

جلددوم

حضور نبی کریم سے لے کرخلیفہ دوم حضرت عمر فاروق ہے تک

الصنيف،

عَلْمُهُ ٱلْإِجْفَةُ رَكِي إِنْ جَرِيْرِ الطَّبْرِي التَّنِيُّ اللهُ





لفائس كأردوبازارداجي ط نمي المائيس المائيس الم

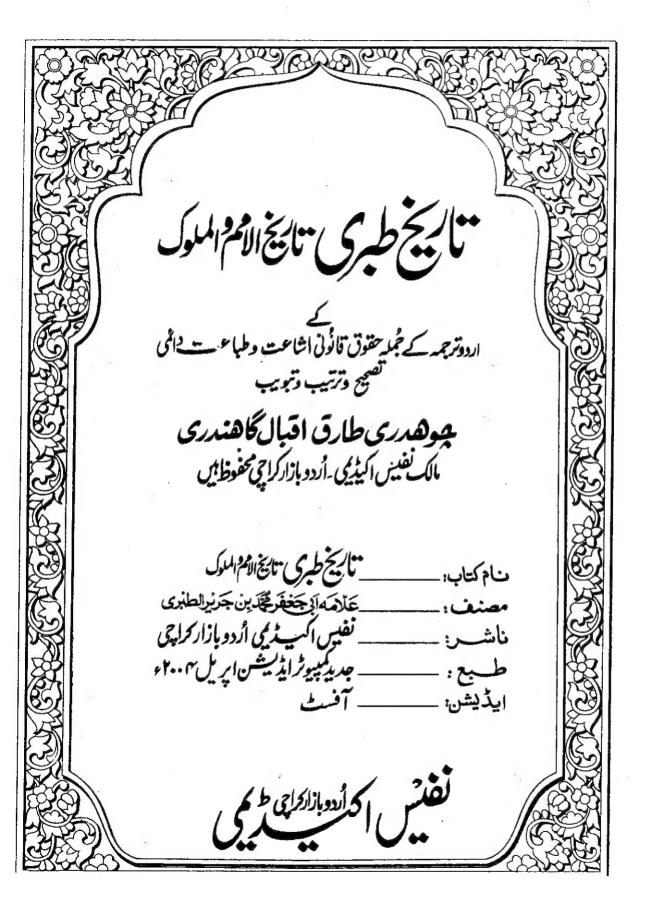

### 7

# ٩

| مفحه       | موضوع                        | صفحه       | موضوع                    | صفحه       | موضوع                             |
|------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|
| ۳۲         | معدبن عدنان                  | 77         | کعبے بجاری               |            | 1-1                               |
| ~~         | عدنان بن او د                | m/r        | قصی اور پجاریوں میں جنگ  | rm         | حضرت محمد مُلَيِّيلًا كالشجر ونسب |
| 77         | شجرهنب                       | ro         | قصى كى امارت             | ۲۳         | عبدالله بن عبدالمطلب              |
|            | باب                          | ra         | قصى كومجمع كالقب         |            | عبدالمطلب كي نذر                  |
| 12         | حفرت محمد مثليا              | <b>74</b>  | وارالندوه                |            | عبدالله کی دی <b>ت</b>            |
| 72         | پرورش                        | 74         | ر فاده کاانتظام          | 44         | ام قال اور عبدالله                |
| r <u>/</u> | بحيراراهب                    | ۳۲         | کلاب بن مره              | 44         | عبداللدكا نكاح                    |
| M          | بحيرارا هب كي پيشين گوئی     | 72         | مره بن کعب               |            | عبدالله كاانقال                   |
| m          | روی وفداور بحیرا             | 72         | كعب بن لوي               |            | عبدالمطلب بن باشم                 |
| M          | حضرت محمد منظیل کی واپسی     | r2         | الوي بن غالب             |            | عبدالمطلب كى مكه مين آمد          |
|            | حضرت محمد مرات کا برائیوں سے | r2         | غالب بن فهر              | - 1        | عبدالمطلب كي وجبشميه              |
| ľΛ         | اجتناب                       | TA         | فهربن ما لک              |            | عبدالمطلب اورنوفل مين تنازعه      |
| ٩٣         | تنجارت                       | ra.        | ما لك بن نضر             |            | عبدالمطلب كيمعامدات               |
|            | حضرت خدیجہ انگائیا سے حضرت   | M          | قریش کی وجبتهیه          | ۳.         | حيا وزمزم كا دفينه                |
| 4 ما       | محر نظم کا نکاح              | <b>r</b> 9 | نضر بن كنانه             | r.         | باشم بن عبد مناف                  |
| ۵٠         | أيك غلط روايت                | <b>79</b>  | كنانه بن خزيمه           | m          | باشم اورعبدش                      |
| ۵۰         | خانه کعبه                    | P+         | خزیمه بن مدر که          | <b>F</b> 1 | أباشم اوراميه ميس منافرت          |
| ۱۵         |                              | ۲۰.        | مدركه بن الياس           | ۳1         | عبدالمطلب اورحرب بن أميه          |
| ar         | بنوجر ہم کی نتا ہی           | 14         | مدركه كي وجهتسميه        | mr         | عبدمناف بنقصى                     |
| ٥٢         | كعبه كے متولی بنوفزاعه       | r.         | الياس بن مضر             | <b>rr</b>  | قصى بن كلاب                       |
| ٥٣         | کعبے خزانے کی چوری           | m          | مضربن نزار               | ٣٢         | قصى كى مكه ميں دالسى              |
| ٥٣         | كعبه كي تغمير كااراده        | M          | ا آل نزارادر گم شده اونث | mm         | تصی کاجی ہے نکاح                  |
| ۵۳         |                              | M          | ۱ آل نزاراور جرهمی       | ~~         | قصی اوررزاح بن ربیعه              |
| ar         | کعبه کی تعمیر                | 77         | ۱ نزارین معنه            | <b></b>    | بنوخزاعه كامكه ساخراج             |

| (125 O. 12 | فبرست موضوعات الميرت                             |    |                                       |      | The state of the s |
|------------|--------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4          | مهاجرين حبشه كاتاع عُرّا ي                       |    | حضرت ثمد سطيع وحضرت على طائف اور      | ۵۳   | yy 1 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24         | ىيلى بجرت كاسبب                                  | 44 | حضرت خديجه بببنيكا كي نماز            | ۵۵   | ابثت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44         | حفرت محمد سرجيل كامخالفت                         | 77 | مجامدین جبیرکی روایت                  |      | نزول وحی کا دن اور مهیینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24         | كفار مكه كي دريده وتني                           | 44 | حضرت محمد سنتيج اور حضرت على مغابقة   |      | ز پدین قروکی پیشین گوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷۸         | حضرت محمد سأثيل بركفار كاظلم وتتم                | 44 | حضرت ابوبكر بغاثثة كمتعلق روايات      |      | عرب کا ہن کے ہمزاد کی پیشین گوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۸         | ابو جہل کی بد کلامی                              | ٨F | عمرو بن عبسه کی روایت<br>او           |      | جبير بن مطعم كي روايد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49         | حصرت حمزه مغاشئة كاقبول اسلام                    | ۸ř | ابراتيم النخعى كىروايت                |      | نز ول دمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | عبدالله بن مسعود رمناشنه کی علامیه               |    | سلیمان بن بیبار کی روایت              |      | کہائی آیت<br>ن بر شام میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 49         | تلاد ستيقر آن                                    | 49 | ا بن سعد کی روایت                     |      | ورقه بن نوفل کی پیشین گوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49         | كفار مكه كاوفداور نجاش                           |    | ابن آخق کی روایت                      |      | عبدالله بن شداد کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۰         | بؤبائهم كےخلاف معامدہ                            |    | مشرکین سے ازائی                       | ۵٩   | عبید بن عمیر کی روایت<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۰         | شعب الى طالب                                     |    | اعلانِ ق                              |      | خودکشی کااراده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۰         | كفار مكه كي حضرت محمد منظيم كو پيش كش            |    | بنوعبدالمطلب كودعوت اسلام             |      | حضرت محمد وكثيرا اور حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AL         | اصلاح قوم کی خواہش                               | 41 | بنوعبدالمطلب كوكرر دعوت اسلام         |      | خد يجه رقي بنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Al         | مهاجرين حبشه كي مراجعت                           | 41 | علانية لغ                             |      | حضرت خدیجه بنائیلیا کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٨٢         | بتوں کےخلاف آیت کانزول                           | 4٢ | ابوطالب اوروفد كفار                   |      | قرآن کا جزاة ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٢         | مهاجرین حبشه کی مکه میں آمد                      | 45 | كفارمكه                               |      | شن قلب كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٣         | محمد بن کعب کی روایت                             |    | كفار مكه كا دوسراوفد                  |      | التوائے وحی کاواقعہ<br>س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳         | فتخ معامده کی کوشش                               | 4  | حضرت محمد منظيم اورابوطالب            |      | ٔ جابر بن عبدالله کی روایت<br>برا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٣         | متنتيخ معامده                                    | 24 | ابوطالب كاقبول اسلام يصا نكار         |      | ىپېلىمسلمان خاتون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۵         | حضرت محمد تأثيل كوايذائين                        |    | حضرت محمد ربيتي كا كفار مكه سے مطالبہ |      | نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨۵         | عام الحزن                                        | 20 | ابن آخلق کی روایت                     |      | معراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۵         | طا ئف كاسفر                                      | 44 | حضرت محمد کی حوالگی کا مطالبه         | Als. | انبیائے کرام سے ملاقات<br>گنتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17         | حضرت محمد وتطليح كى دعا                          | 20 | ابوطالب كاا نكار                      |      | اسدرة النتهى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M          | عداس نصرانی غلام                                 | ۷۵ | كفار مكه كااسلام كے خلاف معابدہ       | ar   | پهلےمسلمان مرد<br>• ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨٦         | جنوں کا قبول اسلام                               | 1  | مسلمانوں پر شختیاں<br>پر ا            |      | اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٧         | حفرت محمد تلظم كي مكه كومراجعت                   |    | کیبلی <i>بجر</i> ت                    |      | حضرت على وخاشَّهُ كِمتعلق روايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14         | قبائل عرب كودعوت اسلام                           | 4  | البجرت <i>حبشه</i> ا وَل              | ar   | عفیف کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <del>                                     </del> |    |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1•٨  | حضرت محمد سي الله الله على المدالة                  | 9∠   | كعب بن ما لك كي روايت                 | ΔΛ  | بنوكنده كودعوت اسلام               |
|------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1•٨  | قبامين قيام                                         | 92   | حارث بن مغير داورا بوجابر             | ΔΔ  | بنوكلب مين تبليغ وين               |
| 1+9  | حضرت علی بنی نتیز کی مدینه کوروانگی                 |      | باب۳                                  | ۸۸  | بنوحنیفه کواسلام کی پیش کش         |
| 1.9  | قبامين كبلي مسجد كى تغمير                           | 99   | انجرت                                 | ۸۸  | بنوعامر مين تبليغ اسلام            |
| 1+9  | بعثت کے بعدز مانہ قیام مکہ                          | 99   | <i> چرت مدین</i> د کی اجازت           | 19  | عامری شیخ کی تصدیق نبوت            |
| 1+9  | قیام کے دس سال کے متعلق روایتیں                     | 99   | سعد بن عباده کی گرفتاری               | ۸۹  | سويد بن صامت                       |
| 1+9  | تیرہ سال قیام کے تعلق روایتیں                       | 99   | سعد بن عباده کی رہائی                 | •   | اياس بن معاذ                       |
| 11+  | عامر کی روایت                                       | 1++  | انصادكاا ظهاداسلام                    | 9+  | ایاس کی وفات                       |
| 11+  | ابوجعشر کی روایت                                    | 100  | مسلمانوں کی ہجرت مدینہ                | I   | بنوخزرج كودعوت اسلام               |
| 11+  | سنه جمری کی ابتداء                                  | 1+1  | کفار کی مجلس مشاورت                   | 9+  | بنوخزرج كاقبول اسلام               |
| 111  | سنه جری کے متعلق مختلف آرا                          |      | حضرت محمد مُلَيِّتُمُ كَخَلَا فَمنصوب | 9+  | بنوخزرج کے مسلمانوں کے اسائے گرامی |
| m    | میمون بن مهران کی روایت                             | 1+#  | ابوجبل کی تجویز                       | 91  | بيعت عقبه                          |
| 111  | محمد بن سيرين كي روايت                              | 1+1  | حضرت محمد منطقها كى رواقلى            | 41  | المسلم انصار کے اسائے گرامی        |
| 111  | سهل بن ساعد کی روایت                                |      | کفارکی نا کا می                       | 91  | بيعت كي شرا بط                     |
| H    | عرب میں سنہ تاریخ کی ابتداء                         |      | ہجرت سے متعلق آیات قرآنی کا           | 95  | حضرت مصعب بن عمير                  |
| III  | تاریخ کی ابتداء کرنے کا طریقہ                       | 1+1" | نزول                                  | 95  | اسيدبن حفير                        |
| 111  | دوشننبه کی اہمیت                                    | 1+14 | كفار مكهاور حضرت على مخاتقة           | 91  | السيدبن حنيسر كاقبول اسلام         |
|      | بابهم                                               | 1+14 | حضرت ابوبكر مطابقية كى رفاقت          | 95  | سعد بن معاذ اورمصعب بن عمير ً      |
| 110  | حضرت محمد سي الله الله الله الله الله الله الله الل | 1+0  | عامر بن فبير ه                        | 92  | سعدبن معاذ كاقبول اسلام            |
| וור  | بيهلا جمعه                                          | 1•4  | غار پور میں قیام                      | 44  | بنوعبدالاشبل كاقبول إسلام          |
| ۱۱۶۳ | مدينه مين أتخضرت مُكْتِلًا كايبلا خطبه              |      | مدينه کوروانگی                        | 912 | براء بن معرور "                    |
| 110  | ناقةُ رسولً                                         |      | حضرت عائشه رُقَ في کاروايت            | 917 | قبلد کے ہارے میں ارشاد نبوی        |
| 110  | مسجد نبوی ً                                         |      | گرفتاری پرانعام کااعلان               | 90  | عبدالله بن عمر وابو جابر           |
| 114  | اسعد بن زراره کی وفات                               |      | عبدالله بن الي بكر *                  |     | عباس بن عبدالمطلب كاخزرج سے        |
| 117  | بنوالنجار <u>کے نقیب</u><br>سے                      |      | ذات العطاقين كالقب                    |     | خطاب                               |
| 117  | حضرت عا كشه بنت ابو بكر مين الله                    |      | اونٹ کی خریداری                       | 44  | بنوخزرج کی یقین دہائی              |
| 117  | حضرت عا کشہرہ کا نیو کے فضائل                       | 1•4  | حضرت اساءًاورابوجهل                   | 94  | إباره نقيب                         |
| 112  | دورکعت کااضافیه                                     | 1+4  | ابوعبس بن محمد کی روایت               | 44  | بيعت عقبه ثانيه                    |

|         |                                       |      |                                            |      | اول برل بعدده                         |
|---------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| ira     | اي عرب ك شخ ي ملاقات                  |      | فطر ب كاتحكم                               | 1    | حفرت عبدالله بن زبير مِنْ عَنْهُ کَيْ |
| iro     | دوغلام سقول کی گرفتاری                | 1    | اررمضان کے متعلق روایات                    | 114  | ولادت                                 |
| 117     | دومسلمان مخبر                         | 174  | الماررمضان كيمتعلق روايات                  | IIA. | نعمان بن بشر کی پیدائش                |
| 19-4    | ابوسفیان کی روانگی مکه                | 11/2 | قریش کاتبارتی قافله                        | IJΛ  | حضرت حمزه محاتثة كي مهم               |
| 124     | جهيم بن الصلت كاخواب                  | 174  | مسلمانون كےحمله كاخوف                      | IIA  | حضرت عبيده بن الحارث كي مهم           |
| 1174    | ابوجبل كابدرهن قيام پراصرار           | 172  | بنوالحجاج كي حبثى غلام كى كرفمارى          | IIA. | خراری مہم                             |
| 172     | طالب بن الي طالب                      | IPA  | كفاركى تعداد                               | 119  | غزوهابواء                             |
| 112     | چا د بدر                              | IFA  | چشمه بدر پرمسلمانون کا قبضه                |      | اسلام كاپېلاعلمبردار                  |
| 172     | حباب بن المنذ ركى رائے                | 114  | حضرت على جنافتنا كى روايت                  |      | غزده عشيره                            |
| IPA     | عريشار سول                            |      | حضرت محمد منظم كى دعا                      |      | کزربن جابرکاممله                      |
| IPA     | خفاف بن ايما و کي قريش کو پيش کش      | 119  | حضرت منزه ملاثقة كي طلي                    | 170  | ابوقيس بن الاسلت                      |
| IPA     | حكيم بن حزام                          | 114  | عباس بن عبدالمطلب كي كرفياري               |      | بابه                                  |
| 1179    | عمیر بن وہب کی مسلمانوں سے            |      | رسول الله عُرِيعُ كَلَيْهُم كَلَ شب بيداري |      | جنگ بدر ساھے                          |
| 1179    | متعلق رائے                            | 1940 | محمر بن الحق كي روايت                      | ITI  | سعد بن عباده کی قائم مقامی            |
| 164     | هكيم بن حزام اورعتبه در ببعد كي گفتگو | 11%  | ابن عباس کی روایت                          |      | تجارتی قافلوں کی روک تمام             |
| ١١٧٠    | تحكيم بن حزام اورا بوجهل              | اسوا | عاتكه بن عبدالمطلب كاخواب                  | Iri  | ابوتر اب كالقب                        |
| 4۱۱۰    | عتبه کی جنگ کے خلاف تقریر             | 1111 | حصرت عباس اورابوجهل                        | IFF  | ابوتراب لقب کی دوسری روایت            |
| ٠١١٠٠   | ابوجہل کاعتبہ کوطعنہ<br>              |      | مستورات بنء بدالمطلب كااحتجاج              |      | حضرت عبدالله بن مجحش کی مہم           |
| 164     | ابود بن عبدالاسد كافتل                | 1177 | صمضم بن عمرو کی فریاد                      | ITT  | حضرت عبدالله بن جحش كاحمله            |
| اما     | عتبه شيبهاوروليد كاخاتمه              |      | الل مكه كى جنگ كى تيارى                    | 122  | عمرو بن الحضر مى كاقتل                |
| اما     | مسلمانوں کو پیش قدمی کی ممانعت        |      | اميه بن خلف                                |      | اسيران جنگ کي ر اِلَي                 |
| ایما    | حضرت محمدً اور حضرت سوارٌ بن مزيه     |      | بنوكنانه كيحمله كاخوف                      |      | مهم مخله کے متعلق دوسری روایت         |
| ۱۳۲     | آيات قرآنی کانزول                     |      | اصحابٌ بدر کی تعداد                        |      | مهم نخله کے متعلق جندب بن عبداللہ     |
| 164     | ابن عباس کی روایت                     |      | حضرت براء مناتفهٔ کی روایت                 | Irr. | کی روایت                              |
| ساماا   | الله کی مدو کامژوه                    | - 1  | حضرت محمر ويطيط كاصحابة كم مشوره           | Ita  | قبله کی تبدیلی                        |
| سامها ا | عوف بن الحارث                         | - 1  | انصار کا جوشِ جہاد                         |      | این آخلق کی روایت                     |
| سهما ا  | حفزت سعد کاعریشه رسول پر پهره         | 1111 | ا حیم <b>رت</b> سعد بن معافر معافر معاشد   |      | این زید کی روایت<br>سر                |
| ١٣٣     | الوحذ يفدبن عتبه                      | 120  | مسلمانوں کی روانگی بدر                     | Ira  | روز ہے کا حکم                         |
|         |                                       |      |                                            |      |                                       |

|      | هرمت و وعات . يرت.                      |        |                                  |           | ریخ طبری جلد دوم : حصه اقال       |
|------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 145  | زوة السويق                              | i lar  | والعاص کی گرفتاری                | יון ווירי | والبختري كتقل ندكرنے كاتھم        |
| 145  | وسفیان کی نذر                           | ال ال  | نفرت فديجه بن الا كالار          | ماما ا    | بوالختر ى كاقل                    |
| 140  | وسفيان كاحمله دقرار                     | 11 100 | ند بنت عتبه کی چیکش              | 7         | نضرت عبدالرحمٰن بنعوف ادر اميه    |
| 170  | وسفيان كاشعار                           | 100    | نظرت زینب کی روانگی مدیند        | ) ira     | ن خلف                             |
| IYM  | نضرت كعب بن ما لك كے اشعار              |        | بوالعاص كاقبول اسلام             | ira       | تصرت بلال كامية كتل براصرار       |
| 170  | نضرت حسن بناتمنا كى بيدائش              | 101    | فميسرا ورصفوان بيس معابده        |           | ميه بن خلف كاقتل                  |
|      | باب ٤                                   | 104    | مبيركي روانكي مدينه              |           | جنك بدريس طائكه كاشركت            |
| 144  | نگ أحد سے                               | 104    | عمير كاقبول اسلام                |           | ابوجبل كى لاش كى حلاش             |
| 144  | فرده ذی امر                             | 102    | حضرت عميركي مراجعت مكه           |           | ابوجبل كاغرور                     |
| 144  | كعب بن الاشرف                           |        | اسیران بدر کے تعلق صحابہ کی رائے | 11/2      | معرت م و الله كامعولين عضطاب      |
| 144  | ابونا ئلەكى چىش ش                       |        | زر فدیہ قبول کرنے پر پشیانی      | IM        | ابوحذ يفه كاملال                  |
| 172  | كعب بن الاشرف كالمل                     |        | حضرت ابوبكر وحضرت عمر بلي اللها  | IPÀ       | مال فنيمت جمع كرنے كاتھم          |
| INA  | حويصة بن متعود كاقبول اسلام             | i .    |                                  | IMA       | سورهٔ انفال کی تفسیر              |
| IAV  | حضرت أم كلثوم كا نكاح                   |        | حضرت محمد تأثيل كافيعله          |           | حضرت رقية كي مدفين                |
| IYA  | غزوةالقروة                              |        |                                  |           | ملمانون كي مراجعت مدينه           |
| 144  | فرات بن حیان کا قبول اسلام<br>·         |        | حضرت عمير رخاتفهٔ کی شهادت       |           | مقتولين واسيران بدركي تعداد       |
| 149  | ابورافع يبودي                           |        | جنگ بدر میں شریک ندہونے والے     | 1179      | حضرت ابو مند انصاري               |
| 1149 | ابورافغ كأقتل                           |        | صحابه ومخالفة                    |           | حضرت سودة بنت زمعدادر ابويزيد     |
| 14+  | انصاری جاں شاری                         |        | يبود بول كاحسد                   | 114       | سهيل                              |
| 141  | قتل ابورافع کی دوسری روایت              |        | باب٢                             | 10+       | اسيران بدر كي تقسيم               |
| 141  | حسانٌ بن ثابت کے اشعار                  | 141    | يهوومارينه                       | 10+       | مکه میں شکست کی خبر               |
| 121  | عبدالله بن انيس كابيان                  | 141    | غرموه بنوقتيقاع                  | 10.       | رافع کی روایت                     |
| 124  | حضرت هصه رق في كا نكاح                  | 141    | بنوقينقاع كالمحاصره              | 101       | ابولهب كاانجام                    |
| 124  | جنگ أحد                                 | 141    | عبدالله بن ابی کی سفارش          | 101       | اليووداعه كازرفدىيه               |
| 142  | جنگ کی تیاری                            | 144    | بنوقينقاع كى جلاوطنى             | 101       | سهيل بن عمر و                     |
| 120  | ابوعزه کانتهامه کادوره                  | 144    | مال غنیمت کا پہلاقش              | 101       | عباس بن عبدالمطلب كازرفديه        |
| 121  | جنگ ِ اُحد میں شریک قریشی خواتین<br>دور | 171    | پېلى قربانى                      | 101       | سعد بن النعمان کی گرفتاری ور ہائی |
| 124  | هند بنت عتبه اوروحشی غلام               | 141    | ابن آتحق کی روایت                | 101       | ابوالعاص بن الرتيع                |
|      |                                         |        |                                  |           |                                   |

| ابوں کا بیرون مدینہ مذافعت پر محمد بیری شبادت الملا ا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا این این الفردی کرد این الفردی الفردی کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ان ما کنٹ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| انوں کی پیشیانی 100 البن البن البن البن البن البن البن البن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| البن البي كا والبي المن البي كا والبي البين خلف كارسول الله برجمله المن البي كا والبي كا البن البي كا فاتمه المن البي كا فاتمه المن كا البن البي كا في المن كا البن كا كا كا البن كا كا كا البن كا كا كا البن كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| انون اور گفار کی تعداد اور الله کا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| انور افع کی شخین سے روا گل اللہ کا نور اللہ کا اور چہرہ المالہ کی شخین سے روا گل اللہ کا نور افع کی شخین سے روا گل اللہ کا نور اللہ کا عبد اللہ بن جیر کی اللہ کی چیش تعداللہ واللہ کی چیش کا میں المالہ بن جیر کی اللہ کی چیش کا میں المناز اول کا میں المناز اول کا عبد اللہ بن جیر کی اللہ کی چیش کا میں اللہ بن جیر کی اللہ کی چیش کا میں المناز اول کا عبد اللہ بن جیر کی اور الموسول کا اللہ کی چیش کا میں اللہ بن کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی خوالے کی اللہ کی اللہ کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی اللہ کی خوالے |
| اوررافع کی شتی منافق این آمید آمید آمید آمید آمید آمید آمید آمید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا به الناس المناس المنس الم |
| ابوسفیان کی دوابر اللہ بن جبیر نگی اللہ کے باس صحابہ کا اجتماع مسلمانوں کی مراجعت مدینہ الموس کی مراجعت مدینہ الموس کے عبد اللہ کی اور ابوسفیان کی چیش قدی و پسپائی المحال کی اور ابوسفیان کی چیش قدی و پسپائی المحال کی اور ابوسفیان کی چیش المحال کی اور ابوسفیان کی پیش المحال کی اور ابوسفیان کی دوابر کی اور ابوسفیان کی دوابر کی المحال ک |
| ابوسفیان کی چیش قدمی و پیپائی املاز و سافیان کی چیش قدمی و پیپائی املاز اعلی اورا بوسفیان اور حضرت عمر براتی تخدیل املاک البوسفیان اور حضرت عمر براتی تخدیل الله الملائی اورا بوسفیان کی پیش قدمی و پیپائی اورا بوسفیان کی پیش الله کی اورا بوسفیان کی پیش الملائی المعید الله و البوسفیان کی برائی می الملائی اور البوغز او البوغز اور الله الملائد الم |
| ابوسفیان اور حضرت عمر مخالقی بیس گفتگو ایم المبال الم معبدالخزاعی اورابوسفیان اور حضرت عمر مخالقی بیس گفتگو ایم المبال الم المبال المب |
| ۱۹۳ ابوسفیان کا پیغام ۱۵۷ مفرت طلحه بن عبدالله دی گفته ۱۸۷ ابوسفیان کا پیغام ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عباس کی روایت احماد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ب علی رش گُنّهٔ اور طلحہ بن عثمان کا شداد بن الاسود میں عثمان کا شداد بن الاسود میں عثمان کا شداد بن الاسود میں عثمان کا شہدائے کرام کا مثلہ میں الاحل میں میں میں میں الاحل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۔۔ اوضیری جلاوطنی سے احکا شہدائے کرام کامثلہ اماد توضیری جلاوطنی سے احکا ابوسفیان کی لن ترانی اماد تارہ کی بدعہدی 19۵ میں اللہ کی تلوار اور حضرت ابود جانڈ 149 حضرت جمز ڈکی لاش کی بے حرمتی ۱۸۸ تین صحابہ کی شہادت 19۵ میں اللہ کی تلوار اور حضرت ابود جانڈ 149 حضرت جمز ڈکی لاش کی بے حرمتی ۱۸۸ تین صحابہ کی شہادت 19۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رازوں پر خالد بن ولید کا حملہ اور الوسفیان کی لن ترانی اللہ کی تلوار اور حضرت ابود جانہ 149 حضرت عزد گالاش کی بے حرمتی ۱۸۸ تین صحابہ کی شہادت 19۵ مسلم 19۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رُّ اللّٰہ کی تلوار اور حضرت ابود جانیٌّا ۱۷۹ حضرت جمز ہ کی لاش کی بے حرمتی ۱۸۸ تین صحابہ کی شہادت ۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الا بالطائش ألمث بالمالية في المرات المنالجين المنالجين المنالجين المنالجين المنالجين المنالجين المنالجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ت ابود جانه رخالتُهُ: کی متکبرانه چال ۱۸۰ ابوسفیان کے تعاقب کا حکم ۱۸۸ حضرت عاصم کی لاش کی حفاظت ۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سیان کا پیام ۱۸۰ حضرت سعد بن الربیع کی شهادت ۱۸۸ حضرت خبیب ور حضرت زیر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ) ابوعامرا درانصار ۱۸۰ محمر بن جعفر کی روایت ۱۸۹ گرفتاری ۱۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قْ عورتول کار جز ۱۸۱ حضرت صفیه بیشنیز کاصبروایثار ۱۸۹ حضرت خبیب کاکروار ۱۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ت محمد کے متعلق افواہ ۱۸۱ حضرت عبداللہ بن جحش کا مثله ۱۹۰ حضرت خبیب کی شہادت ۱۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رکاعلم ۱۸۱ حضرت حسیل بن جابر اور حضرت حضرت زیر بن الاشنه کی شهاوت ۱۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ت علیٰ کی شجاعت ۱۸۱ اثابت بن وش کی شهادت ۱۹۰ حضرت عمرٌ بن امیدالضمر ی ۱۹۷ از است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مانوں پرعقب ہے جملہ ۱۸۲ حاطب بن امیرمنافق ۱۹۰ ان مالک کاقل ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یاللہ پرمسلمانوں کی جان شاری الممال قرمان کی خودکشی العمال کرنے اللہ پرمسلمانوں کی جان شاری الممال کرنے اللہ عاصل کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|             | 7.                                  |       |                                   |               | نارن جرن جلزودم بمصدون         |
|-------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|
|             | وُسائے غطفان سے مصالحت کی           | , Γ•Λ | ش السويق                          | ۱۹۸ ج         | ای کوشش                        |
| FIY         | روشش                                | 1.4   |                                   | - 1           | ہوالدیل کے جرواہے کا تل        |
| 112         | معد بن معاذ کی مخالفت               | - rea | بم بن مسعودالا شجعي كي ريشه دواني | 199           | قریش کے جاسوں کی گرفتاری       |
| 712         | قمر و بن عبدود                      | r.9   | مفرت امسلمة بنت الى اميدكا نكاح   | > 199         | حضرت عمروبن اميه كي والپسي     |
| 114         | نضرت على اورعمرو بن عبدود كامقابليه | •     | باب                               | 199           | حضرت زينبٌ بنت خزيمه كانكاح    |
| MA          | حضرت سعدٌ بن معاذ كاجوشِ جهاد       | 110   | زوه خندق هھ                       | j 700         | إ حياليس مبلغين صحابة "        |
| 119         | حضرت سعدٌ بن معاذ كارجز             |       | عفرت زينب منت جحش اور رسول        | > 144         | بيرمعو نه كاواقعه              |
| 719         | حضرت سعلاً بن معاذ کی زخمی حالت     | 110   | بتد كالقيام                       | 1 1           | عمروبن اميه كي گرفتاري ور ماني |
|             | حضرت صفيه بنت عبدالمطلب كي          | 414   | نضرت زينب كوطلاق                  | Y+1           | بنوعامر کے دوا فرا د کافتل     |
| 719         | دليرى                               |       | نفرت زينب كالكاح                  | Y+1           | عامر بن انطفيل برقا تلانه حمله |
| 77.         | حضرت نعيمٌ بن مسعود كا قبول اسلام   |       | نفرت زینہ کے متعلق زید کی         | T+F           | ابن ملحان الانصاري             |
| 774         | حضرت نعيم بن مسعودي حكمت عملي       | rii   | روایت                             | 7-1           | شہداء کے متعلق آیات قر آنی     |
| ++•         | حضرت نعيم بن مسعودا ورقر كيش        | 711   | فزوه دومة الجندل                  | 144           | ہنوالنضیر کی جلاوطنی           |
| 177         | حضرت نعيم بن مسعودا ورغطفان         | MII   | عينيه بن حصن سے معاہدہ            | 100           | بنوعامر كاخول بها              |
| 771         | بنوقريظه كاقريش مصمطالبه برغمال     | MI    | یہود بوں کی شرارت                 | 7+14          | بنونضيركي بدعهدي               |
| 771         | قريش اور بنوقر يضه مين نفاق         | 111   | يهود كاقبيله غطفان سيمعامره       | 704           | رسول الله کے خلاف سازش         |
| 777         | حضرت حذيفه بن اليمان                | rir   | قریش کامختلف قبائل سے معاہدہ      | 4+14          | بنونضير كوتزك وطن كاحكم        |
| PPP         | کفار کی واپسی                       | FIF   | حضرت سلمان فارى كامشوره           | r+1"          | بنونضير كامحاصره               |
|             | باب٠١                               | rir   | خندق کی کھدائی                    | 1+0           | بنونضيري جلاوطني               |
| 777         | غزوه بنى قريضه                      | 717   | حضرت سلمان كى قيادت               | r.a           | بنونضير کی خيبر کوروا گگی      |
| 444         | حضرت جبر ماِل کی آمد                | rim   | پھرتوڑنے کا واقعہ                 |               | ابن ام مکتوم کی نیابت          |
| 444         | بنوقریضه کی جانب پیش قدمی           | rim   | حفزت محمد ملطيط كي بشارت          | 7+4           | حضرت حسينٌ كي ولا دت           |
| 446         | مسلمانون كارنابر قيام               | 110   | منافقین کے متعلق آیات قرآنی       | , r+ <b>4</b> | غزوه ذات الرقاع                |
| 770         | بنوقر يفنه كامحاصره                 | 110   | فريقين كى تعداد                   | 7+4           | حضرت عثمان کی نیابت            |
| rra         | كعب بن اسد كي شرا نط                | ria   | حسبی بن اخطب اور کعب بن اسد       | <b>144</b>    | اليت صلوة الخوف كانزول         |
| 444         | حضرت ابوالبابه رهافتنا کی پشیمانی   | ria   | بنوقر يضه كي عهد شكني             | <b>144</b>    | انماز میں قصر کا حکم           |
| 444         | حضرت ايوالبابه رهافتيه كي معافي     | riy   | بنوقر يضه كى خباثت                | Y+2           | ابن الحارث كاارادهُ قُلْ       |
| 112         | عمر وبن سعدى القرضي                 | MA    | منافقین کی برده دری               | r•∠           | جابر بن عبدالله کی روایت       |
| <del></del> |                                     |       |                                   |               |                                |

| FMY        | صلحة حديببي                      | 44.4        | خطرے کا اعلان                     | 272  | عمرو بن معد كاليفائة عبد           |
|------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------|------------------------------------|
| 444        | حضرت محمد مركبتكم كاعمره كااراده |             | محرز بن نصله اخرم                 | 11/2 | بۇادىكى درخواست                    |
| 44.4       | مس <b>لمانو</b> ں کی تعداد       | rr <u>z</u> | حبيب بن صيبيه كاقتل               | 772  | حضرت سعد بن معاذ بحيثيت تظم        |
| rr2        | قریش کی جنگ کی تیاری             | 17Z         | حفرت محمر کی مراجعت               |      | حضرت سعدبن معاذ كااستقبال          |
| rr2        | عکرمہ بن ابی جہل کی پیش قدمی     | rr <u>z</u> | غزوه بني ألمصطلق                  | ۲۲۸  | حضرت سعدبن معاذ كافيصله            |
|            | حضرت خالد بن وليدكا سيف الله كا  | 772         | عبدالله بن الى سلول كى ريشه دواني |      | بنوقر يضه كانجام                   |
| rrz        | لقب                              |             | •                                 | 779  | چى بن اخطب كانتل<br>س              |
|            | حضرت محمد ملكم كاعمره اداكرني پر | ۲۳۸         | زيد بن ارقم                       | 779  | بنوقر يضدكي ايك عورت نبانه كانتل   |
| 172        | اصراد                            | ۲۳۸         | حضرت اسيد بن حقير                 | rrq  | حضرت ثابت اورز بيربن باطاالقرضي    |
| MA         | مديبيين تيام                     | rrq         | مسلمانون كالمسلسل سنر             |      | حفرت ثابت بن قیس کی سفارش          |
| MA         | حفرت محمد نزلگا كاتير            | rr9         | زيدبن ارقم كي اطلاع كي تصديق      | E .  | زبيربن بإطاالقرضي كاخاتمه          |
| 7179       | بديل بن درقه الخزاعي             | 4279        | عبدالله بن عبدالله بن ابي         |      | رفاعه بن شمويل القرظي كي جان مجنثي |
| rr9        | عروه بن مسعود                    | 414.        | عبدالله بن ابی کول نه کرنے کی وجه | 174  | بنوقر يظه كامال غنيمت              |
| ra•        | حضرت ابوبكراورعروه مين تلخ كلامي | */*•        | مقيس بن حبابه كافريب              | 1111 | ريحانه بنت عمرو كاقبول اسلام       |
| ra•        | رسول الله على كاحر ام            | 114         | حضرت جوبر پيڙبنت الحارث           | 1111 | حضرت سعد بن معاذ کی دعا            |
| 100        | عروه بن مسعود کی واپسی           |             | حفرت جورية بنت الحارث كانكاح      | ۲۳۲  | جنگ خنڈق کے شہداء                  |
| <b>101</b> | حبوش كاسردار                     |             | بهتان كادا تعه<br>ب               |      |                                    |
| rai        | <i>مرز</i> بن حفص                | الالا       | قا فله کی روانگی                  |      | غزوه المريسع                       |
| roi        | سهيل بن عمر و                    |             | صفوان بن الموطل كي آمه            |      | باباا                              |
| ror        | مشر کمین کی گرفتاری              | ۲۳۲         | حضرت عا كشه وجهيفا كى علالت       | l .  | صلح مديبياته                       |
| rat        | حضرت زنیم یکی شهادت              |             | حضرت عائشة كاوالده ساحتجاج        |      | غر <sup>د</sup> وه بخ کحیان        |
| rom        | حفرت خراش بن اميه                | 444         | بہتان لگانے کی وجہ                |      | غز ده ذی قر د                      |
| 101        | حضرت عثان کی سفارت               |             | بنواوس و بنوخز رج ميل بنگامه      |      | حضرت سلمه بن عمر و بن الا كوع      |
| 127        | بيعت رضوان<br>                   |             | حضرت اسامه من زید کی گوانی        |      | كفاركا تعاتب                       |
| rar        | جد بن قيس الانصاري               |             | حضرت محمد وكثيل كاستنسار          | 1    | اخرم الاسدى كاجذبه جباد            |
| rar        | حضرت سلمه بن الاكوع كى بيعت      |             | بہتان کے متعلق وحی کا نزول        |      | اخرم الاسدى كى شبادت               |
| ror        | سهبل بن عمر و کی سفارت           |             | ابوا يوب خالد بن زيد              |      | حضرت سلمة بن الاكوع كى تعريف       |
| 100        | حصرت عمر وخالفت                  | ۵۳۲         | حسانٌ بن ثابت پر صفوان کاحمله     | 220  | كفاركا فمرار                       |
|            |                                  |             |                                   |      |                                    |

| النبى سَنْظِيمُ | فهرست موضوعات : سيرت              |     | _ |
|-----------------|-----------------------------------|-----|---|
| 124             | حضرت صفية كاخواب                  | ١٢٢ |   |
| 122             | كناندبن الربيع كاانجام            | 242 |   |
| 122             | الل خيبر كى صلح كى درخواست        | 240 |   |
| 122             | ابل فدك كي اطاعت                  | 444 |   |
| 724             | زينب يهودبيكا بهيجابهوامسموم كوشت | 777 |   |
| 141             | غزدهٔ وادی القریٰ                 | PFY |   |
| 121             | محاح بن علاط اسلمي                | 144 |   |
| 1 <u>24</u>     | محاج بن علاط کی غلط بیانی         | 112 |   |
| 129             | حجاج کے مالی مطالبہ کی وصولیا بی  | AFY |   |
| 129             | حضرت عبائ اور حجاج بن علاط        | rya |   |

٢٦٨ كمه ميل فتخ خيبر كااعلان

٢٦٩ غزوهُ خيبركا مال غنيمت

۱۷۵۰ عبد فاروقی میں میودخیسر کی جلاوطنی

٢٦٩ مسلمانون كاعدل

١٤٠ حضرت مارية

14.

121

رسول الله كامنبر

ہوازن کی مہم

مهم بنی مره

مهم بی عبد بن تعلیه

۲۷۳ مهمات یمن وخبات

٣٧٣ المسلمانون كاعره

۲۷۷ زبری کی روایت

261 120

۲۷۳ مسلمانوں کی مکہ کوروانگی

۲۷۳ حفزت عبدالله بن رواحه کے اشعار

۳۷۴ حضرت میمونه بنت الحارث منسنوے

۲۷۵ اسلمانون کا مکه مین سدروزه قیام

۲۷۲ میفعدگیمیم

**M**+

**M**.

14.

MAI

MI

MAI

MI

MAY

MAL

MAY

MAY

MAT

MM

MAM

MAT

MAM

111

تاریخ طبری جلد دوم: حصدا وّل سلحه نامه حديببه صلح نامدحد يبسه كي شرائط مسلمانوں میںعم وغصبہ حضرت ابوجندل بن سہیل کی آید ملح نامدحد يبيك كواه ملح نامه کی تحیل حانوروں کی قربانی حفرت محمر کی مراجعت مدینه ا بوبصير عتبه بن اسيد ابوبصيري نواح ذي المروه كورواتكي كمه يحجوس مسلمان مومن عورتوں کے حکم تضرت ام كلثومٌ بنت عقبه عمر رمنافتنة كي مهم ذى القصه كى مهم جموم کی مہم بنونغلبه يربورش مهمات ذي القرئ فدك كالمجم امقرفه كيمهم وادى القري كامعركه بنت ام قرفه غرنين كامقابليه سلاطين كودعوت اسلام ٢ ھ شاہمصر کے تخفے برقل قيصرروم كودعوت اسلام

برقل كاخواب

ابوسفيان كى طلى

برقل كااستفسار

برقل كاجواب

١٥١ الفرت محمد الكل كاخط

۲۵۷ امراء کی برجی

٢٥٤ صغاطراسقف كأثل

برقل کاامراء ہے مشورہ

ہرقل کی شام ہے روانگی

رئيس ومثق كوبيغام

۲۵۸ شادِ حبشه کودعوت اسلام

۲۵۸ شاه نجاشی کا قبول اسلام

٢٥٩ حضرت ام حبيب بنت الى سفيان

۲۵۹ حضرت ام حبيبة كي رواكي مدينه

۲۵۹ نامدرسول شاه فارس کے نام

۲۵۹ شاه فارس کا گنتا خاندروییه

٢٦٠ كسرى كاوالي يمن كوظكم

٢٦٠ شاهاريان كاقتل

۲۲۰ شیرویه کی حکومت

۲۲۰ حمیرخرخسره کا تاثر

غزوه خيبر عي

٢٦٢ قلعرصعب بن معاذ كي فتح

٢٦٣ حضرت زبير بن العوام كاحمله

۲۲۴ حضرت علیٌّ اورمرحب کا مقابله

۲۲۴ حفرت صفية بنت حي

مرحب كارج

٢٦٣ رسول الله كاعلم

141

141.

باب١٣

۲۶۱ حضرت مُحرَّکی خیبر کی جانب پیش قد می

100

144

TAY

101

104

TOA

| h+4     | الله مكه كوامان                    | 197         | خطاب                                           | MM           | اٹاں کی گئیر ہیں                    |
|---------|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|         | حضرت خالد بن وسید کی کفار ہے       | 190         | حدى كَي المِيكَ كالبندَ كَلْ يَشِينِينَ مُونَى | ta~          | بنوسليم يازاني                      |
| ۳٠,۳    | <b>"</b>                           | 190         | اسلامی فوخ کا استقبال                          |              | اب                                  |
|         | کرزبن جابر اور ابن ایشعر کی        |             | اباه                                           | MA           | غزوه موته ٨جيه                      |
| r+0     | شبادت                              | 794         | فق مَله مصحبه                                  | 74.0         | اس سال کے واقعات                    |
| r.s     | حضرت سعد بن عبادة                  |             | بنو بكرا در بنی خزانه کی مخاصت                 | 710          | بنوالملوح كي مهم                    |
|         | رسول الله كا مكه كے بالائی حصه میں | 194         | بنوخز اعدادر رسول الله كحليف                   | MO           | كفار كاتعاقب                        |
| r.0     | قيام                               | 794         | حرم میں بنو بکر کی خون ریز ی                   | ray.         | منذربن ساوی ہے مصالحت               |
| P+3     | حماس بن قيس بن خالد                | 194         | بنوبكر كابنى نزاعه پرشب خوں                    | MAY          | جيفر اورعباد كاقبول اسلام           |
| P** Y   | حماس كافرار                        |             | عمرو بن سالم خزاعی کی رسول اللہ ہے             | MY           | بنوعامر پرحمله                      |
| P-4     | عبدالله بن سعد كوامان              | 194         | فر <u>يا</u> د                                 | ۲۸۲          | ذات اطلاع مين مبلغين كي شهادت       |
| m.2     | عبدالله بن مطل كاقتل               | 1           | بديل بن ورقاء                                  | MZ           | عروبن العاص                         |
| P#+2    | عكرمه كاقبول اسلام                 | <b>79</b> A | بديل بن ورقا اورا بوسفيان                      | MZ           | عمر وبن العاص كي حبشه كوروا حجى     |
| T+A     | هند بنت عتبه كاقبول اسلام          | 191         | ابوسفیان کی تجدید معاہدہ کی کوشش               | MZ           | عمر دبن العاص كاقبول اسلام          |
| F•A     | عام معافی کااعد ن                  | <b>199</b>  | حضرت علی کاابوسفیان کومشوره                    |              | عمرو بن العاصٌ اور خالد بن وليد شكا |
| P+A     | ابل مکه کی بیعت                    | 199         | حضرت محمر الله كا مكه جائے كا فيصله            | MA           | قبول اسلام                          |
| P+9     | ہند بنت عنبہ کی بیعت               | ۳۰۰         | حضرت حاطب رضافتهٔ کا خط                        | MA           | ذات السلاسل كي مهم                  |
| p-, q   | عورتوں کی بیعت کا طریقہ            | 1***        | حضرت محمد مُثَلِينًا كي روا تمي مكه            | <b>7</b> /19 | غزوه الخبط                          |
| ۳۱۰     | خراش بن امیه                       |             | ابوسفیان کی رسول اللہ ﷺ سے                     |              | سرىيابوقاويه                        |
| P1+     | صفوان بن اميه کوامان               | 14.1        | ملاقات کی خواہش                                | <b>19+</b>   | 1                                   |
| ۳1۰     | مبير بن اني وهب                    |             | قبائل عرب كونثر كت كى دعوت                     | 791          | المال غنيمت كي تقسيم                |
| ١١٣١    | فتح مکہ کے دفت مسلمانوں کی تعداد   |             | حضرت عباس اور ابوسفیان کی                      | 191          | إبطن اضم كي مهم                     |
| PII     | مليكه ينت داؤد                     |             | لملاقات                                        |              | غزوه موتد                           |
| P-11    | 1 -,                               |             | حضرت عباس كاابوسفيان كومشوره                   |              | حضرت عبدالله بن رواحه رمناتنه       |
| ۱۱۳     | عزیٰ کا پجاری                      |             | حضرت عمر وخالفت كي مخالفت                      |              | حفرت عبدالله بن رواحه کا جذبه جهاد  |
| 1414    | سواع بت کے پجاری کا قبول اسلام<br> |             | ابوسفيان كاقبول اسلام                          |              | زيد بن ارقم كى روايت                |
| 111     | مبلغین کی روانگی                   |             | ابوسفیان ہے امتیازی سلوک                       |              | حضرت زيدو حضرت جعفر کی شہادت        |
| ۲۱۲     | حفزت خالد بن وليداور بني جزيمه     | ۳۰۳         | الوسفيان اورلشكراسلام                          |              | حضرت خالد بن وليد كوسيف الله كا     |
| <u></u> |                                    |             |                                                |              |                                     |

| mme    | حضرت مروه کی شهادت                        | 777         | شیما بنت الحارث کی <sup>ا</sup> لرفاری | 1117       | تحدم کا بڑے پراصر ر              |
|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------|
| mmm    | عمرو بن اميداورعبدياليل                   | rrr         | شيما بنت الحارث كالعظيم وتكريم         | mim        | . نو جزیریه کی دبیت              |
| rrr    | بغوثقيف كاوفد                             | rrr         |                                        |            | حضرت خالد بن وريد اور عبدالرحمٰن |
| יאשר י | حضرت مغيرة اورحضرت ابو بكرً               | mrm         | طا نُف كأمحاصره                        | rir        | بن عوف میں جنگخ کلامی            |
| ساسا   | حضرت محجر أور بنوثقيف ميس معامده          | mrm         |                                        |            | عبدالله بن البي حدر د كي روايت   |
| rra    | حضرت عثانٌ بن الى العاص                   | mkh         | صحابه پرتیروں کی بوجھاڑ                |            | بابلا                            |
| rra    | 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |             | مسلمانوں اور ہو ثقیف میں خوزیز         | 110        | انز وه خنین ۸ مطبه               |
| mm4    | غرز وه بتبوک                              | سللس        | معرکه                                  | 110        | بنو بروازن کی پیش قندمی          |
| 7      | مسلمانون كازمانة عسرت                     | ۳۲۳         | مسلمانوں کی مراجعت                     | 710        | در بیر بن انصمه                  |
| 777    | جد بن قيس                                 |             |                                        |            | درید بن الصمه اور ما لک بن عوف   |
| ۲۳۳    | جهاد متعلق آیات قرآنی کانزول              | mra         | حضرت محمد مركبتكم كاجعر انه ميس قيام   |            | در بیربن الصمه کامشوره           |
| mm2    | منافقین کی سرگرمیاں                       |             | اسيران غز ده حنين                      | MIA        | ما لک بن عوف کے جاسوس            |
| mr2    | حضرت عثان رخی تنیز کی مالی امداد          | 777         | اسیران حنین کی رہائی                   | MZ         | عبدالله بن الي حدر والأسلمي      |
| mr2    | يامين بن عمير اور عبدالله بن معقل         | mr <u>z</u> | مال غنيمت ميں عيبينه بن حصن كا حصٰه    | ∠ا۳        | صفوان بن اميه                    |
|        | جنگ تبوک میں شریک ہونے والے               | 772         | ماً لك بن عوف كا قبول اسلام<br>        |            | امسمانوں کی تعداد                |
| mm2    | مسلمان                                    | ٣٢٧         | مال غنیمت تقسیم کرنے پراصرار           |            | مسلمانوں پراچا تک حمله           |
| 771    | عبدالله بن اني سلول كا فتنه               | <b>277</b>  | مال غنيمت كي تقسيم                     | MIV        | ہوازن کاعلم بردار                |
|        | حضرت علیؓ بن ابی طالب کی رواعگی و         | 177         | حضرت جعيل بن سراقه                     | ۳۱۸        | كلده بن الحسنبل                  |
| rr1    | مراجعت                                    |             | مال غنيمت كي تقسيم پراعتراض            | MIV        | شيبه بن عثمان                    |
| PPA    | حضرت ابوضيثمة                             | 74          | ایک کوڑے کامعاوضہ                      | MIV        | حصرت عباس كى للكار               |
| 444    | · <del></del> ~ • ; • · · ·               |             | حضرت سعد بن عباده وخانفنا              | 119        | ہوازن کےرئیس کا خاتمہ            |
| 229    | رسول الله کی بارش کے کیے دعا              |             | رسول الله كاانصار كوخطبه               | m19        | امسليم بنت ملحان                 |
| ٠٠١٠٠  | رسول ًا لله کی هم شده او نثنی             |             | حضرت عماب بن اسيد کی نيابت             | ۳۲۰        | عثان بن عبدالله كاخاتمه          |
| ۴۳,۲۰  | حضرت ابوذ ريخالفن                         | - 1         | حضرت ابرا بيم كي ولا دت                | mr.        | عثان بن عبداللد كالصراني غلام    |
| امهم   | حضرت ابوذ روخاشن کی تنهائی                | - 1         | باب                                    | rr.        | ہوازن کے اتحادیوں کاعلم          |
| امم    | دو بعید بن ثابت اور مخشی بن حمیر<br>من    | - 1         | غز ده تبوك وهي                         | ۳۲۰        | غزوه اوطاس                       |
| انهاسا | نخشى بن تمير كي معذرت                     |             | بنواسد کا دفند<br>اثنه                 | rri        | در پدالصمه کافتل                 |
| 777    | اكيدربن عبدالملك كي تُرفقاري ورباكي       | rrr         | عروه بن مسعود التقفى كاقبول اسلام      | <b>771</b> | حضرت ابوعامر کی شہادت            |
|        |                                           |             |                                        |            |                                  |

|          |                                |              |                                   |              | 03.22 1 3.22.07.03                 |
|----------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|
| ۳۲۵      | حسان بن مله                    | rar          | حضرت ام كلثوم من بنيا كاانتقال    | ٣٣٢          | ا کید . کی قبا                     |
|          | حضرت زید بن حارثه اور حسان بن  | rar          | ضام بن تغلبه                      | ٣٣٣          | حفزت محمد مركبيًّا كاتبوك مين قيام |
| 740      | مليه                           | raa          | عنام بن ثغلبه كاقبول اسلام        | mam          | مسجد ضرار کاانبدام                 |
| 740      | جوانی بنت مله                  | raa          | بنوسعد بن بكر كاقبول اسلام        |              | مبحدضرارکے بانیول کے نام           |
| 740      | رفاعه بن زید کی روانگی مدینه   |              | باب١٨                             |              | کعب مرارہ اور بلال سے بات          |
| P77      | بنوجذام کی رہائی               | ۲۵۲          | سنة الونود <u>شاه</u>             |              |                                    |
| 777      | وفدبني عامر بن صعصعه           | ŧ .          | حضرت خالد بن ولید کی نجران میں    | 144          | طے کی میم<br>اسیران بی طے          |
| P42      | عامر بن الطفيل                 |              | تبليغ اسلام                       | 444          | اسیران بی طے                       |
| P72      | عابدا ورار بدكا انجام          | ray          | حضرت خالدين وليدكا خط             | rra          | عدى بن حاتم كا فرار                |
| P72      | بنوسطے کا دفد                  | דמין         | رسول الله كاخط بنام خالد بن وليد  | rra          | بنت ماتم کی گرفتاری                |
| ٨٢٦      | مسيلمه كذاب كاخط               | 202          | ہنوالحارث بن كعب كاوفد            | ציוש         | بنت حاتم كى ر باكى                 |
| ٨٢٣      | عاملول كاتقرر                  | 202          | عبدجا بليت ميس بنوالحارث كأعمل    | 444          | عدى بن حاتم كى رواكلى مدينه        |
|          | باب19                          | <b>702</b>   | عمرو بن حزم الانصاري كافريان تقرر | MAA          | عدى بن حاتم                        |
| m49      | عجة الوداع <u>• اه</u>         |              | سلامان كا دفيد                    | <b>77</b> /2 | رسول الله اورعدي بن حاتم           |
| 249      | حضرت عائشه بن فيا              |              | بنوا <b>زدکادفد</b>               | ٢٣٧          | عدى بن حاتم كاقبول اسلام           |
| 149      | حضرت فاطمه وثن فيا كاعمره      | <b>12</b> 09 | اہل جرش سے جنگ                    | 14L          | بنوتميم كاوفد                      |
| 120      | حضرت علی بغاشمهٔ کی روانگی مکه |              | قبيله بمدان كاقبول اسلام          |              | بنوتمیم کے شاعر وخطیب کے مقالبے    |
| 120      | رسول الله كالخطبه              |              | ز بیدکاوفد                        |              |                                    |
| 121      | حج الاكبر                      |              | عبدالقيس كاوفد                    | <b>M</b> MZ  | عطار دبن حاجب کی تقریر             |
| PZ1      | تعلیی حج                       | .777         | مسيلمه بن حبيب الكذاب             | ۳۳۸          | حضرت ثابت بن قيس كي جوالي تقرير    |
| 127      | غزوات رسول الله مكتيم          |              | مسيلمه كذاب كادعوي                | ۳۳۸          | ز برقان بن بدر کی ظم               |
| 11211    | رسول الله کی مهمات             |              | كنده كا دند                       |              | حفرت حسان بن ثابت کے اشعار         |
| m2m      | ليسربن رزام                    |              | مختلف وفو دکی آمد                 | ro.          | حضرت حسان بن ثابت كي نظم           |
| الما كما | عبدالله بن انبس                | ۳۲۳          | ابوعامرالراهب كےورشكا فيصله       | rai          | بنوتميم كاقبول اسلام               |
| m2 m     | رسول الله كاعصا                | ۳۲۳          | اخولان <b>كاوفد</b>               | rar          | وفد بنوبكا                         |
| 720      | اسيران بني العنمر              | ۳۹۳          | ر فاعه بن زید                     | rar          | حضرت ابوبكر كى امارت ميں حج        |
| r20      | بنومزه کی مہم                  |              | حضرت زیدٌ بن حارثه کا قضافض پر    | ۳۵۳          | اسورهٔ برأت كانزول                 |
| r20      | مهم ذات السلاسل                | אלא          | حمله                              | ror          | مكه ي مشركين كاخراج كاحكم          |
|          |                                |              |                                   |              |                                    |

| ===  |                                                                        |             |                                     |              | ري مبري مبلده وم مستداون              |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| PA.  | ول الله عليم كليم كنام                                                 | 7 PAI       | هزت فاطمةً بنت شريح                 | > 120        | محر بن عمر می تنته کی روایت           |
| PA.  | ول الله وكالله عليها كاونول كنام                                       | ا ۲۸ رم     |                                     | ŀ            | 1                                     |
| rs.  | 0 2 70 120 740,07                                                      |             |                                     | F 172        |                                       |
| rn.  | ول الله سَرِيِّيل كي بكريال                                            | 7 PA        | ن عورتوں کو نکاح کا پیام دیا        |              | ,                                     |
| PA.  | مول الله سُرِيعِيمُ كي للوارين                                         | יארן עי     | م ہانی بنت ابی طالب                 | 1 122        |                                       |
| F/16 |                                                                        |             |                                     | i 122        |                                       |
| 170  | 0,000,000                                                              |             |                                     | PZ1          | حضرت عائشه بني في بنت ابو بكر         |
| 77.4 | 00 30 120 20.03                                                        |             |                                     | 1 121        | حضرت سودة بنت زمعه                    |
| 77.9 | سول الله من الله المالي الله من الله الله الله الله الله الله الله الل | ייארים ע    | بمره بنت الحارث                     | 129          |                                       |
| mq.  | سول الله عليهم كاحليه مبارك                                            | יאמי        | رسول الله سن الله المالية           | 129          | حضرت عروه دخالتنهٔ کی روایت           |
| mq.  | ,/                                                                     |             |                                     | 129          | حضرت بشام بن محمد کی روایت            |
| 1791 | يسول الله عنظام كي سخاوت وشجاعت                                        | ۳۸۵ ر       | فقران                               | 129          | حضرت حفصه "بنت عمر دخافية             |
| P91  | رسول الله وكالله كال                                                   |             | 1 '                                 | ۳۸۰          | حضرت امسلمة بنت الى اميه              |
| mar  | رسول الله وسي كلالت                                                    |             | حضرت سليمان الفارى بخالفنا          | ۲۸۰          | حضرت جوريةٌ بنت الحارث ٠              |
|      | باب٢٠                                                                  |             | حضرت سفينه وخلفتا                   | ۳۸۰          | المطرت ام حبيبة بنت البي سفيان        |
| ۳۹۳  | حضرت محمد تأثیل کی وفات الصه                                           | 1           | حضرت انسته رخالفنا ابوسرح           | PAI          | حضرت زينبٌّ بنت جحش                   |
| mam  | اسامه دخاشنز                                                           | 1           | حضرت ابو كهشه وخالفنا               | PAI          | حضرت صفية بنت حيى                     |
| ٣٩٣  | اسامه بخافته كي امارت پراعتراض                                         |             | حضرت الومويهيه وخافتنا              |              | حضرت ميمونة بنت الحارث                |
| ٣٩٣  | اسوداورمسيلمه كى بغاوتيس                                               |             | حضرت رباح الاسود بثاثثة             | PAI          | نشاة بئت رفاعه                        |
| ۳۹۳  | اسودكاخروج                                                             |             | i ' I                               | [            | هنباء بنت عمرالغفاريير                |
| ٣٩٢  | اسود کالیمن پر قبضه<br>در سروری                                        |             | حضرت مدعم وخالفه                    | · i          | غزبيه بنت جابر                        |
| ۳۹۳  | قبری پرستش کی ممانعت                                                   |             | حضرت ابوشمير ورثاثتن                |              | اساء بنت النعمان                      |
| 790  | طلیحه کا نبوت کا دعویٰ<br>تات                                          |             | حضرت بيار بناتتن                    |              | حضرت ریحانه وشیط بنت زید اور          |
| 790  | اسودنشسی کاتل                                                          |             | حضرت مبران رمحاتننا                 | ۳۸۲          | حضرت ماريه بثن نياقبطيه               |
| 790  | مبلغین کی روانگی                                                       |             | ما يور رمخانتنة                     |              | حطرت زيرب بنت خزيمه                   |
| ۲۹۳  | اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت                                            |             | حضرت ابو بكره وخالفة                |              | حفرت شراف بنت الخليف                  |
| ۳۹۲  | رسول الله م <del>ن التيا</del> کے سرمیں شدید در د<br>مسئول م           |             | كاشين رسول مركبيل                   |              | عاليه بنت ظبيان                       |
| 192  | حفرت مُم مُثِينًا كانطب                                                | <b>M</b> /2 | رسول الله عُرِينَا كَ گھوڑوں كے نام | <b>7</b> /17 | قتیله بنت قیس                         |
|      |                                                                        |             |                                     |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| - 1 | لهرست موضوعات: سيرت أبي موها |                                     |               |                                              | نارن هرن جلدووم بمعتدون |                                          |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|     | + امرا                       | حبيب بن الي ثابت كي روايت           | ساء ما        | تشریف آوری                                   | m92                     | حفزت مُرِّ کے متعلق رسول اکرم کاارشاد    |
|     | ٠١٠                          | رسول الله ساليكيم كي ميراث          | سا ۱۸۰        | وفات                                         | <b>19</b> 1             | اصحاب أحد كے ليے دعائے مغفرت             |
| i   | + ایم                        | حضرت على مِعالِقَة كَل بيعت         | با فها        | وفات كادن                                    |                         | حضرت ابوبكر رضائفۂ كے متعلق رسول         |
|     |                              | حضرت ابوبکر برستنهٔ کی ضافت کی      | h. h          | حصرت عمر مخالفته كي تقرير                    | <b>179</b> A            | الله رئيما كے تاثرات                     |
|     | וואו                         | المبيت .                            | l4+ l4        | حضرت ابوبكر رهائفًة كي آمد                   |                         | حضرت ابو بكر مِنْ الثَّيْةُ كَي خدمات    |
|     | MI                           | ابوسفیان کی کارروائی                | l4+ l4.       | حضرت ابو بكر وخالفنا كى تقرير                |                         | حضرت محمد ملكي كي صحابة كي ليدوعا        |
|     | י אוי                        | حضرت ابوبكر رخائفنا كى ببعت عام     | ۵+۳           | سقيفه بني ساعده مين انصار كااجتماع           | <b>1799</b>             |                                          |
|     | ۳۱۳                          | رسول الله مرفق كاعسل                | ۵+۳           | زیاده بن کلیب کی روایت                       |                         | i'. ' - "'/. ' '                         |
|     | سالم                         | لباس سميت عشل                       | P+4           | حضرت ابوبكر مخافئة كاانصار كوخطاب            |                         | حضرت عباس رِمناقتُهُ کی حضرت علی         |
|     | المالم                       | رسولالله مركبي كم نماز جنازه        |               | بیعت کے متعلق ابن عباس بی <sub>ست</sub> ا کی | ++′۲ا                   | مِن مِنْنَا ہے جانشینی کے متعلق گفتگو    |
|     | ١١٨                          | رسولالله مُلْتِيم كي مُدفين         | 144           | روایت                                        |                         |                                          |
|     | Lile                         | حضرت مغيرهٌ بن شعبه كا دعوى         |               | جانشینی کے متعلق حضرت عمر رمنی تین کی        |                         | ذات الجنب كاشبه <sub>.</sub>             |
|     | mia.                         | حضن مغیرہ بن شعبہ کے دعوے کی تر دید | 14-4          | تقرير .                                      | ۱+۱                     | حضرت اسامہ بٹیاٹٹو: کے حق میں دعا        |
|     | MID.                         | عرب میں دودین ندر ہے کا تھم         | ſ <b>*</b> •Λ | سقيفه بني ساعده كاواقعبر                     |                         | حضرت ابوبكر وخاتفنه كوامامت كاحتكم       |
|     | MID                          | رسول الله منطيع كي عمر              | ſ <b>*</b> •Λ | قریش کی امارت                                |                         | حضرت ابوبكر رخالفًة كي امامت پر          |
|     | אוא                          | رسول الله ملطنا كي وفات كامهينه     | 149           | ایک انصار کی تجویز                           | Y+Y                     | رسول الله عرفيهم كااصرار                 |
|     | אוץ                          | دوشنبه کی اہمیت                     |               | عویم بن ساعدہ اور معن بن عدی کا              | 14.1                    | ستر ه نماز ول کی امامت                   |
| 2   | ۲۱۲                          | رسول الله سي الله مي وفات كادن      | ſ <b>^+ 9</b> | بيان                                         |                         | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مسجد مين |
| İ   |                              |                                     |               |                                              |                         |                                          |
|     |                              |                                     |               |                                              |                         |                                          |
|     |                              |                                     |               |                                              |                         | ,                                        |
|     |                              |                                     |               |                                              |                         |                                          |
|     |                              |                                     |               |                                              |                         |                                          |
| 1   |                              |                                     |               |                                              |                         |                                          |
|     |                              |                                     |               |                                              |                         |                                          |
|     |                              |                                     |               |                                              |                         |                                          |
|     |                              |                                     |               |                                              |                         |                                          |
| -   |                              |                                     |               |                                              |                         |                                          |
| Ĺ   |                              |                                     |               |                                              |                         |                                          |

# نگاهِ اوّ کن

## از: چوہدری محمدا قبال سلیم گاہندری

یہ کتاب جوآج آپ کے سامنے ہے نہ یہ علامہ ابوجع فرمحرا بن جریر طبری کی مشہور ومعروف تاریخ الامم والملوک کا کممل اور صحیح ترین ترجمہ ہے۔ تاریخ طبری کو اسلامی تاریخ کے سلسلہ میں اُمہات الکتب کا درجہ حاصل ہے۔ اگر چہاں سے پہلے ایک شیعہ عالم یعقو بی کتاب تاریخ طبری کو بی حاصل ہے کہ وہ واقعات عالم یعقو بی کتاب تاریخ طبری کو بی حاصل ہے کہ وہ واقعات کی زیادہ سے زیادہ تفصیل مہیا کرتا ہے اور مطالعہ کرنے والے کے لیے ان تفصیلات میں سے گزر کر ابتدائی اسلامی دور میں واقعات و حالات کے صحیح رخ کو معلوم کرنے کے لیے کافی موادفر اہم کرتا ہے۔

علا مطبری کی وفات واسم پیس بغداد میں ہوئی تھی۔ان کی عمر کا بڑا حصہ مرکز علم وفن اور معدنِ علوم شہر بغداد میں بسر ہوا۔ اس وقت کے تمام چوٹی کے اساتذہ اور علاء کی صحبتوں سے انھوں نے فائدہ اٹھایا بہمصراور حجاز کا سفر کیا' اور وہاں کے اہل علم سے استفادہ کیا۔انھوں نے بیتارنخ اپنی عمر کے آخری دور میں لکھنا شروع کی۔ بیتارنخ سوسل سے مکت کے واقعات پر مشتل ہے ہرت کے واقعات اس من میں مختلف عنوانات کے تحت درج کیے گئے ہیں۔

تاریخ طبری کی پیفشیلت وخصوصیت نا قابل انکار ہے کہ تاریخ طبری کے بعد جتنی بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان سب کامہ خذ یہی تاریخ ہے اور بغداد کاسب سے بہتر زمانہ خودموَرخ کی زندگی کا زمانہ ہے جس نے اسے اپنی آئھوں سے دیکھا۔ واثق باللہ کے دور سے لے کرمقندر باللہ تک کا زمانہ علامہ طبری کی آٹھوں کے سامنے گزرا۔

اسلام نے جن نے علوم کوجنم دیا ان میں مربوط تاریخ کافن بھی ایک علم ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے کسی حصہ میں کوئی مربوط
تاریخ نہیں کہ سی گئی تیسری صدی ہجری میں جب علامہ طبری نے بیر کتاب کھی ہے فن حدیث اپنائی کمال تک پہنچ کرمدون ہور ہا
تھا۔ امام بخاری ، امام سلٹم ، امام ترذی گئی ، امام نسائی '، ابن ماجہ سب تیسری صدی کے بزرگان علم حدیث ہیں۔ جولوگ روایات سے
وابستہ ہونے کے باو جود ا تباع رسول ، آٹار صحابہ جی سجائے حالات واخبار کی طرف زیادہ متوجہ تھے وہ اخباری کہلاتے
سے۔ ان اخباریوں میں اپنے وقت کا سب سے بڑا امام یہی مؤرخ طبری تھا۔

طبری کا مقام سمجھنے کے لیے بیدواقعہ تاریخی کانی ہے کہ خود طبری ایک فرقہ کے بانی ہیں۔ مت دراز تک ان کا فرقہ طبریہ کے نام سے چلتار ہاہے۔ وہ اس زمانے کے رواج کے مطابق جب اپنی کتاب میں کوئی واقعہ درج کرتے ہیں تو سلسلہ صدچتم دید شاہد تک ضرور بیان کر دیتے ہیں۔ آج بید بات غیر مانوس معلوم ہوتی ہے لیکن اس مکتہ کو بھی نہ بھو لیے کہ مسلمانوں میں علم تاریخ رسول اللہ می تھی کے اقوال واعمال کی نقل سے پیدا ہواتھا۔ اس لیے حدیث بیان کرنے کا جوطریقہ رائج تھا وہی طریقہ تاریخ کے بیان میں بھی مدت تک قائم رہا۔ تاریخ طبری کا ترجمہ جامعہ عثانیہ کے سردشتہ تالیف کے مثلف علاء کرام سے کرایا گیا تھا جوا ہے بیان میں بھی مدت تک قائم رہا۔ تاریخ طبری کا ترجمہ جامعہ عثانیہ کے سردشتہ تالیف کے مثلف علاء کرام سے کرایا گیا تھا جوا ہے

وقت کے بہترین مترجم اور عالم تھے۔ نہ جانے سم مصلحت کے پیش نظر خلافت راشدہ کے سات سوصنی ت کا ترجمہ نظر انداز کر دیا تھا۔ بید حصہ ہم نے مولا نا رشید احمد ارشدا میم اے لیکچر ارشعبہ عربی کراچی یونیورٹی سے ترجمہ کر داکر کتاب کو ہرطرح مکمل کر دیا ہے۔

تاریخ طبری کا ترجمہ کمیاب ہی نہیں بلکہ نایاب ہو چکا تھا۔ وقت کی ہے اہم ترین ضرورت تھی کہ اے اردو پڑھنے والے اہل علم کے لیے دوبارہ شائع کردیا جائے کیونکہ یہ کتابیں جو ہماری برسوں کی محنت سے تیار ہوئی تھیں ہند وستان میں رو گئیں' اور موجودہ صورت حال یہ ہے کہ دہاں سے ان کا حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے ہماری اس نئی مملکت میں اہل علم کے کتب خانے اور پبلک لا بُہر بریوں کا ان کتابوں سے خالی ہونا ہماری بڑی محرومی ہے۔ اس لیے بھی ضروری معلوم ہوا کہ تاریخ طبری کو دوبارہ شائع کردیا جائے۔ لیکن اتنی بڑی کتاب جونو خینم جلدوں پر شمل ہے۔ اس کا شائع کرنا ایک شخصی دارا ماش عت کے لیے جس کے ذرائع بھی محدود ہم نے اس کا بیڑہ واٹھا لیا ہے' اور ذرائع بھی محدود ہم نے اس کا بیڑہ واٹھا لیا ہے' اور ذرائع بھی محدود ہم نے اس کا بیڑہ واٹھا لیا ہے' اور ذرائع بھی محدود ہم نے اس کا بیڑہ واٹھا لیا ہے' اور درائع بھی محدود ہم نے اس کا بیڑہ واٹھا لیا ہے' اور درائع کی بنجا میں گے۔

وَمَا تَوُفِيُقِيُ إِلَّا بِاللَّهِ



## وبياجيه

# جناب شبير حسين قريشي ايم الي يجرارار دوكالح - كراچي

علامہ ابوجعفر محد بن جریر الطبر ی صوبہ طبرستان کے مقام آمل میں وسے بہطابق اواخر ۲۲۳ھ یا اوائل ۲۲۵ھ میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے کم عمری ہی میں مخصیل علم کی جانب توجہ دی اور صرف سات سال کی عمر میں حفظ قرآن کی سعادت سے بہرہ اندور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد ان کے والد نے آھیں دنیائے اسلام کے مراکز علمی میں تعلیم علم کی غرض سے بھیجا علا مہ ابن جریر طبری رے میں پچھے وصد قیام کرنے کے بعد بغداد گئے۔ یہاں آنے کا مقصد امام احمد بن صنبل برایتیہ سے عمم صدیث سیکھنا تھا۔ مگر ان کی آمد سے بچھ ہی دنوں قبل امام احمد بن صنبل برائتیہ اس میں وفات یا بچکے تھے۔ بعداز اں انھوں نے بھرہ وکوفہ میں سیکھنا تھا۔ مگر ان کی آمد سے بچھ ہی دنوں قبل امام احمد بن طبر میں علم حدیث کی تحصیل کے لیے دشق میں تھہ ہرگئے۔ اس کے بعد جب وہ مصر پنچے تو ان کے علم وضل کا شہرہ دورد دور تک بھیل چکا تھا۔ یہاں سے لوٹ کر علامہ ابن جریر طبری بغداد آئے اور یہیں طبرستان کے دوسفروں نے وفات یائی۔

علامہ ابن جربیطبری نے اپنی زندگی کے آغاز میں احادیث کی جمع و تدوین کی جانب خصوصی توجہ دی اور زندگی کے آخری ایام تصنیف و تالیف اور درس و تدریس میں گزار ہے۔ گو مالی اعتبار سے آخیس کوئی بڑا دنیوی مقام حاصل نہ ہوسکا۔ مگر علم وادب کی دنیا میں آخیس جومقام ملاوہ بہت کم اہل علم کو ملا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ انھوں نے ہمیشہ علم کو دولت پرتر جبح دی اور منعفت بخش سرکاری عہدوں کی پیش کش کو بھی قبول نہ کیا۔ علم حاصل کرنا اور سکھانا ان کی زندگی کا مقصد تھا اور ان کی پوری زندگی ادبی وعلمی مشاغل میں بسر ہوئی۔ تاریخ وفقہ کے علاوہ جو ان کے مخصوص مضامین شھے انھوں نے شعروشا عری 'ادب وعروض میں بھی مہارت حاصل کی حدیث اور قواعد میں بھی کمال حاصل کیا۔ یہی نہیں بلکہ انھوں نے ریاضی اور طب میں بھی درک پیدا کیا۔

علامہ ابن جربی طبری مصر سے والیسی کے دس سال بعد تک فقہ شافعی کے مقلد رہے۔ گر بعد از ان انھوں نے اپناالگ فقہی مسلک کے فہہ بتائم کیا جس کے پیروان کے والد کے نام کی مناسبت ہے ''جربر بی' کے نام سے موسوم کیے گئے ان کے فقہی مسلک کے مطالعہ سے رہ بات واضح ہوتی ہے کہ علامہ طبری نے اصول میں کم اور فروع میں زیادہ امام شافعی سے اختلاف کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا قائم کر دہ فقہی مذہب جلد تم ہوگیا۔ گر بیضرور ہے کہ امام احمد بن ضبل سے ان کے اختلاف کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بناء پروہ امام احمد بن ضبل براتی ہوگیا۔ گر بیضرور ہے کہ امام احمد براتی ہو کہ ان کے اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ ضبلی بناء پروہ امام احمد بن ضبل براتی ہو کہ مسلک سے شدید اختلاف کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ضبلی جن کی بغداد میں اکثریت تھی اور حکومت کی سر برتی بھی انہی کو حاصل تھی جس کی وجہ سے وہ علامہ طبری کے خلاف ہو گئے اور ایک وقت ایس بھی آیا کہ بعض قرآنی آیات کی تغییر میں اختلاف کی بنا پر ایک بڑے بچوم نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اخیس اپنے مکان میں محصور ہونا پڑا اور جب تک بغداد کے صاحب الشرط نے اس ہنگامہ کوفرونہ کیا علامہ موصوف محصور ہی رہے مگر ان کے مکان میں محصور ہونا پڑا اور جب تک بغداد کے صاحب الشرط نے اس ہنگامہ کوفرونہ کیا علامہ موصوف محصور ہی رہے مگر ان ک

می گفین نجلے نہ بیٹھ سکتے تھے انھوں نے ان پر کفر کا فتو کی لگا کران کی شہرت کو کا فی نقصان پہنچایا۔علامہ ابن جربرطبری عجز وا نک رکا نمونہ تھے۔انھوں نے تمام عمرسا دگی ہے بسر کی انھیں تصنیف و تالیف میں اس قد را نہاک تھا کہ چالیس سال تک ہرروز تقریباً چالیس صفحات لکھتے رہے۔

علامہ طبری کی تمام تصانیف ہم تک نہیں پہنچیں۔البتہ ان کی تفسیر قر آن' جامع البیان فی تفسیر القر آن' ہم تک پہنچی ہے جس میں تفسیر سے متعلق احادیث صحححہ کامعتد بہذخیرہ جمع کردیا ہے۔مؤرخین اور ناقدین کے لیے بیٹفسیرعلوم کاخز انہ ہے۔

علامہ ابن جربیطبری کا دوسراا ہم کام ان کی تاریخ عالم ہے۔ عالم اسلام میں بیتاریخ جوخصوصی اہمیت کی حامل ہے دست برد
ز مانہ سے محفوظ رہی۔ علامہ نے موضوع سے متعلق تمام مواداس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں متعدد الی نا در کت بول کے
اقتباسات بھی مذکورہ کتاب میں محفوظ ہو گئے ہیں جواب دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں۔ اس کتاب کا نام '' تاریخ الامم والمملوک' ہے۔
علامہ طبری کا عام اندازیہ ہے کہ انھوں نے ایک واقعہ سے متعلق مختلف روایات کو نہایت سلیقہ سے بیک جاکر دیا ہے اور روایت کے
علامہ طبری کا عام اندازیہ ہے کہ انھوں نے ایک واقعہ سے متعلق مختلف روایات کو نہایت سلیقہ سے بیک جاکر دیا ہے اور روایات پر
پورے اساد کو بیان کر کے تنقید و تبصرہ کا کام قاری پر چھوڑ دیا۔ تاریخ الامم والمملوک کی تدوین میں علامہ طبری نے پچھوتوان روایات پر اپنی تاریخ کی بنیا در کھی جو متقد مین کی تصابیف میں موجود تھیں علامہ موصوف نے راویوں کے نام ظاہر کرنے سے گریز کیا ہے۔ حالانکہ بیوا قعات
خود ان کے زمانے کے بیاس سے بچھ پہلے کے ہیں اور ان واقعات کی اساد زیادہ موثق اور معتبر ہوتیں۔ بہت ممکن ہے کہ سیاس خود ان ہوں یا پھرعلامہ طبری نے راویوں کی خواہش یران کے نام ظاہر کرنے سے گریز کیا ہو۔

علامہ طبری نے طریق جمع الاصول میں خاص اہتمام کیا ہے وہ نزاعی واختلافی امور جن پرعام ء کا شدید اختلاف ہے علامہ طبری غیر جانب کا رمور خ کے لیے نہایت نازک مسکلہ تھا کہ وہ ان ذمہ داریوں سے کیے عہدہ برآ ہوں چنانچہ تا ریخ کا وہ حصہ جس میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے وہاں انھوں نے طریق جمع الاصول کو اپنایا اور ان تمام روایتوں کو یک جاکر کے اس طرح تدوین کی کہ اسناد کے راوی ہی اس واقعہ کی صحت کے ذمہ دارہوں۔

ایک ہی حادثہ کے متعلق بہت می روایات پیش کرنا علامہ ابن جربر طبری کا ہی حصہ ہے اور محدثین کی پیروی نے ان کو تاریخ کی

د نیا میں ممتاز بنا دیا ہے اورا یک ہی نفس حادثہ کے متعلق بہت می روایات یک جاکر کے انھوں نے تحقیق کے لیے وسیع میدان مہیں کر دیا ہے اور یکی بات تاریخ طبری کو محققین کی نظر میں بلند و برتر کر دیتی ہے۔ تاریخ طبری کی تکمیل چوتھی صدی ججری کے ابتداء میں ہوئی تھی۔ بجاطور پراپنے عہد کی تاریخ نگاری کا بیہ بے مثال نمونہ کہی جاسکتی ہے۔

علامطری کی'' تاریخ الام والملوک' بعض صیثیتوں سے نہ صرف دوسری کتب تاریخ سے ممتاز ہے بلکہ اسلامی عہد کی بعض نا درونا یا بعب رتوں کے اقتباسات بھی اس کتاب کی بدولت محفوظ ہوگئے۔ جب کہ اصل کتب زمانے کی دست بردسے محفوظ شدہ سکیس علاوہ ازیں کعب الاحبار وہب بن منہ عبداللہ بن سلام' قادہ' مجابہ' عبداللہ بن عباس' ابو مخصف' اعم الزہری انتجی کے اقوال کے بہترین اقتباسات اس تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان زریں اقوال کے اقتباسات سے جس طرح تاریخ طبری وال مال ہے کوئی دوسری بہترین اقتباسات اس تاریخ طبری وی الا مال ہے کوئی دوسری تاریخ اس کا مقابلہ نہیں کر سی ہے۔ ان زریں اقوال کے اقتباسات سے جس طرح تاریخ طبری وی الا مال ہے کوئی دوسری تاریخ اس کا مقابلہ نہیں کر سی ہے۔ ان زریں اقوال کے اقتباسات سے جس طرح تاریخ طبری عبد اسلامی کے ابتدائی دور کی تاریخ اس کا مقابلہ نہیں کر سی مصادر کا نا درمجموعہ ہے۔ علامہ ابن جریو طبری نے آغاز اسلام سے لے کرا پنے زمانے تک قابل قدر کتابوں کے اہم اقتباسات کو چھان بین اور تحقیق کے بعد نہایت ترتیب وسلیقے سے پیش کیا ہے اور مؤلف نے اس پیشکش میں حتی الامکان غیر جانب دارر ہے کی کوشش کی ہے اور بلاشیدان کی کتاب ایک عظیم کارنامہ ہے اور انھیں موزیون کی صف میں متاز مقام حاصل ہے۔ علامہ ابن جریر الطبری کے اس امر کی بھی سے بلیغ کی ہے کہ ایک اقدے کے متعلق جتنی روایت میں انھیں انھیں انھیں نے اس امر کی بھی سے بلیغ کی ہے کہ ایک اقدے کے متعلق جتنی روایت میں انھیں نے میں انھیں نے درکا مؤرخ جسی طبری کونظر انداز کر کے اپنی تصنیف محمل کے دور کے دور کے دور کے دوسرے مؤتین میں نظری مواوعلامہ طبری نے اس امر کی کونگر مؤرخ جسی طبری کونظر انداز کر کے اپنی تصنیف محمل نہ کرسکا کیونکہ مختلف واقعات پر جتنا بنیا دی مواوعلامہ طبری نے اس امر کی کونگر مور کے دور 
فراہم کیا ہے اتناکسی دوسری کتاب میں نہیں ماتا' یمی خو بی مختقین کی نظر میں تاریخ الامم والہلوک کو بلند تر کر دیتی ہے معامدا بن جریر طبری نے اپنی کتاب میں اپنا نقط نظر مندرجہ ذیل الفاظ میں واضح کیا ہے :

''اور ہماری اس کتاب میں ناظرین دیکھیں گے کہ میں نے جو کچھ یہاں تحریکیا ہے اس پراعقادی ہے ۔۔۔۔۔۔اور بیوق اخب رہیں جو جھے ہے اور میں ان کا بیان کرنے والا ہوں' یا وہ آ تار جن کے راویوں کی اسناد میں نے جمع کی ہیں' غیراس سے کہ تقلی دلیلوں سے ان کو سمجھا جائے یاغور وفکر سے استنباط کیا گیا ہو' سوائے چند مقاہ ت ک' جب کہ اخبار ماضیین کاعلم یا اپنے زمانے کی خبریں ان لوگوں سے پنچی ہیں جنہوں نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا۔ ندان کے زہنے میں وقوع پایا بلکہ مخبروں اور نا قلوں کے ذریعہ سے آئی ہیں اور ان میں عقلی استخراج یا فکری استنباط سے کا منہیں لیا گیا۔ اس لیے اگر میری اس کتاب میں کوئی الیی خبر آئے جسے ہم نے اگلے لوگوں سے نقل کیا ہے اور جن کے تسلیم کرنے سے آئی جات کا قاری ابا کرئے یا وہ سامع کوا چینہے میں ڈال دیں اس لیے کہ ان کی صحت معروف نہیں یا معنی میں حقیقت نہیں تو جان لینا چا ہے کہ اس میں (صحت یا صدافت) ہم سے پہلے سے ہی نہیں ہے اور بعض نا قلوں نے اسے ہم تک پہنچایا جاور ہم تک جس شکل میں بیروایت پنچی تھی ہم نے جوں کی توں بیان کر دی ہے'۔۔

تاریخ الام والملوک کے زیرنظر حصہ کا تعلق سیرت النبی سے ہے جوحضرت محمد کا تیا کی حیات طیبہ پر مشتل ہے آغاز میں آنخضرت من تاہی کا مجمر ونسب اورابتدائی زندگی کے حالات بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔

علامہ طبری نے ''سیرت النبی'، بیں اس امر کا پورا خیال رکھا ہے کہ جزئیات تک با صراحت بیان کر دی جائیں اور علامہ موصوف اپنی اس ذمہ داری سے بحسن وخو لی عہدہ برآ ہوئے ہیں۔ زیر نظر سیرت طیبہ کا نہ صرف متندمجموعہ ہے بلکہ سیرت الرسول کا مکمل مرقع بھی ہے۔ اس میں آئخضرت مرقط کی خی زندگی کے جزوی سے جزوی واقعہ کا بھی ذکر ہے اور ہروہ شے جوذات رسالت میں ہر جوہ ہے۔ الحقر سول کریم مرتظ کی حیات طیبہ کامتند ترین اور کھمل ترین فرز کر گئا ہے کہ مرتفع کی کہنا تحصیل ماصل ہے۔ ہم قاری پراس کا فیصلہ چھوڑتے ہیں۔ فرخیرہ زیر نظر حصہ میں موجود ہے۔ اس کی افا دیت ہے متعلق کے کھم ہمانت ماصل ہے۔ ہم قاری پراس کا فیصلہ چھوڑتے ہیں۔



باب ا

# حضرت محمد منطيع كاشجره نسب

عبدالله بن عبدالمطلب:

رسول الله سر الله سر الله عن محمد سر الله عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله رسول الله ك والداين بي سر سي عبد الله رسول الله ك والداين بي كسب سي حيو في بيغ سيخ بي عبد الله و تقان ك مال بي كسب سي حيو في بيغ ايك مال سي تقان ك مال فاطمه بنت عمر و بن عائذ بن عمران بن مخز ومتنص بيا بن آخق كي روايت ہے۔

ہشام بن محمد کی روایت سے ہے کہ عبداللہ بن عبدالمطلب رسول اللہ علیجا کے باپ اور ابوطالب جن کا نام عبد مناف ہے اور زبیر' اور عبدالکجنہ' عائکہ' برہ اور اُمیمہ عبدالمطلب کی اولا دھیتی بہن بھائی تھے۔ان سب کی ماں فاطمہ بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخروم بن ماقظ تھیں۔

عبدالمطلب كي نذر:

ایک عورت نے بینذر کی کہ اگر میں بیگام کروں تو میں اپنے بیٹے کی کعبہ کے پاس قربانی کروں گئ اس کام کو وہ کرگر رئ

مدینہ آئی تا کہ اپنی نذر کے متعلق علم عمر عی دریافت کرئے پہلے وہ عبداللہ بن عمر بیات کی بیاں آئی۔ انھوں نے اس سے کہا کہ نذر کے متعلق جھے اللہ کا صرف یہی علم معلوم ہے کہ اس کو پورا کیا جائے 'اس عورت نے کہا تو کیا میں اپنے بیٹے کی قربانی کردوں۔ اس کا ابن عمر نے سر بی جواب دیا کہ اللہ نے اس بی کہ مانعت کی ہے کہ آپی جانوں کو تل کرو۔ اس جواب سے شفی نہ پاکراب وہ عبداللہ ابن عبر بی بیان آئی اوران سے فتو کی پوچھا انھوں نے کہا ایک صرف اللہ نے علم دیا ہے کہ آپی نذر کو پورا کرواور قل نفوس کی ممانعت کی ہے عبداللہ سے عبداللہ بن عبدا

نذر کے متعلق ندکورہ بالا بیان قبیصہ بن ذریب کا ہے ابن اسحق کا بیان سے کہ جب عبدالمطلب کا زمزم کے کھودنے کے وقت قریش سے جھکڑا ہوااوران کو دبنا پڑا۔انھوں نے نذر مانی کہا گران کے دس بیٹے پیدا ہوئے اور وہ ان کی زندگی میں س بلوغ کو

اسی طرح جب قریش بچے کی ختند کرنا چاہتے یا نکاح کرنا چاہتے یامیت کو ڈن کرنا چاہتے یاان کوسی کے نسب میں شک ہوجا تا
تو وہ بہل کے پاس آتے سودر ہم اور قربانی کے لیے بھیڑ بکریاں لے جاتے ان کو پانسہ چھینکنے والے کو دیتے۔ پھرا پنے اس آدمی کو جس
کے متعلق تھم لین ہوتا۔ بت کے قریب لاتے پھر کہتے اے ہمارے رب! بیفلال شخص ہے ہم اس کے ساتھ بیکرنا چاہتے ہیں۔ آپ
حق بات ظاہر کر دیجئے اس کے بعدوہ پانسہ چھینئے والے سے کہتے کہ اب پانسے ڈالووہ ڈال دیتا اگر اس کے متعلق نکلتا کہ بیتم میں سے
ہے تو وہ نجیب۔ شریف سمجھا جاتا اگر نکلتا کہ بیتم ہماراغیر ہے تو اسے حلیف سمجھا جاتا اور اگر'' ملا ہوا'' نکلتا تو اس کا نسب مشتبہ ہی رہتا' نہ
وہ ان کا ہم نسب سمجھا جاتا اور نہ حلیف۔

اشتباه نسب کودورکرنے کے علاوہ اگر کسی اور معاملہ کے متعلق جس کووہ کرنا چاہتے ہوں وہ پانسے ڈالواتے اوراس میں''ہاں'' نکل آتا تواس کام کووہ ضرور کرتے اور اگر''نہیں'' نکلتا تو وہ اس کام کواور ایک سال مؤخر کردیتے اور آئندہ سال پھراس کے متعلق پانسہ ڈلواتے' غرض کہ اس طرح وہ اپنے تمام معاملات کواسی دستور پرانجام دیتے تھے۔اجازت نکلتی'' کرتے''ممانعت آتی نہ کرتے۔

عبدالمطلب نے پانے والے سے کہا کہ میرے ان تمام بیٹوں کی قرعہ اندازی کرواور اسے بتایا کہ میں نے ایسی نذر مانی ہے۔ اب ہرلز کے نے اپنے نام کا پانسہ اسے دے دیا عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ اپنے باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے بتھا ورانھیں کو وہ سب سے نیا دہ چاہتے تھے۔ عبدالمطلب کا خیال تھا کہ اگر پانسہ ان کے نام نہ نکلاتو اس خوشی میں وہ ایک بزی دعوت کریں گے۔ یہ عبداللہ رسول اللہ گائی کے باپ تھے جب پانسہ ڈالنے والے نے ان کو ڈالنے کے لیے اٹھایا تو عبدالمطلب کے باس کے پاس کھڑے ہوکر اللہ سے دعا کرنے گئے پانسہ ڈالنے والے نے پانسے ڈال دیے اور پانسہ عبداللہ کے نام نکلا عبدالمطلب نے عبداللہ کا باس وہ تھے جن کے پاس وہ تھے جن کے پاس وہ قرین کے وہ دونوں بت تھے جن کے پاس وہ قربانیاں کرتے تھے اسے دیکھر کر قربانیاں کرتے ہو؟ عبدالمطلب نے بہا:

میں اسے ذکح کرتا ہوں'اس پرتما م قریش نے اور عبد المطلب کے دوسر سے بیٹوں نے کہا جب تک آپ ان کے معاملہ میں تمام بچاؤ کے ذرائع ختم ہرکردیں'ان کو ہرگر ذکح نہ کریں۔ کیونکہ اگر آپ نے اس وقت آخیں ذکح کرڈ الاتو یہ ایک ہری مثال قائم ہوجائے گی اور پھر ہرخص ہے بیٹے کو یہاں ذکح کر دیا کرے گا اور لوگ کس طرح زندہ رہ سکیں گے۔ مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے جس کے قبیلہ کے یہ عبداللہ بھا نجے تھے کہا کہ جب تک چھٹکارے کی تمام صورتیں نا قابل عمل نہ نا بت ہوں تم ہرگز اسے ذکح نہ کرو۔ اگر ہمارے مال سے اس کا فدید ہو سکے تو ہم فدید دینے کے لیے آ مادہ ہیں۔ قریش اور عبدالمطلب کے بیٹوں نے بھی ان سے کہا کہ آپ ہمارے مال کے عارف عورت ہے ایک جن اس کا تابع ہے پہلے اس سے دریا فت کر لیں۔ اس کم برگز ذکح نہ کریں'ا سے حجاز لے کر جا نمیں وہاں ایک عارف عورت ہے ایک جن اس کا تابع ہے پہلے اس سے دریا فت کر لیں۔ اس کے بعد آپ کو اختیار ہے۔ اگر وہ آپ کو اس کے ذکح کرنے کا تکم دے ذکح کرڈ الیں اور اگر وہ اس سے بیخے کی کوئی اور صورت بنا و بیات ہو ان کہ لیں۔

اس مشورہ کے بعدوہ سب مکہ سے مدینہ آئے یہاں آ کر معلوم ہوا کہ وہ عورت خیبر میں ہے۔ یہ خیبر میں اس کے پاس آئے اس سے ملے عبد المطلب نے اپنی نذر کا سارا قصہ اسے سایا اور پوچھا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے اس نے کہا آئ تو جاؤ 'میرے تابع کو آئے دواس سے دریافت کرتی ہوں' دہ سب کے سب اس کے پاس سے پطے آئے وہاں سے آ کر پھر عبد المطلب اللہ کی جناب میں التجا اور دعا کرنے کھڑے ہوگئے۔ دوسرے دن شبح کو پھر بیسب لوگ اس عارفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آئے اس نے کہا کہ ہاں مجھے کو خبر طل گئی ہے۔ یہ بتاؤ تمہارے ہاں جان کی دیت کیا ہے۔ انھوں نے کہا دس اونٹ اور یہی مقررہ دیت ہے۔ اس عورت نے کہا تو اب نیخ گھر جاؤ اور اپنے آ دمی اور دس اونٹوں کو آیک جا کر کے ان پر قرعہ اندازی کراؤ۔ اگر قرعتمہارے آدمی کے عورت نے کہا تو اب نی تعداد میں دس کا اضافہ کرتے جانا اور قرعہ اندازی کرتے رہنا اور اگر اونٹوں پر قرعه نکل آئے تو بس ان کو ذرح کر دینا۔ یونکہ اونٹوں کی تعداد میں دس کا اضافہ کرتے جانا اور قرعہ اندازی کرتے رہنا اور اگر اونٹوں پر قرعه نکل آئے تو بس ان کو ذرح کر دینا۔ یونکہ اونٹوں کے نام قرعه نکل آئے سے معلوم ہوجائے گا کہ تہما رارب راضی ہوگیا ہے اور تمہارا آور می نے گیا۔

عپدانتُدگی دیت:

سیاس کے پاس سے چل کر پھر مکہ آئے اوراس تجویز پڑل کرنے کے لیے تیار ہو گئے عبد المطلب کعبہ کے وسط میں ہمبل کے پاس کھڑے ہوکر اللہ سے دعا کرنے گئے۔ اس مرتبہ بھی قرع عبد اللہ کا اسافھوں نے اونٹوں میں دس کا اضافہ کر کے ان کی تعداد ہیں کر دی اور پھر قرع اندازی ہوئی۔ عبد المطلب پھر اللہ سے التجا کرنے کھڑے ہوگئے مگر اس مرتبہ بھی قرع عبد اللہ کے نام انکل۔ اب پھر اونٹوں میں دس کا اضافہ کر کے ان کی تعداد تمیں کر دی گئی اور پھر قرع اندازی ہوئی اور ہر مرتبہ قرع عبد اللہ کے نام آثار ہا اور پھر اونٹوں میں دس کا اضافہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ دس مرتبہ بیم کیا گیا۔ اس اثناء میں عبد المطلب برابر اللہ کی جناب میں اپنی اور پوری موئی قرع اندازی ہوئی تو اس مرتبہ قرع اونٹوں پرنگل بین اور دوسرے حاضرین نے کہا عبد المطلب اب تمہارے رب کی رضا پوری ہوگئ اس کر واضوں نے کہا میں اہمی نہیں مانتا جب کی میں تمین مرتبہ قرع اندازی نہ کر لوں گا جھے اطمینان نہ ہوگا۔ چنا نچہ دوبارہ ان سواونٹوں اور عبد اللہ کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی ہوئی۔ یہ بیمن مرتبہ قرع اندازی ہوئی ہوئی۔ کہا جب المطلب برستور کھڑے وہان وزیر کیا رہی قرعہ اونٹوں پرنگل آیا تو اب انھوں نے وہ اونٹ وہاں ذی کر دیے اور بغیر روک ٹوک کے وہیں چھوڑ دیے کہ آدمی یا جانور جس کا جی جان کو کھالے۔

### أم قبال اور عبدالله:

قربانی کے بعد وہ اپنے بیٹے عبداللہ کا باتھ پکڑے ہوئے کعبہ سے والی جانے لگے بنواسد کی ایک عورت امرق ل بنت نوفل بن اسد بن عبدالعزی ورقد بن نوفل بن اسد کی بہن کے پاس سے جو کعبہ میں موجود تھی ان کا گزر ہوا۔ اس نے عبداللہ کے چبرے کو د کھے کر کہا تم کہاں جاتے ہو عبداللہ نے کہا میں اپنے باپ کے ساتھ ہول اس نے کہا جس قد راونٹ تمہب رے فدیہ میں ذی کے کیے گئے بیں وہ میں تم کو دیتی ہوں تم اسی وقت مجھ سے ہم بستر ہو چاؤ۔ عبداللہ نے کہا میر سے ساتھ میرے باپ بیں میں ان کی خلاف مرضی کوئی بات نہیں کمروں گا اور ندان سے جدا ہونا جا ہماں۔

### عبدالتدكا نكاح:

عبدالمطلب ای طرح عبداللہ کو لیے ہوئے کعبہ سے باہر آگے۔ اور انھیں وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پی ہواس وقت اپنی عمراور شرافت کی وجہ سے بنوزہرہ کارئیس تھا لے کرآئے اور عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے جو باغتبار شرافت نسب اور ہرہ ام مرتبہ کے تمام قریش میں سب سے افضل خاتون تھیں کردی۔ یہ آمنہ بنت عبدالعزی بن عبید بن حوتی بن عبدی بنی تھیں اور ہرہ ام حبیب بنت اسد بن عبدی بن حوتی بن عبدی بن کعب بن لوی حبیب بنت اسد بن عبدالعزی بن قصی کی بیٹی تھیں۔ اور ام حبیب بنت اسد برہ بنت عوف بن عبدی بن حوتی بن عدی بن کعب بن لوی کی بیٹی تھیں 'شادی کے بعد وہب ہی کے مکان میں عبداللہ نے ان سے خلوت کی۔ اور اسی وقت محمد عرایش شامی کے بیٹی بسی میں عبداللہ نے ان سے خلوت کی۔ اور اسی وقت محمد عرایش شامی بار میں بصورت حمل جلوہ افروز ہوئے۔ جب عبداللہ آمنہ کے پاس سے برآ مد ہو کر پھر اس عورت کے پاس آئے جس نے اپنی کوان کے لیے پیش کیا تھی میں جو اور ان بوگیا تھا اور شیس ہو بھی تھی دورت اپنی ہوگی گئی۔ اس نے کہا آج تہاری پیشانی پروہ نور شیس ہو بھی تھا کہ بیٹورت اپنی ہوگی گئی دات بونون سے جو نفر انی ہوگیا تھا اور شیس ہے جو کی تھا وہ جاتا رہا اور جمعے تہاری ضرورت نہیں 'واقعہ بیتھا کہ بیٹورت اپنی ہوگیا تھا اور آئندہ کی خبروں سے واقف تھا سنا جس نے عبدائیوں کی مطالعہ سے اس نہ جب میں بڑا مرتبہ حاصل کر لیا تھا 'اور آئندہ کی خبروں سے واقف تھا سنا مقریق تھی کہ قریش میں اول واساعیل سے ایک نی پیدا ہوئے والا ہے۔

اس سلسلہ میں دوسری روایت اسمی بین بیاری میہ ہے کہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے ساتھ عبداللہ کی ایک عورت اور تھی۔ بیاس کے پاس آئے گئی ہوئی تھی۔ انھوں نے انھوں نے اس وقت اس عورت کو مباشرت کے لیے کہا مگر چونکہ اس نے میں ہوئی تھی۔ انھوں نے اس وقت اس عورت کو مباشرت کے لیے کہا مگر مٹی سے میلا ہونے کی وجہ سے اس نے آنے میں دیر کی۔ عبداللہ نے اس کے پاس سے نکل کروضو کیا اور بدن پر سے مٹی دھوڈ الی اور اب مباشرت کے اراد سے سے آمنہ کے پاس آئے اور اس وقت مجمد سی جا بہشل حمل شکم مادر میں جلوہ افروز ہوئے وہاں سے نکل کرعبداللہ اب پھراپئی پہلی عورت کے پاس آئے اور کہا جی جا بتا ہے اس نے کہا نہیں۔ جب پہلے تم میرے پاس آئے اس وقت مجھ سے مباشرت کی خواہش کی میں نے انکار کردیا تم آمنہ کے پاس جلا گیا۔

ارباب سیر کہتے ہیں کہ بیعورت کہا کرتی تھی کہ عبداللہ میرے پاس آئے اس وقت ان کی بیشانی پراییا نورتھ جیسا گھوڑے کا چاند تارا' میں نے ان سے جماع کی خواہش کی گرانھوں نے انکار کر دیا اور وہ آ منہ بنت وہب کے پاس چلے گئے۔ان سے ہم بستر ہوئے اورای وقت بطن آ منہ میں مجمد تکھیا شکل ممل میں مشقر ہوئے۔

ابن عباس بڑین کی روایت ہے کہ جب عبدالمطلب عبداللہ کو لے کران کی شادی کرنے چلے تو وہ بن شعم کی ایک کا ہنہ فاطمہ

بنت مرکے پاس سے جواہل تالہ کی ایک یبود سے عورت تھی اور جس نے یہود کی بہت می نہ ہمی کتابیں پڑھی تھیں گزرے' اس نے عبداللہ کے چبرے پرایک خاص نور دیکھا اوراس ہے کہا اے نوجوان اگر تو ای وقت مجھ سے مباشرت کرتا ہے تو میں کھے سواونٹ و ی ہوں عبداللہ نے کہا:

اميا البحرام فالممات دونه والبحيل لاحل فياستبينيه

فكيف بالا مرالذي تبغينه

بْنَرْجَابْهُ: " " حرام ہونہیں سکتا۔اس ہے موت اولی ہے اور حلال کی میشکل نہیں لہذا جوتم حابتی ہووہ ہات کیسے ہو'۔

اس کے بعد انھوں نے بیکہا کہ میں اس وقت اپنے باپ کے ساتھ ہوں اور کسی طرح ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا عبدالمطلب ان کواپنے ساتھ لیے ہوئے چلے گئے اور انھوں نے آ منہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ سے عبداللّہ کی شا دی کر دی۔ تین ون عبداللدة مند کے پاس رہے۔ پھریلٹے اوراب پھراس شمیہ عورت کے پاس جس نے ان سے خواہش مباشرت کی تھی آئے اور کہاا ب بھی اس بات کے لیے آ مادہ ہو۔اس نے کہا'اےشریف میں بدکارنہیں ہوں' میں نے تمہارے چہرے میں ایک نورو یکھا تھا' میری خواہش تھی کہوہ نور مجھے میں آجائے مگر اللّٰد کو بیہ بات منظور نہ تھی کہ بیسعادت مجھے نصیب ہواس نے جہاں مناسب سمجھا اسے ود بعت كرديا۔ يہ بتاؤيهاں سے جاكرتم نے كياكيا؟ عبدالله نے كہاميرے باپ نے ميرى شادى آمند بنت وہب سے كردى اور ميں تين دن ان کے ساتھ مقیم رہا۔ اس پر فاطمہ بنت مرنے چندشعر بھی کے۔

عبدالله كاانقال:

ز بری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عبدالمطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین آ دی تھے کسی نے آ مند بنت دہب سے ان کے حسن و جمال کی تعریف کی اور میجھی کہا۔اگر جی جا ہے تو ان سے شادی کرلو۔ آ مند نے عبداللہ سے شادی کی عبداللہ نے ان سے مباشرت کی اوررسول الله کی ان کے بطن میں بشکل حمل مستقر ہوئے اس کے بعد عبداللہ کے باپ نے ان کوایک تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ جیج دیا تا کہ وہاں ہے مجبور لے کرآئیں' اس سفر میں عبداللہ نے مدینہ میں انتقال کیا جب ان کو واپس آنے میں دیر ہوئی' عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حارث کوان کی خبر کے لیے بھیجا۔ان کو مدینہ آ کر معلوم ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا مگر واقد ی کہتے ہیں کہ ہمارے مزد کیک سے بیان غلط ہےاصل واقعہ وہی ہے جوام بکر بنت المسور نے بیان کیا ہے کہ عبدالمطلب اینے بیٹے عبدالتد کو لے کر وہب کے پاس آئے اورخوداینے بیٹے کی شادی کی درخواست کی ۔ چنانچدایک ہی مجلس میں دونوں کی شادیاں ہو گئیں ۔عبدالمطلب کی شادی ہالہ بنت عبد مناف بن زہر ہے اور عبد اللہ کی شادی آ منہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ سے ہوئی۔

واقدى كہتے ہیں كہ ہم تمام ارباب سيراس بات پر متفق ہیں كەعبدالله بن عبدالمطلب قریش كائي قافلد كے ساتھ شام سے مدینہ آئے چونکہ وہ بیار تھے اس لیے مدینہ میں تھم رکئے اور اس قیام کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا اور نابغہ کے یا جیسا کہ میکھی بیان کیا گیا ہے۔ تابعہ کے گھر کے اس چھوٹے حجر ہے میں جواگرتم اس گھر میں اپنے بائیں جانب ہے داخل ہوتا ہے ماتا ہے دفن کر ویے گئے۔اس خبر کے متعلق جمارے ارباب سیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

عبدالمطلب بن ماشم:

عبدالمطلب كانام شيبه ہے اس كى وجبتهميہ بيہ ہے كدان كے سرميں سفيد بال تقے عبدالمطلب اس ليے نام ہوا كدان كے باپ

ہاشم تج رت کے سلسلہ میں شام گئے تھے وہ مدینہ کے راہتے ہے ہاشم روانہ ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچ کر وہ عمر و بن زید بن مبید اخز رجی کے یا س فروکش ہوئے ان کی نظر سلمی بنت عمرو پر پڑی اور وہ اس پر فریفتہ ہو گئے۔اوراس کے باپ عمر و سے انھوں نے درخواست ک کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اس نے نکاح کر دیا مگریہ شرط کی کہ اس کے ہاں ولا دت اس کے میکے میں ہوگ۔ ہاشم بغیراس ہے مباشرت کے اپنے کام پرواپس چلے گئے شام ہے واپسی میں وہ اپنی بیوی ہے اس کے میکے میں بیڑب میں ہم بستر ہوئے۔ وہ حاملہ ہوئیں ہاشم اسے اپنے ہمراہ مکہ لے آئے مگر جب وضع حمل کا زمانہ قریب آیا نھوں نے اپنی بیوی کواس کے میکے بھیج دیا اور خود شام چیے گئے اور وہیں غزہ میں ان کا انتقال ہو گیاان کے مرنے کے بعدان کی بیوی سلمی کے ہاں عبدالمطلب پیدا ہوئے۔ بیسات آ تھ سال تک پیژب ہی میں نشوونما پاتے رہے۔ ایک مرتبہ بنوالحارث بن عبد منا ۃ کا ایک شخص مدینہ آیا۔ یباں اسے چندلڑ کے تیراندازی کرتے ہوئے ملے۔ شیبہ جب نشانے پرتیر مارتے تھے وہ فخر سے کہتے تھے میں ہاشم کا بیٹا ہوں' میں بطحا کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ حارثی نے ان سے یو چھاتم کون ہو؟ انھوں نے کہامیں شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ حارثی نے مکہ آ کرمطلب سے جو حجر میں بیٹے ہوا تھا کہاا ہے ابوالحارث سنو! میں نے یٹر ب میں چنداڑ کوں کو تیرا ندازی کرتے ہوئے دیکھا۔ان میں سے ایک ایبالڑ کا تھا کہ جب اس کا تیرنشانے پرلگ جاتا تو وہ اظہار فخر میں کہتا 'میں ہاشم کا بیٹا ہوں میں بطحا کے رئیس کا فرزند ہوں مطلب نے سن کر کہا: بخدامیں اب اپنے گھرنہ جاؤں گاجب تک کہ اس بچے کونہ لے آؤں گا' حارثی نے کہا اگر اس قدرمستعد ہوتو لویہ میری ناقہ صحن میں بندهی ہے اس پر چلے جاؤ۔مطلب اس اوٹمنی پرسوار ہوکریٹر ب آئے ۔سرشام وہ آبا دی میں پنچے۔ بنوعدی بن النجار کےمحلّہ میں آئے۔ یہاں انھوں نے دیکھا کہ قبیلہ کی جو پال کے احاط میں اثر کے گیند کھیل رہے تھے اس نے اپنے بھینج کو شاخت کر کے وہاں والوں سے پوچھا' یہ ہاشم کا میٹا ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں! بیتمہارا بھتیجا ہے۔اگرتم اسے لینا چاہتے ہوتو ابھی پکڑلواس کی ماں کواس کی خبر نہ ہونے پائے 'ورندا گراہے معلوم ہو گیا تو وہ اسے بھی نہ جانے دے گی اور پھر ہم بھی اسے جانے نہ دیں گے اور روک لیں گے۔ مطلب نے اسے آواز دی اور کہاا میرے بھتیج میں تمہارا چیا ہوں کم کوتمہاری قوم کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں یہ کہہر انھوں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور وہ لڑ کا تیر کی طرح اچھل کرنا قہ کے بچھلے حصہ پر بیٹھ گیا۔مطلب اس وقت لے کر مکہ روا نہ ہو گئے۔ اس کی ماں کورات ہونے تک اس کے جانے کی اطلاع نہ ہوئی جب رات کواسے اس کی اطلاع ہوئی' اس نے شور مجایا کہ کو کی شخص میرے نیچ کو بھالے گیا مگر پھراس کواطلاع دی گئی کہاس کا چیا ہے لے گیا ہے۔ عبدالمطلب كى مكه مين آمد:

مطلب اے دن چڑھے مکہ لے کرآئے اس وقت سب لوگ اپنی اپنی نشست گاہوں میں موجود ہتے وہ پوچھنے گئے کہ تمہارے پیچھے بیکون سوار ہے؟ انھوں نے کہا کہ بیر میرا غلام ہے اس طرح اسے لیے ہوئے مطلب خود اپنے گھر پہنچے ان کی بیوی خدیجہ بنت سعید بن ہم نے پوچھا بیکون ہے؟ انھوں نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ بیر میرا غلام ہے گھرے نکل کر مطلب حز درہ آئے ہیں ہے انھوں نے ایک حلہ خرید ااور اسے شیبہ کو جاکر پہنایا پھر مرشام اسے لے کربنی عبد مناف کی مجلس میں آئے اس کے بعد وہ کڑکا ہی حلہ کو پہنے ہوئے مکہ کی گئی کو چوں میں پھراکرتا تھا اور چونکہ مطلب نے اپنی قوم ہے بھی ان کے دریا فت کرنے پر یہی کہا تھا کہ بیر میراغلام ہے اس وجہ سب اسے عبد المطلب کہنے لگے اس موقعہ یر مطلب نے بیشعر بھی کہا:

ابناؤهما حولمه بالنبل تنتعتل

عرفت شيبه و النجار قد جعلت

اس واقعہ کے متعلق بیردوایت بھی ہے کہ ہاشم بن عبد مناف نے بنوعدی بن النجار کی ایک شریف زادی ہے جس کی اینے منگیتروں سے بیشرط تھی کہ وہ اپنے میکے ہی میں رہے گی'شادی کی اوراس کے بطن سے شبیۃ الحمد ہاشم کالڑ کا پیدا ہوااس کی اپنے نھیال میں عزت ومحبت سے پرورش ہوئی۔ ایک مرتبہ بیانصار کے نوجوانوں کے ساتھ تیراندازی کی مثل کررہاتھ جب اس کا تیر نشانے پرلگ جاتا تو وہ اظہار فخر میں کہتا'' میں ہاشم کا بیٹا ہوں' ایک را بگیرنے اس کی میہ بات س یائی۔اس نے مکه آ کراس کے چھا مطلب بن عبد منوف ہے کہا کہ میں مدینہ بنوقیلہ کے احاطہ ہے گزرر ہاتھا' میں نے وہاں اس شکل وصورت کا ایک نوعمرلژ کا دیکھا جو دوسرےا ہے ہم عمروں سے نشانہ بازی کرر ہاتھا اوروہ اپنے کوتمہارے بھائی کا بیٹا کہتا تھا۔تمہارے لیے بیہ بات زیبانہیں کہتم اس جیے لڑ کے کواس غربت میں رہنے دو۔

عبدالمطلب كي وجدتهميد

مطلب مکہ سے چل کرمدینہ آئے انھوں نے اپنی سواری پر سارے شہر کا چکر لگایا تب کسی نے ان کوشیبہ کی مال کا پتہ بتایا۔ مطلب نے جب تک شیبہ کے لیے اجازت نہ لے لی اس کی ماں کا پیچیا نہ چھوڑا' اس کی اجازت سے پھروہ اسے لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ چونکہ مطلب نے اسے اپنے پیچھے بٹھار کھا تھا اس لیے ان کا جو ملا قاتی راہے میں ان کو ملا اور اس نے اس لڑ کے کو یو چھا کہ بیہ کون ہے مطلب نے کہددیا کہ بیمیراغلام ہے اس لیے شیبہ کا نام عبدالمطلب ہوگیا۔

عبدالمطلب اورنوفل مين تنازعه:

مکہ آ کرمطلب نے اسے اس کے باپ کی املاک کی نشان دہی کر دی اوران کواس کے سپر دکر دیا۔ نوفل بن عبد مناف نے ا یک کنوئیں کے بارے میں اس سے تنازعہ کیا اور زبردتی اسے غصب کرلیا۔عبدالمطلب نے اپنی قوم کے کئی آ دمیوں کے پاس جا کر اس کی شکایت کی اوراینے چھا کے مقابلہ میں مدو مانگی مگر ان لوگوں نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ہم تمہارے چھا کے درمیان نہیں پڑتے۔اس جواب پرعبدالمطلب نے اپنی حالت اپنی نضال کوکھی اور خط میں چندا یے شعر بھی لکھے جس میں اپنے چھا نوفل کی شکایت کی تھی ۔ چنا نچےاس خط کےموصول ہونے کے بعد ابواسعد ابن عدس النجاری اُسی ناقیہ سواروں کے ساتھ یثر ب سے روانہ ہو کر ابھمح آ یا۔عبدالمطلب کواس کے آنے کی اطلاع ہوئی وہ اس کے استقبال کو آئے اور انھوں نے کہا ماموں صاحب قیام فرمایتے ۔ ابواسعد نے کہا جب تک نوفل سے میری مرجھیٹر نہ ہوجائے گی میں فروکش نہ ہوں گا عبدالمطلب نے کہا میں اسے بحرمیں قریش کے مشائخ کے ساتھ بیٹیا ہوا چھوڑ آیا ہوں ابواسعد بحرآیا نوفل کے سر ہانے آ کر کھڑا ہوااوراس نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور پھرنوفل سے کہا کہ رب کعبہ کی قتم ہے یا تو میرے بھا نجے کواس کا کنوال واپس دے دے ورنہ میں ابھی اس ملوارے تیرا کام تمام کر دیتا ہوں' نوفل نے کہا رب کعبہ کی قتم ہے میں نے وہ کنواں اسے واپس دے دیا اس پرتمام حاضرین کی شہادت ہوگئی اس کے بعد ابواسعد نے کہا' اے میرے بھانجے اب میں تمہارامہمان بنمآ ہوں' تین دن اس نے عبدالمطلب کے ہاں قیام کیا اور اسی اثناء میں اس نے عمرہ بھی کیا۔اس واقعہ کے بیان میںعبدالمطلب نے چندشعر کیےاورسمر ہ بنعمیرابوعمر والکنانی نے بھی سچھ شعر کیے۔اس واقعہ کا خودنوفل پر بیا از ہوا کہ اس نے تمام بنوعبر شمسے بنوباشم کے خلاف ایک مجھوتہ کرلیا۔

محمد بن ابی بکر کہتا ہے کہ میں نے بیقصہ موٹیٰ بن عیسیٰ ہے بیان کیا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں چونکہ اللہ نے ہمیں دولت وامارت عطا

فر مائی ہے اس سے ہمارے ہاں تقرب جتانے کے لیے انصار ریقصہ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ عبدالمصلب اپنی قوم میں اس قد رمعزز تھے کدان کو قطعی اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ بنونجار مدینہ ہے ان کی حمایت کے لیے آتے۔ میں نے کہ جناب والا اہل مدینہ کی نھرت کی ا<sup>س شخ</sup>ص کوبھی ضرورت ہوئی جوعبدالمطلب سے بہتر تھا مویٰ بن عیسیٰ جواب تک تکیے کے سہارے بینے ہوا تھ<sup>،</sup> میرے جواب سے برافر وختہ ہوکرسیدھا ہو میشااوراس نے یو چھا''عبدالمطلب سے بہتر کوئی ہے؟''میں نے کہا''محر ﷺ''اس نے کہا بے شکتم سیجے ہو'اب وہ پھر تکیے کے سہارے ہوگیا اوراس نے اپنے بدیوں سے کہا کداس واقعہ کوابن الی بکر کی روایت سے قلم بند کراویہ عبدالمطلب كےمعابدات:

زید بن علافتہ انتغلبی نے جس نے جاہلیت کا عہدیایا تھا ہے بات کہی ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے جواس واقعہ کے بعد بنوہاشم اورخز اعدمیں چلا آتا تھا۔رسول الله مُؤتیکانے مکہ فتح کیا اوراسی وجہ سے رسول الله مُؤتیم نے بنوکعب کی مد دفر ما کی تھی اور واقعہ یہ جواتھا کہ نوفل بن عبد مناف نے جوعبد مناف کے بیٹوں میں ایک ہی اب تک زندہ تھا۔عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد من ف کے پچھے جو ہڑ زبردتی لے لیے۔عبدالمطلب کی مال سلمی بنت عمروالنجاریوقبیلہ خزرج کی تھی۔عبدالمطلب نے اپنے چچا سے انصاف کی درخواست کی مگراس نے نہ مانا عبدالمطلب نے اپنے ماموؤں سے اس کی شکایت کی اوران سے مدد مانگی۔ اُسی یاستریثر ب سے مکہ آئے اورانھوں نے اپنے اونٹ کعبہ کے صحن میں لا کر بٹھائے ۔نوفل نے جب ان کودیکھا تو اس کے دل میں ان کی جا نب سے شبہ پیدا ہوا اس نے سلام کیا مگر انھوں نے کہا کہ جب تکتم ہمارے بھا نجے کاحق واپس نہ دو گے ہم تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتے۔اس نے کہا میں آپ لوگوں کی تعظیم و تکریم کے خیال سے ایسا کیے دیتا ہوں اور اس نے وہ باولیاں عبدالمطلب کو واپس کر دیں۔اس تصفیہ کے بعد دہ لوگ اینے گھر چلے گئے مگر اس واقعہ سے عبدالمطلب کے دل میں دوسروں کو حلیف بنانے کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے بسر بن عمرو ورقد بن فلال اورخزاعہ کے بعض دوسرے اشخاص کومعاہدہ کے لیے دعوت دی سیب کعبہ میں آئے اور یہاں انھوں نے ایک معاہدہ لکھ لیا۔

#### حاه زمزم کا دفینه:

عبدالمطلب کے چیامطلب بن عبد مناف کی موت کے بعد حاجیوں کو یانی کی بہم رسانی اوران کی مہمان داری کی جوخد مات بنوعبدمناف کے پاس تھیں اور اس وجہ سے قوم میں جوعزت اور شرف ان کو حاصل تھا وہ اب عبد المطلب کو ملا۔ انھوں نے سب سے پہلے اساعیل بن ابراہیم طالناً کے کنوئیں زمزم کوصاف کر کے کھولا اور جو دفینداس میں تھا نھوں نے برآ مدکیا بیسونے کے دوہرن تھے . جن کوجر ہم نے اس میں اس وقت دفن کیا تھا جب ان کو کعبہ سے بے دخل کر دیا گیا' کچھلعی تلواری شیں اور زر ہیں تھیں ۔ان تلواروں سے کعبہ کا ایک دروازہ بنایا گیا اور اس میں ان سونے کے ہرنوں کا سونا پتروں کی شکل میں تبدیل کر کے دروازے برح رط عایا گیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ جوفیتی شے کعبہ پر چڑھائی گئ وہ یہی سونا تھا۔عبدالمطلب کی کنیت ابوالحارث تھی۔ کیونکہ ان کے سب سے بڑے بینے کا نام حارث تھااور یہی شیبہ ہے۔

#### بالشم بن عبد مناف:

ہاشم کا نام عمرو ہے۔ ہاشم اس لیےمشہور ہوا کہ مکہ میں سب سے پہلے انھوں نے رہ ٹیوں کوشور بے میں تو ڑ کران کواپنی قوم کو کھلایا تھا۔اس کے متعلق مطرود بن کعب الخز اعی یا بن الکلبی کے قول کے مطابق ابن الزبعریٰ نے پیشعر کہا ہے \_ عمرو الذي حشم الشريد هومه ورجال مكة مسنتون عساف

بشرخ چینز: '' و وعمر وجس نے اپنی قوم کوروٹی چور کر کھلائی جب کہ مکہ والے بخت قحط میں مبتلاتھ''۔

ان کی قوم قریش قیط اورافلاس کی سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئ تھی۔ بیفلسطین گئے اور وہاں سے بہت س آٹا لے کر مکد آئے اس کی روٹیاں پکوائیس اور بہت سے جانور ذرج کر کے اس کا قور مدتیار کیا اور روٹیوں کو اس میں تو ڈ کرانھوں نے اپنی قوم کی دعوت کی۔ ہاشم پہلے تخص میں جنہوں نے قریش کے لیے سال میں دوسفر جاڑے اور گرمی کے کیے۔

باشم اورعبرشس:

ہات اور عبر شمس یے عبر مناف کے سب سے بڑے بیٹے تھے مطلب جوان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے ان کی اں عاتکہ بنت مرۃ السلمیے تھی اور نوفل جس کی ماں واقدہ تھی' عبر مناف کے بیہ چاروں بیٹے اپنے باپ کے بعد قوم کے سروار ہوئے۔اس کو مجبر ون کہتے ہیں۔انہی نے سب سے پہلے قریش کے لیے دوسرے ملکوں میں سکونت کے لیے اجازت نامے حاصل کیے اس کی وجہ سے قریش حرم سے دور دور منتشر ہوگئے۔ ہاشم نے شاہان روم اور غسان سے اجازت نامہ حاصل کیا۔عبد شمس نے نجاشی الا کبرسے اجازت حاصل کی۔اس وجہ سے قریش عراق جا اجازت حاصل کی۔اس وجہ سے قریش عراق جا اجازت حاصل کی اور اس وجہ سے قریش عراق جا کر آباد ہوئے' چونکہ ان کی وجہ سے قریش کی حالت درست کردی' اس لیے ان کو مجبر ون کہنے گئے۔

بیان کیا گیا ہے کہ ہاشم اورعبرش تو ام پیدا ہوئے تھے جو پہلے پیدا ہوا تھا اس کی ایک انگلی دوسرے کی پیشانی سے چئی ہوئی تھی اس لیے اسے کاٹ کر دونوں کوعلیحد ہ کیا گیا اس قطع سے خون بہا اس پر بیشگون لیا گیا کہ ان کے درمیان خون ریزی ہوگ 'اپنے باپ عبد مناف کے بعد ہاشم کعبہ کے متولی ہوئے اور حاجیوں کے لیے پانی اور قیام کا انتظام ان کے متعلق ہوا۔

بإشم اورأميه ميس منافرت:

جب ہاشم نے اپنی تو می دعوت کی تو اس پرامیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کے دل میں ان کی طرف سے حسد پیدا ہوا ہے بھی دولت مند تھا اس نے اگر چہ بڑے اہتمام سے اپنی قوم کی ولی ہی دعوت کی مگر وہ بات نہ ہو تکی جو ہاشم سے بن آئی قریش کے بعض لوگوں نے اس کا مضحکہ کیا وہ بخت برہم ہوا اور ہاشم کا دشمن ہوگیا اور مطالبہ کیا کہ اس کے تعلق پنچایت سے فیصلہ لیا جائے ہاشم نے اپنی بزرگی اور عزت کی وجہ سے اس بات کو براسم جھا مگر قریش نے ان کا پیچھانہ چھوڑ ااور انھیں جوش دلا کر اس بات پرآ مادہ کر دیا۔ ہاشم نے کہا میں اس شرط پر اس معاملہ کو پنچایت کے ہیر دکرتا ہوں کہ تم کو سیاہ گردن کی پیچاس اونٹیاں مکہ کی تاہی میں ذبح کرنا پڑی گی۔ اور دس سال کے لیے مکہ ہے ترک سکونت کرنا پڑی گی امیہ نے بیشرط مان کی اور اب دونوں نے کان الخز اعی کو اپنے در میان تھم بنایا اس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ کیا ہاشم نے امیہ شام خوالگیا۔ اس سال وہ وہ ہاں رہا ہاشم اور امیہ میں عداوت کا یہ پہلا واقعہ تھا۔

عبدالمطلب اورحرب بن اميه:

یہ واقعہ بھی بیان کیا گیاہے کہ عبدالمطلب بن ہاشم اور حرب بن امیہ نے اپنے تعلقات کے لیے نجاشی المسبشی ہے کہا' مگراس نے دخل دینے سے انکار کر دیا۔ تب ان دونوں نے فیل بن عبدالعزیٰ بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن از اح بن حدی بن کعب کو پنج بنایا۔اس نے حرب سے کہا۔اے ابوعمروتم اس شخص سے تنافر اور تنازع کرتے ہوجوتم سے قد میں بڑا ہے۔اس کا سرتم سے بڑا ہے۔تم سے زیادہ وجیہ ہے۔تم سے کم براہے جس کی اولادتم سے زیادہ ہے جوتم سے زیادہ تی ہے اور زیادہ طاقت ور ہے یہ کہ کراس نے عبدالمطلب کے جق میں فیصلہ کردیا۔ حرب نے کہا کہ چی شوم کی وقت ہے کہ ہم نے تجھے تھم بنایا۔

عبد مناف کے بیٹوں میں سے سب سے پہلے ہاشم نے شام کے شہر غزو میں انقال کیا۔اس کے بعد عبد شس نے مکہ میں انقال کیا اور وہ اجیاد میں وفن کیا گیا۔اس کے بعد نوفل نے عمرات کی راہ میں مقام سلمان میں انقال کیا۔ پھر مطلب نے یمن کے مقام روہان میں انقال کیا۔ پھر مطلب نے یمن کے مقام روہان میں انتقال کیا۔۔۔۔۔ ہاشم کے بعد حجاج کے لیے پانی اور قیام کا انتظام ان کے بھائی مطلب کے متعلق ہوا۔ عبد مناف من قصی :

آس کا اصل نام مغیرہ ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے چا ند کہتے تھے'قصی کہا کرتا تھا کہ میرے چار بیٹے ہوئے ان میں سے دو کے نام میں نے اپنے دونوں بتوں کے نام پرر کھے ایک کا نام اپنے گھر کے نام پررکھاا ورا یک کا خودا پنے نام پررکھا۔ان چاروں کی نام اس طرح ہیں۔عبدمنان'عبدالعزیٰ (یداس کا باپ ہے )عبدالدار بن قصی اورعبدقصی بن قصی یہ کم عمری میں مرگیا تھا۔ پیتو بیٹے ہیں اورلڑ کی برہ بنت قصی ہے ان سب کی ماں جی بنت خلیل بن جشیہ بن سلمول بن کعب بن عمر و بن خزاع تھی۔

ہشام بن محمدا پنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ عبد مناف کالقب قمراور نام مغیرہ تھااس کی ماں جی تھی اس نے اسے مکہ کے سب سے بڑے بت مناف کوا پنے اظہار عبودیت میں حوالے کر دیا تھااسی وجہ سے یہی نام مشہور ہوگیا۔ قصہ سر

قصى بن كلاب:

قصی کا اصل نام زید ہے۔ تصی اس لیے نام ہوا کہ اس کے باپ کلاب بن مرہ قصی کی ماں فاطمہ بنت سعد بن سہیل ہے۔ اور سہیل کا اصل نام خیر ابن حمالہ بن عوف بن غنم بن عامر الجادر بن جعثمہ بن یشکر ہے جو بنوالدیل کے حلیف از دشنوہ سے تھا شادی کی اس کے بطن سے کلاب کے دو بیٹے زہرہ اور زید پیدا ہوئے کلاب مرگیا۔ اس وقت زید بالکل کم سن تھا اور زہرہ جوان ہو چکا تھا۔

کلاب کے مرنے کے بعد دبیعہ بن حرام بن خنسہ بن عبد کبیر بن عذرہ بن زید نے جو قضاعہ سے تھا۔ زہرہ اور قصی کی والدہ فاطمہ سے شادی کرلی چونکہ زہرہ سن بلوغ کو بینچ گیا تھا اور قصی شیر خوار تھایا حال ہی میں اس کا دود ھے چھڑ ایا گیا تھا اس لیے قصی کی ماں قصی کی مشادی کی وجہ سے اسے اپنے خاوند کے علاقہ میں جو شام کے شرفاء بنو عذرہ سے تعلق رکھتا تھا لے گئ اور زہرہ کو اس کی قوم میں چھوڑ گئی اس کی وجہ سے اسے اپنے خاوند کے علاقہ میں جو شام کے شرفاء بنو عذرہ سے تعلق رکھتا تھا لے گئی اور زہرہ کو اس کی قوم میں چھوڑ گئی اس کے بطن سے دبیعہ کا لڑکارزاح بن دبیعہ پیدا ہوا اس طرح بیقصی کا اخیا فی بھائی تھا۔ دبیعہ بن حرام کے تین لڑکے ایک دو سری عورت کے بطن سے مزید ان کے نام یہ بین دس بن در بیعہ بن دبیعہ۔

قصى كى مكه ميں واپسى:

زیدنے ربعہ کے گھر پرورش پائی اور جوان ہوا۔ چونکہ وہ اپن قوم والوں سے بہت دور آ رہا تھا اس لیے زید کا نام تھی ہوگیا اس اثنا میں زہرہ بن کلاب مکہ ہی میں سکونت پذیر رہا قصی بن کلاب بنوقضاعہ کے علاقے میں رہتا سہتا تھا اور ربعہ بن حرام ہی کو اپنا باپ سجھتا تھا۔ ایک دن اس کے اور بنوقضاعہ کے ایک دوسر شخص میں پچھ تکرار ہوگئ ۔ زید اب بن بلوغ کو پنچ گیا تھا' اس قضا می نے طنز اس پر بیہ بات ظاہر کر دی کہتم غربت میں ہواور یہ بھی کہا کہتم کیوں اپنی قوم اور خاندان میں چلے نہیں جاتے تم ہماری قوم سے نہیں ہو'قصی کو اس طنز سے بردار نج ہوا' وہ سید ھا اپنی ماں کے پاس آیا اور اس سے قضا می کے بیان کی تصدیق جا ہی' اس نے کہا

اے میرے بیٹے نجدا تو اس شخص سے بااعتبارا پی ذات اوراپنے باپ کے بہت زیاد ہمعزز اورشریف ہے تو کلاب بن مرہ بن کعب بن لو کی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ القرشی کا بیٹا ہے۔ تیری قوم مکہ میں ہیت القداور حرم بیت القد میں رہتی ہے۔ بیہ معلوم کر کے اب اس نے غربت کوترک کر کے اپنی قوم میں جا کرمل جانے کی پختہ نیت کر لی اس کی مال نے اس سے کہا کہ مجلت نہ کروٴ ماہ حرام آنے دو جب عرب حاجی مکہ جائیں تو بھی ان کے ہمراہ ہوجا نااس وقت جانے میں تمہاری جان کا خطرہ ہے قصی نے اپنی مال کامشوره ما نااوروه و بین تشهرار با-

قصی کائمی سے نکاح:

جب ما وحرام میں بنوقضاعہ کے جاجی حج کے لیے روانہ ہوئے تو سیان کے ہمراہ مکہ آیا اور حج سے فارغ ہوکراب یہیں مستقل طور پر قیام پذیر ہو گیا۔ چونکہ وہ بڑا بہا دراورشریف تھااس نے حلیل بن حبشیہ الخزاعی کے ہاں اس کی بیٹی جبی ہے مثلنی کرنا جا ہی حلیل نے اس کے نسب سے اطمینان کر کے اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی اس زمانے میں حلیل کعبہ کامتولی اور مکہ کا امیر تھا۔ ابن اسحق کی روایت کے مطابق شادی کے بعدقصی اینے خسر حلیل کے ساتھ رہنے لگا اور اس کی بٹی جبی کے بطن سے قصی کے بیٹے عبدالدارعبد منان عبدالعزى اورعبدتصى پيدا ہوئے-

فصى اوررزاح بن ربيعه:

جب اس کے بیٹے دور در از ملکوں میں چلے گئے اور اس کی دولت اور عزت بہت بڑھ گئی ٔ حلیل بن حبشیہ مرگیاقصی نے سوچا کیفز اعداور بی بکر کےمقابلہ میں خودوہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی امارت کا مشخل ہے۔ نیز میہ کیقر کیش اساعیل بن ابراہیم کی اولا داوران کی خالص نسل سے ہیں۔اس غرض کے لیے اس نے قریش اور بنو کنا نہ کے بعض لوگوں سنے گفتگو کی اور کہا کہ ہم سب بنوخز اعداور بنو بركو مكه سے نكال باہركريں جب انھوں نے اس كى بير بات مان لى اس نے اپنے اخيافى بھائى رزاح بن ربيعه بن حرام كوجوا پنى قوم میں تھا اپنی نصرت اور شرکت کے لیے دعوت دی' رزاح نے اپنی قوم بنو قضاعہ میں کھڑے ہو کر ان سے اپنے بھائی کی امداد کی درخواست کی اور کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہوں انھوں نے اس کی دعوت قبول کی اور چلنے پر آ مادگی ظاہر کی۔

، ہشام اپنے پہلے بیان کے سلسلہ میں کہتا ہے''قصی اپنے بھائی زہرہ اور خاندان کے پاس چلا آیا۔ چند ہی روز میں اسے سرداری مل گئی۔ چونکہ مکہ میں بنوخزاعہ کی تعداد بنوالنضر سے زیادہ تھی اس لیقصی نے اپنے بھائی رزاح سے مدد مانگی اس کے تین اور بھائی دوسری ماں سے تھےوہ ان کواور دوسرے بنوقضاعہ کو جنہوں نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا لے کرقصی کے پاس مکدآیا۔ یہاں قصی کی حمایت کے لیے بنوالنصر تھے ان سب نے مل کر خزاعہ کو مکہ سے نکال دیا اس کے بعد قصی نے جبی بنت حلیل بن حبشیہ الخزاعی سے شادی کی جس کے بطن ہے اس کے جاروں بیٹے بیدا ہوئے حکیل بیت اللّٰہ کا آخری متولی تھا جب اس کا وقت آخر ہوا تو اس نے کعبہ کی ولایت اپنی پٹی جبی کے سپر د کی اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے میٹیں ہوسکتا کہ خود کعبہ کا درواز ہ کھولوں اور بند کروں صلیل نے کہاا چھامیں اس کام کے لیے ایک دوسر اٹخص مقرر کر دیتا ہوں جواس منصب کوتمہارے نائب کی حیثیت سے انجام دے۔ چنانچیاس نے ابوغبشان سلیم بن عمرو بن بوی بن ملکان بن قصی کوییہ خدمت سپر دکر دی قصی نے ایک مشک شراب اورا یک عود کے عوض میں اس سے کعبہ کی تولیت خرید لی اس پرخز اعد بگڑ ہے اور وہ قصی پر چڑھ آئے 'تب اس نے اپنے بھائی ہے مد د مانگی اور اس

کے ساتھ وہ خزا مے سے اڑا اصل حقیقت اللہ جانتا ہے گربیان کیا جاتا ہے کہ ان کوخسر ونکل آئی اور قریب تھ کہ اس مرض ہے وہ سب کے سب ہلاک ہوجا ئیں۔ انھوں نے خود ہی مکہ کو خیر باد کہہ ویا اور سب ترک وطن کر کے چل دیے ۔ بعض نے اپنے مکان بوا معہ وضعہ وقت کو دے دیے ۔ بعض نے ان کو نیچ دیا اور بعض پھر بھی رہ پڑے ۔ مگر ابقصی بلاشر کت غیر کعبہ کا متولی اور مکہ کا حاکم ہو گیا ۔ اس نے قریش کے تمام قبیلوں کو پھر انکھا کیا اور ان کو مکہ کے بہاڑ پر آباد کیا جن میں سے بعض اب تک گھاٹیوں میں اور پہر ڑی چو ٹیوں پر سکونت رکھتے تھے اس نے خزاعہ کے مکان قریش میں قشیم کر دینے ۔ اس لیے اب اس کا نام مجمع ہوا اس کے متعمق مصر و دیا حذا فہ بن غائم نے پیشعر کہا ہے ۔

ابوكم قصى كان يدعى محمّعًا به حمع الله القبائل من فهر بَرْجَمَةِ: ""تهاراباپقى ب جے مجمع كتب تھاى ك ذريدالله نے بوفهر ك قبائل كو پھراك جا جمع كردي". كعمد كے يجارى:

یکی راوی کہتا ہے کہ بوخز اعداس بات کے مدعی ہیں کہ جبقسی کی اولا دمنتشر ہوگئ خود حلیل سے کعبہ کی تو لیت اس کے سرد کر دی تھی اور کہا تھا کہ تم خز اعد کے مقابلہ میں کعبہ کی تو لیت اور مکہ کی امارت کے زیادہ اہل ہواس وصیت کی بنا پرتھی نے ان تمام حقق تی کا مطالبہ کیا تھا' جب سب لوگ مکہ میں جمع ہوئے اور موقف کو چلے اور جج سے فارغ : رکر منی آئے اس وقت تھی نے اپنے تمام مددگا راپنے ہم قوم قریق تبعین اور بنو کنا نہ اور بنو کڑا اعد کے حامیوں کو اپنے پاس جمع کر رکھا تھا تمام منا سک جج ادا ہو پچکے سے صرف والیسی باتی تھی۔ قاعدہ یہ تھا کہ کعبہ کے پجاری لوگوں کوعرفہ سے بڑھا تے تھے اور نفر کے دن جب لوگ مئی سے نظر کرتے ہیں۔ یہ پجاری لوگوں سے قبل منی میں کئریاں مار نے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ اپنی پچار یوں میں سے ایک شخص حاجیوں کے لیے رمی کرتا تھا اور تا وقتیکہ وہ رمی نہ کرے دوسر سے حاجی خودر می تہیں کر سکتے تھے جن ضرورت مندوں کو جلدی ہوتی وہ پچاری سے آگر درخواست کرتے کہتم رمی کردوتا کہ پھر ہم بھی رمی کرلیں مگروہ اس کا جواب و بیتا کہ بخدا جب تک آفاب کوزوال نہ شروع کو میں رمی نہیں کروں گا اس پر جن لوگوں کو جلد واپس جانے کی ضرورت ہوتی 'وہ خود اس بچاری پر پھر بھیننے لگتے اور کہتے کہ دمی سروع کروگروہ ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا البتہ جب آفاب جھک جاتا تواب وہ کھڑ اموتا اور رمی کرتا اور ووسر بے لوگ بھی اس شروع کروگروہ ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا البتہ جب آفا ب جھک جاتا تواب وہ کھڑ اموتا اور رمی کرتا اور ووسر بے لوگ بھی اس

### قصی اور پجار یوں میں جنگ:

کنگریاں مارنے کے بعد جب بیلوگ منی سے واپس ہوتے تو یہ پجاری سب سے پہلے گھاٹی کے سروں پر آجاتے اورلوگوں کو گزرنے سے روک دیتے اور کہتے کہ پہلے ہم پجاری گزرلیں تب دوسر کے ڈریں چنانچہ پہلے وہ گزرجاتے اس کے بعد دوسروں کو وکڑر نے سے روک دیتے اور کہتے کہ پہلے ہم پجاری گزرلیں تب دوسر کے ڈریں چنانچہ پہلے وہ گزرجاتے اس کے بعد دوسروں کو ماتھ کے راہ ملتی۔ اس سال بھی حسب دستور جاریہ پجاریوں نے حاجیوں کے ساتھ کے بعد سے چلا آتا تھا اور اس سے تمام عرب واقف تھے اور تسلیم کرتے تھے جب اس سال بھی انھوں نے یہ کیا توقعی بن کلاب خود اپنی قوم قریش اور بنو کنا نہ اور قضاعہ کے ساتھ گھاٹی آیا اور انھوں نے ان پجاریوں سے کہا کہ اس تمام بند و بست کے ہم

تمہارے مقابلے میں زیادہ اہل میں انھوں نے اس دعوے کونہ ماناتھی ئے ان کی بات نہ مانی متیجہ سے ہوا کہ تمواریکی اور نہایت شدید اور خونریز مزائی کے بعد پجاریوں کوشکست ہوئی قصی نے ان کے تمام حقوق پر قبضہ کرلیا اور گھاٹی سے ان کو بے ذشک کردیا۔ قصی کی امارت:

اس لڑانی کے بعد بخزاعہ اور بنو بکرقصی بن کلاب ہے کنارہ کش ہو گئے اور ان کو پیر بات معلوم ہو گئے کہ جس طرح اس نے یجاریوں وکھاٹی سے بے ذخل کر دیا ہے اس طرح وہ ان کو کعبہ کے انتظام اور مکہ کی امارت سے بے دخل کر دے گا ان کی علیحد گی کے بعد خودقصی نے ان پر جارعانہ کارروائی کی اور اب نان سے لڑنے کے لیے پوری طرح تل گیا اس کا بھائی رزاح بن ربیعہ اپنی قوم تفاعہ کے ہمراہیوں کے ساتھ اس کی مدد کے لیے جمار ہااس کے مقابلہ میں خزاعداور بنو بکر لڑنے کے لیے برآ مدہوئے لڑائی چھڑی اورنہا یت شدید ہوئی فریقین کے بے شار آ دمی کام آئے اور تقریباسب ہی زخمی ہوئے بیرنگ د مکھ کر فریقین نے عارضی صلح میں اس قرار داد پہمجھوتہ کرلیا کہ وہ اپنے اس ما بالنزاع تضیہ کوکسی عرب کے سامنے تصفیہ قطعی کے لیے پیش کردیں گے۔ چنانچہ انھوں نے یعمر بن عوف بن کعب بن لیٹ بن بکر بن عبد فا قابن کنارہ کو حکم بنایا اس نے بیہ فیصلہ کیا کہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی امارت کے لیے خزاعہ اور بنوبکر کے مقابلہ میں قصی زیادہ اہل ہے اور ہیر کہ خزاعہ اور بنو بکر کے جن جن لوگوں کوقصی نے تل کیا ہے وہ ان کے سروں کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ کران کو کچل دے اس کے برعکس قرایش' بنو کنا نہاور قضاعہ کے جن جن لوگوں کوخز اعداور بنو بکرنے قتل کیا ہے اس کی وہ ویت ادا کریں۔ نیزیہ کہ کعبہاور مکہ کو وہ قصی بن کلاب کے لیے چھوڑ دیں۔ چونکہ اس تصفیہ میں پھمر بن عوف نے خزاعہ وغیرہ کے سروں کوقصی کے پیروں سے کچلوا یا تھااس وجہ سے اس کا نام شداغ ہو گیا اب قصی بلاشرکت غیرے کعبہ اور مکہ کا متولی اور رئیس ہوا۔ جہاں جہاں اس کی قوم آبادتھی اس نے ان سب کووہاں ہے پھر مکہ بلوایا اور اس نے اپنی قوم اور اہل مکہ کی سیادت طلب کی جے اس کی خوا ہش کے مطابق سب نے منظور کرلیا۔اس طرح کعب بن لوی کی اولا دمیں قصی پہلا شخص ہے جسے حکومت ملی اوراس پراس کی قوم نے دل سے اس کی اطاعت کی ۔اب کعبہ کی حجابت 'سقایۃ 'رفادہ' ندوہ اور لواءست اس سے متعلق ہوگیا ۔اس طرح مکہ کی تمام شرافت ا ہے مل گئی اس نے مکہ کو جارحصوں میں تقتیم کر کے ان کواپنی قوم قریش کودے دیا۔اور پھر قریش کے ہر خاندان کوعلیحدہ علیحدہ مکہ کے ان مكانات ميں جن بران كاقبضه ہوا تھا فروکش كر ديا۔

قصى كومجمع كالقب:

ان مکانات میں جو درخت اگے تھے چونکہ وہ حرم میں داخل تھے ان کوکائے ہوئے قریش ڈریے تھی نے قریش کی مدد سے ان کواپنے ہاتھ سے قطع کر دیا۔ چونکہ اس کی مدد سے قریش کا نظام پایئے تھیل کو پہنچا تھا اس وجہ سے قریش نے اس کا نام مجمع رکھا اور اس کے اقبال سے فال نیک لینے لگے۔ چنانچہ اب بید ستور ہو گیا کہ ان کے ہر مرد وعورت کا بیاہ اس کے گھر میں ہوتا اور ہر کام میں اس کے گھر میں جمع ہو کر وہ مشورہ کرتے 'کسی غیر قوم سے اگر لڑائی تھی ہم تی تو اس کے لیے اس کے گھر کا کوئی لڑکا جنگی نشان با ندھ کر دیتا ' جب کوئی لڑکی من بلوغ کو پہنچتی تو اس کے گھر میں اسے پہلی مرتبہ انگیا پہنائی جاتی 'خودقسی انگیا قطع کر کے بہنا تا' اس کے بعد اس لڑک جب کے گھر والے اسے اپنچ ہاں لے جاتے اس طرح قریش اپنے تمام کام زندگی کے ہوں یا موت کے اس کی سعادت نشل اور شرافت کی وجہ سے نہ بہی عقید سے کی طرح اس کے بغیر انجام نہ دیتے ۔ اس نے ایک دار الندوہ بنایا ۔ اس کا دروازہ مسجد الحرام کی طرف رکھا کہیں قریش اپنچ تمام معاملات طے کرتے تھے۔

۔ حضرت عمر مخاتی جب خلیفہ تھے ان سے کسی مخص نے قصی کا یہی قصہ بیان کیا۔انھوں نے مذکورہ بالا واقعہ من کرنہ اس کا انکار کیا اور نہ تر دید کی۔

قصی اپنی پوری عزت وشرافت کے ساتھ بغیر کسی خالف اور معارض کے مکہ میں رہنے سینے لگا البتہ من سک جج میں اس نے کوئی تبدیلی نبیس کی کیونکہ وہ استہ جب وہ ختم ہو گئے تو پھر کوئی تبدیلی نبیس کی کیونکہ وہ استہ جب وہ ختم ہو گئے تو پھر ان کی خدمت وراثتاً صفوان بن الحارث بن ججنہ کی اولا دکود کی گئے۔ اس جھٹڑ ہے کی وجہ سے جوعداوت پیدا ہو گئے تھی وہ ہدستور چی آتی تھی بنو ، لک بن کنانہ اور مرہ بن عوف سے بے بعلقی تھی یہ کشید گیاں انسلام کے شائع ہونے تک برقر ارتھیں مگر پھر اللہ نے ان سب عداوتوں کا خاتمہ کردیا۔

#### دارالندوه:

قصی نے مکہ میں ایک گھر بنایا اس کا تام دارالندوہ ہے یہاں قریش اپ تمام امور طے کرتے تھے جب وہ بہت بوڑ ھا اور ضعیف ہوائی وقت عبدالداراس کاسب سے بڑا بیٹا بھی ضعیف ہو چکا تھا البتہ عبدمناف اپ باپ ہی کے سامنے بڑا معزز آ دمی ہو گیا تھا اور اسے دنیا کا ہر طرح کا تجربہ تھا اور عبدالعزئ بن قصی کے چار بیٹے تھے قصی نے اپ بیٹے عبدالدار سے کہا کہ میں تجھے اپی قوم سے ملاتا ہوں اگر چہوہ تھے سے شرافت میں بڑھ گئے ہیں مگر اس کی پروانہیں جب تک تو کعبہ کا درواز و نہ کھولے ان میں سے کوئی اس میں داخل نہ ہوگا، تیر ہے سوا کوئی دوسرااس لڑائی کے لیے قریش کا جھنڈ انہ باند ھے گا۔ سب تیر ہے ہی سقایہ سے پانی پئیں گے جج اس میں داخل نہ ہوگا، تیر سے ہاں مہمان ہوں گے اور تیر ہے ہی مکان میں قریش اپ تمام معاملات طے کریں گے قصی نے اپنا دارالندوہ جہاں قریش تمام معاملات طے کرتے تھا سے دے دیا کعبہ کی جا بت اواء، ندوہ ، سقایہ اور رفادہ اس کے متعیق کر دیا۔ رفاوہ کا انتظام:

رفادہ کا انظام اس طرح ہوتا تھا کہ ہرسال جج کے زمانے میں قریش کچھ مال اپنی آ مدنی سے نکال کرتھی بن کلاب کود ہے دیتے تھے بیاس سے حاجیوں کے لیے کھاٹا کچوا تا تھا اور جو حاجی غیر مستطیع ہوتے یا ان کے پاس زادراہ نہ بچا ہوتا' وہ اس کھانے کو کھائے' تھی نے یہ چندہ ان پر فرض کردیا تھا اور کہا تھا اے قریش! تم اللہ کے ہمسا بیا ور اس کے گھر اور حرم والے ہوجولوگ باہر سے آئیں وہ اللہ کے مہمان اور بیت اللہ کے زائر ہیں اس لیے کہ وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ عزت کے ساتھ ان کی مہمان داری کی جائے تھہیں جا ہے کہ زمانہ جج میں ان کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کر دو اُنھوں نے تھی کا کہا ، نا اور اس کے لیے وہ ہرس ل کی جائے تھہیں جا ہے کہ زمانہ جج میں ان کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کر دو اُنھوں نے تھی کا کہا ، نا اور اس کے لیے کھانا پکوا تا یہ اس خور سے کچھ حصہ علیحدہ کر کے تھی کو دے دیتے تھے وہ اس سے منی کے قیام کے آیام میں حاجیوں کے لیے کھانا پکوا تا یہ دستوراس کی قوم میں تمام عہد جا ہمیت میں برابر قائم رہا اور اسلام کے بعد عہد اسلام میں بھی جاری رہا چنا نچہ آج تک جاری ہے۔ اور سیور اس کی قوم میں تمام عہد جا ہمیت میں جاجیوں کے لیے ہرسال منی میں پکواتی ہے۔

۔ الغرض تصیٰ نے اپنی زندگی ہی میں بیتمام خد مات عبدالدار کے سپر دکر دیں اور پھرخودقصی بھی اس کے سی انتظام یا تکم میں دخل نہیں دیتا تھا۔وہ مراتو اس کے سب بیٹے اس کے فرائض اور خد مات کے متولی ہوئے۔

#### کلاب بن مره:

ان کان متیم اور یقظ ہے۔ بشام بن الکلمی کے بیان کے مطابق ان کی مال اساء بنت عدمی بن حارثہ بن عمر و بن عامر بن یارت تھی۔ البته ابن اسحق کے بیان کے مطابق ان کی مال ہند بنت حارثه البارقبہ ہے 'میرچھی بیان کیا جاتا ہے کہ یقظ کی مال بھی ہند بنت سر ریکل ب کی مال ہے۔

مره بن کعب:

سر کی ماں و شیبہ بنت شیبان بن محارب بن فہر بن ما لک بن النضر بن کنا نہ ہے اس کے قیقی بھائی عدی اور مصیص تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سب کی ماں نجشیہ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرہ اور مصیص کی ماں نجشیہ بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی اور عدی کی مال و قاش بنت رقیہ بن نا کلہ بن کعب بن حرب بن تیم بن سعد بن فہم بن عمر و بن قیس بن عملا ان تھی۔

كعب بن لوى:

ابن آخق اور ابن الکلمی کے بیان کے مطابق اس کی ماں ماویہ بنت کعب بن القین بن حسیر بن شیع القد بن اسد و برہ بن اتخلب بن طوان بن عمر ان بن الحاف بن قضاء تھی اس کے دواور حقیقی بھائی عامر اور سامہ تھے یہی بنونا جیہ ہیں۔ اس کا ایک دوسرا علاقی بھائی عوف تھا چونکہ اس کی ماں خطفان کی تھی اس لیے اس نے اپنا نسب آھیں سے شامل کیا تھا اس کی ماں کا نام بارہ بنت عوف بن غمر بن غراللہ بن غطفان تھا' بیان کمیا گیا ہے کہ لوی بن غالب کے مرنے کے بعد بیا ہے لڑے عوف کو لے کراپی قوم میں چلی گئی و ہاں سعد بن ذبیان بن بغیض نے اس سے شادی کر لی اس نے عوف کو اپنا بیٹیا بنالیا۔ اس کی طرف فزارہ بن ذبیان نے میں چلی گئی و ہاں سعد بین ذبیان بن بغیض نے اس سے شادی کر لی اس نے عوف کو اپنا بیٹیا بنالیا۔ اس کی طرف فزارہ بن ذبیان نے اس شعر میں اشارہ کیا۔

عبرج على ابن لوى جملك تسركك البقوم و لا منزل لك

بنتنجه: "ا الوى كے بينے ميرے پاس آجاتيرى قوم نے تختے جھوڑ ديا ہے اور اب كہيں تيرا كھرنہيں ہے"-

کعب کے دوعلاتی بھائی اور تھے ایک خزیمہ یہی عائمذہ قریش ہیں عائمذہ اس کی ماں تھی اس کا نام عائمذہ بنت انحمس بن قحافہ بے جو شعم سے تھی دوسراسعد ہان کو بنانا کہتے ہیں کیونکہ اس کی ماں کا نام بنانا تھا اب ان میں جو بدوی ہیں وہ بنوشیان بن تعلیہ کے بنواسد بن ہمام میں شامل ہیں اور شہری قریش سے اپنی نسبت کرتے ہیں۔

لوي بن غالب:

سے ہے۔ رسول اللہ مرکتی کی اس کی ماں عاتکہ بنت پخلد بن النفر بن کنانہ ہے۔ رسول اللہ مرکتی کی امہات میں سب سے پہلی عاتکہ یہ بے ابن ابوی کے دو حقیقی بھائی اور تھے۔ ایک کانام تیم ہے۔ یہی تیم الا درم ہے ادرم اسے کہتے ہیں جس کی تھندی میں نقص ہوئہ یہی کہا گیا ہے کہ ادرم وہ ہے جس کی داڑھی ناقص ہوئہ دوسرا بھائی قیس ہے اب اس کا کوئی جانشین باتی نہیں رہااس کی اولا د میں آخری شخص خالد بن عبد اللہ القسر کی عہد میں مرگیا اس کی میراث کا کوئی مست نہ ہوا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوک اور اس کے جمائیوں کی ماں سلمی بنت عمر و بن ربیعہ تھی اور بیر ببعہ کی بن حارثہ بن عمر و مریقیا ربن عامر ماء السماہے جونز اعد تھے۔

غالب بن فہر: غالب کی ہاں کیلی بنت الحارث بن تمیم بن سعد بن ہذیل بن مدر کہ تھی اس کے اور حقیقی بھائی حارث محارب اسد عوف جون اور ذیب تھے۔ چونکہ محارب اور حارث قریش طواہر تھاس لیے حارث ابطح میں داخل ہوگئے تھے۔

## فهر بن ما لك:

۔ بشام بن محمد کے بیان کے مطابق فہر جامع قریش ہے اس کی مال جندلہ بنت عامر بن الحارث بن مقاص الجرہمی تھی۔ ابن استحق کہتا ہے کہ اس کی مال جندلہ بنت الحارث بن مقاض بن عمر الجرہمی تھی۔ ابوعبیدہ بن معمر بن المثنیٰ کہتا ہے کہ اس کی ماں سلمی بنت ادبن طانجہ بن الیاس بن مصرتھی۔ میکھی کہا گیا ہے کہ اس کی مال جمیلہ بنت عدوان فیبیلہ از دکے خاندان بارق کی تھی۔

فبرا ہے عبد میں مکہ کا رئیس تھا جب ان کی گڑائی حسان بن عبد کلال بن مخوب ذی الحرث الحمیر کے ہے ہوئی ہے بھی اہل مکہ کا اندھا 'حسان یمن سے بنوحمیر اور دوسر ہے بینی قبائل کی ایک بہت بڑی جمعیت لے کراس لیے مکہ پرحملہ آ در ہواتھا کہ کعبہ کے پھر ول کو مکہ سے یمن لے جائے تا کہ پھر تمام لوگ یمن میں اس کے ہاں حج کرنے آ یا کریں۔ بیچاز آ کر مقام نخلہ میں فروکش ہوا اس نے مکہ والوں کے مویشیوں پر غارت گری کی اور راستے کو مسدود کر دیا مگر وہ خوف کی وجہ سے مکہ میں داخل نہیں ہوا' قریش' قبائل کنانہ' خزیمہ' اسد' جذام اور مصر کے دوسر سے خاندان جوان کے ساتھ متھے فہر بن ما لک اپنے رئیس کی قیادت میں حسان کے مقابلہ پر نکلے نہایت شدید جنگ ہوئی بنوجمیر کو گلست ہوئی ان کے بادشاہ حسان بن عبد کلال کو فہر بن ما لک نے گرفتار کر دیا۔ اس جنگ میں جہاں اور لوگ کام آ کے فہر کا پوتا قیس بن غالب بن فہر بھی مارا گیا۔ حسان فاتحین کے ہاتھ میں مکہ میں تین سال تک قیدر ہا۔ فدید دے کر اس نے رہائی حاصل کی اور اپنے وطن کوروانہ ہوا مگروہ مکہ اور یمن کے درمیان ہی میں مرگیا۔

ما لك بن نضر:

اس کی مان عکر شد بنت عدوان تھی بی عدوان ہشام کے قول کے مطابق حارث بن عمرو بن قیس بن عیلان ہے۔ ابن اسحق کہتا ہے کہاس کی مان عاتکہ بنت عدوان بن عمرو بن قیس بن عیلان ہے نہ بھی بیان کیا گیا ہے کہاس عورت کا اصل نام تو عاتکہ تھا۔ البتہ لقب عکر شدتھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس عورت کا اصل ہند بنت فہم بن عمرو بن قیس بن عیلان ہے مالک کے دو بھائی اور تھا کہ سے گلائید فائدان بنوعمرو بن الحارث بن کنا نہ میں داخل ہوگیا اور قریش کے حلقہ سے خارج ہوگیا۔ دوسر سے بھائی کا نام الصلت تھا اس کی کوئی اولا د باتی نہیں ہے بیان کیا گیا ہے کہ قریش بن بدر بن سخلد بن الحارث بن سخلد بن العضر بن کنانہ کی وجہ سے ملا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بنوالعشر کے تجارتی قافلے جب آتے تو عرب کہتے کہ قریش کا قافلہ آیا۔ ارباب سیر نے یہ بات کہی ہے کہ یہ قریش بنوالعشر کا سفر میں راہنما اور ان کے سامان خورد ونوش کا منتظم ہوتا تھا اس کا ایک بیٹا بدر تھا اس نے بدر کو کھدوایا ہے اور اس کے نام سے وہ کنواں بدر مشہور ہوا۔

# قریش کی وجهتسمیه:

ابن النکسی کہتا ہے کہ قریش کے معنی نسب کا دیوان ہیں بینہ کوئی باپ ہے نہ ماں نہ مربی نہ مربیہ دوسرے ارباب سیر کہتے ہیں کہ بنو النظمی کہتا ہے کہ قریش کوں ہوا کہ ایک دن نفر بن کنانہ اپنی قوم کی چوپال میں آیا جولوگ وہاں تھے ان میں کسی نے دوسرے سے کہا نفر دیکھوہ وہ ایک بڑا زبردست اونٹ معلوم ہوتا ہے۔ بیبھی کہا گیا ہے کہ قریش کا بینا م ایک بحری جانور کے نام پر رکھا گیا ہے جے قرش کہتے ہیں اور جو تمام دوسرے بحری جانداروں کو کھالیتا ہے اور چونکہ وہ بحری جانوروں میں سب سے زیادہ قوی اور طاقت ور ہے اس لیے بنوالنظر بن کنانہ کواس سے مشابہت دی گئی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ نفر بن کنانہ لوگوں کے حالات کی تعیش کرے اپنے مال سے ان کی حاجت برآری کرتا تھا اور قریش کے معنی ان کے بیان کے مطابق تفیش کے ہیں اور اس کے بیٹے تعیش کے بین اور اس کے بیٹ

بھی جا جیوں کے جالات کی تفتیش کر کے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی حاجت برآ ری کرتے تھے ان کا پیلقب ہوا' انھوں نے قریش کے معنی جوتفتیش کے لیے ہیں ان یروہ کی شاعر کا پیشعرشبادت میں پیش کرتے ہیں \_

أيُّها الناطق المقرش عنّا عند عمرو فهل لهن انتهاء

بترج مَن الشخص جوہمیں عمروکے ہاں دریافت کررہا ہے کچھ ہماری محبوباؤں کی بھی خبر ہے''۔

بہ بھی کہا گیا ہے کہ نضر بن کنانہ کا نام ہی قریش تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب تک قصی بن کلاب نے تمام بنونضر بین کنانہ کوایک جا جمع نہیں کر دیا بیہ بدستور بنونضر ہی کہلاتے رہے جب سب جمع ہو گئے تو اب ان کواس لیے قریش کہا جانے لگا کہ مجمع ہی تقرش ہے اس بنا پرعرب کہنے لگے۔تقرش بنوالنضر لیعنی تمام بنونضر جمع ہو گئے 'یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنونضر کوقریش اس لیے کہا گیا کہ اب انھوں نے غارت گری چھوڑ دی۔

ا بک مرتبہ عبدالملک بن مروان نے محمد بن جبیر بن مطعم سے دریا فت کیا کے قریش کا بدنام قریش کس وقت ہوا اس نے کہا کہ جب انتشار کے بعد قریش حرم میں جمع ہوئے اور بیا جماع تقرش ہے عبد الملک نے کہا میں نے یہ بات نہیں سی مجھے تو بیمعلوم ہے کہ تصی کوقرشی ریارا جاتا تھا اوراس سے پہلے قریش کا بینا مزیس تھا۔

ابوسکمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے مردی ہے کہ جب قصی نے حرم آ کراس پراپنا قبضہ اور تسلط قائم کیا اور بہت سے مفیداور نیک کام کیے اسے قرشی کہنے لگے سب سے پہلے اس کا بینام ہوا۔ ابو بکر بن عبیداللہ بن ابی جہم سے مروی ہے کہ نضر بن کنانہ کو قرشی کہتے تھے۔

محمد بن عمر وکہتا ہے کہ جبقصی نے مز دلفہ میں وقو ف کیا اس نے وہاں آگ کے الا ؤروثن کیے تا کہ جولوگ عرفہ سے چلیس وہ ا ہے دیکھ لیس۔ چنانچہ ایام جاہلیت میں عرفہ والی رات میں بیرآ گ برابر جلائی گئی ابن عمر ؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله عظیما ' ابوبكر وٹاٹٹنا،عمر وٹاٹٹنا ورعثان وٹاٹٹنا كے عہد میں بھی ہیآ گ روثن کی جاتی تھی ہے کہ بنعمر وکہتا ہے کہ آج تک پیروشن کی جاتی ہے۔ نضر بن کنانه:

اس کا اصل نام قیس ہے اس کی ماں برہ بنت مربن اوبن طانحہ ہے اس کے دوسر مے حقیقی بھائی نضیر' مالک' ملکان' عامر' حارث' عمر وُ سعد' عوف' غنم 'مخر مه' جرول' غز وال اور حدال تھے'اس کا علاقی بھائی عبدمنا ۃ تھا۔اس کی مال فسکیہ ہے تھی' فکھ بھی بيان كيا گيا ہے' يہي ذفراء بنت بن جلي بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ ہے' عبد منا ۃ كا اخيا في بھائي على بن مسعود بن مازن الغستاني تھا۔عبدمنا ۃ نے ہند ہنت بکرین وائل ہے شادی کی اس ہے اس کالڑ کا پیدا ہوا۔عبدمنا ۃ کے مرنے کے بعداس کےا خیافی بھائی علی بن مسعود نے شادی کرلی اور اس کے بطن سے اس کا بھی لڑکا ہوا علی نے اپنے بھتیجوں کی بھی پرورش کی اس وجہ سے وہ اس کی طرف منسوب ہوئے اورعبدمنا ۃ کے بیٹے بنوعلی کہلائے گئے اس کے بعد مالک بن کنانہ نے علی بنمسعود کوا حیا نک قتل کر دیا اوراسد بن ٹزیمہ نے اس کی دیت ادا کی۔

#### كناينه بن خزيميه:

بھائی اسداوراسدہ تھے۔کہاجا تا ہے کہ یہی ابوجذام ہےاورتیسرا بھائی ہونی تھا۔اس کی ماں پر ہبنت مربن او بن طانحیتھی یہی نضر بن کنانہ کی ماں ہے جس نے اپنے باپ کے بعد اس سے شادی کی تھی۔

خزیمه بن مدر که:

اس کی ہ سلمی بنت اسلم بن الحاف بن قضاعة هی' اس کاحقیق بھائی بنریل تھا اوراس کا اخیافی بھائی تغیب بن صوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة تھا' بیکھی کہا گیا ہے کہ خزیمہ اور بنریل کی ماں سلملی بنت اسد بن ربعیہ تھی ۔

#### مدركه بن الياس:

اس کاصل نام عمرو ہے'اس کی ماں خندف اس کا اصل نام کیلی بنت طوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ ہے اور کیلی کی ماں ضربہ بنت رہیعہ بن نزارتھی' بیان کیا گیا ہے کہ چراگاہ ضربہ اس کے نام سے منسوب ہے۔ مدر کہ کے دوسر ہے حقیقی بھی ئی عہراور عمیر سے عن مرطانجہ اور عمیر تمعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی ابوخزاعہ ہے' ابن اسحل کہنا ہے کہ بنوالیاس کی ماں خندف یمن کی رہنے والی تھی اس کے بیٹے بچائے باپ کے اس کے نام سے منسوب ہوئے اور بنوخندف کہلائے گئے' اور مدر کہ کا اصل نام عام ہے اور طانجہ کا نام عمر تھا۔ مدر کہ اور طانجہ نام ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں اپنے باپ کے اونٹ چرارہے تھے' انھوں نے پھندے سے ایک شکار پکڑا اور دونوں بعیثہ کراہے بیکانے گئے۔ اس اثناء میں کوئی جانوران پر دوڑ اجس سے وہ بدک کر بھاگے عامر نے عمرو سے کہ اونٹ لانے جاتے ہویا بیٹھے شکار پکاؤ گئے جاعرو نے کہا میں تو شکار پکاتا ہوں عامر اونٹ لینے چلا گیا۔ اور ان کو لے آیا۔ جب شام کو دونوں باپ کے پاس آئے تو انھوں نے آج کا قصہ بیان کیا۔ اس نے عامر سے کہا یہ مدر کہ ہے اور عمرو سے کہا کہ تو طانجہ ہے۔

مدر که کی وجه تسمیه:

ہشام بن محمد سے روایت ہے کہ الیاس اپنی پیٹر میں اونٹ چرانے گیا تھا' وہاں اس کے اونٹ فرگوش سے بدک کر بھا گے۔
عمروجا کران کو پکڑ لا یا۔اس لیے اس کا نام مدر کہ ہوا اور عامر نے فرگوش کو پکڑ کر پکا یاس لیے اس کا نام طانجہ ہوا۔گرعمیر کا بلی سے خیمہ
میں بیٹھا رہا با ہر نہیں آیا اس لیے اس کا نام قمع ہوا۔ ان کی ماں ایک خاص اوا سے چلتی ہوئی با ہر آئی ۔ الیاس نے کہا اس جال سے
کہاں چلیں۔اس وجہ سے اس کا نام خندف ہوگیا۔ جس کے معنی ایک خاص قتم کی رفتار کے ہیں۔اپنے نسب کے اظہار میں قصی بن
کلاب نے سیمصرع کہا ہے:

امتي خندف و الياس ابي.

نْتَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الیاس نے اپنے بیٹے عمروسے کہا انك قد ادركت ما طلبتا تونے جو چیز طلب كى اسے پالیاس ليے مدركه نام ہوا۔ عامر في ا نے كہا و انت قد انصحبت ماطنحتا اور تونے جو پكايا سے اچھى طرح بھون بھلس ليا۔ اس ليے اس كانام طانحہ ہوا' اور عمير سے كہا و انت قد اسْأت و انقمعتا' تونے براكيا اور نكما بن كيا' اس ليے اس كانام قمع ہوا۔

#### الياس بن مضر:

اس کی ماں رباب بنت حیدر بن معدّ ہے۔اس کاحقیق بھائی ناس ہے اور یہی عیلان ہے۔اسے عیلان اس لیے کہنے گئے کہ لوگ اس کی سخاوت و فیاضی پراہے ملامت کرتے تھے اور کہتے تھے اے عیلان تم فقیر ہو جاؤ گے۔اس کے بعد اس کا یہی نام مشہور ہو گئا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے باپ کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کا نام عیلان تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ عیلان نام پہاڑ میں

پیدا ہوا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے مصر کے ایک غلام عیلان نام نے پرورش کیا تھا۔

ممضربن نزار

\_\_\_\_\_\_ اس کی مان سوده بنت عک تھی'اس کاایک حقیقی بھائی ایا دتھااور دوعلاتی بھائی رہیعہ اورانمار تھے'ان کی ماں جبدالہ بنت دعلان بن جوشم بن جلبمہ بن عمرو بن جرہم تھی۔

۳ ل نزاراورکم شده اونت:

ان میں اس بارے میں اختلاف رائے ہوااوروہ افتی کے پاس جانے کے لیے چا اثنا نے راہ میں معفر نے کہیں خشک گھاس چی ہوئی دیکھی اے و کھے کراس نے کہا جس اونٹ نے اے جہا ہے وہ کا نا ہے۔ ربعیہ نے کہا وہ بحیدگا ہے ایاد نے کہا اسے دم نہیں ہے انمار نے کہا وہ بحیدگا ہے۔ اس کا اونٹ چھوڑ بھا گا تھا اس نے ہا انمار نے کہا جاں کا اونٹ چھوڑ بھا گا تھا اس نے کہا اس کی دم بی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ انا ہ ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ ایاد نے کہا اس کی دم بی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ انمار نے کہا وہ بحکوڑ اسے۔ اس نے کہا ہاں۔ بیٹر کم میرے اونٹ میں ہے تا کہ اس وہ بحکوڑ اس اسان کے کہا ہاں۔ بیٹر کا کہا ہاں۔ بیٹر کہ میرے اونٹ کا پورا پند دیا ہے مسئر نے کہا ہاں۔ کہا جی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ بیٹر کا کہ ہم نے اس نے کہا ہاں۔ بیٹر کا کہم نے میں ہے تا کہ ہور ہیں تو بچھے پڑگیا کہنے لگا تھی میرے اونٹ کا پورا پند دیا ہے۔ اس نے کہا کہا کہ ہم نے اس وہ بھی نہیں۔ بیسب چل کر نجران آئے اورافی می میرے اونٹ کا پورا پند دیا ہے۔ اس نے کہا کہا کہ ان لوگوں نے میرا اونٹ لیا ہے انصوں نے اس کا پورا پند وار ان کے اورافی اور پھر کہم نے اسے دیکھا کہ بیس کے وکم اس بات کو بچھا کہ بالہ ان لوگوں نے میرا اونٹ لیا ہے انصوں نے اس کا پورا پند اور نشان بتایا اور پھر کہم نے اسے دیکھا کہ بیس کے وہوڑ تا چلا گیا تھا اور دوسری سے ایس کی ہم نے اس کی واقعی صفت بیان کی مصفر نے کہا میں نے دیکھا کہ اس نے گھاس کو حرف کے دیسے وہ ایک پروں میں سے تیاں کیا کہ بھیڈگا ہونے کی وجہ سے وہ ایک پورا پڑا ہے۔ انہاں نے کہا میں نے قیاس کیا کہ وہوڑ تا جہا گیا کہ وہوڑ کہا ہاں کے دم نیس ورند دم ان کو بھیوڑ دیا جا تا جہاں کا جا وہ میں کہ وہوڑ کہا ہیں نے دیکھا کہ وہوں کہ وہا ہا تا جہاں کا جا وہ میں میں ہے تیاں کیا کہا سے کہ در مرے ایک کہ جور کیا ہے وہوٹ میں کہ وہا کہ کہ وہوڑ کر بھا گا ہے۔ دیکھا کہ وہوڑ کیا گا ہے۔ دیکھا کہ وہوڑ کیا گا گا ہے۔ دیکھا کہ وہوڑ کی بھا گا کہ وہوڑ کی ہا گا ہے۔ دیکھا کہ کہ کہا میں کے وہوڑ کر موسرے ایک کہ وہوڑ کر بھا گا ہے۔

آلزاراورجرهي:

اس مُنتلکوکون کر جرہمی نے اونٹ والے ہے کہا کہ انھوں نے تیرااونٹ نہیں لیا تو جا کر تلاش کراوراب ان سے پوچھا کہ

آپ کون ہیں انھوں نے اپنا پتا تیا یا اس نے ان کوخوش آ مدید کہا اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ میرے پاس کسی ضرورت ہے آ کے ہیں۔ پیراس نے ان کے لیے کھانا مظایا' سب نے مل کر کھانا کھایا اور شراب پی مھنر نے کہا اس سے بہتر شراب ہیں نے بھی نہیں کی مگر معلوم ہوتا ہے کہ جس جانو رکا پی مگر معلوم ہوتا ہے کہ جس جانو رکا پیراس ہوتا ہے کہ جس جانو رکا ہیں نے آج سے بہتر بھی گوشت نہیں کھایا' گر معلوم ہوتا ہے کہ جس جانو رکا ہیا ہے۔ ایا و نے کہا ہمان سے میز بان سے زیادہ فیاض آ دمی میری نظر سے نہیں گزرا۔ گر بیاس بپ کا بیٹا نہیں سے جس کی اولا وہ و نے کا بید مدی ہے۔ انمار نے کہا میں نے آج سے پہلے اپنی ضرورت کے لیے اس سے زیادہ نو گفتگو کہیں ہیں۔

جرہمی نے بھی یہ باتیں من پائیں اور اسے بڑی بغرت ہوئی۔ اس نے اپنی ماں سے آگر ابنانب دریافت کیا۔ اس نے کہا اس کے بعداس نے اس اور اس سے بیں عاملہ ہوئی۔

اس کے بعداس نے اس خوری تھی۔ اس کے اولا ذہیں ہوتی تھی۔ یس نے اس نے کہا یہ اس انگور کی بیل ہے جو میں نے تہمارے ہاپ کی تبر پر بوئی ہے۔ اب اس نے جروات کے حقیقت پوچھی۔ اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے ہی بر پر بوئی ہے۔ اب اس نے جروات کے گوشت کی حقیقت پوچھی۔ اس نے کہا ہے جنگ ایس بکری کا ہے جس نے کتیا کے دودھ کی تبر پر بوئی ہے۔ اب اس نے جروات کی گلہ میں اور کوئی ہمری جنی نہ تھی کہ اس کا دودھا سے پلایا جاتا۔ جرہمی نے معزسے پوچھا کہ ہے آپ پر پر درش پائی تھی اور اس وقت تک گلہ میں اور کوئی ہمری جنی کہ اس کے کہ جمے اس کے پینے سے خت پیاس معلوم ہوئی۔

نے کیوگرشراب اور اس کے پھل کوشنا شت کیا کہ بی تبر پر پھلا ہے اس نے کہا اس لیے کہ جمے اس کے پینے سے خت پیاس معلوم ہوئی۔ ربیعہ سے پوچھا تم نے گوشت کو کیوگرشنا خت کر لیا' اس کی بھی اس نے کوئی تو جبہہ کر دی۔ اب اس نے پوچھا' اچھا بتا ہے کہ آپ سے میں۔ انھول نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے باپ نے ہم کو وصیت کی تھی' جرہمی نے سرخ خیمہ' وینا راد اور این گھوڑے ایا در اونٹ جو سرخ شخر کو دلوائے۔ سیاہ شامیا نہ اور سیاہ گھوڑ ہے ربیعہ کو دلوائے۔ لونڈیاں جو بھوری تھیں اور ابلق گھوڑے ایا دلوائے اور زبین اور در ہم انمار کودلوائے۔ سیاہ شامیا نہ اور سیاہ گھوڑے ربیعہ کو دلوائے۔ لونڈیاں جو بھوری تھیں اور ابلق گھوڑے ایا دلوائے اور زبین اور در ہم انمار کودلوائے۔

#### نزار بن معد:

کہا جاتا ہے کہاس کی کنیت ابوایا دکتھ۔ ابور بیعہ بھی بیان کی گئی ہے۔اس کی ماں معانہ بنت جوشم بن جلبمہ بن عمروتھ۔اس کے ۔وسرے حقیقی بھائی قیض' قناصہ' سنام' حیدان' حیدہ' خیادہ' جنید' جنادہ' قم ' عبدالر ماح' عرف عوف' شک اور قضاعہ تھے۔اس سے معد کنیت کرتا تھااور کئی ایک لڑ کے اس کی زندگی میں مرچکے تھے۔

### معد بن عدنان:

معد کے حقیقی بھائی' ایک دیت تھا بہی عک ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عک ابن الدیت ابن عدنان' ایک بھائی عدن بن عدنان تھا۔ بعض اہل انساب کا خیال ہے کہ بیعدن کا مالک ہوا اور اس کے نام سے وہ شہر مشہور ہوا۔ اہل عدن اس کی اولا دیتے یہ تم ہو گئے۔ ایک بھائی ابین تھا۔ بعض اہل انساب کا خیال ہے کہ بیابین کا مالک تھا اور اس کے نام سے بیر مقام مشہور ہوا' اس کے باشندے اس کی اولا دمیں تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اور بھائی اور بنائی اور الہی بن عدنان تھے' یہ بھی بچپن ہی میں مرگیا تھا' اور ضحاک اور العی تھے ان سب کی ماں معد کی ماں تھی۔ بعض نسابوں نے بیان کیا ہے کہ عک یمن کے علاقہ سمران کو چلا گیا تھا اور اس نے اپنے

بھائی معد کوچپوڑ دیا تھا۔اس کی شہادت اس واقعہ ہے لتی ہے کہ جب اہل حضور نے شعیب بن ذی مہدم الحضوری کوتل کر دیا۔اللہ نے ان کوسز ا دینے کے لیےان پر بخت نصر کو تعین کر دیا۔ارمیا اور برخیا برآ مدہوئے'انھوں نے معدکوا پینے ساتھ سوار کرلیا اور جب لڑا کی فرو ہوئی انھوں نے معد کو مکہ واپس بھیج دیا۔اس نے یہاں آ کردیکھا کہاس کے بھائی اور چیا جوعد نان کے بیٹے تتھے وطن چھوڑ کریمن کے قبائل میں جاملے ہیںاورائھیں میںانھوں نے بیاہ کر لیے ہیں۔ چونکہ بنوعد نان جرہم کی اولا دمیں تھے اس وجہ سے بمنویں نے ان کے ساتھ مہر بانی اور شفقت کا سلوک کیا۔ اس واقعہ پرکسی شاعر کے بیشعرشہاوت میں پیش کیے گئے ہیں۔

تركنا الديت احوتنا وعكا الى سمران فانطلقوا سواعاً وكانوا من بني عدنان حتى اضاعوا لا صربينهم فضاعاً

بِنْ الْبِيرِي اللهِ الل نتے' مگر جب انھوں نے اپنی ہات آ پس میں خراب کر لی تو ان کی بات گہڑ گئ'۔

#### عدنان بن ادو:

اس کے دوعلاتی بھائی بنت اور عمر تھے۔معد بن عدنان تک ہمارے نبی محمر کا اللہ کے نسب میں کسی نساب کو کوئی اختلاف نہیں ہےاوروہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ہم او پر بیان کر چکے ہیں۔

ابوالاسود وغيره في رسول الله من عبد من عبد الله بي بيان كيا ب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف بن تصي بن كلاب بن مره' بن لوي' بن غالب' بن فبر' بن ما لك' بن العضر' بن كنانه' بن خزيمه' بن مدركه' بن الياس' بن معنز بن نزار' بن معد' بن عدنان بن ادواس کے اوپر کے نسب میں اختلاف ہے۔

#### سجرهٔ نسب:

ام المومنین ام سلمہ بڑیجنیار سول اللہ کھٹے کی بیوی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کٹٹے کی زبانی سنا ہے''معد بن عدنان بن ادو بن زند بن بری بن اعراق الثرین امسلمه مین نیو فرماتی میں که زند تمسیع ہے سری بنت ہے اور اعراق الثری فود اساعیل بن ابراہیم میں۔ مقدادین اسود البهرانی کی بیٹی ہے روایت ہے کہ رسول الله علی اے فرمایا: ''معدین عدنان بن ا دو بن ری بن احراق الثري '' \_ بعض نساب كہتے ہيں كه عدنان بن اوو بن مقوم بن تاحور بن تيرح بن يغرب بن يشحب بن ثابت بن اساعيل بن

ا کے نساب نے کہا ہے کہ عدنان بن ادو بن این تحب بن ابوب بن قیذ ربن اساعیل بن ابراہیم ہے اور یہی نساب کہتا ہے کہ خود تصی بن کلاب نے اپنے شعر میں قیذ رکی طرف نسبت کی ہے۔

کسی اور نے کہا ہے کہ عدیّان بن مسیدع بن منبع بن ادو بن کعب بن یشجب بن یعر ب بن الہمیسع بن قیذ ربن اساعیل بن ابراہیم ہے۔راوی کہتاہے کہ یہ چونکہ ز مانہ قدیم کی بات ہاس لیے عہد عتیق سے ماخوذ کی گئی ہے۔

ہشام کہتا ہے کہ ایک شخص نے جھے میرے باپ سے حسب ذیل نسب کی روایت کی حالا تکہ میں نے خودان کی زبانی سے نستہیں سناتھا۔وہ سہ:

معد بن عديان بن ادوين المهميع بن سلامان بن عوص بن يوزين قموال بن الي بن العوام بن نا شدين حزاء بن ملداس' آپ

یدلا ف' بن طانخ' بن جاحم بن تاحش' بن ماخی' بن عیفی' بن عبقر' بن مبید بن الد عا' بن حمدان' بن سنبر' بن ینژ بی' بن یحز ن' بن یکحن' بن ارعوی' بن عیفی' بن دیشان' بن عیصر' بن اقنا د' بن مقصر' بن تاحت بن زارح' بن ثمی' بن مزی' بن عوص' بن عرام' بن قیذر' بن اساعیل بن ابرا بیم صلوات التّعلیما۔

بشام بن محمد کہتا ہے کہ اہل مد مر کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابویقو بھی اور جو بنی اسرائیل سے تھ اور مسلمان ہوگیا تھ اور اس نے یہودیوں کی کتابیں اور علوم پڑھے تھے بیان کیا کہ ارمیا کے کا تب بروخ بن تاریا نے معد بن عدنان کا نسب اچھی طرح ملمس کر کے اپنے پاس لکھ لیا تھا اس سے یہودی احبار بخو بی واقف ہیں وہ ان کی کتابوں میں مرقوم ہے۔ وہ نام ندکورہ بالانا موں سے مطبع جلتے ہیں۔ بظاہر جواختلاف معلوم ہوتا ہے۔ وہ اختلاف زبان کی وجہ سے ہے کیونکہ بینا معبر انی سے ترجمہ کیے گئے ہیں۔

مشام نے اپنے باپ سے تصی کا پیشعر نقل کیا ہے۔

بها اولاد قيذر و النبيت

فيلست لحساضن اذلم تباثل

المُنْتَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا الْمُنْهِينِ ما نتاا گراس سے تيذ راورنبيت کي اولا د ثابت نه ہوتی ہو''۔

اس سے مراد بنت بن اساعیل ہے۔

ابن شهاب کہتا ہے''معد بن عدنان بن ادبن اہمیسع بن احب بن نب بن بن بن العوام' بن ایک نساب نے بینسب بیان کیا ہے '' معد بن عدنان ' بن ادو' بن امین' بن شاجب' بن تعلیہ بن عتذ' بن مرح' بن محلم' بن العوام' بن المحلم' بن العیقان' بن العیقان' بن عدنان ' بن ادو' بن امین' بن العرو' بن تعلیہ بن عدنان ' بن العرو' بن العرو' بن العرو' بن العرو' بن العرو' بن عبو و' بن العرو' بن عبو و' بن العرو' بن العرو' بن عبو و' بن العرو' بن عبو و' بن العرو' بن المحلم ' بن العرو' بن العرو' بن عبو و' بن قبیدار' بن التحرو' بن معدم' بن عدم' بن نب بن المدرو' بن قبیدار' بن العرو' بن المحلم ' بن المحلم ' بن المدرو' بن عبو المدرو' بن قبیدار' بن العروز بن المدرو' بن المحلم ' بن المحلم

ا میک دوسر بے نساب نے کہا:'' معدین عدنان بن ادو بن زیدین یقد ربن یقدم بن ہمیسے بن نبیعہ بن قیذ ربن اساعیل بن ابراہیم''۔

دوسرا کہتا ہے''معد بن عدنان بن ادو بن اہمیسع بن نبت بن سلیمان (یہی سلامان ہے) بن حمل بن نبت بن قیذر بن اساعیل بن ابراہیم''۔

دوسرے کہتے ہیں:''معدین عدنان بن ادو بن المقوم بن ناحور بن مشرح بن یشجب بن ملک بن ایمن بن النہیت بن قیذر بن اساعیل بن ابراہیم ۔

اور دوسرے کہتے ہیں: معد بن عدنان بن اُوّ بن اُوْ بن اُہمیسے بن اسحب بن سعد بن مرمح بن نفییر بن تمیل بن منجم بن لافٹ بن الصابوح بن کنانہ بن العوام بن نبیت بن قیذ ربن اساعیل ہے۔

ہم سے ایک نساب نے بیان کیا ہے کہ علائے عرب کی ایک جماعت نے عربی میں حضرت اساعیل تک معد کے چاہیں آبا کے نام محفوظ رکھے ہیں اور ان سب پر انھوں نے عرب کے اشعار سے سندلی ہے۔ میں نے ان کے بیان کا دوسر ہے اہل کتاب کے اقوال سے مقابلہ کیا تو تعداد میں اتفاق معلوم ہوا مگر لفظ مختلف معلوم ہوئے۔ اس نے وہ نام مجھے پڑھ کرسنائے میں نے ان کولکھ لیا اور وہ یہ ہیں: معد (۱) بن عد نان (۲) بن ادو (۳) بن ہمیسع (۴) یہ ہی سلمان ہے۔ جس کے معنی امین ہیں بن ہمتیج (۵) یہی ہمیدع ہے جس کے معنی ممکنین میں ابن سلامان (۱) یہی منجر نبیت ہے۔ائے منجراس لیے کہتے تھے کہ بیعر بوں کونچیرہ کھل تا تھا'اوراس کے عبید میں لوگ قحط کے زمانے میں موت سے پچ گئے ۔اس برقعنب بن عمّاب الریاحی کا پیشعرشہادت میں پیش ہے ہے تنا شِدُنِي طَيٌّ وَ طَيٌّ يعيدُه وَ تَذكرنِي بالوذا زمان نبيت

نشَخِهَ بَدَ: " '' تو مجھے طے کا واسطہ دیتا ہے حالا تکہ وہ بہت دور ہے اور تو مجھے نبیت کے زمانے میں بالوذ کو یا دولا تا ہے''۔

نبیت (۷) بن عوض (۸) یمی تغلبہ ہے تعلبیہ اس کی طرف منسوب میں۔ابن بورا (۹) یمی بورے بیاضا ندانوں کی اصل ہے۔ سب سے پہیے اسی نے عرب میں خاندان کی بنیا دو الی' ابن شوخا(۱۰) یہی سعدر جب ہے اسی نے سب سے پہیے عرب میں وجبیہ کی بنیا دوّ الی۔ این کھا ما(۱۱) یہی قبوال ہے اور اس کا نام مرمح الناصب ہے۔ پیرحضرت سلیمان کے عہد میں تھا۔ ابن کسد ا ن (۱۲) یہی محلم ۔ ذوالعین ہے۔ابن حراما(۱۳) یہی عوام ہے۔ابن بلدان (۱۴) یہی محتمل ہے۔ابن بدلا نا (۱۵) یہی بدلا ف ہے اوراس کا نام رائمتہ ہے۔ابن طہبا (۱۲) یمی طاہب ہے اوراس کا نام رائمہ ہے۔ابن طہبا یمی طاہب ہے اوراس کا نام عیقان ہے۔ابن جمی (۱۷) یمی جاحم ہے اور اس کا نام صلہ ہے۔ ابن محشی (۱۸) یمی تاحش ہے اور اس کا نام شحد ود ہے۔ این معجالی (۱۹) یمی ماحی ہے اور اس کا نام ظریب ہے جس محمعنی آگ بجھانے والا۔ ابن عقارا (٢٠) یہی عافی عبقر ابوالجن ہے۔ حنیۃ عبقر اس ہے منسوب ہے۔ ابن عا قاری(۲۱) یہی عاقر ابراہیم جامع الثمل ہے' بینا م اس لیے ہوا کہ اس نے اپنے ملک میں ہرخوف ز د ہ کو پٹاہ دی مسافر کواس کے گھر بہنچا دیا اورلوگوں کی حالت درست کر دی۔ ابن سداعی (۲۲) یہی دعا اساعیل ذوالمطانج ہے۔ بینام اس لیے ہوا کہ بادشاہ ہونے کے بعداس نے عرب کے ہرشہر میں سرکاری مہمان خانہ قائم کیا۔ابن ابداعی (۲۳) یہی عبید یزن الطعان ہے۔ چونکہ سب سے پہلے نیزہ سے یہی لڑا تھا اس لیے نیزوں کو اس سے منسوب کیا گیا۔ ابن ہمادی (۲۴) یہی ہمدان اساعیل ذوالاعوج ہے۔ اعوج اس کے گھوڑے کا نام تھا اسی سے اعوجی گھوڑے منسوب ہیں۔ابن بشمانی (۲۵) یہی نشین ہے جس کے معنی میں قحط میں کھلانے والا ابن بٹر ابی (۲۲) یہی بٹرم ہے جس معنی ہیں مدارج اعلی پرنظرر کھنے والا اوران کے لیے کوشش کرنے والا ابن یخر انی (۲۷) یہی پخون ہے جس کے معنی جابر ہیں۔ ابن یلحانی (۲۸) یہی پلحن اور عبود ہے۔ ابن رعوانی (۲۹) یہی رعویٰ ہے جس کے معنی ہیں کمزوری ہے آ ہستہ آ ہتہ چلنے والا۔ ابن عاقاری (۳۰) پیما قریب ابن ماسان (۲۱) پیزائد ہے۔ ابن عاصار (۳۲) یہی عاصر ہے اس کا نام نیدوان صاحب مجالس ہے۔اس کے عبد مملکت میں بنوالقاذ وریہی قاذ ورہے۔ پرا گندہ ہو گئے' اور حکومت نبیت بن القاذ ورکی اولا دے نکل کر بنو جاوان بن القاذ ور میں چلی گئی گر پھر دوبازہ ان میں عود کرآئی۔ ابن قنادی (۳۳) یمی قناد ہے اور یہی امامة ہے۔ ابن ا فار (۳۲) یمی بهامی دوس العتق ہے۔ بیا بین زمانے میں حسین ترین شخص مانا گیا ہے۔ اس سے عرب بیشل بو لتے ہیں "اعتق من دوس"اباس کی وجہ بااس کاحسن اورشرافت ہے یااس کا قدم ۔اس کے عہدمملکت میں جرہم بن فالح اور قطور اہلاک ہوئے ۔اس کی دجہ یہ ہوئی کہ انھوں نے حرم میں فتق وفجو راور فتنہ وفساد ہریا کر دیا۔ دوس نے ان گوتل کر دیا جوان میں بیچے تھے ان کے آث رکو دیمک نے کھا کرفنا کر دیا۔این مقعہ (۳۵) یہی مقاصری ہے جس کے معنی ہیں قلعہ اسے ناحث بھی کہتے ہیں جس کے معنی ہیں اتر نا ابن زارح (۳۲) یہی قمیر ہے۔ابن تمی (۳۷) یہی سا اور مجشر ہے۔ بیا یک نہایت ہی عادل نتظم اور مدبر باوشاہ تھا امیہ بن الی ا لصلت نے ہرقل بادشاہ روم کوخطاب کرتے ہوئے اس کی طرف اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

كن كيالمجشر اذ قالت رعيته كان المحشروا و فانا بما حملا

ترجه بن الله بهي مجشر اليے بنواس كى رعيت نے كہا تھا كەمجشر جم ميں سب سے زيادہ اپنے عہد كا ايفا كرنے والا ہے'۔

ابن مزرا (٣٨)ا سے مرمر بھی کہا جاتا ہے۔ابن صقا (٣٩) یبی سمر ہے جوشفی ہے بیسب سے بہتر ہوث ہ تھا جورو ئے زمین پر پیدا ہوا۔اس کے معتلق امیہ بن الی الصلت نے سیشعر کہا ہے۔

ان الصفي بن النبيت مملكاً اعلى واجود من هرقل و قيصرا

تشرچه برد از برشک صفی بن النبیت ایسا با دشاه ہوا ہے جو ہرقل اور قیصر سے زیادہ تنی اور بہتر تھا''۔

بن جعثم (۴۰) بہی عرام ہے۔ نبیت اور قیذر ہے۔ قیذر کے معنی صاحب ملک کے ہیں۔اساعیل کی اولا دمیں سب سے پہلا فرماں روا یہی ہواہے۔

ابن اساعیل (۱۸) ہے وعد ہوائے ابن ابراہیم ظیل الرحمٰن (۲۲) ابن تارح (۲۳) کبی آزرہے۔ ابن ناحور (۲۳) بن ماروح (۲۵) بن ارغو (۲۷) ابن بالغ (۲۵) سریانی میں بالغ کے معنی تقسیم کرنے والے کے بین اس کانام اس لیے ہوا کہ اس نے زمینوں کواولا د آدم میں تقسیم کردیا تھا اس کا دوسرا نام فالح ہے۔ ابن عابر (۲۸) بن شائح (۲۹) بن ارفخند (۵۰) بن سام (۵۱) بن فوح (۵۲) بن لیک (۵۳) بن متوقع (۵۳) بن اختوع (۵۵) کبی حضرت ادریس بین بن برد (۵۲) یبی یارد ہے جس کے زمانے میں پہلے پہل بت بنائے گئے۔ بن مہلا ئیل (۵۵) بن قدینان (۵۸) بن اتوش (۵۹) بن شف (۲۰) بی ہم بة اللہ بن آدم (۲۱) ہیں۔ بایل کے تام سے ماخوذ ہوا۔

یا بیل کے تل کے بعد یہی اپنے باپ کے جانشین اور وسی ہوئے۔ جب سے پیدا ہوئے قو حضرت آدم میلیاند کا عطیہ ہے اس طرح ان کانام ہا بیل کے نام سے ماخوذ ہوا۔

یا اللہ کا عطیہ ہے اس طرح ان کانام ہا بیل کے نام سے ماخوذ ہوا۔

عضرت اساعیل بن ابراہیم اوران کے ان آبا اورامہات کا مخضر ذکر جوان کے اور آ دم علائلاً کے درمیانی عہد میں گزرے میں اوران سے متعلق دوسرے واقعات وحالات کو جوہم تک پہنچے ہیں چونکہ ہم اپنی اس کتاب میں پہلے مخضر أبیان کر تچکے ہیں اس لیے اس کا اب اعادہ نہیں کرنا چاہئے۔

مشام بن محركة ابعرب يشل بولت بين:

انما عدوش منذولدا بونا اتوش و انما حرم الحنث منذولدا بونا شث.

'' گالی ہمارے باپ توش سے شروع ہوئی اور عہد شکنی ہمارے باپ شف کے زمانے سے حرام ہوئی۔ سریانی میں شف شیث ہے'۔



إب٢

# حضرت محرسل عيم

يرورش:

واقعہ فیل کے آٹھ سال بعد عبدالمطلب مرگئے۔ چونکہ ابوطالب اور رسول اللہ کی ٹیلے کے باپ عبداللہ تقیقی بھی کی تھے۔اس لیے عبدالمطلب نے اپنے بعدرسول اللہ می ٹیلے کی پرورش اور ولایت ابوطالب کے سپر دکی تھی اور حسن سلوک کی وصیت کی تھی۔ چنا نچہ اس کے بعد ابوطالب تریش کے قاند کے ساتھ کے بعد ابوطالب قریش کے قاند کے ساتھ سے ایک مرتبہ ابوطالب قریش کے قاند کے ساتھ سے تھارت کے لیے شام جانے لگے۔ جب قافلہ کی روائلی کا وقت آیا اور وہ جانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ رسول اللہ میں آئے ان سے تھارت کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ رسول اللہ میں ان کو اور اب آئندہ کھی ان کو اور اب آئندہ کھی ان کو اور اب آئندہ کھی ان کو ایک سے علیجدہ ندر کھوں گا۔

## بحيرارا هب:

چنانچیوہ رسول اللہ کالٹی کوساتھ لے کرقافلہ میں روانہ ہو گئے۔ بیقافلہ شام کے علاقے میں بصریٰ کے مقام پر فروکش ہوا۔ یہاں بحیرا نامی ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہا کرتا تھا پینصرانیوں کا بڑا عالم مخص تھا۔ ہمیشہ سے اس خانقاہ میں جوراہب ہوتا تھا اسے وراثتاً علم کتابی ملتار ہتا۔ جب قریش کا بیرقافلہ اس سال اس کے ہاں فروکش ہوا۔ بحیرانے ان کے لیے بہت سا کھانا پکوایا اور بیاس لیے کہ اس نے اپنے صومعہ میں سے رسول الله کا اله کا اله کا الله ہے۔ جب بیقا فلداس کے قریب آ کرایک درخت کے سامیر میں اترا۔ اس نے اس بدلی کو دیکھا کہ اس نے درخت کی شاخوں کو رسول الله ﷺ پرسابیڈ النے کے لیے جھکا دیا ہے اور اب وہ پورے سابیہ کے پنچے فروکش ہیں۔ بیدد مکیم کر بحیرااپنی خانقاہ سے اتر ااور ان سب کواس نے اپنے پاس بلا بھیجا' رسول اللہ کر ﷺ پر نظر پڑتے ہی اس نے آپ کوغور سے دیکھنا شروع کیا اور ان نشانیوں کی مطابقت کرنے کے لیے جواسے پہلے ہے معلوم تھیں وہ آپ کے جسم کی بعض چیزوں کو بغور دیکھنے لگا۔ جب تمام قافلہ کھانے سے فارغ ہوکر چلا گیا' اس نے رسول اللہ مکھیلے سے ان کی حالت بیداری اورخواب کی کیفیت دریافت کی۔ آپ نے اسے بتانا شروع کیا۔ بیہ باتیں ان صفات کے عین مطابق تھیں جواہے پہلے ہے معلوم تھیں۔اس کے بعداس نے آپ کی پیٹیے دیکھی تو دونوں شانوں کے بیچ میں اسے مہر نبوت نظر آئی ۔اس نے ابوطالب ہے کہا کہ بیلا کاتمہا رانہیں معلوم ہوتا۔انھوں نے کہا بیرمیرا بیٹا ہے۔ بحیرا نے کہا یہ ہرگزتمہارا بیٹانہیں ہے'اوراس بچہ کاباپ تو اب زندہ بھی نہ ہونا جاہیے۔ابوطالب نے کہایہ میرا بھیجا ہے۔ بحیرانے پوچھااس کا باپ کیا ہوا؟ ابوط لب نے کہا ابھی بیاڑ کابطن مادر ہی میں تھا کہ اس کا انقال ہو گیا۔ بحیرانے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھاتم اسے اپنے گھرلے جاؤاور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرٹا اگروہ اسے دیکھ پائیں گےاوروہ علامات جن کومیں نے شناخت کرلیا ہے انھوں نے بھی شناخت کرلیا تو وہ ضرورا سے نقصان پہنچائے کی کوشش کریں گے۔ بیالیے عظیم الثان انسان ہونے والا ہے'تم فورا اسے گھر لے جاؤ۔ بین کرابوطالب آپ کے چیا آپ کولے کرفوراً روانہ ہو گئے اوران کو مکہ لے آئے۔

بشام بن محمد كہتا ہے كہ جب ابوطالب رسول الله كاليك كولے كربھرى علاقه شام آئے تھاس وقت آپ كائن شريف نوس ل كاتھ -

بحيرارا هب كي پيشين گوئي:

ابوموی ہے روایت ہے کہ ابوطالب شام روانہ ہوئے۔ رسول اللہ کا قیا قریش کے اور شیوخ کے ساتھ اس کے ساتھ اس موئے۔ جب ان کووہ راہب نظر آیا۔ بیاتر پڑے اور انھوں نے اپنے کجاوے کھول دیے۔ اس مرتبہ وہ راہب ان کے پاس آیا۔ عالم خالا نکہ اس سے کررتے تھے وہ نہ بھی ان کے پاس آتا تھا اور نہ النفات کرتا تھا۔ بیا پنے کجاوے کھول رہے تھے کہ وہ راہب ان میں آ کرمل گیا اور لوگوں کو دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ اس نے رسول اللہ کا بھر پکڑلیا اور کہنے لگا یہ تمام مالم کا سروارہ نے بیرب العالمین کارسول ہے۔ اسے اللہ تعالی رحمۃ للعالمین کر معوث فرمانے والا ہے۔ قریش کے شیوخ نے اس سے لوچھا۔ تم کو بیربات کیے معلوم ہوئی۔ اس نے کہا جب سے تم گھائی سے برآ مدہوئے کوئی درخت یا پھر ایسا نہ تھا جو مجدے میں نہ سے لوچھا۔ تم کو بیربات کیے معلوم ہوئی۔ اس نے کہا جب سے تم گھائی سے برآ مدہوئے کوئی درخت یا پھر ایسا نہ تھا جو مجدے میں نہ گر پڑا اور جمادات و نبا تا ت صرف نبی کے سامنے مجدہ کرتے ہیں۔ دوسرے میں اس مہر نبوت سے بھی جو سیب کے برابر ان کے شائے نے کہوڑ کے نیچے واقع ہے اس بات کو جا نتا ہوں۔

## روی وفداور بحیرا:

راجب اپنی خانقاہ سے آیا۔ یہاں آکر اس نے ان کے لیے کھانا پکوایا اوراسے ان کے پاس لے کر آیا۔ اس وقت رسول اللہ علیہ اون جہارہ بے نے راجب نے قریش ہے کہا کہ اسے بلواؤ۔ جب آپ آر ہے تھے اس وقت بھی ایک بدلی آپ پرسایہ قلن تھی۔ راجب نے کہاد کیالو بدلی آپ پرسایہ کررہی ہے۔ جب آپ اپنی جماعت کے پاس آپ آپ آپ نے دیکھا کہ درخت کا قلن تھی۔ راجب نے کہاد کیالو درخت کا سایہ بڑھ کر آپ پر بھی آگیا۔ راجب نے کہاد کی لودرخت کا سایہ بھی آپ پر بھی پر ایس سے کہاد کی لودرخت کا سایہ بھی آپ پر بھی آگیا۔ راجب نے کہاد کی لودرخت کا سایہ بھی آپ پر بھی پر ایس سے کہاد کی لودرخت کا سایہ بھی آپ پر بھی پر ایس سے آپ کو دوم سے کا سایہ بھی آپ پر بھی پر بھی پر ایس سے آپ کی دوم کے کا سایہ بھی آپ پر بھی پر بھی پر ایس سے آپ کی دوم کے کو سایہ بھی آپ پر بھی پر بھی پر بھی ہے کہ اس نے مؤکد اگر وہ اس سے آپ کی کہا ہم اس لیے آپ بی کہا گیا ہے۔ فرد می موجود تھے۔ راجب نے خود ہی سبقت کر کے ان سے پوچھاتم کیوں آئے ہیں اور جم کو اچھا تبجہ کر آپ کی سمت بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہا کہا گیا ہیں۔ سب سے بہتر تبجہ کی کہا کہا کہا گیا ہے۔ انہوں کو تم چھیے چھوڑ آگے ہوان میں کوئی تم سے بہتر رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جمیں سب سے بہتر تبجہ کہا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہا ہم گرفینیں اور اب وہ اس راجب کے نامے موران کے باس تھر کہا گیا۔ سب نے کہا کہا ہم گرفینیں اور اب وہ اس راجب کے تابع ہو گے اوران کے پاس تھر گئے۔ انہوں نے کہا اس نے کہا ہم گئے۔ انہوں نے کہا ہم گئے۔ انہوں نے کہا ہم گرفینیں اور اب وہ اس راجب کے تابع ہو گے اوران کے پاس تھر گئے۔

حفرت محمر النياكي واليسي:

را ہب قریش کے پاس آیا اور اس نے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اس لڑکے کا ولی کون ہے۔ انھوں نے کہا ابوط لب۔
اب وہ ابوطالب کو خدا کا واسطہ دے کر اصرار کرتا رہا کہتم اس بچے کو واپس لے جاؤ اور جب تک اسے واپس نہ بھجوا دیا' اس نے
ابوطالب کا پیچھانہیں چھوڑا۔ واپسی کے لیے ابو بکڑنے بلال کوآپ کے ساتھ خدمت کے لیے کر دیا اور اس را ہب نے زادِ راہ کے
لیے بسکٹ اور زیمون آپ کودیا۔

حفرت محمد مرفيهم كابرائيون سے اجتناب:

حضرت علی می الله علی میں کہ میں نے رسول الله سی الله کا کوفر ماتے سنا کہ جو باتیں لوگ ایام جابلیت میں کرتے تھے ال کے

کرنے کا میں نے دوم تبہ تصد کیا گر ہر مرتبہ اللہ میرے اور اس بات کے درمیان آگیا۔ اس کے بعد میں نے بھی کسی برائی کے کہ میں نے کا رادہ تک نہیں گیا۔ یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے جھے اپنی رسالت کی عزت سے سرفراز فرمایا 'اوروہ دومر تبہ کا تصہ بھی یہ کہ میں مولیثی چاتا تھا' کہا کہ اگر تم میری بکریوں کی گرانی رکھوتو میں مکہ جاکر دوسر نے فوجوانوں کی طرح پر لطف با تیس کرآؤں۔ اس نے کہا' اچھاتم جاؤ میں اس غرض سے مکہ آیا' آبادی کے پہلے گھر تک پہنچا تھا کہ جھے دف اور باجوں کی آواز آئی۔ میں نے بوچھا' کیا ہے؟ لوگوں نے کہا فلال شخص کی فلاں عورت سے شادی ہوئی ہے۔ یہاں کا جلوس ہے۔ میں اس و کہا تھا گیا۔ اللہ نے میرے کان بٹ کر دیے میں سوگیا۔ آفل کی میں نے بوچھا کیا کرآئے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں میرے ساتھ تو تھے بیدا کیا۔ میں اپنے ساتھی کے پاس چلا آیا۔ اس نے بوچھا کیا کرآئے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں میرے ساتھ تو تھے۔ یہوا کیا کرآئے۔ میں اس نے بوچھا کیا کرآئے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں میرے ساتھ تو میں دونواست کی جو پہلے کہ تھی 'اس نے اس منظور کرلیا۔ میں اس رات پھر ماللہ نے میرے کان بہرے کہوس کے با جے سائی دیے جو پہلے کہ تھی 'اس نے اس مرتبہ بھی اللہ نے میرے کان بہرے کردیے۔ میں سور ہا اور آفاب کی تمازت نے بھے بیدارکیا۔ یہاں تک کہا نہیں کیا۔ یہ اس تک کہا نے بھی اپنیں کیا۔ یہاں تک کہا نئد میں نے بھرانے کا ادادہ تک نہیں کیا۔ یہاں تک کہا نئد میں دورجوانے کہ تمازت نے بھی ایس کی دوبیل مرتبہ سائی کہ دوبیل میں نے کہا رائی کا ادادہ تک نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اللہ میں دوبیل نے بھی اپنی رسالت سے مرفراز فر مایا۔

#### تجارت:

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ فدیج بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی نہایت شریف مالدار تاجر بی بی تھیں ، ورسر سے

لوگ ان کے مال کی تجارت کرتے تھے اور منافع میں ہے وہ پھوان کو دے دیا کرتی تھیں ۔ قریش تاجر قوم تھی ، جب خدیجہ کورسول

القد مُکھیل کی راست گفتاری امانت اور نیک کرداری کاعلم ہوا انھوں نے آپ کو بلا بھیجا ، اور درخواست کی کہ آپ میرا مال تجارت لے

کرشام جا نمیں میں اب تک دوسرے تاجروں کومنافع میں ہے جس قد رحصہ دیتی تھی اس ہے بہت زیادہ آپ کو دوں گی اور اپنیا میں میرہ کوساتھ کر دوں گی۔ آپ نے یہ تجو بز منظور فر مالی اور ان کا مال لے کر روانہ ہوئے ۔ حضرت خدیجہ بڑا نیو کا کا خلام میسرہ بھی ماتھ ہوگیا۔ دونوں شام آئے اور ایک را بہب کی خانقاہ کے قریب ایک درخت کے سایہ شن فروش ہوئے ۔ اس را بہب نے سرا تھا میسرہ ہوگیا۔ دونوں شام آئے اور ایک را بہب کی خانقاہ کے قریب ایک درخت کے سایہ شن فروش ہوئے ۔ اس را بہب نے سرا تھا سے کہا کہ اس درخت کے نیے ہوائے نے بہاں جو مال لا دکر سے بہا کہ اس درخت کے نیجے ہوائے نی اللہ کو بالہ کو مال لا دکر سے بہا کہ اس درخت کے نیجے ہوائے نی اللہ کے اور کوئی شخص آئے تک فروشن بر ہو تے ہیں اور دوفر شے آگر آپ کوئی زہے آئیاں سے بچانے کے لیے سایہ کر لیے ہیں آپ فوت میں میں ہو ہے۔ بی بیان کرتے ہیں کہ دو چند کے نفی ہوا۔ وجند کے نفی ہوا۔ حضرت خدیجہ بڑی نیوا سے حضرت مجمد می گھٹیل کا نکاح:

حضرت خدیجہ بڑی نیوا سے حضرت مجمد میں گھٹیل کا نکاح:

میسرہ نے حضرت خدیجہ بڑی نیاسے راہب کا قول بیان کیا اور جوآ پ<sup>ا</sup> پر فرشتوں کوسا میرکتے دیکھا تھا وہ بھی کہا۔خدیجہ اُ یک

تجربه کار ہوشیار اورشریف بی بی تھیں۔ نیز اللہ نے ان کی قسمت میں اور بھی کرامت اور سعادت مقدر کی تھی۔ یہ ن کر انھوں نے رسول القد ﷺ کو بلایا اوران سے کہاا ہے میرے ابن عم! میں تمہاری قرابت ٔ شرافت 'نسب' امانت 'حسن اخلاق اور راست بازی کی وجہ سے تمہاری گرویدہ ہوں' میں تمہارے ساتھ شادی کرنا جاہتی ہوں۔خدیجیڈاس زمانے میں قریش میں سب ہے زیادہ نجیب' شریف اور دولت مند خاتون تھیں۔ان کی تمام قوم ان وجوہ ہے ان سے شادی کرنے کی متمنی تھی۔ جب انھوں نے رسول اللہ سکتیل سے شادی کی خواہش ظاہر کی آپ نے اپنے بچاؤں ہے اس کا ذکر کیا۔حضرت حمزہ بن عبدالمطلب آپ کے بچیا آپ کے ہمراہ خویلد بن اسد کے پاس گئے اور اس سے شادی کا پیام دیا۔اٹھوں نے حضرت خدیجہ بی پینے کی رسول اللہ سکتھ سے شادی کر دی ابر اہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولا وزینبٌ، رقیہؓ، ام کلثومؓ، فاطمہؓ، قاسمؓ انہی کے نام ہے آپ کنیت کرتے تھے اور طاہرٌ اور طیبٌ حضرت خدیجہؓ کے بطن مبارک سے ہوئے۔ قاسم' طاہراور طیب عہد جاہلیت ہی میں مرگئے۔البنة آپ کی تمام صاحبز ادیوں نے اسلام کا عہدیایا اور وہ مسلمان ہوئیں اور انھوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔

## ایک غلط روایت:

ا بن شہاب الزہری اور دوسرے اہل مکہنے بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ بٹی بھانے رسول اللہ تنکیم اور ایک دوسرے قریشی کو سامان تجارت و کے کرسوق حباشہ کو جو تہامہ میں واقع ہے بھیجا تھا اور خو لید نے ان کی شادی رسول اللہ کا پہلے سے کی اور مکہ کی ایک مولدہ غیر عرب عورت نے بیرشتہ لگایا تھا۔ گرواقدی اس کے متعلق کہتا ہے کہ ہمارے نز دیک بیہ بیان بالکل غلط ہے۔اس طرح کا غلط واقعہ لوگ بیکھی بیان کرتے ہیں کہ خود خدیجہ نے رسول اللہ مکھیل کوشادی کا بیام دیا تھا۔ یہ ایک نہایت شریف بی بی تھیں قریش کا ہر شخص ان سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا' اور اس کے لیے انھوں نے بہت سارو پییجی صرف کیا تھا۔ پھر خدیجہ ّنے اپنے باپ کو بلا کراتی شراب پلائی کہوہ بالکل مدہوش ہوگیا۔انھوں نے ایک گائے بھی ذیح کی خوشبولگائی اور کام کیا ہوا حلہ زیب تن کر کے دی۔ گرجب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ بیگائے کیوں ذبح ہوئی ہے۔ بیخوشبو کیوں لگائی گئی اور بیاعلیٰ لباس کیوں پہنا گیا ہے۔ خدیجہ بڑکتیانے اس سے کہاتم نے مجھے محمد بن عبداللہ سے بیاہ دیا ہے۔اس نے کہا' ہرگزنہیں میں کیوں کرنے لگا تھا۔قریش کے اکابر نے تمہارا پیام دیا مگر میں نے منظور نہیں کیا۔

واقدى كہتا ہے كەرىردايت ہمارے نزديك بالكل غلط بے جوواقعہ ہمارے نزديك بالكل صحيح ہے۔ وہ عبدالقد بن عباس بني سنا ہے کہ خدیجہ بڑے بین کی شادی ان کے بچاعمرو بن اسد نے رسول اللہ کھتے اسے کی تھی اور ان کا باپ خویلدوا قعہ فجار سے پہلے ہی مرگیا تھا۔ خدیجہ بڑکر پینا کا مکان وہی تھا جواب تک ان کے نام سے مشہور چلا آتا ہے۔اسے معاویہ ؓنے خرید کرمسجد بنا دیا تھا'لوگ اس میں نماز پڑھتے تھے۔اس نے انھیں آثار پراسے بنایا تھا جس پراہب تک قائم ہے'اس میں کوئی تغیر نہیں ہواہے' جو پھر دروازے کی بائیں جانب لگا ہوا ہے بیو ہی ہے کہ جب ابولہب اور عدی بن حمیر النقعی کے گھرے جوابن علقمہ کے گھر کے پیچھیے تھارسول اللہ مکتیجا پر سنگ اندازی ہوتی تو آپ اس پھر کی آڑ میں بناہ لیتے۔ یہ پھرایک گز ایک بالشت کا ہے۔

ے خدیجہ بڑی بیسے شادی کرنے کے دس سال کے بعد قریش نے کعبہ کوڈ ھاکر پھر بنایا۔اس وقت آپ کی عمر ۳۵ سال تھی۔ کعبہ

کانہدام کی وجہ یہ ہوئی کہ کعبہ کی صورت ہی گھ کہ کری کے اوپر صرف پھر چتے ہوئے تھے۔ قریش چاہتے تھے کہ دیوار کواور بلند کر کے اس پر جیت ڈال دیں اور اس کی تحریک یوں ہوئی کہ بعض لوگوں نے جس میں قریش اور دوسرے آ دمی شامل تھے کعبہ کے خزانے کو چرالیا تھا۔ یہ خزانہ کعبہ کے وسط میں جو کنواں تھا۔ اس میں رہا کرتا تھا کعبہ میں دو ہرن تھے جن کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قومنو ح کی غرقا بی کے بعد اللہ نے کعبہ کو پھر نمایاں کیا اور ابر اہیم خلیل اللہ میلائلا اور ان کے صاحبز اوے اساعیل میلین کو کھم دیا کہ وہ کعبہ کواس کی غرقا بی بیاد پر بنادیں۔ چنانچیان دونوں نے اسے بنایا جس پر قرآن شامد ہے:

﴿ وَإِذْ يَرُفَعُ الْبِرَاهِيُمَ الْقَوَاعِدِ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمَاعِيْلَ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾
" ورجب ابرا بيم اوراساعيل ممارے گھرکی ديواروں کواٹھاتے تھے(تو کہتے تھے)اے ممارے رب! تو ہماری اس خدمت کوتبول فرما 'کيونکہ بے شک تو شنے والا اور جانے والا ہے '۔

## كعبه كي توليت:

حضرت نوح طَالِنَلاً كَ عَهِد سے كعبه كاكوئى ولى ندتھا۔اسے اٹھا لے گیا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیٰ کے اساعیل مَالِئِنلاً کی حضرت نوح طَالِنلاً كے عہد سے كعبہ كاكوئى ولى ندتھا۔اسے اٹھا لے گیا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو علم دیا کہ تم اپنے بیٹے اساعیل کو یہاں آباد اولا دیس مبعوث فر ما کران کو یہ سعادت دینا چا ہتا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم اور اساعیل کعبہ کی تولیت انجام دیتے تھے۔اس وقت مکہ بالکل غیر آباد چیشل میدان تھا۔البتہ اس کے اطراف وا کناف میں جرجم اور عمالقہ بودو باش رکھتے تھے۔ جرجم کی ایک عورت سے حضرت اساعیل فی کیا۔اسی کی طرف عمرو بن الحارث بن مقاض نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے:

و صاهرها من اكرم الناس والداً فابنائه منا و نحن الا صاهر والداً فابنائه منا و نحن الا صاهر التخصير المراكم التخصير المراكم التحصير المراكم التحصير المراكم ال

ا بن الحارث بن مضاض نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے ۔ بن الحارث بن مضاض نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے ۔ بن الحارث بن مضاض نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے ۔ بن الحارث بن مضاض نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے ۔

## بنوجرهم كى بداعماليان:

جر ہم سب سے اوّل مضاض کعبہ کامتولی ہوا۔ اس کے بعداس کی اولا دمیں جوسب سے بڑا ہوتا وہ متولی ہوتا۔ عرصے تک جر ہم سب سے اوّل مضاض کعبہ کامتولی ہوا۔ اس کے بعداس کی اولا دمیں جوسب سے بڑا ہوتا وہ متولی ہوتا۔ عرصے تک اسی خاندان میں تولیت متوارث رہی۔ پھر جرہم نے مکہ میں بدمعاثی اورفسق و فجور شروع کیا۔ بیت اللہ کی حرمت کو باطل کر دیا۔ اس مال کو جو کعبہ کو بطورنڈ رکے بھیجا جاتا تھا کھانے گئے۔ جو مکہ میں آتا اس پرظلم کرتے پھر انھوں نے اسی پراکتفائیوں کیا بلکہ نوبت اس مال کو جو کعبہ کو باگر ان کے کئے تخص کو کوئی دوسری جگہ زنا کے لیے نہیں ملتی تو وہ خود کعبہ میں آ کر بدکاری کرتا۔ اس سلسلہ میں بیان میں اس کاران کے کئے تھا کہ میں بیان

کیا گیا ہے کہ اساف نے ناکلہ سے کعبہ میں زنا کیا۔اس کی یا داش میں اللہ نے دونوں کوسنح کر کے پھر بنادیا۔ زمانہ جابلیت میں بھی کعبه کی حرمت اس قدرتھی کہ نہ و ہاں کوئی کسی پرظلم کرتا تھا اور نہ بد کاری کرتا تھا۔ اگر با دشاہ بھی اس کی حرمت کو باطل کرتا تو فور اوسی جگہوہ ہلاک ہوجا تا۔اس وجہ سے کعبہ کو ناسہ کہتے تھے اور مکہ بھی اس لیے کہتے تھے کہ جو ظالم وسرکش یا بد کار و ہاں ظلم یا بد کاری کرتا تھا اس کی گردن د با دی جاتی ۔

# بنوجر ہم کی نتاہی:

جب جرہم اپنی بدا عمالیوں سے بازنہ آئے اورعمرو بن عامر کی اولا دیمن سے اِدھراُدھر پھیل گئی'ان میں سے بنوحار ثه بنعمرو تہامہ آ کرمتوطن ہوئے چونکہ بیانی اصل جماعت سے منقطع ہو گئے تھے۔اس وجہ سے ان کا نام نز اعہوا' اور بیر بنوعمر و بن ربیعہ بن حارثہ ہیں اوراسلم' مالک' ملکان بنوافصی بن حارثہ ہیں اللہ نے جرہم پرجسم پرآ بلے پڑنے اورنکسیر بہنے کاعذاب نازل کیا جس سے وہ ۔ فنا ہو گئے اور اب خزاعہ بھی ان کے بقیہ کو مکہ سے نکال دینے کے لیے جمع ہوکر تیار ہوئے ۔ ان کا سر دارعمر و بن رہیعہ بن حارثہ تھا۔اس کی ماں نبیر ہ بنت عامر بن الحارث بن مضاض تھی \_ فریقین خوباڑے ۔ جب عامر بن الحارث نے محسوس کیا کہ اسے شکست ہوگی وہ كعيدك دونو اغز الول اورركن كے پقرك ياس توبكرنے آيا۔ وہ كہد ہاتھا:

لاَ هُمَّ إِنَّ جُرُهُمًا عِبَادِكَ النَّاسُ طُونٌ وَ هُمُ تلادك. بهم قَدِيُمًا عَمِرتُ بِلاَدُكَ.

''اے اللہ! جرہم تیرے بندے ہیں'اورلوگ تو نوزائیدہ ہیں'اوروہ تیرے پرانے ہیں' قدیم سے آھیں نے تیرے شہر

گر جب اس کی توبیقبول نه ہوئی' اس نے وہ دونوں ہرن اور حجر الرکن زمزم میں ڈال دیے اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔اس لڑائی کے بعد جو جرہم بیچے وہ جہنیہ کی سرزمین میں چلے گئے۔ یہاں ایک بڑے زبر دست سیلاب نے ان کوآ لیا اور وہ سب کو بہالے گیا۔اس طرح امیہ بن الصلت نے اسٹے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

و جسرهم و منبوا تها متمه . في الدهر فسالت بجمعهم أضم

جرہم کے بعد عمرو بن ربیعہ کعبہ کا متولی ہوا۔ بنوقصی کہتے ہیں کہ عمرو بن الحارث الغیشانی کعبہ کا متولی ہوا' اوراس کا اس نے اسے اس شعریس اظہار کیا ہے

ونحن ولينا البيت من بعدجرهم لنعمره من كل باغ و ملحد

بْنْرْجْمَةِ: " "جربهم كے بعد بهم بيت الله كولى بوئ تاكمات برطالم اور بودين سے بچاكرآ بادر هيں".

اس کا قول تھا۔ آخرت کے لیے عمل کرواور ضرور یات دنیا سے بے فکر رہو۔

## كعبه كے متولی بنوخز اعد:

اس طرح اب بنوخزاعه بیت الله کے متولی ہوئے۔البتہ دوسرے قبائل مصرمیں تین خدمتیں باقی ربیں۔عرفہ ہے لوگوں کو حج کرانے لے جانا۔ پیفدمت غوث بن مرکے سپردتھی' میرہی صوفہ ہے چنانچہ جب عرفہ سے اجازت ملتی تو عرب کہتے اجیزی صوفة ۔ دوسری خدمت حاجیوں کو قربانی کے دن منی لے جانے کی تھی' یہ بنو زید بن عدوان کے سپر دکھی۔ان میں سے آخری شخص جواس خدمت کا متولی ہوا وہ ابوسیارہ عمیلیہ بن الاعزل بن خالد بن سعد بن الحارث بن فرایش بن زیدتھا۔ تیسری خدمت نسی لیخی مقدس مہینوں کا التوابیہ مس کے سپر دتھا' اس کا اصل نام حذیفہ بن نعیم بن عدی تھا جو بنو مالک بن کنانہ سے تعلق رکھتا تھا اس کے بعد میہ خدمت اس کے بیٹوں کوملی۔ آخری شخص جو اس خدمت پر فائزتھا وہ ابوشامہ جنا دہ بن عوف بن امیہ بن قلع بن حذیفہ تھا اب اسلام آیا اور اس نے نسی کی رسم کومٹا کرمقدس مہینوں کی حرمت کو پھر بحال کر دیا۔

جب معدی تعداد بہت زیادہ ہوئی وہ مکہ چھوڑ کرمتفرق ہو گئے مگر قرایش نے مکہ کونہ چھوڑ اجب عبدالمطلب نے زمزم کھدوایا تو اسے اس میں وہ دونوں ہرن ملے جن کو جرہم دفن کر گئے تھے۔عبدالمطلب نے ان دونوں کو نکال لیا اور پھر جو پچھاس نے کیا وہ ہم اپنی اسی کتاب میں اس کے موقع پر بیان کر چکے ہیں۔

کعبہ کے خزانے کی چوری:

می بین عام بن فول اور ابود ہا بین عزیز بن قیس بن سویدائمیں جو حارث بن عام بن فول بن عبد مناف کا اخیا فی بھائی تھا اور ابولہب بن عزیز بن قیس بن سویدائمیں جو حارث بن عام بن فول بن عبد مناف کا اخیا فی بھائی تھا اور ابولہب بن عبد المطلب پر چوری کا اہتمام عائد کیا گیا تھا اور قریش کے بیان کے مطابق ان نیزوں نے کعبہ کے خز اندکود ہاں سے نکال کر بنو ملح کے مولی دو یک کا نام بنا دیا۔ اس کا ہاتھ قطع کر دیا ملح کے مولی دو یک کا نام بنا دیا۔ اس کا ہاتھ قطع کر دیا گیا۔ یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ انہی نے اس چوری کے مال کو اس کے پاس رکھا تھا۔ جب قریش کو اس بات کا بیتی علم ہوا کہ دو مال دراصل حارث بن عام بن فول بن عبد مناف کے پاس تھا دہ اس عرب کے کا بنوں میں سے ایک مشہور کا ہند کے پاس لے کر گئے دراصل حارث بن عام بن فول بن عبد مناف کے پاس تھا دہ اس عرب کے کا بنوں میں سے ایک مشہور کا ہند کے پاس لے کر گئے اس نے اپنی کہا نت سے حارث کے متعلق بی تھم لگایا کہ چونکہ اس نے کعبہ کی حرمت کو باطل کیا ہے اس لیے وہ دس سال تک مکہ میں داخل نہ ہو چنا نچراس کے تم کی بنا پر قریش نے حارث کو مکہ سے دس سال کے لیے خارج البلد کر دیا۔ یہ اس اثنا میں مکہ کے آس پاس سکونت یہ ٹر رہا۔

۔ بحراحرنے ایک رومی تا جرکا بر بادشدہ جہا زساحل جدہ پرلگا دیا۔قریش نے جہاز کا سامان حاصل کر کے کعبہ کی حصت کے لیے تیار کیا۔ایس کا م کومکہ کے ایک قبطی بڑھی نے اپنی رائے کے مطابق انجام دیا۔

كعبه كي تعمير كااراده:

جس کنوئمیں میں کعبہ کے نذرانے ڈالے جاتے تھا س میں سے دوزاندا یک سانپ نکل کر کعبہ کی دیوار پر بیٹھا کرتا تھا سب اس سے ڈرتے تھے جواس کے قریب جاتا وہ اپنا بھن کھڑا کر کے ڈینے کے لیے منہ کھولتا۔ ایک دن وہ اس طرح کعبہ کی دیوار پر برآ مدتھا اللہ نے ایک پر بندہ بھیجا وہ اسے اپنے چنگل میں اٹھالے گیا۔ اس پر قریش کہنے گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جس بات کے کرنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے اللہ اس پو بینہ بھی تیار ہے اللہ نے سانب سے ہم کو صلمتن کردیا ہے بیوا قعد فجار سے پندرہ سال بعد کا واقعہ ہے۔ اس وقت رسول اللہ کا تھی میں میں اس نے کعبہ کا قریش نے کعبہ کوڈھا کر نے سرے سے بنانے کا تہیہ ہی کر لیا تو ابو وہب بن عمر و بن عائذ بن عمر ان بن مخر وم کھڑا ہوا' اس نے کعبہ کا ایک پھڑا تھایا گروہ پھڑا اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور جہال سے اٹھایا گیا تھا اس جگہ پر چلا آیا۔ بید کھ کر ابو وہب نے قریش سے کہا کہ کعبہ کی تھیر میں صرف بی پاک کمائی لگانا۔ سی کا بھاڑا 'سود

عبدالله بن صفوان بن امید بن خلف نے ایک مرتبہ جعدہ بن جہیر ہ بن ابی و جب بن عمر و بن عائمذ بن عمر ان بن مخز و م کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے و یکھا تو پو چھا بیکون ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ بیہ جعدہ بن جمیر ہ ہے اس پرعبدالله بن صفوان نے کہا کہ جب قریش نے کعبہ کے ڈھا دینے کا ارادہ کیا تو اس کے دادا ابو و جب نے کعبہ کا ایک پھر اٹھایا مگر وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اپنی جگہ چلا گیا۔ اس وقت اس نے قریش سے کہا تھا کہ اس کعبہ کی تعمیر میں اپنی صرف حلال کمائی کا رو پیدلگانا 'کسی کسی کا بھاڑ ایا ظلم سے حاصل کیا ہوا مال ہرگز نہ لگایا جائے۔ بیا بو و جب رسول الله دکھتے کے والد کا ماموں تھا۔

كعبه كاانهدام:

اب تغییر کے لیے قریش نے کعبہ کوئی شقوں پیں تقتیم کرلیا۔ دروازہ کا حصہ بنوعبد مناف اور بنوز ہرہ کے متعلق ہوا۔ رکن الاسود سے رکن الیمانی تک بنومخووم نیم اور دوسرے قریش کے قبائل کے جوان بیں شامل ہوگئے تھے متعلق کیا گیا۔ کعبہ کی پشت بنومج اور بنو کسم کے متعلق ہوا کہ سہم کے متعلق ہوا کی ۔ جرکا حصہ بی تحطیم ہوا کم فیکر میں ہوگئے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا میں اس کی ابتداء کرتا ہوں۔ گر پھرسب کعبہ کومنہدم کرنے سے خاکف ہوئے اور اس منصوب سے ڈک گئے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا میں اس کی ابتداء کرتا ہوں۔ اس نے بچاوڑا اٹھایا اور کعبہ پر لے کر کھڑ اہوا اور وہ کہتا تھا کہ اس بارالہ بچھ باکنہیں ہے ہم کعبہ کے ساتھ فیر ہی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہ کراس نے دولوں رکنوں کی سمت سے بچھ حصد منہدم کردیا۔ اس رات لوگ فتنظر ہے کہ ایس گنا فی کی اسے سزا ملے گی اور کہنے گئے کہ ہم دیکھتے ہیں اگر وہ مرکمیا تو پھر ہم کعبہ کہ ہاتھ نہ لگا کئیں گے بلکہ منہدم حصہ کو بھی پھراسی طرح بنا دیں گے اور اگر اسے کوئی تو کہتے وار اس کے دوسری ہے کہ کراس کے سرور تھے۔ گراتے اس کی بنیاد تو کہتے وار ان سبز پھروں تک آگے جو دائتوں کی شکل میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے جے ایک کوئیا لے۔ گر پھر کے جنبش کرتے ہی تھے۔ ایک کوئیا لے۔ گر پھر کے جنبش کرتے ہی تک پنچے اور ان سبز پھروں تک آگے جو دائتوں کی شکل میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئی اس کے ساتھ تھے۔ گراتے گراتے اس کی بنیاد دوسرے سے جڑے ہوئی اس کے ساتھ تھے۔ آب ایک قریش کے جنبش کرتے ہی تھے۔ ایک کوئیا لے۔ گر پھر کے جنبش کرتے ہی تھے۔ ایک کوئیا لے۔ گر پھر کے جنبش کرتے ہی تھر اس مکہ میز لزل ہوگیا۔ اس مکہ میز لزل ہوگیا۔ اس میں سے ایک کوئیا لے۔ گر پھر کے جنبش کرتے ہی تمام مکہ میز لزل ہوگیا۔ اس وقت قریش اس بنیاد پررک گئے۔

كعبه كالغمير:

اس کے بعد تمام قبیلوں نے کعبہ کی تغییر کے لیے پھر جمع کیے۔ ہر قبیلہ علیحہ و علیحہ و پھر جمع کرتا تھا پھر جمع ہونے کے بعد انھوں نے نغیر شروع کی 'جب عمارت رکن کی جگہ تک مرتفع ہوگئ تو ہر قبیلہ نے مطالبہ کیا کہ اس کے اوپر صرف اس کو تغییر کا شرف حاصل ہو دوسر انہ بنائے۔ اس مطالبہ نے زاع کی صورت اختیار کی 'تغییر چھوڑ کروہ علیحہ و علیحہ و جمع ہوئے' ایک نے دوسر کے وحلیف بنایا اور لڑائی کی دھمکی دی۔ بنوعبدالدارخون سے بھر اایک کو را لائے اور انھوں نے بنوعدی بن کعب سے اس خون میں ہاتھ ڈال کر آخر دم تک لڑنے کے لیے معاہدہ کیا' اس وجہ سے ان کا نام لعقۃ الدم ہوا۔ چار پانچ را تیں قریش اس طرح کام چھوڑ ہے رہے بھر سب نے مسجد میں جمع ہوکر مشاورت کی اور بی جھونہ کرلیا۔

حجراسود:

ابوامیہ بن مغیرہ اس وقت قریش کا سب سے من رسیدہ آ دمی تھا۔ اس نے قریش سے کہا کہ اس نزاع کے تصفیہ کو اس شخص کے حوالہ کر دوجوسب سے پہلے مسجد میں داخل ہو۔ اتفاق کی بات کہ سب سے پہلے رسول اللہ مُؤینے وہاں تشریف لائے۔ ان کو دمکی کرتمام

قریش نے کہا ہے ٹک بیا مین ہیں ہم ان کے تصفیہ پر راضی ہیں بیر تھی ہیں جب آپ ان کے پاس آئے انھوں نے آپ سے واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا جھے ایک کیڑا الا دو' کیڑا آپ کو دیا گیا' آپ نے رکن کعبہ کواپنے ہاتھ سے اٹھا کراس میں رکھا پھر فرمایا کہ ہر قبیلہ اس چا در کا ایک کو نہ تھا م لے اور سب مل کراسے اٹھا تیں۔ انھوں نے اس فیصلہ پڑمل کیا اور جب رکن کو اٹھاتے ہوئے اس کے مقام پر لے آئے خودر سول اللہ سکھ اپنے اپنے ہاتھ سے اسے وہاں رکھ دیا پھر اس کے اوپر عمارت شروع کی گئے۔ نزول وی سے پیشتر ہی قریش رسول اللہ سکھ اگھ کوامین کہتے تھے۔

قریش کے ہاتھ کعبہ کی پیٹمیر واقعہ فجار کے پیدر وسال بعد عمل میں آئی۔اور عام الفیل اور عام الفجار کے درمیان دس سال کا مل ہے۔

#### بعثت:

نبوت ملنے کے وقت رسول اللہ نگھا کی عمر میں ارباب سلف کا اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ قریش کے کعبہ کونقیر کرنے کے پانچ سال بعد جس وفت آپ کی عمر جالیس سال تھی آپ نبوت پر فائز ہوئے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ بعثت کے وقت رسول اللہ نکھیا کی عمر جالیس سال تھی۔ الس بن مالک سے کئی سلسلہ سے مروی ہے کہ بعثت کے وقت رسول اللہ مکھیا کی عمر جالیس کے لگ بھگ تھی۔ عروہ بن الزبیر بڑا تھیٰ سے مروی ہے کہ بعثت کے وقت رسول اللہ مکھیا کی عمر جالیس سال تھی۔

یکی بن جعدہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا گھانے فاطمہ ہے کہا کہ مال میں صرف ایک مرتبہ قرآن مجھے دکھایا جاتا تھا مگراس سال دومرتبہ دکھایا گیا۔ مجھے ہایا گیا ہے کہ میری موت قریب ہے میرے اہل میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملوگ ۔ ہرنبی کے بعد جب دوسرانبی مبعوث کیا گیا ہے اسے سابق کی نصف مدت دی گئی ہے سیلی جالیس سال کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ میں ہیں سال کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔

ابن عباس بڑی ہے مروی ہے چالیس سال کی عمر میں آپ کی بعث ہوئی اوراس کے بعد تیرہ سال آپ نے مکہ میں قیام کیا۔ دوسرے سلسلہ ہے بھی ابن عباس بڑی ہے سے میروایت مروی ہے دوسرے راوی کہتے ہیں کہ آپ کو جب نبوت ملی اس وقت آپ کی عمران تالیس سال تھی۔

اس سلسلہ میں ابن عباس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کھٹے پر وجی نازل ہوئی آپ کی عمران الیس سال تھی۔ سعید ابن المسیب سے مروی ہے کہ وقت آپ کی عمران الیس سال تھی۔ اسی راوی سے ایک دوسر سلسلہ سے مروی ہے کہ نزول وحی کے وقت آپ کی عمران الیس سال تھی۔ وقت رسول اللہ سکھٹے کی عمر تینتا لیس سال تھی۔

### نزول وحي كادن اورمهيينه:

ابوقادہ انصاری سے مردی ہے کہ دوشنبہ کے دن روز ہ رکھنے کے متعلق رسول اللہ عظیم سے پوچھا گیا۔ آپ نے فر مایا بیدوہ دن ہے جب میں پیدا ہوا اور مبعوث ہوایا آپ نے فر مایا کہ مجھ پردحی نازل ہوئی۔

۔ ' حضرت عمر رہن گئیز سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سکھیا سے دوشنبہ کے دن کے روزے کے متعلق پوچھا آپ نے فر مایا میہ وہی دن ہے جس میں میری ولا دت ہوئی اور مجھے نبوت ملی۔

ابن عباس بن الله الله عبر وي ہے كدرسول الله مكتابا وشنبكو بيدا ہوئے اوراسى دن ان كونبوت ملى -

ابوجعفر کہتے ہیں کہ دن کے متعلق تو ہم سب ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ وہ دوشنہ تھا البتہ وہ کون سا دوشنہ تھا اس میں اختلاف ہے۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ اٹھارہ رمضان کورسول اللہ عُرِیجاً پرقر آن نازل ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں عبداللہ بن زیدا بحرمی جس پر عمر ختم ہوا کہتا تھا کہ رمضان کی اٹھار تھویں کورسول اللہ عُرِیجاً پرقر آن نازل ہوا۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ چوہیں رمضان کوقر آن نازل ہوا۔ اس سلسہ میں ابوالجلد سے مروی ہے کہ چوہیں رمضان کوقر آن آپ پرنازل ہوا۔ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ سترہ رمضان کونازل ہوا۔ اس بیان کے ثبوت میں وہ اللہ کا پیگر کرتے ہیں و مَا اَنُوزَلُنَا عَلَى عَبُدِنَا یَوْمَ الْفُرُقَانِ یَوْمَ الْفَرُقَانِ یَوْمَ الْفُرُقَانِ مَا اللہ مُنْ اللہ مُنْ کہا ورمشرکین کی بدر میں جنگ ہوا وہ مسر ہومضان کی صبح میں ہوئی۔

قبل اس کے کہ حضرت جبریکل علائلگا اللہ کا پیام لے کرآ ہے گئیں آئیں آئیں آئیا ایسے آثار اور واقعات ویکھ کرتے تھے جو صرف انھیں حضرات کو نظر آئے ہیں جن پر اللہ اپنا خاص فضل وکرم کرنے والا ہوتا ہے چنا نچے حسب بیان سابق آئی آئی انا حلیمہ ٹے پاس تھے کہ دوفر شتوں نے آکر آپ کا پیٹ چاک کیا۔ اس میں سے تمام آلائش اور کثافت نکال ڈالی۔ نیزخو درسول اللہ علی تھے سے مروی ہے کہ کوئی درخت یا پھر جس کے یاس سے میں گزرتا ایسانہ تھا جو مجھے سلام نہ کرتا۔

برہ ہنت الی تجراۃ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے رسول اللہ کونبوت اور کرامت سے سرفراز کرنا چاہا آپ کی بیرحالت تھی کہ قضائے حاجت کے لیے آپ آبادی سے اس قدر دورنکل جاتے تھے جہاں سے مکانات نظر نہ آئیں اور پہاڑوں کی گھا ٹیوں اور کھٹروں میں انر جاتے وہاں جس پھر یا درخت کے پاس سے گزرتے وہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ! آپ آوازس کردائیں بائیں اور چیجے مرکر دیکھتے مگروہاں کوئی نظر نہ آتا۔

' ابوجعفر کہتے ہیں کہ دوسری قومیں آپ کی بعثت ہے داقف تھیں اوران کے علاءاس بات کوان ہے برابر کہتے چلے آئے تھے۔ زید بن عمر وکی پیشینگوئی:

عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ جھے سے زید بن عمر و بن نفیل کہا کرتا تھا کہ میں اولا داساعیل میں ایک نبی کے مبعوث ہونے کا منتظر ہوں اور ان میں سے بھی عبد المطلب کی اولا دہیں۔ اپنے لیے میں نہیں سجھتا کہ اتنا زندہ رہوں گا کہ اسے پاسکوں ایمان لاؤں اور اس کی نبوت کی شہادت دوں اور تصدیق کرسکوں 'البحثہ آگر اس وقت تک زندہ رہواوران کو دیکھوتو ان کومیر اسلام کہنا تا کہ ان کے شنا خت کرنے میں تم کو کوئی دھواری نہ ہو۔ میں ان کا حلیہ بتائے دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہیے اس نے کہا وہ نہ کوتاہ قامت ہوں کے ندوراز قامت 'نہ ان کے سرکے بال بہت گھنے ہوں کے اور نہ بھتر سے ان کی آتھوں میں سرخی ہوگی۔ مہر نبوت ان کے شانوں کے نبیج میں ہوگی۔ نام احمد ہوگا۔ اس شہر میں وہ پیدا اور مبعوث ہوں کے پھران کی قوم ان کو یہاں سے نکال دے گی اور ان کی تعلیم کو پیشد نہ کرے گی پھروہ پٹر ب کو بھر ت کر جا کیں گے وہاں ان کی بات بن جائے گی۔ دیکھوتم ان کے متعلق دھو کہ میں نہ آ جانا۔ میں دین ابراہیم کی تلاش میں دنیا بھر میں پھراہوں۔ جس یہودی 'عیسائی اور بحوی سے میں نے دین ابراہیم کو پو چھا اس نے بچھ سے کہا کہ وہ تو تمہارے وطن میں ہے اور انھوں نے ہونے والے نبی کی وہی صفت بیان کی جو میں نے تم سے کہددی ہے۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے وہ توں گے۔

عامر بن ربیعہ اس روایت کا راوی کہتا ہے کہ جب میں اسلام لایا میں نے زید بن عمر و کا بیقول رسول اللہ سکتھ سے بیان کیا اور اس کا سلام ان کو پہنچایا آپ گے نے سلام کا جواب دیا اور اس کے لیے طلب ِ رحت کی اور فرمایا میں نے زید کو جنت میں راحت کے

ساتھ دامن کشاں دیکھاہے۔

# عرب کا بهن کے ہمزاد کی پیشگوئی:

ایک مرتبہ حفرت عمر من النہ مسجد نبوی میں بیٹھے خطبہ وے رہے تھے ایک عرب ان کے پاس آنے کے لیے مبحد کے اندرون میں آیا۔ حضرت عمر من النہ نے اسے دکھے کر کہا کہ شخص یا تو شرک ترک کرنے کے بعد اب تک اس پر قائم ہے یا بی عبد جاہلیت میں ضرور کا بمن ہوگا۔ وہ عرب ان کوسلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر من النہ نے اس سے دریافت کیا اسلام لے آئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! پھر پوچھ کیا عہد جاہلیت میں کا بمن تھے؟ اس نے کہا سبحان اللہ! آپ نے تو جھے سے ایسے سوالات کیے ہیں کہ شاید اپنے عہد ولا بت سے آج تک آپ نے اپنی رعایا کے کسی فر دسے نہ کے بول گے۔ حضرت عمر من النہ اس اپنی خطاکی معافی چاہتا ہوں ہم سب زمانہ جاہلیت میں ان سوالات کی گئی کے مقابلہ میں کہیں زیادہ برائی میں جتال سے بعنی ہم بتوں کو بچے تھے پیکروں کو ہوں ہم سب زمانہ جاہلیت میں ان سوالات کی گئی کے مقابلہ میں کہیں زیادہ برائی میں جتال سے بیان تک کہ اللہ نے نوت اسلام سے ہمیں معزز فرمایا۔ اس عرب نے کہا آپ بجافرماتے ہیں۔ میں بے شک عہد جاہلیت میں کا بمن تھا۔ حضرت عمر من النہ اس کے ہمیں معزز فرمایا۔ اس عرب نے کہا آپ بجافرماتے ہیں۔ میں ان کرو۔ اس نے کہا تھا۔ حضرت عمر من النہ کے دوہ میرے یاس آیا اور اس نے کہا تھا:

الم ترالي الحن و ابلا سها و اياسها من دينها و لحوتها بالقلاص و احلاسها.

'' کیاتم جن کوئبیں دیکھتے کہان کے ہوش وحواس جاتے رہے ہیں۔وہ اپنے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں اور انھوں نے اپنا بوریہ بستر باندھ لیاہے''۔

اس پرخود حسرت عمر بخاتی نے حاضرین سے اپنامیدواقعہ بیان کیا کہ میں عہد جا ہلیت میں چند قریشیوں کے ہمراہ ایک بت کے پاس تھا کسی عرب نے ایک گؤسالہ اس کی نذر کے لیے ذرج کیا تھا۔ ہم گوشت کی تقسیم کا انتظار کررہے تھے کہ میں نے اس گؤسالہ کے پیٹ میں سے نہایت صاف آواز میں سنامی ظہور اسلام ہے ایک ماہ یا ایک سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ کہ مرہا ہے:

يا آل ذريح. امر نجيح. رجد يصيح.

"ا ہے اولا د ذریح 'بات ہے گی۔ایک شخص پکارر ہاہے اور کہدر ہاہے۔لا الدالا الله''۔

## جبیر بن مطعم کی روایت:

محربن جمیر بن مطعم کاباپ بیان کرتا ہے کہ عہد جاہلیت میں رسول اللہ سکھی کے مبعوث ہونے سے ایک ماہ پہلے ہم بوآنہ میں ایک بت کے پاس تھے۔ وہاں ہم نے قربانیاں کی تھیں' ان میں سے ایک کے پیٹ میں سے بیآ واز آئی' اب وحی کی چوری ختم ہوگئ ہمیں مکہ کے نبی احمد نام کی وجہ سے جواس مقام سے بیڑب کو جمرت کرنے والا ہے اب ستاروں سے مارا جاتا ہے۔ بیس کرہم دم بخو و ہوگئے اور پھررسول اللہ سکھی خاہر ہوئے۔

ابن عباس بن الله علی مروی ہے کہ بنوعامر کا ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں عاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے مہر نبوت دکھا کئیں جو آپ کے شانوں کے درمیان ہے تا کہ اگروہ کوئی مرض ہوتو میں چونکہ عرب کا سب سے بڑا طبیب ہوں اس کا علاج کر دوں ۔ رسول اللہ من شام نے ہوتو تم کوکوئی مجزہ دکھاؤں۔ اس نے کہا آپ اس ثمر وار کھجور کواپنے پاس بلا کمیں آپ نے نخلتان میں ایک ثمر دار درخت کود کھے کرا ہے آواز دی اوروہ چرا تا ہوا آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس شخص نے رسول اللہ من شام کا اللہ من تا ہوا آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس شخص نے رسول اللہ من تا ہوا آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس شخص نے رسول اللہ من تا ہوا آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس شخص نے رسول اللہ من تا ہوا آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس شخص نے رسول اللہ من تا ہوا آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس شخص نے رسول اللہ من تا ہوا آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس خور کی کے سامنے آپ کی سامنے آپ کے سامنے آپ کے سامنے آپ کے سامنے آپ کی سامنے آپ کے سامنے آپ کے سامنے آپ کو کھور کو سے سامنے آپ کی سامنے آپ کے سامنے کے سامنے آپ کے سامنے آپ کے سامنے کی سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کے سامنے کے

کہا کہاں سے کہیے کہ بیا بن جگہوا پس چلا جائے۔رسول اللہ ﷺ نے اسے حکم دیا اور وہ چلا گیا۔اس عامری نے بنوعا مرسے کہا کہ اس سے بڑا جا دوگر میں نے بھی نہیں دیکھا۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہوہ اخبار جورسول اللہ ﷺ کی رسالت کا پیتہ دیتی ہیں اس قدر ہیں کہ ان کا احصاء مشکل ہے اس کے لیے ہم ایک کتاب ہی علیحد ہلکھیں گے اور ہم اب نز ول وحی اور رسالت کے واقعات کو پھر بیان کرتے ہیں۔ نزول وځي:

سب سے پہلے کب اور کس من میں رسول اللہ علیہ اور کی نازل ہوئی اس کے متعلق جوا خبار ہم تک پہنچی ہیں ان میں ہے بعض ہم بیان کر چکے ہیں اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ابتداء کس طرح جبرئیل طالنگا اپنے رب کا پیام لے کررسول اللہ من کا کی خدمت میں آئے۔اس کے متعلق حضرت عائشہ می بیاسے مروی ہے کہ رسول اللہ علی الم بروی کی ابتداءرویائے صادقہ سے ہوئی جوآ پ کومبی روشن کی طرح نظر آتے تھے اس کے بعد آپ کے دل میں عزلت اور تنہائی کی رغبت ڈ الی گئی۔ چنانجہ آپ غار حرامیں جا کر کئی گئی راتیں بغير كمرة عيمسلسل عهادت مين بسركرن يك بهركمرة كراتنى و على لي جوة بورا مين بسركرنا موتى آب توشد لي جات ـ

میاں تک کردفعنا روح القدس آپ کے یاس آ نے اور کہاا ہے محمرًا تم اللہ کے رسول ہو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس وقت كفرا بوا تفا كلف سے بل بینے كيا اور پھروہاں سے خوف سے لرزہ برا ندام كھر بھاگ كرآيا فد بجة كے پاس آيا۔ان سے كہا مجھے جا در ا را ما و جھے جا دراڑ ھاؤ۔ جب بیہ ہراس جاتا رہاتو پھرروح القدس میرے پاس آئے اور کہا اے محمدًا تم اللہ کے رسول ہو۔ اب تو خوف کی وجہ سے میری بیات ہوئی کہ قریب تھا کہ بہاڑی کسی بلند چوٹی سے کودکر میں خود سی کرلوں مگر جب میں نے بیقصد کیا، انھوں نے زبردی مجھے اس بات ہے روک دیا اور کہاا ہے محمر ! میں جبریل ہوں اورتم اللہ کے رسول ہو۔ پھر کہا پڑھؤ میں نے کہا مجھے یر هنانہیں آتا۔ پھرانھوں نے مجھے پکر کرتین مرتباس زورہے دبوجا کہمیرےجسم کی طاقت سلب ہوگئی اور پھر کہا:

﴿ اِقْرَأُ بِالسَّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ " " ريدهواس رب كانام ليكرجس في پيداكيا ہے" .

میر نے پڑھ دیا۔ میں خدیجہؓ کے پاس آیا اور چونکہ مجھےاپی جان کا خوف ہو گیا تھامیں نے ان سے اپناواقعہ بیان کیا۔انھوں نے کہا یتو نبایت خوش خبری ہے اللہ مبارک کرے۔ بخد اللہ تم کو بھی رسوانہ ہونے دے گا۔ بخد اتم صلہ رحی کرتے ہو صا دق القول ہوامین ہوا آ ڑے وقت لوگوں کے کام آتے ہومہمان نواز ہواور مصائب وحوادث برصبر کرتے ہو۔

# ورقه بن نوفل کی پیش گوئی:

در یانت کیا' کیا گزری؟ میں نے اپنا پورا پورا واقعہ بیان کیا۔ورقہ نے کہا بدوہ روح القدس ہیں جومویٰ بن عمران ملائلا پر نازل ہوئے تھے۔ کاش میں اس میں شرکت کرسکتا' کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ تمہاری قوم تم کو خارج البلد کرے گی۔ میں نے بوچھا کیاوہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔اس نے کہا ضرور کیونکہ جس کسی پراللہ نے وہ سعادت رسالت نازل کی جوتم پر نازل ہوئی ہےلوگ ہمیشہاس کے دشمن ہوئے ہیں کاش اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور تمہاری پوری مدوکروں گا۔ پھر''اقراء'' ك بعدسب سے يہلے قرآن كايدهم مجھ يرنازل موا:

﴿ ن وَالْفَلَم وَمَا يَسُطُرُونَ. مَا آنُتَ بِنِعُمَتِ رَبِّكَ بِمَجُنُون وَّ إِنَّ لَكَ لَاجُرًا غَيْرَ مَمُنُون وَّ إِنَّ لَكَ لَاجُرًا غَيْرَ مَمُنُون وَ إِنَّ لَكَ لَاجُرًا غَيْرَ مَمُنُون وَ اللَّيُلِ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ قَسَتُبُصِرُ وَ يُبْصِرُونَ اور ﴿ يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمُ فَانَذِرُ اور ﴿ وَالصَّحٰى وَ اللَّيْلِ إِنَّا لَهُ مَا اللَّيْلِ الْمَحْى ﴾ اذا سَخى ﴾

حضرت عاکشہ بڑسنیوں کی بیرصدیث ایک دوسرے سلسلدروا ۃ نے نقل ہوئی ہے مگراس میں صدیث کا وہ آخری حصہ کہ'' پھر جھے پر قرآن کا بیرحصہ نازل ہوا''۔ آخر صدیث تک منقول نہیں ہوا ہے۔

عبداللہ بن شداد سے مروی ہے کہ جریل رسول اللہ کھنے کے پاس آئے اور کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنائیں جا نتا۔ حضرت جریک علیافلا نے آپ کو دبوچا اور کہا پڑھو آپ نے کہا کیا پڑھوں؟ جریک خطرت کو دبوچا اور کہا پڑھو آپ نے کہا کیا پڑھوں؟ جریک علیافلا نے کہا: اِلْعَد اُلْمَا الله علیہ بڑھو آپ نے کہا کیا پڑھوں؟ جریک علیافلا نے کہا: اِلْعَد اُلْمَا الله علیہ بالسّمیاف رَبّاف الّذِی حَلَق الْاِنسان مالم یعلم بالسّمیاف رَبّاف الّذِی حَلَق مَی حَلَق الْاِنسان مِن عَلَق بہاں تک کہوہ اس آیت پڑھی گئے : علم الانسان مالم یعلم برسول الله علی الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ برسول الله علیہ الله علیہ برسول الله بر

عبید بن عمیر کی روایات:

وہب بن کیبان آل زبیر کے مولی راوی ہیں کہ میں عبداللہ بن الزبیر رہی تھیٰ کی خدمت میں عاضرتھا۔ انھوں نے عبید بن عمیر بن قادہ اللہ ہی کی سے کہا عبید ہم سے بیان کرو کہ ابتداءً جرئیل کس طرح رسول اللہ می تھیا کی خدمت میں نبوت لے کرآئے۔ عبید نے میری موجودگی میں عبداللہ بن الزبیر رہی تھیٰ اور تمام حاضرین مجلس کو صنانے کے لیے اس طرح بیان کیا کہ رسول اللہ می تھیا ہرسال ایک ماہ غار حرامیں جا کر بسر کرتے تھے۔ قریش زمانہ جابلیت میں اسی طرح عبادت کے لیے عزلت گزین ہوتے تھے۔ جس مہینے آپ غار حرامیں جا کر ریاضت کرتے تھے وہاں جو مساکین آتے آپ ان کو کھانا کھلاتے اور مہینہ پوراکر کے جب واپس آتے تو قبل اس

<sup>🗨</sup> ن قشم ہے قلم کی اور جو پچھے وہ لکھتے ہیں' تم اپنے رب کی نعت کے بارے میں دھوکا میں نہیں ہواورتم کو بغیرا حسان مند ہوئے بڑا اجر سے گا اور بلاشیتم بڑے ہی اخلاق رکھتے ہو' تو عنقریب تم بھی وکھے لوگے' اور وہ بھی دکھے لیس گے۔

اے جا دراوڑ صنے والے! کھڑ اہواورڈ را۔

است می و ت می اشت اور رات کی جب که وه یوری طرح طاری جوجائے۔

ایناس دب کانام لے کرجس نے بیدا کیا ہے پڑھؤجس نے انسان کوفون کے لو تھڑے ہے بیدا کیا۔

جس نے انسان کووہ سکھایا جووہ نہیں جانتا تھا۔

کے کہ اپنے گھر آئیں آپ کعبہ آکراس کا سات مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ طواف کرتے اور پھر اپنے گھر آتے۔اس طرح جب آپ کی بعثت کے سال کا وہ رمضان کا مہینہ آیا جس میں اللہ نے آپ کوکرامت نبوت عطاکی' آپ حسب عادت عزیت گزینی کے لیے غار حراتشریف لے گئے۔اس موقع پر آپ کے متعلقین بھی ہمراہ تھے۔ جب وہ مبارک رات آئی جس میں اللہ نے اپنا ہیں م آپ کو بھی کر آپ کی عزت افزائی کی اور اس طرح اپنے تمام بندوں پر رحم فر مایا۔اللہ کے تعم سے جرئیل آپ کے پس آئے اس کے متعلق خو درسول اللہ کر تیا ہو مائی کی اور اس طرح اپنے تمام بندوں پر رحم فر مایا۔اللہ کے تعم سے جرئیل آپ کے پس آئے اس کے متعلق خو درسول اللہ کر تیا فر ماتے ہیں کہ میں سور ہا تھا کہ جرئیل میر سے پاس دیا کا ایک پارچہ جس پر تحریقی لائے اور کہا پر حو میں نے کہا گئے اور کہا پر حو میں نے کہا کہا گئے اور کہا پر حو میں نے کہا کہا گئے اور کہا کہا گئے اور کہا کہا گئے اور کہا کہا گئے اور کہا کہا تا میں اللہ کے گئے اللہ اللہ کے بیا تعامی نے پڑھ دیا جرئیل اس پر تھم کے اور کہا گئے گئے۔

خودشی کا اراده:

میں خواب سے بیدار ہوا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے قلب پرنوشۃ خبت ہوگیا ہے میں شاعراور آسیب زدہ کو دنیا میں سب سے زیادہ برا ہم ہمتا تھا اوران کودیکھنے تک کاروا دار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا میر انفس ضرور شاعریا آسیب زدہ ہے مگر میں اس بات کو ہرگز پیدنہیں کرتا کہ قریش میرے متعلق اس کا چرچا کریں۔ میں پہاڑی کسی بلند چوٹی پرچڑھ کر وہاں سے خود کشی کے لیتا ہوں تا کہ اس رسوائی کے خیال سے اظمینان ہو۔ چنا نچہ میں اس ارادے سے چلا پہاڑ کے وسط تک پہنچا تھا کہ میں نے آسان سے بدآ واز آتے سی کہ کوئی کہدرہا ہے اے گھڑا تم اللہ کے رسول ہواور میں جرئیل ہوں۔ میں نے آسان کی طرف برا شھایا مجھے جرئیل انسان کی شکل میں نظر آئے ان کے دونوں قدم آسان کے افتی تک تھیا ہوئے تھے اور وہ کہدر ہے تھے اے محرًا بنم اللہ کے رسول ہواور میں جرئیل ہوں۔ میں ان کودیکھنے کے لیے تھم گیا اس منظر نے مجھے میر سے اراد سے سے اپی طرف ایسامشغول کیا کہ میں بغیر آگے ہوئے میں دیر تک ہوں۔ میں ان کودیکھنے ہوئے کے لیے تھم گیا اس منظر ہا کر آسان کے کناروں کودیکھنے لگا مگر جدھرمیری نظر جاتی تھی وہی سامنے تھے۔ میں دیر تک بغیر آگے ہوئے ہے گھر گیا اور جبرئیل سے نظر ہٹا کر آسان کے کناروں کودیکھنے لگا مگر جدھرمیری نظر جاتی تھی وہی سامنے تھے۔ میں دیر تک بغیر آگے ہوئے ہوئے ہوئے کی خوصے اور پیچھے ہیا ہی جگر گیا اور جبرئیل سے نظر جاتی جگر گیا اور جبرئیل سے نظر ہٹا کر آسان کے کناروں کودیکھنے لگا مگر جدھرمیری نظر جاتی تھی وہی سامنے تھے۔ میں دیر تک

## حضرت محمد تكثيل اور حضرت خديجه وثأنيا:

ضدیجہ بڑتینے نے اپنا آئی میری تلاش میں دوڑائے وہ تمام مکہ میں جھے تلاش کر کے ان کے پاس آگئے۔ میں اب تک اس جگہ کھڑا ہوا تھا۔ اب کہیں جر کیل میر سامنے سے ہے اور میں بھی اپ متعلقین کے پاس پلٹ کر آیا اور خدیجہ بڑتینے کے پاس آ کر اس کی ران سے بالکل چمٹ کر بیٹھا۔ اس نے پوچھا ابوالقاسم کہاں تھے میں نے تو تمہاری تلاش میں اپنے آ دمی جھے تھے اور وہ مکہ تک ہوآ ئے مگر تمہارا پند نہ لگا۔ میں نے اس سے کہا میں ضرور شاعر ہوں یا آسیب زدہ ۔ خدیج نے کہا ابوا قاسم اللہ تم کواس سے بچاتا رہے۔ میں جانتی ہول کہ اللہ بھی تمہار سے ساتھ الیا نہیں کر سے گا وہ خوب تمہاری راست بازی 'ویا نت' حسن اخلاق اور صلدر تمی سے واقف ہے۔ ہوا کیا کہوشا یدتم کو پچھنظر آیا ہے۔ میں نے کہا ہاں اور پھر اپنا مشاہدہ بیان کیا۔ خدیج ٹے کہا اس امت کے بی ہو گے کو بشارت ہوئتم بالکل مطمئن رہوشم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں خدیجہ کی جان ہے جھے تو قع ہے کہم اس امت کے بی ہو گے یہ کہہ کہ وہ کھڑی ان ماسدا ہے بچپز زاد بھائی کے پاس گئیں سے یہ کہہ کہ وہ کھڑی انسان انسان کے پاس گئیں سے اس کی اس کی باس گئیں سے اس کی اس کی باس گئیں سے کہ کہ کہ وہ کھڑی انسان کی جس کے اور ورقہ بن نوفل بن اسدا ہے بچپز زاد بھائی کے پاس گئیں ہو سے اس کی بی کہ کہ کہ وہ کھڑی ہوئیں انھوں نے اپنے جسم پر اپنے کپڑے درست کے اور ورقہ بن نوفل بن اسدا ہے بچپز زاد بھائی کے پاس گئیں ہو

ورقد نفرانی ہوگیا تھااوراس نے ان کی مذہبی تمایل پڑھی تھیں اور تو رات اور انجیل کے عالموں سے ان کے مضامین سے تھے جھڑت ضدیج بڑٹ بیٹ نے اس سے رسول اللہ منظم کا مشاہدہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا قد وں قد وں قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میر ک جان ہے فعد یج بڑا گرتم تھے کہ ہدری ہوتو ضرور ناموں الا کبر لینی حضرت جریل جو حضرت موی میلانلا کے پاس آتے تھے کھر کھڑا کہ باس آتے ہیں اور وہ اس امت کے بی ہیں۔ تم ان سے جا کر کہدوہ کہ وہ بالکل مطمئن رہیں حضرت فدیجہ بہنینے نے رسول اللہ کھڑا کے سے آکر ورقد کا قول بیان کیا اس سے آپواس پریٹانی ہے جو آپ کو لاحق تھی ذرائسکین ہوئی۔ جب رسول اللہ اپنا عز اس گڑیا کہ نے کہ ناموں اللہ اور تی کھا اس سے آپولاس کے اور اس کا طواف کی حالت میں ورقد بن فوئل سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا: اے میرے جیتے ! جو تم نے ویکھوایا سا ہے جھے سے بیان کرو۔ رسول اللہ کھڑا نے اپنا مشاہدہ اس کو منایا ورقد نے آپ سے کہا اس نے کہا: اے میرے جیتے ! جو تم نے ویکھوایا سا ہے جھے میں اس امت کے بی ہوا ور تمہارے پاس وہی ناموں الا کہر آپا ہے جو موی کے گئی میاں آپ وقت تک زندہ رہا تو بخدا ان کی گھڑا کی اس آپی تا ہوں اللہ کھڑا کی اس میں فرور کی جو کہ دیا۔ رسول اللہ کھڑا کی اس میں فرور کی ہوئی۔ اس میں فروا کی ہوئی۔ میاں میں فروا کی ہوئی۔ میاں میں فروا کی ہوئی۔ معرب خدیجہ بڑتی تھی کی والے بیاں وی ناموں اس میں فروا کی ہوئی۔ معرب خدیجہ بڑتی تھی کی والے تا ہوئی اور جو پریٹائی آپ کو تھی اس میں فروا کی ہوئی۔ معرب خدیجہ بڑتی تھی کی دوا ہوئی تھی کی دوا ہوئی اور جو پریٹائی آپ کو تھی اس میں فروا کی ہوئی۔

حضرت خدیجہ بڑی نیا سے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ کھٹے کے اطمینان قلب کے لیے کہا کہ اے میر ہے چیرے بھائی اللہ ان بوت ہے آپ کوسر فراز فرمایا ہے۔ کیا تم میر کے جھے کر دوافھوں نے فرمایا اچھا!۔ میں نے کہا اب جب وہ آئے آپ مجھے ضرور خبر کریں۔ چنا نچہا کے مرتبہ حسب دستور جبرئیں رسول اللہ کھٹے اس آئے فرمایا اچھا اس کے باس آئے ایک مرتبہ حسب دستور جبرئیں رسول اللہ کھٹے ایک آئے انکوں نے جھے سے کہا خدیجہ فرمایا اللہ کھٹے ایک مرتبہ حسب دستور جبرئیں رسول اللہ کھٹے این جگہ سے انھوں نے بھی ران پر جیٹے جا کہا اب تھی آپ ان کود کھتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا ہاں! میں نے کہا اب آپ میری دہنی ران پر آجیٹے میں ران پر آجیٹے ۔ میں نے کہا اب بھی وہ آپ کونظر آتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا ہاں! میں نے کہا اب بھی وہ آپ کونظر آتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا ہاں! اب میں نے کہا اب بھی وہ نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ کھٹے ایک کود میں میٹھ گئے۔ میں نے کہا ہاں! اب بھی وہ نظر آتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہیں میں نے کہا ہاں! اب بھی وہ نظر آر ہے ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہیں طرح میری گود میں تشریف رکھتے تھے۔ اب انھوں نے کہا ہاں! اب بھی وہ نظر آر ہے ہیں۔ انھوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اے میرے چیرے بھائی تم کو بشارت ہوتم ہالکل مطمئن رہو بخدا ہی فرشتہ ہے شیطان نہیں ہوسکا۔

بیعدیث جب عبداللہ بن الحسن سے بیان کی گئ تواس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں فاطمہ بنت الحسین سے اس حدیث کوخد بجہ سے نقل کرتے ہوئے سنا ہے گر میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ حضرت خدیجہ بڑی بیانے رسول اللہ پہلیج کو اپنے کرتے کے وامن میں لے لیا۔اس وقت جرئیل غائب ہو گئے۔ تب خدیجہ بڑی بینا نے رسول اللہ پہلیجا سے کہا کہ ریافین فرشتے ہیں ہر گزشیطان نہیں۔ قرآن کا جزوا وال

ابن الی کثیر کہتا ہے کہ میں نے ابوسلمہ سے پوچھا کرسب سے پہلے قرآن کا کون ساجز ونازل ہواہے؟ اس نے کہا یَسائیْھَا الْسُمُدَّنَّرُ، میں نے کہالوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے اِفُسراً بِالسُمِ رَبِّكَ نازل ہواہے۔اس نے کہامیں نے جابر بن عبداللدِّسے

ر المام بن محمد سے مروی ہے کہ سب سے پہلے سنگیج اور اتوار کی شب میں جبر کیل رسول اللہ کے پاس آئے اس کے بعد پھر وشنبہ کے دن وہ عز وجل کا پیام لے کرآپ کی خدمت میں آئے وضو سکھا یا نماز سکھا کی اور اِقُدراً بِاسْم رَبِّكَ الَّذِی سَلَا کے موسکھا یا نماز سکھا کی اور اِقُدراً بِاسْم رَبِّكَ الَّذِی سَلَا کے موسکھا یا۔ اس دوشنبہ کو جب وحی آپ کے پاس آئی ہے آپ پورے چالیس سال کے ہوئے تھے۔

شق قلب كاوا قعه:

ایو ذرانففاری بوالتین ہوئے ہے۔ مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ کر بھیا کہ پوری طرح علم اور یقین ہونے تک پہلے پہل آپ کو کیے معلوم ہوا کہ آپ ہی ہیں۔ فرمایا ابوذر ٹیس بعلی نے مکہ میں سی جگہ تھا دوفر شنے میرے پاس آئے ایک زمین پراتر کیا اور دوسرا آسان اورز مین کے درمیان تھرار ہا۔ ایک نے دوسرے سے بو چھا کیا بیدوں ہیں۔ اس نے کہا ہال بیری ہیں۔ اس نے کہا ہا چھا تو ان کو ایک آدی سے وزن کر و جھے ایک فیض کے مقابلہ میں تو لا گیا ہیں اس سے گرال باز لکلا بھرا کی فرضتے نے دوسرے سے کہا کہا اور ان کو دس آورہوں سے تو لو بھے دس سے تو لا گیا ہیں اس بے بھی بھا ان کا دوسرے نے کہا ہما اس نے دوسرے سے تو لا گیا۔ میں ان کو دس آزوں ہو گھے ہزار سے تو لا گیا۔ میں ان سے بھی گرال باز لکلا ۔ اب وہ فرشتے تر از و کے سے بھی بھی ان ہوا کہ ہوا ہا۔ پھراس نے کہا ہزار سے تو لو بھے ہزار سے تو لا گیا۔ میں ان میں بھی گرال باز لکلا ۔ اب وہ فرشتے تر از و کے دوسرے پہر میں ہیں کہ کرتو لو گو آھیں کا دون زیا دہ ہوگا۔ پھرا یک نے دوسرے سے کہا کہاں کا پیٹ چاکہ کہا کہ ان کو ان کی تمام امت کے مقابل میں بھی کہ کہ کہ تو ان میں ہوگا کہا کہ ان کا قلو یا یہ ہما کہ قلب شن کرو۔ اس نے میر اقلب چیر کراس میں سے کی خطرات شیطانی اورخون کے مقابل میں بھی کہ کہ کہاں کا قلو یا یہ ہما کہ قلب شن کرو۔ اس نے میر اقلب چیر کراس میں سے کی خطرات شیطانی اورخون کیا کہاں کہ تو کہا کہ ان کے قبل کو بھوڈ الو جس طرح برش دھوڈ الو جس طرح برش دھوڈ الو بی ہم کہا کہاں کہا کہاں کی جسفید بی کہا کہاں کہ جسفید بی کہ بیت کہا کہ کہ کہ کے جبرے کے مشابہ تھی وہ میرے قلب میں داخل کی گئی۔ پھراکی فرشتے نے دوسرے اپنے ساتھی سے کہا کہاں کہ بیٹ بیشان کر دو۔ ان دونوں نے میں کہ کو یا اب میری نظروں کے سامنے سے جو گئے بیدوا تھر میں ہے کہ کو یا اب میری نظروں کے سامنے ہے۔

التوائے وحی کا داقعہ:

ر جری سے مروی ہے کہ جب ایک عرصہ تک رسول اللہ ﷺ پروحی نّازل نہیں ہوئی آپ بہت ہی محزون ہوئے۔ آپ پہا زہری سے مروی ہے کہ جب ایک عرصہ تک رسول اللہ ﷺ پروٹی پر پہنچتے 'جبر ئیل نمودار ہوکر کہتے آپ اللہ کے نبی میں کی چوٹیوں پر چڑھتے تھے کہ خودکشی کرلیں۔اس نیت ہے جب بھی آپ چوٹی پر پہنچتے 'جبر ئیل نمودار ہوکر کہتے آپ اللہ کے اس سے آپ کواطمینان ہوجا تا۔اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ کھٹے نے فر مایا کہ ایک دن اسی ارادے سے چلا جار ہا کہ میں نے اس فرشتے کو جو حرامیں میرے پاس آتا تھا دیکھا کہ وہ آتان اور زمین کے تی میں ایک کری پر متمکن ہے اسے دیکھ کرمیں خوف کی وجہ سے تھبر گیا۔ خدیجہ رُقی ہوا کی اس والی آگیا۔ میں نے کہا مجھے چا در اڑھا و ۔ چنا نچہ دلائی اڑھا دی گئی۔ تب اللہ نے یہ سور قنازل فرمائی بنا اَیُّھا الْسُمُدُ ثَرُّ قُمُ فَانْذِرُ . وَ رَبُّكَ فَكَبِّرُ وَ ثِیابَكَ فَطَهِر زہری کہتا ہے مگر سب سے پہلے اقراء باسم وبك اَلَّذِي حَلَقَ. مَالَمُ يَعُلَمُ مَك آپ پُرنازل ہوئی۔

جابر بن عبدالله كي روايت:

جابر بن عبداللہ الانصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ کانٹیل نے التوائے وٹی کو بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ ایک ون میں چلا جا
رہا تھا۔ میں نے آسان سے ایک آواز سی میں نے سراٹھا کر دیکھا تو وہ فرشتہ جو ترامین میرے پاس آیا کرتا تھا آسان اور زمین کے
نیج میں ایک کری پر مشمکن نظر آیا۔ میں اس سے ہم گیا اور گھر آ کر میں نے کہا جھے لحاف اڑھاؤ۔ گھر والوں نے لحاف اڑھا ویا۔ تب
اللہ عزوجل نے بیسورہ یَا آبُھا الْمُدَّنِّرُ قُمُ فَا اُنْدِرُ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرُ سے اپنے قول وَ الرُّ حُزَفَا هُمُورُ تک نا زل فرمائی۔ پھر متواتر وحی
آنے گئی۔

ىپلىمسلمان خاتون:

جس وقت رسول الله علی این از فرض کی گئی جرئیل آپ کے پاس آئ اس وقت آپ کما علی بیس سے وہ اشارے سے آپ کو وادی کی ایک ست میں لے گئے اس سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ حضرت جرئیل نے وضو کیا تاکہ وہ بتا دیں کہ نماز کے لیے اس طرح طہارت کی جائے۔ رسول الله علی اللہ علی علی اللہ علی

معراج:

الس بن ما لک رفاتی نے جر موی ہے کہ جس وقت رسول اللہ می گیل کو نبوت ملی آپ کے پاس دوفر شے جرئیل علیا اور میکا ئیل اس بن ما لک رفاق نے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ می کا کہ ان جس ہے ہم کوس کے متعلق علم ہوا ہے چرخو وہ ہی دونوں نے کہا ہمیں ان کے سب سے زیادہ شریف کے متعلق علم ہے۔ اب وہ چلے گئے اور پھر قبلہ کی جانب سے علم ہوا ہے پھرخو وہ ہی دونوں نے کہا ہمیں ان کے سب سے زیادہ شریف کے متعلق علم ہے۔ اب وہ چلے گئے اور پھر قبلہ کی جانب سے آئے کو چت کر کے آپ کا پیٹ جا کہ اور پھر قبلہ کی جانب سے آئی لاکر آپ کی پیٹ میں جس قدر شک شرک جابلیة یا صلالت کا میل کچیل تھا اسے دھوڈ الا۔ اس کے بعد وہ ایک سونے کا طشت لے کر آپ کے بیٹ اور اندرون کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا پھروہ آپ کو اس ساء الد نیا پر لے آپ جو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا پھروہ آپ کو اس ساء الد نیا پر لے ساتھ کون ہے انھوں نے کہا جمر میں۔ اہل ساء نے پوچھا کون ہے انھوں نے کہا جبر ٹیل نے کہا جاب ہو تیا ہیں وہ معوث ہو چکے۔ جبر ٹیل نے کہا ہاں تب اہل ساء نے ان کوخوش آ مدید کہا 'اپنے ساتھ ان کے لیے بھی دعا گی۔

انبیاء کرام سے ملاقات:

جب آپ آسان میں داخل ہوئے وہاں آپ کوا یک بڑے شانداراور تومند محض نظر آئے آپ نے جرئیل سے پو چھا یہ کون
ہیں؟ افھوں نے کہا یہ آپ کے دادا آ دم ہیں۔ اس کے بعد آپ کودوسرے آسان پر لائے 'جرئیل نے دروازہ کھلوایا' یہاں بھی ان
سے وہی سوالات کیے گئے جو پہلے آسان پر ہو بچکے ہے جرئیل نے بھی ای طرح کے جوابات دیے ریسوال وجواب تمام آسانوں پر
ہوتے بچلے گئے) جب آپ دوسرے آسان ہیں وافل ہوئے یہاں آپ کی دوصا حبول سے ملاقات ہوئی آپ نے جرئیل سے
ہوتے بچلے گئے) جب آپ دوسرے آسان ہیں وافل ہوئے یہاں آپ کی دوصا حبول سے ملاقات ہوئی آپ نے جرئیل سے
پوچھا یہ کون ہیں افھوں نے کہا یہ یکی اور عیسیٰ آپ کے نفسیالی بھائی ہیں۔ یہاں سے آپ تیسرے آسان پر تشریف لے گئے وہاں
داخل ہوتے ہی ایک صاحب ہے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے جرئیل سے پوچھا یہ کون ہیں افھوں نے کہا بی آپ کے بھائی
ایسوٹ ہیں جن کو اللہ نے سے اس کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے جرئیل سے پوچھا یہ کون ہیں جو موا یہ کون ہیں آگھوں نے کہا بی آپ کے بھائی
ادر لیس ہیں اور پھر جرئیل غلائی نے بیا تیا صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جرئیل سے پوچھا یہ کون ہیں کا معموں نے کہا بیہ
ادر لیس ہیں اور پھر جرئیل غلائی نے بیا تی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جرئیل سے پوچھا یہ کون ہیں ۔ آپ کے بھائی کہا یہ اور اور ہم نے اس کور ادر ایس کو کہا بیہ کور سے انہوں نے کہا بیہ کہا یہ اور ایس کو کہا ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ ایس کہا ہے با رون ہیں۔ آپ چھٹا ہیکون ہیں۔ انہوں نے کہا بیا کہا یہ اور ایس ایس ہی انہوں نے کہا بیا کہا یہ کہا یہ ایس ایس ہو بی ایس ایس کی انہوں نے کہا بیا کہا ہی کہا ہی ایہ ایس ہی ایس ایس کور کہا ہیں۔ کہا ہیا ایس کے آپ ایس کی ایس کور کی ہیں۔ آپ چھٹا ہیکون ہیں۔ انہوں نے کہا کہا ہیا کہا ہی کہا ہیا ایس کے آپ ایس کور بیس کی انہوں نے کہا کہا ہی ۔ آپ چھٹا ہیکون ہیں۔ انہوں نے کہا کہا ہی کہا تھا ہی کہا ہی کہ

سدرة المنتهل:

اس کے بعد آپ جنت کوتشریف لے گئے وہاں ایک ایسی نہر ملی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ شیریں اس کے بعد آپ جنت کوتشریف لے گئے وہاں ایک ایسی نہر ملی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید کا جو اللہ نے تھا۔ اس کے دونوں طرف موتیوں کے کل تھے آپ نے حضرت جبرئیل سے بوچھا یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا یہی وہ کوژ ہے جواللہ نے آپ کوعطا فر مایا ہے اور میک آپ کی قیام گاہ ہے۔ جبرئیل نے وہاں سے ایک شھی مٹی اٹھا کر آپ کودکھائی جس میں سے خالص مشک کی خوشبو آر ہی تھی بہاں سے وہ سدر قرائمتنی چلے یہ وہ گلاب بیری ہے جس کا بڑا پھل بڑے ڈول کے برابر ہوتا ہے اور جس کا سب

سے چھونا داندانڈ نے کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں اللہ عزوجال آپ کے قریب ہو گئے اوران میں دو کمان یا اس ہے بھی کم فی صلارہ گیا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدر قریب آنے کی وجہ سے سدرۃ پر رنگارنگ کے دُرِشہوار یا قوت زبر جداور موتوں کی بارش ہونے گی۔
یہاں اللہ نے اپنے رسول سے با تیں کیں تفہیم کی تعلیم دی اور پچاس نمازیں فرض کیں۔ واپسی پر جب آپ حضرت موئی مایلنگا کے
پاس آئے تو افھوں نے بوچھا اللہ نے تہاری امت بہت ضعیف القویٰ ہے اور کہ با پچاس نمازیں۔ موئی نے کہا اپنے رب کے پاس
واپس جا وَ اور اس میں کمی کراو کیونکہ تمہاری امت بہت ضعیف القویٰ ہے اور کم عمر ہے اس سے اس کی بجا آوری دشوار ہوگی خود جھے
نی اسرائیل پر بیہ تکالیف اٹھانا پڑیں۔ آپ ان کے مشورہ کے مطابق پھر اللہ کی جناب میں حاضر ہوئے اللہ نے دس نمازیں معاف کر
دیں۔ آپ پھر حضرت موٹی طالا لیا گئی ہے بہا ہی جا وَ اور اس میں
دیں۔ آپ پھر حضرت موٹی طالا لیا گئی ہے اس سے اس کی بجا کہ ہو اواور اس میں
کہ اللہ نے بجائے بچاس پانچ نمازیں فرض رکھیں۔ اس پر بھی حضرت موٹی نے رسول اللہ منگھا سے کہا کہ پھر والہ س جا وَ اور اس میں
کہ اللہ نے بجائے بچاس پانچ نمازیں فرض رکھیں۔ اس پر بھی حضرت موٹی نے رسول اللہ منگھا سے کہا کہ پھر والی بیر آپ کی بات کی خلاف وزری کیے میں تو اب نہیں جا تا 'غیب سے بہی دسول اللہ منگھا کے دل میں
القا ہوا کہ وہ والی نہ ہوں۔ اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ میری بات بدلی نہیں جاسکی۔ میرے علم اور فرض کوئی کی دفیل کی موٹ کے گئی ہے۔
سے بینماز کی کی عشر کی وجہ سے گئی ہے۔

انس کہتے ہیں کہ ایس خوشگوار خوشہوجیسی کہ رسول اللہ مکھیل کی جلد ہے آتی تھی میں نے بھی نہیں سوتھی کسی و دلہن کے جسم سے بھی ایسی خوشہونہیں آتی ۔ میں نے اپنی جلد کورسول اللہ سکھیل کی جلد سے ملایا ہے اور ان کے جلد کی خوشہوسوتھی ہے۔

بهلے مسلمان مرد:

ہوں آپ کی نبوت کی تقدیق کرے آپ پرایمان لایا اجاس ہے کہ خدیجے عدسب سے پہلے کون آپ کی نبوت کی تقدیق کر کے آپ پرایمان لایا اور اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے متعلق بعض راوی کہتے ہیں کہ مردول میں علی بن ابی طالب سب سے پہلے رسول اللہ اللہ کے ان پرایمان لائے اوران کے ساتھ نماز پڑھی۔

#### اختلاف:

ابن عباس سے مروی ہے کہ سب سے پہلے علی بڑا تھڑنا نے نماز پڑھی۔ جابر بڑا تین کہتے ہیں کہ دوشنہ کے دن رسول اللہ مٹالیل کے ہاتھ پرسب سے پہلے علی بڑا تھڑنا سلام لائے۔ میں نے ختی سے بیات کہی تو اس نے اس سے افکار کیا اور کہا کہ ابو بکر بڑا تھ سب سے اول اسلام لائے ہیں۔ زید بن ارقم سے دوسر سے سلسلہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے علی بن ابی طالب رسول اللہ کے ہمراہ اسلام لائے ہیں۔ اسی راوی سے دوسری روایت ہے کہ سب سے پہلے علی بڑا تھڑنا نے رسول اللہ مٹالیل کھی ہے۔

حضرت علی مناتشہٰ کے متعلق روایات:

عباداللہ بنعبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے خود علی رہی گئی۔ کو بیان کرتے سنا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں' اس کے رسول کا بھائی ہوں اور صدیق الا کبڑ ہوں۔ میرے بعد جواس تنم کا ادعا کرے گاوہ جھوٹا اور مفتری ہوگا۔ میں نے دوسرے لوگوں سے سات سال قبل رسول اللہ کا کھیا کے ساتھ تماز پڑھی ہے۔

عفیف کی روایت:

عفیف ہے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ میں مکہ آیا اور عباس بن عبدالمطلب مٹاٹٹنز کے ہاں مہمان ہوا۔ جب

یہی راوی دوسرے سلسلہ ہے بیان کرتا ہے کہ میں تجارت کرتا تھا' جج کے موسم میں مکہ آیا اور عباس کے پاس آیا' ہم ان کے پاس منے کھڑا ہوا' اس کے بعد ایک عورت نکلی اور اس کے ساتھ کھڑی ہو کر نماز پر ھنے لگی' پھرا یک لڑکا آیا اور وہ بھی کھڑے ہو کراس کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ میں نے عباس بڑا تھا کہ یہ کیا نہ ہہ ہے میں تو اس پر ھنے لگی' پھرا یک لڑکا آیا اور وہ بھی کھڑے ہو کر اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ میں نے عباس بڑا تھا کہ یہ کیا نہ ہم ہو کہ اللہ ہے۔ یہ مرگ ہے کہ اللہ نے اس نہ ہب کے ساتھ اسے و نیا میں ارسال کیا ہے اور عنظر یب کسریٰ اور قیصر کے خزانے اس پر وا ہو جا کیس گے۔ یہ عورت اس کی بیوی خدیج بڑے ت خویلد ہے جو اس پر ایمان لے آئی ہے۔ راوی نے کہا کاش میں بھی اسی دن ایمان لے آئی ہے۔ راوی نے کہا کاش میں بھی اسی دن ایمان لے آیا ہوتا تو ایمان لانے والوں میں تیسر اہوتا۔

حضرت محمر تلطيل وعلى بني تنزو اور حضرت خديجه وتركيبيا كي نماز:

یکی راوی دوسرے سلسلہ سے بیان کرتا ہے کہ عباسٌ بن عبدالمطلب میرے دوست سخے یہ یمن سے عطر خرید کرلاتے اور موسم قح میں اسے بیچتے ہم ان کے پاس منی میں سخے ایک شخص اطمینان کے ساتھ ان کے پاس آیا' اس نے اچھی طرح وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑا ہوگی ایک عورت آئی وہ بھی وضو کر کے اس کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑی ہوگئ ۔ پھرایک لڑکا جو قریب البلوغ تھا آیا اور وضو کر کے اس کے بہلومیں نماز پڑھنے کھڑا ہوگیا۔ میں نے عباسؓ سے پوچھا یہ کیا ہور ہا ہے؟ انھوں نے کہا یہ میرا بھتیجا محمدٌ بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہے بید مدی ہے کہ اللہ نے اسے رسولؓ بنا کر بھیجا ہے اور دوسرا میرا بھتیجا علیؓ بن ابی طالب ہے۔ بیاس کے دین میں اس کا پیروہوگیا ہے اور یہ عورت اس کی بیووہوگی ہے۔

اس مدیث کے رادی عفیف نے اس کے بعد کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اسلام اس کے قلب میں رائخ ہو چکا تھا کہا کاش میں چوتھا ہوتا۔ مردوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب رسول اللہ کھٹے اپر ایمان لائے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور ان کی رسالت کی تقدیق کی۔ اس وقت ان کی عمر دس سال تھی۔ اس کے علاوہ اللہ کا ان پر بیانعام بھی تھا کہ وہ اسلام سے پہلے بھی رسول اللہ ساتھا کے آغوش تربیت میں تھے۔

مجامد بن جبر کی روایت:

حضرت محمد سنظيم اورحضرت على معالقيد:

بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اہترا میں رسول اللہ کا پیا کا یہ دستورتھا کہ جب نماز کا وقت آتا آپ آپ چی پچا ابوطالب دوسرے پچا اور تمام تو مسے چھپ کر کمکہ گھاٹیوں میں چلے جاتے علیٰ بن الی آپ کے ساتھ ہوتے وہاں وہ دونوں نماز پڑھتے اور شام کو ملیت آتے ۔ ایک عرصہ تک یہ دستور رہا 'پھر ایک مرتبہ اتفاقیہ طور پر ابوطالب نے ان کونماز پڑھتے دیکھ لیا۔ اس نے رسول اللہ کا پہلے سے بو چھااے میر ہے تہتے ہے کیا نہ جب جس پر میس تم کو عامل دیکھ رہا ہوں ؟ اضوں نے فر مایا پچا جن بیاللہ اس کے ملائکہ انبیاء اور ہمارے داوا ابراہیم مطلب کی ند جب ہے یا آپ نے نے فر مایا جھے اللہ نے اپندوں کے لیے رسول بنا کر جیجا ہے آپ اس انبیاء اور ہمارے داوا ابراہیم مطلب کی ہیں آپ کے ساتھ خیر خوابی کروں اور ہدایت کی طرف دعوت دوں اور آپ پر بھی میرا بیر تقل میر ایر جق میں البت اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تم کو کوئی کہ اپر طالب نے کہا اے میر ہے جیتے! یہ تو جھے سے ممکن نہیں کہ اور اپنے اور اپنے اور اپنے آباؤا جوان میں اللہ اور اس کی ایوطالب نے اپنے بیادی کی جب تک میں زندہ ہوں تم کو کوئی گرند نہ پہنچنے دوں گا۔ اس سلسلہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابوطالب نے اپنے بیا تھی ہیا دین ہے جس پر تم عمل پیرا ہو انوں نے کہا ابیا جان میں اللہ اور اس کے دسول پر ایمان لایا ہوں میں نے ان کی نبوت کی تھد تی کی ہے ان کے ساتھ اللہ کی نماز دھوں نے در یہ ہو ان کے ساتھ اللہ کی نہوت کی تھد تی کی ہے ان کے ساتھ اللہ کی نماز دھوں نے کہا ابیا جان میں ان کے ساتھ اللہ کی نماز دھوں نے در یہا گیا تھی ان کے ساتھ در ہو۔

مجاہد کی روایت ہے کہ علی بڑا تیزنہ کی عمر دس سال تھی جب وہ اسلام لائے۔واقد می کہتا ہے کہ ہمارے دوستوں کا اس پراتفاق ہے کہ نبوت کے ایک سال کے بعد علی بڑا تھنزا سلام لائے اور وہ بارہ سال مکہ میں ہجرت سے پہلے مقیم رہے۔

# حضرت ابوبكر رمخالفَهُ كِمتعلق روامات:

دوسر بے راوی کہتے ہیں کہ مردول میں سب سے پہلے ابو بکر رٹی تین اسلام لائے ہیں۔ان کے اقوال ذیل میں درج ہیں: شعبی برائتی سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس بٹی ہیں ہے سب بوچھاسب سے پہلامسلمان کون ہے؟ انھوں نے کہا کیاتم حسان بن ثابت کے اس قول سے واقف نہیں ہو ہے

اذا تبذ کوت شبحوًا من ابھی ثقة فاذ کر انحاك اباب کیو بما فعلا بنتی تَبَیّن کَرِدُوتُو ضرورابو بکر بناتین کے کارناموں کی وجہ اسے یاوکرن'۔

حیسر البریة اتقاها و اعداها بعد النبی و او فاها بما حملا بنزچَهَ بَهُ: ' نَی کے بعد و ه مُمّام فلقت میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا عادل اور اپنے فرائض کو کما حقہ انجام دینے والا تھا''۔

الشانس التالى المحمود متهده واوّل الناس منهم صدق الرّسالا بَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ 
ابن عباس بنی مینا سے دواورسلسلوں سے مروی ہے۔ عمر و بن عبسہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ سکی اللہ عکاظ میں فروکش سے میں ان کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ اب تک آپ کی اس دعوت میں کس نے آپ کی اتباع کی ہے؟ آپ نے فرماید دوشخصوں نے ان میں ایک آزاد ہے اور دوسرا غلام ابو بکر رہی گئے اور بلال رہی گئے اس وقت میں بھی اسلام لے آیا۔ رسول اللہ سکی آ چوگوشہ ہوگیا ہے۔

ابوذ راورا بن عبسه دونوں اس بات کے مدعی تھے کہ ہمارے اسلام لانے سے اسلام کے چارسمت ہو گئے اور ہم سے پہلے صرف نبی مُنگِیلًا 'ابوبکر بٹی ٹینڈاور بلال بٹی ٹینڈ مسلمان تھے۔ بیدونوں اس بات سے ناواقف تھے کہان میں کون کب اسلام لا یا ہے۔ ابرا ہیم النخعی کی روایت:

ابراہیم سے مردی ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر رہی ٹینڈا سلام لائے۔ دوسرے سلسلہ سے اسی راوی ابراہیم النعی سے مروی ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر رہی ٹینڈا سلام لائے اور دوسرے راوی کہتے ہیں کہا بو بکر رہی ٹینڈ سے پہلے ایک جماعت اسلام لا چکی ہے۔

محد بن سعد کہتا ہے میں نے اپنے باپ سے کہا کیاتم میں سب سے پہلے ابو بکر رہی تھے؛ اسلام لائے تھے انھوں نے کہانہیں ان سے قبل پچاس سے زیادہ اصحاب اسلام لا چکے تھے مگر وہ اپنے اسلام میں سب سے سابق ضرور تھے۔ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ مروول میں سب سے پہلے رسول اللہ میں تھا کے غلام زیذ بن حارثہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کے پیرو ہوئے ۔ اس کے متعلق زہری سے جب دریا فت کیا گیا کہ سب سے پہلے کون اسلام لایا ہے انھوں نے کہا عورتوں میں خدیجہ بڑی تھے اور مردوں میں زید بن حارثہ رہی تھے۔

# سلیمان بن بیار کی روایت:

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ رخالتین اسلام لائے عمران بن افی انس سے بیری مروی ہے۔ عروہ سے مروی ہے کہ پہلے زید بن حارثہ رخالتین اسلام لائے۔ اس سلسلہ بیس ای راوی سے دوسرا بیان بیہ ہے کہ پھرزید بن حارثہ رخالتین اسلام لائے۔ اس سلسلہ بیس ای راوی سے دوسرا بیان بیہ ہے کہ پھرزید بن حارثہ رخالتین رسول اللہ مرکبتی ہے خلام اسلام لائے۔ علی بن افی طالب رخالتین کے بعد وہ پہلے مرد میں جو اسلام کا اعلان کیا بلکہ اللہ عن وجل کے بعد ابو بکر رخالتین بن ابی قافہ الصّدیق اسلام کا اعلان کیا بلکہ اللہ عن وجل اور اس کے رسول مرکبتین کی طرف دعوت دینے گئے۔

الوبكر دخاتينا پن قوم ميں مقبول اور محبوب تھے زم مزاح تھے۔ قریش میں سب سے زیادہ ذی نسب تھے اور ان کے نسب اور اس کی برائی جملائی سے سب سے زیادہ واقف تھے تجارت کرتے تھے بااخلاق اور مشہور آ دمی تھے۔ ان کی تمام قوم والے ان کے علم،

تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے ان کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے الفت رکھتے تھے اسلام لانے کے بعد انھوں نے اپنی ان قوم والوں کوجن پران کوبھروسہ تھااور جوان کے پاس آ کرشر یک مجلس ہوتے تھے اسلام کی دعوت دینا شروع کی چنا نجیہ جیسا کہ ہمیں روایت پیچی ہے عثمان بن عفان زبیر بن العوام' عبدالرحمٰن بن عوف' سعد بن الی وقاص اور طلحہ بن عبیداللہ بڑے یہ ان کے ہاتھ پرمشر ف بداسلام ہوئے اور جب انھوں نے ابو بکر بخاتیٰ کی دعوت قبول کرلی وہ ان کورسول اللہ سکتا کے یاس لائے اور بیہ با قاعدہ اسلام لے آئے اور نماز بڑھی۔ یہ آٹھ آ دمی وہ ہیں جو اوّل اوّل اسلام لائے نماز بڑھی رسول الله منظم کی تصدیق کی اور جو پیام اللہ کی جانب ہے رسول اللہ گانیا لائے تھے اس پر ایمان لائے۔اس کے بعد پھر متواتر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے ان میں مرداور عورت دونوں شریک تھے۔ ہوتے ہوتے اسلام کا چرچا تمام مکہ میں ہوگیا اورلوگ اس کے متعلق گفتگو کرنے گئے۔

ابن سعد کی روایت:

واقدی ابن سعد کے حوالے سے کہتا ہے کہ ہماری تمام جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل قبلہ میں سب سے پہلے خدیجہ بڑھ نیا بنت خویلدرسول اللہ کرائیان لا کیں ان کے بعدان تین صاحبوں ابو بکر رہا تین علی بٹالٹی اور زید بن حارثہ رہی تین کے متعلق ہم ارباب سيروتاريخ مين اختلاف رائے ہے كدان ميں پہلے كون اسلام لايا-

واقدی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ خالد بن سعد بن العاص دخالفہ اسلام لائے وہ پانچویں مسلمان ہیں اور ابو ڈر رہی لٹے اسلام لائے۔راویوں نے کہاہے کہ بید چوتھے یا یا نچویں مسلمان ہیں۔عمرو بن عبسہ اسلمی اسلام لائے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہوہ چوتھے یا یا نچویں مسلمان ہیں' ان سب اصحاب کے متعلق بہت ہی روایتیں آئی ہیں کہ کون کس مرتبہ پر اسلام لایا ہے اور ان سب کے متعلق اختلاف رائے ہے۔

ابوالاسود محمد بن عبد الرحمٰن بن نوفل كہتا ہے كه زبير حِلْقَيْهُ ابو بكر رِخْلَقْيْهُ كے بعد اسلام لائے اس طرح وہ چوشھ يا پانچويں

# ابن ایخق کی روایت:

ابن اسحاق نے بیبیان کیا ہے کہ خالد بن سعید بن العاص رہی گئے: اور ان کی بیوی ہمینہ بنت خلف بن اسعد بن عامر بن بیاضہ جو بنوخزاعہ سے تھی ان ابتدائی مسلمانوں کے بھی بعد جن کے نام ہم اوپرلکھ آئے ہیں' ایک بڑی جماعت کے اسلام لانے کے بعد اسلام لائے۔اس کے بعد اللہ عز وجل نے بعثت کے تین سال بعد رسول اللہ ﷺ کو تھم دیا کہ جو پیام ہم نے ان کو دیا ہے اب وہ علان پیطور پربیان کریں اور جاری طرف لوگوں کو دعوت دیں چنا نجیاتی کے لیے بیآیت نازل فرمائی۔ اصدَعَ بِمَا تُو مُورُا عَرَضَ عَسْ الْسَمْسُر كِيْنَ (جوتم كوهم دياجاتا ہے اے بيان كرواورمشركين سے منه يھيراو) اس اعلان دعوت كے تتم سے پہلے اور بعثت ك بعدر سول الله من الم الله الله الله الله عن وعوت وتعليم كوچھائے ہوئے تھے۔ آپ پریدآیت نازل ہوئی:

﴿ وَ ٱللَّذِرُ عَشِيُرَتَكَ الْأَقُرَبِيُنَ . وَاخْفِصْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ فَإِنْ عَصَوُاكَ فَقُلُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعُمَلُوْنَ ﴾

''اپنے قریب کے خاندان والوں کوڈراؤ۔اورایے ہیرومونین کے لیےا پناباز و جھکا وُ'اورا گروہ تہاری بات نہ مانیں تو کے دومیں تمہارے افعال سے بالکل بری الذمہوں''۔

# مشرکین ہے لڑائی:

اس ز من میں اصحاب رسول اللہ عظیما اپنی قوم سے جھپ کر پہاڑی گھاٹیوں اور کھڈوں میں جا کرنماز پڑھا کرتے تھے۔ایک مرتبہ سعد بن الی وقاص بنی تُن چند اور صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز کے لیے گئے ہوئے تھے کہ اس عالت میں مشرک نمودار بوئے ۔انھوں نے صحابہ سے جھڑ اکیا اور ان کی نماز کو براسمجھا۔ جب زبانی باتوں سے وہ بازنہ آئے تو مشرکوں نے صحابہ سے لڑائی جوئے ۔ چھٹر دی اور جنگ ہونے گئی۔ سعد بن الی وقاص بھاٹینٹ نے اس دن ایک مشرک کو اونٹ کے کوڑے ہے ایسی ضرب لگائی کہ اس سے وہ لہولہان ہوگیا۔اسلام میں سب سے پہلی مرتبہ بیخون بہایا گیا۔

ابن عباس بنی سین سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا گیا نے ایک دن کوہ صفایر چڑھ کرتمام قریش کوآ واز دی وہ آپ کے پاس جمع ہوگئے اور پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم کواس کی اطلاع کر دوں کہ جے وشام دشمن تم پر غارت کری کرنے والا ہے ' کیا تم مجھے پائیس سجھتے ۔انھوں نے کہا ہے شک ہم تم کو چا سجھتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا: ف انسی ندیر لکم بین بدی عذاب شدید (تو میس تم کو سخت عذاب سے ڈرا تا ہوں) اس پر ابولہب نے کہا تو ہلاک ہوگیا اس لیے تو نے جمیں بلایا اور جمع کیا تھا اس پر اللہ عزوجل نے میسورہ تیات یک آبی کہ بو گئی ہے گا ڈال فرمائی۔

ائن عہاس سے اپنی قوم کو پکارا کہ میرے پاس آؤ۔ لوگوں نے باہم پوچھا کہ کون پکارر ہائے کہا گیا محمد ان پکر تام لے کر کہا نے فلاں کی اور دہاں سے اپنی قوم کو پکارا کہ میرے پاس آؤ۔ لوگوں نے باہم پوچھا کہ کون پکارر ہائے کہا گیا محمد ان پکر تام لے کر کہا نے فلاں کی اولا ذائے عبد المطلب کی اولا دائے عبد مناف کی اولا دمیرے پاس آؤ جب سب آپ کے پاس جمع ہوگئے آپ نے فر مایا اگر میس تم ہوں کہاں بات سے کہاں ہون میں زبردست رسالہ ملہ کے لیے برآ مد ہونے والا ہے تم مجھے پاسمجھو گے؟ سب نے کہا آج تک ہم اس بات سے واقف نہیں ہوسکے کہتم نے کہی جھوٹ بولا ہو۔ اب آپ نے فر مایا 'فانی نذیو لکم بین یدی عذاب شدید ''ابولہب نے کہا تو ہلاک ہواسی لیے تو نے ہمیں ہلایا ہے۔ یہ کہ کروہ جانے کے لیے جلسے شائھ گیا اور تب یہ سورۃ تازل ہوئی۔ ''نبت یدا ابی لہب و نب ''۔ بنوع بدالمطلب کو دعوت اسلام:

علی بن الی طالب سے مروی ہے کہ جب بیآیت ' و اَنْدِرُ عَشِیرَ تَكَ الْاَفْرَ بِینَ ''. رسول الله گُلُیمُ پازل ہوئی آپ نے بجھے بلایا اور کہاعلی رہی گئے۔ اللہ نے ججھے کم دیا ہے کہ بیں اپنے قریبی کنے والوں کو ہدایت کروں مگر میں اپنے کو اس سے عہدہ برآ ہونے میں مجبور پا تا ہوں۔ کیونکہ جب میں ان کواپئی دعوت دوں گاوہ جھے تکلیف پہنچا میں گے۔ اس خوف سے میں اس تھم کی بجا آ وری میں خاموش تھا کہ جرئیل میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد اگرتم الله کے اس تھم کی بجاآ وری نہ کروگے تمہار ارب تم کو عذا بددے گا اس فاموش تھا کہ جرئیل میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد اگرتم الله کے اس تھم کی بجاآ وری نہ کروگے تمہار ارب تم کو عذا بددے گا سے الی تم آ دھ سیر تین پاؤ کا کھانا تیار کرواس پر بکری کی ران بھون کررکھ دینا اور وودھ سے بھر کرایک کو را لا دو۔ اس کے بعد تمام بنو عبد المطلب کو جو اس زمانے میں کہ و بیش چالیس مرد تھے آپ کے پاس بلا لایا۔ ان میں آپ کے پچا ہوری کردی 'اور پھر تمام بنو عبد المطلب کو جو اس زمانے میں کم و بیش چالیس مرد تھے آپ کے پاس بلا لایا۔ ان میں آپ کے پچا ابوطالب 'مزہ' عباس اور ابولہب بھی تھے۔ سب کے جمع ہوجانے کے بعد رسول الله شکھانے نے بھے اس کھانے کے لانے کا جو میں نے وائوں آپ کے لیے تیار کیا تھا تھم دیا۔ میں نے اسے لاکر رکھا۔ رسول الله شکھانے نے اس میں سے گوشت کا ایک گلوااٹھا کرا سے اپنے وائوں آپ کے لیے تیار کیا تھا تھم دیا۔ میں نے اسے لاکر رکھا۔ رسول الله شکھانے نے اس میں سے گوشت کا ایک گلوااٹھا کرا سے اپنے وائوں

ے چیرااور پھرانے خوان کے کناروں پررکھ دیااور سب ہے کہا ہم اللہ کرکے کھانا شروع سیجے۔تمام جماعت نے شکم سیر ہوکر کھانا کھانی ' مجھے صرف ان کے ہاتھ جل کی جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے کہ جتنا کھانا میں نے ان کے لیے تیار کیا تھا ان میں سے ہر شخص اس تمام کو کھا جاتا۔ کھانے کے بعدر سول اللہ میں تیار کیا تھا ان سب کو دودھ پلاؤ۔ میں نے وہ کئو رالا کران کو دیا۔ اسے پی کروہ سب سیر ہوگئے۔ حالانکہ بخداوہ صرف اتنا تھا کہان میں کا ہر شخص اسے پی جاتا۔ اس کے بعدر سول اللہ میں تھا ہر شخص اسے پی جاتا۔ اس کے بعدر سول اللہ میں تھا ہم کہ ان سے گفتگو کریں گرآپ کے بولے سے پہلے ابولہ ب نے کہا کہ ''عرصہ سے میتم پر جادو کرتا رہا ہے' میں کرتمام جماعت اٹھ کھڑی ہوئی رسول اللہ میں تھا ہے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھ سے کہا علی جماع کہ اس شخص نے بہتے ' بیس کرتمام جماعت اٹھ کھڑی ہوئی رسول اللہ میں تھا گھراسی دقر کھانے کا انتظام کر داور ان سب کو میرے پاس بلاؤ۔ بخص نے بوعبد المحلاب کو کمر روعوت اسلام:

حسب الحکم دوسرے دن پھر میں نے ای قدر کھانے اور دودھ کا انتظام کر کے سب کورسول اللہ مخافیل کی خدمت میں جمع ہونے کی دعوت دی جب وہ آگئے آپ نے کل کی طرح جھے کھا نالانے کا تھم دیا۔ میں کھا نالایا آپ نے آج بھی وہی کیا جوکل کیا تھا اس کی برکت ہے سب نے شکم سیر ہو کر کھالیا۔ پھر آپ نے جھے سے کہا کہان کو دودھ پلاؤ میں اس کٹورے کو لے آیا اس سے وہ سبیر ہو گئے۔ اس سے فراغت کے بعد رسول اللہ منافیل نے فرمایا اے بنوعبد المطلب! میں نہیں جا نتا کہ کوئی عرب مجھ سے پہلے اس سے بہتر کوئی نعت تمہارے پاس لایا ہو اس میں دین و دنیا کی بھلائی ہے اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ میں تم کواس بھلائی کی دعوت دوں تم میں سے کون اس معاملہ میں میر ابو جھ بٹائے کے لیے آمادہ ہوتا ہے تا کہوہ میرا بھائی ہے: میراوسی ہواور تم میں میرا جاتھ میں ہو اس جات سب ساکت وصامت رہے گئے نے مائی بیائی تھیں اے البہ میں اس جاعت میں سب سے معرفی سب کے سب ساکت وصامت رہے گئے نے والیہ تاہوں ہوتا ہے تا کہ وہ میرا بھائی ہے کہا حالا نکہ میں اس جاعت میں رسول اللہ میکٹھا نے میری گردن تھا م کرکہا یہ میرا بھائی ہے میرا فلیفہ ہے تم اس کی بات کو سنواور جو کہا ہے بھالاؤں ہے کہا اور پھر لیاں پٹی پٹی تھیں اس کی بات کو سنواور جو کہا ہے بھالاؤں ہوں میں را فلیفہ ہے تم اس کی بات کو سنواور جو کہا ہے بھالاؤں سب بھراری کی اطاعت وفر ماں برداری کرو۔ اس پر ساری جماعت فر ماں برداری کرو۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے علی دوالتی ہے ہو چھا امیر الموشین آپ اپنے چھا زاد بھائی کے اپنے چھا کی موجود گی میں کیونکر وارث ہوئے؟ انھوں نے کہا سنو تین مرتبہ اس پرتمام حاضرین گوش برآ واز ہوئے کہ کیا گہتے ہیں انھوں نے کہا کہ رسول اللہ کا بھٹانے تمام بنوعبہ المطلب کو پلاؤاور چھا چھی دعوت دی۔ آپ نے ان کے لیے صرف ایک مدکھانا پکوایا تھا تمام لوگوں نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا اور پھر بھی وہ کھانا جوں کا توں باتی ہے گیا۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا اے بنوعبد المطلب اللہ نے جھے خاص طور پرتمہاری طرف اور عام طور پرتمام انسانوں کے لیے مبعوث فر مایا ہے اس معاملہ کے متعلق جو پھے ہو ہ تمہار امشاہدہ ہے کون اس کے لیے میرے ہاتھ پر بیت کرتا ہے کہ وہ میر ابھائی دوست اور میر اوارث ہے ۔ کوئی شخص کھڑ انہ ہوا' میں آپ کے پاس گیا حالا نکہ میں سب سے کم عمر تھا۔ بیست کرتا ہے کہ وہ میر ابھائی دوست اور میر اوارث ہے ۔ کوئی شخص کھڑ انہ ہوا' میں آپ کے پاس گیا حالا نکہ میں سب سے کم عمر تھا۔ بیست کرتا ہے کہ اپنے گھو اس بات کوآپ نے تین مرتبہ فر مایا مگر ہر بار میں کھڑ اہوکر آپ کی طرف بڑھتا تھا۔ تیسری مرتبہ آپ نے جھے ہے آپ تھو میرے ہاتھ پر مارا۔ اس طرح میں اپنے چھاز او بھائی کا وارث ہوا اور میرے پھانہ ہوئے۔

ابطح میں کھڑے ہو کر کہااے ہوعبدالمطلب اے ہوعبد مناف اے ہوقصی'' پھر آپ نے قریش کے تمام قبائل اور خاندانوں کوفر دأ فردأنام لے کرمی طب کر کے کہامیں تم کواللہ کی جانب بلاتا ہوں اوراس کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔

عبدالرحمٰن بن القاسم اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ جو پیام اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے اس کا وہ اعلان کریں 'لوگوں کو اپنی تعلیم دیتے ہونے کے بعد تین سال تک آپ خفیہ طور پر اپنی تعلیم دیتے سے اس کے بعد اب آپ کوعلانہ طور پر بلنج کا حکم ہوا۔

## ا بوطالب اوروفد كفار:

اسی راوی ہے دوسرے سلسلہ ہے مروی ہے چنا نچے رسول اللہ کھا نے اللہ کے تھم ہے اپنی تعلیم کا اعلان کیاا پی تو م کواسلام کی دعوت دی صرف اس پران کی تو م دالے نہ آپ ہے بیگا نہ ہوئے اور خالفت اور عداوت کے لیے آ مادہ ہوئے البت ان میں ان کے خداؤں کا ذکر کرکے ان کی برائی کی وہ سب آپ ہے تنظم ہو گئے اور مخالفت اور عداوت کے لیے آ مادہ ہوئے اس شرہ کو جھپار کھا تھا وہ اس اراد ہے ہے علیحہ وہ تھے اس خطرہ کو محسوس کر ہے آپ کے تھان کی تعداد بہت کم تھی اور انھول نے اپنے کو جھپار کھا تھا وہ اس اراد ہے ہے علیحہ وہ تھے اس خطرہ کو محسوس کر کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے ایم کھڑے ہوگئے گرآپ کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے اس خطرہ کو محسوس کر اس کی شورش نے قطعی متاثر نہ ہوئے بلکہ برابرای طرح اللہ کے تھم کا اعلان کرتے رہے ۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ کا نی شورش نے قطعی متاثر نہ ہوئے بلکہ برابرای طرح اللہ کے تھم کا اعلان کرتے رہے ۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ کا تھی با وجودان کی مخالفت اور ترک تعلق کے ان کے معبودوں کو برا کہنا نہیں چھوڑتے اور ابوطالب ان کے سپراور حافظ ہیں وہ ان کو قریش کے حوالے نہیں کرتے ، قریش کے عماک کہ عتبہ بن رہیعہ شیبہ بن رہید ، ابوالبخش کی بن ہشام اسود بن عبد المطلب ولیہ بن المغیرہ ابوجہ بن بہ شام اسود بن عبد المطلب ولیہ بن المغیرہ ابوجہ بن بہ بن وائل اور جاج ہے کے بابر آ کے اور کہا تھے بی نہ مت کی ہم کواجمق بتایا اور ہمارے آبا والہ اور کو گراہ قرار دیا ہم تم کو بھی اس کے خوالف ہو لہذا ہم تم کو بھی اس کے طور کے سے مطمئن کردیں گے ابوطالب نے نہا بیت نرم لیج میں ان سے گفتگو کی اور بہت خوش اسلو بی سے ان کور دکر دیا وہ پیٹ کے اور آپ بدستوراللہ کے تھم کی تبلیخ اور آپ بدستوراللہ کے تھم کی تبلیخ اور آپ بیت تر ہے۔

#### كفارمكه كا دوسراوفد:

رفتہ رفتہ رفتہ رسول اللہ کھی اور برائی ہے کہ تعلقات بہت خراب ہو گئے انھوں نے آپ سے قطعی علیوہ گی اختیار کی اور آپ کے دسمن ہو گئے وہ اکثر آپ کا ذکر دشمنی اور برائی ہے کرنے لگے۔ آپ کی مخالفت کے لیے انھوں نے آپ میں معاہدے کیے اور ایک دوسرے کو برا چیختہ کیا۔ اس کے بعدوہ پھر دوسری مرتبہ ابوطالب کے پاس گئے اور کہا اے ابوطالب! باعتبار اپنے من اور شرافت کے ہمارے قلوب میں تمہاری خاص وقعت و منزلت ہے۔ ہم نے تم سے درخواست کی تھی کہ تم اپنے جینچ کو ہماری خدمت اور منفغت سے موک دو گرتم نے ایسانہیں کیا اور ہم بخدا اس بات کو بھی گوار انہیں کریں گئے کہ وہ ہمارے آباء کو گالیاں و کے ہم کو بے وقو ف بتائے اور ہمارے معبودوں کی خدمت کرتا رہے یا تو تم اسے ان باتوں سے روک لو ور نداس معاملہ میں ہم اس کا اور تمہہ را دونوں کا مقابلہ کریں گے اب ہم میں سے جو چاہے تباہ ہو۔ یہ کہہ کروہ چلے گئے۔ ایک طرف ابوطالب کو اپنی قوم کی علیحدگی اور عداوت بہت گراں ہوئی گر دوسری طرف ان کو میابت جھوڑ دیں۔

سدی ہے مروی ہے کہ قریش کے پچھلوگ جمع ہوئے ان میں ابوجبل بن ہشام عاص بن وائل اسود بن عبدالمطلب 'اسد بن عبد یغوث اور دوسرے مشاکخ قریش تھے۔ان میں ہے بعض نے بعض ہے کہا کہ جمیں ابوطالب کے پاس لے چلوتا کہ ہم اس سے گفتگو کریں اور پچھاپنا تصفیہ کریں تا کہ وہ اپنے بھینج کو مدایت کرے کہ وہ ہمارے دیوتا وُں کو گالیاں وینا چھوڑے اور ہم اے اوراس کے خدا کو جس کی وہ پرستش کرتا ہے اس کے حال پرچھوڑ دیں۔ہم اس بات ہے ڈرتے ہیں کدید شیخ مرجائے پھرہم ہے اس کے بھینیج کوضرر مینیخ اس وقت عرب ہم رطعن کریں گے کہ چیا کی زندگی میں تو انھوں نے اسے پچھ کہانہیں اس کے مرتے ہی اس کے بھتیج کو د ہوج لیا۔

حضرت محمد مَنْ يَنْهُمُ اورا بوطالب:

انھوں نے ایک محض مطلب کو ابوطالب کے پاس بھیجا' اس نے اس سے ان کی ملاقات کی اجازت جاہی اور کہا کہ تمہاری تو معمائد وا کابرتم سے ملنے آئے ہیں۔ ابوطالب نے ان کوآنے کی اجازت دی وہ اس کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بزے بزرگ اورسردار ہیں' آپ اپنے مختیج کے مقابلہ میں ہماراانصاف کیجئے' آپ اسے منع کردیں کدوہ ہمارے خداؤں کو گالیاں نددے ہم اس کے خدا سے کوئی تعرض نہ کریں گے۔ابوطالب نے رسول اللہ ٹاکٹیا کو بلا بھیجااوران سے کہاا ہے میرے جیتیج یہ تمہاری قوم کے بزرگ اور عما کد ہیں میتم سے بیتصفیہ جا ہے ہیں کہتم ان کے دیوتاؤں کو گالیاں دینا چھوڑ دؤوہ تم سے اور تمہارے خداسے کوئی تعرض نہ کریں گے۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا چیا جان کیا میں ان کوالیی بات کی وعوت نہیں دے رہا ہوں جوان کی بت پرش سے بہتر ہے۔ ابو طالب نے پوچھاوہ کیا دعوت ہے؟ آپ نے فرمایا میں جا ہتا ہول کہوہ صرف ایک بات کے قائل ہوجا کیں تو تمام عرب اور عجم ان کے زیر فرمان آ جائیں گے۔ابوجہل نے کہاوہ کمیابات ہے بیان تو کروتمہارے باپ کی شم ہےاں کے لیے تو ہم بالکل آ مادہ میں بلکہ اس سے دس اور بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہو' لا الدالا اللهٰ' مید سنتے ہی وہ سب بدک سکتے اور کہنے لگے کہ اس کے علاوہ اور جو پچھ کہووہ ہمیں منظور ہے۔آپ نے فر مایا اگرتم آ فتاب کومیرے ہاتھ پرلا کررکھوتب بھی میں اس کےسوااور ک بات کا تم ے مطالبہ بیں کروں گا۔ بین کروہ سب بہت برہم ہو کرمجلس اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کداب سے ہم مختبے اور تیرے اس خدا کو جس نے تجھے اس کا تھکم دیا ہے ضرور گالیاں دیں گے۔

ابوطالب كاقبول اسلام سے انكار:

رسول الله كُلْتُم في الله تعالى كفر مان وَانُسطَلَقَ المُملاء مِنْهُمُ أَن امُشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الِهِ يَكُمُ الّ هذَ لَشَىءٌ يُرَاد ہے الا الحبيلاق تک قرآن تلاوت كيااور چياكوريكاابوطالب نے كہااً ہميرے جيتيجتم نے ان كے ساتھ پچھزياد في نہيں كى-اس برآ پ نے ان ہے کہا کہتم صرف'' لا الدالا اللہ'' کہدوؤ میں قیامت میں اس پرتمہاری شہادت دوں گا۔ ابوطالب نے کہااگر مجھے بیاندیشہ نہ ہوتا کہ عرب مجھ کوطعنہ دیں گے کہ موت سے گھبرا کرمیں نے اس کا اقرار کیا ہے تو میں ضرور تمہاری دعوت مان لیتنا مگر اب توایخ بزرگوں کی ملت پر جان دیتا ہوں۔اس موقع پر بیآیت نازل ہو گی:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِئُ مَنُ اَجْبَبُتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِئُ مَنُ يَشَآءُ ﴾

" بلاشبتم ہدایت نہیں دیتے جستم جاہتے ہوالبتہ اللہ جسے جاہتا ہے راوراست پر لے آتا ہے"۔

حضرت محمد بالتيم كاكفار مكه يءمطالبه:

ا بن عباس بین سینا سے مروی ہے کہ ابوطالب بیار ہوئے قریش کی ایک جماعت جس میں ابوجہل بھی تھا ان کے یاس گئی اور کہا

جب قریش نے ابوطالب سے رسول اللہ علی یہ شکایت کی اس نے آپ کو بلایا اور کہا اے میر ۔ بیٹتج یہ تہہاری قوم والے میرے پاس آئے ہیں اور انھوں نے تہہاری یہ شکایت کی ہے تم جھے پر اور اپنے پر حم کرواور جھے ایسی دشواری میں نہ ڈالوجس سے میں عہدہ برآ نہ ہوسکوں۔ اس بات سے رسول اللہ علی ہوا کہ مردان کے دل میں میری طرف سے کوئی بات بیٹھ گئی ہوادر یہ اللہ میری حمایت سے دست کش ہونے والے اور جھے دشنوں کے ہیر دکرنے والے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب میری مدد کرنے سے میاب میری حمایت سے دست کش ہونے والے اور جھے دشنوں کے ہیر دکرنے والے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب میری مدرکرنے سے عاجز ہوگئے ہیں اور میر اس تھنبیں دے سے آپ نے فرمایا پہلے جان اگر میلوگ آفیاب کومیرے دائے ہاتھ میں ماہتا ہو میں اس سے میں ہاتھ میں اس سے میں سے میں اس سے میں اس سے میں سے میں سے میں اس سے میں سے میں سے میں اس سے میں سے می

جب قریش کو بہ بات اچھی طرح معلوم ہوگئ کہ ابوطالب نہ رسول اللہ کھٹی کی جمایت ہے باز آئیں گے اور نہ وہ ان کو حوارہ حوالے کریں گے اور وہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ اس معاملے میں ان سے قطعی ترک تعلق کرلیں اور دشمنی پر آ مادہ رہیں ۔ وہ عمارہ بن الولید بن المغیر ہکو لے کران کے پاس آئے اور کہا ابوطالب بیرعمارہ بن الولید ہے بی قریش کا سب سے زیادہ تنومند وجیہہ اور خوبصورت جوان ہے اس کوتم لواس کی عقل اور طاقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کو اپنا بیٹا بنالوہ ہم بیتم کو دیتے ہیں اور تم اپنے بھیجے کو جس نے تمہمارے اور ان کو احق تھہرایا ہے نے تمہمارے اور تن کو احتی تھہرایا ہے مناز کے کومنتشر کر دیا ہے اور ان کو احتی تھہرایا ہے ہمارے والے کردوتا کہ ہم اسے تل کردیں ایک آ دمی کے بدلے میں آ دمی موجود ہے۔

ابوطالب کا انکار:

پھروں اور اپنے بیٹے کوتمبارے سپر دکر دوں تا کہتم اسے قل کر دو۔ یہ ہرگز نہ ہو گامطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمنا ف نے کہا۔ اے ابو طالب تمہاری قوم نے تمہارے مقابلے میں انصاف کیا ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ تم کواس حالت سے جسے تم براسمجھتے ہواس طرح نکال لیں مگرمعلوم ہوتا ہے کہتم ان کی کسی بات کو بھی نہیں مانتا جا ہے۔ ابوطالب نے اس سے کہا انھوں نے ہرگز میر ہے ساتھ ا ضاف نہیں کیا ہے بلکتم میراساتھ چھوڑنے کا تصفیہ کر چکے ہواوران سب کومیر ےاویر چڑ ھالائے ہوُاب ہو جی جا ہے کرو۔

كفارمكه كااسلام كےخلاف معابدہ:

اس پر معا<u>ملے نے جھکڑے کی ش</u>کل اختیار کی اُڑ ائی ٹھن گئ گالی گفتار پر نوبت مینچی۔ پھر قریش نے مسلمانوں کے خلان جنہوں نے ان کے قبائل میں ہے رسول اللہ ﷺ کا ساتھ دیا اور اسلام لے آئے تھے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہر قبیلہ اپنے آ دمی کوتل کر دے چنانچہ ایسا ہی عمل ہونے لگا۔ ہر قبیلے نے اپنے قبیلے کے مسلمان کوطرح طرح سے عذاب دینا اورستانا شروع کیا تا کہوہ اسلام سے مخرف ہوجائیں۔اللہ فر رسول الله علیہ کی حفاظت ان کے چیا ابوطالب کے ذریعے کردی۔ جب ابوطالب نے دیکھا کہ قریش پیر کتیں کررہے ہیں انھوں نے بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب کو جمع کر کے ان میں تقریر کی ان کورسول اللہ عظیما کی مدا فعت اور ر فافت کی دعوت دی چنانچہاس دعوت کو قبول کر کے ابولہب کے علاوہ وہ سب کے سب رسول اللہ عظیم کی بدا فیت اور ر فاقت کے لئے ان کے پاس آ گئے جب ابوطالب نے دیکھا کدان کی قوم بدل وجان رسول الله مظیم کی مدافعت کے لیے آمادہ ہے اوروہ ان کے سیر بنی ہوئی ہے وہ اس سے بہت خوش ہوئے انصوں نے ان کی تعریف کی اور ان کی رائے کورسول اللہ من اللہ علیہ ا زیادہ راسخ کرنے کے لیے ان پر رسول اللہ عظیم کی فضیلت اور آپ کا مرتبہ ونوقیت جنلانے لگے۔عروہ نے اس سلسلہ میں عبدالملك بن مروان كولكها تفا\_

# مسلمانوں پرسختیاں:

جب رسول الله ﷺ نے اپنی قوم کواس ہدایت اورنور کی طرف جے دے کر اللہ نے آپ کومبعوث فرمایا تھا وعوت دی تو ابتداء میں وہ آ پ سے کنارہ کشنہیں ہوئے بلکہ قریب تھا کہ آپ کی بات مان لیتے مگر جب آپ نے ان کے جھوٹے معبودوں کا ذکر کیااور قریش کی ایک جماعت جوصا حب املاک تھی طائف سے مکہ آئی تب انھوں نے آپ کی بات کو براسمجھایا آپ کے سخت مخالف ہو گئے اور انھوں نے اپنے فرماں برداروں کو آپ کے خلاف برا میختہ کیا۔اس طرح اکثر آ دی آپ کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہوئے البتہ صرف تھوڑ ہے ہے وہ لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے جن کواللہ نے اسلام پر قائم رکھا۔ پچھ عرصہ ای طرح گزرا' پھر قریش کے رؤساء نے مشورہ کر کے اس بات کا تہیکرلیا کہ ان کے بیٹے؛ بھائی یا قبیلہ والوں میں سے جومسلمان ہو گئے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔ ىپىلى ہجرت:

اورجن کواللہ نے اس فتنہ سے بچانا چاہاوہ بدستوراسلام پر قائم رہے جب مسلمانوں کے ساتھ ریشرارت کی گئی رسول اللہ علیہ ہے ان کو حبشہ علے جانے کا حکم دیا۔ کیونکہ اس وقت حبشہ کا بادشاہ نجاشی نہایت عادل اور نیک فرماں روا تھا 'اس کی حکومت کی تعریف کی جاتی تھی اس سے پہلے سے عبشہ قریش کی تجارت گا ہ تھا۔ جب پہتجارت کی غرض ہے وہاں جاتے تو وہاں خوراک کی فراوانی اورامن یاتے اور تجارت میں فائدہ کماتے۔اس وجہ ہے رسول اللہ گھٹا نے مسلمانوں کوحبشہ جانے کا تھم دیا چنانچہ جب مکہ میں مسلمانوں پر جبر و نے لگے اور رسول اللہ مُؤرِّلُ کوخوف ہوا کہ یہ فتو ہے میں مبتلا ہوجائیں گے آپ نے ان کو حبشہ بھیج دیا مگرخود آپ و میں رہے کہیں نہ گئے۔اس عبد میں چندسال مسلمانوں پر بہت بخت گزرے بیہاں تک کہ آپ نے مکہ میں اسلام کا اعلان فرمایا اور قریش کے پچھ اشراف اسلام کے آئے۔

ابوجعفر کہتا ہے اس پہلی ہجرت میں جومسلمان ترک وطن کر کے حبشہ گئے تھے ان کی تعداد میں اختلاف ہے بعض راویوں نے کہاہے کہ بدگیارہ مرد تھے اور جار عورتیں تھیں۔

## ېجرت حبشها **ڌ** ل:

حارث بن الفضيل سے مردی ہے اس پہلی ہجرت میں جن مسلمان مہاجرین نے خفیہ طور پرمتفرق حالت میں ہجرت کی ان کی تعداد گیارہ مرداور جارعور تیں تھی'ان کے سواراور پیدل هیعبہ آئے' اللہ نے ان کی بیدرد کی کہ میں اس ساعت میں دو تجارتی جہاز بندر گاہ آئے۔ بیان کونصف دینار کراہی میں حبشہ لے گئے ۔رسول اللہ مخاصلا کی نبوت کے یانبچویں سال اور جب میں مسلمانوں نے یہ جرت کی قریش نے ساحل سمندر تک اُن کا تعاقب کیا گران کے آنے سے پہلے بیلوگ جہازوں میں سوار ہو چکے تھے اس لیےوہ کسی کونہ یا سکے۔ان مسلمانوں نے بیان کیا ہے کہ ہم بخیریت حبشہ پنچے۔وہاں بادشاہ نے ہم سے بہت اچھاسلوک کیا۔ہمیں اسیغ دین کے بارے میں قطعی آزادی اورامن ملاہم نے اللہ کی عبادت کی ٹنہم ستائے گئے اور نہ کوئی نا گوار بات سی ۔ مهاجرین حبشہ کے اسائے کرامی:

ان مهاجرین کے نام پیر ہیں۔عثمان بن عفان ان کے ساتھدان کی بیوی رقیہ بنت رسول الله مکافیل مجمی تھیں۔ ابو حذیفہ بن عتبه بن ربیعه ان کے ساتھ ان کی بیوی سبلہ "بنت سہیل بن عمر وبھی تھی ۔ زبیر "بن العوام بن خویلد بن اسد ۔ مصعب " بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار \_عبد الرحليّ بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زبره - ابوسلم "بن عبد الاسد بن بلال بن عبد الله بن عمر بن مخذوم' ان کے ساتھ ان کی بیوی امسلمہ بنت ابی امیہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بھی تھی ۔عثان بن مظعون الجمعیٰ عامر بن ر بیعہ الغزی بی قبیلہ غزین وائل سے تھے نہ کہ اس قبیلہ غزہ ہے جو بنوعدی بن کعب کے حلیف تھے۔ان کے ساتھ ان کی بیوی کیلیٰ بنت ا بي همه بهي تقي - ابوسيره بن ابي ربم بن عبد العزى العامري - حاطب بن عمر و بن عبد تنس سهيل بن بيضاء جو بنوالحارث بن فهر سے يتھے اورعبدالله بن مسعود بنوزېره کے حلیف۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بعض راویوں نے بیٹھی کہاہے کہ ان مسلمانوں کی تعداد جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے ان کمسن بچوں کے علاوہ جوان کے ساتھ گئے تھے یا جوو ہاں پیدا ہوئے بیای تھے۔عمار بن یا سربھی ان میں تھے مگر جمیں اس میں شک ہے۔ جہلی ہجرت کا سبب:

اس سلسلہ میں محدین آمخق سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ ان کے صحابہ مصیبت اور تکلیف میں ہیں اور خود آ پُ اللّٰہ کی حفاظت اورا بنے چیا ابوطالب کی حمایت کی وجہ سے امن وعافیت میں ہیں اور آ پُ ان کی اس مصیبت میں کوئی مدر نہیں کر سکتے آ یے نے ان سے کہا کہ بہتر ہو گا کہتم حبشہ چلے جاؤ کیونکہ وہاں کا باوشاہ کسی پرظلم نہیں کرتا' وہاں حق وصدا فت کا راج ہےاور جب اللہ اس تنگی اور دشواری میں جس میں تم اب مبتلا ہو کشائش عطا فر مائے چلے آٹا۔ چنانچہ اس وجہ سے صحابۂ رسولؑ التدفة ننہ کے خوف اورا بیے ایمان کوسلامت رکھنے کے لیے اللہ کے لیے حبشہ چلے بگئے ۔اسلام میں یہ پہلی ہجرت ہو کی ۔خاندان بنو

امیہ بن عبر مشس بن عبد مناف میں سے پہلے مسلمان جنہوں نے اس موقع پر ہجرت کی وہ عثان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ تھے۔ان کے ساتھ ان کی بیوی رقبہ بنت رسول اللہ ﷺ بھی تھیں ۔ خاندان بنی شمس سے ابوحذیفہ بن عتبہ بن رہیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف تھے'ان کے ساتھ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمر و بن عامر بن لوی کے قبیلہ سے تھی ۔ بنواسد بن عبدالعزی بن قصی میں سے زبیر بن العوام تھے۔اس کے بعدراوی نے وہی نام گنوائے جن کوواقد کی بیان کر پچکے ہیں ۔البتداس نے بیزیادہ بیان کیااور بنی عامر بن غالب بن لوی بن فہر میں سے ابوسیرہ بن ابی رہم بن عبدالعزیٰ بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن هسل بن عامر بن لوی تنصاور بیجمی بیان کیا جاتا ہے کہ ابوطالب بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی تھے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہی حبشہ آئے تھے۔ ابن آئق نے ان مہاجرین کی تعدا درس بتائی ہے اور کہنا ہے کہ جہاں تک ہمیںمعلوم ہے بیہ ہی مسلمان سب سے پہلے حبشہ گئے تھے۔اس کے بعد جعفر بن ابی طالب روانہ ہوئے اور پھر یکے بعد دیگر ہے مسلمان حبشہ جانے لگے ان میں وہ بھی تھے جواپنے اہل کو لے کر گئے تھے اور وہ بھی تھے جو تنہا گئے تھے۔ان سب کی تعدا دان دس کو ملا کر جن کا ذکر پہلے گز رچکا ہے بیاسی ہوئی' ان میں وہ بھی ہیں جن کے ساتھ ان کے بیوی بچے گئے تھے یا جن کی اولا دحبشہ میں پیدا ہوئی اور جوتنہا گئے تھے۔

# حضرت محمد من فيلم كي مخالفت:

ير محا برُّحبرشه چلے گئے اور رسول الله مُن ﷺ مكه مين مقيم رہے اور الله كے ليے پوشيدہ اور علا شيطور پر دعوت ديتے رہے۔ الله نے ان کے چیا بوطالب اوران کے خاندان کے دوسر بے لوگوں کے ذریعے جنہوں نے آپ کی نصرت کا افرار کیا تھا آپ کورشمنوں سے محفوظ رکھا قریش نے جب دیکھا کہ آپ پرکسی طرح قابنہیں چلنا انھوں نے آپ کوکا بنن جادوگراور آسیب زدہ شاعر کہنا شروع کیا اور جن لوگوں کے متعلق ان کواندیشہ تھا کہ اگر بیان کی گفتگو نیں گے تو ضروران کے پیرو ہو جائیں گے۔ان کو قریش نے آپ کے یاس جانے سے روک دیا۔اس زمانے میں بیسب سے زبر دست حربہ تھا جوانھوں نے آ یا کے مقابلے میں استعال کیا۔ کفار مکه کی در بیره دہنی:

عروہ نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے يو جيما كر قريش نے اپنى عداوت كے اظہار يس سب سے زيادہ سخت بات رسول الله ﷺ كا ذكركيا اوركہنے لگے كه الشخص كے مقابلے ميں جس نے ہم كواحق بنايا' ہمارے آباءكو گالياں ديں۔ ہمارے مذہب كو برا کہا' ہماری کیے جہتی کو پرا گندہ کر دیا اور ہمارے معبودوں کو برا کہا' جس قدرصبر وضبط ہم نے کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی اور سے برد ااہم معاملہ ہے جس پراب تک ہم خاموش رہے ہیں۔وہ یہ گفتگو کررہے تھے کداشنے میں رسول الله من الله علی آتے ہوئے و مکھائی ویے آپ نے رکن کو بوسد دیا اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس جماعت کے پاس گزرے انھوں نے آپ پر طنز آ آ وازے کے۔ میں نے دیکھا کہرسول اللہ اللہ اللہ کان سے بہت ایذا ہوئی جس کااثر آپ کے جہرے پرنمایاں تھا۔ جب آپ دوسری مرتبدان کے پاس گزرے انھوں نے پھرآپ کی شان میں گتا خانہ الفاظ کیے اس ہے آپ اور رنجیدہ نظر آئے تیسری مرتبہ پھر گزرے انھوں نے پھرآ پ کے ساتھ وہی کیا' آپ کھڑے ہو گئے اور فر مایا اے معشر قریش اچھی طرح سن لواس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میں تمہارے لیے قتل وذ بح لے کرآیا ہوں۔اس جملے سے ان کے ہوش باختہ ہو گئے اور بلاا استثناءسب کی خوف کی وجہ سے سیہ

حالت ہوئی کہا پٹی جگہ مہم گئے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی پرندان کے سرول پر بیٹھنے والا ہے جواب تک رسول ائتد کی شان میں ان میں سے سب سے زیادہ در بدہ دہن تھا وہی اب سب سے زیادہ آپ کی خوشامداور مداہنت کرنے لگا اور اس نے کہا ابوا بقاسم آپ اسے مکان میں اطمینان ہے جائیں آپ تو جابل نہیں ہیں۔

تذکرہ نکلا۔ایک نے دوسرے سے کہا دیکھاتم نے اس کے ساتھ کیا کیااوراس نے تم کوکیساڈ انٹااس کی ایک دھمکی میں تم نے اس کا بیجیا بھوڑ دیا۔ ابھی وہ یہ بی باتیں کررہے تھے کہ رسول اللہ مالیم آتے ہوئے نظر آئے آپ کود کیمتے ہی بیسب کے سب یک جان ہو کرآ ی پر جھینے اور سب طرف ہے آپ کو گھیر کر کہنے لگے کہتم ہمارے معبودوں اور ند ہب کواس طرح برا کہا کرتے ہوا آپ نے فر مایا ہاں میں کہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہان میں سے ایک نے آپ کی روا کا دامن پکڑا۔ بیددیکھتے ہی ابو بمرصدیق بٹی تنز آپ کے سامنے آ کھڑے ہوئے وہ روتے جاتے تھے اور کہتے تھے:'' خداتم کو ہلاک کردے کیاتم اس شخص کواس لیے تل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرارب التدبيئ ' ـ يين كرانھوں نے آپ كوچھوڑ ديا اور مليك كئے ـ ييشد بدرترين سلوك تھا جو ميں نے قريش كورسول التد كے ساتھ برشتے ويكھا۔ حضرت محمد منظيم بركفار كاظلم وسنم:

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن الله سے کہا کہ سب سے براسلوک جوتم نے مشر کین کورسول یاس تصاس نے آپ کی جا در کوآپ کی گردن سے لیبیٹ دیا اور پھر بہت شدت سے آپ کا گلا گھوٹنے لگا۔ ابو بکرصدیق بن ٹنٹنانے اس کے پیچیے ہے آ کراس کے شانے کو پکڑااور دھکا دے کررسول اللہ ﷺ ہے علیحدہ کر دیا اور پھرابو بکڑنے کھڑے ہو کر کہاا ہے قوم اَتَقُتُلُونَ رَجُلًا اَنُ يَقُولَ رَبِّى اللَّهُ. عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ لَا يَهُدِئ مَنُ هُو مُسُرَفٌ كَذَّابٌ تَك اللوت كيار

ابن الحق كمتا ہے كہ مجھ سے ايك شخص نے جس كا حافظ اچھا تھا بيان كيا ہے كہ ايك مرتبہ رسول الله ما الله عليه اس بيٹھے تھے۔ابوجہل بن ہشام وہاں آیا اس نے آپ کوستایا 'گالیاں دین' آپ کے دین کی فدمت کی اور کہا کہ تمہاری حقیقت ہی کیا ہے۔ رسول الله عَلِيْتِهِ نے ایک لفظ اس سے نہیں کہا عبداللہ بن جدعان التیمی کی ایک آزادلونڈی صفا کے اوپراینے مکان میں بیٹھی یہ باتیں س رہی تھی۔ یہ کہہ کر ابوجہل رسول اللہ کا تھا کوچھوڑ کر پلٹا اور کعبہ میں جو قریش کی چوپال تھی وہاں آ کر قریش کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی در کے بعد ممز ہ بن عبد المطلب کمان کا ندھے پر ڈالے ہوئے اپنے بھندے کے شکارے واپس آرہے تھے۔ یہ بڑے شکاری تھاوراکٹر شکارکھیلنے جایا کرتے تھے۔ان کا دستورتھا کہ جب شکارے واپس ہوتے تو گھر آنے سے پہلے کعبہ کا طواف کر لیتے پھر قریش کی چویال میں آ کر گھبر جاتے سلام کرتے اور جولوگ وہاں ہوتے ان سے بات چیت کرتے۔ یقریش میں سب سے زیادہ طاقتورآ دمی تھے جب بیاس لونڈی کے پاس سے گزرنے لگے اس وقت تک رسول اللہ علیما وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہاے ابو ممارہ اگرتم یہاں نیچے دریر پہلے آئے ہوتے تو ابوا کلم بن ہشام یہاں بیٹھا ہوا ملا۔اس نے تمہارے بھتیج محمدٌ کے ساتھ جو گشاخی اور بیہودگی کی ہےوہ تم کومعلوم ہوتی اس نے ان کوستایا اور گالیاں دیں اور بہت ہی براسلوک کیا۔ پھروہ چلا گیہ اورمحم نے اسے کچھونہ کیا۔

حفرت حمزه مِن الله كا قبول اسلام:

عروہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رقائی نے کہ میں بائد آواز سے قرآن کی تلاوت کی اس کاواقعہ یہ ہے کہ ایک دن صحابہ جمع ہے نہیں مسعود رقائی نے کلام اللہ کو بلند آواز میں نہیں ساہے کون ان کو سنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رقائی نے کہا جم اور کی گئی ہے۔ اللہ بن مسعود رقائی نے کہا جم اور کی تاہم اور کا طاقت اللہ کرے کہ بہ خصاب بات کی اجازت دومیری حفاظت اللہ کرے کہ بہ خصاب بات کی اجازت دومیری حفاظت اللہ کرے کہ بہ خصاب نہ نہ اللہ بن مسعود رقائی نے کہا جمحے اس بات کی اجازت دومیری حفاظت اللہ کرے کہ بہ خصاب بات کی اجازت دومیری حفاظت اللہ کرے عبداللہ کی مسعود رقائی مقام کے پاس کھڑے ہوئے اور انھوں نے بلند آواز میں پڑھا بیسے اللہ اللہ اللہ کو دور نہا کہ نہ بہ کہ ایک کہ بیاد کہ بیاد کہ بیاد کہ بیاد کہ اس بات کی اجازت دومیری حفاظت اللہ کہ کہ بیاد کہ بیاد کہ بیاد کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ بیاد کہ بیا

كفارِ مكه كاوفداور نجاشي:

جب مہاجرین حبشہ نجاشی کی سلطنت میں اطمینان وسکون سے بس گئے قریش نے ان مسلمانوں کے خلاف بیرسازش کی کہ انھوں نے عمر دبن العاص عبداللہ بن الی ربیعہ بن المغیر ۃ المحز ومی کو نجاشی کے پاس بھیجااور اس کے لیے اور اس کے امراء کے لیے بہت سے تحاکف ان کے ساتھ بھیجے اور ان سے کہا کہ نجاشی سے درخواست کریں کہ جومسلمان اس کے پاس اور اس کی سلطنت میں ہوں ان کوو وان کے حوالے کر دے۔ میدونوں اس کام کے لیے نجاشی کے پاس آئے اس سےاپنے آنے کی غرض بیان کی مگران کو اس میں قطعی کامیا بی نہیں ہوئی اوروہ اپنامنہ لے کرواپس آ گئے۔

بنوباشم كےخلاف معاہدہ:

عمر بن الخطاب رہا تھے۔ ان سے بہے جمزہ بن عبدالمطلب مِنْ تَمَّةُ: اسلام لا چکے تھے ان دونوں کے مسلمان ہو جانے سے اب اصحاب رسولؓ نے اپنے میں زیاد ہ قوت محسوس کی اور اسلام قبائل میں معلنے لگا۔ نجاشی نے بھی اپنے یہاں کے پناہ گزینوں کی حفاظت وحمایت کی اس سے قریش بہت طیش میں آئے انھوں نے آپس میں مشاورت کر کے بیعبد کیا اوراس سے لیے با قاعدہ عہد نامہ لکھا کہ ان میں سے اب آئندہ کوئی بنو ہاشم اور بنوالمطلب سے ندمنا کحت کرے اور نہ تجارت کرے اس کے لیے انھوں نے ایک باضابط تحریری معاہدہ کھااور اس کی بجا آوری کے لیےسب نے سخت عہد و پیان کیے اور اس کی شرا لط کی یا بندی کوایے او پرزیا دہ شدت سے لا زم کرنے کے لیے اس معامدہ کو کعبہ کے وسط میں لٹکا دیا۔ شعب إلى طالب:

قریش کے اس بندوبست پر بنوباشم اور بنوالمطلب ابوطالب کے پاس چلے گئے اوران کے ساتھوان کی گھاٹی میں جارہے۔ بنو ہاشم میں سے ابولہب عبدالعزیٰ بن المطلب قریش نے پاس گیا اوراس نے ابوطالب کے مقابلے میں ان کی امداد کی۔ دویا تین سال مسلمان اسی بے کسی کی حالت میں رہے یہاں تک کہان کوزندگی گز ارنا مشکل ہو گیا۔کھانے چینے کی تکلیف ہونے گئی کوئی چیز ان کو پہنچی نتھی البتہ اگر قریش میں ہے کوئی ان پرترس کھا کر کوئی چیز بھیجنا جا ہتا تو خفیہ طور پر پہنچا تا۔اسی اثنا میں ایک دن ابوجہل کی تھیم بن حزام بن خویلد بن اسد ہے ٹہ بھیٹر ہوگئ اس کے ہمراہ ایک غلام تھا جس پر گیہوں بارتھا بیا ہے اپنی پھوپھی خدیجیٌ بن خویلد بئن خوا کے یاس جورسول اللہ کا پہلے کے ساتھ ابوطالب کی گھاٹی میں تھیں لے جار ہاتھا۔ ابوجہل نے اسے پکڑلیا اور کہا کہتم بنو ہاشم کے لیے کھانا لیے جارہے ہو' بخداتم اسے لے کریہاں ہے آ گےنہیں بڑھ سکتے ورنہ میں تمام مکہ میں تم کزرسوا کر دوں گا۔اننے میں ابو البختری بن ہشام بن الحارث بن اسدوہاں آ گیا۔اس نے کہا کیا ہے ابوجہل نے کہا یہ دیکھویہ بنوہاشم کے لیے خوراک لے جارہا ہے۔ابوالبختری کہنے نگابیتو اپنی پھوپھی کے لیے جو محمد کے ساتھ ہے بیخوراک لے کر جار ہا ہے ٔ اوراس نے آ دمی بھیج کراس سے منگوائی ہےتم کیوں روکتے ہوجائے دو۔ مگر ابوجہل نے نہ مانا'اس پران میں سخت کلامی ہوئی۔ ابوالبختری نے اونٹ کا ڈاہٹاا تھایا اور اس سے ابوجہل کوالیں ضرب لگائی کہ وہ لہولہان اور بے دم ہو گیا۔ حمز اللہ میں عبدالمطلب کہیں پاس ہی تھے اور بیتماشد د کیور ہے تھے قریش اس بات کو پسندنہیں کرتے تھے کہ اس واقعہ کی اطلاع رسول اللہ ﷺ اور ان کے صحابہ کو ہواور ان کوخوش ہونے کا موقع ملے۔ اس ز مانے میں رسول الله ما الله مالتا ون رات اپنی قوم کوعلانداور خفیہ طور پر دعوت ویتے رہے آپ پرمتوا تر وحی نازل ہوتی رہی جس میں آپ کوامراور نہی کی جاتی تھی' آپ کے دشمنوں کے لیے دعید آتی تھی اور آپ کی نبوت کے ثبوت میں مخالفین کے لیے دلائل

وبرابين نازل ہوتے تھے۔

كفاركمه كي حفرت محمد كالثيل كوليشكش:

آیک مرتبہ آپ کی قوم کے اشراف جمع ہوئے اور انھوں نے آپ سے کہا کہ ہم تم کواس قدر مال دیتے ہیں جس سے تمام مکہ میں دولت مندتری شخص ہو جاؤ کے اور جس عورت سے جا ہوتمہاری شادی کر دی جائے اور مکہ کی ریاست تمہارے حوالے کر دی

جائے گراس شرط پر کہتم ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو۔اگرتم اس کے لیے آ مادہ نہ ہوتو ہم تمہارے سامنے ایس صورت پیش کرتے میں جس میں ہماراتمہارا دونوں کا نفع ہے آ پڑنے یو چھاوہ کیا؟ انھوں نے کہا'ایک سال تم ہمارے دبوتا وُں لات اورعزی کی پرستش کروا درایک سال ہم تمہارے خدا کی پرستش کریں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اپنے رب کے حکم کا منتظر ہوں' پھر جواب دوں گا۔اس موقع برلوح محفوظ سے بیہ بوری سورۃ نازل ہوئی:

قُلُ يَمَا أَيُّهَمَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اوراللهِ تَعَالَى فَيِهَ آيت قُلُ اَفَعَيْرَ السّبِهِ تَامُرُّونِي اَعْبُدُ اَيُّهَا الُحَاهِلُونَ الله كَقُولِ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُنِّ مِّنَ الشَّاكِرِيُنَ تَكَ نَازَلَ قَرَمانَى ـ

سعید بن میتا ابوالبخشر ی کا مولی بیان کرتا ہے کہ ولید بن المغیر ہ' عاص بن وائل' اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف رسول الله کالیکا کے پاس آئے اور کہا کہ ہم تمہارے معبود کی پرستش کرتے ہیں اورتم ہمارے معبودوں کی پرستش کرواور ہم تم کو ہربات میں ا بے ساتھ شریک کر لیتے ہیں'اب اگر جو بات تم کہتے ہووہ مفید ثابت ہوئی تو تمہاری شرکت کی وجہ سے ہم اس سے مستفید ہوں گے اورا گروہ مسلک جس برہم ہیں تمہاری تعلیم ہے بہتر ٹابت ہوا تو ہماری شرکت کی وجہ سے تم اس ہے مستفید ہو گے۔اس موقع پر اللہ عزوجل في يسورة قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نازل فرمانى \_

اصلاح قوم کی خواہش:

رسول الله ﷺ کی بڑی خواہش پیتھی کہ وہ کسی طرح اپنی قوم کی اصلاح کریں اور کوئی الیں صورت ہوجس ہے ان میں خوشگوار تعلقات ہوجائیں' اسسلسلہ میں محمد بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ جب رسول الله ﷺ نے دیکھا کہ ان کی قوم نے ان سے اعراض کیا ہے اور صرف اس مھم کی وجہ سے جواللہ نے آپ کودیا تھا آپ کی قوم آپ سے علیحدہ ہوگئی ہے آپ کے دل میں سیتمنا پیدا ہوئی کہ اللّٰدتع کی کوئی ایسا تھم نازل فر ما تا جس ہے آپ کے اور ان کے تعلقات پھر قائم ہوجائے آپ اپنی قوم سے محبت اور ان کی فلاح کے خیال سے بیچا ہے تھے کدان کے معاط میں آپ نے جوشدت برتی ہے اس میں نرمی کردیں۔ بیخیال آپ کے ول میں آیا اور آپ نے اس کی آرز واور تمناکی الله عزوجل نے بیسورة نازل فرمائی وَالسَّنْ حُسم إِذَا هَوٰی مَاضَلَّ صَاحِبُ كُمُ وَ مَا غَوى وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى جِبِ آ بُ الله كَولَ اَفَرَأْيُتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزِّى وَ مَنَّاةَ الثَّالِثَةَ الْانحُرى بِرَ آ يَ تُوشَيطان نے آپ کی اس خواہش کی وجہ سے جو آپ جا ہے تھے کہ اپن قوم کوخوش کریں' آپ کی زبان پر بیالفاظ جاری کردیے تے کہ اپن المغرانيق العلى و ان شفاعتهن لترجى - بالفاظان كرقريش بهت وش موئ كرم في الفاظ ين مار معبودول كا ذكركيا ہے انھوں نے خوشی ميں نعرہ لگايا مسلمان تواہيے نبي پرايمان كامل ہى ركھتے تھے كہ جو كھي آئي ہمارے رب كى طرف سے كہتے ہیں وہ بالکل سے ہےاوروہ آپ کوخطاء وہم اورلغزش کے معصّوم سجھتے تھے جب اس سورۃ میں سجدہ کا مقام آیا اور سورۃ ختم ہوئی رسول الله کا ﷺ نے سجدہ کیا اور تمام مسلمانوں نے اپنے نبی کی اتباع حکم اور وحی کی تقیدیق میں آیا کے ساتھ سجدہ کیا اور چونکہ مشرکین نے رسول الله ﷺ کی زبان ہےاہیے معبودوں کی تعریف سی تھی اس لیے مشرکین قریش اور دوسرے لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔اس طرح ساری معجد میں جس قدرمومن یا کا فرتھے سب تحدے میں گریڑے۔البتہ ولید بن المغیر 🛭 چونکہ نہایت بوڑ ھاتھا وہ تحدے میں تو نہ جاسکا گراس نے مٹھی مجر کنگریاں اٹھا کران برسرر کھ دیا اوراس طرح اس نے بھی سجدہ کرلیا۔ مهاجرین حبشه کی مراجعت:

اس کے بعد تمام لوگ متجد سے چلے گئے 'قریش بھی بڑے خوش وہاں سے گئے اور ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے کہ محمد '

نے ہم رے معبودوں کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے اور اپنے قرآن میں بیہ بات کہی ہے کہ'' بید دراز گردن مورتیں ہیں ان ک شفاعت مقبول ہوگئی''اس مجدے کی خبران مسلمانوں کو بھی ہوئی جوحبشہ میں ہجرت کرئے جارہے بتھے اور ان ہے بھی بیہ کہا کہ قریش اسلام لے آئے بیں۔اس خبر کوئ کران میں ہے بعض وطن آنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کچھے وہیں رہ گئے۔

حضرت جبرئیل ملائلاً رسول الله عظم کے ماس آئے اور کہا آپ نے یہ کیا کیا۔ آپ نے وہ الفاظ بطور وحی لوگوں کے سامنے یڑھے جومیں اللہ کی طرف ہے آپ کے پاس نہیں لا یا تھا اور آپ نے وہ کہد دیا جو آپ سے نہیں کہا گیا۔ بین کررسول اللہ مائیلہ بہت یخت رنجیدہ ادرماول ہوئے اور آپ کواللہ کا بڑا خوف ہوا کہ کیا ہو گیا مگر اللہ تغالی چونکہ آپ پرنہایت مہر بان تھا اس نے آپ کی تسلی و تشفی کے لیے وق کے ذریعے آپ کو بتایا کہ آپ سے پہلے بھی جس نبی یارسول نے خودکو کی خواہش کی ہمیشہ شیطان اس میں اُسی طرح شریک ہوا ہے جس طرح کرآپ کے ساتھ معاملہ گزرا کہ اس نے اپنی بات آپ کی زبان سے کہلا دی مگر اللہ نے بمیشہ شیطان کی بات منسوخ کرکے اپنی بات جمائی ہے۔ چونکہ تم بھی دوسرے انبیاء کی طرح ہواس لیے اس کی فکرمت کرو۔ پھر اللہ عز وجل نے بیہ آيات نازل کيس:

﴿ وَمَا اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ وَ لَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنِّى الْقَي الشَّيُطَانُ فِي أَمُنِيَّتِهِ فَيَنُسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيُطَانُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيُمٌ حَكِيمٌ ﴾

''اور ہم نے تم سے پہلے کسی رسول یا نبی کونہیں بھیجا مگریہ کہ جب اس نے خودکوئی آرزوکی شیطان اس میں شریک ہوگی' مگر شیطان کی القا کردہ بات کومٹادیتا ہے اور پھراپنی ہدایات کومضبوط کرتا ہے اور اللہ جاننے والا ازر بڑاووراندیش ہے'۔

بنوں کے خلاف آیت کا نزول:

اس طرح الله تعالی نے اپنے نبی کے خوف کو دفع کیا اور ان کواطمینان دیا اور جو بات شیطان نے آپ کی زبان ہے مشرکین کے معبودوں کے ذکر وتعریف میں کہلا دی کہوہ دراز قامت سارسین اوران کی شفاعت مقبول ہوگی محوکر کے لات وعزی کا ذکر کر کے اپنی بيآ يات نازل فرمائين الكم الذكر وله الانشى تلك اذا قسمة ضيزي ان هي الا اسماء سميتموها انتم و آباؤكم ا پن قول لسن یشاء و برضی تک ضیری کے معنی خدار کے بین آخری آیت کا مطلب بیہوا کہ اب چونکہ تمہارے معبودوں کی سفارش اللد کے بہاں کام دے عتی ہے اس طرح جب اللہ نے اس بات کومنسوخ کر دیا جوشیطان نے آپ کی زبان سے کہلا دی تھی اور قریش کواس کی خبر ہوئی وہ کہنے لگے کہ اللہ کے پیہاں ہمارے معبودوں کی جس منزلت کامحد کنے پہلے ذکر کیا تھااس پروہ اب نا دم ہوا ہاوراس کیےاہے بدل کراب اس نے پچھاور کہا ہے۔

مهاجرين حبشه كي مكه مين آمد:

بیدو جملے تھے جن کوشیطان نے آپ کی زبان سے ادا کرادیا تھا۔ بیہ ہرمشرک کی زبان پر تھے۔ مگران کے منسوخ ہونے کے بعدمسلمانوں اور پیروانِ رسولٌ پراب تک جو یختیاں اورمظالم وہ کرتے آئے تھےان میں کفار نے اور شدت کر دی۔اس اثنامیں مسلمان مہاجرین حبشہ میں سے پچھلوگ جن کومشر کین کے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ سجدہ کرنے کی وجہ سے اہل مکہ کے اسلام لے آنے کی خبر ملی تھی مکہ آئے مگر مکہ کے قریب پہنچ کران کومعلوم ہوا کہ اہل مکہ کے اسلام لے آنے کی خبر غلط تھی اس لیے کوئی بھی علا نیے طور یر مکہ میں داخل نہیں ہوا' البتدکسی کی پناہ لے کریا خفیہ طور پر وہ مکہ میں آ گئے۔اب جولوگ مکہ میں آئے اور مدینہ کی ہجرت تک یہاں

مقیم رہے اور پھرر سول اللہ سکتے ہے ساتھ واقعہ بدر میں شریک ہوئے ان میں بنوعبر شمس بن عبد مناف بن قصی کے خاندان میں سے عثمان بن عفان بن الی العاص بن امیہ تھے ان کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول تھیں اورا بوحذیفہ " نہ" ، ن ربیعہ بن عبیر شس تھے ان کے ہمراہ ان کی بیوی سہلہ بنت مہیل تھی' ان کے ہمراہ اورلوگ بھی تھے جن میں ۳۳ مرد تھے۔

محمر بن کعب کی روایت:

محمد بن کعب القرظی اورمحمد بن قیس دونوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکتھا ایک دن قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے تھے اوروماں بہت ہے آ دی تھے۔ آپ نے بیتمنا کی کہ اللہ اب کوئی بات الیم آپ پر نازل نے فرمائے جس سے وہ لوگ آپ سے متنفر ہوجائیں اس وقت الله نے بیمورة نازل فرمائی و السنجم اذا هوی ما ضل صاحبکم و ما غوی. رسول الله تُنْتَمُ انْ السَّفَريش كرمامن يرهااورجب المقام يرآك افرأيتم اللات و العزى و مناة الثالثة الاحرى توشيطان في يردوجم تنك الغرانية العليٰ و ان شفاعتهن لترجى آپ كول من القاء كيا آپ نے ان كوبھى پرُ ھا ، پورى سورة فتم كرك آخر ميں آ پ نے سجدہ کیا' آ پ کے ساتھ تمام حاضرین سجدے میں گر پڑے۔ولید بن المغیر ہ چونکہ پیرانہ سالی کی وجہ سے سربسجو دنہیں ہوسکتا تھا۔اس نے مٹی اٹھا کراس پر پیشانی رکھ کر سجدہ کرلیا اور قریش رسول اللہ کا پہلے کے ان الفاظ سے بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے ہاں ہم اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ ہی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے وہی پیدا کرتا ہے وہی رزق دیتا ہے مگر سے ہمارے معبود اللہ کی جناب میں ہماری شفاعت کرتے ہیں جبتم نے بھی ان کواپنے رب کے ساتھ شریک کرلیا تو اب ہم تمہمارے ساتھ ہیں ۔

رات کو جبرئیل طلائلاً آئے رسول اللہ ﷺ نے وہ سورۃ ان کوسنائی' جب آپ ان شیطانی کلموں پر پہنچے جبرئیل نے کہا میں نے ية آپ كوليس پہنچائے۔رسول الله عظم نے قرماياس كمعنى بيهوئے كميس نے غلط بات الله سےمنسوب كى -الله نے بيآيات آ ي ينازل فرمائي و ان كا دوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. الشكول ثم لا تحدلك علينا نصيرا. تكرسول الله عليه اس سے بہت بى الول اور رنجيده تھ - پھر الله في بينازل فر مايا: و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبي ايخ قول و الله عليم حكيم. تك

اس سلسلے میں مہاجرین حبشہ کو جب معلوم ہوا کہ تمام اہل مکہ اسلام لے آئے ہیں وہ اپنے قبائل کو یہ کہہ کر کہ وہ ہمیں جلاوطنی ہے زیادہ محبوب کمیں بلٹے مگریہاں آ کرانھوں نے دیکھا کہان شیطانی کلمات کی اللّٰہ کی جانب سے تنتیخ ہو جانے کی وجہ سے اہل مکہ پھر کا فرہو چکے ہیں۔

فنخ معامده کی کوشش:

اس کے پچھ عرصے کے بعد قریش کے چند اشخاص اس معاہدے کو یارہ یارہ کرنے کے لیے جو قریش نے بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب سے ترک تعلقات کے متعلق آپس میں طے کیا تھا کھڑے ہوئے۔ان میں سب سے زیادہ بشام بن عمرو بن الحارث العامري نے جوعامر بن لوي کے خاندان سے تقااور نصلہ بن ہاشم بن عبد مناف کا اخیافی بھائی تھا' قابل قدر خدمت انجام دی اور سعی کی بیز ہیر بن ابی امیہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم جو عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا تھا۔ کے پاس گیا اوراس سے کہا زہیر تمہیں یہ بات گوارا ہے کہتم مزے ہے کھاؤ پہنو نکاح کرواور تمہار نے نصیالی رشتہ داروں کی بیگت ہو کہ ان سے کوئی تخص نہ تجارت کر سکتا ہے اور ندمنا کحت۔ میں بقتم کہتا ہوں کہ اگر ابوالحکم بن ہشام کے نتھیالی رشتہ دار ہوتے اورتم اس کوان کے متعلق اس قتم کے

سلوک کی دعوت دینے جیسا کداس نے تم سے عہد لے لیا ہے تو وہ خودا پنوں کے متعلق تمہاری بات ہرگز نہ ما نتا۔ زبیر نے کہا مگر بشام یہ بتاؤمیں اکیلا کیا کرسکتا ہوں'اگر کوئی اور میرے ساتھ ہوتا توالبتہ میں اس معامدے کے ننج کے لیے کھڑا ہوجا تا اورا سے نسخ کرا کے چھوڑ تا۔ ہشام نے کہادوسرا آ دمی ہے زہیرنے پوچھا کون؟اس نے کہامیں۔زبیرنے کہا تیسرا آ دمی میرے لیے بہم پہنجاؤ۔ ہشام مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف كے پاس كيا اوراس سے كہامطعم كياتم اس بات كو پيند كرتے ہوكہ بنوعبد من ف كے دوخاندان ہلاک ہوجا کیں اورتم تماشدد کیھتے رہواوراس بات میں قریش کے ہمنوا بھی بنے رہو۔ بخداا گرتم نے ان کواس کا موقع بھی دے دیا تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں ۔ مطعم نے کہا مگر میں اکیلا کیا کرسکتا ہوں۔ ہشام نے کہا میں نے دوسرا مہم پہنچالیا ہے اس نے پوچھا کون؟ ہشام نے کہا وہ بھی ہے۔اس نے پوچھا کون؟ ہشام نے کہا زہیر بن الی امیہ مطعم نے کہا چوتھا نہم پہنچاؤ۔ ہشام ابوالبختری کے یاس گیا اور وہی گفتگواس سے بھی کی جومطعم سے کی تھی۔اس نے کہا کیا کوئی اور بھی اس کام میں ہماری اعانت کرے گا۔ہشام نے کہا پ ہاں۔اس نے کہاوہ کون؟ ہشام نے کہاز ہیر بن ابی امیہ مطعم بن عدی اورخود میں تمہار سے ساتھ ہوں۔ابوالبختری نے کہا پانچواں مثلاث کروہشام زمعہ بن الاسود بن المطلب بن اسد کے پاس گیا اوراس ہے بھی اس نے وہی گفتگو کی جووہ ووسروں سے کرچکا تھا اور کہا کہ وہ تو تمہارے عزیز قریب ہیں'ان کی حمایت تم پرحق ہے۔ زمعہ نے کہا جس کام کے لیے تم مجھ سے کہدرہے ہوکیا کوئی اور بھی ہے جواس میں ہماری اعانت کرے گا۔ ہشام نے کہا ہاں اوراس نے اپنے سب شرکاء کے نام لیے۔ منتينخ معامده:

کیا اور یہاں بیسب جمع ہوئے اور پیے طے کیا کہ اب اس معاہدہ کوفنغ کرنے کی عملی کا پرروائی کی جائے۔زہیرنے کہا میں تم سب سے پہلے اس معاملہ میں اقدام کرتا ہوں اور اس کے متعلق قریش ہے گفتگو کرتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن صبح کو جب قریش اپنی مجلسوں میں آ بیٹے ؛ زہیر بن امیدایک حلدزیب تن کیے کعبر میں آیا پہلے اس نے سات مرتبہ کعبہ کا طواف کیا پھروہ لوگوں کے پاس گیر اور اس نے کہااے اہل مکہ کیا ہیمناسب ہے کہ ہم تو مزے سے کھا ئیں شراب پئیں اور پہنیں اور بنو ہاشم یوں نتاہ ہوں کہان سے لین وین کی ا جازت نہیں ۔ میں اس وقت تک ابنہیں بیٹھوں گا۔ جب تک کہ اس ظالمانہ اور تعلقات کے قطع کر دینے والے معاہدہ کو جاک نہ کیا جائے گا ابوجہل نے جومسجد کی ایک سمت میں موجود تھا اس وقت کہا تو جھوٹ بولتا ہے بخدایہ جاک نہیں کیا جائے گا۔ زمعہ بن الاسود . نے کہا بخدا تو نہایت ہی کا ذب ہے۔ جب پیخر ریکھی گئتھی ہم نے ای وقت اس کو پیندنہیں کیا تھا۔ ابوالبختری نے کہ بے شک زمعہ ٹھیک کہتا ہے۔اس میں جوشرا نط درج ہیں ہم اس کو پیندنہیں کرتے اور نہ اسے تسلیم کرتے ہیں۔مطعم بن عدی نے کہا آپ دونوں سیچ ہیں۔ آپ کےخلاف جوکہتا ہے وہ جھوٹا ہے ہمارااس معاہدہ ہے کوئی تعلق نہیں' ہم اس کی بجا آ وری سے بری الذمہ ہیں۔ ہشام بن عمرونے بھی یہی کہا۔اس پر ابوجہل کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کا پہلے سے کسی اور جگدے تصفیہ کر کے بیلوگ آئے ہیں ایک دم یہ بات نہیں اٹھائی جاسکتی تھی۔ابوطالب بھی مسجد کی ایک ست میں بیٹھے تھے۔مطعم بن عدی بڑھا کہ اس معاہدہ کو لے کر جا ک کر دے گریاس جاکردیکھا کددیمک نے اسے کھالیا ہے صرف اس میں سے حریری ابتدا اللهم باسمك باقى ہے۔ قریش جب کوئی تحرير لكصة توبميشهاس جمله سے ابتدا كرتے تھے۔

منصور بن عکرمہ بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی نے بیہ معاہدہ اپنے ہاتھ سے لکھاتھا۔اس کے ہاتھ شل ہو گئے تھے۔

کچھ مسلمان مہاجر حبشہ سے مکہ چلے آئے اور بقیہ وہیں رہے۔ پھررسول اللہ کھیلانے عمر وہن امیدالضم کی کوان کے لیے نجا شی کے باس بھیجااس نے ان کو دو جہاز وں میں سوار کرا دیا۔عمر وان کورسول اللہ کا تھا کے پاس لائے آپ اس وقت سلح صدیب بیہ کے بعد خیبر میں تشریف رکھتے تھے بیاب آنے والے سولہ تھے۔

حضرت محمد منظيم كوايذا نين:

رسول الله مؤليكا قرليش كے ساتھ مكه ميں مقيم رہے اب ان كو برابراعلانيها ورخفيه طور پرالله كی طرف بلاتے تھے او جوجو تكاليف قریش آپ کو پہنچاتے آپ کی تکذیب کرتے اور فداق اڑاتے آپ ان سب کو برداشت کرتے اور صبر کرتے ۔ ان کی بے ہودگی یہاں تک برهی تھی کہ بعضوں نے بکری کی اوجھڑی آپ پرنماز کی حالت میں ڈال دی اور بھی آپ کی ہانڈی میں جوآپ سے لیے چڑھائی گئی لا ڈانی۔نمازی حالت میں اس ہے بیچنے کے لیے رسول اللہ ٹاٹیل نے ایک بڑا پھر کھڑا کرایا تھا۔

جب آ یا کے گھر میں آ یا پہتھر چھتے جاتے تو آ یاس پھرکواکی کٹڑی کا سہارا لے کر باہر آتے اور فرماتے اے بنی عبد مناف بیکیا طریقة مل ہے جوتم اپنوں کے ساتھ کرتے ہواور پھرآپ اس پھرکوراستے میں ڈال دیتے۔

عام الحزن:

۔ ابوطالب اور خدیجہ بٹی نیا آپ کی ہجرت سے تین سال پہلے ایک ہی سال میں انقال کر گئے ان کے فوت ہوجانے سے آپ ً کے مصائب میں بہت اضافہ ہو گیا۔ کیونکہ ابوطالب کے انتقال کے بعداب قریش آپ کووہ ایذاء دینے لگے جوان کی زندگی میں وہ نہیں دے سکتے تھے۔ یہاں تک کہ کسی نے آپ کے سر پرمٹی ڈال دی'اس حالت میں آپ اپنے گھرمیں داخل ہوئے۔ آپ کی کوئی صاحبز ادی مٹی دھلانے کھڑی ہوئیں وہ سردھلاتی جاتی تھیں اور رور ہی تھیں' آپؑان کوشکی دیتے تھے اور فر ماتے تھے بیٹا مت روؤ الله تمهارے باپ کی حفاظت کرے گا۔

رسول الله ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ابوطالب زندہ رہے قریش نے کوئی بات میرے ساتھ نا گوار خاطر نہیں کی۔

طا نف كاسفر:

ابوطالب کے انتقال کے بعد آپ طائف گئے تا کہ بوثقیف ہے مددلیں اوروہ آپ کوآپ کی قوم والوں سے بچائیں۔اس غرض کے لیے آ یا تنہا بی تشریف لے گئے تھے طاکف پہنچ کرآ یا بوثقیف کے چندآ دمیوں سے ملنے گئے جواس وقت ثقیف کے سادات اوراشراف تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے عبد بالیل بن عمرو بن عمیر 'مسعود بن عمرو بن عمیر اور حبیب بن عمرو بن عمیراوران کے ہاں قریش کے بنوجم کی ایک عورت تھی آ ہے ان کے پاس جا کر بیٹھے اور ان کواللہ کی دعوت دی اور آنے کی غرض بیان کی کہتم اسلام کے لیے میری مدد کرواور میری قوم کے مقابلہ پر جومیرے نالف ہیں میراساتھ دو۔ان میں سے ایک نے جوغلاف کعبہ بٹ رہا تھا کہا كياآپ كوالله نے نبى مرسل كيا ہے؟ دوسرے نے كہاتمہارے سواكوئى اور الله كورسالت كے ليے نہ ملات تيسرے نے كہا ميں تم سے ا یک بات بھی نہیں کرتا کیونکہ اگر واقعی جیسا کہتم کہتے ہورسول ہوتو تمہاری بات کی تر دید کرنے میں نہایت درجہ خطرہ ہے اور اگرتم اینے دعوے میں جھوٹے ہواور اللہ پرافتر اءکرتے ہوتو تم اس قابل نہیں کہ میں تم سے کلام کروں۔رسول اللہ من ان کے یاس سے اٹھ آئے اور آپ ثقیف کی طرف سے مایوں ہو گئے طبتے ہوئے آپ نے ان سے کہا تھا کہتم نے میری بات نہیں مانی مگر کم از کم میرے یہاں آنے کوظا ہرنہ کرنا۔ آپ اس بات کو پیندنہیں کرتے تھے کہ اس کا چرچا آپ کی قوم تک پنچے اور وہ آپ کی اس ناکامی

یر بغلیں بجائیں اور طعنہ دیں' مگران بھائیوں نے اسے بھی نہ مانا بلکہ اپنے یہاں کے انفار وارازل اور غلاموں کوآپ پرا کسایا۔ اٹھوں نے آپ کو گا سیاں دیں اور آ واز ہے لگائے' یہاں تک کہایک جماعت آپ پر چڑھ آئی اور اس نے آپ کومنتہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے احاطہ میں جھینے پرمجبور کر دیا وہ دونوں وہاں موجود تھے۔اب ثقیف کے وہ مفہا جوآ پ<sup>ک</sup>ے تع قب میں آئے تھے آ پ کا پیچیا جھوڑ کر باپٹ گئے۔آپ انگور کے ایک منڈوے کی طرف چلے اوراس کے سابیمیں بیٹھ گئے 'وہ دونوں بھائی آپ کود مکھ رہے تھے اور سفبائے تقیف نے جو بد تہذیبیاں آپ کے ساتھ کیس اس کا تماشدد کھے رہے تھے۔ بنوجم کی اس عورت سے بھی جووہاں بیا ہی گئی تھی آپ کی ملاقات ہو کی تھی اور آپ نے اس ہے کہاد کیھو تمہارے سسرال والوں نے میرے ساتھ پیسلوک کیا ہے۔

جب آپ کو فر رااطمینان ہوا آپ نے دعا کی:'' خدا وندا! میں اپنی کمزوری اورلوگوں کے مقابلہ میں اپنی مجبوری کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں اے ارحم الراحمین تو کمزوروں کا رب ہے تو مجھے کس کے سپر دکرتا ہے کسی اجنبی کے جومجھ پرظلم کرے یا تو نے میرے معاملہ کوکسی دشمن کے حوالے کر دیاہے۔اگر تو مجھ سے نا راض نہیں ہے تو ان مصائب کی میں پرواہ نہیں کرتا تیری تمایت میرے لیے بہت زیادہ وسیع ہے۔ میں تیرے اس نور کا واسط دے کرجس سے تمام تاریکیاں روثن ہوگئی ہیں اور جس پر دنیا اور آخرت میں · کامیا بی کامدار ہے اس بات سے پناہ مانگنا ہوں کہ تیراغصہ اورغضب مجھ پرنازل ہو۔ بےشک تجھے جب تک تو جا ہے عمّا ب کرنے کا حق ہےاور ہرفتم کی طاقت اور قوت صرف تحقیے حاصل ہے۔

جب ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ نے آپ کواس مجبوری کی حالت میں ویکھاان کے جذبات ہمدروی اور رحم میں حرکت ہوئی' انھوں نے اپنے ایک نصرانی غلام عداس کو بلایا اور اس ہے کہا کہ انگور کا ایک خوشہ لے کراس طباق میں اسے رکھ کراس شخص کے پاس لے جاؤاوراس سے کہو کہ وہ اسے کھالے۔عداس حکم کی بجاآ وری میں انگور لے کررسول اللہ پڑھیا کے پاس آیا وراس نے ان کوآپ کے سامنے رکھ دیا۔ رسول الله مکالتا نے طباق میں ہاتھ ڈالتے وقت بھم اللہ کہا اور پھرانگور کھانے لگے۔عداس نے آپ کے چبرہ کو دیکھااور کہا بخدا اس جملہ کواس شہر کے باشند نے بیں بولتے۔رسول اللہ کا تیل نے اس سے بوچھاعداس تم کہاں کے رہنے والے ہو اورتمہارا ند ہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں آپ نے فرمایا اچھاتم اس نیک شخص یونس بن متی ہے ہم وطن ہو۔اس نے کہا آپ کیا جانیں کہ پونس بن متی کون تھا؟ آپ نے فر مایاوہ میرے بھائی اور نبی تھے میں بھی نبی ہوں۔ یہن کروہ جھکا اوراس نے آپ کے فرق مبارک اور ہاتھ یاؤں کو چو ما۔ دونوں بھائیوں میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھوتمہارے غلام نے اس مخص کوتمہارے لیے بگاڑ دیا۔ جب عداس ملیٹ کران کے پاس آیا انھوں نے اس سے کہاعداس بیتمہاری کیا حرکت تھی کہتم اس شخص کے سراور ہاتھوں اور قدموں کو چومنے لگے۔اس نے کہااے میرے آتا!اس شخص سے بہتر روئے زمین برکوئی اور نہیں ہے اس نے الیمی بات بتائی جوصرف نبی جانتا اور بتا سکتا ہے۔انھوں نے کہاعداس مبادا وہتم کوتمہارے دین ہے منحرف کر دے تمہار ا دین اس کے دین ہے بہتر ہے۔

جنوں كا قبول اسلام:

آب تقیف کی طرف سے مایوں ہوکر طائف سے مکدآ نے لگے نخابہ آ کرآپ نسف شب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ چند

جن جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے آپ کے پاس سے گزرے میریمن کے مقام صبیبین کے سات نفر جن تھے میٹھبر کرآپ کی تلاوت سنتے ر ہے جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ جن جواب ایمان لاکر آپ کی نبوت اور تعلیم کے قائل ہو چکے تھے اپی قوم کے پیس آئے اورانھوں نے ان کو برائیوں ہے رو کنااوران کے نتائج ہے ڈرانا شروع کیا۔ اٹھیں کے قصہ کوالقد تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس طرح رسول الله منظم على بيان فرمايا به و اذ صرفنا اليك نفرا من الحن يستمعون القرآن البيخ تول و مجركم من عذاب اليم تك اوردوسرى عِكْدْر مايا: قبل او حي الى انه استمع نفر من الحن اس سوره جن مين ان كرة خرقصة تك ان جنوں کے نام جنہوں نے قرآن سنایہ ہیں:حس مس شاصر ناصر اینا اللّ ردانین اوراهم -

اس کے بعد آ پ کمہ آ گئے یہاں آ کر دیکھا کہ سوائے ان چند کمز وراور بے وقعت اشخاص کے جو آ پ پرایمان لے آ ئے تمام قوم بیش از بیش آپ کی مخالفت اور دشمنی پرآمادہ ہے۔

حضرت محمد من المعلم كي مكه كومرا جعت:

یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب طائف سے آپ مکہ آنے لگے تو مکہ کے ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے اس ہے کہا کیاتم میرا پیام جہاں میں بھیجوں پہنچا دو گئے اس نے کہا بہتر ہے آپ نے فر مایاتم اخنس بن شریک کے پاس جاؤاوراس سے کہو کہ مجرتم ہے کہتے ہیں کہتم جھےا پنے پاس آنے کی اجازت دوتا کہ میں اللہ کا پیام تم کوسناؤں اس مخص نے اخنس سے آ کرآپ کا پیام کہا۔اس نے جواب دیا کہ میں چونکہ عرب کا حلیف ہوں اس لیے ان کی مخالفت میں کسی کواپنے پاس نہیں بلاسکتا۔اس شخص نے پاس جاؤاور کہوکہ تم ہے محمد من اللہ کہتے ہیں کیاتم ان کواپنے پاس بلا کتے ہوتا کہ وہ اللہ کا پیامتم کوسنا کیں۔اس مخص نے سہیل سے آ کر آ پ کا پیام کہا۔ سہیل نے کہا بنوعامر بن لوی بن کعب کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ اس شخص نے نبی سی کھیا سے آ کراس کا قول بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا پھر جا سکتے ہو۔ اس نے کہاا چھا۔ آپ نے فرمایا مطعم بن عدی کے پاس جاؤاوراس سے کہو کہ محمد مُنگیلیا تم ہے کہتے ہیں کہ کیاتم پناہ دے سکتے ہوتا کہ وہ اپنے رب کے احکام اور پیامتم کوسٹائیں۔مطعم نے کہا ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں وہ مکہ میں آ جائیں۔اس مخص نے رسول اللہ ﷺ کو جا کراس کی اطلاع کی۔دوسرے دن مبح کو مطعم بن عدی اوراس کے بیٹے اور مجتبوں نے اسلحدلگا یا اور وہ مسجد میں آئے۔ ابوجہل نے اے دیکھ کر پوچھا پیروہو یا پناہ دینے والے۔ اس نے کہا میں نے پناہ دی ہے۔ابوجہل نے کہااچھا جےتم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔اب رسول الله مکه آ گئے اور مقیم ہو گئے۔ایک دن آپ مسجد میں تشریف لائے مشرک کعبے کے پاس جمع تھے۔ابوجہل نے آپ کود کھے کرکہااے بنی عبد مناف یہ تمہارے نبی میں۔اس پرعتبہ بن ربیعہ نے کہا مگراس بات سے کیوں انکار کیا جائے کہ ہم میں کوئی نبی یا بادشاہ ہو۔ نبی کھی کا کواس قول کی اطلاع دی گئی یا خود ہی آ پ نے س لیا۔ آپ قریش کے پاس آئے اور کہااے عتبہ بن رہیعہ ریہ بات تم نے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت میں نہیں کی بلکہ غرور قومی میں کہی ہے'اوراےابوجہل بن ہشام کچھ بہت زیادہ زمانہ ہیں گز رے گا تو ہنے گا کم اور روئے گا بہت اورائے قریش بہت جلد مجبوراً بادل نخواستة تم اس دغوت میں شرکت کرو گے جس سے تم اب انکار کرتے ہو۔

قبائل عرب كودعوت اسلام: ا یا م حج میں رسول اللہ قبائل عرب کے پاس جاتے ان کواللہ کی دعوت دیتے اور کہتے کہ میں نبی مرسل ہوں تم میری تصدیق

کرواور مد دکرواور پھرتم کوخودمعلوم ہو جائے گا کہاللہ نے مجھے کیوں مبعوث فرمایا ہے۔اس سلسلہ میں عبیداللہ بن عباس ہے مروی ے کہ میں نے ربیعہ بن عباد کواینے والدسے میدواقعہ بیان کرتے ہوئے سنا۔ ربیعہ نے کہامیں نو جوان تھااینے باپ کے ہمراہ منی میں موجود تھا۔ رسول اللہ من ﷺ قبائل عرب کی فرود گا ہوں میں آ کر کھڑے ہوتے اور کہتے اے بنی فلاں میں اللہ کا رسول ہوں تمہر ری طرف آیا ہوں' تم کو حکم دیتا ہوں کہتم صرف اللہ کی پرستش کرو۔اس کے ساتھ کسی کوشریک مت کروُاس کے علاوہ جن دیوتا وُں کی تم پرستش کرتے ہوان ہے بالکل قطع تعلق کرلو۔ مجھ پرایمان لاؤ میری تصدیق کرو میری حمایت کرو پھر میں اللہ کے اس پیام کو جواس نے مجھے دے کرمبعوث کیا ہے تم کو بتاؤں گا۔آپ کے پیچھے ایک اور مخص خوش روزلفوں والاتھا جس نے ایک عدنی صدیبہن رکھاتھا۔ جب رسول الله ﷺ اپنی تقریراور دعوت ختم کرتے تو فور آیخص آپ کی مخالفت میں کہتا۔ اے بنی فلاں پیخص تم کواس بات کی دعوت دیتا ہے کہتم لات اورعزیٰ کوچھوڑ دواور بنو مالک بن اقیش سے جوتمہارے حلیف ہیں قطع تعلق کر کے اس کی دعوت کو جوسراسر بدعت اور صلالت ہے قبول کروئم ہرگز اس کی بات نہ مانو اور نہ اسے سنو۔ میں نے اپنے والد سے یو چھا کہ بیکون ہے جواس شخص کے ساتھ ساتھ اس کی تر دید کرتا پھرر ہاہے۔انھوں نے کہایاس کا چیاعبدالعزی ابولہب بن عبدالمطلب ہے۔

بنوكنده كودعوت اسلام:

ز ہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کندہ کے پاس ان کی قیام گاہوں میں گئے اس وقت ان کا سر دار ملیح بھی ان میں تھا آ یا نے اسے اُللہ عز وجل کی طرف بلایا اورخودکوان پر پیش کیا مگر انھوں نے آ پ کی بات نہ مانی اور انکار کر دیا۔

بنوكلب مين تبليغ وين:

عبدالله بن الحصین سے مروی ہے کہ آپ بنوکاب کے قیام گاہ گئے اور وہاں ان کے ایک خاندان بنوعبداللہ کے یاس آئے۔ ان کواللدعز وجل کی طرف دعوت دی اپنے کو پیش کیا اور یہ بھی کہا اے بنوعبداللّٰد اللّٰد نے تمہارے جد کو بہت اچھا نام عطا فرمایا ہے مگر انھوں نے بھی آپ کی دعوت کو تبول نہیں کیا۔

بنوحنیفه کواسلام کی پیشکش:

عبداللد بن كعب بن ما لك سے مروى ہے كه آپ بنو صنيفہ كے پاس ان كى قيام گاہ آئے اوران كوائلہ كى طرف بلايا اورا پنے كو پیش کیا مگرانھوں نے سب سے زیادہ درشت الفاظ میں آپ کوجھڑک دیا اور آپ کی وعوت رو کر دی۔ بنوعا مرمين تبليغ اسلام:

محر بن مسلم بن شہاب الز ہری ہے مروی ہے کہ آپ بنوعامر بن صعصعہ کے پاس گئے اور ان کواللہ کی طرف بلایا اور اپنے کو پیش کیا۔ان کے ایک شخص بحیرہ بن فہراس نے کہا اگر میں قریش کے اس جوانمر دکوساتھ لے لوں تو سارے عرب کوہضم کرلوں گا۔ پھراس نے رسول اللہ عظیم ہے کہاا چھااگر ہم تمہاری دعوت میں تمہارے ساتھ ہو جائیں اور اللہ تمہارے مخالفین پرتم کو غالب کر دے تو کیا جمہارے بعداس دعوت کے مالک ہم بن سکیں گے۔آپؑ نے فر مایا پیہ معاملہ اللہ کے قبضہ میں ہے وہ جسے جاہے دے۔ اس نے کہا تو اس کے معنی میہ ہوئے کہ تمہاری حمایت میں ہم اپنے سینوں کوعر بوں کا نشانہ بنا نمیں اور جب تم کوغلبہ حاصل ہوتو پیر اقتدار ہمارے علاوہ دوسروں کومل جائے۔اس شکل میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہتمہارے شریک ہوں اوراب انھوں نے بھی آپ کی دعوت رد کر دی۔

عامر شيخ كى تقىدىق نبوت:

جے ہے فارغ ہوکر جب لوگ واپس ہوئے ہنوعام اپنے ایک شخ کے پاس پلٹ کرآئے۔ یہاس قد رسن رسیدہ تھا کہ ان کے ہمراہ جے میں شریک نہ ہوسکتا تھا۔ اس لیے جب یہ لوگ جے ہے واپس ہوتے تو اس کے پاس جاتے اوراس سال جو واقعہ پیش آتا اس سے بیان کرتے۔ چنا نچے حسب عادت جب وہ اس سے ملنے گئے تو اس نے پوچھا کہ اس سال کا کوئی واقعہ سناؤ۔ انھوں نے کہا کہ قریش کا ایک شخص جو عبد المطلب کی اولا دمیں ہے ہمارے پاس آیا اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور ہم سے خواہش کی کہ ہم اس کی حمایت کریں اس کا ساتھ ویں اور اسے اپنے علاقہ میں لے آئیں۔ شخ نے بچرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر کہا اے بنوعا مرکیا کوئی صورت اب بھی ایسی ممکن ہے کہ تبہارے اس انکار اور تر دید کی تلائی ہو سکے اور پھر اس بات میں شریک ہوسکواس ذات کی قسم جس سے ہاتھ میں میری جان ہے کسی اساعیلی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا مگروہ ہمیشہ جی ہوا ہے تم کو کیا ہوا تھا کہتم نے اس کی تر دید کردی۔ سو بید بہن صامت:

## اياس بن معاذ:

ابو الحیسرانس بن رافع بنوعبدالاشہل کے چندا ورجوانوں کے ہمراہ جن میں ایا سین معاذبھی تھا۔ اپنی قوم خزرج کے خلاف قریش سے معاہدہ کرنے کے لیے مکہ آیا۔ رسول اللہ گائے کوان کی آمد کی اطلاع ہوئی۔ آپ ان کے پاس آئے اور وہاں تشریف فرما ہوکران سے کہا جس غرض سے تم آئے ہواگراس سے بہتر بات میں بتاؤں تم قبول کرو گے۔ انھوں نے بوچھا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کارسول ہوں اللہ نے جھے اپنے بندوں کے پاس بھیجا ہے تا کہ میں ان کواللہ کی طرف بلاؤں اور وہ صرف اس کی پستش کریں۔ اس کے ساتھ کی کو بھی شریک نہ کریں۔ اللہ نے جھے پرایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسلام کے پرائیک کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسلام کے ارکان ان کو بتائے اور قرآن پڑھ کرسایا۔ ایا س بن معاذ نے جس کا بالکل شباب تھا کہا اے دوستو! بے شک بیہ بات اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔

# اياس کې وفات:

ا و الحيسه انس بن را فع نے مٹھی بھرکنگریاں اٹھا کرایاس بن معاذ کے منہ پر ماریں اور کہاتم ہم سے علیحد ہ ہو جاؤ ہم اس کے علاوہ دوسرے کام کے لیے آئے میں'ایاس حیب ہو گیا' رسول اللہ منظیم ان کے پاس ہے اٹھ آئے' یہ جماعت مدینہ واپس چل گئی۔اس کے بعداوس اور خزرج کے درمیان جنگ بعاث ہوئی۔اس کے پچھ ہی عرصہ کے بعدایاس ہداک ہو گیا وہ لوگ جوموت کے وقت اِس کے پاس موجود تھے بیان کرتے ہیں کہوہ برابرائے ہیں اوراللہ کی حمد وسیج کرتے ہوئے سنا کرتے اس طرح وہ جاں بحق والعسليم ہوگيا۔ان لوگوں كواس كےمسلمان مرنے ميں كوئى شبه نہ تھااس نے مكه ميں رسول الله مُؤليّا ہے جو باتيں سخ تھيں ان کی وجہ ہے وہ اسلام کا قائل ہو چکا تھا۔

# بنوخزرج کی دعوت اسلام:

جب الله عزوجل نے ارادہ کر ہی لیا کہ وہ اینے دین کو غالب کرے اپنے نبی کومعزز بنائے اور جو وعدہ اس نے رسول حسب دستورآ پ قبائل عرب ہے ملے اور اپنے کوان کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اس حالت میں عقبہ کے قریب خزرج کی ایک جماعت سے جس کے ساتھ اللہ کو بھلائی مقصور تھی آپ کی ملاقات ہوئی۔آپ نے ان سے بوجھاتم کون ہوانھوں نے کہا ہم خزرج کی ایک جماعت ہیں۔رسول الله می اللہ می اللہ اللہ میں اللہ سے کچھ باتیں کروں۔انھوں نے کہا بہتر ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں چنانچہ وہ آپؑ کے پاس بیٹھ گئے۔آپؓ نے ان کواللہ کی دعوت دمی اسلام پیش کیااور قرآن سایا۔

# بنوخزرج كاقبول اسلام:

اللد نے ان کو پہلے ہی سے اسلام کے لیے اس طرح آ مادہ کررکھا تھا کہ یہودی جوان کے علاقوں میں آباد تھے چونکہوہ اہل کتاب اور عالم تھے اور بیلوگ مشرک بت پرست تھے اور یہودیوں نے ان کے علاقوں پر قبضہ کررکھا تھا جب بھی ان میں کوئی تنازع ہوتا تو یہودی ان سے کہتے تھہر جاؤبہت جلدایک نبی مبعوث ہونے والا ہے اس کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے ہم اس کے ساتھ ہوکر تمہارااس طرح قلع قبع کریں گے جس طرح عا داورارم ملیامیٹ ہوئے۔اس لیے جب رسول اللہ سکتی ہے ان ہے باتیں کیس اور ان کوالٹد کی دعوت دی ان میں ہے ایک نے دوسرے سے کہا جانتے ہو بخدا ضرور سیرہی وہ نبی میں جن کے مبعوث ہونے سے یہودی تم کوڈراتے تھے۔اب بینہ ہوکہ وہتم سے پہلے ان کے پاس پہنچ جائیں اوران کی دعوت کوقبول کرئے ان کی تصدیق کریں اوراسلام کے آئیں۔اس خیال سے انھوں نے رسول اللہ سے کہا کہ ہم نے اپنی تو م کوچھوڑ ااور واقعہ یہ ہے کہ با ہمی عداوت ورقابت کی وجہ سے ہم میں کوئی قومیت ہی نہیں ہے مکن ہے کہ اللہ آپ کی وجہ سے چھران کی بات بناوے ہم ان کے پاس جاتے ہیں ان کوآپ کی دعوت پہنچاتے ہیں اور بیددین جوہم نے قبول کرلیا ہے پیش کرتے ہیں۔اگر اللہ نے ان سب کواس بات پر متحد کر دیا تو آپ سے زیاده بهاری نظر میں پھر کوئی اورمعزز نه ہوگا۔

بوخزرج کے مسلمانوں کے اسائے گرامی:

اس گفتگو کے بعد بیاوگ ایمان لاکر آپ کی نبوت کی تصدیق کر کے اپنے اپنے وطن چلے گئے' یہ قبیلہ خزرج کے چھٹی تھے

ان میں اس قبید کے خاندان بی النجار میں سے (بیہی تیم اللہ ہیں)۔ بی ما لک بن النجار بن نظبہ بن عمر والخزر جی بن حارثہ بن نظبہ بن عمر و بن عامر کی اول دمیں سے اسعد بن زرارہ بن عدل بن عبید بن نظبہ بن غنم بن ما لک بن النجار تھا (بیہی ابوا مامہ ہے) اور عوف بن الحارث بن رفاعہ بن سواد بن ما لک بن النجار تھا (اور بیہی ابن عقراء ہے)۔ اور بنوزر ایل بن عامر بن عبد حارثہ بن ما لک بن النجار تھا اور بنوسلمہ بن النجر میں بن الخزرج بن حارثہ بن تعلبہ بن عمر و بن عامر بن عامر بن مر بن حارثہ بن تعلبہ بن عمر و بن عامر اور پھر بنوسواد زریتی تھا اور بنوسلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن ساروتہ بن تعلب بن سلمہ تھا اور بنوسلمہ بن عدید و بن عروبی بن عمر و بن عامر اور پھر بنوسواد میں سے قطبہ بن عامر بن حدید و بن عامر اور بن علی بن سلمہ تھا اور بنوحرام بن کعب بن سلمہ علی سے حابر بن عبداللہ بن ربا ب بن النعمان بن سنان بن عبید تھا۔ بسمہ عقبہ بن عقبہ بن عدی بن علی بن کعب بن سلمہ علی سے جابر بن عبداللہ بن ربا ب بن النعمان بن سنان بن عبید تھا۔ بسمہ عقبہ بن عقبہ بن عقبہ بن عدی بن علی بن عدی بن سلمہ علی سے جابر بن عبداللہ بن ربا ب بن النعمان بن سنان بن عبید تھا۔ بسمہ عقبہ بن عقبہ بن عقبہ بن عدی بن عدی بن عدی بن عدی بن سلمہ علی سے جابر بن عبداللہ بن ربا ب بن النعمان بن سنان بن عبید تھا۔ بسمب عقبہ بن عقبہ بن عدی بن عدی بن عدی بن عدی بن عدی بن سلمہ علی سے جابر بن عبداللہ بن ربا ب بن النعمان بن سنان بن عبید تھا۔ بسمب عقبہ بن عقبہ بن عدی بن سلمہ علی سے جابر بن عبداللہ بن ربا ب بن النعمان بن سنان بن عبد بن عدی 
مدینہ واپس آ کرانھوں نے اپنی قوم سے رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا اوران کواسلام کی دعوت دی جوان میں بہت مقبول ہوئی۔
انصار کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جہاں رسول کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ دوسر ہے سال حج میں انصار کے بارہ آ دمی مکہ آئے اورانھوں نے عقبہ میں
رسول اللہ منظم سے ملاقات کی۔ یہ پہلاعقبہ ہے اور رسول اللہ سی شے ہے اتھ پرالتوائے جنگ کی شرط پر بیعت کی۔ یہ اس وجہ سے کہ
اب تک مسلمانوں پر جہادفرض نہیں ہوا تھا۔ یہ بارہ اشخاص ہے۔

مسلم انصار کے اسائے گرامی:

بنوالنجار میں ہے اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن تقلبہ بن غنم بن مالک بن النجار اور یہ ہی ابوا مامہ ہے عوف اور معافیہ وونوں حارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن النجار کے بیٹے جوعقراء کے بیٹے بھی مشہور ہیں ۔ بنوزریق بن عامر میں الخزرج اور پھران کے خاندان بنوغنم بن عرو بن عامر بن زریق ۔ وکوان بن عبد قیس بن خلدہ بن خلدہ بن العرب بن اصرم بن قہر بن تقلبہ الخزرج اور پھران کے خاندان بنوغنم بن عوف میں سے انھیں کو قوافل کہتے ہیں ۔ عبادہ بن العامت بن قبیس بن اصرم بن قہر بن تقلبہ بن عوف بن الخزرج ۔ ابوعبدالرحمان بن عبد بن علام بن عوف بن الخزرج ۔ ابوعبدالرحمان بن ید بن تقلبہ بن خزمہ بن اصرم بن عمرو بن عمارہ و یہ بلی کے خاندان بنوغصینہ سے تھا جوخز رج کے حلیف تھے ۔ سالم بن عوف بن الخزرج میں سے عباس بن عبادہ بن امالک بن الحجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف ۔ بنوسلمہ کے خاندان بنوحرام میں الخزرج میں سالم بن عوف ۔ بنوسلمہ کے خاندان بنوحرام میں الخزرج میں سالم بن عوف ۔ بنوسلمہ کے خاندان بنوحرام میں سالم بن عوف ۔ بنوسلمہ کے خاندان بنوحرام میں بنوحرام میں میں خروم بن سواد سے عباس بن عبادہ بن خاہ وہ اس بیعت کے موقع پرادس بن حارشہ بن تقلبہ بن عمرو بن عامر بن ما لک ہے موجود تھار پڑ رج کا حلیف تھا اور بنوعرو بن عوف میں ساعدہ بن ساعدہ بن سالم بن عدہ بن ساعدہ بن سالم بن عودی تھا۔ البوالہ پٹم بن تیبان جس کا نام ما لک ہے موجود تھار کے کا حلیف تھا اور بنوعرو بن عوف میں ساعدہ بن ساعدہ بن ساعدہ بن ساعدہ بن ساعدہ بن ساحم موجود تھا۔ موجود تھا۔

# بیعت کی شرا نظ:

عبادہ بن الصامت سے مروی ہے کہ میں عقبہ اولی میں موجود تھا ہم بارہ آ دمی تھے ہم نے رسول اللہ ٹاکٹیل کی بیعت کی بیاس لیے کہ اب تک جہا دفرض نہیں ہوا تھا۔ بیعت اس اقر ار پر کی گئی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ذرا ساشر یک نہ کریں گئے زنا نہ کریں گئے 'اپنی اولا و کوفل نہیں کریں گئے اور اپنے ول سے گھڑ کر کوئی بہتان اور غلط بات کسی کے لیے نہیں کہیں گے اور کسی

نیک بات میں رسول الله کا بھیا کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں گے۔رسول الله کھیلانے فرمایا اگرتم اس عہد کو بورا کرو گے نوتم کو جنت ملے گی اورا گراس میں ہے کسی بات کی خلاف ورزی کرو گے اوراس کی یا داش میں دنیا ہی میں تم سے مواخذہ ہو گیا تو وہ سزاتمہارے گناہ کا کفارہ ہوجائے گی اوراگر قیامت تک اس خطابر بردہ پوٹی کی گئی۔ تو پھرتمہارامعاملہ اللہ کے حوالے ہے وہ حیاہے معاف کرد ہے گا۔ بدروایت آخیں راوی سے اور دوسر ےسلسلہ روا ۃ ہے بھی مروی ہوئی ہے۔

## مصعب بن عميسر ومالفيد:

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب انصار کی یہ جماعت آپ سے رخصت ہوئی آپ نے مصعب بن عمیر میں تنظیبن ہاشم بن عبد منا ف بن عبدالدار بن قصی کوان کے ہمراہ کر دیا اور ہدایت کی کہوہ ان کوقر آن پڑھ کرسنایا کریں۔اسلام کی دعوت دیں اوراس سے مسائل سمجھا ئیں۔اسی وجہ سے مدینہ میں مصعب مقری کے لقب سے مشہور تھے اور یہ ابوا مامہا سد بن زرارہ بن عدس کے یاس فروکش

# اسيد بن تفيير:

اس سلسله میں مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ ایک مرتبہ مصعب بن عمیر کو بنوعبدالاشہل اور بنوظفر کے گھروں کو لے گیا۔سعد بن معاذین العیمان بن امری القیس اسعدین زرارہ کی خالہ کا بیٹا تھا' اسعد'مصعب کو لے کر بنوظفر کے ایک احاطہ میں جوان کے کنوئیں ( برعر ق ) پر بنا ہوا تھالے کر آیا۔وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے جولوگ اسلام لے آئے تھےوہ ان کے پاس آبیٹھے۔سعد بن معاذ اوراسید بن حفیراس وقت اپنی قوم بنوعبدالا شہل کے سردار تھے اورا ہے ہم قوموں کی طرح مشرک تھے جب ان کومصعب کے آنے کی اطلاع ہوئی سعد بن معاذ نے اسید بن حفیر سے کہا یہاں کیا کرر ہے ہوییہ دو شخص آئے ہیں تا کہ ہمارے کمزوروں کو بے وتو ف بنا کیں ان کے بیس جاؤاوران کومنع کردو کہ وہ ہماری بہتی میں نہ آئیںتم کومعلوم ہے کہ اسعد بن زرارہ میراعزیز قریب ہے اگراس کا بیج نه ہوتا اتو مجھے کیے بات کہنے کی ضرورت نہ ہوتی ۔ میں خود ہی اس کا انتظام کر دیتا۔ مگر میں مجبور ہوں ۔ وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے اس لیے میں خوداس کے خلاف قدم نہیں بڑھا سکتا۔

## اسيد بن حفير كا قبول اسلام:

اسید بن حفیر نے اپنا بھالا لیا اور وہ ان دونوں کے پاس آیا اسے آتا دیکھ کراسعد بن زرارہ بھاٹٹنڈ نے مصعب مٹاٹٹنڈ سے کہا د کیھو رہا پنی قوم کا سر دار ہے تمہارے یاس آر ہاہے اس کے مسلمان بنانے کی پوری کوشش کرنا۔مصعب بنی تُنزنے کہا یہ بیٹھے تو میں اس سے کلام کروں' وہ ان کو کھڑا ہوا گالیاں ویتار ہااوراس نے کہاتم یہاں کیوں آئے ہو'تم ہمارے کمزورلوگوں کواحمق بنانا حیاہتے ہو۔ یہاں سے چلے جاؤ ہاں اگرتم کوخودا پیے متعلق کوئی ضرورت لائی ہے تو بیان کرو۔مصعب رہائٹیزنے کہا آپ ذرا بیٹھ جا ٹیس تو کہوں اگر آ پ کومیری بات بھلی معلوم ہوتو قبول کیجئے گا' پیند نہ آئے نہ مانے گا۔اسید رہی ٹیٹنے نے کہا یہ بات معقول ہے۔اب اس نے اپنا بھالا زمین میں گاڑ دیا اوران دونوں کے قریب آبیٹھا۔مصعب رٹی ٹیزنے اسے اسلام کی دعوت دی اور قر آن پڑھ کرسنایا۔ ان دونوں سے مروی ہے کہاب بخدا ہم نے قبل اس کے کہوہ کچھ کیجاس کے چیرے کی چیک اور طبیعت کی نرمی ہے اسلام کے آ ٹارنمایاں دیکھیے پھراس نے کہا بیتو نہایت ہی عمدہ بات ہے۔اچھا آپ بدیتا ہے کہ جب کوئی اس دین میں داخل ہونا جا ہے تو کیا کرے؟ انھوں نے کہاتم عسل کرؤاییے کیڑے یاک کرواس کے بعد کلمہ شہادت پڑھواور پھر دور کعت نماز۔اسید مبی تُنزاٹھ' نہایا

کیڑے یاک کیے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر بڑھ کر دور کعت نماز پڑھی' فارغ ہوکراس نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ یہاں ایک اور شخص ہے اگر وہ اس دین میں تمہارے ساتھ ہو جائے تو پھراس کی قوم والوں میں سے کوئی اس سے کچپڑنہیں سکتا اور میں ابھی اس کوتمہارے یاس جھیجے دیتا ہوں۔

سعد بن معاذ اورمصعب بن عمير مغالثيَّة:

یہ کہہ کراس نے اپنا بھالاسنھالا اور سعداوراس کی قوم کے پاس جواین چو پال میں بیٹھے ہوئے تھے آیا۔ جب سعد بن معاذ نے اسے آتے ہوئے ویکھااپنی قوم سے کہا کہ بخدااسید کے چبرے کی اب وہ کیفیت ہی نہیں ہے جو یہاں سے جاتے ہوئے اس کی تقی وہ بالکل بدلا ہوانظر آر ہاہے چنانچہ جب وہ چویال کے نزدیک آ کر کھڑا ہواسعد نے اس سے بوجھا کیا ہوا؟اس نے کہامیں نے ان دونوں سے باتیں کیں مجھے تو وہ قابل اندیشہ نظر نہیں آتے۔ میں نے ان کوممانعت کی انھوں نے اقر ارکیا کہ ہم تمہارے کہنے کے مطابق ہی عمل پیرا ہوں گے مگر مجھ سے کہا گیا ہے کہ بنو حارثہ اسعد بن زرارہ کوقل کرنے کے لیے چل نکلے ہیں اور چونکہ اسعدتمہارا خالہ زاد بھائی ہے اسے قتل کر کے وہ تہاری رسوائی کرنا چاہتے ہیں۔اور تحقیر مقصود ہے۔

یہ سنتے ہی سعد آگ بگولا ہو کرتیزی ہے اس پریثان کن اطلاع کی وجہ سے ان کی طرف لیکا اور اس نے اسید کے ہاتھ سے بھالا چھین لیا اور کہا خدا کی تتم سے تم نکھے ہوتم کچھ نہ کر سکے وہ ان دونوں کی طرف چلا اور جب اس نے ان دونوں کو اطمینان سے بیٹھا ہوا پایا تو وہ تا ڑگیا کہ اسیدنے اس حیلہ ہے ان کے پاس بھیجا ہے تا کہ بیان کی باتیں سنے ۔سعد کھڑا ہوا' ان کو گالیاں دیتا رہا۔ پھر اس نے اسعد بن زرارہ سے کہاا ہے ابوا مامدا گرتم میرے عزیز قریب نہ ہوتے تو تم کو کبھی اس بات کی جراُت نہ ہوتی کہ ایسی بات ہاری بستی میں پیش کرتے جوہم نالیند کرتے ہیں۔

سعد بن معا ذر مناتنهٔ کا قبول اسلام:

اسے آتا و کھ کراسعد نے مصعب سے کہاتھا کہ دیکھو بیتمام لوگوں کا جو یہاں جمع ہیں سردار ہے اگراس نے تمہاری اقتداء کی تو پھرکوئی بھی تمہاری مخالفت نہ کرے گامصعب مخالفت نے سعد بن معاذ دخالفت سے کہاذ راتشریف رکھئے اور سنیے اگر گوارا ہو قبول سیجئے اور اگرنا گوار ہوتو ہم کوئی بات آئندہ ایسی نہ کریں گے جوآپ کونا پند ہو۔ سعد نے کہا بیم عقول بات ہے اس نے اپنا بھالا گاڑااور پاس بیٹھ گیا۔مصعب نے اسلام کو پیش کیا اور قر آن سایا۔ بیدونوں کہتے ہیں کہ بخداقبل اس کے کہوہ خوداس کے متعلق پچھ کہے ہم نے اس کے چبرے کی چک اور تواضع سے اسلام کے آثار ہویداد کھے۔ پھرخوداس نے کہا کہ جب کوئی اس دین میں داخل ہوتا ہے تووہ کیا طریقه اختیار کرتا ہےانھوں نے کہاغشل کرواینے دونوں کپڑوں کو یاک کرو' کلمہ شہادت زبان ہے کہواور دورکعت نما زیڑھو۔سعد اٹھا' نہایا' اس نے اینے دونوں کپڑے یاک کیے 'کلمہ شہادت پڑھا اور دورکعت نماز پڑھی پھراپنا بھالا لیا اور اپنی قوم کی بیٹھک کی طرف پلٹا۔اس کے ساتھ اسید بن جفیر مخاتشہ بھی تھا'اسے اپی طرف آتا ہوا دیکھ کراس کی قوم والوں نے کہا ہم خدا کی قتم کھا کر کہتے ہیں کہ سعد کا اب وہ بشر کی نہیں ہے جو وہ یہاں سے لے کر گیا تھا اس کی صورت ہی پہلی سی نہیں رہی ضرور تبدیلی ہوئی ہے۔سعد جناتشنہ نے پاس آ کران سے کہاا ہے بوعبدالاشہل میری بات تمہار ہے زویک کیسی ہے۔ انھوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں'اپی رائے میں ہم سب سے افضل ہیں اور ہم سب میں مسعود ومبارک ہیں۔سعد مخالتہٰ نے کہا جب تم مجھے ایباسمجھتے ہوتو اب تا وفتنکہ تم اللہ اور اس کے رسول پرایمان نہ لا وُ گے میں تمہار ہے کسی مردیاعورت سے کلامنہیں کروں گا۔

# بنوعبدالاشهل كاقبول اسلام:

اس کی بات کا بیا تر تھا کہ ثمام نہ ہونے پائی اور تمام بنوعبدالا شہل زن ومرداسلام لے آئے اسعداور مصعب ٹی و باں
سے پلیٹ کر اسعد بھائٹی کے گھر آگئے۔ مصعب بھٹی برابراس کے بہاں مقیم رہ کر اشاعت اسلام کرت رہے بہاں تک کہ انصار کا
کوئی گھر ایسا نہ بچا جہاں مردوعورت مسلمان نہ ہوگئے ہوں۔ البتہ بنوامیہ بن زید نظمہ وائل اور واقف کے گھر اس ہے مشتی تھے یہ
بی گھر انے اوس اللہ اوس بن حارثہ ہیں۔ ان کے اسلام نہ لانے کا سبب بیتھا کہ ابوقیس بن الاسلمت صفی ان کا مشہور شاعراور قائد
تھا۔ یہ اس کی ہر بات مانے اور تسلیم کرتے تھے۔ اس نے ان سب کو اسلام سے روک دیا۔ رسول اللہ سائٹی کے اجرت کر کے مدینہ تے اور بدر احداور خندق کی لڑائیوں تک ان کی بیری حالت رہی۔

پھر مصعب بن عمیر رہی تین کہ چلے آئے اور انصاری مسلمان اپنے دوسرے مشرک ہم قوموں کے ساتھ بچ کرنے مکہ آئے اور جب اللہ نے ان کی عزت افزائی 'اپنے نبی کی نصرت اور اسلام اور مسلمانوں کا اعز از اور شرک اور مشرکین کی تذلیل کرنا جا ہی تو ان لوگوں نے وسط ایا م تشریق میں عقبہ میں آپ سے ملئے کا وعدہ کیا۔

#### براء بن معرور:

کعب بن ما لک سے جوعقبہ ہیں شریک اور موجود سے اور جنہوں نے رسول اللہ عنظام کے ہاتھ پراس وقت بیعت کی ہے مروی ہے کہ ہم اپن قوم کے حاجیوں کے ہمراہ مکہ چلے آئے اس سے پہلے ہم نماز اور فدہب اسلام سے پوری طرح واقف ہو چکے سے ہے براء بن معرور ہمارے سر دار اور بزرگ ہمارے سے حجے ہیں اس فی کے اراوے سے مدینہ سے روانہ ہو کے قربراء نے ہم سے کہالوگو! میرے دل میں ایک بات آئی ہے گر میں نہیں کہ سکتا کہتم بھی اسے مانو گے اور اس پڑل کرو گے یا نہیں۔ ہم نے ہم سے کہالوگو! میرے دل میں ایک بات ہم سے گر میں نہیں گئے ہے کہ میں اس مانات کو بات بیان کہ اس بات کہا ہے ہوں اپنی بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ میں اس مانات کو بات میں اپنی بات نہیں ہمار کہا گر ہمیں تو نبی میں اس مارت کے کہ آپ میں گئے اس میں اس کی طرف مواجہ کرے نماز پڑھوں کے نہیں اور ہم ان کی محالفت کر نائیس چا ہے۔ براء رشوائی نے کہا گر اب تو میں کعبہ ہی کی ست نماز پڑھوں گا ہم نے کہا گر ہم آپ کو انہ نہ کے کہا گر اب تو میں کعبہ ہی کی ست نماز پڑھوں گا ہم نے کہا گر ہم آپ کا انہ اس مان کی خالفت کر نائیس چا ہے ہے۔ براء رشوائی نے کہا کہ بین دیا تو بین گئے کہ کہ محمد سے بین میں اس کے جواتا کہ ہیں دریا فت کر ول کہ اثنا کے سفر میں جو کہھ میں نے کیا وا میں ہم اور ہو ہا ہمار کیا۔ مکم آپ کو کہ میاں بات کو معیوب بھے تھے کہ کیوں افھوں نے اپنی رائے پراصرار کیا۔ مکم آپ کو کہ معت پڑھے ہم اس جو بھو میں ہی جو بھو میں نے کیا وہ کہ میں دریا فت کر ول کہ اثنا کے سفر میں جو کہھ میں نے کیا وہ کہ میں دریا فت کر ول کہ اثنا کے سفر میں جو کہھ میں دریا فت کر وہ ہے اس بات کے متعلق ایک کھٹک پیدا ہوگئی ہم نے نہیں دریا فت ہو جائے۔ ہم رسول اللہ میں تھو گئی کو دریا فت کرتے ہوئے ہے۔ ہم آپ کو بہوئی نے نہ سے اور اب تک آپ کو ہم نے نہیں دریا فت ہو جائے۔ ہم رسول اللہ میں تھو گئی کو دریا فت کرتے ہوئے ہوئے ہم آپ کو بہوئی نے نہ سے اور اب تک آپ کو ہم نے نہیل دریکھ کا تھا۔

# قبلہ کے بارے میں ارشاد نبوی:

لیے بھارے یہاں آیا کرتے تھے۔اس نے کہا جبتم معجد میں داخل ہو گے تو جو شخص عباس بن عبدالمطلب می تھنا کے یاس مبیشہ موا ہے وہی رسول میں۔ ہم معجد میں آئے عباس بخاشنہ اور ان کے یاس رسول اللہ کا پیٹھے تھے۔ ہم سلام کر کے ان کے یاس بیٹھ گئے۔رسول املد مرتبیج نے عباس بیٹینیا سے ہو جپھا' ابوالفصل آپ ان کو جانتے ہیں' انھوں نے کہا ماں یہ براء ہن معرور بنی تنوا نی قوم کا سر دار ہے اور بید دوسرا کعب بن مالک حلیجنے نے میں رسول القد سکتھ کے اس قول کونہیں بھولوں گا کہ آئے نے فر مایہ شاعر! عباسٌ نے کہا جی ہاں وہی اب برائے نے عرض کیا اے نبی اللہ ای سفر میں اللہ نے مجھے اسلام کی مدایت کی اور پیربات میری سمجھ میں آئی کہ میں اس عمارت کی طرف اپنی پشت نہ کروں اس لیے میں نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔میرے دوستوں اور رفیقوں نے اس بات میں میری مخالفت کی ۔اس وجہ ہے اس کے متعلق میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا۔اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔رسول اللہ مُنْظِم نے قرمایاتم ایک قبلہ پر قائم منصقم کواس پرصبر کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے ارشاد سے براء بھاتھنا پھررسول اللہ مُنْظِیم کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے گئے اور انھوں نے ہمارے ہمراہ شام کی طرف نماز پڑھی۔اگر چیان کے گھروالے اس بات کے مدعی ہیں کہ براء مِن ﷺ نے مرتے دم تک کعبہ کی طرف ہو کرنماز پڑھی۔ گریہ بات واقعہ کے خلاف ہے ہم اس بات کوان سے زیادہ جانبے ہیں اب ہم جے کے لیے چلے اور وسط ایام تشریق میں ہم نے عقبہ میں رسول اللہ کا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کا وعده کیا۔

## عبدالله بنعمروا بوجابر:

مجے سے فارغ ہوکر جب وہ رات آ گئی جس میں ہم نے آ پ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا چونکہ ہمارے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن حرام ابوجابر بھی تھا ہم نے اسے اس بات ہے آگاہ کر دیا' اب تک ہم اپنی اس بات کواینے ساتھی ہم قوم مشرکین سے چھپاتے تھے۔ ہم نے اس سے گفتگو کی اور کہاا بو جا برتم ہمار ہے سر داروں میں ہوا در ہمار ہے اشراف ہوا دراس دجہ سے ہم چاہتے ہیں کہتم کوشرک کی صلالت سے بچائیں۔جس میںتم مبتلا ہوتا کہ کل قیامت میں دوزخ کے کندے نہ بنو۔ پھر ہم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور بتایا كه آج عقبه میں ہمارارسول الله مکافیل سے ملنے كاوعدہ ہے۔ابو جابراسلام لے آئے اور ہمارے ساتھ عقبہ گئے ۔ بینقیب تھے وہ رات ہم نے اپنی توم کے ساتھ اپنی قیام گاہ میں بسر کی۔ جب ایک ثلث رات گزرگئ ہم حسب قرار دا درسول اللہ من ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اپنی فرود گاہوں سے خفیہ طور پر د بے قدم نہایت خاموثی کے ساتھ ایک ایک کر کے نظے اور گھائی کے پاس والے درے میں جمع ہوئے۔ہم ستر آ دمی تھےان میں دوعورتیں انھیں کی ہیویاں تھیں ایک نسیبہ بنت کعب ام ممارہ بیہ بنو مازن بن النجار کی ہو یوں میں تھی۔ دوہری اساء بنت عمر و بن عدی بنوسلمہ کی ہو یوں میں سے تھی سیر بی ام منبع ہے۔ ہم سب در سے میں جمع ہو کر رسول الله والتي كانتظاركرنے لكے۔ آپ تشريف لائے۔ آپ كے ساتھ آپ كے چچاعباس والله بنائد المطلب تھے۔ اگر چہ بداب تك اپنی قوم کے دین پر قائم تھے مگروہ جا ہتے تھے کہ اپنے بھینیج کے کام میں مصروف ہوں اور ان کے لیے پوری طرح اطمیزن واعمّاد

عباس بن عبد المطلب والثين كاخزرج سے خطاب:

سب سے پہلے عباسؓ نے گفتگوشروع کی اور کہااے گروہ خزرج عرب انصار کے اس قبیلہ کو چاہے خزرج ہوں یا اوس ایک ہی نا م خزرج سے موسوم کرتے تھے۔ جھڑ ہمارے ہیں تم بھی واقف ہو۔ ہم نے ان کوایے ان قوم والوں سے جومیرے مسلک پر ہیں

بیایا ہے'اپنی قوم کی وجہ سے ان کی خاص عزت و وقعت ہے وہ اپنے وطن میں امن وحفاظت کے ساتھ ہیں مگر اب وہ اس بات پر بالكل تل گئے میں كەتمہارے يہاں جار ہیں اور و ہیں سكونت اختيار كرليں اگرتم سجھتے ہو كہ جس غرض ہے تم نے ان كو دعوت دى ہے اسے بورا کرو گے اوران کے مخالفین سے ان کی حفاظت کرو گے تو بے شک تم اس بار کواٹھالوور ندا گرتم مجھتے ہو کہ تمہارے یبال حیلے جانے کے بعدتم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے اور ان کی حمایت ہے دست کش ہوجاؤ گے تو بہتر ہیہے کہ اس وقت ان کوان کے حال پر چھوڑ دو \_ کیونکہ یہاں بھی اپنی قوم کی وجہ ہے وہمعزز ہیں اورا پنے وطن میں بحفاظت واطمینان رہ رہے ہیں ۔

بنوخزرج کی یقین د مانی:

جو پھے تم نے کہا ہم نے اسے سنااب آپ رسول اللہ ﷺ فرمائیں کہ آپ کیا جاہتے ہیں بخدا آپ جو جاہیں اپنے لیے عہدو پیان لے سکتے میں ۔رسول الله علی اے گفتگوشروع کی پھر قرآن پڑھ کرسنایا اللہ کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی پھر فرمایا میں اس شرط برتم سے بیعت لیتا ہوں کہتم میری اس طرح حفاظت کرد گے جس طرح تم اینے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔اس پر براء نے آ پ کا ہاتھ پکڑااور کہافتم ہےاس ذات کی جس نے آپ کو بجا طور پر نبی مبعوث فر مایا ہے ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں کے جس طرح کہ ہم اپنی ازاروں کی حفاظت کرتے ہیں۔اس شرط پرہم نے رسول اللہ تھ کے کی بیعت کی۔ بخداہم اہل حرب اوراہل جماعت ہیں اور یہ فخر ہم کوورا ثناً اپنے بزرگوں سے ملتار ہاہے۔

\_\_\_\_ براء ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کی بات کا ٹ کر ابوالہیثم بن تیبان بنوعبدالاشہل کے حلیف نے کہاا ہے رسول اللہ علیمیم ہمارے اور بہودیوں کے درمیان جورشتہ اور تعلق ہے ہم اسے قطع کردینے کے لیے آمادہ ہیں اگر ہم نے ایسا کر دیا اور اللہ نے آپ کو غلبه عطاء فرمایا تو کیا آپ ہمیں چھوڑ کر پھراپی قوم کے پاس چلے آئیں گے۔رسول الله ﷺ نتمبسم فرمایا پھر کہا خون خون۔ بربادی بربادی میں تم سے اور تم مجھ سے ہوجس ہے تم لڑو کے میں لڑوں گا'جس سے تم صلح کرو کے میں صلح کروں گا۔ پھر آ پ نے فرمایا تم ا پنے میں سے بارہ نقیب مجھے دو کہ میں ان کوان کی تو م کی تگرانی اور سیاست کے لیے مقرر کروں چنانچے انھوں نے بارہ نقیب جس میں نو خزرج اورتین اوس کے تھےانتخاب کردیے۔

رسولِ الله ﷺ نے ان نقیبوں سے فرمایاتم اپنی قوم کے وعدوں کے اس طرح کفیل ہوجس طرح حواری عیسیٰ کے فیل تھے اور اپنی توم کامیں کفیل ہوں۔ انھوں نے کہااچھی بات ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں۔

عاصم بن عمر بن قمارہ سے مروی ہے کہ جب پیرسب جماعت رسول الله سکتی کی بیعت کے لیے آ مادہ ہوئی عباس بن عبادہ بن نھیلتہ الانصاری بٹاٹھنے نے جو بنوسالم بن عوف کارشتہ دارتھاسب کوناطب کر کے کہاتم ان ذمہ داریوں کواچھی طرح سمجھ گئے ہو جوان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ ہے تم پر عائد ہوں گی'انھوں نے کہا ہاں سمجھ گئے ۔اس نے کہااس بیعت کے بیمعنی میں کہتم کوتمام دنیا سے لڑنا پڑے گا۔سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے تو اگر ان کی حمایت میں کسی مصیبت کی وجہ سے تمہاری تمام دولت ہر با دہوجائے اورتمہارے تمام اشراف مارے جائیں اور پھرتم ان کا ساتھ چھوڑ دوتو اس وقت ایسا کرنے سے بیے بہتر ہے کہ اب ہی ا نکار کر دو کیونکہ اقر ارکے بعد عدم ایفاء کی صورت میں دین و دنیا کی رسوائی ہے اور اگرتم ان تمام مصائب کے پیش آنے کے

بعد بھی ایفائے عہد کے لیے آ ماوہ ہوتو ہے شک ان کواینے ساتھ لو'اس میں وین ودنیا دونوں کی بھلائی ہے۔اس پرسب حاضرین نے کہا ہم ، ل وجان کی مصیبت کو ہر داشت کر کے آپ کو لیتے ہیں رسول اللہ سی آپ اُ پُٹر ما کیں اگر ہم نے آپ کے ساتھ و ف ک ہمیں اس کا کیا اجر ملے گا؟ آپ مجھے نے فرمایا جنت۔سب نے کہا ہاتھ پھیلا یئے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا اورسب نے آپ ک

راوی کا خیال ہے کہ عباس بھاٹھئنے نے بیتقر مرصر ف اس لیے کی تھی کہ رسول اللہ ساٹیل کی حمایت اور مدا فعت کا عہد زید وہ پچتگی ہے ان کے ذیعے عائد ہو' مگر عبداللہ بن ابی بکر کا خیال ہے کہ عباس رٹھاٹٹننے نے بیتقریراس لیے کہ تھی کہ اس رات کو وہ اوگ آ پ کی بیعت نه کریں وہ چاہتے تھے کہ عبداللہ بن الی بن سلول بھی اس عہد میں شریک ہوتو اس جماعت کی بات زیا دہ قوی ہو ج کے گی مگرانلہ ہی ان کی نیت سے زیادہ واقف ہے کہ کیاتھی۔ بنوالنجار مدعی ہیں کہ سب سے پہلے ابوا المه اسعد بن زرارہ مبنی تن نے رسول اللہ وکھیا کے ہاتھ پر بیعت کے لیے ہاتھ رکھا اور بنوعبدالاشبل کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابوالہیثم بن تیہان نے

كعب بن ما لك رضائتُن كي روايت:

کعب بن مالک دنی تیز سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اس موقع پر براٹ بن معرور نے رسول اللہ ٹاکٹی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور بیعت کی اس کے بعد تمام جماعت نے متواتر بیعت کی جب ہم بیعت کر چکے تو میں نے الیمی بلنداورصاف آواز میں جو میں نے تہمی ندشی تھی گھاٹی کی چوٹی پر سے شیطان کو پیر کہتے سااے اہل جبل تم کواس شخص کے ساتھ معاہدہ کرنے اور تبدیل مذہب سے کیا ف کدہ ہوگا۔ ہوشیار ہو جاؤ قریش نے تم سے لڑنے کے لیے تصفیہ کرلیا ہے رسول الله مکالیا نے فرمایا مید دشمن خدا کیا بک رہا ہے میاس گھاٹی کا بھوت ہے یہ شیطان ہے اے خدا کے دشمن سن لے میں بہت جلداس کام سے فارغ ہوکر تیری خبر لیتا ہوں۔ پھر آ پ نے انصارے کہا ابتم اپنی قیام گاہوں کو جاؤ 'اس موقع پر عباس بن عبادہ بن نصلہ نے کہافتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو واقعی نبی مبعوث فرمایا ہے تھم ہوتو ہم کل صبح ان لوگوں پر جومنیٰ میں ہیں تلواروں سے حملہ کیے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس کا ابھی تھم نہیں دیا گیا ہےاس وقت توتم اپنی قیام گاہوں کو چلے جاؤ۔

حارث بن مغيره اورابو جابر:

ہم اپنی خواب گاہوں کو واپس آ کرسو گئے مبح کو قریش کے بیشتر اصحاب ہمارے پاس آئے اور انھوں نے کہااے گروہ خزرج ہمیں خبر ملی ہے کہتم ہمارے اس محض کے پاس گئے تھے اور تم اے ہمارے خلاف مرضی یہاں سے لے جانا جا ہے ہواور تم نے ہم ے لڑنے کے لیے اس کی بیعت کی ہے حالانکہ بخداتمام قبائل عرب میں اس بات کے لیے کہوہ ہم میں اور ان میں جنگ کرا دے تم سے زیادہ کوئی ہمار سے نزدیک مبغوض نہیں اس پر ہماری قوم کے جومشرک ہمارے ساتھ آئے تھے چونک پڑے اور انھول نے خداکی قتم کھا کر کہا کہ ایبا ہرگز نہیں ہواہے اور ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں اوران کی بات ٹھیک بھی تھی کیونکہ واقعی ان کو پچے معلوم نہ تھا۔خود ہم میں سے ایک نے دوسرے کودیکھنا شروع کیا'اتنے میں قریش اٹھ کھڑے ہوئے۔ان میں حارث بن ہشام بن المغیرة المحزومی بھی تھا وہ نئے جوتے پہنے ہوئے تھا میں نے اپنی قوم کی کہی ہوئی بات میں شرکت کے لیے یہ بات کہی کہ اے ابوجا برتم بھی ہمارے سردار ہو کیاتم اس قریثی کے ایسے جوتے نہیں خرید سکتے۔ حارث نے سہ بات سن پائی اس نے وہ جوتے پاؤں سے نکال کرمیری

طرف چینکے اور کہا کہ بخداابتم کویہ پہننا پڑی گے۔ابوجابر نے جھے کہا ذرا خاموش رہوتم نے اے ناراض کر دیا۔ اس کے جوتے واپس دے دو۔ میں نے کہا ہر گزنہیں میتو ہمارے لیے اچھی فال ہے اگر یہ پوری ہوئی تو دیکھنا کہ تل کے بعد میں اس کے اب س

عقبہ کے متعلق سد مذکورہ بالا بیان کعب بن مالک کا ہے۔ ابوجعفر کہتے ہیں اور ابن اسحاق کے علاوہ دوسروں نے بھی سد بیان کیا ۔ ہے کدانصاری ذوالحجہ میں بیعت کے لیے رسول اللہ مکھیا کی خدمت میں آئے ان کے جانے کے بعداس سال کے ذوالحجہ کا بقیہ زمانہ محرم اورصفررسول الله سوكين مكه مين رہے۔ ربيع الاوّل ميں آپ بجرت كرك مديندرواند بوئے اور دوشنبہ كے دن ١٢ ربيع الاوّل كو آپ دیندینچه



#### بابس

# أبجرت

# هجرت مدینه کی اجازت:

عروہ عروی ہے کہ نبی سی جرت مدید ہے پہلے جب مہاج بن حبشہ میں ہے کچھ لوگ مکہ آگئے اور یہاں بھی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور مدیدہ میں اسلام الجھی طرح بھیل گیا اور مدینہ والے مکہ میں رسول اللہ من بھی اور ملہ کریں جانے ہوتا ہوں میں اسلام الجھی طرح بھیل گیا اور مدینہ والے مکہ میں رسول اللہ من بھی اور ملہ کریں جانے ہوئی ہوں ہے انسار کو پارلیا اور دق کرنے گئے۔ اس سے انسار کو بڑ کی تکلیف اور اذیت ہوئی۔ یہ آخری مصیبت تھی جو مسلمانوں کو افعانا پڑی۔ دووت بڑی مصیبت تھی جو مسلمانوں کے ایک وقت جب کہ انہوں نے مبشہ سے والی آگر اہل مدینہ کو رسول اللہ من بھی آپ کی خدمت میں آتا ورکھا اور اس وجہ سے ان کوستایا گیا اس کے بعد مدینہ کے ستر نقیب جو وہاں کے مسلمانوں کے سردار تھے بچ کے زمانہ میں آپ کی خدمت میں مضر ہوئے اور انہوں نے عقبہ میں آپ کی بیعت کی اور اس شرط پر کہ ہم اور آپ آیک ہیں اگر آپ یا آپ کے صحابہ میں سے جو ہمارے یہاں چلا آگے ہم اس کی اپنی جانوں کی طرح حفاظت اور مدافعت کریں گے انہوں نے آپ سے عہد و بیان میں وقت پر حرفریش نے مسلمانوں پر ختیاں شروع کیں اور رسول اللہ عالیہ انہوں کے محابہ کو مدینہ جانے کا تھم و سے دیا یہ دوسرا کو میں آپ نے اپنے صحابہ کو مدینہ جانے کا تھم و سے دیا یہ دوسرا کو میں آپ نے اپنے صحابہ کو مدینہ جانے کا تھم و سے دیا اور قبل کے اس وقت پر حرفریش نے آپ کے مسلمانوں پر ختیاں شروع کیں اور رسول اللہ عالیہ کی گئے نے اپنے صحابہ کو مدینہ جانے کا تھم و سے دیا یہ دوسرا

## سعد بن عما وه مناتشه:

عبداللہ بن الی بکر بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ قریش عبداللہ بن افی سلول کے پاس گئے اور اس ہے وہی کہا جے کعب
بن مالک نے بیان کیا ہے۔ اس نے قریش ہے کہا یہ تو ہڑی بات ہے بین نہیں سمجھتا کہ بغیر میرے میری قوم نے ایسا کیا ہو جھے اس کی
پہ چنر نہیں اس جواب پر قریش واپس چلے گئے سب اوگ منی ہے اپنی اپنی راہ ہو گئے مگر قریش نے اس خبر کی ٹو ولگائی تو ان کو معلوم ہوا
کہ وہ بالکل پچ تھی 'اب وہ خزرج کے تعاقب میں چلے 'انھوں نے سعد بن عباوہ بڑائٹر اور منذر بن عمر و بنوساعدہ بن کعب بن الخزرج کے عزیر قریب کو جاجر میں جالیا' منذران کی گرفت سے نکل گیا مگر سعد کو انھوں نے پڑلیا اور اس کے کجاوے کے تسموں سے اس کی
مشکیس با ندھ کر مارتے ہوئے اور سرکے بالوں سے جو ہڑے بڑے سے تھے تھیٹے ہوئے کمدلائے۔

# سعد بن عباده دمي التين كي رمائي:

سعد سے مروی ہے کہ بیں ان کے ہاتھوں میں جکڑ اہوا تھا کہ قرلیش کے چنداؔ دمی وہاں آئے' ان میں ایک نہایت حسین' وجیہ گورے رنگ کا مقبول صورت شخص بھی تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہاا گر اس ساری جماعت میں کوئی بھی بھلا آ دمی ہوسکتا ہے تو یہ ہو

سکتا ہے۔مگرمیرے قریب آ کراس نے دونوں ہاتھوں ہے نہایت سخت تھیٹر مجھے مارا۔ میں نے دل میں کہا جب اس کا بیرحال ہے تو دوسروں سے تو کیا بھلائی کی امید کی جاسکتی ہے۔ مجھے پکڑے ہوئے وہ گھیٹتے لیے جارہے تھے کدان میں ایک شخص نے موقع سے میرے قریب آ کر کہا کیا کسی قریش سے رسم اور دوئ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں' میں اپنے وطن میں جبیر بن مطعم بن عدی بن عبد مناف کے کارندوں کو جو تحارت کے لیے وہاں آتے پناہ دیتا تھااور کسی کوان پر زیادتی نہیں کرنے دیتا تھ اور حارث بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے بھی میرا رہے ہی سلوک تھا۔اس شخص نے کہا پھر کیا ہے تم ان دونوں کا نام بلند آ واز سے لواورا پیز ان مراسم کا اظہار کرو۔ میں نے اس کی تجویز پڑل کیا' و چھے ان دونوں کی تلاش میں چلا گیا ادروہ اسے کعبہ کے یاس معجد حرام میں مل گئے ۔اس نے ان سے کہا کہ ایک خزرجی کو ابطح میں بیٹیا جارہا ہے اور وہ تمہاری وہائی دے رہاہے اور کہتا ہے کہ تمہارے اس سے خاص مراسم ہیں۔انھول نے یو چھا وہ کون ہے اس شخص نے کہا سعد بن عبادہ رہی گئنا۔ وہ دونوں کہنے لگے بے شک وہ سچاہے وہ اپنے وطن میں ہمارے تجارتی کارندوں کو پناہ دیتا تھا اوران کوظلم سے بچاتا تھا۔ وہ دونوں ابطح آئے اور انھوں نے سعد کوقریش کے ہاتھوں سے چیٹر ا لیااورسعلاً اپنی راہ چل دیے۔جس تخف نے ان کے تھیٹر مارے تھےوہ بنوعامر بن لوگ کاعز پر سہیل بن عمروتھا۔

انصاركا اظهاراسلام:

مدینهٔ آ کرانصار نے علانیہ طور پراسلام کا اظہار کر دیا 'ان کی قوم میں اب تک کچھ بوڑ ھےمشرک چلے آتے تھے ان میں عمرو بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن سلم بھی تھا مگر اس کا بیٹا معاذ بن عمر و رہا تین توم کے دوسرے جوانوں کے ساتھ عقبہ میں شریک اور رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔عقبہ میں دوبیعتیں ہوئیں' پہلی بیعت التوائے جنگ کے ساتھ تھی جسیا کہ عبادہ بن الصامت بھاپٹیز کی روایت سے ظاہر ہو چکا ہے دوسری بیعت کا لے گوروں سے جنگ کی شرط پر ہوئی کیونکہ اب امتد نے کفار سے جہاد کی اجازت دے دی تھی جیسا کہ عروہ بن الزبیر کی روایت سے ظاہر ہے۔

عبادہ بن الصامت بن التي سے جونقيبوں ميں تقيم وي ہے كددوسرى مرتب ہم نے جنگ كى شرط پررسول الله ماليكم كى بيعت كى بیعبادہ ان بارہ آ دمیوں میں تھے جنہوں نے عقبہ اولی میں رسول اللہ ٹاکھیے کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مسلمانوں کی ہجرت مدینہ:

جب التدعز وجل نے اسپے رسول مکھ کا کوار ائی کی اجازت ان آیات ہے دی و قساتہ لموا ہم حتی لا تکون فتنة و يكون الدين كله لله اوركفار في حسب بيان سابق آپ كى بيعت كرلى آپ فيان ملمان صحاب كوجوآپ كساتھ مكمين سف اجازت مرحت فرمائی کہ وہ ہجرت کر کے اپنے انصار بھائیوں کے پاس مدینہ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کوتمہارا بھائی بنایا ہےاور مدینة تمہارے لیے مامن ہے اس اجازت کے بعد مسلمان رفتہ رفتہ مدینہ جانے لگے۔مگرخو درسول الله مگانتا مکہ میں رہے اور انتظار کرنے ملکے کہ جب ان کے رب کے پاس سے ان کو مکہ سے ججرت کر کے مدینہ جانے کی اجازت ملے تو خود بھی جائیں ۔ صحابہ میں سے قبیلہ قریش کے خاندان بنومخز وم میں سے سب سے پہلے ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر و بن مخزوم نے مدینہ جمرت کی میاصحاب عقبہ کی بیعت سے ایک سال قبل مدینہ جمرت کر کے چلے گئے تھے بیے جبشہ سے رسول الله مُنْ ﷺ کے یاس مکہ آئے جب قریش نے ان کوستایا اور ان کو انصار کے اسلام لے آنے کی خبر ہوئی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ان کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے عامر بن ربیعہ جو بنوعدی بن کعب کے حلیف تھے اپنی بیوی کیلی بنت ابن شمہ بن غانم بن عبدالله بن

عوف بن عبید بن عوج بن عدی بن کعب کے ساتھ مدینہ آئے پھرعبداللہ بن جحش بن رباب اورابواحمہ بن جحش مدینہ آئے آخرالذکر نا بینا تھے' مگراس کے باوجود مکہ کے اعلیٰ اور اسفل میں بغیر رہبر کے پھرا کرتے تھے۔ان کے بعد پھرتو رفتہ رفتہ سسل اصی ب رسوں الله سی الله کی اجازت کے انتظار میں محابہ بی شیارے کے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کی اجازت کے انتظار میں تھم ہرے رہے۔ علی بن الی طالب اور ابو بکر بن الی قحافہ بڑے ہیا ہے علاوہ اور جومہا جرین میں سے مکہ میں رہ گئے تھے ان کو قریش نے یا تو گر فق رکر کے قید کر دیا تھا یا ان کوسخت مصیبت میں مبتلا کیا تھا ابو بکر ہٹی تھینے بار ہارسول اللہ مکھیا سے ججرت کی اجازت ما نگی مگر آ پے نے فر مایا جند ک نه کروشایدالله تمهارا کوئی اور ساتھی بھی کردے اس بات سے ابو بکر رہی تھنے کے دل میں سیخیال پیدا ہوتا تھا کہ شایدخو درسول الله منگیم ہی ساتھی ہوں۔

قریش نے جب دیکھا کہان کے ملک کے علاوہ دوسرے ملک میں رسول اللہ موقیل کے بہت سے پیرواور ساتھی پیدا ہو گئے ہیں اور مہاجرین ان کے پاس چلے جارہے ہیں۔ان کومحسوس ہوا کہ مسلمانوں کواجھی پناہ گا ہل گئی ہے جہاں ان کا قابونہیں چل سکتا۔ ہے اور ائی کا تہید کرلیا ہے۔ قریش اس صورتِ حال پڑغور کرنے کے لیے اپنی مجلس میں جوقصی بن کلاب کا گھر تھا اور جہاں مشورہ کیے بغیروہ کوئی معاملہ طے نہیں کرتے تھے جمع ہوئے تا کہ رسول اللہ می اللہ علیہ کے معاملہ پر باہم مشورہ کریں اس کے متعلق ابن عباس بٹی میں سے مروی ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ ﷺ کے معاملہ پراپنی قوم مجلس میں جمع ہوکر مشورہ اور تصفیہ کرنے کا فیصلہ کرلیا' وہ مقررہ دن میں جوز حمد تفاصبح کووہاں جمع ہوئے۔اہلیس ایک بڑے بزرگ شیخ کی شکل میں سر پرایک پرانا کپڑاؤالے سامنے آیا اور مجلس کے درواز ہ پر کھڑا ہو گیا۔ قریش نے اسے درواز ہ پر کھڑاد مکھ کر یو چھاتم کون ہؤاس نے کہا میں نجد کا ایک شیخ ہوں' جس کام کے لیے تم جمع ہوئے ہو مجھے اس کی اطلاع ہوئی تو آ گیا ہوں کہ تمہاری گفتگو سنوں شاید میں بھی کوئی عمدہ مشورہ اور نصیحت کی صلاح دیے سکوں۔ قریش نے کہا بہتر ہے آ ہے۔وہ بھی ان کے ساتھ مجلس میں آیاوہاں قریش کے تمام اشراف بلااستثنا جمع تھے ان کے ہرقبیلہ کے عما کد

حفرت محمد الشياك خلاف منصوب:

بنوعبرش میں سے رہید کے بیٹے شیبہاور عتبہ تھے اور ابوسفیان بن حرب تھا۔ بنونوفل بن عبد مناف میں سے طعیمہ بن عدی' جبیر بن مطعم اور حارث بن عامر بن نوفل تھے۔ بنوعبدالدار بن قصی میں ہے انتظر بن حارث بن کلد ہ تھا۔ بنواسد بن عبدالعز کی میں ہے ابوالبختر ی بن ہشام ٔ زمعہ بن الاسود بن المطلب اور تھیم بن ترام تھے۔ بنومخز وم میں سے ابوجہل بن ہشام۔ بنوسہم میں سے حجاج کے بیٹے بنیرید اور مبنھ ۔ بنوجم میں سے امید بن خلف تھا۔ان کے علاوہ اور بہت سے بے ثار قریش اور دوسرے لوگ جمع تھے۔اب گفتگوشروع ہوئی' کسی نے کہااں شخص کی حالت ہے تم سب واقف ہو ہمیں اس بات کا بھی خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں یہا جا تک ہمارے اغیار کو لے کر جواس کے پیرو ہیں ہم پرحملہ نہ کردے۔ لہذا اب کیا ہونا چاہیے اس کا تصفیہ تیجیے۔اس پرمشورہ ہونے لگا۔ کس نے کہا اسے بیزیاں پہنا کر قید کر دواور اوپر سے درواز ہ کو تیغا کر دواورای حالت میں اس کے لیے موت کا انتظار کرو۔ آخراس جیسے دوسر سے شعراءز ہیراور نابغہ وغیرہ کوموت آئی اسے بھی آئے گی۔ شخ نجدی نے کہا بخدامیری رائے پنہیں'اگر اس طرح تم اسے قید کر دو گے

اس کی اطلاع ضروراس کے دوستوں اور پیرووں کو ہوجائے گی وہ تم پر تملہ کر کے اسے چھڑالیں گے اور پھر اس طرح تم پر امند آئیں گئے کہ تمہارے بیتمام منصوبے خاک میں ل جائیں گئے بیرائے مناسب نہیں کوئی اور بات سوچو۔ اب پھر مشاورت ہونے گی۔ ایک نے کہا ہم اسے بہال سے نکال کر خارج البلد کیے دیتے ہیں جب وہ یہاں سے چلا جائے تو پھر ہمیں اس کی پر واہ نہیں کہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ ہمیں اس کی اذر بہارے بات پھر حسب سابق بن ہے اور کیا کرتا ہے۔ ہمیں اس کی اذر بہارے بات پھر حسب سابق بن آئے گئے شیخ نجدی نے کہا بخدا میہ ہرگز تمہارے لیے مفید مشورہ نہیں۔ کیا تم اس کی شیریں گفتاری بحریانی اور قلوب کو موہ لینے کی قوت تنجیر سے واقف نہیں ہوا گرتم نے اس رائے پر کمل کیا تو جھے اندیشہ ہے کہ وہ عرب کے کسی بوے قبیلہ کے پاس جائے گا اور اپن سحر بیانی اور شیریں کلامی سے ان کو سخر کرے گا۔ وہ تمہارے مقابلہ پر اس کے ساتھ ہوجا ئیں گئے پھر ان کو ساتھ لے کرتم پر چڑھ آئے گا بیانی اور شیریں کلامی سے ان کو سخر کو کہ وہ ترجی ہو جائے گا تم سے سلوک کرے گا۔ اس معاملہ پر پھر مشورہ کر واور کوئی دوسری شورہ جو یہ ان کو بال کر دے گا تمہاری حکومت چھین لے گا اور پھر جو چاہے گا تم سے سلوک کرے گا۔ اس معاملہ پر پھر مشورہ کر واور کوئی دوسری شورہ جو

ابوجهل کی تجویز:

ابوجہل بن ہشام نے کہا کہ ایک بات ایسی میری مجھیں آئی ہے جس پر اب تک تم بیں سے کسی کا خیال نہیں گیا۔ حاضرین مجلس نے کہا ابوالحکم بیان کروکیا بات ہے اس نے کہا میری رائے سے ہے کہ تم برقبیلہ بیں سے ایک ایک نہا ہت ولیر نجیب اور شریف جوانمرد کا انتخاب کر لوپھران جواں مردوں میں سے ہرایک کوہم ایک شمشیر براں دین نیے جماعت اس کے پاس جائے اور سب ل کر ایک وار میں اس کا کا م تمام کردیں۔ اس طرح ہم کو ہمیشہ کے لیے اس کی طرف سے چین نصیب ہوجائے گا اور چونکہ ایک جماعت بیک وقت اسے تل کرے گی اس لیے اس کا قصاص تمام قبائل کے ذمے ہوگا کسی ایک کے ذمہ خدر ہے گا اور ہنوعبد مناف میں پھریہ بیک وقت اسے تل کرے گی اس لیے اس کا قصاص تمام قبائل کے ذمے ہوگا کسی ایک کے ذمہ خدر ہے گا اور ہنوعبد مناف میں پھر یہ فدرت نہ ہوگی کہ اس کے لیے سب قبیلوں سے لڑیں لامحالہ دیت تبول کرنے پرمجبور ہوں گے۔ ہم خوش سے اس کا خوں بہا سب کی طرف سے اداکر دیں گے۔ شخ نجدی نے کہا بے شک پیشوں سے ان ارائے ہاس کی رائے قابل عمل ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی۔ بات تمہارے لیے مفید نہیں ۔ اس تصفیہ پرمجلس برخواست اور منتشر ہوگئ۔

حضرت محمد مُنْظِيم كي روا تكي:

حضرت جرئیں نے رسول اللہ عُلَقِهُا ہے آ کر کہا کہ آپ ان دادہ ہوئے اور تاک میں لگے کہ جب آپ معمولا استراحت فرمات ہیں منہ ہوئیں۔ چنا نچہ حسب قرار دادع شاء کے بعد کفار آپ کے دروازہ پرجع ہوئے اور تاک میں لگے کہ جب آپ سوجا کیں وہ تملہ کر کے آپ کوختم کر دیں۔ رسول اللہ عُلِقِهُا نے جب دیکھا کہ کفار آگئے ہیں انھوں نے علی ابن ابی طالب ہے کہا تم میرے بستر پرسو جاؤ اور میر کی سبز حضر می اُونی چا در اور ٹھ لواور سوجاؤتم کو ان کی طرف ہے کوئی گر ندنہیں پنچے گا۔ رسول اللہ عُلِقِهُا جب سوتے سے تو تو ہم ہمیشہ ای چا در کواوڑھتے تھے۔ ابوجع فرکتے ہیں کہ اس قصہ میں اس مقام پر بعض راویوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ عُلِقِهُا نے علی ہمن ابی قافی تمہارے پاس آئے تو اس سے کہد دینا کہ میں جبل تو رجا تا ہوں تم میرے پاس آجاؤتم جھے کھا نہ ہمی جھی جھا کہ اگر ابن ابی قافی تمہارے پاس آئے تو اس سے کہد دینا کہ میں جس اس میں جھے بیٹھے تھان کی آ تکھیں پٹ کر دی گئی تھیں۔ ان کو لینا۔ یہ ہدایات دے کر رسول اللہ عُلِقَا ہے گئے جولوگ آپ کے انظار میں چھے بیٹھے تھان کی آ تکھیں پٹ کر دی گئی تھیں۔ ان کو لینا۔ یہ ہدایات دے کر رسول اللہ عُلِقَا ہے گئے جولوگ آپ کے انظار میں چھے بیٹھے تھان کی آ تکھیں پٹ کر دی گئی تھیں۔ ان کو خطر نہ آیا اور آپ ان کے سامنے سے نکل گے۔

محد بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ اس غرض ہے جواوگ جمع ہوئے تھے ان میں ابوجہل بن مشام بھی تھا ہے سب رسول الله سنتی کے دروازے پر جمع تھے ابوجہل نے اس وقت ان ہے کہا کہ مجمد ( سنتی ہے کہا گرتم اس کی بات مان کراس کے بیروہو جاؤ تؤ عرب وعجم کے ما لک ہوجاؤ گے اور مرنے کے بعد پھرزندہ کیے جاؤ گے اورتم کواُردن کے ایسے باغ دیے جائیں گے اورا گرتم میری بات نہ مانو گے تو ذیح کردیے جاؤ گے اور مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور پھرتم کوآ گ میں جلایا جائے گا۔اننے میں رسول الله مُنْظِيم برآ مدہوئے آپ مُنْظِم نے ایک شخی مٹی اٹھائی اور پھر کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں اور جو آگ میں جلائے جا ئیں گے ان میں سے ایک توہے۔

گفار کی نا کامی:

الله نے ان کواندھا کردیا آپ ان کونظرنہیں آئے 'آپ اس ٹی کوان کے سروں پرڈالتے اور بیآیات تلاوت فرماتے جاتے عظ ينسَ وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. "ويلين" - فتم م قرآن كي جو حكمت معمور ب بلاشبتم مرسل بَواورسيد عراسة يربو الله حقول و جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمُ سَدًّا وَّمِنْ خَلُفِهِمُ سَدًّا فَأَغُشَيْنَا هُمُ فَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ . "اورہم نے ان کے سامنے اورعقب سے ایک دیوار حائل کردی اور پھران کو بند کردیا کہ وہ پچھنہیں دیکھیا یاتے تے' جب آپ ان آپیوں کی تلاوت سے فارغ ہوئے ان میں سے ایک شخص بھی ایبا نہ تھا کہ آپ نے اس کے سر پرمٹی نہ ڈال دی ہو کھرآ پ جہاں جانا چاہتے تھے چلے گئے کسی دوسرے ایسے تھ نے جوان لوگوں کے ساتھ نہ تھا آ کران سے کہا کہ تم یہاں کس کا ا تظار كرر ب ہوانھوں نے كہا محر ( مُكُلِّلُ ) كا۔اس نے كہا اللہ نے تمہارے منصوبے خاك میں ملادیے محمرٌ تمہارے سامنے سے چلے مجے اور انھوں نے تم میں برخض کے سر پرمٹی ڈال دی ہے۔وہ اپنی راہ پر چلے محیے تنہیں پچھ خبر ہے کہ تمہارے سروں پر کیا ہے؟ ہر ا کیے نے ہاتھ لگا کرسر دیکھا اس پرمٹی ملی۔ اب انھوں نے تا تک جھا تک شروع کی اندر دیکھا کہ علی بھاٹھ رسول اللہ عکا تھا کی جا در تانے بستر پرسور ہے ہیں کہنے لگے کہ ضرور مدمحہ ہے جواپنی جا دراوڑ ھے سور ہا ہے مسج تک وہیں کھڑے انتظار کرتے رہے مسح کو على مِن النين بستر پرے اٹھے اب ان كومعلوم مواكد جوبات ان سے كهي كئي تقى وہ سيج تقى -هجرت سے متعلق آیات ِقر آنی کانزول <u>:</u>

اس دن جوقر آن نازل بواان من يه قا وَإِذْ يَهُ كُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيُثَبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُحُرِجُوكَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. "اورجب كفار في تهمار عساته بي جال كى كدوه تم كوروك ليس يا قُلْ كردي يا خارج البلدكردين وه حال حلتے بين اور الله بھي حال كرتا ہے اور الله بهتر حال چلنے والا بي 'اور الله كابي ول نازل موا ام يعقب ولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. "كياوه كتي بين كدير شاعر بركي موت کا ہمیں انظار ہے کہدووانظار کرومیں بھی تمہارے ساتھ انظار کرتا ہول'۔

بعض را دیوں نے ریجھی بیان کیا ہے کہ ابو بکر رہی گئے: 'علی رہی گئے: کے پاس آئے اور ان سے نبی منگیل کو دریافت کیا'علی رہی گئے: نے ' کہاوہ غارِثُور جلے گئے ہیں تم چاہوتو وہاں ان کے پاس چلے جاؤ۔ابو بکر رہ گٹئے: تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے رسول اللہ سکتھا کے پیجھیے چلے اور اثناءراہ ہی میں آپ کے ساتھ آ ملے۔رسول اللہ ﷺ نے رات کی تاریکی میں ابو یکر بھاٹی کی جاپ سی آپ نے سمجھا کہ کوئی مشرک آرہا ہے اس خیال ہے آپ قدم بوھا کر بوی سرعت سے چلنے لگے جس سے آپ کے جوتے کا اگلاحصہ بھٹ گیا اور ایک

پھر کی ٹھوکر سے پاؤں کا انگوٹھازخی ہوا جس سے بہت زیادہ خون بہنے لگا اور اب آپ نے رفتار میں اور تیزی کر دی 'ابو بکڑے دل میں خیال آیا کہ اس طرح میر ہے تعاقب ہے آپ کو تکلیف ہوگئ انھوں نے بلند آواز سے کلام کیارسول اللہ سڑجا نے ان کو پہنچ ن لیا اور کھڑے جب کھڑے ہوئے جب وہ آپ کے پاس آگئے تو پھر دونوں چلے۔رسول اللہ سڑجا کا تمام پاؤں خون سے بھر گیا تھا ہی طرح ضبح ہوت ہوئے آپ غارِثور پہنچ اور اس کے اندر چلے گئے۔

كفارمكها ورحضرت على مناتشذ:

دوسری طرف صبح کے وقت وہ مشرک جوآپ کی تاک میں تھےآپ کے گھر میں گھے علی بناٹھ بستر پر سے اٹھ کھڑے ہوئے' قریب جا کرانھوں نے پہچانا کہ بیعلی بناٹھ: ہیں۔انھوں نے پوچھا کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں علی بناٹھ نے کہا میں نہیں جو نتا کیا میں ان کا پاسبان تھا کہ گلرانی کرتاتم نے ان سے کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤوہ چلے گئے۔مشرکین نے ان کوخوب ڈانٹا مارااور مسجد لے جاکرتھوڑی دیر قیدر کھااور پھرچھوڑ دیا۔اللہ نے اپنے رسول کوان کی سازش سے بچالیااوراسی بیان میں بیآیات، زل فر ، کیں:

﴿ و اذ يسمكربك الذي كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين ﴾

حضرت ابو بكر رضافتُهُ كي رفاقت:

اب الله نے رسول الله ﷺ کو ہجرت کی اجازت دے دی عرد السے مردی ہے کہ جب صحابہ مدینہ روانہ ہوئے قبل اس کے کہ خود رسول اللہ من کی جا کیں اور قبل اس کے کہ وہ آیت نازل ہوجس میں مسلمانوں کو قبال کا تھم دیا گیا ابو بکر رہی ٹین نے آپ سے مدینہ جانے کی اجازت مانگی اس سے پہلے جب آپ کے صحابہؓ مدینہ جارہے تھے آپؑ نے ابو بکر مِنْ کُتُنَّهُ کو جانے کی اجازت نہیں دی تھی اوراس ونت بھی ان کوروک دیا اورفر مایا میراانتظار کروممکن ہے کہ مجھے بھی یہاں سے چلے جانے کی اجازت ہو جائے۔ابو بکر مِن لِحَتَّة نے صحابہ بُوسَینۂ کے ساتھ مدینہ کے لیے دواونٹنیا ں خرید لی تھیں۔ جب رسول اللّٰد مُکٹیٹی نے اُن سے کہا کہ میراا نتظار کرو کیونکہ مجھے امید ہے کہ میرارب مجھے بھی جانے کی اجازت دے دے گا۔انھوں نے ان اونٹیوں کواپنے پاس ہی رہنے دیا اورخو درسول اللہ من ﷺ کی معیت اور رفافت کے انتظار میں ان کوخوب چرا کرموٹا کرلیا مگر جب روانگی کے انتظار میں بہت دیریگ گئ ابو بکر رہی تیزنے آپ ہے کہا کیا آپ کوامید ہے کہ آپ کواجازت مل جائے گی؟ رسول الله ﷺ نے فر مایا ہاں!اس بات کو بھی بہت دن گزر گئے اس کے متعلق عائشہ بڑھنے نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن ظہر کے وقت ہم اپنے گھر میں تھے اور ابو بکر مٹائٹڑ کے پاس سوائے ان کی دوبیٹیوں میرے اور اساء کے کوئی اور نہ تھا کہ ٹھیک ووپہر کے وقت رسول اللہ ﷺ ہمارے بیہاں تشریف لائے آپ روز انہ بلا ناغی سجی پیشام ہمارے گھر آیا کرتے تھے ابو بکر جھاٹھینے آپ کواس وفت آتا و کچھ کر کہااے نبی اللہ ضرور کوئی بات ہے جس کے لیے آپ نے اس وقت زحت گوارا فرمائی ہے اندرآ کرآ پ نے فرمایا ابو بکر جو یہاں ہواسے ہٹا دو۔ ابو بکرٹنے کہا یہاں کوئی مخربیں ہے بیدونوں میری بیٹیاں ہیں۔رسول اللہ کھٹی نے فرمایا اللہ نے مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ابوبکر رٹٹائٹز نے کہا تو مجھے رفاقت کا شرف عطا ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں تم میرے ساتھ چلنا۔ ابو بکڑنے کہا آپ میری اوٹٹیوں میں نے ایک لے لیجیے بیدونوں وہی اونٹنیاں تھیں جن کو وہ اس غرض کے لیے چرا کرتیار کرر ہے تھاتا کہ جب رسول اللہ ﷺ کوجانے کی اجازت ہوائھیں پرسوار ہوں۔ ابو بکر مخاشّہ نے ان میں سے ایک آپ کودی اور کہارسول الله ﷺ اسے قبول فرمائے اور اس پرآپ سفر کریں' آپ نے فرمایا اچھاہم نے اسے قبیتاً لے لیا۔

# عامر بن فهير و ضيفينه:

عرم بن فہیر ہ بن فیر ہ بن الطفیل ۔ طفیل بن عبداللہ سخر ہ کا جو ع کشہ بنت ابی بکر بن میں اور عبداللہ سخر ہ کا جو ع کشہ بنت ابی بکر بن میں اور عبدالرحمن بن ابی بکر بن فیر ہ بن فیر ہ بن فیر ہ بن فیز مسلمان ہو گیا ہیاب تک غلام تھا۔ ابو بکر بن فیز نے اسے خرید کر آزاد کر دیوین بایت مخلص مسلمان تھا۔ رسول اللہ سکتی اور ابو بکر بن فیز کہ سے چل نکلے۔ ابو بکر بن فیز کا بکر یوں کا ایک گلہ تھا جسے عامر چرایا کرتا تھا اور شام کو ابو بکر بن فیز کے گھر لے آتا تھا۔ اب ابو بکر بن فیز نے اسے گلہ کے ساتھ جبل ثور بھیج دیا۔ عامران کی بکر یوں کو شام کے وقت رسول اللہ سکتی ہے پاس غار ثور میں لے جاتا تھا۔ یہ وہ بی غار ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں لے لیا۔ غار ثور میں قیام:

اس کے بعد ان دونو ل حفرات نے بنوعبد بن عدی کے قبیلہ بنوسہم کے خاندان عاص بن واکل کے ایک شخف کو جو قریش کا حلیف اوراب تک مشرک تھا مگر جے انھوں نے راستے سے واقفیت کی وجہ سے اس کام کے لیے اجرت پرمقرر کرلیا تھا اپنی سوار یوں پر روانہ کر دیا جن راتوں میں بید دونوں حضرات غارِثور میں مقیم رہے عبداللہ بن الی بکر بیسٹنا رات کے وقت ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مکہ کی تمام خبریں ان سے بیان کرتے اور پھر صبح کو مکہ میں آجاتے عامر روز انہ سرشام بکریوں کا گلہ ان دونوں حضرات کے پاس لے جاتا وہ اس کا دودھ دوھ لیتے اور عامر تڑکے گلہ کو لے کر دہاں سے نکل کھڑ ابوتا اور صبح ہوتے دوسر بے لوگوں کے گلوں میں آ ماتا۔ اس کی ترکیب سے کسی کو اس کے متعلق شبہ ہی پیدا نہ ہوا۔

مدينه كوروا على:

جب سب ان کی جانب سے خاموش ہور ہے اور ان حضرات کو اس کی اطلاع ہوئی ان کا اونٹ والا اونٹ لے کران کے جب سب ان کی جانب سے خاموش ہور ہے اور ان حضرات کو اس کی اطلاع ہوئی ان کا اونٹ والا اونٹ لے کران کے پاس آیا اور اب یہ یہاں سے مدینہ روانہ ہوئے عام بن فیمر ہو ہوئی نے ساتھ لے لیا۔ ابو بکر بڑاٹی اس کو اپنے ساتھ اپنے ساتھ اپنے ساتھ اپنے ساتھ اپنے ساتھ اس طرح دونوں کے ساتھ اس سفر میں سوائے اس عام بن فیمر ہ اور بنوعدی کے اس را ہنما کے اور کوئی نہ تھا۔ یہ کہ کے زیریں سے ان کو نکال لے گیا۔ پھر وہ ان کوعنان کے اسفل میں ساحل سمندر کے مقابل لے آیا یہاں سے بڑھ کرقد یہ گزرجانے نے کے بعد اب وہ پھر ان صاحبوں کو عام راستے کے قریب لے آیا پھر خرار ہوتا ہوا مرہ کے در سے گزرار ہوتا ہوا مرہ کے در سے گزرار ہوتا ہوا مرہ کے در سے گزراور کو بدی دا ہے جانب غابرنام چشمہ پر سے گزر کربطن رئم کے سامنے سے ہوتا ہوا دو پہر سے قبل کہ بیٹ میں بنوعمر و بن عوف کے مکانات کو آگیا صرف دوروز رسول اللہ کو پھیل نے ان کے یہاں قیام کیا مگرخود یہ لوگ مدی ہیں کہ آپ نے اس سے زیادہ ان کے پاس قیام فی اورخود اس کے آپ کیا ہوان کی مہار ہاتھ میں کی اورخود اس کے آپ کے ہوا کی دورت کے درمیان تھا ہیں کی اورخود اس کے آپ کے ہوا اورٹ کی اس کے چھیے ہولیا۔ اس طرح اب وہ بنوائنجار کے محلہ میں آیا یہاں ان کورسول اللہ کو پیلے نے اونٹ کا ایک اصطبل جوان کے گھروں کے درمیان تھا ہتایا۔

حضرت عا ئشه رُقُ تَهُ كَا روايت:

حضرت عائشہ بڑی ہی خوز وجہ کر سول اللہ می گیا ہے مروی ہے کہ آپ بلانا غدروزانہ میج یا شام ابو بکر میں ٹیزنے گھرتشریف لایا کرتے تھے۔ جس روز اللہ نے آپ کو ججرت کی اجازت دی۔ آپ اس روز ٹھیک دوپہر میں ایسے وقت ہمارے یہاں آئے کہ جس وقت

جب آپ نے روائی کا پر راارادہ کرلیا آپ ابو بحر بن ابی تھا نے ہیں تناکے پاس آے اور یہاں سے دونوں ایک روشندان میں چلے ہو کہ کے ذیریں حصہ میں واقع ہے اور اس میں چلے آگے۔ ابو بحر رہی تین کے گھر کی پشت پر تھا نکل کر جبل تورے غار کی طرف چلے جو کہ کے ذیریں حصہ میں واقع ہے اور اس میں چلے آگے۔ ابو بحر رہی تین اپنے جیٹے عبداللہ بن ابی بحر بڑی تین کو ہدایت کر آئے تھے کہ سارے دن وہ کہ میں ان کے متعلق لوگوں کی چہ میگوئیاں سے اور دات میں ان کے باس آ کر اس روز کی اطلاع ان سے بیان کروے۔ ابو بکر رہی تین نے عامر بن فہیر ہ رہی تین ان کے لائق کو کھم دیا تھا کہ دن مجروہ ان کی بھیٹر دن کو چرائے اور دات کو ان کے پاس غار میں لے آیا کر ہے ان کے علاوہ اساء بھی ان کے لائق کو کہ میں کہ تان کے باس لے آپ کی ہیٹر دن وسول اللہ می گھیا اور ابو بحر رہی تین نے ایس لے آپ کے بس لے آپ کے بس لے آپ کے میک نے بالی تو سب پریشان ہوئے اور انھوں نے سواونٹ اس محض کے لیے انعام مقرر کیا جو آپ کو پھر ان کے پاس لے آگے۔ نے عبد اللہ بن ابی بکر رہی تین!

عبداللہ بن ابی بمر بنی بین قریش کے ساتھ موجود ہی رہتے تھے اور وہ جومشورہ اور صلاح رسول اللہ سی اور ابو بمر بنی تین کے متعلق کر دیتے۔ عام بن فہیر ہ' ابو بکر بنی بین کا مولی سارے دن اہل مکہ متعلق کر دیتے۔ عام بن فہیر ہ' ابو بکر بنی بین کا مولی سارے دن اہل مکہ کے گلوں کے ساتھ اپنا گلہ چرا تا اور رات کو اسے ان دونوں حضرات کے پاس لے جاتا بیان کو دو ہتے اور ان میں سے ذبح کر لیتے۔ علی الصباح جب عبداللہ بن الی ایکر بنی بین قارے مکہ پلٹتے تو عام بن فہیر ہ بنی تین اپنا گلہ لے کر ساتھ ہولیتا تا کہ ان کی نقل وحرکت پرکسی کو شبہ نہ ہونے پائے۔ جب تین دن گزر گئے اور اہل مکہ نے آپ کا چرچا جھوڑ دیا' آپ کا اونٹ والا دونوں اونٹ لے کر خدمت میں حاضر ہوا۔

# ذات النطاقين كالقب:

اساء بنت ابی بکر بنی پینا تو شددان لے کر آئیں گراہے ری ہے باندھنا بھول گئیں جب بید دنوں حضرات چل کھڑ ہے ہوئے تو بیتو شہ دان با ندھنے گئیں مگراس میں کوئی ؤ درنے تھی جس ہے باندھتیں'انھوں نے وہیں ابنا بند کھولا اوراہے بل دے کراس ہے توشددان بانده دیااس واقعه کی وجه سے ان کوذات الطاقین کہتے ہیں۔

# اونٹ کی خریداری:

جب ابوبکر بن ٹنزنے دونوں اونٹ آپ کے قریب کیے تو ان میں جواعلی تھاوہ آپ کی سواری کے لیے بڑھایا اور کہا کہ میرے ماں باب آپ پر فدا ہوں آپ اس پر سوار ہوں۔ آپ نے فر مایا میں ایسے اونٹ پرنہیں بیٹھتا جو میر انہیں ہے۔ ابو بکر رہی تیزنے کہا میرے ماں باب آپ پرفدا ہوں یہ آپ کی نذر ہے۔رسول الله س الله علی الله می ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس کی سے کر یدا ہے۔استے میں رسول اللد مكافيا اف فرمايا اح بعااس قيمت برميس في است خريدايا - ابوبكر ما التين في المين في آب كوديا اب وه دونو ل حضرات سوار بهوكر چل دیے۔ابو بکر پنی مٹنزنے ایپے مولی عامر بن فہیر ہ رخی تُٹنز کو اپنے پنچھے ادنٹ پر بٹھالیا تا کہ دہ ان کی راستے میں خدمت کرے۔ حضرت اساء مِنْ نياا ورا بوجهل:

اساء بنت ابو بکر پئی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کالٹیا اور ابو بکر رہی اللہ کے جانے کے بعد قریش کے پچھ لوگ جن میں ابوجہل بن ہشام بھی تھا ہمارے یہاں آئے اور دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اندر سے نکل کران کے یاس آئی' انھوں نے یو چھا تہارا باب ابوبکر رہافتہ کہاں ہے میں نے کہا خدا ک فتم مجھے معلوم نہیں کہ میرے باپ کہاں ہیں۔اس پر ابوجہل نے جو بہت ہی خبیث اور درشت خوتھا میرے گال پراس زور سے طمانچہ مارا کہ میرے کان کی بالی گریڈی۔اس کے بعدوہ سب چلے گئے تین ون تک ہمیں معلوم نہ ہوسکا کہرسول اللہ کا تھا کہاں گئے ہیں پھراسفل مکہ ہے ایک جن عرب کی لے میں چند شعرگا تا ہوا سنائی دیا۔لوگ اس کے پیچھے تھے اس کی آ واز سنتے تھے گرا ہے نہ دیکھتے تھے۔ای طرح وہ ان اشعار کو گاتا ہوا مکہ اعلیٰ ہے گزر گیا۔

حنى الله رب الناس خير حزائه وفيقين قالاخيمتي ام معبد

''الله ان دونوں ساتھیوں کو بہترین جزاء دے جنہوں نے کہا کہ ام معید کے قیموں کو چلو''۔ يرجي:

هــه نــزلهـا بـالهداي واقتدوابـه فافلح من امسي رفيق مُحمّدٌ

''وه دونوں ہدایت لے کروہاں امریزے اور جارہے اور جسٹخص نے محمد کی رفاقت اختیار کی تھی وہ کامیاب ہو گیا''۔ بْنَرْجِهِمْ أَنْ ليهن بني كعب مكان فتاتهم و مقعدها للمؤمنين بمرصد

"بنوكعب كومبارك بوكدان كے جوال مردمونين كى حفاظت كے ليے كھات ميں بيٹے" \_

ان اشعار ہے ہمیں معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کا ﷺ مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس سفر میں یہ جار صاحب تھے۔ رسول الله عَلَيْتِهِمُ 'ابو بكر مِنْ تَنْهُ عامر بن فهيره وتاتنيُّ اورعبدالله ين ارقد ان كار بهر \_

# ا بوعبس بن محمر کی روایت:

عبدالحمید بن ابی عبس بن محمد بن جیرا بے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ رات کوفریش نے جبل ابوتبیس پر کسی کویہ شعر پر ھتے ساپ فان يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لايخشى خلاف المخالف

مَنْ خِهِيرٌ: ""اگر دونوں سعد مسلمان ہو گئے تو پھر محد کمہ میں بلاخوف مخالف آجا کیں گئے"۔

صبح کوابوسفیان نے یو چھاسعدوں سےکون سعد مراد ہیں سعد بکر' سعد تمیم یا سعد مذیم' دوسری شب میں پھرانھوں نے اس پہرڑ ہے بیراشعار سے ۔ ،

> و يا سعد سعد الخزرجين العظارف اياسعد سعد الاوس كن انت ناصرا

بَنْ حَجَدَى : ''اے قبیلہ دوس کے سعد تو اور بہا درخز رجوں کے سعد تو ان کا مددگار بن'۔

على الله في الفردوس منية عارف اجبيا السي داعسي الهدي و تمنيا

بْنَرْچْهَ بْدُنْ مْ دُونُوں داعی ہدایت کولیک کہواورا یک عارف کی طرح فردوں میں اللہ کے دیدار کی اُمیدر کھؤ'۔

فان ثواب الله للطالب الهدي جنانٌ من الفردوس ذات رفارف

بَنْ رَجْ بَيْ : "اور بِيشك طالب بدايت كے ليے الله كى طرف سے باغ فردوس ہے جس ميں رف رف بيں '-

صبح کوابوسفیان نے کہاان سعدوں سے مراد سعد بن معاذر من تُنزز اور سعد بن عبارہ مِن تُنز ہیں۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ ۱۱ رہی الا قال دوشنبہ کے دن ٹھیک دو پہر کے دفت کہ زوال شروع ہونے والا تھا آپ کا راہبرآپ کوقبا میں بنوعمر وین عوف کے یاس لے کر پہنچ گیا۔

حفرت محمد عظیم كاقیله من آمد:

صحابہ زمزن میں میں سے مروی ہے کہ جب ہم نے سنا کہ رسول الله علیا کی مہے روانہ ہو گئے ہیں ہم آپ کے قد وم کے منتظر تھے صبح کی نماز پڑھ کر بہت دن چڑھے تک ہم آپ کے استقبال کے لیے باہر جاتے تھے اور جب تک زوال شروع نہیں ہوجا تا وہاں ے بٹتے ندھے چونکہ بیز ماندنہایت شدیدگرمی کا تھااس وہہ ہے جب ہمیں سابینہ ملتا تو مجوراً گھروں کے اندر چلے آتے 'جس روز آ پ مدینہ آئے ہیں ہم حسب عادت آپ کے انظار میں آبادی ہے باہر بیٹھے تھے گر جب کہیں سایہ ندر ہا تواپنے گھروں میں چلے جاتا دیکھاکرتا تھا آپ کودیکھااس نے فوراً نہایت بلندآ واز سے کہاا ہے بن قیلہ لویتمہارے نبی آگئے۔ہم فوراْ آپ کی خدمت میں ۔ آئے'آ پُایک مجبور کے سابید میں تشریف رکھتے تھے۔آ پُ کے ساتھ آ پُ کے ہم عمر ابو بکر بھاٹھ تھے۔ہم میں زیادہ تر ایسے اصحاب تھے جنہوں نے اس سے پہلے رسول اللہ کا پھیلے کو دیکھا ہی نہ تھا' لوگوں کا اژ دیام ہو گیا' پہلے ان میں اور ابو بکر مِن ٹیز میں تمیز ہی نہ کر سکے البتہ جب آپ پرسے درخت کا سامیہ جاتار ہاتو ابو بحر رہا تھنے اٹھ کرانی چا درآپ پر بتان دی۔ اب ہم نے آپ کوشنا خت کرلیا۔

بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ بنوعمر و بنعوف کے عزیز کلثوم بن مدم کے پاس جوان کے خاندان بنوعبید سے تھے فروکش ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سعد بن خیٹمہ کے پاس فروکش ہوئے جولوگ آپ کے کلثوم کے پاس تھبرنے کے مدعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ گوں سے ملنے کے لیے سعد بن خیٹمہ کے مکان میں جلوہ فر ماہوئے تھے اور سیاس لیے کہ چونکہ میر کنوارے تھے ان کی بیوی نتھی اوراسی لیے مہاجرین صحابہ میں جولوگ غیر متاہل تھے وہ سب آٹھیں کے یہاں تھہرتے تھے اسی وجہ سے ان کے گھر کولوگ مجر دوں کا گھر کہنے گئے۔اللہ ہی جانتا ہے کہان میں کون سابیان درست ہے ہم نے دونوں سنے ہیں۔

# حضرت على وفاتنتهٔ كى مدينه كوروانگى:

ابوبکر بن تخذ ضیب بن اُساف بنوالحارث بن الخزرج کے عزیز کے پاس مقام نے بیں فروکش ہوئے۔ایک صاحب نے بیکی بیان کی ہے کہ وہ بنوالحارث بن الخزرج کے عزیز خارجہ بن زید بن ابی زہیر کے بیہاں فروکش ہوئے۔علی بن ابی طالب بن تلفیٰ بین شین بیان کی ہے کہ وہ بنوالحارث بن الخزرج کے عزیز خارجہ بن زید بن ابی زہیر کے بیہاں فروکش ہوئے۔علی بن ابی طالب بن تلفیٰ بین شین بیان کے شاند روز کہ میں تفہر سرے دور دعلی بن تلفیٰ ان کے مالکوں کو واپس کر دیں وہ رسول اللہ بن تلفیٰ کے پاس چلے آئے اور آپ بی کے ساتھ کلاؤ میں ہم کے بیباں تھہر سے خود کلی بن تلفیٰ بن تلفیٰ بن کہ میں ایک رات یا دورات قبامیں ایک مسلمان عورت کے بیباں جس کا شوہر نہ تھامقیم ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آ دھی رات میں آ کر اس کا درواز ہ کھنکھٹا تا ہے وہ عورت باہر جاتی ہے اور وہ شخص اس عورت کوکوئی چیز جووہ ساتھ لا تا ہے دے و بیتا ہے میرے دل میں اس کی طرف سے شبہ ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا اے اللہ کی بندی بیکون شخص ہے جوروز رات کوآ کرتمہا را درواز ہ محکمتا تا ہے اور تم باہر جاتی ہواور وہ کچھتم کو دے دیتا ہے میں واقف نہیں ہوں کہ وہ کوئ ہے تم مسلمان ہوا ور وہ بیتا کہ ایندھن کی طرح ان کوجلاؤں۔ جب بہل بن صنیف کا عراق میں ملی دیا تھ بی انتقال ہوگیا تو نہیں کہ اس جا تا کہ ایندھن کی طرح ان کوجلاؤں۔ جب بہل بن صنیف کا عراق میں علی دیا تھے کا بی انتقال ہوگیا تو وہ اس کی اس بات کونڈ کر ڈی بیان کرتے تھے۔

# قبامیں پہلی مسجد کی تغییر:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ علمائے سلف کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ نبی ہونے کے بعد آپ نے کتنے زمانے تک مکہ میں قیام فرمایا ۔ بعض نے اس مدت کودس سال بیان کیا ہے جواس کے مدعی ہیں ان کے پاس بیا حادیث ہیں:

### قیام کے دس سال کے متعلق روایتیں:

انس بن ما لک بن گفتے مروی ہے کہ رسول اللہ مکھیل کی عمر چالیس سال تھی کہ آپ کو نبوت ملی اور پھر آپ دس سال مکہ میں قیام فر مارہے عائشہ بنی شیا اور ابن عباس بنی سیا سے مروی ہے کہ دس سال تک مکہ میں رسول اللہ مکھیل پرقر آن نازل ہونے ارہا ہوتا رہا۔ سعید بن المسیب سے فدکور ہے کہ رسول اللہ مکھیل کی عمر تینتا لیس سال تھی جب آپ پرقر آن نازل ہونے لگا اور پھر دس سال آپ نے مکہ میں اقامت فرمائی۔

ابن عباس بن ﷺ مروی ہے کہ تینتالیس سال کی عمر میں رسول اللہ کا ٹیا پر قر آن نازل ہونے لگا اور پھر آپ نے مکہ میں دس سال اقامت فر مائی عمر و بن دینار سے مروی ہے کہ بعثت کے دس سال کے بعد آپ نے بھرت فر مائی۔ تیرہ سال قیام کے متعلق روایتیں:

ان کے علاوہ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد آپ نے تیرہ سال مکہ میں قیام فرمایا ہے۔اس کے متعلق بھی ابن

عیاس بڑے یا ہے مروی ہے کہ تیرہ سال تک مکہ میں آئے بروحی آئی رہی۔ دوسرے سلسلے میں ابن عباس بیسینا ہے مروی ہے کہ رسول الله سُلِيلِم كَ عمر حاليس سال تقي جب آ پُ مبعوث ہوئے اور پھرتیرہ سال آ پُ نے مکہ میں قیام فر مایا۔ تیسری حدیث ابن عباس ہسنہ ہے مروی ہے کہ رسول الله مکتیل نے تیرہ سال مکہ میں اتا مت فر مائی۔ چوتھی حدیث ابن عباس بڑے اسے مروی ہے کہ رسول الله سکیلیا کی عمر جالیس سال تھی کہ آئے نبی مبعوث ہوئے اور پھر تیرہ سال آئے نے مکہ میں اقامت فر مائی۔اس اثناء میں برابر وحی آتی رہی' اس کے بعد آ ب کوہجرت کا حکم ہوا۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ سی اللہ کا عمر جالیس سال تھے۔ آ یا نبی مبعوث ہوئے اور پھرتیرہ سال آ پ<sup>™</sup> نے مکہ میں ا قامت فر مائی' ان کے قول کی تا ئیدا ہو تیس جرمہ بن ابی انس بن عدی بن النجار کے عزیز کے اس ق**صیدے** سے بھی ہوتی ہے جواس نے ان کے متعلق کہا ہے کہ اللہ نے اسلام اور نبی کھیل کوان کے یہاں فروکش کرنے سے ان کی عزت افزائی ک اس تصیدے میں اس نے بتایا ہے کہ نبی مبعوث ہونے کے بعد آپ نے تیرہ سال قریش کے یہاں قیام فر مایا ہے۔ پندرہ سال قیام کے متعلق روایتیں:

تعض کہتے ہیں کہ آ ب نے مکد میں پندرہ سال قیام فرمایا ہے اس سلنلہ میں ابن عباس بی میں سے مروی ہے کہ آ ب نے مکہ میں پندرہ سال قیام فرمایا ہے اور اس پر انھوں نے ابوقیس جرمہ بن الی انس کا میشعرشہا دت میں پیش کیا ہے ۔

ب ثوی فی قریش حمس عشرة حجة تنذ كر لويلقى صديقاً مواتياً

نَيْرَجَهَ بَهُ: '''نھوں نے بیدرہ سال قریش میں اقامت فرمائی اور کہتے رہے کہ کاش کوئی ان کا ہم خیال دوست مل جاتا''۔

ابوجعفر کہتے ہیں کشعبی سے مروی ہے کہ وتی آنے سے تین سال قبل ہی اسرافیل رسول اللہ علیکا کے یاس بھیج ویے گئے۔ شعبی سے دوسرے سلسلہ روا ۃ سے مروی ہے کہ تین سال تک اسرافیل رسول اللہ عظیم کونبوت کی اطلاع دیتے رہے آ پ کوان کی آ ہٹ سنائی ویتی تھی مگروہ خودنظرنہ آتے تھے۔اس کے بعد جبریل ملائلاً آنے لگے عبداللہ بن ابی بکر بن حزم اور عاصم بن عمر بن قباوہ مبجد میں حدیث بیان کررہے تھا کیے عراقی نے ان سے بیوا قعہ بیان کیا' ان دونوں نے اس سے اٹکار کیا اور کہا کہ نہ ہم نے بیہ بات سنی ہے اور نہ ہمارے علم میں آئی ہے ہم یہی جانتے ہیں کہ نبوت ملنے سے وفات تک حضرت جبریل غلینظا ہی رسول اللہ عظیم کی خدمت میں آئے رہے۔

### عامر کی روایت:

عامرے مردی ہے کہ جالیس سال کی عمر میں رسول الله مالیا کو نبوت لمی تین سال تک اسرافیل آ پ کے پاس آتے رہے وہ آپ کوکلمہ اور کچھاورتعلیم دیتے رہے اب تک قرآن آپ کی زبان پر نازل نہیں ہوا تھا' تین سال کے بعد حضرت جبرئیل عیشنگا نبوت کا پیام کے کرآ پ کے پاس آ سے اور دس سال تک مکمیں اور دس سال تک مدینہ میں قرآن آ پ پرنازل ہوتار با۔ ابوجعفر کی روایت:

اَبِوجعفر کہتے ہیں کہ شاید جولوگ ہیے کہتے ہیں کہ نزول وحی کے بعدرسول اللہ ﷺ نے دس سال تک مکہ میں قیام کیا ہے۔انھوں نے اس مدت کواس وقت سے شار کیا جب کہ جبر ئیل علائقا اللہ کی طرف سے وی لے کرآ یا کے یاس آئے اور آ یا نے اللہ کی توحید کی اعلانید دعوت دی 'اور جولوگ کہتے ہیں' کہ آ پ نے تیرہ سال مکہ میں قیام کیا انھوں نے اس مدت کوابتدائے نبوت سے شار کیا ہے

جب کہ تین سال تک اسرافیل آپ کے ساتھ رہے گراس زمانے میں آپ کو دعوت کا حکم نہ ہوا تھا۔ مذکورہ بالا دونوں بیانوں کے علاوہ قادہ بی توسے میروی ہے کہ آٹھ سال مکہ میں آپ پرقر آن نازل ہوااور دس سال ہجرت کے بعد ۔ حسن کہ کرتے تھے کہ دس سال مکه میں اور دس سال مدینہ میں آئے پرقر آن نازل ہوا۔

### سنه ہجری کی ابتداء:

مدینہ آ کررسول اللہ مکی آجا نے تاریخ مقرر کرنے کا حکم دیا۔ ابن شباب سے مروی ہے کہ مدینہ آ کر آپ نے تاریخ مقرر كرنے كا حكم ديا۔ آپ رہنے الا وّل ميں مديندآئے تھے۔ ابوجعفر كہتے ہيں كہ پہلے تاریخ آپ كے قدوم سے ایک ماہ دو ماہ ختم سال تک جاری ہوئی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے عمر بن الخطاب نے تاریخ کا تھم دیا ہے' اس کے متعلق جوا خیار

### سنه هرکے متعلق مختلف آراء:

قعمی سے مروی ہے کہ ابوموی الاشعری بھاٹنو نے عمر رہاٹنو کو کھا کہ آپ کے جومراسلے ہمارے پاس آتے ہیں ان میں تاریخ منیں ہوتی عرر نے لوگوں کومشورہ کے لیے جمع کیا بعض نے کہارسول اللہ کالٹیل کی بعثت سے تاریخ شروع ہو بعض نے کہا آپ کی انجرت سے خود عمر بن النزنے اس پر کہا کہ آ ہے کی جمرت سے ابتداء بہتر ہوگ کی کیونکہ آ ہے کی جمرت نے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ میمون بن مهران کی روایت:

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ عمر من اللہ کے پاس ایک چک پیش کیا گیا جوشعبان میں واجب الا واتھا۔ آپ نے پوچھا کون ساشعبان جواب ہے یا آئندہ آنے والا۔ پھر آپ نے صحابہؓ ہے کہا کہ کوئی دفت ایسامقرر کروجس ہے لوگ دن اور مہینے جان لیں اس پربعض نے کہا کہ ہمیں رومی سنداختیار کر لینا چاہیے گرلوگوں نے کہا کہ وہ تو ذ والقرنین سے شروع کرتے ہیں اوریہ بہت طویل ہوگا، بعض نے فاری سنداختیار کرنے کامشورہ دیا۔اس پر کہا گیا کہ ان کا دستوریہ ہے کہ جب کوئی باوشاہ تخت نشین ہوتا ہے اس سے قبل کا زمانہ ترک کردیا جاتا ہے۔ تب سب کی رائے میں ہوئی کہ دیکھا جائے رسول اللہ مُکھی ان میں کتنی مدت قیام فرمایا ہے۔ معلوم ہوا دس سال چنانچ اب رسول الله عظیم کی ججرت سے سنہ تاریخ اختیار کرلیا گیا۔

### محمد بن سيرين کي روايت:

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عمر رہی اٹنے سے کہا تا ریخ مقرر کیجیے۔انھوں نے کہا کیا کروں؟اس نے کہا اہل مجم ا پی تحریر میں لکھا کرتے ہیں کہ فلال ماہ فلال سنہ۔آپ نے کہا بیا چھا طریقہ ہے تم بھی تاریخ لکھا کرو۔لوگوں نے بوچھا کس سنہ ہے شروع کریں ۔بعض نے کہا آپ کی بعثت ہے' بعض نے کہا آپ کی وفات ہے' گر پھرسب کا اس پراجماع ہوا کہ بجرت ہے ابتداء ہو۔اس کے بعد انھوں نے کہا کہ کن مہینوں سے ابتدا کی جائے ۔بعض نے کہارمضان سے دوسروں نے کہامحرم مناسب ہے کیونکہ اس ماہ میں لوگ جے سے فارغ ہوکرواپس آتے ہیں اور ماہ حرام بھی ہے۔ چنانچے سب کا اس پراتفاق ہوا کہ محرم سے ابتداء کی جائے۔ سهل بن ساعد کی روایت:

سہل بن ساعد سے مردی ہے کہ لوگوں نے زمانہ کا شار اور حساب نہ رسول اللہ کھٹے کی بعثت سے شروع کیا اور نہ آ ہے گی و فات سے بلکہ آپ کے مدینہ تشریف لانے کے وقت ہے ابتداء کی ابن عباس پیسٹا ہے مروی ہے کہ جس سال رسول اللہ رکھیں مدینہ

تشریف لائے تاریخ مقرر کی گئ ای سال عبداللہ بن زبیر ہلی ٹینے پیدا ہوئے ابن عباس پہنے سے وہ میرے سلسلہ سے بھی یمی مروی ہے۔عثان بن محصن سے مروی ہے کہ ابن عباس میں الفجر ولیال عشر کی تفسیر میں کہتے تھے کہ فجر سے مراد ماہ محرم ہے کیونکہ میں مہینہ سال کا فجر ہے۔ عبید بن حمیر سے مروی ہے کہ محرم خاص اللہ عز وجل کا مہینہ ہے سیسال کا سرا ہے اس ماہ میں بیت اللہ پر غلاف چڑ ھایا جاتا ہے اس سے تاریخ کی ابتداء ہوتی ہے اس میں جاندی مسکوک کی جاتی ہے۔ اس مہننے میں وودن ہے جس میں ایک قوم نے اللہ کی جناب میں تو یہ کی تھی اور اللہ عز وجل نے ان کی تو یہ کوشر ف قبولیت بخشا۔

عمرو بن دینار سے مروی ہے کہ سب سے پہلے خطوں پر یعلی ابن امیہ نے جو یمن میں تھے تاریخ لکھی رسول اللہ تکا تیم رہیج الا وّل میں مدینہ آئے تھے گرلوگوں نے شروع سنہے تاریخ لکھی۔

عرب میں سنہ تاریخ کی ابتداء:

ز ہری اور شعبی سے مروی ہے کہ خانہ کعبہ کی بناء ہے قبل بنوا ساعیل حضرت ابراہیم علیاتی کا گ میں ڈالے جانے کے واقعہ ہے تاریخ کا حساب کرتے تھے۔ پھر جب اساعیل طلینلا اور ابراہیم طلینلا نے کعبہ کو بنایا تو اساعیل ملینلا تعمیر کعبہ سے تاریخ کا حیاب کرنے لگئے البتہ جب بیلوگ إدھراُ دھرمنتشر ہونے لگے تو جوقبیلہ تہامہ سے باہر ہو خاتا تھا وہ اپنی اس عیحد گی سے تاریخ کا حساب کرتا تھا اور بنوا ساعیل میں سے جولوگ تہامہ میں رہ جاتے تھے وہ سعد ٔ ہنداور جہینہ بنوزید کے تہامہ سے خروج کے دن سے تاریخ کا حساب لگاتے۔ بیطریقة کعب بن لوی کی موت تک جاری رہااس کے بعد پھر بنی اساعیل نے واقعہ فیل تک کعب کی موت . سے تاریخ مقرر کی واقعہ فیل کے بعداس سے تاریخ کا شار ہونے لگا۔ بیطریقہ عمر بھاٹٹینا کے زمانہ تک جاری رہا ' پھرانھوں نے کا صیا ۱۸ جحری میں واقعہ ہجرت سے تاریخ مقرر کی۔

سعید بن المسیب بیان کرتے تھے کہ عمر بن الخطاب وٹی تھے نے سب کو جمع کر کے بوجیماکس دن سے تاریخ کہ صی جائے ؟ علی نے کہا جس روز رسول اللہ ﷺ نے ہجرت فر مائی اورسر زمین شرک کوخیر با دکہا عمر رہی تشنیہ نے اس کوقبول کرلیا۔

تاریخ کی ابتداء کرنے کا طریقہ:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بنواساعیل کی تاریخ نو لیم کے متعلق جو بیان او پر گزرا ہے میصحت سے کچھ دورنہیں ہے کیونکہ ان میں میر وستورنہ تھا کہ سب کے سب سی مشہور واقعہ ہے تاریخ لکھتے ہوں بلکہ ان میں ہے بعض لوگ کسی قحط یا خشک سالی سے جوان کے ملک کے سی سمت یا گوشہ میں رونما ہو جاتی تاریخ کی ابتداء کرنے لگتے یا کوئی عامل جوان پر متعین ہوتا یا اور کوئی خاص واقعہ جو پیش آتا اور اس کی شہرت ہوجاتی اس سے تاریخ کا حساب شروع کر دیتے اس بات بران کے شعراء کے اقوال شاہد ہیں اگرکوئی خاص واقعہ تاریخ کے لیےان میں عام طور پرمقبول ہوجا تا توبیا ختلا فات کیوں ہوتے۔ بیع بن ضبع الفز اری کہتا ہے۔

هاندا آمل الخلوددقد ادرك عقلى و مولدي محرا

بْنَرْجَةَ بْرُ: " كيا اب ميں بقائے دوام كى تو قع ركھوں جب كەميرى عقل خرف ہو چكى ہے اور ميں مجركے زمانے ميں پيدا ہوا ہول' ۔ ابا امرى القيس هل سمعت به مهات هيهات طال ذا عمرا

اس شاعرنے اپنی عمر کا حساب امری القیس کے باپ مجر سے لگایا ہے۔اس طرح نابغہ بنی جعدہ کہتا ہے۔

مر الشيسان ازمان الحنسان فممن يك سائلًا عنبي فانبي

تنزچه برد: " جومیری عمر دریافت کرے اسے معلوم ہونا جا ہے کہ میں عام مرض گھیا کے زمانے کے جوانوں میں سے ہول'۔ اس شعر میں نابغہ نے اپنی عمر کا حساب اس مرض سے لگایا ہے جوان میں عام طور پر پھیلا ہوا تھا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے

و ما هيلي الا في ازارِ و علقمة مغارا بن همام عليٰ حيى حثعما

بنرچیتر: ''جب ابن ہام نے قبیلہ فتم پرغاًرت گری کی ہے اس وقت وہ بالیاں اوراز ارپینے لگی تھیں''۔

ان سب شعراء نے جن کے اشعار نقل کیے گئے ہیں اپنے ان شعروں میں اپنے قریب زمانہ کے کسی خاص اور مشہور واقعہ سے تاریخ بیان کی ہے اور ان سب نے ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ واقعات کواپنی تاریخ کے لیے اختیار کیا ہے۔ اگر ان میں کوئی خاص اورمشہور تاریخ کا حساب ہوتا جس طرح کہ اب مسلمانوں میں یا دوسرے اورتمام اقوام میں رائج ہے توان میں بیا ختلا فات نہ ہوتے مگر بات وہی ہے جوہم نے بیان کر دی۔البتہ عربوں میں صرف قریش ایسے تھے جوہجرت نبویؓ سے پہلے واقعہ قبل سے تاریخ شار کرتے تھے اور بیو ہی سنہ ہے جس میں رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے ہیں۔ واقعہ فیل اور واقعہ فجار کے درمیان ہیں سال گزرے اور فجاراور بنائے کعبہ کے درمیان پندرہ سال اور بنائے کعبہ اور بعثت کے درمیان یا کچ سال گزرے تھے۔

عالیس سال کی عمر میں رسول اللہ مانتیا کونبوت ملی پہلے تین سال قبل اس کے کہ آپ کو دعوت اور اپنے دین کے اظہار کا تھم دیا جاتا' اسرافیل آپ کے پاس آتے رہتے' تین سال کے بعد جبرئیل علاللا آئے اور انھوں نے نبوت کا بیام آپ کودیا اور حکم دیا کہ آپ الله ي طرف لوگوں كوعلانىيطور پر دعوت ديں۔رسول الله عليم الله عليم طاہرى اور دس سال تك مكه ميں رہ كرلوگوں كوالله ك طرف بلاتے رہےاس کے بعد نبوت کے چودھویں برس رہیج الا ڏل میں آ پے ججرت کر کے مدینہ گئے۔ آپ دوشنبہ کے دن مکہ سے روانہ ہوئے تھے اور دوشنیہ ہی کے دن۱۲ رہیج الا وّل کومدینہ تشریف لائے۔

### دوشنه کی اہمیت:

۔ ابن عباس بلینیٹا سے مروی ہے کہ دوشنبہ کے دن نبی مُکاٹیکا پیدا ہوئے۔ دوشنبہ کے دن آپ کونبوت ملی' دوشنبہ کے دن آپ نے پھراٹھایا' دوشنبہ کے دن ہجرت کے لیے مکہ سے چلے' دوشنبہ ہی کے دن آپ کی وفات ہوئی۔

ز ہری سے مردی ہے کہ رسول اللہ مکھیل ۱۲ راہیج الا وّل دوشنیہ کے دن مدینہ تشریف لائے ۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ تا ریخ کے متعلق مسلمانوں کے طرزعمل کو ہم بیان کر آئے ہیں۔اب اگران کی تاریخ کی ابتداء ہجرت سے ہوئی تو انھوں نے گویا رسول بیان کے مطابق آیے ربیج الا وّل کی اکومہ پندآئے ہیں۔اس روز سے نہیں بلکہ سال کے شروع سے تاریخ مقرر کی گئی۔



بابهم

# حضرت محمد سکتیم کی مدنی زندگی لصه

ببلاجمعه

وہ خطبہ یہ ہے: ' نتمام تعریفیں اللہ کے لیے بین میں اس کی حمد کرتا ہوں اس سے مدد مانگتا ہوں اس سے گنا ہوں کی معافی چاہتا ہوں' اس پرایمان رکھتا ہوں' اس کا انکارنہیں کرتا بلکہ جواس کامٹکر ہے اس ہے اپنی عداوت کا اعلان کرتا ہوں اورشہا دت دیتا پ ہول کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں' وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اوریہ کہ حجمراس کا بندہ اوراس کا رسول ہے جسے اس نے ہدایت' روشنی اورمواعظت دے کر بندوں کی طرف اس لیےمبعوث فر مایا کہ بہت روز سے انبیاء کا آنارک گیا تھا اور جہالت اور گمراہی کا دور دورہ ہو گیا تھا اور اس لیے کہ اب زمانہ ختم ہور ہاہے آخرت کی گھڑی آ گئی ہے اور وفت قریب آپہنجا ہے جس نے اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا' اور جس نے ان کی نافر مانی کی وہ را وراست سے بھٹک گیو' وہ حد سے متجاوز ہو گیا اور بہت دورغلط راستے پر چلا گیا۔ بین تم کونصیحت کرتا ہول کہ اللہ سے ڈرتے رہو یہ بہترین مشورہ ہے جوایک مسلم دوسرے مسلم کو دے سکتا ہے کہ وہ اسے آخرت کے لیے ممل نیک پر برا پیختہ کرے اور اللہ کے خوف کو ہروقت پیش نظرر کھنے کا حکم دے۔بس تم اللہ سے ڈرتے رہوجب کداس نے اپنے سے ڈرایا ہے اس سے بہتر نہ کوئی نصیحت ہے اور نہ مشورہ اللہ سے ڈرنے کے معنی یہ ہیں کہتم صدق نیت سے آخرت کے لیے اللہ کے خوف کو پیش نظرر کھ کر نیک اعمال کر واور جو مخص ظاہر و باطن میں حسن نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنو دی کے لیے عمل کرے گا'اللہ اسے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی یا در کھے گا یہاں تک کہ قیامت بریا ہو جب کہ اس کے خلاف عمل كرنے والا چاہے گا كەكاش اس كے اوراس كے برے مل كے درميان مسافت بعيدة حائل ہوتى 'اللّٰدتم كواپنے ہے ڈرا تا ہے اوروہ ا پنے بندوں پر بردامہر بان ہے تیم ہے اس ذات کی جس کا قول صادق ہے جواینے وعدہ کو پورا کرتا ہے اور خلاف وعدہ نہیں کرتا وہ فرماتا ب ما يبدل القول لدى و ما انا بظلام للعبيد. "جمار عياس وعده خلافى تهين بوتى اورجم بركز بندول برظم نبين کرتے'' ظاہر وباطن اپنے دنیاوی اور دینی معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ جواس سے ڈرتار ہے گاوہ اس کی برائیوں کے اثر بدے اس شخص کومحفوظ رکھے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ جواللہ ہے ڈرتار ہااس نے بہت بڑی کامیا بی حاصل کر لی۔اللہ کا خوف اس کی دشمنی'عقوبت اور ناراضگی سے بیما تا ہےاللہ کےخوف سے چہر نے درانی ہوجاتے ہیں۔رب راضی ہوتا ہے اور مرتبہ بلند ہوتا ہے' · ا پی استطاعت کے مطابق عمل کر و اور اللہ کے خوف کے مقابلہ میں حد سے تجاوز نہ کرو' اللہ نے اپنی کتاب ، زل فر ، کی ہے او۔ تمبارے لیے اپنا راستہ بنا دیا ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ کون سے تھے اور کون جھوٹے البذا جیسا احسان اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے وید ہی تقویٰ تم اختیار کرو۔ اس کے دشمنوں سے دشمنی کروا ہ راس کی راہ میں نیک بیتی سے جہاد کرواس نے تم کو اختیار کیا ہے اور تم کو مسلمان کیا ہے تا کہ اس جحت نبوت کے بعد اب جو ہر با دہو ہر با دہو اور جو زندہ ہے زندہ رہے تمام قوت صرف اللہ کو ہ سلمان کیا ہے تا کہ اس کو یا در ہو اللہ کو یا دکھر اس جائی اور دہ تمام اللہ کے اللہ کے ساس کی بات بنا دے گا اور بیاس کے اللہ کے اس کے تعلق و کہ کہ کہ بیس ۔ اللہ لیے کہ اللہ کا فیصلہ لوگوں پر نافذ ہے ان کی کوئی بات اس پرنہیں چلتی اور دہ تمام لوگوں کا مالک ہے لوگ اس کے تعلق و کس بیس ۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام قو تیں صرف اللہ ہزرگ کو حاصل ہیں '۔

ناقهُ رسول سُخيام:

ابن التحق ہے مروی ہے کہ نماز کے بعدرسول اللہ عُرِیجُھا اپنی اوْمُنی پرسوار ہوگئے۔ آپ نے اس کی مہارچھوڑ دی جس انصار کی کے گھر ہے وہ گزرتی لوگ آپ کواپنے یہاں فروکش ہونے کی دعوت دیتے اورعرض کرتے کہ آپ ہمارے پاس فروکش ہوں ہمار کی تعداد بھی زبادہ ہے اور ہرطرح کی آسائش اور سامان راحت مہیا ہے۔ رسول اللہ مُنْ کی فراتے اس کی مہر رچھوڑ دو بیا فرخی اللہ کی طرف ہے مامور ہے اس طرح ہوتے وہ او فرخی اس مقام پر آئی جہاں اسسجد نبوی ہے اور مسجد کا جہاں اب دروازہ ہے وہاں طرف سے مامور ہے اس طرح ہوتے وہ او فرخی اس مقام پر آئی جہاں اور سہیل کی جو عمرو بن عباد بن فلہ بن ما لک بن بیٹھ گئی اور اس وقت وہ جگہ اور ٹولی کے اس کی مہار بالکل چھوٹی ہوئی تھی۔ او فرخی عرب بن عباد بن فلہ بن مالکہ وہ خود ہی مرا اللہ علی ہوئی تھی۔ اور کی اور اس وقت اس کی مہار بالکل چھوٹی ہوئی تھی۔ رسول اللہ عُرِیجُھا نے اسے نہیں موڑ ابلکہ وہ خود ہی مرا کر پھراس جہاں پہلے آ کر بیٹھی تھی واپس آئی اور اس ایو اور اس کی مہار بالکل چھوٹی ہوئی تھی۔ رسول اللہ عُریجِھی پاؤں بھی جماد ہے تب رسول اللہ عُریجِھی اس بہا کہ جہاں پہلے آ کر بیٹھی تھی واپس آئی اور اسے اپنے گھر میں رکھا۔ تمام انصار نے آپ سے اپنے بیباں قیام کی استدعا کی۔ گر اس دی نہا کہ آئی کہ بھوٹی ہوئی ہوئی تھی اللہ بن زید بن کلیب کے پاس بوشم میں النجار میں فروش آپ کہا کہ آڈی وہ بیں جہاں اس کا کہاوہ اس طرح اب آپ ابوابوب خالد بن زید بن کلیب کے پاس بوشم میں النجار میں فروش سے گئے۔

مسجد نبوی:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بوچھا کہ یہ اونٹول کا باڑہ کس کا ہے معاذبن عفراء نے آپ سے کہا کہ یہ دوقتیموں کا ہے جو میرے زیر تربیت ہیں میں ان کو راضی کرلوں گا۔ تب رسول اللہ ﷺ نے تکم دیا کہ معجد بنائی جائے اور آپ اپنی مسجد اور مکا نات کے بینے تک ابوابوب ہے یاس مہمان رہے۔

سیمھی بیان کیا گیا ہے کہ مجد کی زمین کوآپ نے خرید لیا اور پھر مسجد بنائی 'گر ہمارے نزدیک سیحے بات یہ ہے جوانس بن مالک بھائیۃ ہے مروی ہے کہ مبجد نبوی کی زمین بنوالنجاری تھی اس میں تھجور کے درخت تھیتی اور پچھ قبریں زمانہ جاہلیت کی تھیں 'رسول اللہ منافیہ نے ان سے کہا کہ قیمت لے کر یہ جگہ مجھے دے دی جائے ۔ انھوں نے کہا سوائے اللہ کی نوشنودی کے ہم اس کی کوئی قیمت منہیں چاہتے ۔ تب رسول اللہ منافیہ نے تھے دیا کہ تھجو قطع کر دی جائیں۔ چنانچہ تھجور کا نے دی گئیں' تھیتی بربادگ ٹی اور قبروں کوا کھاڑ دیا گیا ۔ مسجد کی تعمیر سے قبل رسول اللہ منافیہ کھیٹروں کے باڑوں میں یا جہاں نماز کا وقت آجائے و ہیں نماز پڑھ لیتے تھے۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ اب مجد کی تعمیر کے قبل رسول اللہ منافیہ کے اپنے فرمہ لیا اور آپ کے تمام صحابہ مہاجرین اور انسار ۔ اپنے فرمہ لیا اور آپ کے تمام صحابہ مہاجرین اور انسار ۔ اپنے فرمہ لیا۔

### اسعد بن زراره کی وفات:

ای س ل محدقباء بنائی گئے۔ رسول اللہ سی جا کے مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے کلثوم بن امبدم آپ کے مکان کے ماکن کے ماکن کے ماکن کے مدینہ آنے کے بعد تھوڑے دن بعد بی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس سال ابوا مامہ مکان کے ماکن زرارہ ونے وفات پائی۔ ابھی رسول اللہ سی تھیا مسجد بن زرارہ ونے وفات پائی۔ ابھی رسول اللہ سی تھیا سے مسلم سے تھا تھا مارغ نہیں ہوئے تھے کہ ابوا مامہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے متعلق رسول اللہ سی تھیا نے فر مایا کہ ابوا مامہ کی موت بہت بی ہوقے ہوئی۔ یہودا ورع ب کے منافق کہتے ہیں کہ اگر محمد سی تھیا نہیں ہوتے تو ان کا آدمی نہ مرتا۔ حالانکہ اللہ کے یہ ان نہ اپنے لیے اور نہ اپنے کہیں چلتی۔

انس بنائتیناسے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسعد بن زرارہ کو کا نتوں سے جلاڈ الا۔

### بنوالنجار کے نقیب:

عاصم بن عمر و بن قما دہ الانصاری سے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ کے مرنے کے بعد بنوالنجار رسول القد مرکج ہا ہے کہ استعد بن زرارہ کے مرنے کے بعد بنوالنجار رسول القد مرکج کے پاس آئے کہ بیابوا مامہ ان کا نقیب تھا اور عرض پر داز ہوئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس محض کی مرتبت ہم میں کیا تھی ۔ آپ ہم میں سے سی کواس کی حکمہ مقر رفر ما دیں تا کہ جوخد مات وہ انجام دیتا تھا یہ ہمار دینے انجام دینے لگے۔ رسول اللہ مرکبی کے فرمایا تم میر نے نصیا لی رشتہ دار ہو میں تم میں سے ہول اور اب میں تمہارانقیب بن جا تا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ مرکبی کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ ان میں سے ایک کو دوسر سے پر ترجیح دیتے اس لیے بنوالنجار اس بات کو بھی اپنے اور قبیلوں کے سامنے فخریہ بیان کرتے تھے کہ خود رسول اللہ مرکبی انتقال کیا اور ولید بن المغیرہ اور عاص بن وائل اسہمی نے مکہ میں انتقال کیا۔ اور ولید بن المغیرہ اور عاص بن وائل اسہمی نے مکہ میں انتقال کیا۔

# حضرت عا كشه ويُوسيّا بنت الوبكر ومالتَّهُ:

اس سال بعض راویوں کے بیان کے مطابق مدینہ آنے کے اٹھارہ ماہ بعد ذوالقعدہ میں رسول اللہ سکھی 'حضرت ی کشہ بڑی نیے کے ساتھ شب باش ہوئے بعض راویوں نے کہا ہے کہ مدینہ آنے کے سترہ ماہ بعد ماہ شوال میں رسول اللہ سکھی 'حضرت ی کشہ کے ساتھ شب باش ہوئے ۔ ہجرت سے تین سال قبل مکہ میں حضرت خدیجہ بڑینے کی وفات کے بعد رسول اللہ سکھیا کا نکاح حضرت عاکشہ بڑت نیے ہوگیا تھا'اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی' سات سال بھی بیان کی گئی ہے۔

# حضرت عاكثه بين الماكن فضائل:

عبداللہ بن صفوان اور ایک اور صاحب حضرت عائشہ بڑی ہے پاس آئے۔ عائشہ نے پوچھ کیا تم نے حفصہ بڑی ہے و حصرت عائشہ بڑی ہے اللہ نے مجھ نو حدیث نی ہے؟ اس نے کہا ہاں ام المونین! عبداللہ بن صفوان نے پوچھا وہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ بڑی ہوئے کہ اللہ نے مجھ نو خصوصیات اللہ عطافر مائی ہیں جو کسی اور عورت کونھیں ہوئیں 'البتہ اللہ نے حضرت مریم بنت عمران کو جومرت بہ عطافر ما یا وہ علیحہ مہا اپنی ہمسروں پر اظہار فخر کے لیے نہیں کہتی۔ عبداللہ بن صفوان نے پوچھا وہ کیا خصوصیات ہیں۔ عائشہ بڑی نی میا اور یہ بات پچھ میں اپنی ہمسروں پر اظہار فخر کے لیے نہیں کہتی۔ عبداللہ بن صفوان نے پوچھا وہ کیا خصوصیات ہیں۔ عائشہ بڑی نے کہا فرشتہ میری صورت میں اتر ا'میری عمر سات برس کی تھی کہ دسول اللہ سورت میں ہوئے کے اور کوئی میر اخاوند نہیں آپ کی خدمت میں بھیج ویا گیا 'صرف میں باکرہ تھی جس سے رسول اللہ سورت میں باکرہ تھی جس سے رسول اللہ سورت میں بنت کے اور کوئی میر اخاوند نہیں

ہوا۔ جب آپ اور میں ایک لحاف میں لیٹے ہوتے تھے اس حالت میں آپ پرومی آیا کرتی تھی مجھے آپ سب سے زیادہ چاہتے سے۔ تھے۔ میری برأت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی حالانکہ موقع ایسا آگیا تھا کہ امت تباہ ہو جاتی۔ میں نے جرئیل مدینہ کو دیکھا میرے سوا آپ کی سمی اور بیوی کو میٹرف حاصل نہ ہوسکا' آپ کی روح میرے گھر میں قبض کی گئی جب کہ وہاں سوائے فرشتے اور میرے کوئی اور آپ کے پاس نہ تھا۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ بڑی نیا ہے رسول اللہ گھٹا نے شوال میں نکاح کیا تھا اور جب بھی بھی آپ بہلی مرتبدان کے ساتھ شب باش ہوئے وہ شوال ہی کامبینہ تھا۔اس کے متعلق حسب ذیل روایتیں آئی ہیں۔

ی کشر میں ہیں ہے مروی ہے کہ رسول اللہ میں ہی اللہ علیہ ہی ہے سے نکاح کیا۔شوال ہی میں وہ مجھ سے ہمبستر ہوئے اس وجہ سے حضرت عا کشد بین نیزاس بات کوزیادہ پسند کرتی تھیں کہ ان کے یہاں کی عورتوں کی شادی شوال میں ہوا کرے۔

دوسرے سلسلہ سے حضرت عائشہ بڑئینے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹھ آپٹے سے شوال میں مجھ سے نکاح کیا اور شوال ہی میں آپٹے میرے ساتھ شب باش ہوئے اور کسی آپ کی بیوی کو مجھ سے زیادہ آپٹے سے تنتع کرنے کا موقع نہیں ملا۔اس وجہ سے حضرت عائشہ بڑئینیواس بات کو پہند کرتی تھیں کہ ان کے بیمال کی بیمیوں کی شادی شوال میں ہو۔

ا بوجعفر کہتے ہیں کہ بیان کیا گیا ہے کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اللہ سکتھا' حضرت عائشہ بڑسیّ کے ساتھ تخ میں ابو کمر بڑناٹٹرز کے گھر میں شب باش ہوئے۔

اس سال نبی ﷺ نے اپنی صاحبزادیوں اور بیوی سود ؓ بنت زمعۂ زید بن حارشا در ابورا فع کو مکہ سے بلا بھیجا اور ابورا فع ان کو مکہ سے سواریوں پرمدینہ لے آئے۔

عبداللہ بن اریقظ نے مکہ جاکر جب عبداللہ بن ابی بکر بڑت اوان کے باپ کا پنہ اور مقام بنا دیا وہ اپنے باپ کے بیوی بچوں کو لے کران کے پاس آنے کے لیے مکہ سے چلے طلحہ بن عبیداللہ بھی ساتھ ہوئے اس قافلہ میں ام رومان عاکشہ ورعبداللہ بن ابی بکر کی ماں بھی ساتھ تھیں۔ بید بینے پہنچ گئے۔

#### دوركعت كالضافية:

اس سال حالت اقامت کی نماز میں دور کعتیں اضافہ کی گئیں۔اس سے قبل اقامت اور سفر کی ایک بی نماز دور کعت تھی 'میہ تبدیلی رسول اللہ گئے آئے کہ بیند آنے کے ایک ماہ بعدر بھے الآخر کی بارہ تاریخ کونافذ کی گئی۔واقد می کہتا ہے کہ اس واقعہ کے متعلق اہل حجاز میں سے کسی کو فدکورہ بالا بیان سے اختلاف نہیں ہے۔

### حضرت عبدالله بن زبير مِفَاتِثَنَهُ كَي ولا دت:

بعض راویوں کے بیان کے مطابق اس سال اور واقدی کے بیان کے مطابق رسول اللہ مُنْ اُنٹا کے مدینہ آنے کے دوسرے سال ماہ شوال میں عبداللہ بن زبیر میدا ہوئے۔ واقدی سے مروی ہے کہ بجرت کے ہیں ماہ بعد مدینے میں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ چونکہ بجرت کے بعد دار البجرت میں بیسب سے پہلے بچے تھے جو پیدا ہوئے تھے ان کی ولادت کی خوشی میں صحابہ بڑے تنے نغر ہتکبیر بلند کیا۔ اس غیر معمولی اظہار مسرت کی وجہ بیتھی کہ مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں پر سحر کر دیا ہے ان کے یہاں اولا وہی نہ ہوگی اُسی لیے ان کی ولادت کی خوشی میں صحابہ بڑے تیم کری ہے ان کے یہاں اولا وہی نہ ہوگی اُسی لیے ان کی ولادت کی خوشی میں صحابہ بڑے تیم کہ کہیر کہی ۔ یہ بھی بیان کیا گیا

ے کہ اساء بنت ابی بکر رہیں جب ہجرت کر کے مدینہ آئیں اسی وقت ان کوعبداللہ کاحمل تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نعمان بن بشیر اس سال ہیدا ہوئے نبی مؤلٹیا کی ہجرت کے بعدیہ پہلے بیچے تھے جوانصار میں پیدا ہوئے مگر واقد می نے اس سے بھی انکار کیا ہے۔ نعمان بن بشیر کی پیدائش:

سبل بن ابی حتمہ اپنے دادا سے روایت کرتا ہے کہ انصار میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوادہ نعمان بن بشیر تھے۔ یہ ججرت کے چود دماہ بعد پیدا ہوئے۔اس طرح رسول اللہ سکتھا کی وفات کے وقت ان کی عمر آٹھ سال یا پچھ زیادہ تھی۔ یہ واقعہ بدر سے تین یا جار ماہ قبل پیدا ہوئے تھے۔

ابوالاسود سے مروی ہے کہ کسی نے نعمان بن بشیر کا ذکر عبداللہ بن زبیر مخالف کے سامنے کیا انھوں نے کہا وہ مجھ سے چھہ ماہ بڑے ہیں ۔عبداللہ بن زبیر مخالف جمرت کے بیسویں ماہ اور نعمان بن بشیر چود ہویں مہینے رہے الآخر میں بیدا ہوئے ۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مختار بن الی عبیدا تقلی اور زیاد بن سمیہ بھی اسی سال پیدا ہوئے ۔

### حضرت حمزه مِنالله كي مهم:

واقدی کابیان ہے کہ اس سال کے ماہ رمضان میں ہجرت کے ستر ھویں مہینے رسول اللہ ﷺ نے حمزہ بن عبد المطلب کوسفید نشان دیا اور تیس آ دمیوں کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلوں کورو کئے بھیجا ہے زہ دفائلنہ کی ٹمہ بھیٹر ابوجہل سے ہوئی جس کے ساتھ تین سوآ دی مجھے گر حجدی بن عمروالجہنی فریقین کے چی میں حائل ہو گیا اور اس طرح دونوں فریق بغیرلڑے الگ الگ ہو گئے حمزہ رہی گئو کا علم بر دارا بومرشد تھا۔

# حضرت عبيده بن الحارث بنالتين كيمهم:

نیزاس سال ہجرت کے اٹھار معویں مہینے رسول اللہ کڑھ نے عبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبدمنا ف کوسفیر علم دے کر
بطن را لئے ہیں مسطح بن اٹا شان کے علمبر دار تھے اور ساٹھ مہا جرین ان کے ساتھ تھے ان میں کوئی انصاری نہ تھا۔ یہ شنیعہ المرہ جو مجفعہ
کی طرف میں واقع ہے پہنچا دیا ہ نامی ایک چشمہ آب پران کا مشرکین سے مقابلہ ہوا مگر طرفین سے صرف تیراندازی ہوئی تلوار کی
نوبت نہ آئی مشرکین کے دستہ فوج کی امارت میں اختلاف ہے بعضوں نے ابوسفیان بن حرب کوامیر بتایا ہے دوسروں نے مرز بن
حفص کا نام لیا ہے واقد کی کہنے جی کہ ہمار سے نزد کی سے جے کہ ابوسفیان بن حرب اس فوج کا امیر تھا اور اس کی تعدا دو وسوشی ۔
خرار کی مہم:

اس سال ذوالقعدہ میں رسول اللہ منظم نے سعد بن ابی وقاص کوایک سفید نشان دے کرخرار بھیجا۔مقداد بن عمروان کے علمبر دار تھے۔اس کے متعلق خودسعد سے مروی ہے کہ میں بیس یا ایس آ دمیوں کے ساتھ پیدل خرار روانہ ہوا۔ دن کوہم چھے رہتے تھے اور رات کو چلتے تھے یا نچویں صبح کوشت کے وقت ہم وہاں بیٹنے گئے۔رسول اللہ سکھ نے بچھے ہدایت فرما دی تھی کہ میں وہاں سے آثر رچکا تھا ان کی تعداد ساٹھ تھی اور میر ہے ساتھ سب کے سب مہاجرین تھے۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بیتمام سرایا جن کوہم واقدی کی روایت سے بیان کرآئے ہیں سیسب تاریخ کے وقت سے دوسرے سال کے ہیں۔

غزوه ابواء:

تحمد بن اتحق نے بیان کیا ہے کہ ۱ ارزیج الا قال کورسول اللہ سی تقریف لائے اس رہ الا قال کا بقیہ حصہ ہاہ رہ الآخر جمادی الا ولی جمادی الآخر رجب شعبان رمضان شوال فا والقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم آپ نے مدینہ بی میں قیام مزمایا اس سال کا چم مشرکین ہی کے اجتمام میں ہوا۔ مدینہ آئے کے بارصویں مبیغ صفر میں آپ جہاد کے لیے نکط فریش اور بوضع ہم بربن عبد منا قابی بنانہ کی ننہ کی نتیا ہے کہ انتقام میں ہوا۔ مدینہ آئے ہے بی غزوہ الواء ہے۔ بوضع ہاکے رئیس خش بن عمرو نے جوخودا کی قبیلہ کا تھا آپ ہے مصر لحت کرلی اس کی نتیا ہی نقصان کے مدینہ والی آگئے بقیہ ماہ صفر اور رہ تا الاقرال کا ابتدائی حصہ آپ نے مدینہ میں بسرکیا اس قدام کے اثنا میں آپ بغیر کی نقصان کے مدینہ والی آگئے بقیہ ماہ صفر اور رہ جا کہ الاقرال کا ابتدائی حصہ آپ نے مدینہ میں بسرکیا اس قدام کے اثنا میں جا عت جا زے بیدہ بن الحارث بن المطلب کوساٹھ یا ای شرسوار مہاج بین کےساتھ جن میں کوئی انصاری ندتھا جہاد کے لیے روانہ کیا 'پی بہت بری جماعت سے جا عت جا زے ایک بہت بری جماعت سے بہتی نہاں قریش کی ایک بہت بری جماعت سے ان کا مقابلہ ہوا' جنگ تو نہ ہوئی البتہ سعد بن ابی وقاص نے تیر پھینکا 'پی بہلا تیر تھا جواسلام میں پھینکا گیا اس کے بعد دونوں فریق مقابلہ سے پہلی ہوئو فل بن عبد منانوں کے لیے قبی کی ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کے پاس بھاگ آئے 'پر دونوں پہلے مسلمان شے اور مسلمانوں کے پاس بھاگ آئے' یہ دونوں پہلے مسلمان شے اور مشرکین کےساتھ کر دیکس اس غرض سے آئے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے آملیں گے عکر مد بن ابی جہل اس قوم کا امیر تھا۔ اسلام کا بہلا عکم بر دار د

جہاں تک بچھے معلوم ہے اسلام میں سب سے پہلاعلم جو کی مسلمان کورسول اللہ علی اسے وہ بہی عبیدہ کاعلم ہے گر بعض علاء کا خیال ہے کہ غزوہ ابواء سے والیسی میں مدینہ بہنچنے سے قبل ہی رسول اللہ علی اللہ علیہ اس قیام کے زمانے میں آئے ہوروانہ فرمایا۔ اس جماعت میں مجھی مہاجرین کے میں شر سواروں کے ساتھ سیف البحر جو جھند ہے علاقہ میں واقع ہے روانہ فرمایا۔ اس جماعت میں مجمی مہاجرین کے علاوہ کوئی انصاری نہ تھا۔ اس ساحل پر ابوجہل بن مشام مکہ کے تین سوشتر سواروں کے ساتھ سیف البحر جو جھند ہے علاقہ میں سواروں کے ساتھ ان کے مقابلہ پر آیا مگر مجدی بن عمروالجبٹی نے جس کی فریقین سے مصالحت تھی بچ بچاؤ کرا دیا اور بغیر لڑائی کے فریقین اپنی راہ چل ویے اور بغیر لڑائی سے کہ حزور والی اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ عہد اللہ اللہ علیہ عہد اللہ اللہ علیہ عہد اللہ عہد اللہ علیہ عہد اللہ عہد اللہ علیہ عہد اللہ عہد اللہ عہد اللہ عہد اللہ عہد اللہ علیہ عہد اللہ عہد عہد اللہ عہد عہد اللہ عہد

غزوهٔ عشيره:

اس کے بعد ربھ الآخر میں خود رسول اللہ عُلَیْ قریش کے ارادے سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور کوہ رضویٰ کی سمت سے بواط آئے اور پھر بغیر کسی مقابلہ اور لڑائی کے مدینہ والپس تشریف لے آئے اور ربھ الآخر کا بقیہ حصداور جمادی الاقر ل کا پھھ حصد آپ نے مدینہ میں بسر کیا اس کے بعد پھر آپ قریش کے مقابلہ کے لیے جہاد پر روانہ ہوئے اس مرتبہ آپ بنودین ربن النجار کی سرنگ نے مدینہ میں ایک درخت کے نیچ فروکش ہوئے یہاں آپ نے کے گزر کر فیفا الخیار پر سے ہوتے ہوئے ابن از ہر کی چٹان ذات الساق نام میں ایک درخت کے نیچ فروکش ہوئے یہاں آپ نے نماز پڑھی اسی لیے دہاں آپ کی مجدموجود ہے یہاں آپ کے لیے کھا نا پکایا گیا۔ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اسے تناول فرمایا '

پھرآپ وہاں سے چل کھڑے ہوئے آپ نے خلائق کواپی ہائیں جانب چھوڑ ااور مشعبہ عبداللہ نامی گھاٹی کا راستہ اختیار کی یے گھائی اب تک اس کے اور وادی اللہ علی میں سے انز کراس کے اور وادی اللہ علی میں سے انز کراس کے اور وادی اللہ علی میں سے انز کراس کے اور وادی اللہ علی میں سے انز کراس کے اور وادی اللہ علی مقام میں میں میں میں بوئے وہاں ایک کنواں تھا اس کا پائی آپ نے نوش فر مایا یہاں سے آپ نے فرش ملل کا راستہ لیا اور صفیر ات الیمام آکر پھر آپ عمر مراستہ پر آئے میں دور سے مقام عشیرہ لے آیا آپ نے جمادی الاولی کا بقیہ حصہ اور پھر بغیر کسی لڑائی جمادی الاخری کی یہاں قیام فرمایا اور اس مقام پر آپ نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنوخم ہے مصالحت کرلی اور پھر بغیر کسی لڑائی میں میں بیٹو کے مقام عشیرہ کے کہا کہا۔

كرزين جابركا حمله:

اس غزوہ عشیر سے واپس آ کرآپ کو مدینہ میں دس را تیں بھی گزرنے نہ پائی تھیں کہ کرزین جابراللہ ہری نے مدینہ کے گلوں
پر غارت گری کی آپ اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور سفوان نامی ایک وادی میں جو بدر کی ست میں واقع ہے آئے گر کرز آپ گرفت سے نکل گیااور آپ اسے نہ پاسکے۔ بیہ بدر کا پہلاغزوہ ہے آپ گھرمدینہ واپس تشریف نے آئے۔ جمادی الاخری کا بقیہ حصہ ماور جب اور شعبان آپ نے وہیں قیام فر مایا۔ غزوہ سعد بن افی وقاص سے لے کراب تک آپ اٹھ جماعتوں کو جہاد کے لیے بھیج کھے تھے۔

ا بوقيس بن الاسلت:

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال یعنی ہجرت کے پہلے سال ابوقیس بن الاسلت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا۔
آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے کہا بیتو بہت عمدہ ند بہب ہے جس کی آپ نے دعوت دی ہے۔ میں جا کراس پرغور کرتا
ہوں اور پھر آؤں گا۔اس کے بعد عبداللہ بن ابی اس کے پاس گیا اور اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم خزرج کے مقابلہ سے پہلو تہی
کرتے ہواور اس وجہ سے اسلام لانا چاہتے ہو۔ ابوقیس نے کہا 'اگر تمہا را بی خیال ہے تو میں ایک سال تک مسلمان نہیں ہوتا۔ بیاس سال کے ذوالقعدہ ہی میں مرگیا۔



باب۵

# جنگ بدر اھ

# سعد بن عباده ومالتَّهُ كي قائم مقامي:

تمام ارباب سیر کااس امر پراتفاق ہے کہ اس سال رہے الا وّل میں خودرسول اللہ ﷺ غزوہ ابواء پرتشریف لے گئے اسے غزوہ ودان بھی کہا جا تا ہے۔ان دونوں مقامات کے درمیان چیمیل کا فاصلہ ہے اورودان ابواء کے بالکل سامنے واقع ہے مدینہ سے چلتے وقت رسول اللہ سکتھ نے سعد بن عبادہ رہی گئی بن ولیم کو مدینہ پر اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔اس جہاد میں حمزہ رہی گئی بن عبدالمطلب آپ کے علم مردار متھاور بینلم سفید تھا۔واقدی کہتے ہیں کہ پندرہ شب آپ نے وہاں قیام فرمایا اور پھر مدینہ تشریف لے آگے۔ تجارتی قافلوں کی روک تھام:

واقدی کے قول کے مطابق اس کے بعد پھر رسول اللہ گُنٹی دوسوں ابنہ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے تا کہ قریش کے سیارتی فافوں کوروکین آپ رہ تھے اور دو ہزار سیارتی فافوں کی کوروکین آپ رہ تھے اور دو ہزار پانچی سواونٹ سے آپ واپس آگئے کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس غزوہ میں سعد بن ابی وقاص بھا تین آپ کے علم بردار سے اوراس موقع پر آپ نے مدینہ میں سعد بن معاذبی اُنٹی نوائی کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد اس ماہ میں آپ کرز بن جابرالقمری کے تعاقب میں مہاجرین کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بید یہ یہ کے رپوڑوں کو جو جما کمیں چرا کرتے سے لوٹ لے گیا تھا رسول اللہ میں تھا آپ کا اس کا تعاقب میں ہوئی ہوئی نائل میں جو جما کمیں بھی بھی بیار آپ کے علم بردار سے اور آپ نے زید بن حارث میں تھی ہوئی نائب مقرر فر مایا تھا نیز اس سال جب قریش کے شجارتی قافلے شام جانے گئے آپ ان کورو کئے کے لیے مہاجرین کے ساتھ بر آبد ہوئے اس موقع پر آپ نے ابوسلمہ بن عبرالاسد کو مدینہ پر اپنانائر مقرر فر مایا تھا اور محزوم بن عبدالمطلب بڑا تیں کے علم بردار شے۔ اس موقع پر آپ نے ابوسلمہ بن عبدالاسد کو مدینہ پر اپنانائر مقرر فر مایا تھا اور محزوم بن عبدالمطلب بڑا تھی۔ آپ منظم دار شے۔

#### ابوتراب كالقب:

عمار بن یا سر و بن گفتن سے مروی ہے کہ اس غزوہ ذات العشیر ہ میں علی و بن گفتنا ور میں رسول اللہ من گفتا کے ہمراہ رفیق تھے۔ ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا وہاں ہم نے بنو مدلج کے پچھ آ دمیوں کو اپنے ایک نخلستان میں زراعتی کام کرتے دیکھا۔ میں نے علی سے کہا کہ آؤ ذرا چل کر دیکھیں کہ یہ کیونکر کاشت کرتے ہیں۔ ہم وہاں آئے تھوڑی دیر ہم دیکھتے رہے ہمیں نیند آئے گی ۔ ہم مجبور کے ایک درخت کے سایہ میں جا کرزم مٹی پر سوگئے۔ ہم پڑے سور ہے تھے کہ خو درسول اللہ سکھیا نے وہاں آ کر ہمیں بیدار کیا زمین پر سونے کی وجہ سے ہم خاک آلود ہو گئے تھے۔ آپ نے علی و بی الی وان کا پاؤں پکڑ کر ہلایا اور فرمایا اے ابوتر اب اٹھو قتم ہے اس کی جو تمہاری زلفوں سے مٹی جھنک رہا ہے تم کو میں بتا تا ہوں کہ قوم شود کا اجم سیں نے اوٹن کی کو تجیں کا ٹی تھیں 'سب سے زیادہ ثقی انسان تھا اور پھر آپ نے ان کی داڑھی پکڑی۔

### ابوتراب لقب کی دوسری روایت:

دوسری طریق ہے بھی کہی حدیث عمارین یاسر بھاٹھنے نقل ہوتی ہے گراس واقعہ کے مطابق مذکورہ بالا بیان کے علاوہ یہ بھی مذکورہ کہ ایک مرتبہ سبل بن سعد ہے کہا کہ مدینہ کے چندا مراء چاہتے ہیں کہ تم علی بھاٹنہ کو مدینہ کے منبر پرگائیوں دو۔اس نے کہا میں ان کو اپور اب کہو سہل بن سعد نے کہا میں ان کو کیا گروں ہوا اللہ سوٹی نے ان کو لقب دیا تھا اس نے کہا میں ان کو کو کہا ہے کہ ان کو لقب دیا تھا اس نے پوچھا اے ابوالعہاس کیونکر اس نے کہا ایک مرتبہ علی بھاٹھن 'فاطمہ بٹی تھے کے پاس گئے اور وہاں سے برآ مدہ وکر مسجد کے زیر سامید لیٹ گئے ۔ان کے بعد رسول اللہ سوٹی فاطمہ آئے پاس آئے اور پوچھا تمہم ارسان میں انھوں نے کہا وہ دیکھی مسجد میں ان کے پاس آئے ویکھا کہ چا در پیٹے سے انر گئی ہے اور مٹی لگ ٹئی ہے آپ خودان کی میں لیٹے ہوئے ہیں۔رسول اللہ سوٹی میں ان کے پاس آئے ویکھا کہ چا در پیٹے سے انر گئی ہے اور مٹی لگ ٹئی ہے آپ خودان کی بیٹے سے مئی جھنگنے گئے اور فرمانے گئے اے ابور اب بیٹے جا واس طرح یہ لقب خودرسول اللہ سوٹی کے ان کو دیا تھا اور خود علی بھاٹھنا اس لقب کو میں ان موں سے زیادہ پیند کرتے تھے۔اس سال ما وصفر کی چندرا تیں باقی تھیں کہ علی بن ابی طالب بھی ٹھند کی شادی فاطمہ بٹی بیٹے سے ہوئی۔ حضر سے دیا دیا تھی میں اپنی طالب بھی ٹھی کہا بین طالب بھی تھی کہا جو کہ میں اپنی طالب بھی ٹھی کہ میں اپنی طالب بھی تھی کہا ہیں جھش میں گئی ہیں اپنی طالب بھی تھیں کہا دی فاطمہ بٹی بیٹے سے ہوئی۔

جمادی الاخری میں رسول اللہ سکھی کرزین جابرالقبر ک کے تعاقب سے مدینہ واپس آئے اور جب آپ نے عبداللہ بن بھش کوم ہب جرین کے آٹے ٹھر خاندان کے ساتھ جن میں کوئی انصار ک نہ تھا حجاز روانہ فر مایا واقدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ شکھی نے عبداللہ بن جش کوم ہا جرین کے بارہ اشخاص کے ہمراہ اس مہم پر جھیجا تھا۔ بہر حال سابق بیان کے مطابق آپ نے روائی کے وقت ایک خط کھے کران کو دیا اور ہدایت کردی کہ جب تک دو دن کا سفر نہ طے ہوجائے تم اسے نہ پڑھنا پھر پڑھ کر جو تھم دیا گیا ہواس کی بجا آوری کرناورا سے ساتھیوں میں سے کسی کواس کے لیے مجبور نہ کرنا۔

چنا نچہ دو دن سفر کرنے کے بعد عبد اللہ بن جحش وٹی ٹھڑنے نے بسول اللہ کھٹے کا خط پڑھا۔ اس میں مرتو م تھا کہ اس خط کے دیکھنے کے بعد تم سید سے مکہ اور طاکف کے درمیان نخلہ جا کر تفہرو۔ وہاں سے قریش کی ٹکرانی رکھوا وران کی خبرین ہمیں پہنچاؤ۔ عبد اللہ نظر دے کر کہا میں بسر وچھم اس ارشاد کی بچا آ وری کروں گا اور پھرا پنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ ملاکھ نے جھے ایساتھم دیا ہے گر اس ہارے میں تم پر جبر کرنے سے منع فرمایا ہے گہزا جے دل سے شہادت کا شوق ہووہ میر سے ساتھ جلے اور جونہ چا ہتا ہووا پس ہو جائے میں مہر حال اس تھم کی بجا آ وری کروں گا مرکسی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا وہ اپنی ست چلے دوسرے تمام ان سے ساتھی بھی ساتھ ہو ہے انہوں نے جازی راہ لی۔

# حضرت عبدالله بن جحش مناشد كاحمله:

ہرے میں مشاورت کی کہ کیا کیا جائے۔ بیر جب کا آخری دن تھا۔سب نے کہاا گرہم نے ان کوآج رات چھوڑ دیا تو کل بیرم میں داخس ہو جائیں گے اور پھرتم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ دوسری طرف بیر شکل ہے کہا گرہم نے ان کوٹل کردیا تو ہم نے ماوحرام کی حرمت توڑ دی۔اسی تر دومیں تھے اوران پر پیش قدمی کرتے ہوئے خائف تھے' مگر بیلوگ دلیر ہو گئے اورسب نے تہیں کرلیا کہ جس پر تا ہو چلے اسے تل کرڈ الواوران کے مال ومتاع کولوٹ لو۔

عمرو بن الحضر مي كاقتل:

واقدی بن عبداللہ اتھی نے عروبن الحصری کواپے تیرکا نشانہ بنایا اور قل کردیا۔ نیز انھوں نے عثان بن عبداللہ اور آم بن کیسان کو گرفتار کرایا۔ البیۃ نوفل بن عبداللہ بھاگ گیا اور ان کے ہاتھ نہ آسکا۔عبداللہ بن جمش دخی شنا اور ان کے ساتھی اس قافلہ اور دون قیدیوں کو لے کر مدینہ میں سرصول اللہ مخی کے پاس آگئے۔ اس سلسلہ میں عبداللہ بن جمش دخی شنا ہے کہ اس وقت تک اللہ وقت تک اللہ اس کی ہے کہ انھوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مالی غنیمت میں سے ٹس رسول اللہ مخی کے اس وقت تک اللہ اللہ مخی کے بیان کی ہے کہ انھوں نے اپنے انھوں نے شمس کورسول اللہ مخی کے لیے علیحدہ کر لیا اور ہاتی غنیمت تقسیم کردی۔ جب سے نے غنیمت تعلیم کی ایک ہیں نے تو تم کو ماہ حرام میں قبال کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ نے قافلہ اور قید یوں کو وہ ہیں روک دیا اور اس میں سے کسی حصہ کو بھی قبول نہیں فر مایا۔ آپ کے اس ارشاد سے ان لوگوں کے ہاتھوں ۔ می خوط از کئے اور وہ سمجھ کہ مارے گئے دور میں مسلمانوں نے بھی ان کو اس کی ایا۔ آپ کے اس ارشاد سے ان لوگوں کے ہاتھوں ۔ می خوط از کئے اور وہ سمجھ کہ مارے گئے دور میں کا جا وہ ان کی اجازت نہیں دی گئی تھی ۔ دوسری طرف قریش کہنے گئے کہ بھی گئی اور ان کے ساتھیوں نے ماہ حرام میں لڑے حالانکہ تم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی ۔ دوسری طرف قریش کہنے گئی کہ دیکھ گئی اور ان کے ساتھیوں نے ماہ تو کہ کہ جو کہ مواوہ شعبان کی مروب نے اس الزام کی تر دید میں کہا کہ بید جو کہ مواوہ شعبان میں جوا ہے۔ نیز یہودیوں نے اس واقعہ کو سے کہ اور اور ان کہ سالم انوں نے اس الزام کی تر دید میں کہا کہ بید جو کہ کہ واقعہ والی کو خود ان پر میں اور وہ دیا ہو گئے۔ اور وہ کئی اور وہ ان کے دعو کی کو خود ان پر میں اور وہ ہو گئے۔

اسيران جنگ کى ر باكى:

جب اس واقعہ کے متعلق زیادہ چہ میگوئیاں ہونے گئیں اللہ عزوج مل نے بدآیات رسول اللہ ما گھا ہرنازل فرمائیں بسندو لك عن الشهر الحرام فعال فيه پوری آیت ' لوگ تم ہے ماہ حرام میں قال کی بابت وریافت کرتے ہیں' جب اللہ نے اس معاملہ کے متعلق بیوجی نازل فرما دی اوراس طرح وہ خوف جو مسلمانوں کو اس سے لاحق ہوگیا تھا جاتا رہا۔ رسول اللہ فراقی نے قافلہ اور دونوں قیہ یوں کو اپنے قبضہ میں کے لیا۔ قریش نے ایک وفد کے ذریعہ آپ سے عثان بن عبداللہ اور تھم بن کیسان کوفد بید ہے کر رہائی کی درخواست کی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تک ہمارے آ دی سعد بن ابی وقاص اور عتب بن غزوان بی بیش بخیریت یہاں نہ آ جا کیں ہم فدیہ قبول نہیں کرتے۔ کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں تم نے ان کوئل نہ کر دیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ان کے عوض میں ہم جا کیں ہم فدیہ قبول کو ہا کر ویا۔ ان میں ہم تہمارے آ دمیوں کوئل کریں گے۔ مگر پھروہ دونوں آگئے اور رسول اللہ کھی نے فدیہ لے کران دونوں قیدیوں کو رہا کر ویا۔ ان میں سے تھم بن کیسان دی تھی اسلام لے آئے اور بڑے اچھے مسلمان بے۔ رسول اللہ کھی ہی کے پاس رہ گے اور بڑ معونہ کے واقعہ میں شہد ہوئے۔

مهم نخله کے متعلق دوسری روایت:

سرى سے جب يسئالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصدعل سبيل الله. كَنْفير یوچھی گئی تو انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مکھٹا نے سات آ دمیوں کی ایک مہم عبداللّٰہ بن جحش بٹاٹٹھ کی قیادت میں روانہ کی۔اس میں عمار بن ماسر مخاتِنَهٔ 'ابوحذیفیہ بن متبہ بن رہیعہ مخاتِنُهٰ 'سعد بن ابی وقاص مخاتِنُهٰ 'عتبہ بن غز دان اسلمی بن نوفل مخاتِنَهُ کے حلیف سہیل بن بيضا مِن تَوْنِهُ عامر بن فهيره ومُناتِنَّة اور واقد بن عبدالله اليربوعي مِناتَنَهُ عمر بن الخطاب مِناتَنَة كحليف شامل تصدرسول الله مُنْكَتِّمًا نِي ا کی خط لکھ کرعبداللہ بن جحش رہی تھے: کو دیا اور ہدایت کر دی کہ صرف بطن میں پہنچ کراہے پڑ ھنا۔ جب عبداللہ اس مقام کوآ ئے انھوں نے خط کھولا اس میں مرقوم تھا کہتم بطن نحلہ جا کرتھبر و عبداللہ نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ جومر نا چاہے وہ ساتھ چلے اور بعد کے لیے وصیت کروے میں خودتو بہر حال رسول اللہ عظم کی بچا آ وری کروں گا جاتا ہوں اور وصیت کیے دیتا ہوں عبداللہ بن جحش بن بنی او ہوئے ۔سعد بن ابی وقاص بن بنی خوان من بن غزوان بنی تین اپنی کم کردہ راہ سواری کی تلاش میں چھوٹ گئے اور بید دونوں اس کی تلاش کرتے ہوئے بحران آئے۔عبداللہ بن جحش ہی ٹھنا چلتے جلتے بطن مخلہ پہنچے۔ یہاں ان کو حکم بن کیسان عبداللہ بن المغیر ہ مغیرہ بن عثان اور عمرو بن الحضر می نظر پڑے جنگ ہوئی ۔مسلمانوں نے تھم بن کیسان اور عبداللہ بن المغیر ہ کوقید کرلیا۔مغیرہ بھاگ گیا اورعمرو بن الحضر می ٔ وافتد بن عبدالله کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یہ پہلی غنیمت بھی جوصحا بہ رہے تھے 'رسول الله مُؤتیل کومل ۔ جب وہ ان دونو ں قیدیوں اور مال غنیمت کو لے کرمدیند آئے۔اہل مکہنے جا ہا کہ فندیدوے کران کور ہا کرالیں۔رسول الله علی اللہ علی ا ا ہے آ دمیوں کا انتظار کرتے ہیں چنانچہ جب سعداوران کے ساتھی بخیریت واپس آ گئے رسول اللہ کا تھانے قیدیوں کا فدیہ قبول فرما لیا مشرکین نے رسول اللہ عظیم پر بیالزام لگایا کہ محمد کی ایک طرف اللہ کی اطاعت کے دعوے دار ہیں مگر پہلے انھوں نے ماوحرام کی حرمت کوتو ڑا اور ماہ رجب میں ہمارے ایک آ دمی کوتل کر دیا۔مسلمانوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم نے جمادی میں قتل کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ واقعہ جمادی کی آخری رات اور رجب کی پہلی رات میں پیش آیا اور رجب شروع ہوتے ہی مسلمانوں نے اپنی تلواریں نیام میں کرلیں۔اسی موقع پراللہ نے بیآیات نازل فرمائی ہیں اوران میں اٹل مکہ کوملزم قرار ویا ہے۔

ا بوجعفر کہتے ہیں کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلے رسول اللہ تاکھانے ایک مہم کے لیے ابوعبیدہ بن الجراح بر القن گز پھرخاص وجہ سے ان کوچھوڑ کرعبداللہ بن جمش بڑاتھ؛ کومقر رکیا۔اس کے متعلق حسبِ ذیل روایات منقول ہیں:

مهم تخله کے متعلق جندب بن عبدالله رضافته کی روایت:

جندب بن عبداللہ رہی تھے ہم وی ہے کہ رسول اللہ سی جیت پر ابوعبیدہ بن الجراح رہی تھے کو امیر بنایا۔ جب وہ رسول اللہ سی تھا ہے رخصت ہوکر جانے بیلے تو آپ کی جدائی کے خیال سے رو پڑے۔ رسول اللہ سی تھا نے ان کے بجائے عبداللہ بن جمش ہو اللہ سی تھے وہ اور ایک خط لکھ کر اس ہدایت کے ساتھ ان کے حوالے کیا کہ جب تک وہ فلال مقام پر نہ پہنچ جا ئیں اسے نہ پڑھیں اور اپنے کی ساتھی کوساتھ دینے پر مجور نہ کریں۔ جب انھوں نے خط پڑھا اِنَّا لِلَٰہِ وَ اَجْعُونَ کہا اور پھر کہا میں پڑھیں اور اس کے رسول سی کی ساتھ کی بجا آوری ول و جان سے کرتا ہوں۔ انھوں نے اس تھم کی اطلاع اپنے ہمراہیوں کو کی اور خط پڑھ کرسایا۔ ووصاحب بلٹ گئے بقیہ عبداللہ کے ساتھ چلے۔ ابن الحضر می سے ان کی ٹر بھیٹر ہوگئی۔ مسلمانوں نے اسے تل کر دیا مگر ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ ون رجب کا ہے یا جمادی کا اس پر مشرکین نے مسلمانوں پر الزام لگایا کہتم نے ماہ حرام میں بے حرکت کی۔

# قبله کی تبدیلی:

ججرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں اللہ عزوجل نے مسلمانوں کے قبلہ کوشام کی سمت سے کعبہ کی طرف بدل دیا۔ وقت کی تبدیلی میں علائے سلف کا اختلاف ہے گرجہور کا خیال ہیہ ہے کہ ججرت کے اٹھار ہویں ماہ نصف شعبان میں بیتبدیلی میں آئی۔ ابن مسعود بھا ٹی انتہا اور دوسر ہے سحابہ بڑی ہے 'رسول موجھ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی سمت نماز پڑھتے تھے۔ جب نبی موجھ کو اجرت کرکے مدیند آئے ہوئے اٹھارہ ماہ گزرے آپ نماز میں تھا رہیں آسان کی طرف نظرا تھا تے تھے۔ آپ بھی بیت المقدس کی بجائے قبلہ مقرر کیا گیا۔ خود نبی موجھ ہے ہوئے ہے کہ کعبہ کی سمت نماز پڑھیں۔ اس وقت اللہ عزوج مل نے بیآیت نازل فرمائی قدد نسری تقلب و جھك فی السماء. آخر آیۃ تک کعبہ کی سمت نماز پڑھیں۔ اس وقت اللہ عزوج من اٹھا کے منتظم ہو'۔

### ابن اسخق کی روایت:

ابن اتحق ہے مردی ہے کہ مدینہ آنے کے اٹھارہ ماہ بعد شعبان میں قبلہ بدل دیا گیا۔ واقدی ہے بھی کبی مذکور ہے وہ کہتے ہیں کہ سے شنبہ کوظہر کے وقت نصف شعبان میں بیتبدیلی عمل میں لائی گئی۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ دوسرے ارباب سیر کہتے ہیں کہ ہجرت کے سولہ ماہ بعد قبلہ تبدیل ہوا۔ اس کے متعلق قادہ سے مروی ہے کہ ہجرت سے قبل رسول اللہ علی کے قیام مکہ کے زمانے میں تمام مسلمان بیت المقدس کی سمت نماز پڑھی۔ اس کے مسلمان بیت المقدس کی سمت نماز پڑھی۔ ہجرت کے بعد سولہ ماہ رسول اللہ علی اللہ علی المقدس کی سمت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے کعبہ بیت الحرام کی سمت نماز پڑھی۔

### ابن زید کی روایت:

ابن زید سے مروی ہے کہ سولہ ماہ رسول اللہ ﷺ نے بیت المقدس کی سمت نماز پڑھی۔ پھر آپ کومعلوم ہوا کہ یہودی کہتے ہیں کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو اپنے قبلہ کا بھی علم نہ تھا ہم نے بتایا۔رسول اللہ ﷺ کو بیہ بات بری معلوم ہو گی' آپ نے آسان کی طرف منہ اُٹھا یا اللہ عز وجل نے بیآ یت نازل فر مائی قلد نری تقلب و جھك فی السماء.

# روز بے کا حکم:

ال سال ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس سال کے ماہ شعبان میں بیروزے فرض ہوئے۔
مدینہ آ کررسول اللہ مکھٹے نے یہود یوں کو یوم عاشورہ میں روزہ رکھتے دیکھا۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی انھوں نے کہا کہ اس ون اللہ انے آ لِ فرعون کوغرق کیا اورموکی علیاتلکا اوران کے ساتھیوں کوفرعون سے نجات دی۔ رسول اللہ مکھٹے نے فر مایا ہم ان سے زیادہ موئ کے تق کیر کے تا دورہ کے اور مسلمانوں کو بھی اس روز روزہ کا جم دیا۔ جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو پھر آ پ نے عاشورہ کے روزے کا نہ تھم دیا اور نہ اس سے منع فر مایا۔

فطرے کا حکم:

سر سال مسلمانوں کوز کو ق فطرہ کا تھم ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فطرے ایک دن یا دو دن قبل مسلمانوں کو خطاب کیا اس سال مسلمانوں کوز کو ق فطرہ کا تھم ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فطرے ایک دن یا دو دن قبل مسلمانوں کو خطاب کیا اور فطرے کا تھم دیا۔ اس سال آپ نمازعید کے لیے شہر سے باہر عیدگاہ تشریف لے گئے اس کی سمت موقع تھا کہ آپ نمازعید کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے اس کی سمت کھر ہے ہو کرنماز پڑھی کہ یہ بھالا زبیر بن العوام کا تھا جو نجاش نے ان کو دیا تھا۔ اس کے بعد تمام عیدوں میں بی آپ کے لیے عیدگاہ لیے جا اور آپ کے لیے عیدگاہ ہے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے بیاب بھی مدینہ میں مؤذنوں کے پاس ہے۔

۱۹ ررمضان کے متعلق روایات:

اس سال کے ماہِ رمضان میں کفار قریش اور رسول اللہ عظیم میں بدر کی مشہورلڑ ائی ہوئی ون کے متعلق اختلاف ہے کہ س روزلڑ ائی ہوئی \_ بعضوں نے کہا ہے کہ ۱ ررمضان کو بیوا قعہ ہوا۔

ا بن مسعودٌ ہے مروی ہے کہ ۱۹ ررمضان کولیانہ القدر کی تلاش کر و کیونکہ یہی بدر کی رات ہے۔عبدالقدے مروی ہے کہلیلة القدر کو ۱۹ ررمضان میں تلاش کرو کیونکہ اس کی صبح کو جنگ بدر ہوئی ہے۔

معدور المروس میں عامید میں عامید میں اور بیسویں اور بیسویں شب کو جس طرح ساری رات جاگتے تھے اس طرح کسی اور زید کے متعلق مروی ہے کہ وہ رمضان کی انبیسویں اور بیسویں شب کو جس طرح ساری رات جاگتے تھے اس طرح کسی اور شب میں بیدار ندر ہتے' اس جاگئے کا اثر ان کے چبرے پرنمایاں ہوتا لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی اُنھوں نے کہا کہ اللہ عز وجل نے اس کی صبح میں حق و باطل کے درمیان تفریق کی ہے۔

اررمضان كے متعلق روايتين:

دوسرے راوی کہتے ہیں کہ بدر کی اڑائی جمعہ کے دن سترھویں رمضان کی صبح کو ہوئی۔ اس کے متعلق دوسرے سلسلہ سے عبداللہ بن مسعود بنالٹرین سے مروی ہے انھوں نے کہا کہ لیلۃ القدر کوستر جمویں رات میں تلاش کرواور بیآ بت پڑھی: یہ وم التقےیٰ المحمعان اور یہ بدر کی صبح ہے پھر کہایا 19 ارکویا ۲۱ رکوتلاش کرو۔

عبداللہ سے مروی ہے کہ جنگ بدر رمضان کی ۱۹ رکوہ وئی۔ واقدی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات محمد بن صالح سے کہی وہ کہنے

لگے کہ یہ بر ہے تعجب کی بات ہے کہ تم ایسا کہتے ہومیرا خیال ہے کہ کی خض کوبھی اس بات میں شک نہیں ہے کہ جنگ بدر ۱۷ ارمضان

جمعہ کی ضبح کوہوئی اور میں نے عاصم بن عمر بن قما وہ اور بزید بن رمضان کوبھی یہ کہتے سا ہے۔ ان اشخاص کے نام لینے کی بھی ضرورت

نہیں تھی۔ اس بات کوتو گھر میں بیٹھنے والی عور تیں تک جانتی ہیں۔ میں نے یہ بات عبدالرحمٰن بن افی الزناو سے بیان کی انصول نے زید

بن ثابت سے بیدواقعہ تھی کیا کہ وہ رمضان کی سر تھویں شب کورات بھر جاگتے تھے جن کا اثر ان کے چہر سے برنمایاں ہوتا اور کہا کرتے

تھے کہ اس شب کی ضبح میں اللہ نے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ اسلام کوغلبہ دیا' اس شب میں قرآن ناز ل فر مایا اور کفار کے سرغنوں کو ذیل کر دیا۔ واقعہ بدر جمعہ کے دن ہوا ہے۔ حسن بن علی بن افی طالب بڑی ہے تھے کہ لیلۃ ال فر قبان یہ و مالتھیٰ المجمعان ورمضان کی سر ہے۔

ر صلی کی سرہ ہے۔ عروہ بن الزبیر کے بیان کی مطابق اس لڑائی اور نیز ان تمام دوسری لڑائیوں کا باعث جومشر کین قریش اور رسول اللہ من تیم ہو میں ہوئیں واقد بن عبداللہ التمیمی کاعمرو بن الحضر می کوقل کر دینا ہوا۔

قريش كاتجارتى قافله:

عروق نے اس کے متعلق حسب ذیل بیان عبدالملک کولکھ کر بھیجا تھا: امابعد! تم نے جھے سے ابوسفیان کی نقل وحرکت اور کاروائی ووریافت کیا ہے کہ وہ کوکٹر ہے اس کااصل واقعہ ہے کہ ابوسفیان بن حرب قریش کے تقریباً ستر وشتر سواروں کے ساتھ جو ست جہارت کے بیات اس کے بیات مام رو پیدا ور سامان تجارت تھا جب بی جہاز والی آنے گئے تواس کی نبررسول اللہ کو بی اور ان کے سے اپ کا تمام رو پیدا ور سامان تجارت تھا جب بی جہاز والی آنے گئے تواس کی نبررسول اللہ کو بی اور ان کے سے ایک اور قریش کے چندا شخاص قید بھی جس سے گئ آ دمی مقتول بھو کی تھا اور قریش کے چندا شخاص قید بھی کر لیے گئے تھا ان میں بعض مغیرہ کے بیٹے تھے۔ نیز ان میں ان کا مولی ابن کیسان تھا جے عبداللہ بن جحش بھائی اور واقد بنوعدی بن کعب بھائی کو سے بھائی کو رسول اللہ کا تھا کہ وہرمیان جگ چھڑی اور ناٹھ کا بی پہلا واقعہ تھا جس میں اس کے ساتھوں کے شام کی بناء پر رسول اللہ کا تھا۔ پھر جب اس کے بعدوہ اور اس کے ساتھی قریش کے شتر سوارشام سے جاز آنے گائھوں نے ساتھی کی بناء پر سول اللہ کا تھا۔ پھر جب اس کے بعدوہ اور اس کے ساتھی قریش کے شتر سوارشام سے جاز آنے گائھوں نے ساتھی کہ منام میں ایک کی وقت وی اور بتایا کہ ان کے ساتھی کہ منام کو بیاں کہ اطلاع ہوئی انھوں کے اس کے ساتھی کو بیٹ کے بات کی دعوت ابوسفیان اور اس کے قافلہ پر قبضہ کرنے کی مساتھی سے جس کے متعلق اللہ عرفی اس کے مساتھی اللہ عن کا لیک جماعت ابوسفیان اور اس کے قافلہ پر قبضہ کرنے کی مساتھی تھی سے جس کے متعلق اللہ عزوم کا میاب کے مساتھی اللہ عن والی کے میاب کے کا فرین ہے کہ کرورتم کوئل جائے گا کہ یہ سے تھا کہ کرورتم کوئل جائے ''۔

جب ابوسفیان کومعلوم ہوا کہ اصحاب رسول اللہ مُنْتِیْجا اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اس نے اس کی اطلاع کسی کے ذریعہ قریش کو کی اور درخواست کی کہتم اپنے اسباب تجارت کو بچاؤ' قریش کو اس کی اطلاع ہوئی' ابوسفیان کے قافلہ میں سب کے سب کعب بن لوی کے خاندانوں کے آ دمی تھے۔اس خبر کے ملتے ہی مکہ والے دوڑ ئے بیسب بنوکعب بن لوی کی جماعت تھی جو بچاؤ کے لیے گئی تھی اس میں بنوعا مرکے بنو مالک بن رحل کے سوااور کوئی نہ تھا' جب تک نبی سی بیٹی بدر نہ آ گئے نہ ان کواور نہ ان کے صحابہ کو قریش کی اس جمعیت کی کوئی اطلاع ملی تھی اس قافلہ نے مماحل کا وہ راستہ اختیار کیا تھا جو شام جاتا تھا۔ ابوسفیان نے اس خوف سے کہ بدر پر دشمن گھات میں ہوگا اس سے نے کر صرف ساحل کی راہ پکڑلی۔

بنوالحجاج كي عبش غلام كى كرفقارى:

نی سی کی ایک چھوٹی ہی جمعیت بیست کی کر بدر کے قریب آکر شب باش ہوئے آپ نے زبیر بن العوام رہی گئے۔ کوسحا بدکی ایک چھوٹی ہی جمعیت کے ساتھ بدر کے ایک چشمہ آب پر بھیجا' مسلمانوں کو قطعی اس بات کا علم نہ تھا کہ قریش ان کے مقابلہ کے لیے آگے ہیں۔ نبی سی کھی نمی نمیز پر ھنے کھڑے ہوئے وہ نماز ہی میں سے کہ قریش کے بعض سے بدر کے اسی چشمہ پر پانی لینے آئے ان میں بنوالحجاج کا ایک حبثی غلام بھی تھا' اے مسلمانوں کی اس جماعت نے جے رسول اللہ سی تھا کے ذبیر کی قیادت میں چشمہ پر بھیجا تھا گرفتار کر لیا۔ اس غلام کے اور ساتھی بھی کر قریش کے پاس چلے گئے' مسلمان اسے رسول اللہ سی تھے کی خدمت میں لائے جو اپنی خواب گاہ میں تشریف رکھتے تھے۔ انھوں نے اس سے ابوسفیان اور اس کی جماعت کی خبر پوچھی کیونکہ وہ سیجھتے تھے کہ بیغلام ضرور اسی کے ہمراہیوں میں سے مگر اس

نے بیان کیا کہ قریش کی ایسی جماعت جس میں فلال قلیل اور ہی نہ کرتے تھے کیونکہ اس وقت ان کا مطمح نظر صرف ابوسفین اس کا تجارتی چونکہ مسلمانوں کو میاطلاع بہت ہی تا گوارتھی وہ اسے باور ہی نہ کرتے تھے کیونکہ اس وقت ان کا مطمح نظر صرف ابوسفین اس کا تجارتی قافلہ اور جماعت تھی۔ اس سوال و جواب کے اثناء میں نبی کھی نماز میں مصروف تھے رکوع و جود کررہ سے اور جو کچھاس غلام کے ساتھ ہور با تھا اسے و کھا اور سن سے ابنا کہ قریش آگئے ہیں وہ اس کی تملذیب کرتے اور مارتے اور کہتے کہ تو ہم سے ابوسفیان اور اس کی جماعت کو چھپار ہائے اس پر اب غلام نے بیکہا کہ جب مسلمان اسے مارنے کی دھمکی مارتے اور کہتے کہ تو ہم سے ابوسفیان اور اس کی جماعت کو چھپار ہائے اس پر اب غلام نے بیکہا کہ جب مسلمان اسے مارنے کی دھمکی دیتے اور ابوسفیان اور اس کی جماعت کا پیت بو چھٹے تو آگر چوا سے ان کا قطعی علم نہ تھا وہ تو والی کے ستوں میں تھا وہ مجبوراً ان کا اقر ارکر الیک مور افتاد اس کے بہت اسفل من کے متعلق خود اللہ عزوج کل کلام پاک میں فرما تا ہے اذانت سے بہت اسفل من کہ اپنے قول امراک کان مفغو لا تک'' جب کہ تم قریب سیامیان اسے مارنے گئے اور اگروہ کہتا کہ بیا بوسفیان ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتے۔

كفاركي تعداد:

اس حرکت کود کھے کرنی کا تھا سے رہانہ گیا وہ نماز نتم کر کے پلٹے اور چونکہ آپ اس غلام کی خبر من چکے تھے۔ آپ نے فر مایا تسم
ہاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جب وہ سے بولتا ہے تم اسے مارتے ہوا ور جموث بولتا ہے جموز دیتے ہو صحابہ بڑک شیر نے عرض کیا کہ ہیہ ہم سے کہدر ہاہے کہ قریش آگئے ہیں آپ نے فر مایا بالکل صحیح کہتا ہے 'بے شک قریش اپنے قافلہ کو بچانے کے لیے آگئے ہیں آپ نے غلام کو بلاکر اس سے واقعہ دریا فت کیا 'اس نے کہا کہ قریش ہیں ابوسفیان کی جھے خبر نہیں ۔ آپ نے پوچھا ان کی تعداد کیا ہے اس نے کہا جمجے تعدادتو میں نہیں جا نتا البتہ وہ کثیر تعداد میں ہیں۔ راو بوں کے بیان کے مطابق اس پر آپ نے دریا فت کیا اچھاسے بناؤ کہ کل اوّل کس نے ان کو کھانا دیا اس غلام نے کسی کانام لیا۔ آپ نے پوچھا کتنے اونٹ اس نے دعوت کے لیے ذی کے بیا تھے۔ اس نے کہا نو ۔ آپ نے پوچھا اس نے نام بنایا' آپ نے پوچھا اس نے برار کیے اونٹ ان کی ضافت کی 'اس نے نام بنایا' آپ نے پوچھا اس نے ہزار کمنے اونٹ ذیخ کیے غلام نے کہادس اس پر راویوں کے بیان کے مطابق رسول اللہ کا تیا ہے نے فر مایا کہ دشمن کی تعداد نوسو سے ایک بزار ہوا وہ کہا تات کی خوال کہ اس رحلہ میں قریش کی تعداد نوسو سے ایک بزار ہوا وہ کھی بی تھا کہ اس رحلہ میں قریش کی تعداد نوسو بھیاں تھی۔ ہزار وہ وہ بھی بی تھا کہ اس رحلہ میں قریش کی تعداد نوسو بھیاں تھی۔

چشمه ُ بدر پرمسلمانوں کا قبضه:

نی مراتی اوراس چشمے کے اوپراپ خاص ہوئے آئے گوراس چشمے کے اوپراپ کے بھالیں پانی ہے بھرلیں اوراس چشمے کے اوپراپ صحابہ کی صف بندی کی رسول اللہ کا تھائے نے بدر آ کر فر مادیا تھا کہ یہاں دشمن مارے جائیں گئے قریش نے آ کر دیکھا کہ ان سے قبل نی مختی اس چشمے پر بھنے کر با قاعدہ فروکش ہیں جب قریش سامنے آ گئے رسول اللہ کا تھائے اللہ کی جناب میں عرض کی: 'نیو قریش اپ تھا میں ماز وسامان اور غرور کے ساتھ تھے سے لڑنے اور تیرے رسول کا تھی کہ کا کہ تاب میں عرض کی: 'نیو لیش تھے درخواست کرتا ہوں کہ توا بناوعدہ پوراک' ۔ جب وہ بالکل سامنے آگئے رسول اللہ کا تھائے ان کے منہ پرمٹی بھینک ماری اللہ نے ان کو مار بھی گیا نے ان کے منہ پرمٹی بھینک ماری اللہ نے ان کو مار بھی گیا ہے ان کے منہ پرمٹی بھینک ماری اللہ نے کہد دیا ان کو مار بھی گیا ہے اور قبر ان کو یہ جب تک بدر پہنچ تھا کہ تم بیٹ کے منہ ونے سے بہد یا تھا کہ تم بیٹ کے منہ بول کے تک بدر پہنچ تھا کہ تم بیٹ کے منہ بول کی جماعت کی طرف سے آ کر قریش ہے میں تھے مگر قریش نے اس مشورہ کونہ مانا اور کہا کہ بم جب تک بدر پہنچ تھا کہ تم بیٹ کے ایک منہ بول کے منہ بول کے منہ بول کے بنہوں نے قریش کو یہ تھے مگر قریش نے اس مشورہ کونہ مانا اور کہا کہ بم جب تک بدر پہنچ

کروہاں بین را تیں قیام نہ کرلیں گے واپس نہیں جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہم پر حملہ کرتا ہے ہم کسی عرب میں سیطافت نہیں ویکھتے ہیں کہ دوہ ہم سے اور ہماری اس کثیر جماعت سے مقابلہ کر سکے ۔ انہیں کے بارے میں اللہ عزوجل نے فرمایا ہے اللہ ین حرجوا میں دیار ہم بطرا ورئے ، اللہ اس . ''جوابی بستیوں سے فوری جوش اور لوگوں کو کھن دکھانے کے لیے نکل آئے تھے'' چنانچان کا اور رسول اللہ سکتھ کا مقابلہ ہوا۔ اللہ نے اپنے رسول کو فتح دی اور کھارے سرغنوں کو ذکیل اور رسوا کر دیا اور سلمانوں کے سینوں کوان کے قبل سے شندا کر دیا۔ حضرت علی رہن تھی کی رہایت:

علی ہی تھ سے مروی ہے کہ جب ہم مدینہ آئے اس کے پھلوں سے ہماری طبیعتیں خراب ہو گئیں اور گرمی اور جس کی تکلیف ہوئی۔ رسول القد من کے بدر کو چلے یہ ایک کواں تھا ہوئی۔ رسول القد من کے بہر کو چلے یہ ایک کواں تھا گر ہم مشرکین سے پہلے وہاں گئے وہاں ہمیں دوآ دمی سط ان میں ایک قریش اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا ، قریش بھاگ گیا البتہ عقبہ کے غلام کو ہم نے پکڑلیا ہم نے اس سے دشمن کی تعداد دریافت کی اس نے کہا کہ بخداان کی بہت بڑی تعداد ہے اور ان کی قوت وشوکت بہت زیادہ ہے اس پر مسلمانوں نے اسے مارا اور اسے رسول اللہ من کے اس نے کہا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اس پر چھا ان کی تعداد دریافت کی گراس نے نہا کہ پھر آپ نے اس سے پوچھا ان کی تعداد دریافت کی گراس نے نہ بتائی پھر آپ نے اس سے پوچھا ان کی تعداد دریافت کی گراس نے نہ بتائی پھر آپ نے اس سے پوچھا ان کے دو تھی اور نہ دس۔ رسول اللہ من کے آپ کے درختوں کے دوز اندوں کے بینے ہوگئے۔

### حضرت محمد عليهم كي دعاء:

ساری رات رسول الله من الله من جناب میں دعا کرتے ہوئے بسر کی آپ نے فرمایا اے خداوندا! اگریہ میری جماعت ہلاک ہوگئ تو دنیا میں پھر تیرا کوئی پرستار ندر ہے گاہی کوآپ نے ہم سب کونماز کے لیے بلایا ہم سب درختوں اور ڈھالوں کے سایہ سے اٹھ کر خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اور لڑائی میں ثابت قدم رہنے کی ترغیب وتح یص کی پھر فرمایا دیکھو تریش کی فوج پہاڑ کے اس ضلع میں ہے۔ جب وشن قریب آگیا اور ہم اس کے مقابل صف بستہ ہو گئے ابن کا ایک آ دمی سرخ اونٹ پرسوار دشمن کی جماعت میں ادھرسے ادھر جانے لگا۔

# حضرت حمزه رضافتين كي طلي:

رسول الله ترکیا نے جھے فر مایا علی دخاتھ ، مزہ دخاتھ کو میرے پاس بلا دؤوہ مشرکین ہے دوسروں کے مقابلہ میں قریب تھے اور مایا پیشتر سوارکون اور کیا کہ در ہا ہے آپ نے بید بھی فر مایا کہ اگر دشمنوں میں کو کی شخص خیر کی بات کہتا ہوگا تو شاید سرخ اون والا ہو ہمزہ دخاتی آپ کے پاس آئے اور کہا کہ بیعتبہ بن ربیعہ ہاور وہ اپنے ساتھیوں کولڑائی سے روک رہا ہا اور بیہ کہ درہا ہے کہ ہمارے حریف مرنے پر تلے ہوئے ہیں تم ان تک نہ بیٹنے سکو گے اے میری قوم انتہارے لیے خیراس میں ہے کہ میری فاطرتم آج الزائی سے باز رہواور تم کہہ سکتے ہو کہ عتبہ بن ربیعہ نے بزولی وکھائی حالا تکہ تم کو معلوم ہے کہ میں تم میں سب سے زیاوہ بزول نہیں ہوں۔ ابوجہل نے اس کی تقریرین پائی اور اس سے کہا کہ بخدا اگر تمہارے سواکسی دوسرے نے یہ بات کہی ہوتی تو میں اسے دانت ہوں۔ ابوجہل نے اس کی تقریرین پائی اور اس سے کہا کہ بخدا اگر تمہارے سواکسی دوسرے نے یہ بات کہی ہوتی تو میں اسے دانت سے چباجا تا 'دشمن کا رعب تمہارے دل و مگر پر چھاگیا ہے۔ عتبہ نے کہا اے لڑائی میں سرین دکھانے والے آج تحقی معلوم ہو جاسے گا

کہ کون سب سے زیادہ ہزول ہے۔اب عتبہ بن رہیعہ اس کا بھائی شیبہ بن رہیعہ اور اس کا بیٹا ولید نہایت جوش حمیت میں مہارزت طلب كرتے ہوئے معرك ميں برآ مدہوئ ان كے مقابلے كے ليے انصار كے جيرولا ورمسلمانوں كى ست سے فكے - منته نے كما جم ان سے مقابلہ نہیں جاہتے بھارے مقابلہ پر بھارے بنوعم عبدالمطلب آئیں۔رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:علی ہوتیّنہ اٹھو' حمز ہ بڑتیّنہ اٹھو' عبداللہ بن الحارث بٹائٹنے اٹھو اللہ نے عتبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کوتل کرا دیا۔ بھاری جماعت میں سے عبیدہ بن الحارث بٹی تھی مجروح ہوئے ہم نے دشمن کے ستر آ دمی قبل کیے اورستر اسپر کر لیے۔

عياس بن عبدالمطلب رهايَّتُهُ: كي كُر فيَّاري:

ا یک پیت قامت انصاری عباس بن عبدالمطلب و خاتین کواسیر کر کے لایا عباس و انتذائے کہارسول الله و الله عنظم اس شخص نے مجھے اسپرنہیں کیا ہے بلکہ مجھےا پیھےخص نے اسپر کیا ہے جوکشادہ پیشانی تھا جس کا چېرہ نہایت ہی خوبصورت تھااوروہ اہلق گھوڑے پرسوارتھا اب مجھے وہ اس تمام جماعت میں کہیں نظر نہیں آیا' انصاری نے کہا جناب دالا میں نے ان کواسیر کیا ہے۔رسول اللہ مُناتِیم فرمانے لگے اس کام میں انڈ نے ایک شریف فرشنہ سے تمہاری اعانت کی ہے اس جنگ میں بنوعبدالمطلب میں عیاس بٹائٹنا 'عقیل بٹائٹا اورنوفل بن حارث اسر کے گئے۔

دوسری روایت میں علی رخافتیٰ سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں جب سب جمع ہو گئے ۔ہم نے رسول اللہ مکاتیا ہے اپنا بچاؤ کیا۔ اس روز نہ آ پ سے زیادہ کسی سے شجاعت وجرأت ظاہر جوئی اور نہ ہم میں ہے کوئی آ پ سے زیادہ دشمن کے قریب رہا۔ رسول الله تُحْقِيلُ كَي شب بيداري:

علی بنی تثنیٰ سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں ہم میں سوائے مقدار بن الاسود بنی تثنیٰ کے اور کوئی سوار نہ تھا۔سوائے رسول اللہ ﷺ کےسب پڑے سور ہے تھے۔البند آ پ ساری رات درخت کے قریب کھڑے ہوئے صبح تک نماز ود قامیں مصروف رہے۔ محمر بن اسحاق کی روایت:

محدین اتحق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کواطلاع ملی کہ ابوسفیان قریش کے ایک بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ جس میں ان کا بہت سارو پیداور تجارتی سامان ہے شام ہے حجاز آ رہا ہے اس میں تمیں یا جاکیس قریش کے شتر سوار تھے جن میں مخر مہ بن نوفل بن اصیب بن عبد مناف بن زهره اور عمر و بن العاص بن وائل بن مشام بن سعید بن سهم تھے۔

#### ا بن عباس من الله الله كاروايت:

ابن عباس بنی ﷺ سے جنگ بدر کے متعلق جو مختلف طریقہ سے بیا نات منقول ہوئے ہیں ان کا ماحصل سے ہے جب رسول الله تنظیم نے سنا کہ ابوسفیان شام ہے آ رہا ہے آ گ نے مسلمانوں کواس کے رو کنے کی دعوت دی اور فرمایا کے قریش کا بدیراموال قا فلہ آر ہا ہے اس کو بڑھ کرروک لوشا یداللہ بیفیمت تم کو مرحمت کردے بہت ہے آ دمی اس مہم کے لیے آ مادہ ہو گئے کچھ فورأ چل کھڑے ہوئے اور پچھے رہ گئے نہ گئے 'جونہ جا سکے اس کی وجہ ریٹھی کہان کو یہ خیال نہ تھا کہ رسول اللہ مُکَیِّنا خود جنگ میں شریک ہوں گے۔حجاز کے قریب آ کرابوسفیان نے خبروں کی ٹو ہ لگائی 'لوگوں کے مال دمتاع کی حفاظت کے خیال سے جو قافلے اسے راہ میں ملتے وہ ان سے دریافت کرتا کہ کوئی دخمن تو تم کونظر نہیں آیا۔آخر کارایک اونٹ والے سے اسے خبر ملی کہ محمد نے اپنے صحابہ بھکتھ کواہے اوراس کے قافلہ کورو کئے کے لیے چاتا کیا ہے۔اس خبر کون کروہ متنبہ ہو گیا اوراس نے فوراً صمضم بن عمر والغفاری کو کچھ دے کر مکہ

دوڑا یا اور ہدایت کی کہ قریش کے پاس جاؤاوران کوفوراً اپنے اموال کی مدافعت کے لیے روانہ کروادر کہددو کہ تُکہ اپنے صحابہ بڑت کے ساتھ جمیں رو کنے کے لیے نکلے ہیں۔ ضمضم بن عمر والغفاری تیزی کے ساتھ مکدروانہ ہوا۔

عا تكه بن عبدالمطلب كاخواب:

عروہ تے مروی ہے کہ اسی زمانے میں ضمضم کے مکہ آئے سے تین رات قبل عاتکہ بنت عبدالمطلب نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ بہت متوحش ہوئی جیے اس نے اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب کو سنایا ان سے کہا کہ میں نے آئ رات ایک ایسا خواب و یکھا ہے جس نے مجھے وحشت میں ڈال دبا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ خواب کے مطابق تمہاری قوم پر بڑی مصیبت آنے والی ہے جو میں بیان کروں اسے تم کسی اور سے نہ کہنا عباس نے کہنا عباس نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک شتر سوار آیا ہے اور اس نے ابلطے میں تفہر کر نہایت بلند آواز سے لکا کر کہا ہے آل غدر تین دن کے اندرا پنے مقتلوں کو دوڑو کھر میں نے ویکھا کہ بہت سے آدمی اس کے پاس اکٹھا ہوئے وہ مسجد کے اندر آیا یہ تمام لوگ اس کے ساتھ آئے جب کہلوگ اس کے گردجم تھے اس کا اونٹ اسے کعبہ کی چھیت پر لے گیا اور وہاں اس نے پھر نہایت بلند آواز میں کہا لوگو تین دن کے اندرا پنے مقتلوں کو چلے جاؤاس کے بعد اس کا اونٹ اسے جبل ابوقیس کی چوٹی پر لے گیا اور وہاں اس نے پھر نہایت بلند آواز میں کہا لوگو تین دن کے اندرا پنے مقتلوں کو چلے جاؤاس کے بعد اس کا اونٹ اسے جبل ابوقیس کی چوٹی پر لے گیا اور وہاں سے پھر اس نے وہی آواز لگائی کھراس نے ایک بہت بڑا پھر اٹھا کہ کہت بول سے بال نہ کہا اس خواب کو تم اپنے تک رکھو ہرگز کسی سے بیان نہ کرتا ۔

حضرت عباسٌ اورا بوجْهل:

عباس اس کے پاس سے باہر آئے ولید بن عتبہ بن ربیعہ سے جوان کا دوست تھا ملاقات ہوئی۔عباس بھاتھننے وہ خواب اس سے بیان کیا اور درخواست کی کہ کس سے بیان نہ کرنا 'گرولید نے اپنے باپ عتبہ سے بیان کر دیا اس طرح پی نہر مشہور ہوگئی بہاں تک کہ تمام قریش میں اس کا چہ چا ہوگیا۔عباس گہتے ہیں کہ دوسرے دن صبح کو میں بیت اللہ کا طواف کرر ہا تھا ابوجہل بن ہشام قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیشا ہوا تھا اور وہ عاتکہ کے خواب کا چہ چا کررہے تھے ابوجہل کی نظر جھے پر پڑئ اس نے کہا اے ابوالفضل طواف سے فارغ ہوکر بیہاں آئا۔ چنا نچہ میں طواف کر کے ان کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ ابوجہل نے کہا اے بنوعبد المطلب بینبیتم میں کب ظاہر ہوئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا عاتکہ کا خواب میں نے کہا نہیں اس نے نہیں دیکھا۔ ابوجہل کہنے لگا اے بنوعبد المطلب بینبیتم اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا عاتکہ کا خواب میں نے کہا نہیں اس نے نہیں دیکھا۔ ابوجہل کہنے لگا اے ابوجہل کے بنوی ہوئی ہیں۔ عاتکہ نے اس پر اکتفا نہیں کی کہتہا رہے مرد نبی ہوں اس لیے اب تہاری عور تیں بھی نبوت کی مدعی ہوئی ہیں۔ عاتکہ نے اپنے خواب میں دعو کی کہتی دن کے اندر تم چلے جاؤ خیر ہم تین دن تک انظار کرتے ہیں اگر اس کی بات صبح ہوئی تو بہتر ہوگی۔ ورندا گرابیا اس اثناء میں نہ ہوا تو ہم ایک با قاعدہ تح ربیل سے بات لکھ دیں گے کہتمام عرب میں تہمارے گھر سے جھوٹا اور کوئی خواب دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم سب متفرق ہو گئے۔

مستورات بن عبرالمطلب كااحتجاج:

شام کو بنوعبدالمطلب کی تمام عورتیں بلااشٹناءمیرے پاس آ نمیں اورانہوں نے کہاتم نے نہصرف اپنے خاندان کے مردول کے متعنق اس خبیث فاسق کی زیادہ گوئی کو برداشت کیا بلکہ اس کی جرأت یہاں تک بڑھی کہ اس نے ہماری عورتوں پر زبان درازی کی اورتم خاموش ہنتے رہے اورتم نے اس کی کوئی تر ویزنہیں کی۔ میں نے کہانہیں میں نے تر دید کی گراس سے زیادہ انجھانہیں اب بخدا کہتا ہوں کہاس سےٹوک کر یوچھوں گا۔اگراس نے چھرکوئی ناملائم بات کہی تو اس کا دندان شکن جواب دوں گا۔

عا تکہ کےخواب کے تبسر ہے دن میں پھر کعبہ گیا' میں بہت ہی جوش اورغصہ میں بھراہوا تھا اوراحیا س کرتا تھا کہ مجھ ہے اس معاملہ پر چوک ہوگئی اس کی یا بجائی ضرور ہے میں محید میں آیا میں نے ابوجہل کودیکھا میں اس کی طرف بڑھا کہ اس سے بھروہ بات یوچھوں اگر وہ پھر کیے تو اس کی خبرلوں' بید وبلا پتلا ترش رو' تیز زبان اور تیزنظر آ دمی تھا' اتنے میں وہ دوڑ تا ہوامسجد کے درواز ہے گ طرف ایکا میں نے اپنے دل میں کہاا ہے کیا ہوا' اس براللہ کی لعنت ہو کیا اس ڈر سے بھا گا ہے کہ میں اس کی خبر لینے آیا ہوں مگر بات بیتھی کہاس نے صمضم بن عمر والغفاری کی آ وازس لی تھی اور میں نے اسے نہیں سنا تقاصمضم بطن وادی میں اپنے اونٹ پراس حال میں کھڑا ہوا کہاس نے اینے اونٹ کی ناک اور کان قطع کر دیے تھے اینے کجاوہ کا رخ بدل رکھا تھا اوراپنی قمیص بھاڑ ڈالی تھی چلار ہاتھا کہا ہے معشر قریش ابوسفیان کے ساتھ جوتمہارا مال ومتاع ہے وہ لٹ جائے گامحمرًا پنے اصحاب کے ہمراہ اسے رو کئے برآ مادہ ہوئے ہیں میں نہیں سمحقا کہتم اسے بیاسکو مے دوڑ ودوڑو۔

اہل مکہ کی جنگ کے لیے تیاری:

اس قصه کی وجہ سے ابوجہل مجھے بھول گیا اور میرے دل ہے اس کا خیال جاتا رہا' لوگ نہایت سرعت کے ساتھ مقابلہ پر جانے کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا محمد اور ان کے رفیق سجھتے میں کہوہ بیرقا فلہ بھی اس آسانی ہے لوٹ لیس مجے جس طرح انہوں نے ابن الحضر می کی جماعت کولوٹ لیا ہے ایسا ہر گزنہ ہوگا۔ان کومعلوم ہوجائے گا کہ کیا ہوتا ہےا بہتما م مکہ کی حالت بیقی کہ ہر خف یا خود ہی اس مہم پر جار ہاتھایا دوسرے کو بھیج رہاتھا تمام قریش مقابلہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے ان کے اشراف میں سے کوئی بھی پیچیے ندر ہاالبنتہ ابولہب بنعبدالمطلب مکہ میں رہ گیا اور اس نے عاص بن ہشام بن المغیرہ کوجس براس کے جار ہزار درہم قرض تھے اور وہ ان کی ادائیگی سے معذور ہو گیا تھا اس قم کے عوض میں اپنے بجائے اس مہم پرروانہ کیا۔ عاص چلا گیا اور ابولہب رہ گیا۔

عبدالله بن الی جیج سے مروی ہے کہ امیہ بن خلف اس مہم میں جانا نہ جا ہتا تھا۔ یہ ایک بردامعزز شیخ اورجسیم آومی تھا۔ یہ اپنے خاندان والول كے ساتھ معجد ميں جيشا ہوا تھا۔عقبہ بن الي معيط ايك آتشدان ليے ہوئے جس ميں آگ اور جلانے كے مصالح تقي اس کے پاس آیا اور آتشدان کواس کے سامنے رکھ کر کہنے لگا اے ابوعلی تم بیٹھے آگ جلاتے رہو کیونکہ تم عورت ہو۔ امید نے کہا اللہ تیرااوراس آتشدان کابرا کرے'اب وہ بھی جنگ کی تیاری کر ہےسب کے ساتھ چلا۔ جب قریش روانگی کے لیے بالکل تیار ہو گئے اوراب چلنے والے تھے کہان کوخیال آیا کہان کے اور بنوابو کمرا بن عبد منا ۃ بن کنانہ کے تعلقات خراب ہیں اورلڑائی قائم ہے اس بات کا ندیشہ ہے کہوہ ہمارے عقب ہے آ کرہم پرحملہ کردیں۔

بنو کنانہ کے حملے کا خوف:

عروہ ہیں الزبیر سے مروی ہے کہ جب قریش لڑائی کے لیے جانے لگےان کواپنے اور بنو بکر کے معاندانہ تعلقات یاد آئے اور قریب تھا کہ بیرخیال ان کوروا تگی ہے روک لیتا گر املیس سراقہ بن جعشم المدلحی کی شکل میں جو بنو کنانہ کا ایک رئیس تھاان کے سامنے نمودا رہوااوراس نے کہا کہ میں اس کا ذیہ لیتا ہوں کہ یئو کنانہ ہرگز تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں گے۔اس اطمین ن پرفوراْ قریش چل کھڑ ہے ہوئے۔

اصحابٌ بدر کی تعداد:

ابوجعفر کہتے میں کہ ابن اسحاق کے علاوہ دوسرے ذرایعہ سے مجھے پینجر پہنچی ہے کہ رسول اللہ مرکبی مسارمضان کو تین سودس ہے کچھزیا وہ صیبائے کے ساتھ مدینہ ہے روانہ ہوئے اس بات میں اختلاف ہے کہ تین سودس سے کتنے زیادہ تھے۔بعضوں نے کہا ہے تین سوتیرہ تھے۔

حضرت براء مِنْ تَنْهُ كَيْ روايت:

براء بن تنز ہے مروی ہے کہ جنگ بدر میں اس قدر آ دمی تھے جتنے طالوت کے ساتھ تھے جنہوں نے دریا کوعبور کیا تھا بعنی تین سوتیرہ۔ابن عباس بڑسٹا سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں ستتر مہاجرین اور دوسوچھتیں انصاری تنے رسول اللہ سکتا کے علمبر دارعلی بن انی طالب بنائتہ: تنے اور انصار کاعلم سعد بن عبادہ بنائٹہ: کے یاس تھا۔بعض رادی کہتے ہیں کہ اصحاب بدر کی تعدا دتین سوچود ہ تھی' بیوہ لوگ تھے جوخود جنگ میں شریک ہوئے تھے۔بعض نے تین سواٹھارہ اوربعض نے تین سوسترہ بیان کی ہے گرعامہ سلف کا بیان سے ہے کہ ان کی تعداد تین سودس سے بچھزیا دہ تھی۔اس کے متعلق براء بڑاٹھناسے مردی ہے کہ ہم اس بات کوایک دوسرے سے بیان کرتے تھے کہ اصحاب بدر بی تنا کی تعداد طالوت کے ان اصحاب سے مساوی تھی جنہوں نے ان کے ہمراہ دریا کوعبور کیا تھا اور جومومن تھے صرف انہیں نے ان کا ساتھ دیا تھا ان کی تعداد تین سودس سے پچھ زیادہ تھی۔اس بیان کی تا ئید میں گئی روایتیں براء مِناتُمُّا سے اسی مضمون کی منقول ہیں قمادہ رہی تھا۔ سے مروی ہے کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول الله مکاتیا نے واقعہ بدر کے دن صحابہ زمان میں مہین سے فرمایا تھا کہ تمہاری تعداداس موقع پرای قدر ہے جتنی جالوت کے مقابلہ میں طالوت کے صحابہ کی تقی اور صحابہ کی تعداد بدر کے واقعہ میں تین سودس سے کچھزیا دہ تھی۔سدی ہے مروی ہے کہ طالوت نے تین سودس سے کچھزیا دہ ہمراہیوں کے ساتھ دریا عبور کیا تھا اور یہی تعدا داصحاب بدر بُی کئے کی کئی ۔ قما دہ رہی گئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُکھٹے کے ہمراہ واقعہ بدر میں تین سودس سے پچھ

رسول الله من الله المنظم في المنظم كالمحمد المعان كي يجهد التيس كزري تفيس بدركوروان موسة آب أبي في بن ابي صعصعه كوجو ہو مازن بن العجار ہے تعلق رکھتے تھے اپنے ساقد پرمقرر فر مایا صفراء قریب آ کرآ پٹ نے بسبس بن عمر والجہنی بن ساعدہ کے حلیف اور عدى بن الى الزغباء الجهنى بنوالنجار كے حليف كو ابوسفيان بن حرب اور اس كے قافله كى اطلاعات بهم بہنجانے كے ليے بدر بهيجا' ان و دنوں کو آپ ٹے پہلے روانہ فرمادیا اور پھرخو دتشریف لے چلے صفراء کے مقابل آ کر جود دیمیاڑوں کے درمیان ایک گاؤں ہے آپ نے ان بہاڑوں کے نام دریافت کیے آ یا سے کہا گیا کہ ایک کا نام سلح ہے اور دوسرے کا نام مخزی ہے آ یا نے یو جھا یہاں کون لوگ آباد ہیں لوگوں نے کہا بنوالناراور بنوخراق بنوعفاء کے دوخاندان رہتے ہیں۔ رسول اللہ مُنْظِم کوان ناموں ہے کراہیت آئی آ یا نے ان پہاڑوں اور باشندوں کے نام سے شکون بدلیا اور ان کے درمیان سے گزرنا مناسب نہ مجھا' آ پ نے ان کاراستدترک کر دیا اورصفراءکو با نمیں جانب چھوڑ کراس کی داہنی سمت سے ذفران نامی ایک وادی کی راہ اختیار کی'اس سے گز رکرابھی اس کا پچھے حصہ باقی تھا کہ وہیں ایک جگہ آ یے نے نزول فرمادیا۔

### آ مخضرت محمد منظيم كاصحابه من التي سے مشورہ:

آپ کواطلاع ملی کہ قریش اپنے قافلہ کی مدافعت کے لیے آ رہے ہیں آپ نے صحابہ ہوں کیا۔سب سے پہلے ابو بکر مناتیز نے کھڑے ہوکر تمایت اور جان نثاری کا وعدہ کیا' پھر عمر بن الخطاب نے اس قتم کی تقریر کی' اس کے بعد مقداد بن عمرو کھڑے ہوئے اور انھوں نے کہارسول اللہ ماللہ علیہ جو حکم اللہ نے آپ کودیا ہے اس پڑل کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ سے وہ نہیں کہتے جو بنی اسرائیل نے مویٰ سے کہاتھا کہتم اورتمہارے رب جاؤ اورلڑ واور ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اور آپ کارب ساتھ چلے اور ہم دونوں کے ساتھ ہوکرلڑیں گئے قتم ہے اس ذات کی جس نے داقعی آپ کو نبی مبعوث فرمایا ہے اگر آپ ہمیں برک الغما دیعنی حبشہ کے بڑے شہرکو لے چلیں تو جنتنی مزاحمتیں راہ میں پیش آئیں گے ہم ان کو ہٹا دیں گے یہاں تک کہ آپ اس مقام پر پہنچ جا ئیں۔رسول اللہ سکھیانے ان خیالات پران کی تعریف کی اوران کے لیے دعائے خیر فرمائی۔

انصار کا جوش جہاد:

عبدالله بن مسعود رہائین کہتے تھے کہ میں نے مقداد کا ایبا واقعہ دیکھا کہ اگر وہ میرے ساتھ گزرتا تو میں اسے تمام دنیا کی چیزوں کے مقابلہ میں زیادہ محبوب وعزیز رکھتا' میہ بڑے جری آ دمی تھے' رسول اللہ پھٹے کی مید کیفیت تھی کہ جب آپ کوغصہ آتا تو دونوں رخسارسرخ ہوجاتے مقدادایسے ہی موقع پرخدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا رسول الله عراق آپ کوبشارت ہو بخدا ہم ت پووہ جواب نہیں دیتے جو بنی اسرائیل نے موٹ کودیا تھا کہتم اورتمہارے رب جاؤاور دونو لاڑوہم تو یہاں بلیٹھے ہیں بلکوشم ہے اس ذات کی جس نے برحق آپ کو نبی مبعوث فر مایا ہے ہم آپ کے آھے پیچھے داہنے اور بائیں اپنی جانیں لڑا دیں گے یہاں تک کہ اللَّدآب كوفتح عطا فر مائے۔

#### حضرت سعد بن معاذ رمناتند:

ا بن استحق کے بیان کے مطابق بدر میں رسول اللہ عظیم نے فر مایا آپ سب مجھے مشورہ دیں مقصد بیتھا کہ انصار کی نیت معلوم کی جائے کیونکہ سب سے زیادہ وہی اس موقع پرآپ کے ساتھ تھے۔ نیز اس وجہ سے بھی کہ جب انصار نے عقبہ میں رسول اللہ منتظم کی بیعت کی تھی کہاتھا کہ جب تک آ پُ ہمارے یہاں نہ آ جا کیں ہم آ پ کی حمایت کے ذمے سے بری ہیں البتہ جب آ پُ ہمارے يهاں آجائيں گےاس وقت ہم اس طرح آپ کی حفاظت اور حمایت کریں گے جس طرح ہم خود اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ عظیم کو بیاند بیشہ تھا کہ شاید انصار مدینہ میں دشمن کی پورش کے علاوہ اور حالات میں آپ کی نصرت کوضرور کی نہ خیال کرتے ہوں اور سجھتے ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوکر کسی بیرونی دشمن کے مقابلہ میں اپنے گھر بارچھوڑ کر جانا ان کے لیے فرض نہیں ہے اس لیے جب رسول اللہ ﷺ نے بیارشا دفر مایا سعد بن معافر وٹاٹٹیئے کہامعلوم ہوتا ہے کہ جناب والا کا منشاء ہماری رائے کاعلم ہے آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لائے ہم نے آپ کی تقدیق کی اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرماں برداری کے لیے آپ سے پخت عہدو پیان کیے۔اس لیےاب جوآپ کاارادہ ہواس پڑل فرمائے وسم سےاس ذات کی جس نے آپ کونبی برجین مبعوث فر مایا ہے اگر آپ ہمیں لے کراس سمندر کے سامنے جائیں گے اور اس میں گھس پڑیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں تھس پڑیں گے اور ہمارا ایک شخص بھی پیچھے ندر ہے گا'ہم اس سے ہرگزنہیں گھبرائے کہ کل آپ ہمارا ہمارے وشمن سے مقابله کرائیں ہم لڑائی میں ثابت قدم رہتے ہیں اور مقابلہ میں پوری طرح دا دمر دانگی دیتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ ہماری وجہ ہے آپ کو

الیی مسرت عطا کردے جس ہے آپ کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوں۔اللّٰہ کا نام لے کر آپ ہمیں لے کر بڑھیں۔ مسلمانوں کی روانگی بدر:

سعد کے اس قول سے رسول اللہ علی خوش ہوئے اور آپ کا حوصلہ بڑھ گیا' آپ نے فرمایا اللہ کی برکت کے ساتھ چلوا ورتم کو بشارت ہو کہ اللہ نے بچھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ کفار کے ان دوگر وہوں میں سے ایک ضرور ہمارے ہاتھ لگ جائے گا اور گوید میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ دشمن بے درینج قتل ہوگا۔ آپ آوفر ان سے روانہ ہوئے۔ آپ نے اصافر نامی گھا نیوں کی راہ اختیار کی پھر وہاں سے ایک دیدنامی قصبہ کی طرف اترے' آپ نے حنان کو جوریت کے پہاڑ کے برابر ٹیلہ تھا اپنی دائنی جانب جھوڑ اپھر بدر کے قریب آپ نے منزل کی۔

عرب كے ايك شيخ سے ملا قات:

آپ اوراک سے بوجھا کہ تر اس کے اور عرب کے ایک شخ کے پاس آئے اور اس سے بوجھا کہ قریش محمد من اور اس کے ساتھوں کی تم کو جواطلاع ہو کہواس نے کہا جب تک تم دونوں بینہ بتا او کہ کون ہو ہیں تم کو پہنیس بتا تا ۔ رسول اللہ عن اللہ

رسول الله کالھا صحابہ بن العوام اور سعد بن المان الله والله الله والله 
ابوالبیشری بن بشام حکیم بن حزام' نوفل بن خویلد' حارث بن عامر بن نوفل' طیعمه بن عدی بن نوفل' نضر بن الی رث بن کلد ة' زمعه بن الاسودا بوجهل بن بشام' امیه بن خلف' ینیه هر بن الحجاج' سهیل بن عمر واور عمر و بن عبدود' بیهن کرآ پ نے صحابہ بن تنہ سے فر مایو که ویکھو مکہ نے اپنے حبگریارے تمہارے سامنے لاڈالے ہیں۔

دومسلمان مخبر:

راوی کہتے ہیں کہ بسیس بن عمر واور عدی بن ابی الزغباء آگے بڑھ کر بدر پر تھہر ہے انھوں نے اپنے اونٹوں کو پانی کے قریب
ایک ٹیلہ کے پاس بٹھا ویا اور خود پانی کی پکھال بھرنے گئے مجدی بن عمر انجہنی پانی پر موجود تھا عدی اور بسیس نے دوشہری جوان لڑکیوں کی ہا تیں کرنے کی آ واز سنی وہ دونوں ایک دوسرے سے چھٹی ہوئی تھیں اور جو نیچ تھی اپنی ساتھی سے کہدر ہی تھی کہ قافلہ کل یا پرسوں یہاں آ جائے گا تو ان کی خاطر میکام کراور پھر میں تیراحق اوا کروں گی اس پرمجدی نے کہا تو بھے کہتی ہے اور پھراس نے ان دونوں کو علیحہ ہ کردیا۔ اس بات کو عدی اور بسیس نے سن پایا 'یہ اپنے اونٹوں پرسوار ہوکر رسول اللہ کا تھا کے پاس آئے اور جو بات سی تھی وہ آپ سے بیان کردی۔

ابوسفیان کی روانگی مکه:

ابوسفیان قافلہ کے لوٹے جانے کے خوف سے اس کے آگے تنہا بدرآ کرپانی پر تھہرااور مجدی بن عمرو سے بوچھا کسی دشمن کی آگے تنہا بدرآ کرپانی پر تھہرااور مجدی بن عمرو سے بوچھا کسی دشمن کی آگے تنہا بدرآ کرپانی پر تھہرااور مجدے قریب آگراتر سے تھے انہوں نے کہا میں پانی بھرااور جلے گئے ۔ ابوسفیان اس جگد آیا جہاں اس کے اونٹ بیٹھے تھے اس نے ان کی مینگنیاں اٹھا کیں ان کو ہاتھ سے تو ڈکر دیکھا اس میں تھجور کی تھھلی نگلی۔ ابوسفیان کہنے لگا بخدا سد مدینہ کا چارہ ہے وہ سرعت کے ساتھ اپنے اٹھا کیں ان کو ہاتھ سے تو ڈکر دیکھا اس میں تھجور کی تھھلی نگلی۔ ابوسفیان کہنے لگا بخدا سد مدینہ کا چارہ ہے وہ سرعت کے ساتھ اپنے لگا اور اب ساتھیوں کے پاس بلیٹ گیا اور اور آس نے اپنے قافلہ کی راہ بدل دی بدر کوبا کیں جانب چھوڈ کر ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور اب اس نے اپنی رفتار میں بہت تیزی کردی۔

جهيم بن الصلت كاخواب:

قریش ہوھتے ہوئے جفہ پنچے یہاں جہیم بن الصلت بن مخر مہ بن المطلب بن عبد مناف نے ایک خواب دیکھا اور بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ اسپ سوار آیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک اسپ سوار آیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک اسپ سوار آیا ہے ہیں نے خواب دیکھا کہ ایک اسپ سوار آیا ہے ہیں نے خواب دیکھا کہ ایک اسپ سوار آیا ہے ہاں کے ساتھ اس کا ایک اون ہے اور اس نے تفہر کرکہا عتبہ بن ربعہ شیبہ بن ربعہ ابوالحکم بن ہشام امیہ بن خلال اشخاص قبل کردیے گئے۔ اس نے قریش کے ان تمام اشراف کے نام لیے جواس جنگ میں قل ہوئے تھے۔ نیز میں نے دیکھا کہ اس اخون این اور کھراسے فرودگاہ میں ہا تک دیا جس سے اس کا کوئی خیمہ ایسانہ نج سکا کہ اس کا خون نے آرہ جب ابوجہل کواس خواب کی اطلاع ملی کہنے لگا لیجیے بنوعبد المطلب میں ایک دوسرے نبی پیدا ہوئے جب کل مقابلہ ہوگا تو معلوم ہوجائے گا کہ کون مارا جا تا ہے۔

### ابوجهل كابدر مين قيام يراصرار:

دوسری طرف ابوسفیان نے جب اپنے قافلہ کوخطرے سے بچالیا' اس نے قریش کوکہلا بھیجا کہتم اپنے تجارتی قافلۂ اعز ااور اموال کی مدافعت کے لیےاٹھے تھےاللہ 'نے ان کو بچالیا ہے' اب پلٹ جاؤ گر ابوجہل نے بیمشورہ نہ مانا اوروہ کہنے لگے کہ جب تک

ہم بدر پر قیام نہ کرلیں گے ہرگز واپس نہ جائیں گے۔عرب تیرتھ گاہوں میں ایک یہ بدر بھی تیرتھ گاہ تھا' یہاں سالانہ ہاٹ بھرتا تھا۔ ابوجہل نے ریجھی کہا کہ ہم تین دن اس مقام پر قیام کریں گے ٔ جانور ذبح کریں گے دعوتیں کریں گے ' شراب پئیں گے' رنڈیوں کے ن چ گانے سیں گے جب عربوں کو ہمارے اس جشن کی خبر ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے مرعوب ہو جا کمیں گے کہذا آ گے بڑھؤاس پر اخنس بن شریق بن عمرو بن وہب آتھی بنوز ہرہ کے علیف نے کہ ابھی سیسب حجفہ میں تھے بنوز ہرہ سے کہا اللہ نے تمہارے مال کو پیچا لیا اور تمہارے عزیز مخرمہ بن نوفل کورشمن کی گرفت ہے نجات دے دی تم انہیں دونوں کی مدافعت کے لیے اعظیے تھے' بیدونوں کا مخور پورے ہو گئے اہتم کوآ گے جانے کی ضرورت نہیں ابوجہل جو پچھ کہتا ہے اس پر اعتبار نہ کرویہ نضول بات ہے اپنے گھروا پس چلواور نا مردی کا ذیمه دار چا ہو مجھے قرار دے لینا۔اس مشورہ پرتمام بنوز ہرہ چونکہ اس کے فرماں بردار تھے واپس ہو گئے ان کا ایک آ دمی بھی بدر نہیں آیا۔ان کےعلاوہ بنوعدی بن کعب کا بھی ایک آ دمی وہاں ہے آ گے نہ بڑھا باقی قریش کےادرجس قدر خاندان آئے تھےوہ سب کے سب بدر چلے گئے' بنوز ہرہ اخنس بن شریق کے ہمراہ پلیٹ گئے' ان دونوں قبیلوں میں ہے ایک شخص بھی بدرنہیں آیا اس کے بعد قریش کی جماعت بدر چگی۔

طالب بن الى طالب:

طالب بن ابی طالب بھی قریش کے ساتھ تھا'اس کاکسی قریش سے مکالمہ ہوگیا۔قریش نے کہا بخدا ہم خوب جانتے ہیں کہتم بنو ہاشم اگر چہ ہمارے ساتھ لڑنے آئے ہو گر دل سے تم محمد کے ساتھ ہواس وجہ سے طالب بھی دوسروں کے ہمراہ مکہ واپس چلا گیا۔ اس کے متعلق ابن الکھی کہتے ہیں کہ طالب بن ابی طالب جبراً مشرکین کے ساتھ بدر گیا تھا' مگر نہ قیدیوں میں اس کا پتہ چلا اور نہ مقة لين ميں ملا اوراينے گھر بھي واپس نہيں پلٹا پيشاعر بھي تھا۔

قریش بدر آئے اور وادی کے دوسرے کنارے عقیقل ٹیلہ کے پیچیے فروکش ہوئے بطن وادی پلیل ہے۔ یہ بدراور عقیقل ٹیلہ کے درمیان جس کے پیچیے قریش فروکش ہوئے تھے واقع ہے اور بدر کے کنوئیں بطن ملیل سے مدینہ کی سمت والے کنارے کے قریب تھے۔اللہ نے یانی برسایا بیوادی بہت زم اور دھننے والی تھی رسول اللہ عظیم اور صحابہ کی فرودگاہ میں صرف اتنی بارش ہوئی کہ خاک دب گئی زمین سخت ہوگئی جوان کے چلنے میں مزاحم نہیں ہوئی' اس کے برخلاف قریش کی فرودگاہ میں اس قدرشدید مینه برسا کہ كيچراكى وجدے وہ رسول الله من الله عليها كے مقابله براى وقت اپنے مقام سے نه نكل سكے جب كه رسول الله من الله عليه اسپنے مقام سے حلي چنانچەرسول الله مۇلىكا دىنمىن سے يہلے يانى برينج جانے كے ليے جھٹے اورا پنے سے قريب تركنويں كے باس آ كرتفهر گئے۔

حباب بن المنذركي رائ

حباب بن المنذر بن المجموح نے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا کہ اگر اس مقام پر آپ اللہ کے حکم ہے فروکش ہوئے ہیں تو اس م متعلق ہمیں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہم اس سے ندآ گے بڑھنا چاہتے ہیں اور نہ پیچھے لمنا چاہتے ہیں' البتۃ اگر میمض آپ کی رائے ہاورآ یا نے جنگ میں فائدہ اٹھانے کے خیال سے بیچال چلی ہے تو اور بات ہے۔رسول الله من الله عن مایا: بال بیمیری اپنی صوابدیداورجنگی حال ہے۔حباب نے کہاا گراہا ہے توبیجگہ آپ کے پڑاؤ کے لیے ہرگز مناسبنہیں ہے آپ سب کو لے کریہاں ے اٹھ کھڑے ہوں اور اس کنوئیں پر جو دشمن کے قریب تر واقع ہے جا کرمنزل کریں اور پھراس کے پیچھے جتنے کنوئیں ہیں ان سب کو

بے کارکر دیں اوراس ایک کنوئیں پرالبتہ آپ ایک حوض بنائیں اسے پانی ہے بھرلیں اس کے بعد ہم دشن ہےمصروف پر کیار ہوتے ہیں ہمیں پینے کے لیے پانی میسررہے گا اور دشمن پانی سے محروم ہوگا۔ آپ ؓ نے فرمایا تمہاری رائے صائب ہے۔ چذنجہ آپ اینے ۔ تمام صحابہ کو لے کراس مقام سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور چل کراس کؤئیں پرآئے جوقریش کے قریب تر واقع تھ وہاں اپنا پڑاؤ کیا اور آ پ کے حکم سے بقیہ تمام کنوئیں اندھے کردیے گئے آپ نے اپنے کنوئیں پرایک حوض بنایا اسے پانی سے بھردیا گیا اور پھرسی بڑنے اس میں برتن ڈال دیے۔

### عريشهرُسول:

سعد بن معاذ مواٹنیز نے رسول اللہ موٹیل سے عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے مجبور کی شاخوں کی ایک جمونپڑی بنائے دیتے ہیں تا کہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔ نیز آپ کی سواریوں کو آپ کے پاس ہی کھڑ ارکھتے ہیں' پھر ہم جشن سے لڑتے ہیں اگراللہ نے ہم کودشمن پرغلبها در فتح عطاء کی فهوالمرادادرا گرکوئی دوسری صورت پیش آئی تو اس وقت جناب والا اپنے اونٹوں پرسوار ہوکر ہمارے ان قوم والوں کے پاس جو یہاں آپ کے ساتھ نہیں آئے اور مدینہ میں رہ گئے جا کتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ایسے ہی جاں نثار ہیں جیسے کہ ہم ہیں ہم ان سے کسی طرح بڑھ کرنہیں اگران کواس بات کا یقین ہوتا کہ آپ شرکت فرمائیں گے تو وہ بھی آپ کی معیت ہے پیچھے ندر ہتے' اس لیے اللہ ان کے ذریعہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کے ساتھ اخلاص برتیں گے اور آپ کے ہمراہ اپنی جانیں لڑا دیں گے'اس تقریر کومن کررسول اللہ کھٹا نے ان کی تعریف کی اور ان کو دعائے خیر دی۔ پھر آپ کے لیے ایک جھونپر می بنا دی گئی' آ يان اس بين اقامت النياري ..

دوسری طرف صبح کو قریش اپنے مقام سے بڑھے جب رسول اللہ مکھیا نے ان کو عقتقل اس تو دؤ ریک کی طرف جس سے وہ وادی میں آئے تھے بوھتا دیکھا آپ نے اللہ سے التجاء کی کہاہے ضداوندا! بیقریش غرور ونخوت کے ساتھ جھے سے لڑنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے آ گئے ہیں تونے جو مجھے سے نصرت کا وعدہ فر مایا ہےا سے پورا کراور آج ہی ان کا خاتمہ کردے۔

رسول الله تنظیم نے عتبہ بن ربیعہ کواپنے سرخ اونٹ پرسوار دشمن میں پھرتا ہوا دیکھا فرمانے لگے کہ دشمن کی تمام جماعت میں اگر یں بھلائی نظر آتی ہے تو اس سرخ شتر سوار میں معلوم ہوتی ہے اگرانہوں نے اس کی نصیحت مان لی تو وہ ہلاکت سے نج جا کیں گے۔ خفاف بن ايماء كى قريش كوپيش ش:

جب قریش خفاف بن ایماء بن رهنة الغفاری کے پاس سے گزرے تواس نے پااس کے باپ ایماء بن رهنة نے اپنے بیٹے کے ہاتھ کچھاونٹ کھانے کے لیےان کو بھیجے تھے اور کہلا بھیجا کہا گر چا ہوتو اسلحہ اور سپاہ ہے بھی مدد کروں مگر قریش نے اس کے بیٹے کے ذریعے کہلا بھیجا کہ جہاں تک عزیز انہ تعلقات کاحق تھاوہ تم نے پورا کر دیا اگر ہمارا مقابلہ انسانوں ہے ہے تو ہم کسی طرح ان کے مقابلہ میں کمزور نہیں ہیں اور اگر محمد مکھیا کے ادعاء کے مطابق ہم خدا سے لڑنے جارہے ہیں تو اللہ کے مقابلہ میں کسی کی بھی سر نہیں چل سکتی۔ چھوبیں چل سکتی۔

### حكيم بن حزام:

------جب سب لوگ تھمبر گئے قریش کے چند آ دمی جن میں حکیم بن حزام بھی اپنے گھوڑے پر سوارتھا بڑھ کررسول اللہ تکھیا کے ساختہ حوض پر آئے آپ نے فر مایاان کی مزاحمت نہ کروآنے دو۔جس شخص نے بھی اس حوض کا پانی پیاوہ مارا گیا البته صرف حکیم بن حزام آل ہے نیج گیااورا پے وجید گھوڑے کی وجہ ہے بھاگ گیااس کے بعد بیاسلام لے آیااور مخلص مسلمان ہوا' پھر جب بھی وہ کس بات پرتشم کھا تا اوراس میں قوت پیدا کرنا جا ہتا تو کہتا تشم ہےا س کی جس نے جھے جنگ بدر میں بحالیا۔

عمیر بن وہب کی مسلمانوں کے متعلق رائے:

جب قریش اطمینان ہے فروکش ہو گئے انہوں نے عمیر بن وہب الجمعی سے کہا کہتم جا کرمحمہ کے ہمراہیوں کی تعداد معلوم کرو اور جمیں آ کر بتاؤاس نے اپنے گھوڑے پررسول اللہ سکتا کی فرودگاہ کے گرد چکر لگایا اور پھر قریش ہے آ کرکہا کہ بیتو تم وبیش تین س ہیں مگر ذرائفہر ومیں پیجی دیکھ آتا ہوں کہ کسی اور جگہ دشمن کی گھات یا کمک تو موجو ذہیں ہے اس ارادے سے اب اس نے وادی میں گھوڑا جھوڑا' بہت دورنکل گیا مگراہے کچھ دکھائی نہ دیا' اس نے قریش کوآ کراطلاع دی کہ میں نے کوئی اور جماعت نہیں دیکھی مگریہ یا در کھو کہ بیلوگ دلی جاں نثار ہیں جن پرموت سوار ہے۔ بیپیژب کے آب کش اونٹ ہیں لاعلاج موت ان پرسوار ہے صرف ان کی تلواریں ان کا مامن اور ملجا ہیں' بخدا میں نہیں سمجھتا کہ جب تکتم میں سے ایک قل نہ ہوجائے ان کا کوئی شخص قتل کیا جا سکے گا اور اس طرح اگرانہوں نے اسی قدر آ دمی تمہار نے آل کرڈالے جتنے ان کے آل ہوں تو اس ذلت کے بعد زندگی میں کیا لطف باقی رہے گا۔

حکیم بن حزا<u>م:</u>

اس بات کوئ کر تھیم بن حزام عتبہ بن رہید کے پاس گیا اور کہاا ہے ابوالولید تم آج قریش کے سب سے بڑے سروار ہوسب تمہاری بات مانتے ہیں کیاتم ایسے مشورہ برعمل کرنے کے لیے آمادہ ہوجس سے تم کو جمیشد کی نیک نامی حاصل ہو۔اس نے پوچھا کیا: تحکیم نے کہاتم سب کو لے کرواپس ہوجاؤ اوراپنے حلیف عمرو بن الحضر می کا خون برداشت کرلو۔ عتبہ نے کہا میں اسے منظور کرتا ہوں تم ہی اس کی راہ نکالومیں اس کے لیے آ مادہ ہوں کہ چونکہ وہ میرا حلیف تھا اس کا قصاص لینا میرا ذمہ ہے اور میں اس کا وارث ہوں لہٰذا میں اس کے قصاص ہے درگز رکرتا ہوںتم ابن الحنظلیہ (لیعنی ابوجہل بن ہشام) کے پاس جاؤ اور اسے سمجھا و کہاس کے علاوہ اور سی ہے مجھے بیاندیشنہیں کہوہ ہاری قوم کی بات بگاڑےگا۔

حكيم بن حزّام اور ابوجهل:

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم مروان بن الحکم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس کے حاجب نے آ کرکہا کہ ابو غالد حکیم بن جزام ملاقات کے لیے حاضر ہے مروان نے کہا آنے دؤ تھیم بن جزام دربار میں آیا مروان نے اسے خوش آمدید کر او قریب بلایا۔ پھر مروان اس کی غاطر صدر مجلس ہٹ گیا اور گاؤ تکیید دونوں میں حاکل ہو گیا' مروان نے اس کی طرف توجہ کی اور کہا کہ بدر کا واقعہ سنا ہے' اس نے کہا مکہ ہے چل کر جب ہم جمفہ مینچ قریش کا ایک پورا قبیلہ ہمارا ساتھ چھوڑ کرواپس چلا گیا۔اس قبیلہ ک مشرکین میں ہے ایک بھی جنگ بدر میں شریک نہ ہوا' پھر ہم وہاں ہے بڑھ کروادی کے اس کنارے فروکش ہوئے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے میں عتبہ بن رہید کے پاس گیااور میں نے کہااے ابوالولید کیاتم اس بات کو پیند نہ کرو گے کہ آج کی نیک نامی کا سبراعمر بھرکے لیے تمہارے سر ہو'اس نے کہا ہیں اس کے لیے تیار ہوں وہ کیا بات ہے میں نے کہاتم صرف ابن الحضر می کےخون کا بدلہ محمدٌ سے لینا چاہتے ہو' وہتمہارا حلیف تھا'تم اس کی دیت ہے درگز رکرواور یہاں سے سب کو لے کربلیٹ جاؤ۔ عتب نے کہامیں اس کے لیے تیار ہوں مگرتم ہی اس کی کوئی راہ نکالو۔ ابن الحظلیہ یعنی ابوجہل کے پاس جاؤ اور کہوتمہارے لیے یہی مناسب ہے کہتم اپنی ساری

جماعت کوآج اپنے ابن عم کے مقابلہ سے ہٹالو۔ میں ابوجہل کے پاس آیامیں نے دیکھا کہوہ مجمع میں گھر اہوا ہے اور ابن الحنفر می اس کے سرانے کھڑا ہوا کہدر ہاہے کہ میں نے اپنارشتہ عبدالشمس سے نننج کر دیا اور اب بنومخز وم سے اپناتعلق قائم کیا ہے۔ میں نے ابوجہس ے کہا کہ عتبہ بن رہیعہ نے تم ہے کہا ہے کہ مناسب میہ ہے کہ آج تم اپنے ساتھیوں کو لے کراپنے ابن عم کے مقابلہ ہے ہث ہ ؤ۔ ا بوجہل نے کہا اسے تمہارے سواکوئی اور قاصداس پیام رسانی کے لیے بیس مل سکا۔ میں نے کہاجی ہاں اور میں بھی اس کے سوا اور کسی کا قاصدنییں بن سکتا تھا۔ میں اس کے پاس نکل کردوڑ تا ہوا متبہ کے پاس چلا آیا تا کہ کوئی خبر مجھے سے پہلے اس کونہ پہنچ جائے۔ متبہ ایماء بن ر هنة الغفاري كے جس نے مشركين كوكھانے كے ليے دى جانور مديہ بھيج تھے سہارے كھڑ اہوا تھا'اتنے ميں ابوجہل جس كے چبرے پر بدی نمایاں تھی وہاں آیا۔اس نے عتبہ ہے کہا تیری ہوا نکل گئی ہے۔عتبہ نے کہا بہت جلدتم کومعلوم ہوجائے گا۔ابوجہل نے اپنی تلوار نیام سے کینچی اور عتبہ کے گھوڑے کی کمر پرضرب لگائی'ا بماء بن رصنة نے کہا یہ بہت براشگون ہوابس اسی وقت جنگ شروع ہوگئی۔ عتبه کی جنگ کے خلاف تقریر:

ا بن اسحق کے سلسلہ بیان کے مطابق عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کراپی قوم میں تقریر کی اور کہاا ہے گروہ قریش محمد اوران کے ساتھیوں سے لڑکرتم کوکیامل جائے گااگرتم نے ان کو ماربھی لیا تو ہمیشہ تمہاراا یک شخص دوسرے کواس لیے بہ نظر کراہیت دیکھے گا کہاس نے اپنے کسی بھتیج' بھانجے یاعزیز قریب کوٹل کیا ہوگاتم واپس چلوا ورمجمرٌ اورتمام عرب کو نبٹنے کے لیے چھوڑ دو'اگرانہوں نے اسے مارلیا تو فہوالمرادادراگراس کے خلاف ہوا تو اس کا فائدہتم کو بھی ہوگا۔اس لیے ابتم خوداس کے مقابلہ پر پچھے نہ کرو۔ حکیم کہتا ہے کہ میں ابوجہل کے پاس گیا میں نے دیکھا کہاس نے اپنی زرہ خرجی سے نکال کر پھیلا رکھی ہے اور وہ جنگ کے لیے آ مادہ ہور ہا ہے۔ میں نے کہاا ۔ ابوالحکم عتبہ نے مجھے اس بیام کے ساتھ تمہارے پاس بھیجا ہے میں نے وہ بیام بیان کر دیا۔ ابوجہیں کہنے لگا محمد اوراس کے ساتھیوں کودیکھتے ہی اس کی ہوانکل گئی ہے بخدا جب تک اللہ ہمارے اور محمد اور اس کے حمائتیوں کے درمیان قطعی فیصلہ نہ کردے گا ہم یہاں سے ملنے والے نہیں اور عتب نے جو پچھ کہلا بھیجا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کو یقین ہے کہ مجمد اور اس کے ساتھی بھیز بکر یوں کی طرح ذنج کردیے جائیں گے۔ چونکدان کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے اس لیے وہتم کوان کے مقابلہ پرخوف زوہ کررہا ہے۔ ابوجهل كاعتبه كوطعنه:

ابوجہل نے عامر بن الحضر می کو بلا بھیجا اور اس ہے کہا بیددیکھوتمہارا حلیف سب کو واپس لے جانا جیا ہتا ہے حالانکہ تمہارے بھائی کے انتقام لینے کا موقع تمہارے سامنے ہے تم کھڑے ہواورا پنے حق کی حفاظت اور بھائی کے تل کو یا دولاؤ۔ عامر بن الحضر می ا ٹھااورصف سے نکل کراس نے اے میراعمر!اے میراعمر! کا واویلا کیا جنگ جھڑ گئی' بات بگڑ گئی سب کے سب انقامی جنگ کے لیے آ ماده ہو گئے اور عتبہ بن رہیعہ نے لوگوں کو جومشورہ دیا تھااس کور د کر دیا گیا' جب عتبہ بن رہیعہ کوابوجہل کابیقول کہاس کی ہوانکل گئی ہے معلوم ہوااس نے کہا جنگ میں اس چوتر دکھانے والے کو بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ کس کی ہوانگل ہے میری یا اس کی۔اس نے پہننے کے لیے خود مانگا چونکہ اس کا سربہت بڑا تھا تمام فوج میں کوئی خود ایسا نہ نکل سکا جواس کے سریر آتا اس نے خود کی بجائے اپنی چادرسر پر لپیٹ لی۔ اسود بن عبدالاسد کافٹل:

ا سود بن عبدالا سدامحز وی جوایک تندخوآ دمی تھا فوج ہے برآ مدہوا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ ان کے

حوض کا پانی پیوں گا اور اسے منہدم کر دول گایا اپنی جان دے دول گا۔ اس کے مقابلہ کے لیے حمز ہ بن عبد انمطلب بنی تیز ہیڑھے مقابلہ ہوتے ہی جمز رہی ﷺ نے کلوار کے و کریے نصف ساق ہے اس کا یاؤں قطع کر دیا' وہ اپنے منہ کے بل گریز' ا'خون سے تھمڑا ہوااس کا یا وُں اس کے سانعبوں کی طرف تھا ۔ چروہ گھنوں کے بل گھنتا ہوا دوض کی طرف بڑھااورا پنے زعم میں اپنے قتم و پورا کرنے کے لیے حوش میں گئس برا حزہ ہی ہے لیئے رہے اوراب انہوں نے تلوار سے اسے حوض کے اندر قبل کردیا۔

### عتبهٔ شیبها در دلید کا خاتمه:

اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ جن کے پیچ میں وہ تھا میدانِ کارزار میں آیا اوراپنی صف سے برآ مد ہوکراس نے مبارزت طلی کی'اس کے مقابلہ پر انصار کے تین جوال مردجن میں حارث کے بیٹے عوف اور معو ذجن کی ماں عفرا ﷺ اورا بک اور شخص عبداللہ بن رواحہ لُکلے ۔قریش نے ان سے بوجھاتم کون ہوانہوں نے کہا ہم انصاری ہیں' قریش نے کہا ہمیں تنہاری ضرورت نہیں۔ پھران میں ہےا یک نے آ واز دی کہاہے مجدً ! ہمارے مقابلہ پر ہمارے برابر کے ہم قوم لوگوں کو سجيجو ـ رسول الله سن التياني فرمايا المستم عزة بن عبدالمطلب تم جاؤ ـ المسيدة بن الحارث تم جاؤ ـ المساقي بن الى طالب تم جاؤ - جب ميه تتیوں حضرات مقابلہ پر نکلے قریش نے یو چھاتم کون ہو؟ انہوں نے فرداً فرداً اپنا نام بتایا' قریش نے کہا ہاں بے شک تم ہمارے برابر والے ہو۔ عبیدہ بن الحارث کا جوعمر میں سب سے بڑے تھے۔ عتبہ بن رہیعہ سے مقابلہ ہوا۔ حمزہ رہی تھیٰ کا مقابلہ شیبہ بن رہیعہ سے اور على بن الله: كامقا بليدوليد بن عتبه ہے ہوا۔ حمز ہ بن اللہ: اور علی بن اللہ: نے تو سامنا ہوتے ہی اپنے حریفوں کوفور أقتل کر دیا۔البتہ عبیدہ اور عتب نے ایک ساتھ ایک دوسرے پرتلوار کا وارکیا۔جس سے دونوں اپنی اپنی جگہ نا کارہ اور بے دم ہو گئے' مگرا ننے میں حمزہ میں ٹینڈ اور علی میں ٹینڈ نے اپنے مقابلوں سے ملیٹ کرایک ساتھ عتبہ پرتلواریں ماریں اور تل کردیا اوراپنے ساتھی عبیدہ کواپنی فوج میں اٹھالائے 'ان کا پاؤل قطع ہو گیا تھااورنگی کا گودا بہدر ہاتھا۔ جبان کورسول الله مؤتیل کی خدمت میں پیش کیا گیاانہوں نے کہارسول الله من کیل کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپؑ نے فرمایا بے شکتم شہید ہو۔عبیدہ نے کہاا گرابوطالب زندہ ہوتے تو ان کومعلوم ہوتا کہان کے اس شعر کالتیجے مصداق میں ہوں

و نسلم حتٰلي ننصر ع حوله و تلذهل عين ابنائنا و الحلائل بَنْرَجْهَابُرُ: "" تا وقتیکه ہم اس کی حمایت میں قتل نہ ہو جائیں اور اپنے اہل وعیال کو بھول نہ جائیں ہم بھی اسے بے یارومد دگار مہیں چھوڑیں گئے''۔

### مسلمانوں کو پیش قدمی کی ممانعت:

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ جب انصار کے ان تین صاحبوں نے اپنا پید بتایا عتب بن ربید نے کہا ہاں تم ہمارے برابر والے اورشریف ہومگر ہم صرف اپنی قوم والوں ہے لڑنا چاہتے ہیں۔اس کے بعد فریقین نے ایک دوسرے پر بورش کر دی اورمل جل گئے ۔رسول اللہ کانتلانے صحابہ رئی تنہ ہے کہد ویا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تم حملہ نہ کرنا اورا گر دشمن پیش قدمی کر کے حملہ آور ہوتو پہلے تیروں ہےاہے روکنا' رسول اللہ کا ﷺ اس روز اپنی جھونیٹر ی میں تشریف فر ماتھے آ یا کے ساتھ او بکر محالتن تھے۔ حضرت محمد مُكَثِيبًا اورحضرت سوادبن غزييه رمْناتَتُهُ:

کی صاحبوں <u>سے مروی ہے کہ بدر میں ر</u>سول اللہ مانچانے اپنی مفیں برابر کیں آیئے کے ہاتھ میں ایک بیر کی چھڑی تھی جس

ے آپ صحابہ کو ہراہر کر رہے تھے آپ سواد بن غزیہ ، نوعدی النجار کے علیف کے پاس آئے وہ صف ہے آگے ہو ھے ہوئے تھے آپ سے ان کے پیٹ میں چھڑی چھودی اور فر مایا اے سواد بن غزیہ برابر رہو انہوں نے کہا اے رسول اللہ سوھی آپ نے مجھے تکلیف پہنچا کی اللہ نے آپ اس کا معاوضہ ویں ۔ رسول اللہ سوھی نے فوراً اپنا پیٹ کھول دیا ور کہا لو اپنا بدلہ لے لو سواد آپ سے لیٹ کے اور انہوں نے آپ کے پیٹ کو چوم لیا۔ رسول اللہ سوگی نے نے اور انہوں نے آپ کے بیٹ کو چوم لیا۔ رسول اللہ سوگی نے اپنا تھا کہ آخری مرتبہ آپ سے لیک سول اللہ سولی اللہ سولی اللہ سولی نے اپنی کہ جنگ ہور ہی ہے مکن ہے کہ میں ماراجاؤں میں جا بتا تھا کہ آخری مرتبہ آپ سے لوں اور میری جلد آپ کی جلد سے میں ہوجائے۔ اس پر رسول اللہ سولی اللہ سولی ہور آپ تھا م صفوں کو ہرابر کر کے اپنی جھونی کی عرب سول اللہ سولی اللہ سولی اللہ سولی ہور آپ کی اور اللہ کو نفر سے کہ بعد دنیا یا دولا نے گے جواس نے آپ سے کیا تھا اور یہ بھی کہا کہ خدا و ندا! اگریہ جماعت یعنی مسلمانوں کی ہلاک ہوگئ تو پھر آج کے بعد دنیا میں کوئی تیرا پر سار نہ رہے گا۔ ابو بکر رہا تھی اسے رسول اللہ سولی اللہ سولی اللہ سولی نے دعاء شروع کی اور اللہ کو بیار تر کے ابعد دنیا میں کوئی تیرا پر سار نہ رہے گا۔ ابو بکر رہا تھی کہا کہ خدا و ندا! اگریہ جماعت یعنی مسلمانوں کی ہلاک ہوگئی تو پھر آج کے بعد دنیا عبد دنیا وہ دول کے لیے دول اللہ سولی کی ہلاک ہوگئی تو پھر آ کے اور وہ دول اللہ سولی کی تھا اب آپ زیادہ اللہ کو یا دول فی نہ کیجے وہ خود ہی ضرور اپنی میں کوئی تیرا پر سار شرے گا۔

آيات ِقرآ ني كانزول:

عمر بن الخطاب رہی تھی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ سکھی نے مشرکین اوران کی تعداد پرنظر ڈالی پھراپنے صحابہ کی تعداد پر جو تین سوسے کچھ زیادہ تھے۔ آپ نے قبلہ رو ہوکر جناب باری میں دعاء شروع کی آپ نے عرض کیا اے بارالہ تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے اسے پورا کراگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہوگئ تو تیری عبادت موقوف ہوجائے گئ آپ برابر دعاء میں مصروف رہے آپ کی چادر گرس کے ابو بکر رہی تھی نے الحکل قریب ہوکر عرض کیا رسول اللہ شکھی جا درگر پڑی۔ ابو بکر رہی تارآپ نے دعا کا حق ادا کر دیا اب آپ زیادہ نہ کہیں بہت جلد اللہ تعالی اپنا وعدہ پورا کر کے۔ اس موقع پر بیقر آن نازل ہوا:

﴿ اذ تستغیثون ربکم فاستحاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکة مردفین ﴾ ''جب کهتم نے اپنے رب سے فریاد کر کے مدد ما گی اس نے تمہاری درخواست کو منظور کیا کہ مین ایک ہزار ملا تکہ کوجن کے ساتھ کوتل گھوڑے ہول گے تمہاری مدد پر بھیجا ہول'۔

### ا بن عباس شينظ كي روايت:

ابن عباس بڑی ہیں ہے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ عُلِیم اپنے قبہ میں بیٹھے ہوئے اللہ سے یہ دعاء کررہے تھے کہ خداوندا! میں جھے سے درخواست کرتا ہوں کہ تو اپنے عہداور وعدہ کو پورا کرا گرتیری مرضی یہی ہو کہ آج کے بعد کوئی تیرا نام لینے والا ندر ہے تو خیر۔ابو بکر رٹی ٹیٹن نے آپ کا ہاتھ پکڑلیا اور کہا اے اللہ کے نبی بس تیجیے آپ نے اللہ کے سامنے الحاح اور زاری کا حق ادا کر دیا۔ ابو بکر رٹی ٹیٹن نے زرہ پہن رکھی تھی 'رسول اللہ تکھیے آپ جے ہوئے اپنے قبہ سے برآ مدہوئے:

سيهزم الجمع و يولون الدبر بل الساعة موعدهم و الساعة ادهي و امرّ.

نِنَزَ حَبَّهُ'' بہت جلدیہ جماعت شکست پائے گی اور پیٹھ پھیرد کے گی' گراصل میں تو قیامت میں ان ہے مواخذہ ہو گااور قیامت بہت ہی مصیبت لانے والی اور کڑوی ہے''۔

الله كي مددكام وده:

ابن انتی کے سلسلہ بیان کے مطابق اس جمو نیرٹی میں تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ کھیجہ کی آئے جمپ گئی آپ بیدار بوئے اور آپ نے کہا'' ابو بر الواللہ کی مدو آگئی ہے بید میکھو جرئیل سامنے سے گھوڑا پکڑے اسے کھنچے لیے آرہ ہیں' اب عمر بن الخطاب بوئی نئی گئی کو شمن کا ایک تیر آ کر لگا وہ شہید ہوگے مسلما نول میں یہ پہلے تھی ہیں جو شہید ہوئے ۔ اس کے بعد مدی بن النجار کے حارثہ بن سراقہ کو جب کہ وہ حوض سے پانی پی رہے تھے ایک تیر آ کر لگا اور وہ شہید ہوئے پھر رسول اللہ کہ تی ہم برآ کر لگا اور وہ شہید ہوئے پھر رسول اللہ کہ تی ہو کہ اس کے بعد بور اس کے پاس آئے آ پ نے ان کو جنگ میں شجاعت اور صبر کی تلقین کی اور فر مایا کہ آج جو مال غنیمت ہم میں سے کی کو حاصل ہووہ اس کو دیا جا تا ہے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجمد سے گئی جان ہے آئی جو خص کفار سے لڑے کا اور پھروہ صبر و استقامت اور استقدام کے ساتھ دادم دا تھی دیتا ہوائل ہوگا اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ کی اس بشارت کوس کر میں اس کھی ہوئے کھا رہے تھے کہا خوب خوب میرے جنت میں جانے کے لیے عبیر بن انجمام بنوسلمہ بڑی گئی کو باتھ میں مجبور لیے ہوئے کھا رہے تھے کہا خوب خوب میرے جنت میں جانے کے لیے ضرور اس بات کی ضرورت ہے کہ میں ان کفار کے ہاتھ سے مارا جاؤں یہ ابھی ہوا' انہوں نے مجبوریں بھینک دیں اور آلوار لے کر دیشن برٹوٹ پڑے کڑے کے اور شہید ہوئے۔

#### عوف بن الحارث:

عاصم بن عمر بن قمادہ بٹالٹنز کے بیان کے مطابق کھرعوف بن الحارث بن الحضر اءنے رسول اللہ ٹاکٹیانے پوچھا کہ رب کواپنے عبد کی کیا بات ہنساتی ہے۔ آپ نے فر مایا بغیر زرہ کے اگروہ اپنا ہاتھ دشمن میں جھونک دے۔عوف نے اس وقت اپنی زرہ ا تاریجینگی تکوارسنہالی دشمن سے لڑے اور شہید ہو گئے۔

### حضرت سعد کاعریشهٔ رسول پر پهره:

روایت ہے کہ جب تریف مقابل آئے اور ایک دوسرے کے قریب آگے ابوجہل نے دعاء مانگی کہ اے خداوندا! میہ ہم میں سب سے زیادہ قطع رہم کرنے والا ہے اس نے بالکل نئی بات ہم ہے ہی ہے آج تو اسے ختم کردے ۔ گر نتیجہ نے بتا دیا کہ گویا! س نے ایپ لیو کے بید دعاء کی تھی۔ رسول اللہ می تیج نے مشکریاں اٹھا نمیں ان کو لے کر آپ قریش کے سامنے کھڑے ہوئے اور فر مایا:
مشاهب الوجوہ ، (چہرے رسوااور ذکیل ہوئے) پھر کنگریوں پردم کر کے قریش کی طرف بچینکا اور صحابہ شے فر مایا اب جملہ کرو۔ ہملہ کرتے ہی قریش نے کہ لیو سے بہت سے قید کر لیے گئے۔
مرسلمان ان کو پکڑ نے میں مصروف ہوئے آپ آپ بی جھونپڑ می میں تشریف فر ما تھے اور سعد بن معا و تلوار حمائل کیے انصار کی آیک جب مسلمان ان کو پکڑ نے میں مصروف ہوئے آپ آپ پی چھونپڑ می میں تشریف فر ما تھے اور سعد بن معا و تلوار حمائل کیے انصار کی آیک جب عملے عت کے ساتھ اس اندیشہ سے کہ کہیں دیشن آپ پر پورش نہ کر دے ۔ دھا طت کے لیے جھونپڑ کی کے درواز سے پر کھڑ ہوئے ان سے کہا میں معلوم ہوتا ہے کہ سعد تھ کہ اس کا تمام کو ایک کو گوگوں کا یفتل تا گوار ہے۔ انہوں نے کہا بے شک رسول اللہ کھتے نے فر مایا بخدا ہے بہا کر آئی ہوئی ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ سعد تم کو کوگوں کا یفتل تا گوار ہے۔ انہوں نے کہا بے شک رسول اللہ کھتے نے فر مایا بخدا ہے بہا کر آئی ہوئی ہے جس میں اس کا زیادہ دلدادہ ہوں کہ بیدول کھول کوئل کیے جاتے۔ میں اس کا زیادہ دلدادہ ہوں کہ بیدول کھول کوئل کیے جاتے۔ میں اس کا زیادہ دلدادہ ہوں کہ بیدول کھول کوئل کیے جاتے۔ میں اس کا زیادہ دلدادہ ہوں کہ بیدول کھول کوئل کیے جاتے۔ میں اس کا دیا جو تھور کیا ہے دل کھول کوئل کیے جاتے۔

ابن عباس میں استاسے مروی ہے کہ اس روز آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ بنو ہاشم اور دوسرے

لوگ**وں میں سے بھی بعض لوگ با دلنخو استہ ہمارے مقابلہ پر تھنچے لائے گئے ہیں وہ ہم سےلڑ نانہیں جا بتے تصے نہذا اگر ہنو باشم کا کو کی** شخص تمہارے ہاتھ آئے اسے قل نہ کرنا۔ نیز ابوالبختری بن ہشام بن الحارث بن اسد کو بھی نہ مارنا اور اگرعباس بن عبدالمطلب رسول الله علیم کا باتھ آئیں ان کو بھی قبل نہ کرنا کیوں کہ وہ بادل نخو استداس جنگ میں شریک کیے گئے ہیں اس پر ابوحذیف بن عتبہ بن ربعہ نے کہا یہ کیا تفریق ہے ہم تو اپنے باپ' بیٹے' بھائی اور خاندان والوں کوتل کریں اورعباس کوچھوڑ دیں' بخداا گریس نے اسے پالیا تو میں مکوار ہے اس کے مکڑے تکڑے کر دوں گا۔رسول اللہ سکتھا کواس کے اس قول کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے عمر بن الخطاب مِن تَمَنا ہے کہا اے ابوحفص البوحذیفہ کا قول سنا وہ رسول الله ﷺ کے چیا کے قبل کے دریے ہے عمر مِن تَمَنا نے کہا جھے اجازت ہو میں ابھی اس کا کام تمام کر دیتا ہوں بخدا بیمنافق ہے۔عمر کہتے ہیں کدید پہلا دن تھا کدرسول اللہ مرتبہ نے مجھے اس

ابو حذیفہ میں ٹنٹہ پھر کہا کرتے تھے کہ اس روز جو جملہ میں نے کہا اس سے میں ہمیشہ خا نف تھا کہ نہ معلوم اس کا کیا وبال مجھ پر ہواور خیال کرتا تھا کہ صرف اللہ کی راہ میں شہادت ہی اس کا کفارہ ہوسکتی ہے چنا نچے ریہ جنگ بمامہ میں شہید ہو گئے۔ ابوالبختري كفل ندكرنے كا حكم:

ابوالعشري كِ يَكُنَّل سے رسول الله كُلِّيل نے اس ليے منع فرما يا تھا كه اس نے آپ كے قيام مكه كے زمانے ميں بھي آپ سے کوئی بدسلوکی نہیں کی مجھی ایڈ انہیں دی اورکوئی ایسی بات نہیں کی جورسول الله عکا اللہ عکا اللہ علام ہوئی ہواس کے علاوہ یہ بھی منجملہ ان لوگوں کے تھا جنہوں نے قریش کے اس معاہدہ کو جوانہوں نے عدم تعاون اور ترک تعلقات کا بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب کے خلاف لکھ کر کعبہ میں آ ویزاں کیا تھا، فننخ کر دیا۔ بنوعدی کے مجذر بن زیا دالبلوی انصار کے حلیف کی اس سے تر بھیر ہوئی، مجذر بن زیا دیے ابوالبختری سے کہا کہ رسول اللہ مکھیے نے تمہارے قل ہے تنع کیا ہے اس کا رفیق جنا وہ بن ملیجة بنت زہیر بن الحارث بن اسد بھی اس کے ساتھ جومکہ ہے اس کے ہمراہ چلاتھا قیادہ بن لیٹ سے تعلق رکھتا تھا۔ ا بوالبختر ي كافتل:

ابوالبخترى كااصل نام عاص بن بشام بن الحارث بن اسدتها اس رفاقت كحق سے عہدہ برائى كے خيال سے اس نے مجذر سے کہا اور میرے ساتھی کے متعلق کیا تھم ہے اس نے کہا بخدا ہم اسے نہیں چھوڑنے کے رسول اللہ میکٹیل نے صرف تمہارے لیے تھم دیا ہے کہ آل نہ کیے جاؤ۔ ابوالبختر کی کہنے لگا اگریہ ہے تو میں اور وہ دونوں ساتھ جان دیں گے میں نہیں چا ہتا کہ اہل مکہ کی قریش عورتیں میرے متعلق بعد میں کہیں کہ میں نے اپنی جان بچانے کے خیال سے اپنے رفیق کو قربان کر دیا۔ اس موقع پر جب مجذرنے اسے ہتھیا رر کھ دینے کا مطالبہ کیا اور اس نے بغیرار سائی حوالگی سے انکار کیا اس نے بدر جزیہ شعریر ھا:

> لن يسلم ابن حرة كيله حتى يموت اويري دوفه مَنْزَجْهَا ﴾: ''ایک شریف زاده مجھی اینے موکل کورشن کے حوالے نہیں کرتا اب جاہے وہ مرجائے یا کامیاب ہو'۔

اس کے بعد دونوں لڑیڑے مجذر بن زیادہ نے اسے قبل کر دیا قبل کر کے مجذر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ شم اس ذات کی جس نے آپ کونبی برحق مبعوث فر مایا ہے میں نے اپنی کوشش صرف کر دی کہ میں اسے قید کر کے جناب کی خدمت میں زندہ لے آؤں' گراس نے لڑائی کے سوامیری بات نہ مانی۔ میں مجبور اس سے لڑااور میں نے اسے آل کر دیا۔

حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ؓ اور امیہ بن خلف:

عبدالرحمن بنعوف سے مروی ہے کہ مکہ میں امیہ بن خلف میرا دوست تھا' میرا نام عبدعمروتھا مکہ بی میں جب میں اسلام لایا میران معبدالرحمن رکھا گیا۔اس کے بعدو ہیں جب بھی وہ مجھ سے ل جاتا تو کہتاا ہے عبد عمر وکیاتم نے اپنے باپ کا رکھا ہوا نا مترک کر دیا ہے میں کہتا بال۔اس پر وہ کہتا مگر میں رحمٰن کونہیں جانتا کہ پیرکیا ہے ٔ مناسب سے ہے کہ کوئی اور نام تجویز کر دواس سے میں تم کو مخاطب کیا کروں' اپنے سابق نام پرتم مجھے جوابنہیں دیتے اور جس بات سے میں ناواقف ہوں اس کے نام کے ساتھ میں تم کو یکار تا نہیں کیونکہ جب وہ مجھےعبد عمر و کہہ کر پکارتا میں اسے جواب نہیں ویتا تھا' میں نے کہااے ابوعلی اس کے متعلق تم جو جا ہومقرر کر دو' اس نے کہا اچھا تمہارا نام عبدالاله بہتر ہوگا' میں نے کہا اچھا چنانچہ اس کے بعد جب میں اوروہ ملتے وہ مجھے عبدالاله کے نام سے پکارتا۔ میں اسے جواب دیتااوراس ہے متفرق باتیں کرنے لگتا بیہاں تک کہ بدر کی لڑائی ہوئی میں اس کے پاس سے گزراوہ اپنے بیٹے علی بن امید کا ہاتھ تھا ہے کھڑا ہوا تھامیرے ساتھ کئی زر ہیں تھیں جومیں نے مقتولین کے جسم سے اتار لی تھیں میں ان کو لیے جار ہاتھا' اس نے مجھے دیکھ کرآ واز دی اے عبد عمرو! میں نے کوئی جواب نہیں دیا تب اس نے کہاا ے عبدالالہ میں نے کہا ہاں کیا کہتے ہو۔اس نے کہا کیا میں تمہارے لیے ان زرہوں ہے جن کوتم لیے جا رہے ہوزیا وہ سود مندنہیں ہوں۔ میں نے کہا ہے شک ہوتو آ جاؤ۔ میں نے زر ہیں بھینک دیں اور اس کا اور اس کے بیٹے علی کا ہاتھ پکڑلیا کہنے لگا۔ ایسادن میرے دیکھنے میں نہیں آیا تمہارے پاس دور ھونہیں ہے میں ان دونوں کوساتھ لے کرچل دیا۔ میں باپ بیٹوں کے بچھ میں ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے چلا جار ہاتھ امیدنے مجھ سے بوچھا کہ تم میں وہ کون ہے جس کے سینے پرشتر مرغ کا پربطورنشان آ ویز ال تھا۔ میں نے کہا وہ حمزہ بخاتیٰہ: بن عبدالمطلب ہے۔اس نے کہا ہاری بیدرگت اس نے بنائی ہے۔

حضرت بلال بنائنة كاميه كفل يراصرار:

میں ان کو لیے جا رہا تھا کہ بلال نے اسے میرے ہمراہ دیکھ لیا بیامیہ مکہ میں بلال کوطرح طرح کی اذبیتیں دیتا تھا تا کہوہ اسلام ترک کردین'وہ ان کو مکہ میں صاف چٹان پر جب وہ دھوپ سے خوب تپ جاتی لے جاتا اس پران کو حیت لٹا تا سینے پرایک بوا پھر رکھ دیتا پھر کہتا کہ جب تک تو محمد منتیا ہے دین کوزک نہ کرے گا تھے بیسز املتی رہے گی مگر باوجوداس عذاب کے بلال میرہی کہتے ''وہ ایک ہے وہ ایک ہے''اس لیےاب جب ان کی نظراس پر پڑی وہ کہنے لگے کہ امید بن خلف کفر کا سرگروہ ہے میں ہلاک ہوجاؤں اگرتو چ جائے میں نے ان سے کہا کہ بیمیراقیدی ہےتم اس کے ساتھ پیوکرنا چاہتے ہو۔ بلالؓ نے پھر کہا میں ہلاک ہوجاؤں اگریدنج جائیں میں نے کہاا ہے بشی زاد ہے کچھٹا بلال نے کہامیں ہلاک ہوجاؤں اگریہ نے جائیں۔

اميه بن خلف كافتل:

پھرانہوں نے نہایت چلا کرکہااے اللہ کے انصارلو پیر کفار کا سرغندامیہ بن خلف موجود ہے میں ہلاک ہوجاؤں اگریہ نج گیا۔ ان کی اس آواز پر بہت ہے لوگوں نے ہم کو ہرطرف ہے آگھیرااور قیدسا کرلیا میں اسے بچانے لگا'ایک شخص نے اس کے بیٹے پر . تلوار ماری وہ گریڑا۔اس وقت امیہ نے اس زور ہے جیخ ماری کہ میں نے بھی نہیں سی ۔ میں نے کہا بھاگ جاؤ گر بھاگ نہیں سکتے میں تم کوکسی طرح بچانہیں سکتا۔ا نے میں حملہ آوروں نے تکوار کی ایک ضرب سے اس کا کام تمام کر دیا۔اس واقعہ کے بعد عبدالرحمٰن بن عوف کہا کرتے تھے اللہ بلال پررتم کرے میری زرمیں بھی جاتی رہیں اور میرے قیدی کوانہوں نے زبروتی مجھ سے چھڑ الیا۔

## جنگ بدر میں ملائکہ کی شرکت:

این عبال بی بین کم بھوسے بوغفار کے ایک شخص نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جس روز بدر کی لڑائی ہور بی تھی میں اور میرا

ایک پچیرا بھ نکی دونوں وہاں آئے اور ایک ایسے پہاڑ پر چڑھ کر جہاں سے میدان کارزار نظر آتا تھ جھپ کر بیٹھ گئے اور دیکھتے رب

کہ کس کو شکست ہوتی ہے تاکہ پھر دوسر نے لوٹے والوں کے ساتھ ٹل کر ہم بھی فنیمت میں حصہ بٹائیں ہم دونوں اس وقت تک مشرک
تھے۔ ہم ای پہاڑ پر تھے کہ ایک باول ہمار نے قریب آیا۔ ہم نے اس میں گھوڑوں کی آبٹ پائی اور آسی کو کہتے ساخیر دم آگے بروھو۔ اس
آواز سے میر سے پچپازاد بھائی پریہ گزری کہ اس کے قلب کا پردہ پھٹ گیا اور وہ وہ بیں مرگیا' میں بھی قریب المرگ ہو گیا تھا مگر پھر نچ کر با۔

آواز سے میر سے پچپازاد بھائی پریہ گزری کہ اس کے قلب کا پردہ پھٹ گیا اور وہ وہ بیں مرگیا' میں بھی قریب المرگ ہو گیا تھا مگر پھر نچ کر با۔

ابوداؤ دالماز نی سے جو بدر میں شریک متھ مردی ہے کہ بدر میں میر سے ساتھ یہ گزری کہ جس مشرک کا تعاقب کیا۔

اس پروار کرنا چاہا اس سے قبل ہی اس کا سرتن سے جدا ہو کر دور جاگر تا اور میں نے محسوس کیا کہ بی اور نے اسے قبل کیا۔

ابواہامہ بن سہل بن صنیف اپنے باک ہم روایت ہے کہ بدر میں ہماری بیرحالت تھی کہ ہم میں ہے اگر کسی نے تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کردیا تو اس وقت قبل اس کے کہ تلواراس تک پہنچنے پائے اس کا سرتن سے جدا ہوکرا لگ گریڑتا۔

عبدالقد بن عباس بنی این ہے مردی ہے کہ بدر کے دن ملائکہ کی شان میتھی کہ انہوں نے سفید تل ہے باندھ رکھے تھے جن کے شملے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور جنگ حنین میں انہوں نے سرخ عمامے باندھ رکھے تھے گر بدر کے سوااور کہیں ملائکہ نے خوداز ائی میں حصنہیں لیا۔ دوسرے مواقع پروہ صرف مدداور کمک کے طور پرموجو در ہے گرانہوں نے تلوار نہیں چلائی۔ ابوجہل کی لاش کی تلاش کی تلاش ک

معاذبن عمروبن الجموح متعلقه بنوسلمه بیان کرتے تھے کہ جب رسول اللہ منظیم دشمن سے فارغ ہو گئے آپ نے تھم دیا کہ ابوجہل کومقتولین میں تلاش کیا جائے اور آپ نے بیجی دعا مانگی کہ خداوندااییا نہ ہو کہ وہ تیری گرفت سے نکل جائے۔ ابوجہل کافتل:

سب سے پہلے معاذ بن عمرو بن البجوح ابوجہل کے پاس پنچے تھاں کے متعلق انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے کفاراور ابوجہل کو ایک جھاڑی کی ہی جگہ میں باتیں کرتے سادوسر ہے تھے کہ ابوالحکم تک کسی کی رس نی نہ ہوسکے گی میں نے اس سے بیہ بات سنتے ہی ارادہ کرلیا کہ ضروراس پر جملہ کروں میں فوراً اس پر جھپٹ پڑااور موقع پاتے ہی میں نے اس پر جملہ کیا اور تلوار کی ایک ضرب سے نصف ساق سے اس کا پاؤل قطع کردیا اور وہ اس طرح اڑگیا جس طرح کہ تصفی میں سے گری دے مار نے کے ساتھ ایک ضرب سے نصف ساق سے اس کا پاؤل قطع کردیا اور وہ اس طرح اڑگیا جس طرح کہ تصفی میں سے گری دے مار نے کے ساتھ نکل کر علیحدہ گر جاتی ہے۔ اس کے بیٹے عکر مہنے میر کے شانے پروار کیا اور میر ا ہاتھ اڑا دیا صرف جلد کے سہارے وہ میر ہے پہلو میں انکار ہا عمر اس زخم کی وجہ سے میں ابوجہل سے زیادہ نہ اڑسکا ۔ تمام دن میں لڑتار ہا میر اب کار ہاتھ میر ہے ہی جھولاً رہا جب اس کی نکلیف زیادہ ہونے گئی میں نے اس پر یاؤں رکھ کرچسم سے چیز کر علیحدہ پھینک دیا۔ اس واقعہ کے بعد معاذ بخی تی زندہ رہ اور کان دیا دین میں ان کا رہا تھ میں نے اس پر یاؤں رکھ کرچسم سے چیز کر علیحدہ پھینک دیا۔ اس واقعہ کے بعد معاذ بخی تی زندہ رہ اور عثان دی خلاف بیں ان کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔

### ابوجهل كاغرور:

جب ابو جہل زخمی پڑا ہوا تھامعو ذین عفر او پڑا گئے: اس کے پاس سے گز رے انہوں نے ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور مردہ سمجھ کرچھوڑ گئے مگر برائے نام ابھی اس میں جان باقی تھی معو ذرہا گئے: لڑے اور شہید ہو گئے اس کے بعدرسول اللہ مرکبی نے مقولین

عائشہ بڑنے نیا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنگیل نے تھم دیا کہ مقتولین کو کوئیں میں ڈال دیا جائے 'وہ ڈال دیے گئے۔البتہ امیہ بن خلف کواس کے کرتے میں لپیٹ کرجب لے جانے کے لیے اٹھانے لگے اس کی لاش اس میں سے نکل پڑی مگر پھراسے اس میں رکھا گیا اور اسے مٹی اور پھر وں سے زمین میں چھپا دیا گیا۔ جب مقتولین کو کوئیں میں ڈال دیا گیا رسول اللہ مُنگیل وہاں آئے اور آپ نے فرمایا اے کنوئیں والو! کیا تم نے اس وعدے کو جواللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا' بے شک مجھ سے جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ شکہ ہوا۔ سے اب خور مایا ان کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ جو بات میں نے ان شکہ ہوا۔ سے کہ تھی وہ بچ ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ ہے کہتے ہیں کہ مردوں نے آپ کی بات نی حالا نکہ میں نے بہیں کہا کہ انھوں نے ن کی بلکہ رسول اللہ مُنگیل نے صرف بیفر مایا تھا کہ ان کو معلوم ہوگیا۔

انس بن ما لک بن تن ایک بن تن ایک بن تن مروی ہے کہ صحابہ نے وسط شب میں رسول اللہ من تن کو یہ کہتے سنا: ''اے کنویں والو! اے عتب بن ربعیہ اے شیبہ بن ربعیہ اے امیہ بن ظف اے ابوجہل بن ہشام اس طرح آپ نے ان تمام مقتولین کے نام لیے جواس کنویں میں والے گئے تھے اور پھر فر مایا جو وعدہ میرے رب نے جمھ سے کیا تھا اسے تم نے ٹھیک پایا بے شک جو وعدہ میرے رب نے جمھ سے کیا تھا اسے میں نے سچا پالیا۔ صحابہ نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ من تھا آپ ایسے مردوں کو پکارتے ہیں جو گل سر گئے ہیں۔ آپ نے فر مایا جو پچھ میں کہتا ہوں اسے تم ان سے پچھزیا دہ نہیں سنتے البتدان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔

روی اولا الله کالتی کہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ جس روز رسول الله کالتی نے سی گفتگو کی آپ نے فر مایا اے کویں والو! تم نبی کے اہل خاندان ہوکرا پے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے تم نے میری تکذیب کی حالانکہ دوسر بے لوگول نے میری تصدیق کی متم نے مجھے گھرسے نکالا 'دوسروں نے مجھے پناہ دی 'تم نے مجھے سے جنگ کی 'دوسروں نے میری مدد کی ۔ اس کے بعد آئے نے فر مایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا 'اسے تم نے کچھ پایا' میں نے تواپے رب کے وعدہ کوسچا پایا۔

#### ابوحديفه كاملال:

جب رسول الله علی خطر ابو صدیف بین اور مین اور مین اور مین کا نگ پکر کر تھیئے ہوئے آنویں کو بے بین رسول الله علی میں اور متغیر نظر آئے آپ نے ان سے بو جھا معلوم ہوت ہے معلوں الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله عل

مال غنيمت جمع كرنے كا حكم:

اس کے بعد آپ نے تھم دیا کہ دخمن کی فرودگاہ میں جو پچھ ملے اسے جمع کرلیا جائے اسے جمع کیا گیا۔ اس کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا جبنہوں نے جمع کیا تھا وہ مدی ہوئے کہ خود ہی سب لے لیس کیونکہ پہلے ہی رسول اللہ سور آپ الی الی مسلمانوں میں اختلاف ہوا جبنہ کی اس کا ہے گر اس پر ان لوگوں نے جو دخمن سے لارے بتھے اور اسے تلاش کر کے قید کر رہے بتھے کہا کہ ااگر ہم نہ ہوتے تو یہ مال تہ ہم ان تبہارے قبضہ میں آئی نہیں سکتا تھا۔ ہم نے دخمن کو اپنے سے مصروف پیکار کر کے تم کو یہ ہوقع دیا ہے کہ تم نے غیر مت حاصل کی۔ پھر ان لوگوں نے جو دخمن کی پورش کے خوف سے اس اثناء میں رسول اللہ شرکیلے کی تگہبانی کرتے دیا ہے کہ تم نے غیر مت حاصل کی۔ پھر ان لوگوں نے جو دخمن کی پورش کے خوف سے اس اثناء میں رسول اللہ شرکیلے کی تھا بہ میں تم میں سے کوئی زیادہ مستحق نہیں ہے جب اللہ نے ہم کو فتح دی اور انہوں نے ہماری طرف پشت پھیر دی ہے ہا کہ اس مال کا ہمارے بالکل قبضہ میں تم کی کہ چونکہ کوئی اس کا بچانے والا نہ رہا تھا ہم آسانی سے اس سب پر قبضہ کر لیتے مراس اندیشہ سے کہ کہیں دخمن رسول اللہ دی تھا پر نے ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس تھم رے رہے اس سیم میں کوئی ہم سے زیادہ اس مال کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

مراس اندیشہ سے کہ کہیں دخمن رسول اللہ دی تھا پر نے ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس تھم رے رہے اس سیم میں کوئی ہم سے زیادہ اس مال کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

سورهٔ انفال کی تفسیر:

ابوامامة البابلى سے مروى ہے كہ ميں نے عبادہ بن الصامت ہے ''انفال'' كى تفییر پوچھی' انہوں نے كہا كہ بيآيت ہم اصحاب بدر كے متعلق نازل ہوئى۔ جب غنيمت كے متعلق ہم ميں سخت اختلاف ہو گيا اور نوبت بداخلاقی تک پنج گئی اللہ نے اسے ہم سے چھين كررسول اللہ منظم كود ہے دیا' رسول اللہ كالتھا نے اسے تمام مسلمانوں ميں على السوبيقسيم كرديا اور اس ميں اللہ كا تقوى' اس كے رسول كى فرماں بردارى اور آپس كے تعلقات كى اصلاح تھى۔

حفرت رقیه بنی نیکی تدفین:

فتح کے بعد آپ نے عبد اللہ بن رواحہ بن اللہ کواس فتح کی بشارت وینے کے لیے اہل العالیہ کے پاس اور زید بن حارثہ بن اللہ کوا ہل اللہ کوا ہل اللہ کوا ہل اللہ کو بھر اس وقت ملی جب کہ ہم رقیہ بنت رسول اللہ می بھر اس وقت ملی جب کہ ہم رقیہ بنت رسول اللہ می بھر اس وقت ملی جب کہ ہم رقیہ بنت رسول اللہ می بھر ہوئے ور دیا وفن کررے تھے بیعثان بن اللہ بن بین عفان کے نکاح میں تھیں اور رسول اللہ می بھر سے بھر بھی عثان ان اللہ بھر بھر ہوگئے ہوئے ور دیا تھا۔ جب زید بن حارثہ وہی تھنا کے پاس جمع ہو گئے تھا۔ جب زید بن حارثہ وہی تھنا در بھر اللہ بھر بھر بھر کی بن بھر ما اس کے پاس جمع ہو گئے تھے اور وہ کہدرہ تھے کہ عتبہ بن ربیعہ مارا گیا۔ شیبہ بن ربیعہ الوجہ کی بن بشام زمعہ بن اللہ وڈ ابوالیٹر کی بن بش م' امیہ بن خلف اور جھائی

کے بیتے بنیھ اور بنھ ہارے گئے۔ میں نے پوچھا کیا پینجر بالکل صحیح ہےانہوں نے کہا بخدااے میرے بیچے پیہ بالکل صحیح ہے۔ مسلمانوں کی مراجعت مدینہ:

ر سول الله من الله من المعت فرما ہوئے 'آپ نے اس مال غنیمت کو جومشر کیبن سے حاصل ہوا تھا اپنے ساتھ بار کرالیا اور اس کی نگر انی عبداللہ بن کعب بن زید بن عوف بن مبذول بن عمرو بن مازن بن النجار کے تفویض کر دی۔ رسول اللہ سکتیم اپنی فرودگاہ ہے روانہ ہوئے جب آپ صفراء کی گھاٹی کوعبور کر آئے آپ سیرنا می اس سرخ ریت کے ٹیلہ پر جو گھاٹی اور نا رہیے درمیان پھیلا ہوا تھا فروکش ہوئے اور یہاں آپ نے اس مال غنیمت کو جواللہ نے مشرکین کامسلمانوں کوعطاء کیا تھاعلی السویہ سب پرتقبیم کیا اور وہاں کے ایک چشمہ آب ارواق ہے آپ کے لیے پانی لایا گیا۔ پھر آپ یہاں سے چلے اور جب روحاء پہنچے مسلمان آپ کے استقبل کو آئے اور انہوں نے اس فتح پر آپ کواور مسلمانوں کومبارک بادوی۔سلمہ بن ملامہ بن ڈش نے کہا کہ مبارک بادی کی بات ہی کیا ہے دشمن کا حال بیتھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ قربانی کے جانور ہیں جن کو کھال تھنچ کراٹکا دیا گیا ہے ہم نے ان کوئکڑ سے کمڑ سے کر دیا۔رسول الله ﷺ مسکرائے اور فر مایا ہے میرے جیتیج بے شک کفار کی یہی حالت تھی۔

مقتولین واسیران بدر کی تعداد:

رسول الله مُنْظِم کے ساتھ مشرکیین کے قیدی بھی تھے ان کی تعداد چوالیس تھی' اسی قدر مارے گئے تھے ان قیدیوں میں عقبہ بن ا بی معیط اورنضر بن الحارث بن کلد ۃ بھی تھے۔نضر کوعلی بن ابی طالب بٹی ٹٹنانے نے صفراء میں قتل کر دیا۔ یہاں سے چل کر جب رسول الله والطبيه آئے آئے آئے کے مسے عقبہ کو عاصم بن ثابت بن الا فلح الا نصاری متعلقہ قبیلہ بنوعمرو بن عوف نے قل کر دیا۔ جب رسول الله من اليم ني اس تحقل كانتكم ديااس نے چلا كركہاا ہے محمرًا ميرے بچوں كاكون كفيل ہوگا۔ آپ نے فرما يا دوزخ۔ حضرت ابو ہندانصباریؓ:

عرق انطبیہ میں آپ کے قدوم کے بعد ابو ہندفروۃ بن عمروالبیاضیؓ کےمولی چیڑے کی بوتل میں تھجور' دودھ اورمسکہ کی کھیر لے کر حاضر خدمت ہوئے ' یہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے گر پھر اور تمام ان غزوات میں جس میں خودرسول اللہ مالیا نے شرکت فر مائی شریک رہے۔ بیرسول اللہ کا ﷺ کے جام تھے۔ آپ نے خوش ہوکرمسلمانوں سے فر مایا ابو ہندانصار ٹمیں ہیں تم ان کواپنی بیٹیاں دواوران کی بیٹیاں لؤ صحابہؓ نے اس ارشاد کی بجا آ وری کی۔ یہاں سے چل کررسول اللہ ﷺ قیدیوں سے ایک دن قبل مدینہ آ گئے۔ حضرت سودهٔ بنت زمعها ورا بویزید سهیل:

جس روز قیدی مدیند آئے اس روزسود ہؓ بنت زمعہ رسول اللہ ﷺ کی بیوی آل عفراء کے یبال ان کے عوف اور معو ذعفراء سے بیٹوں پر ماتم میں شرکت کے لیے گئ ہوئی تھیں میہ بات پردہ کے تھم سے پہلے کی ہے۔ سودہ بڑے نیس کہ ابھی میں وہیں تھی کہ كى نے ہم سے آكركہا كەقىدى آگئے ہیں۔ میں اپنے گھر آئى رسول الله عظم وہاں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے ابویزید سہیل بن عمر وکو حجرے کے ایک کونے میں اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ ری سے اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ان کی اس حالت کود مکھ کر مجھ سے بخدا صبط نہ ہوسکا اور ہیں نے کہا اے ابویز بدتم نے کیوں اپنے کوحوالے کیا کیوں نہ عزت کی موت مر گئے میں یہ بات فوری جوش میں کینے کوتو کہدگئی رسول اللہ کھٹے انے مجھ سے فرمایا سودہ اللہ اوراس کے رسول کے برخلاف سے بات کہتی ہو' میں نے کہااے رسول اللہ افتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث فر مایا ہے مجھ سے ابویز بید کی اس حالت کودیکھ کر کہ

اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں ضبط نہ ہوسکا اور بے اختیار واقعی یہ جملے میری زبان سے نکل گئے۔ اسیران بدر کی تقسیم :

مدینہ آگر سول اللہ مالی نے قید یوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا اور فر مایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرن۔ ابوعزیز بن عمیر بن ہم بھی جومصعب بن عمیر کا حقیقی بھائی تھا قیدیوں میں تھا ابوعزیز سے مروی ہے کہ میرے بھائی صاحب میرے پاس سے گزرب ایک انصاری مجھے قید کر رہا تھا انہوں نے کہا اسے ضرور پکڑلواس کی ماں دولت مندہ وہ فدید دے کراہے تم سے رہا کرائے گی جب ہم قیدیوں کو بدرسے مدینہ لایا گیا میں انصاریوں میں رکھا گیا۔ وہ میرا اس قدر خیال کرتے تھے کہ جب صبح وشام کھانے کے لیے بیٹھے روٹی مجھے کھلا دیتے اور خود کھجور پر اکتفاء کرتے ان میں سے جس کے پاس روٹی کا کوئی کھڑا پہنچتا وہ اسے مجھے دے دیتا مجھے شرم بیٹھی کہ میں اکیلاروٹی کھالوں میں اسے رد کردیتا مگروہ اسے بغیر ہاتھ لگائے پھر مجھے دے دیتے۔

### مكه مين شكست كي خبر:

محمد بن اسحاق کے بیان کے مطابق حیسمان بن عبداللہ بن ایاس بن ضبیعہ بن مازن بن کعب بن عمر والخزاع نے مکہ آکر قریش کی تابی اور شکست کی اطلاع اہل مکہ کو دی۔ واقدی کہتے ہیں کہ اس کا نام حیسمان بن حابس الخزاع ہے۔ اہل مکہ نے پوچھا کیا ہے اس نے کہا عتبہ بن ربعیہ ابوالحکم ہشام اور حجاج کے بیٹے بنچھ اور بخھ مارے گئے جب اس نے قریش کے اشراف کے نام گنائے صفوان بن امیہ نے جو حجر میں بیٹھا ہواتھا لوگوں سے کہا آگر اس میں پچھ عقل ہے تو ذرا دریا فت کرو کہ صفوان کا کیا ہوا۔ لوگوں نے خبر دینے والے سے پوچھا اور صفوان بن امیہ کا کیا ہوا اس نے کہا میں نے اس کے باپ اور بھائی کوتل ہوتے خود دیکھا ہے۔ رافع کی روایت:

اہ رمیر ہے منہ پرزوردارتما چارسید کیا میں اس پر لیکا اس نے مجھے اٹھ کے زمین پر دے مارا چھر مجھ پر پڑھ کر مار نے لگا۔ حالا نہ میں کمزور شخص تھا۔ پھرام الفضل خیمہ کے کسی ستون کے بیچھے کھڑئی ہوگئی پھر میں نے اسے پکڑکرالی چوٹ لگائی جس نے اس کے سرمیل گرو اُسے اور الفضل نے کہا! تو اسے کمزور سجھتا ہے جبکہ اس کا آفائیس ہے۔ پھروہ ذلت سے بھا گت ہوا کھڑا ہوا۔ پھروہ میت ون زندہ نہ رہ ما کہ اللہ نے عدسہ نامی گھا میں میں پھینکا جس نے اسے قل کردیا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے اسے دفن کے دوتین را تیں رکھا یہاں تک کہ گل سوگیا اور قریش عدسہ سے طاعون کی طرح بچتے تھے۔ پھرکسی قریش نے ان سے کہا تم پھ ہلاکت ہوکیا تم اس بات سے شرم نہیں کرتے کہ تمہارے والدا پے گھر میں گل سور رہے بیں تم انہیں دفن نہیں کرتے تو انہوں نے کہا ہم اس پھوڑ سے وزرتے ہیں۔ اس نے کہا تم چس کے پاس دون کر دیا اور اس پر پھر ڈال کر چھپا دیا۔ عبداللہ بن عباس سے مردی ہے کہ انہیں اٹھ یا اور مکہ کے بلند مقام میں کسی و بوار کے پاس دن کر دیا اور اس پر پھر ڈال کر چھپا دیا۔ عبداللہ بن عباس سے مردی ہے کہ قیدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے حضور اول رات جا گئے رہے حاب نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا آپ سوئے نہیں آپ نے نے فرمایا میں خواس کیا یا رسول اللہ کیا ہوا آپ سوئے نہیں آپ نے نے فرمایا میں کہ بیڑیوں میں تک کی بیڑیوں میں تکایف کوسنا ہوں کے باس کے پاس گئے اور انہیں کھول دیا پھرحضور سوگئے۔ فرمایا میں خواس کیا یا رسول اللہ کیا ہوا آپ سوئے نہیں آپ کے پاس گئے اور انہیں کھول دیا پھرحضور سوگئے۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جس نے عباس کوقید کیا تھا وہ ابویسر کعب بن عمرو بنوسلمہ کا بھائی تھا۔اورابوالیسر کمزورجسم تھا جبکہ عباس بھاری جسم سے ۔ رسول اللہ سُتِیم نے بوچھا ابوالیسر بن اللہ عنیہ ہے عباس کو کیسے پکڑا' انہوں نے کہا رسول اللہ عنیہ بخدا ایک اور شخص نے جسے نہ میں نے پہلے دیکھا تھا اور نہ اب دیکھتا ہوں اس کے گرفتار کرنے میں مجھے مدودی رسول اللہ عنی ایک بزرگ فرشتے نے اس کام میں تنہاری اعانت کی ہے۔

عباد سے مروی ہے کہ بدر کے بعد قریش نے اپنے مقتولوں کا ماتم برپا کیا پھر کہنے لگے بیمناسب نہیں ہے کیونکہ اگراس کی خبر محراوران کے اصحاب کو ہوگی وہ اس سے اورخوش ہوں گے نیز تاوقت کیکہ چھ عرصہ نہ گزر نے ہمیں ابھی اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھی نہ جھیجنا جا ہے تا کہ محداوران کے اصحاب اس کی امید نہ لگا تھیں۔

اس لڑائی میں اسود بن عبد یغوث کے تین بیٹے زمعہ بن الاسود اور حارث بن الاسود وارے گئے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ دل کھول کراپنے بیٹوں پرروئے اس حالت میں اس نے رات کے وقت کسی رونے والے کی آ وازشنی اس کی بصارت جاتی رہی تھی اس نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھر آ و کیارونے کی اجازت ہوگئی اور قریش اپنے مقتولوں پررونے گئے میں چاہتا ہوں کہا ہے جیٹے ابو حکیمہ یعنی زمعہ پرخوب روؤں کیونکہ اس کے تم سے میراسید کھول رہا ہے۔ غلام نے واپس آ کر کہا بیتو ایک عورت کی آواز ہے جواپنے گمشدہ اونٹ پرروزی ہے اس پر اس نے چند شعر کھان میں اپنے بیٹوں کا وردنا کے مرشد کہا اور اس طرح اپنے دل کا غبار نکال لیا۔

#### ابووداعه كازرفديه:

جب قریش نے اپنے لوگوں سے کہا کہتم ابھی اپنے قید یوں کوفدیہ دے کرر ہا کرانے میں جلدی مت کروتا کہ محراوران کے اصحابتم کو حاجت مندنہ سمجھ لیس۔المطلب بن و داعہ نے جورسول اللہ سکتے کے سابقہ قول میں پیش نظر تھا کہا' ہاں ٹھیک ہے بے شک

تم کواپنے قیدیوں کا فدید بے میں گلت نہ کرنا چاہے مگرخود بغیراطلاع دیے چیکے سے رات کے وقت مکہ سے کھسک گیامدیند آیا اور چار بزار درہم وے کراس نے اپنے باپ کور ہا کرالیااوراہے لے کرچل دیا۔اس کے بعد قریش نے قیدیوں کی رہائی کے سے وفد بھیجا۔لکر زابن حفص بن الاخیف 'سہیل بن عمرو کے فدید کے لیے آیا ہے مالک بن الدحسم متعلقہ بنوسا م بن عوف نے گرفتار کیا تھا۔ سهيل بن عمر و كاينيج كا بهونث نه تھا۔

سهيل بن عمرو:

عمر بن الخطاب من الثين نے رسول اللہ منتظم سے عرض کیا ممہ آپ سہبل بن عمر و کے سامنے کے دو دانت تزوا ذیں تا کہ اس کی زبان نہ چل سکے اور میہ پھر آئندہ کسی جگہ آپ کی مخالفت میں تقریر نہ کر سکے۔ آپ نے فر ایا میں ایسانہیں کرتا' کیونکہ اگر میں اس کے ذانت تزوادوں اللہ تعالی مجھے یہی سزادے گا اگر چہ میں نبی ہوں۔اس سلسلہ روایت میں سے بات بھی نقل ہوئی ہے کہ آپ نے عمر سے فر مایامکن ہے کہ آئندہ ایسی تقریریں کرنے گئے جس پرتم کوکوئی اعتراض نہ ہو۔

جب مکرز نے سہیل کے بارے میں مسلمانوں سے گفتگو کر کےان کوراضی کرلیاانہوں نے کہاز رفد بیلا وَاس نے کہاتم اسے تو ر ہا کر دواس کے زرفدیہ کے بھیجنے تک مجھے اس کی جگہ قیدر کھو۔مسلمانوں نے اس کی بیدرخواست مان لی۔ عباس بن عبدالمطلب كازرفديه:

ابن عباس بی است سے مروی ہے کہ جب عباس مدینہ پہنچ گئے رسول اللہ سکتھانے ان سے فر مایا چونکہ تم دولت مند ہوتم اپنااور ا پنے دونوں ہمتیجوں عقیل بن ابی طالب ٔ نوفل بن الحارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو بن مجدم متعلقہ بنوالحارث بن فہر کا زرفد بیا وا كرو عبس نے كہاا برسول الله ميں مسلمان تھا مجھے تو ميري قوم نے بالجبراس مہم ميں شريك كرنيا ہے آپ نے فرمايا تمہارے اسلام سے اللہ زیادہ واقف ہوگا اگرتمہارا ہیان سچا ہے اللہ تعالی تم کواس کی جزائے خیردے گا۔ مگر بظا برتو تم ہم پر چڑھ کرآئے تھے۔ لہٰذاا پنا فدید دے دو۔اس سے پہلے رسول اللہ ﷺ عباسؓ ہے جیس او قیہ سونا لے چکے تھے۔عباسؓ نے کہا آپ اس سونے کوزر فدیپہ سمجھ لیں ۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس سے کیاتعلق وہ تو اللہ نے ہم کوبطور غنیمت دیا ہے۔عباسؓ نے کہامیرے پاس روپینہیں ہے آ یے نے فر مایا مکہ سے چلتے وقت تم نے جو مال ام الفضل بنت الحارث کے پاس رکھوایا تھااوراس وقت کوئی تیسرا آ دمی تہمارے پاس یہ تھا اور تم نے اسے وصیت کی تھی کہ اگر اس مہم میں کام آجاؤں تو اس میں سے فضل کواتنا دے دینا عبداللہ کواتنا اور فتم کوا تناوہ مال کیا ہوا۔عباسؓ نے کہافتم ہےاس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث کیا ہے اس بات سے سوائے میرے اور میری بیوی کے اور کوئی واقف نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بلاشبہ اللہ کے رسول ہیں۔عباسؓ نے اپنا' اپنے بھتیجوں اور حلیف کا فدبيادا كردياب

سعد بن العمان كي كرفقاري وربائي:

عمر و بن ابی سفیان بن حرب جوعقبہ بن ابی معیط کی بٹی کے بطن سے تھا وہ بھی بدر کے اور قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ ملکیکی کے یہاں قیدتھا۔ابوسفیان ہےلوگوں نے کہا کہ عمرو کوفدیہ دے کرچیٹرالواس نے کہا کیا وہ میری دولت اور جانوں دونوں کولین چاہتے ہیں پنہیں ہوسکتا۔انہوں نے منظلہ کوتل کر دیا اوراب میں عمر کا فدییہ دوں اسے ان کے ہاتھوں میں رہنے دوجو جا ہیں وہ اس کے ساتھ کریں۔ بیابھی رسول اللہ کھیے کے پاس قیدتھا۔اس اثناء میں سعد بن النعمان رہا ٹیز بن آ کا ک بنوعمر و بن عوف کے خاندا ن

بنومعاویہ کے رکن عمرہ کرنے مکہ گئے اس کے ساتھ اس کی کثیر دودھ دینے والی اونٹنی بھی تھی۔ بیا بیک بڑے معز زمسلمان شیخ تھے بہت سی بھیٹر بکریاں بھی ساتھ تھیں منتقع میں تھے وہاں ہے عمرہ کرنے مکہ چلے ان کو ہرگز اس سلوک کا ندیشہ ہی نہ تھا جو بعد میں قریش نے ان کے سرتھ کیا۔ چونکہ قریش نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی جاجی یا عمرہ ادا کرنے والے سے کوئی تعرض نہ کریں گے اس لیے ان کواس یت کا گھ ن بھی تھا کہ ان کو مکہ میں روک لیا جائے گا مگر ابوسفیان بن حرب نے ان پر چھاپہ مارااورا پنے بیٹے عمرو بن الب سفیان کے عوض میں ان کو مکہ میں قید کر لیا اور پھر بیشعر کیج ۔

اهبط ابن اكالي اجيبوا دعائيه تفاقد تم لا تسلموا السيد الكهلا فان بسنسي عمرو ليام اذلة لئن لم يفكوا عن اميرهم الكيلا

نَبْزَجْهَا بْهِ: ''اےابن اکال کے خاندان والو!اس کی آواز پرلبیک کہو جسے تم گم کر چکے ہوا دراس بوڑ ھے سر دارکو بے یار و مددگار نہ چھوڑ و ٔ اورا گر بنوعمر و نے اپنے قیدی کوآ زاد نہ کرایا تو بے شک وہ پھر کمینے اور ذلیل ثابت ہوں گئے''۔

اس اطلاع ہر بنوعمر و بنعوف رسول الله من ﷺ کی خدمت میں آئے اور سعد بن اکال کا واقعہ کہااور ورخواست کی کہ آ پیمرو بن الی سفیان کوہمیں دے دیں تا کہ اس کے عوض میں وہ اپنے شیخ کور ہا کرائیں رسول اللہ می این کی درخواست مان کی انہوں نے عمروبن البی سفیان کو ابوسفیان کے پاس بھیج دیا اور اس نے سعد کو چھوڑ دیا۔

#### ابوالعاص بن الربيع:

بدر کے قید یوں میں رسول اللہ سی اللہ کا داما د آپ کی صاحبز ادی زینب میں نیاشد کا شوہرا بوالعاص بن الربیع بن عبد العزیٰ بن عبد سٹس بھی تھا ریجی مکہ کے ان گئے چنے لوگوں میں تھا جو ہڑے مال دار دیانت داراورمعتبر تا جرتھے۔ یہ ہالہ بنت خویلد کا بیٹا تھا۔خدیجیٹہ اس کی خالہ تھیں۔انہوں نے رسول اللہ عظیم سے کہا کہ آپ اس سے زینب کی شادی کردیں۔رسول اللہ عظیم ان کی کسی بات کورو نہیں کرتے تھے اور ابھی تک آپ پروی نازل نہیں ہوئی تھی اس لیے آپ نے اپنی صاحبز ادبی سے اس کی شادی کردی۔ خدیجہ اسے ا پنے بیٹے کے برابر جھتی تھیں۔ جب اللہ عز وجل نے رسول اللہ سکتی کونبوت عطافر مائی خدیجیاً ورآپ کی تمام صاحبز ادباں آپ پر ایمان لائیں انہوں نے آپ کی رسالت کے برحق ہونے کی شہادت دی اور اسلام لے آئیں۔ گر ابوالعاص مشرک رہا۔ نیز رسول ے علم سے قریش کوسب سے پہلے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے آپ سے ترک تعلق کیا اور دشنی اختیار کی انہوں نے منجملہ اور باتوں کے آپس میں بیھی کہا کہتم نے تو پہلے ہی محمد کو بے فکر کر دیا ہے ان کی لڑ کیوں کو پھران کو واپس دے دیا جائے تا کہ وہ ان کی فکر میں مشغول ہوجا کیں۔اس تجویز کے مطابق ابوالعاص بن الربیع کے پاس گئے اوراس سے کہا کہ اپنی بیوی کوطلاق دے دواور قریش کی جس عورت کو پیند کر وہم اس ہے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں اس نے کہامیں ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہا پی اس بیوی کو چھوڑ کر قریش کی کسی اورعورت اس کے بجائے اپنے گھر لاؤں۔ جہاں تک معلوم ہوا ہے رسول اللّه سی آماس کی وامادی کی تعریف کیا

ابوالعاص كى كرفتارى:

طلاق دے دواور قریش کی جس عورت کو پند کروہم اس تمہاری شادی کے دیے تی اس نے کہا آرابان بن سعید بن امد ص یہ سعید بن العاص کی بیٹی سے میری شادی کر دوتو میں اپنی موجودہ بیوی کوطلاق دیے کے لیے آ مادہ بموں قریش نے سعید بن العاص کی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ اس نے رسول اللہ طبیع کی صاحبز ادی کوطلاق دے دی۔ صرف آگائی بواتھ اور دشمن خدا کوان کے بیاس رہنے کا اب تک موقع نہیں ملا تھا اللہ نے ان کوعزت و آبر و کے ساتھ آئی سے تعاق سے بچائیا اس کے بعد رسول اللہ سکھی سے تان بن عفان بخائی سے ان کی شادی کر دی مکہ میں چونکہ آپ کو بوری آ زادی اور اقتد ارحاصل نہ تھا اس سے آپ نہ کی چیز کو طلال میں مناوں کی شادی کر دی مکہ میں چونکہ آپ کو بوری آ زادی اور اقتد ارحاصل نہ تھا اس سے آپ نہ کی چیز کو طلال قرار دیتے تھے اور نہ حرام بچونکہ نین شریق کی وجہ سے آگر چواسلام نے ان کے اور ان کے شوہر کے درمی ن تفریق کر دی شی سے گر عملاً رسول اللہ منگھا ان میں تفریق نہ کرا سکھ اس لیے باوجود اسلام لے آئے کے وہ اب بھی اپنے مشرک شوہر کے پاس تھا۔ مناور مناور مناور کا مناور کا بی ان میں ابوالعاص بن الربیع بھی تھا یہ قیدہ موااور مدید میں رسول اللہ منگھا کی پاس تھا۔ معرب خدیج بوئی تھا کہا بار ا

ام المومنین عائشہ بڑی نے سے مروی ہے کہ جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے کا رروائی شروع کی۔ رسول اللہ کا پیلی کے صاحبز اوی نینب بڑی نیا نے بھی اپنے شوہر کے قدید کے لیے پچھ مال بھیجا اس میں وہ ہار بھی تھا جو خدیجہ بڑی نیا نے ابو العاص سے ان کی شاوی کرتے وقت جہیز میں ان کو دیا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر رسول اللہ کٹی بہت متاثر ہوئے اور آپ نے صحابہ ہے فرمایا اگر مناسب مجھوتو زینب بڑی تھا کی خاطر اس کے اسپر شوہر کور ہا کر دواور اس کے ہار کواس دے دو۔ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ کٹی ہم بخوشی اس کے لیے تیار ہیں۔ چنا نچہ ابوالعاص کو چھوڑ دیا گیا اور زینب کا ہاران کو واپس دے دیا گیا۔ گر اس موقع پر رسول اللہ کٹی ہم بخوشی اس کے لیے تیار ہیں۔ چنا نچہ ابوالعاص کو چھوڑ دیا گیا اور زینب کا ہاران کو واپس دے دیا گیا۔ گر اس موقع پر رسول اللہ کٹی اس کے بار کواٹ کو ایس کھی ہو دے گایا مور اس کی موروانہ ہوا آپ نے زید بن حارثہ رہائی کی میشر طبقی کہ وہ ایسا کر جا بوالعاص مکہ روانہ ہوا آپ نے زید بن حارثہ رہائی تی اور ای طرح اسے میرے پاس پہنچانا۔ چنا نچہ ارشاد کوی کے مطابق میدو جانا اور ای طرح اسے میرے پاس پہنچانا۔ چنا نچہ ارشاد کہ کہ اپنے باپ کے باس چھوڑ کی اس کے ساتھ ہو جانا اور ای طرح اسے میرے پاس پہنچانا۔ چنا نچہ ارشاد کہ کہ اپنے باپ کے باس چھی جاؤ کو وہ مرکی تیاری کر نے لیس۔ کہ کہ کہ اپنے باپ کے باس چلی جاؤ کو وہ مرکی تیاری کر نے لیس۔ کہ کہ کہ ہم اپنے باپ کے باس چلی جاؤ کو وہ مرکی تیاری کر نے لیس۔ کہ کہ ہم اپنے باپ کے باس چلی جاؤ کو وہ مرکی تیاری کر نے لیس۔

نینٹ ہے مردی ہے کہ میں مکہ میں اپنے باپ کے پاس جانے کی تیاری میں مصروف تھی بند بنت عتبہ میرے پاس آئی
اوراس نے کہاا ہے محمد کی بیٹی مجھے خبر ملی ہے کہ تم اپنے باپ کے پاس جارہی ہو میں نے کہانہیں میر اارا دہ تونہیں ہے اس نے کہا اے میر کی چیازاد بہن تم اس بات کو مجھ سے نہ چھپاؤاگر تم کواس سفر میں کسی سامان یا استے رو پید کی جس میں تم اپ باپ کے پاس پہنچ جاؤ ضرورت ہوتو بلا لیس و پیش مجھ سے کہدو میں تمہاری حاجت برآ ری کروں گی مجھ سے تکف اور شرم نہ کرو۔ عورتوں کے آپ بی میں تعلقات دوسرے میں اور مردوں کے اور ہیں۔ مجھے اس کے قول پریقین تھا کہ اگر میں کوئی خواہش کروں تو پیضرور پورا کرے گی مگر پھر بھی مجھے اس سے ڈرلگا اور میں نے کہددیا کہ میر اابیاارا دہ نہیں ہے اور اپنے سفر کی تیار ک

حضرت زينت وليسنيو كي روا تكي مدينه:

غرض کہ جب رسول اللہ ﷺ کی صاحبز اوی سفر کی تیاری کمل کر چکیں ان کے دیور کنا نہ بن الربیع نے اونٹ آ گے کیاوہ اس یر سوار ہو تئیں کن نہ نے اپنی کمان اور ترکش لیا اور دن کے وقت ان کے اونٹ کی مہار آ گے سے پکڑے ہوئے جب کہ وہ اپنے ہودے میں مبیٹی تھیں مدینہ چلا'تمام قریش میں اس کی خبر پھیل گئی وہ فوراً ان کے تعاقب میں چلے اور ذی طوی میں ان کوآلیا۔سب ہے پہلے مہبار بن الاسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزیٰ اور نافع بن عبدالقیس الفہری ان کے پاس پہنچے وہ اپنے ہودے میں ضیں۔ ہبار نے اپنے نیزے ہےان کو مار نے کی وصمکی دی ( راویوں کے بیان کےمطابق وہ اس وقت حاملہ تھیں جب مکہ واپس لا کی تَئیں ان کاحمل ساقط ہو گیا ) ان کا دیور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا' اس نے تیرنکا لے اور کہا کدمیرے قریب نہ آنا ور نہ بخدا میں اس کے جم میں تیریرودوں گا۔اس کی اس دھمکی ہے کوئی اس کے پاس نہ آیا سب الگ رہے پھر ابوسفیان اجلہ قریش کے ہمراہ اس کے یاس آیا اوراس ہے کہا کہ ذراایے تیرالگ رکھواور بات تو کرنے دواس نے کہااجھا آؤ۔ابوسفیان اس کے قریب جاپہنجا اوراس نے کہا کہ بیتوتم نے کوئی دانائی کی بات نہیں کی کہتم اس عورت کوتمام لوگوں کے سروں سے علائیہ لے جارہے ہوتم تو ہماری مصیبت اور کبت سے واقف ہواور جانتے ہو کہ محمد کی وجہ ہے ہماری بیدرگت بن سے جب تم اس طرح ہمارے سروں پراس کی بیٹی کوروز روشن میں علانیہ لے جاؤ گے تو تمام لوگ یہی کہیں گے کہ اس مصیبت اور نکبت کی وجہ سے جوہمیں بدر میں ہوئی ہے اب ہم اس ذلت وخواری کو پہنچ گئے ہیں کہ اتنا بھی نہیں کر کتھ کہ کہ کوروک دیں اور ہم اب اس قدر کمز وراور پست حوصلہ ہو گئے ہیں کہ بینو بت آگئی ہے بخدا ہم اسے اس کے باپ کے پاس جانے سے نہیں رو کتے اور نہ اس کی ووڑ کسی پورش پرمحمول کی جائے ہم تو سیرچا ہتے ہیں کہتم اس وقت تو ان کولوٹا لے چلو کچھر جب لوگ اس بات کو بھول جا کیں اور یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم اس کو والیس لے آئے اس وقت تم چیکے سے نکل جاتا اوراسے اس کے باپ کے پاس پہنچاوینا۔ کنانہ نے سیربات مان لی اور جب اس کا چرچامٹ گیا وہ رات کے وقت ان کو لے كرچل ديا اوران كولا كرزيد بن حارثة اوران كے رفیق كے سپر دكر ديا۔ بيدونوں ندينب كورسول الله عظيم كى خدمت ميں لے آ ہے۔ ابوالعاص كا قبول اسلام:

اب ابوالعاص مکہ میں رہنے لگا اور زینٹ یہ بینہ میں رسول اللہ کرتی کے پاس رہنے گیں۔ کیونکہ اسلام نے دونوں کے درمیان اللہ کرتی کے درمیان ابنا کردی تھی فتح مکہ سے کچھ مرصہ پہلے ابوالعاص تجارت کے لیے شام گیا 'چونکہ اس کی دیا نت مسلم تھی۔ اس لیے اس سفر میں علاوہ خود اس کے مال کھ کیا تھا۔ تجارت سے فارغ ہوکر جب وہ حجاز واپس آنے لگا رسول اللہ کو بیش کے اور لوگوں نے بھی تجارت کے لیے ابنا مال اس کے ماتھ کیا تھا۔ تجارت سے فارغ ہوکر جب وہ حجاز واپس آنے لگا رسول اللہ کو بیش کی ایک مہماتی فوج نے اسے آگیر ااور اس کے تمام مال کولوٹ لیا البتہ خودوہ بھاگ گیا اور ان کے ہوتھ نہ آپا کہ اور نینب بڑبینوں ، رسول اللہ کو بیش کی اس آیا اس نے زینب سے بناہ ما گی ابوالعاص رات کے وقت مدینہ آیا اور زینب بڑبینوں ، رسول اللہ کو بیش کی اس آیا اس نے زینب سے بناہ ما نگی انہوں نے بناہ دے دی اور وعدہ کیا کہ وہ اس کے مال کووا پس کرادیں گی صبح کورسول اللہ کو بیش کی من کے بیش میں کہ ہوئے آپ نے تبر کی سے جلا کر کہا اے صاحبو! میں نے ابوالعاص کو بناہ دی ہے ۔ نماز کا سلام پھیر کررسول اللہ کو بیش نے میں خوالوب کر کے کہا صاحبو! میں نے ابوالعاص کو بناہ دی ہے ۔ نماز کا سلام پھیر کررسول اللہ کو بیش نے میں میں محمد کی جاتھ میں محمد کی جان سے اس دواج تم نے سے جلا کر کہا اے صاحبو! میں نے ابوالعاص کو بناہ دی ہو ۔ نماز کا سلام پھیر کررسول اللہ کو بیش کے ہاتھ میں محمد کی جان سے اس دواج تم نے سے جواس واقعہ کا تعلی کہ اس کے ایک میں کے باتھ میں محمد کی جان سے اس دواج تم نے سے بیلے بچھاس واقعہ کا تعلی اس کے ایک ان کے ایک اور دنے تمام مسلمانوں کی طرف سے بناہ دی جس

عبداللہ بن عباس بڑت کے مروی ہے کہ ان کے آنے کے بعد رسول اللہ کا نے نیب بڑت کو پہلے نکاح کے تحت ابوالعاص کے حوالے کر دیااس کے بعد چوسال تک ان کا کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ ۔

عميرا ورصفوان ميں معامدہ:

عروہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ واقعہ بدر کی شکست اور ذلت کے تھوڑے ہی دن بعد ایک دن عمیر بن وہب الجمحی مفوان بن المبیہ کے ساتھ جمر میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ عمیر بن وہب قریش کے شیاطین میں تھا جب رسول اللہ سیکھا اور ان کے صحابہ مکہ میں تھے۔ یہ آپ کواور ان کو بہت ستا تا اور ایذ اعران کے بہتا تھا۔ اس کا بیٹا وہ ب بن عمیر بھی بدر میں اسیر ہوا 'اس نے کویں والوں اور ان کے اس بری طرح مارے جانے کا ذکر کیا۔ صفوان نے کہا کہ ان کے بعد اب زندگی کا پھلا طف نہیں 'عمیر نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو بالکل بچ کہتے ہو بخد اگر میرے او پر اس قد رقر ضہ کا بار نہ ہوتا کہ جس کی اوائیگل کی کوئی سبیل میرے پاس نہیں ہوا ور اپ تا اور اس تک رسائی کا میرے پاس دامن گیرنہ ہوتی کہ میرے اور اس تک رسائی کا میرے پاس دامن گیرنہ ہوتی کہ میرے اور اس تک رسائی کا میرے پاس سے بہانہ بھی ہے کہ میر ایٹیا اس کے پاس قید ہے۔ صفوان بن امیہ نے اس کے اس جوش کوئیست سمجھا اور کہا کہ تمہارا قر ضہ میرے ذمہ میں اے ادا کر دوں گا تمہار سے عیال کو میں اپ عیال کے ساتھ ای کہ ان کی پرورش کروں گا جس طرح اپنوں کی کرتا ہوں۔ اس سے بھی تم اطمینان رکھوجو چیز مجھے میں آئے گی وہ ان کومیسر ہوگی۔ عمیر نے کہا اچھا تو اس بات کو ہرگز کس سے بیان نہ کرن کہ میرے سے بھی تم اطمینان رکھوجو چیز مجھے میں آئے گی وہ ان کومیسر ہوگی۔ عمیر نے کہا اچھا تو اس بات کو ہرگز کس سے بیان نہ کرن کہ میرے تمہار سے درمیان یہ قرار واد ہوئی ہے۔ صفوان نے کہا بہتر ہے۔

عمير کي روانگي مدينه:

عمیر نے اپنی تگوار تیز کروائی ایے زہر میں بجھایا گیا اور پھر مکہ سے مدینہ آیا اس وقت عمر بن الخطاب بنائیّۂ چندمسلما نوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تتھے اور وہ سب بدر کے واقعات بیان کررہے تتھے اور اُبدرہے تھے کہ اللّٰہ نے اس فتح ہے مسمہ نوں کی کیسی عزت افزائی اوران کی دشمن کی ذلت وخواری کی اسی وقت ان کی نظر عمیر بن وجب پر پڑی جس نے اپنے اونٹ کو مسجد کے درواز ب
پر بنھا یا تھا اور وہ موار لیے ہوئے تھا۔ عمر نے کہا دیکھو یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر بن الوجب ہے۔ بیضر ور سی برائی اور شرارت کی نیت سے
یہاں آیا ہے اسی نے بدر کے دن ہمارے درمیان جنگ کرائی اورا پنی قوم کے لیے ہماری تعداد معلوم کرنا چاہی۔ عمر رسول اللہ می تاہم پس سے اور کہا اے اللہ کے بی بید تشمن خدا عمیر بن الوجب تلوار لیے ہوئے آیا ہے آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمر باہم ہوست آئے اور انہوں نے عمیر کی تلوار کے پر تلہ کو لے کراس کی گردن میں لیپٹ دیا اور اپنے ساتھی ہمرا ہموں سے کہ کہم رسول اللہ سی تھا کے
یس جا کرویں بیٹھ جاؤاور اس خبیث کا خیال رکھو کہ کہیں آپ پر حملہ نہ کرے کیونکہ میں اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔
یس جا کرویں بیٹھ جاؤاور اس خبیث کا خیال رکھو کہ کہیں آپ پر حملہ نہ کرے کیونکہ میں اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔
عمیر کا قبول اسلام:

اس کے بعد عمر اسے رسول اللہ می اسے جھوڑ دوا در عمیر قریب آؤ ہے۔ رسول اللہ می اور اس نے جا بلیت کا سلام سے بخیر آپ کو تھا ہے ہوئے ہے جھوٹ دوا در عمیر قریب آؤ ہی آپ کے قریب بہنچا اور اس نے جا بلیت کا سلام سے بخیر آپ کو کہا رسول اللہ می بیس آپ کو بنایا ہے اور وہ جنت والوں کا سلام ہے۔ اس نے کہا جی وہ ابھی حال ہی بیس آپ کو بنایا گیا ہے آپ نے پوچھا کیوں آئے ہو۔ اس نے کہا اس قیدی کی خاطر جو آپ کے ہاتھ میں اسیر ہے آپ اسے دہا کر ہے جھے پراحسان کریں ۔ آپ نے پوچھا اس تلوار کا کیا مقصد ہے اس نے کہا اللہ ان کا براکر ہے ان سے ہمیں کیا می آپ نے فرمایا ہے کہ بوتہ ہا رہے آپ نے کا مقصد کیا ہے اس نے کہا اللہ ان کا براکر ہے ان سے ہمیں کیا می آپ نے فرمایا ہے کہ بوتہ ہا رہے آپ کے کا مقصد کیا ہے اس نے کہا صرف آئ فرض نے فرمایا کیا ہی وہ اقعیمیں ہے کہ تم اور صفوان بن امیہ جمر میں بیٹھے ہوئے قریش کے ان لوگوں کا جو بدر میں مارے گئے اور کنویں میں ڈال دیے گئے ذکر کرر ہے تھے اور صفوان بن امیہ جمر میں بیٹھے ہوئے قریش کے ان لوگوں کا جو بدر میں مارے گئے اور کنویں میں ڈال دیے گئے ذکر کرر ہے تھے اور صفوان بن امیہ جمر میں بیٹھے ہوئے قریش کے ان لوگوں کا جو بدر میں مارے گئے اور کنویں میں ڈال دیے گئے ذکر کرر ہے تھے اور پھرتم نے کہا کہ آگر ہے پر قرض نہ ہوتا اور جھے اپ کی تم اس کی خاطر جھے قبل کر دو حالا تکہ تم اس بات سے شاید نا واقف ہو کہ انتہ میں ہو سے ہے۔

عمیر نے کہا ہیں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ہم سے جوخبریں آسان کی بیان کرتے اور نازل شدہ وحی
کوہم سے بیان کرتے ہم اس کی تکذیب کرتے تھے گریہ بات ایس ہے کہ جومیر نے اور صفوان کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہتی بخدا
اب میں جانتا ہوں کہ یہ بات اللہ نے آپ کو بتائی ہے۔ لہذا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جی جس نے ججھے اسلام کی ہدایت کی۔
اور جو مجھے اس نوبت پر لے آیا۔ اس کے بعد اس نے با قاعدہ کلمہ شہادت پڑھارسول اللہ سکھیا نے صحابہ سے فرمایا کہ اسپے اس بھائی
کودین کی تعلیم دواسے قرآن پڑھا دُاور اس کے قیدی کواس کی خاطر رہا کردو۔

حضرت عمير رخافيَّهُ كي مراجعت مكه:

صحابہ نے اس ارشادگی بجا آور کی کی عمیر ٹے کہارسول اللہ سکتھا میں اللہ کے نورکو بجھانے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتار ہا ہوں میں نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں 'اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ جاؤں اور وہاں لوگوں کو القداور اسلام کی دعوت دوں شاید القدان کوراہ راست پر لے آئے اور اگروہ اسے نہ ما نیں تو میں چاہتا ہوں کہ اب ان کواس طرح ستاؤں جس طرح میں پہلے مسلمانوں کوستایا کرتا تھا آپ نے ان کواجازت مرحمت فرمائی وہ مکہ آگئے۔

عمير بن وہب بنائٹیز کے مديندروانه ہوجانے کے بعد صفوان قریش ہے کہا کرتا تھاتم کو بشارت ہو کہ عنقریب چندروز میں ایس

خوشخبری ملنے والی ہے کہتم بدر کے واقعہ کو بھول جاؤ گے جوشتر سوار مدینہ ہے آتا بیاس سے عمیر کو دریافت کرتا یہاں تک کہ ایک شخص نے اس سے بیان کیا کہ وہ وہ مسلمان ہو گئے بین کرصفوان نے کہااب میں بھی اس سے بیان کیا کہ وہ وہ مسلمان ہوگئے بین کرصفوان نے کہااب میں بھی اس سے بات نہیں کروں گا اور نہ کی تنظیم کو نفع پہنچاؤں گا۔ عمیر مکہ آ کر قیام پذیر ہوئے اور اب اسلام کی دعوت و بے لگے اور جوان کی مخالفت کرتا اسے بہت سخت سزا دیتے 'ان کے باتھ پر بہت سے لوگ اسلام لے آئے۔

اً بدر کے واقعہ کے نتم ہوجانے پراللہ عزوجل نے اس کے بیان میں قرآن مجید کی پوری سورہ انفال نازل فرمائی۔ اسیران بدر کے متعلق صحابہ کی رائے:

عرِّ بن الخطاب سے مروی ہے کہ بدر کے دن فریقین کا مقابلہ ہوا' اللہ نے مشرکین کوشکست دی ان کے ستر آ دمی مارے گئے اور ستر اسپر کر لیے گئے۔ پھراس روز رسول اللہ من ہی اور بھر سے مشورہ کیا ابو بکر ٹے نگرا ہے اللہ کے بیک جدی خاندان والے اور عزیز بین میں مناسب بھتا ہوں کہ آ پ ان سے فدید لے لیں تا کہ ذر فدید سے ہماری قوت بڑھے اور پھر شایداللہ ابیا بھی کرے کہ ان کواسلام لے آنے کی تو فیق دے دے اور پھراس طرح بیہمارے قوت بازو بن جا کیں۔ اس کے بعد آپ شایداللہ ابیا بھی کرے کہ ان کواسلام لے آنے کی تو فیق دے دے اور پھراس طرح بیہمارے قوت بازو بن جا کیں۔ اس کے بعد آپ نے بھری نے بھرے کہ ابین الخطاب تمہماری رائے کیا ہے۔ میں نے کہا جناب والا بخدا میری ہرگز وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر گی رائے ہے میری رائے ہے میری رائے ہے میری کردن مارے دیتا ہوں جز ہے کہ بھائی ان کے بپر دہوں تا کہ وہ اسے لگر رائے دیتا ہوں جو بائی ان کے بپر دہوں تا کہ وہ اسے لگر رسول اللہ من محلوم ہوجائے کہ ہمارے قلوب میں کفاری محبت کوئی گئج اکثر نہیں ہے دیں بھول کو نے بریشیمانی:

اور یہی ان کے بڑے سردار سرخیل اور بیشوا ہیں گررسول اللہ من سے ابو بکر کامشورہ مانا اور میری بات نہ مائی اور فدیہ قبول کیا۔

وری میں ان کے بڑے سردار سرخیل اور بیشوا ہیں گررسول اللہ من سے ابو بکر کامشورہ مانا اور میری بات نہ مائی اور فدیہ قبول کرنے پر پشیمانی:

ووسرے دن بین آپ کی خدمت بین حاضر ہوا' بین نے دیکھا کدرسول اللہ کالٹی اور ابو کر رہا تھا۔ بیٹے دور ہے ہیں۔ مین نے پہنے اس کے در اس کی خدمت بین حاضر ہوا' بین نے دیکھا کدرسول اللہ کالٹی اور اکرکوئی دونے کی بات ہے بین بھی دونے لگوں گا اور اگرکوئی اس پر بہت ہوگی تو بھی آپ دونوں صاحبوں کے گربید کی خاطر خود بھی روؤں گا۔ آپ نے فر مایا فدیے ہول کرنے کی وجہ ہے جھے بتایا گیا ہے کہ تم سب پر بہت ہی قریب عذاب نازل ہوگا اور وہ اس قدر قریب ہے جیسے کہ بید درخت ۔ آپ نے اشارے سے ایک ورخت کو بتایا جو بالکل قریب تھا' ای موقع پر اللہ عزوج ل نے بیآ یات نازل فرما کئی ۔ سامی ان ایکون له اسری حتی درخت فی الارض . آپ تول فیسما احد نہ عذاب عظیم . اس کے بعد اللہ نے مال غنیمت کو مسلمانوں کے لیے طال کیا ہے چنا نچہ دوسر ہے ہی سال احد میں ان کوا پنے کے کی سر الل گئی ۔ سر صحابہ شہیدا ورستر اسر ہوئے ۔ ویمن نے آپ کی جھونپڑ کی کوتو ٹر پھوڑ ڈالا اور آپ کے مرکے خودکور ہن ہ کر دیا کہ آپ کے چیرے پر خون بہنے لگا۔ نی کو گئی کے حابہ میدان سے فرار ہوکر پہاڑ پر چڑھ گئے ۔ اس موقع پر اللہ عزوج مل نے بیآ ہیت: او لما اصابت کم مصیبة قد اصبت مثلیہا قلتم آئی ھذا . اسپتے قول ان اللہ علی کل شیء قدیر تک نازل فرمائی نیز بیدورسری آ ہے: اذ تصعدون و لا تلوون علی احد و الرسول یدعو کم علی کل شیء قدیر تک نازل فرمائی نیز بیدورسری آ ہے: اذ تصعدون و لا تلوون علی احد و الرسول یدعو کم فی احد الغم امنہ تک نازل فرمائی۔

حضرت ابوبکر"، حضرت عمر" کی رائے:

عبداللہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن جب قیدی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ان کے



حضرت محمد من الله كا فيصله:

اس کے بعد آپ میں تھا نے فرمایا آج کل تم غریب ہوبغیرفدیہ کے کسی کور ہانہ کیا جائے اور جوفدیہ ندد ہے سکے اسے قل کردیا جائے ۔عبداللہ بن مسعود رفاقتہ نے کہا سوائے سہیل بن بیضاء کے کیونکہ میں نے خود اسے اسلام کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے رسول اللہ کھٹے خاموش ہو گئے ۔ آپ کھٹے ان کوئی جواب نہیں دیا ۔عبداللہ بن مسعود رفاقتہ کہتے ہیں آپ کھٹے کے اس سکوت سے میں اس قدرخوف زدہ ہوا کہ میں بجھتا تھا کہ آسان سے جھے پر پھر گرنے والے ہیں البتہ جب رسول اللہ کھٹے نے فرمادیا سوائے سہیل بن بیضاء کے مجھے اطمینان ہوا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے بیرآیات ما کسان لنسی ان یکون له اسری حتی یہ بندن فی الارض تیوں کے مجھے اطمینان ہوا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے بیرآیات ما کسان لنسی ان یکون له اسری حتی یہ بندن فی الارض تیوں آیات کے آخرتک نازل فرمائیں 'دکسی نبی کے لیے بیرجائز نہیں کہ جب تک وہ زمین میں خون نہ بہادے قیدیوں پر قبضہ کرے'۔

محمد بن المخلّ کہتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی رسول اللہ کھٹے فرمانے لگے کداگر ہم پرآسانی عذاب نازل ہوتو ہم میں سے سوائے سعدٌ بن معاذ کے اورکوئی اس سے محفوظ ندر ہے کیونکہ سعدٌ نے جھے سے کہا تھا کہ میں لوگوں کوزندہ گرفتار کرنے سے ان کو دل کھول کرفل کرنے کو پیندکرتا ہوں۔

شهيدول كى تعداد:

ابوجعفر کے بیان کے مطابق واقعہ ً بدر میں تراسی مہاجر تھے جن کا اجر اور حصہ رسول اللہ من ﷺ نے مقرر کیا۔اس طرح قبیلہ اوس کے اکشھ آ دمی تھے جن کو حصہ ملا اور اجر ملا' اورخز رج کے ایک سوستر آ دمی تھے ۔مسلمانوں میں سے کل چودہ آ دمی شہید ہوئے ان میں چیمہا جراورآ ٹھوانصاری تھے۔واقدی کے بیان کےمطابق مشرکین کی تعدادنوسو بچاستھی۔ان میں سوشہسوار تھے۔ حضرت عمير رخالفنهٔ کی شهاوت:

واقدی کے بیان کےمطابق اس روز رسول اللہ سکتیج نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو کمسن سمجھ کر جنگ سے واپس کر دیا تھا۔ ان میں عبدائقہ بن عمرٌ ، رافع بن خاریج ، براء بن عازب ، زید بن ثابت ، اسید بن ظہیراور عمیر بن انی وقاص بہت تھے گرواپس کرنے کے بعد پھر آ پ نے عمیر کو جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی اور وہ اس روز شہید ہو گئے۔

بدر جانے سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید بن عمر و بن نوفل کوشام کے راستے پر بھیج دیا تھا کہ وہ تجارتی قافلہ کی خبریں حاصل کریں۔ یہ پھر مدینہ پلٹے اور جنگ بدر کے دن مدینہ پنچے۔ جب رسول اللہ مکھیم ہدر سے مدینہ واپس آنے لگے ان دونوں نے تریان میں آپ کا استقبال کیا۔

جنگ بدر میں شریک ندہونے والے صحابہ رکھناتیم:

واقدی کے بیان کےمطابق رسول اللہ سکتی تین سوپانچ صحابہ کے ہمراہ مدینہ سے نکلے تھے ان میں چو ہترمہاجرین اور باقی تمام انصاری تھے۔ان کےعلاوہ آپ نے اور آٹھ آ دمیوں کے جھے اور اجراس لڑائی میں لگائے ان میں تین مہاجر تھے ان میں ایک عثالیؓ بن عفان تھے جو آپ کی صاحبز ادی کی علالت کی وجہ سے جس سے ان کا انتقال ہو گیا مدینہ رہ گئے تھے۔ دوسرے دوطلحہؓ بن عبیداللداورسعید بن زید تھے جن کورسول اللہ سے اللہ کے تجارتی قافلہ کی خبریں معلوم کرنے کے لیے شام کے رائے پر بھیجا تھا اور یا نج انصاری تھے۔ ابوالسبابہ بشیر بن عبد المنذ رجن کوآ پ مدینہ پر اپنانا ئب مقرر کرآ ئے تھے عاصم بن عدی بن العجلان جن کوآ پ نے اہل العالیہ پر اپنا نائب بنایا تھا۔ حارث بن حاطب جن کوآپؓ نے روحاء سے بنوعمر و بنعوف کی طرف ان کے متعلق کسی بات کی اطلاع ہونے پر بھیج دیا تھا۔ حارث بن الصمہ جوروحاء میں علالت کی وجہ سے ناکارہ ہو گئے۔ یہ بنو مالک بن النجار سے تھے اور خوارث بن جسیر میکھی نا کارہ ہو گئے تھے اور میہ بنوعمرو بن عوف سے تھے۔اس مہم میں آپ کے ساتھ ستر اون اور دوگھوڑے تھے۔ ا کی گھوڑ امقداد بن عمر واور دوسرامر شدین الی مرثد کا تھا۔

ابو ہریرہ وٹالٹن سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ کا اللہ مشرکین کے پیچھے کموارنکا لے ہوئے ہوتے ہوئے و کھے محے۔سیھرم السجمع و یولون الدہر. بہت جلدیہ جماعت شکست کھائے گی اوروہ چیر موڑدیں گے 'اس جنگ میں آپ کوہنتھ بن المحاج کی تلوار ذوالفقار خنیمت میں ملی۔ نیز ابوجہل کا مہری اونٹ جس ہے وہ نسل کشی اور جنگ کا کام لیٹا تھا غنیمت میں ملا۔

يېود يول كاحسد:

ابد جعفر کہتے ہیں کہ بدرے والی آ کرآ پ مدیندیں قیام پذیر ہوئے جب جرت کرے آپ مدیند آئے تھے آپ نے یمود یوں ہے اس شرط پر کہوہ آپ کے برخلاف کسی کی اعانت نہیں کریں گے اورا گرکوئی دشمن آپ پر چڑھائی کرے گا تو وہ آپ کی نصرت کریں گئے معاہدہ صلح کیا تھا مگر جب آپ نے بدر میں قریش کے اس قدرمشرکین کوتل کیا یہودیوں نے اپنے حسد اور رنج کا ا ظہار کیا اور کہنے گئے کہ محمد کوا چھے اڑنے والوں سے سابقہ نہیں ہوا۔اگر ہم سے مقابلہ ہوتا تو ان کومعلوم ہوتا۔ نیز انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزي کي ۔



باب٢

#### بهود مدينه

#### غزوهُ بنوقينقاع:

محر بن اکن سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بی قبیقاع کوان کے بازار میں جمع کر کے کہاا ہے یہود! اللہ عزوجل سے ڈرو کہیں وہ تم کڑبھی الیی سزانہ دیے جیسی کہ اس نے قریش کو دی ہے تم اسلام لاؤ تم جانتے ہو کہ میں نبی مرسل ہوں جس کا ذکرخود تمہاری کتابوں میں اور اس میثاق میں ہے جواللہ نے تم سے لیا تھا۔ یہود نے کہاا ہے تھر! تم ہم کوبھی اپنی قوم جیسا سجھتے ہوتم ایسے لوگوں کے مقابلہ میں جواڑائی سے بالکل واقف نہ تھے کہتم نے موقع پاکران کوزیر کرلیا' اپنی کامیا بی سے دھو کہ میں نہ پڑو۔ بخداا گرتم ہم سے لڑے تو تم کومعلوم ہوجائے گا کہ ہم مردا ہل نہروہیں۔

عاصم بن عمر بن قنادہ سے مذکور ہے کہ بنی قعیقاع پہلے مبود ہیں جنہوں نے اس معاہدہ کی جوان کے اور رسول اللّه منگیما کے ورمیان طے پایا تھا خلاف ورزی کی اوران کی آپ سے بدراوراُ حدکے درمیان جنگ ہوئی۔

#### بنوقينقاع كامحاصره:

ز ہری کہتے ہیں کہ بیغزوہ شوال اسے میں ہوا۔ جب حضرت جبرائیل علائلائے بیآ بت وَ إِمَّا تَحَافَنَّ مِنُ قَوْمٍ حِیَانَةً فَانْبِذَ اللّهِ عَلَيْ ہِمِنَ کَہِ مِنْ مَوْ وَ مِنْ مَانَد بِشِهِ ہُوتُو تَم بھی ان کے ساتھ وہی کرو' رسول الله عُلَیْ ان کی طرف چلے عاصم فرمایا کہ مجھے بنی قدیقاع سے اس بات کا اندیشہ ہے۔ عروہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے رسول الله عُلیْ ان کی طرف چلے عاصم بن عمر و بن قیادہ سے مروی ہے کہ آپ نے پندرہ شب ان کا محاصرہ رکھا۔ اس اثنا میں ان کا کوئی آ دمی مقابلہ پر برآ مرنہیں ہوا۔ پھر انہوں نے رسول الله عُلیْ کے حکم پر ہتھیا ررکھ دیے اور اپنے کوان کے حوالے کر دیا۔ ان سب کی مشکیس باندھ کی گئیں آپ ان سب کو قتل کر دیا جان سب کی مشکیس باندھ کی گئیں آپ ان سب کو قتل کر دیا جان سب کی مشکیس باندھ کی گئیں آپ ان سب کو قتل کر دیا جان سب کی مشکیس باندھ کی گئیں آپ ان سب کو قتل کر دیا جان سب کی مشاہد میں ان کی سفارش کی ۔

## عبدالله بن ابي كي سفارش:

عاصم بن عمرو بن قادہ کے پہلے سلسلہ بیان کے مطابق رسول اللہ علیجا نے ان کا محاصرہ کرلیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کو آپ کے فیصلہ پرحوالے کر دیا عبداللہ بن افی سلول نے جب وہ آپ کے قبضہ بین آگئے آپ سے کہا کہ اے محمد آپ ان موالیوں پراحسان کریں یہ لوگ خزرج کے حلیف تھے جب دیر تک رسول اللہ علیجا نے اس کا پچھ جواب نہیں دیا تو اس نے کہا اے محمد آپ میرے موالیوں پراحسان کریں۔ اس پر آپ نے منہ پھیرلیا۔ اس نے آپ کا گریبان پکڑلیا۔ آپ نے فر مایا اسے چھوڑ واور اس کی اس حرکت پر آپ کو اس قد رغصہ آگیا کہ آپ کا چیرہ متغیر ہوگیا اور دوبارہ آپ نے فر مایا کہ میراگریبان چھوڑ و دے۔ مگر اس نے کہا بخش نہ کہ اس خور اس وقت تک نہیں چھوڑ وں گا جب تک کہ آپ میر ے موالیوں پراحسان نہ کر دیں گے اور ان کی جان بخش نہ بخدا میں اور ایرانیوں سے مجھے بچایا ہے آپ ان کو فر رہ دیں گے۔ ان میں چارسو غیر سلح اور تین سوزرہ پوش ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ عبشیوں اور ایرانیوں سے مجھے بچایا ہے آپ ان کو فر رہ دیں گار نے بی محصابی نہ آئیس ۔ رسول اللہ علیج ان فر مایا اچھا میں نے ان کو تہار ک

خاطر حچوڑ ا۔

# بنوقينقاع كى جلاوطني:

ای بین کے سلسلہ میں یہ بات بھی مروی ہے کہ رسول اللہ سکتے نے فر مایا اجھان کو چیوڑ دو۔ ان پر اور اس پر جوان کے ساتھ ہے ابند کی ایک بڑی مقدار ہاتھ لگی ۔ عبادہ بن ابسامت اس کا مصرف کا شت کا رہتے ۔ آپ کوان کے پاس سے اسلحہ اور آلات کشاور زی کی ایک بڑی مقدار ہاتھ لگی ۔ عبادہ بن ابسامت اس کا م پر مقرر کیے گئے کہ وہ ان کو بال بچول سمیت مدینہ سے خارج البلد کر آئیں۔ چنا نچہ بیان کو لے کر فیکے اور ذہاب پہنچ اور وہ کہتے جاتے سے کہ انتہا کی شرافت ابھی اور دور ہے اور دور ہے۔ اس غزوہ کے موقع پر رسول اللہ سکتھ نے ابولیا بہ بڑی تھے بیا کہ المنذ رکو مدینہ برا بنا نائب مقرر فرمایا تھا۔

# مال غنيمت كايبهلانمس:

ابوجعفر نے کہا ہے کہ ای غزوہ میں اسلام میں پہلاخمس نکالا گیا۔ اس موقع پر آپ نے اپنا خاص حصہ بیا۔ خمس لیا اور ع م حصہ لیا بقیہ چار حصوں کوصحابہ میں تقسیم کر دیا۔ بیہ پہلاخمس ہے جورسول اللہ کڑیٹی نے لیا ہے۔ اس غزوہ میں آپ کا علم سفید حمز ہیں نا عبد المطلب کے پاس تھا اور کوئی اور نشان نہ تھے۔ آپ مدینہ والپس آئے عید قربان آگئ آپ نے اور خوش حال صحابہ کرام ٹے نے والحج کی دسویں تاریخ کو قربانی کی آپ صحابہ کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے عید کی پہلی نماز پڑھائی ۔ عید کی بیلی نماز پڑھائی اور وہیں عیدگاہ میں آپ نے اپنے ہاتھ سے دو بکریاں یا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ۔ کہری ذریح کی۔

# ىپلى قربانى:

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ غزوہ ہنو قینقاع ہے واپس آ کرہم نے ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کی صبح میں قربانی کی۔ یہ پہلی قربانی تھی جومسلمانوں کے سامنے ہوئی۔ ہم نے بنوسلمہ میں قربانی کی تھی میں نے قربانیوں کو ثنار کیا۔اس مقام پرسترہ قربانیاں اس روز شارک گئیں۔

ابن آتحق نے رسول اللہ ﷺ کاس غزوہ کا کوئی خاص وقت نہیں بتایا ہے صرف بید کہا ہے کہ بیغزوۃ السویق اور اس مہم کے درمیان میں ہواجس میں کدرسول اللہ ﷺ مدینہ سے قریش سے لڑنے کے ارادے سے روانہ ہوئے اور آپ بنوسلیم اور بحران جو حجاز میں ایک کان ہے قرع کی سمت پہنچے۔

ایک روایت بی بھی ہے کہ بدر کے پہلے غزوہ اور بنوقیقاع کے غزوہ کے درمیان تین غزوات ہوئے اور بہمیں بھیجی گئی تھیں 9 صفر بجری کورسول اللہ گڑھ نے بدر سے واپس آ کران سے جہادفر مایا آپ بدر سے بدھ کے دن جب کہ ماہ رمضان کے ختم ہونے میں آٹھ راتیں باتی تھیں مدینہ واپس آئے بقیہ رمضان آپ نے وہیں بسر کیا پھر جب آپ کومعلوم ہوا کہ بنوسلیم اور غطفان فساد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ ان سے لڑنے کے لیے قرقرۃ الکدر تشریف لے گئے۔ آپ غرہ شوال سور جمعہ کے دن آفتاب بلند ہوجانے کے بعداس غزوہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔

### ابن اسخق کی روایت:

ابن استی ہے مروی ہے کہ بدرے فارغ ہوکرآپ خررمضان یا شروع شوال میں مدینہ آگئے صرف ست را تیں آپ نے مدینہ سے مروی ہے کہ بدرے فارغ ہوکرآپ خررمضان یا شروع شوال میں مدینہ آگئے صرف ست را تیں آپ نے مدینہ میں بسر کیس پھرآپ خود بنوسلیم سے لڑنے چلے۔ آپ ان کے ایک پھشمہ آب کدرنامی پرآئے بہال آپ نے تین شب قیام کیا اور فوالقعدہ آپ نے مدینہ میں اظمینان سے بسر کیے اس اشاء میں آگئے۔ بقیہ شوال اور فوالقعدہ آپ نے مدینہ میں اظمینان سے بسر کیے اس اشاء میں آگئے۔ فریش کے بیشتر قیدیوں کوزرفد میں کے کررہا کردیا۔

واقدی کہتے ہیں کہ غزوہ کدر کے لیے آپ محرم سے میں تشریف لے گئے تھے۔ال موقع پر علی بن ابی طالب آپ کے علم بردار تھے اور آپ نے ابن ام مکتوم المعیمی کومدینہ پراپنانا ئب مقرر کیا تھا۔

#### غزوة السويق:

ابن آنتی ہے مروی ہے کہ غزوۃ الکدر سے مدینہ واپس آ کرآ پؑ نے سے کا بقیہ شوال اور ذوانقعدہ مدینہ میں بسر فر مایا اور ذوالحجہ میں آ پؓ غزوۃ السویق کے لیے ابوسفیان کے مقابلہ پر مدینہ سے چلے۔اس سال مشرکیین کے زیرا ہتما م کج ہوا۔

### ابوسفيان كي نذر:

عبدالقد بن کعب بن مالک سے جوانصار کے سب سے بڑے عالم تھے مروی ہے کہ جب ابوسفیان مکہ واپس آیا اور قریش کی شکست خور دہ جماعت بدر سے مکہ پنجی اس نے نذر مانی کہ جب تک ہیں محکہ سے نہ لڑوں گا بھی غسل جنابت تک نہیں کروں گا۔وہ اپنی اس قسم کو پورا کرنے قریش کے دوسوشتر سواروں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا اس نے نجد بیداہ اختیار کی وہ قنات کی چڑھائی پرکوہ تبت پر جو مدینہ سے ایک منزل یا اس کے قریب مسافت پرواقع ہے آکر فروش ہوا اور پھر رات میں وہاں سے چل کررات ہی میں بنونضیر کے یہاں آیا' جی بن اخطب کے گھر جاکر دستک دی مگر اس نے دروازہ نہ کھولا' اور ڈراک معلوم نہیں کہ بیکون ہو وہاں سے بنونضیر کے یہاں آیا' جی بن اخطب کے گھر جاکر دستک دی مگر اس نے دروازہ نہ کھولا' اور ڈراک معلوم نہیں کہ بیکون ہو وہاں سے بیٹ کر وہ سلم بن مشکم کے گھر گیا جو اس عہد میں بنوانفیر کارئیس اور ان کا فرزا نجی تھا۔ ابوسفیان نے اس سے بیٹ کر وہ سلم بن مشکم کے گھر گیا جو اس عہد میں بنوانفیر کارئیس اور ان کا فرزا نجی تھا۔ ابوسفیان نے اس سے اپنے آنے کا مقصد بطور راز کے بیان کیا اور پھر آخر شب میں وہاں سے بیٹ کرا ہے نہ کرا تھیں کیا تیاں کیا اور پھر آخر شب میں وہاں سے بیٹ کرا ہے گئے کرا ہوسفیان نے اس سے اپنے آنے کا مقصد بطور راز کے بیان کیا اور پھر آخر شب میں وہاں سے بیٹ کرا ہے آئے کہ مقصد بطور راز کے بیان کیا اور پھر آئے۔

#### ابوسفیان کاحملهاورفرار:

اب اس نے قریش کے چند آ دمی مدینہ کی سمت روانہ کیے بیاس کی ایک سمت میں جے عریض کہتے ہیں آئے اور وہاں کے مجبور کے پودوں میں آگ لگا دی نیز ایک انصاری اور ایک ان کا حلیف جواپنی کاشت میں موجود تھے وہ ان کے ہاتھ چڑھ گئے

انہوں نے ان دونوں کوتل کر دیا اور پھر پلیت گئے اب تمام لوگ ان سے چو کئے ہوگئے اور ان کی خرچیل گئی۔ رسول ابتد تکٹیم خود ان کے تع قب اور تلاش میں مدینہ سے چل کر قرقر قراقا لکدر تک آئے گر چونکہ ابو سفیان اور اس کی جماعت آپ کی دسترس سے نکل چکی متحی ۔ آپ وہاں سے بلیٹ آئے وہ بھا گئے وقت اپنا ہو جھ بلکا کرنے کے لیے اپنے زادراہ میں سے بہت سر حصہ کھیتوں میں پھینک کئے تتھے۔ جب رسول اللہ میکٹیل مسلمانوں کو لے کر بلیٹ تو انہوں نے آپ سے کہا کیا آپ اسے بھی بھرے لیے غزوہ بنان چاہتے ہیں آپ نے فرمایا نہاں!

## ابوسفیان کے اشعار:

جب ابوسفیان مکہ سے مدینہ پر چڑھائی کررہاتھااس نے یہ چندشعرقریش کوجنگ پر برا پیختہ کرنے کے لیے کہے تھے:

کسرو اعلی یشرب و جمعهم فسان مساجہ معوال کے منافسل بنٹن چھنگر: ''یٹر باورمسلمانوں کی جماعت پر پیش قدمی کروکیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو پچھانہوں نے جمع کیا ہے وہ تم کو

ان يك يـوم القليب كان لهم فـان مـابـعـده لـكـم دول

الربراي الرابراي الكوكاميا في الواب آئنده تم كوكاميا في الموكن واب آئنده تم كوكاميا في الموكن -

آليت ان لا اقرب النساء ولا يمس راسي و حلدي الغسل

نَبْنَ ﴾ تَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِهِ كَهُ مِنْ مِينَ عُورِتُولَ كَ بِإِسْ جِاوُلَ گااور نداب نهاؤل گا'۔

حسب بتير و قبائل الاوس و المجزرج ان الفواد مشتعل بتن بير و قبائل اول اورخزرج كوفانه كردوكا ورميرادل آتش انقام عشعله زن بين بيري و المجتبرة والمجتبرة والمجت

حضرت كعب بن ما لك كے اشعار:

# اس كے جواب ميں كعب بن ما لك نے بيشغر كہے:

تلهف ام السمسجين على الطير ترقى القنة المجبل اذ يطر حرف الرجال من شيلم الطير ترقى القنة المجبل حاو والحمع لوقيس مبركه ما كان الالمفحص الدول عار من النعرو والثروا و من البطحاء و الاسئل

نیز کی بین در موت ابن حرب کے نشکر پر سنگلاخ میدان میں نوحہ کر رہی ہے جب کہ مردوہاں مقتول پڑے تھے اوران کو سونگھ کر مردار خور پر ندے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ رہے تھے اگر چہوہ اتنی بڑی جماعت کے ساتھ آئے تھے کہ ان کا پڑاؤانسانوں اور جانوروں کی کثرت سے ایسامنقش ہوگیا تھا جسے کہ وہاں رسیاں بٹی گئی ہوں مگریہ جماعت۔ اللہ کی نفرت اور مدد سے محروم تھی اوراس میں بطیاء اور اسل کے دلاور بھی تھے''۔

واقدی کہتے ہیں کہغزوۃ السویق ذوالقعدہ ۳ ہجری میں ہوا اور رسول اللہ مکھی دوسومہا جرین اور انصار کے ساتھ اس مہم پ گئے تھے۔اس کے بعد داقدی نے ابوسفیان کا وہی داقعہ بیان کیا ہے جوابن اکحق نے بیان کیا ہےالبتہا نہوں نے یہ بھی بین کیا ہے کہ خودا بوسفیان اپنے ایک اجپر ساتھی معبد بن عمرؓ کے ساتھ عریض آیا اوراس نے ان دونوں مسلمانوں کوتل کر کے وہاں جو پچھ گھر تھے ان
کواور خشکہ گھاس کوجلا دیا اوراس نے خیال کیا کہ اس کی قتم پوری ہوگئ اس کی اطلاع فوراً رسول اللہ سکھیا کو ہوئی آپ فوراسی ہوئ لے کراس کے تق قب میں دوڑ ہے مگر وہ آپ کی وسترس سے نکل گیا اور ہاتھ نہ آسکا۔ چونکہ اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے ابوسفیان اور
اس کی جماعت آنے کے تصلیح پینکتی جاتی تھی اور یہی ان کا اصل زا دراہ تھا 'اس وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوۃ السویق بوا۔
اس موقع پرواقدی کے بیان کے مطابق رسول اللہ سکھیا نے ابولیا بہ رٹھا تھی بین عبدالمنذ رکومہ بینہ پراپنانا ئب بنایا تھا۔

حضرت حسن مِنى تَقَدُّ كى ببيدائش:

ر من ال یعن ما ہجری کے ماہ ذوالج میں عثان بن مظعون کا انتقال ہوا' رسول اللہ بھٹے ان کو بقیج میں وفن کیا اوران کے سرا ہنے علامت کے لیے ایک پیخرنصب کر دیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس سال حسن ہن علیٰ بن افی طالب پیدا ہوئے مگر واقد ک نے اس کے متعلق جور وایت ابوجعفر نے لی کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے بائیسویں ماہ علی جمالت کی فاطمہ ہے شادی ہوئی ہے۔ اس لیے ابوجعفر الطبر کی کہتے ہیں کہ اگر یہ بیان درست ہے تو پہلا بیان غلط ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس سال رسول اللہ سوکھا نے خون بہا کھے اور یہ تحریر آپ کی تلوار میں لگی ہوئی ہی۔



باب

# جنگ أحد سانھ

#### غزوه ذوامر:

محمہ بن آئی ہے مروی ہے کہ غزوۃ السویق ہے واپس آ کرآپ نے بقید ذوالحجاور محرم کا پورا ماہ یا تقریباً پورا ماہ مدینہ میں بسر کیر آپ نے خطفان کے مقابلہ میں نجد پر چڑھائی کی اس کوغزوہ ذی امر کہتے ہیں ۔صفر کا پورا ماہ یا اس کے قریب آپ نے نجد میں تیں مرکبا پھر آپ مدینہ واپس آ گئے مگر کوئی مقابلہ یا مجاولہ نہیں ہوا۔ پھر رہے الاقل کامل یا پچھ ہی کم آپ نے مدینہ میں بسر فر مایا 'پھر آپ مرتبطی ہوئے مقابلہ کے ارادے سے روانہ ہوئے اور قرع کی سبت سے بحران آئے جو تجاز میں ایک کان ہے رہیج الآخر اور جہ دی الاولی آپ نے اس مقام میں قیام کیا کوئی لڑائی یا آویزش نہیں ہوئے 'پھر آپ مدینہ آگئے۔

کعب بن الاشرف:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ اس سال آپ نے کعب بن الاشرف کے مقابلہ پر ایک مہم جھجی۔ واقدی کے بیان کے مطابق یہ مہم اسی سال کے رقع الاقل میں جھجی گئی اس کا واقعہ یہ ہے کہ بدر کے بعد جب آپ نے زید بن حارثہ اورعبدا متد بن رواحہ کو بشرت فتح دینے کے لیے مدینہ کے بالائی سطح کے باشدوں کے پاس جھجا اورانہوں نے بدر کا سارا واقعہ بیان کیا کہ فلاں فلاں مشرک تن کی کے کعب بن الاشرف کو جو قبیلہ طے کے خاندان بنو بنھان سے تھا اورجس کی ماں بنوالنفیر سے تھی جب اس واقعہ کی خربہ بنی الاشرف کو جو قبیلہ طے کے خاندان بنو بنھان کہ یہ وہ گئے اس نے لوگوں سے کہا کیا تم اس بنا الاشرف کو جو قبیلہ طے کے خاندان بنو بنھان کر رہے ہیں کہ محمد نے فلاں فلاں اشخاص کو جو عرب کے اشراف اور وہ ساتھ لک کر دیا ہے آگر واقعی ایسانی ہوا ہے تو اب زندگی سے موت بہتر ہے چنا نچے جب اس دیمن فدا کو اس خبر کی بھی تا ہو وہ بی وہ اپنی اس میں امیہ بن عبرشس کی محمد ہو تھا کہ بنت اسید بن الی العیص بن امیہ بن عبرشس کی جب سے چل کر مکہ آیا اور مطلب بن الی ودا عہ بن شمیر قالہمی کے پاس مہمان ٹھبرا عاتکہ بنت اسید بن الی العیص بن امیہ بن عبرشس کی اس کے بیوں تھا اور مطلب بن الی ودا عہ بن شمیر قالہمی کے پاس مہمان ٹھبرا عاتکہ بنت اسید بن الی العیص بن امیہ بن عبرش کی اس کے احداث نے کی اور مسلمان عورت کی تعریف میں عاشقانہ شعر کیج جس سے مسلمانوں کو بخت تکایف ہوئی اس بر رسول اللہ می بیش کی اس نے محالہ شے کہ کون سے جواس کا فیل ہو تیا ہوئی اس کے محالہ شے کہ کون سے جواس کا فیل ہوتا ہوں ۔ بن عبدالاشہل کے محد بن مسلم نے کہا اے رسول اللہ می پیش کی اس کی فیل ہوتا ہوں گئی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کی بین کی بیٹ کی بین کا بیا تھا اگر ہو سکے تو اسٹم کو اس کے لیا تھا کہ کی پیش کی بین کی بیا کہ کی پیش کی بین کی بیا کے دور کیا۔

محمہ بن مسلمہ اپ گھر آئے تین دن تک انہوں نے سوائے سدر تق کے نہ کھایا نہ پیا۔ یہ بات رسول اللہ مؤیم سے بیان کی گئی' آپ نے ان کو بلا کر اس کی وجہ دریافت کی' انہوں نے کہارسول اللہ مؤیم میں نے ایسی بات کہہ دی کہ میں نہیں مجھتا کہ اسے پورا کر سکوں گایانہیں آپ نے فر مایا تم کو اس کی کوشش تو کرنا چاہیا نہوں نے کہا کہ اب مجھے عرض کرنا ہی پڑا آپ نے فر مایا خوش سے کہو کی بات ہے تم کو اس کی اجازت ہے' اب اس کے قل پرمحمہ بن مسلمہ سلکان بن سلامہ بن وقش متعلقہ ہوعبدالا شہل' اور اس خاندان کے حارث بن اور بن معاذ اور بنی حارثہ کے ابوعبس بن جرتیار ہوئے۔ اس جماعت نے خود جانے سے پہلے ابون کا مسلکان بن سمامہ کوائن الا شرف کے پاس جھجا' انہول نے تھوڑی دیراس سے باتیں کیں۔ ابونا کا شعر بھی کہتے تھے دونوں نے ایک دوسرے و اپنے شعر شائے پھرا بونا کلہ نے اس سے کہا بیل تہارے پاس ایک ضرورت لے کرآ یا ہوں اگر کسی سے بیان نہ کروتو ہوں۔ اس نے کہا بیس کسی سے نہ کہوں گا ابونا کلہ نے کہا اس شخص کا آنا ہمارے لیے مصیبت ثابت ہوا ہے تمام عرب ہمارے دشمن میں تیں اور اب ہم دوئر دی گئی ہیں۔ جس سے ہمارے اہل و میال تخت مصیبت اور تنگی ہیں تیں اور اب ہم سب بھوکوں مرر ہے ہیں۔ کعب نے کہا میں ابن الاشرف ہوں اے ابن سلامہ میں نے تم سے پہلے بی کہد دیو تھا کہ اس کا حشر سے ہمونے والا ہے جو میں کہتا ہوں۔ ساکان نے کہا میں تم ہمارے ہا تھو اسان خوراک فروخت کر دواور میں تمہارے پاس مونے والا ہے جو میں کہتا ہوں۔ ساکان نے کہا میں تم ہمارے ہا تھو سامان خوراک فروخت کر دواور میں تمہارے پاس دے دوساکان نے کہا تم ہمارے ہا تھو سامان خوراک فروخت کر دواور میں تمہارے پاس دوروں کہتا ہم اس کے توں اور تم ان کے ہاتھ سامان خوراک فروخت کر دواور تمام جماعت میں سے صرف میں ان کو بھی کہد ویا کہ ہے جات میں موان کے اس موان کے اس موان کے اس موان کے اس میں ہمارے باس دوراک فروخت کر دواور تمام جماعت میں سے صرف میں تمہارے پاس رہن رہ جاک ہوں کہ کہ دویا کہ ہم جماعت وفا دار ہے۔

اس گفتگو کے بعد سلکان نے اپنے دوستوں سے آ کر ماجرابیان کیااور کہا کہ اسلحہ لگالواور چلو پہنے وہ سلم ہوکران کے پاس جمع ہوئے پھرسب کے سب رسول اللہ ٹاکھیا کی خدمت میں آئے۔

كعب بن الاشرف كافل:

میں یا پاؤل میں تلوار کا زخم آیا اب ہم وہاں سے بطے اور بنوا مید بن زید سے بوتے ہوئے پھر بنی قریظہ اور بعاث سے گزرتے بوئے عربین کے چٹیل میدان میں آئے۔ حارث بن اوس کوخون بہہ جانے کی وجہ سے آنے میں دیر ہوئی۔ ہم نے وہال تھوڑی دیر ان کا انتظار کیا' وہ ہمارے نشان قدم پر چلتے ہوئے ہمارے پاس آگے ہم ان کواٹھا کر آخر شب میں رسول القد سے تھا کے پاس لے آئے آپاس وقت کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھا ہم نے سلام کیا' آپ ہمارے پاس نکل کر آئے ہم نے آپ کورشمن خداکے قتل کی اطلاع دی آئے حارث کے زخم پر دم کر دیا۔ ہم اپنے گھر چلے آئے۔ شبح ہوئی تمام یہودی اس واقعہ سے خوفز دہ ہوگئے وگئی ایسانہ تھا جھے اب این جان کا اندیش نہو۔

محيصه بن مسعود كا قبول اسلام:

حضرت ام كلثومٌ كا نكاح:

والدّی کے بیان کے مطابق بیلوگ ابن الاشرف کا سررسول الله مُکافیل کی خدمت میں لے آئے تھے۔واقدی کے بیان کے مطابق اس سال رہیج الا وّل میں ام کلثومؓ بنت رسول الله مُکافیل کا نکاح عثمان بن عفانؓ سے ہوااور جمادی الاخری میں زخصتی عمل میں آئی ۔ نیز اس سال کے رکیج الا وّل میں آئی نے نووا مرکہتے ہیں تشریف لے گئے اس کے متعلق ابن آئی کے بیان کوہم مہلے بیان کرآئے ہیں۔واقدی کے بیان کے مطابق اس سال سائب بن پزید بن اخت النمر پیدا ہوئے۔

غزوه القروة :

واقدی کہتے ہیں کہاس سال کے جمادی الاخری میں غزوۃ الفروۃ ہوا۔اس کے امیر زیڈ بن حارثہ بتھے یہ پہلی مہم ہے جس میں زیڈ امیر بنائے گئے۔

ابن آخل ہے مردی ہے کہ اس مہم نے جورسول اللہ عُکھانے زید بن حارشہ کی قیادت میں بھیجی ۔ قریش کے ایک تجارتی قافہ کو جس میں ابوسفیان تھا نجد کے ایک چشمہ قروۃ پر جالیا اورلوٹ لیا۔ واقعۂ بدر کے بعد قریش نے شام کا عام راستہ ڈر کر ترک کر دیا تھا ،
اس لیے اس مرتبہ انہوں نے عراق کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے تاجر جن میں ابوسفیان بن حرب بھی چاندی کی کثیر مقدار کے ساتھ جو ان کی بہت بڑی تجارت تھی اس راہ ہے شام چلے۔ انہوں نے بحر بن وائل کے فرات بن حیان کورا ہم ری کے لیے اجرت پر ساتھ لیا۔
رسول اللہ نگھانے نیڈ بن حارثہ کو بھیجا انہوں نے اس چشمہ پر اس قافلہ کو آلیا اور اس کی تمام متاع پر قبضہ کر لیا البتہ جولوگ ساتھ تھے وہ انہوں نے اس کے باس لے آئے۔

فرات بن حيان كا قبول اسلام:

واقدی کہتے ہیں کہ قریش کہنے گئے کہ محمہ نے ہماری تجارت بند کردی ہے وہ ہمارے راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں ابوسفیان اور صفوان بن امیہ نے کہا کہ اگر ہم مکہ میں اس طرح پڑے رہیں تو اپنی ساری بوخی فتم کردیں گے۔ اس پر زمعہ بن الاسود نے کہا میں تم کو ایسا آ دمی بتا تا ہوں کہ وہ تم کو نجد کی ایسی راہ سے لے جائے گا کہ اگر اندھا بھی اس پرگامزن ہوتو وہ راستہ نہ بھتھے صفوان نے بوچھاوہ کون ہے چونکہ آج کل بردی کا موہم ہے ہمیں پانی کی ضرورت زیادہ نہیں ہے زمعہ نے کہا فرات بن حیان ۔ ابوسفیان اور صفوان نے اسے بدا کرنو کر رکھا یہ ہردی کا موہم ہیں انہیں ذات عرق کی راہ سے غمر ہلایا۔ رسول اللہ ساتھ کیا تھا۔ زید بن حارث کی تصند کرنے چلے اور اس چا ندی کے سامان کی اطلاع ہوئی جے صفوان بن امیہ نے تجارت کے لیے ساتھ کیا تھا۔ زید بن حارث اس پر قبضہ کرنے کے اور انہوں نے اسے راسے میں روک کراس پر قبضہ کرلیا البتہ اعیان قوم بھاگ کرنے گئے۔ اس غنیمت کاخمس ہیں ہزار ہوا تھا جے رسول اللہ طاقتی ہی جارت کے لیے ساتھ کیا تھا۔ زید بن حارث ہیں ہزار ہوا تھا جے رسول اللہ طاقتی کے اس غنیمت کاخمس ہیں ہزار ہوا تھا جے رسول اللہ طاقتی کے اس غنیمت کاخمس ہیں ہزار ہوا تھا جے رسول اللہ طاقتی کے اس غنیمت کاخمس ہیں ہزار ہوا تھا جے رسول اللہ طاقتی کے اس غنیمت کاخمس ہیں ہزار ہوا تھا جے رسول اللہ طاقتی کی بی خوال کے اس غنیمت کاخمس ہیں ہزار ہوا تھا جے رسول اللہ طاقتی کو میں اللہ طاقتی کہ اس کی بی برار ہوا تھا جے رسول اللہ طاقتی کو میں اس کی اس کی کا میں ہو کہ میں ہو کہ کہنے کے اس غنیمت کاخمس ہیں ہزار ہوا تھا جے رسول اللہ طاقتی کی دیا ہے۔

فرات بن حیان العجلی گرفتاً رکر کے آپ کے پاس لایا گیا۔صحابہؓ نے اس سے کہاا گرتواسلام لے آئے۔رسول القد سکھی مجھے قتل نہ کریں گے۔ چنانچہ جب خود آپ نے اس کودعوت دی وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔

ابورا فع يهودي:

اس سال ابورافع یہودی قبل کردیا گیا۔ اس کے قبل کی وجہ سے ہوئی کہ بیرسول اللہ کا گیا کے برخلاف کعب بن الاشرف کی مدو

کرتا تھا رسول اللہ کو گیا نے اس سال کے نصف جمادی الاخری میں عبداللہ بن عتیک کو اس کے قبل کے لیے روانہ فر مایا۔ براء سے
مروی ہے کہ آپ " نے ابورافع کے لیے جو ججاز کے علاقہ میں رہتا تھا۔ چندانصاری بھیجان پرعبداللہ بن عقبہ یا عبداللہ بن عتیک بن شیخ کو امیر بنایا بیرسول اللہ کو گیا کہ کو ایڈ اور گیا ہا کو ایڈ اور گیا ہا کو ایڈ اور گیا ہوا ہو کہ اس وقت آفا ب غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ریوڑ چرا کر گھر لے آئے تھے۔ عبداللہ جب بن عقبہ یا عبداللہ علیک فلعہ کے قریب بنجی اس وقت آفا بغروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ریوڑ چرا کر گھر لے آئے تھے۔ عبداللہ بن عقبہ یا عبداللہ علی اس میں علیہ بن عقبہ یا عبداللہ علی اس میں انصاب کہ تم چپ چا ہا پئی جگہہ بیٹھے رہو میں جاتا ہوں اور در دب کو بھسلاتا ہوں شا بیرس طل ہو گلعہ میں واضل ہو قلعہ میں جاتا ہوں شاہ ہو کہ اور کی عبداللہ اگرا ندر آگئے در بان نے وادوازہ بند کرتا ہوں۔ بین اندر چلاگیا۔ اور گدھوں کے اصطبل کے نیچ جپ کر بیٹھ گیا۔ جب سب لوگ اندر آگئے در بان نے دروازہ بند کر کے تنجیاں آیک کھوٹی پر لئکا دیر۔ میں نے جاکروہ کو بین ایر اور دروازہ کھول دیا۔

ابورافع كأقل:

رات کولوگ ابورافع کے کوشے پرآ کر قصے کہانیاں بیان کرتے تھے جب وہ لوگ اٹھ گئے میں پڑھ کراس کے پاس جانے لگا۔جس درواز بے کو کھولتا اے اندر سے بندر کرتا جاتا کیونکہ میں نے کہا کہا گراؤگوں کومیرا پتہ بھی چل گیا تو بھی جب تک میں اسے قتل نہ کرلوں گا وہ مجھ تک نہ پہنچ سکیں گے۔ میں اس کے قریب آگیا وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ ایک تاریک کمرے میں موجود تھا مگر اندھیرے کی وجہ سے مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے' اس لیے میں نے نام لے کرا ہے آ واز وی۔ اس نے پوچھا کون ہے۔ میں نے اس کی آ واز پر تلوار ماری' چوتکہ میں وہشت زوہ تھا اس لیے میرے وار کا کچھا ٹرنہیں ہوا وہ چلا یا' میں اس کے کمرے سے نکل آیا

سر تھوڑی دیر کے بعد پھر اندر گیا اور بیس نے پوچھا ابورا فع تم کیوں جائے۔ اس نے کہا بھی کی شخص نے جنے ہر تھوار کا وار کیا ہے اس پھر میں نے اس پھر میں نے اس پر کنی وار کے میں نے اس خوکی تو کر دیا طر جان سے نہ مار کا میں نے اپنی تلوار کی نوک اس کے شکر میں بھونک دی اورا ہے اس کی پیٹھ کے پار کر دیا۔ اب جھے معلوم ہوا کہ میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے میں واپس ہوا اورا یک ایک دروازے کو کھوت ہوا آخری زینے پر آیا بیس نے اپنا قدم اس پر اس طرح رکھا کہ گویا میں مسطح زمین پر پاؤں رکھ رہا ہوں میں چوند فی رات میں زینے سے گرا میری پیڈ کی ٹو فی میں نے اپنا قدم اس پر اس طرح رکھا کہ گویا میں مسطح زمین پر پاؤں رکھ رہا ہوں میں جوند فی رات میں تھیں کہ جھے اس کوئی کی ٹو فی میں نے کا ساری رات بیٹھا رہوں گا۔ جب علی الصباح مرغ نے ہا بگ دی فصیل پر کھڑے ہوکر جب تک جھے اس کوئی کا موت کا اعلان کیا۔ یہ میں کرمیں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا میں نے کہا اللہ نے ابورا فع کوئی کوئی شکایت ہی نہ تھی وں بھیلا ؤ سیس نے کہا اللہ نے ابورا فع کوئی کوئی شکایت ہی نہ تھی ۔ اس مبارک پھیرا اس سے جھے محسوس ہوا کہ گویا بھی کوئی شکایت ہی نہ تھی ۔

واقدی کے بیان کے مطابق آپ نے نیم مہم کاھے ذی الحجہ میں ابورا فع سلام بن ابی الحقیق کے قل کے بیے روانہ فر مائی جولوگ اس غرض سے نئیج گئے تھے انہوں نے اسے قل کر دیا۔ بیابوقا دہؓ ،عبداللہ بن ملتیک ؓ ،مسعود بن سنان ؓ ،اسود بن خزای ؓ اورعہداللہ بن انیس ؓ تھے۔

اس واقعہ کے متعلق ابن آبخق سے مروی نہے کہ سلام بن الی الحقیق ابورافع ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ سکھیے کے برخلاف جمعیتیں بھیجی تھیں جنگ احد سے قبل قبیلہ اوس نے کعب بن الاشرف کورسول اللہ سکھیے کی دشمنی اوران کے خلاف ترغیب و تحریص کی وجہ سے قبل کر دیا تھا۔ اب خزرج نے سلام بن الی الحقیق کے تل کے لیے جوخیبر میں مقیم تھا آپ سے اجازت مانگی اور آپ نے ان کواس کی اجازت دے دی۔

### انصار کی جاں نثاری:

عبداللہ بن کعب بن ما لک ہے مروی ہے کہ اللہ نے رسول کی جوکار سازی فرمائی ان میں ہے یہ بات بھی تھی کہ انصار کے بید دونوں قبیلے اوس اور خزرج نراونٹوں کی طرح آپ کی خدمت گزادی میں ایک دوسرے ہے مسابقت کے لیے ہروقت آ مادہ رہتے تھے اگر اوس رسول اللہ میں تھا کی خاطر کوئی خدمت انجام دیتے تو فوراً خزرج کہتے کہ ہم اے گوارانہیں کر سکتے کہ وہ رسول اللہ میں ہم پر بازی لے جا کیں اورای لیے جب تک وہ خودویی ہی خدمت انجام ندوے لیتے چین ہے نہ بین حال اللہ میں قبیلہ اوس کا تھا۔ چنا نچہ جب اوس نے کعب بن الا شرف کواس کی رسول اللہ میں قبیلہ اوس کا تھا۔ چنا نچہ جب اوس نے کعب بن الا شرف کواس کی رسول اللہ میں قبیلہ اوس کا تھا۔ چنا نچہ جب اوس نے کعب بن الاشرف تھا۔ لوگوں نے ابن ابی الحقیق کا جو خیبر میں تھ نام میا۔ کہ اورکوئی شخص رسول اللہ میں تھا کہ ایسا ہی دشمن ہے جبیبا کہ کعب بن الاشرف تھا۔ لوگوں نے ابن ابی الحقیق کا جو خیبر میں تھا نام میا۔ آپ نے اجازت وے دی۔ جب خزرج نے خاندان بنوسمہ کے انہوں نے رسول اللہ میں تھا کہ انہوں نے کہا کہ میاں نام میں اللہ کو تھا۔ نے اجازت دی دی۔ جب خزرج نے خاندان بنوسمہ کے انہوں نے رسول اللہ می کہا ہے اللہ بن اللہ کا المیاد میں اللہ کو تھا۔ نے عبداللہ بن معیک کوان کا امیر مقرز فر مایا اور مہدایت کی کہ کسی بچہ یا عورت کے تھا اس کے تل کے لیے چلے۔ رسول اللہ می تھا نے عبداللہ بن معیک کوان کا امیر مقرز فر مایا اور مہدایت کی کہ کسی بچہ یا عورت کوتی نہ کرنا۔

فتل ابورافع کی دوسری روایت:

<u>ں بریں میں میں موروں ہوں۔</u> یہ جماعت مدینہ سے چل کر خیبر آئی اور رات کے وقت ابن الی الحقیق کے گھر گئی' اس کے کل میں جتنے جمرے تھے ان سب کے درواز سے بیانے چھچے بند کرتے چلے گئے۔ وہ اپنے ایک کو ٹھے پر تھا وہاں جانے کے لیے رومی زیند ماگا ہوا تھا ہوا تھا بیاس پر چڑھ کر اس کی خواب گاہ کے درواز سے پر پہنچے اور اندر آنے کی اجازت ما گئی' اس کی بیوی نکل کر آئی۔ اس نے پوچھاتم کون ہوانہوں نے کہا ہم عرب ہیں سامان خوراک خرید نے آئے ہیں۔اس نے کہا صاحب موجود ہیں چلو۔

یدوگ بیان کرتے ہیں کہ اندرجا کرہم نے اس کے حجرے کا دروازہ اندر سے بند کرلیا اس طرح ہم 'وہ ادراس کی ہوی سب بند ہوگئے ہمیں بیاند بیشہ ہوا کہ اگر اس سے مقابلہ ہواتو بیغورت ہمارے اوراس کے درمیان حائل ہوجائے گی 'وہ چلائی اوراس نے ہمارے گلس آنے کا شور مجاوی یا ہم ابن الی احقیق پرتلواریں لے کر لیک 'وہ اپنے بستر پرلیٹا ہوا تھا بخدارات کی تاریکی میں صرف اس کے گورے رنگ نے جومعلوم ہوتا تھا کہ مصری چک دار ململ پڑی ہوئی ہے ہمیں اس کا پیتہ دیا۔ جب اس کی ہیوی نے ہمارے آنے کا شور مجایا ہم میں سے ایک صاحب نے اس پرتلوارا تھائی گران کورسول اللہ مختیج کی ممانعت یاد آگئی۔ انہوں نے ہاتھ روک لیا ورنہ اس شرب اس کا بھی خاتمہ کردیتے کئی تلواریں اس پر ماریں عبداللہ بن انیس نے اس کے پیٹ میں اپنی تلوار بھوتک کر اس پر اپنا تھے مارڈ الا۔

یہ صاحب پھر ہمارے پاس آگئے اور انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا ہم اپنے ساتھی کو لا دکر چلے رسول القد سکھیا کے پاس آئے ہم نے آپ کو دشمن خدا کے قل کی اطلاع دی۔اس کے قل کے متعلق ہم میں اختلاف ہو گیا ہم میں سے ہرصا حب اس کے مدئ تھے۔رسول القد سکی آئے نے فر مایا کہ اپنی تلواریں میرے پاس لاؤ۔ہم لے گئے آپ نے ان کو دیکھ کرعبدالقد بن انیس کی تلوار کے لیے کہا کہ اس سے وہ مارا گیا ہے کیونکہ مجھے اس میں ہڈیوں کا اثر نظر آرہا ہے۔

حسان بن ثابت کے اشعار:

مَنْ المِحْمَةِ: " وه كيااحيمي جماعت تقي جس ہے اے ابن الحقيق اورا ہے ابن الانثرف تمہارامقا بله ہوا''۔

يسرون بالبيض الخفاف اليكم بطرأ كياسيد فيي عرين مغرف

مَنْزَجْهَدَ: " وو تیز تلواری لے کرتمہاری طرف اس طرح جوش میں بڑھے جیسے کے شیراین گوی میں جاتا ہے ' ۔

حتى اتواكم في محل بلادكم نسقوكم حتف ببيض وزف

نشر الله الماري الماري الماري المرين الله المرين المسترران موت كهاا اتارا "

مستبصرين لنصر دين نبيهم مستضعفين لكل امر محجف

عبدالله بن انيس كابيان:

عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن المبدل بن المبدل بن المبدل بن المبدل بن بن جا کراس کا کا م تما م کردو المبدل بن اس کے باس جا کراس کا کا م تما م کردو المبدل بن اس کے باس جا کراس کا کا م تما م کردو المبدل بن اس کے باس جا کراس کا کا م تما م کردو المبدل بن اس کے باس جا کراس کا کا م تما م کردو اللہ بن حاله بن جا کراس کا کا م تما م کردو المبدل بن المبدل بن جا کراس کا کا م تما م کردو المبدل بن المبدل بن المبدل بن جا کراس کا کا م تما م کردو المبدل بن حاله بن جا کراس کا کا م تما م کردو المبدل بن حاله 
عبداللد بن انیس کہتے ہیں کہ تل کر کے ہیں عبداللہ بن علیک کے پاس آیا اور ہم دونوں وہاں سے نگلے اس کی ہوی نے شور
عجایا مار ڈالا - مار ڈالا عبداللہ بن علیک زینے ہیں گر پڑے اور چلائے میراپاؤں ٹوٹ گیا میراپاؤں ٹوٹ گیا۔ ہیں ان کواٹھالایا اور
ینچ زمین پر لا کر بٹھایا 'چر ہیں نے ان سے کہا کہ تمہاراپاؤں اچھا ہے چوٹ نہیں آئی ہے ہم دونوں چلے اپنے ساتھیوں کے پاس
آئے اور پھرسب وہاں سے چل دیے۔ مجھے یاد آیا کہ ہیں اپنی کمان زینے ہیں چھوڑ آیا ہوں میں اسے لینے پلٹا 'وہاں جا کر دیکھا کہ
تمام خیبرامنڈ آیا ہے اور ہرایک کی زبان پر بہی ہے کہ کس نے این ابی الحقیق کو مارا 'کس نے ابن ابی الحقیق کو مارا اب میں زینے پر چڑھا
کہ جسے میں نے دیکھایا اس نے مجھے دیکھا اس سے میں نے بہی کہنا شروع کیا کہ کس نے ابن ابی الحقیق کو مارا اب میں زینے پر چڑھا
بہت سے لوگ اس پر چڑھ دیہ ہے اور اگر دیہ تھے اس جنگا ہے ہیں جا کر میں نے اپنی کمان اٹھائی اور پھروہاں سے نگل کر اپنے

وستوں کے پاس بینج گیادان کوہم کہیں جھپ جات اور رات کوراہ چلتے 'دن کے وقت جب ہم کہیں جھپ کر بیٹھتے اپنے میں سے ایک کو نگہ ببان مقر رکز نے تاکدا کروہ کسی کوتھا قب میں آتاد کیھے تو اشارے سے ہمیں بتادے 'اس طرح چلتے چلتے ہم بیضاء آئے' بہاں میں نہان مقر مرکز کے بیل کہ میں نگہبان بناہوں اور عباس نے کہا میں نگہبان تھا۔ عبدالقد بن المیس کہتے ہیں بہاں میں نے اپنے میں نہوں ساتھیوں کو خطر ہے کی اطلاع اشارے سے کی 'وہ بھا گے میں ان کے پیچھے چلامہ ینہ کے قریب آ کر میں ان کے پاس بہنچ گیا۔ انہوں نے پوچھا کیا بات تھی کہتم نے وشمن کی آجٹ پائی تھی۔ میں نے کہا یہ بات نہیں ہوئی بلکہ میں نے محسوس کیا کہتم تھک کرچور ہو گئے ہو میں نے تم میں چستی پیدا کرنے کے لیے ایسا شارہ کردیا تھا۔

حضرت حفصه مناشد كانكاح:

اس سال رسول الله سکیتیا نے حفصہ " بنت عمر سے شعبان میں نکاح کیااس سے قبل عہد جاہلیت میں نتیس بن خدا فتہ اسہمی سے ان کا نکاح ہوا تھاوہ مرگیااور یہ بیوہ ہوگئ تھیں۔اس سال سنپچر کے دن کے رشوال ۳ ججری میں جنگ اُحد ہوئی۔

جنگ أحد:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ واقعۂ بدراوراس میں قریش کے اشراف اورروساء کاقتل جنگ أحد کا باعث بنا۔

#### جنگ کی تیاری:

جنگ بدر کے بعد جب قریش کی ہزیمت یافتہ جماعت مکہ آئی اور ابوسفیان بن حرب اپنے قافلہ کے ساتھ مکہ پہنچا۔عبد اللہ بن ابی رہینہ عکر مہ بن الی جہل اور صفوان بن امیہ قریش کے ان دوسر بے لوگوں کے ساتھ جن کے باپ اور بینے اس جنگ میں مار بے گئے تھے ابوسفیان بن حرب کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے اور ان قریشیوں سے جن کا مال تجارت اس قافلے میں ابوسفیان کے ستے ابوسفیان بن حرب کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے اور ان قریشیوں سے جن کا مال تجاری مدد کے ساتھ تھا کہا کہ اے گروہ قریش محمد نے تم سے اپنا کینہ تکالا اور اس نے تمہارے متی اس مال سے ہماری مدد کروشاید ہم اس سے اپنی مصیبت کا بدلہ لے لیں۔

#### ابوعزه کا تہا مہ کا دورہ:

ابوسفیان اور دوسرے مالکان قافلہ نے یہ بات مان لی اور اب پھرتمام قریش اپنے متعلقہ جیوش اور مطبع قبائل کنانہ اور اہل تہامہ کے ساتھ رسول اللہ مکھ سے لڑے کے لیے آ مادہ ہو گئے۔ ان سب نے رسول اللہ مکھ سے لڑنے کے لیے دوسروں کو ورغلایا۔ ابوعزہ عمر بن عبداللہ کھی بدر میں قید ہوکر رسول اللہ کھی کے سامنے پیش ہوا تھا چونکہ بیرتحاج تھا اور اس کی کئی لڑکیاں تھیں۔ اس نے آپ سے درخواست کی ہیں مفلس ہوں عیال دار ہوں محتاج ہوں آپ خود میری حالت سے واقف ہیں آپ جمھ پراحسان کریں اور جان بخشی فرما ئیس اللہ کی رحمت آپ پر ہو آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اب اس موقع پر صفوان بن امیہ نے اس سے کہا کہ جونکہ تھکہ نے جمھ پراحسان کیا ہے ہیں ان کہ عمر درواور ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کہ چونکہ تھکہ نے جمھ پراحسان کیا ہے ہیں ان کے برطلاف کی کی مدذ ہیں کرنا چاہتا۔ صفوان نے کہا نہیں تم خرور ہماری مدد کرو میں اللہ کے سامنے تم سے بیعبد کرتا ہوں کہ آپ ہو اپنی آپ ہونکہ کے برطلاف کی کی مدذ ہیں کرنا چاہتا۔ صفوان نے کہا نہیں تم خرور ہماری مدد کرو میں اللہ کے سامنے تم سے بیعبد کرتا ہوں کہ آپ ہوئوں کی بالکل آئی بیٹیوں کی طرح پرورش کروں گا۔ اس لیا چی پر ابوعزہ نے تم مران کورسول اللہ سے لئے کے خلاف جی وقت دینے واق کی مران کورسول اللہ سے بی کہ خلاف جنگ کی دعوت دینے گا ہی طرح مسافع بن عبد مناف بن وہب بن حذاف بن جمع بنی ما لک بن نے تم مام ہم کا دروہ کیا اور بی کم خلاف جنگ کی دعوت دینے گا ہی کہ بن خاور آ مادہ کرنے لگا۔ جبیر بن طعم نے اپنے حبتی غلام وحشی کو جو کیا تھی ہو جو کہ بی ہو کران کورسول اللہ سے خطاف جنگ پر ایمار نے اور آ مادہ کرنے لگا۔ جبیر بن طعم نے اپنے جبتی غلام وحشی کو جو

حبشیوں کی طرح بھالا اندازی میں ایسا با کمال تھا کہ شاذ و نادر ہی کبھی اس کا نشانہ خطا کرتا تھا با یا اور کہر کہتم بھی سب کے ساتھ جاؤ اگرتم نے محد کے چیا کومیرے چیاطعیمہ کے عوض میں قبل کر دیا تو تم آزاد ہو۔

قریش پوری طرح تیارہ وکر کامل سازوسا مان کے ساتھ جوٹ ، نوکنا نہ اور اہل تہا مہ کے ساتھ جنگ کے بیے جے انہوں نے اپنی نوروں کوبھی اس خیال سے کہ ان کی موجودگی میں وہ زیادہ حمیت اور غیرت ہے لڑیں گے اور نہیں بھاگیس گارے بن الیا ہے۔ اور نمیل بنت الحارث بن الیا ہے۔ اور نمیل بنت الحارث بن الیا ہے۔ اور نمیل بنت الحارث بن المغیر ہو کو صارت بن ہشام بن المغیر ہونے فاظمہ بنت الولید بن المغیر ہوکو صفوان بن امیہ بن خف نے برزہ کو یا کرہ بنت مسعود بن عمیر الشقنیہ عبداللہ بن صفوان کی مال کو اور عمرو بن العاص بن واکل نے ربطہ بنت مینو بن المحجاج عبداللہ بن صفوان کی مال کو اور عمرو بن عبدالدار نے سلافہ بنت سعد بن شہیہ کو جو طلحہ کے بیٹوں العاص کی میں کو طلحہ بن المحجاج بن الفرب جو بنو العام بن الفرب جو بنو مال کی بن الفرب جو بنو مال کی عورت تھی۔ ایس جا ابی جا سے میں ہو بنت مالی بن عبد کی مال ہے۔ عمرو بنت علقمہ مالک بن عبد میں خبر کے ساتھ اس جنگ ہے لیے نکل میں صعب بن عمیر کی مال ہے۔ عمرو بنت علقمہ بن عبد من عبد میں کنانہ والی بھی لا ائی میں گئی۔

### مند بنت عنبها وروحش غلام:

ہند بنت عتبہ بن رہیجہ کا بیرحال تھا کہ جب وہ وحثی کے پاس سے گزرتی یا وہ اس کے پاس سے گزرتا کہتی اے ابو وسمہ بیہ وحثی کی کنیت تھی ۔ تو میرا دل ٹھنڈا کر اور اپیا دل بھی ٹھنڈا کر' قریش مکہ سے بڑھ کر وادی قنا ۃ کے مدینہ سے متصد کن رے پربطن جنحہ کے پہاڑ میں مقام عنہین پر آ کرفروش ہوئے۔

### حفرت محمد منظم كاخواب:

رسول الله مُكِيَّمُ اورمسلمانوں کو جب معلوم ہوا کہ قریش فلاں مقام تک بڑھ آئے ہیں۔ آپ ئے مسلمانوں سے کہا کہ میں نے خواب میں گائے دیکھی ہے اس کی تعبیر اچھی ہے ہیں نے اپنی تلوار کی دھار میں دندانے پڑے ہوئے دیکھے میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں چھپالیا ہے اس سے میں نے تعبیر لی ہے کہ بیزرہ مدینہ ہے مناسب سے کہتم مدینہ ہی میں تشہر سے رہواور قریش کو جہاں وہ آ کر اتر سے ہیں پڑار ہے دواگر وہ وہاں زیادہ قیام کریں گے تو وہ بہت بری جگہ تیام کریں گے اور اگر وہ بہت پر چڑھ کرمدینہ آئیں گے تو ہم ان سے لڑیں گے'۔

### مسلمانون کابیرون مدینه مدافعت پراصرار:

قریش جبل اُحد میں بدھ کے دن آ کر ارترے تھے بیاس دن جمعہ و ہیں تظہر سے رہے نماز جمعہ پڑھ کر رسول اللہ علی جبل اُحد میں بدھ کے دن آ کر ارترے تھے بیاس دن جمعہ اِن اور جمعہ و ہیں تظہر سے رہے نماز جمعہ پڑھ کر رسول اللہ علی اور نیچر کے دن نصف شوال میں جنگ احد ہوئی ۔عبداللہ بن ابی بن ابی سلول کی رائے اس معاملہ میں رسول اللہ علی کے ساتھ تھی کہ مدینہ سے باہر نہ جانا چاہیے مگر کئی مسلمانوں نے جن کو اللہ سے اس جنگ میں شبادت کا مرتبہ عطافر مایا اور ان کے علاوہ ان لوگوں نے جو بدر میں شریک نہ ہوسکے تھے۔ رسول اللہ علی ہوئے ہے کہا کہ آ پہمیں لے کر جمارے دشمنوں کے مقابلہ پر چلیں ورنہ وہ سمجھیں گے کہ ہم ان کے مقابلہ پر غلمے اور کمز ور ہوگئے ۔عبداللہ بن ابی بن ابی سلول نے کہا کہ رسول اللہ سی بھیا آ پ میں قیام فرما کیں ہرگر خود یہاں سے ان کے مقابلہ پر نہ جا کمیں کے ونکہ ہمیشہ یہ بوا

ہے کہ جب بھی مدینہ ہے نکل کرہم نے کسی ویمن کا مقابلہ کیا جمیں ضرر پہنچا اور جب بھی کسی ویمن نے یہاں ہم پر پیش قدمی کی جمیشہ اسے زب ہوئی۔ آپ ان کو جہال وہ بین و بین رہنے دیں وہ مقابلہ بہت برا ہے ان کو بحث نکلیف ہوگی آئر وہ مدینہ آئیں گے تو یہاں ایک طرف مردسا منے ہوگی آئر وہ مدینہ آئیں گے تو یہاں سے یہاں ایک طرف مردسا منے ہوگی آئر جولوگ دل ہے ویمن سے لڑنے کے آرز ومند تھے وہ برابر رسول اللہ سی پیلے پڑے ذہیں ہے کہ آپ خود چیس۔ آخر کارنماز جمعہ سے فارغ ہوکر آپ نے زرہ ذیب بین فرمائی۔ اسی روز بی النجار کے ما ملک بن عمر وانصاری کا انتقال ہوا تھ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر آپ سب کے سامنے برآ مدہوئے۔ لوگ اب اپنے اصرار پرنا دم تھے اور کہتے ہوگی آپ انتوار کے بیانہ تھی۔ سے کہ آپ کواس بات کے لیے مجبود کیا حالا تکہ یہ بات ہمارے لیے زیبانہ تھی۔

حضرت نعمان بن ما لك :

اس سلسلہ میں سدی ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ می جا کہ ایک ایک ہوا کہ قریش اپ اتباع کے ساتھ احد پر آ کر فروکش ہوا کہ بیں ۔ آپ نے ضحابہ ہے پوچھا کہ میں اب کیا کروں ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ان کتوں کے مقابلہ پر لے چلیں ۔ انصار نے کہا جناب والاخود ہمار ہے علاقہ میں جب کسی نے ہم پر پورش کی اسے بھی ہم پر غلبہ نہیں ہوا اور اب جب کہ خود آپ ہی ہم میں موجود ہیں تو بدرجہ اولی کی کو ہمار ہے یہاں ہمار ہے مقابلہ پر کامیا بی نہیں ہوگی ۔ رسول اللہ می ہی مرتبہ عبداللہ موجود ہیں ابی سلول کو بلا کر مشورہ ایا اس نے کہا اے رسول اللہ می ہوا اور کو بلا کر مشورہ ایا اس نے کہا اے رسول اللہ می ہوا کی کوچوں میں لڑائی ہو ۔ اسے مقابلہ پر کے کرنگلیا ۔ خود رسول اللہ می ہوا اور کہا کہ آپ ہو ۔ اسے مقابلہ پر کے کہا کہ جو اس میں لڑائی ہو ۔ اسے میں نعمان بن ما لک الانصاری آپ ہو ہوں میں لڑائی ہو ۔ اسے میں خود شکیا ہے آپ اس کے میں ضرور جنت میں جاؤں گا ۔ آپ نے پوچھا کیے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں شہادت و بتا ہوں کہ اللہ ایک ہو ۔ آپ اس کے مسلمانوں کی پیٹیمانی:
مسلمانوں کی پیٹیمانی:

رسول الله ﷺ نے اپنی زرہ منگا کراہے زیب بدن کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ مسلح ہو گئے وہ اپنے اصرار پر نادم ہوئے اور است نہ اسلام کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ مسلح ہو گئے وہ اپنے اصرار پر نادم ہوئے اور کہنے گئے کہرسول اللہ کھی پر تو خود وی آتی ہے اس لیے ہم نے بہت برا کیا کہ ان کے خلاف مرضی ان کومشورہ کا لحاظ نہ خیال سے وہ سب آپ کے پاس معذرت کے لیے آئے اور کہا کہ جو آپ کی رائے ہواس پر عمل فرما ہے ہمارے مشورہ کا لحاظ نہ سے جبے۔رسول اللہ سکتی ہے کہا مگر کسی نبی کے لیے بیزیبانہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے تو بغیر اڑے ہوئے اسے اتا ردے۔ عبد اللہ بن الى کی واپسی :

آپ آیک ہزار مسلمانوں کے ساتھ احد تشریف لے گئے آپ نے ان سے کہا کہ اگرتم ثابت قدم رہو گے فتحیاب ہو گے۔ جب آپ مدینہ سے نکل گئے عبداللہ بن الی بن سلول تین سوآ دمیوں کے ساتھ آپ کا ساتھ چھوڑ کرواپس آگیں۔ ابوج براسلمی ان کو چر بلا کرلانے ان کے تعاقب میں گئے عبداللہ کی جماعت نے اسے پکڑ لیا اور کہا ہم کیوں گڑیں ہماری بات مانو قر ہمارے ساتھ واپس چلے چوای موقع پر اللہ عزوج ل نے یوٹر مایا ہے افد هست طائفتان منکم ان تفشلا . (جب تمہاری دو جماعتوں نے ہمت ہار کر جنٹ سامہ کا رادہ کیا ) ان سے مراد بنوسلمہ اور بنو حارثہ ہیں۔ بیدونوں قبیلے عبداللہ بن افی کے ساتھ واپس جان چا ہتے تھ مگر

الله نے ان کو بچالیا اور وہ ابقیہ سات سومیں رسول اللہ مُرتشا کے ساتھ اُحد میں تھم سے رہے۔

ابن انحق کے سابقہ بیان کے مطابق جب رسول اللہ سی بیان کرصابہ کے پاس آئے انہوں نے بہائے رسول اللہ سی بیم نے آپ کی خلاف مرضی آپ پر جرکیا حالا نکہ یہ بات ہمارے لیے زیبائے سی داللہ کی رحمت آپ پر ہوا گرآپ پرند فر ، کمیں ہونہ جو کمیں میں شریف رکھیں آپ نے فر مایا کی نبی کے لیے بیمز اوار نبیل کہ جب وہ زرہ پہن لے اسے بغیرلڑے اٹا رے ۔ آپ ایک ہزار آ دمیوں کے ساتھ مدید سے برآ مد ہوئے جب آپ شوط آ بے جواحد اور مدید نہ کے درمیان واقع ہے عبداللہ بن ابی بن سلول ایک ہما تھ میں کہ بات مائی میری نہ مائی بخدا ایک تبائی ہماعت کے ساتھ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چانا بنا اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ کھی انے اوروں کی بات مائی میری نہ مائی بخدا ایک تبائی ہوں کہ بہت ہم قوم میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر کہت ہوں کہ اس کیا۔ بنوسلمہ کے عبداللہ بن عمر و بن حرام ان کے چیچے گئے اور کہنے گئے ۔ اے میری قوم میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر کہت ہوں کہ اس دیشن نے مقابلہ میں اس بات کا یقین ہوتا کہتم واقعی ویشن سے لڑو گئو گئو ہے تو میں ہوتا کہتم واقعی ویشن سے لڑو گئو گئو ہا نہ میں تم کو ایک کو اور وائی ہوں کہ اس جم تمہارا ساتھ نہ چھوڑ نے مگر ہم جانتے ہیں کہتم لڑو گئی ہیں۔ جب انہوں نے ان کی بات نہ مائی اور وائیس جانے پر اصرار کیا اس نے مقابلہ میں اللہ میرے لیے کافی ہے۔

مسلمانوں اور کفار کی تعداد:

واقدی نے بیان کیا ہے کہ مقام شیخین سے عبداللہ بن ابی تین سوآ دمیوں کے ساتھ رسول اللہ مکھ کا ساتھ چھوڑ کر ملیٹ گیا۔ اب رسول اللہ کھ کھی کے ساتھ سات سومسلمان رہ گئے مشر کین تین ہزار تھے ان میں دوسوسوار اور پندرہ عورتوں کے محمل تھے ان میں سات سوزرہ پوش تھے ان کی سول اللہ مکھیل کا اور سات سوزرہ پوش تھے اور ان کے ساتھ صرف دو گھوڑ نے ایک رسول اللہ مکھیل کا اور ایک ابو بردہ بن نیارالحارثی کا تھا۔

ملمانوں کی شخین سے روانگی:

سرشام طلوع شفق کے ساتھ رسول اللہ علی شخین سے روانہ ہوئے یہ مقام دو تجربے تھے جہاں دواند سے بہودی مرداور عورت کھڑے ہو کیا۔ یہ جگہ مدینہ کے اطراف میں عورت کھڑے ہوکرلوگول سے سلف کے واقعات بیان کرتے تھے اسی وجہ سے اس کا نام شخین ہوگیا۔ یہ جگہ مدینہ کے اطراف میں ہے۔ مغرب کے بعد آپ نے بہاں پی جماعت کا فوجی معائنہ کیا ان میں سے بعض کو جنگ میں شرکت کی اج زت دی اور بعض کو واپس کر دیا اور سمرہ بن دیان میں زید بن ثابت ابن عمر ما اپنی جماعت کا فوجی معائنہ کیا ان میں سے بعض کو جنگ میں شرکت کی اج زت دی اور بعض کو واپس کر دیا اور سمرہ بن جند ب اور رافع بن خدت کی وجانے کی اجازت دی۔ پہلے تو آپ نے درافع کو بھی کمن سمجھ کرواپس کرنا چاہا تھا مگر رافع اپنا قد بلند دکھانے کے جند ب اور رافع بی نظیوں پر کھڑے۔ رسول اللہ سمجھ کے جند ب ان کامعائنہ کیا ان کو چلنے کی اجازت دے دی۔ سمر اُن اور رافع کی کشتی :

محمہ بن عمر سے مردی ہے کہ سمرہ بن جندب کی ماں اب مری بن سیان بن نقلبہ ابوسعید الخدری کے چپا کے زیر نکاح تھی اس طرح سمرہ 'مری کے ربیب تھے۔ جب رسول اللہ سکھی اصد کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کا معائنہ کر کے ان میں سے کم عمر لوگوں کو واپس کر دیا۔ ان میں آپ نے سمرہ کو واپس کیا اور رافع بن خدی کولڑ ائی میں شرکت کی اجازت دی۔ سمرہ نے اپ مربی بن سنان سے کہا کہ باوا جان رسول اللہ سکتی نے رافع بن خدیج کواجازت دی اور جمھے واپس کر دیا جا دیکہ میں ا کشتی میں ٹیک ویتا ہوں۔ مری نے رسول اللہ سکتیج سے کہا کہ کسن کبہ کرآپ نے میرے بیٹے کو واپس کر ویا اور رافع بن خدیج کو اپنی میں ٹیک و بیان خدیج کو اپنی کے میرادیا۔ آپ نے ان کو ابنا کے میں اپنیٹا سے ٹیک ویتا ہے۔ سول اللہ سکتیج نے دونوں کی کشتی کرائی سمر آنے رافع کو کرا دیا۔ آپ نے ان کو دبنی سے۔ دبزت ویسے میں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ اُحدیل شریک ہوئے۔ ابو جسمۃ الحارثی اس واقعہ میں رسول اللہ سکتیج کے راہمی تھے۔ مربع بن تینیکی منافق:

این آخق کے سابلہ بیان کے مطابق رسول اللہ کھیا آئے بڑھ کر بنو حارث کی پھر کی زمین میں آئے۔ گورے نے اپن دم ماری وہ موار کے کئے کوئی جس ہے ہوار نیام ہے بابرنگل کی ۔رسول اللہ کھیا نے جو فال لینے کے دلدادہ تیے فر ،یا آج موار دالے و بھی معافی نہیں اپنی تلوار سنجالو میں مجھتا ہوں کہ آج تا توار میں نگل کر رہیں گے۔ پھرآپ نے نصحابہ ہے کہا کہ کون ہے جو ہمیں دشمن کے پاس ریت کے ٹیلوں میں ہے ہوکراس طرح پہنچا دے کہ ہم ان کے سامنے برآ مدنہ ہوں۔ بنو حارثہ بن حارث کے ابوضہ ہے کہا اے رسول اللہ سکھیا میں لے پتن ہوں آپ نے اے آگے کیا وہ رسول اللہ سکھیا میں میں میں وہ مربح بن قبطی کے کھیت میں لایا یہ ایک منافق تھا جے کم نظر آتا تھا وہ رسول اللہ سکھیا اور سلمانوں کی آ ہٹ من کران کے چروں پر ملی جھیلئے لگا اور کہنے لگا کہ اگرتم اللہ کے رسول ہوتو میں تمہارے لیے اس بات کو جا نزمیس مملی نوں کی آ ہٹ من کران کے چروں پر ملی بھیا تا ہے کہ اس نے ایک مٹلی ہوگیا اور کہنے اگر جھے معلوم ہو ہو ہو کے کہ یہ مملی نوں کی آئی میں ہو ہو کے کہ یہ مملی نوں کی آئی ہو گیا نے ان کوروک دیا اور فر مایا کہ جس طرح یہ آئی کھی اندھا ہے گراس ممان خت سے پسلے ہی بنو اور صد اللہ من کھی نے ان کوروک دیا اور فر مایا کہ جس طرح یہ آئی کھی اندھا ہے اس راستے پر آئے جو پہاڑ کی ست والے وادی کے کنار ہے تھا۔ اس طرح آپ نے اپنی پشت اور چھاؤئی کو پہاڑ کی ست والے وادی کے کنار ہے تھا۔ اس طرح آپ نے نی پشت اور چھاؤئی کو پہاڑ کی طرف کیا اور فرمایا کہ جب تک ہم لڑائی کا تھم شد ہیں کو کی شرک ہو ۔

حضرت عبدالله بن جبير كي قيادت مين تيراندازون كادسته:

قریش نے اپنی سواری کے جانور اور دوسرے مویشیوں کو چرنے کے لیے صمغہ کے سلمانوں کے کھیتوں میں چھوڑ دیا تھا۔
جب رسول اللہ علیہ نے تا تھم لڑائی کی ممانعت کر دی ایک مسلمان نے کہا کہ بنوقیلہ کے تمام کھیت چرا لیے جائیں۔ رسول اللہ علیہ نے تا کم لڑائی کی ممانعت کر دی ایک مسلمان نے کہا کہ بنوقیلہ کے تمام کھیت جرا لیے جائیں۔ رسول اللہ علیہ نہ کہ تاری شروع کی۔ آپ کے ساتھ صرف سات سو مسلمان تھے قریش نے بھی جنگ کے لیے صف بندی کی ان کی تعدادتین ہزارتھی ان کے ساتھ دوسوسوار تھے جن کو انہوں نے اصل جماعت سے ہٹا کر خالد بن ولید کی قیادت میں اپنے میمنہ پر متعین کیا تھا۔
عرمہ بن الی جہل ان کے میسرہ پر تھا' رسول اللہ سی تھا نے قدراندازوں پر بنو بمرو بن عوف کے عبداللہ بن جبیر کو جو اس روز اپنے عمر میں بالی جا ہے گڑائی کا رنگ بھارے موافق ہویا مخالف تم اپنی خدر سول اللہ سی بین کرمعر کہ میں برآ مدہوئے تھے۔
حضر سے مجمد شور شارے عقب سے پورش نہ کرنے دینا۔ اس موقع پر رسول اللہ سی بین کرمعر کہ میں برآ مدہوئے تھے۔
حضر سے مجمد شور شارے کا عبداللہ بن جبیر کو تھا۔

ر اور سے مروی ہے کہ جنگ احدیثیں جب رسول اللہ سور کا کامشر کوں سے مقابلہ ہوا' آپ نے عبداللہ بن جبیر کی امارت میں چند آ دمیوں کوقد رانداز وں کے سامنے بٹھا دیااور فر مایا کہتم اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا جا ہے تم ہم کودشمن پر کامیاب ہوتا ہوا دیکھویا ا کوہم پر نلب پاتا ہوا دیکھوتب بھی ہماری مدو کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔گر جب مقابلہ ہوا مشرکین بھاگے یہ ل تک کہ ان ک عورتوں نے فرار کے لیے اپنی پنڈلیول سے کپڑا ہٹایا کہ ان کے پازیب دکھائی دینے لگئے ان لوگوں نے شور مچایا نمنیمت ننیمت عبد امتد بن جبیر نے ان کوڈانٹا کہ تھبر وا کیاتم کورسول اللہ سی تھیا کا فرمان یا دنہیں رہا' مگر انہوں نے بچھ نہ تی اور و شنے کے لیے جبے گئے۔اللہ نے اس پاداش میں خودان کے منہ گڑائی سے موڑ دیتے اور ستر مسلمان کام آئے۔ ابن عباس بڑے میں کی روایت :

ا بن عب س سے مرون ہے کہ ابن سفیان ارشوال کواحد آ کر فروکش ہوار سول اللہ مکھی جنگ کے سے برآ مد ہوئے ۔ آپ نے مسلم نول کواس کے لیے دعوت دی وہ جمع ہو گئے آپ نے زبیر کورسالہ کا امیر مقرر کیا اس روز ان کے ساتھ مقدا دبن الاسود الکزی بھی تھے آپ نے اپناعلم قریش کے مصعب بن عمیر کو دیا حمز ہ بن عبدالمطلب کو آپ نے اپنے آگے بھیج دیا تھا یہ حسر آئے مشرکین کی ست سے خالد بن ولید جس کے ہمراہ عکرمہ بن ابی جہل تھا لڑنے کے لیے سامنے آئے آپ نے زبیر کو بھیجا اور کہا کہ خالد بن ولید کے سامنے جا کرمیرے تھم تک تھبرے رہواور دوسرے سواروں کوآپ نے دوسری سمت جا کرتا تھم تھبرانے کا تھم دیا۔ابوسفیان لات اورعزی کوساتھ لیے ہوئے میدان میں آیا آپ نے زبیر کوحملہ کا تھم بھیجا۔ انہوں نے خالدین الولید پرحملہ کیا اللہ نے اسے اور اس كماتهول كوشكست وى السموقع يررسول الله كالمان و لقد صدقكم الله وعده المختول من بعد ما اراكم ماتحبون تک تلاوت فرمایا اور بی بھی کہا کہ اللہ عز وجل نے مومنوں سے اپنی نصرت کا وعدہ کیا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ رسول الله ﷺ نے کچھ آ دمی اپنے عقب میں بھیج کران کو ہدایت کی تھی کہ وہ وہ ہیں تھہریں کسی حال میں وہاں سے حرکت نہ کریں۔اگر ہمارا کوئی آ دمی بھا گ کر جاتا ہواہے روک کر پلٹا دیں اور کسی دشمن کوعقب سے پورش نہ کرنے دیں۔رسول اللہ سکتی اور صحابہ "نے کفار کو مار بھگایا جولوگ آپ کے عقب میں حفاظت کے لیے متعین کیے گئے تھے انہوں نے مشرکین کی عورتوں کو پہاڑ پر چڑھتا اور دوسرے ال غنیمت کو پڑا ہوا دیکھا انہوں نے ایک دوسرے ہے کہا کدرسول اللہ سکتے کے پاس چلواور قبل اس کے کہ دوسرے آ کراس پر قبضه کریں تم اسے اپنے قبضه میں کرو۔ اس پر دوسر بے لوگوں نے کہا کہ ہم تو رسول الله سکتا کے علم کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنی جگہ تھم رے رہتے ہیں۔اسی موقع کے لیے اللہ تعالیٰ فرما تاہے مسکم من یرید الدنیا (تم میں بعض دنیا کے طالب ہیں)اس سے وہ لوگ مراد بین جونمنیمت کے ارادے سے اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ و منکم من برید الآخرہ. (اورتم میں بعض آخرت کے طلب گارتھ) اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرنے میں اپنی جگہ جے رہتے ہیں ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ اس روز کے واقعہ سے پہلے مجھے اس بات کا خیال بھی نہیں آیا تھا کہ صحابہ رسول اللہ سکتی میں سے کوئی بھی دنیا اور متاع دنیا کا طالب ہوگا۔ حضرت عليَّ اورطلحة بن عثمان كامقابله:

راخل کروےگا۔ بنداکوئی مردمیدان ہے جے اللہ میری تلوار سے فوراً جنت میں لے جائے یااس کی تلوار سے مجھے دوز نے دکھا کے جس بن ابی جا ب کھڑ ہے ہوئے اور کہائشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ہیں اس وقت تک جھ کو نہ چھوڑوں کا جب تھے کہ اپنی تعوار ہے مجھے جہنم واصل نہ کر دول یا تیری تلوار سے فو د جنت میں نہ جاؤں ملی نے تلوار کے ایک ہی وارسے اس کا پاؤل قطع کر دیاوہ اس طرح گرا کہ اس کی شرمگاہ گھل گئی کہنے لگا ہے میر سے بھائی میں تم کو القداور اپنی قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے نہ مارو علی نے اسے چھوڑ دیا رسول اللہ می شیم نے تکبیر کہی صحابہ نے علی سے بوچھا کہتم نے کیوں اس کا کام تمام نہ کر دیو کہ سے میگر کے چیج برے بھائی کی جب شرمگاہ عمر بیاں ہوگئی اس نے مجھے اللہ اور آبت کا واسطہ دیا مجھے شرم آگئی۔ پھرز بیڑ بن العوام اور مقداد میرے چیج برے بھائی کی جب شرمگاہ عمر یاں ہوگئی اس نے مجھے اللہ وقرابت کا واسطہ دیا مجھے شرم آگئی۔ پھرز بیڑ بن العوام اور مقداد
میرے ترجیرے مشرکین پر جملہ کیا اور ان کو مار بھاگیا۔ رسول اللہ می شیما اور آپ کے صحابہ نے جملہ کیا اور ابوسفیان کو بھا دیا۔

تيرا ندازون پرخالد بن وليد کاحمله:

رسول الله عَلَيْثِهِم كَي مُلُوار اور حضرت البود جانه وخاتُهُ:

ز پیر بھا تھنا ہے مروی ہے کہ جنگ احد کے دن رسول اللہ سکتے الوار ہاتھ میں لیے ہوئے اسے بغور دکھ رہے تھے۔ آپ نے فر مایا کون ہے جواس کو لے کراس کاحق اداکر دے۔ ہیں نے کھڑے ہوکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ سکتے ہیں اس کا مستحق ہوں۔ آپ نے میری طرف سے منہ پھیر لیا اور پھر فر مایا کون اس کلوار کواس کے حق کے لیے لیتا ہے۔ میں نے پھر کہایا رسول اللہ سکتے ہیں اس کا مستحق ہوں آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ پھر کہا کہ کون اس کلوار کا مستحق ہے۔ اس مرتبہ ابود جانہ ساک بن خرشہ نے آگے بڑھ کر کہا میں اس کاحق اداکر دن گا اور دہ کیا ہے آپ نے فر مایا اس کلوار کاحق سے ہے کہ اس سے کسی مسلم کوئل نہ کیا جائے اور کوئی کا فر بھا گر کہا ۔ پچنے نہ پائے ۔ پھر آپ نے دہ کلوار ان کود ہے دی۔ ابود جانہ جب لڑنے نکلتے تو سر پر علامت کے لیے ایک کیڑ اباندھ لیتے۔ میں نے دل میں کہا دیکھوں آج ہے گیا کرتے ہیں۔ چنا نچے جس پر انہوں نے کلوار اٹھائی اے پاش پاش کردیا۔ بڑھتے ہوئے وہ دامن کوہ میں مشرکین کی عورتوں کے پاس پہنچے ان کے پاس دف شے اور ایک عورت گار ہی تھی :

نحن بنات طارق ان تقبلوا لغانق و نبسط التمارق اوتد برو الفارق

فراق غير و امق

تىرچەرى : ''جىم خاندانى يىميال بىن آگے برھوگے گلےملىس گى اورفرش بچچائىس گى'اگرمنەموڑ وگےالگ ہوجائىس گى اوراس كى جميس بچھى پروانە ہوگى'' ابود جانڈ نے اسے مارنے کے لیے تلوارا ٹھائی مگر پھرزک گئے اور چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے کباتہ ہاری تمام کارگزاری میں نے دیکسی مگراس کی وجہ کیا ہوئی کہ عورت پرتلوارا ٹھا کر پھرتم نے اسے چھوڑ دیا۔ابود جاندنے کہامیں نے رسول اللہ سی پھڑ کی تلوار کواس سے برتر سمجھا کہاس سے عورت کوتل کروں۔

حضرت ابود جه نه معالله کی متکبرانه حال:

ابن المحلّ کے بیان کے مطابق رسول اللہ می گیانے فر مایا کون ہے جواس تلوار کو لے اور اس کاحق ادا کر ۔ کئی صاحب سنے
ایسے مگر آپ نے ان کووہ تلوار نہ دی بنوساعدہ کے ابود جانہ ساک بن خرشہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ سی ہی اس کاحق کی ہے۔
آپ نے فروی تم اسے دشمن پراس وقت تک چلاؤ کہ میر مڑ جائے۔ ابود جانہ نے کہا میں اس حق کو پورا کرنے کے لیے اسے لیتر ہوں '
آپ نے تدواران کودے دی۔ ابود جانہ ایک بڑے شجاع آ دمی متھ لڑائی میں اکر تے تھے جب وہ سرخ رومال اسپے سر پر ہاند ھے تو
لوگ سمجھ جاتے کہ آج میر ٹر ومال سرے باندھا اور پاندھا اور پھر دونوں صفوں کے بچ میں اکر تے ہوئے جلنے لگے۔

بنوسلمہ کے ایک انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مڑھیا نے ابود جانہ کوئاں طرح اکڑتے چلتے ہوئے دیکھ کرفر مایا یوں تواس چیل سے اللّٰدعز وجل ناراض ہوجا تا ہے گراس موقع پڑئیں۔

## الوسفيان كاپيام:

ابوسفیان نے اوس اورخزرج کے پاس اپنے ایک پیا مبر کے ذریعہ کہلا بھیجا کہتم ہمارے اور ہمارے عزیز کے بچ میں سے عیحدہ ہوجاؤ۔ہمیں اس سے نبٹ لینے دوہم تمہارے مقابلہ سے پلٹ جائیں گے کیونکہ ہم تم سےلڑ نانہیں چاہتے مگر انہوں نے اس کے اس پیام کوحقارت سے روکر دیا۔

### ابوعامر فاسق اورانصار:

عاصم بن عمروبن قیادہ سے مروی ہے کہ بنوضیعہ کا ابوعام عمروبین فی بن ما لک بن النعمان بن امدرسول اللہ گانتی کوچھوڑ کر کہ چلا گیا تھا اس کے ساتھ اوس کے پچاس نوعمرائے جن میں عثان بن صنیف بھی تھے۔ بعض راویوں نے ان کی تعداد پندرہ کہی ہی ہے تھے۔ ابدا کرتا تھا کہ اگر حجہ سے مقابلہ ہوا تو اوس کا کوئی شخص میری مخالفت نہیں کرے گا۔ جب مقابلہ شروع ہواسب سے پہلے بہی ابوعہ مرجیوش اور ابل مکہ کے غلاموں کے ساتھ اوس سے لڑنے برآ مد ہوا اور اس نے آواز دی کہ اے قبیلہ اوس میں عام ہوں۔ یہی ابوعہ مرجیوش اور ابل مکہ کے غلاموں کے ساتھ اوس سے لڑنے نہ برآ مد ہوا اور اس نے آواز دی کہ اے قبیلہ اوس میں عام ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اے فاسق اللہ تیری صورت نہ دکھائے' اسے جاہلیت عیں راہب کہتے تھے۔ اب رسول ابلہ برگیا نے اس کا لئتب فاسق کردی تھا۔ جب اول نے آپیلہ کا یہ غیر متوقع جواب سا کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میر بے بعد میری قوم بالکل برگی تھے۔ ابوسفیان نے اپنے بنوعبد الدار کے نشان داروں کو جنگ پر ثابت قدم رکھنے پھراس نے ان سے شدید جنگ کی اور ان پر پھر پھینے۔ ابوسفیان نے اپنے بنوعبد الدار کے نشان داروں کو جنگ بر ثابت قدم رکھنے کے لیے ان سے کہا تھا کہ تم جنگ بدر عیں ہمار دارتھے۔ اس موقع پر جو تباہی ہمیں نصیب ہوئی اس سے تم واقف ہو بر فوج ہی ہمیں نصیب ہوئی اس سے تم واقف ہو بر فوج ہی تھا۔ سے سال میں سے ساری قوم کے پاؤں اکر جو تباہی ہم پوری طرح اپنا ہم سے اس معہر داروں کا پوراحق اوا کر دور نہ اسے چھوڑ کر علیکھ وہ جو جاؤ ہم سنجال لیں گے۔ انہوں نے ہم نہیں ہم پوری طرح اپنا ہمارے حتیاں عمر داری کا پوراحق اوا کر دور نہ اسے چھوڑ کر علیکھ وہ جو جاؤ ہم سنجال لیں گے۔ انہوں نے ہم نہیں ہم پوری طرح اپنا حتی سے اس معہر داری کا پوراحق اوا اور ان نشانوں کوچھوڑ دیں ہیں شہوگا۔ جب کل دشمن سے مقابلہ ہوگا تم خود د کھوٹور دیں ہیں شہوگا۔ جب کل دشمن سے مقابلہ ہوگا تم خود د کھوٹو

کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ابوسفیان کا بہی مقصدتھا کہ طعنہ دے کران کوغیرت دلائی جائے وہ پورا ہو گیا۔ قریتیعورتوں کارجز:

جب حریفوں کا مقابلہ ہوااورایک دوسرے کے قریب آ گئے ہند بنت عتبہا پی ساتھیوں کے ساتھ مردوں کے عقب میں کھڑی بو کی وہ دف بجائے لگیس اوران کے حوصلے بڑھانے لگیں' اس موقع پر ہندہ سی<sup>ش</sup> عرگار ہی تھی:

ان تقبلوا الغالق و نفرش التمارق او تدبروا نفارق فراق غير وامق ''اگرآ کے بڑھو گے ہم گلے لگا ئیں گی اورگدے بچھا ئیں گی اگر منہ موڑ و گے بغیر کی خیال کے قطع تعلق کر دیں گ''۔ نیز اس نے کہا:

ويهاً بني عبدالدار ويهاً حماة الادبار ضرباً بكل تبار بْنَجْهَا بَهِ: " ال بنوعبدالدارا ) پشت بیجانے والوشمشیر برال سے مارؤ'۔

اب عام جنگ شروع ہو گئی اور بہت کر ما گرم جنگ ہوئی۔ابود جانٹ نے دشمن پر قاتلانہ حملہ کیا' وہ حمز ؓ بن المطلب اورعلیؓ بن ا بی طالب کچھ سلمانوں کے ساتھ دشمنوں میں گھس پڑے اللہ عزوجل نے اپنی نصرت نازل کی اور جووعدہ کیا تھا اسے ایفاء کیا' انہوں نے بلواروں پرمشر کین کور کھ لیا اور سامنے سے مار ہٹا یا اور بلا شبدان کوشکست ہوگئی۔ حضرت محمد من الميلم كمتعلق افواه:

ز بیڑے مروی ہے کہ میں نے ہند بنت عتبہ کے خادموں اوراس کے ساتھیوں کو تیزی سے میدان سے بھا گتے ہوئے دیکھا ان کے پکڑ لینے میں کوئی شے مانع نہ تھی استے میں جب کہ ہم نے وشمن کو مقابلہ سے مار بھگایا ہمارے تیراندازلو نے کے لیے وشمن کی فرودگاہ چلے آئے اورانہوں نے دشمن کے رسالہ کے لیے ہمارے عقب کوغیر محفوظ حچبوڑ دیا' چنانچہ دشمن کے رسالہ نے پیچھے سے ہمیں آ لیا'اسی وقت کسی نے چلا کرکہا کہ محمدٌ مارے گئے اس کے سنتے ہی ہمارے حو<u>صلے پ</u>ت ہو گئے اور دشمن کے حوصلے ہم پراور بڑھ گئے حالانکہ ہم دیثمن کے علمبر داروں کوختم کر چکے تھے اوران میں سے اب سی کوا پے جھنڈے کے پاس آنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔

بعض علاء ہے مروی ہے کہ شرکین کا نشان گرا ہوا پڑا تھا اسے عمرہ بنت علقمۃ الحارثہ نے قریش کے لیے اٹھا کر بلند کر دیا۔ مسلمانوں نے اسے چاروں طرف ہے آ گھیرا بینثان بنوا بی طلحہ کے جبثی غلام صواب کے ہاتھ میں تھاان کا بیآ خری شخص تھا جس نے نثان اٹھایا' وہ لڑااس کے دونوں ہاتھ طع کرویے گئے تب اس نے اپنے سینے ہے اسے چھپایا اور سینے اور گردن کے ذریعہ اسے تھا ما اس حال میں وہ مارا گیاوہ کہدر ہاتھاا ہے بارالہ کیا میں نے کوئی کوتا ہی گی۔ جب فریقین میں اس معر کہ کے متعلق فخریدا ورطنزیدا شعار بازی ہوئی حسان بن ثابت ؓ نے اس صواب ان کے علمبر دار کے ہاتھ قطع کرنے کے واقعہ کواپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔

حضرت على رضائفين كى شجاعت:

ابورا فع ہے مروی ہے کہ جب علیؓ بن ابی طالب نے مشرکین کے علمبر داروں کو تہ تینج کردیارسول اللہ سی تیا کی نظر مشرکوں کی ا کیا اور جماعت پر پڑی ۔ آپ نے علیٰ ہے کہا کہ اس پر حملہ کر و۔انہوں نے حملہ کر کے اس جماعت کومنتشر کر دیا اور بنوعا مربن لوگ ے شیبہ بن مالک کوئل کردیا 'حضرت جبر کیل طالبالا نے رسول الله سکھیل سے کہا کہ سے ہمدر دی۔ آپ نے فر مایا بے شک علی مجھ سے

یں اور میں ان ہے ہوں جرئیل نے کہااور میں آپ دونوں کا تیسرا ہوں۔ نیز سحابہ نئت نے بیآ واز بھی ٹی: لا سیف الا ذو الفق و لا فتی الا علی . ( تکوار صرف ذوالفقار ہے ٔاور جواں مردصرف علیؓ ہے )

مسلمانوں پرعقب ہے حملہ:

ابوجعفر نے کہا ہے کہ جب مسلمانوں کو ان کے عقب سے آلیا گیا وہ بھاگے۔ شرکین نے ان کو ہے در لیخ قتل کیا۔ اس مصیبت کی وجہ سے مسلمانوں کے تین حصے ہوگئے تھے الیک مارا گیا ایک زخمی ہوا اور ایک حصہ شکست کھا کر بھاگ گیا۔ خود رسول اللہ من بھاگ گیا۔ خود رسول اللہ من بھاگ گیا۔ خود رسول اللہ من بھاگ گیا۔ خود کہ بھاگ گیا ہے بھی اللہ من بھی اللہ من بھی کہ ان کی بھی میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں خود آپ کے سامنے کے چوکے میں سے نیچ کے دانت ٹوٹ گئے۔ آپ کا منہ شق ہوگیا۔ رضار اور بالوں کی جڑکے پاس سے بپیٹانی زخمی ہوئی۔ ابن قمیہ نے آپ کے سرکے باکس صعبہ پرتلوار ماری۔ آپ کو عقبہ بن الی وقاص نے زخمی کیا تھا۔

انس بن ما لک ﷺ مروی کے کہ جس روز آپ کے سامنے کے دانٹ ٹوٹے اور آپ کے چبرے پرزنم لگا 'خون آپ کے منہ سے بہدر ہاتھ۔ آپ اسے بو نجھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس قوم نے اپنے نبی کا چبرہ اس کے خون سے رنگین کیا ہووہ کیوں کر فلاح پاسکتی ہے مگر اس حال میں بھی آپ ان کو اللہ عز وجل کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اللہ عز وجل نے اس موقع پریہ پوری آپ نازل فرمائی: لیمن لك مِن الامر شنی ۔''اس معاملہ میں تمہارا کوئی دخل نہیں''۔

رسول الله مُنْ الله المِرمسلمانوں کی جاں شاری:

عاصم بن عمرو بن قبادہ سے مروی ہے کہ اس روز خودرسول اللہ ﷺ نے اپنی کمان سے تیر چلایا مگر اس کی تانت ٹوٹ گئی اسے قبارہ بن النعمان نے اٹھالیا۔ بیدان کے پاس تھی 'اس روز ان کی ایک آئھ اس طرح جاتی رہی کہ وہ ان کے گال پر آپڑی۔رسول اللہ مؤلی اللہ مؤلی اس کے مقابلہ کہیں زیادہ عمدہ اور طاقت ورہوگئی۔ مصعب بن عمیر مخالفہ کی شہادت:

ابوجعفر نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کھی کے سامنے مصعب بن عمیر "آپ کے علمبر دارلڑے اور مارے گئے ان کو قمیة

الکیٹی نے شہید کیاتھ وہ سمجھتا تھا کہ یمی رسول اللہ ﷺ ہیں چتانچہاس وقت قریش کے پاس ملیٹ کر چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں نے محرکوقیل کر دیا۔

حضرت حمز و منافعًهٔ كي شجاعت:

مصعب کی شہادت کے بعد آپ نے اپناعلم علی بن ابی طالب کودے دیا حز ہی عبدالمطلب دشمن سے لڑے انہوں نے الطاق بن عبد شرمیس بن ہشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی کواس روز جوقریش کے علمبر داروں میں تھا قتل کر دیا۔ پھر ابو نیارسہا ع بن عبدالعزی الغبیث نی این کے پاس سے گزرا محز ہی بن عبدالمطلب نے اس سے کہاا ہے عورتوں کی ختند کرنے والی کے بیٹے میری طرف تو اس کی الغبیث نی این میرو بن وہب التھی کی باندی تھی اور مکہ میں بیختند کیا کرتی تھی دونوں کا مقابلہ ہوا محز ہ نے ایک بی وار میں اس کا کام تمام کردیا۔

حضرت حمز ه رمی الثینهٔ کی شهادت:

جبیر بن مطعم کاغلام وحثی کہتا ہے کہ اب تک جمزہ کی صورت میری نظروں میں ہے ان کی بیحالت تھی کہ وہ اپنی تلوار سے لوگوں جبیر بن مطعم کاغلام وحثی کہتا ہے کہ اب تک جمزہ کی طرح جو چیز سامنے آتی اسے وہ گرا دیتے اتنے میں سبباغ بن عبدالعزیٰ مجھ سے پہلے ان کے سامنے بڑھ گیا جمزہؓ نے اس سے کہا اے عورتوں کی ختنہ کرنے والی کے بینے سامنے آسبباغ نے ان عبدالعزیٰ مجھ سے پہلے ان کے سامنے آسبباغ نے ان پر تلوار ماری مگر وہ سرسے خطا گئی میں نے اپنا بھالانشا نہ زنی کے لیے ہاتھ میں لے کراسے ہلا یا اور جب میں بالکل قریب ہوگیا اور مطمئن ہوگیا میں نے اسے ان پر پھینک دیا۔ وہ ان کے پیڑو پر لگا' اور دونوں ٹائلوں کے بچی میں نے تھوڑی دیرا تظار کیا کہ دیکھوں ان کا کیا ہوتا ہے جب وہ مرکئے میں نے جا کران کے جسم سے اپنا بھالا نکال نیا میں لڑائی ہے ہے کر فرودگاہ میں چلا گیا۔ کیونکہ سوائے ان کے اورکوئی میرا مقصد نہ تھا۔

عاصم بن ثابت:

بنوعرو بن عوف کے عاصم بن ثابت بن أبی الافلح نے مسافح بن طلحہ اوراس کے بھائی کلاب بن طلحہ دونوں کوئل کر دیا مسافح کو جب بیزم و بن عوف کے عاصم بن ثابت بن أبی الافلح نے مسافح بن طلحہ اوراس کے بھائی کلاب بن طلحہ دونوں کوئل کر دیا مسافح کو جب بیزم کر لگا وہ اپنی ماں سلافہ نے بچھے مارا ہے اس نے کہا میں این الاقلے ہوں سلافہ نے کہا وہ الحی مارا ہے اس نے کہا میں ابن الاقلے ہوں سلافہ نے کہا وہ الحق کے بھراس نے بینذر مانی کہ اگر عاصم کا سرا ہے لگیا وہ اس کے کا سئدسر میں شراب پیے گی۔خود عاصم نے القد سے بین عہد کیا تھا کہ اب وہ بھی کسی مشرک کو ہاتھ نہ لگا کیں گے اور نہ خود کو ہاتھ لگا نے دیں گے۔

انس بن النضركي جال نثاري:

قاسم بن عبدالرحمٰن بن رافع سے مروی ہے کہ انس بن مالک ؒ کے چچاانس بن النظر عمر بن النظاب اور طلحہ بن عبیداللہ کے پاس آئے جو چند مہاجرین کے ساتھ ہاتھ چھوڑ ہے بیٹھے تھے۔انس نے کہا کیوں اس طرح بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ سکھیا مارے گئے انس نے کہا تو درسول اللہ سکھیا کا وصال ہوا ہے اپنی مارے گئے انس نے کہا تو چھران کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گئے انتھوا وراس دین پرجس پرخو درسول اللہ سکھیا کا وصال ہوا ہے اپنی وے دو۔ یہ کہہ کرخو دوہ تو دشمن کے سامنے آئے لڑے اور مارے گئے۔انہیں کے نام پرانس بن مالک کا نام انس رکھا گیا۔ انس بن مالک کا نام انس رکھا گیا۔ انس بن مالک گانے کہ بن ان کی خوبصورت انس بن مالک کی بہن ان کی خوبصورت

ا نگیوں کی وجہ ہےان کوشنا خت کر سکیں۔

الى ابن خلف كارسول الله سي مله:

این شہب الزبری ہے مروی ہے کہ شکست اور رسول اللہ کڑھ کی شہادت کی خبر مشہور ہوجانے کے بعد سب ہے پہنے بنو سلمہ کے عب بن یہ لک نے آپ کوشناخت کیا۔خودان ہے مروی ہے کہ میں نے آپ کی آنکھول کو جوخود کے نیچے چک ربی تھیں سلمہ کے عب بن یہ لک نے آپ کوشناخت کیا۔خودان ہے مروی ہے کہ میں نے آپ کی آنکھول کو جوخود ہیں اس پر آپ نے جھے خاموش رہنے کا شردہ کیا گیا۔ جب سلمانوں نے رسول اللہ کڑھ کو پہچانا کہ آپ موجود ہیں وہ آپ کے پاس آگئے آپ درے کی طرف چیا آپ کے ہمراہ علی بن ابی طالب ابو بکر میں ابی قافہ ،عمر بن الحظاب طلحہ بن عبیداللہ ان نے بیٹ بن العوام اور حارث بن العصمہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ تھے۔ جب آپ درے میں جا کر بیٹھ گئے الی بن خلف سے کہنا ہوا کہ محمد کہاں ہیں میں ہلاک ہوجو ک اگروہ زندہ نیج جا کمیں آپ کے پاس بیٹی گیا۔ حجابہ نے آپ سے کہا آپ فرما کیں تو ہم سے کوئی آپ کی حفاظت کے لیے آپ کواپی کا کہا اوالا اٹھا۔

### ا بن الى خلف كا خاتمه:

راوی کہتا ہے کہ اس موقع پر بعض لوگوں سے یہ بات بھی نقل ہوئی ہے کہ جب رسول اللہ من بھیا نے بھالا اٹھایا ایک بجلی ہی کوند
گی اور ہم اس طرح جمر جمرائے جس طرح کہ اونٹ جب جمر جمری لیتا ہے تو اس کے روئیں جھڑ جاتے ہیں پھر آپ نے اس کے سامنے جا کراس کی گردن میں نیزہ مارا جس سے وہ کئی مرتبہ اپنے گھوڑ ہے پر چکر کھا گیا۔عبدالرحمٰن ہن عوف سے مروی ہے کہ اس واقعہ سے پہلے یہ رسول اللہ من جم سات تو کہا کرتا کہ اے محمد میں اپنے گھوڑ ہے ودکوروزانہ دیلے ہوئے جو کھل رہا ہوں تا کہ اس پر سوار ہوکرتم کوفل کروں گا۔اس کے جواب میں رسول اللہ من جھڑ فرماتے بلکہ ان شاء اللہ میں ہی تجھے قبل کروں گا۔

زخم کھا کریے قریش کے پاس پلٹ گیا۔رسول اللہ کھی کے اس کی گردن میں معمولی ہی فراش کردی تھی اس سے خون جرکی ہو گیا اس نے کہا بخدامحمر کے جھے مارڈ الا۔قریش کہنے لیکے خوف سے تیرادم نکل گیا ہے حالا نکہ بخدا تجھے مہلک زخم نہیں لگا ہے۔اس نے کہا کہ جب وہ مکہ میں تھے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ کوئل کروں گا' اس لیے اگروہ مجھ پرتھوک ہی دیتے تو مجھے ہلاک کر دیتے قریش اسے واپس مکہ لے جارہے تھے کہ اس دشمن خداکا سرف میں کام تمام ہو گیا۔

### رسول الله سي كاياني ين سا تكار:

جب رسول الله منظم درے کے منہ پرآ گئے علی بن ابی طالب وہاں سے نکلے انہوں نے اپنی چری ڈھال کو چونا پینے کے دنگ میں جو پانی بھرا ہوا تھا اس سے بھرااورا سے رسول الله تکھم کے پاس لائے تا کہ آپ اسے پئیں مگر آپ کواس میں بدیومعلوم ہوئی اس لیے آپ نے ناپیند کیا اور نہ بیا البتہ خون اپنے منہ پر سے دھوڈ الا اور سر پر بھی پانی بہایا۔اس موقع پر آپ ہمہ رہے تھے اس شخص پر جس نے اپنے نبی کے چبر کے کوخون آلود کیا ہے اللہ کا سخت غضب نازل ہوگا۔

رسول الله عن كاخون آلود چره:

سعدٌ بن وقاص کہا کرتے تھے کہ سی مخص کے قل کرنے کا میں اس قدر دلدادہ نہ تھا جتنا کہ منتبہ بن الی وقاص کے قل کا تھا · میں

یہ ہے جاننا فٹ کہوہ بہت بدخواورا پی قوم میں متبغوض ہے مگررسول اللہ مرکھیا کے اس قول نے کہ جس نے اللہ کے رسول کے چبرے کو خون آلود کیاانلد کاس پر بخت فضب نازل ہوگا مجھے اس کے تنا کے خیال ہے مطمئن کرویا۔

َیدی ہے مروی ہے کہ بنوالحارث بن عبد منا 3 بن کنانہ کے ابن قمیة الحارثی نے رسول اللہ سینیج کے قریب آ کرآ پ پر پھر بھیزی جس ہے آپ ک ناک اور چوکا ٹوٹ گیا۔ آپ کا چبرہ خون آلود ہو گیا اس کےصدھے ہے آپ حرکت نہ کر سکے۔ آپ کے سحابہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے بعض مدینہ چلے آئے اور بعض پہاڑ پر چڑھ کرا یک چٹان پر جا بیٹھے۔رسال اللہ بیٹی اوگوں کو آواز دینے لگے کہ اے اللہ کے بندو! میرے پاس آؤ'میرے پاس آؤ' تمیں صحابہ آپ کے پاس استھے ہو گئے وہ سب آپ کے آگے آ کے چینے لگے مرطلی اور سہیل بن حنیف کے علاوہ کوئی آپ کے قریب نہ تھمرا طلحہ نے عقب سے آ کر آپ کو بچایہ ایک تیران کے ہاتھ میں آ کر لگا جس سے ان کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ ابی بن خلف المجی آپ کے سامنے آیا اس نے تشم کھائی تھی کہ وہ نسرور رسول اللہ ملکھیا توقل کرے گا۔ مگر رسول اللہ سکتی نے فرمایا تھا بلکہ میں جھ توقل کروں گا۔اس نے آ گے بڑھ کرآپ کولاکاراا ہے مذاب کہاں بھاگ كرجاتا ہے اوراس نے آپ پر جمله كيا'رسول الله عليہ الله عليہ اس كى زرہ كے كريبان ميں نيز ه ماراجس سے وہ معمولى سازخى ہو كيا مگر اس کے صدیے سے زمین پرگر پڑااور بیل کی طرح سے خرائے لینے لگا اس کے ساتھیوں نے اسے اٹھالیا اور تسکین دی کہتم کوکوئی ایسا زخمنہیں آیا جس سے تم گھبرا جاؤ۔ کہنے لگا کیا محمد نے مینہیں کہا تھا کہ میں تجھ کوتل کروں گا۔ بخداا گرتمام ربیعہ اورمضر بھی آ جاتے تووہ ضروران سب کوتل کردیتے۔وہ اس کے بعد ایک یا چند ہی روز زندہ رہ کراسی زخم سے ہلاک ہوگیا۔تمام مسلمانوں میں ریخبرمشہور ہو سی میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک اللہ میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں ایک میں ایک سے عبداللہ بن الی سی کہرسول اللہ میں ایک میں میں ایک ایک ایک اللہ میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ای ہے جا کر کہنا کہوہ ہمارے لیے ابوسفیان سے امان لے لئے اے دوستو! محمدٌ مارے گئے اب اپنے اپنے گھروں کوقبل اس کے کہ دشمن تم پر حملہ کر ہے۔ سب کو تہ تیج کر ڈالے ٔ واپس چلو انس بن النضر نے کہا'اے میرے دوستو!اگر محمدٌ مارے گئے تو کیا ہوا محمد کا رب تو زندہ ہے وہ تو نہیں مارا گیا۔ لبذا جس دین کی حمایت میں وہ مارے گئے اس کی حمایت میں تم لڑو۔خداوندا جو پھھانہوں نے کہا ہے اس سے میں تیری جناب میں معافی چاہتا ہوں اور اس سے اپی بے تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ کہدکر انہوں نے تلوار سنجالی وشمن پر حملہ کیا جاں نثاری سے اڑے اور شہید ہو گئے۔

رسول الله والله المالية كا بال صحابة كا جماع:

ر سول الله ﷺ اپنے صحابہ کو بلانے چلئے چلتے آپ چٹان والوں کے پاس پہنچے ان کوآتا وامکی کران میں ہے ایک نے تیر کمان میں لگا یا اور اس سے رسول اللہ ﷺ کونشا نہ بنا نا چا ہا' آپ نے فر مایا میں اللہ کا رسول ہوں جب انہوں نے رسول اللہ سکتی کو زندہ پایاوہ بہت خوش ہوئے اور خود آ پ بھی بید مکھ کر کہ اب بھی آ پ کے صحابہ میں ایسے لوگ میں جوآپ ک حفاظت کرنے کے لیے آ ماد ہیں خوش ہوئے۔ بہت ہے صحابہ کی جاہو گئے اور ان میں خود رسول اللہ سکتی موجود تھے ان کارنج وغم جاتا ریا اب وہ فتح کو یا دکرنے نگے اور موقع کے ہاتھ سے نکل جانے اور اپنے مقتول رفیقوں پرافسوس کرنے لگے۔ اسی موقع پران لوگوں کے لیے جنہوں نے کہاتھا کہ چونکہ رسول اللہ کا ایک اللہ اللہ کا اہذا اپنے گھروں کو چلو۔ اللہ عز وجل نے یہ آیات نازل کیں:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُله الرُّسُلُ افَانُ مَّاتِ أَوْ قُتِلَ انْقَلْبُتُمُ عَلَى اعْقابِكُمْ وَ مَنْ

يَنْعَلِبْ عَلَى عَقِبَيُه فَلَنُ يَّضُرُ اللَّهَ شَيْئًا وَّ سَيْجُرَى اللَّهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴿

' و رنبیں بیں ٹھ مگر اللہ کے رسول ان سے پہلے بہت سے رسول گز رچکے اگر وہ مرجائیں یا مارے جائیں تم الٹے پاؤں میلٹ جاؤ گے اور جوکوئی الٹے پاؤل بلٹ جائے گاوہ ہرگز اللہ کوکوئی ضررنہیں پہنچائے گااور بہت جلدا متدفر ہاں بر داروں کو جزا۔ نیم وے گا''۔

# ابوسفيان كى پيش قدمى وپسيائي:

ابوسفیان اس جماعت کی طرف آیا۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھ آیا اور صحابۂ نے اسے دیکھاو داپنی خوشی کو بھول گئے اور اس کی پیش قدمی ہے متاثر ہوگئے۔ رسول اللّه عَرْقِیلِ فرمانے لگے وہ ہم پر بھی غلبہ نہ پائیں گے۔ اے اللہ! اگریہ میری جماعت بلاک ہوگئی تو پھر کوئی تیرا پرستار نہ رہے گا' پھر آپ نے سحابہ کومدا فعت کا تھم دیا' انہوں نے دشمن پر پھر پھینکے اور ان کو پہاڑے نیچ گرادیا۔ ابوسفیان آور حضرے عمرٌ میں گفتگو:

ابوسفیان نے اس روز کہاتھا آئے جہل کا بول بالا ہوا 'حظلہ 'حظلہ کے وض میں قبل ہوا 'آئے بدر کا بدنہ ہوا مشرکین نے اس روز جظلہ بن الراہب کوشہید کیا تھاان کوشل جنا بت کی ضرورت تھی اس لیے ملائکہ نے ان کوشل دیا۔ حظلہ بن الی سفیان جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ ابوسفیان نے کہاعزی ہمارامد گار ہے اور تہمارا کوئی عزی نہیں ہے۔ رسول اللہ گاہ نے عرص کہا 'کہواللہ ہمارامولی ہے اور تہمارا کوئی مولی نہیں ہے۔ ابوسفیان نے بوچھا کیا چہتم میں موجود ہیں بے شک تمہارے مقتولین کے اعضاء کوقطع و برید کیا گیا ہے 'گر میں نے نہاس کی اجازت دی تھی اور نہ اس ہے روکا اس بات سے نہیں خوش ہوا اور نہ نازاض اللہ عزوجل نے ابوسفیان کے اس طرح پہاڑ پر چڑھا کہ نہ نہ کہ ما فات کہ و لا اصاب کہ یہائی مولی کے اور فی مولی کیا تھے سے نکل جانا اور نم خانی و ان کہ ان کی میں اور ہے ساتھوں کے مولی نہ ہوں اور بیاس وقت ہوا جب کہ وہ ان باتوں کویا دکرر ہے تھے۔ ابوسفیان نے وہاں برآ مہ ہوکران کی طرف متوجہ کرئیا۔
مقل پر ملول نہ ہوں اور بیاس وقت ہوا جب کہ وہ ان باتوں کویا دکرر ہے تھے۔ ابوسفیان نے وہاں برآ مہ ہوکران کی طرف متوجہ کرئیا۔

سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مکھیا چند صحابہ کے ہمراہ درے میں بیٹھے تھے قریش کی ایک جماعت پہاڑ پر پڑھ آئی۔ آپ نے فر ماید خدا وندا ایسا نہ ہونے پائے کہ وہ یہال پڑھ آئیں۔ عمر بن الخطاب نے مہاجرین کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ ان حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور ان کو پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ رسول اللہ کھیا پہاڑ کی ایک بڑی چٹان پر چڑھنے کے لیے اٹھے مگر ایک تو آپ تھے ہوئے تھے دوسرے دو ہری زر ہیں پہن رکھی تھیں اس لیے آپ اپنی جگہ سے نہاٹھ سکے طلح ٹرین عبید اللہ آپ کے لیے بیٹھ گئے تب آپ اٹھ کران پر سوار ہو گئے۔ زبیر ٹے مروی ہے کہ میں نے اس روز رسول اللہ سی کھیا کو کہتے سنا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس خدمت گزاری کی وجہ سے طلح ٹرنے ایناحق واجب کرلیا۔

ابوجعفر کہتے میں کہاں روز جو صحابہ رسول اللہ سکتھا کو چھوڑ کر بھاگے تھے ان میں سے بعض تو کوہ اعوض کے ادھر مقام منتی جا پہنچ ۔عثمان بن عفان عقبہ بن عثمان اور سعد بن عثمان و و انصاری میا صد سے بھاگ کر کوہ جلعب جویدینہ کے اطراف میں کوہ اعوض کے متصل واقع ہے چلے آئے میدلوگ تین دن تظہر کر پھر رسول اللہ شکھا کے پاس پلٹ گئے ۔ بعض راویوں نے بیان کیا ہے اور رسول اللہ سکھا نے بیات کیا ہے اور رسول اللہ سکھا نے بیات کیا ہے اور رسول اللہ سکھا نے بیات کیا ہے تھے۔

حضرت حظامه منافقة كي شهادت وغسل ملائكه:

حظا بڑتی بن الی عامر کا جن کو ملا نکہ نے مسل دیا اور ابوسفیان کا مقابلہ ہوا جب انہوں نے ابوسفیان پر ق ہو پا بی فور 'بی شداد بن ان سودا بن شعوب کی نظران پر پڑئی اور اس نے دیکھ لیا کہ اب حظامہ ابوسفیان پر قابو پا چکے بیں اس نے تلوار سے ان کا کام تمام کر ویا۔ رسوں اللہ بڑتیا نے سحابہ فرنا گئی ہیں سے فر مایا کہ تمہارے دوست حظلہ محالی کو طلا ککہ مسل دے رہے ہیں۔ ان کے گھروا بول سے وچھوکہ کیا بات ہے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا۔ انہوں نے کہا بے شک دشمن کی پورش کی فہرس کروہ بغیر مسل جنابت گھر سے چلے گئے۔ رسول اللہ بڑھی نے فر مایا اسی لیے ملائکہ نے ان کو مسل ویا ہے۔

### شداد بن الاسود:

شدادین الاسود نے خطلہ کے قبل اور ابوسفیان بن حرب نے جنگ میں اپنی ثابت قدمی اور خطلہ کے مقابلہ میں شداد کی مغاونت کے بیان میں شعر کہے۔ شداد نے خود بھی ابوسفیان کورشمن کے زیجے سے مغاونت کے بیان میں شعر کہے۔ شداد نے خود بھی ابوسفیان کورشمن کے زیجے سے بیجانے پر اپناا حسان اپنے شعروں میں جمایا۔

شهدائے كرام رضوان الله عليهم اجمعين كامثله:

صالح بن کیان سے مروی ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہندہ بنت عتبہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ شہید صحابہ رسول انتہ کے اور کا نول اعضائے جسم کوقطی و بر بدکر نے لکا ۔ انہوں نے مقتولین کے کان ناک کائے یہاں تک کہ ہند نے ان کے کئے ہوئے ناک اور کا نول کے باز و بند اور ہنسی بنائی اور خود اپناباز و بند اہنسی اور کان کی بالیاں اس نے جبیر بن مطعم کے غلام وحثی کو دے ڈالیں ۔ اس نے حزہ کا کہ چر چرکر نکا لا اور چباؤ الا مگروہ پچائییں اس نے پھراگل دیا ۔ اس کے بعد اس نے ایک بلند چوٹی پر چڑھ کرنہ بایت بلند آواز میں اپ کیجہ چرکر نکا لا اور چباؤ الا مگروہ پچائییں اس نے پھراگل دیا ۔ اس کے بعد اس نے ایک بلند چوٹی پر چڑھ کرنہ بایت بلند آواز میں اپ وہ اور اصحاب سے بیان کی خوثی میں کہے تھے ۔ یہ بات عمر بہن الخطاب سے بیان کی گئی انہوں نے حیان سے کہاں پر کھڑی ہوئی ہمارے مقابلہ پر رجز پڑھ رہی ہواور انہوں نے ہما ان کی بادوں ہے اور حیان سے کہا میں اس پیاڑی چوٹی اظم پر کھڑ اہوا تھا کہ میں نے بھا لے کو حزہ کے ساتھ جو پھواس نے کیا جا ہے بیان کر رہی ہے ۔ حیان نے کہا میں اس پیاڑی چوٹی اظم پر کھڑ اہوا تھا کہ میں نے بھا لے کو گر تی ہوئی ہما میں کہا تھا کہ یے عرب کا جتھیا رئیں ہے اور وہ بھالا حزہ پر تیری طرح جا رہا تھا اس کے علاوہ مجھے سے کو میں میں کہا تھا کہ یے عرب کا جتھیا رئیں ہے اور وہ بھالا حزہ پر تیری طرح جا رہا تھا اس کے جوشعر جی ساتھ جو بھے ساؤ تو پھر میں اس کی خبر لوں ۔ عمر نے اس کے پھشعر حیان کو ساتے انہوں نے ہندہ کی جو کہی ۔ ابوسفیان کی لن تر ائی :

براء عمروی ہے کہ ابوسفیان پہاڑیر چڑھ کر ہمارے قریب آیا اس نے دومر تبہ بوچھا کیا تم میں محمد میں؟ رسول اللہ مکھیا نے فرمایا کوئی اسے جواب ندو پھر تیسری مرتبہ بوچھا کیا تم میں ابن الی قافہ ہیں؟ رسول اللہ سکھیا نے فرمایا کوئی جواب نددے۔ پھر اس نے تین مرتبہ عمر بن الخطاب کو بوچھا رسول اللہ سکھیا نے فرمایا کوئی اسے جواب نددے اس خاموش پر ابوسفیان نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ بیسب ضرور مارے گئے زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اب عمر بین الخطاب سے ندر ہاگی انہوں نے کہا ہے دہ ن ن خاموش کی انہوں نے کہا ہے دہ ن ن خاموش کی اب کے نیاز کو جو تا ہے اور نوب کے اور سفیان کہنے لگا ہمل کی جے ہمل کی جے نوب اللہ سکھیا نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ نے بوچھا کیا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا کہواللہ بہت بزرگ و برتر ہے۔ ابوسفیان کہنے لگا ہم کی عراب دو۔ صحابہ نے بوچھا کیا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا کہواللہ بہت بزرگ و برتر ہے۔ ابوسفیان کہنے لگا عزیٰ ہمارا کوئی عزیٰ نہیں۔ رسول اللہ سکھیا نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ نے بوچھا کیا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا اس کا جواب دیں جواب دیں؟

آ پُّ نے فرماید کہواللہ ہمارا مولیٰ ہےاورتمہارا کوئی والی و ما لک نہیں۔ ابوسفیان نے کہا آ ٹی ہم نے بدر کا بدیہ نے بیا اورٹر انکی ہڑا وُ هول ہے کبھی بھرتا ہےاور کبھی خالی ہوتا ہے تم اپنے مقتولین میں مقطوع الاعضاء لاشیں پاؤ گے مگر میں نے نداس کا حکم دیا تھا اور نہ اس فعل کو ہری نظر سے دیکھا۔

# حضرت حمزةً كى لاش كى بيرمتى:

ابن اتحق اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ جب عمر نے ابوسفیان کو جواب دیا تو اس نے ان سے کہا اے عمر اہمیں تم کو خدا کا اللہ مؤلیل نے ان سے کہا کہ جاؤ دیکھووہ کیا کہتا ہے۔ عمر بڑا تھاں کے پاس آئے ابوسفیان نے ان سے کہا اے عمر اہمی تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم تی بتا کہ کہ کیا واقعی ہم نے محمد کوتل کر دیا ہے۔ عمر بڑا تھا نہ کا ابرا خدا ہر گر نہیں وہ اس وقت بھی تمہ ری گفتگوس رہ بیں۔ ابوسفیان نے کہا تم کو میں ابن قمیہ سے زیادہ صادق القول سمجھتا ہوں اور اس کے دعوے کے مقابلہ میں کہاس نے محمد کوتل کر دیا ہے تمہارے بیان کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے بلند آواز میں کہا تمہارے مقتولین میں مقطوع الدعف ء لوگ ہیں مگر میں نے نہاس کی اجازت دی تھی اور نہ مما لغت کی تھی اس کے بلند آواز میں کہا تمہار نے مقتولین میں مقطوع الدعف ء لوگ ہیں مگر میا قبل کو نہ میں نے نہاس کی اجازت دی تھی اور نہ مما لغت کی تھی اس کے ابوسفیان بن حرب کو حزہ دفالتھ کے جبڑے میں نیز ہے کی انی بھونک کر بہا ہے کہا ہے۔ ابوسفیان نے کہا خاموش رہو اس بات کو اب کس سے بیان نہ کرنا ہیہ مجھ سے جو ذئ کر کردہ جانور کے گوشت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ابوسفیان نے کہا خاموش رہو اس بات کو اب کس سے بیان نہ کرنا ہیہ مجھ سے جو ذئ کر کہ وگر گیں گار دارا ہے عزیز واب کسی سے بیان نہ کرنا ہیہ مجھ سے خوز ش ہوگی۔

# ابوسفيان كے تعاقب كا حكم:

ابوسفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر سے پلٹ کر جانے لگا۔ اس نے بلند آ واز میں مسلمانوں سے کہا کہ اب آئندہ
سال پھر بدر میں تم سے مقابلہ ہوگا۔ رسول اللہ سُکھانے اپنے کی صحائی ہے کہا کہدو کہ ہاں ضرور۔ پھر آپ نے علی بن ابی طالب کو
صم دیا کہ تم مشرکیین کے پیچھے جاکر دیکھو کہوہ کیا کر رہے ہیں اور آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر انہوں نے گھوڑوں کو کوتل ساتھ لیا ہو
اور خودوہ اونٹوں پرسوار ہوں تو سمجھ لینا کہ اب وہ مکہ بلٹ رہے ہیں اور اگر اس کے برعکس وہ گھوڑوں پرسوار ہوں اور اونٹوں کو خانی
ساتھ لے جارہے ہوں تو سمجھنا کہ ان کا ارادہ مدینہ کا ہے اس وقت قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگروہ مدینہ
کارخ کریں گے تو میں ضرور فور آمدینہ گڑنے کروہاں ان سے لڑوں گا۔

علیٰ کہتے ہیں حسب الحکم میں ان کے پیچھے چلا کہ دیکھوں وہ اب کیا کرتے ہیں۔ جب میں نے دیکھ کہ انہوں نے گھوڑوں کو کوتل کر دیا ہے اور اونٹوں پر سوار ہوگئے ہیں میں نے مجھ لیا کہ بیاب مکہ جارہے ہیں۔ رسول اللّه سکتھ نے مجھے ہدایت کی تھی کہ جو کچھ تم دیکھو جب تک میرے پاس نہ آجاؤ ہرگز کسی سے بیان نہ کرنا۔ مگر جب میں نے ان کو مکہ جاتے و کھے لیہ تو میں اس خبر کورسول اللّه سکتھ کی ہدایت کے باوجود اس خوشی کی وجہ سے کہ میں نے ان کو بجائے مدینہ جانے کے مکہ جاتا ہوا و یکھا تھا چھپ نہ سکا اور میں چلاتا ہوا آپ کی طرف آیا۔

حضرت سعد من الربيع كي شهادت:

اب لوگ اپنے مقتولین کی دیکھ بھال کے لیے فارغ ہوئے رسول اللہ سکتی نے فر مایا کون ہے جو مجھے دیکھ کر بتائے کہ سعدٌ بن

محمر بن جعفر کی روایت:

محد بن جعفر بن الزبیر سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سکتھ نے حزہ بڑا تھے۔ کواس حالت میں مقتول ویکھا آپ نے فرما یا اگر صفیہ کورنی نہ ہو یا میرے بعد یہ بات سنت نہ ہو جائے تو میں ان کو بغیر دفن کیے اس طرح یہاں چھوڑ دوں تا کہ درندے اور پرندے ان سے شکم پری کرلیں اور اگر اللہ تعالی نے کسی جگہ بھی مجھے قریش پر فتح عطاء کی تو میں ان کے میں مقتو لوں کو ٹکڑے کروں گا۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ آپ کو آپ کے بچا کے ساتھ جو برتا ؤکیا گیا اس پر اس قدر رہنے اور غصہ ہے انہوں نے عرض کیا کہا گر میں ابدارا آباد تک کسی دن ان مشرکین پر فتح حاصل ہوئی تو ہم ان کے اس طرح کمڑے کمڑے کردیں گے کہ آج تک کسی عرب نے کسی کے ساتھ نہ کیا ہو۔

ابن عباسٌ سے مروی ہے کہ رسول اللہ می اس ارشاداور پھر صحابہ ﷺ کے اس قول کے متعلق اللہ عزوجل نے قرآن میں: و ان عاقبتم فعاعقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو حیر للصابرین. آخر سورہ تک نازل فرمایا: ''اوراگر تم بدلہ لوتو ایسا کروجید تمہارے ساتھ کیا گیا۔اور البتداگر تم صبر کروتو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے''۔اس وحی کی بناء پر رسول اللہ می تھا ہے مشرکین کومعاف کردی۔

#### حضرت صفيه كاصبروا يثار:

ابن آخق نے بیان کیا ہے کہ صفیہ بنت عبدالمطلب اپنے حقیقی بھائی حمزہ دی اٹھنے کود کیھنے آئیں رسول القد سی ان کے بیٹے زبیر بن العوام سے کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور لوٹا دوتا کہ جو کھان کے بھائی کے ساتھ ہوا ہے وہ اسے دیکھنے نہ پائیس ۔ زبیر ٹان کے پاس گئے اور کہا اہاں جان رسول اللہ سی اللہ کے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ واپس چلی جائیں ۔ انہوں نے بوچھا کیوں؟ مجھے معلوم بوا ہے کہ میرے بھائی کے اعضاء کو قطع کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں بیرکوئی بڑی بات نہیں ہے محض اس وجہ سے اگر مجھے ممانعت کی گئی ہے بوا ہے کہ میرے بھائی کے اعضاء کو قطع کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں بیرکوئی بڑی بات نہیں ہوئی ۔ انشاء اللہ بیں صبر و تخل سے کام لوں گی ۔ زبیر ٹنے رسول اللہ بی تھا ہے آ کران کا قول بیان کیا 'آپ تو میں اس سے خوش نہیں ہوئی ۔ انشاء اللہ بیں ان کوخوب و کھاان پر رحمت کی دعاء کی اِنیا نیا ہو اُن اللہ وَ اجعُون کہا اور اللہ کے لیے طلب مغفرت کی ۔ پھر رسول اللہ بی جو کھا کی جو فرن کر دیے گئے ۔

### حفزت عبدالله بن جحش كامثله.

ابن استحق ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن جحش کی اولا دمیں ہے بعض کا یہ دعویٰ ہے کہ عبداللہ بن جحش کے ساتھ بھی مشرکیین نے وہی سالوک کیا جو حمز ہ کے ساتھ کیا تھا البتہ ان کا گئیہ نہیں نکلا۔ بیامید ، نت عبدالمطلب کے بیٹے تھے اور حمز ہ ان کے ماموں تھے۔ رسول اللہ سن بیٹے نے ان کو بھی حمز ہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں وفن کر دیا۔ گر سم نے یہ بات ان کے خاندان کے ملاوہ اور کہیں نہیں سی ۔ حضر ہے جیسل بن جابر اور حضرت ثابت میں وقش کی شہادت:

محمود بن لبید سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سکھا حدروانہ ہو گے عیسل بن جابرالیمان ابوحذیفہ بن الیمان اور ہ بت بن وقش بن رعوراء عورتوں اور بچوں کے ساتھ ایک گڑ ہی میں بھا دیے گئے تھے۔ یہ دونوں نہایت سن رسیدہ بوڑھے تھے۔ ایک نے دوسر سے سے کہا اب کا ہے کا انتظار ہے ہماری عمر بہت ہی کم رہ گئی ہے ہم صبح وشام کے بوں ہی مہمان ہیں کیوں نہ تلوار یر سنجال کر رسول اللہ سکھیا ہے جاملین شاید آپ کی معیت میں اللہ ہمیں شہادت سے منفو کردے۔ دونوں نے تلواری اٹھا ئیں اور اپنے مقام سے چل کراور لوگوں میں آ کرشامل ہو گئے گرکسی کوان کے آنے کاعلم نہ ہوا۔ ثابت بن دش کو شرکین نے شہید کردیہ جیسل بن جابر بن الیمان پرخود مسلمانوں کی ایک دم گئی تلواریں پڑیں جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ مسلمان ان کو پہچا نئے نہ تھے خذیفہ نے کہا یہ میرے باپ ہیں۔ ان کے قاتل مسلمانوں نے کہا کہ بخدا ہم ان کؤمیں جانے تھے اور واقعہ بہی تھا کہ وہ ان کو وہانے نہ تھے خذیفہ نے اپنا اللہ تم کو معافی کردے گا اور وہ سب سے بڑھ کرم ہر بان ہے۔ رسول اللہ سکھیا کی نظر میں اور بڑھ گئی۔ کہا اللہ سکھیا کی نظر میں اور بڑھ گئی۔ باپ بیب بین امریم منافق :

ابن آخق عاصم بن عمر بن قمادہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ سلمانوں میں حاطب بن امیہ بن رافع ایک شخص تھا اور یزید بن حاطب اس کا بیٹا تھا جنگ احد میں وہ زخمی ہوا حالت نزع میں اے لوگ اس کے گھر لائے۔تمام گھر والے جمع ہوگئے۔تمام مسممان مرد اور عور تیں کہنے لگیں اے ابن حاطب تم کو جنت کی بشارت ہوائں پر اس کے باپ حاطب نے جس کی تمام عمر زمانۂ جاہلیت میں بسر ہو چکی تھی اس وقت اپنا نفاق ظاہر کیا اور کہنے لگا کس چیز کی بشارت دیتے ہو۔ کیا جنگلی روسہ کی جنت کی بشارت دیتے ہو۔ بخداتم نے اس لڑے کو دھو کے میں ڈالا اور مجھے اس کی موت کا صدمہ دیا۔

قزمان کی خودکشی:

جم میں ایک باہر والا بھی تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کس مقام کا باشدہ ہے قزمان اس کا نام تھا' جب رسول اللہ علی آتھ یا نو سے میں ایک باہر والا بھی تھا۔ کسی کے کہ وہ دوز ٹی ہے۔ جنگ احد میں وہ نہایت ہی شجاعت اور بسالت سے لڑا۔ اس نے آٹھ یا نو مشرکوں کو تہ تیخ کر دیا بیا ایک زبر دست اور بہا در آ دمی تھا۔ جب زخموں نے اسے بے کارکر دیا لوگ اسے بنوظفر کے مکان میں اٹھا لائے۔ بعض مسلمان اس سے کہنے لگے قزمان آج تو تم نے خوب ہی دادم دانگی دی تم کو بشارت ہواس نے کہا کس بات کی بشارت بخدا میں تو اپنی قومی روایات شجاعت کو برقر ارر کھنے کے لیے اس طرح لڑا' اگر بیہ بات نہ ہوتی تو میں جنگ ہی میں شرکت نہ کرتا۔ جب اس کے زخموں کی تکلیف زیادہ بڑھی اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اس سے اس نے اپن بنجنیں قطع کر دیں ان جب اس کے زخموں کی تکلیف زیادہ بڑھی اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اس سے اس نے اپن بنجنیں قطع کر دیں ان کے بدن کا تمام خون بہہ گیا اور وہ مرگیا۔ رسول اللہ عربی کی اطلاع دی گئی آپ نے فرمایا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں

واقعی الله کارسول ہوں۔

### مخریق یہودی:

جنگ احد میں مخریق بہودی مارا گیا۔ یہ بنو نغلبہ میں الغطیون سے تھا۔ جنگ احد کے دن اس نے بہودیوں سے کہ کہ کہ کہ ک غرت ہم پر فرض ہے۔ ببودی کہنے لگے مگر آئ سنچر ہے۔ اس نے کہا میں سنچر کی پچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے کلوار سنجالی دوسری ضروریات جنگ ساتھ لیس اور کہا کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرا تمام مال مجمد کودے دیا جائے وہ جس طرح چاہیں اسے کام میں لائیں۔ ان انتظامات سے فارغ ہوکر وہ رسول اللہ منگھ کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ آپ کے ساتھ قریش سے لزا اور مارا گیا۔ رسول اللہ منگھ نے جہاں تک معلوم ہوا ہے فرمایا کہ مخریق بہود میں سب سے بہتر ہے۔

شهداء کی احد میں تدفین:

مسلمانوں نے اپنے بعض مقتولین کومدینہ لا کر دفن کر دیا مگر پھررسول اللہ کھٹھانے اس کی ممانعت کر دی اور کہا جہاں وہ گرے ہیں و ہیں اِن کو دفن کر دو۔

عمرو بن الجموح اورعبدالله بن عمرو کی تدفین :

بنوسلمہ کے بعض شیوخ سے مروی ہے کہ اس روز جب آپ نے شہداء کے دفن کا تکم دیا فر مایا کہ عمر و بن الجموح اور عبداللہ بن عمر و بن حرام کو تلاش کر دوہ اس دنیا میں ایک دوسر سے کے تلص دوست تھے اس لیے دونوں کوایک ہی قبر میں رکھو۔عرصہ کے بعد جب معاویہ نے قاق کو کھو دانان دونوں کی لاشیں برآ مدکی گئیں'ان میں لچک باقی تھی۔معلوم ہوتا تھا کہ گویا کل دفن کیے گئے ہیں۔ حمث یہنت جحش:

آ پ احد سے مدینہ واپس ہوئے حمنہ بنت جحش آ پ کے پاس آئیں ان سے کہا گیا تھا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن جحش مارے گئے۔ انہوں نے اِنَّا لِلَٰهِ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا لِلْهِ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا لِلْهُ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا لِلْهُ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا لِلْهُ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا لِلْهُ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا لِلْهُ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا لِلْهُ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا لِلْهُ وَ اِنَّا لِلْهُ وَ اِللّٰهِ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا لِلْهُ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَا عَلَى الللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَامِ اللللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَا عَلَامِ اللللّٰهُ وَلَا عَلَامِ اللللّٰهِ وَلَا الللّٰهُ عَلَيْكُولِ الللّٰهِ وَاللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْكُولِ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ وَلَا عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَاللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ وَلَا الللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰلِيْلِلْمُ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰلِيْلِيْلِلْمُ اللللّٰ الللّٰلِيْلِيْلِلْمُ الللللّٰ الللّٰلِيْلِيْلِيْلِلْمُ اللللّٰ الللّٰلِيْلِيْلِللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ الللّٰلِي اللللّٰ اللّٰلِيْلِيْلِيْلِيْلِللللللللّٰ اللللّٰلِيْلِيْلِلللللّٰ الللّٰلِي

رسول اللد ﷺ بنوعبدالا شہل اور ظفر انصاریوں کے ایک گھر سے گزرے آپ نے وہاں نوحہ و بکاء کا شور سنا جو وہ اپنے مقتولین پر کررہے تھے خود آپ کی تصیب اشکوں سے ڈبڈ با گئیں اور گربیطاری ہو گیا پھر فر مایالیکن حزۃ پررونے والا کو کی نہیں ہے۔ جب سعد یمن معاذ اور اسید بن حضیر بنوعبدالا شہل کے خاندانی گھر آئے انہوں نے ان کی عورتوں سے کہا کہتم چا دریں اوڑھ کر جا و اور رسول اللہ سکتھا۔ کہ چھا پرنوحہ کرو۔

محمہ بن سعد ، ن ابن وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُکھی ہنو دینار کی ایک عورت کے پاس آئے جس کا شوہر بھائی اور باپ رسول اللّه سُکھی کے ہمراہ جنگ احدیثی مارے گئے تھے جب اس کوان سب کی شہادت کی اطلاع دی گئی اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ رسول اللّه سُکھی کیے ہیں۔ نوگوں نے کہااے ام فلاں وہ بالکل اچھے اور خیریت سے ہیں۔ اس نے کہا جھے بناؤ تا کہ میں پچشم خودان کود کھے اوں ۔ لوگوں نے اشارے سے آپ کو بتایا۔ اس نے آپ کود کھے کر کہا آپ کی موجود گی میں ہر مصیبت بے حقیقت ہے۔

### حضرت مهل اورحضرت ابود جانةً كي تعريف:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ جب رسول القد سی تی خودا پنے گھر تشریف لا ک۔ آپ نے اپنی تلوارا پنی صاحبز اوی فاطمہ بی نیم کو دی اور فرمایا بیٹی اس پرخون ہے اے دصوۃ الوعلی نے بھی اپنی تلوار فاطمہ کو دی اور کہا کہ اس کا خون دسوڈ الوا آئی اس نے جھے خوب کا م دیا ہے۔ رسول اللہ سی تیج نے فرمایا اگرتم نے آئی جنگ میں پوراحق ادا کیا ہے تو تمہارے ساتھ سمل بن صنیف اور ابود جاندی ک بن خرشہ نے بھی ایناحق ادا کیا ہے۔

### حضرت علیؓ کے اشعار .

ریجی مروی ہے کہ جب حضرت علی نے اپنی تلوار فاطمہ تکودی انہوں نے بیشعر پڑھے:

افاطم هاك السيف عيزد ميم فلست برعديد و لا بمليم

نشن چین بندار نا میں اور تکا اور اور جس ہے مجھے کوئی شکایت نہیں ہےاور ندمیں بزول اور تکما ہوں۔

لعمري لقد قاتلت في حب احمد وطاعة رب بالعباد رحيم

بَنْ جَمَابُ: قَتْم ہے میری جان کی میں احمد سُولیا کی محبت اور اپنے رب کی اطاعت میں جواپنے بندوں پر دھیم ہے لاا۔ و سیفی بکفی کا لشهاب اهزه احسندہ من عساتی و ضمیم

تنظیف ترب اس حال میں کہ تلوارمیرے ہاتھ میں روثن ستارے کی طرح تھی جسے میں پھرار ہاتھااوراس سے میں کندھوں اور پسلیوں کوقطع کرر ہاتھا۔

فما ذلت حتى فضى ربى جموعهم وحتى شفينا نفس كل حليم

ہ جاعت کو پرا گندہ کر دیا اور ہم نے برحلیم ہے جاتھ کہ میرے رب نے ان کی جماعت کو پرا گندہ کر دیا اور ہم نے برحلیم شخص کے دل کورشمن کے تل سے شنڈ اکر دیا''۔

شمشيررسول كااحترام:

ابود جانہ نے رسول اللہ مورکھا کے ہاتھ سے تلوار کی اور نہایت بہادری کے ساتھ دشمن سے لڑے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں نے ایک شخص کودیکھا کہ وہ ہر کی شدت سے لوگول کو جنگ کی ترغیب وتح یص دے رہا ہے اور ان کو جوش اور حمیت دلارہا ہے میں اس کی طرف چرا اور جب میں نے اس پر تکوارا ٹھائی تو وہ رو پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ مورکھا کی تلوار کو اس سے بالا ترسمجھا کہ اس سے میں کسی عورت پروار کروں۔ اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔

### حابر بن عبداللدى معذرت:

ساتھ کوئی مردنہیں ہے اور میں تم کواپنے مقابلہ میں رسول اللہ کا پھا کے ساتھ جہاد میں شرکت کے لیے ترجیج نہیں دے سکتا 'لبنداتم اپنی بہنوں کے پاس بہنوں کے پاس کھیر جانا پڑا۔اس وجہ سے رسول اللہ سکتی نے ان کوساتھ چنے کی اجازت دے دی رسول اللہ سکتی اس وقت دشمن کے تعاقب میں اسے مرعوب کرنے کے لیے برآ مدہوئے تھے آپ کا مقصد بیتھا کہ اسے معلوم ہو جائے کہ ہم اس کے تعاقب میں آرہے ہیں اور ہم میں اس کی قوت موجود ہے۔اور جونقصان جنگ میں ہم کو ہوا ہے اس نے ہم کو دشمن کے مقابلہ سے عاجز اور کھانہیں کردیا۔

مسلمانوں کی مراجعت مدینہ:

عا کش بنت عثمان کے مولی ابوالسائب سے مروی ہے کہ بنوعبدالا شہل کے ایک شخص نے جورسول اللہ سکتی کے بمراہ احدیث شریک ہوا تھا۔ بیان کیا کہ میں اور میرا ایک بھائی دونوں رسول اللہ سکتی کے جنگ احد میں شریک تھے۔ ہم دونوں زخی ہوکر میدان کارزار سے آپ کے پاس آگئے۔ جب رسول اللہ سکتی کے مؤون نے دشمن کے تعاقب میں چلنے کا اعلانِ عام کیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسر سے سے کہا کہ بیتو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ ہم سے کوئی غزوہ بھی رسول اللہ سکتی کے ساتھ ترک ہوجائے گر بخد ابھارے پاس سواری بھی نہیں ہواتا کہ ہم سے کوئی غزوہ بھی رسول اللہ سکتی کے ساتھ ترک ہوجائے گر بخد ابھا اس لیے بھائی کے مقابلہ میں کم زخمی تھا اس لیے بھائی کے مقابلہ میں کم زخمی تھا اس کے ہم ساتھ چلے۔ میں اپنے بھائی کے مقابلہ میں کم زخمی تھا اس کے ہم ساتھ چلے۔ میں اپنے جہاں اور مسلمان کہتے تھے۔ رسول اللہ سکتی اور بھی دوروہ خود اپنے پاؤں چلنا۔ اسی طرح چلتے ہوئے ہم دونوں بھی اس مقام تک جا پہنچ جہاں اور مسلمان کہتے تھے۔ رسول اللہ سکتی اس کے جول کر حمراء الاسلاتی آگے جو مدینہ سے آئے تین دن دوشنہ سے شنہ اور چہارشنہ قیام فر مایا پھر آپ مدینہ چلے آگے۔

یہاں آپ نے تین دن دوشنہ سے شنہ اور چہارشنہ قیام فر مایا پھر آپ مدینہ چلے آگے۔
معبد الخز اعی:

عبداللہ بن ابی بحر بن محد بن عروبی ج مروی ہے کہ اس مقام پر قیام کے اثناء میں معبدالخز اعی آپ کے پاس آ یا۔ اس وقت تک بنونز اے میں مسلمان اور مشرک دونوں تھے۔ گریدر سول اللہ کا بھیا کے خاص ہمراز تھے۔ ان کا آپ سے معاہدہ تھا اور حلیف تھے۔ اس لیے اپنی کسی بات کو وہ آپ سے بھیا کہ بخدا جو شکست آپ کو ہوئی اور جس قدر آپ کے ساتھی مارے گئے اس سے ہمیں رنج ہے اور یہ بات ہم پر شاق ہے ہم دل سے چاہتے تھے کہ اللہ آپ کو ان پر غلبہ دیتا۔ پھر رسول اللہ کا بھیا کہ پاس سے جمراء الاسد سے چلا گیا اور روحاء میں ابوسفیان بن حرب سے ملا۔ قریش رسول اللہ کا بھیا کہ پاس سے جمراء الاسد سے چلا گیا اور روحاء میں ابوسفیان بن حرب سے ملا۔ قریش رسول اللہ کا بھیا ہو گئے اور آپ کے صحابہ کی طرف پلٹ آنے کے لیے تیار تھان کا خیال تھا کہ اگر چہ ہم نے مسلمانوں کے دلا ور سر داروں اور اشراف کو تل کر دیا محرقبل اس کے کہ ہم ان کا سرے سے استیصال کریں وہ مقابلہ سے پسیا ہو گئے۔ لہٰذا ہم اب ان بھیا پر دوبارہ حملہ اشراف کو تل کرتے ہیں اور ان کا بالکل خاتمہ کرتے ہیں۔

عبدالخزاعي اورابوسفيان:

ابوسفیان نے معبد کود مکھا پوچھا کیا خبر ہے۔اس نے کہا محمداً پنے صحابہ کے ساتھ الی زبر دست جمعیت کے ساتھ جو میں نے کہا محمداً پنیں دہے ہیں۔ جولوگ تمہاری لڑائی میں ان کے ساتھ شریک بھی نہیں دہے ہیں۔ جولوگ تمہاری لڑائی میں ان کے ساتھ شریک جنگ نہ ہو سکے تھے اب وہ سب ان کے پاس آگئے ہیں۔ان کواپنے کیے کی سخت ندامت ہے اور تمہارے خلاف ان میں استے شدید مداوت اور انتقام کے جذبات موجزن ہیں کہ میں نے کہا میں سمجھتا مداوت اور انتقام کے جذبات موجزن ہیں کہ میں نے کہا میں سمجھتا

ہوں کہتم یہاں سے کوچ بھی نہ کرنے پاؤگے کہتم کوخود گھوڑوں کی پیشانیاں نظر آجا کیں گی۔ابوسفیان نے کہا مگر ہم توقعی اس بت کا تہم کہ تہرکر چکے ہیں کہان پر دوبارہ تملہ کر سے ابقہ کا بالکل قلع تمن کر ڈالیس۔معہد نے کہا مگر میں اب بھی تم کونس اراد ہے ۔ کہ تہمید کہ ہیں کہ ان پر دوبارہ تملہ کر سے اس قدر متاثر ہوا کہ میں نے چند شعر بھی کہ ہیں۔ابوسفیان نے کہ کہ وہ کیا شعر روکت ہوں جو بھی سے بین سال قدر متاثر ہوا کہ میں نے چند شعر بھی کہ ہیں۔ابوسفیان نے جس میں رسول اللہ کھی اوران کے سحابہ کی شجاعت اور بسالت کو بیان کیا گیا تھا۔ ان اشعار روکت کے بین سرا کی جماعت نے اینار نے بھیرو با۔

### ابوسفيان كابيغام:

ا ثنے راہ میں عبدالقیس کا ایک قافلہ پاس سے گزرا ابوسفیان نے پوچھا کہاں کا قصد ہے۔ انہوں نے کہا مدینہ جا رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا میں آ کندہ جبتم عکاظ کے بازار میں آؤگ ہیں۔ ابوسفیان نے کہا میں آ کندہ جبتم عکاظ کے بازار میں آؤگ میں تمہاران اونٹوں کوچھو ہاروں سے لدوا دول گا۔ انہول نے کہا چھا۔ ابوسفیان نے کہا جب تم محد کے پاس پہنچوتو کہددین کہ ہم میں تمہارے بقید کا ستیصال کرنے کے لیے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے مقابلہ پر آنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جب یہ قافسہ رسول اللہ کا تھا کہ پاس آیا۔ جواب تک حمراء الاسد میں تھے۔ انہوں نے آپ سے ابوسفیان کا قول ہین کیا۔ آپ نے اور صیبہ نے اور صیبہ نے میں کر کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہتر وکیل ہے۔

معاويه بن المغير ه اورا بوغز ه :

ابوجعفر نے کہا ہے کہ تیسرے دن کے بعد آپ مدینہ واپس چلے گئے۔ بعض مورخوں نے بیان کیا ہے کہ جب اس مرتبہ آپ حمراء الاسد جاتے ہوئے حمراء الاسد جاتے ہوئے حمراء الاسد جاتے ہوئے حمراء الاسد جاتے ہوئے آپ نے ابن ام مکتوم کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ اس جمری کے کے نصف رمضان میں حسن من بن علی بن ابی طالب پیدا ہوئے آپ نے ابن ام مکتوم کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ اس جمری کے کے نصف رمضان میں حسن کا حمل کھم را۔ بیان کیا گیا ہے کہ حسن کی ولا دت اور حسین کے استقر ارحمل میں پچاس را توں کا وقفہ ہوا نیز اس سال فاح شوال میں جمیلہ بنت عبد اللہ بن الجاعبد اللہ بن حظلہ بن ابی عامر کا استقر ارحمل ہوا۔



بإب٨

# بنونضير کي حلا وطني س<u>م ھ</u>

عضل اور قاره کی بدعبدی:

سمجے میں خزن ہ الرجیع کا واقعہ ہوا۔ عاصم بن ممر و بن قادہ ہے مروی ہے کہ اُصد کے بعد عشل اور قارہ کی ایک جم عت رسول اللہ سمجے ہوں کو اللہ سمجے ہوں کو اللہ سمجے ہوں کو اللہ سمجے ہوں کو جہ سے بھی و سول ہوں کو جہ سمجے اللہ بن البہر ہوں کا اللہ سمجے ہوں کو جہ سمجے اللہ بن البہر ہوں کا کہ ہم میں اسلام اور و بن واری ہے۔ آپ سے بی ہے جو حی بہ مرفد بن البیر مور الغنوی مخز ہیں عبد المطلب کے حلیف خالہ بن البہر بنوعدی بن کعب کے حلیف بنوهم و بن عوف کے عاصم بن ثابت بن البیر القعی بنوهم و بن عوف کے عاصم بن ثابت بن البیر القعی بنوهم و بن عوف کے حلیف خالہ بن البیر بنوعدی بن کا مرحد بن البیر بنوعدی بن عامر کے زیر بن الد شعنہ اور خاندان بلی کے عبد المقد بن عامر کے زیر بن الد شعنہ اور خاندان بلی کے عبد اللہ بن کا فیہ بن عمر و بن عوف کے خبد اللہ بن عمل میں البی مرفد کوائی جماعت کا امیر مقرر فر ما یا کہ جماعت اس طارق کو جو بنو ظفر کے حلیف شجے اس کا م کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ مرفد بن البی مرفد کوائی جماعت کا امیر مقرر فر ما یا کہ بند بنا کی اور ہذیل کولکارا کہ ان کوسنجالو! مسلمان ابھی اپنی سواریوں بی میں شے کہ بہت سے لوگوں نے جو کھواروں سے سلم سے مرطرف کے اس کو گھیرا۔ مسلمانوں نے بھی ان سے مقابلہ کے لیے تلواریں سنجالیں مگر حملہ آوروں نے ان سے کہا کہ بخدا بہم تم کو مارنا نہیں جاتھ بہ بکہ ابل مکہ کے ہاتھ تم کو کھی کہ بہت ہے مہد و بیان کرتے ہیں کہ اس کے سواروں ہے میں اور اس کے لیے تم خدا کے سامنے تم سے عہد و بیان کرتے ہیں کہ اس کے سواروں ہے۔ اور کی کھور کہ سے کے۔

تین صحابه کی شهادت:

مرثد من ابی مرثد ، خالد من البیر اور عاصم من من الا قلح نے تو کہد دیا کہ ہم کسی مشرک کا عہد و پیان بھی قبول نہیں کریں گے وہ دشمنوں سے لڑے اور مشرکین نے ان تینوں کوشہید کر دیا۔ زیڈ بن الا ثنتہ خیب من من عدی اور عبدالقد بن طارق البت زم پڑگئے انہوں نے زندگی کوتر جیح دی اس لیے انہوں نے اپ آپ کوان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ان کوقید کر دیا اور پھران کو چیچ کے انہوں نے ان کوقید کر دیا اور پھران کو چیچ کے انہوں نے اس ڈوری سے جس سے ان کے ہاتھ بند ھے تھے اپنا ہاتھ نکال لیا اور پھر ان کی تو ارنکالی مگر حریف ان سے دور جا ہٹا اور انہوں نے پھر وں سے ان کا کام تمام کر دیا۔ خبیب من عدی اور زیڈ بن الا ثنتہ کو لے کر وہ مکہ آئے اور دونوں کوفر وخت کر دیا۔ خبیب کو جیر بن ابی اہاب انتہی بنونوفل کے حلیف نے عقبہ بن الحارث بن عامر بن نوفل کے لیے خرید لیا یہ جیر 'حارث بن عامر کا اخیا فی بھائی تھا۔ خبیب کو اس نے اس لیے خرید اتھا کہ عقبہ اسے اپنے باپ کے عوض میں قل کر لیے خرید لیا یہ جیر 'حارث بن عامر کا اخیا فی بھائی تھا۔ خبیب کو اس نے اس لیے خرید اتھا کہ عقبہ اسے اپنے باپ کے عوض میں قل کر الے دی گرین الا شنة کو صفوان بن امیہ نے اپنے باپ امیہ بن خلف کے بدلے میں قل کر میں الا شنة کو صفوان بن امیہ نے اپنے باپ امیہ بن خلف کے بدلے میں قل کر خوالے کے لیے خرید لیا۔

حضرت عاصم كي لاش كي حفاظت:

ی صمع بن ثابت کے قبل ہو جانے کے بعد مذیل کا ارادہ تھا کہ ان کے سرکوسلافہ بنت سعد بن شہید کے ہاتھ فروخت کروے کیونکہ جب اس کا بیٹاا حدمیں مارا گیا اس نے بینڈر مانی تھی کہ اگر تبھی عاصم کا سراس کول گیا تو وہ اس کے کا سندسر میں شراب ہے گ گرشہد کی کھیوں نے مذیل کواس ارادہ سے روکا اور وہ ان کے اور عاصم رٹی گئے۔ کی لاش کے درمیان میں حاکل ہوگئیں۔ مذیل نے کہا اچھااس وقت اسے یوں ہی شام تک چھوڑ دو جب سے چلی جائیں گی ہم پھر آ کراس کے سرکوکاٹ لیں گے گر خدا کی قدرت سے ہوئی کہ اس وادی میں ایسا سیلاب آیا کہ وہ عاصم کی لاش کو بہالے گیا۔ چونکہ عاصم شمشر کین کو نجم محض سبجھتے تھے۔اس لیے انہوں نے اللہ سے سے عہد کیا تھا کہ نہ میں بھی کی مشرک کومس کروں گا اور نہ خودا پنے کومس ہونے دوں گا۔اسی لیے جب عرّ بن خطاب کومعلوم ہوا کہ شہد کی مکھیوں نے عاصم کی لاش کی اس طرح حفاظت کی اور ان کے سرکونہ لے جانے دیا کہنے لگے کیا خدا کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے مومن بندے کی اس طرح حفاظت کی ۔عاصم نے اپنی زندگی میں نیت کی تھی کہ وہ بھی نہ خود کی مشرک کومس کریں گے اور نہ اپنے کو ممس ہونے دیں گے اللہ نے اس عہد کو برقر ارد کھنے کے لیے جس طرح تا عین حیات ان کومشرکوں سے بچایا اسی طرح مرنے کے بعد میں بونے دیں گے اللہ نے اس عہد کو برقر ارد کھنے کے لیے جس طرح تا عین حیات ان کومشرکوں سے بچایا اسی طرح مرنے کے بعد میں اس نے ان کونجس ہونے سے بچایا۔

حضرت خبيب اورحضرت زيدٌ کي گرفتاري:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا واقعہ ابن آئی کے سلسلہ بیان پرخی ہے ان کے علاوہ اس مہم کے متعلق ابو ہریرہ ہے یہ منقول ہوا ہے کہ اس کام پر رسول اللہ سنگیل نے دس آ دمیوں کو عاصم بن ثابت کی امارت میں روانہ کیا ہید یہ یہ ہے چا کر جب ہداۃ آ ئے بنہ یل کے خاندان بنولیان کو اللہ ع ہوئی انہوں نے سو تیرا نداز وں کو ان کی طرف بھیجا۔ بیتملہ آ ور جب اس مقام پر آئے جہاں تشہر کر مسلمانوں نے بھور کھائے سے مسلمانوں کے آثار پر ان سے مسلمانوں کے محمود کی تھلیاں دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بید دینہ کے مجبور وں کی ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کے آثار ان کو چاروں ان کے ہمراہیوں کو ان کی آ ہٹ ملی وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ انہوں نے آئران کو چاروں ان کے تعرافیوں کو ان کی آ ہٹ ملی وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ انہوں نے آئران کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھران سے مطالبہ کیا کہ تم اپنے کو ہمارے حوالے کر دواور ہم حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں۔ عاصم نے کہا کہ میں ہرگز کسی کا فرک عبد پراغتماد کر کے اپنے کو اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ اے غداوندا! تو اپنے نبی کو ہمارے حال کی خبر کردے۔ البت ہرگز کسی کا فرک عبد پڑاورائی الما ثانہ البیاضی خبیب اور ایک دوسرے صاحب نے اپنے کو کفار کے حوالے کردیا 'انہوں نے کہا ہے تمہماری برعہدی کی ابتداء ہے' این الما ثانہ البیاضی خبیب اور ایک دوسرے ساحد بی تابیوں کو کا میں کہا ہے تمان میں میں جانا کے کفار نے ان کو مار مار کر ہلاک کردیا۔ خبیب اور این الا ثانہ کو وہ مکہ لائے۔

حضرت ضبيب كا كردار:

صبب نے چونکہ احد میں حارث کوتل کیا تھا اس لیے انہوں نے ان کو حارث بن عام بن نوفل بن عبد مناف کی اولاد کے حوالے کر دیا۔ بیحارث کی بیٹیوں کے پاس مقیم تھے کہ انہوں نے ان میں سے کسی لڑکی سے عاریۃ اسر اما نگ لیا اورا سے لڑائی کے لیے تیز کرنے لگے۔ اس عورت کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو پاؤں پاؤں چل رہا تھا 'ضبب نے اسے اپی ران پر بھالیا۔ اس عورت نے جب ایٹ بیکوان کے پاس دیکھا اور دیکھا کہ استر اان کے ہاتھ میں ہے وہ خوف زدہ بوکر چلائی۔ ضبیب نے کہا کہ کیاتم کواس بات کا خوف ہوگ میں اس بچہ کوتل کردوں گا۔ ہرگزید خیال نہ کرنا بدعہدی بھارا شعار نہیں۔

عرصہ کے بعد اس عورت نے بیان کیا کہ میں نے خبیب ؓ ہے بہتر اسیر نہیں پایا حالانکہ اس وقت مکہ میں کسی پھل کا موسم نہ تھا میں نے ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیکھا جسے وہ کھار ہے تھے اور بے شک وہ اللّٰہ کا بھیجا ہوارز ق تھا۔

قریش کے ایک خاندان نے اپنے آ دمی بھیج کہ وہ عاصم کا کچھ گوشت کاٹ لائیں کیونکہ انہوں نے اس خاندان کے ٹی آ دمی احد میں مارے تنے مگر اللہ نے شہد کی کھیاں ان کی حفاظت کے لیے بھیج دیں انہوں نے ان کے جسم کی حفاظت کی اور جولوگ اے قطع كرنے آئے تھے ان كوا ہے مقصد ميں كاميا ني نہ ہو تكى وہ بے نيل ومرام واپس چلے گئے۔

حضرت خبیب ملاشد کی شهادت:

جب خبیب کوئرم سے باہر آل کرنے لے چلے انہوں نے کہا ذرا مجھے مہلت دو کہ دورکعت نماز پڑھلوں۔ کفار نے ان کو ا جازت دی۔انہوں نے دورکعت نماز پڑھی۔اس واقعہ کی وجہ سے بعد میں پیطر یقہ ہی رائج ہوگیا۔جس سی کومجبور کر کے تس کی جاتا وہ دورکعت نمازیر ہتا' نماز کے بعد خبیب کئے کہا گر مجھے اندیشہ نہ تا کہ کفار کہیں گے کہ بیل سے مضطرب ہے تو میں نماز میں اورزیا دتی کرتا۔ میں اللہ کے لیے آل کیا جارہا ہوں جھے اس کی کچھ پروانہیں کے کس جانب لٹایا جاؤں پھرانہوں نے بیشعر پڑھا:

و ذلك فيي ذات لا له و ان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزّع

بِنَجْ اللَّهِ ﴾: '' بیاللّٰدے لیے ہے اورا گروہ جا ہے تو وہ میرے کمزوراعضائے جسم پراپٹی برکت نازل فرمائے' المهم احمد عدداً وخمد في المدادة

اس کے بعد ابوسروعہ بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ان کوحرم سے باہر لے گیا اور اس نے تلوار سے ان کوشہید کر ڈالا۔ عمرو بن امیہ سے مروی ہے کہ مجھے تنہا رسول اللہ سکتھانے بطور جاسوں قریش کے یہاں بھیجا۔ میں ضبیب کی تمنکی کے پاس آیا مجھے پاسبانوں کا بھی خوف تھا' مگر میں نے اس پر چڑھ کر خبیب کو کھول دیاان کی لاش زمین پر گر پڑی میں فوراً ہی اتر آیا' مگر جب میں نے دیکھاتو وہاں اس کا کوئی نشان تک بھی موجود نہ تھا معلوم ہوتا تھا کہ زمین کھا گئے۔ چنانچیآج تک ان کی لاش کا پیتنہیں ہے۔

حضرت زيد بن الاثنه كي شهادت:

ابوجعفر یے بیان کیا ہے کہ زید بن الاثنے کوصفوان بن اُمیہ نے اپنے غلام تسطاس کے ساتھ تعقیم روانہ کیا اور قل کرنے کے ليے حرم سے باہر نكالا۔ بہت سے قریش تماشہ کے لیے ان کے پاس جمع ہو گئے ان میں ابوسفیان بن حرب بھی تھا۔ جب زیر کوتل کرنے کے لیے آگے کیا گیا ابوسفیان نے ان ہے کہا میں خدا کا واسطہ دے کرتم سے بوچھتا ہوں کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ اس وقت یہاں بجائے تمہارے محر ہوتے اور ہم ان کی گرون مارتے اور تم اپنے گھر بیوی بچوں میں ہوتے۔ زیڈنے کہا خدا کی شم ہے كەمىن ہرگزاس بات كۈنبىن چاہتا كەجہاںاب وە ہیں وہاں بھی ان كوكوئی گزند پنچے اور میں اپنے گھر بیٹھار ہوں ۔اس جواب كوس کر ابوسفیان کہنے لگا' میں نے آج تک لوگوں میں باہم دیگر الیی محبت نہیں دیکھی جومجر کے رفیقوں کوان کے ساتھ ہے اس کے بعد تبطاس نے ان کوشہید کردیا۔

حضرت عمرة بن أميدالضمري:

رسول الله سکتی نے ان کو ابوسفیان کے تل کے لیے بھیجا۔اس کا واقعہ سے کہ جب ان صحابہ کی شہادت کی خبر جن کورسول الله والله الرجيع كے مقام عضل اور قارہ كو بھيجا تھا آپ كوملى۔ آپ نے عمرو بن اميدالضمر ى كوايك اور انصاري كے ساتھ ابوسفیان کے قبل کرنے کے لیے مکہ بھیجا۔خود عمرو بن امیدالضمر ک سے مروی ہے کہ خبیب اوران کے رفیقوں کے قبل کے بعدرسول الله ﷺ نے مجھےاور میرے ساتھ ایک انصاری کو مکہ بھیجااور کہا کہتم ابوسفیان کو جا کرقل کردو۔ میں اور میرے ساتھی اس کا م کے لیے ھلے میرے ساتھ میراایک اونٹ تھا میرے رفیق کے پاس کوئی اونٹ نہ تھا' اس کے علاوہ ان کے پاؤں میں پچھ تکلیف تھی اس لیے

میں ان واپ اور دور کے اور کے بیٹ این ہیں۔ ہم بیٹن یا تی آئے ہم نے در سے کے حق میں اپنا اور نور یا اور خور بیدل در سے کا ندر سے سے اس نے اپنی رفت سے کہا تم جھے الوسفیان کے گھر لے چلو میں اس کوآل کرنا چا ہتا ہوں۔ دیکھنا گر وہاں کوئی متنا بلہ ہو یہ تم کو کوئی خطرہ نظر آئے تم فوراً اپنے اونت کے پاس چا آنا سوار ہوتا مدینہ جانا اور رسول اللہ وقیل کی خدمت میں ہ ضربو کر ان سے مراب کر دینا اور جھے میر سے حال پر چھوڑ و بنا۔ میں اس علاقہ سے اچھ طرح واقف ہوں یہیں میری مری مری ہم ہم ہم ہم ہن ہو کہ اس میں اس مراب ہم مکہ میں آگئے میر سے حال پر چھوڑ و بنا۔ میں اس علاقہ سے اچھ طرح واقف ہوں یہیں میری مری مری ہم ہم ہم ہم ہو کہ اس سے اپنے حریف کوئی کر میں ایس ایس ایس علاقہ سے اپھی طرح واقف ہوں یہیں میری مری ہم کا میر سے دفتی ہو گئی ہم سے تیار دکھا تھا کہ اگر ہی سے مشق ہو کی اور اس سے اپنے حریف کوئی کر میں اس سے اپنے حریف کوئی کر میں اس مرتبہ عبدی طواف کر میں اور ورکعت نماز پڑھی پھرو ہاں ایل مکہ کوئم سے زیادہ جانتا ہوں ان کا دستور ہے ہم خانہ کوبہ آئے سات مرتبہ ہم نے اس کا طواف کی اور دورکعت نماز پڑھی پھرو ہاں اس کو بخو بی جانتا ہوں۔ یہی با تیں کرتے ہوئے ہم خانہ کوبہ آئے سات مرتبہ ہم نے اس کا طواف کیا اور دورکعت نماز پڑھی پھرو ہاں سے نظر کر ہم ان کی ایک میں کہ اس کی اس کے اس کا کہ بخدا عمر کوئی نیک خیال لے کر اور قابل ہو ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہمار کی حق کوئی نیک خیال لے کر اور قابل ہے گئے اور میں جس سے بھا کو بہاڑ پر پڑھی کی مورک میں گئے دور سے بھے اور میں جس کے بھا گئی ہمار کی کا می کی مورک کیا گئی ان کے باتھ دیا آئے جو ایک ہو گئے۔ میں کی کا می کا میں گئی کی کا می کی مورک کیا گئی کا دیں گئی کی کا می کی کا می کی مورک کی ہمار کی کا می کی دور سے بھا گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

میں نے غاریں داخل ہوکراپنے آگے پھروں کی پردہ کی آیک دیوار بنا لی اوراپنے ساتھی ہے کہاؤ راتو قف کروان کو ہی رک تلاش سے دست بردار ہوجانے دووہ آج ساری رات اور کل سارا دن شام تک ہماری تلاش کریں گے۔ میں غار میں تھا عثان بن ما لک بن عبیداللہ اسمی اپنے گھوڑے کو کا وادیتا ہوا سامنے آتا نظر آیا۔ ای طرح بڑھتے ہوئے وہ ہمارے سامنے غرکر دے گا۔ میں کھڑا ہوگیا۔ میں نے اپنے رفیق سے کہا کہ بخدایہ ابن مالک ہا گراس نے ہمیں دیکھ لیا ضرور اہل مکہ کو ہماری خبر کردے گا۔ میں نے غارسے نکل کراس کی چھاتی کہ نیخ بخر بھونک دیا اس نے الیی چیخ ماری کہ مکہ والوں نے اسے سنا اور وہ اس آواز کی سمت لیک میں پھر غارے اندر چلا آیا اور میں نے اپنے رفیق سے کہا کہ خاموش اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ اہل مکہ اس کی آواز کی سمت تیز دوڑ تے ہوئے اس کے پس آئے ابھی اس میں جان باتی تھی۔ انہوں نے بوچھا کہوتم کو کس نے مارا۔ اس نے کہا عمرو بن امیہ نے اتنا کہتے ہی اس کی جان نکل گئی اور وہ ہمارا پتدان کو نہ بتا سکا۔ مکہ والے کہنے گئے ہم نے پہلے بی کہد دیا تھا کہ مروضرور سی شرارت کے لیے آپی ہی جبائے اس کے کہوہ ہمیں تلاش کرتے وہ اپنے آدی کو اٹھا کرلے گئے۔

حضرت خبيب كى لاش حاصل كرنے كى كوشش:

ہم دودن غارمیں پڑے رہے جب ہماری تلاش ختم ہوئی ہم تعیم آئے وہاں ہمیں ضیب کی سولی نظر آئی۔ مجھ سے میرے رفیق نے کہا بہتر ہو کہتم ضیب کوسولی پر سے اتار دو۔ میں نے پوچھاوہ کہاں ہےانہوں نے کہا یہ کیا موجود ہے۔ میں نے کہا چھاڈ را تھہر واور مجھ سے عیحدہ چلے جاؤ سولی کے گرد پہر ہ متعین تھا میں نے اپنے دوست انصاری سے کہا اگرتم کوخطرہ نظر آئے فورا اپنے

میں پر پیادہ مدینہ کی سمت روانہ ہوا غلیل صحنان پہنچا ایک غار میں گھسا۔ میرے پاس کمان اور تیر تھے میں غار میں چھپا ہیشا تھ ہوالدیل بن بحر کا ایک دراز قامت کا نا آ دمی بکریاں چرا تا ہوا میرے پائ آیا اور پوچھاتم کون ہو۔ میں نے کہ میں بھی بنو بکر سے ہوں۔اس نے کہا میں بھی اس قبیلہ اور اس کے خاندان بنوالدیل سے ہوں۔وہ میرے پاس ہی غار میں لیٹ گیا اور بانسری اٹھا کر گئے لگا:

و لست بسمسلم مادمت حیا و لست ادین دین السسلمینا برجب تک زندگی ہے میں بھی مسلمان نہیں ہوں گا اور نداب مسلمان ہوں''۔

میں نے ول میں کہا بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اعرابی سوگیا اور خرائے لینے لگا۔ میں نے اس قدر بے دردی اور بے رحی ہے اس فی کہا بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں نے اس طرح نہیں مارا تھا۔ میں نے یہ کیا کہاس کی مین اس کی کو میں نے اس طرح نہیں مارا تھا۔ میں نے یہ کیا کہاس کی میں آئے میں اپنی کمان کی ٹوک بھوٹک دی اور پھر اس پراپے تمام جسم کا بوجھاس طرح ڈال دیا کہ کمان اس کی گدی سے پار ہو مینے اس کا کا متمام کر سے اب میں درند سے کی طرح و ہاں سے اٹھا اور عقاب کی سرعت کے ساتھ میں نے اپنی راہ کی اور پچ آیا۔ اس بستی میں آئے جس کا اس مختص نے ذکر کیا تھا پھر رکو بہوتا ہوائقیع پہنچا۔

قریش کے جاسوس کی گرفتاری:

یہاں جھے مکہ کے دوآ دمی ملے جن کو قریش نے رسول اللہ گانٹیا کے حالات معلوم کرنے کے لیے بطور جاسوس کے بھیجا تھا۔ میں نے ان کوشناخت کر لیا اور ان سے کہا کہ قدیم و جاؤوہ کہنے لگے کیا ہم تمہارے ہاتھ میں قید ہوں گے میں نے ایک کو تیرسے ہلاک کر دیا اور دوسرے سے کہا قید ہوجاؤ'اس نے سرتسلیم ٹم کر دیا میں نے اس کی مشکیس باندھ لیں اور اسے رسول اللہ مُنْ تَقِیم کے پاس لے آیا۔ حضرت عمر وُنْ بن امید کی واپسی:

جب میں مدینہ پہنچا میں چندانصاری بزرگوں کے سامنے سے گزرا۔ انہوں نے کہا بیدد کیسوعمر و بن امید آگئے۔ چندلڑکول نے

یہ بات می وہ مجھ سے پہلے ہی دوڑتے ہوئے رسول اللہ سی پہنچا اور میرے آنے کی آپ کو خبر کی۔ میں نے اپنے اسیر کا
انگوٹھا اپنی کمان کی تانت سے باندھ رکھا تھا۔ مجھے دکھ کررسول اللہ سی پیٹھا اس طرح بنے کہ آپ کے دانت کھل گئے۔ پھر آپ نے مجھ
سے رونداد ہوچھی۔ میں نے سارا واقعہ سنایا آپ نے میری تعریف کی اور میرے لیے دعائے خیر کی۔

حفرت زينب بنت فزيمه كا نكاح:

۔ اس سال رمضان میں رسول اللہ سکتے ہو ہلال کی زینب بنت خزیمہ ام المساکین سے نکاح کیا اور اسی ماہ میں ان سے مباشرت فر ، کی۔ایک تولیہ سونا اور دس تولیہ چاند کی آپ نے ان کومبر دیا تھا۔اس سے قبل سطفیل بن الحارث کی بیوی تھیں۔اس نے ان کو

طارق دے دی تھی۔ حیالیس مبلغین صحابیہؓ:

ای اجری بین رسول التد کرتیج نے ایک مهم روانہ فر مائی۔ بیئر معونہ میں میتیل کردی گئے۔ اس کے بینج کی وجہ یہ ہوئی کہ اصد سے واپس آ کرآپ نے نیتیہ ماہ شوال و والقعدہ فر والحجہ اور محرم مدینہ میں بسر کیے۔ اس نمال مشرکین ہی کے انتظام میں جج ہوا اصد کے بعورہ ہو بعد مع ماہ اللہ براء میں معرف کے بعورہ ہو بعد معرف میں ابو براء عام رہن ما لک بن جعفر نیز ول سے کھیا والا بنو عام رہن صعصعہ کا رئیس رسول اللہ سکتیل کی فرمت میں مدینہ آیا اور پھر میتا کف بھی وہ آپ کے لیے ساتھ لا یا مگر آپ نے ان کے قبول کر دنے سے انکار کر دیا اور کہا ابو براء میں مشرک کا ہدیتہ ولئیس کرتا۔ اگر چاہتے ہو کہ تہمارے شخط بول کروں اسلام لے آؤ۔ پھر آپ نے اسلام کے اصول وارک ن اس کو بتائے اور بتایا کہ اسلام میں اس کے لیے یہ یہ فوائد ہیں۔ اللہ نے موضول سے تو اب کا وعدہ فر مایا ہے اور اسے قرآن پڑھر کر سالا مول وارک ن سایا وہ نہ اسلام لا یا اور نہ اسلام میں اس کے لیے یہ یہ فوائد ہیں۔ اللہ نے موضول سے تو اب کا وعدہ فر مایا ہے اور اسے قرآن پڑھر کر سے سے بعض کو اہل نجد کے پاس بھیجو تا کہ بیان کو اس کہ اے جہ بیاں ان کی حقاظت کا ذمہ لیتا ہوں آپ ان کو ضرور سے کے کہ وہ فر مایا گر مجھے اندیشہ ہے کہ اہل خور اس کو بیا ہے اس اطمینان پر رسول اللہ فریش نے بنو ساعدۃ المعنق کے منذر ڈبن محروکو اپنے صحابہ میں سے چاہیں اس کی وقع سے دین العبار کے حرام بن ملحان عروہ بن الوس بہترین مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ پہر معونہ کا واقعہ:
اساء بن الصلت السلمی نافع بن بدیل بن ورقاء الخزاعی اور عام ڈبن فہیر کے مولی اکثر مشہور مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اساء بن الصلت السلمی نافع بن بدیل بن ورقاء الخزاعی اور عام ڈبن فہیر کے مولی اکثر مشہور مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ بہر معونہ کا واقعہ:

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول اللہ کھی نے مند ربن عمر وکوستر شتر سواروں کے ساتھ بھیجا تھا۔ بید یہ یہ سے چل کر بیر معو نہ آئے جو بنوعام کے علاقہ اور بنوسلیم کے پھر لیے علاقہ سے قریب ترواقع ہے آئے وہاں فروکش ہوکر مسلمانوں نے حرام بن یلمان کورسول اللہ کھی کے خط کے ساتھ عامر بن الطفیل کے پاس بھیجا۔ جب بیاس کے پاس بہنچ اس نے خط کے دیکھنے سے قبل ان کو آل کر دیا اور پھر تمام ہنوعامر کو مسلمانوں کے خلاف برا بھیختہ کیا' مگر جب بیاس کے پاس پہنچ اس نے خط کے دیکھنے سے قبل ان کو آل کر دیا اور پھر تمام ہنوعامر کو مسلمانوں کے خلاف برا بھیختہ کیا' مگر انہوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ چونکہ ابو براء نے ان کو پناہ دی ہے اور حفاظت کا باقاعدہ عہد کیا ہے۔ ہم ہرگز اس کے عہد و بیان کو تبین تو زیس گے۔ ان سے مالیوس ہوکر اس نے بنوطیم کے قبائل عصیۃ 'رمل اور ذکو ان سے مسلمانوں کے خلاف مدد ما تھی وہ اس پر آ مادہ ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی فرودگاہ پر پورش کر کے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان کو دیکھ کر مسلمانوں نے تو اور سنجالیس لڑے اور سانس باتی تھی۔ پھر بیہ تھتولین بیس سے اٹھا لیے گئے اور بھی گئے۔ اس کے بعد خندق کی لڑائی میں بہ شہید ہوئے۔

عمروبن اميه كى گرفتارى ور مائى:

عمر ڈبن امیدالضمری اوران کے رفیق انصاری جو بنوعمر و بن عوف سے تھاس وقت اس قبیلہ کے حدود میں موجود تھے گران کواپنے مسلمان بھائیوں کی اس مصیبت کاعلم نہ تھاانہوں نے دیکھا کہ پرندے مسلمانوں کے قل گاہ پر چکر لگارہے ہیں۔ان کودیکھ کر

انہوں نے خیال کیا کہ ضروران پرندوں کے اڑنے کا کوئی سبب ہے وہ دونوں اس سمت چلے تا کہ معلوم کریں کہ کیا بات ہے۔اس مقدم پر آئکھوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو خاک وخون میں غلطان پایا اور وہ رسالہ جس نے ان کو تباہ کیا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا ا مصاری نے عمرو بن امیہ ہے کہا کیا کہتے ہو۔انہوں نے کہامیری رائے یہ ہے کہ ہم رسول اللہ عظیم کے پاس چلیں اوران سے تمام واقعہ بیان کریں۔انصاری نے کہا گرمیں تو ایسے مقام ہےابا پی جان سلامت لے کر جانانہیں جا ہتا جہاں منذر بن عمر قتل کیے گئے ہیں نہیں جا ہتا کہ لوگ مجھ سے ان کے قل کے واقعہ کو دریافت کریں۔ بید شمن سے لڑے اور مارے گئے عمر و بن امیہ کو کفار نے قید کرلیا۔ مگر جب انہوں نے کہا کہ میں ہنومصرسے ہوں عامر بن الطفیل نے ان کوچھوڑ دیا البتہ ان کی پیشانی کے بال قطع کردیے اور چونکہ اس کی ماں نے ایک غلام آ زاد کرنے کی منت مانی تھی اس کے ایفاء میں عامرنے ان کو آ زاد کر دیا۔

بنوعامر کے دوافرا دکافل:

كراس درخت كے ينچے سامير ميں جہال مي تھمرے منے ان كے ساتھ ہى اتر بڑے ان دونوں كے پاس رسول الله عظیم كا پروانہ رامداری اور پیان حفاظت تھا۔عمرو بن امیدکواس کی خبر نہ تھی انہوں نے ان سے جب وہ تھہرے پوچھ لیا تھا کہتم کون ہو انہوں نے بتایا کہ ہم بنوعا مرہیں۔ بین کرعمرو بن امیہ خاموش رہے اور جب وہ سو گئے انہوں نے ایک دم ان پر جملہ کر کے دونوں کو ہلاک کرویا اورا پنے دل میں سمجے کہ میں نے بنو عامر سے صحابہ رسول الله من کا بدلہ لیا۔ بدرسول الله عن خدمت میں آئے اور اپنی سر گزشت بیان کی۔ آپ نے فرمایاتم نے دوایسے مخصوں کوتل کر دیا کہ مجھے ان کی دیت دینا پڑے گی پھر آپ نے مسلمانوں کی مصیبت پر فرمایا کہ بیرسب کچھابو براء کی وجہ سے ہوا۔ میں پہلے ہی خا ئف تھا اور ان کو بھیجنا نہیں چا ہتا تھا۔ ابو براء کو اس کی اطلاع ہوئی۔اسے یہ بات سخت شاق گزری کہ بنوعا مرنے اس کے وعد ہ تھا ظت کی خلاف ورزی کی اوراس کے اوراس کے وعد ہ تھا ظت كى وجه سے صحابة رسول كوية صيبت پيش آئى۔ان شهيد صحابة ميں عامر بن فهير الجھى تھے۔

عروہ سے مروی ہے کہ عامر بن الطفیل نے بوچھا کہ بیہ سلمانوں کا کون شخص تھا کہ جب وہ قل کیا گیا میں نے ویکھا کہ اسے آ سان اورز مین کے مامین اٹھالیا گیا۔لوگوں نے کہا کدمیر عامر بن فہیر اُقعا۔

جبار بن ملکی بن مالک بن جعفر کی اولا دمیں ہے ایک صاحب نے بیان کیا ہے کہ جبار بنوعامر کے ہمراہ اس روز اس واقعہ میں موجود تھے اس کے بعد بیاسلام لے آئے۔خودان سے مروی ہے کہ میرے اسلام لانے کی وجہ بیہ ہوئی کہ میں نے اس واقعہ میں ایک مسلمان کے اس کے شانوں کے درمیان نیزہ مارا میں نے دیکھا کہ میرے نیزے کا کچل جسم کوتو ڑکران کے سینے سے نکل گیا جس وقت میں نے ان کے نیز ہ مارامیں نے ان کو سے کہتے سنا'' بخدامیں کامیاب ہوا''میں نے اپنے ول میں کہا کہ ان کو کیا کامیا فی ہوئی میں نے تو ان کوئل کر دیا ہے۔ بعد میں جب مجھے ان کے اس جملہ کامفہوم بوچھنے ہے معلوم ہوا کہ اس سے ان کی مراد مرحم شہادت تھا۔ میں نے کہا بے شک وہ فائز ہوئے۔

عامر بن الطفيل برقا تلانه حمله:

حسان بن ثابت اور کعب بن ما لک نے ابو براء کے خاندان کو عامر بن الطفیل کے برخلاف اس عہد شکنی کے انتقام کے لیے ا ہے اشعار کے ذریعہ برا میختہ کیا۔ جب ربعہ بن عامر ابوالبراء کوان کے اشعار پہنچے۔ اس نے عامر بن الطفیل پر نیز ہ سے قاتلانہ حمله کیا گرنیز ہ مڑ گیااور عامرقل نہ ہوا گر گھوڑے ہے گریڑا۔ عامرنے کہاابوالبرا ، کی کارٹز اری یہے اگر میں مرگیا تو میں نے اپنی جان اینے چیا کے لیے دی ہےان کا انتقام نہ لیا جائے' اور اگر میں زندہ ریا تو اس معاملہ میں جوتو بین میری ہوئی ہےاس کے متعلق جو مستجھول گا کروں گا۔

# ا بن ملحان الانصاري:

ابل پیزمعوند کے پاس رسول القد مرتبط نے جو سحابہ بھیج تھان کے متعلق انس بن مالک سے مروی ہے کہ مجھے ریاتو معلوم نہیں کہوہ جالیس تھے یاستر۔ عامر بن الطفیل الجعفری اس چشمے پرفروکش تھا۔ بیصحابہٌ مدینہ سے چل کراس چشمہ کے او پرایک غار میں آئے اور جب بیٹھ گئے ایک نے دوسرے سے کہا کہ کون رسول انٹد سے کا یہ پیام ان چشمہ والوں کو پہنچائے۔ ابن ملحان الانصاري نے کہا میں اس کام کوکر تا ہول۔ بیاسے مقام سے چل کران کے ایک پٹم کے ڈیرے کے پاس آئے اور خیموں کے سرمنے گات با ندھ کر بیٹھ گئے۔ پھر کہا اے بیئر معونہ والو! مجھے رسول اللہ مرکبیٹا نے تمبارے پاس بھیجا ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے محمداس کے رسول اور بندے ہیں متم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ سنتے ہی عامر خیمے کے اندرے نیز و لیے ہوئے برآ مد ہوا اوراس نے اس کے پہلومیں اسے بھوتک کریا رکردیا۔ ابن ملکیان الانصاری نے کہا اللہ اکبررب کعبہ کی تتم ہے ہیں نے مراویا گی۔ ان کے بعدمشرکین ان کے نشانات قدم پر چلتے چلتے ان کے دوسرے ساتھیوں کے پاس جو غار میں تفہرے ہوئے تھے آئے اور یہاں عامرنے ان سب تول کر دیا۔

شهداء كے متعلق آیات قر آنی:

الس بن ما لك عصروى م كوان ك بار عين الله وجل في بيقرآن نازل فرماياتها بسلغوا عنا انا قد لقينا ربدا غسر ضسی عنا و رضینا عنه. ° مهاری طرف سے بهاری قوم کواطلاع کردوکہ بم اپنے رب سے آسلے وہ بم سے راضی ہوااور بم اس ہے راضی ہوئے''ایک زیانہ دراز تک ہم اس کی تلاوت کرتے رہے اس کے بعدیہ آیت منسوخ ہوگئی اوراس کے بجائے ایتدعز وجل ئے بیقرآن نازل فرمایا و لا تحسبن الذین فتلوا فی سبیل الله امواتا بل احباء عند ربهم یرزقون فرحین. "جواوگ الله کی راہ میں مارے گئے ان کومردہ نسمجھو بلکہوہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں ان کورز ق دیا جا تا ہے خوش ہیں' انسٹر بن مالک سے دوسرے سلسد سے مروی ہے کدرسول اللہ کھیا نے ستر انصاریوں کو عامر بن الطفیل ااکلانی کے پاس بھیجااس جماعت کے امیر نے ا پنے رفیقوں سے کہاتم یہیں کھبرومیں ذراجا کر کفار کی خبر لاتا ہوں وہ ان کے پاس آئے اور کہاا گرامان دوتو رسول اللہ سی کھیا کا پیام تم کوٹ وک۔انہوں نے کہاباںتم کوامان ہے۔وہ پیام سنارہے تھے کہان میں ہے کسی شخص نے ان کے جسم پر نیز ہ بھونک دیا۔اس پر انہوں نے کہافتم ہے رب تعبہ کی میں کامیاب ہو گیا ہے کہتے ہی ان کا کام تمام ہو گیا۔ عامر نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ پیخص اکیا نہیں ہاں کے ساتھ اور بھی ہیں۔ کفاران کے نشانات قدم پر چلے مسلمانوں پر آئے اوران سب کوئل کر دیا۔ ان میں ہے سوائے ایک کے کوئی نہ بی ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ عرصہ تک وہ منسوخ آبیت ان کے متعلق پڑھتے رہے۔ اس مجھے میں رسول اللہ منظم نے بنو النفير كوان كےعلاقہ ہےجلاوطن كر ديا۔



# بنوالنضير كي جايا وطني

#### بنوعامر کاخون بہا:

یز بیر بن رو مان سے مروی ہے کہ چونکہ عمر و بن امیہ نے باوجو درسول اللہ مرکیجا کے عہد حفاظت کے بنوعا مرکے دو مخصوں کو آ كردياتها\_آ بان كى ديت كى ادائيكى ميں مدولينے كے ليے بنوالفير كے ياس آئے۔ بنوالفير اور بنوعامراك دوسرے كے دوست اور حلیف تھے پہلے تو جب رسول اللہ ﷺ نے بنوالنفیر ہے اپنے آنے کی غرض بیان کی انہوں نے کہا ہاں ابوالقاسم جوتم نے ہم ہے کہا ہے ہم اس کے لیے پوری طرح آ مادہ ہیں مگر پھروہ چیکے چیکے ایک دوسرے سے سرگوشیال کرنے سکے اور انہوں نے کہا آج ہے بہتر موقع اس مخف کے ہلاک کردینے کا پھر بھی نہ ملے گا (رسول الله کالٹیماس وقت ان کے گھروں کی ایک دیوار کے یاس بیٹھے تھے) لہٰدا کوئی مخص مکان کی حجت پر چڑھ کر وہاں سے ایک بڑے چھر کوان پر مچینک دے اوران کوئل کر ہے ہمیں ان کی طرف سے ہیشہ کے لیے راحت دے۔ان کے ایک صخص عمر و بن حجاش بن کعب نے اس کام کے لیے خود سے اپنے کو پیش کیا اور کہا میں اس کے لیے تیار ہوں چنانچہوہ آپ پر پتھر پھینکنے کے لیےان کے مکان پر چڑھا۔ رسول اللہ ﷺ خالی الذہن اپنے صحابہ کے ساتھ جن میں ابو بکڑ ،عمرٌ ،علیٰ بھی تھے دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ آسان ہے آپ کو آپ کے دشمنوں کے اس منصوبے کی خبر ملی ۔ آپ فوراً اٹھے کھڑے ہوئے اور صحابہ رہونی سے فرمایا میں آتا ہوں تم يمبي تظہر ومكر آپ سيدھے مدينہ واليس ہو گئے۔ جب آپ كے آنے ميس دريہوكي صحابہ آپ کی تعاش میں چلے اثنائے راومیں مدینہ ہے آتا ہوا ایک شخص ان کوملا انہوں نے اس سے رسول الله من اللہ علیم کہا میں نے آپ کو مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے ویکھا ہے۔ سحابٹ مدینہ میں آپ کے پاس آ گئے آپ نے ان کو بتایا کہ میہودی میرے ساتھ یہ بدعہدی کرنے والے تھے۔ پھرآ پڑنے ان کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور سب کو لے کران کے مقابلہ پرآئے اور محاصرہ کرلیا۔ یہودی آپ کے مقابلہ میں کی قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے۔رسول اللہ کھیل نے حکم ویا کہ ان کے تمامنخ ستان کاٹ کرجلا دیے جائیں یہودیوں نے قلعوں سے پکارکر کہاا ہے محر اتم تو اس بربادی ہے نتح کرتے تھے اور جوانیا کرتا تھا اسے برا کتے تھے اب کیا ہوا کہتم خود ہمار نے خلستانوں کو قطع کروا کران کو جلارے ہو۔

رسول الله والمائية

اس سدا میں واقد ی کا بیان میں ہے کہ بنوالنظیر نے جب باہم مشورہ کرکے میہ طے کیا کہ رسول اللّه سور ہی کہت بڑا پھر او برے پھینک ، یا جائے۔سلام بن مشکم نے ان کواس ہے منع کیا اور کہا اگر ایسا کرو گے جنگ ہوجائے گی اور جوتم کر ، چاہتے ہووہ اسے واقف ہیں گریہودیوں نے اس کی نصیحت نہ مانی عمر و بن حجاش رسول اللہ سکتھ پر پھر لڑھکانے حجیت پر چڑھا گمراس اثناء میں رسول اللہ سکتھ کے اس کی اطلاع آسان سے ملی آپ قضائے حاجت کے بہانے اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ صحابۂ نے دیر تک آپ کا انتظار کیا گرآپ نہ آئے بہودی کہنے گئے کہ ابوالقاسم کیوں رُک گئے۔ آپ کے صحابۂ دیر تک انتظار کرنے کے بعد مدینہ واپس ہوئے۔ کنانہ بن صوریانے بہودیوں سے کہا کہ تمہارے ارادے کی خبران کو ضرور ہوگئی۔

صحابہ بڑہ تین بھی مدینہ رسول اللہ مُنْظِلا کے پاس چلے آئے۔ آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے تھے صحابہ نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کا انظار کرتے رہے اور آپ چلے آئے۔ رسول اللہ کُٹِٹل نے فرمایا یہودیوں نے میر نے آل کا ارادہ کی تھا مگر اللہ عزوجل نے بچھے ان کے منصوبے کی اطلاع کردی محمد بن مسلمہ کومیر سے پاس بلالا ؤ۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے کہا کہ تم یہودیوں سے جا کر کہددو کہ چونکہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کرنا جا ہی تھی اس لیے اب تم میرے علاقوں سے نکل جو وَاور میں سے میں جو رہو۔

بنونضير كوترك وطن كاحكم:

گیر بن سلمہ رفائن نے رسول اللہ ساتھ کے ارشاد کے مطابق یہودیوں سے جاکر کہد دیا کہتم کو حکم دیا گیا ہے کہ یہاں سے

ترک سکونت کر کے چلے جاؤیہودی کہنے گئے اے محمد بن مسلمہ ہمیں اس کی امید ندھی کہ بنواوس کا کوئی شخص سے حکم ہمارے لیے لائے

گا۔ انہوں نے کہا قلوب بدل گئے ہیں اور اسلام نے تمام سابقہ معاہدوں کو فتح کر دیا ہے یہودیوں نے کہا بہر حال ہم اسے برداشت

کرتے ہیں اور حکم کی بجا آوری کریں گے۔ عبداللہ بن ابی نے یہودیوں سے کہلا بھیجا کہ تم اپنے دیار سے نہ جانا ابھی وہیں رہوخود
میرے ساتھ دوہ بڑار عرب اور میر بے قوم والے ہیں۔ یہ جمعیت تمہارے ساتھ ہے ان کے علاوہ بنوقر بظہ بھی تمہاری امداد کریں گے۔
میرے ساتھ دوہ بڑار عرب اور میں جانب سے رسول اللہ سکتی اسے دوئتی کا معاہدہ کیا تھا جب اس بیان کی اطلاع ملی اس نے کہا جب
ک میں زندہ ہوں بنوقر بظہ میں سے کوئی شخص معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ پھر سلام بن مشکم نے جی بن اخطب سے کہا کہ می سے نے جو حکم دیا ہے اس کو مان لواس طرح ہماری قوم اور ہمارا مال محفوظ رہے گا ورنہ اس سے زیادہ تکلیف وہ حالت برواشت کرنا پڑے نے جو حکم دیا ہے اس کو مان لواس طرح ہماری قوم اور ہمارا مال محفوظ رہے گا ورنہ اس سے زیادہ تکلیف وہ حالت برواشت کرنا پڑے کے اور جنگر کے اور جنگر اللہ میلے کے اور جنگر کے حکم کونہ مان صبط کرلیا جائے گا بیوی بنچ لونڈی غلام بنائے جائیں گئے اور جنگر کو آباد کی ہوں کو نہ مانا ہوں نے وجہاوہ کیا جس کو سے کوئی خوال اللہ سے تھی نظم کے اور جنگر کوئی اور میں بیا م کے ساتھ بھیجا کہ ہم توا ہے وطن سے نہیں نظم اس جو ہم ہے دوئے کرلو۔

پاس اس پیام کے ساتھ بھیجا کہ ہم توا نے وطن سے نہیں نظم اب جو تم ہو سے کرلو۔

اس پیام کوئ کررسول الله کانیا نے تکبیر کہی آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی تکبیر کہی اور فر مایا کہ یہودیوں نے لڑائی منظور کی ہے۔ بنونضیر کا محاصرہ:

جدی مدد کے لیے ابن ابی کے پاس آیا۔ جدی سے مروی ہے کہ میں اس کے پاس پہنچاوہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت رسول اللہ گائی کا نقیب لوگوں کو سنے ہونے کا تھم دے رہا تھا۔ اس وقت اس کا بیٹا عبد اللہ بن ابی میرے سامنے اپ ب پ کے پاس آیا اور اس نے ہتھیا رسنجا لے اور دوڑتا ہوا گھرسے چلا گیا۔ بیرنگ دیکھ کر میں عبد اللہ بن ابی کی امداد سے مایوں ہو گیا میں نے جی سے آ کر سار اواقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ بیٹھر کی گہری چال ہے اب رسول اللہ گائی نے بونفیر پر پیش قدی کر کے ان کا محاصرہ کر لیا پندرہ روز کے محاصرہ کے بعد انہوں نے اس شرط پر سلم کرلی کہ ان کو تل نہ کیا جائے البتہ ان کا تمام ، ال اور اسلمہ لے

لیے جا نمیں۔ بنونضیر کی حلا وطنی :

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مرتبی نے بنونضیر کا پندرہ دن تک محاصرہ کرلیا اور اس زمانے میں ان کو بالکل بے بس اور مجبور کر دیا آخر کا رانہوں نے آپ کے مطالبہ کو منظور کیا اور اس شرط پر صلح کی کہ ان کوتل نہ کیا جائے گا، مگر ان کے وطن اور زمینوں سے ان کو بے دخل کر دیا جائے گا اور ان کوشام کے بیابانوں میں جلاوطن کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ مرتبی ان کے ہرتین شخصوں پ ایک اونٹ اور ایک مشک پانی کی دی۔

ت رہری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکھیل نے اس قبیلہ ہے جنگ کی اور جلاوطنی کی شرط پران سے سلح کی ۔لہذا آپ نے ان کو شام کی طرف جلا بطی کر دیا اور اجازت دے دی کہ اسلحہ کے علاوہ جتنا باراونٹ لا دسکیس وہ لے جانمیں ۔

بنونضير کي خيبر کوروا تي:

ابن اتحق کے سابقہ سلسلہ بیان کے مطابق بنوعوف بن الخزرج میں عبداللہ بن ابی بن سلول وربعہ مالک بن الجی بنوفل سو بیاور واعس ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بنونفسر ہے کہلا بھیجاتھا کہتم اپنی جگہ ثابت قدم رہواور مقابلہ کروہم بھی تمہا را ساتھ نہیں چھوڑیں گے اگرتم ہے کوئی لڑے گاہم تمہا را ساتھ دیں گے اوراگرتم جلاوطن کیے جاؤگر تو ہم بھی تمہا رے ساتھ چلیں گے لہذا ابھی تم انتظار کرو گرانہوں نے اس مشورہ برعمل نہیں کیا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر ایسارعب بٹھا دیا کہ خودانہوں نے رسول اللہ منگیل سے درخواست کی کہ ہے ہمیں قبل نہ کریں جلاوطن کر دیں اس شرط پر کہ اسلحہ کے علاوہ جس قدر سامان اونٹ اٹھا سکیں وہ ہم ساتھ لے جائیں ۔ رسول اللہ منگیل نہ کریں جلاوطن کر دیں اس شرط پر کہ اسلحہ کے علاوہ جس قدر سامان اونٹ اٹھا سکیں وہ ہم ساتھ لے جائیں ۔ رسول اللہ منگیل نے ان کی یہ درخواست منظور کی۔ انہوں نے اپنا تمام وہ سامان جو اونٹوں پر لا دا جا سکا ساتھ لے لیا چنا نچہ بیدلوگ اپنی اللہ منگیل نے ان کی یہ درخواست منظور کی۔ انہوں نے اپنا تمام وہ سامان جو اونٹوں پر لا دا جا سکا ساتھ لے لیا چنا نچہ بیدلوگ اپنی گھروں کے دروازے تک چوکھٹ کے ساتھ نکال کر اونٹوں پر بار کر کے لے گئے ۔ یہ نے بیر گئے اور پھروہاں سے شام جلے گئے ۔ ان کے شرفاء میں جو خیبر آئے وہ سلام بن ابی الحقیق کنا نہ بن الربھ بن ابی حقیق اور جی بن اخطب تھے جب بیو ہیں رہ پڑے اہل خیبر نے ان کی اطاعت قبول کر لی ۔

ابن أم مكتوم كي نيابت:

عبداللہ بن انی بڑ کہتے ہیں کہ جھ سے بیان کیا گیا ہے کہ بؤتشیرا پنے بیوی بچوں اور اسباب وسامان کولا دکر لے گئے ان کے ساتھ دف ستاراور ڈومنیاں تھیں جوان کے بیچھے گا بجاری تھیں اس روزان میں ام عمر وعروہ بن الورد العسی کی داشتہ بھی تھی جھے انہوں نے اس سے خرید لیا تھا یہ بوغفار کی ایک عورت تھی جواس زمانے میں حسن وادااور نا زونئوت میں یکنائے روز گارتھی 'ا نی تمام املاک کو انہوں نے رسول اللہ بوٹھ کے حوالے کر دیا وہ اس طرح خاص آپ کی ملکیت میں آگئیں تا کہ جس طرح آپ چا ہیں اسے خرج کریں چنا نچہ آپ نے انسار کوچھوڑ کر اسے صرف ویوں کر رہے میں تشیم کر دیا۔انسار میں سے بہل بن صنیف اور ابو دجانہ ساک بن خرشہ نے اپنی خربت کی وجہ سے رسول اللہ کھی اس میں جو بیائی ہوں ہے کہ جمیں بھی کچھے عطاء فرمائے آپ نے ان کوبھی اس میں سے دیا۔ بزنشیر میں سے صرف دو شخص یا میں بن عمیر بن کعب عمروبین جاش کے چیرے بھائی اور ابو سعد بن و جب اس شرط پر اسلام لے آپ برنسون کی ان کا ملاک انہیں کے پاس رہیں گی جنانچے میاس رہاں پر قابض رہاس موقع پر رسول اللہ کھی این ام مکتوم کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا تھا۔اور اس غروہ میں علی بن ابی طالب آپ کے علم ہر دار تھے۔

### حضرت حسين مِنالشِّه: كي ولا دت:

اس سال عبدالله بن عثمان بن مفان نے جمادی الا ولی میں چید سال کی عمر میں انتقال کیا۔ رسول اللہ سُرَبِیّا نے ان کی نماز جناز ہ پڑھی خودعثان بن عفان ان کی قبر میں امر ہے اس سال ماہ شوال نے ہالکل ابتداء میں حسینٌ بن می بن ابی ط سب پیدا ہوئے۔ غزموہ ذات الرقاع:

اس باب میں اختلاف ہے کہ بونضیر کے اس غزوہ کے بعد رسول اللہ سکتیج دوہر سے سی غزوہ کے بیت شریف لے گئے۔ ابن اس باب میں اختلاف ہے کہ بونضیر کے اس غزوہ کے بعد آپ گئے۔ ابن اس فر این کی روایت یہ ہے کہ اس غزوہ کے بعد آپ نے رہنے الاقل اور رہنے الآخر اور ہاہ جمادی کا کچھ زمانہ مدینہ میں بسر فر باین کی عطفان کے قب کل بنومحارب اور بنو نقلبہ سے لڑنے کے لیے نجد گئے وہاں مقام نخل میں فروش ہوئے۔ یہی غزوہ 'ذات الرق ع'' ہے۔ وہاں غطفان کی ایک بہت بوی جمعیت ہے آپ کا مقابلہ ہوا مگر کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور طرفین ایک ووسر سے سے مرعوب ہوکر ہے۔ وہاں غطفان کی ایک بہت بوی جمعیت ہے آپ کا مقابلہ ہوا مگر کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور طرفین ایک ووسر سے سے مرعوب ہوکر اپنی جگہ کھڑے رہے اس موقع پر رسول اللہ مؤلیج نے صلاق الخوف پڑھی اور پھر آپ مسلمانوں کو لے کرمہ یہ جیا آئے۔ حضرت عثمان کی نیابت:

مگرواقدی کابیان ہے کہ بیغز وہ ذات الرقاع محرم ۵ ہجری میں پیش آیا۔اس کی وجہ تسمیہ بیہ ہے کہ جس پہاڑ کی وجہ سے بی غز وہ معنون ہواوہ سیاہ بھی ہے سفید بھی ہے اور سرخ بھی ہے اس وجہ سے اس کا بینا م ہوا۔اس غز وہ میں آپ نے عثان بن عفان کو مدینہ پرا بنانا ئب مقرر کیا تھا۔

### آيت صلاة الخوف كانزول:

ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ وہ اللہ وہ کہ ہم رسول اللہ وہ کہ ہم اللہ وہ کہ ہم اللہ وہ کہ ہم اللہ وہ کہ ایک وہ صصے کے ایک وہ من کے بالکل بالمقابل جا کھڑا ہموا اور دوسرا نماز کے لیے رسول اللہ وہ کہ ایک وہ جب دوبارہ کے بیچھے کھڑا ہموگیا آپ نے نہ کہ ہم کہ ہم سب نے تعمیر کہی آپ نے اپنے مقادیوں کے ساتھ رکوع کیا اور جب دوبارہ کھڑے ہوئے اور اب یہ پہلی کھڑے ہوئے اور اب یہ پہلی کھڑے ہوئے اور اب یہ پہلی کھڑے ہوئے اور اب رسول اللہ وہ کہا نہوں نے خود ایک رکعت پڑھی پھر کھڑے ہوئے اور اب رسول اللہ وہ کہا اور اس کے بعد جولوگ اب وہ من کے ساتھ وہ پہلے کر آپے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت ادا کی مرحلہ میں سب ایک ہوگے اور سلام کے وقت سب پر رسول اللہ وہ کھڑا نے سلام بھیجا۔

اس نماز کی شکل میں بہت اختلاف ہے ہم طوالت کے خوف سے یبال اسے بیان نہیں کرتے انثاء اللہ اپنی دوسری کتاب بسیط القول فی احیکام شرائع الاسلام کے باب میں صلاۃ الخوف بیان کریں گے۔

### نماز میں قصر کا حکم:

جابر بن عبداللہ ہے پوچھا گیا کہ نماز میں قصر کا حکم کس روز نازل ہوا۔ انہوں نے کہا قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام واپس آرہا تھا ہم اس کورو کئے گئے۔ ہم مقام نمل میں فروکش تھے کہ دشمن کا ایک شخص رسول اللہ کا پٹیلے کے پاس آیا اور اس نے آواز دئ اے مجمد! آپ نے فرمایا ہاں کہو اس نے کہا کیا تم محمد مجھ سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے فرمایا بالکل نہیں۔ اس نے کہا کون میرے مقاب میں تمہاری حفاظت کرسکتا ہے آپ نے فر مایا اللہ۔ پھراس نے ملوار نکالی اور اس ہے آپ کو ڈرایا اور آل کی دھمکی دی' پھر آپ نے کوئی کا احد ن کراویا اور سب نے بخصیار سنجا لے۔ است میں نماز کا وقت آگیا مؤذن نے اذان وے دک۔ رسول اللہ سوئیل نے مسمانوں کے ایک نروہ کو پہلے نماز پڑھائی' اس اثناء میں دوسر ہے مسلمان الن نمازیوں کی حفاظت کرتے رہے جو آپ کے قریب سے آپ ان کو دور کھتے ہیروں پلٹ کراپٹے ساتھیوں کی بجائے دشمن کے سرمنے جو کھڑے ہوئے اور اب وہ نماز کے رسول اللہ سوئیل نے ان کو دور کعت نماز پڑھائی اور اس اثناء میں جو پہلے نماز پڑھ بچے تھے وہ ان کی حفاظت کرتے رہے پھر آپ نے سلام پھیرا۔ اس طرح رسول اللہ سوئیل نے وار رکعت نماز پڑھی اور دوسرے سی بہتنے دو دور کعت پڑھیں اس روز اللہ عزوجیل نے نماز میں قصر کا تکم نازل فر مایا اور مسلمانوں کونماز میں ہتھیا رلگانے کا تکم دیا گیا۔

ابن الحارث کا اراد و قتل :

جابر بن عبدالتد الانساري ہے مروی ہے کہ بنوم ارب کے ایک خض قلال بن الحارث نے اپنی قوم غطفان اور محارب ہے کہا کہوتو میں تمہاری خاطر محمد کوئل کر دول انہوں نے کہا ضرور کرو گریہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا میں دھو کے سے اچپا تک ان کوئل کر دول گا۔ اس ارادے سے وہ رسول اللہ سکھنے کہا تھا ہوئے سے اور آپ کی تلوار گود میں رکھی تھی۔ اس نے کہا محمہ میں تمہاری پیٹوارد کیفنا چا ہتا ہوں آپ نے فرمایا دیکھ کو اس نے تلوارا سے با ہم زکالا اب وہ اسے پھرانے کہا اور اس سے آپ پر دوار کرنے لگا گر اللہ عزوج ل نے اس کے ہاتھ کوئل کردیا پھراس نے کہا محمہ ہم مجھ سے ڈرتے نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کو نہیں اور میں تبھے سے کیوں ڈروں۔ اس نے کہا میرے ہاتھ میں تلوار سے پھر بھی تم مجھ سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا اللہ تر نہیں اور میں تبھی سے کیوں ڈروں۔ اس نے کہا میرے ہاتھ میں تلوار سے پھر بھی تم مجھ سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا اللہ تر نہیں اور میں تبھی سے کیوں ڈروں۔ اس نے کہا میرے ہاتھ میں رکھ دیا اور اسے رسول اللہ کا تھا کو واپس دے دیا۔ اس موقع پر اللہ عزوج کی نے بھر آن نازل فرمایا یہا الذین آمنوا اذکروا نعمہ اللہ علیکہ اذھم فوم ان پیسطوا الیکم ابدیہ میں اس کے ہاتھ کو ایک جماعت نے تم پر دست درازی کرنا چابی اللہ نے دیک اس کے ہاتھ تم ہے دوک لیے )۔

ان کے ہاتھ تم سے دوک لیے )۔

ان کے ہاتھ تم سے دوک لیے )۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ہم مقام مخل کے غزوہ وات الرقاع میں رسول اللہ مؤلیلے کے ہمراہ تھے۔ایک مشرک عورت کسی مسلمان کے قبضہ میں آگی اس وقت اس کا شوہر موجود نہ تھا جب رسول اللہ مؤلیلے مدینہ آنے گئے تب اس کے شوہر کواس واقعے کی اطلاع ملی۔اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں محمد کے ساتھیوں میں ہے کسی کوئل نہ کروں گاباز نہ ربوں گا۔اس نبیت ہے وہ رسول اللہ مؤلیلے کے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلا۔ آپ کسی منزل میں فروش ہوئے آپ نے فرمایا آپ رات کو ہماری نگہبانی کون کرے گا۔ مہاجرین میں سے ایک صاحب اور انصار میں سے ایک صاحب نے اس کام کے لیے اپنے کو پیش کیا اور کہ کہ ہم نگہبانی کریں گے مہاجرین میں سے ایک صاحب اور انصار میں سے ایک صاحب نے اس کام کے لیے اپنے کو پیش کیا اور کہ کہ ہم نگہبانی کریں گے جب وہ کا ہوئے ہو کہ جب کہ کہ اور اس میں نگہبانی کروں صاحب اس کام کے لیے فرودگا ہے ان کے انصار کی نے مہاجر سے کہا اوّل یا آخر رات کا کون ساحصہ چا ہے ہو کہ میں اس میں نگہبانی کروں۔مہاجرنے کہا اول شب تم پہرہ دواس قرار داد پر مہاجر پر کرسور ہے اور انصار کی نماز پڑھنے کھڑے ہوگئا میں اس میں نگہبانی کروں۔مہاجرنے کہا اول شب تم پہرہ دواس قرار داد پر مہاجر پر کرسور ہے اور انصار کی نماز پڑھنے کھڑے ہوگئا وہ ان کو ان کا خور مور کے اور کا جب کے ان پر تیر چلا یو وہ ان

کے آکر لگا انہوں نے اسے اپنے جم سے نکال کرز مین پر ڈال دیا اور خوداس طرح کھڑے نماز پڑھتے رہے اس شخص نے ان کے دوسرا تیر ماراوہ بھی ان کو آکر لگا۔ انہوں نے اسے بھی اپنے جم سے تھینچ کرز مین پر ڈال دیا پھر رکوع کیا اور بجدہ کیا اس کے بعدا پند دوسرے رفیق کو جگایا اور کہا ہوشیار ہو بیٹھ جب اس شخص نے ان دونوں کو دیکھ وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے جو کئے ہوگئے جب مہا جرنے انصاری کو دیکھا کہ ان کے جم سے خون جاری ہے انہوں نے کہ سبحان اللہ آپ نے فضب کیا جب پہلا تیر آپ کے لگا تھا آپ نے مجھے کیوں نہ جگایا۔ انصاری نے کہا میں کلام اللہ کی ایک سورت تلاوت کر رہا تھ مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ اسے پورا کیے بغیر چھوڑ دوں' مگر جب متواتر مجھے تیر لگئے گے میں نے رکوع کیا پھر تم کوا طلاع دی اور یہ بھی اس لیے کہ میں نے سوچا کہ اس سور ق کوختم کر نے یا ادھوری چھوڑ نے سے پہلے یہ جھے ختم کردے گا اور اس طرح جس مقام کی تگرانی کا رسول اللہ مُلَا تُھانے مجھے تکم دیا ہے وہ غیر محفوظ رہ جائے گا' مجھے تم سے کہنا پڑا۔

جيش السويق:

اس وعدے کے مطابق جو ابوسفیان سے ہوا تھا یہ نبی عظیم کا بدر کا دوسرا غزوہ ہے ابن آخق سے مردی ہے کہ غزوہ ذات اس وعدے واپس آ کررسول اللہ سکتیم نے جمادی الاولی کا بقید زمانہ جمادی الاخری اور رجب مدینہ میں بسر فرمائے۔شعبان میں آپ آپ اس قر ار داد کے مطابق جو ابوسفیان سے جنگ احد میں ہوئی تھی بدر کوروا نہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر ابوسفیان کے انظار میں آپ آپ اس قر ار داد کے مطابق جو ابوسفیان اہل مکہ کے ساتھ مر الظہران کے نواح میں جمنہ آکر کھہرا۔ بعض صاحبوں نے ریمی کہا ہے کہ اس نے آٹھ دا تیں قیام فرمایا۔ ابوسفیان اہل مکہ کے ساتھ مر الظہران کے نواح میں جمنہ آکر کھہرا۔ بعض صاحبوں نے ریمی کہا ہے کہ اس نے عسفان مطے کیا اس کے بعد اس نے مراجعت مناسب بھی اور قریش سے کہا جب بارش اچھی ہوئی ہو وہ سال تہارے لیے جنگ کے سے جنگ کے بہتر ہے تا کہ جانور نبا تات کو چرسکیں اور ان کا دودھ تم پی سکو۔ چونکہ اس سال خشک سال ہے میں بیٹ جو تا ہوں تم بھی بیٹ جو تا ہوں تم بھی بیٹ جو دہ والضمری:

رسول اللہ مُنْ اللہ مُن اللہ مَا 
نعیم بن مسعودالاشجعی کی ریشه دوانی:

واقدی کہتے ہیں کہ اس قرار داد کے جواحد میں ابوسفیان سے ہوئی تھی ایک سال کے بعد ذوالقعدہ میں رسول اللہ مؤلیج نے اپنے صحابہ کو جہاد میں چلنے کی دعوت دی نعیم بن مسعود الا جمعی عمرہ کی نبیت سے مکہ آیا اور قریش سے ملا ۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو۔ اس نے کہا پیش بے قریش نے پوچھا کیا تم نے محمد کو جنگ کی تیاری کرتے دیکھا ہے اس نے کہا ہاں وہ تم سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو چکے تھے اس وقت بیصا حب اسلام نہیں لائے تھے۔ ابوسفیان نے اس سے کہا کہ اس مرتبہ خنگ سالی ہے ہمارے

ابوجعفر کہتے ہیں کہاس موقع پررسول اللہ ﷺ نے عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ پراپنا نائب مقرر فر مایا تھا۔

حضرت أم سلمه بنت الى اميه كا نكاح:

واقدی کے بیان کے مطابق اس ماہ شوال میں رسول اللہ سکتھانے ام سلمہ بنت ابی امیہ سے نکاح کیا اور آپ ان کے پاس رہے اس سال آپ نے زید بن ثابت کو تھم دیا کہتم تو را قریز صلو کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری کتاب میں تحریف کردیں گے۔اس سال مشرکین کے انتظام میں جج ہوا۔



باب 9:

# غزوهٔ خندق ۵ چ

حضرت زينبٌّ بنت جحش اوررسول الله يَظِيمُ

اس سال رسول الله سکیلا نے زینب بنت جحش سے شادی کی محمد بن کیجی بن حبان سے مروی ہے کہ آپ ایک دن زیڈ بن حارثہ کے گھر آئے ان کوزید بن محمد کہا جاتا تھا آپ کان کی تلاش میں ان کے گھر آئے 'وہ اس وقت موجود نہ تھے ان کی بیو کی زینپ بنت جحش بلکا سالباس پینے آپ کے سامنے آئیں۔ آپ نے دیکھ کرمنہ پھیرلیا اور زینب نے آپ سے کہا کہ وہ تو اس وقت یہاں نہیں ہیں میرے ماں باپ آپ پرنٹارآپ اندرتشریف لائیں۔رسول اللہ مُنْتِیائے گھرمیں جانے سے انکار کردیا۔واقعہ بیہوا تھا کہ جب زینٹ سے کہا گیا کہ رسول اللہ مکھی باہر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے عجلت میں کپڑے پہنے اور پوری طرح نہیں پہنے تھے کہ خود ایک دم رسول اللہ می اللہ علی است آگئیں۔ان کی صورت آپ کے دل میں کھب گئی آپ کھ مندسے کہتے ہوئے وبال سے بلتے اورکوئی الفاظ توسمجھ میں نہیں آئے۔البت بیآ پ نے ذرا بلندآ واز میں فرمایا سبحان السد العظیم سبحان الله مصرف القلوب. (ياك بالله بزرك ياك بالله دلول كا كيمرن والا)

حضرت زينب كوطلاق:

زیر جب اپنے گھر آئے ان کی بیوی نے ان کواطلاع دی کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تھے انہوں نے کہاتم نے اندر کیوں نہ بلایا۔ان کی بیوی نے کہا میں نے بیہ بات عرض کی تھی مگر آپ نے نہ مانا۔زیڈ نے پوچھاتم نے آپ کو پچھ کہتے ہوے سا انہوں نے کہا ہاں! جب آپ واپس جانے گئے تو آپ نے سجان اللہ العظیم سجان اللہ مصرف القلوب کہا تھا۔ یہن کر زیڈرسول الله كليكاك ياس آئے اور كہا كه جھے معلوم ہوا ہے كه آپ غريب خان پرتشريف لائے تھے ميرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں 'آپ گھر کے اندر کیوں نہ گئے۔اے اللہ کے رسول شاید نینب کی صورت آپ کو بھلی معلوم ہوئی۔ میں اسے طلاق دیے دیتا ہوں۔رسول الله ﷺ نے فر مایا اپنی بیوی کواپنے نکاح میں رکھو' مگر اس روز کے بعد سے زیدا بنی بیوی پر قا در نہ ہو سکے اور وہ خو درسول الله سکھیا سے یہ بات کہہ جاتے ۔ گرآ پ یہی فرماتے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو' آخر کار زیڈنے اپنی بیوی کو طلاق دے ہی دی' ان سے قطعی عیحدگی اختیار کرلی اوراب وہ دوسری شادی کے قابل ہو کئیں۔

حضرت زين كا نكاح:

ایک دن رسول الله منتاع اکثارے باتیں کررہے تھا آپ پختی طاری ہوئی اور جب ہوش آیا آپ مسکرار ہے تھا ور فرما رہے تھے کوئی ہے جوزینب کو جاکر بشارت دے اللہ نے ان کے ساتھ میری شادی کردی ہے اور رسول اللہ نے بیآیات الاوت کیں: و اذ تقول للذي انعم الله عليه و انعمت عليه امسك عليك زوجك. (پوراقصه)" اورجب كمتم اس سے كہتے تھے جس ير الله نے اور تم نے احسان کیا ہے کہ تم اپنی بیوی کوایے یا س رکھو۔''

ع کشہ بڑنے کہتی ہیں کہآ پ کے اس ارشاد سے میرے دل میں دورونز دیک کے خیالات آئے گئے کیونکہ زینب کے حسن و جال کی شہرت ہم تک پہنچ چکی تھی' دوسری جوسب سے بڑی ہات اس معاملہ میں ہوئی وہ بیٹھی کہ چونکہ خوداللہ نے ان کی شاوی رسول امتہ سی ہے فر ، کی ہے اس لیے وہ ہم پرفخر کریں گی۔ بہر حال سلمی آپ کی خادمہ ان کے پاس سیکیں اور ان کواس ہے آگاہ کیا نہ بنب نے سلمی کواس بشارت کے صلہ میں ایک چندان ہار دیا۔

حضرت زینب کے متعلق زید کی روایت:

### غزوهٔ دومته الجندل:

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال ربیج الا ڈل میں آپ غزوہ دومۃ الجندل کے لیے تشریف لے گئے۔اس کا سبب میہ ہوا کہ آپ کواطلاع ملی کہ اس مقام پرایک جماعت کثیر جمع ہوئی ہے اوروہ اس کے نواح میں پھیلے ہوئے ہیں۔رسول اللہ سکتی ان کے مقابعے کے لیے برآ مد ہوئے اور دومۃ الجندل پہنچ مگر کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔اس موقع پرآپ نے سباع بن عرقطہ الغفاری کومدینہ پر اپنا نائب مقرر فرمایا تھا۔

### عيدينه بن حصن سے معامرہ:

ابوجعفر کہتے ہیں کہاس سال رسول اللہ من اللہ علیہ بین مصن سے اس شرط پرمصالحت کی کہ وہ تعلمین اوراس کے نواح میں اپنے رپوڑچرائے۔

ابراہیم بن جعفراپنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ اس انتظام کی ضرورت یوں پڑی کہ عینیہ کے دیہات میں خٹک سالی ہو گئی۔اس نے رسول اللہ مرکبی ہے اس اجازت پردوتی کا معاہرہ کیا کہ وہ تعلمین میں مراض تک اپنے جانور چرائے گا اور بیعلاقہ ایک مقامی بارش کی وجہ سے مرسبز ہوگیا تھا۔رسول اللہ سرتی نے اس درخواست کو قبول کر کے مصالحت کرلی۔

واقدی کے بیان کےمطابق اس سال سعد بن عبادہ کی ماں نے انتقال کیا۔سعداس وقت رسول القد سُر بیٹیم کے ہمراہ دومة الجندل گئے ہوئے تھے۔

## یهود بون کی شرارت:

اس سال شوال میں بیغز وہ ہوا۔ابن آخق کے بیان کے مطابق اس کا باعث رسول اللہ مکتیج کا بنونضیر کوان کے قریول سے جام وطن کر دینہ ہوا۔ بمارے علمائے اکا ہرہے مروی ہے کہ اس غزوہ کا اصل واقعہ بیہ ہوا کہ چند یہودیوں نے جن میں سلام بن افہ حقیق النفری کی جی بن اخطب النفری کنانہ بن الربیح بن ابی حقیق النفری ہوزہ بن قیس الوائلی اور ابو ممار الوائلی و غیرہ اور بنونفیر اور بنونفیر اور بنونفیر اور بنونفیر اور کو کئی جا مل کے اور ان کو بنوں کے بنو وائل کے اور لوگ بھی شامل تھے۔ متفرق قبائل کورسول اللہ مکھی کے خلاف جنگ پر ابھارا 'بیقریش کے پاس مکہ آئے اور ان کو انہوں نے رسول اللہ مکھی ہے جنگ کی دعوت دی اور کہا کہ ہم ان کے مقابلہ پر آخر تک تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تا کہ ہم ان کا استیصال بی کر دیں۔ قریش نے ان سے کہا کہ تم پہلی کتاب والے ہواور ند ہب کا علم رکھتے ہو پہلے اس کا تصفیہ کرو کہ فد ہب کے متعلق ہمارا اور محمد کا جواختلاف ہے اس میں کون حق پر ہے ہمارا دین اچھا ہے یا ان کا۔ یہود یوں نے کہ تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہواور تم بی اس کے زیادہ سختی ہو۔ آئیس کے لیے عزوجل نے پیکلام نازل فرمایا ہے آلئم تَرَالَی الَّذِینُ اُو تُوا نَصِیبًا مِّنَ الْکِنْتُ اِنْ مُنْوا سبیلا ۔ ( کیا تم نے ان ان کے دین اللہ یک کور وا ہو لاء اہدی من الذین آمنو اسبیلا ۔ ( کیا تم نے ان لوگوں کوئیس دیکھا جن کو کتاب الہی کا مجھے حصد ملا ہے مگروہ کا ہنوں اور جادوگروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کفار سے کہتے ہیں کہ بیالتہ لوگوں کوئیس دیکھا والوں سے زیادہ سید ھے داستے پر ہیں ) اپنے قول و کفی ہدھی مسعبرا ۔ تک (اور جہنم کا شعلہ کا فی ہے) ہودکا قبیلہ مخطفان سے معامدہ و

یہودیوں کے اس قول سے قریش بہت خوش ہوئے اور انہوں نے جوان کورسول اللہ مکھیے سے جنگ کی دعوت دی اس سے وہ اور زیادہ جوش میں آئے چنانچے سب نے اس کامقیم ارادہ کرلیا اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کردیا۔ یہودی وہاں سے چل کرقیس عملان کے قبیلہ غطفان کے پاس آئے اور ان کوبھی رسول اللہ مکھیے سے جنگ کی دعوت دی اور کہا کہ ہم سب تمہار سے ساتھ ہیں۔ نیز قریش بھی اس منصوبے میں بالکل ہمارے ساتھ ہوگئے ہیں اور وہ جنگ کا مقیم ارادہ کر چکے ہیں ہیں کر غطفان نے ان کی دعوت قبول کی اور لڑائی برآ مادہ ہوگئے۔

# قريش كامختلف فبإئل سے معابدہ:

قریش ابوسفیان کی قیادت میں مکہ سے روانہ ہوئے اور غطفان عینیہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر کی قیادت میں جس کے ساتھ بنوفزارہ تھے نظے۔ حارث بن عوف بن ابی حارثہ المری بنومرہ کے ساتھ اور مسعود بن رخیلہ بن نومرہ بن طریف بن سمہ بن عبداللہ بن طال بن خلادہ بن المجمع بن ریث بن غطفان اپنی قوم المجمع کو لے کر چلا۔ رسول اللہ بن جا کہ جب ان تمام کا روائیوں کی اطلاع ہوئی اوران کی اصلی غرض وغایت معلوم ہوئی آ پ نے مدینہ کے سامنے خندق تیار کی۔

## حضرت سليمان فارسي كامشوره:

محمد بن عمر کے قول کے مطابق سلمان ٹے آپ کو خندق بنانے کا مشورہ دیا تھا اور یہی پہلی جنگ ہے جس میں وہ آزاد کی حیثیت سے رسول اللّٰہ من ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم ایران میں تھے وہاں جب بھی گھر جاتے تو اپنے گر و خندق بنالیتے تھے۔

## خندق کی کھدائی:

ابن ایمنی کے سلسلۂ بیان کے مطابق مسلمانوں کو ثواب کی ترغیب دینے کے لیے خودرسول اللہ سی کھی نے خندق کھودنے میں شرکت کی 'دوسرے مسلمانوں نے اس میں کام کیا اور سب نے نہایت محنت اور جانفشانی سے اس میں کام کیا' البتہ منافقین نے مسمانوں اور رسول اللہ سی کھیا کااس کام میں ساتھ نہیں دیا۔ کچھتو نا قابلیت کا بہانہ کر کے شریک ہی نہیں ہوئے اور پچھالیے تھے کہ بغیر آپ کی ما اور اجازت کا پڑھ ول کو چلے جاتے تھے۔ مسلمانوں کی بیاحات تھی کہ ان میں سے اگر کسی کونہا یہ ضروری کا م پیش آ جا تا تو وہ آپ سے اجازت لے کراس ضرورت کو پورا کرنے چلا جا تا آپ اسے اجازت مرحمت کرتے اور پھر ضرورت کو پورا کرکے وہ اپنے کا م پرواپس آ جا تا تا کہ نیک کا م میں شرکت کرے۔ ای موقع پر اللہ عزوجل نے بیکلام نازل فرہ یا ہے نہما المؤموں المذین آ منوا باللہ و رسولہ و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذھبوا حتی یستازنواہ اپنے قول و استعفر لہم اللہ ان لمه غفور رحیم. تک ''وہ موسی جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہ جب اس کے ساتھ کی مشتر کہ کا م میں لگتے ہیں تا وقتیکہ اس سے اجازت نہ لے لیں نہیں جاتے تم ان کے لیے اللہ سے طلب مغفرت کرو بے شک اللہ سب سے بڑا معافی کرنے والا اور مہر بان ہے'' یہ کلام انہیں مسلمانوں کی شان میں نازل ہوا ہے جواس کو کار خیر بھی کرنہا یت خوشی اور مستعدی سے اس میں عملاً شریک تھتا کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے ستی اجر ہوں اس کے بعد اللہ تعالی ان منافقین کے لیے جورسول اللہ طاقیا کی اجازت کے بغیر کام سے کھک جاتے تھے فرما تا ہے لا تحقوجیا کہ میں سے کوئی کسی کو بلائے' بے شک وہ جاتیا ہوں فد یعلم ما انتہ علیہ تک (تم ہر گر رسول کے بلاوے کو ایسانہ مجھوجیا کہ میں سے کوئی کسی کو بلائے' بے شک وہ جاتیا ہے جو تمہارا اصلی منشاء ہے' یعنی وہ جاتیا ہے کتم میں صدافت کتی ہے اور کہ باتا ہے۔

مسلمان خندق بناتے رہے یہاں تک کدانہوں نے اسے خوب منتکم بنالیا۔اس کام میں انہوں نے بعیل نامی ایک مسلمان کی رجز کہی رسول الله منتظام عرر کھا تب انہوں نے بیشعر کہا:

سماہ من بعد جعیل عمرا و کان للبائے سیوماظ ہرا میں بعد جعیل عمرا و کان للبائے سیوماظ ہرا میں ہے۔ دو عمروکے پاس آتے بیج کے بعداس کانام عمررکھاوہ بھی اپا ہجوں کو پیٹے پرلا داکرتا تھا۔ جب وہ عمروکے پاس آتے رسول اللہ مکھیلے فرماتے عمراور جب وہ ظہر کہتے (بیٹے) آپ فرماتے ظہر لیمنی مددگاڑ'۔

حضرت سلمان رمنالتُنهُ کی قیادت:

۔ غرتو رئے كا واقعہ: سلمانٌ خندق كاندرے چڑھ كررسول الله كُلَّيُّا كے پاس آئے۔ آپ اس وقت تركى خيمہ ميں بيٹھے تھے۔سلمانٌ نے كہا يا رمول المد میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں خندق میں ایک بہت ہر اسفید مخت اور چکنا چھر نکل آیا ہے اس سے ہم رے اور ارثوث کے ہم اس کے ھود نے سے نگ آگے ہم اس کے ھود نے سے نگ آگے ہیں اس پر پچھاٹر ہی نہیں ہوتا اب جیساار شاد عالی ہو ہم آپ کے خط سے سر موتجاوز کرنہ پند نہیں کرتے ۔ رسول انلہ می پیٹے سلمان کے ساتھ خندق میں اتر ہے۔ آپ کے آتے ہی ہم پیٹے نو آدی خندق کے اوپر آگئے رسوں اللہ می پیٹے سلمان کے ہاتھ سے کدال لی اور اس سے اس پھر پرایک ضرب ماری جس سے وہ توٹ گیا اور اس میں سے بھی ک ایک چک نگی جس سے تمام مدیندروش ہوگیا۔ وہ روش اس قدر تیز تھی کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری کو تھڑی میں روشن جراخ ہے۔ رسول اللہ موقیا نہوئی جس سے تمام مدیندروش ہوگیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اندھری کو تھڑی میں چراخ روش ہوگاف پڑگیا اور ایس میں اور شکاف پر گیا اور ایس میں اور شکاف پر گیا ہوئی ہوئی جس سے تمام مدیندروش ہوگیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اندھری کو تھڑی میں چراخ روش ہوگیا کے تک بیر فتح کہی کی جس سے تمام مدیندروش ہوگیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تاریک کو تھڑی میں چراخ روش ہوگیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ تاریک کو تھڑی میں چراخ روش ہوگیا۔ میں جراخ روش ہوگیا۔ میں جسب سابق بھی کی چرک ہوئی جس سے تمام مدیندروش ہوگیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تاریک کو تھڑی میں چراخ روش ہوگیا۔ میں جراض میں جراخ روش ہوگیا ہوگی کی جسب سابق بھی کی چرام میاں مول تھ کی کو کر خندق کے اوپر چڑھا ہے کہ سے دسب سابق بھی کی چرام میں میں ہوئی کی جسلہ میں جراخ کو تھر کی ہے۔ رسول اللہ میں ہوتا تھا کہ تاریک کو تھر کی میں جراخ کو تھر کی ہول اللہ کا تھا کہ تاریک کو تھر کی ہول اللہ کو تاریک کو تاریک کو تاریک کو تاریک کو تاریک کو تاریک کی جسلہ کا تاریک کو تاریک کی دور کو تاریک کی تاریک کو تاریک ک

حضرت محمد من الله ك بشارت:

منافقین کے متعلق آیت قرآنی:

اس کے برعکس منافق کہنے گئے تم کواس بات پرکوئی تعجب نہیں ہوتا کہ وہ تم سے خرافات کہتے ہیں غلط امیدیں دلاتے ہیں اور جھونے وعدے کرتے ہیں۔ایک طرف وہ تم سے کہتے ہیں کہ وہ بیڑب میں بیٹھے ہوئے حیرہ کے قصر اور کسری کے شہر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سب کوتم فتح کروگے اور یہاں دوسری طرف تمہاری بیرحالت ہے کہ خندق کھو در ہے ہواتی بھی طاقت تم میں نہیں

كه كليميدان مين وتمن كامقا بلدكر سكوراس موقع پرالله في يكام نازل فرمايا: و اذيبقيول السمندافيقون و الذين في قلوبهه مسرض منا وعدنا الله و رسوله الاغرورا. "اورجب منافق اور بدگمان كمتبر تصكه التداوراس كرسول في جووعده بهم سه كير قدوه فلط ثابت بوائد.

سر اور ان کے بعد بیتمام میں لک ایران اور روم میں اور ان کے بعد بیتمام میں لک ایران اور روم میں کے بعد بیتمام میں لک ایران اور روم میں اور ان کے بعد بیتمام میں لک ایران اور روم میلیانوں نے مغر ان کے تو اے مسلمانوں جہاں تک چاہو فتح کرتے چلے جاؤ متم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے جنے شہرتم نے فتح کیے ہیں یا آئندہ قیامت تک فتح کرد گے ان کی فتح سے پہلے حمد مُلاَیْنَا کو ان کو سے بیلے حمد مُلاَیْنَا کو ان کو سے ان ہے مطاہو چکی ہیں۔

فريقين كى تعداد:

رین آخل کہتے ہیں کہ اہل خندق تین ہزار تھے۔ جب رسول اللہ کھی خندق کی تیاری سے فارغ ہو چکے قریش مدینہ کے سامنے آئے اور جرف اور غارے درمیان رومہ کے پاس جہاں تمام پہاڑی دادیاں مل جاتی ہیں فروش ہوئے ان کی تعدادی ہزار سفی جس میں ان کے جیوش اور کنا نہ اور تہامہ کے دوسر بے آبع ساتھ تھے۔ پھر خطفان اپنے نجدی پیرؤوں کے ساتھ مدینہ آئے اور اُسلامی جس میں ان کے جیوش اور کنا نہ اور تہامہ کے دوسر بے آبع میں فروکش ہوئے۔ رسول اللہ مرابط تین ہزار مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ پر برآ مدہوئے آپ نے کوہ سلع کو اُسلامی پیشت پر چھوڑا وہاں آپ نے پڑاؤ کیا اور خندق کوا پنے اور دشمن کے مابین رکھا بچوں اور عورتوں کے متعلق آپ نے تھم دیا کہ ان کو قلعوں میں حفاظت کے لیے بھی دیا جائے چنا نچہ وہ سب وہاں نعق کردیے گئے۔۔۔

چې بن اخطب اور کعب بن اسد:

وقتی خواجی بن اخطب کعب بن اسدالقرطی کے پاس جس نے بنوقر بظہ کی جانب سے رسول اللہ مالیہ اور قتی کیا جب اس کے آنے کی اطلاع کعب کو ہوئی اس نے اپنے قلعہ کا دروازہ بند کرلیا۔ جی نے اندرآنے کی اجازت ما گئی کعب نے دروازہ کھو لئے سے انکار کر دیا جی نے کہا کعب مجھے اندرآنے دو۔ اس نے کہا تم منحوں اور بد بخت ہو۔ میں نے محمد سے دورون کی اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چا بتا اور انہوں نے اس معاہدہ کی صدافت اور دیا نت سے پابندک کی ہے۔ جی نے کہا میں اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چا بتا اور انہوں نے اس معاہدہ کی صدافت اور دیا نت سے پابندک کی ہے۔ جی نے کہا میں اس کے لیے تیان نہیں کو لوتا کہ میں تم سے بچھ با تیں کروں کعب نے کہا میں اس کے لیے تیان ہیں۔ جی نے کہا تم صرف اس لیے دروازہ نہیں کو واج کہ میں تمہار سے ساتھ بیشے کردیا کھالوں گا۔ اس جملہ سے اسے غیرت آگئ اس نے دروازہ کھول دیا۔ جی نے اس سے کہا اے کعب میں تمہار سے بال ایس دعوت لا یا ہوں جس میں تم کوئیک نامی دائی عاصل ہوگی میں فوج کا ایک بحرف خار تمہار سے لیے بہا اس کے بیٹر وحدواد بول کے شام پرفروش کردیا ہے۔ اس تھولا یا ہوں۔ اور ان کو میں نے رومدواد بول کے شام پرفروش کردیا ہے۔ اس تم الا یا ہوں اور ان کو میں نے رومدواد بول کے شام پرفروش کردیا ہے۔ اس تم میں تم کوئیک نامی دیک عہد شان کو ان کے تمام روساء کے ساتھولا یا ہوں اور ان کو میں نے احد کے پاس فوٹ تھی میں تا را ہے۔ ان تمام لوگوں نے بھی عہدوات کیا جہ جب تک وہ محمد اور ان کے ساتھوں کا قطعی قلع قبع نہ کردیں گے مقابلہ سے نہ بٹیں گے۔ بہت بیٹ کی جہدشکی نے بھوٹ معہدوات کیا جب تک وہ محمد اور ان کے ساتھوں کا قطعی قلع قبع نہ کردیں گے مقابلہ سے نہ بٹیں گ

۔ رریسہ میں ہدیں۔ کعب نے کہا بخدا تمہاری یہ تجویز میرے لیے تو عمر بھر کی ذلت ور سوائی ہے۔ تم توالی گھٹا لے کرآئے ہوجس کا پانی برس کر ختم ہو گیا ہے اب صرف خالی کرخ اور چیک رہ گئی ہے۔ تم محمد کے بارے میں مجھ سے پچھمت کہواور میرے جو دوستانہ تعلقات ال ے قائم ہیں ای پر جھے قائم رہے دو کیونکہ انہوں نے اب تک معاہدہ دوئی کی پوری طرح پابندی کی ہے اور جھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ گر حی برابراس کی خوشایہ و چا پلوی کرتارہا' اسے نیک نامی اور مادی فوائد کالا کی دیتارہا آخر کاروہ اس کی باتوں میں آگیا اور اس سے کعب نے اللہ کوشاہد بنا کر یہ پختہ عہد و بیان کیا کہ اگر قرایش اور غطفان حجمہ کے مقابلہ میں ناکام ہوکر واپس گئے تو میں تہمارے ساتھ قلعہ میں جارہوں گا اور آخر دم تک تمہاراساتھ دول گا۔ اس طرح کعب بن اسد نے اپنے عہد کوتو ڑ و الا اور جومع بدہ اس کے اور رسول اللہ سی ایکی کے عہد کوتو ڑ و الا اور جومع بدہ اس کے اور رسول اللہ سی اور کواس کی اطلاع ہوئی آپ سی سے بری الذمہ ہوگیا۔ رسول اللہ سی اور مسلمانوں کواس کی اطلاع ہوئی آپ سی نے سی اس کے اور میں انہوں کواس کی اطلاع ہوئی آپ بنوسعہ و بن الحزرج کو جواس وقت فیر باراہی جواس وقت فیر بلہ اور کہ اس کے رئیس سے اور میں وہیم متعلقہ بنوسعہ وہ بن کعب بن الحزرج کو جواس وقت فیر بارائی کے بھائی اور جوابی وقت فیر بارائی کہ اگر جواطلاع ملی ہو وہ بی فیاب ہوئی ہم لوگ اور عمر و بن عوف کے فواٹ بن جبیر کواس خبر کی تھدیق کے لیے بھیجا اور جوابیت کی کہ اگر جواطلاع ملی ہو وہ بی فی بیت ہو جا میں اور اگر کھب بدستورا پنے سالقہ معاہدہ دوسی میں قول کے حوصلے بہت ہو جا کیں اور اگر کھب بدستورا پنے سالقہ معاہدہ دوسی پر قائم ہوں تو بی شکل اس کا تمام فرودگاہ میں اعلان کردینا۔

بنوقر يظه كي خباثت:

یہ جماعت تصدیق کے لیے کعب کے بیمال گئی۔ بیمال انہوں نے دیکھا کہ جواطلاع ان کی نقض عہداور مخالفت کی مسلمانوں کولی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خباشت اور شرارت پر آمادہ ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ کی شان میں گتا خی کے الفاظ استعال کے اور صاف کہد دیا کہ ہم میں اور محمد میں کوئی عہدو پیان نہیں ہے۔ سعد بن عبادہ چونکہ ذرا تیز مزاح آدمی متے انہوں نے کفار کو گالیاں دیں۔ سعد بن معاذ نے ان سے کہا کہ گالیاں دینا چھوڑ دو۔ اب جوصورت حال پیدا ہوئی اس پرزیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ منافقین کی بردہ دری:

دونوں سعدا پنج ہمراہیوں کے ساتھ رسول اللہ کا گیا کے پاس آئے اور سلام کر کے ایک ضرب المثل میں یہ بات بتا دی کہ بیشک انہوں نے معاہد ہ وہتی کو قوڑ دیا ہے اور وہ آ ماد ہ پر پکار ہیں اور وہ اصحاب رسول اللہ کا گیا کے ساتھ وہی نیت رکھتے ہیں جو اصحاب رجیج نے ضبیب بن عدی کے ساتھ کی کیا تھا۔ رسول اللہ کا گیا نے شبیر کہی اور فر ما یا اے مسلمانو! بشارت ہواس وقت مسلمانوں کی مصیبت بہت زیادہ ہوگئی اور وہ بہت خوفز دہ ہوئے دشمن نے ان کو ہر طرف سے نشیب و فراز سے آلیا یہاں تک کہ مونین کے دلوں میں ہوتھم کے برے خیالات آنے گے بعض منافقوں کا اس موقع پر نفاق بھی گھل گیا۔ بنوعمر و بن عوف کا متعب بن تشیر کہنے لگا کہ مجمد میں ہوتھ کے در سے خیالات آنے گے بعض منافقوں کا اس موقع پر نفاق بھی گھل گیا۔ بنوعمر و بن عوف کا متعب بن تشیر کہنے لگا کہ مجمد ہم سے وعد ہے کرتے تھے کہ ہم کسر کی اور قیصر کے خزانوں کو اپنے تصرف میں لائیں گئے بیو تھے ہوائیں۔ اس کے برخلاف اب سے ہم سے وعد ہے کہ ہم قضائے حاجت کو با ہر نہیں جاسکتے۔ بنوحار شدین الحارث کے اوس بن قبیلی نے کہا یا رسول التہ ہما رہ گھروں کو چلے جائیں زومیں ہیں۔ یہ بات اس نے اپنی قوم کی ایک جماعت کی جانب سے کہاتھی آپ ہمیں اجازت دیں کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں کیونکہ دہ شہر مدینہ کے بیرون میں واقع ہیں۔

روسائے غطفان سےمصالحت کی کوشش:

رسول الله سُلَقِيم اوران کے مقابلہ پرمشرکین ایک ماہ کے قریب قریب ایک دوسرے کے مقابلہ پرمشر سے رہے مگر تیر بازی اور محاصرہ کے علاوہ دست بدست لڑائی نہیں ہوئی۔ جب مسلمانوں کومحاصرہ کی تکلیف بہت زیادہ ہوئی تو رسول الله سُکھیلم نے عیینہ بن حسن اور حارث بن عوف بن ابی حارث المری کو جو دونوں غطفان کے رئیس تھے پیام بھیجا کہ اگرتم ہمارے مقابلے سے ابی تمام ہمیست کے ساتھ والی ہو جاؤتو میں مدینہ کی فصل کا ایک ثلث تم کو وینے کے لیے آ مادہ ہوں۔ چنا نچہ ان شرائط پر سلح کی گفتگو ہونے گی اور اس کے لیے عہد نامہ بھی ککھ لیا گیا تھا مگراب تک اس پر شہادت کی نوبت نہ آئی تھی اور نہ پوری طرح صلح کا پجھارادہ ہی تھا، صرف ان کو رضا مند کرنے کی کارروائی ہونے پائی تھی جے ان دونوں نے منظور کرلیا تھا۔ گفتگو نے سلح کے طے ہوجانے کے بعد جب رسول اللہ سکھ نے با قاعدہ سلح کا ارادہ کرلیا آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بلاکراس کا ذکر کیا اور مشورہ چاہا۔ انہوں نے کہا' یارسول اللہ سکھ اللہ کا صادر ہوا ہے تو اس کی بجا آ ورسید گئی ہو اور کہ ہماری محملائی سوچی ہے تو وہ اور بات ہے آپ نے فرمایا آپ میری ذاتی خوابش کو اس میں مطلقا دخل نہیں ہے کہ وہ گئی ہماری محملائی سوچی ہے تو وہ اور بات ہے آپ نے فرمایا میری ذاتی خوابش کو اس میں مطلقا دخل نہیں ہو گرتھ ہو چاگیا ہے تھے ہو تیں۔ انہوں نے ہم طرف سے تم کو آگھ ہما ہے کہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان دونوں کو ان سے تو ڈر گرتھوڑی دیرے لیے ان کی طافت کو کم دور کردیا جائے۔

سعد بن معاذ كى مخالفت:

سعد ان معاذ نے کہا: رسول اللہ علی ہم اور سب کے سب اس سے ہم اللہ عزوجل کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ بنوں کی پر شش کرتے تھے اور نہ اللہ کی عباوت کرتے تھے اور نہ اللہ کی عباوت کرتے تھے اور نہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے دوہ ہمارے محبور مفت کھالیں یا ہم ان کو بچ ڈالیں اب جب کہ اللہ نے اسلام سے ہم کو معزز بنا دیا اس کی طرف ہمیں ہدایت کی اور آپ کی فرات ستودہ صفات سے ہم کو طاقت وراور غالب کر دیا ہے تو اب ہم ان کو اپنے مال کیسے دے دیں۔ ہم کو ان شرائط کی تطعی ضرورت نہیں ہم اس کے جواب میں تلوار پیش کرتے ہیں تا کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی ہمارے اور ان کے در میان فیصلہ کردے۔ رسول اللہ مختلے انے فرمایا ان چھاتم جانو اور بیر معاہدہ لے وسعد شنے وہ خط لے کراس کی تحریر منادی اور پھر کہا وہ بیرچا ہے تھے کہ ہم پر حکومت اور تن کریں۔

عمرو بن عبدود:

رسول الله علی المرسلمان اس طرح خندق میں مقیم رہے دیمن نے ان کا محاصرہ کردکھا تھا کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔البتہ قریش کے چند دلا ورشہوارجن میں بنوعا مربن لوی کا عمر و بن عبد و دبن ائی قیس عرمہ بن الی جہل المحز و می نہیرہ بن الی و بہب المحز و می نوفل بن عبد اللہ الراق کے لیے زرہ بھتر پہن کرا ہے گھوڑوں پرمیدان جنگ میں برآ مدہوئے۔ یہ بنو کنا نہ کے پاس آئے اوران ہے کہا کہ لڑائی کے لیے تیار ہوجاؤتم کو آج معلوم ہوجائے گا کہ کون جوال مرد ہے۔ یہ خند ق کی طرف بڑھے اور قریب پہنچ کر تھم گئے۔خند ق کو کھر کھنے گئے کہ اس میں ضرور کوئی ہیداور جال ہے عرب تو اس تسم کی پیش خند ق کی طرف بڑھے اور خند ق کے اور ان کے مقام دیکھرا ہے گھوڑے اس پر سے کدا و بے اور خند ق کے اور سنجہ میں خند ق ورسلع کے درمیان جولائی کرنے گئے۔

حضرت علیؓ اورعمر و بن عبدود کا مقابلہ:

علیٰ بن ابی طالب چندمسلمانوں کے ساتھ مقابلہ پر نکلے اورانہوں نے خندق کا وہ حصہ جہاں سے بیکودکر آئے تھے اپنے قبضہ

ابولیلی عبداللہ بن سہل بن عبدالرحمٰن بن سہل الانصاری ہے مروی ہے کہ اس جنگ میں ام الموشین عائشہ بنو حارثہ کے قلعہ میں مقیم تھیں ۔ میہ قلعہ مدینہ کے ہمراہ قلعہ میں تھیں خود حضرت مقیم تھیں ۔ میہ قلعہ مدینہ کے ہمراہ قلعہ میں تھیں خود حضرت عائشہ بڑی نی فرماتی ہیں کہ اس وقت تک ہم پر پر دہ فرض نہیں کیا گیا تھا۔ سعد آئے ایک کوتاہ زرہ ان کے جسم پرتھی جس سے ان کا پورا ہاتھ نگل ہوا تھا ان کے ہاتھ میں ان کا بھالاتھا جے وہ زمین پر مارتے تھا ور کہدر ہے تھے:

لبث قليلاً يشهد الهيجا حمل لاباس بالموت اذ المعان الاحل التيجمَرُ: "ذراهُم ابكي الرائي من مملكرتا مواشركت كرتا مون الروقت آليا يحموت كاكيا وُرال

درمین تونے جنگ ختم کر دی ہے تواہے میرے لیے شہادت قرار دے۔ جب تک میری آئکھیں بنوقریظہ کی تاہی کو دیکھ کر تھنڈی نہ ہوں تو مجھےموت ندرینا۔

ی کشہ ٹائیٹر سے مروی ہے کہ خندق کی لڑائی میں میں لوگوں کے پیچھے چکھے چکی جار ہی تھی کہ میں نے اپنے عقب میں آ ہٹ محسوس کی مژکر دیکھا تو سعد ُ نظر آئے میں زمین پر بیٹھ گئی ان کے ساتھ اس وقت ان کے بھتیجے عارث بن اوس تھے جو بدر میں رسول القد سی کیا ہے ہمراہ شرکت کر چکے تھے۔

### حضرت سعلاً بن معاذ كارجز:

محمد بن عمرو کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ڈھال تھی اور وہ فولا دی زرہ پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے ہاتھ باہر نکلے ہوئے تھے۔حضرت عائشٌ فرماتی میں کہ سعدٌسب سے زیادہ زبردست اور دراز قامت تھے۔ان کی اس چھوٹی سی زرہ کود کیھ کر مجھےاندیشہ ہوا کہ کہیں ان کے اس طرف تیرنہ لگ جائے وہ رجزیڑھتے ہوئے میرے یاس آئے:

> لبث قبليلاً يبدرك لهيمجا حمل ما احسن الموت اذحان الاجل نِتَرَخِ جَبَرُدُ: ''تَصُورُ اا نَظَارِ كرابِهِي جَنْك مِين شُرَكت كي اور جب سي كاوتت آجائے تو و وموت بہت ہي بہتر ہے''۔

جب و ہ مجھ ہے آ گے چلے گئے میں آیک ہاغ میں گھس گئی جہاں چندمسلمان بیٹھے تھے۔ان میں عمرٌ بن الخطاب بھی تھے اوران میں ایک اور ابیا محض نفا جس نے کامل خود بہن رکھا نھا اس میں ہےصرف آتھیں نظر آتی تھیں عمر نے مجھے سے کہا کہتم بڑی دلیر ہو یہاں کیوں آئیں ممکن ہے کہ بھا گنا پڑے یاکسی اورمصیبت میں پڑ جاؤ۔اب وہ اس طرح ملامت کرنے میں میرے پیچھے پڑ مھنے کہ میں جا ہتی تھی کہ زمین شق ہوجائے اور میں اس میں رھنس جاؤں۔اتنے میں خود والے نے اپنا چہرہ ظا ہر کیا وہ طلحہ متھے انہوں نے عمرٌ ہے کہا کہ بہت کچھ کہہ چکے فراراور پسیائی اب صرف خدای کی طرف تو ہے ابن العرقہ نام ایک شخص نے سعد کے تیر مارااور کہا سنجال میں ابن العرقہ ہوں ۔ سعدؓ نے کہااللہ جہنم میں تیرامنہ بسینے میں شرابور کردے ۔ وہ تیران کی نبض پرآ کرلگا جس سے وہ کٹ گئی۔ حضرت سعلاً بن معاذ کی زخمی حالت:

محربن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے جس کی نبض کٹ جائے وہ زندہ نہیں بچتا اس سے جسم کا تمام خون بہہ جاتا ہے اور آ دمی سفید ہوکر مرجا تا ہے سعدؓ نے کہاا ہے اللہ! جب تک میری آتھیں ہوقر یظہ کی تنا ہی کودیکھ کر ٹھنڈی نہ ہولیں تو مجھے موت نہ دے۔ بیہ لوگء پد حاہلیت میں سعد کے موالی اور حلیف تھے۔

. عبیداللہ بن کعب بن ما لک سے بیمروی ہے کہ ابواسامہ الجسمی بنومخز وم کے حلیف نے سعد ؑ کے تیر مارا تھا مگر اللہ ہی بہتر جا متا ے کہ کون سابیان سی ہے۔

حضرت صفية بنت عبدالمطلب كي دليري:

عباد بن عبداللہ بن الزبیر ؓ سے مروی ہے کہ اس جنگ میں صفیہ ؓ بنت عبدالمطلب ٔ حسان بن ثابت کے قلعہ فارع میں رکھی گئ تھیں ۔صنیبہؑ سے مروی ہے کہ حسانؓ بھی اس قلعہ میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے ایک یہودی آیا اور قلعہ کے گر دگھو منے لگا اس ہے پہلے ہی بنوقریظہ نے ننخ عبد کر کے لڑائی شروع کر دی تھی اب اس وقت کوئی ایبا نہ تھا کہ ہم کواس ہے بچا تا کیونکہ خود رسول اللہ سی اللہ سی اللہ سی اللہ سی اللہ ہے ہے ہے اس لیے ہم پر اگر کوئی جملہ کر وینا تو ان میں سے کوئی بھی ہی ری مدد کے لیے نہیں آسکا تھا۔ میں نے حسان سے کہا دیکھتے ہویہ یہودی قلعہ کا چکر کاٹ رہا ہے۔ جھے اندیشہ ہے کہ یہ ہماری کوئی غیر محفوظ اور کھلی ہوئی جگہ کو دکھے رہا ہے تا کہ اپنے ساتھی دوسر سے یہود یوں کو جا کر خبر کر سے رسول اللہ سی اللہ سی اس کا محام فیت کی وجہ سے ہماری خبر نہیں لے سکتے تم ینچے جا کرا سے قبل کر دو۔ حسان نے کہاا سے عبد المطلب کی بیٹی اللہ تم کو معاف کر سے میں اس کا م کا نہیں ہوں۔ جب میں نے خود گرزلیا اور قلعہ سے اس کا کہا ہم تا رک اس کی اور سے مار مارکراس کا کا م تمام کر دیا۔ اسے قبل کر کے میں پھر قلعہ میں آگئی اور میں نے حسان نے حسان نے حسان نے حسان نے کہا اس کو اس کے سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔

نے کہا اسے عبد المطلب کی بیٹی جھے اس کے سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔

حضرت نعيمٌ بن مسعود كا قبول اسلام:

حضرت نعيم بن مسعودي حكمت عملي:

تعیم بن مسعود آپ کے پاس سے چلے گئے اور بنو قریظہ کے پاس پہنچ - بیلوگ عبد جاہئیت میں ان کے خاص ندیم سے نیم ان ان سے کہا کہ تم جائے ہو ہم کو کے ان سے کہا کہ تم جائے ہو ہم کو تم سے خاص تعلقات ہیں انہوں نے کہا بے شک تم بچ کہتے ہو ہم کو تم پر شہبیں ہے تھیم نے کہا قریش اور غطفان جھڑ سے لڑنے آئے ہیں تم نے جھڑ کے خلاف ان کی مدد کی ہے مگران کا حال اور ہے اور تم برارا اور بے ملاقہ تم بہارا اور بے ملاقہ تم بہاری املاک ہوئی بچے ہیں تم اس علاقہ کو چھوڑ کر کسی دوسر سے مقام کو منتقل نہیں ہو سکتے ۔ اس کے مقابلہ میں قریش اور غطفان کی املاک ہوئ بچی اور وطن دوسری جگہ ہاں لیے ان کی حالت تمہاری سی نہیں ہے ۔ اگران کو کا میا بی ہوئی اور موقع مل گیا اور غیری میار نے مواس سے مستفید ہوں گے اور اگر اس کے علاوہ کوئی ناکای کی صورت پیش آئی وہ فور آ اپنے وطن چلے جا کی ہوئی اور تم کو تمہارے علاقہ میں جھڑ سے نہنے کے لیے چھوڑ جا کیں گی سورت پیش آئی وہ فور آ اپنے وطن سے اس لیے میری بیرائے کی مورت پیش آئی وہ فور آ اپنے وظن سے اس لیے میری بیرائے کے جب کہ جب تک تم قریش اور غطفان سے ان کے اشراف کو ضانت میں بیرغال نہ لیاوتا کہ پھرتم کو ان کی جانب سے اطمینان ہو جائے کہ وہ تمہارے ساتھ جھڑ سے آخر تک لڑیں گے تم ان کے ساتھ ہو کر نہ لڑو ۔ بنو قریظہ نے کہا تمہاری کی جانب سے اطمینان ہو جائے کہ وہ تمہارے ساتھ جھڑ سے آخر تک لڑیں گے تم ان کے ساتھ ہو کر نہ لڑو ۔ بنو قریظہ نے کہا تمہاری رائے باکل درست اور مخلصانہ ہے ۔

. حضرت نعیمٌ ابن مسعودا در قریش:

بنوقر بنظہ سے مل کرنعیم قریش کے پاس آئے اوراس نے ابوسفیان اوراس کے ہمراہی دوسرے قریش سے کہاتم جانتے ہو کہ میں تمہارا خاص دوست ہوں' محمد سے بالکل علیحدہ ہوں' مجھے ایک ایسی اطلاع ملی ہے کہ میں نے اپنا فرض سمجھ کہاس کی تم کواطلاع کر دول۔اس میں سراسر تمہاری خیرخواہی مضمر ہے لہذااسے تم کسی پرظاہر نہ کرنا قریش نے کہا ہم کسی سے نہ کہیں گے۔ نیم نے کہ تو آگ ہ بوجاؤ کہ یہودی اپنے اور حجد کے باہمی تعلقات کے انقطاع پر نادم ہیں انہوں نے حجد سے کہلا کر جیجا ہے کہ ہم اپنی تعلقات کے انقطاع پر نادم ہیں انہوں نے حجد سے کہلا کر جیجا ہے کہ ہم اپنی دونوں قبیلے قریش اور غطفان کے اعیان واکا برکواپنے قبضہ میں کر کے تمہارے دوالے کہ کہ م ان دونوں قبیلے قریش اور غطفان کے اعیان واکا برکواپنے قبضہ میں کر کے تمہار سے دوالے کہ کہ کہ کہ م ان دونوں قبیلوں کے جولوگ نے کہ ہیں گے ان کے مقابلہ کے لیے ہم بالکل تمہارا ساتھ دیں گے۔اس کے جواب میں محمد نے کہلا کر جیجا ہے کہ ہاں اس کارروائی سے ہم راضی ہیں لہٰذاا باگر یہودی تم سے بطور بریغال آدمی طلب کریں تم ایک آدمی جوالے نہ کرنا۔

## حضرت تعيمٌ بن مسعودا ورغطفان:

قریش سے مل کراب نعیم غطفان کے پاس آئے اوران سے کہا اے جماعت غطفان تم ہی میری اصل اورخاندان ہواور میں تم کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں اور میں سجھتا ہوں کہتم کو جھے پرکوئی شبنیں ہے انہوں نے کہا ہاں تج ہے ہم تم پر پورااعتماد کرتے ہیں۔ نعیم نے کہا تو پھر اقر ارکرو کہ جو میں کہوں گا ہے کسی پر ظاہر نہ کرو گے۔ انہوں نے کہا مناسب ہے ہم اس کے لیے آ مادہ ہیں۔ اس کے بعداس نے ان سے وہی تقریر کی جو قریش سے کتھی اور وہی ہدایت کردی جو قریش کو کتھی۔ بنوقر یظہ کا قریش سے مطالبہ مرغمال:

شوال هے جمری سیخری رات کوخدا کی مشیت کے مطابق ابوسفیان اور خطفان کے روسا نے عکر مدین ابی جہل کو چنداور قریش اور خطفا نیوں کے ساتھ بنو قریظہ کے پاس بھیجا اور کہلا کر بھیجا کہ جس جگہ ہم فروش ہیں بیطویل قیام کے لئے کسی طرح مناسب مقام نہیں ہے۔ ہمارے گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو چکے۔ اب ہم زیادہ نہیں تھہر سکتے ۔ لہذا کل صبح تم لڑائی کے لئے تیار ہوکر باہر آؤتا کہ ہم محمد مناشیا پرخود مملد کر کے ان سے آخری فیصلہ کرلیس ۔ بنوقر بظہ نے جواب دیا کہ بیتو سینچر کا دن ہے اس میں ہم کوئی کا م نہیں کیا کرتے ۔ چنا نچہ تم کومعلوم ہے کہ ہم میں سے ایک نے اس دن کی حرمت کی خلاف ورزی کی اور اسے کسی سر املی ۔ علاوہ ہریں نہیں کیا کرتے ۔ چنا نچہ تم کومعلوم ہے کہ ہم میں سے ایک نے اس دن کی حرمت کی خلاف ورزی کی اور اسے کسی سر املی ۔ علاوہ ہریں جب تک تم بطور صاحت اپنے بین ان ہمارے حوالے نہ کرو گھی ہے ہم محمد سینے ہم تھی ہو جاؤ ہے اور ہمیں اپنے اس علاقہ میں اس شخص کے کہ تہا محمد سینے ہم تھی اور آئی ہو کیس ۔ مقابلہ کے لئے تہا چھوڑ دو گے اور اس صورت میں ہم میں بیطافت نہیں کہ ہم تہا محمد سینے ہم عہدہ ہر آ ہو کیس ۔ مقابلہ کے لئے تہا چھوڑ دو گے اور اس صورت میں ہم میں بیطافت نہیں کہ ہم تہا محمد سینے ہم عہدہ ہر آ ہو کیس ۔

قریش اور بنوقر بظه میں نفاق:

جب قریش اور غطفان کے پیامبر بنو قریظہ کا میر پیام ان کے پیست وہ کہنے لگے کہ بخدائعیم بن مسعود نے ہم سے جو پکھ
کہا تھا وہ بالکل من ہے۔ انہوں نے بنو قریظہ کو کہلا بھیجا کہ ہم اپنہ اید آ دمی بھی تمہارے دوالے نہیں کرتے اگر تم واقعی لڑنا چاہتے ہو تو آ جا وَ اور لڑو۔ جب قریش اور غطفان کا میر بیام بنو قریظہ کو پہنچا انہوں نے کہا کہ فیم بن مسعود نے جو پکھے بیان کیا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے معلوم ہوتا ہے کہ اتحاد یوں کا ارادہ میر ہے کہ لڑیں اور اگر موقع ہمدست ہوجائے اس سے تمع ہوں اور اگرنا کا می کی صورت در پیش ہو تو اپنے وطن کی راہ لیس اور ہم کو تنہا اپنے علاقے میں اس شخص کے مقابلہ پر چھوڑ جا کیں چنانچیاس اندیشہ سے بنو قریظہ نے پھر قریش غطفان کو کہلا کر بھیجا کہ بخدا ہم تو اس وقت تک تمہارے ساتھ ہو کر نہیں لڑتے جب تک کہ تم اپنے برغال ہمارے دوالے نہ کر دو۔

انہوں نے ان کے دینے سے صاف اور قطعی اٹکار کر دیا۔ اس طرح اللہ نے ان میں پھوٹ ڈال دی۔ اس کے علاو وشدید مردی کی را توں میں اللہ تعدل نے اس قدر تیز و تند مسلسل کی رات آندھی چلائی کہ اس سے ان کی دیکیں الت سکیں اور نیمے اور بھونپڑیاں سر پڑیں۔ جب رسول اللہ سکتی کو اطلاع ملی کہ اس طرح اللہ تعدلی نے وشمن میں پھوٹ ڈال دی ہے آپ نے رات کے وقت حذیفہ بن الیمان کو بلایا اور کہا کہتم جاکراس خبر کی تصدیق کرو۔

حضرت حذيفه رخالفيَّهُ بن اليمان:

اس واقعہ کے متعلق محمہ بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ کوفہ کے ایک شخص نے حذیفہ بن الیمان ہے بو چھاا ہے ابوعبداللہ تم نے تو رسول اللہ بر بیٹی ہے نے تو رسول اللہ بر بیٹی ہو ۔ انہوں نے کہا بم ان کی اطاعت میں رہے ہو۔ انہوں نے کہا بال ! اس نے کہا بخدا اگر بم نے آپ بوٹی ہی کہ بیٹی ہیں رسول اللہ بر بیٹی کا عبد بیٹی ہوتا تو بھم آپ بوٹی کو زمین پر نہ چلئے وہے۔ اپنی گردنوں پر بھاتے ۔ حذیفہ نے کہا اے میرے بیٹیج بیں رسول اللہ بر بیٹی کا عبد ماتھ خندق میں موجود ہوتا آپ نے کچھ رات کے تھا اور پوھی اور پھر ہماری طرف موجود ہوتا آپ نے کچھ رات کے تھا اور سول اللہ بر بیٹی ہیں کہ جب وہ اللہ بر بیٹی کے موالہ سر بر کی فقید ہی کہ بیاں جائے گا اللہ اس خبر کی نصد ہی کہ بہ وہ اللہ کے بہاں جائے گا اللہ اس خبر کی نصد ہی کہ بہ وہ اللہ کوئی اور اس کے لئے کہ انہ ہوا۔ آپ بوٹی ایس کے لئے آ مادہ نہ ہوا۔ پھر آپ کے اور اس کے لئے کہ انہ ہوا۔ آپ کوئی اس کے لئے آ مادہ نہ ہوا۔ پھر آپ کو اور اس کے لیم اور اس کے لئے آ مادہ نہ ہوا۔ پھر آپ کوئی اور اس کے لئے آ مادہ نہ ہوا۔ پھر آپ کوئی اس کے لئے آ مادہ نہ ہوا۔ پھر آپ کوئی اور اس کر بیٹی نہاز اس کے لئے آ مادہ نہ ہوا۔ پھر آپ کوئی اس کے لئے آ مادہ نہ ہوا۔ پھر آپ کوئی اس کے لئے آ مادہ نہ ہوا۔ پھر آپ کوئی اور اس کوئی اس کے لئے آ مادہ نہ ہوا۔ پھر آپ کوئی اس کے لئے آ مادہ نہ ہوا۔ پھر آپ کی اس کا کہ کوئی اس کے لئے آ مادہ نہ ہوا۔ پھر آپ کی اس کا کہ کہ کوئی اس کے لئے کھر انہ ہوں کوئی کہ کی اس کا کہ کوئی آ کہ کوئی آ کہ کی کوئی آ کہ کوئی کوئی آ کہ کہ کوئی کی سے کوئی بیاں بیان نہ کر مایا حذیفہ ان می کے بیاں جاؤاور دکھ کوئی آ کہ کہ کوئی کوئی کر رہے ہیں۔ جب تک میرے پاس نہ آب کوئی کی سے کوئی بات بیان نہ کر ما

کفار کی واپسی:

میں حسب ارشاد دشمن کی چھاؤئی میں آیا اس وقت ہوا اور اللہ کی فوجوں نے دشمن کا ناک میں دم کر رکھا تھا نہ کوئی دی چو کہے برخم ہرتی نہ آگے۔ جاتی تھی اور نہ کوئی مکان اپنی جگہ برقر ارتھا۔ ابوسفیان بن حرب نے گھڑے ہوکر کہا اے قریش برشخص کو چا ہے کہ وہ دکھیے کہ کون اس کے ساتھ ببیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اس شخص کا ہاتھ بگڑا جو میرے پہلو میں ببیٹھا تھا میں نے اس سے بوچھاتم کون ہو۔ اس نے کہا میں فلال بن فلال ہوں۔ اب ابوسفیان نے تقریر شروع کی اور کہا کہ اے گروہ قریش بخداتم ایسی جگہ فروکش نہیں ہو جو قیام کے لئے مناسب ہوتی۔ ہمارے مویش اور اونٹ بھو کے مرگئے۔ بنوقریظہ نے ہم سے وعدہ خلائی کی بلکہ اس سے ہمیں تکلیف جو قیام کے لئے مناسب ہوتی۔ ہمارے مونش اور اونٹ بھو کے مرگئے۔ بنوقریظہ نے ہم سے وعدہ خلائی کی بلکہ اس سے ہمیں تکلیف پہنچی۔ اس ہوا سے جو مصیبت ہم پر ہے وہ ظاہر ہے۔ بخدا ہماری دیکیس چواہوں پرنہیں گھہرتیں 'نہ آگ ایک جگہ جلتی سے اور نہ کوئی بناء ہمیں پناہ دیتی ہے تم بھی واپس چلوا ور میں تو اب چلا۔ چنا نچہ وہ اپنی ان ایجو بند ھا ہوا تھا۔ اور نہ کوئی بناء ہمیں پناہ دیتی ہے تم بھی واپس چلوا ور میں تو اب چلا۔ چنا نچہ وہ ان شات کے پاس آیا جو بند ھا ہوا تھا۔ اور نہ کوئی جمیں بناہ دیتی ہے تم بھی واپس چلوا ور میں تو اب چلا۔ چنا نچہ وہ اپنی ان ای جو بند ھا ہوا تھا۔ اور نہ کوئی بناء بھی کے بیاس آیا جو بند ھا ہوا تھا۔ اور نہ کوئی کہا

ا سے جا بک ہ راوہ اپنے تین پیروں پر پہلے اٹھا اور پھرری کھلتے ہی پوری طرح کھڑا ہوگیا۔ بخد ااس وقت مجھے ایما موقع حاصل تھا کہ اگر رسول اللہ توجیع ہے۔ میں نے اپنے مقصد سے اخفاء کا وعدہ نہ کیا ہوتا اور میر اارادہ ہوتا تو میں ای وقت ابوسفیان کوتل کر دیں۔ و ہاں سے میں رسول اللہ توجیع کی خدمت میں واپس آیا۔ آپ اس وقت اپنی کسی بیوی کا منقش لبادہ اوڑھے نماز پڑھر ہے تھے مجھے دیکھتے ہیں رسول اللہ توجیع کی خدمت میں کر لیا اور میرے او پر لبادے کا کونا ڈال دیا۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور جب بجدہ کیا تو میں نیچے سے نکل کیا۔ پھر آپ نے سلام پھیرا۔ میں نے پورا واقعہ آپ سے بیان کیا اور جب غطفان کومعلوم ہوا کہ قریش اس طرح میدان سے جیدے گئے وہ بھی فور آتیزی کے ساتھا ہے اپنے وطن واپس ہوگئے۔

محمد بن انتحل کہتے میں کہ جب صبح ہوئی نبی ﷺ اور تمام مسلمان خندق سے مدینہ پلٹ آئے اور انہوں نے ہتھیار کھول دیے۔



# غزوه بنوقر يظه

# حضرت جبرتيل علائلًا كي آمد:

ا بن الحق سے مروی ہے کہ ظہر کے وقت حضرت جرئیل علائلاً رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے وہ استبرق کا عمامہ باندھے تھے ایک ماویان خچر پرسوار تھے جس پرزین تھی اوراس پروییاج کا حیار جامہ پڑا ہوا تھا۔ جبرئیل نے رسول اللہ کھٹی سے کہا کیا آپ ً نے ہتھیا را تاردیے۔ آپ نے فرمایا ہاں! جرئیل نے کہا گر ملائکہ نے اب تک ہتھیا رنہیں رکھے۔اور میں اس وقت دشمن ہی کے تعاقب ہے آر ہا ہوں۔اے محمد اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اسی وقت بنوقر یظہ کی طرف جائیں اور میں بھی انہیں کی طرف جا

# بني قريظه كي جانب پيش قدى:

رسول الله مُكَثِّلًا نے فور اُ اپنے نقیب کو عظم دیا کہ وہ تمام مدینہ میں کوچ کا اعلان کر دے چنا نچے اس نے اعلان کیا کہ جواللہ اور اس کے رسول کامطبع اور فرماں بر دار ہووہ بنوقر یظہ میں پہنچ کرعصر کی نماز پڑھے۔رسول اللہ میکھیلے نے علیٰ بن ابی طالب کواپناعلم و ہے کر بنوتر يظه كي طرف اينے سے پہلے روانہ فر مايا۔ دوسر بے لوگ بھي ان كي طرف ليكے عليٰ مدينہ سے چل كران كے كسى قلعہ كے پاس پہنچ و ہاں سے علی بٹی تین کورسول اللہ میں تھا کے شان میں نہایت برے الفاظ سنائی دیے۔وہ وہاں سے ملینے انہوں نے راستے ہی میں رسول ان کی زبان سے میری برائی اور ندمت سی ہے۔ علیؓ نے کہا ہے شک یہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اگرانہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تووہ مجى استم كے ناشا ئستہ الفاظ زبان سے نہ نكالتے -

رسول الله ﷺ نے ان کے قلعوں کے پاس پہنچ کران کو مخاطب کر کے کہاا ہے بندروں کے ساتھیو کیا اب تک اللہ نے تم کورسوا نہیں کیااورسز انہیں دی ہے۔انہوں نے کہااے ابوالقاسم تم ناواقف نہیں ہو۔

بنو قریظ کے پاس پہنچنے سے پہلے رسول اللہ ما اللہ اللہ اس مقر میں صورین میں اپنے صحابہ کے پاس آئے آپ نے ان سے پوچھا کوئی صاحب تمہارے پاس سے گزرے تھے۔انہوں نے کہاہاں دحیہ ابن خلیفۃ الکلمی ایک سفید مادیان نچر پرسوارجس پرزین سی تھی اوراس بردیبا کا جارجامہ بڑا ہوا تھا ہمارے پاس سے گذرے۔ آپ ئے فرمایا یہ جرئیل تھے ان کو ہنو قریظہ کی طرف بھیجا گیا ہے تا کہ وہ ان کے قلعوں کومتزلزل کر دیں اور ان کے دلوں میں ہمار ارعب بٹھا دیں۔

مسلمانون كاأتابرقيام:

بنوقر یظہ پہنچ کررسول اللہ مُکا تیم ان کے ایک کنویں اُٹا ٹا می پرجوان کے کھیتوں کے کنارے واقع تھا فروکش ہو گئے یہاں سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے بعض صحابہ عشاء کے وقت پنچے انہوں نے اب تک رسول اللہ سکتھا کے اس ارشاد کے بموجب کہ سب بنو قریظہ بہنچ کر عصر کی نماز پڑھیں،عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی ان کو بعض نہایت ضروری کاموں کی وجہ ہے جنگ کے لیے روانہ ہونے میں اتنی دیرلگ گئی گمرانہوں نے رسول اللہ سکتیج کے ارشاد کے مطابق بنوقریظہ کے سواکہیں اورعصر کی نمازنہیں پڑھی اوراب عشہ ئے آخر کے بعد انہوں نے اس مقام پر پہنچ کر مصر کی نماز پڑھی ان کے اس فعل کونہ اللہ نے اپنی کتاب میں ندموم قرار دیا اور نہ خود آپ نے ان کو ملامت کی ۔ بیمعبد بن کعب بن مالک انصار کی کابیان ہے۔

#### بنوقريظه كامحاصره:

عائشہ بہت سے مروی ہے کہ خندق ہے واپس آ کر سعد ؓ کے مجروح ہونے کی وجہ سے رسول اللہ سی ہے ہم میں ان کے لیے ایک فیمر نصب کرایا اور بتھیا رکھول دیے ، دوسر ہے سلمانوں نے بھی ہتھیا رکھول دیے ۔ جبر کیل آ پ کے پاس آ کے اور کہا کہ آ پ نے بتھیا ررکھ دیے گر طائکہ نے اب بتک ہتھیا رنہیں رکھے۔ آ پ دشمن کے مقابلے پر جائے اور ان سے گر ہے ۔ رسول اللہ طرفی نے اپنی زرہ منگوا کر پنی پھرآ پ روانہ ہوئے اور تمام مسلمان بھی روانہ ہوگئے۔ آ پ بنو شمنے کے پاس سے گر رہے آ پ نے ان سے پوچھ کوئی یہاں آ نے تھے یہا پی وضع داڑھی اور صورت میں جبر کیل کے مشابہ تھے۔ سیاں سے بردھ کر آ پ بنو قریظہ کے سامنے فروکش ہوگئے۔ اس وقت سعد اپنی وضع داڑھی اور صورت میں جبر کیل کے مشابہ تھے۔ ان کے بیاں سے بردھ کر آ پ بنو قریظہ کے سامنے فروکش ہوگئے۔ اس وقت سعد اپنی وضع داڑھی اور صورت میں رسول اللہ کا گھا نے ان کے بیاں سے بردھ کر آ پ بنو قریظہ کے سامنے فروکش ہوگئے۔ اس دوجہ سے اب انہوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر ہتھیا در کھ دیے ہیں کہ سعد بن محال ہی اس محال ہو ہے تو سب ذری کر دیے جاؤ گے۔ اس دجہ سے اب انہوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر ہتھیا در کھ دیے ہیں کہ سعد بن محال ہی اس محال ہی ہی ۔ آ پ نے سعد کل محال ہی کہا کہ ہم اس پر محبور کے بیوں کا پالان تھا۔ سعد دی گھن کواس پر سوار کرا دیا گیا۔ اس وقت تک ان کا زخم مندل الا نے کے لیے ایک گدھا گیا۔ اس وقت تک ان کا زخم مندل معال ہی اس مارہ گیا تھا۔

ابن آئت کے سابقہ سلسلۂ بیان کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے تیمیس را تیں ان کا محاصرہ رکھا، وہ محاصرہ کے مصائب سے تنگ آگئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔

## كعب بن اسدكي شرائط:

قریش اور خطفان کی مراجعت کے بعد کمی بن اخطب اس عہد کے مطابق جواس نے کعب بن اسد سے آخر تک رفاقت کا کیا تھا ، بنوقر یظہ کے پاس ان کے قلع میں چلا آیا تھا۔ جب ان کواس بات کا یقین آگیا کہ رسول اللہ من جواب سے فیصلہ کن لا ایک نہ لایں گے واپس نہ ہوں گے۔ کعب بن اسد نے اپنے لوگوں سے کہا اے گروہ یہود جومصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے وہ سامنے ہے میں تمہارے سامنے تین شرطیں چیش کرتا ہوں ان میں سے جس ایک کوچا ہوا ختیا رکرو۔ انہوں نے کہا بتا ہے وہ کیا ہیں۔ کعب نے کہا پہلی بات ہے کہ ہم اس خص کی پیروی کرلیں اس پر ایمان لے آئیں کیونکہ بخد اسے بات ظاہر ہوچی ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں جن کاذکر خود تمہاری کتاب میں موجود ہے۔ اس طرح تمہاری جان ، مال بال پچسب مامون ہوجا نمیں گے۔ یہوو یوں نے کہا ہم بھی تو کا ذکر خود تمہاری کتاب میں کریں گے اور اس کے بجائے کسی اور کتاب کو قبول نہیں کریں گے۔ کیور یوں کے کہا آگر میری اس بات کو تم اپنے یوی بچوں کو پہلے قل کر دیں اور کتاب کو قبول نہیں کریں گے۔ کعب نے کہا اگر میری اس بات کو تم اپنے یوی بچوں کو پہلے قل کر دیں اور کتاب کو قبول نہیں کریں گے۔ کعب نے کہا اگر میری اس بات کو تم اپنے یوی بچوں کو پہلے قل کر دیں اور کتاب کو قبول نہیں کریں گے۔ کعب نے کہا اگر میری اس بات کو تم اپنے یوی بچوں کو پہلے قل کر دیں اور کتاب کو قبول کیں گا کے اور ان کے ساتھیوں کے کو تم اپنے یوی بچوں کو پہلے قل کر دیں اور کتاب کو تم اپنے تو اچھا آگ ہم اپنے یوی بچوں کو پہلے تی کر دیں اور کھرنگی تلواریں کے کر قلعہ سے محمد ( می کھرنگی اور ان کے ساتھیوں کے کو بیات کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کروں کو بھری کھرا کی کھرا کے کو بالے کو کھرا کی کھرا کو کھرا کی کھرا کی کھرا کو کھرا کی کھرا کو کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کو کھرا کی کھرا کی کھرا کھرا کو کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کھرا کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کے کھرا کھرا

مقابغی پرنکل پڑیں اس طرت اپنے پیچھے کوئی ایسی چیز نہ رہنے دیں جس کا بوجھ ہمارے دل و د ماغ پر موجود رہے اور پھر حریف سے فیصلہ کن جنگ کرلیس جا ہے اس کا نتیجہ بچھ بھی ہو۔ اگر ہم سب مارے گئے تو پیا طمینان تو ہوگا کہ ہم اپنے بعد کوئی اور شے ایسی نبیس جھوڑے جہتے جس بے متعلق کوئی اندیشہ ہو، اورا گرغالب ہوئے تو عورتیں اور پچے سب ہمیں مل ہی جا نمیں گے۔ اس کی قوم والوں نے کہ بھلا ہم خودان مسکینوں کوئی کر دیں ان کے بعد زندگی کا کیا مزہ رہے گا۔ کعب نے کہا اگرتم میری اس بات کو بھی نہیں ، نئے تو آؤید کروکھ آئے سنچر کی رات ہے تھر ( مائے گھا ) اوران کے ساتھی غالبًا اس شب میں ہماری جانب سے بے خطر ہوں گے لہٰذاتم قلعہ سے اثر وشایداس طرح ہم کوان پر غفلت میں جملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ اس کی قوم نے کہا کیا ہم خود نیچ کے دن کی اس طرح ہر حتی کریں اوراس مبرک دن میں ایسا کام کرگز ریں جس کے متعلق تم کوخود معلوم ہے کہ ہمارے اگلوں نے کیا تھا وہ مسخ کر دیے گئے۔ اس پر کعب نے کہا اپنی پیدائش سے لے کرمدت العرتم میں سے کوئی شخص ایک شب میں بھی دوراندیش نابت نہیں ہوا۔

حضر سے ابولیا ہیہ رہی گئی کی پشیمانی :

اس کے بعد بنو قریظ نے رسول اللہ گڑھ سے کہلا کر بھیجا کہ عمر وہن عوف کے ابولبا بٹین المنذ رکو ہمارے پاس بھیج و بجھے (یہ بنوریظہ فیبلداوس کے حلیف سے ) تا کہ ہم ان سے اپنے معاطم میں مشورہ لیس رسول اللہ گڑھ نے ان کو بنو قریظہ کے پاس ہیج دیا۔ جب ان کی نظر ابولبا بنولوں کر ترس آگیا ہے۔ بنو کے استقبال کے لیے اسٹھے، ان کی عور تیں اور بچے روتے ہوئے ان کے پاس آئے ۔ اس منظر سے ابولبا بنولوں کر ترس آگیا۔ بنو قریظ نے ان سے کہا کہ کیا آپ مناسب سیجھے ہیں کہ ہم محم گرگے فیصلے پر ہتھیا ررکھ دیں انہوں نے کہا ہاں مگر اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ اس کے معنی یہ نیس کہ تم مساور کے دابولبا بڑھتے ہیں کہ ہم محم گرفور اپنی میرے دل نے محسوں کیا کہ بیتو ہیں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ۔ ابولبا بڑھ ہاں سے بغیر رسول سے بیات کہددی مگرفور آئی میرے دل نے محسوں کیا کہ بیتو ہیں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ۔ ابولبا بڑھ ہاں سے بغیر رسول سے بغیر رسول سے خیانت کی ۔ ابولبا بڑھ ہاں سے بغیر رسول سے بغیر رسول سے خیانت کی ۔ ابولبا بڑھ ہاں سے بغیر رسول سے بغیر رسول سے بند محافر اور اللہ مجھے بھی بھی اس علاقہ میں نہ دیکھے جس میں میں ان اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے۔ کی فر مین پر قدم نہ رکھوں گا اور اللہ مجھے بھی بھی اس علاقہ میں نہ دیکھے جس میں میں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے۔ کی فر مین پر قدم نہ رکھوں گا اور اللہ مجھے بھی بھی اس علاقہ میں نہ دیکھے جس میں میں میں نہ اللہ اور ان کا سارا واقعہ معلوم ہوا آپ نے خیاا اس کی تو بہ وقبول کر کے معاف نہ کر سے میں ان کور ہائی نہیں دوں گا۔

حضرت ابولبابه کی معافی:

زید بن عبداللہ بن تسیط سے مردی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ اسلمائے کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ابولبا بہ کی معافی کی اطلاع بذریعہ وہ کی اسلمائے فرماتی ہوئے۔ اسلمائے فرماتی ہیں میں نے علی الصباح رسول اللہ سکتھا کو ہنتے ہوئے دیکھا میں نے پوچھا آپ کیوں ہنتے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ ہنتار کھے۔ آپ نے فرمایا ابولبا بہ کی تو بہ قبول ہوگئے۔ میں نے کہا کیا میں ان کو بہ خوش خبری سنا دوں۔ آپ نے فرمایا ہاں جی جا ہے تو کہہ دو۔

راوی کہتا ہے کہ اس اجازت کے بعد ام سلمہؓ اپنے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئیں۔اب تک پردے کا حکم نہیں دیا گیا تھا اور

انہوں نے بلند آواز سے کہا ابولبا بٹیشارت ہواللہ نے تمہاری توبہ قبول اور خطا معاف کر دی۔ اب سب لوگ ان کو کھو لئے کے لیے دوڑے۔ مگرانہوں نے کہا کوئی مجھے ند کھولے ،خودرسول اللہ سکھیا ہی اپنے دست مبارک سے مجھے آزاد کریں چنانچہ جب آپ صبح ان کے پاس آئے آپ نے ان کوستون سے کھول دیا۔

عمرو بن سعدى القرظى :

ابن آخی بیان کرتے ہیں کہ ای شب میں جس میں کہ بنو قریظہ نے رسول اللہ کھیے کھم پر ہتھیا ررکھے۔ نظابہ بن سعید، اسید

بن سعیہ اور اسد بن عبید اسلام لے آئے ، بیہ بنو ہدل سے تھے بنو قریظہ اور نفییر سے نہ تھے کہیں او پر جا کر ان کا نسب ان سے ماتا تھا اس
طرح وہ ان کے بیک جدی ہوتے تھے۔ نیز اسی رات میں عمر و بن سعدی القرظی رسول اللہ کھیے کے پہرہ واروں کے پاس سے گزرا،
اس رات محمہ بن مسلمۃ الانصاری اس خدمت پر مامور تھے انہوں نے اسے دکھے کر للکارا کون ہے۔ اس نے کہا میں عمر و بن سعدی
ہوں۔ جب بنو قریظہ نے رسول اللہ سکھیا سے بدعہدی کرنے کا ارا دہ کیا عمر و نے اس کام میں ان کے ساتھ شرکہ ہونے سے انکار
کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں ہرگز محمد کے ساتھ بدعہدی نہیں کروں گا اس وجہ سے محمد بن مسلمۃ الانصاری نے اس کو پہچان کر کہا،
خداوندا شرفاء کی نفزشوں سے چٹم پوٹی کرنے کے شرف سے تو مجھے محمد وم نہ کر، اور پھر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہاں
خداوندا شرفاء کی نفزشوں سے چٹم پوٹی کرنے کے شرف سے تو مجھے محمد وم نہ کر، اور پھر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہاں
سیدھا چل کرمد سے آیا وہ رات اس نے معجد نبوی میں بسر کی پھر صبح کو نہ معلوم خدا کی کس سرز مین میں چلاگیا کہ آئے تک اس کا
پید نہ چل سکا۔ رسول اللہ علیہ اس کا تمام حال بیان کیا گیا، آپ نے نے فر مایا بیوہ شخص ہے جے اللہ نے اس کے ابیفائے عہد کی
وجہ سے بچادیا۔

### عمرو بن سعد كا ايفائے عهد:

ا بن التحق كہتے ہيں گربعض لوگوں كا خيال ہے كہ جب بنوقر يظہ نے ہتھيا رر كھے اوران كواسير كر كے رسيوں سے باندھاليا گي اسے بھی ان كے ساتھ باندھ ديا گيا تھا۔ صبح كواس كی ڈوری پڑی ہوئی ملي كسى كو پچھ معلوم نہيں كہ وہ كہاں گيا۔ اس پر رسول اللہ علاقيا نے فرما يا كہ اسے اللہ نے اس كے ايفائے عہد كی وجہ سے بچاويا۔

## بنواوس کی درخواست:

صبح کوتمام بنو قریظہ نے رسول اللہ سکھا کے فیصلے پر سراطاعت خم کر دیا۔ بنواوس فوراً اٹھے اور انہوں نے کہا جن ب والا یہ ہمارے موالی ہیں خزرج کے نہیں ہیں۔ آپ نے ان کے موالیوں کے بارے میں جوابھی کل تصفیہ فرمایا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ہنو قریظہ سے پہلے رسول اللہ سکھا نے بنو قدیقاع کا جوخزرج کے صلیف تصحیاصرہ فرمایا تھا اور جب انہوں نے رسول اللہ سکھیا

كے علم براطاعت قبول كى عبدالله بن الى سلول نے آپ سے ان كو ما نگ ليا اور آپ نے ان كوا ہے بخش ديا تھا۔

جب بنواوی نے ان کے متعلق آپ سے بیکہا آپ نے ان سے فر مایا چھاتم اس بات کو مانو گے کہ تمہارا آ دمی ان کے بارے میں فیصلہ کردے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم کومنظور ہے۔ آپ نے فر مایا میں ان کے معاسلے کوسعد بن معادٌ کے سپر دکر تا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ منافقۂ بحثیت تھم:

سعد بن معاذ کوان کے مجروح ہونے کی وجہ سے رسول اللہ سالتھا نے اپنی مسجد میں ایک مسلمان عورت رقید ہ ّ نامی کے خیمہ میں

کفہرادی تھا، یہ زخمیوں کا علاج کرتی تھیں اور انہوں نے زخمی سلمانوں کی خدمت کے لیے اپنے کو وقف کردیا تھا چنانچہ جب خند تی کو کرائی میں سعد کے تیر لگا آپ نے ان کی قوم والوں سے کہا کہ ان کو رقیدہ کے خیمہ میں تھہرا دو، تا کہ میں قریب سے ان کی عیادت کر الزائی میں سعد کے درسول اللہ کو تیجہ نے ان کی قوم والوں سے کہا کہ ان کی قوم ان کے پاس آئی اور ایک گدھے پرجس پر انہوں نے سعد گئے لیے چڑ ہے کی زین اور گداڈ الاتھا ان کو بٹھایا۔ یہ بہت ہی فربداور قد آور آدی تھے، ان کی قوم والے بھی ان کے ہمراہ رسول اللہ کو تیجہ نے ان کی قوم والے بھی ان کے ہمراہ رسول اللہ کو تیجہ نے ان کی قوم والوں نے بار بار اس بات کو کہا کہ نے فیصلے کو تم پر اس وجہ سے محمول کیا ہے کہ تم ان کے بارے میں لطف و کرم اختیار کرو۔ جب ان کی قوم والوں نے بار بار اس بات کو کہا سعد ٹر نے جواب دیا اب سعد کا وہ وقت آگیا ہے کہ جب اسے اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے متاثر نہ ہونا چاہیے ، اس جواب کو من کر ان کی قوم کے بعض لوگ تو بنوعبدالا شہل کے محلے میں چلے آگے اور قبل اس کے کہ سعد ٹر بنوقر یظہ کے پی س مینچیں انہوں نے سعد ٹر کے مذکورہ بالا جملے کی وجہ سے بنوقر یظہ کے قبل کی اطلاع مشہور کردی۔

### حضرت سعدٌ بن معاذ كااستقبال:

جب سعدٌ ، رسول الله عُنَّيِم کے سامنے آئے آپ نے صحابہ سے نر مایا اپنے سر داریا اپنے سب سے بہتر شخص کے استقبال کواٹھو اور ان کوسواری پرسے اتار لا و ، جب وہ آگئے رسول الله مُنَّیم نے ان سے کہا سعدٌ بنو قریظہ کا تصفیہ کر دوانہوں نے کہا میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں وہ اوگ جولڑ ائی کے قابل ہول قتل کر دیے جائیں عورتیں اور بچے لونڈی غلام بنائے جائیں اور ان کا تمام مال تقسیم کردیا جائے ۔ رسول الله مُنَّیم نے اس فیصلہ کوئ کرفر مایا سعدٌ تم نے ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے منشاء کے مطابق تصفہ کیا۔

### حضرت سعدٌ بن معاذ كا فيصله:

ابن آخق کے سلسلۃ بیان کے مطابق جب سعد ارسول اللہ کھی خدمت میں پہنچ آپ نے صحابہ سے فر مایا اپنے سروار کے استقبال کو انظو صحابہ نے حسب الحکم بڑھ کران کا استقبال کیا اور ان سے کہا اے ابوعمر ورسول اللہ کھی نے تہارے موالیوں کے بارے میں تم کو تھم بنایا ہے انہوں نے کہا ہاں! تم اللہ کے سامنے اس بات کا پختہ عہد و پیان کرو کہ جو تصفیہ میں کروں گا سے تم قبول کرو گا سے تم قبول کرو گا سے تم اس کے لیے آ مادہ ہیں۔ پھر سعد نے جورسول اللہ کھی کے خیال سے اس سمت سے جدھر آپ تشریف فرما تھے منہ پھیرے ہوئے ماں سمت کی طرف اشارہ کر کے کہا اور جولوگ اس سمت میں ہیں وہ بھی میرے فیصلہ کو قبول کریں گے ۔ اس پرخود رسول اللہ کھی ہے فرمایا ہاں ہم اس کے لیے آ مادہ ہیں۔ تب سعد نے کہا اچھا تو ہیں یہ تصفیہ کرتا ہوں کہ ان کے مروقل کردیے جا میں ان کی املاک تقسیم کردی جائے اور ہوی بچوں کو لونڈی غلام بنائیا جائے۔ رسول اللہ کھی اس کے مروقل کردیے جا میں ان کی املاک تقسیم کردی جائے اور ہوی بچوں کو لونڈی غلام بنائیا جائے۔ رسول اللہ کھی خدم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

### بنوقر يظه كاانجام:

بنوقر بظر کو قلعے سے اتار کررسول اللہ ﷺ نے بنوالنجار کی ایک عورت کے گھر میں جوحارث کی اولا دمیں تھی قید کر دیا اور پھرخود آپُ اس مقام پرآئے جہاں اب مدینہ کا بازار ہے اور یہاں آپؑ نے چند کھائیاں کھدوائیں اور پھر بنوقر بظہ کو بدا کریباں ان ک سردن ماردی۔ یہ چھوٹی چھوٹی جماعت میں آپ کے پاس بھیج جاتے تھے اور آپ ان گوٹل کرادیتے تھے ان میں اللہ کا دشمن جی بن اخطب اور کعب بن اسداس جماعت کے سرغنہ بھی تھے۔ یہ چھ سویا سات سوآ دمی تھے جولوگ ان کی تعداد زیادہ بتاتے ہیں انہوں نے آٹھ سوے نوسوتک کہی ہے۔

بؤقر يظه كى جب كوئى جماعت قتل كے ليے رسول الله سُرِّيَّا كى خدمت ميں جانے لگتى تو وہ كعب بن اسد سے يو چھتے - كعب كهو ہمار ہے ساتھ كيا ہونے والا ہے ،اس كے جواب ميں ہر مرتبہ وہ كہتا كيا اتنى بات بھى نہيں سجھتے بلانے والا برابر بلار باہے اور جوجا تا ہے ان ميں سے كوئى واپس نہيں بلاتنا سمجھ لوكيا ہوگا ، بخدا مار ہے جاؤگے ،اسى طرح نوبت بنوبت رسول الله سَرِّيَّا في سب وَقَلَ كرا ديا۔ جى بن اخطب كاقبل :

و سیمن خداجی بن اخطب آپ کے سامنے لایا گیا اس نے ایک فقاحی حلہ پین رکھا تھا اوراس خیال سے کہ کوئی بھی اسے سالم بعد میں نہ لے سکے۔اس نے اس حلے کوا پے جسم پر تار تارکر دیا تھا اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے تھے۔رسول اللہ سی تھیا کو دیکھ کر اس نے کہا بخد امیں نے تمہاری عداوت میں کوئی کی نہیں کی گر کیا کیا جائے جس کا ساتھ اللہ چھوڑ دے وہ رسوا ہوجا تا ہے، پھر اس نے اور لوگوں کومخا طب کر کے کہا اے لوگو! اللہ کے تھم میں کیا چارہ۔اللہ نے پہلے سے یہ بات مقدر کر دی تھی کہ بنی اسرائیل اس طرح قتل کیے جا کیں گے،وہ پوری ہوئی۔اس کے بعدوہ پیٹھ گیا اور اسے قبل کر دیا گیا۔

بنو قریظ کی ایک عورت بنانہ کافل:

عائشہ ہے مروی ہے کہ بنو قریظ کی عورتوں میں ہے ایک کے علاوہ اور کوئی قبل نہیں گی گئی۔ وہ میر ہے پاس بیٹی با تیں کر رہی علی اوراس قدر ہنس رہی تھی کہ اس کے پیٹ میں بل پڑجا تے تھے اس وقت رسول اللہ کی گیا ان کے مردوں کو بازار میں قبل کر رہے تھے، اسنے میں کسی نے اس کا نام لے کر پھڑا ان اے فلائی قلال کی بیٹی۔ اس نے کہا موجود ہوں، میں نے اس سے بوچھا کیوں بلایا ہے اس نے کہا میں قبل کی جاوں گئی۔ میں نے اوراس کی ہیں ہے اس نے کہا میں نے ایک جرم کیا ہے، لوگ اسے لے گئے اور اس کی گردن ماروی گئی۔ حضرت عائشہ بڑی بین فرماتی تھیں کہ باوجود اس بات کے کہوہ جانتی تھی کہ میں ماری جانے والی ہوں۔ پھر بھی وہ اس قدر ہنس رہی تھی اور خوش مزاج تھی کہ میں نے اس کے علاوہ اور کسی کو ایسانہیں ویکھا۔

حضرت ثابت اورز بيربن بإطاالقرظي:

ثابت بن تبیس بن ثال ، زبیر بن با طاالقرظی کے پاس آئے ابوعبدالرحمٰن اس کی کنیت تھی۔ زبیرٹ نے عہد جاملیت میں ثابت پر سیاحسان کیا تھا کہ جنگ بعاث میں زبیر نے ان کو پکڑ ااور صرف پیشانی کے بال کاٹ کر چھوڑ دیا۔ بیاس کے پاس آئے وہ بہت بڑھا تھا ثابت نے کہا سے ابوعبدالرحمٰن مجھے پہچانتے ہو، اس نے کہا کیوں نہیں بھلامیں تم کو بھول سکتا ہوں ثابت نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جواحسان تم نے مجھے برکیا ہے اس کابدلہ دوں کیونکہ شریف دوسرے شریف کو معاوضہ دیا کرتا ہے۔

حضرت ٹابت ٹین میں کی سفارش: اس کے بعد ثابت رسول اللہ سکتھا کے پاس آئے اور عرض کیا کہ زبیر نے میرے ساتھ ریڈیکی کی تھی اس کا احسان میری گرون پر ہے میں چاہتا ہوں کہ اب اس کا عوش کروں۔ آپ میری خاطر اس کی جاں بخشی فر مادیجیے۔ رسول اللہ سکتھ نے فر مایا احجا ہم نے اسے تمباری خاطر معاف کردیا ٹابت نے زبیر سے آکر کہا کہ رسول اللہ سکتی ہے میری خاطر تم ومعاف کردیہ ہے، اس نے کہ میں پیر
فانی! ندا ہے میرے بیوی بچے رہے اور ندگھر در، میں جی کے کیا کروں ٹابت پھر رسول اللہ سکتی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اور
اس کے بیوی بچوں کے متعلق کیا ارشاد ہے آپ نے فرمایا ہم نے ان کو بھی تمہاری خاطر معاف کیا۔ ٹابت زبیر کے پاس آئے اور کہا
کہ رسول اللہ سکتی نے میری خاطر تمہاری بیوی اور اولا دبھی تم کو دے دی ہے۔ اس نے کہا کوئی خاندان جس کے پاس مال نہ ہو ججاز
میں زندگی سرنہیں کرسکتا لہٰذا اس خالی جا ل بخش سے کیا ہوتا ہے ٹابت حضور کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اس کے املاک کے متعلق کیا
ارشاد ہے آپ نے فرمایا ہم نے ان کو بھی تمہاری خاطر معاف کیا۔ ٹابت زبیر کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ شکتی اے تمہارا مال

زبيربن بإطاالقرظي كاخاتمه:

ز بیرنے کہا ثابت اس کا کیا ہواجس کا چہرہ چینی آئینے کی طرح چک وارتھا جوتمام قبیلے کی کواری عورتوں کا محبوب تھا بین کعب بن اسد۔ ثابت نے کہا وہ تل کر دیا گیا۔ زبیر نے پوچھا تمام شہر بوں اور دیہا تیوں کے سردار جی بن افطب کا کیا ہوا۔ ثابت نے کہا وہ تل کر دیا گیا۔ زبیر نے پوچھا ہمارے اس جواں مردکا کیا ہوا کہ جب ہم حملہ کرتے وہ ہم سب کے آگے ہوتا اور اگر ہم پہپا ہوتے تو وہ ہماری جمایت کے لیے سب سے پیچھے رہتا یعنی غزال بن شمویل۔ ثابت نے کہا وہ متل کر دیا گیا۔ زبیر نے اگر ہم پہپا ہوتے تو وہ ہماری جمایت کے لیے سب سے پیچھے رہتا یعنی غزال بن شمویل۔ ثابت نے کہا وہ سب قبل کر دیا گیا۔ زبیر نے کہا تو چھا دونوں جماعتوں یعنی بنوکعب بن قریظہ اور بنوعمر و بن قریظہ کا کیا ہوا۔ ثابت نے کہا وہ سب قبل کر دیا گھی ہمی انہمی اپنے دوستوں تو شی اس احسان کا واسطہ دے کر جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ جمعے بھی انہمی اپنے دوستوں سے ملا وو۔ ان لوگوں کے مرنے کے بعد زندگی کا کیا حزہ رہا۔ میں ذراسی تا خیر بھی پند نہیں کرتا اور چا ہتا ہوں کہ اپنے احباب سے جا ملوں۔ ثابت نے زبیر کو آگے کر کے اس کی گردن اڑ ادی۔ جب ابو بکر رہا ٹی کو زبیر کا بی تو ل معلوم ہوا انہوں نے کہا ہاں بخدا وہ آتش دوز خ میں اپنے احباب سے ملے گا اور وہاں بمیشہ کے لیے جاتا رہے گا۔ ثابت نے اس واقعے کے میں۔ متعلق چند شعر بھی کے ہیں۔

ر فاعه بن شمويل القرظي كي جال بخشي:

بنوقر يظه كا مال غنيمت:

رسول الله سکتی نے بنوقر یظہ کی املاک ،عورتوں اور بچوں کومسلمانوں میں تقتیم کر دیا اور آج آپ نے سوار اور پیدل کے

حصوں میں تفریق کر دی نیز آپ نے اس میں ہے ٹمس نکال لیا۔ سوار کے تین جھے، دوگھوڑے کے اور ایک خود سوار کا مقرر کیا اور پیدل کا ایک حصہ مقرر فرمایا۔ اس واقعے میں مسلمانوں کے پاس چھتیں سوار تھے۔ بیہ پہلا مال غنیمت ہے جس میں دو جھے عیجدہ علیحدہ دیے گئے اور اس سے ٹمس نکالا گیا جو آج تک برقر ارہے۔ اس سے پہلے مغازی میں بیدستورتھا کہ جب پیدل کے ساتھ رس لہ بھی شریک ہوتا تو دوگھوڑوں کا ایک حصد دیا جاتا۔

# ريحانه بنت عمروكا قبول اسلام:

# حضرت سعلاً بن معاذ کی وعا:

بنو قریظ کے تضیے سے فراغت کے بعد سعد مین معاؤ کے زخم پھر تازہ ہوگئے اور اس کے لیے خود انہوں نے القدرب العزت سے دعا ما نگی تھی اور التجاء کی تھی کہ بار اللہ تجھے معلوم ہے کہ ہیں سب سے زیادہ ان لوگوں سے لڑنے کا دلدادہ ہوں۔ جنہوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی ہے لہٰذا اگر ابھی قریش ہے بچھا اور جنگ باقی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھا اور اگر تو نے رسول اللہ علیہ اور قریش کے درمیان اب لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ان کی دعاء قبول ہوئی ان کا زخم پھر ہرا ہوگیا۔ رسول اللہ علیہ نے ان کو پھراسی خیمے ہیں جو آپ نے ان کے لیے اپنی مجد ہیں لگوا دیا تھا منتقل کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خود رسول اللہ علیہ ان کی مزاج پری کوان کے پاس گئے تھے اور ابو بکر اور عمر بھی گئے تھے ہیں اپنے تجر سے میں تھی کہ میں نے عمر کوروت کے ہوئے سااور پھران کے رونے کی آواز تی پر دفت ان پر اس لیے طاری ہوئی کہ حسب ارشاد خداوندی وہ لوگ ہوئے سااور پھران ہوئی کہ حسب ارشاد خداوندی وہ لوگ ایک دوسر سے کے ساتھ بہت ہی رہم اور شیق تھے اس بیان کے ایک ناقل علقہ نے عائش سے بوچھا اماں جان خودرسول اللہ سوئیل کے ایک بیون سے بیاتی ہوئے کہا کی موت پر آپ گئے ان نوٹیس نکلتے تھے البتہ جب بھی کسی کی موت کا آپ کو بخت صدمہ ہوتا یا کی غیرت سے خت پریشان ہوتے تو اپنی داڑھی ہاتھ سے بوٹی تھی البتہ جب بھی کسی کی موت کا آپ کو تخت صدمہ ہوتا یا آپ کی خت سے بیاتی کی ایک وجہ سے خت پریشان ہوتے تو آپی داڑھی ہاتھ سے بیکڑ لیتے تھے۔

## جنگ خندق کے شہداء:

بین این ایخی کے قول کے مطابق خندق کی لؤائی میں مسلمانوں میں سے صرف چھ آدمی شہید ہوئے اور مشرکین میں سے تین قبل کیے گئے اور بنو ترفط کی جنگ میں خلاقی میں سوید بن تغلبہ بن عمرو بن بنی الحارث الخزرج شہید ہوئے۔ ان پرایب چکی پھینگی گئی تھی جس سے وہ پاش پاش ہو گئے۔ جب رسول اللہ ساتھا نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر رکھا تھا بنواسد بن خزیجہ کے ابوسنان بن محصن بن حرفان مرگئے اور وہ بنو قریظ کے قبر ستان میں دفن کیے گئے خندق سے واپس آ کر رسول اللہ ساتھا نے فرما دیا تھا کہ اب آئندہ بھی قریش کو میں جوائی نہ ہوگی کہ وہ ہم پراقد امی کارروائی کرسکیں اب ہم ان کے خلاف جارحانہ کارروائی کیا کریں گے۔ چنا نچے فتح مکہ تک یہی ہوا کہ پھر قریش کو آ ہے۔ چیش قدمی کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔

نبانہ کے آل کی وجہ:

ابن استحق کے بیان کے مطابق بنو قریظہ کی فتح ذوالقعدہ یا ابتدائے ذوالحجہ میں ہوئی۔البتہ واقدی کا خیال ہے کہ ماہ ذوالقعدہ کے ختم ہونے میں ابھی چندرا تیں باقی تھیں جب کہ رسول اللہ عُلِیّا نے بنو قریظہ پر چڑھائی کی اور پھر آپ نے اس کے لیے گہری نالیاں کھدوا میں اور آپ بیٹھ گئے ۔علیؓ اور زبیرؓ آپ کے سامنے ان کول کرتے تھے۔جس عورت کو آپ نے اس دن قل کرایا تھا اس کا نام نبانہ تھا بی تھی الفرظی کی بیوی تھی اور اس نے خلا دین سوید کوان پر چکی پھینک کرقش کیا تھا۔ آپ نے اس کوطلب کر کے خلادؓ کے عوض میں قش کردیا۔

# غزوة المريسيع:

رسول الله الله الله المقلم كغزوة بني مصطلق كوفت ميں اختلاف ہا سے غزوہ المريسيع بھى كہتے ہيں، يەخزاعہ كے ايک چشمه آب كانام ہے جونواح قديد ميں ساحل بحر كی طرف واقع ہے۔ ابن الحق كابيان بيہ كه شعبان هيد ميں رسول الله الله عليه الله نظيم الله عن الله عليه الله عليه الله عن 


بابا

# صلح حديبيه الم

غروه بنولحیان:

بن قریظ کی فتح کے جھے ماہ بعد جمادی الاولی میں رسول اللہ ترکیجا اپنا اصحاب الرجیج ضب بن عدی اوران کے ہمراہی صحابہ کا بدلہ لینے برآ مد ہوئے۔ آپ نے ظاہر یہ کیا کہ آپ شام جارہے ہیں تا کہ اثنائے راہ میں اگر دشمن پرکوئی کا میاب جھا پہ ارنے کا موقع مل سکتواس نے فائدہ اٹھنا تھی۔ مدینہ نے فکا کرآپ نے فراب نام پہاڑی راہ کی جوشام کے راستے پرواقع ہے۔ پھر خیص ہوتے ہوئے آپ ضحیر ات الیمام آئے اور یہاں سے ہوتے ہوئے آپ نے سید ھے ممہ کی شاہراہ جس سے ماہی جاتے ہیں اختیار کی ، اپنی رفتار میں تیزی کی اسی طرح شناب روی کر کے فران پرمنزل آپ نے سید ھے ممہ کی شاہراہ جس سے ماہی جاتے ہیں اختیار کی ، اپنی رفتار میں تیزی کی اسی طرح شناب روی کر کے فران پرمنزل کی جہاں بنولیوان تھہرا کرتے تھے بیغران املیج اور عسفان کے درمیان ایک وادی ہے جو مقام ساریا تک چلی جاتی ہے گروشن کوآپ کی جہاں بنولیوان تھہرا کرتے تھے بیغران املیج اور عسفان کے درمیان ایک وادی ہے جو مقام ساریا تک چلی جاتی ہوگا کہ ہم میہاں سے چش قدی کا پہلے سے پند چل گیا تھا اس کے وہ میدان چھوڑ کر پہاڑوں پر پڑ ھاگیا۔ اس مقام پر فروش ہونے کے بعد جب آپ کو عسفان پر اتریں تا کہ مکدوالے دیکھ لیس کہ ہم خود مکہ آئے ہیں۔ اس خیال ہے آپ نے فرمایا مناسب ہوگا کہ ہم میہاں سے عسفان پر اتریں تا کہ مکدوالے دیکھ لیس کہ ہم خود میں اس خیال ہے آپ دوشتر سوار صحابہ شرک ہم اور ادر آگی ہیں ہر فرمائی تھیں کہ عینیے بن حصن بن حذیفہ بن بدرالفرادی نے مطفان کے رسالہ کے ساتھ بن خفار کا ایک محفی اوراس کی بیوی بھی تھی کے رسالہ کے ساتھ بوغفار کا ایک محفی اوراس کی بیوی بھی تھی سے حکے ۔ کر اسالہ کے ساتھ بوغفار کا ایک محفی اوراس کی بیوی بھی تھیں کے ساتھ بوغفار کا ایک محفی اوراس کی بیوی بھی تھیں کے ساتھ بوغفار کا ایک محفی اوراس کی بیوی بھی تھیں کے ساتھ بوغفار کا ایک محفی اوراس کی بیوی بھی تھیوں کے ساتھ ہوئا کے ساتھ بوغفار کا ایک محفی اوراس کی بیوی بھی تھی ہوئے۔

غزوهٔ ذ<u>ی قر</u>د:

اس واقعہ میں سب سے پہلے مسلمہ بن الاکوع الاسلمی کورشمن کی پیش قدمی کی خبرگی بیغلی الصباح تیر کمان سے سے جور ما بہ جانے کے اراد ہے سے چلے۔ ان کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ کا ایک غلام بھی تھا۔ خود سلمہ سے مروی ہے کہ جب حدیبیہ کے سال رسول اللہ علی ہی تھا۔ خود سلمہ سے مروی ہے کہ جب حدیبیہ کے سال رسول اللہ علی ہی تھا۔ خود اقعد ان سے مروی ہے وہ ذی الحجہ اہجری یا یہ ہجری کے خبری کے شروع میں پیش آیا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ مین اللہ مین کے سال ذو الحجہ البھی میں مکہ سے مدینہ وائی آئے تھے اور سلمہ بن اللہ کوع نے جودت اس واقعے کا بیان کیا ہے اور جو ابن آئی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اس میں جو ماہ کا فرق پڑتا ہے۔ حضرت سلمہ بن عمرو بن الاکوع:

سر السلم الله علی مردی ہے کہ ملح حدیبیہ کے بعد جب ہم رسول اللہ علی کے ساتھ مدینہ آئے آپ نے اپنے غلام ریاح کے ہمراہ اپنے مولیثی چرف کے میں معلوم ہوا کہ عبدالرحمٰن بن ہمراہ اپنے مولیثی چرنے کے لیے بھیجے۔ میں بھی طلحہ بن عبید کا گھوڑ الے کر اس کے ساتھ ہوا۔ صبح کوہمیں معلوم ہوا کہ عبدالرحمٰن بن عمراہ اپنے مولیثی کے مولیثیوں پر غارت گری کی اور وہ ان سب کو ہنکا لے گیا ہے نیز اس نے آپ کے چروا ہے کوئل کر دیا

ہے۔ میں نے ریاح سے کہاتم بیگھوڑ الواوراہے للحہ کولے جا کروں، دواورتم رسول اللہ سکتی کواس واقعہ کی اطلاع کر دوں پھر میں نے ایک ٹیسے پر کھڑے ہوکرمدینہ کی طرف منہ کر کے شور مچایا لوٹ ایالوٹ لیا۔ میہ کہ کر میں دشمن کے پیچھے ہولیا اوران پر تیر برسانے لگا،اس وقت میں میشعر بڑھتا تھا:

و انا ابن الا كوع واليوم يوم الرضع تنزجه بدن المراكب عن المرضع تنزجه بدن المراكب المر

سیں ان کو ہرابرا پنے تیروں کا نشا نہ بنا تا رہااگران کا کوئی سوار میری طرف بلٹ کر آتا میں کسی درخت کے پاس آکراس کی جڑ میں بیٹے کراس پر تیر چلا تا اورا سے بلاک کرویتا اور جہال کو ہتان نگ اور دشوارگزار آجا تا وہ اس جھے میں تھس جاتے اور میں پیاڈ پر چڑ ھے این اور وہاں سے پھڑوں سے ان کو ہلاک کرویتا ہاں طرح کرتے کرتے رسول اللہ نگھا کا اب ایک ہو نور بھی ایسا نہ رہا جسے میں نے دشمن سے چھڑا کرا پنے پیچھے نہ کرویا ہو، وشمن نے میرے اور مویشیوں کے درمیان راہ چھوڑ دی تھی، انہوں نے فرار کے لیے بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے تیس سے زیادہ نیز سے اور چاور اور ایر راستے میں ڈال دیں، جس چیز کو پھیئے دیتے میں اس پر تھر کھڑا کر اپنے کی غرض سے تیس سے زیادہ نیز کے اور اور اور اور اس استے میں ڈال دیں، جس چیز کو پھیئے دیتے میں اس پر تھر کھڑا اور آپ کے محابات کی ہوئے دیتے کہا ہمیں اس کے ہا جو جیف کے میں ان کے اور پر پہاڑ کے ایک پہنچ عینیہ بن حصن بن بدر ان کی کمک پر آپنچا۔ اس کی وجہ سے اب دہ دم لینے کے لیے بیٹھ گئے میں ان کے اور پر پہاڑ کے ایک صبح اندھر سے برجا بیٹھا۔ عینیہ نے گھڑا ہور کے بالے میں اس کے ہا تھو سے تمام مورثی چھین لیے ۔ عینیہ نے مال کو باتھ سے تمام مورثی چھین لیے ۔ عینیہ نے کہا جا چار آدی اس کے مقا بلے پر چڑھ کر جاؤ۔ جب وہ میر بے پاس آئی رقر بیب آئے جہاں سے بات چیت ہوگئی تھیں۔ میں نے کہا جا جے جن کے میں نے کہا کہا چی کروں گا اور تم میں ہے کوئی جھٹے ہیں یا ساتھ میں ان کیا ہاں ہم بھی بہی جھتے ہیں۔

سے جس کا پیچی کروں گا اسے پیڑلوں گا اور تم میں سے کوئی جھٹے ہیں پاسکا۔ انہوں نے کہا ہاں ہم بھی بہی جھتے ہیں۔

سے جس کا پیچی کروں گا اسے پیڑلوں گا اور تم میں سے کوئی جھٹے ہیں پاسکا۔ انہوں نے کہا ہاں ہم بھی بہی جھتے ہیں۔

وہ چلے گئے میں اپنی ای جگہ بیٹھار ہا اب مجھے رسول اللہ وکھی اللہ واردونتوں میں سے بڑھتے نظر آئے۔ سب کے آگے اخرم الاسدی تھے اور ان کے چھے ابوقیادہ الانصاری ، ان کے بعد مقداد بن الاسود الکندی تھے میں نے اپنی جگہ سے بڑھ کر اخرم کے گھوڑے کی باگ پکڑئی اور کہا کہ جماری جماعت اب تک بہت ہی قلیل ہے مبادادشن تم کوتمہارے ساتھیوں سے علیحدہ دیکھ کر ہداک کرد ہے جب تک خود رسول اللہ سکھی نے آئیں گئے نہ بڑھو۔ انہوں نے کہاسلہ اگرتم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہواور اس بات کوجانے ہوکہ بہشت برحق ہے اوردوز خ برحق تو میرے اورشہادت کے درمیان حائل مت ہو۔

اخرم الاسدى وخاتمة كي شها دت:

ان کے اس قول پر میں نے ان کو چھوڑ دیا ،اب ان کاعبدالرحلٰ بن عینیہ سے مقابلہ ہوا۔اخرمؓ نے اس کا گھوڑ او نح کر دیا مگر اس نے نیزے سے عبدالرحمٰن کو تل کر دیا۔اور چونکہ عبدالرحمٰن نے ان کے گھوڑ ہے کو مار ڈ الا تھا اس لیے اب وہ اخرم کے گھوڑ ہے پر سوار ہو گئے۔ اس واقع کے بعد دشمن اس مقام سے فرار ہوا۔ اس ذات کی تتم ہے جس نے محد کوعزت عطافر مائی میں نے بیاد د
دوڑتے ہوئے دشمن کا تعاقب کیا اور اتنی دور نکل گیا کہ اب مجھے نہ صحابہ بڑتے تنے اور نہ ان کا غبار غروب آفاب سے
بہتے چونکہ بیاسے تھے ایسے پہاڑی نشیب کی طرف مڑے جہاں ذوقر دنام چشمہ تھا گر جب انہوں نے مجھے اپنے پیچھے دوڑتا ہوا آتا
دیکھا وہ میرے خوف سے اس چشمے سے بغیر ایک قطرہ پیے چل دیے۔ اب وہ ذی اشیر کی گھائی میں چلے۔ ان میں سے ایک میری
طرف مزا میں نے تیرسے اس کونشا نہ بنایا۔ تیراس کے شانے کے جوڑ پر پیوست ہوگیا۔ میں نے نخر میکہا اسے سنجال انسا ابسن
الاکوع و البوم یوم الرضع اس نے کہا: ''کیا ہمیں صبح سے ڈس رہا ہے''۔

## حضرت سلمة بن اكوع كى تعريف:

گھاٹی کے او پر دو گھوڑ نے نظر آئے میں ان کی لگام پکڑ کران کورسول اللہ ٹکٹیلے کے پاس لے چلا جب سلیحہ میں مجھے رات ہو گئی میرے چیاعامر مجھ سے آ ملے۔ یہاں ہمیں پچھ دود ھ میسرآ گیااس ہموار جگہ میں یانی بھی تھا میں نے وضو کیا نماز پڑھی اور یانی پیا۔ پھر میں رسول الله عظیم کی خدمت میں آ گیا آپ اس وقت ذی قرد کے چشمے پر جہاں سے میں نے وشمن کوا کھاڑو یا تفامقیم تھے اورجن اونٹول کومیں نے رشمن کے پنجے سے چھڑا یا تھا ان پراورتمام نیز ہے اور جا دروں پر آپ نے قبضہ کرلیا تھا اور بلال ٹے انہیں میں سے ایک اوٹنی ذرج کی تھی اور وہ اس کی کلجی اور کو ہان رسول الله وکھٹا کے لیے بھون رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ مجھے ا جازت دیں کہ میں اپنے سوآ دمیوں کونتخب کر کے ان سے دشمن کا تعاقب کروں تا کہ ان کا نشان مٹادوں ۔رسول اللہ مُکٹیا میری اس بات پراس طرح بنے کہ آواز بلند ہوگئ یا آپ کے سامنے کے دانت نمایاں ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کیاتم واقعی ایسا جا ہتے ہو۔ میں نے کہانتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوشرف بخشاہے میں اس کے لیے بالکل آ مادہ ہوں ۔ مبح کوآپ نے نے فرمایا دشمن اس وقت غطفان کے علاقے میں دعوت کھار ہاہے چٹانچہاس علاقے سے ایک شخص نے آ کربیان کیا کہ فلاں شخص نے ان کے لیے اونٹ ذیح کیے تھے ابھی وہ ان کی کھال اتار نے پائے تھے کہ ان کوایک غبارانی جانب بڑھتا نظر آیا۔کسی نے کہدویا کہتم پکڑے گئے۔ یہ منتے بی وہال سے بھاگ گئے۔ دوسرے دن آپ نے بیکھی فرمایا کہ آج ہمارے بہترین سوار ابوقادہ ہیں اور بہترین پیدل سلمہ بن الا کوع ہیں۔ پھرآپ نے مجھے اپنے بیچھے اپنی اوٹنی عضباء پر بٹھالیا ہم چلے جارہے تھے ہمارے ہمراہ ایک ایسا انصاری تھا جس سے کوئی شخص دوڑ میں آ گےنہیں بڑھ سکتا تھا۔اس نے کہا کوئی ہے جومیرے مقالبے میں دوڑے۔اس بات کواس نے کئی بار کہا جب میں نے سنامیں نے کہانہ تم کوکر یم کا پاس ہے اور نہ شریف کا لحاظ۔اس نے کہا سوائے رسول اللہ پڑتی کے میں کسی کا ادب واحتر امنہیں كرتا \_ ميں نے رسول الله من اللہ عن من كيا مير ، والدين آپ يرشارا جازت ہوتو اس كے مقابلے ميں دوڑوں \_ آپ نے فر مايا اگرتمہارا جی چاہے تو جاؤ۔ میں اونٹی پر ہے کو دیڑا اور مقابلے پر دوڑا۔ ایک یا دومیدانوں کے بعد میں نے اسے ملالیا اور شانوں کے درمیان مکہ مارکر کہا یہ دیکھو بخدا میں تم ہے آ گے نکل گیا۔اس نے کہا ہاں میں بھی سمجھتا ہوں۔ میں مدینہ اس سے پہلے جا پہنچا۔صرف تین دن ہم نے مدینہ میں قیا م کیااور پھر ہم خیبر کو چلے۔

ابن استحق کے سلسلۂ بیان کے مطابق سلمہ بن الا کوع کے ہمراہ طلحہٌ بن عبیداللّٰہ کاغلام ان کا گھوڑ الیے اس کی لگام پکڑے ساتھ

تھا، جب بیٹنیۃ اوداع پر چڑھان کودخمن کے بعض سوارنظر آئے، اب انہوں نے کوہ سٹ پر پچھ دور چڑھ کرشور مچایا کہ ڈاکہ پڑا۔
پھر بیوہاں سے دوڑتے ہوئے غارت گروں کے تعاقب میں چلے۔ بیا پئی تیز رفتاری میں شیر کے مانند تھے۔ انہوں نے ان کوجالیا
اور تیروں سے ان کو پسپائر نے لگے جب وہ سی کو اپنا نشانہ بناتے تو کہتے ہے سنجال و انسا اسن الا کوئ و اللہ میوم اموضع جب
رسالہ ان پر پلٹتا تو وہ بھاگ جاتے مگر پھر ان کورو کئے کی کوشش کرتے اور جب موقع ملتا ان پر تیر چلاتے اور کہتے لووں سن الا کوئ
و الدوم یوم الرضع اس پر مملم آوروں میں سے کسی نے کہا کہ اس نے آئے سویر سے بھی کوخت دق کیا ہے۔
خطرے کا اعلان:

رسول القد منظم کوسلہ کی اطلاع موصول ہوئی ، آپ نے تمام مدینہ بیل خطرے کا اعلان کیا اوراب سوار آپ کی طرف تیار ہوکر چلے سب سے پہلے شہواروں میں مقداد بن عرو آپ کے پاس آپنج ان کے بعد انصار میں سے ہوع بدالاشہل کے عباد بن بشر بن وقش بن زغور ابنو کعب بن عبدالاشہل کے سعد بن زید ، بنو عار شد بن الحارث کے اسید بن ظہیر جن کے متعلق شک ہے بنواسد بن فزید کے عالم شد بن فظا سد بن فزید کے عملا شد بن فظا سد بن فزید کے عملا شد بن فظا سد بن فزید کے عملا شد بنواسد بن فرد کے اوقادہ الحارث بن ربعی اور بنوز ربی کے ابوعیاش عبد بین زید بن صامت آپ کے پاس نیخی ، جب بیسب آپ کے پاس آگئے آپ نے سعد بن زید کواس جماعت کا امیر مقرد کرکے عبد بین بین بر بھی اور فرد ایا تم ایک آپ نے سعد بن زید کواس جماعت کا امیر مقرد کرکے میں کو وقت اللہ کا تھی فدکور ہے کہ درسول اللہ منظم اور والے کے ساتھ آتا ہوں ۔ اسلیلے میں بی بھی فدکور ہے کہ درسول اللہ منظم ان کو جا کہ بین نے اس کے ابن کے مقتل کو وہ دیے جو تم سے زیادہ شہوار ہوتا ، تا کہ وہ جلد و فرد کو جا بک مارا ، بخداوہ بچاس گزود اور ابوگا کہ اس نے بھی فیک دیا ، اب مجھے آپ کے اس کو اور ابوگا کہ اس نے اپنے مول کی کہ آپ کا تول کی اور اپنے جو اب برجرت ہوال اللہ منظم کی اس برخ میں بن علی میان کہ بول کی معالی کہ بین کہ بین کہ بین میا عمل کے ابن کی بھی کہ وہ بارا کہ بھی اور کو معاض بن ماعص یا عائز بن ماعص یا عائز بن ماعم یا عالی برکہ ہواں جماعت میں آٹھ میں تھی دے بین کیا ہوئی کہ آپ کے کہ اس برن عرب کی میں بی علی کہ بین کیا ہواران کے وارس جماعت میں آٹھ میں بی سلہ بین عرب میں اور ان کو الیا ہیں بہتے تھے ۔ اب بیسواران کے قاقب میں جھیا اور ان کو جالیا ۔ اس ور مولور کی کو بیاں بہتے تھے ۔ اب بیسواران کے قاقب میں جھیا اور ان کو جالیا ۔ اس ور مولور کی بیاں بہتے تھے ۔ اب بیسواران کے قاقب میں جس میں اور ان کو جالیا ۔ اس ور مولور کیا ہو بیا کہ بین کو بیا ہو بیا کہ بین کو بیا ہو ہی بین کو بیا ہو بیا ہو بیا ہو بیان کیا تا کہ دور ان کو جالی ہو بیا 
عاصم بن عمر بن قا وہ دفائین سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اس جماعت میں سے بنواسد بن خزیمہ کے محرز بن نصلہ جن کواخرم
کہتے تھے دشمن کے پاس پنچے قیم بھی ان کا لقب تھا جب مدینہ میں دشمن کی غارت گری اور خطرے کے لیے اجتماع کا اعلان ہوا محمود
بن مسلمہ کے گھوڑ ہے نے جوان کے باغ میں بندھا تھا جب اور گھوڑ وں کی ہنہنا ہٹ سی اپنی جگہ جولانی کرنے لگا۔ بیدا یک عمدہ سدھا یا
ہوا جان دار جانور تھا۔ باغ میں تھجور کے اس سے نے کے گروجس سے وہ بندھا ہوا تھا اسے اس طرح جولانی کرتے ہوئے و کھے کہ
بنوعبدالاشہل کی بعض عور توں نے محرز سے کہاا ہے قیمر تم دیکھتے ہو کہ یہ گھوڑ اکس طرح شوخی کر رہا ہے۔ کیا بنہیں ہوسکتا کہ اس پرسوار
بنوکرتم رسول اللہ سکھی کے ساتھ لڑنے کے لیے ابھی ان کے پاس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ ان عور توں نے وہ
گھوڑ اان کو دیا اور وہ اس پرسوار ہو کر چلے۔ انہوں نے اس کی باگ ڈھیلی جھوڑ دی تھی کہ وہ گھوڑ اجماعت سے جاملا اور الن کے نظر

میں پہنچ کر ٹھبر گیا۔محرزنے اپنی جماعت سے کہا۔اے ذراسی جماعت توقف کروتا کہ دوسرے مہاجراورانصار جو تمہارے پیچے ہیں وہ بھی آ جا میں تب دشمن پرمملد کیا جائے۔ دشمن کے ایک شخص نے ان پرحملہ کر کے ان کوتل کر دیا پھر وہ گھوڑ او ہاں سے بلٹ کر مدینہ کی سمت تیز کی سنہ بھا گا، دشمن اس پر قابونہ یا سکاوہ کھر بنوعبدالاشبل کے محلے میں اپنے تھان پر آ گیا۔ان کے علاوہ اس روز کوئی مسلمان نہیں مارا گیا۔اس گھوڑے کا نام مجمود ذواللّمہ تھا۔

حبيب بنعينيه كاقل:

اس کے متعلق دوسری معتبر روایت ہے ہے کہ محرز ، عکاشہ بن محصن کے گھوڑ ہے جناح پر سوار تھے وہ شہید ہوئے اوران کا گھوڑا وشمن نے سے اس بہر حال جب مقابلہ ہوا۔ بنوسلمہ کے ابوقاد ۃ الحارث بن ربھی نے حبیب بن عینیہ بن حصن کوتل کر کے اس پراپی چا در ڈال دی اور پھر وہ لوگوں سے جاملے۔ جب رسول اللہ عکھ اور میں اپٹا ہوا چا در ڈال دی اور پھر وہ لوگوں سے جاملے۔ جب رسول اللہ عکھ اور میں ان آئے انہوں نے حبیب کو ابوقادہ کی چا در میں لپٹا ہوا پایا۔ اس پر صحابہ نے اِنَّا لِلَٰہِ وَ ابْحِمُونَ بِرُ حااور کہا ابوقادہ مارے گئے۔ گررسول اللہ عکھ ان کا کشتہ ہے۔ انہوں نے اس پراپی چا دراس وجہ سے اڑھادی تا کہ معلوم ہوجائے کہ بیان کا کشتہ ہے۔

حضرت محمد من اجعت:

عکاشہ بن کھن نے ادباراوراس کے بیٹے عمر و بن ادبارکو جودونوں ایک ہی اونٹ پرسوار تھان کے قریب جاتے ہی دونوں کو نیزے میں پرولیا اور قل کردیا اور بعض مولیثی دشمن کے ہاتھ سے چھڑا لیے۔رسول اللہ عُکھا ہے مقام سے روا نہ ہوئے اور آپ فری قرد کے پہاڑ پر پہنچ کر تھی رہے ،سلمہ بن الاکوع فی قرد کے پہاڑ پر پہنچ کر تھی رہے ،سلمہ بن الاکوع نے آپ سے عرض کیا کہ آپ سوآ دمی میرے ساتھ کرد بیچے میں بقیہ مولیثی بھی دشمن سے چھڑا الاتا ہوں اور ان کی گردن جا دباتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہاں جاؤگے اس وقت تو وہ غطفان میں رات کی شراب پی رہے ہیں۔رسول اللہ عُلیج انے اپنے ہرسوسی ابٹر میں گئی اونٹ ذی کر کے تقسیم کردیے تھے۔صحابہ نے ان کو کھا کر زندگی بسرکی ، چھررسول اللہ عُلیج المدینہ والیس آگئے۔

مدینہ آ کر جمادی الاخری کا کچھ حصہ اور پورا ماہ رجب آپ نے مدینہ میں اقامت فر مائی۔ پھر شعبان ۲ ہجری میں آپ قبیلہ خزاعہ کے بنوالمصطلق سے جہاد کرنے روانہ ہوئے۔

غز وه بنوالمصطلق:

رسول الله ﷺ کومعلوم ہوا کہ بنوالمصطلق آپ سے اڑنے کے لیے جمع ہور ہے ہیں، ان کا سردار حارث بن ابی ضرار جو یہ یہ بنت الحارث رسول الله ﷺ کی بیوی کا باپ تھا۔ اس اطلاع پر آپ خودان کے مقابلے پر چلے اور ساحل سمندر پر قدید کے نواح میں ان کے ایک چشمہ آب مریسیع پر آپ نے ان کو جالیا، مقابلہ ہوا، نہایت شدید جنگ ہوئی۔ اللہ نے بنوائمصطلق کوشکست دی ان کے ان کے جائے گے۔ بہت سے آدی کا م آئے۔ رسول اللہ ﷺ کردی جائے گا۔ اللہ نے ان کورسول اللہ ﷺ کو قبضے میں دے دیا۔

عبدالله بن ابی بن سلول کی ریشه دوانی:

اس واقع میں بنوکلب بن عوف بن عامر بن لیث بن بکر کے ایک مسلمان ہشام بن خباب عباد ہ بن الصامت کے قبیلے کے

ایک انصاری کے ہاتھ سے غلطی سے مارے گئے۔انصاری ان کودشن کا ایک فر سیجھتے تھے ابھی سب لوگ اس پی فی پرفروش تھے کہ ان

کے جانور پافی پینے کے لیے یہاں آئے جہاہ بن سعید الفقاری عمر بن الخطاب رشائی کا ملازم ان کا گھوڑا لے کراسے پی فی بلانے آیا،
وہ اور بنوعوف بن الخزرج کے حلیف سنان الجہنی بیک وقت پافی پر انزے جس سے داہ رک گئی اور اب وہ دونو ل ٹرپڑے۔ جبنی نے
انصار کومد د کے لیے پکار ااور خزرج نے مہاجرین کومد د کے لیے آواز دی۔اس موقعے پر عبداللہ بن الی بن سلول بہت بر بم بوا۔اس
وقت اس کی قوم کے پچھلوگ جن میں زید بن ارقم بھی جونو عمر لڑے تھے موجود تھے۔عبداللہ بن الی بن سلول نے کہا کیا اید ہوا ہے۔
بے شک پہلے ہی سے وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں اور خود ہمارے ملک میں ہم سے اپنے تھے ہیں۔ بخدا ہمارے دشمنوں اور قریش کے
غلاموں کی وہی مشل ہے کہا گرکسی در ندے کوتم پر ورش کروگے وہ تہمیں کو کھائے گا۔مدینہ جاتے ہی وہاں کا جوسب سے معزز شخص ہے
غلاموں کی وہی مشل ہے کہا گرکسی در ندے گئے پر ورش کروگے وہ تہمیں کو کھائے گا۔مدینہ جاتے ہی وہاں کا جوسب سے معزز شخص ہے
وہ اسے جوسب سے ذکیل ہے نکال دے گا۔ پھر اس نے اپنی قوم والوں سے جو اس کے پاس موجود تھے مخاطب ہو کر کہا بی خودتم نے
اسے ساتھ کیا ہے تم نے ان کوا ہے وطن میں اتا رااپنی الماک میں ان کوشر یک کیا ،اگرتم ایسانہ کرتے تو وہ کسی اور جگہ جاتے۔
موران کی کا محکم نے ان کوا ہے وطن میں اتا رااپنی الماک میں ان کوشر یک کیا ،اگرتم ایسانہ کرتے تو وہ کسی اور جگہ جاتے۔
موران کی کا محکم نے ان کوا ہے وطن میں اتا رااپنی الماک میں ان کوشر یک کیا ،اگرتم ایسانہ کرتے تو وہ کسی اور جگہ جاتے۔

زید بن ارقم رفن ٹیز نے اسے سنا انہوں نے رسول اللہ عور گیل کواس کی اطلاع دی اس وقت تک آپ دیمن سے فارغ ہو چکے سے ۔ زیڈ نے جب یہ بات آپ سے کہی عمر بن الخطاب آپ کے پاس تھے انہوں نے رسول اللہ می کھیل سے عرض کیا کہ آپ عبادہ بن ابشر بن دقش سے کہیں کہ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کوئل کردیں۔ رسول اللہ می تھائے نہ ایا گرعمر یہ تو دیکھو کہ جب لوگوں میں اس بات کی جر چا ہوگا کہ محمد میں تھے ہوگا کہ محمد میں تھیں کہ وہ عبداللہ بن التی مور کہ تا مناسب سے ہے کہ تم میں اس رائے کو پسند نہیں کرتا مناسب سے ہے کہ تم میں اس سے اسی وقت کوج کا اعلان کرا دویہ وقت ایسا تھا کہ عام طور پر رسول اللہ میں تا سے وقت میں منزل سے سفر نہیں کرتے تھے۔

آپ کے اعلان کی وجہ سے سب چل کھڑے ہوئے۔

حضرت زيرٌ بن ارقم:

عبدالله بن انی بن سلول کو جب معلوم ہوا کہ زید بن ارقم نے اس کی بات رسول الله مرافی میں بہتی دی ہے وہ آپ کے پاس آئیا اور اس نے صلف اٹھایا کہ میں نے ہرگز ایسانہیں کہا۔ چونکہ عبداللہ بن الی بن سلول اپنی قوم میں بہت ہی مقتدراور معزز آ دمی تھا،
اس لیے جوانصار صحابہ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھے اے الزام سے بچانے کے لیے کہنے گئے کہ شیداس لڑ کے کو سننے میں غلط نبی ہوئی ہواور یوری بات اسے یا وندر ہی ہو۔

## حضرت اسيد بن حفيراً:

جب آپ مزل سے اٹھ کرروانہ ہوئے اسیڈ بن تھیر آپ کے پاس آ یا اور اس نے آپ کو بی کہہ کرسلام کیا اور پھر کہ آپ اسے وقت میں جانہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کیا تم کوا ہے آ دی کی بات نہیں معلوم ہوئی۔ اس نے پوچھا تو اس نے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ معلوم ہوئی۔ اس نے پوچھا تو اس نے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ مدینہ جاکر جوسب سے معزز ہے وہ سب سے ذکیل کو زکال دے گا۔ اسیڈ نے کہا تو آپ جا بیں تو اسے فورا نکال دیں ، بخدا آپ ذک میں اور وہ نہایت ذکیل ہے گریکر اس نے کہایار سول اللہ سکتے مناسب ہے کہاں وقت آپ اس سے درگز رکریں خود اللہ نے کا سے درگز رکریں خود اللہ نے کہایار سول اللہ سکتے مناسب ہے کہاں وقت آپ اس سے درگز رکریں خود اللہ نے درگز رکریں خود اللہ نے کہایا دیں ، کہایار سول اللہ سکتے مناسب ہے کہاں وقت آپ اس سے درگز رکریں خود اللہ نے کہایار سے کہایار سول اللہ سکتے مناسب سے کہاں وقت آپ کا سے درگز رکریں خود اللہ سے کہایار سول اللہ سکتے کہایار سول سے کہا کہ سکتے کہایار سے کہایار سول اللہ سکتے کہایار سول اللہ سکتے کہایار سول اللہ سکتے کہایار سے کہایار سے کہایار سول سے کہایار سے کہایار سول سے کہایار سے کہایار سول سے کہایار سے کہایار سول سے کہایار سول سے کہایار سے کہایار سے کہایار سول سے کہایار سے کہایار سے کہایار سے کہایار سے کہایار سول سے کہایار 
اب اسے آپ کے قضے میں دے دیا ہے۔ اس کی قوم اس کے لیے گھوٹنوں کا تاج بنار ہی ہے خوداپنی آ کھے وہ دیکھ لے گا کہ اس کی حکومت کس طرح آپ کوحاصل ہوتی ہے۔

مسلمانون كالمسلسل سفر:

اس روزتمام دن آپ سب کو لے کرسفر کرتے رہے اس کی بعد کی رات بھی آپ نے مسلسل سفر کیا ، جبح ہوئی اور اب دن کا ابتدائی حصہ بھی بہت ساگز رگیا یہاں تک کہ جب تمازت آفتاب سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی آپ نے منزل کی۔زمین پراتر تے ہی تمام مسلمان گہری نیندسو گئے۔ایسے وقت میں آپ نے سفر کی بیتر کیب اس لیے کی تھی تا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے فتنہ انگیز قول سے لوگ خانی الذبن ہوجا نمیں۔اب پھر آپ سب کو لے کر چلے اور اس مرتبہ آپ نے حجاز کی راہ اختیار کی۔ چلتے چلتے آپ عجاز کے ایک چشمہ نقعاء پر جونقیج سے پچھ ہی اوپر واقع ہے آئے۔ جب یہاں ہے آپ چلے ایک نہایت ہی تیز وتند آندھی نے آپ کوآلیا جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہونے لگی اور وہ ڈرے۔رسول اللہ سی ایٹ نے فرمایا ڈرومت بیآندھی ایک بڑے کا فرکی موت کی اطلاع دیتی ہے۔ چنانچید پندآ کر بنو قدیقاع کے ایک سربرآ وردہ یمبودی رفاعہ بن زید بن التابوت کے مرنے کی خبر معلوم ہوئی۔ پید منا فقول کا راز داراور مامن تھا اسی دن مراتھا اور اسی دن عبداللہ بن ابی اور اس جیسے دوسر ہے منافقوں کی شان میں بیآ یت نازل مولى اذا حاءك المنافقون. "جب منافق تمهار عياس آتے بين 'اس آيت كنازل مونے كے بعدرسول الله كيلم في يد بن ارتم کے کان پکڑ کر کہا کہ بیدہ ہے کہ جس نے اپنے کا نوں کے ذریعے اللہ کی وفا داری کی ہے۔

زيرٌ بن ارقم كي اطلاع كي تصديق:

زید بن ارقم بھائٹی سے مروک ہے کہ میں اپنے چیا کے ساتھ ایک غزوے میں گیا۔ میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنے لوگول سے کہتے سن رسول اللہ ملکی کے ساتھیوں پر کچھ مت خرچ کرو۔اور جب ہم مدینہ پنچ جائیں گے جوسب سے معزز ہے وہ مدیندسے ذلیل ترکوخارج کردےگا۔ میں نے بیات اپنے چھاہے کہی، انہوں نے اس کا ذکررسول اللہ سکتی ہے ہے۔ بلایا میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے عبداللہ بن ابی اوراس کے دوستوں سے بلا کراس کی تصدیق جا ہی انہوں نے تشم کھا کر اس سے انکار کر دیا۔ رسول الله کو کیلے ان مجھے جھٹلایا اور اس کی تقیدیق کی اس سے مجھے نہایت بخت رنج ہوا۔ میں اپنے گھر بیٹھ گیا۔ میرے چیانے مجھے ڈاٹٹا کہتم نے ایسی بات ہی کیوں کہی کہ جس کی رسول اللہ سی کیا نے تکذیب کی اوروہ تم سے نا راض ہو گئے۔میری يمى حالت تقى كدالله عزوجل في بيآيت اذا جاءك المنافقون. نازل فرمائي -آبّ في محصد بلا بهيجابيآيت برهى اورفر ماياللدف تمہاری تقیدیق کی۔

# عبدالله بن عبدالله بن ابي:

ا بن التحق كے سلسلة بيان كے مطابق جب عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول كواسية باب كى اس حركت كاعلم بواوه رسول الله سر المرات میں آئے اور کہا کہ اس شکایت کی بناء پر جوآپ کو ان کی پیٹی ہے میں نے سنا ہے کہ آپ عبدالقد بن افی کو تل کردینا عاہتے ہیں۔اگراپیا ہے تو آپ خود مجھے اس کا حکم دیں میں ابھی اس کا سر کاٹ لاتا ہوں افر تمام خزرج اس بات ہے اچھی طرح واقف میں کہاس تمام قبیلے میں مجھے نیادہ اپنے باپ کامطیع اور تابعدار اور کوئی نہیں ہوگان لیے مجھے یہ اندیشہ ہے کہا گرمیہ ب

چاتا پھر تا و کھنے کے لیے مجھے چھوڑ دیں کیونکہ میں اسے قل کر دول گا اور اس طرح ایک مومن کو کا فرکے بدلے میں قتل کر کے بمیشہ کے لیے دوزخ میں اپناٹھکانہ بناؤں گا۔رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ ہم لل کرنائبیں جائے بلکہ جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ماتھا چھے تعلقات رکھنا جا ہے ہیں۔

عبدالله بن الي كول ندكرنے كى وجه:

اس واقعے کے بعد سے پھر جب کوئی بات وہ کرتا ،خوداس کی قوم ہی اسے براکہتی ، ڈائٹتی اور سزا کی دھمکی دیتی جب آپ کو میر ہات معلوم ہوئی کہ اب اس کی بیگت ہے کہ خود اس کی قوم اسے ذلیل اور مفسد مجھتی ہے۔ آپ نے عمرٌ بن الخطاب سے فر مایا اب بتاؤ اگر میں تمہارے مشورے کے مطابق اسی دن اسے قل کر دیتا تو ضروراس کی قوم کی رگیجمیت اور حمایت جوش اور حرکت میں آتی اور آج اگر میں اس کے تل کا بھم دوں تو خوداس کی قوم والے ابھی اس کا کام تمام کر دیں۔حضرت عمر بین ٹوئڈ فرماتے ہیں اب مجھے محسوس ہوا کہ بے شک رسول اللہ من کھا کی کارروائی میرے مشورے سے زیادہ موجب برکت تھی۔

مقيس بن حبانه كافريب:

مقیس بن حباندا پنے کومسلمان بتا تا ہوا مکہ سے رسول اللہ عظیما کی خدمت میں عاضر ہوااور اس نے عرض کیا کہ میں مسلمان ہوکرآ پ کے پاس آیا ہوں ، نیز جا ہتا ہوں کہ اپنے مقتول بھائی کا جو بلاوجہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا ہے خون بہالوں۔ رسول الله عُلِيم نے اس کے بھائی ہشام بن حبانہ کا خون بہاا ہے دلوا دیا ، یہ چند ہی روز آپ کے پاس مقیم رہا کہ اس نے موقع پاتے ہی اپنے بھائی کے قاتل پراچا تک حملہ کر کے ان کوشہید کر ڈالا اور پھراسلام سے مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا۔اس کے سفر میں اس نے چند شعر بھی اپنے اس فعل کی تعریف اور واقعے کے بیان میں کہے ہیں۔

حفرت جويرية بنت الحارث:

اس جنگ میں بنوالمصطلق کے بہت ہے آ دمی مارے گئے علیٰ بن ابی طالب نے ان کے دوآ دمی ما لک اوراس کے بیٹے کو قل كرديا۔رسول الله ﷺ كوان كى بہت ى لونٹرياں بهرست ہوئيں، آپ نے ان كومسلمانوں ميں تقسيم كرديا۔ان ميں جويرية بنت الحارث بن ابی ضرار آپ کی بیوی بھی تھیں۔ان کے متعلق حضرت عائشہ بھی بیا سے مروی ہے کہ جب آپ نے بنوالمصطلق کی لونڈیاں صحابہ بڑے میں تقسیم فرمائیں جوریہ بنت الحارث، ثابت بن قیس بن الشماس رہا تھے یا ان کے جھازاد بھائی کے حصے میں ہ کیں۔انہوں نے اس سے زرآ زادی کی ادائی پراپنی آ زادی کا معاہدہ کرلیا، بیا لیک نہایت ہی قبول صورت ملیح حسینتھیں جوان کو د مکھے لیتاان پر فریفتہ ہوجاتا۔ بیرسول اللہ ﷺ کے پاس اپنے زرآ زادی کی ادائی میں مدد لینے آئیں۔ میں نے ان کواپنے حجرے کے درواز ہے پرد کھے کر کہا یہ تو برا ہوا کہ بیآئی ہیں۔ کیونکہ میں مجھتی تھی کہ خو درسول اللہ مٹی کیا کے قلب پران کی صورت کا وہی اثر ہوگا

حفرْت جوريةٌ بنت الحارث كا نكاح:

بہرحال وہ آ پؑ کے پاس اندر آئیں اورعرض کیا کہ میں جو ہرید بنت حارث بن الی ضرار کی جواپنی قوم کا سر دار اور رکیس تھ

بئی ہوں، مجھ پر جو وقت پڑا ہے وہ آپ پر روش ہے۔ میں ثابت بن قیس بن الشماس یا شاید انہوں نے کہا کہ ان کے بچازاد بھائی کے حصے میں پڑی ہوں میں نے ان سے اپڑی آزادی کا معاہدہ کھوالیا ہے۔ آپ سے زر آزادی کی ادائی میں مدد بینے حاضر ہوئی ہوں۔ رسول اللہ سکتی نے فر مایا کیوں نہ ایس شرط قبول کر لوجواس سے افضل ہو۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا۔ آپ نے فر مایا تو اچھا میں نہ ہم قبر ادا لر کے تم کو آزاد کر اتا ہوں اور تم سے نکاح کیے لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جھے منظور ہے۔ آپ نے فر مایا تو اچھا میں نے بھی اس پڑمل کیا۔ اب بیخبر سب کو معلوم ہوئی کہ رسول اللہ سکتی نے جوریہ بنٹ الحارث سے نکاح کر لیا ہے اس پر صحابہ نے کہا کہ بنوالمصطلق تو اب رسول اللہ سکتی کے لیتا ہولوغٹری غلام جس کے پاس ہو وہ اسے آزاد کر دے۔ چنا نچھ کھس اس شادی کی وجہ سے بنوالمصطلق کے سوسے زیادہ آدئی ورکر دیے گئے۔ حضرت عائشہ بڑی نیٹ فر ماتی ہیں کہ جو ہریہ سے بڑھ کراپی قوم کے لیے باہر کت بی بی میں نے کوئی اور نہیں دیکھی۔

### بهتان كاوا تعه:

حفرت عائشہ ہے مروی ہے کہ ای غزوے ہے والی میں ہم سب مدینہ کے تریب آگئے تھے کہ بہتان لگانے والوں نے میرے متعلق برا گمان قائم کر کے جمجے بدنام کیا۔اس کے متعلق مختلف واسطوں سے جو بیانات فدکور ہیں وہ سب مندرجہ ذیل روایت میں جوخود عائشہ سے مروی ہے جمع ہیں۔حضرت عائشہ بڑا بیا فرماتی ہیں: رسول اللہ عظیم کا مید دستورتھا کہ جب آپ کسی سفر کا ارادہ کرتے شرف معیت بخشنے کے لیے اپنی تمام ہو یوں کے نام پر قرعه اندازی کرتے جس کا نام نکلٹا اسے ساتھ لیتے ۔غزوہ بنوالمصطلق میں قرعه اندازی سے میرانام نکلا، آپ نے مجھے ساتھ لیا۔اس زمانے میں مثابے کے ڈرسے عورتیں بہت کم کھانا کھایا کرتی میں قرعہ اندازی سے میرانام نکلا، آپ نے مجھے ساتھ لیا۔اس زمانے میں مثابے کے ڈرسے عورتیں بہت کم کھانا کھایا کرتی تھیں، میری سے کیفیت تھی کہ جب میرا اونٹ سفر کے لیے تیار کیا جاتا میں پہلے اپنے میانے میں میٹھ جاتی پھرلوگ آ کراس میانے کو شیخ سے پکڑ کراٹھاتے اور اونٹ پررکھ دیتے پھراسے رسیوں سے با ندھ کراونٹ کی کمیل پکڑ کر اٹھاتے اور اونٹ پررکھ دیتے پھراسے رسیوں سے با ندھ کراونٹ کی کمیل پکڑ کر اٹھاتے اور اونٹ پررکھ دیتے پھراسے رسیوں سے با ندھ کراونٹ کی کمیل پکڑ کر اٹھاتے اور اونٹ پررکھ دیتے پھراسے رسیوں سے باندھ کراونٹ کی کمیل پکڑ کر اٹھاتے اور اونٹ پررکھ دیتے پھراسے رسیوں سے باندھ کر اونٹ کی کمیل پکڑ کر اٹھاتے اور اونٹ پررکھ دیتے پھراسے رسیوں سے باندھ کر اونٹ کی کمیل پکڑ کر اٹھاتے اور اونٹ پر رکھ دیتے پھراسے رسیوں سے باندھ کر اونٹ کی کمیل پکڑ کر اٹھاتے کے دیتے ہوں سے باندھ کی کہ دیوں سے باندھ کر اونٹ کی کر دوائگی :

جب رسول اللہ علی اسلام کے بعد لوگوں میں کوچ کا اعلان کر دیا گیا، جب لوگ چل کھڑے ہوئے میں قضائے حاجت کے لیے علیحدہ نے وہاں بسر فرمایا اس کے بعد لوگوں میں کوچ کا اعلان کر دیا گیا، جب لوگ چل کھڑے ہوئے میں قضائے حاجت کے لیے علیحدہ گئی۔ میرے گلے میں ایک ہارتھا جس میں خوشبودار مسالہ ظفار کے دانے بھی تھے۔ قضائے حاجت کے بعدوہ ہار میرے گلے میں سے گر پڑااور مجھے اس کی پچھ خبر نہ ہوئی جب میں اپنی سواری کے پاس آئی میں نے گردن میں اپنا ہار شولا مگر نہ ہوئی جب میں اپنی سواری کے پاس آئی میں نے گردن میں اپنا ہار شولا امر نہ پایا اور سب لوگ اب منزل سے روانہ ہو چھے تھے میں النے پاؤں اس جگہ آئی جہاں قضائے حاجت کے لیے گئی میں نے وہاں ہار تلاش کیا اوروہ مل گیا۔ میری اس غیبیت میں میرے سار بان اونٹ کس کر لائے اور یہ خیال کر کے کہ میں حسب دستورا سپنے میانے میں ہوں' انہوں نے میانے کواش کر اونٹ پر رکھا اسے رسیوں سے با ندھا اور اس لیقین کے ساتھ کہ میں اس میں موجود ہوں وہ اونٹ کی تکیل پکڑ کر چلتے میانے کواش کر اونٹ پر جواب ویتا۔ میں بختے نہ پائی میری آ واز پر جواب ویتا۔ میں بے جب میں فرودگاہ میں واپس آئی تو سب لوگ جا چھے تھے ایک بھی پنتفس ایسا نہ تھا جو مجھے بلاتا میری آ واز پر جواب ویتا۔ میں نے اچھی طرح آپی چا در اوڑھی اور اس خیال سے کہ جب لوگ میانے میں مجھے نہ پائیں گے یہاں خود میری تلاش کرنے آئی تھی لیٹ گئی۔ اس میں میرے تھیں میرے نہ بی میں میں اس بھی اس میں اب آئی تھی لیٹ گئی۔

صفوان بن المعطل كي آيد:

میں لیٹی ہوئی تھی کے صفوان بن المعطل میرے پائ آئے۔ یہ بھی کسی اپنی ضرورت کی وجہ سے اصل فو نے سے پیچےرہ گئے سے اور اس لیے اس منزل پر انہوں نے اور وی کے ساتھ قیام بی نہیں کیا تھا یہ دیکھ کر کہ کوئی لینا بوات وہ ہر ھر رمیر سے پائ آئے اور انہوں نے جھے منا نہ کی کی کر انہوں نے ایک فائیس کہ انہوں نے ایک فائیس کہ انہوں نے ایک فائیس کہ انہوں نے اور کہا کہ رسول اللہ سیجھ کی بیوی! آپ کیوں پیچےرہ گئیں۔ میں اپنی چا در میں لینی بوئی تھی۔ میں نے ایک فائیس کہ انہوں نے اور کہا کہ رسول اللہ سیجھ کی بیوی! آپ کیوں پیچےرہ گئیں۔ میں اپنی چا در میں لینی بوئی تھی۔ میں سوار ہوگئی اب وہ آئے اور انہوں نے اپنا اونٹ میرے قریب کر دیا اور کہا کہ آپ اس پر سوار ہوں اور وہ خود پیچے ہٹ گئے۔ میں سوار ہوگئی اب وہ آئے اور انہوں نے اونٹ کی نیس آگر ہم ان کونہ پا سکے اور نہ اصل جماعت اونٹ کی نیس آگر ہم ان کونہ پا سکے اور نہ اصل جماعت میں کی نیماں تک کہ جو جو گھ جھے کر چھ جھے پر بدگمانی کی وہ سب کو معلوم ہے۔ یہ سب اطمینان سے فروش ہو گئے۔ یہ صاحب میرے اونٹ کو آگے سے کھڑے ہوئے کر آئے دو سب کو معلوم ہے۔

حضرت عا كشه من في كل علالت:

اس واقعے سے تمام فرودگاہ میں ایک ہنگامہ برپا ہوا مگراب تک بچھے کچھ خبر ہی نہ تھی کہ یہ کیا اور کیوں ہے ہم مدینہ پہنچ ہیں جہ ہیں میں سخت یہ رہوگئی۔ اس واقعے کی مجھے کوئی اطلاع نہ تھی۔ اگر چہرسول اللہ می جار میر سے والدین کواس کی اطراع ہو چکی تھی مگر کسی نے اس کا ذراسا بھی تذکرہ مجھ سے نہیں کیا۔ ہاں یہ بات میں نے ضرور محسوس کی کہ خودرسول اللہ میں ہم میری یہ ری کی حالت میں جولطف وکرم کے ساتھ مجھ سے پیش آیا کرتے تھے وہ بات ابنیں ہے۔ اس احساس سے مجھے تکلیف ہوئی 'جب آپ میر سے میں جولطف و کرم کے ساتھ مجھ سے پیش آیا کرتے تھے وہ بات ابنیں ہے۔ اس احساس سے مجھے تکلیف ہوئی 'جب آپ میر سے باس آتے اور میری ماں میری تیار داری میں مصروف ہو تیں تو آپ صرف اتنا دریا فت کرتے تہاری بچی کیسی ہے اس سے زیادہ بچھ نہ فرماتے ۔ مجھے آپ کی اس بے اعتمالی کاسخت رنج ہوا۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت ویں کہ میں اپنی ماں کے ہوں جا کہ وہ میراعلاج کریں۔ آپ نے فرمایا کی چھر جن نہیں۔ میں اپنی ماں کے گھر چلی آئی اور اب تک بھی مجھے بچھ خبر نہیں۔ میں اپنی ماں کے گھر چلی آئی اور اب تک بھی مجھے بچھ خبر نہیں۔ میں اپنی اس بیاری سے جس میں ایک مبینے کے قریب نے بتلاتھی بہت کمزور ہوگئی۔

حضرت عا نشه بننينيا كاوالده سے احتجاج:

ہم عربوں کا بدرستور نہ تھا کہ جمیوں کی طرح گھروں میں بیت الخلاء بنا کیں ہم اسے برا جانے ہیں اور اس سے بیجتہ تھے ہم مدینہ کے میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے گم عور تیں صرف رات کے وقت جاتی تھیں ۔ اسی زمانے میں ایک شب میں قضائے حاجت کے لیے باہر تی ۔ میرے ہمراہ ام مسطح بنت البی رہم بن البیطلب بن عبد مناف جن کی مال بنت صحر بن عمر بن معد بن تیم ابو بکر کی خالہ تھیں ہمراہ تھیں ۔ یہ چا دراوڑ سے میر سے ماتھ چال رہی تھیں کہ ان کا پاؤں چو در میں الجھ اور انہوں کعب بن سعد بن تیم ابو بکر کی خالہ تھیں ہمراہ تھیں ۔ یہ چا دراوڑ سے میر سے مہاجر کی شان میں جو بدر میں شرکت کر چکا ہے کہ ہے جو سی نے کہا بخدا تم نے یہ بات ایک ایسے مہاجر کی شان میں جو بدر میں شرکت کر چکا ہے کہ ہے جو سی طرح زیب نہتی ۔ انہوں نے کہا اے ابو بکر کی صاحبر ادمی کیا تم کو واقع کی خبر نہیں میں نے پوچھاوہ کیا بات بوئی ہے ۔ انہوں نے کہا اے ابوب کی صاحبر ادمی کیا واقعی میر ہے متعلق ایسا کہا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا ہے شک اب قبر بہت ن لگانے والوں کا سارا قصہ مجھ سے بیان کیا۔ میں نے کہا کیا واقعی میر ہے متعلق ایسا کہا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا ہے میں نے کہا کیا واقعی میر سے متعلق ایسا کہا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا ہے میں تھی نہ کر سی اور اسی وقت اپنے گھر بلٹ آئی اور مسلسل رونا شروع کیا۔ میں تند ہے کہ دیت ہے تو تھی نہ کر سی ان کیا ہیں وقت اپنے گھر بلٹ آئی اور مسلسل رونا شروع کیا ہے۔ میں تند ہے کہ برہے تو تھا ہے گھر بلٹ آئی اور مسلسل رونا شروع کیا۔ میں قضائے حاجت بھی نہ کر سی اور اسی وقت اپنے گھر بلٹ آئی اور مسلسل رونا شروع کیا۔ میں قضائے حاجت بھی نہ کر سی اور اسی وقت اپنے گھر بلٹ آئی اور مسلسل رونا شروع کیا۔ میں قضائے حاجت بھی نہ کر سی اور اسی وقت اپنے گھر بلٹ آئی اور مسلسل رونا شروع کیا۔

ی لم بھنا کہ میں مجھی کہ اس سے میر اجگر پاش پاش ہوجائے گا۔ میں نے اپنی مال سے کہا۔ اللہ آپ کوہ حاف کرے آپ نے ننفب کیا کہ ہا وجود کید میر مے متعلق پیشبرت ہوئی اور آپ کو بھی اس کی اطلاع ہوئی مگر آپ نے اس کا قطعی مجھ سے تذکر ہ تک نہ کیا۔ انہوں نے کہا بیٹی اس واقعے کو بہت زیادہ اہمیت نہ دو کیونکہ بخدااگر کوئی خوب صورت عورت کسی شخص کی بیوی ہواور و واسے جا ہتا ہوا ہراس کی اور کئی سوکنیں ہوں وہ اور دوسرے لوگ ضروراس عورت کی خاوند سے شکایتیں کرتے ہیں۔

آس کے متعلق رسول اللہ میں نے سے ابٹیس تقریر بھی فر مائی مگر جھے اس کی بھی کوئی اطلاع نہیں ہوئی۔ اس خطبے میں آپ نے فر مائی مگر جھے اس کی بھی کوئی اطلاع نہیں ہوئی۔ اس خطبے میں آپ بخدا فر مایا لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ میری ہولوں کے متعلق بری باتیں مشہور کر کے مجھے ایذاء دیتے ہیں اور ان پر بہتان لگاتے تیں۔ بخدا میں نے ان میں سوائے بھلائی کے کوئی برائی نہیں پائی نے نیزیہ اتبام ایسے تخص کے متعلق عائد کیا گیا ہے کہ اس سے سوائے نیکی کے میں نے بھی برائی نہیں دیکھی اور وہ جب بھی میرے سی حجرے میں گیا ہے جمیشہ میرے ہم اہ گیا ہے۔

بہتان لگانے کی وجہ:

### بنواوس و بنوخز رج میں ہنگا مہ:

رسول الله من تقیم کے مذکورہ بالا بیان پر بنوعبدالا شہل کے اسید بن تضیر نے کہا اگر اس بات کے شہرت دینے والے قبیلہ اوس کے میں تو ہم ابھی سمجھ لیتے میں اورا گرخود ہمارے بھائی نزرجی میں تو آپ جو چاہیں تھم دیں بخداوہ گردن زدنی میں اس پر سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کھڑ اہر گزان کی گردنیں نہ ماری جا نمیں گی اور سے عبادہ نے کھڑ ہو کے اس بہتان کے لگانے والے قبیلہ خزرج کے ہیں اگر وہ تمہاری قوم والے موتے تو تم برگز ایسا مشورہ نہ دیتے ۔ اس پر اسید نے کہائم خود جھوٹے ہواور منافقوں کی جانب سے لاتے ہو۔ اب کیا تھا ایک بنگامہ بریا ہو گیا اور قریب تھا کہ ان دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں آلوار چل جائے۔

# حضرت اسامه بن زید بیستا کی گواهی:

رسول القد منظم منبر سے اتر ہے اور میر سے پاس آئے آپ نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلا یا اور اس بارے میں مشورہ کیا ۔ اسامہ نے تو میری تعریف کی اور کہا کہ میہ بہتان محض لغواور افتر اء ہے۔ ہم آپ کے اہل کو اچھ ہی جانے ہیں ان کی کوئی برائی نہیں سنی گئی علی نے کہا عور تیں بہت ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ عائشہ کے بجائے دوسری کرلیں اور آپ باندی سے بھی یو چھ لیجھے وہ ضرور آپ سے بچ بچ بات کہد دے گی ۔ رسول اللہ سکھ ان کے بریرہ کو بلایا اور آپ اس سے یو چھنے لگے۔ میں بن ابی طالب نے اسے بولنے سے پہلے خوب مار ااور کہا کہ بالکل بچ بات رسول اللہ سکھ اس کرنا ۔ اس نے کہا میں ان کے متعلق صرف بھلائی جانی بول اور میں نے عائشہ میں کوئی میں نبیں و کھ میں آٹا گوندھ کر ان سے کہہ جاتی بول وہ اسے دیکھتی رہیں وہ سول اور میں نبیں وہ سول اور میں نبی اور میری آٹا گوندھ کر ان سے کہہ جاتی بول وہ اسے دیکھتی رہیں وہ سول آٹی ہیں اور میری آگی ہوں وہ اسے کھائیتی ہے۔

### حضرت محمد تأثيل كااستفسار:

اس کے بعد رسول اللہ سی اس اس کے بعد رسول اللہ سی اس اس کے بعد رسول اللہ سی میں ہورے پاس موجود تھے اور ایک انساری عورت میرے ساتھ رورہی تھی۔ آپ میٹھ گئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا عائشہ بی سی میں رورہی تھی اور وہ عورت میرے ساتھ رورہی تھی آپ کی بیٹھ گئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا عائشہ بی سی میرے تعلق لوگ جو بھی ہے تیں اس کی اطلاع تم کو ہا گروا تھی تم سے کوئی برائی سرز دبوگئی ہے جسیا کہ لوگ کہہ رہے جین تم اللہ سے تو بہرکو۔ اللہ اللہ سی اللہ اللہ میں اس کی لڑی بندھ گئی جس کی وجہ سے جھے بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے انظار کیا کہ میرے واللہ ین رسول اللہ سی تھی کہ میری برائت اور شان میں میر انہوں نے ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا۔ میں اپنے کواس سے کہیں زیادہ فروتر اور کم مالیہ بھی کہ میری برائت اورشان میں قرآن نازل ہو جو مساجد میں پڑھا جائے اور نماز میں تلاوت کیا جائے۔ البتہ مجھے یہ امید ضرورتھی کہ رسول اللہ میں تھا کہ میں کوئی ایس بات سے خوب واقف تھا کہ میں میں کوئی ایس بات سے خوب واقف تھا کہ میں از ل ہو جھے اس کا بری ہوں یا میرا خیال بی خوب واقف تھا کہ میں از ل ہو جھے اس کا کہی خیال بھی نہ تھا۔ اور نماز ربعہ القاء اطلاع ہوجائے گی گم یک قرآن میرے بارے میں نازل ہو اس الزام سے بالکل بری ہوں یا میرا خیال بی خاکم آپ کو بذر بعہ القاء اطلاع ہوجائے گی گم یک قرآن میرے بارے میں نازل ہو اس الزام سے بالکل بری ہوں یا میرا خیال بھی نہ تھا۔ ا

جب میں نے دیکھا کہ میرے والدین کچے میں نہیں کہتے میں نے ان سے کہا کہتم رسول اللہ سکھیے کو اور کیوں نہیں دیت وہ کہنے کہا جاری تبجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دیں۔ ای زمانے میں ابو بکر کے گھر پر جو مصیبت تھی جھے بخدا معلوم نہیں کہ کسی اور خاندان پر الی مصیبت نازل ہوئی ہو۔ جب میرے والدین چپ رہے جھے پر اور زیادہ گریہ طاری ہوا' اور اب میں نے آواز سے رونا شروع کیا اور کہا جو بات آپ نے کہی ہے میں ہرگز اس کے لیے اللہ کے سما منے تو بنہیں کروں گی۔ اگر لوگوں کے بہتان کا میں اقرار کرلوں حالا نکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بالکل ہری ہوں آپ میری بات کو باور کرلیں گر مریہ اقرار بالکل خلاف واقعہ ہوگا اور اگر میں ان کے بہتان سے افکار کروں تو اسے آپ نہ ما نیں گے۔ اس کے بعد میں لیقو ب کانام یا دکرنے گئی۔ مگر اس حالت میں ان کا نام تو یا ذبیس آیا البتہ میں نے کہا کہ میں اس کے جواب میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر حمیل حالت میں ان کا خواست گار ہوں۔
واللہ المستعان علی ماتصفون. صربی بہتر ہاور جو تم کہدرہے ہواس پر میں اللہ سے اعانت کا خواست گار ہوں۔

آپ کو ہمارے پاس بیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ وی کے لیے آپ پڑشی طاری ہوئی۔ آپ اپنی چا دراوڑھ کر لیٹ گئے اور آپ کی بیرحالت دیکھی تواس سے میں ذرا بھی نہ گھبرائی اور نہ پریٹان ہوئی کیونکہ میں الزام سے بالکل بری تھی اور جانی تھی کہ اللہ تعالی مجھ پرظلم نہیں کرے گا۔ اس خوف سے کہ مبادا اللہ تعالی لوگوں کے بیان کی تھد بی کردے جب تک آپ کو ہوش آئے میرے والدین کی الیی بری حالت تھی کہ میں ڈری کہ ان کی جان نکل جائے گی۔ رسول اللہ تکھیا کو ہوش آیا آپ اٹھ بیٹے باوجو دسر دی کے موتوں کی طرح سے بینے آپ کے چبرے سے جاری تھا۔ آپ بی پیٹانی سے بینے ہوچھے لگے اور فرمایا عائشہ بڑھ تھا تی بواللہ نے بذریعہ وی تم کواس الزام سے بری کر دیا۔ میں نے کہا میں اللہ کاشکر اداکرتی ہوں۔ یہ سعادت آپ کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ اس کے بعد آپ با ہرتشریف لے گئے اور آپ نے کہا میں اللہ کاشکر اداکرتی ہوں۔ یہ سعادت آپ کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ اس کے بعد آپ با ہرتشریف لے گئے اور آپ نے

لوگوں کے سامنے تقریر فرمائی اور میرے متعلق اللہ نے جوقر آن نازل فرمایا تھا وہ سب کو پڑھ کر سٹایا۔ پھر آپ نے مسطح بن ا ثاثہ نہ' حسان بن ٹابت اور حمنہ بنت جحش کو جو مجھے برا کہنے میں سب سے زیادہ زبان دراز تھے افتر اء کی حدلگوائی۔ ابوا یوبؓ خالد بن زید :

یہ آیت ان السذین حسآؤا بالافك عصبة منكم. "جنہوں نے بہتان لگایا ہوہ تہہاری ہی ایک جماعت ہے" ۔ اس معاطے کے متعلق نازل ہوئی۔ اس سے مرادحیان بن ثابت وغیرہ ہیں جنہوں نے اس افتراء کی اشاعت کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالی فرما تا ہے لو لا اذ سمعتموہ ظن المومنون و المؤمنات بانفسهم حیرا. (آخرآیت تک)" جبتم نے بیات تی تو ایمان والوں اورایمان والیوں نے خودہی اس واقعے کے متعلق نیک گمان کیا" یعنی جیسا کہ ابوابو با اوران کی بیوی نے کہا" پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہے اذ تلقونه بالسنت کم (آخرآیة تک)" جبتم (اے مسلمانو!) اس واقعہ کا چرچا کررہے تھے"۔

جب عائشہ بڑی تھے کی برا بت میں اور بہتان لگانے والوں کے متعلق بیآ یات نازل ہو کیں ابو بکڑ جو سطح سے اپنی قرابت اوران کی احتیاج کی وجہ سے ان کے اخراجات کے فیل تھے کہنے لگے بخدااب میں آئندہ بھی ایک حبہ بھی ان پرخرج نہیں کروں گا۔ عائشہ پر بہتان لگا کرانہوں نے جیسا ہماراول و کھایا ہے۔ اس کی وجہ سے اب میری ذات سے ان کوکوئی نفع بھی نہ پہنچ گا۔ اس موقع پراللہ عزوج سے نہیں ان کو ایک انفو بھی نہ پہنچ گا۔ اس موقع پراللہ عزوج سے نہیں ان کو اپنے اللہ اولوا الفصل منکم و السعة ان یو توا اولی الفر بلی (آخرآیة تک) ''اور تم میں جو ستطیع اور فارغ البال بیں ان کو اپنے قرابتداروں سے صلے رحم کرنے میں کو تا ہی نہرکانا چاہیے' اس آپوس کر ابو بکڑنے کہا اللہ مجھے معانی کردے اور اب پھروہ حسب سابق سطح کی کفالت کرنے گے اور کہا کہ آئندہ ہرگز میں ان کے اس خرج کو موقو ف نہیں کروں گا۔ حسان بن ثابت برصفوان کا حملہ:

حسان بن ٹابٹ نے اس موقع پر پچھ شعر کہے تھے ان میں صفوان بن المعطل اور قبیلہ مصر کے ان عربوں پر جو اسلام لے اسے تھے تحریض تھی ۔ صفوان بھا تین کو جب ان اشعار کی خبر ہوئی وہ تلوار لے کر حسان پر آئے اور ان پر وار کیا۔ بنوالحارث بن النخر رج کے ٹابت بن قیس بن الشماس نے لیک کر صفوان کو پکڑ لیا اور ان کے دونوں ہا تھوان کی گردن پر با ندھ کر ان کو بنی الحارث بن النخر رج کے محلے میں لے گئے ۔ راستے میں عبداللہ بن رواحہ طے ۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ ٹابت نے کہا ذراد کیھواس نے حسان بن النخر بن بر تلوار ماری ہو اور میں بہھتا ہوں کہ ان کو تل کر دیا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے پوچھا کیا رسول اللہ سی بھی کو اس کی پھر خبر ہے۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں ۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا تھا میں ان رسول اللہ سی بھی ہوں کہ ان کیا کہا تھا میں ان رسول اللہ سی بھی ہوں کہا نے اور تا ہوں کہا کیا کہا کہا تھا میں ان کو مارا۔ رسول اللہ سی بھی نے دمان سے بیوا تھے بیان کیا کہا تھا کہا کہا کہا کہ انہوں نے میری قوم کو اسلام کی ہدایت کی تم ان پر بری نظریں ڈالنے میں ان بورا سے معاف کو مارا۔ رسول اللہ سی بعد آ پ کی خاطرا ہے معاف کیا۔

محدین ابراہیم بن الحارث ہے مروی ہے کہ اس ضرب کے وض میں رسول اللّه سونیم نے حسان جنائیں کو بیرہ وعط فرہ یہ۔ میہ آ ج تک مدینے میں بنوحد بلہ کا قصر ہے۔ پہلے بیا اوطلحہ بن مہل کی ملک تھا انہوں نے اسے رسول اللہ سکتیم پر تضدق کر دیا تھا۔ آپ نے اب اے حسان کودے دیااور میرین نامی ایک قبطی باندی بھی دی اس کے بطن سے عبدالرحمٰن بن حسانٌ پیدا ہوئے۔ ہ کشہ بہتے فر ماتی تھیں کہ جب عفوان بن المعطل کی تحقیق کی گئی تو ظاہر ہوا کہ وہ بے کار بیں عورت کے کام کے نہیں۔ بیاس

واقعے کے بعدشہید ہو کرفوت ہوئے۔

عبدالوا حد بن حمز و مُحاتِّنَا ہے مروی ہے کہ عائشہ مُزُنِیٰ کا یہ قصہ عمر ۃ القصاٰ کے موقع پر پیش آیا تھا۔ ابوجعفر کے بیان کے مطابق رمضان اورشوال آپ نے مدینہ میں اقامت فر مائی اور ذوالقعدہ کے میں آپ عمرہ کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے اوراس عمرے کا واقعہ جس میں مشرکین نے رسول اللہ سکتے ہے کہ کو کعبے تک نہیں جانے دیا حسب ذیل ہے اور یہی صلح حدیب یکا واقعہ ہے۔

صلح حدیسہ:

مج ہد ہے مروی ہے کہ نبی سکتیل نے تین عمرے کیے بیسب ذوالقعدہ میں ہوئے مگر ان سب میں رسول اللہ مکتیل مدینہ بلیث آئے۔

## حضرت محمد مُثَلِيبًا كاعمره كااراده:

ابن آئن ہے مروی ہے کہ ذوالقعدہ میں نبی سُرِیما عمرے کے ارادے سے روا نہ ہوئے اس موقع پر آپ کی نیت قطعاً جنگ کی بھی ۔ آپ نے تمام عربوں اور اپنے آس پاس کے بدوی عربوں کوساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ کوسابقہ تجربوں کی بناء پر قریش کی جانب ہے اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ آپ سے جنگ کریں گے یا آپ کو بیت اللہ تک نہ جانے دیں گے۔ عربوں میں سے اکثر نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور وہ آپ کے پاس نہ آئے۔اس لیے آپ مہاجرین انصار اور جوتھوڑے سے عرب آگئے تھان کو لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ نے قربانی کے جانور ساتھ لے لیے اور عمرے کا احرام باندھ لیا تا کہ لوگ آپ کی طرف سے بے خطر ر ہیں اور ان کومعلوم ہو کہ آ پٹ صرف بیت اللّٰہ کی تعظیم کے لیے اس کی زیارت کو آ ئے ہیں۔

# مسلمانوں کی تعداد:

مسور بن مخر مداور مروان بن الحكم ہے مروى ہے كەحدىيىيے كى مال رسول الله سوليا محض كعبد كى زيارت كے ليے چلے - آپ کا مقصداس موقع پرسی ہے لڑنا نہ تھا۔ آپ نے ستر اونٹ قربانی کے لیے اپنے ساتھ لیے۔ آپ کے ساتھ سات سوآ دمی تھے۔ اس طرح ہردی کی طرف ہے ایک اونٹ قربانی کا تھا۔ گران دونوں راویوں ہے ایک دوسرے سلسلۂ روایت سے بیہ بات منقول ہوئی ہے کہ آ پ کے ہمراہ تیرہ سوآ دمی تھے اس اختلاف کے بعداور باقی وہی واقعہ بیان ہواہے جواو پر نہ کور ہوا۔

سلمہ ّے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ حدیبیآ ئے ہماری تعداد چودہ سوتھی۔ جابر سے مروی ہے کہ واقعہ حدیبیہ میں ہم ایک ہزار جارسو تھے۔ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ پرکٹیم کے باتھ پر بیعت کی تھی وہ ا یک ہزاریا بچ سوپجییں تھے۔عبداللہ بن اوٹی ہے مروی ہے کہ جس روز درخت کے نیچے بیعت لی گئی ہوری تعدا دایک ہزار تین سوتھی اور بنواسم مہاجرین کا آٹھوال حصہ تھے۔ جاہرین عبداللہ ہے مروی ہے کہ ہم حدیبیہ میں شریک ہونے والے چورہ سوتھے۔

# قریش کی جنگ کی تیاری:

ز بری گئتے ہیں کدرسول القد سی جا مدینہ سے چل کر عسفان آئے بشر بن سفیان العبی آپ سے آ کرملہ اوراس نے بیان کے بشری آئی کی روائلی کی اطلاع ہو چک ہے وہ مقابلے پر برآ مد ہوئے ہیں ان کے بمراہ ارادل کا جم نفیر ہے جنہوں نے چیتے ک پوشین پہن رکھی ہو وہ اب و وطوی میں مقیم ہیں اور اللہ کی قسمیں کھا کر کہدرہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں آپ تعبہ میں واض نہیں ہو سکتے اور یہ دیکھیے خامد بن ولیدان کے رسالہ کے ساتھ میں جس کو انہوں نے اپنے آگے بڑھا دیا ہے کرائ العمیم تک پہنچہ گیا ہے۔ عکر مد بن الی جہل کی چیش قدمی:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بعض راویوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس دن خالد بن ولید مسلمان ہوکررسول اللہ سی بھا کے ہمراہ تھا س سیسے میں ابن ابزی سے مروی ہے کہ جب نبی سی بھی ہیں کے کر ذوالحلیفہ پنچے عمر نے آپ سے کہا کہ آپ تمن کے علاقے میں بغیر اسلحہ اور دوسری ضروریات جنگ کے جارہے ہیں بیمناسب نہیں معلوم ہوتا۔ رسول اللہ سی بھی کو مدینہ بھیجاوہ وہ ہاں سے جس قدر اسلحہ اور جو نوروہاں تھ سب کوساتھ لے آیا۔ رسول اللہ سی بھا جب مکہ کے قریب آئے مشرکین نے آپ کواندر نہیں آنے دیا۔ آپ نے منی ج کرقیام فرمایا وہاں آپ کے جاسوں نے آپ کواطلاع دی کہ عکر مہ بن ابی جہل پانچ سوآ دمیوں کے ساتھ آپ پر بردھ رہا ہے۔ حضرت خالد میں ولید کوسیف اللہ کا لقب:

رسول الله سکتی نے خالد بن الولید ہے کہا خالد یہ تمہاراعزیز قریب رسالہ کے ساتھ تم پر بڑھا چلا آرہا ہے۔ خالد نے کہا میں التداور رسول کی تلوار ہوں۔ اسی دن سے ان کا لقب سیف اللہ ہوا آپ جہاں چا تیں جھے بھیج دیں۔ چانچ درسول الله سکتی نے ان کو عکرمہ کی مقاومت پر بھیجا۔ در ہے میں خالد نے اسے جالیا شکست دے کراسے مکہ کی آبادی میں گھنے پر مجبور کر دیا۔ عکرمہ پھر مقابلے کے لیے پیٹ آیا۔ خالد نے پھر کے مکہ کی آبادی میں دھکیل دیا۔ عکرمہ تیسری مرتبہ مقابلے پر بیٹ کر آیا۔ خالد نے پھر اسے فکست دے کر کہ میں دھکیل دیا۔ اسی موقع پر اللہ عزوجل نے بہ آبات ناز ل فرمائیں:

﴿ وَهُوَ الَّذِى كُفَّ اَيُدِيَهُمْ عَنُكُمُ وَ آيُدِيَكُمُ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ آنُ اَظُفَرَكُمُ عَلَيْهِمُ الْخِقُولُ عَذَابًا اَلِيُمًا ﴾ تك -

''القدوہ ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ان سے مکہ کے شکم میں اس کے بعد کہ اللہ نے تم کوان پر غلبہ عطا کر دیا تھا' روکے''۔

فتح حاصل ہونے کے بعداس درے میں کچھ مسلمان باقی رہ گئے تھے اللہ نے اسے براسمجھا کہ سوار لاعلمی میں ان کو کچل ڈالیس۔اس لیےاس نے نبی مکتیا کو کفار کے تعاقب اور جنگ ہے روک دیا۔

# حفرت محمد ربي كاعمره اداكرني يراصرار:

ابن این این کے بیان کے مطابق رسول اللہ سی کھیا نے فرمایا قریش کو کیا ہو گیا ہے جنگ نے ان کو کھالیا ہے ان کا کیا بگڑ جائے گا اگر بیمیرے اور بقیہ تمام عربوں کے درمیان سے علیحدہ ہوجائیں'اگرانہوں نے مجھے قبل کر دیا تو قریش کی آرزوبرآئے گی اوراگرامند نے مجھے ان پر ندبید یا تو و داسلام میں داخل ہوجائیں جس ہے مسلمانوں کی تعداد میں اوراضا فد ہواورا کراس وقت بھی اسے نہ میں تو ان کو

اختیار ہے۔اً مروہ ہم سے لایں گے وان میں طاقت تو ہوگی آخر قریش کیا سوچتے ہیں۔ بخدامیں اپنے اس دین پرجس کے بیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے ان سے لڑوں گا پھر جا ہے اللہ مجھے ان پرغلبدے دے یا میری جان جاتی رہے۔اس کے بعد آپ نے فر ، یا کوئی ایسا شخص ہے جوہمیں اس رائے کوچھوڑ کرجس پرقریش فروکش ہیں دوسرے کسی رائے سے لے چلے۔ بنواسلم کے ایک شخص نے کہا۔ میں آ پ کو لیے چلنا ہوں چنانچہ وہ آپ کو پہاڑوں کے درمیان سے نہایت بخت اور دشوار گز ار راستے سے لیے چلاجس سے مسلم نوں کو یخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ بہر حال جب وہ اس مشکل راہتے سے نکل کروادی کے اختیام پر ہموار اور نرم زمین پر آئے۔رسول القد ٹرکٹیٹی نے صحابہ سے فرمایا کہوکہ ہم اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔سب نے آپ کے ارشاد کی بج آوری کی \_رسول الله سکتیم نے فرمایا یہی وہ بات ہے جو بنی اسرائیل سے کہی گئی تھی مگر انہوں نے نہ مانا اور اپنی زبان سے اس کا اقر ارنہیں کیا۔

حديسه مين قيام:

ابن شہاب الزہری کہتے ہیں اس کے بعدرسول اللہ مُنْ ﷺ نے صحابہ بڑی شیم کو تکم دیا کہ وہ وادی کی داہنی جانب حمص کے دونوں سطح مرتفع کے درمیان ہوکراس راہ سے بڑھیں جو مکہ کے زیریں میں حدیبیہ کے اتار پر ثنیۃ المرار پر نکاتا ہے'تمام فوج اسی راہ چلی۔ جب قریش کے رسالہ کی نظراس فوج کے غبار پر پڑی اور ان کومعلوم ہوا کہ رسول اللہ عکھیا نے ان کی راہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا ہے وہ اپنے مقام سے اٹھ کر تیزی سے گھوڑے دوڑ اتے ہوئے قریش کے پاس ملیٹ گئے جب وادی سے نکل کررسول الله منگیم ثنیة الرارے گزرنے لگے آپ کی اونٹنی بیٹے گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ بیاڑ گئی ہے آپ نے فرمایانہیں نہ بیاڑی ہے اور نہاس کی بیعادت ہے بلکہ اسے بھی اس نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو مکہ تک بڑھنے سے روکا تھا۔ آج قریش صلہ رحم کی جوخواہش بھی مجھ سے کریں گے میں اسے قبول کر اوں گا پھر آ پ نے سب لوگوں کومنزل کرنے کا تھم دیا صحابہ نے عرض کیا کہ اس وادی میں جہاں ہم فروکش ہوئے ہیں کہیں پانی نہیں' آپ نے اپنے ترکش سے تیرنکالا اپنے صحابہؓ میں سے ایک صاحب کو دیا وہ اس کی وادی میں جو گڑھے کھدے ہوئے تھے ان میں سے ایک میں اترے اور انہوں نے اس تیرکوگڑ ھے کے شکم میں گاڑ دیاو ہاں سے فوارے کی طرح یا نی جوش مارنے لگا\_آ خر كارلوگوں كو كھاليں ۋال كراسے روكنا پڑا۔

حضرت محمد ومناشنة كانير

بنواسلم کے ایک شخص سے مروی ہے کہ نا جیہ بن عمیر بن یعمر بن دارم رسول الله سکتھا کے قربانی کے اونتوں کے نتظم آپ کا تیر لے کروادی کے گڑھے میں اترے تھے۔ مگر اس کے متعلق ایک عالم نے پیرکہا ہے کہ براء بن عازب کہا کرتے تھے کہ میں رسول الله والله على كاتير في كراتراتها-

بنواسلم نے ایسے اشعار سنائے ہیں جن کونا جیہ نے کہا تھا اور ان کا خیال یہی تھا کہ وہی رسول اللہ سکتی کا تیر لے کر گڑھے میں اترے تھے اس سلسلے میں وہ کہتے تھے کہ انصار کی ایک جاریہ اپنا ڈول لیے ہوئے اس گڑھے پر آئی۔ ناجیہ اس وقت لوگوں کو پانی تجر بردےرہے تھ ٔ جاریہ نے اس موقع پر بیشعر پڑھے:

انسي رأيت لنناس يحمد ونك

ياايها المائح ولوي دونك

تر پھ آئی: ''اے پانی دینے والے میراڈول تیرے پاس آتا ہے میں نے دیکھا کہلوگ تمہاری خوب تعریف وتو صیف کررے ہیں''۔

اس کے جواب میں ناجیہ نے گڑھے کے اندر سے لوگوں کو یا نی دیتے ہوئے پیشعر پڑھے:

انبي انيا السائح واسمى ناجيه

قدعامت جارية يمانيه

طعتها تحت صدور العاديم

وطعنة ذات و اشاش واهيمه

نَزَجْهَا بَدَ: " ' یمانی لڑکی جانتی ہے کہ میں پانی بھر کر دیتا ہوں اور میرانا م ناجیہ ہے اور بہی نہیں بلکہ اکثر مواقع ایسے ہیں کہ میں نے دشمنوں کے سینوں میں نیزے کے ایسے کاری وار کیے ہیں جس سے فوارے کی طرح خون بہنے لگا''۔

بديل بن ورقاءالخزاعي:

مسور بن مخر مداور مروان بن الحکم سے مروی ہے کہ رسول الله علیجا حدید ہیے انتہائی سرے پراس کے ایک ایسے سوتے پر جہاں بہت ہی کم پانی تھا فروکش ہو گئے لوگوں نے اپنے چلوؤں سے اس میں سے پانی لینا شروع کیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ جگہ بالکل خشکہ ہوگئی۔انہوں نے رسول اللہ کا پہلے ہے پانی کی سخت ضرورت بیان کی۔آپ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیرنکالا اور حکم دیا کہ اے اس کڑھے میں گاڑ دو۔ اس کے گاڑتے ہی نہایت افراط سے پانی البنے لگا'لوگ اس سے اچھی طرح سیراب ہو گئے۔ عین اس وفت بدیل بن ورقاءالخزاع اپنے چنداور ہم قوموں کے ساتھ جو تہا مہوالوں میں سے اندرونی طور پررسول اللہ عکی ایک دوست اور بی خواہ تھے رسول اللہ علیم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ میں خود دیکھ کرآ رہا ہوں کہ کعب بن لوی اور عامر بن لوی اس حدیدیے پانیوں پر فروکش ہیں۔ان کے ہمراہ ایک کثیر جماعت آوارہ بدمعاشوں کی ہے وہ آپ سے لڑیں محےاور آپ کو بیت اللہ ہے روکیں گے۔رسول اللہ عُکھانے فرمایا مگر ہم تو کسی سے اڑنے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں اور لڑائی نے پہلے ہی قریش کا س بل نکال کران کو کمز در کردیا ہے اگر پیند کریں تو ہم ایک مت تک کے بیان سے مجھوتہ کر لیتے ہیں اور وہ دوسروں کے مقابلے میں میری مزاحمت سے باز آ جا کیں اور مجھے اوروں سے نیٹ لینے دیں اگر مجھے کامیا بی ہوتو پھر اگر ان کا جی چاہے وہ بھی اوروں کی طرح ہمارے ساتھ شامل ہوجا کیں اورا گرنہ چاہیں تو اس ا ثناء میں ان کو ذرا پنینے کا موقع تو مل جائے گا اوران کی تعداد میں اضا فیہو ۔ جائے گا اورا گروہ ان با توں کونہ مانیں توقعم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اپنے اس مقصد کے لیے ان سے آ خردم تک لڑوں گا یہاں تک کدمیری جان چلی جائے یا اللہ اپنے کام کونا فذکر دے۔ بدیل نے کہا جوآ پ کہتے ہیں میں قریش کو بیہ بات پہنچائے دیتا ہوں وہ آپ کے پاس سے چل کر قرایش کے پاس آیا اور ان سے کہا میں اس شخص سے مل کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے ان کو جو پچھ کہتے سا ہے کہوتو تم ہے کہدووں قریش کے نادان کہنے لگے کہ تمیں اس کی کسی بات کے سننے کی ضرورت نہیں مگر جوان کے دوراندیش اوراہل الرائے تھے انہوں نے کہاا جھاتم بیان کر دکیاتم نے سا۔ بدیل نے کہا میں نے ان کو پیہ کہتے سنا ہےادراب اس نے رسول اللہ عظم کا سارا قول نقل کیا۔

عروه بن مسعود:

عروہ بن مسعودا تقفی نے کھڑے ہوکر کہاا ہے میری قوم کیاتم میرے باپ کی جگہ نہیں ہو انہوں نے کہا ہاں ہیں۔اس نے کہا

کیا میں تمہاری اولا دکی مبگے نہیں ہوں انہوں نے کہا ہو۔ مروہ نے کہا کیاتم کومیری نیت پر شبہ ہے۔ انہوں نے کہا نہوں نے کہا تم اس سے بھی واقف ہوکہ میں نے اہل عکا ظاکوا پنا مخالف بنالیا اور جب انہوں نے مجھ پرظلم وزیادتی کی میں اپنے سب اہل وعیال اور متبعین کے ساتھ تمہارے پاس جلاآ یاانہوں نے کہاہاں' بیراروہ سریعہ بنت عبدش کا بیٹا تھا۔ مروہ نے کہا س شخص نے ایک نیک ہات پیش کی ہے۔اسے قبول ٹراواور مجھاس کے پاس جانے دو۔سب نے نہا چھاتم جاؤ۔

حضرت ابو بكرّا ورعروه ميں تلخ كلامي:

عروہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ ہے باتیں کرنے لگا۔ آپ نے اس سے وہی بات کہی جو آپ بدیں سے مہدیکے تھے۔اس پر عروہ نے آپ سے کہا کیاتم پہلے اپنی ہی قوم کا استیصال کرنا چاہتے ہو۔ کیاتم سے پہلے سی عرب نے اید کیا ہے کہ اپنی جڑ کا ٹی ہواوردوسری شکل جوتم ہم پر پیش کرر ہے ہو کہ ہم تمہارےاوردوسروں کے درمیان مزاحم نہ ہوں تو اس کے متعلق بیہے کہ مجھے جو مختلف صورتیں تمہارے ساتھ نظر آئی میں ان میں ایسے ہی لوگ ہیں جن کی فطرت یہ ہے کہ وہ بھاگ جا نمیں اورتم کو دشمن کے نریجے میں چھوڑ دیں۔اس بات کوئ کر ابو بکڑنے کہا تو لات کی شرم گاہ کو چوں (بیلات ثقیف کی ایک فاحشہ تھی جس کی بیر پستش کرتے تھے) کیا ہم بھاگ جائیں گےاوران کوچھوڑ دیں گے۔عروہ نے پوچھا بیکون ہے۔صحابہؓ نے کہا بیا بوبکرؓ ہیں۔اس نے کہ اگرتمہارا ایک ایساا حسان مجھ پرنہ ہوتا جس کا میں تم کومعاوضہ بیں دے سکا تو اس گالی کا جواب دیتا۔ پیکہہ کروہ پھرنبی مرتبی اسے باتیں کرنے نگا اور جب بات کرتا آپ کی داڑھی پکڑ لیتا۔مغیرہ بن شعبہ تکوار لیےخود پہنے آپ کے سر ہانے کھڑے تھے عروہ جب رسول اللہ میکیلم کی دا ڑھی پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا تامغیرہ تلوار کی کوتھی اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ آپ کی داڑھی سے ہاتھ عبیحدہ رکھ عروہ نے سراٹھا کردیکھااور یو چھامیکون ہے صحابۃ نے کہا میں خیرہ ہیں اس نے کہااوغدار میری میتگ ودو تیری ہی غداری کی وجہ سے ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ حالت کفر میں سیعض لوگوں کے ساتھ تھے موقع پا کرانہوں نے ان سب کوتل کر دیا اوران کے تمام مال پر قبضہ کرلیا اور پھررسول الله عَلَيْكِم كى خدمت ميں حاضر ہوكراسلام لے آئے ۔ آپ نے فر مايا تنهار سے اسلام كو ہم قبول كرتے ہيں ۔ مگراس حرام مال کی ہمیں ضرورت نہیں نے

# رسول الله مُؤلِيكِم كااحترام:

اس ملاقات کے اثناء میں عروہ بن مسعود کنکھیوں سے صحابہ اُرسول کو دیکھتا جاتا تھا اس کی حالت بیتھی کہ اگر رسول اللہ سکھیلم تھوکتے تو فورا صی بہّ بڑھ کراس تھوک کوز مین پر نہ گرنے ویتے بلکہ ہاتھ میں لے لیتے اورا سے منداور بدن پرمل بیتے آپّ اگران کو کسی بات کا حکم دیتے وہ فورا ہی اس کی بجا آ وری کردیتے۔ جب آپ وضوکرتے اس کے پانی کو لینے کے لیے وہ باہم اڑنے لگتے۔ جب وہ آپ کے یاس باتیں کرتے نہایت آ ہتہ آ ہتہ کلام کرتے اور تغظیماً آپ کو گھور کرنہ دیکھتے۔

# عروه بن مسعود کی واپسی:

عروہ نے واپس جا کراہیے دوستوں سے کہا کہ میں بادشاہوں کے در بار میں سفارت کے لیے گیا ہوں ۔ میں قیصر' کسری اور نجاشی کے یہال گیا ہوں۔ بخدا میں نے کسی بادشاہ کی اپنوں میں وہ عزت نہیں دیکھی جومحد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں اگر وہ تھو کتے میں'ان کے صحابہ'ا سے زمین پرنہیں گرنے دیتے ہاتھ میں لے کراہے اپنے منداور بدن پرمل لیتے میں۔اگر وہ ان کوئسی بات کے کرنے کا تھم دیتے ہیں ان کے سحابہ آئی وقت اس کی بجا آور ک کرتے ہیں۔ جب وہ وضوکرتے ہیں ان کے سحابہ آئ کے پانی کو لینے

یہ ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں اور اس کے لیے لڑپڑتے ہیں اور نہایت پست آواز میں ان کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور نہایت پست آواز میں ان کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور تعظیما تیز نظر سے ان کوئیس و کیھتے۔ انہوں نے بہت معقول شرط پیش کی ہے اسے مان لو۔ اس پر بنو کنا نہ کے ایک شخص ہے اور زر میں بھی ان سے اللہ اوں۔ قریش نے کہا جاؤ۔ جب بدرسول اللہ سی ہی اور معجابہ کے منظر پر آیا آپ نے فرہ یا یہ فلاں شخص ہے اور ایسے قبیلے سے تعبق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا احتر ام کرتے ہیں لہٰذا اس کو متاثر کرنے کے لیے بھارے قربانی کے جانوروں کا احترام کرتے ہیں لہٰذا اس کو متاثر کرنے کے لیے بھارے قربانی کے جانوروں کے اور پھلوگوں نے تلبیہ کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا بدرنگ و کھے کروہ کہنے گا یوگ ہرگز ایسے نہیں ہیں کہان کو بہت اللہ سے روکا جائے۔

جیوش کا سر دار:

ر ہری اپ سلمہ بیان میں کہتے ہیں اس کے بعد قریش نے طبیس بن عقلمہ یا ابن زمان کو جوال وقت جیوش کا مردار تھا
رسول اللہ من کیا ہے سلمہ بیان میں کہتے ہیں اس کے بعد قریش نے طبیس بن عقلمہ یا ابن زمان کو جوال وقت جیوش کا مردار تھا
رسول اللہ من کی خدمت میں بھیجا شیخص بنوالحارث بن عبد منا ق بن کنا نہ کے خاندان کا تھا۔ رسول اللہ من کیے جا کیں چنا نچہ جب اس نے
فرمایا یہ وین داروں کے خاندان کا آ دمی ہے لہٰذا اسے دکھانے کے لیے نذر کے اونٹ اس کے سامنے کے جا کیں چنا نچہ جب اس نے
د کھا کہ ان جو نوروں کا ایک سیلاب وادی کے عرض سے قلاد ہے پہنے جن کے عرصے سے گلوں میں پڑے رہ ہے وہاں کے
بال میں جیز چکے تھے اس کے سامنے آ یا وہ اس منظر کو ذکھ کر اس قدر متاثر ہوا کہ رسول اللہ من ہیں پڑے کہ ہوئے تیں اور معلوم ہوتا
بال میں جیز چو ہوئے ہیں کیونکہ قلاد ہے کی جگہ کے بال چھڑ گئے ہیں اور ان کوان کے مقام تک پہنچنے سے روک دینا
مناسب نہیں قریش نے کہا چیف جاوئم اعرائی ہوئم کو کیا خبر میں کروہ برہم ہوگیا اور اس نے کہا ہم نے اس لیے تم سے معاہدہ وروق اور
مدن میں میری جان ہے کہ ان لوگوں کو جو بیت اللہ کی عظمت کرنے آئیں ان کو وہاں نہ جانے دیا جائے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا تو تم محمد موقیل کو کھیا آئی کھر وادا کرنے دوور نہ میں اپنی مرضی کی شرائط ان سے متوالیس ۔
میں میری جان ہی آئو تم محمد منظیل کو کھیا آئی دراخاموش رہوتا کہ ہم اپنی مرضی کی شرائط ان سے متوالیس ۔
میں میری جان ہوں قرین نے اس دھمکی کوئی کراس سے کہائم ذراخاموش رہوتا کہ ہم اپنی مرضی کی شرائط ان سے متوالیس ۔
مکرز بن حفص:

ابن عبد الاعلی اور یعقوب کے سلسلۂ بیان کے مطابق ایک شخص مرز بن حفص نے کھڑے ہو کر کہا میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ قریش نے کہاتم بھی ہوآؤ۔ یہ جب مسلمانوں کے سامنے آیا۔ رسول اللہ علی ﷺ نے فرمایا یہ مکرز بن حفص آرہا ہے بیالیک بدکر دار اور بدکار آدمی ہے۔ اس نے آپ کے پاس آکر آپ ہے بائیں شروع کیں۔ اسی اثناء میں سہیل بن عمر ورسول اللہ کے یاس آیا اے دیکھ کر آپ نے صحابہ ہے فرمایا کہ ابتہار اکام ہل ہوگیا۔

سهيل بن عمرو:

 یہ وگ اپنی اور است کر بھانے نے ساتھ تمہارے پاس آ رہے ہیں اور اب رہم سے سلح کی درخواست کریں گے۔ تم قربانی کے جانور ان سے دوھا۔ یہ نے پر آ یہ کرواور لبیک لبیک کانعرہ بلند کروشایداس سے ان کے دل زم پڑجائیں۔ آپ کے ارشاد کے مطابق تمام سلمانوں نے فرودگاہ کی ہرست سے لبیک کانعرہ بلند کیا جس سے تمام فضا گونج آٹھی۔ اب وہ وفد آپ کے پاس آیا اور اس نے صلح کی درخواست کی صلح ہونے گئی۔ مسلمانوں کے پاس پھی مشرک سے اور شرکیین کے پاس بعض مسلمان سے۔ اس اثناء میں ابوسفیان نے اچا تک رسول اللہ کو تھے ہرس کر دی۔ تمام وادی آ دمیوں اور اسلحہ سے پرہوگئ۔ میں چھ شرکوں کو جو سلے تھے ہرس کر کے چھوڑ دیا۔ کے رسول اللہ کو تھاری کی گرفتاری ا

ایک دوسر سلط سے سلم بن الا کوئے سے مروی ہے کہ جب ہم نے اور اہل مکہ نے باہم مصالحت کر کی ہیں ایک جھاڑ کے نیچ گیا۔ اس کے کا نیے صاف کر کے اس کے سائے ہیں لیٹ گیا وہاں مکہ کے اور چار مشرک آئے اور وہ آپی ہیں رسول اللہ کا تھا کی شان ہیں نازیبا الفاظ استعال کرنے گئے بچھے ان کی بید بات نا گوارگزری اور ہیں اس جھاڑ کوچھوڑ کر دوسر سے جھاڑ کے بیچ چلا گیا۔ انہوں نے اپنے زیم اروز خت پر لاکا و نے اور پھر لیٹ گئے ای اثناء میں ندی کے زیریں سے کسی نے پکار کر کہا کون مہا ہرین کا مدوگار ہے۔ ابن زینم ہو ٹائٹر کی گئے۔ میں نے فوراً اپنی تکوار نیام سے نکالی اور ان چاروں مشرکوں پر جو پڑے سور ہے تھے محملہ کیا۔ پہلے تو ہیں نے ان کے اسلحہ پر قفنہ کر کے ان کوا پی مٹھی ہیں لے لیا اور پھر ان سے کہا تھم ہے اس ذات کی جس نے تھرکو عزیہ ہوئے گئے گئے گئے میں فوراً اسے تکام کر دوں گا۔ اب میں ان کوقید یوں کی طرح پکڑ کررسول اللہ کا تھا کی حرمت میں لے چلا۔ اسے میں میرے پچ چا عام عملات کے ایک خص کرز کو جونو لا دی ذرہ پہنے تھا اس طرح قید کرکے لا رہے تھے۔ خدمت میں صاضر ہوئے اور ساضے پہنچ آپ نے فرمایا چونکہ برعہدی کی ابتداء اس ہم سرمشرکین کو لیے ہوئے رسول اللہ کا تھا کی خدمت میں صاضر ہوئے اور ساضے پہنچ آپ نے فرمایا چونکہ برعہدی کی ابتداء ان سے ہوئی ہے اس کا وبال ان پر ہوگا لہذاتم ان کوچھوڑ دوآپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اس موقع پر اللہ عزوج کے سال نے ہاتھ تم ساور میں بھول نے دور کا نے باتھ تم ساور میں ہیں ان کے ہاتھ تم ساور میں ہوگا کی دھو المان کے ماتھ تم ساور میں ہوئی دور کئی دھو المدی کف اید دیسے عند میں و اید یک معند میں سطن مکت '' اللہ وہ ہے جس نے مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور میں ہوگان سے دور کئی۔ '

عبیداللّٰدی روایت کےمطابق سلمہ ؓ سے مروی ہے کہ ہم نے حملہ کر کے ان تمام مسلمانوں کو جومشر کین کے قبضے میں تھے چھڑا یا۔اس طرح مشرکین نے اپنے آ دمی ہمارے قبضے سے چھڑا لیے اس کے بعد قریش نے سہیل بن عمر واور جو یطب کوسلے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کررسول اللّٰد کھی ہے کی کواپنی جانب سے نمائندہ مقرر کیا۔

# حضرت زنیم کی شهاوت:

قادة سے مردی ہے کہ ای اثناء میں ہمیں اطلاع ملی کہ ایک صحافی زنیم وٹاٹھن کو جو وادی حدید ہے بلند ٹیلے پر چڑھ کر کفار کے سامنے نمودار ہوئے تھے کفار نے تیر کا نشانہ بنا کر ہلاک کرڈ الا۔رسول اللہ کھی نے رسالہ بھیجاوہ بارہ مشرکین شہسواروں کو گرفتار کرے آپ کے پاس لائے۔آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کوئی عہد کیا ہے جس کا ایفالازم ہو۔انہوں نے کہانہیں۔آپ نے ان کوچھوڑ دیا۔ای موقع پراللہ تعالی نے بیقرآن نازل فرمایا۔ و هو الذی کف ایدید میں عنکہ و ایدیکہ عدیدہ سطر مکہ .

ايخ قول بما تعملون بصيرتك.

ا بن اتحق کا بیان مدہے کہ رسول اللہ سکھانے قریش کے پاس عثانً بن عفان کے ہاتھ ایک خط جمیع اتھا اس کی وجہ سے۔ انہوں نے سہیل بن عمر وکوآ پ کی خدمت میں جمیع ا

# حضرت خراش بن أميه:

دوسرے سیلے سے ابن آئی کہتے ہیں کہ جھے ہے ایک اہل علم نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ سکتھ نے خراش بن امیہ کو ہلا کر
تعلب نامی اونٹ پر مکہ بھیجا تا کہ وہ اشراف مکہ کو آپ کے آنے کی غرض بتا ئیں انہوں نے رسول اللہ سکتھ کے اونٹ کو ذرج کر ڈالا
اور خراش کو تل کر دیے کا ارادہ کیا 'مگر حبشیوں نے ان کی حمایت کی تب قریش نے ان کو چھوڑ ااور وہ رسول اللہ سکتھ کے پاس چلے
آئے قریش نے چالیس یا بچاس آ دمی اس ہدایت کے ساتھ بھیجے کہ وہ رسول اللہ سکتھ کی فرودگاہ کا چکر لگائیں تا کہ آپ کے صحابہ "
میں سے اگر کسی پران کا قابو چلے اسے تل کر دیں۔ بیسب گرفتار کر کے رسول اللہ سکتھ کے سامنے پیش کیے گئے آپ نے ان کو معاف
کر دیا اور چھوڑ دیا۔ انہوں نے آپ کی فرودگاہ میں پھر اور تیر بھینے تھے۔

# حضرت عثمان معالمين كي سفارت:

اس واقعے کے بعد آپ نے عربین الخطاب سے کہا کہ تم مکہ جاؤاوراشراف کمکومیر ہے آنے کی غرض سے مطلع کرو۔انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ بجھے وہاں جانے میں اپنی جان کا خوف ہے کیونکہ میر ہے قبیلہ بنوعدی والوں میں سے کوئی مکہ میں نہیں جو میری جا یہ ہے کہ میں آپ کوئیکہ میری جا یہ ہے کہ میں آپ کوئیکہ ایسافخص بتا تا ہوں جس کی مکہ میں بھی جو سے زیادہ عزیۃ اوراثر ہے اوروہ عثان بین عفان ہیں۔رسول اللہ کوئی نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم ابوسفیان اوراشراف مکہ میں بھی جو سے ان کو کہ میں اس وقت لڑائی کے لیے نہیں آیا ہوں بھی کہ جب کی نقدیس کی وجہ سے اس کی زیارت کو آیا ہوں۔عثان کو اپنی آئے جہ ایا ہور خود اپنی سواری سے ان کی ملا قات ہوئی۔ آبان خود اپنی سواری سے از پڑا۔ اس نے عثان کو اپنی آئے جہ ایا ہور خود ان کی جو بیا ہوں ہے میں اور اس میں اللہ میں اللہ میں ہوئی ہوئی و سے تک حفاظت کا وعدہ کیا۔عثان ابوسفیان اور قریش کے عام کہ بیٹی دیے جو بیا ہوں ہے تک حفاظت کا وعدہ کیا۔عثان ابوسفیان اور قریش کے عام کہ کو بیٹی دیا جب وہ بیا ہوں ہے تو لئی اللہ میں تا ہوں ہوئی ہوئی کہ بیٹی دیا ہوں کو بیٹی دیا ہوں کہ بیٹی کہ بیٹی کہ بیٹی کہ عثان کو اپنی کہ کہ کہ کہ کا طواف کر کو ۔انہوں نے کہا جب تک رسول اللہ میں تا ہوئی کہ عثان کو اپنی کے آپ کے جائے اور سول اللہ میں تو کہ کہ کہ کہ کو ان کو اپنی کی طواف کر کو ۔انہوں نے کہا جب تک رسول اللہ میں تو کہ کہ کہ کہ کہ طواف نہ کہ کی طواف نہ کہ کی طواف نہ کہ کہ کہ طواف کر ان کی اس سے نہ ماؤں گا۔ پھر آپ نے کہ ملمانوں کو بیعت کے لئے بلایا اور یہی بیعت و رضوان ہے جو وہاں ایک ورضت کے لیے بلایا اور یہی بیعت و رضوان ہے جو وہاں ایک درخت کے لئے کہ گئی۔

#### بيعت رضوان:

سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ ہم حدیبیہ یہ بلٹ رہے تھے کدرسول اللہ عظیم کے منادی نے ندادی''لوگو! بیعت کے لیے آؤروح القدس آئے''۔نداکون کر ہم تیزی ہے آپ کی طرف چلے' آپ اس وقت ایک خار دار درخت کے نیچ تشریف فرما تھے۔ہم نے آپ کی بیعت کی۔ای موقع کے لیے ایلڈ کا بیٹول ٹازل ہوا۔ لقد رضی اللّه عن المومنین اذبیا یعونك نحت

الشهرة. " بِ شَكَ الله مونين ہے راضی ہو گیا 'جب وہ در انت كے نيچ تمبارى بيعت كررہ بيخ ' بسب ہے بہا بنوا مدك الك صاحب ابوسنان بن وہب نے بيعت رضوان كى -

جدين قيس الانصاري:

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ حدیبیہ میں ہماری تعداد چود و سوتھی ہم رسول اللہ علیج کے باتھ پر بیعت کرنے گئے۔ ممر رسول اللہ علیج کا باتھ تھا ہے ہوئے تھے سوائے جد بن قیس الانساری کے جوابے اونٹ کے پیٹ کے نیچے چھپ رہے تھے ہم سب نے آپ کی بیعت کی۔ہم نے موت کے لیے آپ کی بیعت نہیں کی تھی بلکہ اس عبد پر بیعت کی تھی کہ ہم فرار نہ ہوں گے۔ حضرت سلمہ بن الاکوع کی بیعت :

سلمہ بن الاکوع ہے مروی ہے کہ رسول اللہ بھتے ہوئے جو بھی بیٹے ہوئے تھے آپ نے وہیں ماما نول کو بیعت کے لیے بلایا 'سب سے پہلے میں نے بیعت کی میرے بعد دوسرے بیعت کر نے لگے۔ جب نصف کے قریب لوگوں نے بیعت کر و۔ آپ نے فر مایا سلمہ ہم بیعت کر و۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو سب سے پہلے بیعت کر چکا ہوں' آپ نے فر مایا سلمہ ہم بیعت کر چکا ہوں' آپ نے فر مایا پھر سہی۔ آپ نے دیکھا کہ میں نہتہ ہوں میرے پال میں نے عرض کیا کہ میں تو سب سے پہلے بیعت کر چکا ہوں' آپ نے فر مایا پھر سہی۔ آپ نے دیکھا کہ میں نہتہ ہوں میرے پال و هال نہیں ہے۔ آپ نے نے چڑے کی ایک ڈھال ججھے عطاء کی اور پھر آپ بیعت لینے میں مصروف ہو گئے' سب کے آخر میں فر مایا پھر سہی۔ سلمہ تم کیوں بیعت نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ میں سب سے پہلے اور پھر بچ میں بیعت کر چکا ہوں۔ آپ نے فر مایا پھر سہی۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے اپ چی چیا عامر میں نے تیسری مرتبہ آپ کی بیعت کی۔ اس کے بعد آپ نے نوچھا وہ ڈھال کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے اپ چی چیا عامر کودے دی کیونکہ ان کے پاس بھی ڈھال ندھی۔ آپ مسکرائے اور فر مایا تہہاری مثال اس شخص کی ہے جس کے لیے کسی سلف نے سے تمن کی تھی۔ آپ گھیے ایک ایاد وست عطاء فر ماجو میری جان سے زیادہ مجھے عزیز ہو۔

سهیل بن عمروکی سفارت:

قریش نے بنوعا مربن اوی کے مہیل بن عمر وکورسول اللہ مُکھیا کے پاس بھیجا اور کہا کہتم ان سے صرف اس شرط پر صلح کر اوک ماں سال وہ واپس چلے جائیں تاکہ آئندہ بھی عرب ہمیں بیطعنہ نہ وے سیس کہ محمد زبروسی ہمارے گھروں میں گھس آئے تھے سہیل اس غرض سے چلا ۔ رسول اللہ مُکھیا نے اسے آتا ہوا دیکھی کر فر مایا کہ اس شخص کے جھیجنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہمن صلح کرنا چا ہتا ہے۔ سہیل رسول اللہ سکھیا کے پاس پہنچا اور طویل گفتگو کے بعد صلح طے پائی نزبانی شرائط کا تصفیہ ہو چکا تھا اور اب صرف عہد نامے کا مکھنا بی اللہ سے اللہ اللہ کیا اور اللہ کا اللہ میں اللہ میں ۔ انہوں بی ۔ انہوں نے کہا ہے شک وہ اللہ کے رسول میں ۔ عمر نے کہا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں ۔ ابو بکر نے کہا ہے شک ہم مسمد ن ہیں ۔ عمر نے کہا کیا ان

مکہ شرک نہیں تیں ابو بکڑنے کہاباں ہیں۔ فکڑنے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے وین کے معاملے میں ایسی بات مانیں جس سے کمزوری ضاہر ہوتی ہو۔ا بو بکڑنے کہا عمر ، چوں و چرانہ کروابس تم ان کے ساتھ رہو۔ میں شہادت ویتا ہوں کہ وہ القد کے رسول ہیں۔عمر نے کہا اور میں بھی شہادت ویتا ہوں کہ وہ القد کے رسول ہیں۔

# حضرت عمر مِناتِينَهُ كَي مُخَالَفَت:

اس کے بعد عمر بڑا تین سول اللہ گڑیا کے پاس آئے اور عرض کیا۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ نے فرہایا ہوں۔ عمر فر کہ ہوں ہوں۔ عمر نے کہا کیا اہل مکہ شرک نہیں ہیں۔ آپ نے فرہایا ہیں۔ عمر نے کہا کو پھر ہم کیوں وین کے معاطعے میں اپنی کمزوری شلیم کرلیں۔ آپ نے فرہایا سنؤ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں ہرگز اس کے حکم کی کیوں وین کے معاطعے میں اپنی کمزوری شلیم کرلیں۔ آپ نے فرہایا سنؤ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں ہرگز اس کے حکم کی مخاف تنہیں کروں گا اور وہ کہی میری بات نہیں بگاڑے گا۔ عمر کہا کرتے سے کہ جھے اپنی اس بات کا کوئی خمیازہ اٹھ نا خوف سے کہ جھے اپنی اس بات کا کوئی خمیازہ اٹھ نا نے میں اس روز سے برابرروزے رکھتار ہا صدقہ ویتار ہا نمازیں پڑھتار ہا اور اپنے مملوک آزاد کرتا رہا 'یہاں تک کہ میرے قلب کواظمینان ہوگیا کہ اب خیر ہے۔

# صلح نامهٔ حدیبیه:

علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ کے تعدر سول اللہ سی جھے طلب کیا اور کہا معاہدہ کہ تھو "بسم اللہ الرحمن السرحیہ" سہیل نے کہا میں اس جملے کوئیس جا نتا نہیں ما نتا البتہ یوں کھو "بسسہ بن اللہ ہم" رسول اللہ سی تھے ہے ہے ہے ہی لکھ دو ۔ میں نے بہی کھے دو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا آگے لکھو'' یہ وہ معاہدہ ہے جس پرمحہ رسول اللہ سی تھے اس کے بجائے مصالحت کی ہے'۔ اس پر سمیل نے کہا اگر ہم اس بات کو مانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیوں لاتے اس کے بجائے مصالحت کی ہے۔ آج ہول کہا اللہ سی تھے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول اللہ نے سمیل آپ اللہ کے رسول اللہ سی جن پرمحہ بن عبد اللہ سی جن برمحہ بن عبد اللہ نہ ہوگا ہے۔ اس مدت بسی برخض مامون ہوگا کوئی کسی پر اس عرف میں اللہ کے باس عمر و سے مصالحت کی ہے۔ آج سے دس سال تک ہم میں باہم کوئی لڑائی نہ ہوگا۔ اس مدت بسی برخض مامون ہوگا کوئی کسی پر دست درازی نہیں کرے گا۔ قریش کا جوخص اپنے وئی کی اجازت کے بغیر رسول اللہ کے گا۔ رسول اللہ می ہو اس کے باس والیں نہیجیں گے۔ اب ہمارے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں رہی نہ کوئی قریش کے پاس جلا ج نے گاتو وہ اسے آپ کے باس واپس نہ جیجیں گے۔ اب ہمارے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں رہی نہ کوار نظا اور نہ تیما ادازی اور نہ سی اندازی اور جس کا جی جا ہے وہ قریش کے ساتھ ان سے عہد و بیان میں داخل ہوجائے اور جس کا جی جا ہے وہ قریش کے ساتھ ہوج ہے۔ مسلم خام مد یہیے کی شراکط:

اس شرط کو سنتے ہی بنوخزاہ اصطحاور انہوں نے کہا ہم رسول اللہ می کھا کے ساتھ ان کے عبد میں واض ہوتے ہیں۔ بنو بکرا شے اور انہوں نے کہا ہم قریش کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اس کے بعد بیلکھا گیا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں اور ملہ کے اندر نہ آئیں آئندہ سال ہم خود آپ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ آپ اپ حجابہ کے ہمراہ ملہ میں داخل ہوں اور تین دن قیام کریں۔ آپ کے ہمراہ صرف شتر سوار کا ہتھیا ریعنی تلوار نیاموں میں رہاں شرط کے بغیر آپ اندر نہیں آئیں گے۔ ''رسول اللہ سکتی اور سہیل بن ممروف شیخ کہ است میں مصروف تھے کہ است میں ابو جندل بن سہیل بن عمر ویٹریاں پہنے وہاں آپ اور رسول اللہ سکتیں۔

کے پا*ں پنچ*۔ مسلمانوں میںغم وغصہ:

میں دیں ہوں۔ رسول القد مرکتی نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی وجہ ہے مسلمانوں کوفتح کا لفتین تھا اور وہ آپ کے ساتھ عمرہ کرنے مدینہ سے نکلے تھے مگر اب جب انہوں نے دیکھا کہ اس نتج پرصلح ہور ہی ہے اور ہم بے نیل ومرام واپس جا کمیں گے اور خو درسول القد سرکتی نے قریش کی بات مان کر ان کی منشاء کے مطابق صلح کی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں اس کا اس قدر سخت رنج و تقب پیدا ہوا کہ قریب تھا کہ وہ ہلاک ہوجا کمیں۔

حضرت ابوجندل بن سهيل كي آمد:

سیمیل نے جب ابوجندل کو دیکھا اس نے بڑھ کراس کے منہ پرتھیٹر مارااور گردن تھام کی اور پھررسول اللہ میں تھا ہے مخاطب ہو

کرکہا کہ اس کے آنے سے پہلے میرے اور تہہارے درمیان معاملہ طے ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا صحیح ہے اب سہیل اس کی گردن

پوٹر اسے دھکا دیتا ہوا اور کھنچتا ہوا قریش کی طرف پلٹا نے لگا اور ابوجندل نے انتہائی بلند آواز سے چلانا شروع کیا۔ انے مسلمانو!

مجھے مشرکیین کے پاس لوٹا یا جارہا ہے میرے ایمان کی وجہ سے مجھے اس مصیبت میں ڈالا جارہا ہے۔ اس جملے نے مسلمانوں کے زخمی دلوں پر اور نمک پاشی کی۔ رسول اللہ من تھا نے ابوجندل نے کہا اپ دل کو قابو میں رکھواللہ تعالی تہہارے اور تہرے اور اس کے مجورلوگوں کے لیے جلد اس مصیبت سے نکا لئے کی سبیل کرنے والا ہے چونکہ ہم نے اہل مکہ سے صلح کر کے معاہدہ کرلیا ہے اور اس کے مجورلوگوں کے لیے جلد اس مصیبت سے نکا لئے کی سبیل کرنے والا ہے چونکہ ہم نے اہل مکہ سے صلح کر کے معاہدہ کرلیا ہے اور اس کے ایفاء کو اپنے اور لازم قرار دیا ہے اس لیے اب ہم ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے عزائے اور ابوجندل کے پاس جا کر اس کے ساتھ سے لئے اور ان سے کہتے تھے تھے تم صبر کرو یہ قریش مشرک ہیں ان کی جان کتے کے برابر ہے اس کے ساتھ وہ اپنی تھا کہ وہ تکوار لے لیں اور اس سے اپنے باپ کا خود ماریں۔

ان کے زد دیک کرتے رہے۔ خود عربی تھے کہا کہا ہے نے کہا سے میرا مطلب میتھا کہ وہ تکوار لے لیں اور اس سے اپنے باپ کا خاتمہ کر دیں گرانہوں نے اسے گوارائیس کیا کہا ہے نا ہے کون کے دیرائی کے اسے کوارائیس کیا کہا ہے نا ہے کونوں ماریں۔

صلح نامهٔ حدیبہ کے گواہ:

جب صلح نامے کی پیخیل ہوگئ بعض مسلمان اور بعض مشرک اس پر شاہد ہوئے گواہوں میں ابو بکڑ ،عبدالرحمٰن بنعوف ؓ،
عبداللد بن سہیل ؓ بن عمر و ُسعد ؓ بن ابی وقاص ٔ قبیلۂ عبدالاشہل کے محمود بن مسلمۂ بنوعامر بن لوی کا مکر زبن حفص بن الاخیف ، جومشرک قبالورعلی بن ابی طالب ؓ ہے علیؓ نے اس عہد نامے کولکھا تھا۔

صلح نامه کی تکمیل:

راء ہمروی ہے کہ ذوالقعدہ میں رسول اللہ ﷺ عمرہ کرنے مکہ آئے۔ اہل مکہ نے پہلے تو آپ کو کہ ہیں داخل ہونے سے روکا۔ پھراس بات پر تصفیہ کیا کہ آپ صرف تین دن وہاں قیام کریں گے جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو آپ نے لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جس پر مجدرسول اللہ سکھیا نے تصفیہ کیا ہے۔ قریش نے کہا اگر ہم جانے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو نہ رو کتے ہاں آپ محمد بن عبداللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کارسول ہوں اور محمد بن عبداللہ ہوں۔ آپ نے علی سے کہا لفظ رسول اللہ کو مناوو علی نے کہا بخدا میں ہرگز ایسانہ کروں گا۔ تب خود رسول اللہ میں اللہ کا محمد بن عبد نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیا' آپ اچھی طرح کھیا نہیں جانے تھے مگر آپ میں ہرگز ایسانہ کروں گا۔ تب خود رسول اللہ میں جانے تھے مگر آپ

نے رسول اللہ سی پیم کی جگہ صرف محمد لکھودیا اس کے بعد علی نے لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد نے اہل مکہ سے تصفیہ کیا ہے کہ وہ سوائے تنواروں کے جو نیاموں میں پڑی ہوں اور کوئی ہتھیار لے کر کے میں واضل نہ ہوں گے۔ وہ کی ایسے خض کو جو وہاں کا آپ کے ساتھ ہون چاہے گا اے ساتھ نہ لے جا نمیں گے اور اگر آپ کے ساتھوں میں سے کوئی مکہ میں قیام کرنا چاہے گا تو آپ اے منع نمیں کریں کے جب آپ مکہ میں واضل ہوئے اور مدت قیام گزرگی قریش علی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے صاحب سے کہے کہ چونکہ مدت گرزی ہے اب آپ بہال سے چلے جا کیں۔ چنا نچے رسول اللہ گڑھ کا مکہ سے چلے گئے۔ جا نوروں کی قربانی:

مسور بن مخر مہ اور مروان بن الحکم حدیبہ کے واقعے کے سلسے میں بیان کرتے ہیں کہ اس قضے سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ مُن ہے اللہ نے سے ابنا سے فر بایا اٹھو قربانی کرواور پھر سرمنڈاؤ گرکوئی شخص اس کے لیے آ مادہ نہیں ہوا۔ آپ نے تین مرتبہ یہی ارشاد فر مایا گر پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔ آپ ام سلمہؓ کے پاس تشریف لے گے اوران سے صحابہؓ کے اس طرز عمل کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ ایساہی بیابت ہیں تو مناسب میہ کہ آپ برآ مدہوں اوراب کس سے ایک لفظ نہ کہیں خودا پنی قربانی کے جانور ذبح کریں اورا پنے تجام کو بلا کر اس سے اپنا سرمنڈ والیس۔ رسول اللہ سکھی نے اسی مشور سے پڑمل کیا۔ آپ با ہرآ ہے کس کے جانور ذبح کریں اور اپنے قربانی ذبح کی اور سرمنڈ وایا۔ صحابہؓ نے جب آپ کو یہ کرتے و یکھا تو سب اٹھے انہوں نے اپنی قربانیاں ذبح کیس اور خود ہی ایک دوسر سے کا سرمونڈ نے گے اوران کواپنی اس نافر مائی کا اس قدر رہنے ہوا کہ ان کے ہوش وحواس جاتے رہے سرمونڈ نے میں قریب تھا کہ وہ ایک دوسر سے کول کر دیں۔

ابن استحق کہتے ہیں کہ خراش بن اُمیہ بن الفضل الخزاعی نے اس روز رسول اللہ من کھی ۔ ابن عباس سے مروی ہے ۔ ہوں روز بعضوں نے سرمنڈ ایا اور بعض نے بال کٹوائے۔ رسول اللہ من اللہ من اللہ منڈ وانے والوں پر اپنارہم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من ہوا اور بال کتر نے والوں پر۔ آپ نے پھر فرمایا: اللہ سرمنڈ وانے والوں پر رحم کر ے ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من ہوائے اور بال کتر انے والوں پر۔ آپ نے فرمایا اور بال کتر انے والوں پر۔ آپ نے فرمایا اور بال کتر انے والوں پر۔ صحابہ نے رحم کے لیے سرمنڈ وانے والوں کا نام تو لیا مگر بال کتر انے والوں کا ذکر نہیں کیا۔ رسول اللہ سو بھیا نے فرمایا اس سے کہ انہوں نے میری بات میں شک نہیں کیا۔

ابن عباسٌ ہے مروی ہے کہ اس موقع پرآ پُ اور تھا نف کے ساتھ ابوسفیان کے لیے ایک اونٹ بھی لے گئے تھے جس کے سر پر چاندی کا دلوق پڑا ہوا تھا تا کہ شرک اس کود کھے کرجلیس۔

حفرت محمد من الما كالمراجعت مدينه:

زہری کے بیان کے مطابق پھر رسول اللہ ﷺ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ زہری کہا کرتے تھے کہ اپنے مفید نتائج کے اعتبارے اس سے قبل اسلام میں اتنی بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی۔ جب فریقین مقابل ہوئے باہم آ ویزش ہوئی اور جب سلح کے بعد جنگ کا خاتمہ ہوااورلوگ ایک دوسرے کی جانب سے بے خطر ہوکر باہم مل کر تباولہ خیالات اور مکالمہ کرنے لگے تو جس شخص میں پچھ بھی عقل تھی اس سے جب اسلام کے اصول بیان کے گئے اسے نے فورا اسلام قبول کرلیاصرف ان دوسالوں میں استنے وگ مسمان

ہوئے جتنے کہ اس تے بل تمام مدت میں اسلام لائے تھے۔

#### ابوبصيرعتيه بن اسيد مناشد:

رسول القد سی کے مدینہ واپس آنے کے بعد ابوبصیر عتبہ بن اسید بن الجاریہ جومسلمان تصاور مکہ میں قید تھے رسول القد سی کی خدمت میں مدینہ بھاگ آئے۔ ازہر بن عبدعوف اور اختس بن شریق بن عمرو بن وہب انتقابی نے ان کے بارے میں رسول القد سی بھیجا یہ القد سی بھیجا یہ وہوں اور اپنی جانب سے بنوعا مربن لوی کے ایک شخص کو اپنے ایک غلام کی معیت میں رسول القد سی بھیجا یہ دونوں ازہر اور اختس کا خط لے کرمدید میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور وہ خط آپ کو دیا۔ آپ نے ابوبصیر سے کہا کہ ہم نے قریش سے جو معاہدہ کیا ہے اس سے تم واقف ہو بے وفائی ہمارے دینی مصالح کے منافی ہے اللہ تمہارے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور اور مجبور مسلمان بیں ان کے لیے ضرور کشائش اور مبیل پیدا کرے گا۔

ابوبصير كي نواح ذوالمروه كوروانگي:

ابوبصیران کے ساتھ ہوگئے۔ ذوالحلیفہ پنج کروہ ایک دیوار کے سہارے بیٹھے ان کے دونوں ساتھی بھی بیٹھ گئے انہوں نے بنوعام کے ایک شخص سے کہا کیا تہہاری تلوار تیز ہے اس نے کہا ہاں ابوبصیرٹ کہا ذرا میں دیکھوں اس نے کہا دکیو ابوبصیرٹ نے تلوار نیام سے زکالی اور ایک وار میں اس کا خاتمہ کردیا دوسر اتحف جو خلام تھا دہاں سے جان بچا کر تیزی سے بھا گنا ہوارسول اللہ مختیا کے پاس آیا۔ آپ اس وقت سجد میں تشریف فرما تھا ہے دکھے کر آپ نے کہا ضرور شخص خائف ہوکر بھا گا چلا آ رہا ہے۔ جب وہ آپ کے قریب پہنچا آپ نے نے پوچھا کیا ہوا۔ اس نے کہا آپ کے آ دمی نے میر سے ساتھی کوئل کر ڈالا۔ استے میں ابوبصیر بھی تلوار لیے آگے۔ اور رسول اللہ مختیا ہے ہی اور سول اللہ مختیا ہے ہی اور ہوا گا را اللہ عند اور دمہ پورا کر دیا ہے آپ نے جھے اپنی حمایت سے نکال کر ان کے حوالے کر دیا تھا گر اللہ نے بھے ان سے بچالیا۔ رسول اللہ مختیا نے فرمایا اس کی ماں کا برا ہوا گر اس کے ساتھ کھے اور لوگ ہو گئے بیضرور جنگ بر پاکر دے گا۔ اس جملے کوئ کر ابوبصیر ڈرے کہ آپ ان کو پھر شرکین کے سپر دکر دیں گو وہ ساتھ کھے اور لوگ ہو گئے بیضرور جنگ بر پاکر دے گا۔ اس جملے کوئ کر ابوبصیر ڈرے کہ آپ ان کو پھر شرکین کے سپر دکر دیں گو وہ میں قریش کے شام جانے کے داستے پواقع ہے جاچھے۔ مدید سے چل کر اس جھاڑی میں جو سمندر کے کنار نے نواح والے ذوالم وہ میں قریش کے شام جانے کے داستے پواقع ہے جاچھے۔ مدید سے چل کر اس جھاڑی میں جو سمندر کے کنار نے نواح والی ذوالم وہ میں قریش کے شام جانے کے داستے پر واقع ہے جاچھے۔ مدید سے چل کر اس جھاڑی میں جو سے سے دول کر اس جھاڑی میں جو سکھوں مسلمان :

ان مسلمانوں کو جو کمہ میں مجبوں سے 'جب رسول اللہ سُکھی کے اس قول کی اطلاع کی پیٹی جو آپ نے ابو بصیر سے کہا تھا کہ اگر اس کے ساتھ کچھے اور لوگ ہو گئے تو بیضر ورجنگی کا دروائیاں کرے گا' وہ لوگ مکہ سے نکل کر ابو بصیر کے پاس اس جھاڑی میں آگے'
ابوجندل ٹی سہیل بن عمر وبھی ان کے پاس جا پہنچے۔ اس طرح رفتہ رفتہ تقریباً سرّ آ دمی ان کے ساتھ ہو گئے اور اب انہوں نے قریش
کاراستہ نگ کر دیا۔ جب ان کو خرکگتی کے قریش کا تجارتی قافلہ شام جارہا ہے بیا ہے تا سے نکل کراسے روکتے تل کرتے اور غارت
گری کرتے ۔ قریش نے رسول اللہ مُکھی ہے اللہ اور اپنی قرابت کا واسطہ دے کر درخواست کی کہ آپ ان کو کہلا بھیجے کہ جو آپ کے پاس آ جائے گاوہ امون ہے رسول اللہ مُکھیل نے ان سب کو پناہ دی اور وہ آپ کے پاس مدید آگئے۔

۔ سہبل بن عمر وکو جب معلوم ہوا کہ ابوبصیر نے عامری کوتل کر دیا وہ کعبہ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تا وقتیکہ وہ اس مقتول کی دیت نہ اداکریں میں یہاں سے نہ اٹھوں گا۔ ابوسفیان نے من کرکہا یہ بالکل حماقت ہے بخداوہ ایک حبہ بھی نہیں دیں گے۔

مومن عورتول کے حکم:

سی سیمسلمان عورتیں رسول اللہ کا گھیا کی خدمت میں آئیں۔ اس موقع پراللہ عزوجل نے بیآیت اید اللہ بن امنوا ادا جاء
کہ المو مسات مہاجرات (اے ایمان والواجب مومن عورتیں ہجرت کر کے مہارے پاس آگئیں) اپنے قول بعضہ ہم الکو افر تک
نزل فر مائی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے ساتھ عمر نے اپنے زمانہ شرک کی دو ہو یوں کو طلاق دے دی۔ اس آیت سے اللہ نے
ممانعت فرمادی کہ مومن عورتیں اپنے مشرک شوہروں کو واپس نہ کی جا ئیں البتہ ان عورتوں کو بیے تھم دیا کہ جوزر مہران کو ملا تھا اسے واپس کر
دیں۔ اس کے متعلق کسی شخص نے زہری سے پوچھا کیا یہ واپسی صلت فروج کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جن دوعورتوں کو عمر نے طلاق
دی ۔ اس کے متعلق کسی شخص نے زہری سے پوچھا کیا یہ واپسی صلت فروج کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جن دوعورتوں کو عمر نے طلاق
دی قبی ان میں سے ایک کے ساتھ معاویہ بن الی سفیان نے اور دوسری کے ساتھ صفوان بن امیہ نے شادی کرئی۔

حضرت ام كلثومٌ بنت عقبه:

ای سلسلے میں ابن آخق نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں ام کلثوم بنت عقبہ بن افی معیط ہجرت کر کے رسول اللہ مخلیجا کے پاس آئیں۔ ان کے بھائی ممارہ اور ولید مکہ ہے رسول اللہ مخلیجا کے پاس مدینہ آئے تاکہ آپ سے ورخواست کریں کہ آپ ام کلثوم کو معاہدہ حدید بیسے کے مطابق ان کے حوالے کر دیں مگر آپ نے اس سے انکار کر دیا کیونکہ اللہ عز وجل نے اس کی ممالغت کر دی محلوم علاق دی تھی ان میں سے ایک فرمیسہ بنت افی امید بن البغیر ہ تھی جس کے ساتھ معاویہ بن البسفیان نے شادی کی ۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھیں اور دوسری ام کلثوم بنت عمر و بن جرول الخز اعیہ عبید اللہ بن عمر کی ماں تھی جس کے ساتھ اس کے ہم قوم ابوجہم بن حذافہ بن غانم نے شادی کرلی۔ یہ دونوں بھی اس وقت مشرک تھے۔

غمر کیمهم:

ریک وال ہوں ہے ہوں ہے۔ اللہ اللہ علیہ ہوں ہے۔ اللہ اللہ تو وہ کہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو وہ کہیں اسلمہ کودن آ دمیوں کے ہمراہ ان کے مقابلے پر بھیجا تھا گر پہلے تو وہ کہیں حصب کئے اور جب محمد بن مسلمہ کے جوزخی ہوکر بھاگ حصب کئے اور جب محمد بن مسلمہ کے جوزخی ہوکر بھاگ گئے ان کے اور تمام ساتھی شہید کردیے گئے۔

ذ والقصه كي مهم:

# جموم كي مهم:

اس سال زید بن حارثہ بھاتی مہم لے کر جموم گئے و بال مزنیہ کی ایک عورت حلیمہ نام ان کے باتھ مگ ٹی۔ اس نے بنوسیم ک ایک فرودگاہ کا پیتہ و بے دیا۔ و ہال ان کو بہت سے اونٹ بکریال اور قیدی ہاتھ لگے۔ ان میں خود حلیمہ کا شوم بھی تھا۔ جب میں ہم مال ننیمت کے ساتھ مدینہ آگئی رسول اللہ سی تھے نے حلیمہ اور ان کے شوہر کی جال بخشی فرمائی۔ نیز اس سال جمدی الاولی میں زید بن حارثہ کی مہم عیص گئی اور و ہال اس مال پر جو ابوالعاص بن الربیع کے ساتھ تھا قبضہ کرلیا گیا ابوالعاص نے زیز بنت رسول اللہ سی تھے اس کے یہاں پناہ لی اور انہوں نے ابوالعاص کو پناہ دی اور اپنے پاس تھے اس تھے ہا۔

## بنونغلبه بريورش:

اس سال جمادی الاخری میں زیڈ بن حارثہ نے پندرہ آ دمیوں کے ساتھ بنو نقلبہ پر پورش کی۔ بدوی اس ڈر سے کہ اس جماعت میں خودرسول اللہ سی کے ہوں گے بان کے بیں اونٹ زیدکو ملے۔ اس موقع پر بیصرف چارشب مدینہ سے غائب رہے تھے۔ ای ماہ میں زیڈ بن حارثہ مم لے کرھٹی گئے۔ اس کا واقعہ بیہ کے دحیہ الکلمی قیصر روم سے ال کرآ رہے تھے قیصر نے ان کو خلعت وانعام سے سرفر از کیا تھا۔ بی جاز آتے ہوئے جب سلی پہنچ بنوجذام کے پچھلوگوں نے راستے ہی میں ان کو لوٹ لیا کوئی چیزان کے پاس نہ چھوڑی۔ اپ گھر جانے سے پہلے بیرسول اللہ سی کے اللاع دیں حارثہ کوڈاکوؤں کی سرکو بی کے لیے روانہ فرمایا۔

# مهمات ذ والقرى دومة الجندل:

اس سال عمرٌ نے اپنی اس یوی کوطلاق دے دی اور پھر ہزید بن جارہ ہے ان سے عقد کیا اور عبدالرحمٰن بن ہزیدان کے بطن سے موسے مگر پھرعمرؓ نے اپنی اس یوی کوطلاق دے دی اور پھر ہزید بن جارہے نے ان سے عقد کیا اور عبدالرحمٰن بن ہزیدان کے بطن سے بیدا ہوا۔ اس طرح عبدالرحمٰن اور عاصم بن عمرؓ اخیا فی بھائی تھے۔ اس سال رجب میں ذید بن حارثہ کی مہم دومة الجندل گئی۔ رسول اللہ علیہ کے ان سے کہد دیا تھا کہ اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کرلیس تم شعبان میں عبدالرحمٰن بن عوف کی مہم دومة الجندل گئی۔ رسول اللہ علیہ کے عبدالرحمٰن بن عوف کی مہم دومة الحددل گئی۔ رسول اللہ علیہ کے عبدالرحمٰن بن عوف نے تماضر بنت الاصیخ ان کے رئیس ان کے رئیس کی بیٹی سے شادی کر لینا اس بستی کے تمام لوگ اسلام لے آئے عبدالرحمٰن بن عوف نے تماضر بنت الاصیخ ان کے رئیس اور فرمان روا کی بیٹی سے شادی کی۔ اس سال امساک باراں سے نہایت شدید قبط پڑا۔ رمضان میں رسول اللہ سی تھا مسلمانوں کے ساتھ استھاء کی نماز پڑھی۔

### فدك كي مهم:

اس سال ماہ شعبان میں علی بن ابی طالب کی مہم فدک گئی۔ رسول اللہ سکھی کے ہنوسعد بن بحر کے ایک قبیلے کی اس سال ماہ شعبان میں علی بن ابی طالب کی مہم فدک گئی۔ رسول اللہ سکھی کے ہنوسعد بن بحر کے ایک قبیلے کی ایک جماعت خیبر کے بہود یوں کی آپ کے برخلاف مدد کرنا چاہتی ہے اس لیے آپ نے علی مخالف کو این کے مقابعے پر بھیجا۔ علی سو آ دمیوں کے ساتھ فدک روانہ ہوئے۔ بیرات کو سفر کرتے اور دن کو کہیں جھپ رہتے۔ ان کوان کا ایک جو سول ہاتھ آ گیا اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس قبیلے نے مجھے خیبر بھیجا ہے تا کہ میں خیبر والوں سے کہوں کہ اگر تم خیبر کے بھلوں کی فصل جمیں دے دوتو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آ مادہ بیں۔

# ام قر فدى مهم:

اک سال ماہ رمضان میں زیدین حارثہ کی مہم ام قرفہ کے مقابلے پڑئی اوراتی میں ام قرفہ فاطمہ بنت رہیعہ بن بدرنہایت بی بوروی کے ساتھ قبل کی گئیں۔ پہلے اس کے دونوں پیروں میں رسی باندھی گئی اور پھرا سے دواونٹوں کے درمیان باندھ کران اونٹوں کو ہا نکا گیا۔ جس سے اس کے دوئکڑے ہو گئے کیا لیک بہت بوڑھی عورت تھیں۔

#### وا دى القرى كامعركه:

اس واقعے کے متعلق عبد الرحمٰن بن ابی بکر سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکتے نے زید بن حاریثہ کو وادی القری بھیجا' وہاں بوفزارہ سے ان کی ٹر بھیٹر ہوئی' ان کے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے اورخو دزید متنولین کے درمیان سے شخت مجروح اٹھائے گئے اس واقعے میں بنو بدر کے ایک شخص کے ہاتھ سے بنوسعد بن ہذیم کے ورد بن عمر مارے گئے مدینہ آکر زید نے عہد کیا کہ تا وہ تنکہ وہ بنوفزارہ پر چڑھائی نہ کرلیں گے جنابت کا عنسل بھی نہ کریں گے جب وہ اپنے زخمول سے صحت یاب ہوئے رسول ایند سکتھ نے ان کو ایک فوج کے ساتھ بنوفزارہ سے از نے بھیجا۔ وادی القری میں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ زیڈ نے ان کے بہت سے آدی قبل کردیے ۔ قبیس بن المسحر الیعری نے معدہ بن حکمہ بن ما لک بن بدر کو قبل کردیا اور ام قرفہ فاظمہ بنت ربعیہ بن بدر کو جو ما لک بن حذیفہ بن بدر کی بیوی تھی گرفتار کرلیا۔ یہ ایک بہت س رسیدہ عورت تھی اس کے ہمراہ اس کی ایک بیٹی اورعبداللہ بن معدہ بھی گرفتار ہوا۔ زید کے تھم اور فرف کو نہا بہت بے دردی کے ساتھ اس طرح قبل کرویا گیا کہ اس کے دونوں پیروں میں رسیاں با ندھی گئیں اور پھراسے دو اونوں سے ام قرفہ کو نہا بہت بے دردی کے ساتھ اس طرح قبل کرویا گیا کہ اس کے دونوں پیروں میں رسیاں با ندھی گئیں اور پھراسے دو اونوں پیروں میں رسیاں با ندھی گئیں اور پھراسے دو اونوں پیروں میں رسیاں با ندھی گئیں اور پھراسے دو اونوں کے درمیان لاکا کران اونٹوں کو ہا نکا گیا جس سے اس کے دونوں پیروں میں رسیاں با ندھی گئیں اور پھراسے دو

اس کے بعد بیسب ام قرفہ کی بیٹی اور عبداللہ بن معدہ کو لے کررسول اللہ ٹائٹیل کی خدمت میں آئے۔ ام قرفہ کی بیٹی کو چونکہ سلمہ بن عمر و بن الاکوع نے گرفتار کیا تھا وہ انہیں کے پاس تھی ام قرفہ اپنی قوم میں نہایت ہی معزز اور محترم خاتون تھیں' عرب مثال میں کہا کرتے تھے'' چاہے تم ام قرفہ سے عزت میں زیادہ ہو گر کچھ نہیں'' رسول اللہ سی بیٹی کو ما تگا۔ سلمہ ٹنے وہ آپ کی نذر کر دی۔ رسول اللہ سی بیٹی کو ما تگا۔ بیٹی ماموں حزن بن ابی وہب کے پاس بھیج دیا اور اس کے بطن سے عبدالرحمٰن بن حزن پیدا ہوئے۔

# بنت ِ أم قرفه:

اس مہم کے متعلق سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ اس مہم کے سر دار ابو بکر بن ابی قیافہ بن سے ہے - خودرسول اللہ سی ہے ان کو ہمارا امیر مقرر کیا تھا' ہم نے بنوفزارہ کی ایک جماعت پر چڑھائی کی' پانی بے قریب بنی کر ابو بکڑنے ہمیں رات بسر کرنے کا تھم دیا ہم نے رات بسر کی صبح کی نماز کے بعد ابو بکڑنے ہمیں حملے کا تھم دیا ہم نے ان پر غارت گری گی ۔ ہم پائی پر آئے اور بہت سے آ دمیوں کو ہم نے قبل کر دیا ۔ مجھے پچھلوگ جاتے ہوئے نظر آئے ۔ ان میں عورتیں اور بنچے تھے' یہ پہاڑ کے قریب پہنچ چھے تھے ۔ میں نے اس طرح ایک تیر پچینکا جوان کے اور پہاڑ کے درمیان جاگرا' اس سے وہ اپنی جگہ ٹھٹک گئے ۔ میں ان کو پکڑ کر ابو بکڑ کے پاس لے چلا ۔ ان میں بنوفزارہ کی ایک عورت بھی تھی جو پیشن پہنچ ہوئے تھی اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی جو تمام عرب میں حسین ترین عورت میں ۔ ابو بکڑنے وہ ولڑکی مجھے وطاء کی ۔ میں مدین آیا بازار میں رسول اللہ منہوں نے فرمایا سلمہ بیعورت مجھے دے دو ۔ میں مقتل کے ۔ میں مدینہ آیا بازار میں رسول اللہ منہوں نے فرمایا سلمہ بیعورت مجھے دے دو ۔ میں

نے کہایا رسول اللہ سکتی ہما گرچاب تک میں نے اس کالباس نہیں کھولا مگر اس نے اپنے جمال سے مجھے اپنا فریفتہ بنالیا ہے۔ دوسر سے دن پھر بازار میں رسول اللہ سکتی طے اور آپ نے مجھے فرمایا کہ اس عورت کو مجھے دے دو۔ میں نے کہایا رسول اللہ سکتی اب تک میں نے اسے کر بیان میں نے اسے کر بیان کیا ہے اور وہ آپ کی نذر ہے۔ آپ نے اسے مکہ بھیج دیا جس کے عوض میں ان مسلمانوں کو جو مشرکیوں کے ہاتھ میں قید تھے رہائی ملی۔

عربيين كامقابله:

اس سال کرز بن جابر الفہری کی امارت میں ان عربیین کے مقابلے پر جنہوں نے شوال سے میں رسول اللہ سوائیل کے حروا ہے کوئل کیا تھا اور وہ آپ کے اونٹ ہا تک لے تھے ہیں شہواروں کی مہم جیجی گئی۔



بابا

# سلاطين كودعوت اسلام آھ

اس سال ماہ ذوالحجہ میں رسول اللہ مورکی نے چھٹھ میں تین صحابی تھا ہے قاصد کی حیثیت سے مختلف فر ماں رواؤں کے در بار میں بھیجا۔ آپ نے برخم کے حاطب بن افی بلتعہ بنواسد بن عبدالعزیٰ کے حلیف کو مقوّس کے پاس بھیجا۔ بنواسد بن خزیمہ کے در بار میں بھیجا۔ آپ نے برخم کے حاطب بن افی بلتعہ بنواسد بن غربالعزیٰ کے حلیف کو جو بدر میں شریک ہو چکے تھے۔ حارث بن ابی ثمر الغسانی کے پاس بھیجا اور دحیہ بن ضلیفتہ الکھی کو قیصر کے پاس۔ عامر بن لوی کے سلیط بن عمر والعامری کو ہوزہ بن علی الحقی کے پاس عبداللہ بن حذافتہ السبحی کو کسری کے پاس اور عمر و بن امریالضمری کو نبوا شی کے پاس بھیجا۔

ابن آخل کے بیان کے مطابق سلمہ سے مروی ہے کہ صلح حدیبیا وراپنی وفات کے درمیان میں رسول اللہ مکھی نے اپنے کئی صحابہ کوملوک عرب اور عجم کے باس اللہ عز وجل کی طرف دعوت دینے بھیجا۔

شاومصرکے تحفے:

ابن آخل کہتے ہیں کہ رسول اللہ گھیے نے اپنے صحابہ میں سے بنی عامر بن لوی کے سلیط بن عمر وعبد شمس بن عبد و دکو مما مہ سے رکیس ہوز ہ بن علی کے پاس بھیجا علاء بن الحضر می کو بحرین کے رئیس بنوعبد القیس کے منذ ربن ساوی کے پاس بھیجا - عمر و بن العاص کو عمان کے رؤ ساء بنواز د کے جیئر بن صلید ااور عباد بن صلید الحرب پاس بھیجا - حاطب بن الی بلتعہ کو اسکندر میہ کے بادشاہ مقوس کے پاس بھیجا - حاطب بن الی بلتعہ کو اسکندر میہ کے بادشاہ مقوس کے پاس بھیجا - حاطب بن الی بلتعہ کو اسکندر میہ کی بادشاہ مقوس کے پاس بھیجا - حاطب نے رسول اللہ سی مارید بڑی نیوابر اہیم بن رسول بند میں مارید بڑی نیوابر اہیم بن رسول اللہ می تھیں -

برقل قيصرروم كودعوت إسلام:

ابوسفیان بن حرب ہے مروی ہے کہ ہم ایک تا جرقوم تھے۔ بھارت اور رسول اللہ س کی کے درمیا ن جنگ جاری تھی ہم محصور بوگئی تین جرب ہم ایک تا جرقوم تھے۔ بھارت اور رسول اللہ سی تھا کے درمیان عارض سلح ہوگئی تب بھی ہم کوخطرہ لگارہا۔ میں چنداور قریش تا جروں کے ہمراہ تجارت کے لیے شام روانہ ہوا۔ ہم غزہ ہو کرشام جایا کرتے تھے ہم اس وقت وہاں آئے جب کہ ہول نے ایرانیوں کو اپنے اس علاقے سے جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ جب ان کی اس شکست اور صلیب کے واپس ملنے کی اطلاع ہر قل کو جو حص میں فروکش تھا ملی ہیاس کا میا بی کی نمازشکر اندادا کرنے کے لیے پاپیا دہ بیت المقدس روانہ ہوا۔ اس کے چلائے کے ایس ملنے کی اطلاع ہر قل کو جو حص میں فروکش تھا ملی ہیاس کا میا بی کی نمازشکر اندادا کرنے کے لیے پاپیا دہ بیت المقدس روانہ ہوا۔ اس کے چلائے کے لیے راہ میں قالین بچھائے جاتے تھے اور ان پر پھول برسائے جاتے تھے۔ اس طرح سفر کرتے ہوئے وہ ایلیا آیا اور یہاں اس نے نمازشکر اندادا کی اس کے ہمراہ روم کے اعیان واکا بر تھے۔

ہرقل کا جواب:

ایک دن وہ بہت ہی متفکر آسان کود کھنے لگائی کے درباری امراء نے پوچھا کہ آج جناب والا پریشان نظر آتے ہیں اس نے کہا تھے جہیں نے آج شبخواب دیکھا ہے کہ مختو نوں کا ملک صب پر غالب آنے والا ہے امراء نے کہا یہود کے علاوہ اورکوئی تو م ایسی ہمیں معلوم نہیں جو ختنہ کراتی ہواورہ ہو آپ کے قبضے میں اور آپ کی رعایا ہیں۔ اگر ایسا ہی اندیشہ ہو جاتھے یہودی آپ کی سلطنت میں آباد ہیں سب کواہمی قبل کراد ہجے تاکہ یہ اندیشہ آپ کے قلب سے جاتا رہے۔ وہ ابھی یہ باتیں کرر ہے تھے کہ رئیس بھریٰ کا آدی ایک عرب کو ساتھ لیے ہوئے ہوئی فرودگاہ میں آیا۔ اس زمانے میں تمام بادشاہ ایک دوسرے کے خبر رساں کو حفاظت کے ساتھ اس کی منزل مقصود کو پہنچاد ہے تھے۔ بھریٰ کے رئیس کے قاصد نے ہوئی سے آباد کہا کہ شخص عرب ہوئی ہوگا وہ اس کے ملک میں ہوتا ہے یہا ہے بیان کرتا ہے آپ اس سے پوچھیں اب اس نے واقعہ بیان کرتا ہے آپ اس سے پوچھیں اب اس نے بر بہان کے ہر کہا ہم میں سے ایک شخص نے نبوت کا دیوگی کیا ہے پھولاگوں نے اس کی پیروی اختیار اس عرب کو ہرقل کے سام نے بیش کیا اس نے کہا ہم میں سے ایک شخص نے نبوت کا دیوگی کیا ہے پھولاگوں نے اس کی پیروی اختیار کی اور اس کی تھد بین کی اور اس کی تعد بین وہاں سے چلا کہ وہ تو تک ہورہی تھیں۔ عرب کے اس بیان پر ہرقل نے تھم دیا کہ اسے بر ہند کیا جائے۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مختون کی وراس می خواب میں دکھایا گیا ہے نہ کہ وہ تو تہو تہارا اگان ہوا تھا اس کے کپڑے دے د

ا بوسفیان کی طلمی:

مرقل نے اپنے کوتوال کو بلا کرتھم دیا کہ شام کے چپے چپے کو تلاش کر کے کوئی الیاشخص حاضر کروجواس نبی کی قوم کا ہو۔ ہم غزہ میں مقیم تھے کہ ہرقل کے ایک کوتوال نے ہم کو آگھیرااور پوچھا کیا تم اس حجازی کی قوم سے ہو۔ ہم نے کہاباب! کوتوال نے کہا تو اچھا

، ریخ طبری جلدووم : حصهاوّل میرے ساتھ ، دشاہ کے پاس چلو۔ ہم اس کے ساتھ ہوئے اور جب ہرقل کے پاس پہنچے اس نے پوچھا کیاتم اس شخص کے قبیلے سے ہو۔ ہم نے کہا ہاں!اس نے یوچھاتم میں اس کا قریب ترعزیز کون ہے۔ میں نے کہا میں ہوں۔ میں نے اس برقل سے زیادہ بدصورت آ دمی تبین و یکھا تھا۔ بہر حال اس نے مجھے پاس بلایا اورا پنے سامنے بٹھایا۔ میرے دوسرے ساتھیوں کومیرے عقب میں بٹھایا' پھراس نے کہادیکھومیں اس سے سوال کرتا ہوں اگریہ جھوٹ بولے تم اس کی تکذیب کرنا۔ حالانکہ اگر میں جھوٹ بھی بولتا تب بھی میرے ساتھی میری تکذیب نہ کرتے مگر میں تو خود ہی ایک بڑامعز زرئیس تھا اور جھوٹ بولنے کواپنی شان کے خلاف سمجھتہ تھا ۔ اوراس بات سے واقف تھا کہ اگر میں اس وقت جھوٹ بولوں تو میرے ساتھی میری تر دید تونہیں کریں گے مگراس بات کو یا در تیس گے اور پھر دنیا بھر میں کہتے پھریں گےاس لیے میں نے کوئی بات اس سے جھوٹ نبیں کہی۔

برقل كااستفسار:

ہر قل نے بوچھا جو تحض تم میں نبوت کا مدعی پیدا ہوا ہے اس کا حال بیان کرواب میں نے ارادہ کیا کہ میں محمد مکتھا کی شان اور بات کواس کے دل میں اہمیت نداختیار کرنے دوں اس لیے میں نے اس سے کہا' آپ اس کی وجہ سے کیوں پریشان ہیں جو بات آ پ کواس کے متعلق معلوم ہوئی ہے اس سے اس کی شان بہت کم ترہے گر میں نے دیکھا کہ میرے اس جواب کا اس پر پچھا اڑ نہیں ہوااوراس نے کوئی النفات اس پڑہیں کیا۔ پھر ہرقل نے کہاا چھا صرف ان ہا توں کا جواب دو جومیں ان کے متعلق دریا فت کروں۔ میں نے کہا یو چھتے ۔اس نے کہاان کا نسب کیا ہے۔ میں نے کہا وہ نجیب الطرفین ہم میں شریف تر ہیں۔اس نے پوچھا کیا اس کے خاندان میں سے کوئی اور بھی نبوت کا مدی ہے جس کی نقل میں انہوں نے دعویٰ کیا ہو۔ میں نے کہانہیں۔اس نے پوچھا کیاتم پراسے حکومت حاصل تھی اور پھرتم نے اسے چھین لیا اوراب وہ نبی بن کر پھرحکومت حاصل کرنا جا ہتا ہے۔ میں نے کہانہیں۔ ہرقل نے پوچھا بنا وَاس کے پیروکون ہیں۔ میں نے کہا کمزورُ غریب نوجوان 'بچے اورعورتیں مگراس کی قوم کے تما کداوراشراف میں سے ایک نے بھی اس کی اتباع نہیں کی ہے۔ پھراس نے پوچھااچھا بتاؤ جواس کے تبع ہیں کیا وہ ان کودل سے جا ہتے ہیں اوروفا دار ہیں یا پھر براسمجھ کر اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں میں نے کہا آج تک ان کے تبعین میں ہے ایک نے بھی ان کا ساتھ خیوڑ ا۔اس نے پوچھا اب تمہاری اوراس کی لڑائی کا کیا حال ہے۔ میں نے کہا تبھی وہ ہم پر در ہوتے ہیں اور بھی ہم ان پر۔اس نے کہا بتاؤ کیا وہ بدعہد ہیں 'اور تمام سوالوں میں بیسوال ایبا تھا کہ مجھے اس کے جواب میں محمد پر طنز کرنے کا موقع تھا۔ میں نے کہانہیں اب ہمارے اور ان کے درمیان سروست سلح ہے مگران کی بدعہدی سے ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں۔

ہرفل کا جواب:

اس جواب پراس نے کوئی التفات نہیں کیا بلکہ خود ہی ہے تمام واقعداس نے دہرایا اور کہا کہ میں نے تم ہے ان کانسب پوچھاتھا تم نے کہا کہ وہتم میں نہایت ہی شریف اور نجیب الطرفین ہیں اور اللّٰہ کا یہی دستور ہے کہ جب وہ کسی کو نبوت عطاء کرتا ہے وہ صحف اپنی قوم میں باعتبارنسب کے شریف تر ہوتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کیاان کی قوم میں کوئی اور بھی نبوت کا مدی ہوا ہے جس کی نقل میں انہوں نے ایبادعویٰ کیا ہوتم نے کہانہیں۔ میں نے یو چھاتھا کیا تمہاری حکومت اسے حاصل تھی اور پھرتم نے اسے چھین لیا اوراب اس کے دوبارہ لینے کے لیے انہوں نے سے دعویٰ کیا ہے تم نے کہانہیں ایسا بھی نہیں ہے میں نے بوچھا کہ اس کے والے کون لوک

میں تم نے بیان کیا کہ وہ کمزور مساکیوں نو جوان اور عورتیں ہیں۔ ہر زمانے میں انبیاء کے بعین ایسے ہی ہوئے میں۔ میں نے تم سے پوچھاتھا کہ آیاان کے پیروول سے ان کے جان نثار اور بمیشہ کے لیے وفا دار ہیں یا چندروز میں ساتھ چھوڈ کر علیحہ وہ وہ تے ہیں ہے نے کہا کہ ان کے مقارفت اختیار نہیں کی بے شک ایمان کی حلاوت الی ہی ہوا کرتی ہے کہا کہ ان کی مفارفت اختیار نہیں کی بے شک ایمان کی حلاوت الی ہی ہوا کرتی ہے کہ جب وہ ول میں از جائے تو پھر نہیں نگتی۔ میں نے تم سے پوچھاتھا کہ کیاوہ بدعبد کی کرتے ہیں تم نے کہا نہیں ۔ لہٰذا اگرتم نے ان کا سچا حال مجھ سے بیان کیا ہے تو وہ ضرور میری اس تمام سلطنت پر جو میرے قدموں کے نیچے ہوائیں گے ۔ کاش میں ان کی خدمت میں ہوتا اور ان کے پاؤں دھوتا۔ انچھا اب جائے۔ میں کف افسوس ملتا ہوا اس کے پاس سے اٹھ آیا اور میں نے اسپے صدمت میں ہوتا اور ان کے بدود کی کھتے ہوائی انی کبشہ کا اب بیا تر ہوگیا ہے کہ فرنگی بادشاہ اس ملک شام میں جوان کی سلطنت میں سے بیٹھے ہوئے ان سے خوف زدہ ہیں۔

#### حفرت محمد سأتيل كاخط:

دحیة بن انتخلیفته الکلمی کے ذریعہ رسول الله عُنگیا کا حسب ذیل خط قیصر روم کو پہنچا۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد رسول الله عُنگیا کا حسب ذیل خط قیصر روم کو پہنچا۔ بسم الله المعداسلام لاؤسلامت الله عنگیا کی طرف سے برقل قیصر روم کے نام بھیجا جاتا ہے جس نے راہِ راست اختیار کی وہ سلامت رہا' اما بعد اسلام لاؤسلامت رہا ہے اسلام لے آؤاللہ تم کواس کا دومر تبدا جرد ہے گا اوراگر میری اس دعوت سے اعراض کرد گے تو تمہاری اس تمام ناواقف رغایا کی گمرانی کا وہال بھی تم پر ہوگا۔

اس واقعے کے متعلق آیک دوسری روایت میں اس قدر زائد ہے کہ پھر قیصر نے رسول اللہ کا تھا کے خط کواپئی دونوں را نوں اور کمر کے درمیان رکھالیا۔

# برقل کا امراء ہے مشورہ:

این شہاب الزہری کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کے عبد میں نصاری کا ایک بڑے اسقف ہے میری ملاقات ہوئی ہیاس فوقت موجود تھا جب رسول اللہ مُن ﷺ کا خط ہر قل کے پاس آ پاس نے بیان کیا کہ دھیہ بن انخلیفتہ الکلمی نے وہ خط ہر قل کو لا کر دیا اس نے اسے اپنی دونوں رانوں اور کمر کے نیچے رکھ نیا اور پھر پوپ کو روم میں اس واقعے کی اطلاع دی ۔ یہ پوپ عبر انی انجیل کو پڑھتا اور سجھتا تھا۔ ہر قل نے اسے رسول اللہ من ﷺ کا سارا واقعہ لکھا۔ پوپ نے جواب میں لکھا کہ بے شک میشخص وہی نبی برح ہیں جن کے ہم منتظر تھے ان کی نبوت میں کوئی شہنیس تم ان کی اتباع کر واور ان پر ایمان لاؤ۔ ہر قل نے اپ تمام امراء کو دربار میں طلب کیا۔ ایک قصر میں دربار منعقد کیا گیا۔ سب کے جمع ہونے کے بعد دروازے بند کر دیے گئے چونکہ قیصر کوان کی جانب سے اپنی جان کا خوف تھا وہ ان کے سامنے ایک برآ مدے پر برآ مد ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک نیک بات کے لیے بلایا ہے میر ب پاس اس عرب کا خط آ یا ہے جس میں اس نے جھے اپنی دین کی دعوت دی ہے اور وہ بے شک وہی نبی برح ہے جس کا ہم کو انتظار تھا اور جس کی پیشگوئی ہماری نہ ہم کو انتظار تھا اور جس کی پیشگوئی ہماری امراء کی برجمی کا ہم کو انتظار تھا اور جس کی پیشگوئی ہماری امراء کی برجمی :

اس تقریر پرتمام حاضرین نے انکار کے لیے ایک شور ہر پا کر دیا اور دربار کے کمرے سے باہر جانے کے لیے دروازوں کی

طرف لیکی مگروہ پہلے سے بند تھے پھران کو قیصر نے سامنے بلایا 'اسے اپنی جان کا ان کی جانب سے خطرہ تھا اس لیے اب اس نے بیہ تقریر کی کہ میں نے بیجو پچھ تفتگوا بھی آ پ ہے کی ہے اس کا مطلب صرف آپ کا امتحان تھا کہ آز مائش کی جائے کہ آپ اپنے دین ر کس مضبوطی ہے قائم میں اور اس امتحان کی اس جدید واقعے کے پیش آجانے کی وجہ سے ضرورت ہوئی مگراب مجھے آپ کے راتیج ایمان کود کیچے کر بہت مسرت ہوئی۔اس کے سننے کے بعد تمام ورباری بادشاہ کے سامنے تجدے میں گریڑئے اب قصر کے دروازے كول دي كئ اوروهسب حلي كئ -

ضغاطراسقف كاقتل:

دوسری روایت ہے کہ خط موصول ہونے کے بعد برقل نے دحیہ ﷺ یہ بھی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے نبی برحق ہیں یہی وہ نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے اور جن کا ذکر ہماری ندہبی کتابوں میں موجود ہے مگر مجھے رومیوں سے اپنی جان کا خوف ہے اگر ایسانہ ہوتا تو میں ضروران کی اتباع کر لیتا۔اب مناسب میہ ہے کہتم ضغاطرا سقف کے پاس جاؤ اس سے آپنے نبی کا حال بیان کرؤ تمام رومیوں میں اس کی شان اور عزت مجھ سے زیادہ ہے اور اس کی بات کا سب پر مجھ سے کہیں زیادہ اثر ہے۔ دیکھووہ اس معاملے میں اس سے بیان کی صفاطر نے کہا بے شک تمہارے نبی برحق ہیں ہم ان کی تعریف سے پہچان گئے ان کا نام ہماری کتابوں میں ہے اس کے بعد ضغاطر اندر گیا وہاں اس نے اپنا سیاہ لباس جو پہنے تھا اتار کرسفید کپڑے پہنے اور پھر اپنا عصا ہاتھ میں لے کر رومیوں کے سامنے جو گرجا میں جمع تھے آیا اوران سے کہا کہ ہمارے پاس احمد کا خط آیا جس میں انہوں نے ہمیں اللہ عز وجل کی دعوت دی ہے اور مين شهاوت ويتابول كه لا الله الا الله و ان احدد عبذه و رسوله است سنت بى تمام حاضرين ايك جان بوكراس يرحلم ور ہوئے اور وہیں ضغاطر کوشہید کر دیا۔اس واقعے کے بعد دھیٹ ہول کے پاس آئے اور بیوا قعہ بیان کیا۔ ہرقل نے کہا میں نے پہلے ہی تم ہے یہ بات کہددی تھی کہ میں ان کی طرف ہے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ضغاطر کا ان پر مجھ سے کہیں زیادہ اثر تھا اوروہ اس کی مجھ سے زیاد افظیم کرتے تھے مرتم نے و کھ لیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔

ہرقل کی شام سے روا گی:

اس واقعے کے متعلق ایک اور روایت سے ہے کہ رسول اللہ عظیم کے خط کے بعد جب مرقل شام سے قسطنطنیہ واپس ہونے لگا اس نے تمام رومیوں کو بلا کران ہے کہا کہ میں چند ہا تیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں ان پرغور کروانہوں نے کہا بیان سیجیے۔ مرقل نے کہاتم خود جانتے ہو کہ پیخص نی مرسل ہے جس کا ذکرخود ہماری کتابوں میں موجود ہے اور اب جوصفت ان کی بیان کی گئی ہے اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ یہی وہ نبی موعود ہے لہذا آؤ ہم سب مل کراس کی اجاع کرلیں تا کہ ہماری دنیااور آخرت محفوظ رہے انہوں نے کہااس کے معنی سے ہوئے کہ ہم عربوں کے ماتحت ہوجائیں حالانکہ دنیا میں سب سے بڑی سلطنت ہماری ہے اورسب سے بڑی قوم ہم ہیں اور ہمارا ملک سب سے بہتر ہے۔ ہرقل نے کہاا چھا تو اس بات کوقبول کرو کہ ہم ہرسال ان کو جزیہ دے دیا کریں تا کہ پھر ہمیں ان کی قوت کا کوئی اندیشہ نہ رہے اور ان سے لڑنا نہ پڑے۔حاضرین نے کہا جھلا یہ کیسے ہوسکتنا ہے کہ ہم عربوں کے مقابلے میں ہیذلت گوارا کرلیں کہ وہ ہم سے خراج وصول کیا کریں۔ ہماری قوم دنیا میں سب سے بڑی ُہماری سلطنت دنیا میں سب سے بڑی اور

، مارا ملک نہایت ہی محفوظ ہے ہم ہر گزاس ہات کونہ مانیں گے۔ ہر قال نے کہا مجھا تو آؤ ہم سوریا کا علاقہ و بے کہان ہے سلح کرلیں ورشام وہ ہمارے قبنے میں رہنے ویں (رومی فلسطین اردن جمعی اور دشتی کے علاقے کو جو درے کے اس طرف واقع تھ سوریا کہتے تھے اور درے کے اس طرف روم سے ملحقہ علاقے کوشام کہتے تھے ) اس تجویز پر حاضرین در ہار نے کہا آپ جانتے ہیں کہ سوریا شام میں کے لیے میز ادیاف کے ہے ہم وہ کیونکروں ویں ہم اس کے لیے ہر گز تیار نہیں ہیں۔ اس طرح جب رومیوں نے ہرقل کی ہر بات روکروی اس نے نبا تو اب تم دکھ لوگے کہتم ان کے مقابلے میں مفتوح ہوگ اور نودا پنے دارا سلطنت میں تم کو محصور ہوکر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ کہد کروہ فچر پر سوار ہوکر چل دیا اور جب درے پر پہنچ کرا سے شام کا ملک نظر آیا اس نے کہا ہے سوریا میں اب ہمیشہ کے لیے مجھے فیر باد کہتا ہوں اور سیدھا قسطنطنیہ چلاگیا۔

رئيس دمشق كو بيغام:

ابن آخق کہتے ہیں کہ رسول اللہ مؤلیّہ نے بنواسد بن خزیمہ کے شجاع بن وجب رہی تھیٰ کو منذر بن الحارث بن الی شمر انفسانی وشق کے رئیس کے پاس بھیجا۔ واقدی کے بیان کے مطابق آپ نے یہ خط شجاع کے ذریعے اسے ارسال کیا تھا۔ اس پرسلامتی ہو جس نے راوراست کی اتباع کی اوراسے تشلیم کیا۔ میں تم کو اللہ وحدہ کا اشریک پر ایمان لانے کی دعوت ویتا ہوں 'تمہاری ریاست جمھ سے تمہارے قبضہ میں رہے گی۔ شجاع اس خط کو منذر کے پاس لائے اور پڑھ کر سایا۔ اس نے کہا وہ کون ہے جو میری ریاست جمھ سے چھیں سکت ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ رسول اللہ میں گھائے نے یہ جواب س کر فرمایا: ''اس کی ریاست بر با دہوئی''۔

#### شا و حبشه كو دغوت اسلام:

شاهِ نجاشي كا قبول اسلام:

اس کے جواب میں نجاشی نے رسول اللہ سکتھ کولکھا'' کہم اللہ الرحمٰن الرحیم' پیعریضہ نجاشی الاصحم بن الجبر کی جانب ہے محمد رسول اللہ سکتیج کے نام ارسال ہے اے اللہ کے نبیّ ! آپ پرسلامتی ہواور اس اللّہ کی جو ہلا شرکت ایک ہے اور جس نے مجھے اسلام کی بدایت کی ہے۔ جمت اور برکات آپ پر نازل ہوں۔ اے اللہ کے رسول ! مجھے جناب کا خط موصول ہوا جس میں آپ نے عیسیٰ کا ذکر کے بیا ہے آ سان وز مین کے پروردگار کی شم! آپ نے عیسیٰ کے متعلق جو پچھ کھیا ہے خود انہوں نے بھی اس پرایک شمہ زائد نہیں کیا اور نا نہ ہما۔ میں آپ کی رسالت کا معترف ہوں۔ میں نے آپ کے پچھا زاد بھائی اور ان کے ہمراہیوں کو اپنا مہم ن بنایہ ہے اور میں شہاوت و یتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول میں اور دوسر نے انبیاء کے مصدق میں۔ میں نے آپ کے لیے آپ کے پچھا زاد بھائی کی بیعت کرلی اور ان کے باتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا ہوں۔ میں اپنے بیٹے ارحا بن الاصحم بن ابجرکو آپ کی بیعت کرلی اور ان کے باتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا ہوں۔ میں اپنے بیٹے ارحا بن الاصحم بن ابجرکو آپ کی خوشی ہو کہ میں خود حاضر ہوں تو میں اس کے لیے ہمی خدمت میں بھی بجا ہوں کو نکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا ارشاد برحق ہے۔ والسلام علیک مارسول اللہ "۔

نجاش نے اپنے بیٹے کو ساٹھ آ دمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں حجاز روانہ کیا مگر وسط سمندر میں کشتی مع تمام مسافروں کے غرقاب ہوگئی۔

حضرت ام حبيبة بنت الى سفيان:

حضرت ام حبيبه مِنْ التَّهُ كَلَ رُوا كُلُّ مِدِينَهُ:

ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ ہم دو کشتیوں میں سوار ہو کر حبشہ سے تجاز روانہ ہوئے۔ بادشاہ نے نواتیوں (ملاح) کو ہمارے ساتھ کر دیا تھا ہم جارائے اور پھر خشکی کی سواریوں پر بیٹھ کرمدینہ پہنچے۔ رسول اللہ سکھیاس وقت خیبر میں تھے اکثر صحابہ ساتھ تھے میں مدینہ میں گھبر گئی جب آپ آئے میں خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ مجھ سے نجاشی کے حالات پوچھتے رہے۔ میں نے ابرہ کا سلام کہا 'آپ نے اس کا جواب دیا۔ جب ابوسفیان کومعلوم ہوا کہ رسول اللہ سی اللہ سی اللہ سے نکاح کرلیا ہے اس نے کہا کہ یہ وہ نر ہے کہ جس کی ناک میں نکیل نہیں ڈالی جا سکتی۔

نامة رسول شاهِ فارس كانام:

اس سال رسول الله تُرَقِيم في عبد الله بن حذافة السبى كے ہاتھ په خط كسرىٰ كے نام ارسال كيا ''بهم الله الرحمن الرحيم ميہ خط حمہ رسول الله سكتي كي جانب سے فارس كے باوشاہ كسرىٰ كے نام بھيجا جاتا ہے 'سلامتی ہواس پرجس نے راوراست كی اتباع كی الله اور اس كے رسول برايمان لا يا اور اس بات كی شباوت دی كہ سوائے الله كے اوركوئی معبود نہيں اور حجمراس كے رسول بیں جوتمام اہل عالم سے رسول پرايمان لا يا اور اس بات كی شباوت دی كہ سوائے الله كے اوركوئی معبود نہيں اور حجمراس كے رسول بیں جوتمام اہل عالم كے ليے مبعوث كيے گئے بیں تاكہ وہ جوزندہ بیں ان كوآخرت سے ڈرائيں اسلام لے آؤ محفوظ رہوگے اور اگر اس سے انكار كروگے تمام جوسيوں كاوبال تم ير ہوگا''۔

كسرى نے رسول الله ﷺ كاخط پاره پاره كرديا - آپ نے فرمايا اس كاملك بھى پاره پاره كرديا جائے گا-

### شاهِ فارس كا كستاخاندروييه:

یزید بن ابی حبیب ہے مروی ہے کہ رسول اللہ گھٹا نے عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعد بن سہم کو فارس کے بادشاہ کسر کی بن ہرمز کے پاس اپنا خط دے کر بھیجا ''بسم اللہ الرحمٰ الرحیم ۔ بیہ خط محمد رسول اللہ شکٹیا کی طرف سے فارس کے فرماز واکسر کی کے نام بھیجا جاتا ہے۔ اس پرسلامتی ہوجس نے راوراست کی اتباع کی ۔ اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لا یا اورجس نے اس بات کی شہادت دی لا اللہ اللہ اللہ و حدد فارش کے نیم کو اللہ کا بیام پہنچا تا ہوں اور جواس اور اس کے لیے دعوت و بیا ہوں کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام اہل عالم کے لیے تا کہ جوزندہ ہیں ان کو متنبہ کر دول اور جواس سے انکار کریں ان کے خلاف جے تائم ہوجا ہے' اسلام قبول کرون کی جاؤ گئ اگرتم نے نہ مانا تو پھر تمہاری تمام قوم مجوس کا وبال تمہارے ذھے ہوگا''۔

خط پڑھ کر کسریٰ نے اسے پارہ پارہ کر دیا اور کہا کہ وہ جومیری رعایا ہے۔ مجھے یہ خط کھتا ہے۔ عبدالرحمٰن بن عوف ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن حذا فدرسول اللہ علی کے خط کو لے کر کسریٰ کے پاس گئے۔ کسریٰ نے خط پڑھ کراسے پارہ پارہ کر دیا جب آپ کو اس کی اس حرکت کی اطلاع ہوئی آپ نے فرمایا: ''اس طرح اس کی حکومت کے پرزے ہوجا کیں گئے'۔

كسرى كاوالى يمن كوحكم:

یزید بن ابی حبیب کی روایت کے مطابق اس کے بعد کسر کی نے اپنے والی یمن باذان کولکھا کہتم دودلا ورآ دمی حجاز جھیجوتا کہ وہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آئیں۔ باذان نے حسب الحکم اپنے داروغہ بابویہ کو جو کا تب اورایرانی طریقہ حساب کا ماہر تھا اوراس کے ساتھ ایک دوسرے ایرانی خرخسر ہ کواس غرض سے مدینہ جھیجا اوران کے ہاتھ رسول اللہ من تھا کہ کہ ان کے ساتھ کسر بی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ ۔ باذان نے بابویہ سے زبانی پیر کہا کہتم اس شخص کے شہر میں جاؤان سے گفتگو کرواور پھر ان کا صحیح حال مجھ سے آ کر بیان کرو۔ یہ دونوں ایرانی بیمن سے چل کر طائف آئے اس کے مقام نخب میں ان کو پچھ قریش ملے۔ انہوں نے کہا وہ مدینہ میں میں ۔ وہ قریش ان ایرانیوں کو دکھ کر اور ان کے آئے ک

غرض معلوم کر کے بہت خوش ہوئے انہوں نے باہدگر اس خوشخری کو بیان کیا اور کہنے لگے اب شہنشا و کسر کی ایسے زبر دست نے اے
تا کا ہے اب وہ اس کی خبر لے لے گا۔ دونوں ایرانی وہاں ہے چل کررسول اللہ سی اللہ سی جواس نے جھے آپ کے پاس بھیجا ہے تا کہ
کہا کہ بادشا ہوں کے بادشاہ شہنشاہ کسر کی نے باذ ان کو لکھا ہے کہ تم کسی کو ان کے پاس بھیجواس نے جھے آپ کے پاس بھیجا ہے تا کہ
آپ میر ہے ہمراہ چیس۔ اگر آپ چلتے ہیں تو باذ ان ایران کے شہنشاہ کو آپ کی سفارش کا بھیں گے تا کہ وہ آپ سے درگز رکر کے
معانی وے ویں اور اگر آپ اس کے تھم سے سرتا بی کریں گے تو آپ اس سے خود واقف ہیں وہ آپ کو اور آپ کی قوم کو ہلاک کر
دے گا اور آپ گے ملک کو ہر باوکر دے گا۔

شاهِ ابران كامل:

یدونوں آپ کی خدمت میں اس شکل میں حاضر ہوئے تھے کہ داڑھی صاف اور مونچمیں بڑھی ہوئی تھیں۔ آپ نے کراہیت سے پہلے تو ان کی طرف نظر بی نہیں کی مگر پھر مواجہہ کر کے پوچھا یہ کیا شکل ہے کس نے اس کا تھم دیا ہے انہوں نے کہا ہمارے پروردگار نے جس سے ان کی مراد کسر کا تھی ۔ رسول اللہ کا تھا نے فر مایا مگر میرے رب نے جھے داڑھی چھوڑ نے اور موفچھیں ترشوانے کا تھم دیا ہے اس کے بعد آپ نے ان سے کہا اچھا آج تو جاؤکل پھر آنا۔ اس کے بعد بی رسول اللہ کا تھا کو بذر بعد وقی آسان سے خبر ملی کہ اللہ خالے کہ کہا تھا ہے اور شیرویہ نے فلال ماہ اور فلال شب میں اپنے باپ کسر کی پر قابو پا کراسے فل کردیا ہے۔

واقدی کہتے ہیں کہ شیرویہ نے اپنے باپ کسر کی کو جمادی الاولی المصیہ ہجری کی تیرھویں شب میں چھ گھڑی رات گئے بعد قل کیا تھا۔

# شیرو بیرگی حکومت:

۔ اپنے یہاں کے لوگوں سے میرے لیے حلف اطاعت لواور جس شخص کے بارے میں کسر کی نے تم کو کھیا تھا اب اس سے سر دست کو کی تعرض نہ کرومیرے آئندہ حکم کا انتظار کرو۔

حمير خرخسره كاتا ژ:

اس خط کو پڑھ کر باذان نے کہا بخدا بیصاحب سچے رسول ہیں اب وہ اوراس کے ساتھ جس قدرام اءزاد ہے یمن میں موجود ہتے سب اسلام لے آئے حمیر خرخسر ہ کواسی بگلوس کی وجہ سے جورسول اللہ سؤتیم نے ان کو دیا تھا ذوالمعجز ہ کہتے ہے۔ان ک زبان میں معجز ہ بگلوس کو کہتے ہیں۔اب تک ان کی اولا دان کواسی نسبت سے یاد کرتی ہے۔ بابویہ نے باذان سے بیکہا کہ میں نے مدت العمر میں ایسابار عب محض نہیں و یکھا جیسا کہ یہ (محمد سؤتیم) ہیں۔ باذان نے پوچھا کیاان کے پاس پہرے دارسیاہی ہیں۔اس نے کہانہیں۔

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال رسول اللہ سکتھا نے مقوّس کو خط لکھا جس میں اسے اسلام کی وعوت دی مگروہ مسلمان منبیں ہوا۔غزوۃ الحدید بیبیے سے واپس آ کر رسول اللہ سکتھا نے ذوالحجہ اورمحرم کا پچھ حصہ و ہیں قیام فرمایا۔اس سال حج مشرکین کے انتظام میں ہوا۔



بابسا

# غزوه خيريه

حضرت محد مراتيم ي خيبري جانب پيش قدى:

کے جہری شروع ہوئی بقیہ ماہ کے میں رسول اللہ کھی اس دونہ ہوئے۔ اس موقع پر آپ نے اسباع ہن عرقطة الغفاری کو مدینہ پرا پنانا ئب مقرر کیا۔ آپ آپی فوج کے ساتھ رجیع نامی وادی میں خیبر اور غطفان کے درمیان تا کہ وہ ابل خیبر کی مدونہ کرسکس کیونکہ وہ آپ کے مقابلے میں اہل خیبر کے یاور تھے فروکش ہوئے غطفان کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو تھی مدونہ کرسکس کیونکہ وہ آپ کے مقابلے میں اہل خیبر کے یاور تھے فروکش ہوئے غطفان کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو تھی کہ انہوں نے اپنے چیجے پر چڑ ھائی کی ہو وہ جمع ہوگر آپ کے برخلاف میہود ہوں کی مدد کے لیے چلے ابھی ایک ہی منزل گئے تھے کہ انہوں نے اپنے چیجے اپنے املاک اور اہل وعیال میں بے چینی محسوس کی ان کو خیال ہوا کہ دہمن اور بڑھ گیا ہے وہ الئے پاؤں بیٹ گئے اور اپنے اہل و عیال اور اہلاک میں مقیم ہو گئے۔ اس طرح آنہوں نے رسول اللہ سکھی اور گڑھیوں کو فتح کرنا شروع کیا سب سے پہلے حصن ناعم فتح ہوا۔ اس کے پاس مقیم ہوگے۔ اس طرح آنہوں کے اس کو خیال اور اہلاک پر قبضہ کر نے نے ابتداء کی ایک ایک ایک جا تھا تھا کہ کو تھی شہید ہوئے اس کے بعد آپ نے قموص اور اہن افی اس کے بیار آپ نے تو تو اور اہن افی اس کے بیار آپ نے تو تو تعلیم سے بیار حقیق کی تعلقہ ہوئے کی بہنی دو پھی اپنی دو پھی اپنی دو پھی زاد بہنوں کے ساتھ ہاتھ آئی ۔ آپ نے اسے اپنے کے خصوص فر مالیا۔ دحیۃ الگلمی بی تین ان کو میں ان کو وہ کی بہنیں دحیہ کوعطاء کر دیں۔ خیبر کے بقیہ تمام لونڈ کی غلام مسلمانوں میں تھیں تھیم کر دیے گئے۔

قلعةُ صعب بن معاذ كي فتح:

ایک اسلمی بیان کرتے ہیں کہ اس قبیلے کے بنواہم رسول اللہ سکھے کی خدمت میں آئے اور عرض پر داز ہوئے کہ ہماری معاشی حالت مکلف ہے ہمارے پاس پھی نہیں رہا مگراس وقت آپ کے پاس پھی نہ رہا تھا کہ آپ ان کوعطاء کرتے 'آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اے باراللہ تو ان کی حالت سے واقف ہان میں پھی ہیں رہا اور میرے پاس بھی پھی ہیں ہے کہ میں ان کو دول تو ان کے باتھ پر یہود یوں کے سب سے بڑے اور مال دار قلعے کو مخر کرا دے۔ دوسرے دن علی اصبح پھر حملہ ہوا' اللہ نے صعب بن معاذ کا قلعہ جس سے زیادہ ذخا کر خوراک کی اور قلعے میں نہ تھان کے ہاتھ پر فنج کرا دیا۔ جب اور تمام قلعے رسول اللہ سکھ ان برہ تیرہ کر لیے یہودی سے کہ رسول اللہ سکھ اور قلعے میں جمع ہو گئے۔ سب سے آخر میں یہی قلعہ فنج ہوا۔ رسول اللہ سکھ بارہ تیرہ را تیں یہاں ان کو مصور رکھا۔

# مرحب كارجز:

جا، بن عبدالله العاري عمروى م كمرحب بورى طرح ملى التعول م يرجز برطا بوالكا: قد عدمت الحيير انهى مرحب شاكسى السلاح بطل محرب

# اطعن احياناً وحينا اضرب اذا للبوث اقبلت تحرب

كان حمأى للحنى لايقرب

تسر المراه على المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه کہ دلا در جنگ کے لیے سامنے آتے ہیں۔میری چرا گاہ ہے متصل کسی اور کی چرا گاہ نہیں ہوتی ''۔

اس نے کہا کوئی ہے جومقا بلے پرآئے۔رسول اللہ سکتے ان صحابہ ہے کہا' کون اس کے مقابلے پر جو تاہے۔ محریہ بن مسلم نے کہا چونکہ یہودیوں نے کل ہی میرے بھائی کوتل کر دیا ہے میں جوشِ انتقام ہے معمور بیوں میں اس کے مقابلے پر جاتا ہوں۔ آپ نے فر مایا جاؤ اللہ اس کے مقابلے میں تمہاری اعانت کرے۔ جب بید دونوں قریب آئے ایک عمر بیرجھاڑ ان کے درمیان حائل ہو گیا یہ دونوں اپنے حریف ہے اس کی آ ڑیلنے لگے' جواس کی آ ڑلیتا وہ اپنی تلوار ہے اپنے سامنے کی شاخیں قطع کر دیتا یہاں تک کہ پورا درخت دونوں کے درمیان انسان کی طرح نگا کھڑارہ گیا کوئی شاخ اس پر نہ رہی مرحب نے محمد پرتلوار مار دی۔انہوں نے اسے اپنی ڈ ھال پر روکا' تلواراس میں پیوست ہوگئی اور اس میں دندانے پڑ گئے۔اس سے مرحب دم زنہ ہو گیا۔اب محمد نے تلوار سے اس کا . کا متمام کردیا۔مرحب کے بعداس کا بھائی یا سربیر جزیرٌ هتا ہوا میدان میں آیا۔

اذا لليوث اقبلت تباور واحجمت عن صولتي المغاور

قد علمت حيسراني ياسر شاكسي السلاح بطلٌ مغاور

ان حمائ فيه موت حاضرٌ

'' تمام خیبر جانتا ہے کہ میں یا سر ہوں 'مسلح' دلا وراور جری ہوں' جب کہ لڑائی میں بہا درلڑنے آتے ہیں اور مجھ پر حملہ کرنے سے بڑے جری بھی ٹھنگ جاتے ہیں میرے میدان میں موت حاضر ہے جوآئے گا مارا صائے گا''۔

# حضرت زبير بن العوام مِنْ تَثَيْرُ كاحمله:

ز بیر بن العوام اس کے مقابلے پر چلے ان کی ماں صفیہ بنت عبدالمطلب نے کہایا رسول الله سکتے ہم کیا میرا بیٹا ہی مارا جائے۔ آ يَّ نِي مايا بلكه انشاء الله تمهار ابينا التِي لَكرد على النبيرُ الرجزيرُ هي موئي برهي:

قد عملمت حيبراني زبار قوم لقوم غير نكس فرّار

ابن حماة المجدو ابن الاخيار ياسر لا يغررك جمع الكفار

فجمعهم مثل سراب الجرار

تَنْزَخِهَا ثَرُ: " ' تمام خیبر جانتا ہے کہ میں زبیر ہوں' قوم کاسر دار ہوں' نہ نکما ہوں نہ بھا گنے والا میں شرفاءاور بزرگوں کی اولا و ہوں' یا سر تجھے کا فروں کی جمعیت دھو کے میں نہ ڈالے کیونکہ ان کی مثال بہت جلد غائب ہو جانے والے سراب کی ہے'۔ اس کے بعد دونوں ملاقی ہوئے ۔ زبیرٌ نے اسے آل کر دیا۔

رسول الله مَنْ عَلِيمًا كَاعْلَم:

ریدۃ الاسلمی ہے مروی ہے کہ اہل خیبر کے قلعے کے مقابل فروکش بوکررسول اللہ من کیا ہے گئے اپنا سلم عمر بن الخطاب کو دیا۔ پھو
وک ان کے ساتھ بوکر قلعے پر حملہ آور ہوئے اہل خیبر نے ان کا مقابلہ کیا۔ عمر اور ان کے ہمراہی پسیا ہوکررسول اللہ سی ہے ہا
پ سے آئے عمر کے ہمراہی ان کو اور عمران کو ہزول ٹھہرانے گئے۔ رسول اللہ سی کی ایسے خض کو عمم دوں گا جوالقد اور اس
کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور جوالقد اور اس کے رسول کا محبوب ہے دوسرے دن ابو بکر اور عمر نے جھنڈ الینے کے لیے ہاتھ پھیلایا
آپ نے علی ہی تین کو بلایا ان کو آشوب چیٹم تھا آپ نے ان کی آئے موں پر اپنا تھوک لگا دیا اور اپنا جھنڈ اان کو دیا ، بہت سے لوگ ان
کے ساتھ یورش کے لیے جلے اہل خیبر مقابلے پر آئے اس وقت مرحب بیر جزیز حصر ماتھا:

قد علمت عيبراني مرحب شاكى السلاح بطل محرّب اذا ليوث اقبلت تلهب اطعن احياناً وحيناً اضرب

نظر پہر جاتا ہے کہ میں مرحب ہوں ولا ور ہوں جنگ آ زمودہ ہوں مجھی نیز ہ بازی کرتا ہوں اور بھی شمشیر زنی کرتا ہوں اور بھی شمشیر زنی کرتا ہوں اور بھی شمشیر زنی کرتا ہوں جب کہ مردان ولا ور جوش میں مجر ہے ہوئے لانے آتے ہیں '۔

علیؓ نے اوراس نے ایک دوسرے پرتلوار کا وار کیا۔ علیؓ نے اس کے کاسئے سر پراییا زبردست ہاتھ مارا کہ تلوار سرکوکائتی ہوئی واڑھوں تک اتر گئی اوران کی ضرب کی آواز مسلمانوں کی فرودگاہ والوں نے سی ابھی تمام آدمی بھی ان کے پاس نہ پہنچنے پائے تھے کہ اللہ نے علیؓ اوران کے ساتھیوں کو فتح عطاء کی ۔

# حضرت علَيُّ اورمرحب كامقابله:

دوسر سلط سے بریدہ ﷺ

وربی دو دن تک باہرتشریف ندلاتے تھے چنا نچ نجیر آ کر آپ کے سریل درد ہوا اور آپ گرآ مدنہ ہوئے ابو بکڑنے آپ کے سریل درد ہوا اور آپ گرآ مدنہ ہوئے ابو بکڑنے آپ کے جھنڈ ہے کولیا جملہ کیا اور اس سرتبہ بہل مرتبہ سے بہت خینڈ ہے کولیا جملہ کا اور اس سرتبہ بہل مرتبہ سے بہت زیادہ شد یدالا الی ہوئی مگر وہ بھی بغیر فتح حاصل کیے بلیٹ آئے۔رسول اللہ تکھیل کواس کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے فرمایا میں کل سے جھنڈ السے شخص کو دوں گاجواللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اسے چاہتے ہیں وہ ہز ورشیشیر قلعہ فتح حضد االسے شخص کو دوں گاجواللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اللہ ملک کے اس موجود نہ تھا اس وجہ سے قریش کے ہرفر د کی ہے امید تھی کہ شایدای کو تام دیا جائے۔دوسری من علی اس کے اپنے اور آپ کے فیمے کے قریب آ کر انہوں نے اپنا اون بند من بھا ان کی آئیسی ان کی آئیسی میں اس کی اس کھوں پر بندھی تھی۔رسول اللہ سکتھا نے فرمایا قریب آئیس کی آئیسی میانی دیا۔ اس کے ساتھ بہت دکھوں پر اپنا تھوک لگا دیا جس سے درد جاتا رہا وہ اس وقت چلے گئے۔ بھر آپ نے ان کو اپنا علم دیا۔ اس کے ساتھ بہت سے سی بٹان کے ساتھ ہوئے علی نے اس وقت ایک ارتبال کی تو و بہتے اس پر انڈ ہے۔ بھر آپ نے نیان کو انہوں نے باہر کررکھا تھا۔ بہت سے سی بٹان کے ساتھ ہوئے علی نے اس وقت ایک ارتبال کی تو و بہتے اس پر انڈ ہے کے برابرایک قیمتی ترشے ہوئے بیرے کی گلی لگا ہے ہیں بر شاہوا میدان بیں نکا۔

ف علمت عيبراني مرحب شاكي السلام بطل محرّب نشرخهان: " ' خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہول مسلح ہوں ٔ دلاور ہول' جنگ آ زمود ہ ہول' ہے مٹی نے اس کے جواب میں کہا:

الله الله ي سمتني امي حيدره اكيسكم بالسيف كيل السندره

ليتٌ بقايات شديدٌ قسوره

منز پھیڈہ: '''میں و دہوں کہ میرانام میری ماں نے حیدررکھا ہے میں تلوار سے تمہاری اس طرح قطع ہرید کروں گا جس طرح آ ک کا درخت کا ٹا جا تا ہے میں نہایت ہی تندخواور بہا درشیر نیستاں ہوں''۔

دونوں نے ایک دوسرے پروار کیے۔مگرعلی کا وار پہلے ہوا۔جس سے تلوار ہیرےخود اور سر کو کا متی ہوئی مرحب کی واڑھوں تك اتركني اورشير برقبضه كرليا گيا \_

ابورا فع مولی رسول الله سی مروی ہے کہ جب رسول الله سی کی بن طالب کو اپناعلم دے کرلڑنے بھیجا ہم بھی ان کے ساتھ ہوئے۔ جب وہ قلعے کے قریب پہنچے اہل قلعہ مقابلے کے لیے برآ مدہوئے علیّ ان سے لڑنے لگے۔ ایک یہودی نے ان پر تلوار ماری جس سے ان کی ڈھال ہاتھ سے گریڑی علیؓ نے قلعے کے پاس ایک درواز ہ تھا اسے اٹھالیا اور اس سے ڈھال کا کام لینے لگے وہ اے اٹھائے برابرلڑتے رہے پہال تک کہ اللہ نے ان کو فتح دی تب انہوں نے اسے ڈال دیالڑ ائی سے فارغ ہوکر ہم آتھ آ دمیوں نے جن میں میں بھی شامل تھااس بات کے لیے اپنا یوراز ورخرچ کر دیا کہا ہے پلٹیں مگر ہم ایبانہ کر سکے۔

#### حضرت صفيه "بنت حيى:

ابن استحق سے مروی ہے کہ جب ابن الی الحقیق کے قطر قموص کورسول اللہ سکتھا نے فتح کرلیا صفیہ بنت جی بن اخطب ایک دوسری عورت کے ساتھ رسول اللہ من ﷺ کی خدمت میں گرفتار کر کے لائی گئے۔ ان کے لانے والے بلال رہی تیز انہیں یہودیوں کے مقنولین کے پاس سے لے کرگز رے ان کود کھے کرصفیہ کی ساتھی نے ایک چیخ ماری ٔ اپنامنہ پیٹیا اور سریرخاک ڈال لی۔رسول اللہ منتقبیم نے اسے دیکھے کر فر مایا اس شیطانہ کومیرے پاس سے ہٹا دو۔صفیہ بڑینے کے متعلق آپ مرتبط نے حکم دیا کہ ان کوحفاظت میں لے لیا جائے۔ان پر جا در ڈال دی گئی جس ہے مسلمانوں کومعلوم ہو گیا کہ ان کوآپ ﷺ نے اپنے لیے انتخاب فر مایا ہے نیز اس یہودیہ کے واقعے پرآپ نے بلال سے فرمایا کیارہم تم ہے۔ اب ہو گیا تھا جوتم ان دونوں عورتوں کوان کے مقتول مردوں کے پاس سے لے کر

#### حضرت صفيه بن الله الأحواب:

اس سے پہلے صفیہ نے جب کہوہ کنانہ بن الربیع بن ابی الحقیق کی دلہن تھیں خواب میں دیکھا تھا کہ جانداس کی گود میں آگی ے اس نے تعبیر کے لیے اس خواب کوایے شوہر سے بیان کیا اس نے کہامعلوم ہوتا ہے کہ تیرے دل میں شاہ حجاز (محمرً) کی تمنا ہے۔ اس نے اس زور سے ان کے منہ پرطمانچہ مارا کہ آئکھ سرخ ہوگئی۔ جب بیرسول الله م ﷺ کی خدمت میں لائی سنکی اس وقت بھی اس طمانحے کا اثر آ کھ میں موجودتھا آپ ئے اس کی وجہ پوچھی اس نے بیوا قعہ سنایا۔

كنانه بن الربيع كاانجام:

سے خزانہ کان بن الربیج بن الی احقیق رسول اللہ سی بیٹی کیا گیا اس کے پاس بنوالنظیر کاخزانہ تھا آپ نے اس سے خزانہ دریافت کیا اس نے بیان کیا کہ میں نے کن نہ کواس ویرا نے میں دریافت کیا اس نے بیان کیا کہ میں نے کن نہ کواس ویرا نے میں روزانہ گھو متے دیکھا ہے رسول اللہ سی بیٹی کیا گیا اس نے بیس کیا گیا اس نے بہر میں گور دیں گے اس نے بہر بہر ہے ۔ رسول اللہ سی بیٹی نے اس ویرا نے میں کھود نے کا حکم دیا اور وہاں سے پچھ مال برآ مد بوا ۔ آپ نے پھر اس سے کہا کہ جواور روگیا ہے وہ بتا دو گر اس نے انکار کیا ۔ آپ نے اسے زیر بین العوام کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اس پرخی کر ہے جو پچھاس کے روسول کر لو۔ زیر ٹاپی چھماق سے اس کے سینے کو جلانے لگا۔ یہاں تک کہ جب وہ قریب المرگ ہوا آپ نے اسے محمد بن مسلمہ سے وصول کر لو۔ زیر ٹاپی چھماق سے اس کے سینے کو جلانے لگا۔ یہاں تک کہ جب وہ قریب المرگ ہوا آپ نے اسے مسلمہ سے بدلے میں اس کی گر دن ماردی ۔

اہل خیبر کی صلح کی درخواست:

اہل فدک کی اطاعت:

اس مصالحت کے لیے بنوحار شد کے محصہ بن مسعود فریقین میں وکیل بنے جب اہل خیبر نے مذکورہ بالاشرا نظر پراطاعت کر کی انہوں نے رسول اللہ سی کی گئے ہے کہا کہ آپ ان زمینوں کی نصف پیداوار کی ادائیگی پرہم سے معاملہ کرلیں کیونکہ ہم دوسر بوگوں کے مقابلے میں ان سے زیادہ واقف ہیں اور بہتر طریقے پران کوآ با در کھیں گآپ نے اسے منظور کرلیا۔ زمینیں ان کے پاس رہنے دیں مقابلے میں ان سے زیادہ واقف ہیں اور بہتر طریقے پران کوآ با در کھیں گا ہے۔ اہل فدک نے بھی اسی شرط پرسلے کر کی اس طرح خیبر تمام اور بیشرط کر کی کہ جب ہم چاہیں گے تم کوان سے بے دخل کر دیں گے۔ اہل فدک نے بھی اسی شرط پرسلے کر کی اس طرح خیبر تمام مسلمانوں کی ملکبت عامہ ہوا اور فدک محض رسول اللہ سی کے اللہ میں کے اسلمانوں نے فوج کشی ہی تہیں گی۔

زينب يهود بيركا بهيجا هوامسموم كوشت:

سب قبل الرائی سے فارغ ہونے کے بعد زینب بنت الحارث سلام بن مظلم کی بیوی نے بھنی ہوئی بکری آپ کو ہدینہ بھیجی اس سے بل اس نے آپ سے دریافت کرایا تھا کہ بکری کا کون ساعضو آپ کو زیادہ مرغوب ہاں سے کہا گیا کہ دست 'اس نے سب سے زیادہ زہراسی عضو میں ملایا اور پھرتمام بکری کومسموم کر کے اسے خود آپ کے پاس لے کر آئی جب وہ آپ کے دستر خوان پر رکھی گئی آپ نے دست اٹھا کراس میں سے ایک گلزا لے کر منہ میں رکھا مگر اسے نگانہیں' آپ کے ساتھ بشر بن براء المعرور بھی کھانے پر شے انہوں نے بھی آپ کی طرح اس میں سے ایک گلزا اٹھا کر کھایا اور نگل گئے مگر آپ نے تھوک دیا اور فر مایا کہ بید بڈی مجھے بتا تی ہے کہ وہ مسموم ہے' آپ نے زینب کو بلاکر دریافت کیا اس نے اقراد کیا آپ نے وجہ پوچھی اس نے کہا کہ میری قوم کی جودر گت آپ نے بنائی ہے دہ

ظ برہے میں نے سوچا کہ اگر آپ نی ہیں آپ کو معلوم ہوجائے گا اور اگر دنیا دار بادشاہ بیں تو آپ کی موت ہے میرا دل شند ابو جائے گا۔ آپ نے اے معاف کرویا۔ بشر بن براءای زہر سے انتقال کر گئے آپ کے مرض الموت میں بشر کی ہی عیادت کو آئیس آپ نے ان سے کہا مجھے اس وقت بھی اس زہر کا اثر محسوس ہور ہاہے جو میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ خیبر میں کھی تھ اس لیے مسممان سجھتے بیں کہ شرف نبوت کے ساتھ رسول اللہ سکھ کے گئے کوشرف شہادت بھی نصیب ہوا۔ خیبر سے فارغ ہو کر آپ وادی القری پلٹے چند شب آپ نے اس کے باشندوں کا محاصرہ رکھا اور مدینہ واپس آگئے۔

غزوهٔ وادی القریٰ:

ابو ہریہ قسے مروی ہے کہ رسول اللہ تا پھیلا کے ہمراہ خیبر سے والیسی میں ہم سرمغرب وادی القرئی پنچ آپ کے ساتھ ایک غلام تھا جے رفاعہ بن زیرائجد ای النسبیب نے ہدیئة آپ کو بھیجا تھا ہم ابھی آپ کا کجا وہ اتا رر ہے تھے کہ ایک اڑتے ہوئے تیر نے لگ کراس کا کا مہما مردیا ہم سب کہنے گئے اسے جنت مبارک ہوگر رسول اللہ دی پھیلے نے فرمایا ہرگر نہیں تسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس وقت اس فی شداد وزخ میں اس کے جم پر جاں رہا ہے ۔ خیبر کا غلہ تمام سلمانوں کے لیے جی اس بت کو کس کے محافی نے سنا اوروہ آپ کے پاس آپ اور کہا کہ وہاں سے اپنے جوتوں کے لیے دو تسے میں نے لیے ہیں آپ نے فرمایا ان سے کہا تھا ہم کو اس سے اپنے جوتوں کے لیے دو تسے میں نے لیے ہیں آپ نے فرمایا ان سے کماش تم کو آپ کے بین موال اللہ کا تھا اور تمام صحابیت کے ہیں آپ موالیت کا اور تو میں کہا گئے اور تمام سے اپنے ہم سوتے رہ میں کہا ہوگی کو اس سے بیا موالیت کی اور سور ہے۔ آپ سے بین مارک کے لئے سے بدار کی اور سور ہے۔ بیال جو بی تمان موالیت کی تھا ور تی جو نیزار کیا ۔ سب سے پہلے خود رسول اللہ کا تھی ہم سوئے ہوئی کہ بیزار کے اس اللہ بین اور ہوئی کی جو نیزار کیا ۔ سب سے پہلے خود رسول اللہ کا تھی ہم بیزار کیا ہے ہوئیزار پڑے آپ نے بال کے سے بلال جی سوگھ کی اور جب سب پڑھ چے تو اپنے اور نے برائم کی ایک ان موالی اللہ کا تھی ہم ہوگھ کی اور ہوئی کی ایک ہوئی کی دیزار کیا ۔ سب سے پہلے خود رسول اللہ کا تھی ہوئی کہ بیزار پڑے آپ نے بیا خود کے اس کی کہ جب تم نماز پڑھا کی ہوئی کہ بیزار پڑھا ہوئی تام لوگوں نے وضوکیا آپ نے نم بال کو تھی دیا تو جب یاد آپ کے میں میان کو جو این آپ کے تم میری یا دے لیے نماز پڑھو ۔ ابن آپ کی میل کی اس کے میان کی مطابی صفر میں جو ابن آپ کی مور کے این کے میں میں در کے لیے نماز پڑھو ۔ ابن آپ کے نم میری یا دی کے نماز پڑھو ۔ ابن آپ کی مور کے ابن کے میم میری یا دی کے نم میری یا دی کے نماز پڑھو ۔ ابن آپ کی مور کے ابن کے میم میری یا دی کے نم میری ہوا۔

اس غزوے میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کچھ مسلمان عورتیں بھی تھیں۔ آپ نے اگر چہ مال غنیمت میں ان کا حصہ شریک نہیں کیا مگرمفتو حدعلاقے کی پیداوار میں ان کوشریک کیا۔ حجاج بن علاط اسلمی:

خیبر کی فتح کے بعد حجاج بن علاط اسلمی البہزی رسول اللہ کا کھیا کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میری بیوی ام شیبہ بنت ابی طلحہ کے پاس مکہ میں میرا مال ہے۔ اس کے بطن سے ان کا بیٹا معرض ابن الحجاج تھا اب کے علاوہ مکہ کے دوسرے تاجروں کے پاس بھی میرا مال پھیلا ہوا ہے آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت مرحمت فرما کیں۔ رسول اللہ کا کیا گے نے ان کواجازت وے دی انہوں نے کہا گر

و ہاں جا کرمیرے لیے یہ بات ناگزیر ہوگی کہ میں آپ کے خلاف کہوں۔ آپ نے فر مایا: کہدوینا۔ حجاج بن علاط کی غلط ہیا نی:

جن من من من من من من من من من آیا۔ پھوٹریش ٹنیة البیھاء میں مجھے خبروں کی جبتو میں مقیم لیے۔ بیدرسول اللہ سوٹیل کی خبریں پوچھے تھے کہ یہ مقام جاز کا باعتبارا پی خوشحا کی استحکام اور باشندوں کی پوچھے تھے کہ یہ مقام جاز کا باعتبارا پی خوشحا کی استحکام اور باشندوں کی شوعت کے خاص اجمیت رکھتا ہے اس لیے وہ خبروں کی ٹوہ میں تھے جمھے دیکھ کرانہوں نے کہا یہ جائے جان کو میرے مسلمان ہونے کی خبر زکتی کہنے گئے بخد اضر وراسے تمام واقعہ معلوم ہوگا اب انہوں نے جمھے کہا بتا وُحمہ سوٹیل کا کیا ہوا جمیس اطلاع ملی ہے کہ قطع رحم کرنے والے نے خیبر پر چڑھائی کی ہے اور وہ یہود یوں کا مرکز اور جاز کی منڈی ہے میں نے کہا ہاں ہے بات مجھے بھی معلوم ہوگا ور میں ایسی خبر لا یا ہوں جس سے تم خوش ہوگے۔ یہن کروہ میری ناقد کے چاروں طرف جمع ہوگئے اور کہنے لگے ہاں جاج خبر ساؤ میں نے کہا ان کو ایسی ذکھیں شار کر لیے گئے اور اہل خیبر کہتے ہیں کہ ہم ان کو مکہ لا کرتمام قریش کے ساختی اس بری طرح مارے گئے کراس کی بھی نظیر نہیں 'خود محمہ کرفتار کر لیے گئے اور اہل خیبر کہتے ہیں کہ ہم ان کو مکہ لا کرتمام قریش کے ساختی ان کے مقتولین کے موض میں قبل کریں گے۔ اس خبر کو مشہور کیا کہ بس اب محمد میں لائے جاتے ہیں اور تم سب کے ساختی کی کہ میں انہوں نے اس خبر کو مشہور کیا کہ بس اب محمد میں اور تم میں سے میں انہوں نے اس خبر کو مشہور کیا کہ بس اب محمد میں لائے جاتے ہیں اور تم سب کے ساختی کے حاسمی کے حاسمی کی کے حاسمی کی میں انہوں نے اس خبر کو مشہور کیا کہ بس اب محمد میں لائے جاتے ہیں اور تم سب کے حاسمی کی کہ کے حاسمی کہ کے حاسمی کی کے حاسمیں کے حاسمی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کے حاسمی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے حاسمی کی کے حاسمی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے حاسمی کی کے حاسمی کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کر کی کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے

حجاج کے مالی مطالبہ کی وصولیا لی:

میں نے ان ہے کہا کہ ذراہمارا میکام کردو کہ جن جن کے ذھے میرا مالی مطالبہ ہے وہ وصول کرا دو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال لے کرجلد سے جلد خیبر پہنچوں اور قبل اس کے کہ اور تا جروہاں جا 'میں میں محمد کی شکست خور دہ جماعت سے پچھے حصہ پاسکوں۔وہ سب اس کام کے لیے اس قدر منتعدی سے فوراً اٹھے کھڑے ہوئے جس کی نظیر نہیں اور میرا سب مال جمع کر کے میرے پاس لے آئے۔میں اپنی بیوی کے پاس آیا اس کے پاس بھی پچھے نقدر کھا ہوا تھا میں نے اس سے کہا کہ وہ مال ابھی دے دو میں چاہتا ہوں کہ اور تا جروں سے پہلے جلد سے جلد خیبر پہنچ کر دہاں موقعے سے زیادہ سود مند مال خرید سکوں۔

حضرت عباسٌ اور حجاج بن علاط:

عباس این عبد المطلب کو جب معلوم ہوا کہ ہیں نے ایک خبر بیان کی ہے وہ میرے پاس آئے اور میرے پہلو میں کھڑے ہوگئے میں اس وقت تا جروں کے ایک خیصے ہیں تھیم تھا۔ مجھ سے انہوں نے پوچھاتم کیا خبر لائے ہو۔ میں نے کہاا اگر کوئی بات آپ سے کہوں تو آپ اس کی راز داری کریں گے۔ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے کہااس وقت جائے میں خود تنہائی میں ملوں گا۔ اس وقت تو آپ دیکھر ہے ہیں کہ میں پامال جع کرنے میں مصروف ہوں وہ چلے گئے۔ جب میں نے اپنا تمام مال جو مکہ میں پھیلا ہوا تھا جمع کر لیا اور وہاں سے روا تکی کی ٹھان کی۔ میں عباس کے پاس گیا اور میں نے کہاا ہے ابوالفضل مجھے بیا نمدیشہ ہے کہ میر اتعا قب کیا جائے گا۔ لہذا جو بات میں آپ ہے کہوں اے آپ تین دن کی سے بیان نہ کریں۔ انہوں نے کہا بلاخوف جو چاہے ہو کہد دو۔ میں اقر ارکر تا ہوں کہ راز داری کروں گا۔ میں نے کہا کہ آپ کے جیجے کو میں نے اس حال میں چھوڑ اسے کہ اہل خیبر کے رئیس کی بیٹی صفیہ بنت جی بن اخطب اب ان کی ہوئ ہے۔ انہوں نے خیبر فتح کر کے اس کے تمام مال ومتاع پر قبضہ کرلیا ہے اور اب وہ ان کے اور

ان کے صحابی مکیت ہے۔ عباس نے کہا تجات کیا کہدرہے ہو۔ میں نے کہابالکل سے کہدرہا ہوں آپ کس سے بیان نہ کریں میں خود اسلام لاچکا ہوں اور پیہاں صرف اپناروپیہ لینے آیا تھا کہ مبادا اس پر قریش قبضہ کرلیں۔ جب تین دن گزرج کیں آپ اس خبر کا اعلان کردیں۔ بخدا واقعہ یمی ہے جو میں نے بیان کیا اور جو آپ چاہتے ہیں۔

# مكه ميں فتح خيبر كااعلان:

تیسرے دن عہاں نے اپنا حلہ پہنا خوشہولگائی عصالیا اور پھر گھر ہے برآ مد ہوکر کعبہ آئے اور طواف کرنے گئے۔ بید کھے کر قریش نے ان ہے کہا اے ابوالفصل کیا ایسی مصیبت پیش آئی کہ اس کے خل کے لیے تم طواف کررہے ہوانہوں نے کہا نہیں کوئی مصیبت نہیں اس کعبہ کی شم ہے محمد نے نیبر فتح کرلیا 'خیبر کی شنم ادی ان کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے خیبر کے تمام علاقے اور مال و متاع پر قبضہ کرلیا ہے جواب ان کی اور ان اصحاب کی ملک ہے قریش نے پوچھا پیز کرکون لایا۔عباسؓ نے کہا وہ شخص جس نے تم کو خبر دی تھی وہ مسلمان ہوکر بیباں آیا تھا اور اپنا مال وصول کر کے چلنا بنا تا کہ رسول اللہ منظم اور ان کے صحابہ آئے پوس پہنچ جائے۔ بیس کر قریش نے کہا اب کیا ہوسکتا ہے بخد ااگر جمیں پہلے معلوم ہوجا تا تو ہم اسے بتاتے ۔تھوڑے وصے کے بعد دوسرے ذرائع سے ان کو اس خبر کی تقد د تق ہوگئی۔

# غزوهٔ خيبر كامال غنيمت:

رسول الله سکتی نے جب خیبر فتح کرلیا۔ الله نے اہل فدک کے دل میں اہل خیبر کی ذکیل شکست ہے ایسارعب ڈالا کہ انہوں نے خود ہی نصف پیداوار کی ادائیگی پررسول الله سکتی ہے مصالحت کی درخواست کی ان کے وکلاء انعقاد صلح کے لیے خیبر اثنائے راہ یا آپ کے مدینہ آجانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی درخواست منظور فرمالی۔ اس طرح فدک پر چونکہ مسلمانوں نے فوج کشی نہیں کتھی بیعلاقہ محص آپ کی ذات کے لیے خالصہ ہوا۔

#### مسلمانون كاعدل:

عبداللہ بن ابی بکڑے مروی ہے کہ اس فتح کے بعد عبداللہ بن رواحہ مقاسمہ پیداوار کے لیے خیبر جاتے ہے اور وہ ان کی پیداوار کا اندازہ لگاتے تھے جب ابل خیبران سے اس کی شکایت کرتے کہ آپ نے ظلم کیاوہ کہتے کہ تم کواختیار ہے چاہے اندازے کا نفع ہمیں دویا تم لے لو دونوں میں سے جومقدار چاہوہمیں دو۔ اس پر یہودی کہتے کہ اس عدل پر آسان اور زمین برقر ار ہیں اپنی مدت العمر عبداللہ بن رواحہ مقاسمہ کرتے رہ ان کے انقال کے بعد بنوسلمہ کے جبار بن مخر بن خنساء اس کام پر متعین ہوئے ۔عرصہ تک یہودی اس معاملہ پر قائم رہ مسلمانوں کوان سے شکایت بیدائییں بوئی۔ البتہ جہ ، انہوں نے رسول اللہ سکتے عبد ہی میں

بنوعار شد کے عبداللہ بن مبل کوشہ بدکر ڈالا۔ رسول اللہ سکتیج اورمسلمانوں نے ان کے قل کا ملزم ان کوئفہرایا۔ عمد فاروقی میں یہود خیبر کی جلاوطنی:

ابن اتحق گہتے ہیں کہ میں نے ابن شباب الزبری ہے پوچھا کہ آیا رسول اللہ سی کے بیود یوں کواپنی و فات تک ابن اتحق گہتے ہیں کہ میں نے ابن شباب الزبری ہے پوچھا کہ آیا رسول اللہ سی کے انہوں نے کہا رسول اللہ رکھا نے جنگ کے بعد دیر کو برور فغ کیا تھا اور وہ اللہ کی طرف ہے بطور فغیمت آپ کو بلاتھا آپ نے اس کے پانی خصے کرے اے مسمانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس اقر ارک بعد رسول دیر کا ای کی بعد اہلی تحییر نے اس بات کی رضا مندی پر سراطاعت فم کیا تھا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اس اقر ارک بعد رسول اللہ سی کھا نے ان کو بلا کر کہا اگر تم چاہوتو تمہاری ہے جا کدا دہم تمہارے ہی پاس رہنے ، کیا اس رہنے ، کیا اس شرط پر کہ تم اے آباد در کھوا و راس کی بیدا و ارک کہ تم اے آباد در کھوا و راس کی بیدا و ارک کہ تھا کہ کہ اس کو انہوں نے قبول کر لیا اور اب اس پر معاملہ ہو گیا۔ رسول اللہ سی کھا عبد اللہ می کھا تھا کہ اس کو واقت کے بعد ابور کہ تھا کہ انہوں نے کہ لیا کہ کہ جزیر قبل کی بٹائی کرتے سے اور اندازے میں مساوات کرتے ۔ رسول اللہ سی کھا کے اور اور کہ مقاسمہ من سے معاملہ رکھا۔ مجر کے فعل کی بٹائی کرتے سے اور اندازے میں مساوات کرتے ۔ رسول اللہ سی کھا کہ اور اس کے بات کو معلوم ہوا کہ درسول اللہ سی کھا نے اپنوں نے کہ بریر قالعرب میں دو دین جمع نہ رہیں اور تحقیقات کے بعد جب بی تول ثابت ہو گیا انہوں نے کہود یوں سے کہلا بھیجا کہ اللہ میں اللہ میں اور ان کے باس رسول اللہ سی کھا کہ کوئی عبد ہودہ میرے باس پیش کرے میں اسے نافذ کر کہ بیاں کوئی عبد نہ تھا تھیر ہے باس کوئی عبد نہ تھا تھیر ہے باس کوئی عبد نہ تھا وہی کردیا۔

حضرت مارييه منى فيو:

خیبر کی فتح سے فارغ ہوکررسول اللہ عُکی ہم یہ آئے۔اس سال محرم میں واقدی کے بیان کے مطابق رسول اللہ سکھ اپنی سے اپنی صاحبز اوی زینب کوان کے شو ہر ابوالعاص بن الربیع کے پاس واپس بھیج دیا۔اس سال حاطب بن ابی بہتعہ 'مقوس کے پاس سے ماریڈان کی بہن سیر بین دلدل فچر' یعقور گدھا اور لباس لے کررسول اللہ عُریج کی خدمت میں آئے۔مقوس نے ان دونوں بہنوں کے ساتھ ایک خصی غلام بھی کر دیا تھا جو ساتھ تھا۔ مدینہ آنے سے پہلے ہی حاطب نے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوگئیں۔رسول اللہ سکھ نے ان کوام سلم بنت ملحان کے گھر میں کھم ایا ماریڈ خوب صورت اور گوری تھیں ان کی بہن سیر بین کو آپ ہوگئیں۔رسول اللہ سکھ ویا جس سے ان کے لڑے عبدالرحمٰن بن حسان پیدا ہوئے۔

رسول الله عنظم كامنبر:

اس سال رسول الله ﷺ نے وہ منبر بنوایا جس پر بیٹھ کرآ پُسحا بہ کوخطبہ دیتے تھے اس کے دوزینے اور پھرنشست گاہ تھی سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے مرھے میں بیمنبر بنایا گیا اور یہی ثابت ہے۔

ہوازن کی مہم:

اس سال رسول الله ﷺ نے عمر بخالیّن کوتمیں آ دمیوں کے ساتھ قبیلہ ہوازن کی آ خری جماعتوں کے مقابلہ پرتریہ جمیجا

نو ہلال کے ایک رہنما کو لے کر چلے رات کو چلتے اور دن میں حجب رہتے مگر ہوا زن کو ان کی چیش قدمی کاعلم ہو گی وہ بس گئے۔ عمر ہی تینو کوان پرحملہ کرنے کا موقع نیل سکااوروہ بلیث آئے نیز اس سال شعبان میں ابو بکر بی تینو کی امارت میں ایک مبمنجر گئی اس کا ذکر پہلے ہو چکاہے۔

#### مهم بنومرّه:

واقد کی کے بیان کے مطابق اس سال شعبان میں بشیر بن سعد کی امارت میں تمیں آ دمیوں کی ایک مہم بنومرہ کے مقابلہ پر فدک گئی'ان کے تمام ساتھی لڑائی میں کام آ گئے وہ خودزخمی مقتولین میں اٹھائے گئے اور پھر بید مدینہ چلے آئے۔

# ميفعه كي مهم

اس سال رمضان میں غالب بن عبداللہ کی امارت میں ایک مہم میفعہ گئے۔عبداللہ بن ابی بکڑے مروی ہے کہ رسول اللہ سکھیل نے غالب بن عبداللہ الکلی کو بنومرہ کے علاقے میں بھیجا وہاں انہوں نے جھتیہ کے خاندان حرقہ کے مرداس بن نہیک کو جو بنومرہ کا حلیف نفاقل کر دیا۔ اسے اسامہ بن زیڈ اور ایک انصاری نے قتل کیا تھا اسامہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس پر حملہ کیا اس نے کلمہ شہاوت لا اللہ الا اللہ کہا مگر ہم نے نہ مانا اور اسے قتل ہی کر دیا۔ مدینہ آ کر ہم نے اس واقعہ کورسول اللہ سکھیل سے بیان کیا آ پ نے فرمایا اسامہ لا اللہ اللہ کی شہاوت کے بعداب کون تمہار اکفیل ہوسکتا ہے۔

### مهم بنوعبد بن تعلبه:

واقدی کہتے ہیں کہ اس سال غالب بن عبداللہ کی مہم بنوعبد بن ثعلبہ کو بھیجی گئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ مکا تیا ہے مولی ایسار دخی تین نے آپ سے کہا کہ میں بنوعبد بن ثعلبہ پران کی بے خبری میں حملہ کرنے کے موقع سے واقف ہوں آپ نے غالب بن عبداللہ کوا یک سوتمیں آ دمیوں کے ساتھ اس کے ہمراہ بھیج دیا۔ انہوں نے ان پر غارت گری کی اور ان کے مولیثی لوٹ کر مدینہ لے آئے۔

# مهمات يمن وخيات:

اس سال ماہ شوال میں بشیر بن سعد کی مہم بمن اور خیات بھیجی گئی۔ اس مہم کے ارسال کی وجہ یہ ہوئی کہ حسیل بن نویرۃ الا جمعیت خیبر کی چڑ ھائی میں رسول اللہ علی بن سعد کو حسیل خیات میں موجود ہے۔ عینیہ بن حصن ہے اس مہم نے ان کے مولی گوٹ لیے عینیہ بن حصن کا ایک غلام ان کوئل گیا انہوں نے اسے قبل کر دیا۔ پھران کا مقابلہ خود عینیہ کی جماعت سے ہواوہ پہا ہوا' اس بسیائی میں حارث بن عوف کی اس سے ملاقات ہوگئی۔ اس نے عینیہ سے کہا اب تمہا رابی عال ہوگیا کہ تم اسے سامنے والی جماعت کے مقابلہ سے بھاگتے ہو۔

# مسلمانوں کی مکہ کوروائگی:

ابن آبخق کے بیان کے مطابق خیبر سے مدینہ واپس آ کر رسول اللہ سکتے اسے رہیج الاوّل رئیج الآخر 'جمادی الاولیٰ' جمادی الاخری' رجب' شعبان' رمضان اور شوال و ہیں اقامت فرمائی' اس اثناء میں آپ نے دوسروں کی امارت میں متعدد مہمیں جیجیں ذ واقعد و میں آپ مر و قضاء کے لیے اس ماہ میں جس میں کہ گزشتہ سال کفار نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ان تمام سی بائے سرتھ جو پہلے سفر میں آپ کے ساتھ تھے مکہ روانہ ہوئے اہل مکہ کوآپ کے قد وم کاعلم ہوا' وہ حسب قر ار دادخود مکہ چھوڑ کر باہر چید گئے اور رسول اللہ مکھ اور مسلمانوں کے متعلق آپس میں چہ میگوئیاں کرنے لگے۔ کہ بیلوگ آج کل بہت عسرت اور مالی مشکلات میں مبتلانظر آتے ہیں۔

#### مسلمانون كاعمره:

ابن عباس سے مروی ہے کہ قریش رسول اللہ پھٹے اور آپ کے ہمراہی مسلمانوں کود کھنے کے لیے اپی چوپال کے پاس صف بستہ کھڑے ہو گئے۔ مسجد میں پہنچ کر آپ نے اپنی چا در داہنی بغل میں دبائی اور اپناسید ھاہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ نے میرے حال پر رحم کیا کہ اس نے آج ان کومیری قوت دکھا دی' پھر آپ نے رکن کو بوسد دیا اور آپ اور صحابہ تیز قدم سے طواف کرنے لگئے جب بیت اللہ کی آٹ میں آگئے اور رکن یمانی کو آپ نے بوسد دیا اور آپ گھر آپ نے جراسود کو بوسد دیا اور آپ پھر آپ کھر آپ نے جراسود کو بوسد دیا اور آپ پھر تیز قدم چلے اس طرح آپ نے تین طواف کے اور تمام بیت اللہ میں چکر لگایا۔ ابن عباس کہا کرتے سے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح تیز قدم طواف کرنا عام مسلمانوں پر اس لیے واجب نہیں ہے کہ ایسا رسول اللہ میکھانے نے صرف قریش کو دکھانے کے لیے اس وقت کیا تھا۔ کیونکہ آپ کومعلوم ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کل مسلمان بہت ہی تکلیف میں ہیں اور در ماندہ ہیں گر ججۃ الوداع میں رسول اللہ میکھانے نے اس طرح تیز قدم طواف کیا' اس وقت سے پھر یہی سنت رائج ہوگئی۔

# حضرت عبدالله ابن رواحة كاشعار:

عبداللہ بن ابی بکڑ سے مروی ہے کہ اس عمرہ میں جب رسول اللہ مکٹیل مکہ میں داخل ہوئے اس وفت عبداللہ بن رواحہ آپ کی اونٹنی کی مہارتھا ہے نتھے اور بیا شعار میڑھ رہے تھے :

> انسى شهيد انسه رسولسه يارب انسى مومن بقيله نحن قتلنا كم على تاويله ضرباً يزيل الهام عن مقيله

خلواتى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله اعرف حق الله في قبوله كما قلنا كم على تزئيله

#### و يذهل الخليل عن خليله

جَنَيْ اَن کے رائے کے من جاؤ' کیونکہ تمام خوبیاں اس کے رسول میں موجود ہیں اے میرے رب میں ان کے ارشاد پر ایمان لا تا ہوں اور جھتا ہوں کہ اس خوبیاں اس کے رسول میں موجود ہیں اے میرے رب میں ان کے ارشاد پر ایمان لا تا ہوں اور جھتا ہوں کہ اس کے قبول کرنے میں اللہ کاحق پورا ہوتا ہے ہم نے ان کے حکم سے پوری طرح اس کے مفہوم کو سجھ کرتم سے جنگ کی اور ایسی ضرب ماری جس سے کاسئرسرا پنے مقام سے جدا ہو گئے' اور دوست کو دوست کی خبر نہ رہی''۔

#### حفرت ميمونة بنت الحارث سے نكاح:

ابن عباسٌ ہے مروی ہے کہ آپ نے اس سفر میں حالت احرام میں میمونہؓ بنت الحارث سے نکاح کیا ۔عباسٌ بن عبدالمطلب

نے ان ور یہ سے بیاباء

### مىلمانوں كا مكەميں سەروز ە قيام:

ا بن اسحال کہتے ہیں کہ تین دن رسول اللہ ساتھ آپ کے ملہ میں قیام فر مایا۔ تیسر ہے دن ویطب بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدود بن نفر بن مالک بن سسل چنداور قریش کے ساتھ آپ کے پاس آیا اسے قریش نے آپ کو مکہ سے چلتا کرنے کے لیے اپنا ویل بنا کر بھیجا تھا۔ اس وفد نے آپ سے کہا کہ چونکہ مدت معبود گزرچی ہے اب آپ بہاں سے چلے جا کیں۔ آپ نے فرمایا اس میں تمہارے یہاں اپنی شادی منائوں اور تمہاری دعوت کروں ۔ انہوں نے کہا میں تمہارے یہاں اپنی شادی منائوں اور تمہاری دعوت کروں ۔ انہوں نے کہا میں تمہاری مناؤں اور تمہاری دعوت کروں ۔ انہوں نے کہا میں بیوی میمونہ کرلے کرمقام سرف میں آپ سے آ ملے ۔ یہاں آپ ان سے شب باش ہوئے ۔ آپ نے نصحابہ کو تا کہ دوہ نذر کے جانور بدل دیں اور خود آپ نے بھی بدلے ۔ سحابہ کو اونٹوں کے متعلق دشواری معلوم ہوئی آپ نے ان کو گائے کا اجازت دی اس کے بعد ذوالحجہ کے بقیہ جھے محرم صفر رہے الاقل دی اس کے بعد ذوالحجہ کے بقیہ جھے محرم صفر رہے الاقل ور رہے اثرانی آپ نے مدید میں بوا۔ ذوالحجہ کے بقیہ جھے محرم صفر رہے الاقل اور بیج اثرانی آپ نے مدید میں بوا۔ ذوالحجہ کے بقیہ جھے محرم صفر رہے الاقل اور بیج اثرانی آپ نے مدید میں بوا۔ ذوالحجہ کے بقیہ جھے محرم صفر رہے الاقل اور بیج اثرانی آپ نے مدید میں برفرمائے بیمادی الاولی میں آپ نے دہ بھی جمونہ میں بوا۔ ذوالحجہ کے بقیہ جھے محرم صفر رہے الاقل اور بیج اثرانی آپ نے مدید میں بوا۔ ذوالحجہ کے بقیہ جھے محرم صفر رہے الاقل اور رہے اثرانی آپ نے مدید میں بوا کہ ہوئی ہوئی۔

#### ز هری کی روایت:

زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ سکتھا نے صحابہ رئی تین کو محکم دیا تھا کہ وہ عمر ہ حدید بیلی آئندہ سال قضا کریں اور ہدی لے جائیں۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ بیع عمر ہ قضا نہ تھا بلکہ آپ نے مسلمانوں سے وعدہ لے لیا تھا کہ جس ماہ میں مشرکیین نے ان کوعمرہ کرنے سے روکا ہے اس ماہ وہ آئندہ سال پھر عمر ہ کرنے جائیں۔ واقدی کہتے ہیں کہ ہم زہری کے بیان کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ کو شتہ موقع پر مسلمان مکہ میں داخل ہونے سے روک دیے گئے تھے اور وہ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکے تھے اس لیے بیعمرہ قضا ہوا۔ اس عمرہ میں رسول اللہ مرتھ ہا اپنے ساتھ قربانی کے ساٹھ جانور لیے گئے تھے۔

#### ابل مکه کی گھبراہٹ:

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ اس عمرہ میں رسول اللہ سکتے افود زرہ اور نیز ہے لئے تقے سوگھوڑے ساتھ تھے۔ بشیر میں سعد اسلحہ کے محافظ تھے اور محمد بن سلمہ سواروں کے امیر تھے قریش کو اس کی اطلاع ہوئی 'وہ گھبرائے۔ انہوں نے مکر زبن حفص بن الا خیف کو آپ کے پاس آیا آپ نے اس سے کہا کوئی چھوٹی یا بڑی بات آج تک الیم نہیں ہوئی کہ میں نے اس میں وعدہ کا ایفاء نہ کیا ہومیر امطلب بینیں ہے کہ میں مسلح حالت میں مکہ میں داخل ہوں صرف یہ چا ہتا ہوں کہ اسلحہ میرے قریب ہواور پھینیں۔ اس اطمینان ولانے پر مکرز قریش کے پاس پلٹ آیا اور اس نے یہ بات ان سے کہدری۔ بنوسلیم سے لڑائی:

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال ذوالقعدہ میں این ابی العوجاالسلمی کی مہم بنوسلیم کے مقابلہ پرجیجی گئی۔ مکہ سے واپس آ کرآپ نے ان کو پچاس آ دمیوں کے ساتھ اس مہم پر روانہ کر دیا۔ وہ گئے 'بنوسلیم سے مقابلہ ہوااور مسلم نوں کی بیتمام جماعت کام آ گئ 'گرواقدی کا خیال ہے کہ ابن ابی العوجا جان بچا کر مدینہ چلے آئے البتة ان کے اور تمام ساتھی شہید ہوئے۔

بابهما

# غزوه موته ٨<u>ھ</u>

بنوالملوح كيمهم:

اس سال رسول الله مُؤتیل کی صاحبزادی زینب نے انتقال کیا۔اس سال ماوصفر میں آپ نے غالب بن عبدالله اللیثی کو بنوالملوح سے لڑنے کے لیے قدیدروانہ فر مایا۔اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ جندب بن مکیٹ الجبنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سی تیم نے غالب بن عبدالله الكلبي ( كلب ليث ) كوبنوالملوح كے مقابلہ پر جوقد يدميں تتھے روانہ فر مايا اور حكم ديا كهتم ان پر غارت ً رى كرنا۔ يہ حسب الحکم روانہ ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ مہم میں تھا چلتے جب ہم قدید پہنچے وہاں ہم کوحارث بن مالک جوابن برصاءاللیثی ہے' مل گیا۔ ہم نے اسے گرفتار کرلیا اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ غالب بن عبدالقدنے اس سے کہا اگرتم واقعی اسلام لائے آئے ہوتو ایک دن رات کی نظر بندی تمہارے لیے کوئی چیز نہیں اورا گر کچھا درمطلب ہے تو تمہاری قید ہے ہمیں تمہاری طرف سے اطمینان ہوجائے گا غالب نے اسے قید کر کے ایک پستہ قامت جبثی کی نگرانی میں وہیں چھوڑ ااوراس جبثی کوحکم ویا کہ ہماری واپسی تکتم اے قیدرکھوا وراگر بیجنبش کرے تو فوراً اس کا سرا تار لینا۔ ہم آ گے بڑھے اوراب قدید کے شکم میں پہنچے' عصر کے بعد شام ہونے ہے کچھ ہی پہلے ہم وہاں اتر پڑئے میرے دوستوں نے مجھے دشمن کی اطلاع کے لیے متعین کیا' میں ایک ایسے میلے یر چڑ ھا جہاں ہے مجھے دشمن جو وہاں مقیم تھا نظرآئے ۔ میں اس ٹیلے پر اوندھالیٹ گیا۔ پیمغرب سے پچھ ہی پہلے کا وقت تھا' دشمن کا ایک آ دمی اپنی جماعت سے برآ مد موا'اس نے جاروں طرف نظر دوڑ ائی اس کی نظر مجھ پر بڑی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس میلے یر کچھنظر آ رہا ہے' دن کے ابتدائی حصہ میں تو وہاں کچھنہ تھاتم بھی دیکھوا بیا نہ ہو کہ کتے تمہارے گونے کو تکھیٹ لے گئے ہوں۔اس کی عورت نے دیکھ کر کہامیری توسب چیزیں موجود ہیں۔اس کے خاوند نے کہامیری کمان اور دو تیرتر کش سے نکال کر دو۔اس کی عورت نے تیر کمان اسے دی اس نے ایک تیر مجھے مارا جومیرے پہلومیں آ کرلگامیں نے اسے تھینج نکالا اور بغیر حرکت کیےاسے پاس ر کھلیا۔اس نے دوسراتیر مارا جومیرے شانے کے بالائی جھے یہ آلگا۔ میں نے اسے بھی کھینچ نکالا اور اپنے پاس رکھانیا اور کوئی حرکت نہیں کی ۔اس نےعورت ہے کہامیں نے دوتیر چلائے جواہے جا کر لگئے اگریدکوئی جاسوس ہوتا تو ضرور حرکت کرتا صبح کوتم جا کریہ تیر اٹھالا نا تا کہ کتے ان کو چبانہ جائیں۔

# كفاركا تعاقب:

اس وقت تو ہم نے ان کومہلت دی پھینیں کیا'ان کے تمام مولیثی شام کوچرکران کے مقام پرواپس آئے انہوں نے ان کو دو ہااور پانی کے قریب رات بسر کرنے کے لیے آ رام سے بٹھا دیااور خود بھی سوگئے۔ جب رات زیادہ ہوگئی ہم نے ان پر غارت گری کی ۔ ان میں سے بہت سول کو آل کر دیا اور ان کے اونٹ ہا نک لائے اب ہم اپنی منزل مقصود کی طرف میلئے' اور دشمن کا نقیب اپنی اصل قبیلہ کی طرف مدد طلب کرنے روانہ ہوا۔ ہم تیزی سے جارہ سے تھے' حارث بن مالک ابن البر حبا اور اس کے تکہبان کے پاس سے گزرے ہم نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ اب ہمیں دشمن کے مددگاروں نے جوان کی فریادری کے لیے آئے تھے اتن بڑی

جمعیت کے ساتھ آلیا کہ ہم میں ان کے مقابلہ اور مقاومت کی تاب نہتی جب صرف وادی قدید ہمارے اور ان کے درمیان روگئی التدتع لی نے ایسی زبروست گھٹا جوہم نے مجھی نہیں دیکھی تھی آسان پینمودار کی اوراس قدرشد بد بارش اور ژالہ باری ہوئی کہوادی پر ہوگئی اور ان میں کسی کو بھی آ گے بڑھنے کی جرأت نہ ہو تکی اس اثناء میں ہم اس کے کنارے کنارے تیزی سے چلے جارے تھے مشلل پہنچ کر ہم نے وادی کو پیچھے چھوڑ ااور وہاں ہے ہم اس ہے زیریں میں اتر گئے اور اس طرح ہم نے دشمن کوایئے تق قب سے عاجز کر دیا اور مال غنیمت کو بیجالیا' مجھے ایک مسلمان کا جوہم سب کے آخر میں وادی کے کنارے چلے آرہے تھے قول اب تک یاد ہے۔

بنواسلم کے ایک شخ سے مروی ہے کہ اس واقعہ میں مسلمانوں کا شعار اسنت است تھاواقدی کہتے ہیں کہ غالب بن عبداللد کی اس مهم میں تیرہ چودہ آ دمی تھے۔

# منذربن ساوی سےمصالحت:

اس سال رسول الله من علا بن الحضر مي كومنذر بن ساوي العبدي كے پاس اپنے اس خط كے ساتھ بھيجا۔ بسم التدالرحمٰن الرحيم ۔ پيده محمد النبي اللہ كے رسول كى جانب سے منذر بن ساويٰ كے نام لكھا جاتا ہے۔ سلامٌ عليك ميں تمہارے سامنے اس الله كى جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے تعریف کرتا ہوں۔اما بعد! تمہارا خط اور تمہارے قاصد میرے یاں آئے' جو ہماری نماز پڑھے ہمارا ذبیجہ کھائے وہ مسلمان ہے اس کے وہی حقوق ہوں گے جومسلمانوں کے ہیں اور وہی ذمہ داریاں' اور جواس سے انکار کرے اس سے جزبيليا جائے۔

اس طرح رسول الله ﷺ نے ان سے اس شرط پر صلح کی کہ مجوسیوں سے جزیدلیا جائے کیکن ندان کا ذبیحہ کھایا جے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے۔

#### جيفر اورعباد كاقبول اسلام:

اس سال رسول الله سکھی نے عمرو بن العاص کو جلندی کے بیٹے جیفر اور عباد کے مقابلہ کے لیے عمان بھیجا ان دونوں نے رسول الله كالله كالله كالمروة آپكى رسالت برايمان لے آئے عمروبن العاص نے ال كے اموال سے صدقه وصول كيا اور محوسيول سے جزيدليا۔

# بنوعامر برحمله:

اس سال رہیج الا وّل میں شجاع بن الوہب چوہیں آ دمیوں کی مہم لے کر بنو عامر پر بڑھے'ان پر چھایہ مارا اوران کی بھیٹر كريالوث ليں۔اسمبم كى غنيمت ميں ہے ہم خص كو پندرہ پندرہ اونث حصے ميں ملے۔

# ذات اطلاح میں مبلغین کی شہادت:

اس سال عمرو بن کعب الغفاری پندرہ آ دمیوں کے ساتھ ذات اطلاح گئے وہاں ان کوایک بڑی جماعت ملی انہوں نے اس جماعت کواسلام کی دعوت دی جیےان لوگوں نےمستر د کر دیا اور عمرو کے تمام ساتھیوں کوتل کر دیا البتہ صرف وہ بمشکل جان بچا کر مدینہ پنچے۔ واقدی کہتا ہے کہ ذات اطلاح اطراف شام میں ہے۔ یہاں کے باشندے بنوقضاعہ تھے اور سدوی ، می ایک شخص ان کا سرخيل تفايه

### عمرو بن العاص مناتثينة

اس سال ابتدائے صفر میں عمر و بن العاص مسلمان ہوکر رسول اللہ سی پاس آئے یہ نجاش کے پاس مسمان ہوئے تھے۔ ان کے ہمراہ عثمان بن طلحة العبدي اور خالد بن الوليد المغيرہ بھی تھے۔

# عمرو بن العاص مِنْ تَثَنَّهُ كَى روا نَكَى حبشه:

اس خیال سے میں نجائی کے پاس گیا میں نے حسب عادت اسے جدہ کیا اس نے جھے خوش آمدید کہا اور کہا اے میر سے پیارے دوست اپنے وطن سے ہمارے لیے کوئی ہدیدلائے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں! میں آپ کے لیے بہت سے تیار چڑے لایا ہوں۔ میں نے ان چڑوں کواس کے سامنے چش کیا جن کواس نے بہت پند کیا اور وہ خوش ہوا۔ پھر میں نے اس سے کہا اے بادشاہ میں نے ابھی ایک شخص کوتم سے ل کر باہر جاتے ہوئے ویکھا ہے یہاں شخص کا قاصد ہے جو ہماراد شمن ہے آپ اسے میرے حوالے کر دی بات کے میں است فیل کر دول کیونکہ مجھڑنے ہمارے اشراف اور بہترین اشخاص کوتل کیا ہے اس بات کوئ کر نجا ٹی برہم ہوگیا اس نے دیں تاکہ میں اس قدر دیں تاکہ میں اس قدر اپنا ہاتھا گا اور اس در درسے اپنی ناک پر مکا مارا کہ میرا خیال ہوا کہ نجا ٹی ہوجائے گا۔ اس کی اس حرکت سے میں اس قدر سے تم کواس قدر رہنے ہوگا تو میں بھی الی خواہش نہ کرتا نجا تی کہا تم اس شخص کے پیا مبر کو بھے سے طلب کرتے ہوجس کے پاس حسل کم کوئ فرعون اور جرکیل آتے ہیں جیس کے مورک بی بات مانو ہے شک وہ تی پر بیں اور وہ ضرور اپنے مخالفوں پر غالب ہوکر دمیں گے جیسا کہ موی فرعون اور جرکیل آتے ہیں جیس کے مورک بات مانو ہے شک وہ تی پر بیں اور وہ ضرور اپنے مخالفوں پر غالب ہوکر دمیں گے جیسا کہ موی فرعون اور جم کے کہا تھے آئی کہ میری بات مانو ہے شک وہ تی پر بیں اور وہ ضرور اپنے مخالفوں پر غالب ہوکر دمیں گے جیسا کہ موی فرعون اور جم کے کہا تھوں کیا تم کو کیا ہوگی ہوگی ہوگی جو بی اس کے حوی فرعون اور

اُس کے عساکر پرفتخ یاب ہوئے میں نے کہا اچھا تو آپ اسلام پر اُن کے لیے میری بیعت لے لیجھے اس نے کہا بہتر ہے۔اس ن ہاتھ بڑھا دیا میں اس کے ہاتھ پر اسلام لے آیا اور وہاں ہے اپنے رفیقوں کے پاس چلا آیا میری سابقہ رائے بالکل بدل چی تھی۔ میں نے اپنے اسلام کواپنے دوستوں سے چھپایا۔

عمروبن العاصُّ اور خالدٌ بن وليد كا قبول اسلام:

پھر میں وہاں ہے رسول اللہ سی اللہ کا واقعہ ہے ہے کہ ارادے ہے روانہ ہواتا کہ ان کے ہاتھ پراسل م لاؤں راستے میں خالہ بن ولید ملے یہ فتح مکہ ہے پہلے کا واقعہ ہے ہے مکہ ہے آ رہے تھے میں نے پوچھا ابوسلیمان کہاں جاتے ہو انہوں نے کہ بت خابت ہو چھی شخص واقعی نبی برحق ہے۔ میں ان کی خدمت میں اسلام لانے جارہا ہوں کب تک محردم رہوں۔ میں نے کہا بخدا میں بھی اسی غرض ہے آیا ہوں۔ ہم دونوں رسول اللہ کو ہی ہا کے خالہ مجھ سے پہلے آپ کی خدمت میں بریاب ہوئے اسلام لائے اور بیت کی پھر میں آپ کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ کو ہی میں آپ کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ کو ہی میں اس شرط پر آپ کے باتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ میں میرے پھھلے گناہ معاف فرمادیں آپ کندہ کے گنا ہوں کا میں ذکر نہیں کرتا۔ رسول اللہ کو ہی نے فرمایا عمرہ بیعت کرواسلام اور ہجرت میں نے بیعت کی اور چلا آیا۔ عثمان بن انی طلح بھی ان دونوں صاحبوں کے ہمراہ تھے وہ بھی انہیں کے ماتھ اسلام لائے۔

ذات السلاسل كي مهم:

اس سال جمادی الاخری رسول الله گیتا نے عمر و بن العاص کو تین سوصحا بہ کے ساتھ بنو قضاعہ کے مقام سلاسل کو بھیجا۔ اس مہم کی وجہ یہ بوئی کہ ام العاص بن دائل قبیلہ قضاعہ کی تھی۔ بیان کیا گیا ہے کہ رسول الله میتی الله میتی المان کی مقام سلاح آپ بنو قضاعہ کی وجہ یہ بوئی کہ ام العاص بن دائل قبیلہ قضاعہ کی العاص کے ساتھ ان کی طرف روانہ کیا۔ پھر عمر و بن العاص نے تالیف قلوب کریں۔ آپ نے عمر و بن العاص کو اشراف مہاجرین اور انصار کے ساتھ ان کی طرف روانہ کیا۔ پھر عمر و بن العاص نے آپ سے مدوطلب کی۔ آپ نے دوسومہا جرین اور انصار کو جن میں ابو بکر اور عمر بھی تھے 'ابو عبید ٹا بن الجراح کی امارت میں ان کی مدد کو بھیجا اس طرح اس جمعیت کی تعداد پانچے سوہوگئ۔

#### غزوة الخبط:

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال غزوہ الخیط ہوا۔ اس مہم کے امیر ابوعبید ہ بن الجراح تھے جن کورسول القد سوئی کے ماہ رجب میں تین سوصی ہی کے ساتھ جن میں مہاجرین اور انصار تھے جہنیہ کی سمت جیجاو بال ان کوخوراک میسر ندآ سکی اور بھوک کی شخت "نگلیف ہوئی' نوبت یہاں تک پنچی کدا کیک ایک کھجورا کیک ایک شخص کونتیم کی گئی۔

عبداللہ بن جابر بھائٹن سے مروی ہے کہ ہم تین سوسحا بدا یک مہم میں ابو مبیدہ بن الجراح بھائٹنہ کی امارت میں بھیجے گئے۔
سام ن خوارک کی قلت سے ہمیں بھوک کی سخت تکلیف اٹھا نا پڑئی تین ماہ تک ہم خشک ہے گھاتے رہے بھر غیرا یک جانور سمندر
سے ساحل پر آلگا۔نصف ماہ اس کا گوشت کھا کر بسر ہوئی۔ایک انصار کی نے قربانی کے گئی اونٹ ذبح کرڈ الے۔دوسرے دن بھر
انہوں نے بہی عمل کیا مگر ابو نبیدہ بھائٹن نے ان کومنع کر دیا اور وہ باز آگئے۔ ذکوان ابوصالح سے مروی ہے کہ بیدانصاری قیس بن
سعد بھی ٹٹھے۔

ایک دوسر سلسلہ سے جابڑ بن عبداللہ سے تقریباً ندکورہ بالا بیان نقل ہوا ہے گراس بیں اتنا اضافہ ہے کہ اس مہم کوسا مانِ خوراک کی عدم دست یابی کی وجہ سے بخت زحمت اٹھا نا پڑی اور سعد بن قیس اس کے امیر شخ انہوں نے نواونٹ مسلمانوں کے لیے فراک کی عدم دست یابی کی وجہ سے بخت زحمت اٹھا نا پڑی اور سعد بن قیس اس کے امیر شخ این دن تک مسلمانوں فرج کے تھے۔ رسول اللہ می ہونے اس مہم کوسمندر کے کنار ہے بھیجا تھا۔ سمندر نے ایک جانور کنار ہے نواونٹ مسلمانوں نے اس کا گوشت کھا یااس کے چڑ ہے کو کا ٹ کاٹ کر تھے بنائے اور اس کی چر بی کو بچھلا کر جمع کرلیا۔ جب بیرسول اللہ می تھا ہے پاس واپس آئے اور اس سفر میں قیس بن سعد کی اس فیاضی کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ شاوت اس خاندان کا شیوہ ہے۔ مجھلی کے بار سے میں راوی نے کہا کہ اگر جم جانتے کہ شام ہونے سے پہلے ہم آپ کے پاس بہنے جا کمیں گے تو ہم اسے اپنے ساتھ آپ کے لیے لیے جاتے۔ اس کے علاوہ اس بیان میں پڑول وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں۔

دوسرے سلسلہ سے جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ من جھواروں کی ایک بوری ہمیں زادِ راہ دی 'پہلے
ابوعبیدہ اس میں سے ایک ایک منی ہمیں دیتے تھے پھرایک ایک جھوارہ دینے گئے ہم اسے چوس کر پانی پی لیتے تھے اورشام تک اس پر
بسر کرتے تھے اب یہ بھی ختم ہو گئے نوبت بتوں پر پنچی اور ہم کو بھوک کی شخت تکلیف اٹھانا پڑی ۔ اللہ نے ایک مردہ مجھل سمندر کے
ساحل میر لگا دی ۔ ابوعبیدہ نے کہا چونکہ ہم بھوکے ہیں اس کے کھانے میں پھھ ہمرے نہیں' چنا نچہ ہم نے اسی کو کھایا' وہ اتن بڑی مجھل تھی
کہاس کی پسلیوں کو ابوعبیدہ نے کھڑا کیا تو اس کے نیچے سے شتر سوار صاف گزرگیا اور پانچ آ دمی اس مجھل کی آ نکھ کے صلقہ میں ہا سانی
ہینے جاتے تھے ۔ ہم نے خوب اس کا گوشت کھایا اور اس کی چربی حاصل کی' اس کی وجہ سے ہمارے بدن چست ہو گئے اور ہماری
طافت اور تومندی بحال ہوگئی۔ ہم مدینہ آئے ہم نے رسول اللہ گھٹا ہے اس کا ذکر کیا ۔ آپ نے فرمایا جو چیز اللہ نے کھانے کے
لیم کو جیجی اسے مزے سے کھاؤ' کیا اس کا گوشت تھہارے ساتھ ہے' ہمارے پاس تھا ہم میں سے کسی صاحب نے اسے منگوایا اور
سول اللہ کو جیجی اسے مزے سے کھاؤ' کیا اس کا گوشت تھہارے ساتھ ہے' ہمارے پاس تھا ہم میں سے کسی صاحب نے اسے منگوایا اور
سول اللہ کو تیجی نے سے تاول فرمایا۔

واقدی کہتا ہے کہ بیدواقعداس لیےغزوۃ الخبط کہلایا گیا کہاس میں مسلمانوں کوخٹک ہے کھانے پڑے جس کی وجہ ہے ان کے جڑے خار دار جھاڑی کھانے والے اونتوں کی طرح ہوگئے۔

# سربيا بوقيا ده مِناتِينَهُ:

اس سال شعبان میں رسول اللہ گھٹا نے ایک سریہ ابوقیادہ کی قیادت میں روانہ فر مایا عبداللہ ابی حدرۃ الاسلمی سے مردی ہے کہ میں نے اپنی ہم قوم ایک عورت سے شادی کی اور دوسو درہم اس کا مبر مقرر کیا۔ میں رسول اللہ گھٹا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ اس تم کی اور کی سے مدولوں۔ آپ نے بوچھا کتنا مبر ہے میں نے کہا دوسو درہم 'آپ نے نفر مایا ہجان اللہ اس سے زیادہ اور کیا با ندھتے بخد ااس وقت تو میر بے پاس کچھ ہے نہیں کہتم کو دون ؛ چندروز میں خاموش رہا اب بنوشیم بن معاویہ کا ایک صفح سے زیادہ اور کیا با ندھتے بخد ااس وقت تو میر بے پاس کچھ ہے نہیں کہتم کو دون ؛ چندروز میں خاموش رہا اب بنوشیم بن معاویہ کا ایک صفح سے کہو ہوئیس کو رسول اللہ مکھٹا ہے لڑائی پر ابھارے 'آ کر فروکش ہوا۔ پیشخص اپنے قبیلہ میں نامور اور معز زیقا۔ رسول اللہ مکھٹا ہے لڑائی پر ابھارے 'آ کر فروکش ہوا۔ پیشخص اپنے قبیلہ میں نامور اور معز زیقا۔ رسول اللہ مکھٹا ہے لڑائی پر ابھارے 'آ کر فروکش ہوا۔ پیشخص اس پر سوار ہوگیا گر کزوری کی وجہ سے وہ زمین سے نہ اٹھ سکی کے لیے آپ نے نے ایک ویک کو ایس کی اطلاع کے کرآ و بھاری سواری کے لیے آپ نے نے ایک ویک کو ایس کے ایک میں ابول کو اور یا کم اس کی اطلاع کے کرآ و کہ ہماری سواری کی کہل تک کہلوگوں کو اس چھے سے سہارا دے کرا ٹھانا پڑا تب وہ بشکل کھڑی ہوسکی 'آپ نے نے فر مایا اس پر چلے جاواور اس کے لیے آپ نے فر مایا اس پر چلے جاواور اس کے لیے آپ نے نے فر مایا اس پر چلے جاواور اس کے دور کردہ کہلے ہو کہ اس کی دور سے دیکھ جاد'''

ر فاعه بن قيس كاقتل:

آپ تے دفصت ہوکرہم چلے ہمارے ساتھ اسلح میں تیراور تلوارین تھیں ہم فروب آفاب کے ساتھ جھٹ پے میں دیمن کی فرودگاہ کے قریب آگے میں ایک سمت جھپ کر گھات میں بیٹے گیا اور میں نے اپ دونوں ساتھیوں کو دوسری جگہ گھات میں بیٹے گھا دیا اور سمجھا دیا کہ جب میں دیمن کے او پر ہملہ کروں اور تیکیر کہوں تم بھی تیکیر کہتے ہوئے ہملہ کردینا۔ ہم دیمن کی تاک میں بیٹے تھے کہ اچھی طرح رات طاری ہوگی دیمن کا ایک چروا ہا او جود زیادہ رات جانے کے ان کی فرودگاہ میں اٹھا اس نے تلو ارسنجالی اسے گلے کے ساتھ والی نہیں آیا تھاوہ اس کے لیے خاکف تھے۔ اس کی تلاش کے لیان کا سر دار رفاعہ بن قیس اٹھا اس نے تلو ارسنجالی اسے گلے میں ڈالا اور اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے چروا ہے کو ضرور کوئی گڑند پہنچا ہے میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں اس کے ساتھیوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے چروا ہے کو ضرور کوئی گڑند پہنچا ہے میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں اس کے ساتھیوں نے کہا تو اچھا ہم بھی ساتھ چلتے ہیں گراس نے نہ مانا اور کہا کہ میں خود ہی جاؤں گا۔ یہ ساتھیوں نے کہا تو اچھا ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ اس نے کہا ہم گڑکی کے ساتھ تھوں نے کہا تو اچھا ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ اس نے کہا ہم گڑکی کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں میں تنہا جاؤں گا سے ساتھی جھی تھیں ہوتا ہے کہا تھوں سے جائے ہوں کی فرودگاہ پر جملہ کیا اور تئیر کہی میرے تو اور وہ وہیں ساتھ ہو تے اپنی میں تا ہوں اس نے بھی کر دو گھا گیا اور تئیر کہی میر کی آواز پر میرے دونوں ساتھی بھی تھیں ہو تے اپنی میں تاکھ آئے ہو گئی اور تا میں خوا کہ نے اور دو بھا گ نگئی تھی کہ ہم کو بہت سے اونٹ اور نے ساتھ اور نامے کی دور ان سے میں نوٹ اپنی ہو کہا ہوں کی خدمت میں صافر ہوا۔ آپ تا گھا تھی خدمت میں سے تیرہ اونٹ مجھے عطافر مائے۔ اور ان سے میں نے اپنی ہو کی تو بین کی خدمت میں صافر ہوا۔ آپ تا گھا نے ان اونٹوں میں سے تیرہ اونٹ مجھے عطافر مائے۔ اور ان سے میں نے اپنی ہو کیا ہیں کی خدمت میں صافر ہوا۔ آپ تا گھا کی خدمت میں سے تیرہ اونٹ مجھے عطافر مائے۔ اور ان سے میں نے اپنی ہو کی کا مہر اوا

مال غنيمت كي تقسيم:

واقدی کہتے ہیں کہ محمد بن کی بن ابی حثمہ نے اپنے باپ سے بدروایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ منظم نے اس سر بید ہیں ابوقادہؓ کے ساتھ ابن ابی المحد رہ کو بھی بھیجا تھا۔ اس مہم میں سولہ آدمی تھے۔ بدلوگ پندرہ را تئیں مدینہ سے باہر رہے۔ برخض کو بارہ بارہ اونٹ جھے میں ملے تھے۔ ایک اونٹ دس بکر یوں کے مساوی قرار دیا گیا تھا۔ مال غنیمت میں چار عور تیں بھی تھیں ان میں سے بارہ اونٹ جھے میں ملے تھے۔ ایک اونٹ دس بکر یوں کے مساوی قرار دیا گیا تھا۔ مال غنیمت میں خاروت تی وہ ابوقادہؓ سے ابوقادہؓ سے ابوقادہؓ سے مانگا۔ آپ نے ابوقادہؓ سے مانگا۔ آپ نے ابوقادہؓ سے مانگا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسے غنیمت میں خریدا ہے۔ رسول اللہ سکھیے نے فرمایا تم اسے ہمیں دے دو۔ ابوقادہؓ نے وہ عورت رسول اللہ سکھیے کو دے دیا۔

بطن اضم كي مهم:



# غزوهٔ موته

سلمیڈے مروی ہے کہ خیبر سے واپس آ کررسول اللہ کڑتی ماہ رہتے الاقال اور رہیج الثانی مدینہ میں مقیم رہے۔ جمادی الاوں میں آپ نے وہ مہم شام کوئیجی جوموفۃ میں تباہ ہوگئی۔

عروہ بن الزبیر سے مردی ہے کہ جمادی الا ولی ۸ ھ ججری میں رسول اللہ سکتی نے موتہ کوم بھیجی 'زید بن حار فہ کواس کا امیر مقرر فرمایا اور کہا کہ اگروہ مارے جائیں تو پھر جعفر بن انی طالب امیر بوں وہ بھی کام آ جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر بوں۔اس مہم نے رخت سفر کی تیاری کی اور اب روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے' یہ تین ہزار تھے' ان کی روائگی کے وقت تمام یوگوں نے رسول اللہ من بھی کے مقرر کردہ امراء کو خیر بادکہا اور ان کو دعاء دی۔

### حضرت عبدالله بن رواحه م الثينة

جب ان امراء میں سے تمام صحابہ عبداللہ بن رواحہ کورخصت کرنے گے وہ روپڑے ۔ صحابۂ نے پوچھا عبداللہ بن رواحہ کیول روتے ہو۔ انہوں نے کہانہ مجھے دنیا کی عبت ہے اور نہ لوگوں سے تعلق خاطر ہے جس کی وجہ سے میں روتا ہوں اصل یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ گائی کو کلام اللہ کی میں تی تالوت کرتے ساہے جس میں دوزخ کا ذکر ہے اور پھر مذکور ہے وَاِنُ مِسْدُ کُسُمُ اِلَّا وَارِدُ هَ کَانَ عَلَی رَبُّنَ مِن کو کی ایسانہیں ہے جو آگ پر نہ جائے گا تمہار ارب قطعی فیصلہ کر چکا ہے ) میں نہیں جانتا کہ ایک مرتبہ آگ پر جانے کے بعد وہاں سے کیوں کر واپسی ممکن ہوگی ۔ مسلمانوں نے کہا 'اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری حفاظت کرے گا اور پھرتم کو نیک نام کر کے ہم سے ملائے گا۔ اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ نے پیشعر کے:

لْكِنِّي أَسُفَلُ الرَّحْمَانَ مَغُفِرَةً وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرغ تَقُذِفُ الزَّبُدَرَ

ہُنَجَهَا ہُنَ ''میں اللہ سے مغفرت جا ہتا ہوں اور الی ضرب لگانے کی مقدرت ما نگتا ہوں جس سے وسیع شگاف ہواور خون کے فوارے بہدنگلیں۔

اوطعنةً بيدى حران مجهزةً بحرية تنفد الاحشا و الكبد

حتى يقولوانا مرد على حدثى ارشدك الله من غاز وقد رشدا

تَنَرَجُ مَنَّهُ: تَا كَه جب وہ لوگ ميرى قبرير آئين تو كہيں اے غازى الله تيرى ہدايت كرے حالانكه بے شك الله نے پہلے ہى اے مدايت عطاء فرمادى ہے'۔

اب سب لوگ روانگی کے لیے بالکل آ مادہ ہو گئے ۔عبدالقد بن رواحہ رسول اللہ کھٹیا کے پاس آئے آپ نے ان کورخصت کیا' میم روانہ ہوگئی ۔خودرسول اللہ کٹیٹی نے کچھ دوران کی مشابعت کی اور جب آپ خدا حافظ کہہ کروا پس آئے عبداللہ بن رواحہ

نے پیشعر پڑھانے

خلف انسلام علی امرئ و دعته فی انسخل خیر مشیلع و خلیل ترخیری: "نیچچره گیامیراسلام اس محض پر جے میں نے خلتان میں رخصت کیا اور وہ بہترین مشابعت کرنے والا اور ووست ہے '۔

حضرت عبدالله بن رواحه کا جذبهٔ جهاد:

سیم چنتے چلتے علاقہ شام کی سرز مین معان پیٹی ۔ یہاں ان کومعلوم ہوا کہ برقل ایک لاکھرومیوں کے سابقہ علاقہ بلقاء میں مقام باب پر فروکش ہوا دراس فوج کے علاوہ ایک ہی لاکھٹم ' جذام بلقین ' بٹرا اور بلی کے خاندان اراشتہ کے ایکٹخض ما لک بن رافعہ کی قیادت میں اوراس نے ساتھ ہیں ۔ اس اطلاع پر مسلمان معان میں دوشب اپنی حالت پر غور کرنے کے لیے تھم رے رہے بعضوں نے کہا ہمیں رسول اللہ سکتی کو اپنے وشمن کی تعداد اورا پی حالت لکھنا چاہیے تاکہ یا تو وہ ہماری امداو فرما کیں یا جیساتھ موریں اس پر ہم کار بند ہوں عبداللہ بن رواحہ نے تمام مسلمانوں کو شجاعت دلائی اور کہا اے مسلمانو! بخدا کیا تم اسی بات سے ڈرتے ہو جس کے لیے تم ہو صرف اس دین کی خاطر جس سے اللہ نے ہمیں سرفراز کیا ہے لاتے ہیں آگے بوطود وخوبیوں میں سے ایک بہر حال ہماری ہے یافتے یا شہادت اس پر تمام مسلمان کہنے گئے بے شک عبداللہ بن رواحہ نے تی بات کہی ہواوراب وہ آگے بوضے حال ہماری ہے اور اب وہ آگے بوضے ور اب وہ آگے بوضے کی روایت:

زیڈ بن ارقم سے مروی ہے کہ میں پنتیم تھا اور عبداللہ بن رواحہ کے زیر پرورش تھا جب وہ اس سفر پرروانہ ہوئے میں ان کے ہمراہ ان کے اونٹ پر پالا ن کی دوسری سمت میں ہم سفر تھا ایک رات میں نے ان کو بعض اپنے ایسے اشعار پڑھتے سنا جن سے میں سمجھا کہ بیان کا آخری سفر ہے اور وہ شوق شہادت سے سرشار ہیں میں رونے لگا انہوں نے آ ہستہ سے چا بک میرے مارا اور کہا کہ بچے تم کیوں روتے ہواللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطاء فرمانے والا ہے اور تم آرام سے اس پالان میں بیٹھ کر گھر چلے ج نا۔

حضرت زيرٌ وحضرت جعفر بناسيًّا كي شهاوت:

جب یہ جمعیت تخوم پنجی ہرقل کی فوج جس میں رومی اور عرب تھے بلقاء کے ایک موضع مشارف پران کے مقابل آگئ جب جب یہ جمعیت تخوم پنجی ہرقل کی فوج جس میں رومی اور عرب تھے بلقاء کے ایک موضع مشارف پران کے مقابل آگئ جب دشمن قریب آیا مسلمان موتہ میں مور چہزن ہوئے اور یہاں لڑائی شروع ہوئی ۔ مسلمانوں نے اپنی فوج کی جنگ ترتیب قائم کی میمند پر بنوعذرہ کے قطبہ بن قمادہ کو امیر بنایا میسرہ پر عبابہ بن ما لک الانصاری امیر مقرد کے گئے اب نہایت خونر پر جنگ شروع ہوگئی ۔ زید میں مار شدرسول اللہ سی تھا کہ کا علم لیے ہوئے دشمن سے لڑے اور جب وہ دشمن کے کثیر تیروں سے شہید ہو گئے جعفر بن ابی طالب نے علم لے ایا اور جشمن سے لڑنے کا علم لیے ہوئے دشمن سے ان پرنے ہواوہ اپنے سبز گھوڑے سے میدان کارزار میں اتر پڑے اسے ہلاک کردید اور پھر دشمن سے لڑے اور مارے گئے ۔ جعفر رہا تھے معلم انوں میں پہلے شخص بیں کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو عبد اسلام میں فرج کیا ۔ حضرت عبد اللہ میں دواجہ کی شہا دت:

پرورش کرتے تھے اور بنوم ہ بن عوف سے تھے اور خوداس مونہ کی جنگ میں شریک تھے بیان کیا کہ جعفر کا ہے ہزگھوڑ ہے کو دناور پھرا سے ذکح کر کے وشن سے لڑکر شہید ہونا اس وقت بھی میری نظر کے سامنے ہے۔ ان کی شہادت کے بعد رسول القد بی تھے کے عمر الند بین مواحد نے اٹھا لیا اور اسے لے کراپنے گھوڑ ہے پر آگے بڑھو وہ آپنفس کو جنگ میں شرکت کے لیے آبادہ کر رہے تھے اور پھر گھوڑ ہے سے انر پڑے آئے میں ان کا ایک بچازا ادبھائی اور کہے متر قد تھے اس موقع پر انہوں نے بعض ہمت افز ااشعار پڑھا اور پھر گھوڑ ہے سے انر پڑے آئے میں ان کا ایک بچازا اند بی گوشت بھری ہڑی ان کے پاس لا یا اور کہا کہ اسے کھا کر ذرا کم مضبوط کر لیجے کیونکہ ان دنوں آپ کو تکلیف اٹھانا پڑی ہے عبداللہ بن رواحہ نے گوشت کا وہ کلا آباتھ میں لیا اور اسے کھا نے کے لیے نو چا استے میں نوج کی سمت سے نہا بیت شدید لڑائی کا شور سنائی ویا۔ انہوں نے اپنے دیا 'تلوارا ٹھائی آ گے بڑھے لئے اور میں اب تک زندہ ہوں۔ اس خیال کے ساتھ بی انہوں نے وہ گوشت ہو سے بھینک دیا 'تلوارا ٹھائی آ گے بڑھے لئے اور شہید ہوگئے۔ ان کے بعد ان کے علم کو بؤگیلان کے ثابت بن اقرم نے اٹھائیا اور سے کہا اب سی اور کوا میر بناؤ۔ سب نے کہا بس تم بی اس کے ابلی ہو۔ انہوں نے کہا میں اس کے لیے تیار نہیں۔ تب اور مسلمانوں سے کہا اب سی اور کوا میر بناؤ۔ سب نے کہا بس تم بی اس کے ابلی ہو۔ انہوں نے کہا میں اس کے لیے تیار نہیں۔ تب و لیری کا بیا ٹر ہوا کہ ہرقل خود بی پسیا ہوگیا۔

### حضرت خالة بن وليدكوسيف الله كالقب:

ابوقادہ مرسول اللہ علیہ کے مشہور شہبوارے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ روانہ فرما یا اور کہا زیر بن حارث تمہارے امیر ہیں اگر وہ کام آ جا کیں عبداللہ بن اگر وہ کام آ جا کیں عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں۔ اس پر جعفر کمہارے امیر ہوں۔ اس برجعفر کمٹرے ہوئے اور کہا گر ہے معلوم ہوتا کہ ذیر ہیں ہے امیر ہوں گو ہیں اس ہم میں نہ جاتا آ پ نے فرما یا میر ہے کم کی اطاعت کروتم نہیں جانے کہ کون بہتر ہے۔ یہ ہم چلی گی اس کو گئے ہوئے ایک عرصہ گزرگیا اس کے بعد آ پاک دن منبر پر چڑ ہے اور اوان کا کھم دیا جب سب آ پ کے پاس جمع ہوگئے آ پ نے تین مرتبہ فرمایا باب خیبر باب خیبر بیر آ پ نے فرمایا آ و میں تم کواس مجاہر ہم کی حالت بیان کروں۔ یہ لوگ بیہاں سے گئے۔ ان کا جیس سے مقابلہ ہوا۔ زیر مارے گئے اور شہید ہوئے ان کے کواس مجاہر ہم کی حالت بیان کروں۔ یہ لوگ بیہاں سے گئے۔ ان کا جیس کے حال کا جیس کے اور شہید ہوگئے۔ ان کی شہادت کا کیس معابلہ ہوا۔ زیر مارے گئے اور شہید ہوگئے۔ ان کی شہادت کا شاہد ہوں اور ان کے لیے مغفرت کا طالب ہوں۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے جھنڈ ااٹھالیا وہ میرے مقرد کر دہ امراء میں نہ تھے بلکہ وہ خود امیر بن گئے۔ اس کے بعد آ پ نے فرمایا کے خداوند! وہ تیری کواروں میں سے ایک بیں تو ضروران کی مدد کرے گا۔ اس روز سے خالہ کا لئے۔ اس کے بعد آ پ نے فرمایا کی خوالہ کی المداد کے لیے تیار ہوکر آ جاؤاورکوئی رہ نہ جائے۔ خالہ کا لئے بی تو ضروران کی مدد کرے گا۔ اس روز سے خالہ کا لئے بی تو ضروران کی مدد کرے گا۔ اس روز سے خالہ کا لئے بی تا نہ ہوکر آ جاؤاورکوئی رہ نہ جائے۔ خالے تیار ہوکر آ جاؤاورکوئی رہ نہ جائے۔ خالہ نہ تھا۔ خالہ کہ یہ تعد تیار ہوگر آ جاؤاورکوئی رہ نہ جائے۔ خالہ بی خالہ بی خالہ کہ یہ تعد تیار ہوگر آ جاؤاورکوئی رہ نہ جائے۔ خیار نہ تھا۔ خالہ کہ بی تیں می دور سے دور مور ان کے در دڑ بڑے حالہ کہ یہ تعمد کے کہا کا در نہ خالہ کے لئے تیار ہوگر آ جاؤاورکوئی رہ نہ جائے۔ خالہ کی خالہ کے کہ دور سور آ ہے کو فرمایا کی کھی الم کیا کہ کو نہ نہ تھا۔

عُبداللّٰد بَن ابی بکڑے مروی ہے کہ جب رسول اللّٰہ ﷺ کوجعفری شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے فرمایا کل شام جعفر پند ملائکہ کے ساتھ جارہے تھے اوران کے دوباز وتھے جن کا اگلا حصہ خون سے رنگین تھا اور وہ بیشہ جارہے تھے جو یمن میں واقع ہے۔ قطبہ بن قادہ العذری نے جومسلمانوں کے میمنہ کے امیر تھے۔ ما تک بن رافلہ عرب مستعربہ کے قائد پر جملہ کیا اورائے تل کر دیا۔

# حدس كى ايك كابهنه كى پيشگوئى:

حدی کی ایک کا ہند کو جب رسول اللہ سکھی کے اس جیش کی پیش قدمی کی اطلاع ملی اس نے اپنی قوم حدیں سے کہا (خوداس کا خاندان اس قبیلہ کی ایک شاخ ہنو غنم تھی ) میں تم کوالی قوم سے ڈراتی ہوں جود کھنے میں دیلے پہلے ہیں۔ تنکھیوں سے دیکھتے ہیں لاغر گھوڑوں پر سوار ہیں اور بیخون کے فوارے بہا ئیس گے۔اس کی قوم نے اس کی اس تنبیہ کوگرہ میں باندھ لیا وہ اس جنگ سے کنارہ کش ہوکر ہنونج میں چلے گئے۔ چنا نچہ بعد میں بنوحدی ایک مرفدالحال اور کثیر التعداد قبیلہ ہوگیا۔ان کے برخلاف اس قبیلہ کے ایک خاندان بنو تغلبہ نے جنگ میں شرکت کی اوراس کے بعدان کی تعداد بہت قبیل ہوگئی اور رہی۔خالڈ بن ولیدا پنی سپاہ کورشن کے مقابلہ سے واپس لے کرمہ پندروانہ ہوگئے۔

### اسلامى فوج كااستقبال:

عروہ بن زبیر ﷺ مردی ہے کہ جب بیفون مدینہ کے قریب پنچی ۔رسول اللہ کھی اور دوسر ہے سلمانوں نے ان کا استقبال کی ارتباط کی استقبال کی استقبال کی بڑھے۔ خود رسول اللہ کھی اور خوس کے ساتھ گھوڑ ہے پر سوار آرہے تھے۔ آپ کے نے بچوں کو پیادہ دکی کرمجا ہدین ہے کہا ان کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھالیں اور فر مایا کہ جعفر کا لڑکا مجھے دو۔ عبداللہ بن جعفر آپ کے پاس لائے گئے۔ آپ نے ان کواٹھا کراپنے ساتھ بٹھالیا۔ دوسر ہے لوگوں نے اس فوج پرخاک ڈالنا شروع کی اور کہا کہ تم اللہ کی راہ میں بھگوڑ ہے ہو۔ رسول اللہ کی تقابلہ پرجائیں گئے۔ ان کواٹھا نے فر مایا یہ بھگوڑ ہے ہیں بلکہ انشاء اللہ پھردشن کے مقابلہ پرجائیں گے۔

حارث بن ہشام کی اولا دیس سے ایک صاحب سے جوام سلمڈز وجۂ رسول اللہ عظیماً کے نتھیا کی رشتہ دار تھے مروی ہے کہ ام سلمہڈ نے کسی عورت سے پوچھا کہ میں سلمہ بن ہشام بن مغیرہ کورسول اللہ عظیما اور صحابۂ کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا ہوائہیں دیکھتی۔اس نی نی نے کہااس کی وجہ بیہ ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تولوگ بیطعندان کو دیتے ہیں کہتم اللہ کی راہ میں بھاگ نکلے اس وجہ سے وہ گھر بیٹے رہاد کیا۔



پاپ ۱۵

# فنتخ مکه ۸ھیے

#### بنو بكراور بنوخز اعد كي مخاصنت:

ابن اتحق ہے مروی ہے کہ موتہ کی مہم روانہ کرنے کے بعدرسول اللہ سی بھی جمادی الاخری اور رجب مدینہ میں مقیم رہاس کے بعد بنو بکر بن منا قبن کنانہ نے بنوخزاعہ پر جواپ ایک چشمہ آب و تیر پر جو مکہ کے زیریں میں واقع ہے مقیم تھا چا نک حملہ کر دیا۔ اس جھڑ ہے کی بنیا دجو بنو بکر اور بنو خزاعہ میں شروع ہوا بنو حضر کی کا ایک شخص ما لک بن عبادتھا۔ اس زمانے میں حضر کی کا حلیف اسود بن رزن تھا 'یہ تجارت کے لیے جارہا تھا جب وہ خزاعہ کے علاقے میں پہنچا خزاعہ نے اسے قبل کر دیا اور اس کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اس کے انتقام میں بنو بکر نے موقع پا کر خزاعہ کے ایک شخص کوئل کر دیا عبد اسلام سے پچھ بی پہلے خزاعہ نے اسود بن رزن کی بیٹیوں سلمی 'کلثوم اور ذویب کو مقام عرفہ میں اتصاب حرم کے پاس اچا تک حملہ کر کے قبل کر دیا تھا۔ یہ تینوں بنو بکر کی ناک اور ان کی اشراف تھیں۔

#### بنوخز اعدرسول الله مُؤلِّيْلِ كِ حليف:

بنوالدیل کے ایک فض سے مروی ہے کہ عہد جاہیت میں الاسودا پی فضیلت کی وجہ سے دو دو ویتیں دیتے تھے حالا نکہ ہم صرف ایک ویت دیت دیتے تھے بنو بکر اور بنوفز اے میں بیز اع جاری تھا کہ اسلام جاری ہوااوراب تمام عرب اسلام میں مشغول ہوگئے۔
صلح حدیبیہ میں جورسول اللہ کو لیٹ اور قریش مکہ کے درمیان ہوئی تھی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اب جو چا ہے رسول اللہ کو لیٹا کے عہد میں داخل ہو ج کے اور جو چا ہے وہ قریش کے عہد میں داخل ہو ج کے اور جو چا ہے وہ قریش کے عہد میں داخل ہو جا نے اس صلح کے زمانے کو بنو بکر کے بنوالدیل نے اپنے ہم قوم اسود بن رزن کی بیٹیوں کا خزاعہ سے انقام لینے کا اچھا موقع میں مسجھا اور اس غرض سے نوفل بن معاویۃ الدیلی بنوالدیل کے ساتھ جن کا وہ رئیس تھا اگر چہتمام بنو بکر اس کے تابع فر مان نہ تھے 'ر آ مد ہوا' اور اس نے بنوفز اعہ پر جوا ہے و تیر نامی چشمہ پر فروش تھے شب خون مارا۔ ان میں سے ایک شخص کو عملہ آ وروں نے ختم کر دیا۔
بنوفز اعہ کو اپنا مقام چھوڑ نا پڑا' اور پھر لڑا آئی ہوئی اس موقع پر قریش نے اسلحہ سے بنو بکر کی مدد کی ۔ بلکہ رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر قریش کے اور قرائے کو اپنا مقام ہو بور کہ میں بناہ لین پر اور ہیں اس موقع پر قریش نے اسلحہ سے بنو بکر کی مدد کی ۔ بلکہ رات کی تاریکی میں خور کے میان تھے بھی بنو بکر کے ساتھ خور ان بن امیہ عکر مہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر واسپنے سامانِ معیشت اور غلاموں کے ساتھ جیس بدل کر اس شب خون میں شرکہ ہے ہو۔

عمطا بی صفوان بن امیہ عکر مہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر واسپنے سامانِ معیشت اور غلاموں کے ساتھ جیس بدل کر اس شب خون میں شرک ہے۔

# حرم مل بنو بکر کی خون ریزی:

### بنوبكر كابنوخز اعه پرشبخون:

بنو بکرے خزاعد پر تاؤ تیر پر جوشب خون مارا تھا انہوں نے منبہ نامی ایک ضعیف القلب شخص گونل کردیا تھ سیاوراس کا ہم قوم ایک اور شخص تمیم ہن اسد فرودگاہ سے برآ مد ہوئے۔ دشمن کودیکھ کر منبہ نے تمیم سے کہا کہتم بھا گ کر جان بچالواور میں تو بہر حال اب مرجاؤں گا جائے ہوہ مجھے قبل کریں یا چھوڑ دیں کیونکہ مجھے شخت اختلاج قلب ہوگیا ہے۔ تمیم بھاگ گیا اور حملہ آوروں نے منبہ کو جالی اور قبل کردیا۔ مکہ میں پہنچ کر فزاعہ نے بدیل بن ورقا الخز ائی اور اپنے مولی رافع کے گھریناہ کی۔

عمروبن سالم خزاعي كي رسول الله ينظيم سے فريا د:

اس طرح جب قریش نے خزاعہ کے برخلاف بنو ہکر کی مدد کی اور ان کے ایک آدمی کو قبل کر دیا جورسول اللہ مؤتیلہ کے عہد و میثاق میں داخل تھے انہوں نے اس معاہدہ کی جوان کے اور رسول اللہ مؤتیلہ کے درمیان ہوا تھا تھلی ہوئی خلاف ورزی کی۔ بنوکعب کا عمر و بن سالم الخزاعی نے اس نقض عہد کی شکایت کی اور فریا دری کے لیے رسول اللہ مؤتیلہ کی خدمت میں مدیند آیا۔ آپ اس وقت تمام صحابہ کے ساتھ مبجد میں تشریف فر ما تھے اس نے آپ کے سامنے آپنج کریدا شعار سنائے اور یہی واقعہ فتح کمہ کا باعث ہوا۔

لاهم انسى تماشد محمدا حلف ابينما و ابيمه الاتلدا

نَرْجَهَا نَهُ: "الصفداوندا على محركوا في باب اوران كي باب كي قديم دوس ياددلا تا مول اوراس كاواسطاديتا مول -فسوالسدا كسنسا و كست ولسدا

نتر ہے تہ: مہارے لیے بمنز لہ والد کے تھے اور تم ہمارے اولا د کے ۔ پھر ہم اسلام لے آئے اور ہم اس سے دست بردار نہیں ہوئے ۔

فانصر رسول الله نصراعتدا وداع عبادالله يا توامددا

نظی ایر ایر استان الله آپ ماری پوری مدد سیجیاورالله کے بندول کو ہماری امداد کے لیے بلا ہے۔

فيهم رسول الله قد تحردا ابيض مثل البدر نيمي صعدا

ان سیلم خسف و جهه تریدا فی فیلق کالبحر یجری مزال میں مزیدا

بَنَجْهَا بَدَ: الرايك يَنكَ يُظلم بهوتوان كاچره بحرمواج كايسايك شكر جرار كغبار سعفبار آلود بوجاتا ب-ان قريشا الحلفواك الموعدا و تسقيضوا ميشاقك السموكدا

المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ال

و جعلوالي في كدارصدا و زعموا ان لست ادموا حدا

نشر پی آبرد اورانہوں نے کدامیں میری تاک میں لوگوں کو بٹھایا ہے اور وہ اس زعم باطل میں میں کہ میں کسی کو بھی اپنی مدو کے لیے نہیں بلاسکتا۔

و همسم ازل و اقسل عمددا هم بيلونما بما الوتيم هجدا

بہنچہ بنہ: وہنہایت ہی ذلیل اور معدود ہوند ہیں۔انہوں نے وتیر میں حالت نماز میں ہم پرشب خون مارا۔

فقتلونا ركعا وسجدا

#### بديل بن ورقاء:

یا رسول الله مختیج ہم اسلام لا چکے ہیں اور انہوں نے ہم کوتل کیا ہے۔ یہ من کر رسول الله مختیج نے فر مایا اے عمر و بن سالم اطمینان رکھوہم تمہاری مدو کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت رسول الله مختیج کو آسان پر بدلی نظر آئی۔ آپ نے فر مایا بید گھٹا بنو کعب کی امداد میں برسے گی۔ یہ فال نیک ہے۔ پھر بدیل بن ورقاء خزاعہ کے چند آ دمیوں کے ساتھ مکہ سے چل کر مدید میں رسول الله مختیج کی خدمت میں آیا اور اس نے اس موقع پر بنو بکر کو جو مدودی تھی کی خدمت میں آیا اور اس نے اس موقع پر بنو بکر کو جو مدودی تھی اس کی خبر کی۔ یہ جماعت عرض حال کر کے مدینہ سے مکہ واپس ہوئی۔ رسول الله مختیج نے صحابہ سے فر مایا کہ اب ابوسفیان ہمارے یاس اس معاہدہ صلح کی تخید بداور اضافہ مدت کے لیے آئے والا ہے۔

#### بديل بن ورقاءا ورا بوسفيان:

بدیل بن ورقاء اوراس کے رفیق اپنی راہ چلے گئے مقام عسفان میں ابوسفیان سے ان کی ملاقات ہوئی جے قریش نے اپنی اس حرکت کے نتائج کے خوف سے رسول اللہ کالتیا کے پاس سابقہ معاہدہ صلح کی توثیق اوراضا فہ مدت کے لیے گفتگو کرنے بھیجا تھا۔
ابوسفیان نے بدیل سے بوچھا کہاں سے آتے ہو۔ ابوسفیان کو یقین تھا کہ بیضر ور رسول اللہ کالتیا سے اس کر آر ہاہے۔ بدیل نے کہا میں اپنی قوم کے پاس جوساحل پراس وادی کے شکم میں مقیم ہے گیا تھا۔ ابوسفیان نے بوچھا محرا کے پاس نہیں گئے۔ اس نے کہا نہیں۔
مگر جب بدیل مکہ کی سمت روانہ ہو گیا ابوسفیان نے کہا آگر مید یہ گیا ہے تو وہاں ضروراس کی اونٹنی نے چھو ہارے کی تصلی کھائی ہو گی۔ اس خیال سے وہ اس کی ناقہ کی نشست گاہ کو گیا اور اس کی میٹنی کو اٹھا کر تو ڑا 'اس میں چھو ہارے کی تصلی نظر آئی۔ ابوسفیان نے کہا میں صلف کرتا ہوں کہ بدیل ضرور محرا کے پاس گیا ہے۔

# ابوسفیان کی تجدید معامده کی کوشش:

وہاں سے چل کر ابوسفیان مدینہ میں رسول اللہ کھی کے پاس آیا۔ پہلے وہ اپنی بیٹی ام جبیہ بنت ابی سفیان کے پاس پہنچا اور رسول اللہ کھی کے بستر پر بیٹھنے لگا، گرام جبیہ نے اس بستر کو لیسٹ دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے بیٹی کیا تم نے اس بستر کومیر سے شایان شان نہ سمجھایا مجھے اس بستر کے قابل نہ سمجھا کیا بات ہے ام جبیہ نے فر مایا یہ رسول اللہ کھی کا بستر ہے تم مشرک نجس ہو میں نے اس بات کو پندنہیں کیا کہ تم رسول اللہ کھی کے بستر پر بیٹھواس لیے میں نے اسے اٹھا دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے بیٹی بخدا مجھ سے علیمدگ بات کو بعد تم میں برائی آگئی۔ وہاں سے اٹھ کر ابوسفیان خودرسول اللہ کھی کے باس آیا اور معاملہ پر گفتگو کی۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ ابوبکر سے باس کیا اور ان سے کہا کہ آپ اس معاملہ میں رسول اللہ کھی سے گفتگو کریں مگر انہوں نے صاف اٹکار کر دیا۔ اب وہ ابوبکر سے گیا اور ان سے کہا۔ انہوں نے کہا بھلا میں تمہاری سفارش رسول اللہ کھی اس کے پاس آیا اور ان سے کہا۔ انہوں نے کہا بھلا میں تمہاری سفارش رسول اللہ کھی اس کے پاس آیا اس وقت ان کے دانے دستیاب ہوں تو میں انہیں سے تم سے جہاد کروں۔ وہاں سے نکل کر اب وہ علی بن ابی طالب کے پاس آیا اس وقت ان کے دانے دستیاب ہوں تو میں انہیں سے تم سے جہاد کروں۔ وہاں سے نکل کر اب وہ علی بین ابی طالب کے پاس آیا اس وقت ان کے دستیاب ہوں تو میں انہیں سے تم سے جہاد کروں۔ وہاں سے نکل کر اب وہ علی بین ابی طالب کے پاس آیا اس وقت ان کے دستیاب ہوں تو میں انہیں سے تم سے جہاد کروں۔ وہاں سے نکل کر اب وہ علی بین ابی طالب کے پاس آیا اس وقت ان کے دستیاب ہوں تو میں انہیں سے تم سے جہاد کروں۔ وہاں سے نکل کر اب وہ علی بین ابی طالب کے پاس آیا اس وقت ان کے دستیاب ہوں تو میں انہیں سے تم سے جہاد کروں۔ وہاں سے نکل کر اب وہ علی بین ابی طالب کے پاس آیا اس وقت ان کے دستیاب ہوں تو میں انہیں سے تم سے جہاد کروں۔ وہاں سے نکل کر اب وہ علی بین ابی طالب کے پاس آیا ہوں کی سے تھوں کر میں میں کر اس میں کی بین ابی طال ہوں کی بین ابی طرف کر بین بین ابی طرف کی بین بین کی بین کر بین کر بین کر بین کر بین کی بین کر بین کر بین کی بین کر بین کر بین کر بین کر بین کر بین

پاس فاطمہ بنت رسول اللہ سکھی جس اوران کے صاحبز اوے حسن بن علی جو بالکل کمن بچے تھے اور کھیلتے پھرتے تھے موجود تھے ابوسفیان نے کہاا ہے علی بہاں کے تمام لوگوں میں تم ہے میرے تعلقات بھی نہایت خوش گوار تھے اور قرابت میں تم میرے سب سے قریب ترعزیز ہو۔ میں ایک حاجت لے کرآیا ہول ایسا نہ ہو کہ میں بے نیل و مرام خالی ہاتھ والیس جاؤں۔ تم رسول اللہ سکھیا سے ہماری سفارش کرو علی نے کہا ابوسفیان جس کام کارسول اللہ سکھیا ارادہ فرما چکے ہول بخدا میری میرجال نہیں کہ میں اس کے متعلق ان سے بچھ کہ سکول۔ ابوسفیان فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا' اوران سے کہاا ہے تھرکی بیٹی! کیا تم پنہیں کرسکتیں کہا ہے کہو کہ وہ سب کے درمیان مجھے پناہ دیں اوراس طرح ہمیشہ کے لیے عرب کے سید ہوجا کیں۔ فاطمہ نے کہا بخدا ابھی میرانیلز کا اس عمرکونہیں پہنچا ہے کہ وہ سب لوگوں میں تم کو پناہ دی اوررسول اللہ سکھیا کے خلاف مرضی تو کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا۔

حضرت على مِنْ تَشْهُ كاابوسفيان كومشوره:

رسول الله کالی نے سفر کی تیاری کا تھم دیا آ ب نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میراسا مان بھی درست کر دو۔ ابو بھڑا پی بیٹی عائش کے پاس آئے دیکھا کہ وہ رسول اللہ کالی کی تیاری کا عائش کے پاس آئے دیکھا کہ وہ رسول اللہ کالی کی تیاری کا تھم دیا ہے انہوں نے کہا ہاں!۔ ابو بکڑنے بوچھا کچھی ہوکہ ان کا ارادہ کہاں جانے کا ہے۔ عائش نے کہا بی تو میں بالکل نہیں جائتی اس کے بعد خودرسول اللہ کالی نے سب لوگوں کو بتا دیا کہ میں مکہ جارہا ہوں اور تھم دیا کہ سب لوگ فور آا تنظام کر کے تیار ہوجا کیں اور فرمایا اے خداوندا! تا وقتیکہ ہم خودان کے علاقہ میں نہ بھی جا کیں قریش کو ہماری نقل وحرکت کی سی مخبر یا جاسوں کے ذریعہ اطلاع نمل سکے اب تمام مسلمانوں نے سفری تیاری شروع کردی۔ اس موقع پر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب اور تحریص کے لیے حسان بن خابت سکے اب تمام مسلمانوں نے سفری تیاری شروع کردی۔ اس موقع پر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب اور تحریص کے لیے حسان بن خابت

نے چندشعربھی کیے۔

#### حضرت حاطب مناتشة كاخط:

جب رسول اللّه ﷺ یوری طرح مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئے صاطبؑ بن الی متبعہ نے ایک خط قریش کولکھ اور اس میں اطلاع دی کے رسول اللہ کوئیم تمہارے مقابلہ برآ رہے ہیں۔ بیخط انہوں نے ایک عورت کوجس کے متعلق محمہ بن جعفر کا خیال ہے کہ وہ قبیلۂ مزنیہ کی تھی اوران کے علاوہ دوسروں کا خیال ہے کہ وہ بنی عبدالمطلب کے کسی شخص کی چھوکری تھی دیا اوراس خط کوقریش کو پہنچا دینے کی پچھائجرت دی۔اسعورت نے وہ خطابیۓ سرمیں رکھ کراو پرسے بال گوندھ لیےاورروانہ ہوگئی۔رسول اللہ سی کھا کو بذریعیہ وحی حاطب کی اس حرکت کی خبر ہوئی آپ نے علی بن ابی طالب اور زبیر بن العوام کو بلایا اور کہا کہ حاطب نے ہماری تیاری کی اطاءع ایک خط کے ذریعے قریش کو دی ہے اور اس خط کو ایک عورت کے ہاتھ مکہ جمیجا ہے تم اسے جا کر پکڑلو پیدونوں مدینہ سے جلے اور این ا لی احمد کے حلیقہ میں اسے جا کپڑا۔ سواری سے اتارااس کے کجاوے کی تلاثی کی مَّر کوئی چیز نبیس ملی یعلیٰ بن الی طالب نے اس سے کہ ۔ میں قتم کھا تا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہرگز حجوث بات نہیں کہی ہے اور نہ ہم حجو ٹے ہیں یا تو تو خط دے دے ور نہ میں نگا کر کے تیری جامہ تلاشی لول گا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ بغیرخط لیے پیچھانہیں چھوڑیں گے ۔اس نے کہاا چھا ذرا مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ عن مث سئة اس في اسيخ سرى لليس كھوليس اور خط نكال كرعلى كوديا ، وه اسے رسول الله عُنْ الله على الله بلاكريو حيماتم نے يدكيوں كيا؟ انہوں نے كہايارسول الله كائتا ميں الله اوراس كےرسول پرسچا ايمان ركھتا ہوں مير سے ايمان ميں كوئى تغیر نہیں ہوا ہے میں ویبا ہی ریکا مسلمان ہوں جیسا کہ تھا تگریہاں میرا کوئی نہیں ہےاور قریش میں میرے اہل وعیال ہیں ان کی خاطر میں نے ایسا کیا۔عمرؓ نے کہایا رسول اللہ کھٹے آئے مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن ماردوں اس نے ضرور نفاق برتا ہے۔رسول الله واليكار في المعلم الما عمر كياتم نهيس جانة كالله كو جنك بدر مين تمام شركائ بدركي خالت بخوبي معلوم تقى جس كي وجه سے اس نے يہ ارشادفرمایا ہے کہ جوجا ہوکرومیں نے تمہاری مغفرت کردی ہے۔ حاطب ہی کے متعلق بیآیت یا ایھا البذیب امنوا لا تنعذو ا عدوى و عدو كم اولياء ال كقول واليك انبنا آخرقصة تك نازل موئى بي-"ا ايان والوامير اورايخ وثمنول و

# حضرت محمد من الميلم كي روا عمى مكه:

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ النظاری کو مدید ابنان بن مروی ہے کہ رسول اللہ النظاری کو مدید پر ابنان بب مقرر فرمایا ۱۰ ارمضان کو آپ مدید سے روانہ ہوئے آپ بھی روز ہے سے بیٹے اور دوسر سے سلمان بھی سائم تھے۔ قدید بہ بیٹی کر جو غسفان اورائح کے درمیان ہے آپ نے افطار صوم کیا۔ یہاں سے بڑھ کر آپ نے دس بڑار مسلمانوں کے ساتھ مرافظہران پر قیم م فرمایا۔ بہاں سے بڑھ کر آپ نے دس بڑار مسلمان سے اس مغریم تمام پر قیم م فرمایا۔ بہاں برقیم اور ان بیس اکثر مسلمان سے اس مغریم تمام مہر جرین اور انصار با استثناء آپ کے ہمر کاب سے آپ مرافظہران پر قیم سے گر آپ کی نقل و حرکت کی قریش کو قطعی خرنہ تھی۔ تمام ذرائع اطلاع اللہ کی طرف سے ان کے لیے مسدود ہو چکے تھے ان کو پھے معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ سی بیس اور اب کیا کرنے والے ہیں۔ ابوسفیان بن حرب کیم بن حزام اور بدیل بن ورقا اس رات آپ کی اطلاع لینے مکہ سے چلے۔

### ابوسفیان کی رسول الله سی است ملاقات کی خواہش:

مباس بن عبد المطلب اثنائے راہ میں کی جگہ رسول القد کی جا سے ان کورا گئے تھے ابوسفیان بن الحارث اور عبد القد بن امید بن امید بن امیغیر ہی نین العقاب میں جو ما اور مدید ہے در میان ہے آپ سے ملاقات کے لیے آپ اور آپ کے پاس بینیخے کی کوشش کی ام سلمہ نے ان کے بارے میں آپ سے مہایا رسول القد کی آپ آپ نیازا و بھائی اور پھو پھی زاد بھائی اور خسر بیل آپ سے مہایا رسول القد کی آپ اور بھائی اور خسر بیل آپ سے مہایا رسول القد کی آپ اور بھائی اور خسر بیل آپ اور بھائی اور خسر بیل آپ سے مہر ہے بھیازاد بھائی نے مہری آبرورین کی اور پھو پھی زاد بھائی اور خسر بیل بھی تھا اس فی اس میں جو بھی جھے کہ بعوان کی اجازت و بیس ور نہ میں اپنے بچا کو لے کر اس وقت ابوسفیان کے ساتھ اس کا کمس بیل بھی تھا اس اور بھوک نے کہ بخدایا تو وہ مجھے اپنی آنے کی اجازت و بیس ور نہ میں اپنے بچا کو لے کر اس وسیع زین میں غائب ہو جا تا ہوں اور بھوک نے کہ بخدایا تو وہ مجھے اپنی آنے کی اجازت و بیس ور نہ میں اپنے بچا کو لے کر اس وسیع نے بیل مور آپ کے باس آپ اور اپنی سابقہ روش کے اعتمار اور بیاس کی بیات معام اللہ من طروت لیا ۔ وہ آپ کے باس آئے اور اسلام لے آئے ۔ ابوسفیان نے اپنی وہ اشعار جو انہوں نے بیش عربی ہو او نسالنہ میں میں اللہ من طروت کی مطرد د. ''اور اللہ نے مجھے مرجگہ سے نکالا تھا' رسول اللہ گڑھ نے اس کے سینے پر ہاتھ مار ااور کہا کی مطرد د. ''اور اللہ نے مجھے مرجگہ سے نکالا تھا' رسول اللہ گڑھ نے اس کے سینے پر ہاتھ مار ااور کیا کہا کہ تو نے مجھے مرجگہ سایا اور میری مخالفت میں کوئی جیس نے مرجگہ سے نکالا تھا' رسول اللہ میں کیا کہ تو نے مجھے مرجگہ ستایا اور میری مخالفت میں کوئی جیس نے مرجگہ سے نکالا تھا' رسول اللہ میں کیا کہ تو نے مجھے مرجگہ ستایا اور میری مخالفت میں کوئی جیس نے مرجگہ سے نکالا تھا' رسول اللہ میں کیا کہ کے اس کے میں کیا کہا کہ تو نے کہ کیا کہا کہ تو نے جھے مرحگہ ستایا اور میری مخالفت میں کوئی گور آب

## قبائل عرب كونثر كت كى دعوت:

واقدی کے بیان کے مطابق رسول اللہ سی نے کہا آپ قریش کے مقابلہ پر جارہ جیس کسی نے کہا آپ قریش کے مقابلہ پر جارہ جیس کسی نے کہا آپ بوازن پر جارہ جیس کسی نے کہا آپ تقیف کے مقابلے پر جارہ جیس آپ نے قبائل عرب کواس مہم میں شرکت کے لیے بلایا مگروہ نہ آئ آپ نے نہ جھنڈ ہے و بے اور نہ نشان علم کیا' آپ قدید آئے یہاں بنوسلیم گھوڑوں پر سوار پور سالمے سے مسلم ہوکر آپ کے ساتھ شریک ہونے کے لیے آئے ۔ عینیہ عرج میں اپنے چند آدمیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آگئے تھے اور اقرع بن حالیں سقیا میں آپ کے ساتھ شریک ہونے کے لیے آئے ۔ عینیہ عرب میں اپنے چند آدمیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آگئے تھے اور اقرع بن حالی سقیا میں آپ ہوں اور نہ احرام کی تیاری پا تا موں ۔ یا رسول اللہ سی ہوں ۔ یا رسول اللہ سی ہوں ۔ یا رسول اللہ سی ہوں ہوں اور نہ اور امران ہونے اور ہونے ابوسفیان بن حرب مع حکیم بن حزام مکہ سے لکا ۔ حضرت عباس اور ابوسفیان کی ملاقات:

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سی خیامہ بینہ سے چل کر مرانظہر ان آئے 'عباس بن عبدالمطلب نے اپنے دل میں کہا رسول اللہ سی خیاب فی خیر نہیں 'بخدااگر وہ قریش سے ان کے علاقہ میں لڑے اور مکہ میں بزور شمشیر میں کہا رسول اللہ سی خیاب قریش ہلاک اور برباد ہو جا کیں گے وہ رسول اللہ سی کی سفید مادہ خجر پر سوار ہوئے اور کہا کہ میں داخل ہوئے تو ہمیشہ کے لیے قریش ہلاک اور برباد ہو جا کیں گے وہ رسول اللہ سی کی اور وہ قریش سے جا کر ان کا صحیح مقام بتا دے ادر کہا تا ہوں جا تا ہوں شاید وہاں مجھے کوئی کٹر ہارا' گھوی یا کوئی اور خض جو مکہ آتا ہوئل جائے اور وہ قریش سے جا کر ان کا صحیح مقام بتا دے اور چرقریش رسول اللہ سی کی خدمت میں حاضر ہوکر امان لے لیں عباس نے بیان کیا کہ اس نیت سے میں مکہ سے چل کر اراک آور چراب اپنی غرض کی تلاش میں پھر رہا تھا کہ میں نے ابوسفیان بن حرب' حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا ، کی آواز سی سے بیلوگ

رسول الله علی خیر معلوم کرنے کے لیے نکلے سے میں نے ابوسفیان کو کہتے سنا کہ بخدامیں نے آئ تک آگ کے ایسے لاوے جو

نظر آر ہے ہیں 'پہلے بھی نہیں دیکھے۔ بدیل نے کہا یہ بونز اعد کے لاوے ہیں جولڑائی کے لیے روشن کیے گئے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا

کہ فزاعہ تو حد درجہ کے بخیل اور ذکیل ہیں بھلا کہاں وہ اشنے چو گھے جلا سکتے ہیں۔ اب میں نے ابوسفیان کی آواز شناخت کی اور آواز

وی ابو حظلہ 'اس نے کہا ابوالفضل' میں نے کہا ہاں! ابوسفیان نے کہا خوب ہوا کہتم سے ملا قات ہوئی 'میرے ماں باپ تم پر نثار کہوکیا

فر ہے۔ میں نے کہا یہ آگ رسول اللہ عن شیا کی فرودگاہ کی ہے۔ ایسی زبر دست فوج کے ساتھ انہوں نے تم پر چڑھائی کی ہے کہ تم

اس کی تا ہے مقاومت نہیں لا سکتے وس ہزار مسلمان ساتھ ہیں۔

حضرت عباس مناتثهٔ كاابوسفيان كومشوره:

ابوسفیان نے کہا تو پھر کیا مشورہ دیتے ہو۔ ہیں نے کہاتم میری اس خچر کے پٹھے پر بیٹے جاؤ تا کہ ہیں تمہارے لیے رسول اللہ وکھیے سے امان لے لوں کیونکہ میں جائتا ہوں کہ اگرتم ان کے قابو ہیں آگئے تو وہ تمہاری گردن ماردیں گے۔ ابوسفیان میرے پیچھے سوار ہو گیا ہیں نے رسول اللہ وکھیے کی فچر کوابر دی اور تیزی کے ساتھ آپ کی سمت چلا۔ جب میں مسلمانوں کے کسی لاوے کے پاس سے گزرتا وہ کہتے یہ رسول اللہ وکھیے ہی جی ارسول اللہ وکھیے ہی کہنے گئے ابوسفیان اللہ کاشکر ہے کہ اس نے بغیر کسی وعدہ اور معاہدہ کے تھے ہمارے تھے میں کر دیا۔ پھروہ تیزی سے رسول اللہ وکھیے ہی کہنے گئے ابوسفیان اللہ کاشکر ہے کہ اس نے بغیر کی وعدہ اور معاہدہ کے تھے ہمارے تھے میں کر دیا۔ پھروہ تیزی سے رسول اللہ وکھیے ہی کہنے گئے اور مطرح کہ ایک سے جانور ایک سے رفار شخص سے مسابقت کرتا ہے میں بھیٹ کر رسول اللہ وکھیے گئے دروازے پر آیا اور جس طرح کہ ایک ست جانور ایک ست رفار شخص سے مسابقت کرتا ہے میں بھی مگڑ سے کہنے وہاں پہنچ گیا۔

#### حضرت عمر مالينية كي مخالفت:

عمر رسول الله علی کے اور کہا یارسول الله علی خارے دشمن خدا ابوسفیان کو بغیر کسی وعدہ اورمعاہدہ کے ہمارے قابو میں کردیا ہے آ ہے جھے اجازت ویں کہ اسے قل کردوں اب میں نے رسول الله علی ارسول الله علی اس نے اسے پناہ دے میں کردیا ہے آ ہے جھے اجازت ویں کہ اسے قل کردوں اب میں نے تھا م کر کہا کہ آئ میر سے سواکوئی ان سے سرگوثی نہ کرنے پائے گا۔ جب عمر ابوسفیان کی مخالفت میں بہت بوسے میں نے ان سے کہا اب بس کرواس کی اتنی شدید می ان سے سرگوشی نہ لیے کررہ ہوکہ یہ بوعیدمناف میں سے ہا گریہ بوعید میں بوتا تو تم اس کے متعلق ایسانہ کہتے ۔ عمر نے کہا عباس خاموش رہو۔ بخدا جس روزتم مسلمان ہوئے جھے تمہارے اسلام لانے سے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوئی جتی کہ جھے اسپ باب خطاب کے رہو۔ بخدا جس روزتم مسلمان مولئے ہوئی 'اور بیصرف اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ رسول الله سی جن میں ایوا جو ایک میں زیادہ خوش ہوئے۔ اب رسول الله سی تھا میں میں ایوا جو ایک میں نیادہ خواب کے خطاب کے اسلام لانے کے مقالم بیں کہیں زیادہ خوش ہوئے۔ اب رسول الله سی تھا میں میں اپنا ہے اجا ہو کہ من نے اسے بناہ دی کے اسلام لانے کے مقالم بیوا بی مقام پرواپس لے گئے۔

ابوسفيان كاقبول اسلام:

کیا اب بھی یہ بات تم پرآ شکار انہیں ہوئی کہ سوائے اللہ واحد کے کوئی اور معبود نہیں۔ ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر نثار

ہوں آپ سے برھ کر کوئی شخص قرابت کا لحاظ کرنے والا برد بار اور شریف جذبات نہیں ہوگا بے شک اب میں بھتا ہوں کہ اگر اللہ

کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا ہوتا تو ضرور وہ میرے کچھ کام آتا۔ رسول اللہ کھڑ انے فر مایا: افسوں ہے ابوسفیان کیا اب بھی یہ بات تم پر

آشکار انہیں ہوئی کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں آپ سے بڑھ کرصلہ رحم کرنے والا

حلیم اور تی اور شریف کوئی دوسر انہیں ہوگا۔ مگر اس باب میں مجھے ابھی تر دوہ عباس نے بیان کیا کہ اب میں نے اس سے کہا کہ تم کو

کیا ہوا ہے بہتر ہے کہ کمہ شہادت جن کا اعلان کر دوور نہ تمہاری گردن ماردی جائے گئ اس نے کامہ شہادت ادا کیا۔

ابوسفیان سے امتیازی سلوک:

عباس سے مروی ہے کہ ابوسفیان کے کلمہ شہادت پڑھ دینے کے بعد رسول اللہ مراتیل نے مجھے فر مایا ابتم جاؤاوران کووادی کے تنکنائے کے قریب پہاڑ کی چوٹی پراپنے ساتھ رکھنا تا کہ وہ اللہ کی فوجوں کو جب وہ ان کے سامنے سے گزریں دیکھے لیس۔ میں نے رسول اللہ عمالیا سول اللہ عمالیا تھا جو محمد میں چلا جائے گاوہ مامون ہے فر مایا اچھا جو محمد میں چلا جائے گاوہ مامون ہے اور جوابی گھر کا دروازہ بند کرے وہ مامون ہے۔

ابوسفيان اوركشكراسلام:

میں آپ کے پاس سے اٹھ آیا اور میں نے ابوسفیان کو وادی کے نتکنا نے میں پہاڑ کی چوٹی پراپنے ساتھ تھر المایا تمام قبائل ان کے ساسنے سے گزر نے گئے جب کوئی قبیلہ آتا وہ جھے سے کون جیں میں نے کہا یہ بنوسلیم ہیں۔ابوسفیان نے کہا جھے ان سے کوئی تعلق نہیں۔اس کے بعد دوسرا قبیلہ آیا انہوں نے پوچھا یہ کون جیں میں نے کہا یہ اسلم ہیں ابوسفیان نے کہا جھے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ سروکا رئیس نے پھر جہنیہ آئے انہوں نے دریافت کیا یہ کون جیں میں نے کہا یہ جہیہ جیں۔ابوسفیان نے کہا جھے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد دوسرا قبیلہ آیا انہوں نے دریافت کیا یہ کون جیں میں نے کہا یہ جہیہ جیں۔ابوسفیان نے کہا جھے ان سے کوئی تعلق نہیں۔

اب خودرسول اللہ کالجھا کی ابوسفیان نے پوچھا ابوالفضل یہ کون جیں جیں میں نے کہا یہ خودرسول اللہ کالجھا مہا جرین اور انصار کے ساتھ جیں۔ابوسفیان نے کہا جو کہا ہے ابوسفیان نے پوچھا ابوالفضل بخدا اب تو تہار ہے بھیے کہا ہے خودہ تیزی ہے جا کہا ہوں۔ جیں اور انصار کے کہا تو اور کہا اب اور کہا ہے کہا تھا کہا ہو کہا تو اچھا اب جی بہی کہتا ہوں۔ جیں نے کہا جو ابوسفیان نے کہا تو کہا ہو۔ ابوسفیان نے کہا تو جو کو تھیں کہتا ہوں ہے جو ہوں نے جو گریں ہے جو کہا تو اور ان کو ہو کہا تو کہا تو بھی کہتا ہوں ہے جو ہوں تو تھی کہتا ہوں ہے جو کہتو تھی جو کہتا تو بوسفیان نے کہا تو دو امون ہے۔ خور یش نے کہا کہا کہا کہا تو کہا تو دو امون ہے۔ عروہ نے فتح کہ کے متعلق عبدالملک کے استفسار پر حسب نے کہا نے کھی تھی اس کے کھیل کی کہا تو دو کو کھیا کہا تو کو کھی کہا تو کہا تو دو کو تھی کو کہا تو اور کو کھیا تھیا تو کہا تو اور خوانیا درواز و بند کر لے وہ مامون ہے۔ عروہ نے فتح کہ کے متعلق عبدالملک کے استفسار پر حسب ذیل بیان اے لکھا تھیا تھی کو انسان کے دو کھی تو دو کھی تو کہ کہا تو دو انسان کے استفسار پر حسب نو کھیا تو کہا تو دو انسان کے استفسار پر حسب نور تھی کہا تو دو انسان کے استفسار پر حسب نور کھیا تھیا تھیا تو کہا تو دو کہا تو دو انسان کے دو کھی تو کو تو تھی کو دو تھی تو کھیا تھی کہا تو کہا تو دو کہ کو کھیا تو کہ کو کھی تو کہ کو کھی تو کہ کو کھی تو کہ کو کھی تو کہ کون کے کہ ک

آ پؓ نے مجھ سے فتح مکہ کے موقع پر خالد بن ولید کی کاروائی دریافت کی ہے کہ آیا نہوں نے غارت گری کی اور کس کے حکم

ہے کہ اس کے متعلق نگارش ہے کہ خالد ہن ولید فتح مکہ میں رسول ابقد سے تیا کے ہمراہ تھے مکہ جاتے ہوئ آپ بطن مرآئے ۔قریش نے ابوسفیان اور علیم بن حزام کورسول القد سی تیا کے پاس بھیجا اس وقت تک ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ رسول القد سی تیا کا ادادہ کہاں کا ہے آیا وہ قریش کے مقابلہ پر آرہے ہیں یا طائف کا قصدر کھتے ہیں۔ بدیل بن ورقا بھی خود ہی ان کی مصاحب کے لیے ان دونوں کے ساتھ ہو گیا ہے اور کوئی ساتھ نہ تھا ان کو بھیجتے وقت قریش نے ان سے کہا کم از کم تمہاری سمت سے وہ مکہ پر پورش نہ سرنے پاکس اور بیاندیشہ میں اس لیے ہے کہ اب تک ہم نہیں جانے کہ مرکب کا قصد کہاں کا ہے۔ وہ ہمارے ارادے سے آتے ہیں یا ہوازن یا ثقیف کے مقابلے پر جاتے ہیں۔

### ابل مکه کوا مان:

رسول اللہ سی اور قریش کے درمیان حدید میں جوسلے ہوئی تھی اس کے لیے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا اور اس کی مدت مقرر کی گئی تھی اس معاہدہ کی روسے ہو بھر کر ایش کے ساتھ ہوگئے تھے۔ بنو کعب کی ایک جماعت اور بنو بکر کی ایک جماعت میں لڑائی ہوگئی صلح حدید میں مدت مقررہ میں طرفین کے درمیان نہ لڑائی ہوگی اور نہ کوئی کسی کو گرفتار کرے گا مگر قریش نے اس نزاع میں اسلحہ سے بنو بکر کی مد د کی بنو کعب نے قریش کو مور دالزام قرار دیا اور اس وجہ سے رسول اللہ سی کھانے ابل مکہ پر چڑھائی کی۔ ابوسفیان ، جیم اور بدیل اس چڑھائی کے زمانے میں مرالظہر ان آئے ان کو پہلے سے بیم معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ سی تھا دیا ہوں مقبرہ کی خود مت میں حاضرہ و کے اور انہوں نے اسلام لاکر آپ کی بیعت کر لی ۔ بیعت کے بعد رسول اللہ سی تھا نے اس موقع نے ان تعنوں کو قریش کے پاس بھیجا تا کہ بیان کو اسلام کی دعوت دیں۔ مجھے بیجی اطلاع کی بیعت کر لی ۔ بیعت کے بعد رسول اللہ سی تھا نے اس موقع کے ان تعنوں کو قریش کے پاس بھیجا تا کہ بیان کو اسلام کی دعوت دیں۔ مجھے بیجی اطلاع کی ہے کہ رسول اللہ سی تھا نے اس موقع کے بین قرامایا کی حکم میں تھا۔ نیز آپ کے قرامایا ور بوخض اپنا درواز ہ بند کر ہے اور لڑائی سے میں تھا۔ نیز آپ کے فرامایا اور جوخض اپنا درواز ہ بند کر بے اور لڑائی سے میں تھا۔ نیز آپ کے فرامایا اور جوخض اپنا درواز ہ بند کر بے اور لڑائی سے میں تھا۔ نیز آپ کے فرامایا اور جوخض اپنا درواز ہ بند کر بے اور لڑائی سے کھر میں تھا۔ نیز آپ کے فرامایا در بوخض اپنا درواز ہ بند کر بے اور لڑائی سے دی میں تھا۔ نیز آپ کے دو مامون ہے۔ ان کا گھر مکہ کے بالائی حصول کے وہ مامون ہے۔ ان کا گھر مکہ کے بالائی حصول کی دو مامون ہے۔ ان کا گھر کہ کے بالائی حصول کی دو مامون ہے۔ ان کا گھر کہ کے بالائی حصول کی دو مامون ہے۔ ان کا گھر کہ کے بالائی حصول کے دو مامون ہے۔ ان کا گھر کہ کے بالائی حصول کی دو مامون ہے۔ ان کا گھر کو دو کو دو مامون ہے۔ ان کا گھر کو دو کو دو کہ دو کو دو مامون ہے۔ ان کا گھر کو دو کر دو کو دو کو دو کو دو کو دو

# حضرت خالد بن ولید کی کفار ہے جھڑ پ:

آپ سے مل کر جب ابوسفیان اور علیم مکہ جانے گئے آپ نے ان کے بعد زبیر کوروانہ کیا اور اپنا علم ان کو دیا ان کو میا ہر بین اور انصار کے رسالہ کا سر دار مقرر کیا اور تھم دیا کہ اس علم کو مکہ کے بالائی حصہ پر قبی ن میں نصب کر دینا اور پھراس مقام سے جہاں علم نصب کرنے کا میں نے تم کو تھم دیا ہے تا وقتیکہ میں خود تمہارے پاس نہ آؤں تم ذرانہ ہمنا اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے رسول اللہ من کے ملمانوں اور دوسرے ان سے رسول اللہ من کے تم ملمانوں اور دوسرے ان مسلمانوں کا جو بچھ ہی عرصہ پہلے اسلام لائے تھے سر دار مقرر کیا اور ان کوزیرین مکہ سے مکہ میں داخل ہونے کی ہدایت کی ۔ اس سمت میں بنو بکر نظے جن کو قریش نے اپنی مدد کے لیے بلایا تھا اور بنوالحارث بن عبد منا قاور حبثی قریش کے تھم سے موجود تھے۔ خالہ زیرین مکہ سے اندر بڑھے۔ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ تھجتے وقت رسول اللہ کرتھا نے خالہ اور زبیر دونوں کو ہدایت کر دی خالہ زیرین مکہ سے اندر بڑھے۔ محمد میں بنو بکر اور حبشیوں کے مقابل آپ کا تھی کہ تا وقتیکہ کوئی تم سے نہ لڑے تم کس سے نہ لڑنا مگر جب خالہ رہ انہ تھی کہ نے زیرین میں بنو بکر اور حبشیوں کے مقابل آپ کے تھی کہ تا وقتیکہ کوئی تم سے نہ لڑے تم کس سے نہ لڑنا کی حب خالہ رہ انہ تھی کہ نے زیرین میں بنو بکر اور حبشیوں کے مقابل آپ کے تھی کہ تا وقتیکہ کوئی تم سے نہ لڑے تم کس سے نہ لڑنا کی جب خالہ رہ انٹی کر جب خالہ رہ انٹیکی کہ تا وقتیکہ کوئی تم سے نہ لڑے تم کس سے نہ لڑنا کی حب خالہ رہ انٹیکی کہ تا وقتیکہ کوئی تم سے نہ لڑے تم کس سے نہ لڑنا کی حب خالہ رہ انٹیکی کہ تا وقتیکہ کوئی تم سے نہ لڑے تم کس سے نہ لڑنا کی حسل ان کس سے نہ کر جب خالہ رہ انٹیکی کہ تا وقتیکہ کوئی تم سے نہ کر جب خالہ رہ دی تو کی کہ تا وقت کی میں بنو بکر اور حبشیوں کے مقابل آپ کے نہیں بنو بکر اور حبشیوں کے مقابل آپ کے سے نہ کر جب خالہ دو کی بنوان کیا گیا کے نہ کر جب خالہ دو کر کر بی میں بنو بکر اور حبشیوں کی کہ کر جب خالہ میں کی کر جب خالہ دو کر کر بی خالے دو کر میں کر جب خالہ دو کر کر بی خال کر بیا کی کر جب کر کر جب خالہ کی کر جب خالہ کر بیا کی کر جب خالہ کر جب خالہ کر کے نو کر بیا کی کر جب خالہ کر بیا کی کر جب خالہ کر جب خالہ کر بیا کی کر جب خالہ کر بیا کی کر جب خالے کی کر جب کر کر جب خالے کی کر کر بیا کر کر جب خالہ کر کر بیا کی کر کر بیا کر کر بیا کر کر بیا کر کر بیا

انہوں نے آتے ہی ان سے قال شروع کر دیا۔اللہ نے بنو بکروغیر و کوشکست دی۔ فتح مکہ میں صرف یہی خوں رہزی ہو گی۔ اس کے ملاوہ کو کی اورلڑا کی نہیں ہو گی۔

# كرزين جابراورابن الاشعر كي شهادت:

ا بہتد ایک اور واقعہ بیرہوا کہ بنومجارب بن فہر کے کرزین جابڑاور بنو کعب ئے این الاشعر جود ونوں زبیر کے رسالے میں ہتھے کدانی کی سبت ہے آئے اوراس رائے ہے نہ آئے جس رائے ہے بڑھنے کا رسول اللہ سُرَتِیا نے زبیرٌ کو تھم دیا تھا اس طرح بیا کدا و کے اتاریر قریش کے ایک دستہ فوج کے مقابل آ گئے اور دونوں شہید کر ڈالے گئے۔ مکہ کے بالا کی حصہ میں زہیر کی سمت میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ای جانب سے رسول اللہ ﷺ مکہ میں واخل ہوئے مکہ والے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انہوں نے بیعت کی اورا سلام لے آئے۔ رسول اللہ سوئیل صرف نصف ماہ مکہ میں مقیم رہے پھر ہوازن اور ثقیف آ یہ کے مقابلہ پر نکے اور انہوں نے حنين ميں بڑاؤ ڈالا۔

#### حضرت سعد بن عما ده و التهند:

عبدالقد بن ابی تجیع ہے مروی ہے کہ جس وقت ذی طویٰ ہے رسول اللہ ﷺ نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے مختلف حصوں میں تقتیم کیا آ بًا نے زبیر من تیز وکھم دیا کہ وہ کچھلوگول کو کداء کی سمت سے مکہ میں داخل کریں ۔ زبیر آ ب کے میسرہ پر تھے۔انہوں نے سعدٌ بن عبود ہ کواس سمت سے بڑھنے کا حکم دیا ۔ بعض علمائے سیر نے بیان کیا ہے کہ جب سعد مکہ میں داخل ہونے کے لیے ھیے انہوں نے کہا کہ آج بے دریغ قتل کا دن ہے آج کعبہ کی حرمت کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ ان کے اس جملہ کومہہ جرین میں سے کسی صاحب نے بن مایا' انہوں نے رسول اللہ مرکھیے ہے عرض کیا کہ ذیرا سنے یہ کیا کہدرہے ہیں اور ہمیں بداندیشہ ہے کہ بیقریش پرزیا د تی کریں گے رسول اللہ کٹیل نے علیّ بن ابی طالب ہے کہا کہتم فوراُ سعدؓ کے یاس پہنچواور حجنٹراان سے لے لواورتم خود حجنڈا لے کر مکہ میں داخل ہو۔

# رسول الله سكل كا مكه ك بالائي حصد مين قيام:

اسی روایت میں انہیں سے مروی ہے کہ رسول الله مرجیم نے خالد این ولید کو مکہ میں داخل ہونے کے لیے دوسری سمت سے بھیجا۔ خالد ہو تئز کہ کے زیریں مقام لیط ہے بعض لوگوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے یہ مینہ میں تھے۔اس میمند میں اسلمُ غفارُ مزنیہ جہنیہ اور دوسرے عرب قبائل تھے۔ابوعبید ہؓ بن الجراح مسلمانوں کی ایک صف لے کر بڑھے تا کہ و درسول اللہ سوکتیا کے سامنے مکہ کے مقابل جم جائیں خودرسول اللہ سکتیج از اخرے مکہ میں داخل ہوئے اور آپ مکہ کے بالا کی حصہ میں فروکش ہوگئے و میں آپ کا خيمه نصب كرديا گيا۔

#### حماس بن فيس بن خالد:

عبداللہ بن انی نجیع اورعبداللہ بن الی بکڑ ہے مروی ہے کہ صفوان بن امپینکرمہ بن ابی جہل اور سہبل بن عمرو نے بہت ہے لوگ لڑنے کے لیے خند مہ میں جمع کیے تھے' نیز بنو بکر کے حماس بن قیس بن خالد نے رسول اللہ مُرکٹیجا کے مکہ میں وا خلہ اوراہل مکہ 😀 سن تبل بہت ہے سی جمع کیے تھے۔ اس کی میوی نے یو چھا کہ یہ کیوں جمع کررہے ہوای نے کہا تھ اوران کے ساتھیوں نے

لیے۔اس کی بیوی نے کہا مگر میر ایقین ہے کہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے مقابلہ میں کوئی شے کارگرنہیں ہو سی ہوتی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا مگر میر ایقین ہے کہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے مقابلہ میں کوئی ہے کہ ان میں سے بعض ہے میں تمہاری خدمت گاری کراؤں گا۔ پھر یہ بھی خند قد میں صفوان میں ہوئی۔ اور کر ز مگر مہ کے سہتھ ہوکر لاڑنے کے لیے آیا۔ یہاں خالد بن ولید کی فوج سے ان کا مقابلہ ہوگیا۔ اور معمولی ہی جھڑ ہ بھی ہوئی۔ اور کر ز بین جاہر بن حسل بن الاجب بن عبر و بن شیبان بن محارب بن فہراور حیس بن خالد یعنی اشعر بن ربیعہ بن احرم بن حبیس بن حرام بن حبشیہ بن کعب بن عمر و بنومنقذ کے حلیف جو دونوں خالد بن ولید کے رسالہ میں شے چونکہ ان سے عیحہ و ہوکر دوسر ہے راست سے بن سے شہید کرڈالے گئے۔ حیس پہلے مارے گئے۔ کرز بن جابر نے ان کے جمد کوا پے دونوں پیروں کے بچے میں لیا اور پھر

نبقية السرجسة نبقية الصبدر

قد علمت الصفراء من بني فهر

لاضر بن اليوم عن ابي صحر

نَنْ تَحْتَهُ أَنْ اللَّهُ الله المحت مين خوب الرون گا'' ـ

#### حماس كا فرار:

ابوصخ حتیس کی کنیت تھی۔ان کے علاوہ خالہ بن ولید کے رسالہ میں جہنیہ کے سلمہ بن المیلا مارے گئے۔اس کے مقابلہ میں مشرکین کے بارہ تیرہ آ دمی کام آئے اور پھر کفار بھا گے جماس بھاگ کرا پنے گھر آیا اور خوف کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دروازہ بند کر دو۔اس کی بیوی نے کہا کہ پہلے تو بڑی بڑی باتنی بناتے تھے اب کیا ہوا۔ اس پرجماس نے چند شعر اپنی معذرت میں پڑھے۔ جن کا مطلب بیتھا کہ میں نے خوب دادم روائی دی۔ گر جب میرے دوسرے ساتھی نکھے ثابت ہوئے تو میں تنہا کیا کرسکتا تھا۔ عبد اللہ بن سعد کوا مان:

ابن آخل سے مروی ہے کہ رسول اللہ فکھا نے جب اپنے مسلمان امراء کمہ پر پیش قدمی کے لیے مقرر فرمائے ان کو ہدایت کر
دی تھی کہ سوائے اس کے جوخود تمہارے مقابل لڑنے آئے تم خود کی سے نہ لڑنا۔ البعۃ آپ نے چند آ دمیوں کے نام بتائے کہ ان کو
ضرور قبل کر دیا جائے چاہے وہ کعبہ کے پر دوں کے پاس ہوں ان بیس سے ایک عبد اللہ بن سعد بن افی سرح بن حبیب بن جذبہ بن
نھر بن ما لک بن حسل بن عامر بن اوی تھا۔ اس کے قبل کا رسول اللہ سکھیا نے اس وجہ ہے تھم دیا تھا کہ یہ اسلام لا کر پھر مرتد مشرک ہو
گیا تھا۔ اس نے بھاگ کر عثمان کے پاس بناہ لی۔ وہ ان کا دود ھشریک بھائی تھا۔ عثمان نے اسے چھپالیا اور جب اہل مکہ کواطمینان
ہوگیا وہ اسے لے کر رسول اللہ شکھیا کی خدمت میں آئے اور اس کے لیے امان کی درخواست کی۔ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے تو آپ
بہت دیر تک خاموش رہے بھر آپ نے کہا ہاں! جب عثمان اسے واپس لے گئے آپ نے حاضرین صحابہ ہے کہا میں اس لیے اتی دیر
دسول اللہ تکھیا نے فرمایا نی اشارے سے قبل نہیں کرائے۔
دسول اللہ تکھیا نے مایانی اشارے سے قبل نہیں کرائے۔

عبدا بلّد بن خطل كاقتل:

و بر المخص ، فو تیم بن غالب کا عبد اللہ برخطل تھا جس کے قبل کر دینے کا رسول اللہ بڑتیل نے تیم دیا تھا۔ اس کی وجہ سے بھی کہ یہ مسلمان تھا رسول اللہ بڑتی ہے اسے کی مقام پر صدقہ وصول کرنے بھیجا اس کے بمراہ ایک اور انسار کی کو بھیجا جن کے ساتھ ان کا ایک مسلمان مولی خدمت کا رکو تھم کے ساتھ ان کا ایک مسلمان مولی خدمت کا رکو تھم وہوگیا۔ جب بیدار ہوا چونکہ خدمت گارنے اس کے تھم کی تقبیل میں کھانا والے براہ کے کہ کر کے کھانا تیار رکھو۔ میہ کہ کر وہ سوگیا۔ جب بیدار ہوا چونکہ خدمت گارنے اس کے تھم کی تقبیل میں کھانا تیار نہیں کہ اس کی اس کا کا م تمام کر دیا اور پھر مرتہ ہوکر مشرک ہوگیا۔ اس کی دولون کے قبل کا متحملہ کر کے اس کا کا متمام کر دیا اور پھر مرتہ ہوکر مشرک ہوگیا۔ اس کی دولوں کے قبل کا متحملہ کی جو گاتی تھیں آپ نے اس کے ساتھ ان دولوں کے قبل کا حتمہ میں ایک فرتنا اور دوسری اس کی تبیلی میں رسول اللہ بڑھی کی جو گاتی تھیں آپ نے اس کے ساتھ ان دولوں کے قبل کا حتمہ میں ایک فرتنا اور دوسری اس کی تبیلی میں رسول اللہ بڑھی کی جو گاتی تھیں آپ نے اس کے ساتھ ان دولوں کے قبل کا حتمہ میں ایک فرتنا اور دوسری اس کی تبیلی میں دولوں رسول اللہ بڑھی کی جو گاتی تھیں آپ نے اس کے ساتھ ان دولوں کے قبل کا حتمہ میں ایک فرتنا اور دوسری اس کی تبیلی میں دولوں رسول اللہ بڑھی کی جو گاتی تھیں آپ نے اس کے ساتھ ان دولوں کے قبل کا حتمہ میں ایک فرتنا اور دوسری اس کی تبیلی میں دولوں کے قبل کا حتمہ میں ایک فرتنا اور دوسری اس کی تبیلی میں دولوں کے قبل کا حتمہ کی دولوں کے تعلیم کی دولوں کی دولوں کی دولوں کے تعلیم کی دولوں کی دولوں کے تعلیم کی دولوں کے تعلی

حوريث ومقيس كوتل كاحكم:

تیسرا حویرث بن نفیذ بن وہب بن خبرقصی تھا۔ پیشخص رسول اللہ سکھٹا کوآپ کے قیام مکہ کے زمانے میں ایذاء دیتا تھا۔ چوتھامقیس بن حبابہ تھا آپ نے اس کے آل کا اس لیے تھم دیا تھا کہ اس نے اس انصاری کوعمراً قتل کر دیا جنہوں نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا ریبھی مرتد ہوکر قریش کے پاس چلاآیا تھا۔

عكرمه بن ابي جهل:

عکر مدین انی جہل کے تل کا آپ نے تھم دیا تھا اور سارہ کے تل کا جو بنوعبدالمطلب میں سے کسی کی چھوکری تھی اور مکہ میں آپ کوستایا کرتی تھی تھم دیا تھا۔ان میں سے عکر مدیمن بھا گ گیا اس کی بیوی ام تھیم بنت الحارث بن ہشام اسلام لے آئی اور اس نے اس نے اس کی درخواست کی جھے آپ نے قبول فر مالیا پھر بیاسے لینے گئی اور رسول اللہ مُن اللّٰم کے اس کی درخواست کی جھے آپ نے قبول فر مالیا پھر بیاسے لینے گئی اور رسول اللہ مُن اللّٰم کا اللہ مُن اللّٰم کی اللّٰم کی درخواست کی جھے آپ نے قبول فر مالیا پھر بیاسے لینے گئی اور رسول اللہ مُن اللّٰم کی اللہ مُن اللّٰم کی درخواست کی جھے آپ نے قبول فر مالیا پھر بیاسے لینے گئی اور رسول اللہ مُن اللّٰم کی اللہ من اللّٰم کی درخواست کی جمعے آپ کے دورات میں لاکر پیش کیا۔

#### عكرمه كاقبول اسلام:

عکر مہ ہیان کرتے تھے کہ یمن میں جس بات نے جھے اسلام کی طرف مائل کیا وہ یہ واقعہ ہوا کہ میں چاہتا تھا کہ سمندر عبور کر کے حبشہ چلا جاؤں۔ اس نیت ہے جب میں کشتی میں سوار ہونے آیا اس کے مالک نے کہا اے اللہ! کے بندے بجب تک تم اللہ کی واحدا نیت پر ایمان نہ لا و اور شرک ہے باز نہ آو میر کی کشتی میں نہ بیٹھو جھے اندیشہ ہے کہ اگرتم شرک ہے تو بہ نہ کرو گے تو ہم سب سمندر میں غرق اور ہلاک ہوجا کیں گے۔ میں نے کہا تو کیا اس میں کوئی شخص تا وقتیکہ وہ اللہ کی واحدا نیت کا قائل اور ماسوا اللہ ہے اپنی برأت ظاہر نہ کرے سوار نہ ہو سکے گا۔ اس نے کہا جی بال سوائے ہے مومن کے اور کوئی اس میں بیٹھنے نہ پائے گا۔ اس وقت میں نے اپنے ول میں کہا کہ جب یہ بات ہو گھر میں کیوں محمد سیائی کے کوچوڑ دوں۔ یبی خیال مجھے ہوگئا۔ آپ کے پاس لے آیا کیونکہ ہما را جوخد اخشکی میں ہے وہی تری میں ہے۔ اب مجھے اسلام کی صدافت کا عم ہوا اور وہ دل نشین ہوگیا۔

عبدا مذین خطل کو معید بن حریث انجو ومی اور ابو برزة الاسلمی نے مشترک طور پرتل کیا۔مقیس بن حبابہ کوخود اس کے ہم قوم

'میلہ بن مبدا منڈ فیقل کیا۔ اس پرمقیس کی بہن نے طنز میشعر بھی کھھا اس کی ایک بونڈ کی قتل کر دی گئی اور دوسر کی س وقت جو کئی' مگر پھر بعید میں اس کے لیے رسول اللہ کوئیج سے امان کی درخواست کی گئی اور آئے نے اسے امان دے دی۔

سارہ کے لیے بھی امان کی درخواست کی گئی اور رسول اللہ کڑتیج نے اسے منظور فر مالیا عرصہ کے بعد تعربین الخطاب کے عہد میں سن شخص کے گھوزے نے اسے ابطح میں روند ڈالا اور وہ مرگنی ۔حویرث بن نقیذ کو مل بن الی طالب نے قاتی کیا۔ ..

مند بنت عتبه كاقبول اسلام:

واقد کی کہتا ہے کہ رسول اللہ سرتیم نے چھم دوں اور چارعور توں کے تل کا تکم دیا تھا ان میں مردو ہی ہیں جن کا تذکرہ او پر ٹرزر چکا۔عور توں میں ہند بنت متبہ بن رہید بھی تھی۔ بیاسلام لے آئی اور اس نے رسول اللہ سرتیم کی بیعت کرلی۔عمرو بن ہاشم بن عبدالمطلب بن عبد مناف کی ہاندی سارہ تھی بیاس روز قمل کردی گئی۔قریبہ بیکھی فتح مکہ کے دن قمل کردی گئی اور فرتنا بیعثمان کے عبد خلافت تک زندہ رہی۔

### عام معافی کا اعلان:

قادہ السدوی سے مروی ہے کہ فتح کمہ کے دن رسول اللہ کھٹا کعبہ کے درواز ہے پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرہ یا ''سوائے اللہ واحد کے کوئی اور خدائمیں' وہ ایک ہے' کوئی اس کا شریک ٹبیں' اس نے اپناوعدہ پورا کیا' اس نے اپنے بندے کی مد د کی اور صرف اس نے مشرکین کی جماعتوں کوشکست دے کر بھگا دیا۔ س لوسوائے کعبہ کی خدمت اور حجاج کی آب رس فی کے ہر عمارت' خون اور ہرشم کی جائداد آئی بالکل میرے اختیار میں ہے۔ جوشخص خطاسے مارا جائے اس کے عوض وہ دیت مقرر کی ج تی ہے جو کوٹ اور ہرشم کی جائداد آئی بالکل میرے اختیار میں ہے۔ جوشخص خطاسے کا درا جائے اس کے عوض وہ دیت مقرر کی ج تی ہو کوڑے یا ڈنڈے عمداً مارنے کی دیت ہے اور میدیت واجب ہے جس سے کوئی مفرنہیں اور وہ یہ ہے کہ چ بیس حاملہ اونٹنی ں دی جو سکیں' اے قریش ! اللہ نے نخوت جا ہلیت کوئم سے دور کر دیا ہے تم کوائے قطعی ترک کردینا چا ہیے۔ تمام انسانوں کے باپ آدم میلیتا کی سے اور آدم کوائند نے مثی سے بنایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلام اللہ کی یہ پوری آیت تلاوت فرمائی:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمُ مِّنُ ذَكَرٍ وَ ٱنْفَى وَ جَعَلْنَا كُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَ فُوا إِنَّ اكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اَتُقَاكُمُ ﴾ اللَّهِ اَتُقَاكُمُ ﴾

''اے لوگو! ہم نے تم کومرداورعورت سے بیدا کیا اور تم کو خاندانوں اور قبائل میں تقسیم کیا تا کہ ثنہ خت ہو سکے۔ ب شک اللہ کے نز دیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جوسب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے''۔

اے قریش' اے اہل مکہ! جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیاسلوک کروں گا۔ انہوں نے کہا آپ اچھ ہی سلوک کریں گے کیونکہ آپ شریف ہیں اورشریف کے جیٹے ہیں آپ نے فر مایا اچھا جاؤتم سب آزاد ہو' چھوڑے گئے۔

رسول الله سی تیم الل مکہ کوآ زاد کیا حالا نکہ برزورشمشیر اللہ نے ان کوآپ کے لیے سخر کیا تھ اور وہ منز لہ نئے کے تھے' اسی وجہ سے اہل مکہ کو' طلقا'' کہنے لگے۔ (آزادشدہ)

### ابل مکه کی بیعت:

ا ب تما ما وگ اسلام لائے کے لیے رسول اللہ سکتیا کی بیعت کرنے مکہ میں جمع ہوئے۔ عمر بن افضاب خائذ آپ ہے منہ پر

سے ورجہ نیچے بیٹھتے تھے یہی اوگوں ہے بیعت کراتے تھے اوراس اقر ارپر کہ وہ تا ہمقد وراننداوراس کے رسول کی فر مال برداری کریں گئے بیعت کرتے تھے وہ اقر ارکرتے تھے مردوں کی بیعت ہے فار بنی بوت کرتے تھے وہ اقر ارکرتے تھے مردوں کی بیعت ہے فار بنی بوت کرتے تھے وہ اقر ارکرتے تھے مردوں کی بیعت نے اپنی کرتا ہے گئے ورتوں ہے بیعت لیمنا شروع کی قریش کھی بیعت کے لیے آئیں ان میں ہند بنت عاتبہ بھی تھی اس نے اپنی اس حرکت کی وجہ ہے جو جمز ہ کے ساتھ احد میں کی تھی چبرے پر نقاب و ال رکھی تھی اور بیئت بگاڑر کھی تھی ۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے خوف تھا کہ رسول اللہ گئے اس اس حرکت کی وجہ سے خوف تھا کہ رسول اللہ گئے اس میعت کر وکہ اللہ واحد کے ساتھ کی کوشر یک نہ بناؤگی ۔

ان سے کہا اس اقر ارکے ساتھ میری بیعت کر وکہ اللہ واحد کے ساتھ کسی کوشر یک نہ بناؤگی ۔

### مند بنت عتبه کی بیعت:

بند نے کہا آپ ہم سے الی بات کا قرار لے رہے ہیں کہ اس کا اقرار آپ نے مردوں سے نہیں دیا گرہم اس کے لیے اوہ ہیں۔ رسول اللہ سی لیے نفر مایا اور اس بات کا عبد کرو کہ چوری نہ کروگی۔ ہند نے کہا ابوسفیان کے مال سے ابھت تھوڑا بہت ججھے بھی س جا تا تھا گر میں جا نتی نہ تھی کہ میرے لیے وہ جا کڑے یا نا جا کڑے یا نا جا کڑے اس برا بوسفیان نے جو وہاں اس وقت موجود تھا کہا کہ اب سے پہلے جو پھی تم کو اس میں سے پہنچا ہے وہ تہارے لیے حلال ہے۔ اب رسول اللہ سی لیہ نہ بند بنت عتبہ ہوں آپ میری گر شتہ خطا تمیں معاف فرما کی خطا کمیں معاف کردے گا۔ منہ بند بنت عتبہ ہوں آپ میری گر شتہ خطا تمیں معاف فرما کی خطا کمیں معاف کردے گا۔ رسول اللہ سی لیہ بند بنت نہ ہوں آپ میری گر شتہ خطا تمیں معاف فرما کی خطا کمیں معاف کردے گا۔ رسول اللہ سی لی خطا کمیں معاف کردے گا۔ فرمایا اور بیا آفر ارکرو کہ اپنی اور کہا تی خطا کہا ہم نے تو چھوٹوں کو پال کر بوا کیا تھا۔ آپ بی بی نر میں ان کوئل کردیا ہیا تھا۔ آپ اور وہ بھی لیں۔ آپ اور وہ بھی لیں۔ آپ اور وہ بھی لیں۔ اس جواب برعم بن خطاب اس قد رہنے کہ ہے تا بوجو گئے ۔ رسول اللہ تو بھی ان کوئل کے در میں ان کوئل زیر کردیا یا در دیا ہوں سے درگر رکردیا زیادہ کا رکر ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اور ایک کی خلاف ورزی نہ کروگی۔ بند نے کہا ہم کہ بیاں اس لین بین کی اور وہ کی ۔ بند نے کہا ہم کی خلاف ورزی کر ہیں۔ اب رسول اللہ تو بھی ہوا ہے ان مورتوں کے بیت لے لئے اس کو مائی کہا ہی کہا ہوں کے دورسول اللہ تو بھی ہوا ہے ان مورتوں کے جن کو کہا ہوں کی غیر مورت ہے نہ مصافی کر تے تھے اور نہ اسے باتھ لگاتے تھے اور اسے باتھ کی کھوٹر کے باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کے بات

# عورتوں کی بیعت کا طریقہ:

ابان بن صالح ہے مروی ہے کہ مورتوں کی بیعت کے دوطریقے تھے ایک سے کہ پانی ہے بھرا ہواایک برتن آپ کے سامنے رکھار ہتا تھا جب آپ ان ہے اقرار کرالیتے تو آپ اپنا ہاتھا اس پانی میں ڈالتے اور نکال لیتے اس کے بعد عورتیں اس میں اپنا ہاتھ ڈالتیں اس کے بعد صرف میرہ گیا کہ رسول اللہ سکتی جب ان سے تمام ہاتوں کا اقرار کرالیتے تو فر ، دیتے کہ جو

بيعت بہو گئی۔

# خراش بن اميه:

واقدی کہتا ہے کہاس لڑائی میں خراش بن امیالکعبی نے جنیدب بن ار فع البذ لی کوابن ایخل کے قول کے مطابق ابن الاثوح البذ لی کوزمانہ جاہلیت کے کسی رنج کی وجہ سے قتل کر دیا۔ رسول اللہ سکھی کے خراش کے اس فعل کو براسمجھ اور کہا'' خراش قبال ہے خراش قبال ہے''اور پھرآ پ' نے خزاعہ کو تکم دیا کہ وہ اس کی دیت اداکریں۔

#### صفوان بن اميدكوا مان:

عبر بن وہب نے رسول اللہ ساتھ ہو جو کے کہ صفوان بن اُمیہ مکہ سے جدہ روانہ ہوا۔ تا کہ دہاں ہے گئی کے ذریعہ بین بھاگ جائے۔
عبر بن وہب نے رسول اللہ ساتھ ہو جو کی اللہ! صفوان بن امیدا پی قوم کا سردار ہے وہ آپ ہے وہ رکر بھاگ گیا ہے تا کہ
سمندر میں کو دیڑے۔ رسول اللہ ساتھ ہو جائے کہ آپ نے اسے امان دی اور فرمایا وہ مامون ہے۔ عبر ٹرنے کہا اے اللہ کہ بی کوئی شے جھے ایک
مرحمت ہوجس سے اسے یقین ہوجائے کہ آپ نے اسے امان دی ہے۔ رسول اللہ ساتھ نے ان کواپنا وہ ممامہ جے باند سے ہوئے
مرحمت ہو جس سے اسے یقین ہوجائے کہ آپ نے اسے امان دی ہے۔ رسول اللہ ساتھ نے ان کواپنا وہ ممامہ جے باند سے ہوئے
مرحمت ہو جس سے کہا میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں میں تم کوالٹہ کا واسطہ بتا ہوں کہ تم اپنی جان ہلاک نہ کر وہ رسول اللہ ساتھ کہا ہوں ہوں گئی امان ہے جو میں تمہارے کہو تھو تھو ر دو عمیر نے کہا
کی امان ہے جو میں تمہارے لیے لے کر آ یا ہوں۔ صفوان نے کہا کیا کہتے ہو بس اب جھے کچھ نہ کہوا ور جھے چھوڑ دو عمیر نے کہا
میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں تمہارے کھو تھو تا ہوں کہ آپ کیا ہے بھے ان سے اپنی جان کا خطرہ ہے عمیر نے کہا
ہے ان کا شرف تمہارا شرف ہے۔ ان کی حکومت تمہاری حکومت ہو مقوان نے کہا تھے جو ان سے اپنی جان کا خطرہ ہے عمیر نے کہا
ان کی شرافت اور حکم اس سے بالاتر ہے کہوہ تم کونقصان بہنچا تھیں۔ اس اطمینان دلانے پر چھوان نے جھوا مان دی ہے۔
ان کی شرافت اور حکم اس سے بالاتر ہے کہوہ تم کونقصان بہنچا تھیں۔ اس اطمینان دلانے پر چھوان نے جھوا مان دی مہاست دیں۔ رسول اللہ ساتھ کی مہاست دیں۔ رسول اللہ ساتھ کی مہاست دیں۔ رسول اللہ ساتھ کو چار ماہ کی مہاست دیں۔ رسول اللہ ساتھ کو چار ماہ کی مہاست دیں۔ رسول اللہ ساتھ کو چار ماہ کی مہاست ہے۔

ز ہری سے مروی ہے کہ ام حکیم بنت الحارث بن ہشام اور فاختہ بنت الولید دوعور تیں تھیں آخر الذکر صفوان کی ہیوی اور پہلی عکر مد بن ابی جہل کی ہیوئ تھی ۔ بید دونوں مسلمان ہوئیں ام حکیم نے عکر مد بن ابی جہل کے لیے رسول القد می ہے امان کی درخواست کی ۔ آپ نے اسے امان دے دی۔ ام حکیم بمن میں اپنے خاوند کے پاس پینی اور اسے واپس لے آئی۔ جب عکر مد بن ابی جہل اور صفوان اسلام لے آئے۔ رسول اللہ می اللہ می ان یویوں کو پہلے ہی نکاح کے مطابق انہیں کے بیاس رہنے دیا۔

#### هميره بن ابي وهب:

محمہ بن الحق سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سکتے اللہ علیہ ملہ میں داخل ہوئے ہیں و بن ابی وہب المحز ومی اور عبداللہ بن الزبعری

ا سہم نجران بھا گئے۔ حسان بن ثابت نے صرف ایک شعراس کے لیے ایسا کہددیا کہ جب اسے وہ معلوم ہواوہ خود رسول اللہ سکتیم کے پاس جلا آیا اور مسلمان ہو گیا البتہ ہمیر و بن الی وہب حالت کفر میں نجران میں مقیم رہا و ہیں اسے اپنی بیوی ہبذام ہانی بنت الی طالب کے اسلام لانے کی اطلاع ملی مگراس کا بھی اس پر پچھا ثرنہیں ہوا۔

فنخ مکہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد:

ابن آخق کہتا ہے کہ فتح مکہ میں دس ہزار مسلمان شریک تھان میں بنوغفار کے چارسؤ اسلم کے چارسؤ مزنیہ کے ایک ہزار تین' ہنوسلیم کے سات سؤجہنیہ کے ایک ہزار چارسؤ ان کے علاوہ قریش انصار ان کے حلیف اور بنوتمیم' قیس اور اسد کے دوسرے قبائل عرب تھے۔

#### مليكه بنت داؤر:

واقدی کے قول کے مطابق اس سال رسول اللہ می کے اسکے بنت داؤ داللیٹیہ سے نکاح کیا۔ رسول اللہ می کی دوسری بوی نے اس کے پاس جا کراہے غیرت دلائی کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تونے اپنے باپ کے قاتل سے نکاح کر لیااس لیے اس نے بوی نے اس کے پاس جا کراہے غیرت دلائی کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تونے اپنے باپ کو مکہ کی فتح میں آتی ہے نیاہ ما تکی یہ خوبصورت اور جوان عورت تھی۔ رسول اللہ می بیا کہ اسے علیحدہ کر دیا۔ آپ نے اس کے باپ کو مکہ کی فتح میں قبل کرایا تھا۔

### عزيٰ بت كاانهدام:

اس سال ما ورمضان کے تم ہونے میں پانچی را تیں رہ گئی تھیں کہ خالد ہن ولید نے خلہ میں عزی کو جو بنوشیبان کا بت تھا تو ڑ
ڈالا۔ یہ خاندان بنوسلیم کی ایک شاخ تھا اور بنو ہائم اور بنواسد بن عبدالعزیٰ کے حلیف تھے وہ عزیٰ کو کہا کرتے تھے کہ یہ ہما را دیوتا
ہے خالد رہی تھی رسول اللہ میں تھی ہے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اسے تو ڑ ڈالا۔ آپ نے بع چھاتم نے بچھ دیکھا خالد نے کہا بچھ نہیں۔
آپ نے فرما یا پھر جاؤ اور اسے بالکل پارہ پارہ کر دو خالد پھر بت کے پاس آئے اس کی کو ٹھری تو ڑی پھر اصل بت کو تو ڑ نے لگے۔
اس کے پجاری نے شور مجانا شروع کیا اسے عزیٰ اپنا جلال ظاہر کر استے میں ایک برہند دیوانی حبثی عورت اس بت پر برآ مدہوئی خالد آئے اسے تل کر دیا اور اس میں جو پچھ جواہر اور زیور تھا ان پر قبضہ کرلیا۔ رسول اللہ میں تھی کھی اس کی پرستش نہ ہوگی۔

فرمایا ہے عزئیٰ تھا اب بھی بھی اس کی پرستش نہ ہوگی۔

فرمایا ہے عزئیٰ تھا اب بھی بھی اس کی پرستش نہ ہوگی۔

#### عزيٰ کا بجاری:

ابن آخق سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکھی نے خالد ہن ولیدکوعزی کے بت خانے بھیجا جو نخلامیں واقع بھا۔ اس بت خانہ کی قریش کا فتبیلہ ( بنوشیبان ) تمام کذانہ اور مصر تعظیم کرتے تھے۔ بنوسلیم کا خاندان بنوشیبان جو بنو ہاشم کا حلیف تھا اس صنم کدہ کا بجاری تھا۔ جب اس کے پجاری کومعلوم ہوا کہ خالد اسے تو ڈنے آرہے ہیں اس نے اپنی تلوار بت کی گردن میں ادکا وی اورخوداس کے پاس والے پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے دوشعر پڑھے جن میں عزی سے کہا تھا کہ تو خالد پر چملہ کر کے اس کا کام تمام کردے خالد نے اس کے پاس پہنچ کرا سے تو ڈ ڈ الا اور وہ پھررسول اللہ ہوگیا کے پاس چلے آئے۔

### سواع بت کے پیجاری کا قبول اسلام:

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال سواع توڑا گیا مہ مہر کل کا بت تھا اور رَبا میں واقع تھا یہ پھر کا تھ اسے ممرو بن امد ص نے تو زا۔ جب بیاس کے پاس آئے پجاری نے پوچھا کیا جائے ہو۔ انہوں نے کہا اسے تو زنے آیا ہوں۔ پج ری نے کہ تم اسے نہیں توڑ کتے ۔عمرو بن العاص نے کہا تم اب تک اس خیال خام میں مبتلا ہو۔ عمر وَنے اسے توڑ ڈالا اس کے خزانے میں ان کو پچھ بیں ملا۔ انہوں نے پچاری سے کہا دیکھا اس نے کہا بخدااب میں مسلمان ہوگیا۔

اسی موقع پرمنا ہ کوشلشل میں توڑا گیا۔ بیادس اورخزرج کابت تھا۔ا ہے سعد بن زیدالاشبلی نے توڑا۔

# مبلغین کی روانگی:

اس زونے میں خالد بن ولیڈ بنوجذیمہ سے لڑے۔ ابن آئی سے مروی ہے کہ اپنے قیام مکہ کے زوانے میں رسول اللہ من اللہ اللہ من 
#### حضرت خالد بن وليد مناتثيَّا وربنوجِدْ يميه:

# جدم كالزن يراصرار:

بنوجذیمہ کے ایک شخص سے مروی ہے کہ جب خالد نے ہم کوہتھیا ررکھ دینے کا حکم دیا ہمارے ایک شخص حجد م نے کہا اے بنوجذیمہ تم کوکیا ہوا ہے یہ خالد ہے بخد اہتھیا ررکھ دینے کے بعد سب قید کر لیے جاؤ گے اور سب مارڈ الے جو ؤ گئے میں تو ہر سر کہی ہتھیا رندر کھول گا مگر خوداس کی قوم کے لوگوں نے اسے پکڑلیا اور کہا ججد م کیا کرتے ہو کیا ہم سب کوم وانا چاہتے ہوسب لوگ اسلام لا چکے ہیں لڑائی ختم ہو چکی ہے اور اب عام امن وا مان ہو گیا ہے تمہار ااندیشہ بے کارہے ہر چنداس نے انکار کیا مگر ان لوگوں نے نہ من اور اس کے ہتھیا ررکھوا ہی لیے اور پھرتمام قوم نے خالد کے کہنے پر ہتھیا ررکھ دیے ان کے نہتے ہو جانے کے بعد خالد نے ان کی مشکیس بندھوا کمیں اور پھر بہت مول کو قول کردیا۔ اس کی اطلاع جب رسول اللہ سکھیا کو بوئی آ پ نے آ سان کی طرف باتھ اضا ہے مشکیس بندھوا کمیں اور پھر بہت مول کو قول کردیا۔ اس کی اطلاع جب رسول اللہ سکھیا کو بوئی آ پ نے آ سان کی طرف باتھ انھا ہے

اور کیا اے خداوندا! میں خالد بن ولیڈ کے اس فعل ہے تیرے سامنے اپنے کو بری قرار ویتا ہوں۔

### بنوجذیمه کی دیت:

س بعد آپ نے بیا ہے ہوران کا کہ جھے ان کے بیا ہے ہوں ان کو با کر تھم دیا کہ تم ان لوگوں نے پاس جاؤ جن کو خالد نے قتل کی سے اوران کا کہ جھے فیصد کہ روز جا ہیں ہے خیالات کو فالد نے وہ بن میں نہ آ نے دینا۔ علی بوٹی تھا جے رسول اللہ تو بیج تھا ۔ کے بیال تک کہ کتے کے رسول اللہ تو بیج تھا ۔ کے بیال تک کہ کہ کے بی کہ کہ وہ ہو کہ بیال تک کہ کہ کہ کہ کہ کہ وہ ہو کہ بیال ان کے بیال تک کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہوگا ہو گئے اس کے بعد کچھرد بیعلی کے پاس فیج گیا ۔ علی نے ان سے بو چھا اب تو تم بارا کو کی مطاب باتی نہیں انہوں نے کہا نہیں ۔ علی گئے کہ ہم کر میں رسول اللہ تو بھی کے خیال سے تا کہ کسی بھول چوک کی بھی فر مدواری آپ کو کی مطاب باتی کی ادائیگی سے فیج رہا ہے وہ بھی تم سب کو دیے دیتا ہوں اس رو بیہ کو رہا ہو کہ بیال کھی کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا اور بہت اچھا کیا کہ ایسا دے کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا اور بہت اچھا کیا کہ ایسا سلوک ان لوگوں سے کیا اس کے بعد آپ کھڑے کہا آپ نے دونوں باتھوا شنے بائد کیے کہ آپ کی بقلی نظر سلوک ان لوگوں سے کیا اس کے بعد آپ کھڑے کہا اے خداوا ندا! میں خالد بن ولیڈ کے فعل سے تیرے سامنے اپنی کو تھی میں آپ کی تو کھوں ہوں میں مرتبہ آپ نے کہا آپ خداوا ندا! میں خالد بن ولیڈ کے فعل سے تیرے سامنے اپنی کو تھوں کی الذمہ قرار دیتا ہوں ۔ آپ کو تو لیا کہ نہ کہ اس کے خداوا ندا! میں خالد بن ولیڈ کے فعل سے تیرے سامنے اپنی کو تو تھوں ہوں ۔ آپ کو تو لیا کہ نہ کو تو کہا ہوں کہ کہ تو تیں مرتبہ آپ نے کہا اے خداوا ندا! میں خالد بن ولیڈ کے فعل سے تیرے سامنے اپنی کو تھوں کو تھوں ۔ آپ کی کہ تو تی کہا ہوں ۔ آپ کی کہ تا ہوں ۔ آپ کی کہ تو تی کہا ہوں ۔ آپ کی کہ تو تی کہا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا کہ خداوا ندا! میں خالد میں ولیڈ کے فعل سے تیرے سامنے اپنی کو کہ کہ تو تی کہا ہوں کہ کہ دونوں باتھوں کے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کو تیا ہوں ۔ آپ کی کہ تو تی کہا ہوں کو کہ کو تو کہا ہوں کو کہا کہ خداوا ندا! میں خالد می خوالد کو تو کہ کو تو کہ کو تو کہ کو تو کہ کہا کو کو کہ کو تو کہ کو ت

ابن ایخی کہتا ہے کہ جولوگ خالد کی طرف سے عذر پیش کرتے ہیں وہ اس واقعہ کے متعلق سے بیان کرتے ہیں کہ خود خالد ہے بیان کیا ہے کہ میں نے ان کو صرف عبداللہ بن حذافت اسبحی کے کہنے پر قل کیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چونکہ سے اسلام نہیں لائے اس لیے رسول اللہ میکھیا نے تم کوان کے آل کا تھم دیا ہے۔

یں جب بنوجذ یمہ نے ہتھیار رکھ دیے اور خالد ان کوئل کرنے لگے تجدم نے اس وقت کہا اے بنوجذیمہ مقابلہ کا موقع جاتا رہا' میں نے پہلے ہی اس مصیبت ہے جس میں تم گرفتار ہو گئے آگاہ کردیا تھا۔

# حضرت خالدٌّ بن وليدا ورعبدالرحليُّ بنعوف ميں تلخ كلامي :

عبداللہ بن ابی سلمہ ہے مروی ہے کہ اسی واقعہ کے متعلق آیک دن خالہ ین ولید اور عبدالرحمٰن بن عوف میں مباحثہ ہوگیا۔
عبدالرحمٰن بن عوف نے کہاتم نے جاملیت کے رواج پڑمل کیا۔ خالہ نے کہا میں نے تمہارے باپ کا بدلدلیا ہے۔ عبدالرحمٰن نے کہاتم نے جھوٹ کہا میں نے تبہارے اس تفقلو نے جھوٹ کہا میں نے اپنے باپ کے قاتل کو تل کر دیا تھا اس وقت تم نے اپنے بچا فا کہہ بن المغیر ہے نون کا بدلدلیا ہے۔ اس تفقلو کی نوبت سخت کلامی تک پنچی رسول اللہ سکھی کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے خالہ سے کہا خالہ خاموش رہوا و رمیر سے سحاب کے منہ نہ آؤ۔ بخد ااگر احد کے برابر تمہارے پاس سونا ہوا ورتم وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تب بھی تم میر سے سے بہ میں سے کسی ایک کی جھی سعی فی سبیل اللہ کی اہمیت کی برابری نہیں کر سکتے۔

### عبدالله بن ابی حدر د کی روایت:

عبدالله بن الي حدرو ہے مروی ہے کہ اس واقعہ میں خود میں خالد کے رسالہ میں موجود تھا۔ بنو جذیمہ کے ایک نوجوان نے

جس کے دونو کے باتھ وہ میں جھے آوراس سے تھوڑی ہی دوراس قبیلہ کی عورتیں جمع تھیں مجھے آواز دی میں نے کہا کیا ہے ۔ اس نے کہا نہاری مہر بانی ہوگی اگرتم مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس ڈوری میں قید کی حالت میں ان عورتوں کے باس لے جوتا کہ ایک ضروری بات نہیں میں اسے ڈوری کے ساتھ عورتوں کے باس لیے عورت کے باس لیے تاریخ بات نہیں میں اسے ڈوری کے ساتھ عورتوں کے باس لیے تاریخ باس لیے آیا۔ اس نے کہا جیش تم پرسلامتی ہومیرااب آخری وقت ہا در کچھ پاس آ کراشعار پڑھے۔ اس عورت نے کہا گر میں تو تمہاری درازی عمر کی دعا گوہوں خدا کرے کہتم ہمیشہ زندہ رہو۔ اب میں اسے بھراس کی جگہ لے آپ یہاں اسے آگے لا کر قبل کر دیا گیا بعض ایسے بزرگوں نے جواس موقع پر موجود تھے بیان کیا ہے کہ اس جوان کے قبل کے بعداس کی بیوی جیش اس کے پاس آئی ۔ اس پر گریزی اسے چو من گی اورای طرح فرط غم سے اس نے بھی اسپیٹ شوہر کے پہلومیں جان دے دی۔

عبیداللہ بنعبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ مکہ کی فتح کے بعدرسول اللہ سکتھ پندرہ روز اور وہاں مقیم رہے اور اس زمانے میں آپ ٹے نماز میں قصر کیا کرتے تھے۔ابن امحق کہتاہے کہ ۸ ہجری کے ماہ رمضان کے ختم ہونے میں دس راتیں باقی رہ گئ تھیں کہ مکہ فتح ہوا۔



باب١٢

# غزوه حنين ٨<u>ھ</u>

بنو ہواز ن کی پیش قدمی:

عروہ ہے مردی ہے کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ سکھی نے ضرف نصف ماہ مکہ میں قیام فرمایا پھر آپ کومعلوم ہوا کہ ہوازن اور ثقیف آپ سے لڑنے کے لیے حنین میں فروش ہیں جو ذو الخمار کے پہلو میں ایک وادی تھی۔ اس سے قبل جب ان کورسول اللہ سکھی کی مدینہ سے دوائی کی اطلاع ملی تھی وہ اس اندیشہ سے کہرسول اللہ سکھی ان کے مقابات پر جمع ہو گئے سے مگر جب ان کومعلوم ہوا کہ آپ مکہ میں ہیں وہ آپ سے لڑنے کے لیے خود بڑھے۔ وہ اپنا اہل وعیال اور مال واسباب اور مولیثی بھی اپنے ساتھ لائے سے ہو نونسر کا مالک بن عوف اس وقت ہوازن کا رئیس تھا ثقیف بھی اس کے ہمراہ سے۔ جب رسول اللہ سکھی کو مکہ میں معلوم ہوا کہ بیقائل آپ سے لڑنے کے لیے بنونسر کے مالک بن عوف اپنے رئیس کی قیادت میں حنین تک بڑھ آگے ہیں آپ خود مکہ سے ان سے حنین میں مقابلہ کرنے کے لیے بڑھے۔ اللہ سے ہوازن اور ثقیف کو شکست دی جس کا ذکر کلام اللہ میں آپ خود مکہ سے ان سے حنین میں مقابلہ کرنے کے لیے بڑھے۔ اللہ سے موال اللہ سکھی کو نقیمت میں مل گئے آپ نے ان کو ان اللہ میں جواسلام لائے سے تقسیم کردیا۔

اللہ میں جواسلام لائے سے تقسیم کردیا۔

#### دُر پد بن الصمه:

ابن اتحق کی روایت ہے کہ جب ہواز ن کومعلوم ہوا کہ رسول اللہ مکھیل ہیں اور انہوں نے مکہ فتح کرلیا ہے مالک بن عوف النصری نے تمام ہواز ن کو آپ سے لڑنے کے لیے جمع کیا' ان کے ساتھ تمام بنو ثقیف بھی جمع ہو گئے اس طرح ان کے قبائل نھر' بھتم کل سعد بن بکر اور بنو ہلال میں سے تھوڑے ہے' کیونکہ یہ ہتے بھی کم' جنگ کے لیے موجود ہے۔ قیس عیلان میں سے صرف بنو ہلال شریک ہوئے اور اصل قبیلہ شریک نہیں ہوا۔ اسی طرح ہواز ن میں سے کعب اور کلا ب کوئی شریک نہیں ہوئے اور نہ ہواز ن میں سے کعب اور کلا ب کوئی شریک نہیں ہوئے اور نہ ہواز ن ہیں ہوئی شریک ہوا۔ بنوجشم میں سے درید بن الصمہ ایک بہت ہی سن رسیدہ شیخ موجود تھا اس میں لڑائی کی تو قابلیت نہ تھی مگروہ چونکہ بہت ہی سن رسیدہ پرانا تجربہ کاراور جنگ آ زمودہ تھا وہ دائے اور مشورہ کے لیے ساتھ آیا تھا البتہ بنو ثقیف کے دوسر دار آیا تھا طلاف کا قارب بن الاسود بن مسعود اور بنو مالک ذو الخمار کا سبیع بن الحارث اور اس کا بھائی احمر بن الحارث بنو ہلال کا سردار آیا تھا مگران سب کا امیر اور سید سالار مالک بن عوف النصری تھا۔

#### دُر بدين الصمه اور ما لك بن عوف:

جب اس نے رسول اللہ کا گیا کی جانب بیش قدمی شروع کی وہ اپنے لوگوں کے ساتھ تمام مال اور اہل وعیال کو بھی ساتھ لے چلا۔ جب بیاوطاس پہنچا تمام دوسر سے قبائل اس کے پاس جمع ہوئے۔ ان میں وُرید بن الصمہ بھی تھا' یہ اپنے کھلے ہوئے کجاوے میں سوار تھا حس کی ڈوری سامنے سے کینچی جاتی تھی۔ اس نے اس مقام پر پوچھا کہ اس وادی کا کیانام ہے۔ لوگوں نے کہا اوطاس' اس نے کہا ہاں بیاڑائی کے لیے اچھی جگہ ہے۔ یہاں گھوڑے آسانی سے گھوم پھر سکتے ہیں کیونکہ بینہ بہت زیادہ پھریلی ہے اور نہ یہاں یا لکل فرم رہت ہے کہ م دھنس جا تیں مگر بیاونؤں کی گردوں اور پچوں کے روٹ کی آواز ہوں ہے آرہی ہے۔
الوگوں نے بتایا کہ یہ ما لک سب کوساتھ لائے ہیں اس نے پوچھا ہ لک کہاں ہیں لوگوں نے کہ یہ ہیں اس آ واز دی کی وہ آ کیا۔
ورید نے اس سے کہا ما لک تم اپنی قوم کے سردار ہو آئ کا دان فہایت اہم ہے آئر آئ کا سمیا فی ہو گئی ہو آئر تردوس کوس تھے ورنہ معاملہ ختم ہے۔ بیاونوں گردوں بھیٹر بکریوں اور پچوں کے رونے کا شورکہاں ہے آرہا ہو ما لک نے کہا ہیں فووان سب کوس تھ لا یا بول دورید نے پوچھاوہ کیوں۔ مالک نے کہا تا کہ میں ہر شخص کے عقب میں اس کے اہل وعیال کو ھڑا کردوں اور پھروہ ان کی مدافعت میں دادمردا نگی وے۔ ورید نے کہا یہ نہایت غلط رائے ہے تم محض بھیٹروں کا چرانا جانتے ہو بھالا شکست خوردہ جماعت کو کو کی مدافعت میں دادمردا نگی وے۔ ورید نے کہا یہ نہایت غلط رائے ہے تم محض بھیٹروں کا چرانا جانتے ہو بھالا شکست خوردہ جماعت کو کو کی شوران میں واتو سوائے مرد کی تفوار اور نیز ہے کے اور کو کی چیز کار آئر مربین میں ہواتو سوائے مرد کی تفوار اور نیز ہے کے اور کو کی چیز کار آئر مربین میں اور شدت غائب ہے اگر آئے عزب ایس میں ۔ لوگوں نے کہا تو سمجھ لو کہ ھیتی کوشش اور شدت غائب ہے اگر آئے عزب اور نا موری حاصل ہونے والی ہوتی تو کعب اور کلاب میں سے کو کی غائب ندر بتا سب شرکت کرتے۔ کاش تم بھی ان کی طرح لڑائی کے لیے ند آئے۔ ہونے یہ بن غامر۔ اور کون کون کون کون مردار آگئے ہیں۔ لوگوں نے کہا عمر ورین عامراور عوف بن عامر۔

#### دُر بير بن الصمه كامشوره:

وریدنے کہابنو عامر کے بیدونوں صرف دیکھنے کے ہیں کئی مصرف کے نہیں اے مالک تم تمام ہوازن کولڑائی ہیں لے آئے ہویتم نے ان کے ساتھ کو کی اچھی بات نہیں کی اب بھی تم ان کوان کے علاقے کے سی محفوظ اور بلند مقام میں پہنچا دواور پھر گھوڑوں پر سوار ہوکران لونڈ دن سے لڑواگر تم کو کامیا بی ہوئی تو بیتم ہارے ابل وعیال تم سے آملیں گے اورا گرتم ناکام رہ تو تم ان کے پاس پھلے جانا اور اس طرح تمہارے اہل وعیال اور تمام مال ومویش تو نے ہی جائیں گے۔ مالک نے کہا مگر میں اس تجویز پر ہر تر تمل نہیں کروں گاتم بہت بڑھے ہو چکے ہوتمہاری عقل بھی شھیا گئی ہائے گروہ ہوازن بخدایا تو تم کومیری اطاعت کرن پڑے گی ورنہ میں اس تلوار پر اپنا سارا ہو جھ ڈال کراسے اپنے جسم ہے آر پار کردوں گا۔ مالک کو یہ بات گوارانہ ہو تکی کہ اس واقعہ میں سی سی سے تا ہوں واقعہ میں شرکت ہی نہ کرتا اور نہ مجھ پر سٹھیا نے جانے کا الزام عائد ہوتا۔ کاش کو کی درخت کا تنا ہوتا کہ اس میں چھپ کر میٹھ رہتا ہور یہ بن الصمہ بن بکر بن علقہ بن جذا عہ بن غزیہ بن جشم بن معاویہ بن بکر بن علقہ بن جذا عہ بن غزیہ بن جشم بن معاویہ بن بکر بن ہواز ن بنو بکر کارئیس ان کا مر داراور سب سے زیادہ شریف آدی تھا۔

#### ما لک بن عوف کے جاسوس:

م لک نے اپنی فوج ہے کہا کہ جب وشمن تمہارے سامنے آئے تو تم اپنی تلواروں کے نیام تو ڑؤا نا اوران پر یک جان ہوکر توٹ بازن اس کے اپنی فوج ہے کہا کہ جب وشمن تمہارے سامنے آئے تو تم اپنی تلواروں کے نیام تو ڑؤا نا اوران پر یک جان ہوک توٹ بوٹ پینی اس کے اپنی اس نے اپنی بعض آؤمیوں کو بطور جاسوں مسلمانوں کی خبر معلوم کرنے کے بیے بھیجا تھا۔ بیخوف سے کا بہتے ہوئے بدحواس آئے۔ مالک نے پوچھا تمہاری حالت کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم بدحواس ہو گئے جو خوب صورت نورانی اشخاص کو ابلق گھوڑوں پر سوار و یکھا ہے ان کو و کلھے کر ہم پر الیک دہشت طاری ہوئی کہ ہم بدحواس ہو گئے جو تمہار نے سامنے ہوگراس بات کا بھی اس پر بچھا شہیں ہوا'اوروہ اینے ارادے سے بازند آیا۔

#### عبدالله بن الي حدر دالاسلمي:

ا بن الحق بَبَا ہے کہ جب ان کی آمد کی اطلاع رسول اللہ سی جم کوہوئی آپ نے عبداللہ بن ابی حدر والا سلمی کو تکم ویا کہ تم وشمن فرود کا و بین جر سرصبر واور پھر اس کی حالت اور نیت ہے مطلع ہو کرا طلاع وہ یہ یہ سے سلم ہواز ان کی فرود گا و آئے ان کے ساتھ و بین جب سرصبر واور پھر اور پھر اور رسول اللہ سی جم سے ٹرائی کے منصوبے اور مالک اور ہواز ان کے تعدق ہ اور ارادوں کا منصوبے اور جب ان و کفار کی حالت اور رسول اللہ سی جم سے ٹرائی کے منصوبے اور مالک اور ہواز ان کے تعدق ہ اور ارادوں کا حال معنوم ہو گیر انہوں نے رسول اللہ سی جم سے آکر سار کی کیفیت بیان کی ۔ آپ نے عمر بین الخطاب کو بلاکر ان سے ابو حدر د می تین کی ۔ آپ نے عمر بین الخطاب کو بلاکر ان سے ابو حدر د می تین کی ۔ آپ نے عمر بین الخطاب کو بلاکر ان سے ابو حدر د کے کہا عمر ان کی بات شی ۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے عمر تم گراہ ہے عمر تم گراہ ہے اللہ نے تم کورا وراست بتائی ۔

#### صفوان بن اميه كے اسلحه:

ابوجعفر محر بن علی بن حسین سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سی آئے ہوازن کے مقابلہ پر جانے کا ارادہ کیا آپ سے کسی نے بیون کیا کہ معافلہ بر جانے کا ارادہ کیا آپ سے کسی نے بیون کیا کہ صفوان بن امیہ کے پاس بہت می زر بیں اور اسلحہ بیں۔ آپ نے صفوان کو جواب تک مشرک تھا بلا بھیجا اور کہا کہ تم اسپے اسپی مستعار دے دوتا کہ ان ہے ہم کل دشمن سے لڑیں۔ صفوان نے کہا محمد کیا تم ان کو غصب کرنا چاہتے ہو۔ آپ نے فرماید غصب نہیں بلکہ عدریت جس کی واپسی کا میں ضامن ہوں ۔ صفوان نے کہا اس میں مضا لکھ نہیں ۔ بعض ارباب سیر کا خیال ہے کہ آپ نے صفوان سے میہ بھی دیا اس نے حسب عمل کیا۔ ابوجعفر محمد بن علی کہتے ہیں کہ اس فر صفوان سے میہ محمل کیا۔ ابوجعفر محمد بن علی کہتے ہیں کہ اس واقعہ سے میسنت ہوئی کہ عاریت کی واپسی کی صفائت کی جاتی ہے۔

#### مسلمانوں کی تعداد:

عبدالتد بن ابی بکڑے مروی ہے کہ رسول اللہ میجیا کہ ہے روانہ ہوئے اس وقت آپ کے ہمراہ علہ وہ ان دس ہزار صحابہ کے جوفتح مکہ میں شریک تھے دو ہزار اور ابل مکہ بھی ساتھ تھے۔اس طرح آپ کی جماعت کی قوت بارہ بزار نفوس تھی۔آپ نے عمّاب بن اسید بن البی العیص بن امید بن عبد شمس کو مکہ میں ان لوگوں کا جوآپ کے ساتھ نہ آسکے۔امیر اور نائب مقرر کر دیا اور پھرآپ ہواز ن کے مقابلہ پر ہوھے۔ ۔

#### مسلمانوں پراجا تک حملہ:

جابر سے مروی ہے کہ جب ہم وادی حنین کے سامنے آئے تو تہامہ کی وادیوں میں سے ایک نہایت گہری وادی میں اتر ہے۔
اتا راس قدر سیدھا تھا کہ ہم خود بخو دہلا اختیار اس میں اتر تے چلے گئے بیتر کے کا وقت تھا۔ دہمن ہم ہے جبل اس وادی میں آکر اس کے پر بیچ وخم نشیبوں اور موڑوں میں ہماری تاک میں گھات لگائے جیھا ہوا تھا اور جنگ کے لیے پوری طرح تیور اسلح اور آمادہ تھا ہم ہم خراس میں اتر رہے تھے کہ اچا تک دشمن کے دستوں نے کمین گا ہوں سے برآمد ہوکر بیک جان ہم پر جملہ کر دیا ہم مقاومت نہ کر سے جبراس میں اتر رہے تھے کہ اچا تک دشمن کے دستوں نے کمین گا ہوں سے برآمد ہوکر بیک جان ہم پرجملہ کر دیا ہم مقاومت نہ کر سے سب بھا گے کوئی کسی کو مڑکر نہ دیکھا تھا۔ رسول اللہ سی تھے وادی کی داہنی جانب ایک سمت ہے کہ گھرا شرخیوں ہوا کی داہنی جانب ایک سمت ہے کہ اثر نہیں ہوا کہ سب کو لاکا راکہاں جاتے ہو میر سے پاس آؤ میں رسول اللہ سے تھے اور ٹھر بن عبداللہ بیاں موجود ہوں 'گراس کا بھی کچھا ثر نہیں ہوا کہ سب کو لاکا راکہاں جاتے ہو میر سے پاس آؤ میں رسول اللہ سے تھے اور ٹھر بن عبداللہ بیاں موجود ہوں 'گراس کا بھی کچھا ثر نہیں ہوا کہ

اونٹ پراونٹ چڑھا جاتا تھا بجیب افراتغری تھی سب لوگ چل دینے آپ کے پاس مہاجرین اور انصار میں سے بچھاوگ اور آپ کے
اہل بیت تھہرے رہے۔ مہاجرین میں سے ابو بکر اور عمر اور اہل بیت میں سے ملی بن ابی طالب عباس بن عبدالمطب ان کے صاحبز اوے
فضل بن عباس ابوسفیان بن الحارث ایمن بن عبید یہی ایمن بن ام یمن میں اور اسامہ بن زید بن حارث آپ کے پاس رہے۔
مواز ان کا علم بر دار:

بوازن کاایک مخص ایک سرخ اونٹ پرسوارتھا جس کے ہاتھ میں ایک سیاہ جھنڈا تھا جوایک طویل نیزے کے سرے سے بندھا ہوا تھا۔ یہان سب کے آگے تھا۔ تمام ہوازن اس کے پیچھے تھے جب کسی مسلمان پر اس کی دسترس ہوتی وہ اپنے نیزے سے ان پروار کر تا اور اگر کوئی اسے نہ ملتا تو وہ اس نیزے کواپنے پیچھے والوں کے لیے بلند کرتا اور اشارہ کرتا کہ چلے آؤ۔وہ سب اس کی اتباع کرتے۔ گلہ وین المجنبل:

جب ان سرکش اہل مکہ نے جورسول اللہ کھی کے ساتھ تھے مسلمانوں کو اس طرح شکست کھا کر بھا گتا ہوا دیکھا تو ان میں سے بعض نے اپنے باطنی خباشت کو ظاہر کر دیا۔ ابوسفیان بن حرب کہنے لگے کہ اب بیسمندر سے ادھرنہیں رکیس گے۔ اس کے پاس کر کش میں میر تھے۔ گلدہ بن انجنبل جو اپنے اخیافی بھائی صفوان بن امیہ بن خلف کے ساتھ جواب تک اس مدت کی وجہ سے جورسول اللہ کا تھا نے اسے اسلام کے اختیار کرنے کی دی تھی مشرک تھا معرکہ میں موجود تھا زور سے چلایا کیا آج جادوختم نہیں ہوگیا۔ صفوان نے اس سے کہا چپ رہ خدا میری سر پر تی کر سے بیا سے کہا چپ رہ خدا میری سر پر تی کر سے بیا ہے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے بیائے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے بیائے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے بیائے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے بیائے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے بیائے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے بیائے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے بیائے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے بیائے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے سے کہا جو بیائی کی کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے بیائے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے بیائے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے بیائے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے بیائے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے بیائے اسے سے کہ بیائی کی کھوئی کے کہ میں میں میں بیائی کے کہ بیائی کی میں کھوئی کے کہ بیائی کوئی خور سے بیائی کیا تا جو بیائی کی کھوئی کی کھوئی کے کہ بیائی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کہ بیائی کی کھوئی کے کہ بیائی کی کھوئی کے کہ بیائی کی کھوئی کوئی کوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کہ بیائی کے کہ بیائی کوئی کوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کہ بیائی کی کوئی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کہ بیائی کی کوئی کوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کہ بیائی کی کھوئی کی کھوئی کے کہ بیائی کی کھوئی کے کہ بیائی کے کہ بیائی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کہ بیائی کے کہ بیائی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کہ بیائی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کہ کوئی کھوئی کے کہ کوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کہ کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کی کھوئ

#### شيبه بن عثان:

بنوعبدالدار کے شیبہ بن عثان بن ابی طلحہ نے جس کا باپ احد میں مارا گیا تھا بیان کیا ہے کہ اس وقت میرے ول میں آئی کہ آج محمد کوقتل کر کے میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گامیں نے رسول اللہ کھیا کے قتل کا ارادہ کر لیا مگر کوئی ایسی شے نظر آئی کہ میرا ول بیٹھ گیا اور مجھے اپنے ارادہ پر قدرت نہ ہوئی۔ میں تبجھ گیا کہ اللہ کی جانب ہے آپ کومیری جانب سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حضرت عباس وہائٹین کی للکار:

عباسٌ بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ می اسلامی ساتھ تھا اور آپ کی سفید خجر کی باگ ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ میں بہت ہی جسیم تھا اور میری آ واز بہت بلند تھی۔ جب رسول اللہ می آئے اپنے صحابہ کواس طرح بھا گئے ہوئے دیکھا آپ نے ان کولاکا را'اس کا بھی ان پر پچھا ٹرنبیں ہوا۔ آپ نے جھے کہا عباس ان کوآ واز دوا ہے معشر انصارا ہے اصحاب السمر ہ اس کا انہوں نے جواب دیا ہم آئے ہم آئے۔ مگر پھر بھی یہ کیفیت تھی کہ جو تف اپنے اور دی اے معشر انصارا ہے معشر انصار ہے ہوں سے اور دیا ہوں نے بید کیا کہ اپنی زرہ اتا رکرا ہے اونٹ کی گردن پر ڈ الا اور صرف تو اور اور ڈ حال لے کر اونٹ پر سے کو د پڑے اور اور شوگر دیا اور میری آ واز پر پلنے اور رسول اللہ میں آئے ہی پاس آ بہنے ۔ اس طرح جب آپ کے پاس تقریباً ہوآ دی جمع ہو گئے انہوں نے وشمن کا مقابلہ کیا اور بے جگری سے لڑنے نے لگئ پہلے یہ لاکا رتھی کون انصار کا حق ادا کرے گا بعد میں ہے ہوگئی کون خزاج کا حق ادا کرے گا۔ یہ لوگ نہایت ثابت قدمی اور جو انمر دی سے لڑتے رہے۔ رسوں کا حق ادا کرے گا۔ یہ لوگ نہایت ثابت قدمی اور جو انمر دی سے لڑتے رہے۔ رسوں

الله تُنْتِيْنِ نے اپی رکابوں پر کھڑے ہوکرلڑائی کامشاہدہ کیااور جب آپ نے ان کواس پامردی سےلڑتے ہوئے دیکھافر مایا ہے شک اب لڑائی کاحق ادا ہور ہاہے۔

براء سے مروی ہے کہ جنگ حنین میں ابوسفیان بن الحارث رسول اللہ سکتھا کی فچر کی باگ آ گے سے تفاہے ہوئے آپ کو لئے جارہے تھے جب مشرکیین نے آپ کو ہرطرف سے آلیا آپ ٹنچر پر سے اتر پڑے اور پیر جزیر چھے تھے انسا السنہی لا کذب انا عبد السطلب. (میں نبی برحق ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں) اس وقت رسول اللہ سکتھا سے زیادہ بہا دراور دشمن کے لیے مہلک اور کوئی نہ تھا۔

# ہوازن کے رئیس کا خاتمہ:

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ہوازن کا رئیس مسلمانوں پر چڑھ آتا تھا علی بن ابی طالب اور ایک انصاری اس کی طرف بڑھے علی نے بیچھے سے پہنچ کراس کے اونٹ کے گھٹوں کے اندرتکوار ماری جس سے وہ اپنے سرینوں پر بیٹھ گیا 'استے میں انصاری نے خود اس رئیس پر حملہ کیا اور ایک ہی وار میں نصف ساق سے اس کا پاؤل کاٹ ڈالا جس سے وہ اپنے کجاوے سے گر پڑا۔ اب پھر مسلمانوں نے دشمن سے نہایت دلاوری سے شمشیرزنی کی اور بخد اہر بہت یا فتہ مسلمانوں میں سے ابھی لوگ واپس بھی نہ آئے تھے مسلمانوں نے دشمن سے نہایت دلاوری سے شمشیرزنی کی اور بخد اہر بہت یا فتہ مسلمانوں میں سے ابھی لوگ واپس بھی نہ آئے تھے کہ یہاں بہت سے مشرکیین قیدیوں کی مشکیس با ندھی جا چکی تھیں۔ رسول اللہ کو تھا نے ابوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب کو جولزائی میں برابر ثابت قدم رہے تھے اور آپ کی فچرکی لگام پکڑے ہوئے تھے اور اسلام لانے کے بعد مخلص مسلمان ہو گئے تھے دیکھا اور پوچھا بیکون ہیں۔ ابوسفیان نے کہایارسول اللہ کا تھا میں آپ کا بچوپھی زاد بھائی ہوں ابوسفیان۔

ام مليم بنت ملحان:

عبداللہ بن الی بھڑ سے مردی ہے کہ رسول اللہ کھٹا نے مزکر دیکھا تو آپ کوام سلیم بنت ملحان نظر پڑئی بیاہے شو ہرا بوطلحہ کے ساتھ ابوطلحہ ساتھ جنگ میں شریک تھیں ابنی چا در سے انہوں نے اپنی کمر باند دور کھی تھی اور عبداللہ بن الی طلحہ کو لیے ہوئے تھیں ۔ ان کے ساتھ ابوطلحہ کا اونٹ تھا اور اس خوف سے کہ وہ چھوٹ کر بھاگ نہ جائے انہوں نے اس کے سرکو قریب کر کے اس کی ٹیل کے ساتھ اپنا ہا تھ بھی اس کی ناک میں گسار کھا تھا۔ رسول اللہ منگھ نے ان کوآ واز دی۔ ام سلیم! انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ منگھ آپ ان لوگوں کو جو آپ کی ناک میں گسار کھا تھا۔ رسول اللہ منگھ آپ ان کو کو کہ آپ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ منگھ آپ ان کو کہ تھا ہے ان کوآ واز دی۔ ام سلیم! انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ منگھ آپ انہوں کے ستحق ہیں آپ نے فرایا ام سلیم اللہ بس ایک ہے ہا تھ میں ایک نیخر بھی تھا۔ ابوطلحہ نے پوچھا یہ کیوں لیے ہوئے ہوئا نہوں نے کہا اس لیے کہا گر مارا کہ میر نے قریب آپ کے اس کو کی مشرک میر نے قریب آپ کے اس کی میں ایک خین میں ابوطلحہ نے بوچھا یہ کیوں لیے ہوئے ہوئا ہوں نے کہا اس لیے کہا گر میں بن مالک سے مروی ہے کہ جنگ حنین میں ابوطلح نے نہیں مشرکوں کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کیا تھا جن کو تنہا انہوں نے تو لئے کہا تھا۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ جنگ حنین میں ابوطلح نے نہیں مشرکوں کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کیا تھا جن کو تنہا انہوں نے تول

جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ دیمن کی ہزیمت سے قبل جب کہ شاید جنگ ہور ہی تھی میں نے ایک سیاہ جا در آسان سے گرتی ہوئی دیکھی' وہ ہمارے اور دیمن کے درمیان گری' میں نے ویکھا کہ وہ بے شارسیاہ چیونٹیاں ہیں جو تمام وادی میں پھیل گئیں مجھے یقین موگیا کہ بید ملائکہ ہیں اور اس وقت دیمن کو ہزیمت کلی نصیب ہوئی۔

#### عثان بن عبدالله كا خاتمه:

ہوازن کی بٹرئیت کے بعداب ثقیف ہے بٹ کر بنو مالک پرقل کی مصیبت پڑئی ان کے ستر آ دمی ان کے جھنڈے کے بیچے مارے گئے۔ ان میں عثمان بن عبداللہ بن ربیعہ بن الحارث بن حبیب ابن ام حکیم بنت ابوسفیان کا دادا بھی تھا ' پہلے ان کا حجندا و واخمار کے پاس تھا جب وہ مارا گیا اے عثمان بن عبداللہ نے سنجالا۔ اسے لیے ہوئے وہ لڑا اور مارا کیا۔ جب اس کے قل ک اطلاع رسول املہ موجھ کو ہوئی آ پ نے فر مایا بہت اچھا ہوا کہ اللہ نے اسے ہلاک کردیا وہ قریش کا دشمن تھا۔

انس کے مروی ہے کہ تنین میں رسول اللہ سی پھیم اپی سفید خچر دلدل پر سوار تھے۔ جنگ کے شروع میں جب مسلمان بھاگے آپ نے خچر سے کہا دلدل بیٹھ جاوہ بیٹھ گئ آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کراہے مشرکوں کی طرف بھینکا اور کبا حتم لا ینصُرُوُ رَا آنا کہتے ہی تلوار نیزے یا تیر کے چلے بغیر مشرک مند موڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔

#### عثمان بن عبدالله كانصراني غلام:

یعقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاخیس سے مروی ہے کہ عثان بن عبداللہ کے ساتھ اس کا ایک نفر انی غلام غیر مختون الک انصاری ثقیف کے مقتولوں کا لباس اتارر ہے تھے اسی میں انہوں نے اس مقتول غلام کے کپڑے اتا رے دیکھا کہ وہ غیر مختون ہے انہوں نے زور سے چلا کر کبا کہ اب معلوم ہوا کہ بنوثقیف ختنہ ہیں کراتے ۔مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا کہ اس خوف سے کہ تمام عرب میں ہم بنوثقیف کی بدنا می ہوجائے گی کہ ہم ختنہ نہیں کراتے میں نے ان انصاری کا ہاتھ پکڑا اور کبا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ بات منہ سے نہ نکالیس میں بھارا نصرانی غلام تھا اور آ یے میں آپ کوا ہے مقتولین کو بر ہنہ کر کے دکھا تا ہوں ۔ چن نچہ میں نے ان کو دکھائے اور کہا کہ و کھولوکیا ان کی ختنہ نہیں ہوئی ہے بیسب مختون بیں۔

#### ہوازن کے اتحادیوں کاعلم:

ہوازن کے دوسرے اتحادیوں کا جھنڈا قارب بن الاسود بن مسعود کے پاس تھا' جب وہ سب بھاگ گئے اس نے اس جھنڈ ہے کواکیہ جھاڑی کے سہارے کھڑا کر دیا اور وہ اس کے چھاڑا دیھائی اور ساری قوم بھاگ کھڑی ہوئی ۔ اس لیے ان میں سے سوائے ان دوآ دمیوں بنوغیرہ کا وہب اور بنی کنہ کے جلاح کے اور کوئی نہیں مارا گیا۔ رسول اللہ من تھم کو جب جلاح کے لگ کی اطلاع بوئی آپ نے فرمایا کہ آئے بنو تھیف کے نو جوانوں کا سر دار مارا گیا۔ ان کے علاوہ ابن البہنیذ قالحارث بن اوس کا واقعہ اور ہوا۔ غرفو کا او کا اس :

ابن آخق ہے مروی ہے کہ مشرک بھاگ کرطائف آئے ان کے ہمراہ مالک بن عوف بھی تھا۔ بعض نے اوطاس ہی میں اپنا پڑاؤڈال دیا دربعض نخلہ کی سمت گئے اس سمت کے جانے والوں میں ثقیف کے صرف بنوغیرہ تھے رسول ابلد من تیا کے رسالہ نے نخلہ جانے والوں کا تعاقب کیاان کے علاوہ جو مشرک بہاڑوں کی گھائیوں میں منتشر ہوئے تھے ان کا تعاقب بیں ربعیہ بن رفیع بن اسبان بن ثغلبہ بن ربیعہ بن پر ہوئ بن عال بن عوف بن امری القیس کے جوابی لذعہ مشہور تھا'لذعہ اس کی مال تھی اور اس کی وجہ سے وہ ابن لذھہ زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ درید بن الصمہ کو پکڑلیا' چونکہ وہ ایک بند کجاوے میں بیٹھا تھا' ابن لذعہ نے پہلے ایستوری تسمجیا مگریکڑنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مردت۔

# دريد بن الصمه كاقتل:

2

ابن نذھ نے اس کے اونٹ کو بھایا اس نے درید بن الصمہ ایک نہایت سن رسیدہ بڈھا بیٹا ہوا تھا ابن نذھ جو بالکل نوعمر تھ اسے بیچا ساندہ تھا درید نے اس ہے کہا کیا چاہتے ہو۔ابن لذھ نے کہا تم کونل کرنا چاہتا ہوں۔ درید نے پوچھا تم کون ہو۔اس نے کہا میں ربعہ بن رفع اسلمی ہوں اوراس کے ساتھ ہی اس نے درید پر تلوار کا ہاتھ مارا کراس پر پچھا ترنیس ہوا درید نے کہا تیری بال نے کچھے بہت ہی نکمی تلوار ہے سلح کیا ہے میری تلوار کجاوے کے عقب بیل کئی ہوئی ہے اسے لے لے اور پھر وارکر نہ بڈیوں پر وارنہ کرنا دیاغ پر ہاتھ مارنا میں خودلوگوں کواسی طرح قبل کیا کرتا تھا اور میرا کا مہم تمام کرکا پی ماں سے جا کر کہددینا کہ میں نے درید بن الصمہ کوئل کردیا ہے۔ بنوسیم کے بیان کے مطابق خودر بیعہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس کی ہدایت کے مطابق جب میں نے وارکیا وہ گر پڑا اور اس کا ستر کھل گیا۔ اس کا ستر کھل گیا۔ اس کا پیڑ واور چڈے کو ت سے گھوڑے کی سواری کی وجہ سے کا غذی کی طرح صاف تھے وہاں بال نہ تھے جب اس کا ستر کھل گیا۔ اس کہ پاس گھروالیس آئے انہوں نے بتایا کہ میں نے درید کوئل کردیا ہے۔ ان کی ماں نے کہا بخد اس نے تہا ری دیا ہے۔ ان کی ماں نے کہا بخد اس نے تہا ری تین مرتبہ دشمن کے نیاس گھروالیس آئے انہوں نے بتایا کہ میں نے درید کوئل کردیا ہے۔ ان کی ماں نے کہا بخد اس نے تہا دی دیا کہ بی دائی ہوئی میں ہوئی میں ہوئی میں ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی میں ہوئی دیا ہوئی ہوئی میں ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئیں میں ہوئی دیا ہوئی دی کرنے دیا ہوئی دیا ہ

جومشرک اوطاس کی ست بھا گے تھے رسول اللہ سکھیل نے ان کے تعاقب میں فوج بھیجی۔اس کے متعلق ابو بردہ اپنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ حنین ہے آ کررسول اللہ سکھیل نے ابو عامر کوایک دستہ فوج کے ساتھ اوطاس بھیجا وہاں درید بن الصمہ ان کے ہاتھ آ گیا۔ابو عامر نے اسے قل کردیا اوراس کے تمام ساتھی شکست کھا کر بھا گے۔

#### حضرت ابوعامر کی شہادت:

ابوموی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کھی جھے بھی عام کے ساتھ اس مہم پر بھیجا تھا ابوعا مرکے گھٹے میں ایک تیرا کر پیوست ہو گیا جو بنوجشم کے ایک شخص نے چلا یا تھا۔ وہ تیراس طرح ان کے گھٹے میں پیوست ہو گیا تھا کہ وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے وہیں گر پڑے میں ان کے پاس آیا اور میں نے پوچھا چھا جان آ پ کے یہ تیرکس نے مارا؟ انہوں نے جھے سے کہا وہ بیرخص ہے جو تہمارے سامنے ہے۔ میں فور آاس کی طرف لیکا اور اس کے آل کر دینے کے اراد ہے ہو برخصا اور بالکل اس کے قریب پہنچ گیا مجھے دیکھ کر وہ بھا گھیں نے اس کا تعاقب کیا اور میں نے اس سے کہا بھا گئے ہوئے شرم نہیں آئی کیا تم عرب نہیں ہو کہ جم کر مردانہ وار مقابلہ کر و۔ اس جملہ سے اے غیرت آئی وہ پلٹا اب میرا اور اس کا مقابلہ شروع ہوا۔ ایک ایک وار ہمار ادونوں کا خالی گیا چھر دوسرے وار میں میں اس جملہ سے اے نیس کا خالی ہو گئے ہی تی تمام جم کا خون نکل گیا۔ ابوعا مرش نے جھے کہا کہ تم رسول اللہ می تھا ہے کہ سے کہا کہ تیر نکل گیا۔ ابوعا مرش نے جھے سے کہا کہ تم رسول اللہ می تھا ہے کہ میر اور کی ابوعا مرش نے جھے اپنی جماعت کا اپنے بعد جانشین مقرر کر دیا اور پھر سلام کہوا ورع ض کرو کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت کریں ابوعا مرش نے جھے اپنی جماعت کا اپنے بعد جانشین مقرر کر دیا اور پھر تھوڑ تی بی دیا ہوگیا۔

بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ سلمہ بن درید نے ابوعامر ؓ کے گھٹنے میں وہ تیر ماراتھا جس سے ان کی شہادت واقع ہوئی اور ای واقعے کے متعلق اس نے بیشعر کیے تھے: ان تسئلوا عنني فياني سلمه ابين سيماديير ليمن توسميه

أضرب بالسيف ورؤس المسلمة

تشرخ ہیں : '' اگرتم مجھے دریافت کرتے ہوتو میں بتا تاہوں کہ میرانا مسلمہ ابن ساد ہرہے میں تلوار ہے مسلمانوں کے سرکا ثبا ہوں''۔ سادیر ٔ سلمہ کی ماں کا نام تھااس کی طرف اس نے اپنی نسبت کی ہے۔

شکست کھا کر مالک بنعوف میدان سے فرار ہوااورا ثنائے راہ میں ایک گھاٹی میں وہ اپنے ہم قوم سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ رکا اور اس نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہتم ذرا تو قف کروتا کہ ہم میں جو کمزور ہیں وہ اس مقام ہے گز رجا ئیں اور جو چیچیے رہ گئے ہیں وہ بھی آ ملیں بیاتنی دریوہاں تھہر گیا جنتی درییں کہ اس کی فوج کی شکست خوردہ جماعتیں جواس کے یاس آ گئ تھیں گھاٹی ہے گزر تنگیں۔

### شيما بنت الحارث كي كرفتاري:

بنوسعد بن بكر كے ايك صاحب نے بيان كيا ہے كدرسول الله عظم نے اسے اس رسانه كو جسے آ ب نے وثمن كے تعاقب ميں بھیجا تھا تھم دیا تھا کہا گر بجا دیرتمہارا قابوچل جائے (بیسعد بن بکرسے تھا) تواسے جانے نہ دیناکسی نہسی طرح پکڑلینا۔اس نے کوئی جرم کیا تھا۔ جب وہمسلمانوں کے ہاتھ آ گیا وہ اسے اور اس کے اہل وعیال اور اس کی بہن شیما بنت الحارث بن عبداللہ بن عبدالعزی رسول اللد علیم کی رضاعی بہن کو گرفتار کر کے تھیٹتے ہوئے لے چلے مسلمانوں نے اس عورت پراسے تیز چلانے میں سختی کی اس نےمسلمانوں سے کہا کچھ جانتے ہو بخدا میں تمہار ہےصاحب کی رضاعی بہن ہوں گرمسلمانوں نے اس وقت اس کی ہات کو پیج نہ مانا اوروہ اس طرح تھیٹیتے ہوئے اسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے۔

### شيما بنت الحارث كي تعظيم وتكريم:

ابود جزة يزيد بن عبيد العدى سے مروى ہے كہ جب شيمارسول انلد كاللي كے ياس كينجي اس نے آ ب سے كہا يارسول الله ميں آپ کی بہن ہوں۔آپ نے بوجھااس کی کیاعلامت ہے۔اس نے کہا بجپین میں ایک مرتبہ میں آپ کو پیٹے پر چڑھائے ہونے تھی آ ب في ميري پيني يرزور سے كا ثاب تا اس كاينشان اب تك موجود ہے۔ رسول الله عليها نے اس نشان كو پہيانا اور اپني جا دراس کے بیٹنے کے لیے بچھادی اور کہا آؤاس پر بیٹھواوراہے اختیار دیا اور فر مایا اگر میرے پاس رہنا جا ہتی ہوتو میں عزت اور محبت کے ساتھتم کورکھوں گا اوراگرا پنے گھر جانا جا ہتی ہوتو آؤ میں تم کو پچھ دے کرتم کوتمہارے گھر واپس کر دوں۔ شیمانے کہا بہتریبی ہے کہ آ پ مجھے میرے گھر بھیجوادیں۔ چنانچیآ پ نے اسے مال دے کراس کے گھر بھجوادیا۔ بنوسعد کابیان ہے کہ رسول اللہ مانتیا نے شیما کوایک غلام کمحول نام اور ایک لونڈی عطافر مائی۔شیمانے مکول کی شادی اس لونڈی سے کر دی اور بنوسعد میں اس کی نسل اب تک

### جنگ حنین کے شہداءاور مال غنیمت:

جنگ حنین میں بنو ہاشم میں ہے ایمن ابن عبید جوام ایمن رسول الله کھٹی کیلڑ کی کے بیٹے تھے شہید ہوئے۔ بنواسد بن عبدالعزیٰ میں سے یزید بن زمعہ بن الاسود بن المطلب بن اسدشہید ہوئے۔ان کا گھوڑا جنّاح جنگ میں بدک گیا جس سے وہ گر پڑے اور قتل کر دیے گئے۔ انصار میں سے سراقہ بن الحارث بن عدی بن مجلان شہید ہوئے۔ اشعر بوں میں سے ابوع مرالا شعری شہید ہوئے۔

جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت جمع کر کے رسول اللہ سکتھا کے پاس لایا گیا۔مسعود بن عمر والقاری مال غنیمت کے امین تھے۔رسول اللہ سکتھا کے حکم سے بیتمام قیدی اور مال جعر انہ میں محفوظ کردیا گیا۔

جب شکست خوردہ تُقیف طائف آئے انہوں نے شہر کے اندر آ کراپی حفاظت کے لیے شہر کے دروازے بند کر لیے اور جنگ کے لیے تمام تد ابیراختیار کیں عروہ بن مسعود اور عیلان بن مسلمہ جو جرش میں تھے اور دبابوں میں ضوراور نجنیقوں کا بنانا سکھ رہے تھے نہ خین کی جنگ میں شریک ہوئے اور نہ طائف کے محاصرہ میں۔

#### طا نف کا محاصره:

عروہ ہے مروی ہے کہ حنین سے واپس ہوتے ہی فوراً رسول اللہ کھٹی طائف کے اور وہاں آپ اور صحابہ نصف ماہ اہل طائف سے لڑتے رہے۔ تقیف فصیل نے پیچھ ٹرتے رہے۔ اس اثناء میں ان کا ایک شخص بھی حصار سے باہر آ کر نہ لڑ سکا۔ طائف کے گردجس قذر آبادی تھی وہ سب اسلام لے آئی اور ان کے وفود نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکر بیعت کرلی رسول اللہ کھٹی طائف سے پلے آئے آپ نے صرف نصف ماہ ان کا محاصرہ رکھا واپسی میں آپ نے بھر انہ میں منزل کی جہاں حنین کے قیدی محبوں سے بیان کیا جا تا ہے کہ ہوازن کی چھ ہزار کورتیں اور بچ قید تھے۔ آپ کے بھر انہ واپس آنے کے بعد ہوازن کے جرگے جو اب سب کے سب اسلام لاچکے تھے رسول اللہ کھٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے تمام کورتوں اور بچوں کوآزاوکر دیا اور اب ذوالقعدہ میں عمرہ کا احرام با ندھا پھر آپ مدینہ میں واپس آگے۔ آپ نے ابو کررٹی ٹی کوائل مکہ پر اپنا نائب مقرر فرمایا اور تھم دیا کہ تم اس حجم کراؤ' اسلام کی تعلیم دواور ہدایت کی جو ج کرنے آئے اس کا طل امان دی جائے۔ اس انتظام کے بعد آپ مدینہ چلے سال حج کراؤ' اسلام کی تعلیم دواور ہدایت کی جو حج کرنے آئے اسے کا طل امان دی جائے۔ اس انتظام کے بعد آپ مدینہ ول کی بیعت کی اور وہ عہدنا مصلح کھا جوان کے پاس آھے اور انہوں نے اس شرط پر معاہدہ کیا جس کا ذکر آچکا ہے انہوں نے آپ گھٹا کی بیعت کی اور وہ عہدنا مصلح کھا جوان کے پاس موجود ہے۔

#### اسلام ميس ببلاقصاص:

عمروبن شعیب ہے مروی ہے کہ تین سے طائف جاتے ہوئ آپ نے تحلیۃ الیمانیہ کاراستہ اختیار کیا وہاں سے قرن اور اسلام ہوتے ہوئے آپ نے تحلیۃ الیمانیہ کاراستہ اختیار کیا وہاں سے قرن اور اسلام ہوتے ہوئے آپ نے ایک شخص کو قصاص میں قبل کیا۔ اسلام میں یہ پہلا قصاص تھا۔ بنولیٹ کے ایک شخص نے بنی بذیل کے ایک شخص کو قل کر دیا۔ آپ نے قاتل کو قل کر دیا۔ آپ نے قاتل کو قل کر دیا۔ آپ نے مالک بن عوف کے قصر کے انہدام کا حکم دیا اور وہ ڈھا دیا گیا۔ یہاں سے بڑھ کر آپ نے نے مالک بن عوف کے قصر کے انہدام کا حکم دیا اور وہ ڈھا دیا گیا۔ یہاں سے بڑھ کر آپ نے نے اس کا نام دریا فت کیا۔ لوگوں نے کہا اے ضیقہ ( ننگ اور دشوار کر ارز ) کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ یسر کی ( سہل ) ہے۔ اب آپ خب آئے اور ایک بیری کے نیچ جس کا نام ساورہ تھا ورش ہوئے۔ یہ درخت ثقیف کے ایک شخص کے کھیت کے قریب واقع تھا۔ آپ نے اس سے کہلا کر بھیجا کہ تم میرے پاس چلے آؤ ورنہ تم ہوئے۔ یہ درخت ثقیف کے ایک شخص کے کھیت کے قریب واقع تھا۔ آپ نے اس سے کہلا کر بھیجا کہ تم میرے پاس چلے آؤ ورنہ تم ہوئے۔ یہ درخت ثقیف کے ایک شخص کے کھیت کے قریب واقع تھا۔ آپ نے اس سے کہلا کر بھیجا کہ تم میرے پاس چلے آؤ ورنہ تم ہوئے۔ یہ درخت ثقیف کے ایک شخص کے کھیت کے قریب واقع تھا۔ آپ نے اس کی زراعت کو اجڑ وادیا۔

#### سی به پریتھروں کی بوجھاڑ:

بیاں سے بڑھ کرآپ طاکن کی فصیل کے بالکل قریب آگے اور وہیں آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا پونک فرودگاہ فیصل کے بالکل قریب آگے اور وہیں آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا پونک فرودگاہ فیصل کے بالکل قریب آگے اور مسلمان شہر کے دروازہ کی بندش کی وجہ سے ان تک پہنی نہیں سے تنے ۔ جب کی صاحب تیروں سے شہید ہوگے آپ نے اپنا پڑاؤ وہاں سے اٹھا کرا سے اس جگہ قائم کی جب اب تک حاکم میں آپ کی مسجد بنی ہوئی ہے۔ آپ نے چودہ پندرہ را تنیں اہل طاکف کا محاصرہ درکھا۔ اس موقع پر آپ کی بیویوں میں سے دوورتیں ام سلمہ بنت ابی امیداور ایک دوسری اور آپ کے ہمراہ تھیں ۔ دوسری کے متعلق واقدی کا بیان ہے کہ وہ زیب بنت جش تھیں ۔ ان دونوں کے لیے دو خیمے لگائے گئے تھے۔ ان کے بچ میں آپ ٹماز پڑھتے تھے اور جب تک آپ وہاں مقیم رہے اس جگہ مجد بنوادی میر ہمی ناز پڑھتے رہے اس وجہ سے جب تقیف اسلام لے آئے ابوامیہ بن عمرہ بن معتب بن مالک نے اس جگہ مجد بنوادی میر ہمی مسلمانوں اور بنو تقیف میں خونر پر معرکہ:

رسول الله گُنگیم نے ثقیف کا محاصرہ کر آیا اور ان سے نہایت شدید لڑائی لڑی۔فریقین نے ایک دوسر سے پر تیرا ندازی کی۔ شدہ شدہ ایک روز طاکف کی فصیل کے بیچے ایک عام خونر یز معرکہ ہوا۔ رسول الله گُنگیم کے بعض صحابہ ایک دبابہ میں بیٹے اور پھراسے فیصل کی طرف دھکیلا گیا۔ ثقیف نے دیکتے ہوئے لوہ کے سکے ان پر پھینکے ۔مسلمان اس دبابہ کے بیچے سے نکل کر ہٹ گئے گر پھر ثقیف نے تیروں سے ان کو نشانہ بنایا اور اس طرح انہوں نے بہت سے آدمیوں کو مارڈ الا۔ تب رسول الله گئیم نے ان کے انگوروں کو قطع کرنے کا تھم دیا اور لوگ اس کام میں پڑ گئے۔ اس اثناء میں ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ طاکف کے قریب پہنچ اور انہوں نے تقیف کو آواز دی کہ ہمیں امان دو ہم تم سے پھے کہ ناچا ہے جیں۔ ثقیف نے ان کو امان دے دی۔ انہوں نے قریش اور بنوکنانہ کی بعض عور توں کو آواز دی کہ ہمیں امان دو ہم تم سے پھے کہنا چاہتے ہیں۔ ثقیف نے ان کو امان دے دی۔ انہوں نے قریش اور بنوکنانہ کی بعض عور توں کو آواز دی کہ ہمیں امان دو ہم تم سے پھے کہنا چاہتے ہیں۔ ثقیف نے ان کو امان دے دی۔ انہوں نے قریش اور بنوکنانہ کی بعض عور توں کو آواز دی کہ ہمیں امان دو ہم تم سے پھے کہنا چاہتے ہیں۔ ثقیف نے ان کو امان دے دی ۔ انہوں نے قریش اور بنائہ کی تی میں بنوکنانہ کی بعض عور توں کو آواز دی کہ ہمیں امان دو ہم کی ہوئی آو۔ کیونکہ ابوسنیان اور مغیرہ کو اواند پیشری تھی ہوئی ہوئی وہ بن مسعود کی بیوی تھی جس کے بطن سے داؤ د بن عروہ پیدا ہوا تھا اور ایک دوسری عورت تھی۔

ابو ہر برہ ہے مروی ہے کہ طاکف کے محاصرے کو جب پندرہ دن گزر گئے رسول اللہ کا پہلے نے نوفل بن معاویہ الدیلی سے مشورہ کیا کہ محاصرہ کو جاری رکھنے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہایا رسول اللہ کا پہلے تقیف کی مثل اس اوم مزی کی ہے جوابی بل میں چھی بیٹھی ہواگر آپ اس کے چھے پڑے رہیں گے اسے پکڑلیس گے اور اگر اسے چھوڑ ویں گے تب بھی وہ آپ کو پچھ ضرز میں بینجا سکتی۔

#### مسلمانوں کی مراجعت:

ابن انتحق ہے مردی ہے کہ رسول اللہ کا تھائے جب کہ آپ نے طائف میں ثقیف کا محاصرہ کر رکھا تھا ابو بکڑین ابی قیافہ سے کہ ابو بکڑ میں ابی قبائی ہے۔ کہ ابو بکڑ میں ابی بھرا ہوا ایک پیالہ ہدینۂ بھیجا گیا مگر ایک مرغے نے اپنی چونچ ہے اس میں سوراخ کردیا جس سے تمام مکھن بہہ گیا۔ ابو بکڑنے کہایا رسول اللہ سکتھا میں نہیں سمجھتا کہ آئ آپان کے مقابلہ میں اپنے مقصد میں

کامیا بہوسکیں گے۔ رسول اللہ مرتیج نے فرمایا ہاں میں بھی سمجھتا ہوں کہ کامیا بی نہوگی۔ اس کے بعد عثان بن مظعون ک بیوی خویلہ بنت حکیم بن امید بن عارفہ بن الاوقص السلمیہ نے رسول اللہ مرتیج سے کہایا رسول اللہ سرتیج اگر طائف کو آپ کے حکم ہے فتح کرلیں تو مجھے ہا ویہ بنت غیلان بن سلمہ یا فارعہ بنت عقیل کا زیور عطا سیجے گا۔ بنوثقیف کی عورتوں میں سب سے زیادہ زیور انہیں دونوں کے پاس تھا۔ اس کے جواب میں رسول اللہ مرتیج نے ان سے کہا اور چا جا ب تک مجھے ثقیف کے ہارے میں اجازت نہیں ہو۔ خویلہ آپ کے پاس سے چلی آپ میں اور پھر انہوں نے یہ بات عمر بن الخطاب سے بیان کی۔ عمر رسول اللہ مرتیج کے پاس آپ اور کہا آپ کی ہا اصلیت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں نے ان سے بہی کہا۔ عمر نے پوچھا کیا واقعی آپ کو ثقیف کے ہارے میں اجازت نہیں ملی کیا اصلیت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں نے ان سے بہی کہا۔ عمر نے فرمایا ہیں اوگوں میں کوچ کا اعلان نے کردوں۔ آپ نے فرمایا ہیں۔ آپ نے فرمایا ہیں۔ عمر نے کہا تو کیا میں اوگوں میں کوچ کا اعلان نے کہروں۔ آپ نے فرمایا ہیں۔ آپ نو کیا میں کوچ کا اعلان نے کیس نوی کی منادی کردوں۔ آپ نے فرمایا ہیں۔ آپ نو کیا تھوں میں کوچ کی منادی کردوں۔ آپ نو کیا میں کو بیا کیا کہ کیا تھوں میں کوچ کی منادی کرادی۔

#### عيبينه بن خصن:

جب سب چل کھڑے ہوئے سعید بن عبید بن اسید بن ابی عمرو بن علاج التقلی نے بلند آ واز سے کہا'' مگر ہم اپنی جگہ قائم ہیں' اس پرعیبینہ بن صن نے کہا ہاں بے شک اورعزت اور آ برو کے ساتھ' اس پر کسی مسلمان نے کہا عیبینہ اللہ تخفیے بر ہو دکر د ہے تم مشرکوں کی اس لیے تعریف کر رہے ہو کہ انہوں نے رسول اللہ طبیع کی مقاومت کی حالا تکہ تم تو رسول اللہ طبیع کی حمایت میں لڑنے آئے ہو۔ عیبینہ نے کہا بخدا میں ہرگزتمہارے ساتھ تقیف سے لڑنے نہیں آیا تھا بلکہ میرے آنے کی غرض اتن تھی کہا گرمحہ گا طاکف فتح کرلیں تو مجھے ایک جاریہ ل جائے جس سے مجامعت کروں اور اس کے بطن سے بہا در لڑکا پیدا ہو' کیونکہ یہ قبیلہ بڑا

طائف میں صحابہ ٌرسول میں سے ہارہ اشخاص شہید ہوئے ان میں سات قریشی ایک بنولیٹ کے اور جا رانصاری تھے۔ حضرت محمد علیمی کا جعر اندمیں قیام:

طائف سے پلیٹ کرآپ دخنا ہوتے ہوئے تمام مسلمانوں کے ساتھ بھر اندآئے۔آپ نے طائف جانے سے پہلے ہی ہوازن کے قید یوں کو بھر اندکے قیام میں ہوازن کے وفدآپ کی ہوازن کے قید یوں کو بھر اندکے قیام میں ہوازن کے وفدآپ کی خدمت میں آئے۔ ہوازن کی عورتوں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد قیدتھی چھ ہزار اونٹ اور بے شار بھیر بکریاں مال نخیمت میں دستیاب ہوئی تھیں۔

#### اسيران غزوهٔ حنين:

عبداللہ بن عمرو بن الحاص سے مروی ہے کہ جعر انہ میں ہوازن کے دفد رسول اللہ سکتی کی خدمت میں حاضر ہوئے 'یاب اسلام لا چکے تھے انہوں نے رسول اللہ سکتی سے عرض کیا کہ ہم ایک شریف خاندان اور قبیلہ والے ہیں جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے وہ آپ پر روش ہے آپ ہم پر احسان کر یں اللہ آپ پر احسان کر کے گا۔ اس کے بعد ہوازن کے خاندان بنو۔ عدبن بحر کے جنہوں نے رسول اللہ سکتی کو دود ھیلایا تھا ایک شخص زہیر بن صرد نے جس کی کنیت ابو صرد تھی کھڑے ہو کر کہ یا رسول اللہ سکتی ہوئے وہ ایک چھییاں 'خالا کیں اور وہ دایا کیں ہیں جو آپ کی پرورش کرتی تھیں۔ اگر ہم نے حارث بن ابی شمر قید یوں کے ان اعاطوں میں آپ کی چھییاں 'خالا کیں اور وہ دایا کیں ہیں جو آپ کی پرورش کرتی تھیں۔ اگر ہم نے حارث بن ابی شمر

یا نعمان بن المنذ رکودود ہے پلایا ہوتا اور پھرہم پریہ مصیبت پڑتی جوآپ کی وجہ سے پڑی ہے تو ہم کوان کے احسان اورمہر بانی کی یوری امید ہوتی اور آ ہے تو بہتر گفیل میں اور پھر چند شعر پڑھے جن میں سے دوفقل کیے جاتے ہیں۔

امنن علينا يا رسول الله في كرم فيانك السموترجوه و تمدير

المهزق شملهاني دهرهاغير

امنين علبي بيفة امتياتها قدر

نین خِبْد: " ' یارسول الله مرتبط آپ ہم پر کرم کریں اور احسان کریں کیونکہ آپ ہی ہے ہماری تمام توقعات وابستہ ہیں آپ ایسے خاندان پراحسان کریں جس کی آزادی آپ کے دست قدرت میں ہےاور جواس وقت سخت پریشان حال اور بدبختی زرہ ہے'۔ اسیران حنین کی رہائی:

ہماری آبرواور ہمارے مال میں ہمیں اختیار دیا ہے آپ ہمارے اہل وعیال ہمیں واپس دے دیں وہ ہمیں زیادہ محبوب ہیں ۔ آپُ نے فر مایا اچھا جومیرے اور بنوعبدالمطلب کے حصے میں آئے ہیں وہ میں تم کودیے دیتا ہوں اور جب میں جماعت کونماز پڑھا چکوں تم اس وقت کہنا کہ ہم اپنے اہل وعیال کے بارے میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں تمام مسلمانوں کی سفارش کے طلب گار ہیں۔ جب تم ایبا کہو گے اس وقت میں خودتمہارے اہل وعیال واپس دے دوں گا' اورمسلمانوں سے تمہاری سفارش کروں گا۔ رسول الله ﷺ جب نما زظہر جماعت کے ساتھ پڑھ چکے ہوازن کے نمائندوں نے کھڑے ہوکررسول اللہ ﷺ کے مشورے کے مطابق درخواست کی۔رسول اللہ منکٹیل نے فر مایا جومیر ہے اور بنوعبدالمطلب کے حصے میں آئے ہیں وہ میں تم کو واپس دیتا ہون۔مہاجرین نے کہا جو ہمارے جھے میں آئے ہیں وہ ہم نے رسول الله منتظم کو ہے۔انصار نے کہااور جو ہمارے جھے کے ہیں وہ ہم نے رسول الله منتظم کو دیے۔اقرع بن حابس نے کہا گر جومیرےاور بنوعمیم کے حصے میں آئیں وہ ہم نہیں دیتے۔عیبینہ بن حصن نے کہا اور جو کمیرے اور بنوفزارہ کے حصے میں ہوں ان کوہم نہیں دیتے۔عباس بن مرداس نے کہا اور میں اور بنوسلیم بھی اپنا حق نہیں چھوڑتے۔اس برخود بنوسلیم نے کہا مگر جو ہمارا ہے اسے ہم رسول اللہ واللہ واللہ واسے ہیں عباس نے بنوسلیم سے کہا کہتم نے میری تو ہین کی ۔رسول اللہ واللہ واللہ نے فر مایا اچھا ان قیدیوں میں جو تخص اپنا حصہ لینا ہی جا ہتا ہے اسے ہرانسان کے عوض میں چھے حصے مال کے دیے جائیں گے للمذاتم سپان کے اہل وعمال ان کووالیس دیے دو۔

ابود جزہ یزید بن عبیدہ السعدی سے مروی ہے کہنین کے قیدیوں میں سے رسول الله ترکی ایک ایک جاریدربط بنت ہلال بن حیان بن عمیره بن ہلال بن ناصره بن قصیه بن بھر بن سعد بن بکرعلی بن ابی طالب کودی تھی اور ایک جاربیزینب بنت حیان بن عمرو بن حمان عثمانٌ بن عفان کودی تھی اورا کی جار پیمر بن الخطاب کودی تھی جوانہوں نے اسپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بڑی ش<sup>نا</sup> کودے دی۔

عبدالله بن عمرٌ سے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ نے ہوازن کے قیدیوں میں سے ایک باندی عمرٌ بن الخطاب بٹائٹیز کو دی وہ انہوں نے مجھے دے دی میں نے اسے بنو حج میں بھیج دیا جومیرے تبہالی رشتہ دار تھے تا کہ وہ اسے میرے لیے سنوار دیں اور میں اس ا ثناء میں بیت اللہ کا طواف کرلوں اور پھراہے ساتھ لےلوں۔ میں طواف سے فارغ ہوکر جب مسجد سے نکلا میں نے لوگوں کو تیزی ے جاتا ہوا دیکھا'میں نے یو چھا کیابات ہے۔انہوں نے کہارسول الله کا کھٹانے ہمارے اہل وعیال ہمیں واپس دے دیے ہیں۔

میں نے کہاتمہاری ایک عورت یہاں ہو جمح میں موجود ہے جاؤاورا سے لےلو۔ وہ دہاں گئے اوراس عورت کو لیا۔ مال غنیمت میں عیمینہ بن حصن کا حصہ:

عیدنہ بن حسن نے ہوازن کی بڑھیوں میں سے ایک بڑھیا کو اپنے قبضے میں کیا اور اسے لیتے وقت کہا کہ یہ بڑھیا نظر آرہی ہے۔ اسے لین چاہیے کیونکہ میں مجھتا ہوں کہ یہ قبیلے کے اشراف میں ہوگی اور اس کا فدیہ شاید زیادہ مل سکے۔ جب رسول القد تاکھیے نے تھم ویا کہ تمام قیدی چھ جھے مال کے عوض میں واپس دیے جا کیں ۔عیبنہ نے اس کے واپس کرنے سے انکارکیا۔ زہیرا بوصر دنے اس سے کہا کہ اسے دے ہی وو اس میں کیا رکھا ہے نہ اس کے منہ میں دانت ہیں اور نہ بیٹ میں آنت ہے نہ یہ جو ان ہے نہ اس کی حقولہ کے چھاتیاں ابھری ہوئی ہیں نہ اسے ولا دت اور بچ کی رضاعت کی قابلیت ہے اور نہ اس کے خاوند کا پہتے ہے۔ زہیر کے اس مقولہ کے بعد عیبنہ نے اس عورت کو چھ حصول کے عوض میں واپس دے دیا۔ ایک مرتبہ عیبنہ کی اقرع بن حابس سے ملاقات ہوئی اقرع نے اس سے شکایت کی کہ وہ نہ کنواری نا دان تھی اور نہ ادھیر فریدا نہ ام تھی کہ تم اس پر قبضہ کرتے۔

### ما لك بن عوف كا قبول اسلام:

ہوازن کے وفد سے رسول اللہ ﷺ نے مالک بنعوف کو دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے انہوں نے کہا کہ وہ ثقیف کے ساتھ طاکف میں ہے آپ نے ان سے کہا کہ مالک سے کہدو کہا گروہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جائے تو میں اس کے اہل وعیال گھریار اور مال کواسے واپس وے ڈوں گا اور سواونٹ بھی دوں گا۔ مالک کواس کی اطلاع ہوئی وہ طاکف سے نکل کر رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آگیا۔

ما لک کو بیا ندیشہ ہوا کہ اگر تقیف کو رسول اللہ عظیم کے اس وعدے کاعلم ہوگیا وہ اسے روک لیس گے اور نہ جانے دیں گے اس لیے اس نے ایک خاص مقام پر اپنی سواری کو تیار رکھنے کا تھم دیا اور گھوڑ ہے کو طاکف میں طلب کیا۔ بیرات کے وقت اپنی گھوڑ ہے پر سوار ہو کر تیزی سے وہاں سے نکل آیا اور پھراس مقام پر آیا جہاں اس نے اپنی دوسری سواری کے تیار رکھنے کا انتظام کیا تھا اور اس پر سوار ہو کر جر انہ یا کے میں رسول اللہ تکھیم کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ آپ نے اس کے اہل وعیال اور مال کو اسے واپس دے دیا اور سواونٹ اور دیے وہ اسلام لے آیا اور پکا مومن ہوگیا۔ رسول اللہ تکھیم نے اس کی قوم اور طاکف کے نواح کے قبائل نثالہ سلمہ اور فہم کے ان لوگوں کا جو اسلام لے آیا اور پکا مومن ہوگیا۔ رسول اللہ تکھیج دیا یہ ان مسلما نوں کے ساتھ تھیف سے لڑتے سے ان کا جو گلہ با ہر نکاتا تھا اس پر غارت گری کرتے تھے اس طرح انہوں نے تقیف کو تنگ کر دیا اس پر ابو بجن بن عبیب بن عمر و بن عمیر الشمی نے اس کی برعہدی کی شکایت میں چند شعر بھی کیے۔

### مال غنيمت تقسيم كرنے يراصرار:

عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ حنین کے قید یوں کوان کے وارثوں کے سپر دکرنے کے بعد رسول اللہ میں ہی سوار ہو گئے لوگ آپ کے بیچھے پڑگئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کا ہی آپ ہمارے مال غنیمت کے اونٹ اور بکریاں تو ہم میں تقسیم کر دیجیے ان کی پورش نے آپ کوایک جھاڑی کے قریب کر دیا جس سے الجھ کر آپ کی چا درجہم پر سے انرگئی۔ آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگو! میری چا در تو مجھے دے دو۔ بخد ااگر میرے پاس استے اونٹ ہوتے جتنے تہا مہ میں درخت ہیں تو میں ان سب کوتم میں تقسیم کر دیتا تب شاید تم مجھ بخیل برول اور جھوٹا نہ مجھواس کے بعد آپ اونٹ کے پاس آئے اور آپ نے اس کے کوہان میں سے ایک مشت بال انکیوں میں ہے ان کولوگوں کو دکھا کرفر مایا سے لوگو! بخد اتمہاری ننیمت اور اس پٹم کے مٹھے میں میراصرف پو نجوال حصہ ہو وہ میں تم کو دیے دیتا ہوں ابندا سوئی اور تا گا واپس دے دو قیامت کے دن گھنڈی تکے بھی اپنے مالک کے لیے رسوائی اور منذ اب جہنم کا باعث بوں گے آپ کی اس تقریر کوئن کر ایک انصاری اون کی ایک گڑی آپ کے پاس لے کرآئے اور کہا میں نے بیان اونٹ کی زین بوں گئے ہے اپنے اونٹ کی زین کے لیے جس کی پشت پر زخم ہے اٹھائی تھی۔ رسول اللہ سکھی اس میں جس قد رمیر احصہ ہو وہ میں تم کو دیتا ہوں ۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کا ایٹار اس حد تک ہے تو مجھے اس کی قطعی ضرورت نہیں میں نہیں لیتا اور پھر انہوں نے اسے اپنے ہاتھ سے نیچی ڈال دیا۔ مال غنیمت کی تقسیم :

عبداللہ بن آئی کڑے مروی ہے کہ رسول اللہ کھیا نے قبائل کے تما کد اور اشراف کوان کی تالیف قلوب کے لیے عظاء دی۔

آپ نے ابوسفیان بن حرب کوسواونٹ دیے ۔ ان کے بیٹے معاویہ کوسواونٹ دیے ۔ کیم بن حزام کوسواونٹ دیے ، بنوعبداللہ کے نشیر بن المحارث بن کلد و بن علقہ کوسواونٹ دیے ۔ سار علاقہ کوسواونٹ دیے ۔ صفوان بن المحیہ کوسواونٹ دیے ۔ سبل بن عمر وکوسواونٹ اور حویطب بن عبدالعزی بن البی قیس کوسو عیبینہ بن حصن کوسواونٹ دیے ۔ مبل بن عمر وکوسواونٹ اور حویطب بن عبدالعزی بن البی قیس کوسو عیبینہ بن حصن کوسوا قرع بن حالس المیمی کوسواور مالک بن عوف النصری کوسواونٹ دیے ۔ متذکرہ بالا اصحاب کوسوسواونٹ دیے ان کے علاوہ قریش کے مخر مدبن والی بن اور بنوعا مربن لوی کے ہشام بن عمر وکوسو سے کم دیے صبح تعدادتو معلوم نہیں مگرا تنابینی مواسی معلوم ہے کہ ان کی تعدادتو معلوم نہیں مگرا تنابینی معلوم ہے کہ ان کی تعدادتو سعید بن پر ہوع بن عنکھ بن عامر بن مخر وم اور سبی کو پچاس پچاس دیے عباس بن مرواسی اسلی کو چنداونٹ دیے جس سے وہ ناراض ہوگیا اور اس کی شکایت میں چندشعر کے۔ رسول اللہ مکا تھا ہوگیا کو جب اس کی اطلاع موٹ کو بیسارسول اللہ مکی گھا نے ارشاو فر مایا تھا۔

ہوگی آئی آئی نے صحابہ نے فر مایا جاؤ اور اس کی زبان بند کردو ۔ آپ نے اس بنا پر اسے اور اونٹ دے دیے اور اس طرح اس کا مند ہند ہوگی جیسارسول اللہ مکی گھا نے ارشاو فر مایا تھا۔

#### حضرت جعيلٌ بن سراقه:

محد بن ابراہیم بن الحارث ہے مروی ہے کہ صحابہ میں سے کسی صاحب نے رسول اللہ بھی ہے کہا کہ آپ نے عینہ بن حسن اور اقرع بن حابس کوسوسواونٹ دیے اور جعیل بن سراقہ الضم کی کو پچھ نہ دیا۔ آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جعیل بن سراقہ عینہ بن حصن اور اقرع بن حابس ایسے تمام روئے زمین کے بما کہ سے بہتر ہیں مگر بات سے کہ اس عطاسے میں نے ان کی تالیف قلوب کی ہے کہ وہ دونوں مسلمان ہوجا نمیں اور جعیل بن سراقہ کے لیے میں ان کے اسلام کی نعمت کو بہتر سمجھتا ہوں اس لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا۔

# مال غنيمت كي تقسيم براعتراض:

ابوالقاسم' عبدالله بن الحارث بن نوفل کا مولی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اور تلید بن کلاب اللیثی اپنے مقام سے چل کر عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ملئے گئے وہ اس وقت اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرر ہے تھے۔ ہم نے ان سے بوچھا کیا آ۔ اس وقت رسول اللہ می تھے کے فدمت میں تھے جب کہ خین میں تھے جا کہ عنی میں تھے کہ نوگھی کے اس وقت رسول اللہ می تھا کی خدمت میں تھے جب کہ خین میں تھے ہوئے کہ ا

انہوں نے کہاباں! بنوسیم کاایک شخص ذوی الخویصر ہ رسول اللہ می لیے کے پاس آیا اور کھڑار ہا' آپ اس وقت لوگوں کوعطاء دے رہے تھے۔ اس نے کہا ہے تھے۔ اس نے کہا ہے جھا کہ کہا ہے جھا اس نے کہا ہے جہا کہ کہا ہے تھے۔ اس نے کہا ہے جہا کہ کہاں ہوگا۔ عمر بن آپ نے عدل نہیں کیا۔ رسول اللہ می لیا آپ نے نے کہا ہم و فعرا آگر میرے یہاں عدل نہیں ہوگا۔ عمر بن ان نے عدل نہیں کیا۔ رسول اللہ می لیا آپ نے فرمایا میرو فعدا آگر میرے یہاں عدل نہیں ہوگا۔ عمر بن الخص بین نہیں اسے چھوڑ دوممکن ہے کہ اس کے ساتھ اور لوگ الخص بین کہ یہ یہ رسول اللہ می لیا تھا کہ وہا نہیں اور برگشتہ ہوجا نمیں اور تیر کی طرح دین سے نکل جا نمیں جس کی واپسی پھرممکن نہیں کیونکہ جب تیر چلے ہے فکتا ہے تو پھروہ کہیں نشانے کے علاوہ نظر نہیں پڑتا۔

یہ میں ہے۔ ابوجعفر محمد بن علیٰ بن حسین کے بھی بیدواقعداسی طرح مروی ہے کہ انہوں نے اس قائل کا نام ذوالخویصر ہ انسی بیان کیا ہے۔ ابوسعیدالخدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکھیا سے یہ بات ذوالخویصر ہ نے اس مال کونشیم کے وقت کہی تھی جوعلی بن اٹھنانے آپ کی خدمت میں یمن سے ارسال کیا تھااور آپ نے اسے بہت سے لوگوں میں جن میں عیدینہ بن حصن اقرع اور زیدالخیل بھی تھے تقسیم کیا۔

### ایک کوڑے کا معاوضہ:

عبداللہ بن ابی بر سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے جونین میں رسول اللہ کا پھا کے ساتھ شریک تھے جھے سے بیان کیا کہ میں
اپنی اونٹنی پررسول اللہ کا پھا کے پہلو میں سواز چلا جار ہا تھا میرے پاؤں میں ایک بھاری اور مضبوط جوتا تھا میری اونٹنی رسول اللہ کا پھا
کی اونٹنی سے نکرائی اور میر اجوتا آپ کی پنڈلی میں لگ گیا جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ۔ آپ نے میر سے پیروں پر کوڑا مارا اور فر ما یا
کہ تم نے جھے تکلیف پہنچائی چھے رہو۔ میں نے اپنی اونٹنی روک لی۔ دوسرے دن رسول اللہ کا پھانے نے جھے طلب کیا میں نے دل میں
کہ تم نے جھے تکلیف پہنچائی چھے رہو۔ میں نے اپنی اونٹنی روک لی۔ دوسرے دن رسول اللہ کا پھانے نے فر ما یاکل تمہا را جوتا میرے
کہا کہ ضرور کل کے واقعے کی وجہ سے جھے بلایا ہے۔ میں ڈرتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فر ما یاکل تمہا را جوتا میرے
پاؤں پر پڑ گیا تھا اس سے جھے تکلیف ہوئی میں نے تمہا رے پاؤں پر کوڑا مارا' اب میں نے تم کواس لیے بلایا ہے کہ اس مار کا عوض
دوں۔ چنا نچے آپ نے ایک کوڑے کے عوض میں اس بھیڑ یں عطاء فر ما کیں۔

### حضرت سعد بن عباقة:

ابوسعیدالخدری ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ می ہے اور اس پر چہ میگو کیا ہے اور اس پر چہ میگو کیاں کرنے گئے کسی نے بید کہا کہ بخدا اور انصار کواس میں ہے پہنیں دیاوہ اپنے دل میں اس سے خت ملول ہوئے اور اس پر چہ میگو کیاں کرنے گئے کسی نے بید کہا کہ بخدا رسول اللہ می ہی ہا ہے جہ اعت انصار آپ کے اس رسول اللہ می ہی ہی ہے جہ اعت انصار آپ کے اس طرز عمل سے کہیدہ خاطر ہے کہ آپ نے اس مال غنیمت کو صرف اپنی قوم میں تقسیم کر دیا اور دوسرے قبائل عرب میں بھی بڑے بڑے موس طرز عمل سے کہیدہ خاطر ہے کہ آپ نے اس مال غنیمت کو صرف اپنی قوم میں تقسیم کر دیا اور دوسرے قبائل عرب میں بھی بڑے کہا یا رسول عطنے تقسیم کے گرفتبیلہ انصار کو اس میں ہے کچھ بھی نہیں ملا۔ رسول اللہ می ہی اپنی قوم کو اس احاطے میں بلالا و سعد ہا کر اپنی قوم کو اس احاطے میں بلالا و سعد ہا کر اپنی قوم کو اس احاطے میں بلالا و سعد ہا کہ اندر جانے سے روک لائے 'دوسرے مہاجرین بھی وہاں آئے 'سعد نے ان کو خدروکا وہ اندر چلے گئے اور لوگ آئے ان کو سعد نے اندر جانے سے روک دیا۔ جب سب جمع ہوگئے۔

#### رسول الله من كانصار كوخطيه:

معدّ نے رسول الله سُ الله عُلَيْهِم كوجاكراس كى اطلاع كى آپ وہاں تشریف لائے اور آپ نے اللہ كى شایان شان حمد وثنا كے بعد فر ما یا تمہاری اس بات کا کیامطلب ہے جس کی اطلاع مجھے ملی ہے۔ اورتم کیوں اپنے دل میں رنجیدہ ہو۔ کیا یہ واقعہ بیس ہے کہ جب میں تمہارے یاں آیاتم گمراہ تھے اللہ نے تم کو مدایت کی تم غریب تھے اللہ نے تم کوغنی کر دیا۔ تم آپی میں ایک دوسرے کے دشمن تحےاللّٰہ نے تم کوا یک دوسرے کا دوست :نادیا۔انصار نے کہائے شک آپ صحیح فرماتے ہیں بیاللّٰہ اوراس کے رسول کا احسان اورفضل ہے رسول الله عُلَيْهِم نے چركہاتم مجھے جواب كيوں نہيں ديتے۔انصار نے كہا ہم كيا جواب ديں يا رسول الله عُرَيَّيْ الله اوراس ك رسول کا ہم پر بڑااحسان اورفضل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کیول نہیں اگرتم جا ہوتو جواب دے سکتے ہواوراس جواب میں تم سیج ہو کے اور میں بھی تمہاری تقدیق کروں گانتم مجھے یہ جواب دے سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس آئے جب کہ اوروں نے آپ کی تكذيب كي تقى ہم نے آپ كى رسالت كى تقدريق كى آپ كوسب نے چھوڑ ديا تھا ہم نے آپ كى مددكى \_ آپ ايخ گھرے نكال دیے گئے تھے ہم نے آپ کو پناہ دی ا پ ضرورت مند تھے ہم نے آپ کی اعانت کی۔اے گروہ انصار! دنیا کی ایک حقیر شے کے لیے تم مجھ سے کبیدہ خاطر ہو گئے۔ میں نے اس مال سے بعض لوگوں کی تالیف قلوب کرنا جاہی ہے تا کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو میں نے تمہارے اسلام کے سپر دکر دیا۔اے گروہ انصار! کیاتم اسے پیندئہیں کرتے کہ اور لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم رسول اللّٰد کواپنے گھرلے جاؤ مِتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ججرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرو ہوتا'اگر تمام دنیا ایک راستے جاتی اورانصار دوسری راہ جائے تو میں انصار کا راسته اختیار کرتا' اے اللہ! تو انصار پررحم فر مااوران کی اولا دیراپنی رحمت نازل کراوران کی اولا دیراپنی رحمت مبذول کر۔ بین کرتمام لوگ اس قدرروئے کہان کی ڈاڑھیاں ا شکوں سے تر ہو گئیں اور انصار نے کہا کہ ہم اس بات پر بالکل راضی ہیں کہ رسول اللہ کا بھیا ہمارے جھے میں آئے۔اس کے بعد آپ وہاں سے چلے آئے اورسب لوگ اینے اپنے گھر چلے گئے۔

### جفرت عمّابٌ بن اسيد كي نيابت:

ابن آخق سے مردی ہے کہ رسول اللہ گاہ اہمر اند سے عمرہ کی نیت سے مکہ آئے آپ نے بقیہ مال غنیمت کو محبہ میں جو مرالظہران کے قریب داقع ہے محفوظ کرا دیا۔ عمرہ سے فارغ ہو کرآپ مدینہ واپس چلے عمّا بٹ بن اسید کوآپ نے مکہ پر اپنا نائب مقرر کیا اور ان کے ساتھ معاذ بن جبل کوبھی مکہ میں چھوڑا تا کہ وہ لوگوں کو ند جب اسلام اور قرآن کی تعلیم دیں۔ بقیہ مال غنیمت آپ کے ساتھ مدینہ دوانہ ہوا ذوالقعدہ میں آپ نے بیٹمرہ کیا تھا۔ ذوالقعدہ یا ذوالحجہ بیس آپ مدینہ آگئے۔ اس سال عربوں کے قدیم طریقے پر جج ہوا۔ اور مسلمانوں نے اس ۸ ہجری میں عمّا بٹ بن اسیدی امارت میں جج کیا۔

اہل طائف رسول اللہ ﷺ کی ان کے بہاں سے ذوالقعدہ میں مراجعت سے لے کر رمضان ۹ جمری تک بدستور طائف میں اپنے شرک پر قائم رہےاور مخالفت پر جے رہے۔

واقدی کہتا ہے کہ جب جر اُنہ میں رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت کومسلمانوں میں تقسیم کیا تو ہر شخص کے جے میں چاراونٹ اور چالیس بکریاں آئیں' جوسوار تھے انہوں نے اپنے گھوڑے کا بھی ایک حصہ لیا اس سفر سے آپ و والحجہ کے نتم ہونے میں چند

راتیں باقی تھیں مدینہ آئے۔

ر میں ہوں میں میں اللہ کا گیا نے قبیلہ از د کے جیفر اور عمر وجلندی کے بیٹوں کے پاس عمر و بن العاص کوصد قے کی تحصیل کے لیے روانہ کیا۔ان دونوں نے عمر و بن العاص کوصد قے کی تحصیل کی اجازت دے دی عمر وؓ نے وہاں کے دولت مندوں سے زکو قالی ا اسے و بیں کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا۔عمر و بن العاص ؓ نے وہاں کے مجوسیوں سے جزید لیا 'پیشہری تھے اور عرب دیہاتی تھے۔

۔۔ اس سال رسول اللہ سکتھانے فاطمہ بنت الضحاك بن سفیان الكلابیہ سے نكاح كیا۔ جب اے آخرت اور دنیا میں اختیار دیا گیا اس نے دنیا كوتر جيح دی۔ پیمپھی بیان كیا گیا ہے كہ اس نے رسول اللہ سکتھا سے پناہ ما نگی اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ ابو دخبر ة السعد ی سے مروی ہے كہ اس عورت ہے آپ نے ذوالقعدہ میں نكاح كیا تھا۔

حضرت ابراجيم کی ولا دت:

اس سال ذوالحجہ میں ماریہ کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے۔رسول اللہ عظیم نے ان کو دودھ پلانے کے ملیے ام بردہ بنت المحمد بن المحمد بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار کے حوالے کر دیا۔ان کے شوہر براء بن اوس بن خالد بن المجعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن عدی بن النجار شھے۔اس ولا دت کے موقع پر ماریہ کی دائی سلمی رسول اللہ علیم کی آزاد کردہ باندی تھیں ۔ نبچ کی ولا دت کے بعدوہ گھر سے نکل کر باہر ابورافع کے پاس آئیں اورلڑ کے کی ولا دت کی ان کواطلاع دی۔ابورافع نے رسول اللہ علیم عطاء فر مایا۔حضرت ماریہ رشنی کو جب اللہ نے آنخصور نے رسول اللہ علیم عطاء فر مایا۔حضرت ماریہ رشنی کو جب اللہ نے آنخصور علیہ کی صلب سے فرز ندعطا فر مایا آپ کی دوسری ہویوں کو اس پر سخت رشک اور حسد ہوا۔



ابكا

# غزوهٔ تبوک <u>9ھ</u>

#### بنواسد كاوفد:

اس سال بنواسد کاوفداسلام لانے کے لیے رسول اللہ کرتیج کی خدمت میں حاضر بوااور انہوں نے کہایا رسول اللہ کرتیج قبل اس کے کہ آپ کسی کو ہمارے پاس بھیجتے ہم خود ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ان کے اس قول پر اہتدعز وجل نے بیرآ بت نازل فرمائی:

﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنُ اَسُلَمُوا قُلُ لَّا تَمُنُّوا عَلَى اِسُلامَكُمْ ﴾

'' وہتم پراس بات کا احسان دھرتے ہیں کہ اہملام لے آئے' تم کہدد وکہتم لوگ جھھ پراپنے اسلام کا احسان مت جناؤ''۔

اس سال رہیج الاقل میں بلی کا وفد مدینہ آیا اور وہ رویقع بن ثابت البلوی کے پاس مہمان ہوئے اس سال نخم کے واریین کا وفد جس میں دس آدمی تقصد بند آیا۔

# عروة بن مسعود التقى كا قبول اسلام:

### حضرت عروه مِنالتِّينَ كي شهادت:

عروہ اپن تو م کودعوت اسلام دینے کے لیے مدینہ سے چلے ان کوخیال تھا کہ چونکہ وہ ان کی بہت تعظیم و تکریم کرتے ہیں اس لیے اس بات میں ان کی مخالفت نہ ہوگ ' مگر جب بیا پی قوم کودعوتِ اسلام دینے کے لیے اپنے کو تھے پرسب کے سامنے برآ مد ہوئ اور انہوں نے اپنے بھی مسلمان ہو جانے کا اعلان کیا۔ان کی قوم نے ہرسمت سے ان پر تیر چلائے ایک تیران کے مگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے متعلق بنو مالک مدعی بین کہ یہ تیران کے ہم قوم بنوسالم بن مالک کے ایک شخص اوس بن عوف نے پھینکا تصا
اورا حلاف مدتی بین کہ ان کے ایک ہم قوم بنوعتا بین مالک نے وہ ب بن جاہر نے یہ تیر چلا یا تھا۔ مرتے وفت عروہ ہے کی نے کہا یہ تو میری بڑی عزت اور کرامت ہے کہ اللہ نے جھے شہادت عطا
نے کہا اپنے قتل کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو میری بڑی عزت اور کرامت ہے کہ اللہ نے جھے شہادت عطا
فری کی میر ب ساتھ وہی کیا جائے جورسول اللہ سکتی کے ان صحابہ کے ساتھ کیا گیا ہے جو یہاں تمہارے مقابلہ میں شہید ہوئے مجھے بھی ان کے پاس وفن کر دو ۔ چنانچے عرقہ کو اور مسلمان شہداء نے پاس وفن کر دیا گیا۔ اربا ب سیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ سکتھ کے ان کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ عروہ کی مثال ان کی قوم میں وہی ہے جو ان صاحب کی جن کا ذکر سورہ کیسین میں آیا ہے ابنے قوم میں ہوئی۔

### عمروبن اميهاورعبدياليل:

اس سال رمضان میں اہل طائف کا وفدرسول اللہ بھی ہیں آیا ہے۔ بہ بن ایخی کی روایت ہے کہ عرق ہے گئی کے چند ماہ بعد اہل طائف نے باہم طے کیا کہ ہم میں ان تمام عربوں سے جو ہمارے گرد آباد جی لانے کی طاقت نہیں ہے بیع عرب پہلے سے اسلام لا کر بیعت کر چکے شے اس کے لیے بنوعلاج کا عمر و بن امیہ عرب کا مشہور زیرک اور چالاک شخص جوعبد یا لیل بن عمر و سے باہمی عداوت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر چکا تھا خودعبد یا لیل بن عمر و کے پاس گیا۔ اس کے درواز سے پہنچا اور چرکسی سے کہا کہ جا کہ اس اور وہ آپ کے درواز سے پر کھڑے ہے باہر آؤ۔ عبدیا لیل نے فرستادہ سے کہا کیا واقعی عمر و نے تم کو بھیجا ہے اس نے کہا جھے تو بھی اس بات کا وہ ہم و گمان بھی خدتھا کہ عمر وجیسا خود دار اور جی او قارشخص بھی خود میر سے بہاں آئے گا' بہر حال عبدیا لیل نے اسے دیچھر کوشن آ مدید کہا' عمر و نے کہا کہ معاملہ ایسا اہم در پیش ہے باو قارشخص بھی خود میر سے بہاں آئے گا' بہر حال عبدیا لیل نے اسے دیچھر کوشن آمدید کہا' عمر و فرا ہر ہے تمام عرب اسلام لا چکے ہیں' کہا میں ان سب سے لانے کی طاقت نہیں اب بی حالت بیخور کرلو۔

#### بنوثقیف کا وفد:

اس بات کا بنو تقیف پر بیا تر ہوا کہ وہ باہم مشورے کے لیے جمع ہوئے۔ کسی نے کہا دیکھو ہماری بیرحالت ہے کہ ہماری جان اور ہمارا مال ہروقت خطرے میں ہے ہمارے جو مولیث چرنے کے لیے جاتے ہیں ان کولوٹ لیا جا تا ہے جو محض باہر جاتا ہے وہ ہلاک ہوجاتا ہا اس بر باہمی مشورے سے بیرطے پایا کہ عرق کی طرح کسی کورسول اللہ می گھا کے پاس مصالحت کے لیے بھیجا جے ۔ سب نے عبد یالیل بن عمرو بن عمیر سے جوعروہ کا ہم سن تھا درخواست کی کہتم اس کام کے لیے جاؤ' اس نے اس خوف سے کہ جب وہ ان کے پاس واپس آئے گا اس کے ساتھ کیا گیا ہے اس کام پر جانے سے انکار کیا اور کہا کہ جب تک میر ہے ساتھ اور لوگ بھی نہ بھیج جائیں میں تہا نہیں جاؤں گا۔ چنا نچہ بیہ طے پایا کہ اس کے ہمراہ احلاف کے دو شخص اور تین جب تک میر ہے ساتھ اور لوگ بھی نہ بھیج جائیں میں تہا نہیں جاؤں گا۔ چنا نچہ بیہ طے پایا کہ اس کے ہمراہ احلاف کے دو شخص ہو ما لک کے مدینہ جائیں اس طرح اس وفد میں چھآ دی ہوئے۔ بنو بیار کاعثمان بن افی العاص بن بشر بن عبدو ہمان 'بنوسا لم میں بنو ما لک کے مدینہ جائیں اس طرح اس وفد میں چھآ دی ہوئے۔ بنو بیار کاعثمان بن افی العاص بن بشر بن عبدو ہمان 'بنوسا لم میں بنو ما لک کے مدینہ جائیں اس طرح اس وفد میں وہے۔ اطلاف میں ہے تھم بن عمرو بن وہ بن معتب اور شرحیل بن غیلان بن اور ان وہ بب بن معتب اور شرحیل بن غیلان میں سے تھم بن عمرو بن وہ بن وہ بن معتب اور شرحیل بن غیلان بیں اور سے بیں معتب اور شرحیل بن غیلان بیں اور سے تھا میں بن وہ بن وہ بن وہ بن معتب اور شرحیل بن غیلان بیں اور سے تھا میں معتب اور شرحیل بن غیلان بیں اور سے تھا میں معتب اور شرحیل بن غیلان بیں وہ بن 
### حضرت مغيرةً اورحضرت ابوبكرٌّ:

### حفرت مجمد من الشيم اور بنوثقيف مين معامده:

اس معاہدہ میں انہوں نے ابس شرط کی بھی درخواست کی تھی کہ ان کے بت لات کو تین سال تک نہ تو ڑا جائے۔ رسول اللہ می انہوں نے اس کومنظور نہیں کیا انہوں نے ایک ایک سال کی مہلت کی درخواست کر نا شروع کی مگر آپ نے کسی بات کوئیں ما نا تب انہوں نے کہا کہ جماری مراجعت کے چند ماہ تک نہ تو ڑا جائے اور اس میں بھی ایک ایک ماہ کی کی کی درخواست کرتے رہے مگر رسول اللہ می تھے کہ لات سے مردست کوئی تعارض نہ کیا جائے تا کہ وہ اپنے سفہا عورتوں اور تاقہم بچوں کی طرف سے مطمئن رہیں اور جب تک اسلام ان میں رائخ نہ ہوجائے لات کو لمنہدم کر کے ان کو نہ بھڑ کا کیس مگر رسول اللہ می تھے کہ ان میں رائخ نہ ہوجائے لات کو لمنہدم کر کے ان کو نہ بھڑ کا کیس مگر رسول اللہ می تھے ان کارکر دیا اور ابوسفیان بن حرب ورمغیرہ بن شعبہ کو لات کو گوڑ نے کے لیے طاکف بھیج دیا۔ اس شرط کے علاوہ بی ثقیف نے رسول اللہ می تھے ہے کہ درخواست کی مقتی کہ ان کونہاز معاف کر دی جائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے اصنام کو تو ڑ نے سے معاف رکھا جائے۔ رسول اللہ می تھے نے فر مایا کہ

بتوں کے توڑنے سے میں نے تم کومعاف کیا مگر نماز کسی طرح معاف نہیں کی باسکتی اس ندہب میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں۔ بنوثقیف کے وفدنے کہاا گرچہاس میں ذلت ہے مگر بہر حال ہم نماز کوقبول کرتے ہیں۔

### حضرت عثمان بن الى العاص:

جب وہ اسلام لے آئے رسول اللہ من کھی نے معاہدہ تحریر کر دیا اورعثان بن ابی العاص کو جواگر چیان میں سب ہے کمین سے ان کے شرائع اسلام اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے شوق و ذوق کی وجہ سے ان کا امیر مقرر فر مایا۔ ابو بکر نے اس بارے میں عثمان کی سفارش کی اور کہایار سول اللہ سکتی اس تمام جماعت میں بینو جوان احکام اسلام اور قرآن کے سکھنے کا بہت زیا وہ دلدادہ اور کوشاں مجھے نظر آیا ہے۔ اسی وجہ ہے آئے نے عثمان کو امیر مقرر کیا۔

### بنو ثقیف میں بت ریسی کا خاتمہ:

یاوگرسول اللہ علقہ سے رضت ہوکرا پے علاقوں کو واپس ہوئے رسول اللہ علقہ نے سفیان ہن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کو ان کے بت لات کے تو ڑنے کے لیے روانہ فر مایا ہے دونوں بھی وفعہ کے ساتھ طاکف روانہ ہوئے طاکف پہنچ کر مغیرہ بن اللہ اور کہا کہ بیتمہاری قوم ہے تم ان کے پاس ابوسفیان بن اللہ کہ کہ کہ کہ ان کے باس سے انکار کیا اور کہا کہ بیتمہاری قوم ہے تم ان کے پاس جاؤ 'خود ابوسفیان ذات البرم میں اپنی املاک میں تفہر گئے 'مغیرہ بن اللہ میں آئے اور کدال لے کرلات کوتو ڑنے اس پر چڑھے اس اثناء میں ان کی قوم والے بنومعتب ان کی حفاظت کے لیے کہ میا داعروہ کی طرح کوئی انہیں بھی تیریا نیزے کا نشانہ بنائے ان اس اثناء میں ان کی قوم والے بنومعتب ان کی حفاظت کے لیے کہ میا داعروہ کی طرح کوئی انہیں بھی تیریا نیزے کا نشانہ بنائے ان کے پاس کھڑے درہے تقیف کی عورتیں ہر ہنہ سرلات پر گربید و بکا کرتی ہوئی گھروں سے نکل آئے کیں اور اس کا نوحہ پڑھرہی تھیں اور کہ کہ درہی تھیں :

الا ابكين دفاع اسلمها الوضاع لم يحسنوا المصاع.

''ہم اپنے محافظ پرروتے ہیں جے اس کے خادموں نے چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے اس کی حفاظت میں دادمر داگی نہیں دی''۔

مغیرہ اس پر تیر مارر ہے تھے اور کہتے جاتے تھے تیرا برا ہوا سے تو ٹر کر انہوں نے اس کے خزانے اور زیور پر قبضہ کرلیا اور اب ابوسفیان کو بلا بھیجا' وہ آئے لات کا تمام مال ایک جگہ جمع تھا۔ طائف جھیجة وقت رسول اللہ ﷺ نے ابوسفیان کو تکم دیا تھا کہ وہ لات کے خزانے سے مسعود کے بیٹے عروہ اور اسواد کا قرض ادا کریں۔ چنانچہ ابوسفیان ٹے حسبۂ ممل کر دیا۔ اس سال رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔



# غزوهٔ تبوک

#### مسلمانون كازمان عسرت:

محرین آئن ہے مروی ہے کہ طاکف ہے واپس آ کر ذوالحجہ ہے رجب تک کا زماندرسول اللہ کو ہیں نے مدینہ میں بسر فرمایا اور پھر آپ نے مسلمانوں کوروم ہے لڑائی کی تیاری کا تھم دیا۔اس وقت مسلمان بہت ہی عسرت کی حالت میں تھے گرمی شدید تھی قط سالی تھی' میوے کی فصل تیارتھی ہر شخص گرمی کی وجہ ہے زیرسا بیر ہنا چاہتا تھا اس لیے وہ اس زمانے میں جہاد کے لیے نہیں جانا چاہتے تھے بلکہ خواہش منہ تھے کہ فصل ہے متمتع ہوں اور گرمی راحت ہے بسر کریں۔

## جد بن قيس:

تقریباً ہمیشہ رسول اللہ سکھا کا یہ دستورتھا کہ جب آپ جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو مقام کا نام ظاہر نہ کرتے بلکہ جہاں جملہ مقصود تھا اس کے علاوہ اور کسی جگہ کا نام ہتا تے البتہ اس موقع پرآپ نے بعد سفر قط سالی اور خریف کی کثر ت تعداد کی وجہ ہے جو کا نام عام طور پر ظاہر کر دیا تا کہ اس سفر کے لیے سب لوگ پوری تیاری کرلیس ۔ اس خیال ہے آپ نے لوگوں کو تیاری سفر کا تھم دیا اور کہد دیا کہ میں روم کے مقابلے پر جارہا ہوں ۔ اس لیے باوجوداس پر بیثان حالی کے جس میں مسلمان مبتلا تھے اور روم الیسی پر شوکت طاقت کے مقابلے پر جہاد کے لیے جاتے ہوئے دل میں پس و پیش کرتے تھے وہ آپ کے تھم کی وجہ سے تیاری کرنے گئے اسی تیاری سفر کے اثناء میں ایک دن آپ نے بنوسلمہ کے جد بن قیس سے کہا کہ وجداس سال رومیوں سے جہاد کے لیے چلتے ہو ۔ جد نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ جھے آپ بہیں قیام کی اجازت دے دیں اور فتنے میں نہ ڈ الیس کیونکہ بخدا میری تمام قوم اس بات سے واقف ہے کہ میں عورتوں کا نہایت ہی دلدادہ ہوں مجھے اندیشہ ہے کہ رومیوں کی عورتوں کو دیکھر کر مجھے میری نہ ہو سکے گا۔

## جهاد معلق آیت قرآنی کانزول:

## منافقین کی سرگر میاں:

اں موقع پر کسی منافق نے لوگوں کو جہاد ہے رو کئے اور دین الہی میں شک ڈالئے اور رسول اللہ سی کیم کی ہت بگاڑنے کے لیے کہا کہ تم اس کرمی میں نہ جاؤ ۔ انہیں منافقوں کے متعلق اللہ نے بیآیت و قالوا لا تنفر وافعی الحرق بارجھنہ شد حر عرصانوا یہ نہ ہوں کہ دوکہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زید دہ گرم ہے اگروہ ہمجھیں ) کسانوا یف فیہوں ۔ (اور منافقوں نے کہاتم گرمی میں نہ جاؤ کہ دوکہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زید دہ گرم ہے اگروہ ہمجھیں ) اسے تول جزاء بھا کانوا یک سبون ۔ (اور میں زاان کے اعمال کی ہے ) تک نازل فرمائی۔

### حضرت عثمان مِناتِشْهُ كي ما لي امداد:

رسول الله مرتقیہ نے اب بیش از بیش سفر کی تیاری میں کوشش شروع کی آپ نے صحابہ کوبھی مستعدی کے ساتھ جلد تیار ہو جانے کا حکم ویا اور آپ نے دولت منداصحاب کواللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور سوار یوں کی بہم رسائی کی ترغیب دکی چنانچہان حضرات نے آپ کے ارشاد کی پوری تغیل کی ۔عثان بن عفان نے اس موقع پر اس قدر رقم کثیر اللہ کی راہ میں خرج کی جوکوئی دوسرانہ کرسکا۔

سات مسلمان جن میں انصاری وغیرہ تھے روتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے 'میغریب تھے انہوں نے آپ سے سات مسلمان جن میں انصاری وغیرہ تھے روتے ہوئے سے سواری نہیں کہ میں تم کو دوں اس لیے وہ آزر دہ ہوکرروتے ہوئے آ ہے " کے پاس سے سے سے گئے کیونکہ خودان کے پاس بھی خرچ کرنے کے لیے پچھنہ تھا۔

## يامين بن عمير اور عبد الله بن مغفل:

یں مین بن عمیر بن کعب النظری اور عبداللہ بن مغفل سے ابولیلی عبدالرحنٰ بن کعب کی راستے میں ملاقات ہوئی 'ید دونوں رو رہے تھے۔ ابولیلی نے بچو کی ہے۔ ابولیلی نے بچو کہ آپ ہمیں سواری مرحمت فرمانیں گئے تھے کہ آپ ہمیں سواری مرحمت فرمانیں گروہاں بھی ہمیں کوئی سواری نہیں ملی اور خود ہمارے پاس اتنانہیں ہے کہ سواری کا بندوبست کرے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جاسکیں۔ ابولیلی نے ان کوایک بارکش اونٹ دیا۔ ان دونوں نے اس پر کجاوہ رکھا' اس کے علاوہ ابولیلی نے زادراہ کے لیے پچھ چھوارے بھی ان کودیے اور اس طرح بیدونوں رسول اللہ من کھیا کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔

کچھاعرانی جہاد سے معذرت خواہی کے لیے آپ کے پاس آئے مگراللہ عز وجل نے ان کی معذرت قبول نہیں کی' یہ بنوغفار کے عرب تھے'ان میں خفاف بن ایماء بن رحضہ بھی تھے۔

#### جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے والے مسلمان:

### عبداللد بن الي سلول كا فتنه:

مدینہ سے چل کررسول القد مرتبیج الوداع پرمنزل کی عبدالقد بن ابی سلول نے شنیۃ الوداع کے زیریں میں آپ کے مقابل حبابہ کے وہ فرباب پراپی علیحدہ چھاؤٹی ڈائی اس کی جماعت کی طرح رسول اللہ عربیج کی جماعت ہے کم نہتی۔ جب آپ مقام سے روا نہ ہوئے عبدالقد بن ابی سلول دوسر سے منافقوں کے ساتھ ارادۃ چیجے رہ گیا اور اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اس مقام سے روا نہ ہوئے عبدالقد بن ابی سلول دوسر سے منافقوں کے ساتھ ارادۃ چیجے رہ گیا اور اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اس کے ساتھ بنوعوف بن الخز رج کا عبداللہ بن ابی ۔ بنوعمرو بن عوف کا عبداللہ بن نبتل اور بنوقیقاع کا رفاعہ بن زید بن التالوت وہ منافقوں کے ساتھ جو بمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ فریب اور ریا کاری کرتے رہے تھے ان لوگوں کے متعلق اللہ عزوج سے نبتہ ان لوگوں کے متعلق اللہ عزوج سے نبتہ ان اللہ مور (آخر آبیت تک)'' اس سے قبل وہ فتنہ بر پاکر ناچا ہے نبتہ اور انہوں نے تہارے معاملات کوالٹ دیا'۔

## حضرت على بن ابي طالب بن النُّهُ: كي رواتكي مراجعت:

#### حضرت ابوخيشمه مناتشنان

آپ کے جانے کئی روز بعد بنوسالم کے ابوضیٹمہ رفی اٹھڑا کیک دن جب کہ نہایت شدید گری تھی اپنے گھر آئے انہوں نے دیکھا کہ ان کی دونوں بیویاں ایک مکان میں اپنے پلنگوں پر بیٹی ہوئی ہیں اور ہرایک نے اپنی تئے آراستہ کی ہے شنڈ اپنی اور کھانا اپنے خاد ند کے لیے تنار کر رکھا ہے ابوضیٹمہ اندر آکر اس جرے کے دروازے پر جس میں دونوں کے پلنگ بچھے تھے کھڑ ہے ہو گئے انہوں نے اپنی بیویوں کو اور اس تیاری کو جو انہوں نے ان کے لیے گئی دیکھا اور کہا کہ رسول اللہ میں جا اور فیس سفر کرر ہے ہیں اور میں بہاں اس شفنڈ سے سابی میں جہاں شفنڈ اپانی اور کھانا تیار ہے اور حسین عورت موجود ہے قیام کروں بیتو انصاف نہیں ہے ہیں اور میں بہاں اس شفنڈ سے سابی میں بخداتمہار سے کی بستر پرنہیں آتا میں رسول اللہ سکھلے کے پاس جاتا ہوں تم میر سے لیے پھر انہوں نے زادراہ مہیا کردیا۔ ابوضیٹمہ نے اپنا اونٹ لیا اس پر کجاوہ رکھا اور پھر رسول اللہ سکھلے کے پاس جانے بور ہیں جانے بہا کہ ہیں بیا کہ دیا۔ ابوضیٹمہ نے اپنا اونٹ لیا اس پر کجاوہ رکھا اور پھر رسول اللہ سکھلے کے پاس جانے بور بیس جانے ہوئیں جانے بیا ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں کے بیس جانے ہوئیں ہوئی ہوئیل کے پاس جانا ہوئی ہوئیں جانے ہوئی ہوئیں جانے ہوئیں ہوئیل 
کے اراد ہے ہے جل کھڑ ہے ہوئے اور رسول القد کھی تبوک میں فروش تھے کہ ابوضیٹمہ آپ کے پاس بھی گئے۔ اثن ہے راہ میں ابو خیثمہ تو کھی جورسول القد کھی کے پاس جارہ سے تھال گئے اب دونوں ساتھ ہو گئے تبوک کے قریب بہنچ کر ابوضیٹمہ نے عمیر بن وہب جب کہا میں نے ایک قصور کیا ہے کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہتم ذرا پیچے ہوتا کہ پہلے ہیں رسول القد ٹرکٹیل کی خدمت میں باریا ہوج وَل عمیر ٹرنے ان کی بات مان کی ابوضیٹمہ آگے بڑھے رسول القد سرکٹیل تبوک میں فروش تھے جب ابوضیٹمہ آپ کے باریاب ہوج وَل عمیر ٹرنے ان کی بات مان کی ابوضیٹمہ آگے بڑھے رسول القد سرکٹیل تبوک میں فروش تھے جب ابوضیٹمہ آپ کے فریب پہنچ لوگوں نے آپ سے کہایا رسول اللہ شکٹیل کوئی شتر سوار آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابوضیٹمہ ہوں گے۔ صحابہ نے دیکھ کر کہایا رسول اللہ سکتیل وہ ابوضیٹمہ بیں ۔ ابوضیٹمہ بی ۔ ابوضیٹمہ نے سارا واقعہ سنایا آپ نے فرمایا اچھا کیا اور آپ نے ان کودعائے فیردی۔

حجرمیں پانی نہ پینے کا تھم:

رسول الله من ا

صبح کوفرودگاہ میں کسی کے پاس پانی نہ تھا' صحابہؓ نے اس کے متعلق رسول اللہ من کیا ہے شکایت کی آپ نے جناب باری میں دعاء فر مائی اسی وقت اللہ نے ایک بادل بھیجا جس ہے اتنی بارش ہوگئی کہ سب سیراب ہو گئے اور انہوں نے آئندہ کے لیے بھی پانی مجرلیا۔

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ میں نے محمود بن لبید سے پوچھا کہ عہد رسالت میں بھی لوگوں میں نفی ق تھا اور وہ اس سے واقف جو تنے تھے مگر اس سے واقف جو تے تھے مگر اس سے واقف جو تے تھے مگر اس کے باوجود ایک دوسرے کی پر دہ داری کرتے تھے میری قوم کے ایک شخص نے ایک مشہور منافق کا واقعہ مجھ سے بیان کیا ہے کہ وہ اس غزوہ تو توک کے سفر میں آپ کے ساتھ تھا جب حجر میں پانی کا بدواقعہ پیش آیا اور رسول اللہ من جانی نے پانی کے لیے اللہ کی جناب میں دعا برک اور اللہ نے بادل بھی جو گئے اور انہوں نے حسب ضرورت اپنے ساتھ میں دعا برک اور اللہ نے بادل بھی کو گئے اور انہوں نے حسب ضرورت اپنے ساتھ میں دعا برک اور اللہ نے بادل بھی کو گئے اور انہوں نے حسب ضرورت اپنے ساتھ

بھی یانی بھرایا۔ ہم نے اس سے کہا کہ کم بخت اب بھی تھے رسول اللہ کھیا کی نبوت میں پھھٹک ہے۔اس نے کہ اس سے کیا ہوتا ہے یہ تو ایک گز رجانے والی بدلی تھی۔

رسول الله سُلَيْلِم كي كَمشده اوْمَنْي:

ججرے جب آپ روانہ ہوئے کسی جگہ آپ کی اوٹٹی کھوٹنی صحابہ اس کی تلاش میں نظے اس وقت آپ کے صحابہ میں سے ایک صاحب ممارہ بن حزم جوعقی اور بدری تھے اور بنوعمرو بن حزم کے بچاہتے آپ کے پاس موجود تھے ممارہ کے سرتھان کی قیام گاہ میں زید بن نصیب الشقاعی منافق بھی تھا۔اونٹنی کے گم ہونے اور اس کی تلاش پر اس زید نے جو عمارہ کی قیام گاہ میں تھا اور وہ خود ہیں مگرخودا پنی اونٹنی کا پیتہ ان کومعلوم نہیں کیہاں اس زیدنے یہ بات کہی اور اپنے مقام پررسول اللہ ٹاکٹیا نے عمار ہ سے جوآ پ کے یاس تھے کہا دیکھوکسی شخص نے یہ بات کہی ہے کہ محمد ( سی انہوت کے مدمی ہیں اوروہ کہتے ہیں کہ میں ہم لوگوں کوآسان کی اطلاعیس دیتا ہوں مگرخودا پنی اونٹنی کا ان کو پیتینہیں اے عمار ہ بخدا میں صرف وہی جانتا ہوں جواللہ مجھے بنادیتا ہے اللہ نے مجھے اونٹنی کا پیتہ بنا دیا ہے وہ فلاں گھاٹی کی وادی میں موجود ہے اس کی مہار ایک جھاڑی سے الجھ گئ ہے جس کی وجہ سے وہ قید ہوگئ ہے جاؤاورا ہے لے آؤ۔ چنانچہوہ اس سے پر گئے اوراؤٹنی کولے کرآئے اس کے بعد عمار اُاپنے مقام پرآئے اورانہوں نے کہا کہ آج ہیجیب واقعہ ہوا كەرسول الله كالتيم نے بید بات ابھی مجھ سے کہی كمكن شخص نے آپ كے متعلق ایساسوء ظن بیان كیااور اللہ نے اس سے آپ کومطلع كر دیااں پراورا کی شخص نے جوممارہ کی قیام گاہ میں تھااور جورسول اللہ سکتھا کے اس خبر کو بیان کرتے وقت آ پ کے پاس موجود نہ تھا کہا بخداقبل اس کے کہتم ہمارے پاس آ وُزید نے بیہ بات رسول اللہ من کے شان میں کہی تھی عمارہ کوغصہ آ گیا انہوں نے بڑھ کرزید کی گردن پکڑی اور کہااے اللہ کے بندو! میری قیام گاہ میں بیمنافق موجود ہے اور مجھے اس کاعلم نہ تھا اور زید ہے کہا اے دشمن خدا میری قیام گاہ سے دور رہواوراب ہرگز میرے ساتھ نہ رہوزیدے متعلق بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ بعد میں وہ تا ئب ہو گیا تھا' دوسروں نے بیان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ این موت تک منافق ہی مشہور رہا۔

### حضرت ابوذرٌّ:

رسول الله عُلِين راہ چلتے رہے اثنائے راہ میں سے جب کوئی آپ کے ساتھ سے پیچھےرہ جاتا اور صحابة اس کی اطلاع آپ کودیتے آپ فرماتے جانے دواگران کی شرکت ہمارے لیے سود مند ہے تو اللہ بہت جلدا ہے تم ہے ملا دے گا اوراگراس کے خلاف ہے تو اس کا ساتھ نیہ آنا چھا ہی ہوا کہ اس کی طرف سے اللہ نے تم کومطمئن کر دیا۔شدہ شدہ ایک دن صحابہ ًنے عرض کیا کہ ابو ذرٌ پیچیےرہ گئے اور واقعہ بیتھا کہان کا اونٹ نکما ہو گیا تھارسول اللہ ٹکٹیلے نے کہا جانے دواگر ان کی شرکت سودمند ہے تو اللہ تق کی بہت جلدان کوتم سے ملادے گا اور اگر اس کےخلاف ہے تو اللہ نے ان کی طرف سے تم کومطمئن کر دیا۔

حضرت الوذر مِنْ تَنْهُ كِمْ تَعْلَقْ بِيشِكُونَى:

پر اد دا اور پیدل رسول القد سی پیچیے چل کھڑے ہوئے رسول اللہ سی منزل میں فروکش تھے ایک مسلمان کی انظر ابو ذرّ پر پڑی انہوں نے کہا کوئی شخص پیدل راستے پر آرہا' رسول اللہ سی پیلے نے فرمایا ابو ذرّ ہوں گے مسلمان نے جب غور سے ان کودیکھ تو شاخت کرلیا کہ وہ ابو ذرّ ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ سی پیلے سے کہا کہ ابو ذرآ رہے ہیں۔ رسول اللہ سی پیلے نے فرمایا اللہ ابو ذرّ پر جم کرے وہ تنہا پیدل آرہے ہیں' حالت تنہائی میں ان کوموت آئے گی اور تنہا قبر سے اٹھائے جاکیں گے۔

### حضرت ابوذرٌ کی تنهائی:

عثمان نے جب ابو در کوجل وطن کر دیا انہوں نے ریڈ ہیں متعل سکونت اختیار کر لی جب ان کا وقت آیا ہی وقت ان کے پاس سوائے ان کی بیوی اور غلام کے اور کوئی نہ تھا۔ ابو ذر ٹے مرتے وقت ان دونوں کو وصیت کی کہ ججھے شسل دے کر اور کفن پہنا کر شارع عام پرر کھ دینا جو پہلا قافلہ وہاں آئے اس سے کہنا کہ بیابو ذرصحا بی رسول اللہ سکھیل کا جنازہ ہے آپ لوگ ان کے وفن کرنے میں ہماری اعانت کریں 'چنا نچہ جب ان کا انتقال ہو گیا ان کی بیوی اور غلام نے ان کوشس وے کر کفن پہنا یا اور پھر شارع عام پر لاکر ان کور کھ دیا 'اسی وقت عبداللہ بن مسعود اور اہل عواق کی ایک جماعت جو عرم کرنے مکہ جارہ ہے تھے وہاں آئے اور انہوں نے اچا تک ایک جنازہ راسے پر رکھا ہوا پایا قریب تھا کہ اونٹ اسے کچل دیتے 'غلام نے قافلے کے پاس جاکر ان سے کہا کہ بیابو ذرصی بی رسول اللہ کا تھا کہ کوٹ کے بیس ہماری مدد کریں' بیہ سنتے ہی عبداللہ بن مسعود رونے کے اور انہوں نے لا الدالا اللہ کہا اور پھر کہا کہ رسول اللہ کوٹھ کی اور اسی جاؤگے کے چروہ اور ان کے ساتھی اونٹوں سے اتر پڑے انہوں نے تھا کہ تم اکیلے چل وہ ہوا کی ایک ہوا ہوا کے جاؤگے کے چروہ اور ان کے ساتھی اونٹوں سے اتر پڑے انہوں نے ابو ذرکو وہ کہ کہ کہ اللہ اللہ بین مسعود نے سب سے ایو ذرائے واقعہ بیان کیا اور اس پر رسول اللہ کا گھا نے سفر تھوک کے اثناء میں ان کے جو بھی کہ کہ کہ انہ ایس کی ساتھی اور اسی کی سے سے ایو ذرائی کا واقعہ بیان کیا اور اس پر رسول اللہ کا گھا نے سفر تھوک کے اثناء میں ان

### وولعه بن ثابت اور مخفی بن حمیر:

من نقین کی ایک جماعت جس میں عمر و بن عوف کا دولید بن ثابت اور اشیح کا ایک شخص کشی بن جمیر بنوسلمہ کا حلیف بھی تھا اس سفر میں رسول اللہ سکتی کے ساتھ تھی ان میں ہے کی نے دوسر ہے سلمانوں کوخوف دلانے اور برداشتہ خاطر کرنے کے لیے کہا کیا تم رومیوں سے لڑنا دوسروں کے مقابلے کی طرح سبل سمجھے ہو۔ بخدا میں یقین کامل رکھتا ہوں کہ کل تم کوقید کر کے ری سے با ندھا جائے گا'اس پرخشی بن جمیر نے کہا کاش مجھے موقع ملتا تو میں ضرور تھم دیتا کہ ہم میں سے برایک کے سودر سے مار ہے جا کیں اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ تمہار ہے اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق قرآن نازل فرمائے گا۔ ایک طرف من فقول نے میہ بات چیت کی ادھر رسول اللہ سی تھی کو بذریعہ وی اس کی خبر ہوگئی آ پ نے عمار بن یا سر سے کہا کہ تم فلال لوگوں کے پاس جو وانہوں نے کذب و افتر اء کیا ہے تم ان سے پوچھوکہ انہوں نے کیا کہا'اگروہ بیان کرنے سے انکار کردیں تو تم خود کہنا کہ تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ افتر اء کیا ہے تم ان سے پوچھوکہ انہوں نے کیا کہا'اگروہ بیان کرنے سے انکار کردیں تو تم خود کہنا کہتم لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ کشی بن جمیر کی معذرت:

عمارًاس جماعت کے باس آئے اور ان ہے وہ بات کہد دی' اس پر وہ سب کے سب رسول اللہ کھیلے کی خدمت میں

معذرت خوای کے لیے آئے دو بعد بن ثابت نے رسول اللہ عظیم سے جواپنی ناقد پر کھڑے ہوئے تھے آپ کی خرجی پکڑ کر کہ یہ رسول اللہ عظیم ہم صرف نداق کررہ جسے انھیں لوگول کے بارے بیں اللہ عز وجل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے وَ أَنْ بِنُ ساء سُنَهُ بِهِ ہِم صرف نداق کررہ ہے تھے۔ انھیں لوگول کے بارے بیں اللہ عز وجل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے وَ أَنْ بِنُ ساء سُنَهُ کررہ ہے سُنَے کہ مقوصرف فداق کررہ ہے سے ان کا اللہ میں ہے اور میرے باپ کے نام کی نحوست ہے جس نے مجھے دوکا۔ چنا نچاس آیت میں ان کی معافی ہوئی اور اس کے بعد سے ان کا نام عبد الرحمٰن ہوا۔ انہوں نے اللہ سے دعاء مانگی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں اور سی کوان کا پید نہ دیا نچہ یہ جنگ بیامہ میں شہید ہوں اور سی کوان کا پید نہ دیا ہے۔ ان کی معافی ہوئی۔

## اكيدر بن عبد الملك كي كرفتاري وربائي:

رسول التد می این می از درج بھی آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اوراس نے جزید دے کرآپ سے میلم کرئی اورا بل جرباء اوراؤرج بھی آپ کی خدمت میں آئے اورانہوں نے جزید دے کرآپ سے صلح کرئی اوراس کے لیے آپ نے باقاعدہ معاہدہ کلھودیا جواب تک ان کے پاس ہے۔ رسول اللہ کھیلا نے خالد بن ولید کو بلا کران کو دومہ کے اکیدر کے مقابلہ پر روانہ کیا اس کا اصل نام اکیدر بن عبد الملک ہے یہ بنوکندہ کا عرب دومہ کا رئیس تھا اور خد بہا نصرانی تفا۔ رسول اللہ کھیلا نے خالد اس کے بالکل سامنے آگئے گری کی چاندنی کہا کہ کہا کہ کہا تھی وہ اپنی ہوی کے ساتھ چاندنی پر تھا استے میں ایک ٹیل گائے نے قلعے کے بھا نک پر سینگ مارے اس کی بیوی نے کہا بیاتو میں ہوگ کے بہا ہوگ ہو ہو نے کہا تو ایسے موقع کو کون ہا تھ سے جانے در کا رہاں کی بیوی نے کہا تو ایسے موقع کو کون ہا تھ سے جانے در کا رہاں کی بیوی نے کہا تو ایسے موقع کو کون ہا تھ سے جانے در کیا گائے اس نے کہا تو ایسے موقع کو کون ہا تھ سے جانے در کیا گائے اس نے کہا تو ایسے موقع کو کون ہا تھ سے جانے در کیا گائے کہا تھا شکار کے لیے گھوڑوں پر سوار ہوکر قعع سے در کیا گائے کہا تھا گئار کے لیے گھوڑوں پر سوار ہوکر قعع سے خرین کی گئی اب اس کے اوراء زاء بھی اس کے ساتھ جن میں اس کا بھائی حسان بھی تھا شکار کے لیے گھوڑوں پر سوار ہوکر قعع سے کہا تھی جماعت قلع سے باہر آگی رسول اللہ کھیلا کے رسالے سے ان کا مقابلہ ہوگیا۔ جس نے اکیدر کو پکڑ لیا اور اس کیا تھائی حسان کوئی کی خدمت میں ارسال کردیا۔

### ا كيدر كي قبا:

انس بن ما لک ہے مردی ہے کہ جب اکیدر کی قبارسول اللہ سکتھا کی خدمت میں آئی میں نے اسے دیکھا تمام صحابۃ اسے ہاتھ لگا کر ہوئے تعجب سے دیکھنے گئے۔ رسول اللہ سکتھا نے فرمایا کہا آئی می شے پرمتجب ہوئے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ مندیلیں جواس وقت سعد بن معا 'جت میں پہنے ہوئے ہیں اس قباہے کہیں زیادہ اعلی اورخوش نما ہیں۔

یں ہے بعد خالد مخود اکیدرکورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے آپ نے اس کی جان بخشی کی اور جزیے کی ادائیگی پرسلے کر کے اسے چھوڑ دیا اور وہ اپنے قصبے کو چلا گیا۔

حضرت محمد عليه كاتبوك مين قيام:

رسول القد سی پانی کا ایک چشمہ پڑتا تھا جس میں تھوڑ اتھوڑ اپانی جم کر جمع ہوتا تھا اوراس سے ایک وقت میں ایک ' یہ شہر میں اور کہ مشتق میں پانی کا ایک چشمہ پڑتا تھا جس میں تھوڑ اتھوڑ اپانی جھر کر جمع ہوتا تھا اوراس سے ایک وقت میں ایک ' یہ شہر سوار سیراب ہو سکتے تھے۔ رسول اللہ سی تھا نہ سے پہلے اس چشمے پر پنجیس وہ ہم رے آنے تک اس میں سوار سیراب ہو سکتے تھے۔ رسول اللہ سی تھا اس چشم بر آئے اور انہوں نے جس قدر پانی اس میں تھا اسے خرج کر کر ہے۔ جب رسوں میں سے پانی نہ میں تھا اسے خرج کر کر ہے۔ جب رسوں اللہ سی تھا م پر آئے اور چشمے پر تھم ہے آ پ نے ویکھا ہم سے پہلے بہاں کون آئے اس میں تھا اس میں تھا اس خوا میں ہو تھا ہے نے ویکھا کہ ذرا ساپائی اس میں نہیں ہے آپ نے بوچھا ہم سے پہلے بہاں کون آئے اس اس نہ تو ہوا آپ نے فرمایا کیا میں نے اس بات کی ان کوممانعت نہیں مردی تھی کہتا و فلتیکہ میں خود کہا ہے نہ وہ کہ اور کہتھے سے سیراب نہ ہو گھر آپ نے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی اعتبار اور کہا سے بہاں نہ آؤر کی کھی اعتبار کیا جا اور کہا ہے تھا تھا تما م لوگوں نے خوب دل کھول کرا سے بہا تھوڑ انہی نہا تھر وہا کہا ہی سے بدد عاء کی ۔ پھر آپ نے بہا تھور انہی کی روانی میں بجلی کا شور سائی دیتا تھا تما م لوگوں نے خوب دل کھول کرا سے بیا اورا سے استعال کیا۔ رسول اللہ منگھ نے صحابہ شے فر ما یا جوتم میں باقی رہے گا وہ ضرور س لے گا کہ بیدوادی جہاں میں کھڑ ابوں میر سے سامنے اور پیچے دور سے گا کہ بیدا دی جہاں میں کھڑ ابوں میر سے سامنے اور پیچے دور سے گا کہ تاداب ہوگئی ہے۔

#### مسجد ضرار كاانبدام:

اس والپی کے سفر میں رسول اللہ مؤلیگانے ذی ا۔ ان میں منزل کی میشہر دینہ ہے ایک گھنٹے کے فاصلے پر ہے جب آپ ہوک جانے کی تیاری کر رہے بھے متجہ ضرار کے بائی آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مؤلیگی ہم نے بیاروں کر وروں ' برسات اور سردی کے لیے ہے بیال ایک مجد بنائی ہے ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے یہاں آکراس مجد میں ہم کو نماز پڑھا ئیس آپ نے فرمایا اس وقت تو میں سفر کی تیاری میں مصروف ہوں اس لیے نہیں آسکتا البت آگر النہ نے چا ہا واپسی کے بعد میں تمہارے یہاں آؤں گا اور اس مجد میں نماز پڑھوں گا۔ چنا نچہ جب آپ فری اوان آئے آپ کو مجد کی قیمر کی اطلاع ملی ۔ آپ میں تہراں ہم جد کو جان ہوں اس مجد کو جان ہیں اور اسے فوراً منہدم کر دواور جلا ڈالؤید دونوں تیز کی ہے مسافت طے کرتے ہوئے کہ تم دونوں اس مجد کو جان جس کے بانی ظالم ہیں اور اسے فوراً منہدم کر دواور جلا ڈالؤید دونوں تیز کی ہے مسافت طے کرتے ہوئے کہ تم دونوں اس مجد کو جان کر ہیں گا میں اور اسے فوراً منہدم کر دواور جلا ڈالؤید دونوں تیز کی ہے مسافت طے کرتے ہوئے آئوں ما لک بن الاختم کو بیلہ بنوال کے بیان آئے مالک نے معن سے کہا تم تھہرو میں گھر ہے آگ کے ان کہا ہیں وقت مجد کے بانی وہاں موجود تھان دونوں نے متحد میں آگ کی گوروں آئے کہا دیا اور وہاں سے جو گھور کی آئیک شاخ کے بانی وہاں موجود تھان دونوں نے متحد میں آگ کی گوروں آئے ہیا دیا اور وہاں سے جلے گھور کی آئیک شاخ کے لئے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالئے کے لیے وہا کہا نہائی مارہ محف تھے جو حسب ذیل ہیں :

#### مسجد ضرار کے بانیوں کے نام:

بنوعبید بن زید متعلقه بنوعمر و بن عوف کا خدام بن خالداسی کے گھر سے ریم سجد شروع کی گئی تھی۔ بنوعبید کے خاندان امیہ بن زید کا شعبہ بن زید کا مصب بن قشیه 'بنوعمر و بن عوف کا عباد بن حنیف مبل بن حنیف کا بھا کی' جرریہ بن عامراس کے دونوں میٹے مجمع بن جارید بن حارید بن حارید بنوضبیعہ کا مجتاب بنوضبیعہ کا نجرج' بنوضبیعہ کا نجرج میں ثابت ۔

کے قبیلہ بنوامہہ کا دو جد بن ثابت ۔

# کعب ٔ مرارہ اور ہلال بھی تیں ہے بات کرنے کی ممانعت:

رسول الله عن تقیل رمضان میں تبوک سے مدینہ والیس آئے اسی ماہ میں آپ کی خدمت میں ثقیف کا وفد حاضر ہوا جس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے۔ طعے کی مہم :

اس الم المجرى كے ماہ رہیج الا قال میں رسول اللہ مُرکھی نے علیٰ بن ابی طالب کوا کیے مہم کے ہمراہ طے کے علاقے کو جمیجا علیٰ نے ان پر غارت گرى کی ان کے قیدی حاصل کیے وقلواریں جوا کیے سنم کدے میں تھیں ان کوملیں ان میں ایک کا نام رسوب اور دوسری کا نام مخذم تھا۔ مشہور تھا کہ یہ تیکواریں حارث بن ابی شمر نے بطور نذراس بت خانے میں چڑھائی تھیں انھیں قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بہن بھی قیدی ہوئی تھی مگر اس عدی بن حاتم کے جو داقعات ہم تک اس نہ کورہ بالا واقدی کے بیان کے پہنچ میں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں ان سے پنہیں معلوم ہوتا کے گئے نے عدی بن حاتم کی بہن کوقید کیا تھا۔

### اسيرانِ بنوطے:

خود عدی بن حاتم سے فدکور ہے کہ رسول اللہ سکتے کے رسالہ یا فرستادوں نے ہمارے علاقے میں آ کرمیری پھوپھی اور دوسر بے لوگوں کو گرفتار کیا اور وہ ان کورسول اللہ سکتے کے رسالہ یا فرستادوں نے ہیں سے نیم میں آپ کے سامنے کھڑے کے میری پھوپھی نے کہایارسول اللہ سکتے میر افدید دینے والا دور چلا گیا ہے اولا دمیں سے علیحدہ ہوگئی ہوں بہت ہی بڑھیا ہوں مجھ میں خدمت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے آپ مجھ پر احسان کریں اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ رسول اللہ سکتے نے بوچھا تمہارا فدید دینے والا کون ہے اس نے کہا عدی بن حاتم 'رسول اللہ سکتے نے فر مایا وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہو گیا ہے نمیری

اسلام لا نے سے پیشتر عدی بن حاتم کہا کرتے تھے کہ جب میں نے رسول اللہ کی گھا کا تذکرہ منا تو عربوں میں مجھ سے زیادہ
کوئی ان کو ہرا نہ جا نتا ہوگا وجہ اس کی بیشی کہ میں ایک شریف شخص تھا 'نصرانی تھا پی تو م میں نہایت ہی معزز تھا 'اپنا ایک خاص مسلک
رکھتا تھا اور جوعز سے اور تکریم میری تو میری کرتی تھی اس سے میں ان کا رئیس تھا 'اس وجہ سے جب میں نے رسول اللہ می تھا کا تذکرہ
ماتو میں نے ان سے کرا ہیت محسوس کی میں نے اپنے غلام سے جوعرب تھا اور میر سے اونٹ چرا تا تھا کہا کہ میرے لیے سواری کے
سد سے ہوئے فر بداونٹ میرے اونٹوں میں سے انتخاب کر کے ان کو میرے قریب لا کر با ندھو اور جب تم سنو کہ تحمد کی فوجوں نے
ہمارے علاقے پر پورش کردی ہے اور وہ اس میں واض ہوگئی ہیں تم جھے آ کرا طلاع کرو میرے غلام نے حب میل کیا ایک ون اس نے
جو سے آ کر کہا اے عدی محمد کے درمالے کی پورش کرتے والے بتے میں نے ان کے رسالوں کے پر چم برط حتے ہوئے ویکھے
اور دریا فت کرنے پر محلوم ہوا کہ بیچم کی سیاہ ہے اب جو کرنا ہے کرو ۔ میں نے اس سے کہا میرے اونٹ لے آؤوہ لے آیا ۔ میں نے
ان پر اپنے اہل وعیال کو سوار کیا اور دل میں تہی کیا کہ اپنے ہم فد ہب لوگوں کے پاس شام چلوں ۔ میں حویشہ کے راستے روا نہ ہوگیا ۔
ان پر اپنے اہل وعیال کو سوار کیا اور دل میں تہی کیا کہ اپنے ہم فد ہب لوگوں کے پاس شام چلوں ۔ میں حویشہ کے راستے روا نہ ہوگیا ۔
ان پر اپنے اہل وعیال کو سوار کیا اور دل میں تہی کیا کہ اپنے ہم فد ہب لوگوں کے پاس شام چلوں ۔ میں حویشہ کی گرفتاری:

عاتم کی بٹی کو میں آبادی میں چھوڑ آیا شام آ کر میں نے سکونت اختیار کر لی میری روانگی کے بعدر سول اللہ سکھیا کے رسالے نے ہماری بہتی پرحملہ کیا اور دوسر بے لوگوں کے ساتھ حاتم کی بٹی بھی ان کے ہاتھ میں اسیر ہوگئی اور طے کے سب قیدیوں کے ساتھ وہ بھی آپ کی خدمت میں بیش کی گئی۔ رسول اللہ سکھیا کو میرے شام بھاگ جانے کی اطلاع ہو چکی تھی مسجد نبوی کے پہلو میں ایک اعلی قدری محبوس رکھے جاتم کی بٹی میں بیٹی میں بیٹی کی گئی۔ رسول اللہ سکھیا ہوں کے ساتھ اس احاطے میں قید کردگ گئی۔ رسول اللہ سکھیا و ہاں سے گزرے حاتم کی بٹی نے جونڈر بی بی تھی ہڑھ کر آپ سے کہایا رسول اللہ سکھیا میرا باپ مرچکا ہے میرا فدید دینے والا دور چلا گیا ہے آپ جمھے پراحیان کر کے دار سول اللہ سکھیا ہے بوچھا تمہارا فدید دینے والا دور چلا گیا ہے آپ جمھے پراحیان کر کے دار سول اللہ سکھیا ہے بوچھا تمہارا فدید دینے والا کون سے اس نے کہا عدی بن حاتم آپ نے فر مایا وہی القداور رسول سے بھا گئے والا۔ میری بھیجی نے بیان کیا کہ بیہ بات کہدکراس روز تو آپ بی

راہ چلے گئے اور مجھے اس احاطے میں جھوڑ گئے۔

### بنت حاتم كي ربائي:

دوسرے دن چھر آپ میرے قریب سے گزرے میں اب آپ کی طرف سے مایوں ہو چکی تھی مگرا کیے شخص نے جوآپ کے چھرے تھے اشارے سے جھرے کہا کہ میں چھر آپ سے رہائی کی درخواست کروں میں نے آپ کے پاس ہو کرعرض کیا کہ میرا باپ مر چھلے تھے اشارے سے جھرا اندور ہے آپ احسان رکھ کر مجھے رہا کر دیں اللہ آپ پراحسان کرے گا آپ نے فر مایا چھا میں نے تہاری درخواست قبول کی مگرا بھی جلدی مت کرواور جب تک تم کوتمہاری قوم کا کوئی ایسا شخص دستیاب نہ ہوجس پرتم کو بھروسہ ہوتم یہ بیں رہو اور جب کوئی ایسا شخص دستیاب نہ ہوجس پرتم کو بھروسہ ہوتم یہ بیں رہو اور جب کوئی ایسا آپ کی ایسا شخص دستیاب نہ ہوجس پرتم کو بھروسہ ہوتم یہ بیں رہائی کی درخواست کروں میں نے اس کو دریا فت کیا معلوم ہوا کہ وہ علی بن ابی طالب ہیں میں مدینہ میں مقیم رہی یہ اس تک کہ بلی یہ قضاعہ کا درخواست کروں میں اپنے بھائی کے پاس جانا چا ہتی تھی میں رسول اللہ کھی ہی اور میں نے کہا کہ اب میری قوم کی ایک معتمد اور مقصود کو پہنچا دینے والی جماعت آگئی ہے آپ جا جا زت مرحمت فرما کیں آپ نے جھے کپڑے دیئے سواری دی اور زادراہ دے کر خصت کردیا۔ میں شام آگئی۔

### عدى بن حاتم كي روانگي مدينه:

عدی بن حاتم بن خاتم بن خوات ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا میں نے دیکھا کہ ایک زنا نہ سواری ہماری طرف آرہی ہے میں نے کہ بیضرور بنت حاتم ہے وہ بی تقلی جب وہ میرے پاس آ کر تھیری اس نے اپنی تلواری زبان میرے اوپر کھول دی اور کہا اے بے مروت خالم اپنی بیوی بچوں کوتو لے کر چلا آیا اور حاتم کی بیٹی اور اس کی عزت کوتو نے رسوا ہونے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا میں نے کہا بہن مہر بانی فر ہا کر معاف کرواور جھے لعن فئر کرو ہے شک جھ سے قصور ہوا آپ تھی کہتی ہیں 'بہر حال وہ اونٹ سے اتر آئیں اور میرے پاس مقیم ہوگئیں چونکہ وہ بہت ہی بچھدار نی بی تھیں ایک دن میں نے ان سے کہا فر مائے ان صاحب کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے میری بہن نے کہارائے میہ ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ کیونکہ اگر وہ نبی ہیں تو ان کے پاس جانے میری بہن نے کہارائے میہ ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ کیونکہ اگر وہ نبی ہو ان کے پاس جانے میں اپنی ذلت نہ بھی جا ہے تم تم بی بہا جو میں نبی ہو ۔ میں نہ نہ ہو گئی کہا ہے تھی ان کی دن میں تو بھی تم کوان کے پاس جانے میں اپنی ذلت نہ بھی جا ہے تم تم بی بہو ۔ میں نے کہا ہو شک آپ کی دائے صائب ہے۔

## رسول الله سي العلم اورعدي بن حاتم:

میں شام سے مدیندرسول القد مو گھیا کی خدمت میں آیا ۔ پہمسجد میں سے میں نے سامنے جا کرسلام کی آپ نے پوچھا کون ہو۔ میں نے کہا عدی ؓ بن حاتم آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور جھے اپنے ساتھ گھر لے چلے اثنائے راہ میں ایک نہایت ہی سن رسیدہ عورت آپ کوئی اس نے آپ کو گھر ایا اور آپ بلاتکلف بہت دیرتک کھڑے ہوئے اس کی باتوں کو سنتے رہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ بخدا یہ دینوی با دشاہ نہیں ہیں گھر آپ اپنے گھر آئے آپ نے چڑے کا ایک گدااٹھایا اسے مجھے دیا اور کہا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا میں ہیں بیٹھوں چنا نچے میں اس گدے پر بیٹھ گیا اور میں نے کہا میں ہیں ہیں ہیں گر آپ نے یہی اصرار کیا کہ میں اس پر بیٹھوں چنا نچے میں اس گدے پر بیٹھ گیا اور خودرسول القد سی ہی ہو آپ نے کہا ہے دی ہیں کہا کہ سے ہر گز با دشاہی شان نہیں ہے ' پھر آپ نے کہا اے عدی "بن صرح کما کیا

تم نیا کہ نہ ہے؟ میں نے کہا ہے شک تھا آپ نے فر مایا کیاای حالت میں تم ہازار میں ابی قوم میں چل پھر نہیں رہے تھے۔ میں نے کہا ہے شک آپ کی کہتے ہیں اور اب کہ ہے شک ببی واقعہ ہے آپ نے فر مایا تو یہ بات تمہارے دین میں حلال نہیں ہے میں نے کہا ہے شک آپ کی کہتے ہیں اور اب میں نے اپنے دل میں کہا آپ واقعی نبی مرسل ہیں۔ آپ غیب کی باتوں سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے کہ عدی شایدتم اس وجہ سے ہمارے دین میں شامل نہیں ہوتے کہ مسلمان غریب ہیں بخد ابہت جند وہ اس قدر مالا مال ہوجا کمیں گے کہوئی لینے والے نہ ہوگا 'اور شایدتم اس وجہ سے اس دین میں شامل نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ان کے دشمن بہت ہیں بخد اعتقریب تم سنو گے کہ ایک عورت بلاخوف و خطر تنہا اپنے اونٹ پر قادسیہ سیت اللہ کی زیارت کو آتی ہے اور واپس جاتی ہے 'اور شایدتم اس وجہ سے اس دین میں شامل نہیں ہوتے کہ حکومت اور شوکت اس وقت مسلمانوں کے علاوہ دو سروں کو حاصل ہے خدا کی قسم عنقریب تم سنو سے کہ دین میں شامل نہیں ہوتے کہ حکومت اور شوکت اس وقت مسلمانوں کے علاوہ دو سروں کو حاصل ہے خدا کی قسم عنقریب تم سنو سے کہ ما بل کے سفید قصر مسلمان فنچ کر لیں گے۔

عدى بن حاتم كا قبول اسلام:

آپ کی اس گفتگو کے بعد میں مسلمان ہو گیا' بعد میں بیاعدیؓ بن حاتم کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ ملکھا کی ان مذکورہ پیشینگوئیوں میں سے دوتو پوری ہو تجاہیں تیسری البتہ باتی ہے گرفتم ہے خدا کی وہ بھی پوری ہوگ ۔ میں نے بابل کے تصر سفید فتح ہوتے وکیے لیے' میں نے دیکھا کہ عورت تنہا بلاکی خوف و خطر کے اونٹ پر سوار ہوکر بیت اللہ کے جج کے لیے آتی ہے۔ خدا کی قتم ہے تیسری بات بھی ضرور ہوگ کہ سلمان اس قدر دولت مند ہوجا کیں گے کہ ان میں کوئی مختاج مال کا طلب گار نہ طے گا۔

واقدى كهتا ہے كەنس سال بنوتميم كاوفدرسول الله عليهم كى خدمت ميں حاضر ہوا۔

بنوتميم كاوفد:

عطار دین حاجب بن زرار ہبن عدس التمیمی بن تمیم کے دوسرے اشراف کے ساتھ جن میں الاقرع بن حابس بنوسعد کا زبرق ن بن بدراتھیں عمر ہبن زرار ہبن عدس التمیمی بن تمیم کے دوسرے اشراف کے ساتھ جن میں الاقرع بن حابس بنوے وفد کے زبرق ن بن بدراتھیں عمر ہوبن الاہتم خنات بن فلال نعیم بن زیداور بنوسعد کا قیس بن عاصم تھے۔ بنوتھیم کے ایک بہت بنوے وفد کے ساتھ جن کے ہمراہ عیبند بن حصن بن حذیفۃ الفز اری بھی تھا رسول اللہ سکھیا کی خدمت میں آیا۔ ان میں سے اقرع بن حابس اور عیبند بن حصن مکہ کی فتح اور طاکف کے محاصر سے میں رسول اللہ سکھیا کے ساتھ رہ چکے تھے مگر اس وقت رہے ہی بنوتھیم کے ساتھ آئے۔ بنی تمیم کی شاعر وخطیب کے مقاطبے کی دعوت نے

یہ وفد مبحد نبوی میں آیا اور انہوں نے رسول اللہ سکتھا کو مجروں کے پیچھے ہے آواز دی کدا ہے محمد ہمارے پاس باہر آؤ۔ میہ بات آپ کونا گوارگزری مگر آپ باہر آگئے انہوں نے آپ ہے کہاا ہے محمد اہم آئے ہیں تا کہ تمہارے مقابلہ میں اپنے فخر کا اظہار کریں تم ہمارے شاعر اور خطیب کو تقریر کرنے کی اجازت دو آپ نے فرمایا اچھی بات ہے میں نے تمہارے خطیب کو اجازت دی وہ تقریر کرے۔

عطار دبن حاجب کی تقریر:

عطار دبن حاجب نے کھڑے ہوکر کہا:''اس خدا کاشکر ہے جس نے ہم پر اپنافضل کیا جس کا وہ اہل ہے اس نے ہمیں فر ، نروا بنایا ہم کو بے شار دولت دی جسے ہم صحیح مصرف میں خرچ کرتے ہیں۔ تمام اہل مشرق میں اس نے ہم کوسب سے زیا دہ معزز بن یا 'ہماری تعداو بزی کی اور برقتم کا سازوسامان عطاء فرمایا تمام عالم میں ہمارا کوئن ہم سرے کیا ہم سب سے اعلی اور افضل نہیں ہیں۔ اور جو ہمارے سامنے اپنی پڑائی کا مدتی ہوا ہے چاہیے کہ وہ خوبیاں گنوائے جوہم نے بیان کی ہیں اور اگر ہم چ ہیں تو اور بہت پچھے کہہ سکتے ہیں مگر ہم اس بات کواچھانہیں ہجھتے کہ اپنی خوبیوں کے اظہار کوطول ویں اتنا ہی کافی ہے جواب میں نے کہ اب تم کو چ ہے کہ تم اس کا جواب دواورا پی کوئی ایسی خوبی بیان کر وجو ہماری فضیلت سے افضل ہو''۔

حضرت ثابت من قیس کی جوابی تقریر:

ا تنا کہہ کروہ پیٹے گیا۔ رسول اللہ کھی نے بنوالی ارشہ بن فزرج کے ثابت بن قیس بن شاس کے کہ کھڑے ہوکر اس فخص کی تقریب کا جواب دو۔ ثبت نے کھڑے ہوکر کہا: ''تمام تعریفی اس خدا کو مزاوار ہیں جس نے آسان وز مین پیدا کیا اس نے اپنی قانون نافذ کیا' اس کا علم اس کے مقام پر حاوی ہے اس نے ہرشے کو عدم محض سے اپنے فضل سے پیدا کیا اس نے اپنی قدرت سے ہم کو فر مانزوا بنایا' اپنے بہترین بندے کو اس نے اپنیار سول بنایا جو اپنے نسب اور حسب کے اعتبار سے سب سے افضل اور اکرم ہیں اور فر مانزوا بنایا' اپنی بہترین القول ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ان کوا پی گٹلوق کا ایش مقرر کیا اور اللہ نے اپنی تمام گلوق میں سب سے بڑھ کرصا دق القول ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ان کوا پی گٹلوق کا ایش مقرر کیا اور اللہ نے اپنی تمام گلوق میں سب سے براھی کر مار کوا کیا ناکی دعوت دی۔ سب سے پہلے ان کی قوم سے اس کام کے لیے بہترین آفراد عالم ہیں ان کی دعوت تبول کی اور کے مہاجرین اور اعزاء نے جو باعتبارا پی شرافت نہی وجا ہت ذاتی اور نیک کرداری بہترین افراد عالم ہیں ان کی دعوت تبول کی اور رسول اللہ می ہی اور کہ اللہ کہ اور ہم آپ پر ایمان لائے ان کے بعد سب سے پہلے دو مرے لوگوں ہیں ان کی دعوت پر ہم افسار نے لیک کہا اور ہم آپ پر ایمان لائے اس طرح ہم اللہ کے انسار اور اس کے رسول کے وزیر ہیں اب ہم لوگوں سے اس لیے جنگ کرر ہے ہیں کہ وہ ہمی اللہ پر ایمان لائے اس طرح ہم اللہ کے انسار اور اس کے رسول پر ایمان کے آپ گلاس ہے۔ ہیں یہ کہدر ہا ہوں کہ اور تمام مومنوں اور مومن سے لیے اللہ سے معافی کا خواہاں ہوں والسل مالیم "۔

ز برقان بن بدر کی نقم:

اس کے بعد بنوتمیم کے وفد نے کہاا ب ہمارے شاعر کوا جازت ہووہ نظم سنائے۔ آپ نے فر مایا اچھا: زبر قان بن بدرنے بیہ قصیدہ پڑھا:

نحسن المحرام فلاحیی یعاد لنا منا الملوك و فینا تنصب البیع بَتْنَ الله الله على جاتی ہے۔

وقم كسرنا من الاحياء كلهم عند النهاب و فضل العزيتبع من جمّ في جنّ بين تمام قبائل كوزيركيا به اورجوسب سازياده معزز بوتا به اس كى اتباع كى جاتى ب و نسو القزع و نحن لطعم عند القحط مطعمنا من الشواء اذا لم يونس القزع ترجية: الساقط مين كه جب كهين چولها بي نهيل جلتا بم بحض بوئ وشت سائل كى ضيافت كرت بين من المنتاج من الكري فيافت كرت بين من المنتاج من المنتاج من المنتاج الم

ثم نرى النباس تاتينا سرائهم من كل ارض هويا ثم نصطنع

شرچه ند: برجگه اور ہر قبیلے کے حاجت مندسر دار ہمارے بیہاں آتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔

فنهر الكرم غطبا في ارومتنا للنسازلين اذا ما انزلوا شبعوا

ترز جسائد: جم اپنی بقائے عزت کے لیے اپنے یہاں آنے والوں کے لیے فر بداونٹ ذیج کرتے ہیں تا کہ جب وہ ہمارے مہمان میں توشکم سیر ہوکر کھائیں۔

فلانزانا البي حيتي تفاخرهم الااستقادو اركاو الراس يقتطع

ہنگڑ ہے۔ اس لیے ہم جس قبیلے کے مقابلے پراظہار فخر کرتے ہیں ان کے سراس طرح ہمارے سامنے جھک جاتے ہیں کہ گویاوہ گ

گرے پڑتے ہیں۔

انسا ابینسا و لسم یابی لنسا احد انسا کندالک عند الفحر ترتفع بنتی بیش کرکوئی ہمارے مطالب کا اٹکار نہیں کرسکتا اور یہی بات ہے کہ اظہار افخر کے موقع پر ہم سربلند ہیں۔

#### حضرت حمال بن ثابت کے اشعار:

حسان بن ثابت اس وقت رسول الله وكيل على نه تقد آب نه ان كه بلا نه كيل عدال سعم وى الله وقت رسول الله وقت رسول الله وقيل على الله وقيل عن الله وقيل على الله وقيل 
منعنا رسول الله اذحل بیننا علی کل باغ من معدّ و راغم بَنَخْ جَبَدُ: "جبرسول الله مُنْظِم الله عليهال آئے ہم نے عرب اور غیر عرب کے ہرسرش کے مقابع میں آپ کی حمایت و حفاظت کی۔

منعناه لما حل بين بيوتنا باسيا فنا من كل عاد و ظالم ترجم بين بيوتنا بباسيا فنا من كل عاد و ظالم ترجم بين بيوتنا ببار مقم موئم من المرادل من منعناه المحادل وسط الاعاجم ببيست حويد عزه و شراوه بحابية الحولان وسط الاعاجم

دُنَخِهَا بَهُ: اليه شريف خاندان كساته جس كى عزت اور قدامت شهرة آفاق بـ

هل المجد الالسود العورو الندى وجاه الملوك واحتمال العظائم

یں جسٹن: سیاوت نسبی مخاوت شوکت اور بڑے کا موں کا کرنا یہی اصل بڑرگی اور فضیلت ہے'۔

حضرت حسانٌ بن ثابت كي نظم:

ان الله و الحرتهم قهر و الحرتهم قد بیسنوا سنة للناس تتبع الله و الحرتهم و الحرتهم و الحرتهم و الحرتهم و الله و ال

يرضى بها كل من كانت سويرته تقوى الاله و كل الخير يصطنع

بْنَرْجَهَابْرُ: اس دستورکو ہروہ مخص جواللہ ہے ڈرتا ہے پیند کرتا ہے اور قاعدہ ہے کہ ہرایک نیک بات پڑھل کیا جاتا ہے۔

قـومٌ اذا حـاوبـوا ضرّوا عدّوهُم اوحـاولوا لنفع في اشياعهم نفعوا

تَنِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ نفع پہنچاتی ہے۔ نفع پہنچاتی ہے۔

صحيّةً تلك منهم غير محدته ان الخلائق فاعلم شرّها البدع

بَنْتَ ان کی پیمرشت قدیم ہے جدیہ نہیں اور جوعا دات جدید ہوتی ہیں دہ الی نہیں ہوتیں۔

ان كان في الناس سياقون بعدهم نكّل سبق لا دنى ستقوم تبع

بْنَجْهَا بْهِ: ان کے بعد اگر دوسروں میں کوئی بڑھنے والے ہوں توان کی پیسبقت ان کی ادنی سبقت ہے، ہمی کم ہوگ۔

لا يرقع الناس ما ادهت اكفسهم عند الدفاع و لا يومون مارقعوا

پہنجا سکتا۔

ان سابقوا لناس یوما فازسبقهم او وازنوا اهل محد بالندی متعوا بنانه می متعوا بارده کی متعوا بنانه کی متعوا بنان کی موازند کم بنانه کی می می می می می می این کی موازند کم با تا ہے آھیں کا وزن بھاری ہوتا ہے۔

اعفة ذكرت في الوحى عفتهم لابطبعون و لا يرديهم طمع

بَنْنَ الله الله على 
لا ينجلون على حادٍ بفضلهم ولا يمستهم من مطمع طبع

شَرْجَهَ بَر: نهوه این بهمسائے کونفع پہنچانے میں بخل کرتے ہیں اور ندان کو کسی قتم کالالحج کبھا تا ہے۔

اذا نصب امحى لم بذب لهم كما يدب الى الوحشة الذرع

جب ہم کسی ہےلڑتے ہیں تو چوروں کی طرح دیب جا ہا اس کے مقابلے پزئییں جاتے جس طرح کہ شکاری اپنی کمین سْرَجِهِ أَنْ ا گاہ سے وحثی جانور کے لیے یاؤں دبا کر دوڑتا ہے بلکہ ہوشیار کر کے علی الاعلان سامنے جاتے ہیں۔

نسمو الحرب تالتنا محالبها يذالزعاتف من اطفارها حشعوا

جنگ میں ہم بخوشی آ گے بڑھتے ہیں۔حالانکہ دوسرے نکم اس سے ڈرجاتے ہیں۔ نرجم:

لا فخران هم اصابوا من عدوهم و ان اصيبوا قبلا خبورٌ و لا هلع

اگر وہ اینے دشمن کوزیر کر لیتے ہیں تو وہ اس پرفخرنہیں کرتے اور اگر ان کو بھی شکست ہو جاتی ہے تو اس سے وہ بھی بترجمة: خا کف اوریت ہمت نہیں ہوا کرتے۔

كانهم في الرغي و الموت مكتنع اسد بحلية في ارساعنها فدع. وہ جنگ میں جب کدموت پر تو لے کھڑی ہوتی ہے اس قدر مطمئن ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ شیر جس کے یا وُل میں بْرَچْمَايْر: كوئى تكيف موده اين جمارى مي اطمينان سے آسته آسته جاتا ہے۔

خذمنهم ماتوا عفوا اذا غضبوا و لا يكن همك الامر الذي منعوا جب وہ جوش میں ہوں تو جووہ دیں اسے عنایت سمجھ کر لےلومگر جس کوہ ہند بنا حام ہیں اس کے لینے کا مجھی ارادہ ہی ترجية:

مت کرو۔

فان في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم و السلع ان کی دشنی ہے بازآ کیونکہ ان کی لڑائی میں سم قاتل ملا ہوا ہے۔ بَرَجِهَا أَنْ

اكرم ببقوم رسول الله شيعتهم اذا تفرقت الاهواء و الشيع اس قوم کی عزت کا کیا کہنا جس کے اتحادیس رسول اللہ سکتی شریک ہیں جب کہ اور قوموں میں کوئی اتحاد اور اتفاق نترجه أثر: رائے ہیں ہے۔

فيما احب لسالٌ حالكُ صنعُ اهدى لهم مدّحتى قلبٌ يوازره میرے قلب نے ایک قا در الکلام کی زبان کی مددسے اس مدح کامدیدان کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے۔ بَيْرَجْهَا: فانهم افضل الاحياء كلهم ان جد بالناس جدا لقول او شمعوا بیلوگ تمام قبائل سے ہرطرح کے افضل میں جا ہے لوگ غور سے اس بات کا انداز ہ کریں یا معمولی طوریز'۔

بنوتميم كاقبول اسلام:

حمال الله بن البت جب اسيخ اشعار يره عيك اقرع بن حابس نے كہافتم بيميرے باب كي شخص بيشك نبي برحق ميں جن کے ماس وی آتی ہے ان کا خطیب ہمارے خطیب ہے بہتر ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے بلندتر ہیں۔اس گفتگو کے بعد بیسب اسلام لے آئے۔رسول اللہ ﷺ نے ان کو بچھ مال بطورِصلہ کے دیا۔عمر و بن الاہتم کو بیہ اوگ اپنی قیام گاہ میں سواریوں کی خبر گیری کے لیے چھوڑ آئے تھے قیس بن عاصم اس سے عداوت رکھتا تھا۔ قیس نے عمر و بن الابهتم کو

اس سال رمضان میں حمیر کے رئیس حارث بن عبد کلال نعیم بن عبد کلال اور نعمان ذی رعین کے فر مانروائے اپنے قاصد کے ہاتھ ایک خط کے ذریعے رسول اللہ من علیم کواپنے اسلام لانے کی اطلاع دی۔

### روسائحيركا قبول اسلام:

عبداللہ بن انی بکڑے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سکھیا تبوک سے مدینہ والیس آئے آپ کوشا ہان حمیر حارث بن کلال نعیم بن کلال اور ذی رعین 'ہمدان اور معاقر کے رئیس نعمان کا ان کے قاصد کے ذریعے وہ خطموصول ہوا جس میں انھوں نے اپنے اسلام لانے کا اقرار اور اعلان کیا تھا۔ ذرعہ بن ذی یزن نے مالک بن مرة الرہادی کے ذریعے رسول اللہ مراتیم کوان رئیسوں اور خود اپنے خاندان کے مسلمان ہونے اور شرک کور کرنے کی اطلاع کی تھی۔

#### رسول الله من الله عليها كاروسائي حميرك نام خط:

آپ نے اس کے جواب میں ان کو بیہ خط کھا: ''دبیم اللہ الرحیٰ الرحیم' بیہ خط محمد النبی اللہ کے رسول کی جونب سے ملوک حمیر حارث بن کلال ور ذی رعین' ہمدان اور معافر کے رئیس نہمان کے نام لکھا جاتا ہے اما بعد میں تہمارے ساسنے اس اللہ کی جس کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے جہر کرتا ہوں اور اس کے بعد اطلاع دیتا ہوں کہ میرے روی علاقے سے واپسی کے بعد تہما را بیا مبر کہ میں آ کر بھے سے ملا اس نے تہما را بیام ہجنچا یا تہما ری عالت بیان کی تہمارے اسلام لانے اور مشرکین کوئل کرنے کی اطلاع دی۔ انتہ نے تم کوا بی ہدایت دی بشرطیمہ تم اللہ اور اس کے ملاوہ زمین کا لگان دو' جوز مین جشمے یا بارش سے سیر اب بواس میں سے عشر دیا اس کے رسول کا پانچواں حصد نکال کرا داکر و ۔ اس کے علاوہ زمین کا لگان دو' جوز مین جشمے یا بارش سے سیر اب بواس میں سے عشر دیا جائے اور جو ڈول سے سیر اب کی جائے اس میں سے نصف عشر دو ۔ چالیس اونٹوں پر ایک جوان اونٹی اونٹوں میں ایک جوان اونٹی اونٹوں میں ایک جوان کا کے اور جر تیں ۔ ہم چالیس بیلوں میں ایک جوان گائے اور جر تیں گائے اور جر تیں کا کا کے دور میر میں دو کر بیاں دی جائیں۔ ہم چالیس بیلوں میں ایک جوان گائے اور جر تیں میں ایک بھڑ ہم جو رہوں کی ایک جوان کا کے اور جر تیں اس سے زیادہ دے وہ اس کے لیے بہتر ہے گر جو صرف مقررہ ادا کرے' اپنے اسلام کا اعلان کرے اور مشرکین کے مقابوں میں اس سے زیادہ دے وہ اس کے لیے بہتر ہے گر جو صرف مقررہ ادا کرے' اپنے اسلام کا اعلان کرے اور مشرکین کے مقابوں میں مومنوں کی تمام ذمہ در یا ہا ہم کہ مومنوں کی تمام ذمہ در یا ہا ہم کہ کہا مومنوں کی تمام ذمہ داریا ہاں پر عائم

ہوں گئ اوراس وعدے کے ایفا و کے لیے میں القد اور اس کے رسول کی صانت ویتا ہوں 'جو یہودی یا نصرانی اسلام لائے اس ک ساتھ بھی بہم عمل ہوکا اور جو شخص یہودی یا عیسائی مذہب پر قائم رہے وہ رہے اس کو تبدیل مذہب کے لیے سی طرح بھی مجبور نہیں کی ج جے گا البتداس ہے جزیدلیا جائے گا۔ جس کی مقد اربر بالغ شخص پر جاہے مرد ہویا عورت آزاد ہویا غلام ایک دینار کا سے یاس کی قیت معافر کے میں یا تنی قیمت کا کیڑا 'جو شخص میر قم اللہ کے رسول کو وے دے گا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کر ہے اور جو شخص جزید نہیں دے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھا جائے گا''۔

#### زرعه بن ذكايزن:

اس کے بعد اللہ کے رسول مجھ النبی زرعہ بن ذی یزن کو لکھتے ہیں۔ کہ جب تمہارے پاس میر نے فرستادے معافی بن جبل عبد اللہ بن عبادہ عقید بن نمو مالک بن مرہ بڑے اور ان کے ہمرائی آئیں تم تیاک سے ان کا خیر مقدم کرنا اور اپنی رعایات زکو قاور جزیہ وصول کر کے ان کے حوالے کرنا۔ بیتم سے خوش ہوکروالیس آئیں۔ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبور نہیں اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ ما لک بن مرۃ الر ہادی نے جھے ہیان کیا ہے کہ قوم تمیر میں سب سے بہلے تم نے اسلام قبول کیا ہے اور مشرکوں کوئل کیا ہے۔ اس پر میں تم کوخیر کی بشارت دیتا ہوں اور اپنی قوم کے ساتھ بھلائی کا تکم ویتا ہوں 'تم نہ خیانت کرنا اور نہ ان کی جمایت ترک کرنا۔ رسول اللہ کھٹے تمہارے غنی اور فقیر سب کے لیے کیساں مولی ہیں اور صدقہ نہ ہوں 'تم نہ خیانت کرنا اور نہ ان کی اولا و کے لیے وہ صرف زکو ہے جو طہارت مال کے لیے موٹن فقیرا ور مسافروں کے لیے لی جنی ان کے باتک جائز ہے اور نہ ان کی اور قبیر و ہیں اس لیے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ اس کے میرے اس می میرے ایجھے پیرو ہیں اس لیے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ اس کے میرے اللے میشن والسام میکھ وہ بیں والسلام میکھ وہ بی تا ہوں کوئل کے میرے اس کے میرے اللے تھی پیرو ہیں اس لیے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ اس کے میں والسلام میکھ وہ بین اور الیا م میکھ وہ بین والسلام میکھ وہ بیاتھ الیہ وہ کرنا کیونکہ وہ اس کے میرے الی کے ساتھ الیہ وہ کا کہ دیا ہوں کوئل کے میرے الیہ وہ بین والسلام میکھ وہ بین کی کا کہ وہ کرکہ تا اللہ وہ بی کہ مورک کا بیادہ کرکا تیں۔

#### بېراء كاوند:

واقری کے بیان کےمطابق اس سال بہراء کا دفیہ جس میں تیرہ آ دمی تنے رسول الله سکتھا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بیلوگ مقداد بن عمر کے یہاں مقیم ہوئے۔

#### وفد بنو بكآ:

اس سال بنوبکا کا دفد آیا۔اس سال بنوفزارہ کا دفد جس میں دس سے زیادہ آ دمی تھے جن میں خارجہ بن حصن بھی تھا مدینہ آیا۔اس سال رسول اللّٰہ ﷺ نے نجاشی کی خبر مرگ کامسلمانوں میں اعلان کیا۔ر جب <u>وہ</u> میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت **ابو بکر ر**فٹاٹٹی؛ کی **امارت می**ں حج :

اس سال ابو بکرکی امارت میں جج ہوا۔ ابو بکر مدینہ سے تین سوحاجیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ہمراہ رسول اللہ مگھ کے بیس جانو رقب بانی کے ساتھ کے بھی جج کیا اور مبدی لے نے بیس جانو رقر بانی کے ساتھ کیے تھے۔خود ابو بکر پانچ جانور لے گئے تھے۔ اس سال عبد الرحمٰن بن عوف ٹے بھی جج کیا اور مبدی لے گئے ۔ ابو بکر سے بعد رسول اللہ سی سے علی بن ابی طالب کوان کے عقب میں روانہ کیا۔ علی عرج میں ابو بکر سے مل گئے ۔ علی نے قر بانی کے دن عقبہ میں ابو بکر جی تھے۔ کوسور ؤ براُ قریر ھ کر سنائی۔

#### سورهٔ برأة كانزول:

# مكه سے مشركين كاخراج كاحكم:

اس سال شعبان میں رسول اللہ عُکھی کی صاحبز ادی ام کلثوم کا انتقال ہوا۔ اساء بنت عمیس اور صفیہ بنت عبد المطلب نے ان کو عنسل دیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ چندانصاری عورتوں نے جن میں ایک ام عطیہ بھی تھیں ان کونسل دیا تھا۔ ابوطلحۂ ان کی قبر میں اترے تھے۔ صام بن ثقلبہ:

اس سال تغلبہ بن منقذ اور سعد بن ہذیم کے وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ

بؤسعد بن بکڑنے ضام بن نقلبہ کورسول اللہ سکھیا کے پاس بھیجا' وہ مدینے آیا اس نے اپنا اونٹ مسجد کے دروازے پر بھی یا اس کے پاؤں باند جھے اور مسجد کے دروازے پر بھی یا اس کے پاؤں باند جھے اور مسجد کے اندر آیا۔ رسول اللہ سکھیا صحابہؓ کے ساتھ تشریف فر ماتھے۔ بیضام بن نقلبہ ایک بڑا و جیہ اور طاقتور آدمی تھا۔ اس کے سر پر گھنے بال تھے اور دو کا کلیں ہر دو جانب تھیں۔ اس نے آپ کے قریب آ کر پوچھاتم میں ابن عبدالمطلب کون ہے رسول اللہ سکھیے بنے فر مایا ہاں۔

ضام بن تعلبه كا قبول اسلام:

ضام بن تغلب نے کہا اے ابن عبد المطلب دیکھو میں تم سے چند سوالات کروں گا اوران میں درشتی ہوگی اس سے تم کہ بیدہ خاطر نہ ہونا ۔ آپ نے فر مایا نہیں بلا تکلف جو چا ہوسوال کرواس نے کہا میں تم کوتمہار نے تمہار سے بیشر واور تمہار سے بعد والوں کے خدا کا واسطہ دے کر بو چینا ہوں کہ کیا واقعی اللہ نے تم کو نبی بنا کر ہمار ہے پاس بھیجا ہے آپ نے فر مایا ہے شک ۔ ضام بن نظبہ نے کہا میں تم کو تمہار سے بیشر واور تمہار سے بعد والوں کے فدا کا واسطہ دے کر بو چینا ہوں کہ کیا واقعی اللہ نے تم کو بیتھم دیا ہے کہ تم ہم کوتھم دو کہ ہم مو تم اللہ وصدا و صرف اللہ وصدا و اللہ وصدہ اللہ وصدہ اللہ وصدہ اللہ وسلم کی پرستش کریں اور ان تمام او تاروں سے قطع تعلق کر لیس جن کی پرستش فدا کے سوا ہمار ہے آ باء واجدا و کرتے ہم اللہ وسلم ہے اس کے بعد اس نے کہا میں تم کوتمہار نے تمہار سے بعد والوں سے فدا کا واسطہ دے کرتما م فر ما یا الکاضی تھے ہے۔ اس کے بعد والوں سے ضرف اسلام ہے تا کہ تا ہم کوتھ دو کہ ہم نماز ہ بخبگا نہ پڑھیں ۔ آپ نے فر مایا ہے شک اس کے بعد اس نے اس سے اس کے بعد والوں کے فر مایا ہے شک اس کے بعد والوں کے خرایا والوں کی مور اس نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ گھ اللہ کے رسول ہیں اور اقر ارکرتا ہوں کہ ان فر انفن کو بچالاؤں گا اور جن باتوں کہ کر نے سے آپ نے نے مما نعت فر مائی ہے ان سے اجتما ہے صحابہ نے فر مایا کہ اگر یہ کا کلوں والا اپنے اقرار میں سیا ہے ہے تو اپ نے گا ہے بہ کہ کہ وہ بیا ہے تا ہوں کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کے اور نہ کہ بیا ہوں گا وار میں سیا ہے اور نہ میں جائے گا۔

بنوسعد بن بكركا قبول اسلام:

صنام اپنے اونٹ کے پاس آیا اس نے اس کے پاؤں کھولے اور پھرسوار ہوکر مدینہ سے اپنی قوم کے پاس آیا وہ سب اس کے پاس جمع ہوئے۔ سب سے پہلے اس کے منہ سے یہ جملہ لکلا۔ لات اور عزیٰ کا برا ہو۔ لوگوں نے کہا ضام زبان بند کر وور نہ برص بہذا میا جنون جھے کو ہو جائے گا۔ اس نے کہا افسوس ہے تم پر بیکیا کہتے ہو بخدا بید دونوں ندفع پہنچا کتے ہیں اور نہ مضرت اللہ نے ایک رسول مبعوث کیا ہے اس پر اس نے اپنی کتاب نازل کی ہے جو تم کو تمہاری صلالت سے نجات دے گی۔ اور میں اس بات کی شہادت دیا ہوں کہ سوائے اللہ وحدہ الاشریک کے اور کوئی خدانہیں اور گھڑاس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے اوامر اور نوابی کے متعلق جواحکام مجھے دیے ہیں دو میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ چنا نچان کی تقریر کا بیاثر ہوا کہ رات ہونے ہے تبل وہ تمام آبادی مردو خورت مسلمان ہوگئے۔ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ ضام بن ثقابہ سے افضل ہم نے کی اور قوم کے وکیل کا حال نہیں سنا۔



# سنة الوفوديواھ

اس سال ربع الاوّل ربع الآخر یا جمادی الاولی میں رسول الله سطیم نے خالد بن الولید کو جار سومسمانوں کے ساتھ بنوالحارث بن كعب كے مقابلے ير بھيجا۔

حضرت خالدٌ بن وليد كي نجران مين تبليغ اسلام:

عبدالله بن ابی بکڑ سے مروی ہے کہ ا ہجری کے رہیج الآخریا جمادی الاولی میں رسول الله ﷺ نے خالدٌ بن الولید کو بنوالحارث بن کعب کے پاس نجران بھیجااور حکم دیا کہ لڑنے سے قبل ان کواسلام کی دعوت دینااوراس کے لیے تین دن کی مہلت دینا۔ اگروہ اسلام لے آئیں ان کے اسلام کوشلیم کر لینا' ان میں قیام پذیر ہونا' ان کو کتاب الڈ' اس کے نبی کی سنت اور ارکان اسلام کی تعلیم دینا۔اگروہ اسلام نہ لائیں تو پھران ہے جنگ کرنا۔خالدٌ مدینہ سے چل کرنجران آئے اورانھوں نے ہرست شتر سوار دعوت اسلام کے لیے روانہ کیے جو کہتے تھے لوگو!اسلام لے آ وُمحفوظ رہوگے۔ چنانچے سب کے سب مسلمان ہو گئے ۔ خالدٌ وہاں تھہر گئے اور ان کواسلام' کتاب اللہ اوراس کے نبی کی سنت کی تعلیم دینے گئے۔

#### حضرت خالدٌ بن وليد كاخط:

اس كے متعلق خالدٌ نے حسب ذيل خط رسول الله عظيم كولكھا: ' بسم الله الرحمٰن الرحيم بيه خط محمر النبي رسولَ الله كي ج نب خالدٌ بن الوليد كى طرف سے لكھا جاتا ہے اللہ كے رسول ! تم پر اللہ كى سلامتى اور اس كى رحمت اور بر كات نازل ہوں \_ ميں آ يہ كے سامنے اس اللہ کی جس کے سوااور کوئی معبود نہیں تعریف کرتا ہوں۔ امابعد! یا رسول اللہ میکھیل آت کے مجھے بنوالحارث بن کعب کے یاس ارسال کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ یہاں پہنچ کر میں تین زن تک ان سے ندلڑوں اور اس بدت میں ان کواسلام کی دعوت دوں اگروہ اسلام لے آئیں میں اسے تسلیم کر کے ان کوار کانِ اسلام' کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت کی تعلیم دوں اور اگر وہ اسلام نہ لائیں تو ان سے جنگ کروں ۔ میں ان کے پاس آیا۔ میں نے یارسول اللہ ﷺ آپ کے حکم کے مطابق تین دن تک ان کواسلام کی دعوت دی اورشتر سوار دل کے ذریعے سے بیر بہانم پہنچایا کہاہے بنوالحارث اسلام لے آؤن کے جاؤ گے وہ اسلام لائے اور انھول نے جنگ نہیں کی -اب میں یا رسول الله ﷺ آپ کے حکم آنے تک ان لوگوں کے ساتھ مقیم ہوں اوران کوار کانِ اسلام کتاب اللہ اور سنت رسول الله كي تعليم دے رہا ہوں۔ آئندہ جیسا ارشاد ہو وسلام علیک یارسول اللہ ورحمۃ اللہ و بر کا تنہ۔

## رسول الله مَنْ عَلَيْهِم كَا خط بنام حضرت خالد بن وليد ومُناتَّمَنا:

ر سول الله مُؤلِيِّكُم نے اس کے جواب میں لکھا: ''بسم الله الرحمٰن الرحيم ۔ بيه خط محمد النبيّ رسول الله مؤليّة کی جانب سے خالدُّ بن الولميد كولكھا جاتا ہے كہتم پرسلامتى ہو۔ ميں تمہارے سامنے اس الله كى جس كے سوا كوئى اور خدانہيں ہے تعريف كرتا ہوں۔ اما بعد! تمہارا خطتمہارے قاصد کے ہاتھ مجھے ملاجس میں تم نے بنوالحارث کی جنگ سے قبل ہی اسلام لانے کی اطلاع دی ہے اور مجھے معلوم

ہوا کہتم نے اسلام کی جو دعوت ان کو دی اے انہوں نے قبول کیا اور اس بات کی شبادت دی ہے کہ سوائے اللہ وحدہ 'ااشریک ک کوئی اور خدانہیں اور مید کہ مجراس کے بندےاور رسول میں اور اللہ نے ان کواپی مدایت کے قبول کرنے کی تو فیق دی۔تم ان کو جنت کی بثارت دو۔ دوزخ سے ڈراؤاور پھر چلے آ ؤاورا پنے ساتھان کاایک وفد بھی لاؤ۔ والسلام عنیک ورحمة اللہ و بر کا تد۔ بنوالحارث بن كعب كاوفد:

اس تظم کے موصول ہوتے ہی خالد بن الولید رسول اللہ کھیا کے پاس آ گئے۔ان کے ہمراہ بنوالحارث بن کعب کا ایک وفید مجي جس ميں قيس بن الحصين بن يزيد بن قبّان ذ والغصه'يزيد بن عبدالمدان'يزيد بن انجبل 'عبدالله بن قريظ الزيادي' شدا د بن عبدالله القناني اورعمرو بن عبدالله القبابي تنھے رسول الله ﷺ كي خدمت ميں حاضر ہوا۔ ان كو د كيھ كر آپ نے يو چھا بيكون ہيں؟ بيتو ہندوستانی معلوم ہوتی ہیں آپ سے کہا گیا کہ یہی بنوالحارث بن کعب ہیں۔ جب بیآ پے تحریب آ کرتھہرے انہوں نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ ہم اس بات کی شہادت و ہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سوائے اللہ کے اور کوئی خدانہیں۔رسول اللہ علیمیم نے فرمایا اور میں اس بات کی شہادت ویتا ہوں کے سوائے اللہ کے اور کوئی خدانہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔اس کے بعد آ پ نے ان ہے کہاتم ہی وہ لوگ ہو کہ جب تم ہنکائے جاتے ہوتو آ گے بڑھتے ہو۔وہ سب خاموش رہے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔آ پ نے بیہ بات دوتین مرتبہ کہی کسی نے جواب نہیں دیا۔ چوتھی مرتبہ کہی کیزید بن عبدالمدان نے کہایا رسول الله مراتبہ لوگ ہیں کہ جب ہانکے جاتے ہیں تو آ گے بڑھتے ہیں۔اس نے بھی سد بات حار مرتبہ کہی۔اس کے بعدرسول الله ﷺ نے فر مایا کہ اگرخالد بن الولیڈنے مجھے بیند کھا ہوتا کہتم اسلام لے آئے ہوا ورتم نے جنگ نہیں کی تو میں اسی وقت تم سب کوتل کرا دیتا۔ عهد جا مليت ميں بنوالحارث كاعمل:

یزید بن عبدالمدان نے کہا بخدایا رسول اللہ کھا ہم آپ کے یا خالد کے شکر گزار نہیں ہیں۔ آپ نے بوجھا پھر کس کے شکر گزار ہو۔انھوں نے کہاہم اس اللہ کے شکر گزار ہیں جس نے آپ کی وجہ سے ہماری رہنمائی کی۔ آپ نے فر مایاتم بالکل سچ کہتے ہو' ا چھا یہ بتا ؤ کہ عہد جاہلیت میں تم اپنے دشمنوں پر کس طرح غلبہ حاصل کرتے تھے۔انھوں نے کہا ہم تو کسی پرغلبہ ہیں یاتے تھے۔آپ نے فرمایا بے شکتم اپنے مقابل پرغلبہ یاتے تھاس کی وجہ بتاؤ۔انھوں نے کہا چونکہ ہم غلام زادے ہیں اس وجہ سے جوکوئی ہم سے لڑتا تھا ہم سب مل کراس کا مقابلہ کرتے تھے اور متفرق نہیں ہوتے تھے اور ہم خود بھی کسی پرظلم میں ابتدا نہیں کرتے تھے۔ آپؓ نے فر مایا سچ کہتے ہو۔ پھررسول اللہ ﷺ نے قیس بن الحصین کو بنوالحارث بن کعب کا امیر مقرر کیا۔ بیدوفداینی قوم کے پاس بقیہ شوال یا شروع ذوالقعده میں چلاآ یا۔ان کی واپسی کے جار ماہ بعد ہی رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی۔

عمرو بن حزم الانصاري كافر مان تقرر:

عبدالله بن ابی بکڑے مروی ہے کہ بنوالحارث بن کعب کے وفد کی واپسی کے بعدرسول اللہ می پیانے بنوالنجار کے عمر و بن حزم الانصاري کوان کاوالی مقرر کیاتا کہ بیان کو دین اسلام کی تعلیم دیں 'سنت رسول بتائیں ارکانِ اسلام ہے آگاہ کریں اوران سے صدقات وصول کریں۔اس کے متعلق آپ نے عمر و بن حزم کوان کا فرمانِ تقر راکھ کر دیا اور اس میں آپ نے اپنی جانب سے احکام: ویے وہ فرمان سے:

''بسم الله الرحمٰن الرحيم - بيه بيان الله اوراس كے رسول كى جانب سے لكھا جاتا ہے۔اے ايمان والو! اپنے اقر اروں كو پورا کرو' یہ عبد خمر النبی کی جانب ہے عمرو بن حزم کے لیےان کو یمن جیجتے وفت لکھا جاتا ہے۔ میں نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے ہر مع ملے میں اس سے ڈرتے رہیں اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ نے جواللہ سے ڈریں اور جو نیک کر دار ہیں میں نے ان کو حکم ویا ہے کہ وہ اللہ کے علم کے مطابق اللہ کے حق کو وصول کریں لوگوں کو خیر کی بشارت دیں اور خیر کا تھم دیں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور وین کے ارکان سمجھ نمیں ۔لوگوں کو برائیوں سے روکیس اورصرف و ہمخص جو یاک ہوقر آن کو ہاتھ لگائے ۔لوگوں کوان کے حقوق اور فرائض ہے آگاہ کریں' نیکی میں لوگوں کے ساتھ نرمی کریں اور جب وہ ظلم کے مرتکب ہوں ان پرختی کریں۔اہند تعالیٰ ظلم کو براسمجھتا ہے اوراس سے اس نے منع کیا ہے اس کے لیے وہ کہتا ہے' خبر دار ہو جاؤ' ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے' لوگوں کو جنت کی بشارت ویں اوراس کے اعمال سے آگاہ کریں' دوزخ سے ڈرائیں اوران کے اعمال سے متنبہ کردیں ۔لوگوں کے ساتھ نہایت اخلاق سے پیش آئیں تا کہ وہ ارکانِ دین کواچھی طرح سمجھ لیں ۔لوگوں کو حج کےارکان بتائیں ان میں جوسنت ہے اور جوفرض ہے اس کی تشریح کریں اور حج اکبراور حج اصغریعنی عمرے کے متعلق اللہ نے جواحکام دیے ہیں ان سے لوگوں کو واقف کریں وہ لوگوں کو صرف ایک چھوٹے سے کیڑے کو پہن کرنماز پڑھنے سے روک دیں البتہ اگروہ ایک کپڑاا تنابڑا ہو کہ شانوں پر ڈالا جاسکے تو مضا نقہ نہیں ۔لوگوں کوایک کپڑے میں گات باندھ کراس طرح بیٹھنے سے کدان کوشرم گاہ کھل جائے ممانعت کردیں ۔ نوگوں کواس بات کی بھی ممانعت کر دیں کہ اگر کسی سے سرکی گدی میں بال نہ ہوں تو وہ جوڑانہ بائد ھے اور اس بات کی مما نعت کردیں کہ جنگ میں لوگ قبائل اور خاندان کا واسطہ دے کرجمایت کے لیے آ واز نہ دیں بلکہ اللہ وحدۂ لاشریک کے لئے ایک دوسرے کی حمایت کریں اور جواللہ کی حمایت کے لئے دعوت نہ دے بلکہ محض اپنے قبیلے اور خاندان کی حمایت کے لئے دعوت دے تو اسے تلوار سے ختم کر دینا چاہیے تا کہ صرف اللہ وحدهٔ لاشریک کی دعوت قائم ہو۔لوگوں کو وضو کا حکم دیں اس طرح کہ وہ اپنا منہ دھوئیں' کہنیوں تک ہاتھ دھوئیں اور خنوں تک پاؤں دھوئیں اور اللہ کے حکم کے مطابق سر کامسے کریں اور میں نے ان کواو قات مقرر ہ پرنما زیڑھنے کا حکم دیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ رکوع کو بوری طرح ادا کریں تمام میں رفت قلب ظاہر کریں ۔ صبح کی نماز تڑ کے پڑھیں' دو پہر کی نماز دو پہر کوز وال پٹس کے بعد پڑھیں ۔ عصر کی نماز اس وقت پڑھیں جب کہ آفتاب کا سامیز مین پر ٹیڑھا ہوجائے اور مغرب کی نماز رات شروع ہونے پراوا کریں اس میں ستاروں کے آسان پرخمودار ہونے کاانتظار کریں رات کے اول جھے میں عشاء کی نماز پڑھیں جمعہ کی نماز کے متعلق تھم ویا جاتا ہے کہ جب اذان ہوتو فوراً تیزی کے ساتھ نماز کے لیے جائیں' نماز کو جاتے وفت عسل کریں۔ میں نے ان کو حکم دیاہے کہ وہ مال غنیمت میں سے اللہ کاخس وصول کریں اور زمینوں میں ہے مونین سے بقد رعشر لگان وصول کریں۔لگان کی بیمقداران زمینوں کے تعلق ہے جو بارش یا چشمے سے سیراب ہوتی ہوں اور جوڈول سے سیراب ہوں ان سے نصف عشر لیا جائے دس اونٹوں میں دو بکریاں لی جا کیں۔ ہیں اونٹوں میں چار بکریاں لی جائیں' حالیس گایوں میں ایک گائے تمیں گایوں میں سے ایک بچھڑ ایا نریا چالیس بکریوں میں ایک بكرى ميرة ارالله كى جانب ہے مسلمانوں پرزكوة كے ليے فرض كى گئ ہے جواس سے زيادہ دے اس بيں اس كا فائدہ ہى ہے جو یبودی یا نصرانی اپنی خوشی سے خلوص دل سے مسلمان ہوجائے اور اللہ کے دین کو قبول کر لے وہ مومن ہے اس کے حقوق اور فرائض و ہی بول گے جود وسرے مسلمانوں کے ہیں اور جو تخص اپنے مذہب پریہودی یا نصر انی قائم رہے اسے ہر گزیزک مذہب کے لیے کسی طرح بھی مجبور نہ کیا جائے' البتہ ان کے ہر بالغ مرد وعورت بروہ آ زاد ہو یا غلام ایک دینار کامل جزیہ عائد کیا جائے جوسالا نہ نقدیا جنس کی شکل میں وصول کیا جائے نقد نہ وصول ہوتو اس کی قیمت کا کیڑ الیا جائے اور جواس رقم کے دینے سے انکار کرے وہ القداس کے رسول اور تمام مسلمانوں کا دشمن مجھا جائے۔

واقدی کے بیان کےمطابق رسول اللہ مرکیا نے جب وفات یائی ہے عمر و بن حزم نجران برآ یا کے عامل تھے۔

#### سلامان كاوفد:

اس سال شوال میں سلامان کا وفد جس میں سات آ دمی تھے حبیب السلامی کی صدارت میں رسول اللہ مکھیا ہم کی خدمت میں حاضر ہوا۔اس سال رمضان میں غسان کا وفد آیا نیز اس سال رمضان میں غامد کا وفد آیا۔

#### بنواز د کاوفد:

----اس سال ہنواز د کا وفد جس میں بارہ تیرہ اشخاص تنصصر دین عبداللّٰہ کی سرکردگی میں رسول اللّٰہ سکتی ہی کہ خدمت میں حاضر ہوا۔اس کے متعلق عبداللہ بن ابی بکڑ سے مروی ہے کہ صرد بن عبداللہ الا زدی بنواز د کے ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ سکتھا کی . خدمت میں حاضر ہوئے اسلام لائے اور بڑے مخلص مسلمان ہوگئے۔رسول اللہ ﷺ نے ان کوان لوگوں کا جوان کی قوم سے اسلام لے آئے امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ وہ اپنے کئے کے مسلمانوں کے ساتھ قبائل یمن کے مشرکوں سے جہاد کریں۔

صرد بن عبدالله اس علم کے مطابق فوج لے کریمن چلے جرش آئے اس زمانے میں وہ ایک قلعہ بند شہرتھا جس میں یمن کے تی قبیلے سکونت پذیریتے' بنوشعم بھی ان کے پاس آ گئے تھے جب ان کومسلمانوں کی پیش قدمی کاعلم ہوا پیسب کے سب شہر کے اندر آ کر قلعہ بند ہو گئے ۔مسلمانوں نے ایک ماہ کے قریب ان کا محاصر ہ کیا گرشہر والوں نے مسلمانوں کا کامیا بی سے مقابلہ کیا اور ان کواندر نہ ہ نے دیا۔ مجبور ہوکرصر دبن عبداللہ واپس ہوئے۔ واپسی میں وہ کثر نامی ایک پہاڑی میں تھے کہ اہل جرش کو بیر خیال ہوا کہ مسلمان ہمارے مقابلے سے شکست کھا کر بھا گے ہیں ان کا تعاقب کیا جائے 'وہ مسلمانوں کے تعاقب کے لیے شہرسے باہر نکلے اور جب مسلمانوں کے قریب آ گئے صرد بن عبداللہ نے ملیٹ کران پرحملہ کردیا اور کثیرالتعداد کو تہ نیخ کردیا۔اس سے بل اہل جرش نے حالات معلوم کرنے کے لیےایے دوآ دمی مدینہ رسول الله مرکتی کی خدمت میں جھیجے تھے۔ وہ دونوں واقعات کی دریافت اور حالات دیکھنے کے لیے ابھی مدینہ میں مقیم تھے کہ ایک دن عصر کے بعد شام کووہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے آیا نے یو چھا سے الشكركهال ہے ان دونوں نے كہا يا رسول الله الله الله الله الله علاقے ميں البته ايك بِها أركثر نا مي موجود ہے اور ابل جرش اسے اس نام ے پکارتے ہیں۔آپ نے فر مایا اس کا نام کڑنہیں بلکہ شکر ہے۔ان دونوں جرشیوں نے پوچھایارسول اللہ مالیہ اس کے ذکر کی کیا وجہ ہے۔آپ نے فرمایا کہ اس وقت کفاروہاں ذبح کیے جارہے ہیں۔وہ آپ کے مطلب کواچھی طرح سمجھ نہ سکے بلکہ ابو بکڑیا عثمانً کے پاس جا بیٹھے۔ان میں ہے کسی صاحب نے ان دونوں سے کہاتم لوگ ناسمجھ ہوتمہاری حالت پرافسوس ہے کہ رسول اللہ سکتھانے اس وقت تمہاری قوم کے قل کی تم کواطلاع دی ہے تم رسول الله می اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور درخواست کرو کہ وہ اللہ سے دعاء کریں کہ تمہاری قوم سے بیمصیبت اٹھالی جائے۔ وہ رسول اللہ سکھا کے پاس آئے اور بیدرخواست آپ سے کی۔ آپ نے امتد سے ان

کے لیے دعا وی کہا نے خداوندااس مصیبت کوتوان پر ہےاٹھا لے۔اس کے بعدوہ دونوں آیٹ سے رخصت ہوکرا بن قوم کے پاس آ ہے یہاں آ کران کومعلوم ہوا کہ ٹھیک ای وقت اوراسی دن جیسا کہرسول اللہ پڑھیا نے مدینہ میں ان ہے کہا تھا ان کی قوم صر دین عبدابلد کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوئی'اب دویارہ جرش کاایک وفدرسول اللہ کٹیٹیم کی خدمت میں حاضر ہوااور وہ سب اسلام ہے آئے۔ رسول اللہ مُرتیج نے ان کے دیبات کے کر دمشہورا ورمتعارف حدود کے اندر گھوڑ ول' اونٹوں اور زراعت کے مویشیوں کے ہے ایک جرا گاہ مقرر فرمادی۔اس کے علاوہ اگر کوئی اوراس میں اپنے جانور تچرائے تووہ نا جائز ہے۔

قبيله بهدان كاقبول اسلام:

رمضان میں اس سال رسول الله سر اللے اللہ علی بن ابی طالب کو ایک جماعت کے ساتھ یمن جیجہ۔اس کے متعلق براء بن عازب سے مروی ہے کہ رسول اللہ می تیا نے خالہ مین ولید کو دعوت اسلام وینے کے لیے اہل یمن کے یاس بھیجا' ان کے ساتھ جولوگ گئے تھے ان میں میں بھی تھا۔خالد ً بن ولید جے ماہ تک وہاں مقیم رہے مگر کسی نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا' تب آ پ نے علی بن الی ط لب کو یمن بھیجا اور تھم دیا کہ خالد ؓ بن ولید والیس آ جا کیں 'البنۃ ان کے ہمراہیوں میں سے جو نہ آ نا چاہے وہ یمن میں رہنے دیا جائے ۔ چنا نچہ میں بھی اُن لوگوں میں تھا جوملیؓ کے ساتھ یمن میں رہ گئے ۔ ابھی ہم یمن کی سرحد میں داخل ہوئے تھے کہ ہماری اطلاع سب کوہوگئی۔ وہ سب علی مناتشز کے یاس آ گئے۔انھوں نے صبح کی نماز جمیں پڑھائی' نماز کے بعدانھوں نے ہم سب کوایک صف میں کھڑا کیا اور سامنے بڑھ کراللّٰہ کی حمد وثناء کے بعدرسول اللّٰہ عَلَیْتُا کا خطریڑھ کرسنایا۔ایک دن میں تمام قبیلۂ ہمدان اسلام لے آیا۔علیّٰ نے اس کی اطلاع رسول اللہ سکھٹا کوککھیجی ۔خط پڑھ کرآ ہے نے سجدہ شکرا دا کیا اور پھر پیٹھ گئے اورفر مایا ہمدان پرسلامتی ہؤ ہمدان پر سلامتی ہواس کے بعدتمام اہل یمن کیے بعد دیگرے اسلام لے آئے۔

#### زبيدكا وفد:

اس سال زبید کا وفدرسول الله ﷺ کی خدمت میں آیا۔عبداللہ بن ابی بکڑے مروی ہے کہ عمر و بن معدی کرب بنی زبید کے چندآ دمیوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے یاس آیا اورمسلمان ہوگیا۔آنے سے پہلے عمرو بن معدی کرب نے جب اس کورسول اللہ و بعثت کی خبرمعلوم ہوئی قیس بن مکشوح المرادی ہے کہا تھا کہ آج تم اپنی قوم کے رئیس ہو۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حجاز میں قریش کے ایک شخص محمدؓ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہےتم ہمیں لے کران کے پاس چلوتا کہ معلوم کریں کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔اگروہ واقعی نبی ہیں جبیبا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں تو بیہ بات ملا قات ہے معلوم ہوجائے گی ہم ان کی اتباع کریں گےاوراگراس کے خلاف ثابت ہوا تو بھی معلوم ہو جائے گا ۔ گرقیس بن کمشوح نے اس کی تجویز مستر د کر دی اور ان کو بے وقو ف تھہرایا ۔ عمر و بن معدی کرب رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا' آپ کی تصدیق کی'اوراسلام لے آیا۔ یہ بات قیس کومعلوم ہوئی وہ بہت بگڑااوراس نے عمر وکودھمکی دی اوراس سے سخت نا راض ہوگیا۔اوراس نے کہا کہ عمرو نے میری مخالفت کی اور میری بات نہیں مانی عمرونے اس کے جواب میں اشعار کہہ کرا ہے دل کا غبار نکالا عمرو بن معدی کرب اینی قوم بنوز بیدیین مقیم ہو گیا۔قروہ بن مسیک الرادی بنوز بید کارئیس تھا۔رسول اللہ مولیّا ہم کی وفات کے بعد عمر وبن معدی کرے مرتد ہوگیا۔

#### قروه بن مسيك المرادي:

اس سال ۱۰ جمری میں عمر و بن معدی کرب سے پہلے قروہ بن مسیک المرادی شاہان کندہ سے قطع تعلق کر کے رسول امتد سے تیم

ئے پاس آ گئیا تھا عبداللہ بن ابی بکڑے مروی ہے کہ قروہ بن مسیک المرادی شابان کندہ سے قطع تعلق کر کے اوران کا دشمن ہوکررسول ابلد سُکیتِ کی خدمت میں آیا۔اسلام سے پچھ ہی عرصے پیشتر مراد اور ہمدان میں ایک لڑائی ہوئی تھی جس میں ہمدان نے مرادیوں کو بہت ہی بری طرح قبل کر کے بےدم کردیا تھا۔اس لڑائی کورزم کہا جاتا ہے۔اس موقع پراجدغ بن مالک مراد کے مقابعے میں ہمدان کا قائد تھا اور اس نے بنومراد کی برگ گت بنائی تھی۔اس واقعے کے متعلق قروہ نے پچھ شعر بھی کیے اور جب وہ شرمان کندہ سے قطع تعلق كر كے رسول اللہ ﷺ كى خدمت ميں آياس نے اس كے متعلق بھى اشعار كھے۔

قروہ جب رسول اللہ سکتھا کی خدمت میں آیا آپ نے اس سے کہا کہو قروہ جنگ رزم میں تمہاری قوم کوجوم صیبت مقدر ہو کی اس سے تم کورنج پہنچا ہوگا۔اس نے کہایارسول اللہ ﷺ وہ کون ہوگا کہ اس کی قوم کووہ مصیبت نصیب ہوجومیری قوم کو ہوئی ہے اور پھراہے اس کا رہنج نہ ہو۔ آپ نے فر مایا مگراس سے اسلام کے بارے میں تمہاری قوم کو فائدہ ہی پہنچا ہے۔ آپ نے اسے مراوز بید اور ذرجج كاعامل مقرر فرمايا اورخالد بن سعيدٌ بن العاص كوعامل صدقات مقرر كرك اس كے بمراہ كرديا۔ بيرسول الله سكانتها كي وفات تک اس خدمت پرقروہ کے ساتھ رہے۔

قروہ بن مسیک ہے مروی ہے کہ رسول الله سی اللہ نے مجھ سے یو جھا کیا ہمدان سے تمہاری جولز ائی ہوئی تھی اس سے تم کورنج ہوا۔ میں نے کہا بے شک بخدااس لڑائی نے میرے خاندان اور گھر کو تباہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا گمریدوا قعہ باقی بچنے والوں کے لیے مفید ہوا۔

اس سال عبدالقیس کا جارو دبن عمر و بن حنش بن المعلی جونصر انی تھا عبدالقیس کے وفید کے ساتھ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آیا حسن سے مروی ہے کہ جارودرسول اللہ منتها کے پاس پہنچا۔ آپ نے اس سے گفتگو کی اسلام پیش کیا اورسلام کی دعوت دی اوراس کے قبول کرنے کی ترغیب دی۔ جارود نے کہاا ہے تھی میں خودا یک مذہب کا چیروتھااورا ب اپنے دین کوتمہارے دین کے لیے چھوڑتا ہوں'تم اس بات کی ضانت کرو کہ میرا میہ جدید مذہب حق ہے۔ آپ نے فر مایا ہاں! میں تمہارے لیے اس بات کی ضانت کرتا ہوں کہ اللہ نے تم کوایسے دین کی طرف ہدایت کی ہے جوتمہارے پہلے دین سے بہتر ہے۔اب وہ بھی اسلام لے آیا اوراس کے تمام ہمراہی مسلمان ہو گئے۔اس کے بعدانہوں نے رسول الله مرجیلے سے سواری کی ورخواست کی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں تم کو دوں۔انہوں نے کہایا رسول اللہ مجھے یہاں ہے لے کر ہمارے علاقے تک لوگوں کے متعدد کم شدہ جانور دستیاب ہوں گے کیا ہم ان پرسوار ہوکر چلے جائیں۔آپ نے فر مایا ہرگز ایسانہ کرناور نہ یا در کھو کہ اس کاعذاب دوزخ کی آگ ہے۔

جارود آپ سے رخصت ہوکرانی قوم کے پاس واپس جلے گئے بیا یک کچے مسلمان تھے اور آخر دم تک اپنے مذہب پر خلوص نیت سے قائم رہے انہوں نے ارتداد کا واقعہ بھی دیکھا تھا۔ چنانجہ جب ان کی قوم کے دوسرے مسلمان اسلام ہے منحرف ہوکر منذر بن النعمان بن منذر کے ہمراہ اپنے سابقہ مذہب برعود کر گئے یہ جارود بدستوراسلام پر قائم رہے اوراس کی دعوت بھی وی۔انہوں نے کہاا ہے لوگو! میں شہادت دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور حجماً اس کے بندے اور رسول میں اور جو یہاں نہیں ہیں ان کوبھی اس کی اطلاع دیتا ہوں۔

### منذربن ساوي العبدي:

فتح مکہ ہے پہلے رسول اللہ من اللہ علاء الحضر می کومنذر بن ساوی العبدی کے پاس بھیجا تھا' وہ اسلام لے آئے اور بہت مخلص مسلمان ہو گئے تھے۔رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعداوراہل بحرین کے مرتد ہونے ہے قبل اس کا انتقال ہو گیا۔علاءرسول 

#### بنوحنيفه كاوفد:

اس سال بنی حنیفہ کا وفدرسول الله مکھیا کے پاس آیا ان میں مسیلیہ بن حبیب الکذاب بھی تھا۔ یہ بنوالنجار کی ایک انصاری عورت کے بیہاں جوحارث کی اولا دمیں تھی فروکش ہوئے تھے۔ابن آتحق کہتے ہیں کہ ہمارے بعض مدینہ کے علاء نے ریہ بات بیان کی ہے کہ بنوصنیفه مسیلمہ کو برقع پہنائے ہوئے رسول اللہ عظیم کی خدمت میں لے کرآئے اُس وقت صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آ پ کے ہاتھ میں مجور کی ایک شاخ تھی جس کے سرے پریتے تھے۔ جب بنو حنیفہ مسلمہ کو برقع اڑھائے ہوئے آ پ کے یاس پینچ اس نے آ ہے سے باتیں کیں۔رسول اللہ ﷺ نے فر مایا اگرتم مجھ سے اس شاخ کوبھی جومیر ہے ہاتھ میں ہے مانگوتو میں

#### مسيمه بن حبيب الكذاب:

اہل بمامہ کے بنوحنیفہ کے ایک بزرگ کی جوروایت مسلمہ کے سابقہ واقعے کے متعلق ابن اتحق نے بیان کی ہے وہ اس سابقہ بیان کے خلاف ہے وہ رہے ہے کہ بنوصنیفہ کا وفدرسول الله من شخام کی خدمت میں آیا وہ مسلمہ کواپنی قیام گا ہ میں چھوڑ آئے تھے ساتھے نہ لائے تھے۔اسلام لے آنے کے بعدانہوں نے رسول اللہ عظیم ہے مسیلمہ کا ذکر کیا کہ ہمارا ایک ساتھی اور ہے جمے ہم اپنے سامان اورسواریوں کی حفاظت کے لیے اپنی قیام گاہ میں چھوڑ آئے ہیں۔رسول اللہ می پیلے اس کے لیے بھی اس صلے کا حکم دیا جووہ اور اہل وفد کودے چکے تھاور فر مایا چونکہ وہ اینے ہمراہیوں کے سامان کی تگرانی کرر ہا ہے لہذاوہ تم سے کچھ برانہیں ہے۔ مسلمه كذاب كا دعويٰ:

بیلوگ رسول الله می پاس سے چلے گئے اور مسلمہ کے پاس آئے اور جو پچھرسول الله می پیانے اسے دیا تھا وہ اسے لاکر دے دیا' بمامہ آ کردشمن خدامسیلمہم متر ہوگیا۔اس نے نبوت کا دعویٰ کہااوران کےسامنے پرجھوٹ بولا کہ میں بھی محمد کےساتھ نبوت میں شر کیک کر دیا گیا ہوں اس کے لیے اس نے ان لوگوں سے جو وفد میں رسول اللہ می کھیا کے پاس گئے تھے کہا کمیاتم سے رسول اللہ مؤلیکا ہے جب تم نے میرا ذکر کیا' پنہیں کہا تھا کہ وہ تم ہے اپنے مرتبے میں برانہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے اسی لیے کہی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ مجھے نبوت میں ان کا شریک کیا گیا ہے اس کے بعداس نے تجھے کہنے شروع کیے اور ان ہجوں میں ایسے جملے کہنے لگا جو قرآن ہےمشابہ تھے جیسے:

لقد انعم الله على الحبلي. احرج منا نسمة تسعى، من بين صفاق وحشي.

''اللہ نے حاملہ عورت پر بیانعام کیا کہاس میں ہے انسان کو پیدا کیا جو دوڑتا ہے اس کے کوکھوں اور انتز یوں کے ورميون سے '۔

اینے پیروؤں کواس نے نماز معاف کر دی' شراب حلال کر دی' زنا کو جائز قرار دیا اوراسی قتم کی اور باتیں کیں مگراس کے س تھ اس بات کی بھی شہادت دی کہ محمدٌ رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں۔اس کی ان باتوں سے بنوحنیفہ بہت خوش ہوئے اورانہوں نے تالیاں بجا کیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔

اس سال اضعث بن قیس الکندی کی امارت میں کندہ کا وفدرسول الله می اس کیا س آیا۔ ابن شیاب الز ہری سے مروی ہے کہ اشعد بن قیس کندہ کے ساٹھ شتر سواروں کے ساتھ رسول اللہ مُنْتِیا کے پاس آیا۔ بیاسے بالوں میں تنکھی کر کے اور جیرہ کے جبے جن کے گریبان اور کفول پرحربر لگاتھا پہن کررسول اللہ ﷺ کے پاس آئے آپ نے بوجھا کیا ابھی اسلام نہیں لائے ہوانھوں نے کہا ہم سلمان ہو بچکے ہیں آپ نے فر مایا تو بیحر براسیے گلوں میں کیوں لگایا ہے آپ کے اس قول پران سب نے حریر کو پھاڑ کر پھینک دیا اور پھر اشعث نے کہایا رسول اللہ تالی ہم آکل المرار کے بیٹے ہیں اور آپ بھی آکل المرار کے فرزند ہیں اس پر رسول الله تالی ا تبسم فرمایا اور کہا کہ عباسؓ بن عبدالمطلب اور ربیعہ بن الحارث کے سامنے بینسب بیان کرو۔

واقعہ پیتھا کہ رہیعہ اورعباس تا جرتھے جب کسی علاقہ عرب میں جاتے اورلوگ ان کو دریا فت کرتے کہ وہ کون ہیں۔وہ اپنے اعز از میں کہتے کہ ہم آگل المرار کی اولا دمیں ہیں۔ کیونکہ کندہ بادشاہ تھے۔آپ نے فرمایا ہم تو نضر بن کنانہ کی اولا دمیں ہیں اپنی ماں سے واقف نہیں ہیں اور اپنے باپ ہے انکارنہیں کرتے اس پرا شعث بن قیس نے اپنے ساتھیوں سے کہاا ہے جماعت کندہ تم نے سنا بخداا با گرآئئندہ کوئی شخص ہیہ بات کہتو میں اس کے اس کوڑے لگواؤں گا۔

# مختلف وفو د کی آمد:

واقدی کے بیان کےمطابق اس سال محارب کا وفدرسول الله مرتشا کی خدمت میں آیا۔اس سال رہا ورمین کا وفدرسول الله المعلم المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق الله المراق المر وفد آیا۔اس سال حلاف کاوفد آیا اوروہ آپ سے جمۃ الوداع میں جاکر ملے۔اس سال شعبان میں عدی بن حاتم رسول الله عنظا کے

# ابوعامرالراہب کے در نثر کا فیصلہ:

اس سال ابوعامر الراہب كا ہرقل كے پاس انقال ہو گيا۔ كنانہ بن عبدياليل اور علقمہ بن علاشہ نے ان كى وراثت كے متعلق جھڑ اکیا۔ رسول اللہ ﷺ نے کنانہ بن عبدیالیل کے حق میں فیصلہ کیااور فرمایاوہ دونوں کا شنکار ہیں اور علقمہ سے کہاتم چرواہے ہو۔ خولان كاوفد:

اس سال خولان کا وفد جس میں دس آ دمی تھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا۔ یزید بن ابی صبیب ہے مروی ہے کہ سکتے حدیبیے کے اثناء میں واقعہ خیبرے پہلے رفاعہ بن زید الجذامی الضیبی رسول الله علی اللہ علیہ اللہ علیہ اس نے ایک غلام آپ کو بدید کیا' اسلام لایا اور بہت ہی مخلص مسلمان ہو گیا۔ رسول الله مرات کے لیے ان کی قوم کے نام ایک خط لکھ کر دیا'جس میں آ بي ني لكها تها:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ بیرخط محمد رسول انٹد سکتیم کی جانب سے رفاحہ بن زید کے لیے کھیا جاتا ہے۔ میں نے ان کوان کی تما مقوم کے پاس اوران لوگوں کے پاس جواب ان کی قوم میں شامل ہوں بھیجا ہے تا کہ یہان کواللّٰدا وراس کے رسول کے ہے دعوت دیں جوقبول کرےوہ النداوراس کےرسول کی جماعت میں داخل ہو گیا اور جواس سے اٹکار کرےا سے دویاہ کی امان دی جائے''۔ اس خط کو لے کر جب رفاعه اپنی قوم کے پاس آئے ان کی قوم نے رفاعہ کی دعوت کو قبول کیاا ورسب مسممان ہو گئے۔اور پھر وه حره الرجلاء آ کرو ہاں سکونت پذیر ہو گئے ۔

#### رفاعه بن زید:

بنوجذام کے بعض صادق القول صاحبوں سے جواس واقع سے واتف تھے مروی ہے کہ رفاعہ بن زیدرسول اللہ ﷺ کے یاس سے آپ کا خط لے کراپی قوم کے باس آئے اور انھوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی جھے انہوں نے قبول کرلیا۔اس کے کچھ ہی عرصہ بعد دحیہ بن خلیفة الکلمی قیصر شاہ روم کے پاس سے جہال ان کورسول الله مراتیم نے بھیج تھ اپنا کچھ مال تجارت لیے ہوئے ان کی قوم کے علاقے میں آئے جب وہ اس کی شتار نا می ایک وادی میں مقیم تھے' بنو جزام کے خاندان ضلیع کے بنید بن عوص اوراس کے بیٹے عوص بن الہنید نے دحیہ ٹیر غارت گری کر کے ان کی ہر چیز پر قبضہ کرلیا اس واقعے کی خبر رفاعہ کی قوم بنی انصبیب کے ان لوگوں کوئینچی جواسلام لا چکے تھے۔ یہ بنید اور اس کے بیٹے کے عوص کے تعاقب میں دوڑ ہے ان تعاقب کرنے والوں میں بنی الصبیب کانعمان بن ابی بعال بھی تھا۔اس جماعت نے ان دونوں کو جالیا اورلڑائی ہونے تگی اوراس جنگ میں قر 18 بن اشقر الضفاری الفلسي نے اپنی نسبت فخر بيركہا كميں كبني كابينا موں -اس نے نعمان بن اني جعال كے ايك تير مارا جوان كے كھنے ميں جاكر لگا اس قر ة نے پھرفخر بیدکہا' بیرتیرسنعال میں کبنی کا بیٹا ہوں۔ لیٹنی اس کی ماں یا دا دی تھی۔

حضرت زيرٌ بن حارثه كا تضافض يرحمله:

حسان بن مله تفسیمی اس واقعے ہے قبل دحیةً بن خلیفة الکهی کی صحبت میں رہا تھا اور ان سے سور وَ فوتحہ پڑھی تھی۔اس تعاقب کرنے والی جماعت نے ہنید اور اس کے بیٹے عوص کے ہاتھ دجیہ کا تمام مال چین کراہے دحیہ ؓ کے حوالے کر دیا۔ وحیہ ٌ وہاں سے رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اورانی پیر گزشت بیان کی اور آپ سے بنید اوراس کے بیٹے عوص کےخون کا مطالبہ کیا۔آ ی نے زیڈ بن حارثہ کوان کی سرکوئی کے لیے بھیجا اس بنا پر جزام سے زید کی لڑائی ہوئی رسول اللہ سرکھی نے زیڈ کے ہمراہ ا یک بڑی فوج بھیجی'اس سے پہلے جب رفاعہ بن زیڈرسول اللہ مکھا کا خط لے کرآئے غطفان نے تمام جذام'واکل' سلا ہن اور سعد بن بذیم کواپنے علاقے ہے بھیج دیا تھا اور پیرسب کے سب حرۃ الرجلاء میں فروکش تھے گرخو در فاعہ بن زید کراع ربہ میں مقیم تھے اور ان کواس واقعے کی کوئی اطلاع نتھی' ان کے ہمراہ بنوالصبیب کے چند آ دمی تھے' ان کا پورا قبیلہ حرہ کی ست میں اسی وا دی یر جومشرق رویہ بہتی ہے فروکش تھا۔ زیڈین حارثہ کالشکراولاج کی ست سے بڑھااورانہوں نے حرہ کے سامنے مقام قضافض پر حچھا یہ مارا' جس قدر مال اور اشخاص و ہاں تھے ان سب پر قبضہ کرلیا۔ نیز انہوں نے بنید کو اس کے بیٹے کو بنو الاحنف کے دو آ دمیوں کواور بنوخصیب کے ایک شخص کوقتل کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع بنوانصبیب کواس وقت ہو کی جب کہ زید بن حارثہ بنوتیّنه کا لشكر فضاء مدان مين تھا۔

#### حسان بن مليه:

حسان بن ملہ ٔ سوید بن زید کے گھوڑ ہے عجاجہ برانیف بن ملہ کے گھوڑ ہے بررغال براورابوزید بن عمروا ہے گھوڑ ہے شمر برسوار ہو کرزید بن حارثۂ کے بیاس آنے کے لیے روانہ ہوئے اور جب ان کی فرودگاہ کے قریب آگئے ابوزیدنے انیف بن ملہ ہے کہا کہ تم ذرا چھے رہ جاؤ اور ہمارے ساتھ نہ آؤ کیونکہ ہمیں تمہاری زبان ہے اندیشہ ہے۔ انیف پلٹ کران ہے ہٹ کرمٹمبر گیا۔ وہ دونوں زیادہ دورنہیں جانے پائے تھے کدانیف کے گھوڑے نے زمین پر یاؤں مارنے شروع کیے اورکلیلیں کرنے لگا۔انیف نے کہاخو دمیں ان دونوں کے پاس جانے کے لیے اس سے زیادہ مضطرب ہوں جتنا تو ان دونوں گھوڑ وں کے پاس جانے کے لیے بے تا ب ہور ہا ے اچھا چل انیف نے اس کی ہاگ ڈھیلی کی اوراپنے رفیقوں کے پاس جا پہنچا۔انہوں نے اس سے کہا کہ آنے کوتو آ گئے مگرمہر بانی کر کے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور آج ہمیں رسوانہ کرنا اور سب نے اس پر اتفاق کیا کہ سوائے حسان بن ملہ کے اور کو کی گفتگونہیں

# حضرت زیرٌ بن حارثه اور حسان بن مله:

عهد حامليت ميں تمام عربوں ميں ايك لفظ متداول اور متعارف چلا آتا تھا جواس وقت بولا جاتا تھا جب كەكو كى شخص ايني تلوار سے وارکرنا جا ہتا پیلفظاتُو ری تھا' پیتینوں جب زیدٌ بن حارثہ کے لشکر کے سامنے آئے ان کے مقابلے کے لیے اس لشکر میں سے ایک جماعت جھٹی مگر حسان نے ان سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں 'سب سے پہلے جو مخص ان کے پاس پہنچا تھا وہ ایک مشکی گھوڑے پرسوارتھا نیزہ اس کے ہاتھ میں اس طرح تنا ہوا تھا کہ دیکھنے والا ہے سمجھے کہ وہ گویا گھوڑے کے الحکے شانے میں مضبوطی سے گڑا ہوا ہے اس شخص نے ان تینوں پر گھوڑ ا ڈالا انف نے کہا توری گرحسان نے کہا چپ رہو بہر حال جب بیزیڈ بن حارثہ کے پاس بہنچ حسان نے ان سے کہا کہ ہم سلمان ہیں' زیر ؓ نے کہاا چھا سور ہ فاتحہ پڑھ کر سناؤ حسان نے پڑھ دی تب زیر ؓ نے تھم دیا کہ تمام فوج میں منا دی کر دی جائے کہ اللہ نے وہ تمام علاقہ جس ہے ہم آئے ہیں جمارے لیے حرام کر دیا ہے البتہ جودھو کا دے گا۔

#### جوانی بنت مله:

قید یول میں حسان بن ملہ کی بہن جوا بی و ہر بن عدی بن امیہ بن الصبیب کی بیوی بھی شریکے تھی ۔ زیڈ نے حسان ہے کہا کہ اپنی بہن لےلووہ اسی قید کی حالت میں قید یوں سے علیحدہ کر لی گئ۔ام الفز رالصلیعیہ نے کہا کیا خوب اپنی بیبیوں کو لیے جاتے ہواور ِ ماؤل کوچھوڑے جے تے ہو'اس پر بنونصیب کے کئی شخص نے کہا کیوں نہ ہووہ بنی الصبیب ہے تمام دن وہ قیدی ای جملے کو دہراتے ر ہے ایک سیابی نے اسے سنا اور زیڈ بن حارثہ کو جا کرخبر کی 'زیڈ نے حسان کی بہن کی ڈوری جس سے اس کے ہاتھ پشت پر بند ھے تنصحهوا دی مگراہے میتکم دیا کتم بھی اپنی رشتہ داروں میں جا کر بیٹھوا در پھر جواللہ تنمہارے بارے میں حکم دے گا اس برعمل ہوگا'وہ ایخ گھروں کو چلے گئے زیدنے اپنی فوج کوممانعت کردی کہ اب کوئی اس وادی میں نہ جائے جہاں سے وہ آئے تھے چنانچے رات تمام قیدیوں نے اپنے گھروں میں بسر کی۔

ر فاعةٌ بن زيد كي روا نگي مدينه:

سويد بن زيد کا گلەرات بھر چر کرواپس آيااور جب وہ رات کا پانی لي ڪِئااپوزيد بن عمر واليوشاس بن عمر' سويد بن زيد' بعجه بن

زید برذع بن زید ثغلبہ بن عمرو مخربہ بن عدی انف بن ملہ اور حسان بن ملہ اس شب میں اونٹوں پر سوار ہوکرر فاعہ بن زید سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ رات بھرسفر کر کے علی الصباح رفاعہ کے پاس جوحرہ کی پشت پرحرہ کیلی میں ایک کنویں پر کراُع رہۃ میں مقیم تھا ہنچے۔حسان بن ملہ نے اس سے کہا کہتم یہاں مزے سے بکر یوں کا دود ھ<sup>ر</sup>دوہ رہے ہواور دوسری طرف جذام کی عورتو ل کوزنجیرول میں کھینچا جار ہاہے'ان کوتمہارے اس خطنے جوتم ان کے پاس لے کر آئے تھے دھو کا دیا۔ رفاعہ بن زیڈنے اس وقت اپنا اونٹ طلب کیا بیاس پر کجاوہ با ندھتا جاتا تھا اوراپنے کو کہہ رہا تھا تو اب تک زندہ ہے اورلوگ تھے زندہ بچھ کریکارتے ہیں۔ کجاوہ کس کروہ اسی وقت ان سب کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن علی الصباح وہ امیہ بن ضفارہ کے پاس جواس تصیبی کا بھائی تھا جو آل کیا گیا تھا حرہ کی پشت پر ہے آئے اور اب یہ پھر سب تین رات کا سفر کر کے مدینہ آئے۔مسجد نبوی کے پاس آئے کسی شخص کی نظران پر پڑی اس نے ان سے کہاا پنے اونٹوں کو ابھی نہ بٹھا و ورندان کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ چنانچہ یہ جماعت اونٹوں سے اتریزی اوروہ کھڑے ہی رہے اب بیرسول اللہ علی کے پاس پنچے ان کود کھے کرآپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان سے کہالوگوں کے پیچیے سے آجاؤجب ر فاعہ بن زیڈ نے اپنی بیٹی کھولی کسی نے کہاا ہے اللہ کے نبی بیلوگ جادوگر ہیں۔اس جملے کواس نے دومر تبہ کہا۔اس پر رفاعہ نے کہا الله الله يرجم كر يجوآج جماري ساتھ بھلائى نەكرےاس كے بعدر فاعة نے رسول الله عظیم كوآپ كاوہ خط جوآپ نے اسے لكھ كر دیا تھا حوالے کیا اور کہا یہ لیجیے یا رسول اللہ ﷺ آپ کا یہ خط پرانا ہے مگر آپ کی بدعبدی جدید ہے۔رسول اللہ ﷺ نے فر مایا اے غلام اس کوسب کے سامنے پڑھؤاس نے آپ کا خطر پڑھا۔ آپ نے پوچھا پھر کیا ہوا۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ بنوجُدام کی ر ہائی:

رسول الله مکافیل نے فرمایا مگراب میں مقتولین کے ساتھ جو قل ہو چکے کیا کرسکتا ہوں۔ رفاعہ نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں یارسول الله منظم ہم نے آپ کے حکم کے خلاف نہ کسی حرام کو حلال کیا ہے اور نہ کسی حلال کوحرام ۔اس پر ابوز بدین عمرونے کہایارسول الله كالتيل جولوگ زنده بين ان كوتو آ پ ماري خاطر آ زادفر ما ديجي اور جومقول هو چکے وہ ہو چکے ان کی فکر نہ سيجيے - رسول الله کالتیکم نے فرمایا ابوزیدنے تھی بات کہی ہے۔اجھاعلی تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔علیؓ نے کہایارسول الله مکر تیل زیڈمیری بات نہ مانیس گے۔ آ پ نے فرمایا میری تلوارلو علی نے آپ کی تلوار لے لی پھر علی نے کہایا رسول الله سکتھ میرے پاس سواری نہیں ہے۔رسول الله سکتھ کا نے تغلبہ بن عمرو کا اونٹ مکحال ان کی سواری کے لیے دے دیا علیٰ روانہ ہو گئے ۔ راستے میں ان کوزیڈ بن حارثہ کا پیامبر جوالی و بر کے اونوں میں سے ایک اونمی شمرنا می پرسوار چلا آ رہا تھا ملا۔ رفاعہ بن زیرٌ وغیرہ نے اسے اونمنی پرسے اتا رابیا۔ اس نے علیؓ سے اس کی شکایت کی۔انھوں نے کہاانھوں نے ٹھیک کیا ہے ان کا مال تھا انھوں نے شناخت کیا اور اس پر قبضہ کرلیا۔ وہاں سے چل کر پیرسب زید بن حارثۂ کے لئکر کے پاس جو فیضاءالسحاتین میں فروکش تھا پہنچے اور اس لئکر کے پاس جس قدر ربوٹ کا مال ومتاع تھا وہ سب ان سے چھین لیا۔ یہاں تک کہ اونٹوں برعورتوں کے لیے جوگدے اور نمدے بچھائے گئے تھے وہ بھی چھین لیے۔

وفد بنوعام بن صعصعه: عمر و بن قبّا دہؓ ہے مروی ہے کہ بنو عامر کا ایک وفد جس میں عامر بن الطفیل 'اربد بن قبیں بن مالک بن جعفر اور جنار بن سلمٰی بن جعفران كيسر غنداورشياطين تصرسول الله سر الله الميلي عام بن الطفيل رسول الله سر الم ياس آيا وه آپ كودهو ك

ہے شہید کرنا جا ہتا تھا اس ہے قبل اس کی قوم نے اس سے کہا تھا اے عامرسب لوگ اسلام لا چکے ہیں ابتم بھی مسلمان ہو جاؤ اس نے کہا' بخدا میں نے قتم کھائی ہے کہ تا وفتنکہ تمام عرب میری ا تباع نہ کریں میں کسی حدیز نبیس رکوں گا بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں اس قریثی کی اتباع کروں' اس کے بعداس نے اربد ہے کہا کہ جب میں ان کے پاس پہنچوں گا اوران کواپنی طر**ف** باتوں میں متوجہ کروں گااس وفت تم تلوار ہےان پرحملہ کرنا۔

### عامرين الطقيل:

بدرسول الله سن کیا کے پاس آئے۔عامر بن الطفیل نے رسول اللہ سکتھا ہے کہا اے محمدٌ میں تم سے تخلیہ میں باتیں کرنا جا ہتا ہوں۔آ یے نے فرمایا جب تکتم الله وحدہ برایمان نہ لے آؤیس تمہاری خواہش منظور نہیں کرتا۔ مگراس نے پھر کہاا ہے محمد میں تم سے تخلیه میں باتیں کرنا جا ہتا ہوں۔ یہ جملہ وہ کہنا جاتا تھا اور منتظرتھا کہ اربداس کی ہدایت پڑمل کرے مگرار بدخاموش ہیٹھار ہا۔ جب عامرنے اربد کی پیر کیفیت دیکھی' اس نے پھررسول الله می اللہ علیا کہ میں آ یا سے تخلیہ جا ہتا ہوں۔ آ یا نے صاف انکار کر دیا اور فر ما یا جب تک تم الله وحده لاشریک برایمان نه لے آؤمیں ہرگزتمہاری خواہش منظور نہیں کروں گا۔اس براس نے کہاا چھا تو اب میں تمہارے مقابلے کے لیے سرخ گھوڑ ہے سوار اور پیدل کی ایسی زبر دست فوج لے کرآؤں گا کہ تمام مدیندان سے بھرجائے گا۔اس کے اٹھ جانے کے بعدرسول اللہ مکھیل نے فر مایا اے اللہ تو عامر بن الطفیل کی خبر لے۔

رسول الله علی کے ایس سے چلے آنے کے بعد عامر نے اربدسے یو جھامیں نے تم کوجو ہدایت کی تھی اس برتم نے کیول عمل نہیں کیا۔ بخداروئے زمین پرمیرےنز دیکتم سے زیادہ ڈریوک اورکوئی نہ ہوگا'اب میں بھی تم سے مطلقا خوف نہیں کروں گا۔اربد نے کہا ذرا جلدی نہ کرومیری بات بھی سناو۔ بخدا جب میں نے تمہاری ہدایت برعمل کرنا حیا ہاتم میرے اوران کے درمیان حائل نظر آئے۔سوائے تمہارے مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا تھا تو کیا میں تم پروار کرتا۔

#### عامراورار بدكاانجام:

بید یند سے اپنے علاقے واپس جانے لگے اثنائے راہ میں اللہ عز وجل نے عامر بن الطفیل کو طاعون میں مبتلا کر دیا۔اس کی گردن میں گلٹی نکل آئی۔جس سے وہ بنوسلول کی انکے عورت کے گھر میں مرگیا۔اس کے دوسرے ہمراہی اسے فن کر کے اپنی قوم ہنوعا مر کے پاس آئے انھوں نے اربدے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھٹیس بخدا محد نے ہمیں ایسی شے کی عبادت کے لیے دعوت دی کہا گروہ میرے ہاتھ دلگ جائے تو اپنے تیرے میں اسے ہلاک کر دوں۔اس بات کے کہنے کے ایک یا دوروز کے بعدوہ اپنے اونٹ کو پیچنے کے ليے روانہ ہوارا ستے میں اللہ نے بجلی ہے اسے اور اس کے اونٹ کوجلا کرخاک کر دیا۔ بیار بدبن قیس کبید بن رہید کا اخیافی بھا کی تھا۔ بنو لطے کا وفد:

بنوطے کا وفدایئے رئیس زیدالخیل کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا آپ نے ان کواسلام کی وعوت دی وہ اسلام لے آ ئے اور مخلص مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جس جس عرب کی فضیلت کا ذکر مجھ سے کیا گیا اور وہ میرے پاس آیا۔ میں نے اسے اس سے کمتریایا جیسا کہ اس کی تعریف کی گئی تھی ۔ سوائے زیدالخیل کے کہ ان کے متعلق جو پچھے کہا گیا تھا ملا قات سے وہ اس ہے کہیں بہتر ثابت ہوئے۔ای وجہ ہے آ پُٹے ان کا نام اب زیدالخیرر کھا' جا گیر دی اور دومقطع دیے اوراس کے لیے با قاعدہ

سندلکھ دی ہے آ پ سے رخصت ہوکراپنی قوم ئے پاس جانے کے لیے رواند ہوئے۔ آپ نے فر مایا اگرزید مدینہ کے فعال بخارت نے گئے تو بھی وہ نہ بچے۔ چنانچہ جب وہ نجد کے علاقے میں پنیچے وہاں کے ایک چشمہ آب فروہ نامی پر آئے ان کو بخار آیا اور اس سے وہ مرگئے'ان کے مرنے کے بعدان کی بیوی نے رسول اللہ مڑھیجا کے وہ فر مان جوآ پؑ نے جا گیر کے لیے زیدالخیر کولکھ دیے تھے تلاش کر کے لیے اوران کو آگ میں جلادیا۔

# مسلمه كذاب كاخط:

اس سال مسلمہ نے رسول اللہ من اللہ علی کا کو کھھا کہ میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہوں عبداللہ بن ابی بکڑ سے مروی ہے کہ مسلمہ بن صبیب الکذاب نے رسول الله مرتبیل کولکھا' پہ خط مسلمہ رسول الله کی طرف سے محمد رسول الله مرتبیل کولکھا جاتا ہے۔ " ملام علیک مجھے آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے آ دھی سرز مین اور قریش کے لیے آ دھی مگر قریش صدیے بو ہے والی قوم ہے''۔ دو محض اس خط کو لے کر آپ کے پاس آئے نعیم سے مردی ہے کہ خط کو پڑھ کررسول اللہ مُن کیٹا نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھاتم کیا کہتے ہو۔انہوں نے کہا ہمارا بھی وہی خیال ہے جومسلمہ نے لکھا ہے۔آپ نے فر مایا اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو میںتم دونوں کوتل کر دیتا۔ پھر آپ نے مسلمہ کواس کے خط کے جواب میں لکھا۔''بہم اللّٰدالرحمٰن الرحيم - بيه خط محمد رسول الله فَالله كَ مُطرف مع مسلمة الكذاب كم نام كهاجاتا م مسلام مواس يرجس في راوراست كى الناع كى داما بعد! فَإِنَّ الأرض لِلَّهِ يُورِثْهَا مَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ . (زمين الله كي جائي بندول مين سے جےوہ حابتا ہے اس كاوارث بناتا ہے اور بے شک آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے ) میآ خرا اجری کا واقعہ ہے۔

ابد جعفر کہتے ہیں کہ یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ مسلمۃ الكذاب اور دوسرے مدعیانِ نبوت نے رسول اللہ علیہ کی حجة الوداع ہے واپسی اور مرض الموت میں علیل ہونے کے بعد اپنی نبوت کا اعلان اور دعویٰ کیا تھا۔

رسول الله عظیم کے مولی ابومویبیت سے مروی ہے کہ ججہ الوداع کے بعد جب رسول الله عظیم مدینہ واپس آئے اور مسافروں کے ذریعیہ تمام عرب میں آپ کی علالت کی خبرمشہور ہوگئی۔اسود نے یمن میں اورمسیلمہ نے بمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان دونوں کی اطلاع آپ کومل گئی۔ آپ کے مرض ہے افاقے کے بعد طلحہ نے بنواسد کے علاقے میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اس کے بعد آپ محرم میں پھراس مرض میں بیار پڑ گئے جس ہے آپ کی وفات ہوئی۔

#### عاملون كاتقرر:

اس سال رسول الله ﷺ نے ان تمام علاقوں میں جہاں اسلام پھیل گیا تھا اپنے عامل صدقات مقرر کر کے بھیج دیے۔عبد الله بن ابی بگڑے مروی ہے کہ تمام ان شہروں پر جواسلام کے زیرنگیں آگئے تھے رسول اللہ سکتی نے اپنے امیر اور عامل صدقات مقرر کیے۔مہاجرٌ بن ابی امیہ بن المغیر ہ کوآپ نے صنعاء بھیجا۔ عنسی نے جووہاں تھامہاجرٌ کے خلاف خروج کیا۔ آپ نے بنوبیاضة کے زیاد بن لبیدالانصاری کوحضرموت کےصدقات کا عامل مقرر کیا۔عدی بن حاتم کو طےاوراسد کا عامل صدقات مقرر فرمایا' مالک بن نو رہ کو بنو خطلہ کا عامل صدقات مقرر فر مایا۔ بنوسعد کےصدقات کی وصولیا لی انہی کے دوشخصوں کے تفویض کی۔ علاء بن الحضر می کو آ ی نے بحرین کا مامل مقرر کر کے بھیجااور ملی بن ابی طالب کونجران بھیجا تا کہ بیو ہاں کےصد قات اور جزیے کووصول کریں۔

باب١٩

2

# ججة الوداع واه

اس سان کے ماہ ذوالقعدہ کے شروع ہوتے ہی رسول اللہ سی جے کہ تیاری شروع کی اور تمام سی بہ کو آپ نے سفر ک سی رکی کا حکم دیا۔ یہ نشدًا م المونین سے مروی ہے کہ ذوالقعدہ کے تم ہونے میں پانچ را تیں باقی تھیں کہ رسول اللہ سی تی ہم اہ جے لیے ۔ روانہ ہوئے اس وقت خود آپ اور تمام صحابہ کی زبان پر صرف جج کا ذکر تھا یہاں تک کہ آپ سرف پہنچ ۔ آپ نے اپ ہم راہ جے کے لیے بدی بھی کی تھی اور دوسر سے شرفاء کے ساتھ بھی بدی تھی ۔ آپ نے ای لوگوں کو تکم دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو بدی ساتھ لائے ہیں اور لوگ عمرہ کر سکتے ہیں ۔ میں اسی دن حاکمت ہوگئی ۔ می گئی میرے پاس آئے میں رور ہی تھی انہوں نے بچو چھا کیا ہوا' شامیدتم کو چھن آ یا اور لوگ عمرہ کر سکتے ہیں ۔ میں ای دن حاکمت ہوگئی ۔ می سب کے ساتھ جج کے لیے نہ جاتی ۔ انھوں نے کہا بید خیال نہ کر و بلکہ یہ بات زبان سے بھی مت کہو ۔ طواف کے علاوہ تم اور تمام وہی مناسک جج ادا کر سکتی ہوجود وسر سے حاجی کرتے ہیں ۔

حضرت عاكشه بناتيا كاعمره:

رسول الله سن الله سن اخل ہوئے سوائے ان حضرات کے جوہدی لائے تھے دوسرول نے عمرہ اداکیا آپ کی بیویوں نے ہیں عمرہ کیا۔ قربانی کے دن گائے کا گوشت مجھے بھیجا گیا میں نے کہا یہ کیا ہے مجھ سے کہا گیا کہ رسول الله سن کہا نے کا گوشت مجھے بھیجا گیا میں نے کہا یہ کیا ہے جھے سے کہا گیا کہ رسول الله سن کہا نے کی قربانی کی ہے۔ صبہ ( کنگریاں مارنے کا دن ) کے دن رسول الله سن کھے میرے بھائی عبدالرحمٰن بن الی کرنے ہیں بھیجا تا کہ میں تعظیم جاکروہاں سے عمرے کے وض میں جو میں نہیں کر کی تھی عمرہ کرلوں۔

حضرت فاطمه مثن نيا كاعمره:

ابن الن بجیج سے مروی ہے کہ رسول اللہ وہی بنا ہی طالب کو نجران بھیجا تفاوہ مکہ میں آ کرآپ سے ملے اوراحرام باندھ کی ہے۔ مول اللہ وہی ہے۔ مالی کے باس آئے اور انھوں نے دیکھا کہ فاطمہ نے احرام باندھ کر عمرے کی تیاری کی ہے۔ مالی نے ان سے پوچھا اے رسول کی صاحبزا دی کیا کر رہی ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ وہی ہے۔ مالی عمرے کی اجازت دی ہے اور اس کے لیے ہم نے احرام باندھا ہے۔ فاطمہ ہے۔ کہا رسول اللہ وہی ہے کہا جاو ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ ہے۔ رسول اللہ وہی ہے کہا یا ہوا جاؤ اور عمرہ کرے قیام کرو۔ خل سے مروی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ وہی ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارے کہا تھا کہ خداوندا میں بھی اس طرح کے گی نیت کرتے وقت میں نے اللہ سے کہا تھا کہ خداوندا میں بھی اس طرح کے کی نیت کرتے ہو چھا تمہارے ساتھ ہی ہی ہے میں نے کہا نہیں تب آپ نے ان کو ہو کہا بی بھی اپنی ہو کہا نہیں تب آپ نے ان کو رسول اللہ وہ بیس شامل کرلیا اور وہ برستوراح ام سابق باند ہے۔ آور جب رسول اللہ وہی ہی میں شامل کرلیا اور وہ برستوراح ام سابق باند ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ ہی ہی ہی وہوں کی طرف سے ہی کی قربانی کی۔

# حضرت علی منیشنز کی روانگی مکه:

یزید بن طلحہ بن پزید بن اکا نہ ہم وی ہے کہ رسول اللہ کو بیجے سے ملنے کے لیے جب علی یمن سے ماہ آئے انہوں نے رسول
انکہ سرتیم سے ملہ قات کے لیے بڑی بنات کی وہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک خض کواپی فوق میں اپنانا نب بن کر چیے آئے۔ اس شخص
نے یہ کہ جوائی ور ہے کے کپڑے جزیے میں وصول ہوئے تھے اور ساتھ تھے ان سب کو بھنڈ ارخانے سے نگلوا کراپی فوج و پہنا
ویے جب بیفوج مکہ کے قریب آئی علی ان کود کھنے آئے میہاں آگر انہوں نے دیکھا کہ تمام فوج مطے پہنے ہوئے ہے۔ علی نے اپنی نائب سے اس کے تعلق جواب طلب کیا اس نے کہا کہ میں نے بید طلاس لیے ان کو پہنا دیے ہیں کہ جب بیسب کے سامنے سے کر رہی تو بھے معلوم ہوں علی نے فرمایا یہ کوئی بات نہیں قبل اس کے کہ تم اس ہیئت میں رسول اللہ سی بینی اور انھوں نے اس طرزعمل کا دؤ پہنا تھے اس موجی سے لکر پھر تو شدخانے میں رکھوا دیے۔ یہ بات فوج کونا گوار ہوئی اور انھوں نے اس طرزعمل کا دؤ پہنا تھے ہوئے میں اللہ سی بینی اللہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے علی میں گھڑا تھر برکرنے کھڑے ہوئے میں شکوہ کیا۔ ابوسعیدا عذری سے مروی ہے کہ لوگوں نے علی میں گھڑا تھر برکرنے کھڑے ہوئے میں کے راہ بین جند اور کا اللہ کو بی اللہ کے لیے یا آپ نے فر میا اللہ کے ایس بہت سے تھیں ہیں ''۔

کی راہ میں بہت سے جن میں ''۔

### رسول الله سي كاخطبه:

عبداللہ بن ابی جی سے مروی ہے کہ رسول اللہ می جا جی کرنے تشریف لے گئے آپ نے سب کو مناسک اور سنن جی بتا دیے گرآپ نے سب کے سامنے اپناوہ مشہور خطید دیا جس میں آپ نے اپنے مقصد کوصاف صاف لوگوں پر واضح کیا۔ آپ نے حمد و ثناء کے بعد فر ما یا اے لوگو! میری ہم سے ملا قات نہ ہو۔ اے لوگو! کے بعد اس مقام پر پھر بھی میری ہم سے ملا قات نہ ہو۔ اے لوگو! قیامت تک کے لیے تبہارا خون اور تبہارا مال اسی طرح ہم پرحرام ہے جس طرح کہ آج کے دن اور اس مہینے کی حرمت ہم آپ تیامت تک کے لیے تبہارا خون اور تبہارا مال اسی طرح ہم پرحرام ہے جس طرح کہ آج کے دن اور اس مہینے کی حرمت ہم آپ والے ہے کہ وہ امانت رکھوانے والے کو والی کر دے۔ برتیم کا سود ساقط ہے۔ البتہ اصل رقم تمہاری ہو وہ تم کو ملنا چا ہے تا کہ نہ تم پرظلم مود طعی ساقط ہے۔ اس کا بیام برغید المطلب کا تمام سود قطعی ساقط ہے۔ اسی طرح جا بالیت میں جینے خون ہوئے ہیں وہ سب ساقط ہیں ان کا ہم گز انتقام نہ لیا جائے اور سب سے پہلے میں ابن ربعہ بن الحارث بن جاہلیت میں جن خون مونے ہیں وہ سب ساقط ہیں ان کا ہم گز انتقام نہ لیا جائے اور سب سے پہلے میں ابن ربعہ بن الحارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں۔ اس کا واقعہ بیہ ہے کہ بیشر خوار بچر بنولیث کے یہاں پر ورش پار باتھا بنو نہ بل نے اسے قبل کر عبد اس کے حون کی معافی سے ابتداء کرتا ہوں کہ وہ ساقط کیا جاتا ہے۔ دیا۔ اس کیے سے خون کی معافی سے ابتداء کرتا ہوں کہ وہ ساقط کیا جاتا ہے۔

ا الوگو! اب شیطان اس بات سے تو ہمیشہ کے لیے مایوں ہو چکا کہ اس تمہاری سرزمین میں خدائے واحد کے سوائسی اور کی پرستش کی جائے البتہ اس کے سواتمہار ہے جو اور اعمال ہیں جن کوتم معمولی درجے کا سیجھتے ہوان کے متعلق وہ اس بات سے مطمئن ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے گئ اس لیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے شیطان سے ڈرتے رہو۔ اللہ گو! مہلت کفر میں ایک اور اضافہ ہے اس سے صرف کا فرگراہ ہوتے ہیں ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں ایک سال حرام کر لیتے ہیں تا کہ اللہ نے جوز مانہ حرام کیا ہے اسے وہ حلال کرتے ہیں اور جوز مانہ جنگ کے بیتے اس کی خلاف ورزی کی جائے اس لیے جوز مانہ اللہ نے حرام کیا ہے اسے وہ حلال کرتے ہیں اور جوز مانہ جنگ کے بیت

جائز قرار دیا ہے اسے حرام قرار دیں جس روز کداللہ نے آ تانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے زمانہ برابر گردش میں ہے جس روز کداللہ نے آتانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے زمانہ برابر گردش میں ہے جس روز کداللہ نے آتان اور زمین کو پیدا کیا ہے ای دن اس نے اپنی کتاب میں بارہ مہینے مقرر کیے ہیں ان میں چار حرام ہیں تین تو مسلسل اور چوتھ رجب مضرجو جمادی اور شعیان کے درمیان آتا ہے۔

حج الأكبر:

عباوے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کھی عرفہ پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے ربیعہ بن امیہ بن خلف آپ کے جملوں ،
کو بلند آ واز سے سب کو سانے کے لیے دہراتے جاتے تھے۔ رسول اللہ کھی اللہ سی اللہ کھی کہ دؤا ہے لوگوا رسول اللہ کھی اللہ جسے کہ کہ دو اسالہ کا اللہ کھی اللہ دو کہ اس حاصر میں کہتے ہے ہو کہ دو کہ درسول اللہ کھی اللہ کھی اللہ کھی اللہ کھی اللہ دو کہ اس معاصر میں کہتے ہیں اس معاصر میں کہتے ہیں ہے ہو کہ بیکون ساشہر ہے وہ اس جملے کو بلند آ واز سے کہتے اس کے جواب میں تمام حاصر میں کہتے ہی شہر مقدس (بلد الحرام) ہے۔ رسول اللہ کھی ربیعہ ہے کہدو کہ اللہ نے تم پرتمہاری جان اور مال کو قیامت تک کے لیے اس طرح مرام کردیا ہے جس طرح کہ یہ جس طرح کہ اللہ کے دبیعہ ہے فر مایا کہدو کہ اللہ نے تمہاری جان اور مال کو قیامت تک کے لیے تم پرای طرح حرام کردیا ہے جس طرح کہ آپ نے ربیعہ ہے فر مایا کہدو کہ اللہ نے تمہاری جان اور مال کو قیامت تک کے لیے تم پرای طرح حرام کردیا ہے جس طرح کہ آپ کے کاون متبرک اور حرام کہدو کہ اللہ نے تمہاری جان اور مال کو قیامت تک کے لیے تم پرای طرح حرام کردیا ہے جس طرح کہ آپ کے کاون متبرک اور حرام ہے۔

تعلیمی حج

عبداللہ بن ابی تجیج ہے مروی ہے کہ عرفہ میں تظہر کررسول اللہ سکتے نے فرمایا بید مقام اس پہاڑ کا جس پر بیدواقع ہے موقف ہے اور تمام عرفہ موقف ہے۔ ای طرح آپ نے مزدلفہ کی صبح کو قزح پر قیام کر کے فرمایا بیدموقف ہے اور تمام مزدلفہ موقف ہے۔ اس طر آ جب آپ نے قربان گاہ میں قربانی کی فرمایا بیقربان گاہ ہے اور تمام منی قربان گاہ ہے۔ آپ نے تج پورا کیا تمام مسلمانوں و سب من سک حج بتا دیے اور حج کے موقع پرمواقف رمی مجار اور بیت اللہ کے طواف میں جوفرائض ہیں وہ بتائے نیز نج میں جن بوقوں وحلال کیا ٹیوے اور جن باتوں کو ترام کیا گیاہے وہ بتادیں اس طرح نہ جج نہ صرف آخری حج ہوا بلکہ تعلیمی خج بھی تھا کیونکہ اس کے بعدر سول اللہ سے بچار کو حج کا موقع نہیں مل کا۔

# غز وات رسول الله مُنْظِيم:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ رسول اللہ طبیع نے چھپیس غزوات میں خود شرکت فرمائی ہے بعض اصحاب نے کہ ہے کہ آپ نے سائیس غزوات میں خود شرکت فرمائی ہے بعض اصحاب نے کہ ہے کہ آپ نے سائیس غزوات میں خود شرکت کی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے غزوات کی تعداد چھبیس بیان کی ہے انہوں نے غزوہ خیر اور وہاں سے جو آپ مدینہ واپس آئے بغیر غزوہ وادی القری کے لیے گئے تھا ایک غزوہ قرار دیا ہے کیونکہ وہ ایک ہی سلسے میں ہوئے اس لیے آپ مقام پرواپس آئے بغیر خیبر ہی ہے وادی القری چلے گئے اور جولوگ آپ کے غزوات کی تعداد ستائیس کہتے ہیں وہ ان دونوں واقعول کو علیحدہ ایک غزوہ ہمجھتے ہیں۔

عبدالقد بن الی بکڑے مروی ہے کہ کل چیس غزوات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ می جا نے بذات خودشر کت فرہائی ہے پہلا غزوہ جس میں آپ ٹے خرکت کی وہ غزوہ وہ اور یہی غزوہ الا بواء ہے اس کے بعد غزوہ بواط ہے جو کوہ رضویٰ کی سمت میں چیش آیا۔ پھر غزوۃ العظیر ہے ہے جس میں آپ کرز بن جا بر کے چیس آیا۔ پھر غزوۃ العظیر ہے ہے جس میں آپ کرز بن جا بر کے بعد بدر کا پہلا غزوہ ہے۔ اس کے بعد بدر کا پہلا غزوہ ہے۔ اس کے بعد بدر کا وہ غزوہ ہوا جس میں آپ تعد بدر کا وہ غزوہ ہوا جس میں آپ تعد بنوائن کے اس کے بعد بنوغزوۃ الدویت ہوا جس میں آپ العسلی کا غزوہ ہوا جس میں آپ نے خبر کی طرف یورش کی تھی اور اس کے بعد اور اس میں آپ نے خبر کی طرف یورش کی تھی اور اس کے بعد اعراد کی تھی اور اس کے بعد اعد کا غزوہ ہوا۔ اس کے بعد اعد کا غزوہ ہوا۔ اس کے بعد غزوہ ہوا۔

محمد بن عمر کوابو حثمہ سے جوروایت پہنچی ہے وہ مذکورہ بالا بیان کے مطابق ہے مگرخودوہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سکتی کے مغازی بالا تفاق معروف ہیں۔ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ان کی تعدادستا کیس ہے صرف وفت کی نقذیم و تاخیر میں اختلاف ہے۔ عبداللہ بن عمر بڑین سے یو چھا گیا کہ رسول اللہ سکتی مرتبہ غزوات میں شرکت فر مائی انھوں نے کہاستا کیس مرتبہ۔

اس کے بعدان سے یو حیصا گیا کہتم نے کتنی مرتبہ رسول اللہ سی کے ساتھ غزوات میں شرکت کی۔انھوں نے کہا کیس غزوات میں یہ

۔ یہنے میں غزوہ خندق میں شریک ہوا' چینزوات مجھ ہے جیوٹ گئے اگر چہ میں خودول سے شرکت کامتنی تھا اور ہر مرتبہ رسول اللہ سکتی ہے۔ کی اجازت ما نگلا تھا مگر آ پئے نہ ما نتے تھے البتہ غزوہ خندق میں آ پئے نے ججھے شرکت کی اجازت دی۔
واقد ی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سکتی گیارہ غزوات میں خودلڑ ہاں میں ہے نوانھوں نے وہی بیان کیے ہیں جوہم بیان کر چکے ہیں۔ ان کے ملاوہ انہوں نے غزوہ وادی القری کو ثار کیا ہے۔ جس میں آ پ خودلڑ ہے اور آ پ کے غلام مدم کو تیرلگا۔ اس طرح نا ہو ہے میں آ پ خودلڑ ہے اور آ پ کے غلام مدم کو تیرلگا۔ اس طرح نا ہو گئے ہیں آ پ خودلڑ ہے اور آ پ کے غزوہ کی مہمات :

عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں دومر تبہ خیبر کومہم گئ ایک مرتبہ میں لیسر بن رزام قل کیا گیا اس کا واقعہ ہے کہ لیسر بن رزام سہودی خیبر میں تھا ' بیغطفان کورسول اللہ مؤلیج سے لئے جمع کر رہا تھا۔ رسول اللہ مؤلیج نے عبداللہ بن رواحہ کواپنے چندسی ہٹ کے ساتھ جن میں بنوسلمہ کے حلیف عبداللہ بن انیس بھی تھے خیبر بھیجا بدلوگ لیسر بن رزام کے پاس آئے اس سے گفتگو کی اسے ترغیب و تحریص دلائی اور کہا کہ اگرتم رسول اللہ مؤلیج کے پاس چلوتو وہ تم کو عامل مقرر کر دیں گے اور تمہاری عزت افزائی کریں گے۔ یہلوگ اس کو برابر سمجھاتے رہے یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ آئے کے لیے تیار ہوگیا اور چند یہود یوں کوساتھ لے کرمسلمانوں کے ساتھ روانہ ہوگیا۔ عبداللہ بن انیس ٹے اونٹ پر بنھا لیا اورخوداس کے پیچھے بیٹھے۔ گر جب یہلوگ قرقر ق آئے جو خیبر سے ساتھ روانہ ہوگیا۔ عبداللہ بن ان بن ان بن گیا اور وہ رسول اللہ سیکھ کے پاس جانے پر نادم ہوا۔ اس نے تلوار لین چ بی اس سے عبداللہ بن

انیس اس کے اراوے سے واقف ہو گئے اوراس پر چڑھ بیٹے پھر تلوار ماری جس سے اس کا پاؤں قطع ہو گیا۔ ایس نے اونٹ بانکنے ک کئری سے جس کے سرے پر تیز کیل گئی ہوئی تھی اور جواس کے ہاتھ میں تھی عبداللہ بن انیس پر دار کیا مگراستے میں خود لیسر کا کام تم م ہو گیا اوراس واقعہ سے سے بر تیز کیل گئی ہوئی تھی ہودی ساتھی پر تملہ کر کے اسے تل کر دیا صرف ایک یہودی اپنی سواری پر بھا گ کرنی گیا اور کیا پن عبداللہ بن انیس جب رسول اللہ می تیلے کیا ہی آئے آپ نے اپنا تھوک ان کے زخم پر لگا دیا جس سے ان کی تکلیف اور کیا پن جا تا رہا۔ پھر عبداللہ بن متلک کا غزوہ خیبر ہے جس میں انہوں نے ابورافع کوئل کر دیا۔ واقعہ بدراورا صد کے درمیان رسول اللہ می تیلے نے محمد بن مسلمہ کو کعب بن الاشرف کے لیے بھیجا جے انھوں نے تل کر دیا۔

عبدالله بن انيسٌ:

رسول الله عرفی الله عرفی ہے عبدالله بن انیس کو خالہ بن سفیان بن شی الهذی کے مقابلے کے لیے بھیجا جو نخلہ یا عرفہ میں رسول الله عرفی ہے کے لیے بھیجا جو نخلہ یا عرفہ میں رسول الله عرفی ہے کہ الله عرفی ہے کہ خالہ بن سفیان بن شی الهذی بھی سے نزنے کے لیے فوج میں کے کہ خالہ بن سفیان بن شی الهذی بھی سے نزنے کے لیے فوج می کررہا ہے وہ اس وقت شخلہ یا عرفہ میں ہے تم اس کو جا کرفل کردو۔ میں نے کہایا رسول الله عرفی آپ اس کا حلیہ بھی سے بیان کردیں تاکہ میں اسے شاخت کر سکول۔ آپ نے فرمایا اسے دیکھو کے تو وہ کرزہ برا ندام ہوگا اس سے تم اسے شاخت کر لیا۔ اب میں اپنی تلوار بغل میں دبائے ہوئے اس کے لیے لکلا اور جب اس کے قریب پہنچا تو چونکہ ہوگا اس سے تم اسے شاخت کر لیا۔ اب میں کی بیان کی تھی کہ وہ کرزہ برا ندام ہوگا ہی حالت میں نے اس کی دیکھی جس سے میں نے اس کی دیکھی جس سے میں نے اس کی دیکھی جس سے میں نے اس کو دیت آپ کی بیان کی تھی کہ وہ کرزہ برا ندام ہوگا بی حالت میں نے اس کی دیکھی جس سے میں نے اس کو دیت آپ کی بینیتروں کا تباولہ ہوتا رہا اور اس کا با قاعدہ مقابلہ ہوا اور اس میں بینیتروں کی تباول بوج میں اس کی جانب بڑ حااور اس اندیشے ہوئے اس اور نمازی نینت کر کے سرکے اشاروں سے نماز بڑ حس سے میں نے اس کی جب میں اس کی جانب بڑ حااور اس اندیشے ہوئے اس کی تم ام کی عیاں ہوئی ہوئی اس لیے میں اس کی جانب بڑ حااور اس اندیش ہوئی ہوں میں نے ساکر تم محمد کے لیے فوج ہوئے ہوں ہیں ہوئی ہوئی ہوں ہیں ہوئی ہوئی ہوں۔ موقع ملامیس نے تعلی ہوئی ہیں۔ موقع ملامیس نے تعلی ہوئی ہیں۔ موقع ملامیس نے تعلی ہوئی ہیں۔ موقع ملامیس نے تعلی اس کی بیواں ماتم کے لیے اس پر تھکی ہوئی ہیں۔ موقع ملامیس نے تعلی میں اس کی بیواں ماتم کے لیے اس پر تھکی ہوئی ہیں۔ موقع ملامیس نے تعلی میں اس کی بیواں ماتم کے لیے اس پر تھکی ہوئی ہیں۔ موقع ملامیس نے تعلی ہوئی ہیں۔

میں رسول اللہ میں آیا۔ میں نے آپ کوسلام کیا آپ نے فر مایا سرخروآئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے اسے قتل کردیا آپ نے فر مایا سرخروآئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے اسے قتل کردیا آپ نے فر مایا سی کہتے ہو۔ آپ اٹھ کراپ نے گھر تشریف لے گئے اور ایک عصالا کر مجھکود یا اور فر مایا عبداللہ بن اپنی سی سے صالو اور اسے حفاظت سے رکھنا۔ میں نے کہا یہ مجھے رسول اللہ میں اسے حفاظت سے اپنے پائ رکھوں۔ لوگوں نے کہا واپس جا کر دریا فت تو کرو کہ آپ نے عطاء فر مایا ہے اور ہدایت کی ہے کہ میں اسے حفاظت سے اپنے پائ رکھوں۔ لوگوں نے کہا واپس جا کر دریا فت تو کرو کہ آپ نے یہ بات کیوں ارشا وفر مائی ہے۔ میں نے آپ سے آکر پوچھایا رسول اللہ میں آپ نے یہ عصا مجھے کیوں عطافر مایا ہے۔ آپ نے نے فر مایا تاکہ قیامت کے دن میں تم کوائل سے شناخت کر سکوں کیونکہ اس روز برت ہی کم لوگوں کے پاس عصا موگا۔ چنا نچہ

عبداللہ بن انیس نے اس عصا کواپی تلوار کے ساتھ باندھ لیا اوروہ مرتے دم تک ای طرح ان کے پاس رہا۔ مرنے کے بعد ان ک وصیت کے مطابق اسے ان کے کفن میں رکھ دیا گیا اوروہ ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔

اس کے بعد ایک مہم علاقہ شام میں مقام مونہ کوزیدٌ بن حارثۂ جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی معیت میں گئی۔اس کے بعد شام کے علاقے میں مقام ذات اسلاح کوا یک مہم کعب بن عمیر الغفار ک کی قیادت میں گئی اور دباں وہ اوران کے ستھی شہید کر دیے گئے۔

# اسيران بنوالعنبر:

بنوتمیم کے بنوتیم کے بنوتیم کے بنوتر کے مقابلے پر عیدنہ بن حصن کی مہم گئی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ وی تقل نے عیدنہ بن حصن کو بنوعبر کے مقابلے پر بھیجا عیدنہ نے ان پر غارت گری کر کے چند آ ومیوں کوئل کر دیا اور چند قیدی گرفتار کیے۔ اس سلسلے میں عاصم بن عمر بن قاوہ سے مروی ہے کہ عائشہ نے رسول اللہ می تھی ہے کہا تھا کہ میں نے بنوا ساعیل میں سے ایک غلام کوآ زاد کرنے کا عہد کہا تھا وہ اب تک مبرے ذرے ہے۔ رسول اللہ می تھی نے فر مایا بنوالعنم کے قیدی ابھی آنے والے ہیں ان میں سے ایک میں تم کو دے دوں گائم آزاو کر دینا۔ ابن آئل کہ جب یہ قیدی آپ کے پاس آئے بنوٹمیم کا ایک وفد جس میں ربعیہ بن رفع سبرہ بن عمر و تعقاع بن معبد وردان بن محرز فیس بن عاصم مالک بن غمر ہ الاقرع بن حابس خطلہ بن درام اور فراس بن حابس تھے۔ ان قید یول کی رہائی سے لیے آپ کی خدمت میں آیا۔ اس واقعہ میں بنوٹمیم کی عور توں میں سے اساء بنت مالک کاس بنت ارک نجدہ بنت نہر مجمیعہ بنت قیس اور عمرہ بنت مطر گرفتار ہوکر آئی تھیں۔

# بنومره کیمهم:

کلب لیٹ کے غالب بن عبداللہ الکلمی بنومرہ پرمہم لے کر گئے اوراس واقعے میں اسامہ بن زیڈ اورا یک دوسرے انصار ک نے بنومرہ کے حلیف مرداس بن نہیک کو جو جہنیۃ کے خاندان حرقہ سے تھاقتل کر دیا اوراسی واقعے کے متعلق رسول اللہ سکاتھا نے اسامہ ہ سے کہاتھا کہ لا الدالا اللہ کے اعلان کے باوجودتم نے مرداس کوتل کر دیا' ابتہاراکفیل کون ہوسکتا ہے۔

# مهم ذات السلاسل:

عمرو بن العاص کی مہم ذات السلاسل گئی۔ ابن ابی حدر داوران کے ساتھیوں کی مہم بطن اخم گئی۔ بھر ابی حدر دالاسلمی کی مہم غابہ گئی۔ عبد الرحمٰن بن عوف کی مہم گئی۔ رسول اللہ من اللہ علیہ ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں ایک مہم ساحل سمندر کو بھیجی اور یہی غزوہ الخیط ہے۔

# محد بن عمر مِنْ تَثْنُهُ كَلِ رُوايت:

محمر بن عمرٌ کہتے ہیں کہ رسول اللہ من ﷺ کی مہمات کی تعداداڑتا لیس ہے دافتدی کہتے ہیں کہ اس سال رمضان میں جو پر بن عبداللّہ التحلی مسلمان ہوکررسول اللہ من ﷺ کی خدمت میں آئے۔آپؓ نے ان کوذی انخلصہ بھیجا جر پر نے اسے منہدم کر دیا۔

اس سال مزبر بن یخسنس یمن کی انباء کی جماعت کے پاس ان کواسلام کی دعوت دینے آئے۔ بینعمان بن بزرج کی لڑکیوں کے پاس مہمان ہوئے وہ اسلام لے آئئیں۔ پھر مربر نے فیروز الدیلمی کواسلام کی دعوت بھیجی اوروہ اسلام لے آئے 'نیز انھوں نے مرکبوداوران کے بیٹے عطا کواسلام کی دعوت دی اور وہب بن منبہ کودعوت دی سب سے پہلے صنعہ میں عصابت مرکبوداو وہب بن منبہ نے قرآن جمع کیا۔ای سال باذ ان اسلام لائے اورانھوں نے اس کی اطلاع رسول اللہ سی تھیجی۔ ابوجعظم کی روابہ ہوں:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا تعداد عبدالقد بن الی بکڑا در دوسرے ان لوگوں کے بیان کے مطابق ہے جو کہتے ہیں رسول القد مرکی ہے ہیں کہ نہ اور ججرت مرکی ہیں کہ رسول اللہ می ہی نہ اور ججرت کی خوروات کی تعداد چھییں ہے مگر ابن آتحق نے آئی بین کہ رسول اللہ می ہی کہ سے تیا م ہیں ادا کیا تھا۔ کے بعد صرف ایک جج لینی ججة الوداع کیا۔ ابن آتحق نے آئی کے اس حج کا بھی ذکر کیا ہے جو آئی نے مکہ کے تیا م میں ادا کیا تھا۔ ابواسحق کی روایت:

ابوا بحق کہتے ہیں میں نے زید بن ارقم سے پوچھا کہتم نے کتنی مرتبہ رسول اللہ مڑھیا کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ۔انہوں نے کہاستر ہمر تیہ۔

دوسرے سلسلے سے ابوائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن پزیدالا نصاری نماز استنقاء کے لیے باہر گئے' انھوں نے دو
رکعت نماز پڑھائی اور پھرنزول بارش کی دعاء کی' اس روز زید بن ارقم سے میری ملا قات ہوئی میں نے ان سے بوچھا کہ رسول اللہ
مرتبہ جہاد کیا' انہوں نے کہاا نیس مرتبہ میں نے بوچھا اور تم نے کتنی مرتبہ آپ کے ساتھ غزوات میں شرکت کی' انہوں
نے کہاستر ہمرتبہ میں نے بوچھا سب سے پہلے تم کس غزوے میں شریک ہوئے ۔ انھوں نے کہا ذات العسیر یاعشیر میں ۔ مگرواقد کی
کا دعویٰ ہے کہ بیربیان ارباب سیر کے نزدیک غلط ہے۔

ایک اورسلسلے سے ابواتی الہمد انی سے مروی ہے کہ میں نے زیر بین ارقم سے بوچھاتم نے کتنے غزوات میں رسول اللہ مُنگیا کے ہمراہ شرکت کی۔ انھوں نے کہا انیں۔

کے ہمراہ شرکت کی۔ انھوں نے کہا سترہ۔ میں نے بوچھا اورخود رسول اللہ مُنگیا کے غزوات کتنے ہوئے۔ انھوں نے کہا انیں۔ واقدی سے مروی ہے کہ میں نے اس حدیث کوعبداللہ بن جعفر سے بیان کیا انھوں نے کہا ہاں بیا ہل عراق کی اسنا دہیں مگر واقعہ بیہ کہ سب سے پہلے غزوۃ المریسیع میں جب کہ وہ وہ الکل کمن لڑکے تھے زید بن الارقم نے شرکت کی ہے۔ اس کے بعدوہ موتہ میں عبداللہ بن رواحہ کے ردیف کی حیثیت سے شریک ہوئے البتہ رسول اللہ سی کھی سے صرف آٹھ غزوات میں شرکت کی ہے۔ میں دواحہ کی حیثیت سے شریک ہوئے البتہ رسول اللہ سی سے صرف آٹھ غزوات میں آپ خودلزے ہیں۔ ان میں اول سے مروی ہے کہ رسول اللہ سی کھی کے ذوات کل اٹھارہ ہیں ان میں سے صرف آٹھ غزوات میں آپ خودلزے ہیں۔ ان میں اول سے ہیں بدرا صراحز اب اورقریظ واقد کی کہتے ہیں کہ بیدونوں روایتیں زید بن ارقم اورککول کی یا لکل غلط ہیں۔

رسول الله منگیا کے گئے: جابڑے مردی ہے کدرسول الله منگیا نے تین مج کیے دو ہجرت ہے قبل اور ایک ہجرت کے بعد جس کے ساتھ آ پ کے عمر ہ مجھی کیا۔

مج ہد سے مروی ہے کہ ابن عمر نے میہ بات بیان کی کہ جج سے پہلے رسول اللہ کھی نے دوعمرے کیے ہیں' اس قول کی اطلاع عائشہ بڑنے کو بوئی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھی ان عمر ان عمر ان عمر الکی عمر ہ جج کے ساتھ ہواعبداللہ بن عمر ان سے بخو فی واقف ہیں۔ ووسرے سلسلے سے مجامد سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر پائیٹا کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ سکتھانے تین عمرے کیے یہ بات یا کنٹہ بڑتے ہے کومعلوم ہوئی تو انہوں نے کہاا بن عمر پڑت کومعلوم ہے کہ رسول اللہ سکتھانے چار عمرے کیے تھے۔ان میں ایک عمرہ وہ تھ جوآ یا نے جج کے ساتھ ایا ہے۔

ووسر سلسنے سے مجابد سے مروی ہے کہ میں اور مروہ بن الزبیر متجد نبوی میں آئے۔ ابن نمڑ عائش کے جرے کے پاس بیشے سے بم نے ان سے بوچھا کہ رسول اللہ کھی نے گئی مرتبہ عمرہ کیا تھا انھوں نے کہا چار مرتبہ ان میں ایک عمرہ آپ نے رجب میں کیا تھا ہم نے اس بات کواجھا نہ مجھا کہ ان کی تکذیب وتر وید کریں۔ ہم نے عائش کے مسواک کرنے کی آواز من عمرہ بن الزبیر نے کہا امال جن اورام المومنین آپ نے ابوعبد الرحل کا قول سنا عائش نے بوچھاوہ کیا کہتے ہیں۔ عروہ نے کہاوہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ موسین آپ نے بین ان میں ایک آپ نے رجب میں کیا تھا۔ عائش نے فرمایا اللہ ابوعبد الرحلن پر رحم کرئے نبی موسی اور نبی موسی کیا ہے۔ عروہ نبیس کیا جس میں میں شریک ندر ہی موں اور نبی موسی کو نبیس کیا ۔

ازواج مطهرات شي في في

#### حضرت خدیجیٌّ بنت خویلد:

ہشام بن مجد اپنے باپ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیادرہ عورتوں سے نکاح کیا، تیرہ کے ساتھ آپ نے مہام بن مجد اپنے باپ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیارہ عورتوں سے نکاح کیا، تیرہ کے عمر ہیں سال سے زائد تھی مباشرت کی۔ اسلام سے قبل آپ کی عمر ہیں سال سے زائد تھی کہ آپ نے فعد پچر بنت خو بلد بن اسد بن عبد العزی سے نکاح کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اٹھیں سے نکاح کیا، آپ سے قبل بیتی تن عابد بن عبد الله بن عمر بن محتوم کی بیوی تھیں ان کی ماں فاطمہ بنت زاہدہ بن الاضم بن رواحہ بن حجر بن محیص بن لوی تھیں۔ بیتی سے غدیج بڑے ہوئے کہ بلن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کے بعد عقیق کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ابو ہالہ بن زرارہ بن نباش بن ذرارہ بن حبیب بن سلامہ بن غذی بن جردہ بن اسید بن عمر و بن تمیم نے جو بنوعبد الدار بن قصی سے تھا خدیج سے شادی کی۔ اس بن زرارہ بن حبیب بن سلامہ بن غذی بن جردہ بن ابو ہالہ مرگیا۔ اس کے بعد رسول اللہ سی جانے نے خدیج سے نکاح کیا۔ اس کے مباب سے خدیج کے بطن سے بند بن ابی ہالہ بیدا ہوئے۔ بطن سے بند بن ابی ہالہ بیدا ہوئے۔ بطن سے بند بن ابی ہالہ خدیج کے بطن سے بند بن ابی ہالہ بیدا ہوئے۔

فدیجہ بڑی بین کی حیات میں رسول اللہ سکتھانے کوئی اور نکاح نہیں کیا' ان کے مرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کس بیوی سے نکاح کیا اس میں اختلاف ہے۔ بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ خدیجہ کے بعد سب سے پہلے آپ نے عائشہ بنت ابو بکڑ سے نکاح کیا اور بعض کہتے ہیں کہ خدیجہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد و دبن نصر سے نکاح کیا اور بعض کہتے ہیں کہ خدیجہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد و دبن نصر سے نکاح کیا وہ کمن تھیں مباشرت کے قابل نہ تھیں البتہ سودہ ہو تھیں رسول اللہ سے بہلے سے بہلے ہوگیا اور وہیں اس کا انتقال سے بہلے وہ سکر ان بن عمر و بن عبد شمس کے نکاح میں تھیں وہ بجرت کر کے صبشہ چلا گیا تھا وہاں عیسانی ہوگیا اور وہیں اس کا انتقال

:و گیو'اس کے بعد رسول اللہ سُرنتی نے اپنے مکہ کے قیام کے زمانے میں سود ڈسے نکاٹ کیا۔ تمام علائے سیر کااس پرا آغاق ہے کہ رسول اللہ سُرکتین نے سود ڈ کے ساتھ عاکثہ ڈسے پہلے مباشرت فرمائی ہے۔

#### حضرت عا نَشةٌ بنت ابوبكرٌّ:

عائش سے مروی ہے کہ خدیجے کے انقال کے بعد مکہ ہی میں عثان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم بن امیر بن ایا قص نے رسول الله مرتیم ہے کہا کہ یارسول الله مرتیم آپ شاوی کیوں نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کس ہے کروں ۔ خولہ نے کہا آپ جاہیں تو کنواری سے کریں اور جا ہیں تو کسی بیوہ سے کریں دونوں ممکن ہیں۔ آپ نے پوچھاا چھا کنواری لڑکی بتاؤ۔خولہ نے کہا آپ ایے محبوب ترین دوست ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے سیجیے۔ آپ نے فرمایا اور بیوہ کون ۔خولہ نے کہا سود گا بنت زمعہ بن قیس موجود ہیں وہ آ پ پرایمان لا چکی میں اور آ پ کے ندہب میں داخل ہو چکی ہیں' آ پ نے فر مایا اچھاتم جا کران دونوں سے میرا پیام دو۔خولہ ہمارے گھر آئیں اورانہوں نے میری ماں ام رومان سے کہادیکھواللہ نے کیا خیر وبرکت تم پرمبذول فرمائی ہے۔ام رومان نے پوچھا خیر ہے خولہ نے کہا رسول اللہ سکتھانے مجھے بھیجا ہے کہ میں ابو بکڑ سے عائشہ بڑ بنیا کوان کے لیے مانگوں۔ام رومان نے کہاوہ ابھی آتے ہول کے ان کا انتظار کرو۔ ابو بکر می اپنے گھر آئے 'خولہ نے ان سے کہا اے ابو بکڑ دیکھواللہ نے کیا خیرو برکت تم پر نازل فرمائی ہے ٔ رسول اللہ کا پھیلے نے مجھے تمہارے یاس عائشہ بٹن بنے کی نسبت کے لیے بھیجا ہے۔ ابو بکڑنے کہا کہ عائشہ ان کی جیتی ہے کیا وہ ان ك نكاح مين آسكتى ہے۔خولد نے رسول الله عليهم سے آ كريد بات كهي - آپ نے فرمايا كدان سے جاكر كهددوكد بے شك بحثيت مسلمان ہونے کے ہم تم بھائی بھائی ہیں گرتمہاری لڑی میرے نکاح میں آسکتی ہے۔خولہ نے آ کر ابو بکڑ سے آپ کا قول بیان کیا ابو بکڑنے کہااچھاتھہرومیں ابھی آتا ہوں۔ام رومان نے کہاواقعہ یہ ہے کہ طعم بن عدی نے اپنے بیٹے کے لیے عائشہ کو مانگا تھااور ابو بکڑنے آج تک وعدہ غلافی نہیں کی ہے۔ابو بکر رہا گئی مطعم کے پاس گئے ان کی وہ بیوی بھی موجود تھی جس کے بیٹے کے لیے عائشہ کو ما نگا گیا تھا۔اس بڑھیانے ابو بکڑے کہا کہ اگر ہم اپنے بیٹے کی شادی تمہاری لڑکی سے کردیں تو غالبًا تم اسے صابی بنالو گے اور جس مذہب کوتم نے اختیار کیا ہے اس میں اسے بھی شامل کرلو گے۔ ابو بکڑ نے مطعم سے بوچھا کہ یہ کیا کہدر ہی ہے اس نے کہا جو پچھ کہدر ہی ہوہ میک ہے بے شک ہمیں بیاندیشہ ہے۔

بیت کرابو بکڑان کے یہاں ہے نکل آئے اوراس طرح اللہ نے ابو بکر کوان کے وعدے کے ایفا سے بری الذمہ کر دیا جو انھوں نے اپنی لڑکی کے متعلق مطعم سے کیا تھا۔اور گھر آ کرانھوں نے خولہ سے کہا کہ جاؤ رسول اللہ سکھیا کو بلالا ؤ۔خولہ رسول اللہ سکھیل کو بلالا کیں۔ابو بکڑنے اسی دن میرا نکاح رسول اللہ سکھیل سے کر دیا اوراس وقت میری عمر چھسال کی تھی۔

#### حضرت سودة بنت زمعه:

خولہ نے کہا میں ابو بکڑ کے یہاں سے سودہ کے پاس گئی اور میں نے ان سے کہا سودہ و کیھواللہ نے کیا خیر و برکت تم کوعطا کی ہے۔ انھوں نے بوچھا کیا ہے۔ میں نے کہارسول اللہ گئے افرائے جھے تمہارے پاس بھجا ہے کہ میں ان کا پیام تم کودوں۔ سودہ نے کہا مناسب ہوگا کہ تم میرے باپ سے جا کراس کا ذکر کروؤوہ چونکہ بہت ضعیف تھا جج میں شریک نہیں ہوا تھا میں اس کے پاس گئی اور میں نے جا ملیت کی رسم کے مطابق اسے سلام کیا اور پھر کہا کہ محمد بن عبداللہ بن عبدال

اسلام لانے کے بعدریہ ہمیشہ اپنی اس حرکت پراظہار ندامت کیا کرتے تھے۔

حضرت عا نشه رئي فيا كي روايت:

عائشہ بڑت ہوں کہ ہوتے ایک میں نکاح کے بعدہم مدینہ آئے ابو بکڑ کی میں خزرج کے خاندان بنوالحارث کے یہاں فروش ہوئے ایک ون رسول اللہ ٹائیل ہمارے گھر آئے کچھ انسار اور ان کی عورتیں آئے کے پاس آئیس میری ماں میرے پاس آئیس میں اس وقت جھولا جھول رہی تھی انہوں نے مجھے جھولے سے اتارا بالوں میں تکھی کی میرا مند دھلایا اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے چلیں اور کمرے کے دروازے پر پہنے کروہ تھر کئیں۔ میں ڈری میری ماں نے مجھے اندر کردیا۔ رسول اللہ ٹائیل کمرے میں پانگ پرتشریف فرما تھے میری ماں نے مجھے آپ کی گود میں بٹھا دیا اور کہا ہے تمہارے شوہر میں اللہ تم کوان کے لیے اور ان کو تمہارے لیے موجب خیرو برکت کرے اس کے بعد تمام لوگ گھرسے چلے گئے۔ رسول اللہ ٹائیل نے میرے گھر میں میرے ساتھ خلوت فرمائی مگر اس خوشی میں نہ قربانیاں کی گئیں اور نہ بری میرے لیے ذائے کی گئی اس وقت میری عمرو سال کی تھی۔ پھر سعد بن عبادہ کے یہاں سے حسب معمول رسول اللہ ٹائیل کے گئیں اور نہ بری میرے لیے کھانا آیا۔

# حضرت عروه رخالتنه؛ کی روایت:

عروہ نے خدیجہ بنت خویلد کی تاریخ وفات وغیرہ کے متعلق عبدالملک کواس کے استفسار کے جواب میں لکھا تھا۔ مکہ سے بجرت کے تقریباً تین سال قبل خدیجہ کا انقال ہوا'ان کے انقال کے بعد رسول اللہ کو پہلے نے عائشہ سے نکاح کیا۔ آپ نے دومر تبہ عائشہ کوخواب میں دیکھا تھا کہ آپ سے کہا گیا کہ بید آپ کی بیوی ہیں' نکاح کے وقت عائشہ کی عمر چھسال کی تھی۔ مدینہ آ کر آپ نے ان سے مباشرت کی اور اس وقت عائشہ رہی ہیں خوسال تھی۔

# حضرت ہشام بن محمد کی روایت:

ہشام بن محمد کے سلسلۂ بیان کے مطابق خدیجہ ی بعد رسول اللہ عظیم نے عائشہ بنت ابو بکر سے نکاح کیا۔ ابو بکر بھائی کانام عتیق بن ابی قیافہ کے اور ابی قیافہ کانام عبد الرحمٰن بن عثمان بن عامر بن عمر و بن سعد بن تنجم بن ابی قیافہ کانام عبد الرحمٰن بن عثمان بن عامر بن عمر و بن سعد بن تنجم بن مرہ ہے ، جرت سے تین سال کی تھے۔ رسول اللہ علی اس وقت ان کی عمر اضارہ سال کرتا ہے نے عائشہ سے مباشرت کی اس وقت ان کی عمر نوسال کی تھی۔ رسول اللہ علی کی وفات کے وقت عائشہ کی عمر اضارہ سال کتھی سوائے ان کے رسول اللہ علی اور کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔

حضرت حفصه "بنت عمر":

اس کے بعد آپ نے حفصہ بنت عربی الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط بن کعب سے نکاح کیا۔

آپ سے قبل وہ حتیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن معد بن سہم کی بیوی تھیں وہ مسلمان اور سحالی تھے۔ بدر میں رسول اللہ سیلیے کے ساتھ شریک ہوگی تھیں۔ بنوسہم میں سے ان کے صلب سے حفصہ میں نیک کوئی اولا دنہیں ہوئی تھی۔ بنوسہم میں سے ان کے صلب سے حفصہ میں نیک ہوئی اولا دنہیں ہوئی تھی۔ بنوسہم میں سے ان کے عداوہ اور کوئی شخص جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا۔

# حضرت أم سلمةٌ بنت الي اميه:

اس کے بعدرسول اللہ می جا نے امسلمہ سے جن کا نام ہند بنت انی امیہ ہن انمغیر ہ ہن عمر اللہ بن عمر بن مخز وم ہے نکاح کیا۔

ہوئے سے بل بیا بوسلمہ بن عبدالاسد بن بال بن عبداللہ بن عمر و بن مخز وم کی بیوی تھیں۔ بید بدر میں رسول اللہ می بیوہ ہو گئیں۔

ہوئے سے اور اس روز یہی مسلمانوں کے بہا در ترین شہوار سے۔ جنگ احد میں زخبی ہوئے اور جا نبر نہ ہو سے ام سمہ بیوہ ہو گئیں۔

ابوسلمہ سے بینے عمر اور سلمہ اور بیٹیاں نہ نیز دود ہ شریک بھائی بھی سے ۔ ان کی ماں برہ بنت عبدالمطلب ہے۔ ام سمہ شریط سے اور درہ بیدا ہوئی تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا رسول اللہ می تی نے ان کی نماز جنازہ میں نو بھی ہو ہوا تھا۔ آپ نے فرمایانہیں۔ میں نے عمدا نو تکبیری کہیں ہیں نہ میں بھولا۔

تکبیری کہیں۔ جب آپ سے بوچھا گیا کہ کیا آپ کو سہو ہوا تھا۔ آپ نے فرمایانہیں۔ میں نے عمدا نو تکبیری کہیں ہیں نہ میں کو اور نہ جھے سہو ہوا۔ بخدا اگر میں ابوسلمہ پرایک ہزار تکبیریں کہتا تو وہ اس کے بھی سے پھر آپ نے ان کے بیوی بچوں کی کھالت اور نہ جو اس کے بھی سے کو دعوت دی اور پھر خود ہی ام سلمہ شرے جنگ احزاب سے تین سال قبل نکاح کیا۔ نیز آپ نے سلمہ بن ابی سلمہ کی شادی خاندان عبدالمطلب میں کردی۔

خاندان عبدالمطلب میں کردی۔

#### حضرت جوبرية بنت الحارث:

اس کے بعد آپ نے مریسی کے واقعے کے سند میں جو بریٹے بنت الحارث بن ابی ضرار بن حبیب بن مالک بن جذیبہ سے (اور یہی مصطلق بن سعد بن عمر ہے کہ چیس نکاح کیا۔اس سے قبل میدمالک بن صفوان ذوالشفر بن ابی سرح بن مالک بن المصطلق کی بیوی تھیں گران کے شوہر سے ان کا کوئی بچنہیں ہوا تھا۔ واقعہ مریسی میں میرسول اللہ کا گیا کے لیے ان کے جھے میں مخصوص کی میرسی میں سے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ انہوں نے رسول اللہ کا گیا سے اپنی قوم کے تمام قیدیوں کی رہائی کی کونواست کی جسے آپ قوم کے تمام قیدیوں کی رہائی کی درخواست کی جسے آپ نے قول فر مایا اور ان کی خاطر سب کورہا کردیا۔

# حضرت ام حبيبة بنت الي سفيان:

اس کے بعد آپ نے ام حیبہ بنت الی سفیان بن حرب سے نکاح کیا۔ یہ عبیداللہ بن جحش بن رہا ب بن یعمر بن صبر ہ بن کبیر
بن عنم بن دودان بن اسد کی بیوی تھیں۔ عبیداللہ بجرت کر کے حبشہ چلاگیا تھا۔ وہاں نفر انی ہوگیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی تبدیل
مذہب کی دعم تدی مگر انہوں نے نہ مانا اور بدستوراسلام پر قائم رہیں۔ ان کے شوہر کا اسی حالت نفر انبیت میں انتقال ہوگی۔ رسول
اللہ سکھی نے ان کے بارے میں لکھا 'نجاشی نے اپنی بیہاں کے مسلمانوں کو بلاکر بوچھا کہتم میں ان کا قریب تر رشتہ دار کون ہے۔
لوگوں نے خالد بن سعید بن العاص کو بتایا۔ نجاشی نے ان سے کہا کہتم اپنی ہی سے ام حبیبہ کی شادی کر دو۔ خالد نے نکاح کر دیا۔
نجاشی نے جارسود ینار رسول اللہ کھی کی طرف سے ان کومہر دیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نجاشی کو لکھتے سے پہلے رسول اللہ سکھی نے ان کے متعتق نے نان کومان کیا تا ہے کہ نجاشی کو لکھتے سے پہلے رسول اللہ سکھی کورسول اللہ سکھی کے نکاح میں دے دیا۔ تب آپ نے ان کے متعتق

نبي شي کولکھااوراس نے ان کو آپ کے پاس کین دیا۔

### حضرت زينب البت جحش:

اس کے بعد آپ نے زینب بنت جش بن رہاب بن یعم بن مبرہ سے نکاح کیا۔ اس سے پہلے بیزید بن حارثہ بن شراحیل رول اللہ علیہ کے بعد آپ نے زینب بنت جش بن رہاب بن یعم بن مبرہ سے نکاح کیا۔ اس سے پہلے بیزید بن حارثہ بن شراحیل رول اللہ علیہ کی ہوگی تھیں۔ گران سے زینب کی ہوگی تھیں۔ جب اللہ عزوجاں نے ان کے متعمق بیہ آ بہت و احد کی در آخر آبت تک )' اور جب تم نے اس شخص سے جس پراللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہا کہ اپنی بیوی کوا پنے پاس بی رہنے دو' اس طرح اللہ نے ان کی شاد کی رسول اللہ علی ہوگی ہے کی اور اس کے لیے حضرت جریل کوآپ کے پاس بھجا۔ اس لیے زینب تمام از واج نی کے مقابلے میں فخر کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میں تم سب سے اپنے ولی اور پیام دینے والے کے اعتبار سے معزز ہوں۔

#### حضرت صفيه "بنت حيى:

اس کے بعد آپ نے صفیہ بنت جی بن اخطب بن سعید بن نظبہ بن عبید بن کعب بن الخزر جی بن ابی حبیب بن العفیز سے نکاح کیا۔ اس سے قبل سے سیام بن مشکم بن الحکم بن حارثہ بن الخزرج بن کعب بن الخزرج کی بیوی تھیں 'اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کنا نہ بن الربیع بن ابی الحقیق نے ان سے تکاح کیا۔ کنا نہ کو مجمد بن سلمہ ٹے رسول اللہ می بیوکھم سے قبل کر دیا ہے گرفتار کر کے بعد کنا نہ بن الربیع بن ابی الحقیق نے ان سے تکام قید یوں کا جائز ہ لیا تو اپنی چا در ان پر ڈال دی اس طرح یہ خیبر کے قید یوں میں سے مسول ابلہ می بیا ہے کہ فوت دی جے انھوں نے قبول کیا۔ آپ نے ان کواسلام کی دعوت دی جے انھوں نے قبول کیا۔ آپ نے ان کوآ زاد کر کے نکاح کرلیا۔ یہ انجری کا واقعہ ہے۔

#### حضرت ميمونهٌ بنت الحارث:

اس کے بعد آپ نے میمونڈ بنت الحارث بن جربن البزم بن رویبہ بن عبداللہ بن ہلال سے نکاح کیا۔اس سے قبل میں بنوعقدہ بن غیرہ بن عوف بن تسی ( ثقیف ) کے عمیر بن عمرو کی بیوی تھیں ان کے خاوند سے کوئی اولا دہیں ہوئی تھی۔ بی عباس بن عبدالمطلب کی بیوی ام الفضل کی بہن تھیں۔ عمر و قضا کے وقت مقام سرف میں رسول اللہ سکھی نے ان سے نکاح کیا۔عباس بن عبدالمطلب نے ان کوآپ کے نکاح میں دیا تھا۔ مذکورہ بالا از دواج سوائے خدیجہ بنت خویلد کے آپ کی وہ از دواج ہیں جن سے آپ نے نکاح کیا اوروہ آپ کی وہ از دواج ہیں۔

#### نشاقً بنت رفاعه:

اس کے بعد آپ نے بنی کلاب بن رہید کی جو بنوقر یظہ کے خاندان بنور فاعہ کے حلیف تھے ایک عورت ہے جس کا نام نشہ قا بنت رفاعہ تھا نکاح کیا۔ ان کے نام میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے ساءکہا ہے اور ان کوسناء بنت اساء بن الصدت السمیہ بتایا ہے ' بعضوں نے ان کا نام سبابنت اساء بن الصلت (جو بنوسلیم کے خاندان بنوجرام سے تھا) بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ آل اس کے کہ رسول اللہ سیجھا ن کے پاس جا نمیں اس کی بیوی کا انتقال ہوگیا۔ بعض راویوں نے ان کا نام سناء بنت الصلت بن حبیب بن حارثہ بن ہلال بن حرام بن تال بن عوف السلمی بتایا ہے۔

# شنباء بنت عمرالغفاريية

اس کے بعد آپ نے شنباء بنت عمرالغفاریہ ہے نکاتے ریا۔ یہ قبیلہ بھی بنو قریظہ کا حلیف تھا۔ بعض اربب سیر نے کہ ہے کہ یہ عورت خود قریظہ کی تھی بنو قریظہ کی بھی بنو قریظہ کی تھی بنو قریظہ کی تھی بنو قریظہ کی ہوا کہ بھی بنائی گئے ہوئے کہ بھی بنائی گئے ہوئے اس نے کہا کہ اگر محمد تنی برحق میں بھی باس کے کہ وہ ظاہر ہوا براہیم کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر محمد تنی برحق ہوتے تو ان کامحبوب ترین فرزند ندم جاتا۔ بیس کر آپ نے اسے یہاں سے نکال دیا۔

### غزييٌّ بنت جابر:

اس کے بعد رسول اللہ مؤتیم نے غزیہ بنت جا بر متعلقہ بنو بکر بن کلاب سے نکاح کیا' آپ کومعلوم ہوا تھا کہ وہ خوبصورت اور وجیہ ہے۔ آپ نے ابواسید الانصاری الساعدی کو پیام کے لیے بھیجا۔ انہوں نے رسول اللہ سڑیم کے لیے اس کو پیام دیا وہ رسول اللہ سڑیم کے لیے اس کو پیام دیا وہ رسول اللہ سکھیا کے پاس آئی' چونکہ کفر سے اسلام لا کراہے بہت ہی تھوڑ از مانہ گزرا تھا اس نے کہا کہ میں نے ابھی اپنے ول سے مشورہ نہیں کیا ہوا دمیں آپ سے اللہ کی پناہ کی وہ محفوظ ہے۔ آپ نے اسے اس کے گھر والی بھیجے دیا۔ بیان کیا جا تا ہے کہ یہ بنوکندہ سے تھی۔

#### اساء بنت النعمان:

اس کے پعد آپ نے اساء بنت العمان بن الاسود بن شراحیل بن الجون بن جربن معاویۃ الکندی ہے نکاح کیا۔ جب آپ اس کے پاس گئے آپ نے دیکھا کہ وہ مبروس ہے اس لیے آپ نے اس سے مقاربت نہیں کی اور مبردے کر سامان سفر مہیا کر دیا اور اس کے گھر والپ بھیج دیا۔ یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ خود نعمان نے اسے رسول اللہ کھی کے پاس بھیجا تھا۔ جب وہ آپ کے پاس آئی اور آپ اس کے پاس بھیجا تھا۔ جب وہ آپ کے اس نے بھی بیان کیا ہما تھی ہوں۔ تہماری بیٹی نہیں ہواس نے کہا بے شک وہ میری بیٹی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نعمان کی بیٹی نہیں ہواس نے کہا بیارسول اللہ کھی جا کہا یا رسول اللہ کھی جا کہ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ کھی جا کہ اس کے ماتھ بھی وہی عمل کیا جو آپ نے عامریہ کے ساتھ کیا تھا' اب یہ معلوم نہیں آ یا اس کے قول سے ہم کر رسول اللہ کھی نے ناس کے باپ کے اس قول کی بناء پر کہ اس نے بھی پیٹ بحرکھا نانہیں کھایا ہے آپ نے اسے جدا کردیا۔ آپ نے ناسے جھوڑ دیایاس کے باپ کے اس قول کی بناء پر کہ اس نے بھی پیٹ بحرکھا نانہیں کھایا ہے آپ نے اسے جدا کردیا۔ حصرت دیجائے بیش بنت زیدا ورحضرت ماریٹے قبطیہ:

اس کے علاوہ ہنو قریظہ کی ریجانہ بنت زید کواللہ نے رسول اللہ سکتھا کو ننیمت میں عطاء فر مایا۔اس کے علاوہ مقوقس اسکندریہ کے بادشاہ نے ماریہ قبطیہ کو ہدینۂ رسول اللہ سکتھا کو بھیجا جن کے بطن سے آپ کے صاحبز اوے ابراہیم بن رسول اللہ پیدا ہوئے۔ پیمنڈ کر ہ بالارسول اللہ سکتھا کی از دواج ہیں ان میں چھ قرشی تھیں۔

#### حفرت زيب بنت فزيمه:

ندکورہ بالا بیان ہشام کا ہان کے علاوہ جوروایت منقول ہوئی ہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان از دواج کے علاوہ رسول ایند ترقیع نے زینٹ بنت خزیمہ سے نکاح کیا۔ یہی ام المساکین میں جو بنو عامر بن صعصعہ سے تھیں' ان کا پورا نام زینٹ بنت خزیمہ بن انیارث بن عبداللہ بن عمرو بن عبد مناف بن ملال بن عامر بن صعصعہ ہے۔ آپ ہے قبل بید بعبیدہ بن الحارث کے بھا کی طفیل بن ان رث بن مبدالمصب کی بیوی تھیں۔ رسول اللہ سکتھا کے پاس مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ بیجھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی زندگ میں ان کے اور خدیجے گئے ملاوہ اور کسی آپ کی بیوی کا انتقال نہیں ہوا۔

حفرت شراف بنت الخليفه :

اس کے علاوہ آپ نے شراف بنت الخلیفہ دحیہ بن خلیفہ الکلمی کی بہن سے نکاح کیا۔

#### عاليةً بنت طبيان:

ان کے علاوہ آپ نے عالیہ بنت ظبیان سے نکاح کیا۔ ابن شباب سے مروی ہے کدرسول اللہ سی اللہ سی اللہ کے بنو بکر بن کلاب کی عالیہ نے نکاح کیا آپ کے نکاح کیا آپ کے اس سے متع کر کے پھرا سے علیحدہ کردیا۔

#### تنیله بنت قیس:

اس کے علاوہ آپ نے اشعث بن قیس کی بہن قتیلہ بنت قیس بن معدی کرب سے نکاح کیا مرقبل اس کے کہ آپ اس کے کہ آپ اس کے علاوہ آپ نے دصال ہو گیا بعد میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسلام سے مرتد ہوگئی۔

حضرت فاطمه بنت شريح:

اس کے علاوہ آپ نے فاطمہ بنت شریح سے نکاح کیا۔ ابن الکھی سے مروی ہے کہ اس کا اصل نامہ غزیہ بنت جابر ہے کہی اس کے علاوہ آپ نے فاطمہ بنت شریح سے نکاح کیا تھا ، پہلے شوہر سے ام شریک بین ہیں۔ رسول اللہ کا گھا ہے ان کا ایک اور شوہر تھا اس کے بعد رسول اللہ کا گھا نے ان سے نکاح کیا تھا ، پہلے شوہر سے ان کا ایک بینا بھی شریک نامی تھا جس سے ان کی کنیت ام شریک تھی جب آپ ان کے پاس گئے تو آپ نے ان کو بہت ضعیف العمر یا یا 'اس وجہ سے آپ نے ان کو طلاق دے دی۔ یہ اسلام لے آئی تھیں اور قریش کی عور توں کے پاس وعوتِ اسلام کے لیے جایا کرتی تھیں۔

### خوله بنت الهذيل:

بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ سکھ نے خولہ بنت البذیل بن مہیر ہ بن قبیضہ بن الحارث سے نکاح کیا۔ یہ بات ابن الکسی

نے ابوصالح کے واسطے سے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اور ای سلسلے سے یہ مروی ہے کہ لیلی بنت الحظیم بن عدی بن عمر و بن سواو

بن ظفر بن الحارث بن الخزرج خود رسول اللہ سکھیا کے پاس آئی آپ اس وقت آ فتاب کی طرف پشت کیے بیٹھے ہے۔ اس نے

آپ کے شانے پر ہاتھ مارا آپ نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں اس خص کی اولا دہوں جوہوا سے مسابقت کرتا تھا۔ میں لیلی بنت
الحظیم ہوں اس لیے آئی ہوں کہ اپنے کو آپ کے لیے چیش کروں۔ آپ مجھے اپنی بیوی بنا کیں۔ رسول اللہ سکھی نے فرمایا اچھا میں

نے تم سے نکاح کیا۔ اس نے اپنی قوم سے آکر بیان کیا کہ رسول اللہ سکھی نے بھے سے نکاح کرلیا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے یہ برک

بات کی تم بہت غیور واقع ہوئی ہواور رسول اللہ سکھیل کی متعدد بیویاں پہلے سے موجود ہیں تم نباہ نہیں کر سکتیں جاواور آپ سے معافی کردیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں نے معافی کردیا۔

مانگ لو۔ اس نے رسول اللہ سکھیل ہے آکر کہا کہ آپ جھے اس سے معاف کردیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں نے معاف کردیا۔

اں سلسلئۃ اسناد کے علاوہ دوسرے ذریعے سے مروی ہے کہ رسول اللہ عراقی نے بنوکلا بروداس بن کلاب کی عمر ق بنت بزید سے نکاح کیا۔

# جنعورتول كونكاح كاپيام ديا

ام باني بنت الي طالب:

ان عورتوں میں جن ہے رسول اللہ سکتیم نے نکاح نہیں کیاام ہائی بنت الی طالب میں ان کا نام ہندہے مَّر آپ نے ان سے پھراس وجہ سے نکاح نہیں کیا کہ آپ سے بیان کیا گیا کہ وہ صاحب اولا دمیں۔

#### ضباعةٌ بنت عامر:

ان کے علا وہ آپ نے ضباعہ بنت عام بن قرط بن سلمہ بن قشر بن کعب بن ربیعہ بن عام بن صعصعہ کے لیے ان کے بیٹے سلمہ بن قشر بن کعب بن ربیعہ بن عام بن المغیر ہ کو پیام دیا انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر اس کا جواب دوں گا اور پھر اپنی ماں سے آ کر بیان کیا کہ رسول اللہ من سلمہ نے آپ کے لیے پیام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ من سلم کے جواب میں آپ سے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں سے دریا فت کر کے جواب دوں گا ضباعہ نے کہا کیا نبی من سلم کے متعلق بھی کسی مشور نے کی ضرورت ہے ابھی جاؤ اور مجھے ان کے زکاح میں دے دو۔ سلمہ رسول اللہ من ہو بھی ہیں۔ کے متعلق بالکل سکوت اختیار کیا۔ کیونکہ آپ کو بذر بعدوجی معلوم ہو گیا تھا کہ ضباعہ بوڑھی ہو بھی ہیں۔

#### صفيه بنت بنتا مداعور:

ان کے علاوہ آپ نے صفیہ بنت بشامہ اعور العنبر ی کوجو جنگ میں اسیر ہوکر آئی تھیں ٹکاح کا بیام دیا۔ مگراس کے اختیار کے ساتھ کہ چاہے وہ آپ کو پسند کرے اور چاہے اپنے خاوند کو۔اس نے کہامیں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں 'آپ نے اسے اس کے گھر بھیج دیا۔

# ام حبيبٌّ بنت العباسُّ:

اس کےعلاوہ آپ نے ام صبیب بنت العباس بن عبدالمطلب سے نکاح کا پیام دیا مگر بعد میں معلوم ہوا کہ آپ اور عباس ً دودھ شریک بھائی بھی ہیں کیونکہ دونوں نے ثوبیہ کا دودھ پیا تھا۔

#### جمرةً بنت الحارت:

ان کے علاوہ آپ نے جمرہ بنت الحارث بن ابی حارث سے نکاح کا پیام دیااس کے باپ نے ٹالنے کے لیے کہا کہ اس میں خرابی ہے حالانکہ اسے کچھ نہ تھا' مگر جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی لڑکی اس وقت برص میں مبتلا ہوگئی۔

، ان ماریڈ بنت شمعون القبطیہ اور ریحانڈ بنت زیدالقرظیہ آخرالذکر کے متعلق بی بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ بنوانضیر سے تھیں۔ان دونوں کا تفصیلی ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

# رسول الله شکیلیم کےموالی:

زید بین حارشاوران کے بیٹے اسامہ بن زیدان کا ذکر گذر چکاہے۔

حينرت تُوبانٌّ:

ُ اَوْ بِانَّ رَسُولِ اللّه مَوْ يَتِهِمَ كَ غَلَامِ مِنْ النَّهِ مَوْ يَعَالَمَ مِنْ النَّوَا بِيَ مَا اللهِ مَوْ يَعَالَمُ مِنْ النَّوْ اللهِ مَوْ يَعَالَمُ مِنْ النَّوْ اللهِ مَا اللهُ مَا الل

شقر ان:

2

شقران ، یے جشہ کے باشند سے تھے۔ صالح بن عبدی ان کا نام تھا ان کے حالات میں اختلاف ہے۔ عبداللہ بن داؤ دالخر بی سے فدکور ہے کہ شقر ان رسول اللہ سکھ کے اپ باپ کے ورثے میں ملے تھے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ یہ ایرانی تھے۔ اوران کا نسب یہ ہے صالح بن حول بن مہر بوذ بن آفر رہشنس نسب یہ ہے صالح بن حول بن مہر بوذ بن آفر رہشنس بن مہر بان بن فیران بن رستم بن فیروز بن مائی بن بہرام بن رشتم کی ان کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیدرے کے زمیندار تھے۔ مصعب الزبیری سے منقول ہے کہ شقر ان عبدالرحمٰن بن عوف کے غلام تھے جن کو انہوں نے رسول اللہ مورتیا کو دے دیا تھا انھوں نے اولا دیاتی تھی۔ انھوں نے اولا دیاتی تھی۔ انھوں نے اولا دیاتی تھی۔

حضرت ابورافعٌ:

رویفع اور کیم ابورافع مولی رسول الله می ایس ان کا نام اسلم تھا۔ بعضوں نے ابراہیم بیان کیا ہے۔ ان کے حالات میں اختلاف ہے۔ بعض صاحبوں کا بیان ہے کہ بیرعباس بن عبدالمطلب کے غلام ہے جن کو انھوں نے رسول الله سی کیم کو دے دیا تھا۔
آپ نے ان کوآ زاد کر دیا۔ دوسرے صاحبوں کا بیان ہے کہ بیابوا بچہ سعید بن العاص الا کبر کے غلام ہے جواس کے بیٹوں کو ورثے میں ملے ان میں سے تین نے اپنے حصے تک ان کوآ زاد کر دیا۔ وہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے ابورافع بھی ان کے ہمراہ بر میں شریک سے خالد بن سعید نے ان میں اپنے حصے کورسول الله سی کی کو دے دیا آپ نے ان کوآ زاد کر دیا۔ نیز رسول الله سی کیم ان بیر میں شریک سے خالد بن سعید نے ان میں اپنے حصے کورسول الله سی کی ان افع کو تھا آزاد کر دیا۔ بیآ خزالد کر علی علی سے بی کو بین سعید میں میں کو جن کا نام رافع ہے اور اس نے بھی کو طلب کر کے پوچھا کہ تمہارے آقا کون جیں۔ اس نے کہارسول الله سی کی اس سعید میں میں میں میں سعید نے اس کے سوکوڑ ہاں بی کہارسول الله سی کی اور کیر وہی میں میں اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا۔ اس طرح ایک وقت میں بی نے کہا کہ میں آپ کا مولی ہوں اور اب اس کا چھٹکارا ہوا۔ بیا نے بھر سوکوڑ ہے اس کے گوائے اور پھر وہی بی بی اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا۔ اس طرح ایک وقت میں عبد الملک نے جب عمرو بن سعید گوئل کر دیا ہی بی بی افی رافع نے اس پر دوشعر کے۔

حضرت سلمان الفارسي مناتثية:

سلمان الفاری - ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے - بیاصہان کے ایک گاؤں کے باشندے تھے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قریہ رام ہرمز کے باشندے تھے ۔ یہ میں کسی یہودی نے ان کوخرید لیا اور رام ہرمز کے باشندے تھے ۔ یہ میں طرح بنوکلب کے باتھ میں اسپر ہوئے ۔ وادی القری کی سمت میں کسی یہودی نے ان کوخرید لیا اور ان کے باتھ میں ان کی اعانت ک

اوروہ اس طرح آزاد ہو گئے۔نسابان ایران میں سے ایک صاحب نے ان کا نسب بیدیمان کیا ہے۔سلمان سربور کے پر گئے کے باشندے تھے ان کا نام ماہر بن بوذ خشان بن وہ دریرہ تھا۔

### حضرت سفينة:

سفینہ موں رسول اللہ مکی ایم امسلمہ کے غلام تھے انہوں نے ان کواس شرط پر آزاد کر دیا تھا کہ وہ رسول اللہ سکی کم کہ مت العمر خدمت كريں گے۔ بيان كيا گيا ہے كہ وہ جنثى تھے ان كے اصل نام ميں بھى اختلاف ہے بعضوں نے مبرایا ن كہاہے۔ دوسرول نے ربات بیان کیا ہے۔ بعض ارباب سیرنے میجھی کہاہے کہ میابرانی عجمی تتھاوران کااصل نام سبیہ بن مارقیہ ہے۔

### حضرت انستةٌ ابومسرح:

انستهٔ ان کی کنیت ابومسرح تھی۔ابومسروح بھی بیان کی گئی ہے بیسراۃ کےمولدین میں سے تھے۔ جب رسول اللہ مکالتیا مجلس میں متمکن ہوتے تو بیلوگول کوآپ کی خدمت میں چیش کرتے۔ یہ بدر ٔ احداور تمام ان غزوات میں جن میں رسول امتد سے پہلے نے شرکت فر مائی آئے کے ساتھ شریک ہوئے ہیں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیار انی تھے ان کی مال عبشی اور باپ یاری تھے۔جن کا فارس میں نام کرودی بن اشر نیدہ بن ادو ہر بن مہر اور بن کھناک ہے جومپجور بن بو ماست کی اولا دمیں تھا۔

#### حضرت ابوكبشة:

ابو کبشہ ان کا نام سلیم ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ بید مکہ کے مولدین میں تھے۔ بیجی بیان کیا گیا ہے کہ دوس کے علاقے کے مولد تتھے رسول اللہ ﷺ نے ان کوخریدااور پھر آزاد کر دیا۔ بیرسول اللہ ﷺ کے ہمراہ بدرُ احداور تمام غزوات میں شریک ہوئے اورعمرٌ بن الخطاب كي خلافت كے يملے دن ١٣ جرى ميں ان كا انتقال موا۔

# حضرت ابومویهه ":

ابومویہبہ "، بیان کیا گیا ہے کہ بیمزینہ کے مولدین میں سے تھے۔رسول اللہ مکتیا نے ان کوخریدا تھا اور پھر آزاد کردیا۔ حضرت رباح الاسودٌ:

ر باح الاسودٌ، بيلوگوں كورسول الله كليكي كي خدمت ميں پيش كيا كرتے تھے۔

#### حضرت فضاليٌّ:

فضالة مولى رسول الله كالتيم جسيا كه بيان كيا كيا بانهول في بعد مين شام مين سكونت اختيار كرلي تقي -

مدعم مولی رسول الله عظیم بیردفاعه بن زید الجذامی کے غلام تھے جن کو انہوں نے رسول الله عظیم کے نذر کر دیا تھا۔ بیروادی القري ميں ايک بے نشانہ تير ہے اي روز جب كەرسول الله سائتا و بان آ كركفار كے مقابل فروكش ہوئے تھے مارے گئے۔ حضرت الوهميرةُ: .

تاریشمہ بن ماہوش بن بالمہیر ہے۔بعض ارباب سیرنے بیان کیا ہے کہ یکسی غزوے میں رسول اللہ پڑھیا کے جھے میں آئے تھے۔ پھر آپ نے ان کوآ زاد کر دیا اوران کے لیے وصیت کھی۔ بیا بوحسین بن عبداللہ بن ضمیرہ بن البی ضمیرہ کے دادا تھے۔ بیم قوم وصیت ان کی اولا داور خاندان والوں کے پاس تھی۔ بیحسین بن عبداللہ مہدی کے پاس آیا اس کے ساتھ رسول اللہ سکھا کا وہ وصیت نامہ مجمی تھا مہدی نے اے اپنی آئکھوں سے لگایا اور تین سودینار بطور صله اسے دیے۔

#### حضرت بيبارٌ:

یباڑ، بینو بہ کے باشندے تھے۔کسی غزوے میں بیرسول اللہ مکھیے کے جھے میں آئے آپ نے ان کوآ زاد کر دیا۔ بیان غریبوں کے ہاتھ ہے جنہوں نے رسول اللہ مکھیے کے اونٹوں پرغارت گری کی تھی اسی موقع میں شہید کر دیے گئے۔

# حضرت مهرانًّ:

مبران انہوں نے رسول اللہ کھیا ہے حدیث روایت کی ہے۔

#### ما يور:

ان کے علاوہ ایک خصی مابور نا می بھی آپ کے پاس تھے جن کومقوش نے ان دوبا ندیوں کے ساتھ جن میں ایک کا نام ماریڈ جو
آپ کی نصرت میں تھیں اور دوسری کا نام سیرین تھا جن کوآپ نے صفوان بن المعال کی ہے جاحر کت کی وجہ سے حسان بن ثابت کو
دے دیا تھا اور جن کے بطن سے حسان کے بیٹے عبدالرحمٰن بن حسان پیدا ہوئے' آپ کو ہدیئہ بھیجا تھا۔مقوش نے اس خصی غلام کو
انہیں دونوں باندیوں کو بحفاظت رسول اللہ شکھا کے پاس پہنچا دیئے کے لیے مصر سے بھیجا تھا' بیان کیا گیا ہے کہ ان کو ماریڈ سے بدنام
کیا گیا۔ رسول اللہ شکھی کو بھیجا کہ وہ ان کوئل کر دیں۔ جب انہوں نے علی کو دیکھا اور ان کومعلوم ہوا کہ وہ مجھے تی کرنے آپ
بیں مابور نے اپناستر کھول دیا اور علی کومعلوم ہوا کہ وہ محض نا کارہ ہیں ان کے آلے مردی ہی نہیں ہے۔ اس لیے کی نے ان کوئل نہیں کیا۔
حضر ہے ابو بکر ہونا:

جب رسول الله عليه الله عليه الله على الل

# كاتبين رسول:

بیان کی گیا ہے کہ مجھی عثمان ہی معفان اور بھی علی بن انی طالب خالد بن سعیدابات بن سعیداورعلاء بن الحضر می آپ کے لیے کتابت کی خدمت انجام دی ہے۔ جب وہ نہ ہوتے تو زید بن ثابت کی خدمت انجام دی ہے۔ جب وہ نہ ہوتے تو زید بن ثابت بی خدمت انجام دی ہے۔ جب اللہ بن سعد بن انی سرح نے بھی بی خدمت انجام دی ہے پھر بیا سلام سے مرتد ہو گئے اور پھر دوبارہ فتح کمہ کے دن اسلام لائے۔ ان کے علاوہ معاوی بن انی سفیان اور خطلہ الاسیدی نے بھی بی خدمت انجام دی ہے۔ رسول اللہ مُن من اللہ من من منام:

سب سے پہلے آپ نے مدیند میں بنوخزارہ کے ایک اعرابی سے گھوڑادی اوقیہ چاندی میں خریدا۔ اس اعرابی نے اس کا نام خرش رکھا تھا آپ نے اس کا نام سکب رکھا۔ سب سے پہلے آپ نے احد میں اس پرسواری کی۔ اس روز سوائے اس گھوڑ سے اور ابو برد ڈبن نیاز کے گھوڑ سے ملاوح کے اور کوئی گھوڑامسلمانوں کے یاس نہ تھا۔ مرتجزے مروی ہے کہ ای گھوڑے کے خرید نے میں خزیمہ بن ثابت گواہ تھے اور جس امرانی ہے آپ نے بی گھوڑ اخریداتھ وہ بنومرہ ہے تھا۔

الی بن عباس بن سل اپنے واوا کی روایت بیان کرنا ہے کہ رسول اللہ سیجیج کے تین گھوڑ ہے تھے۔ لزاز ، خرب ، اور کنیف ، لزاز آپ و مقوف سے و مقوف سے بعیجا تھا۔ مگر اس کے عوض میں رسول اللہ سیجیج نے بنو کل ب نے اونٹوں میں سے یکھ جھے رہید کو دیے۔ ظرب آپ کو فروہ بن عمر والحجذ الاس نے بھیجا تھا۔ تمیم الداری نے آپ کو ایک گھوڑ ااور دنام بھیجا۔ رسول اللہ سیجیج نے وہ عمر بنی ٹین کو دے دیا عمر نے اسے جہاد کے لیے کسی کو دیا 'مگر بعد میں عمر نے دیکھا کہ وہ بک رہا ہے۔ بعض ارب ب سیر کا بیان ہے۔

رسول الله من الله عنهم ك فجرون ك نام:

رسول الله سئر ہے کہ مادہ خچر دلدل کومقوش نے ایک اور گدھے عفیر کے ساتھ آپ کو ہدیئہ بھیجا تھا۔اسلام میں سب سے پہلے خچریمی دیکھی گئ میرآ ہے کے بعدا کی عرصے تک زندہ رہی یہاں تک کدمعاویڈ کے عہد حکومت تک زندہ نتی ۔

اس کے متعلق زہری سے مروی ہے کہ اس خچر کوفروہ بن عمرالحبذا می نے آپ کے لیے بھیجا تھا۔ زامل بن عمرو سے مروی ہے کہ فروہ بن عمرو نے فروہ بن عمرو نے فضہ نامی ایک مادہ خچررسول اللہ سکھیجا کو بھیجی وہ آپ نے ابو بکر کودے دی۔ اور ایک گلدھا یعفور نامی بھیجا تھا' میں آپ ہے تھا' میں مرکبیا۔ آپ کی ججة الوداع سے واپسی بیں اثنائے راہ بیں مرکبیا۔

رسول الله مُنْ الله كا ونثول كے نام:

رسول الله عنظیم کی اونٹنی تصواء بنو الحریش کے اونٹوں میں سے تھی اسے اوراس کے ساتھ ایک دوسری اونٹنی کو ابو بکڑنے آئم میں ورہم میں تصواء کو ابو بکڑنے آئم میں استہارے کے بیاس رہی ۔ اس پرسوار ہو کر بیرانی میں خرید اتھا۔ رسول الله میکھیانے چارسودر ہم میں قصواء کو ابو بکڑ ہے خرید لیا میر نے تک آپ ہی کے پاس رہی ۔ اس پرسوار ہو کر آپ نے نے بجرت فرمائی ۔ جب آپ مدینہ آئے مید چارسال کی تھی ۔ قصواء 'جدعاء اور عضباء اس کے نام عضباء تھا اور اس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا تھا۔

رسول الله الله المنتال:

آپ کے پاس ہیں دودھ دینے والی اونٹنیاں تھیں جن برآپ کے گھر والے بسر اوقات کرتے سے انہیں برغابہ کے واقعے میں کفار نے غارت گری کی تھی۔ روزانہ شام کودو بڑے قرابوں میں ان کا دودھ دو ہاجاتا تھا'ان میں جوزیادہ دودھ دینے والیاں تھیں ان کے نام حن' سمراء عربی سعدیہ بغوم' بیبرہ اورریا تھے۔ ام سلمہ کے مولی بنہان سے مردی ہے کہ میں نے ام سلمہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ من کے اور من میں میں مردی تھی۔ ام سلمہ کے مولی بنہان سے مردی ہے کہ میں نے ام سلمہ کو بیان کرتے عاب میں رسول اللہ من کے گئی کے دورھ بی بھاری نورہ اور وہ آپ نے اپنی ہو یوں میں تقسیم کردی تھیں۔ ان میں ایک اونٹنی کا نام عربی تھا۔ ہم کو حسب ضرورت اس کا دودھ ماتا تھا۔ عائشہ کی اونٹنی کا نام سمراء تھا جو بہت دودھ ، بی تھی وہ میری اونٹنی جیسی نہی تھی حوانیہ کی ست کی چراگاہ میں چرداہاان کو چرانے لے جاتا تھا۔ یہ شام کو چرکر ہمارے گھر آتی تھیں اوران کا دودھ دو باجاتا تھا۔ خودرسول اللہ سکتی کی اونٹنیوں کے دودھ کے برابر ہوتا تھا۔ کی اونٹنیوں کے دودھ کے برابر ہوتا تھا بی کی اونٹنیوں کے دودھ کے برابر ہوتا تھا بی کی اونٹنیوں کے دودھ کے برابر ہوتا تھا۔ یہ تا تھا۔ یہ ترا کی اونٹنیوں کے دودھ کے برابر ہوتا تھا بی کا دودھ ہماری اونٹنیوں کے دودھ کے برابر ہوتا تھا بیا تھا۔

زياده بموتا تضابه

عبدالسلام بن جبیر ّاپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکتیم کی کئی اونٹنیاں تھیں جو ذی الحدراور جہ ، میں چرا کرتی تھیں ان کا ، ودھ مدینہ آپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکتیم کے اونٹوں میں سے سعد بن عبدہ نے رسول اللہ سکتیم کو تھیں ان کا ، ودھ مدینہ آتا تھا۔ آپ کی ایک اور شقر ادواونٹنیاں اور تھیں جو آپ نے بنوعا مرسے نبط کے ہائے میں خریدی تھیں یہ بہت دودھ دینے والی تھی ۔ اس کے علاوہ ریا اور شقر ادواونٹنیاں اور تھیں جو آپ کے پاس لایا جاتا تھا ان کے چرا نے کے لیے آپ کا میں متعین تھا جے کھارنے قبل کردیا۔

رسول الله وينظم كى بكريان:

عجوہ' زمزم' سقیا' برکہ' درسہ' اطلال اور اطراف آپ کی سات دودھ دینے والی بکریاں تھیں۔ ابن عہاسؓ سے مروک ہے کہ رسول اللہ مراتیل کی سات دودھ دینے والی بکریاں تھیں جن کوابن ام ایمن چراتے تھے۔

رسول الله نظيم كي نكوارين:

رسول الله سينظم كي كما نيس اور نيزے:

مروان بن ابی معید ابن المعلی ہے مروی ہے کہ بنوقیقاع کے اسلحہ میں سے تین نیز ے اور تین کما نیں آپ کوملی تھیں ایک کا روحاء تھا ایک صنوبر کی تھی جس کا نام بیضاء تھا اور ایک بانس کی تھی جس کا نام صفراء تھا اور بیزر در نگ کی تھی -

رسول الله منظم كي زرين:

مروان بن الجسعيد ابن المعلى ہے مروى ہے كہ بنوقينقاع كے اسلحہ ميں ہے رسول الله سُرِنِيَّا كو دوزر ہيں سعديہ اور فضہ ملی سختيں ہے ہوان بن الجسطی سعد ہے اور فضہ دیکھیں اور خيبر ميں سختيں ہے جہر بن مسلمہ تھے مروى ہے كہ جنگ احد ميں ميں نے رسول الله سُرِنِّيْل پر دوزر ہيں ذات الفضول اور فضہ دیکھیں اور خيبر ميں آئے پر ميں نے ذات الفضول اور سعد بيد دیکھیں ۔

رسول الله سُرِينِيم كي وُ هال:

مکول بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ موٹیلا کے پاس ایک ڈھال تھی جس میں مینڈھے کے سرکی تصویر تھی۔ آپ کو یہ تصویر ناگوار ہوئی۔ایک دن آپ نے ویکھا کہ اللہ نے اس شکل کومٹا دیا ہے۔

رسول الله عليهم كاسمائ كرامي:

ابومویٰ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے کئی نام ہم سے بیان کیۓ ان میں سے جوید و ہیں وہ حسب ذیل میں بھڑ، احرر مقفی ، حاشر ، نبی ، تو بداور محم ۔ خبیر ہن مطعم سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکتی نے مجھ سے فرمایا میرے کئی نام ہیں۔ میں محمد ہوں احمد ہوں عاقب اور ماحی ہوں۔ زہری کہتے ہیں کہ عاقب کے معنی میہ ہیں کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہواور ماحی وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کفر کومٹا تا ہے۔

جبیرٌ بن مطعم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکتھانے فر مایا میں محکہ ، احمہ ، ماحی ، عاقب اور حاشر ہوں۔ حاشر وہ ہے جس کے نشان قدم پرلوگ جمع ہوں گے اور عاقب کے معنی آخر الانبیاء کے ہیں۔

### رسول الله من الله ما كا حليه مبارك:

علیٰ بن ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ کھتے نہ دراز قامت تھے اور نہ کوتاہ قامت سراور چیرہ بڑا تھا ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں بڑی بڑی تھیں ۔ پنڈلیاں موٹی تھیں سرخ رنگ تھا' دراز قدم تھے۔ آ ہت ہ آ ہت چلتے تھے معلوم ہوتا کہ اتار سے اتر رہے ہیں آ گے کے قبل یا بعد اس شان کا کوئی شخص نظر نہیں آیا۔

انس بن مالک بناٹیئے سے مروی ہے کہ چالیس سال کی عمر ہونے پر آپ نبی مبعوث ہوئے دس سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں آپ ٹے قیام فرمایا۔ ساٹھ سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی آپ کے سراور داڑھی میں بیس بال بھی سفید نہ تھے۔ آپ نہ بہت دراز قامت تھے اور نہ بالکل کوتاہ قامت 'نہ بالکل گورے تھے اور نہ سیاہ 'نہ آپ کے بال بہت گھنگر والے تھے اور نہ چھدرے۔

جریری سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں ابوالطفیل کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہا تھا۔انھوں نے کہا اب میرے سوا اور کوئی شخص زندہ نہیں ہے جس نے رسول اللّٰہ ٹکھیے کو دیکھا ہو۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے ان کوخود دیکھا ہے۔انھوں نے کہا ہاں! میں نے کہا فر مائے آپ کا حلیہ کیا تھا۔انھوں نے کہا کہ آپ کمیا نہ قامت ٔ ملاحت کے ساتھ گورے تھے۔

#### مهر بنوت:

 ا بونضرہ سے مروی ہے کہ میں نے ابوسعیدالحذریؓ ہے مہر نبوت کو دریافت کیا۔انھوں نے کہا کہ وہ چندا کھرے ہوئے بال تھے۔

# رسول الله مُركبيم كي شجاعت وسخاوت:

انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ میں اللہ م

دوسری روایت میں انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ من کھی سب سے زیادہ بہا دراورسب سے بڑھ کرتنی تھے۔ایک مرتبہ مدینہ میں دیشن ویشن کے خطرے کی مناوی دی گئی تمام لوگ مقابلے کے لیے نکلے مگرسب سے پہلے خو درسول اللہ من کھی ابوطلحہ کے گھوڑے کی نگی پیٹی پرسوار تلوار کیلے میں لاکائے ہوئے مقابلے کے لیے پہنچ کئے اور گھوڑے کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسے سرعت میں دریا یا یا۔

# رسول الله كالله كال

عبداللد بن بسرے پوچھا گیا کہ آپ نے رسول اللہ ٹائٹی کودیکھا ہے کیا آپ کے بال سفید ہو گئے تھے۔انھوں نے اپنا ہاتھ اپنے ریش بچے پررکھ کر بتایا کہ صرف اس قدر ہال سفید ہوئے تھے۔

ابو جیفہ ؓ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ریش بچے کوسفید دیکھا تھا ان سے سوال کیا گیا کیا ایسا سفید جیسا کہاس وقت آپ کاریش بچہ ہے۔انہوں نے کہا کہ میرے بال کھچڑی ہیں۔

انسؓ سے پو چھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ خضاب لگاتے تھے انھوں نے کہا کہ آپ کے بال اس قد رسفید ہی نہ ہونے پائے تھے کہاس کی ضرورت ہوتی ۔البتۃ ابو بکڑنے مہندی اور ماز و کا اور عمرؓ نے مہندی کا خضاب لگایا ہے۔

(دوسری روایت میں)انس سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ گھٹانے خضاب لگایا ہے؟ انھوں نے کہا کہ آپ کی واڑھی کے سرے میں صرف انیس بیں بال سفید ہول گے اور بالوں کا سفید ہوں گے اور بالوں کا سفید ہونا کوئی عیب ہوا۔انس سے پوچھا گیا کہ کیا بالوں کا سفید ہونا کوئی عیب ہے۔انہوں نے کہاتم سب ہی اسے ٹالپند کرتے ہو۔البتہ ابو بکڑنے مہندی اور مازو کا اور عمر نے مہندی کا خضاب لگایا ہے۔

دوسرے سلطے سے انس سے مردی ہے کہ آ کے جیس بال بھی سفید نہ تھے۔

جابر بن سمرہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مگھ کے صرف چند بال مانگ میں سفید ہوئے تھے اور وہ بھی ایسے تھے کہ جب آپ تیل لگاتے تو وہ معلوم نہ ہوتے۔ عثمان بن عبداللہ بن موہب ہے مروی ہے کہ رسول اللہ موجیع کی ایک بیوی آئیں اور انہوں نے آپ کے چند ہا<sup>۔ ج</sup>ن پر میندی اور ماز و کا خضاب تھا جمیں لا کردیے۔

ا بورشہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سُرِیَّیْلِ مہندی اور ماز و کا خضاب لگاتے تھے اور آپ کے سرکے بال اس قدر لا نے تھے کہ مونڈھوں تک آتے تھے۔

ام ہانی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سی اللہ کا کود مکھا کہ آپ کی جا رافقیل تھیں۔

رسول الله سُرِيني في علالت:

اس علالت میں آپ کی وفات ہوئی اورخود آپ نے اپنی وفات کی اطلاع دے دی تھی۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ اللہ عز وجل فرما تا ہے:

﴿ إِذَا جَـآءَ نَـصُــرُ اللّٰهِ وَ الْفَتُحُ وَ رَايْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّٰهِ اَفُوَاجًا فَسَبّْحُ بِحَمُدِ رَبَّكَ وَ اسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾

''جب الله کی نصرت اور فتح مینی اور دیکھ لیاتم نے کہ لوگ اللہ کے دین میں جوق درجوق داخل ہورہ میں تب تم اللہ کی حرکر واور اس سے طلب مغفرت کرو' کیونکہ وہ سب سے بڑھ کرتو بہ کا قبول کرنے والا ہے''۔

ہم اس تعلیم کو پہلے بیان کر چکے ہیں جو ججۃ الوداع میں رسول اللہ مناظم نے اپنے صحابہ کو دی۔ اس جج کو ججۃ الوداع ججۃ التي م اور ججۃ البلاغ بھی کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے تمام مناسک جج مسلمانوں کو بتائے اور جو خطبہ آپ نے اس موقع پر دیا اس میں وصیت کی۔ ابھی ذوالحجۂ محرم اور صفر آپ مدینے اس میں وصیت کی۔ ابھی ذوالحجۂ محرم اور صفر آپ مدینے میں مقیم رہے۔ میں مقیم رہے۔



باب

# حضرت محمد منطقيم كي وفات البير

# جيش أسامه ريني منذ:

اس المد بجری میں محرم میں آپ کی گئی نے شام جانے کے لیے مسلمانوں کو تکم دیا اوراس مہم پراپنے آزاو غلام اور آزاد کر دو اس اللہ بجری میں محرم میں آپ کی گئی نے شام جانے کے لیے مسلمانوں کو تخو مالبلقاء اور داروم پر پورش غلام زید بن حارثہ بن ٹین کے ساتھ جانے کے لیے مہاجرین اقلین میں سے بہت سے کرے مسلمانوں نے اس مہم کے لیے تیاری شروع کی اور اُسامہ بن ٹین کے ساتھ جانے کے لیے مہاجرین اقلین میں سے بہت سے صحابہ بڑے تیار ہوئے۔ یہ تیاری ہورہی تھی کہ رسول اللہ سی تھی اس مرض میں مبتلا مرض میں مبتلا مرض میں مبتلا مرض میں مبتلا ہوئے۔ یہ سے بہت ہوئے۔

# حضرت أسامه رفالفنة كي امارت براعتراض:

رسول الله علی کے مولی ابومویہ براتی سے مروی ہے کہ ججۃ التمام سے فارغ ہوکر رسول الله علی اور وہ چلے گئے۔

آپ علی کے مدینہ آ جانے کی وجہ سے اب سب لوگوں کو اپنی جاروں کو واپس جانے کی اجازت مل گئی اور وہ چلے گئے۔

آپ علی نے مسلمانوں کو ایک مہم کی تیاری کا حکم دیا اور اسامہ بن زید بی اٹن کو اس مہم کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ اہل الزیت سے جو شام کے راستوں میں سے ایک راستے پر واقع ہے بڑھ کر علاقتہ اردن پر جملہ کریں۔ اس تقرر پر منافقوں نے چہ میگو کیاں کیں۔ رسول اللہ علی ہے ان کے اعتراض کی تروید کی اور فرمایا کہ اسامہ وٹی ٹی اس امارت کے اہل ہیں اور اگر تم میگو کیاں کیں۔ رسول اللہ علی ہو الانکہ وہ بھی ان کے باپ کے متعلق بھی تم اس قسم کی باتیں کہہ بھی ہو حالانکہ وہ بھی امارت کے اہل جی اور اگر تم امارت کے اہل جی ان کے باپ کے متعلق بھی تم اس قسم کی باتیں کہہ بھی ہو حالانکہ وہ بھی امارت کے اہل شخص کے باب کے متعلق بھی تم اس قسم کی باتیں کہہ بھی ہو حالانکہ وہ بھی امارت کے باب کے متعلق بھی تم اس قسم کی باتیں کہ میں ہو ا

# اسوداورمسلمه کی بغاوتیں:

اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت کی وجہ سے دور دور رسول می گھیل کی علالت کی خبر مشہور ہوگئی۔ اس وجہ سے اسود نے یمن میں اور مسیمہ نے بمامہ میں یورش ہر پاکر دی ان دونوں کی بغاوت کی اطلاع آپ سی کھیل کوئی۔ اس کے بعدر سول اللہ سی کھیل کو جب افاقہ ہو گیا تفاطلیحہ نے بنواسد کے علاقے میں بغاوت کر دی اس کے بعد آپ سی کھیل پھر محرم میں اس مرض میں بیار پڑے جس ہے آپ سی کھیل کی وفات ہوئی۔

عروہ ہے مروی ہے کہ آپ ترکی المین مرض الموت میں محرم کی آخری تاریخوں میں بیار پڑے تھے۔

#### اسود کاخروج:

واقدی کا بیان ہے کہ صفر کے فتم ہونے میں دورا تیں ہاتی تھیں کہ آپ سکتھ مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ ضحاک بن فیروز ابن الدیلمی کے باپ سے مروی ہے کہ فتنۂ ارتد ادسب سے پہلے یمن میں خودرسول اللہ سکتھ کے عبد میں شروع ہوا۔ اس کا بنی نے والخار عبلہ بن کعب تھا جو اسود مشہور ہے۔ حجۃ الوداع کے بعد اس نے خروج کیا تھا اور مذحج کے اکثر افراداس کے ساتھ ہو گئے تھے۔

# اسود کا یمن پر قبضه:

یدا سودایک کا بن شعبدہ بازتھا جو عجیب وغریب شعبدے دکھا تا تھا اور اپنی سحر بیانی ہے دلوں کو منز کر لیت تھ۔ سب سے پہلے اس نے اپنے مرز ہوم کہف خبان سے خروج کیا۔ قبیلہ ندج نے اس سے معاہدہ کر کے نجران میں ملنے کا وعدہ کیا اور پھر نجران آ کر اس پر اچا تک حملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا۔ انہوں نے عمر و بن حزم اور خالہ بن سعید بن العاص کو نجران سے نکال باہر کیا اور اب ان کے مکان میں اسود کو اتارا۔ اسی طرح قبیں بن عہد یغوث نے فروہ بن میک پر جومراد کے عامل تھا چا تک حملہ کر ان کو ہاں سے بوض کر دیا اور خود ان کے مکان میں اقامت پذیر ہوگیا۔ عبہلہ نے نجران میں زیادہ دیر قیام نہیں کیا اور چند ان کو وہاں سے بوض کر دیا اور خود ان کے مکان میں اقامت پذیر ہوگیا۔ عبہلہ نے نجران میں زیادہ دیر قیام نہیں کیا اور چند بی روز میں وہ نجران سے صنعا چلا گیا اور اس پر قابض ہوگیا۔ اس تمام واقعے کی اطلاع رسول اللہ کا تھا کہ تو گیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تھا۔ خود اس نے قائم رہے وہ فروہ کے پاس احیہ میں چلے آئے۔ چونکہ اب اسود بلاکس مزاحم کے پورے یمن کا مالک ہوگیا تھا۔ خود اس نے قائم رہے وہ فروہ کے پاس احیہ میں رکھا۔

# قبر کی پرستش کی مخالفت:

ابن عہاس سے مروی ہے کہ رسول اللہ میں اسامہ کی تیاری کا تھم دیا گروہ آپ میں ہی کا الت اور اسوداور مسلمہ کے ارتدادی وجہ سے پائیے تھیل کونہ بھی ہی منافقوں نے اسامہ رٹی ٹی کا مارت پراعتراض کیا۔ اس کی اطلاع رسول اللہ میں گئی کو کہ ان چہ میں ویک ان چہ میں ویک ان چہ میں ویک اللہ میں ہوکر سرکے ہوئی ان چہ میں ویک اور ایک خواب کی وجہ سے جو آپ میں گئی نے عائشہ بڑی نیا کے گھر میں دیکھا تھا رسول اللہ میں ہوکر سرکے درو کی وجہ سے سر پر پٹی باند ھے ہوئے برآ مدہوئے اور فر مایا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ میر سے نے ٹر پرسونے کے دو کنگن ہیں میں نے کرا ہت کی وجہ سے ان کو پھو تک دیا اور وہ اُڑ گئے۔ اس کی تعبیر میں نے بہی لی ہے کہ اس کا اشارہ ان ووٹوں جھوٹے مدعول یمن اور پیامہ والوں کی طرف ہے جھے اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ اُسامہ کی امارت سے ناراض ہیں بخد ااگر آج کی معملات ان کو اعتراض ہے تو کیا نئی بات ہے اس سے پہلے وہ اس کے باپ کی امارت کے بارے میں ایسا ہی کر چکے ہیں اس کے متعلق ان کو اعتراض ہے تو کیا نئی بات ہے اس سے پہلے وہ اس کے باپ کی امارت کے بارے میں ایسا ہی کر چکے ہیں طالا نکہ اس کا باپ اس امارت کا قطبی اہل تھا اور یہ بھی اس امارت کے اس طرح اہل ہیں لہٰذا میں تھم ویتا ہوں کہ اسامہ بی تیر وہ ان کے ساتھ جا نہیں۔ اس موقع پر آپ بی گئی نے فر مایا ان لوگوں پر جنہوں نے اپنا انہوں کہ اس کی جولوگ شریک ہیں وہ ان کے ساتھ جا نہیں۔ اس موقع پر آپ بی گئی انے فر مایا ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انہیا ہی قبروں کو جدہ گا وہ بنایا ہے اللہ نے لعنت کی ہے۔

اسامہ بن تنزیدینہ ہے چل کر جرف آئے 'یہاں چھاؤنی میں لوگوں نے باتیں بنائیں۔ابطلیحہ نے بھی سرا تھایا۔اس کی وجہ سے بیلوگ تر دومیں پڑ گئے ۔خودرسول اللہ سن تھ پر مرض کی شدت ہوئی جس کی وجہ سے بیکام پورانہ ہوسکا۔لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔اسی لیت لعل میں اللہ عزوجل نے رسول اللہ سکھی کو دنیا ہے اُٹھالیا۔

# طليحه كا نبوت كا دعوى :

حضری ڈین عامرالاسدی سے مروی ہے کہ جمیں رسول اللہ سائھ کی علالت کی اطلاع ہوئی اس کے بعد معلوم ہوا کہ مسیلمہ نے

میامہ پر اور اسود نے یمن پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد ہی یہ خبر معلوم ہوئی کہ طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اس نے سمیرا میں اپنا

مستقر بنایا ہے بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہوگئے ہیں اور اس کی بات بڑھ گئی ہے۔ اس نے اپنے بھینیج حبال کورسول اللہ ساٹھ کی میں بات بڑھ گئی ہے۔ اس نے اپنے بھینیج حبال کورسول اللہ ساٹھ کی میں بات بر می بات بر می گئی ہے۔ اس نے رسول اللہ ساٹھ سے آ کر کہا کہ

میں ذی النون ہوں۔ آپ بر میں ہے فرمایا وہ تو فرشتے کا نام ہے تب اس نے کہا میں حبال ابن خویلد ہوں۔ آپ میں تھی اور میں کرے اور شہادت سے محروم کردے۔

# اسورغنسی کافتل:

# مبلغین کی روانگی:

باوجود علالت کے رسول اللہ کی اللہ کے کام اوراُس کے دین کی مدافعت سے غافل نہیں رہے' آپ کی گیا ۔ نے وہر بن گئے۔ متنس کو فیروز' جشیش الدیلمی اور داز ویہ الاصطحری کے پاس بھیجا۔ جریر بن عبداللہ کو ذی الکلاع اور ذی طلبم کے پاس بھیجا۔ اقرع بن عبداللہ کو ذی الکلاع اور ذی طلبم کے پاس بھیجا۔ زیا و اقرع بن عبداللہ لحمیری کو ذی کی زود اور ذی مران کے پاس بھیجا۔ فرات بن حیان العجلی کو تمامہ بن اٹال کے پاس بھیجا۔ زیا و بن حظلہ الممیمی العمری کو قیس بن عاصم اور زیر قان بن بدر کے پاس بھیجا۔ ضرار بن الازور الاسدی کو بنوالصید اء کے عوف الزرقانی بن مجوب العامری اور بنو عامر کے عمر و بن الخفاجی کے پاس بھیجا۔ ضرار بن الازور الاسدی کو بنوالصید اء کے عوف الزرقانی

اسنان الاسدى انعنمى اور قضائق الديلمى نے پاس بھيجا۔ اور نعيم بن مسعود الانجعی کوابن ذی اللحيہ اور ابن مشيمصة الجبيری نے پاس بھيجا۔

فقہاءابل حجاز سے مروی ہے کہ صفر کی آخری تاریخوں میں رسول اللہ سرتیج نیاب بنت جمش کے مکان میں اپنے مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔

## اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت:

ابومویہہ مولی رسول اللہ سی ہوا ہے کہ وسط شب میں آپ نے جھے بلایا اور کہا ابومویہہ جھے تھم ہوا ہے کہ میں اہل بنتیج کے بیے دع نے مغفرت کروں تم میرے ساتھ چلو ۔ میں آپ کے ساتھ ہوا آپ نے بقیج کے وسط میں کھڑے ہو کو فرمایا اے اہل مقابرتم پرسلامتی ہوجس حالت میں تم اب ہو بیتم کومبارک ہو کیونکہ جواب زندہ ہیں ان ہے تم اس وجہ ہے اجتھے رہے کہ فتنوں کا زمانہ آگیا ہے اوروہ اس تیزی ہے آرہے ہیں جس طرح رات کی تاریکی بڑھتی ہے اوروہ متواتر ہیں اور دوسرا پہلے سے زیادہ براہو گا۔ اس کے بعد آپ نے میری طرف متوجہ ہو کہ فرمایا ابومویہہ مجھے تمام دنیا کے خزانوں کی بخیاں زندگی ہو بداور جنت پیش کی گئی اور دوسری طرف اپنے رب کی لقاء اور جنت پیش کی گئی ہے اور ان میں ہے ایک کے اختیار کاحق و یا گیا۔ میں نے اپنے آرب کی لقاء اور جنت کو اختیار کیا ۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پرشار آپ کیوں نہیں دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اس میں زندگی جاو یہ اور بہت کو اختیار فرماتے ۔ رسول اللہ سی تھی ہے گئی ہے اور اس کے اور ایس آپ گئی ہے اور کیا ہے۔ اس کے بعد آپ گئی ہے اہل بھی جے کہ مغفرت کی اور گھروا پس آپ گئی اس کے بعد آپ مرض الموت میں اختیار کرلیا ہے۔ اس کے بعد آپ گئی ہے اہل بھی کے لیے دعائے مغفرت کی اور گھروا پس آپ گئے اس کے بعد آپ مرض الموت میں اعلی میں اس کیا ہو سے بھر آپ گئی ہوں آپ آگئے اس کے بعد آپ مرض الموت میں اعلی اس کے بعد آپ گئی ہو ساتھ کے اس کے میں اس کیا ہو کہ ہو کہ اس کیا ہو کہ کہ اور گھروا پس آپ گئے اس کے بعد آپ مرض الموت میں اعلی کیا ہو گئی ہے۔

### رسول الله علیها کے سر میں شدید درو:

عائشہ ہے مروی ہے کہ بقیع ہے آپ سید ھے میرے پاس آئے میرے سر میں دروتھا میں اس سے کراہ رہی تھی آپ فرما یا عائشہ بڑن پینا تم بھی ہے کہ بھی ہے تا ہے ہیں کہتا ہوں کہ سرپھٹا جاتا ہے پھر آپ نے کہا اچھا اگرتم مجھ سے پہلے مرج ؤ اور میں تمہارے کفن دفن کا انتظام کروں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں اور پھرتم کو دفن کر دوں تمہارا کی گڑے۔ میں نے کہ میں خوب جانتی ہوں کہ جب آپ مجھے دفن کر کے میرے گھر آئی سی گو آئی کی بیوی کے ساتھ و ہیں شب باشی اختیار کریں گے۔ فوب جانتی ہوں کہ جب آپ مجھے دفن کر کے میرے گھر آئی ہوں کہ جب آپ محمونہ کے گھر میں اس پر آپ مسکرائے گر آپ کی تکلیف بڑھتی گئی اور اس حالت میں آپ آپی بیویوں کے باس کئے ۔ آپ میمونہ کے گھر میں سے کہ آپ صاحب فراش ہو گئے ۔ آپ میں بیویوں کو بلا یا اور ان سے اجازت کی کہ آپ کی تیا روا ہری میرے گھر میں ہو انھوں نے اس کی اجازت دی آپ وہاں سے اپنے خاندان کے دو شخصوں کے سہارے جن میں ایک فضل بن العب س اور دوسرے ایک اور شخص تھے اس طرح آگے کہ صرف آپ کا قدم زمین پر پڑتا تھا اور سر پر پٹی بندھی تھی ۔ اس طرح آگے کہ حرف آپ کا قدم زمین پر پڑتا تھا اور سر پر پٹی بندھی تھی ۔ اس طرح آگے کہ صرف آپ کا قدم زمین پر پڑتا تھا اور سر پر پٹی بندھی تھی ۔ اس طرح آگے گھی میر ہے گھر میں آگئے۔

مبیدانقہ سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ کی ہیں حدیث عبداللہ بن عبال ؓ سے بیان کی اور پوچھ کہ یہ دوسر ٹے تخص کون تھے۔ انھوں نے کہاوہ علیؓ بن ابی طالب تھے۔ عائشہ کا بید ستورتھا کہ جہاں تک ہوسکتا وہ علی کا ذکر خیر سے نہ کرتیں۔ ، نشرے مروی ہے کہ اس کے بعد آپ پر پنٹی طاری ہوگئی اور آپ کے مرض نے اور شدت اختیار کی۔ آپ نے فر مایا مختلف 'نوؤں سے بھر کرس نے مشکیس میر سے سر پر ڈالی جا کیس تا کہ میں بر آید ہوکر مسلمانوں سے پچھے کہوں۔ ہم نے آپ کو حفصہ آبنت عمر کے مسل خانے میں بٹھایا اور آپ کے سر پر پانی ڈالناشروع کیا یہاں تک کہ آپ نے فر مایا اب بس کرو۔

مضرت محمد سيسم كاخطبه:

نفنل بن العباس ہے مروی ہے کہ رسول القدی جی میرے پاس آئے میں گھر ہے نکل کر آپ کے پاس آیا۔ میں نے ویکھا کہ آپ کے سر میں بخت ور و ہے اوراس کی وجہ ہے آپ نے سر پر پنی با ندھ رکھی ہے۔ جھ سے کہا نفضل میرا ہاتھ تھا مو۔ میں نے آپ کا ہاتھا پنے ہاتھ میں لے لیا اور آپ کو سہارا ویتا ہوا چاہا' آپ منبر پر آ کر ہیٹھے پھر جھے سے کہا کہ سب کو بلا لاؤ۔ سب جمع ہوگئے۔ آپ نے فرمایا۔''اے لوگو! میں تمہارے سامنے اس اللہ کی جس کے سواکوئی اور معبود نہیں تعریف کرتا ہوں۔ تم لوگوں کے میرے ذیے بہت سے حقوق ہوں گے لہذا جس کی پیٹھ پر میں نے کوڑے مارے ہوں' اس کے لیے میری پیٹھ حاضر ہے وہ اپنا بدلہ لے لے اور جس کسی کو میں نے برا کہا ہو میں موجود ہوں وہ جھے برا کہہ لے۔ کینہ پروری نہ میری سرشت ہے اور نہ میری عادت' میں ہی سرس سے زیادہ پند کروں گا جو اپناحق مجھے سے بالک پاک نفس ہوکر ملوں۔ آگر چہ میں اس بات کو جا نتا ہوں کہ میرے اس کہنے کا تا وقتیکہ میں متعدد مرتبہ تم سے بالکل پاک نفس ہوکر ملوں۔ آگر چہ میں اس بات کو جا نتا ہوں کہ میرے اس کہنے کا تا وقتیکہ میں متعدد مرتبہ تم سے نہا کہ گ

حضرت عمر مِنْ اللهُ يَعْمُ كَمْ تَعْلَقُ رسول اللهُ مِنْ اللهُ كَاارشاد:

ا تناکہ کرآپ منبر ہے اترآئے نمازظہر بڑھی اور پھرمنبر پر جا بیٹھے اور تقریر کے سلطے کو جاری کرتے ہوئے دشمنی اور کینہ پروری کے متعلق اعادہ کلام کیا۔ اس پرایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ کانٹھا آپ پر بیرے تین درہم قرض بیسے رسول اللہ کانٹھا نے جھے کہافضل بیان کو دے دو میں نے اس کی ادائی کے لیے کہد دیا اور وہ شخص اپنی جگہ جیا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اے لوگو! جس کے پاس ہمارا پھے ہووہ دے دے اور اس کو دنیا کی رسوائی نہ سمجھے کیونکہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی نہ سمجھے کیونکہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی نہ سمجھے کیونکہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی نہ سمجھے کیونکہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی نہ سمجھے کیونکہ دنیا کی رسوائی آخرت ہیں میں نے وہ اللہ کانٹھ آپ کے تین درہم میرے ذم جی سیل میں نے وہ اللہ کی راہ میں فرج تہیں گے۔ آپ نے بچھا کیوں نہیں کے اس نے کہا بجھان کی ضرورت تھی۔ آپ نے جھھ کیوں نہیں کے اس نے کہا بارسول اللہ کی تھا میں کہ ذاب ہوں 'بدکار ہوں اور ہروفت سوتا رہتا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے دعاء کی اے بارالہ اسے صدق اور ایمان عطاء کر اور جب سے چاہیے ہوں اور ہروفت سوتا رہتا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے دعاء کی اے بارالہ اسے صدق اور ایمان عطاء کر اور جب سے چاہیا اس کی نیند دور ہو جایا کر دے۔ اس کے بعد ایک شخص نے کھڑے نے اس کی طرف ایکٹر کی گھا میں گذاب ہوں۔ میں من فق ہوں اور کوئی ایس برائی نہیں جس کا ارتکاب میں نے نہ کیا ہو۔ یہ کن کر عمر ان افتا ب نے کہا اے شخص تو نے اپنی رسول اللہ تو تی کی موسول اللہ تو تی کی موسول اللہ تو تی کر می کا رہ کا ایکٹر کی اور ایمان عطاء کر اربنا دے عمر می گھڑے نے اس شخص ہوں اللہ تو تی کر میں اس دیا کی فضیحت آخرت کی فضیحت سے اچھی ہے۔ اے بارالہ تو اس شخص کو صدق اور اس جملے کی اس کی عطاء میں اس دیا کی فضیحت آخرت کی فضیحت سے انہوں سے بار اللہ تو تی کر میں کر اس کی سے بار اللہ تو تی کر دول اس میں کی اس کی عیاد کر دول اس جملے کی اس کی عیاد کر دول اس جملے کی اس کی کر دول اس جملے کی اس کی اس کی کر دول اس جملے کی دول سے باتیں کر دول دول کی دول کے اس کی کر دول دول کی دول کے اس کی کر دول کی کر دول کے کر کہا کہ دول کی کر دول کی دول کے کر دول کے دول کی دول کی کر دول کے کر دول کی کر دول کی کر دول کے کر کہا کہ دول کی کر دول کے کر کر دول کی کر دول کی دول کی کر دول کے کر کر دول کے کر کر دول کے کر کر دول کے کر کر

آ پ ٹکھی بنس پڑے اور پھرفر مایا عمرِ میرے ساتھ ہیں اور میں عمرُ کے ساتھ ہوں اور میرے بعد حق ای طرف ہو گا جدھر عمر بھی تیزو ہوں گے۔

## اصحاب احد کے لیے دعائے مغفرت:

ایوب بن بشرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکھی سر پر پٹی باند ھے ہوئے برآ مد ہوئے منبر پرجلوہ افروز ہوئے سب سے پہلے جو بات آپ نے کی وہ میرکیا کہ اصحاب احد کے لیے دعاء کی ۔ ان کے لیے مغفرت طلب کی ادر بہت دیر تک ان کو دعاء دیتے رہے۔

## حضرت ابوبكر كم تعلق رسول الله ملكيم كاثرات:

پھر آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کوئی دیا کہ وہ اس دنیا اور اپنے پاس کی نعمتوں میں سے ایک کو اختیار کرلے اور اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں میں سے ایک کو اختیار کرلے اور اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو پہند کیا۔ ابو بکر آپ کے اس جملے کا مفہوم بجھ گئے کہ اس سے خود آپ مراد ہیں 'وہ رونے گئے اور عرض کیا کہ آپ کے بدلے میں ہم اپنی اور اپنی اولا دکی جانوں کا فدید دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو گئی کو چوں کے ان ناکوں کو دیکھو جوم بحد میں آتے ہیں۔ ان سب کو مسدود کر دینا' البتہ ابو بکر آگے گھر کا راستہ بند نہ کیا جائے کیونکہ صحابہ میں سے کسی کے اس قدرا حیانات جھ پڑئیں ہیں جتنے ابو بکر آلے ہیں۔

اس سلسلۂ کلام میں آپ نے بیکھی فرمایا کہ اگر میں اللہ کے بندوں میں سے کسی کو دوست بنا تا تو ابو بکر رہی تائی کو بنا تا لیکن اب جب تک کہ اللہ ہم دونوں کو پھر یک جاکرے وہ میرے مصاحب اور دینی بھائی ہیں۔

## حضرت ابو بكر رخالتُهُ؛ كي خد مات:

ابوسعیدالخدری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایک دن منبر پرتشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا اس بندے نے جے اللہ نے بیش دیا تھا کہ وہ تمام دنیاوی نعتوں اور اللہ کے بہاں کی نعتوں میں سے ایک کو اختیار کرئے۔ اللہ کے بہاں کی نعتوں کو اختیار کیا۔ اس پر ابو بکر رونے گئے اور انھوں نے کہا یا رسول اللہ کا بیٹے ہم آپ پر اپنے ماں باپ قربان کے دیتے ہیں۔ ابو بکر بخالفت کی اس بات سے ہم سب متعجب ہوئے لوگوں نے کہا کہ اس شخ کو ذرابیہ کو نیرسول اللہ کا بیٹے کو درابیہ کو نیرسول اللہ کا بیٹے کا درسول بیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے معاوضے میں فدید دیتے ہیں گر حقیقت وہی تھی جو ابو بکر سمجھ کہ یہ اختیار خود رسول اللہ کا تھا نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں اپنی رفاقت اور مال کے فرج کرنے میں سب سے زیاد و ابو بکر ٹیم میں نے درواز درواز مسجد میں ندر ہے سب بند کرد ہے جا کیوں۔ اس انہو کر اس میں ابو بکر گئے کہ اس کے درواز سے کے سواا ب کسی کا درواز در مسجد میں ندر ہے سب بند کرد ہے جا کمیں۔

## حفرت محمد الليم كاصحابه كے ليے دعاء:

عبداللہ بن مسعودؓ نے بیان کیا کہ ہمارے نئ اور ہمارے صبیبؓ نے مرنے سے ایک ماہ ٹیل ہی اپنے وصال کی ہمیں اطلاع دے دی تھی۔ جب آپ سے مفارقت کا وقت قریب آیا ہم سب اپنی مال عائشؓ کے گھر میں جمع ہوئے آپ نے ہمیں ویکھا اور پھرغور سے دیکھا۔ آپ کی آئکھول میں آنسو آگئے اور فر مایا خوش آ مدید۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ تمہاری مدوکرے تمہاری حفاظت کرے

## تجہیر و تکفین کے لیے ہدایت:

ہم نے پوچھایا نبی اللہ آپ کوئٹسل کون دے۔ آپ نے فر مایا جو میرے سب سے زیادہ قریب کے عزیز ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کوئٹن کس کیڑے کا پہنا کیں۔ آپ نے فر مایا اگر چاہوتو میرے انہی کیڑوں میں اور چاہوتو مصر کا سفید جامہ یا حلہ یمانیہ کا کفن پہنا نا۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے۔ آپ نے فر مایا خاموش رہوا تغد تعالٰی تہماری مغفرت کرے اور تم کو اپنے نبی کی طرف سے جزائے فیر دے۔ ہم سب رو پڑے خود رسول اللہ کا پھی دوئے اور فر مایا کہ ''جبہم جھے شل اور تم طرف سے جزائے فیر میں اپنے پلنگ پر قبر کے کنار کے لنا دینا اور تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جانا کیونکہ سب سے پہلے میرے جلیس اور دوست جر کیل میری نماز جنازہ پڑھیں گے اس کے بعد میکا کیل پھر اسرافیل اور پھر ملک الموت تمام ملائکہ کے ایک انبوہ کیرے میری نماز جنازہ پڑھیں گے اس کے بعد میکا کیل پھر اسرافیل اور پھر ملک الموت تمام ملائکہ کے ایک انبوہ کیرے میری نماز جنازہ پڑھیں گے اس کے بعد پھرتم سب علیحہ ہ علیحہ ہ جاعت کرے میری نماز جنازہ والے میری نماز پڑھیں پھران کی عورتیں اس کے بعدتم سب برسلامتی بھیجتا ہوں اور تم کو اس بات پر شاہد بنا تا ہوں کہ ان تمام نو پوچھا کو کی ہے آج سے لیکر آخرت کے دن تک میں سلامتی بھیجتا بوں۔ ہم نے پوچھا کو کی کوئی کی جو تم کو دیکھیں گے گرتم کو تک میں سلامتی بھیجتا ہوں سے جرتم کو دیکھیں گے گرتم کو کھی نہیا والے کو کہ کہ نہ بیا کہ کہ ہوں گے جوتم کو دیکھیں گے گرتم کو کہ کہ نہ پاؤ گے۔

## رسول الله وكليم كاتحرير لكصني كااراده:

ابن عباس نے کہا ایک دن جمعرات کورسول اللہ کا گھا پر مرض کی شدت ہوئی آپ نے فر مایالاؤ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دول تا کہ بعد میں تم گراہ نہ ہو۔ اس پر صحابہ ٹیس نناز عہ ہوا۔ حالانکہ اللہ کے نی کے پاس کسی قتم کا تناز عہ نہ ونا چاہیے تھا۔ اس میں بعض لوگوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور آپ پر سرسامی کیفیت طاری ہے پہلے دریافت کرلوکہ اس سے آپ کا کیا منشاء ہے۔ صحابہ نے اس کا مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فر مایا مجھے میر ہے حال پر چھوڑ دوجس حال میں میں بوں وہ اس ہے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو۔ پھر آپ نے جن باتوں کی وصیت کی۔ ایک مید کہ شرکوں کو تمام جزیرۃ العرب سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو۔ پھر آپ نے جن باتوں کی وصیت کی۔ ایک مید کہ شرکوں کو تمام جزیرۃ العرب سے

ٹکال دیا جائے' دوسرا پیکہ جووفد آئے اسے وہی صلد دیا جائے جومیں دیا کرتا تھا تیسر ک بات آپ نے عمدا بیان نہیں کی یا خود مجھے اب یا زئبیں زہی کہ وہ کیاتھی۔

تھوڑی تی تبدیلی الفاظ کے ساتھ بیر حدیث دوسرے سلسلے ہے بھی این عباس ہے منقول ہے اور ایک اور سلسے ہے یہی حدیث این عباس ہے منقول ہے اور ایک اور سلسے ہے یہی حدیث این عباس ہے مروی ہے کہ جمعرات کے واقعے کو دریافت کیا جاتا ہے وہ بیتھا کہ ایک دن جمعرات کو آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی ' بیہ کہر کو وہ رونے گلے اور ان کے آنوموٹی کی گڑی کی طرح رخساروں پر سے جاری ہو گئے پھر کہا کہ رسول اللہ سکتھ نے فرمایا ایک پارچہ اور دوات لے آؤیا آپ نے فرمایا ایک پارچہ اور دوات لے آؤیا میں کی تحریراہ راست سے نہ بھٹک سکو۔ اس پرلوگوں نے کہا کہ رسول اللہ سکتھا کو بنہیاں ہوگیا۔

حضرت عباس مِن تَعْمَدُ كَي حضرت عليٌّ سے جانشینی کے متعلق گفتگو:

ابن عباس نے یہ بات بیان کی ہے کہ رسول اللہ من کیا کہ اس علالت کے اثناء میں ایک روز علیٰ بن ابی طالب آپ کے پاس
ہے اٹھ کر ہا ہر گئے ۔لوگوں نے ان سے پوچھا ابوالحن آج رسول اللہ من کیا ہیں ہیں ۔انہوں بنے کہا آج آپ کی طبیعت ماشاء اللہ
اچھی ہے۔عباس بن عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا کہہ رہے ہو کیا نہیں سیجھتے کہ تین دن کے بعد تم ڈنڈ ہے کے حکوم بن جو وَ کے میں سیجھتا ہوں کہ رسول اللہ من کیا ہاسی مرض سے وفات پا جا کیں گئے کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ عبد المطلب کی اولا دی چرے مرتے وقت کیسے ہوجاتے ہیں وہی کیفیت اب رسول اللہ من کیا ہے کہ جہرے کی ہے۔ البذائم ان کے پاس جاوًا ور پوچھا و کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا تا کہ اگر امارت ہم کو انجھی معلوم ہوجائے اور اگر وہ کسی اور کو کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں تا کہ اطمینان ہوجائے اور اس کی بجا آوری کی جائے ۔علی نے کہا بخدا میں ہرگزیہ بات رسول اللہ من کیا سے مروم کردیا تو پھر عمر مجراؤگ ہم کو امارت نہ دیں گے۔

اگر انھوں نے خود ہم کو اس سے محروم کردیا تو پھر عمر مجراؤگ ہم کو امارت نہ دیں گے۔

دوسر ہے سلیلے ہے ابن عباس ہے مروی ہے کہ ایک دن علی بن ابی طالب رسول اللہ وہ ایک ہے ایس ہے اٹھ کر با ہرآئے

اس کے بعد تمام سابقہ بیان نقل ہے اس روایت میں اس قد راضا فہ ہے کہ عباس نے کہا میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ موت
رسول اللہ شکھا کے چہرے پر نمایاں ہے کیونکہ تمام بنوعبدالمطلب کے آخری وقت کے چہروں سے میں بخو بی واقف ہوں لہٰذا
اب تم ہمیں رسول اللہ شکھا کے پاس لے چلوتا کہ اگر بی حکومت ہم کو ملنے والی ہے تو معلوم ہوجائے اور اگر کسی اور کووہ کرنا چاہتے

ہیں تو ہمیں حکم دے جائیں اور ہمارے متعلق لوگوں کو حسن سلوک کی وصیت کر دین مگر اسی دن جب خوب دو پہر ہوگئ آپ نے
وفات یائی۔

#### انصار کے بارے میں وصیت:

عائشہ ہے مردی ہے کہ اس علالت کے اثناء میں ایک دن رسول اللہ می ہے نے فرمایا کہ سات مختلف کنوؤں سے جرکر سات مشکیں میرے سر پرڈالوتا کہ مجھے بچھافاقہ ہواور میں باہر آ کر بچھ بیان کروں۔ ہم نے آ پ کے ارشاد کی بجا آ ورک کی اور اس سے آپ کوافاقہ ہوا۔ آپ برآ مدہوئے۔ پہلے آپ نے نماز پڑھائی۔ چھرصحابہ کومخاطب کر کے تقریر کی پہلے اصحاب احد کے لیے دعائے مغفرت کی بھرانصار کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی اور کہاا ہے مہاجرین تم میں روز بروز اضافہ ہور با ہے اور ہوگا اور انصار کی وہ

حات رہے گی جس پروہ آئے ہیں۔انسار میری جائے بناہ ہیں البذاان کے نیکوں کی عزت کرنا اوران کے بدول سے تجاوز کرنا۔اس کے بعد آپ نے فرہ یا اللہ کے ایک ہندے کو بیات نے اللہ کی قربت اور و نیا ہیں سے ایک کو اختیار کر لے اس نے اللہ کی قربت اختیار کر لی ۔ ابو بکر کے سواکوئی آپ کے مطلب کو نہ بچھ کا وہ بچھ گئے کہ اس سے خود آپ کی ذات مراد ہے وہ رو پڑ ۔ رسول اللہ سیجہ نے فرہایا ابو بکر نمبر کرو کو دیکھوا ہو بکر کے درواز ہے نیلا وہ یہ جس قدر راستے اوگوں کے مکانت سے مبحد میں نگتے ہیں بند کر د ہے جا نمیں اور ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے کیونکہ اپنی رفاقت میں ابو بکر سے زیادہ کسی شخص کا مجھ پر احسان نہیں ہے ۔ عائش سے مروی ہے کہ آپ کی بیماری میں ہم نے آپ کو دوا پلائی ۔ آپ نے منع کیا گر ہم نے اس خیال سے کہ مریض دوا کو پہند ہیں کرنا نہ ہائے جو ان ذات البحب کا شبہ:

ووسر سلط سے عائشہ سے مروی ہے کہ جب آپ بیار پڑکرا ہے گھر میں صاحب فراش ہو گئے آپ پرغشی طاری ہوئی اس وقت آپ کے پاس آپ کی بیو یوں میں سے اس امر شاور میمونڈ اور دوسر سے سلمانوں کی بیو یوں میں سے اساء بنت عمیس اور آپ کے چیا عب سی مروجود سے سب کی رائے ہوئی کہ دوا دیتی جا ہے۔ عباس نے کہا میں ان کو دوا بلاؤں گا۔ چنانچہ دوا دی گئی۔ اور جب آپ کو اون قد ہوا۔ آپ نے بلا حبشہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ دوا ہے جو عور تیں کرتی ہیں۔ پھر آپ نے بوچھا ایسا کیوں کیا گیا۔ عباس نے کہا یا رسول اللہ کرا تھا ہمیں اشارہ کر کے کہا کہ دوا ہے جو عور تیں کرتی ہیں۔ پھر آپ نے بوچھا ایسا کیوں کیا گیا۔ عباس نے کہا یا رسول اللہ کرا تھا ہمیں سے اندیشہ تھا کہ آپ کو ذات الجوب ہے۔ آپ نے فرمایا بیوہ مرض ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اس کی تکلیف سے دو جا رنہ کرے گئی میں دوا بلائی جائے گئی چنانچہ آپ کی اس بدرعا کی وجہ سے میمونہ کو حالت میں دوا بلائی جائے گئی چنانچہ آپ کی اس بدرعا کی وجہ سے میمونہ کو حالت میں دوا بلائی جائے گئی چنانچہ آپ کی اس بدرعا کی وجہ سے میمونہ کو حالت میں دوا بلائی جائے گئی چنانچہ آپ کی اس بدرعا کی وجہ سے میمونہ کو حالت میں دوا بلائی جائے گئی چنانچہ آپ کی اس بدرعا کی وجہ سے میمونہ کو حالت میں دوا بلائی جائے گئی خیانہ کی تائید کی گئی ہوں میں دوا بلائی گئی۔

عروہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب ہم نے رسول اللہ می اللہ سے کہا کہ ہمیں اندیشہ تھا کہ آپ کو ذات البحب ہوگیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیشیطانی مرض ہے اور اللہ ہر گر مجھے اس مرض میں مبتلانہیں کرے گا۔

فقہائے اہل تجازے مروی کے کہائے مرض الموت میں ایک دن رسول اللہ سی ایک عالت خراب ہوئی آپ پی خشی طاری ہوگئے۔ آپ کی بیویاں صاحبز ادی فاندان والے عباس بن عبدالمطلب علی بن ابی طالب اور سب ہی آپ کے پاس جمع ہوئے۔ اساء بنت عمیس نے کہا کہ ہونہ ہوآپ کو ذات الجب ہے آپ کو دوادینا چاہیے۔ دوایلائی گئی۔ افاقے کے بعد آپ نے پوچھا کس نے مجھے دواپلائی گئی۔ افاقے کے بعد آپ نے نوچھا کس نے مجھے دواپلائی۔ آپ سے کہا گیا کہ اساء بنت عمیس نے اس خیال سے کہ آپ کو ذات الجب ہے دواپلائی ہوں کہ وہ مجھے ذات الجب میں مبتلا کرے اور وہ مجھے ہرگز اس مرض کی تکلیف نہ دے گا۔

حضرت أسامةً كحت مين دعاء:

ع کشڈے مروی ہے کہ میں اکثر رسول اللہ سکھا کی زبان سے سنا کرتی تھی۔ آپٹو ماتے تھے کہ اللہ عزوجل نے بغیر اختیار دیے کئی نبی کی روح کوفیض نبیں فرمایا۔

حضرت ابو بكر مِنْ اللهُ: كواما مت كاحكم:

ارتم بن شراحیل سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آیا کی کے لیے رسول اللہ سی ان وصیت کی تھی۔
انھوں نے کہانہیں۔ میں نے کہا پھر کیو کر یہ بات مشہور ہے۔ انھوں نے کہا واقعہ یہ ہوا کہ آپ نے فر مایا علی کو میر ہے پاس بلا اور اس پرع نشہ نے کہا آپ کی مرش ان کی بار اس برح سب آگئے۔ آپ نے فر مایا اب جا وَ اگر آئندہ ضرورت ہوگی تو بلوالوں گا۔ رسول اللہ می آئے اپنی نماز کا وقت آگیا ہے۔ کہا گیا ہی ہاں! آپ نے فر مایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز میں امامت کریں۔ عائش نے کہا کہ ابو بکر القلب ہیں آپ اس کے لیے عمر کو تکم ویں۔ نے فر مایا الچھا نے فر مایا اچھا ہو بکر شروع کی میں تقدیم نہیں کرتا۔ رسول اللہ می تکھا نے فر مایا اچھا عمر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا کیں۔ مگر خود عمر نے کہا کہ میں ابو بکر رہی تی آپ اس کے لیے عمر کو تکم ویں۔ اب ابو بکر ہی ان امت کے لیے آگے بڑھا کی تکلیف فر را کہ ہوگی آپ خود نماز کے لیے برآ مہ اب ابو بکر اور اللہ می تا ہو کہ اس مقام سے آپ کہ کہ کا اللہ می تا ہو بکر آپر ان کا دامن کی تی کہ اس مقام سے آپ کی جگہ کھڑا کر دیا اور آپ ان کے پہلو میں بیٹھ گئے اور جہال سے کلام اللہ کی قرات ابو بکر شروز کی تھی اس مقام سے آپ کی جگہ کھڑا کر دیا اور آپ ان کے پہلو میں بیٹھ گئے اور جہال سے کلام اللہ کی قرات ابو بکر شروز کی تھی اس مقام سے آپ کے شروع کی۔ نے آگے شروع کی۔

حضرت ابو بكر رض تنزيز كامامت بررسول الله من الله عليها كااصرار:

عائشہ ہے مردی ہے کہ درسول اللہ علی جہ مرض الموت میں بیار پڑے آپ سے نماز کے لیے اجازت ما تکی گئی۔ آپ نے فرمایا ابو بکڑ ہے کہ وکہ ہم ناز پڑھا کیں۔ میں نے کہا وہ بہت رقیق القلب ہیں جب آپ کی جگہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے تو القاب ہیں جب آپ کی جگہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے تو النا سے کھڑا نہ ہوا جائے گا مگر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکڑ ہے کہوکہ نماز پڑھا کیں۔ میں نے پھران کے متعلق بھی کہا اس پر آپ برہم ہو گئے اور فرمایا تم تو یوسف والیاں ہواور پھر بھی کھا دیا کہ ابو بکڑ نماز پڑھا کیں۔ اس کے بعد خود آپ ہی نماز کے لیے آب ستہ آب ہت اور لڑکھڑاتے ہوئے مبجد میں آگئے۔ ابو بکڑ کے قریب پنچ ابو بکڑ پچھے ہٹنے گئے مگر آپ نے اشارے سے ان کو اپنی جگہ کھڑے دہنے کا حکم دیا۔ اور خود آپ نے ان کے پہلو میں جیٹے کرنماز پڑھی۔ اس طرح ابو بکڑ نے رسول اللہ سکھیا کی اقتدا کی اور لوگوں نے نماز میں ابو بکر کی اقتدا کی۔

## ستره نمازون کی امامت:

واقدی کہتے ہیں کہ میں نے ابی سرہ سے پوچھا کہ ابو بکڑنے کتنی نمازیں پڑھا کیں۔انہوں نے ایک سحانی کے حوالے سے بیان کیا کہ ابو بکڑنے سرّ دنمازیں پڑھائی تھیں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے تین دن ہمیں نماز پڑھائی۔`

عائش ہے مردی ہے کہ رسول اللہ عُکھ کی موت کا وقت جب قریب آیا میں نے ویکھا کہ آپ کے پاس پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہے۔ آپ اپناہا تھا اس میں ڈبوتے ہیں اور پھر چبرے پرمسے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بارالہ موت کی تکلیف میں تومیری مددکر۔ایک دوسرے سلسلے سے بھی میہ بات عائشہ سے مردی ہے۔ رسول اللہ کی شیام کی مسجد میں تشریف آوری:

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ دوشنہ کے دن جس روز رسول اللہ سی اللہ کی فات ہوئی آ ہے ہی کے وقت مجد میں تشریف لائے الوگ نماز پڑھ رہے تھے۔آ ہے اپنے ہاتھ ہے پر دہ اٹھایا دروازہ کھولا اور عائشہ بٹی بینے گھر کے دروازے باہرآ کر کھڑے ہوئے۔آ ہے کاس طرح چست و چاق برآ مد ہونے ہے مسلمانوں کا خوشی کی وجہ سے بیدعال ہوا کہ قریب تھا کہ وہ نماز چھوڑ و بی مگرآ ہے نے اشارے ہے تھم دیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہیں اور مسلمانوں کو نماز میں اس قدر منہمک اور متوجہ دیکھ کرآ ہے فرحت ہے مسکرانے گئے۔ میں نے رسول اللہ کا لی کھا کو اس وقت سے زیادہ حسین بھی نہیں دیکھا تھا مگرآ ہے گھراندر چلے گئے اور تمام لوگ اپنی اپنی جگہ لیٹ آئے اور چونکہ اب سب کو یقین تھا کہ آ ہے ہالکل اچھے ہیں۔ ابو بکر دی تھے اپنی اللہ وعیال کے پاس سی طلے گئے۔

ابوبکر بن عبداللہ بن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ دوشنہ کے دن سے کورسول اللہ کھٹے مر پر پٹی ہا ندھے ہوئے مسجد میں تشریف لائے ابوبکر نماز سے براتھ ہوئے کہ بہت خوش ہوئے ابوبکر نماز سے کہ یہ سرت رسول اللہ کھٹے ابوبکر نماز سے وہ اپنی جگہ سے بنے گے مگر آپ نے ان کی پشت پر ہاتھ مارا اور کہا کہ تم بی نماز پر ھا وَ اورخود آپ ابوبکر کی دہنی جانب بیٹے گئے نماز سے فارغ ہوکر آپ نے اس قدر بلند آ واز سے کہ وہ بیرون مسجد تک سنائی و یق ہی ۔ مسلمانوں کو نفاطب کر کے فر مایا اے لوگو! دوز نے کی آگر وثن کردی گئی ہے اور رات کی تاریکی کی طرح فتنے چلے آر ہے ہیں بخدا میں نہیں چاہتا کہ مکم کی بات کی وحد داری بھے پر عائد کرو۔ کیونکہ میں نے تہارے لیے وہی طلال کیا ہے جو قرآن نے طلال کیا ہے اور وہی حرام کیا ہے جو قرآن نے حلال کیا ہے اور وہی حرام کیا ہے جو ہوتی ہے جو ہمارے دل کی آرز و ہے ۔ آج میرا خارج کی بٹی کے یہاں جانے کا دن ہے میں اس کے پاس جا تا ہے ۔ اس کے بعد رسول اللہ کھٹے اندر چلے گئے اور ابوبکر آپنی بیوی کے پاس خ کے گئے۔

#### وفات:

عائش ہے مروی ہے کہ سجد ہے آپ گھر میں آئے اور میری گود میں لیٹ گئے ای وقت ابو کڑئے ایک عزیز قریب میرے
پاس آئے 'ان کے ہاتھ میں ایک مبر مسواک تھی۔ رسول اللہ گُھٹا نے ان کے ہاتھ کی طرف غور سے دیکھا میں سجھ گئی کہ آپ مسواک
لینا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے ان کے ہاتھ سے لے کر پہلے چہا کر نرم کیا اور پھر اسے رسول اللہ سکھٹے کو دیا' آپ نے اس سے بہت
دریا تک خوب اپنے منہ کوصاف کیا اور پھر رکھ دیا۔ اب میں نے ویکھا کہ میری گود میں آپ بوجھل ہور ہے ہیں۔ میں نے آپ کے
جرے کوغور سے ویکھا تو رنگ متغیر ہو چکا تھا اور آپ فرما رہے تھے بَلِ السرَّفِينَ الْاعْلَىٰ فِي الْمَحَنَّةِ .''اب میں اپنے اعلیٰ رفیق کے
پاس جنت میں جاتا ہوں) میں نے کہا آپ کو اللہ نے اختیار دیا تھا تیم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حقیقت میں نبی مبعوث فر مایا
ہے آپ نے اللہ کو اختیار کیا۔ اب آپ کی روح قبض کر کی گئی۔ آپ نے ضبح کو میری گود میں اور میرے گھر میں وفات پائی۔ اس
معاطے میں کی کوت میں نے نہیں لیا بلکہ تھن میری نا دانی اور کم عمری کی وجہ سے آپ نے میرے جمرے کو پہند کیا اور میرے جمرے

میں آپ کی وفات ہوئی۔ روح کے قبض ہوجانے کے بعد میں نے آپ کاسر تکھے پر رکھ دیا'اور پھر اٹھ کراور عور توں کے ساتھ رونے تکی اور اپناسر پٹنے گئی۔

#### و في ت كاون:

ابوجعفر کا قول ہے کہ علمائے تاریخ کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول القد کرتیجا، کی وفات رکتے الا قال میں دوشنے کو ہوئی۔ مگریہ کہ اس وہ کے کس دوشنے میں ہوئی اس میں البتہ اختلاف ہے۔ اس کے متعلق بعض ارباب سیر نے فقہائے جہز کے حواے سے میہ بات ہیان کی ہے کہ رکتے الا قال کی دوسر کی تاریخ دوشنے کے دن نصف النہار سے قبل رسول القد سکتیجا نے وفات پائی اور اسی دن ابو بکر میں تیزنہ کی بیعت کی تئی ۔

واقدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤیّرہ نے ۱۲ ربیج الا وّل دوشنبہ کے دن وفات پائی اور اس کے دوسرے دن سہ شنبہ کوٹھیک زوال آفتاب کے بعد آپ ڈفن کیے گئے۔

ا بوجعفر نے بیان کیا ہے کدرسول اللہ سوٹیل کی وفات کے وقت ابو بکڑسنے میں تصاف عمرٌمدینه میں موجود تھے۔

#### حضرت عمر مناتثة كى تقرير:

ابو ہریرہ بڑائنے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کڑیٹیل کی وفات کے بعد عمر بڑاٹیئے نے کھڑے ہو کر کہا کہ بعض من فق کہتے ہیں کہ رسول اللہ سڑیٹیل کا انتقال ہو گیا حالانکہ آپ مرے نہیں ہیں بلکہ اپنے رب کے پاس کے ہیں جس طرح کہ موی بن عمران چالیس راتوں کے لیے اپنی قوم سے غائب ہو کراللہ کے پاس چلے گئے تھے اور پھر چلے آئے حالانکہ ان کے متعلق بھی ان کی قوم والوں نے کہا تھا کہ وہ مرگئے ۔ بخدارسول اللہ کڑیٹیل ضرور والیس آئیں گے اور جولوگ اب آپ کے مرنے کی خبر مشہور کر رہے ہیں ان کے ہاتھ یا وُل قطع کریں گے۔

## حضرت ابوبكر رضائفية كآمد:

ابوبکر بنی ٹین کو جب آپ کی وفات کی اطلاع ملی۔ وہ مدینہ آئے اور مبجد کی دروازے پراونٹ سے اترے۔ اس وقت عمرٌ لوگوں کے سامنے یہی تقریر کررہ ہے تھے ابو بکر بغیر کسی اور طرف النفات کے سیدھے عائشہ کے جمرے میں رسول اللہ سی تھا کے پاس آکر آپ کا منہ کھولا اور آئے جواس جمرے کی ایک سمت میں چت لیٹے ہوئے تھے اور شال آپ پر پڑی ہوئی تھی۔ ابو بکر نے پاس آکر آپ کا منہ کھولا اور پھر آپ کو بوسد دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر نثار وہ موت جواللہ نے آپ کے لیے مقدر کی تھی وہ آپ کو آپ اس اس کے بعد آپ بھی نہیں مریں گے۔ اس کے بعد ابو بکر نے پھر آپ کا چہرہ ڈھا نک دیا اور جمرے سے نکل کر مجد میں آئے۔ مراس وقت تقریر کر دیے تھے۔

## حضرت ابو بکر یکی تقریر:

ابوبکڑنے ان سے کہا' ممڑا ابتم خاموش رہومگر انہوں نے نہ مانا اور برابرتقر پر کرتے رہے۔ ابوبکڑنے جب ویکھا کہ وہ چپنہیں ہوتے ان کی خاموشی کا انتظار کیے بغیر وہ خود سب کے مواجع میں آگئے۔ان کو دیکھے کر اب تمام لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور عمر کا رخ چھوڑ دیا۔ ابوبکڑنے تقریر شروع کی۔ حمد وثناء کے بعد انہوں نے کہا'اے لوگو' خبر دار ہوجاؤ کہ جولوگ مجمد سرسیم کی عبوت کرتے تھے وہ سن لیں کہ محمد مرکئے اور جوالقد کی عبادت کرتے تھان کو معلوم ہونا جا ہے کہ اللہ زندہ جاویہ ہے جو بھی نہیں مرے گا۔ اس کے بعد ابو بکڑنے یہ پوری آیت تلاوت کی و سا محد الا رسول قلد حلت من قبله نیرسس." محمد بھی ایک رسول عیں ۔ بشک ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں'۔ اس تقریر کا بیاثر ہوا کہ گویا وہ اس آیت کے نزول ہے آج ابو بکر کے تلاوت کرنے ہے تبل واقف ہی نہ تھے اور اس دن سے لوگول نے اس آیت کو ابو بکڑسے من کر دیا کر لیا۔ خود عمر نے بیان کیا کہ ابو بکر مین تقریری جان نکل گئی میں کر پڑا' مجھ سے اٹھ نہیں گیا ابو بکر مین تقریری جان نکل گئی میں کر پڑا' مجھ سے اٹھ نہیں گیا اور اب مجھے معلوم ہوا کہ واقعی رسول اللہ من گھا کی و فات ہوگئی۔

سقيفه بنوساعده مين انصار كااجتماع:

ا براہیم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مرکتی کی وفات کے وقت ابو بکڑ مدینہ میں نہ تھے آپ کی وفات کے تین ون بعد آئے 'ان کی عدم موجودگ میں اور کسی کوآپ کا مند کھولنے کی جرأت نہیں ہوئی یہاں تک کرآپ کے پیٹ کا رنگ متغیر ہوگیا تھا۔ جب ابو کمر خلاتین آئے اسوں نے آپ کا منہ کھولا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ یاک جیئے اور پاک مرے۔اور پھر باہر آ کرسب کے سامنے تقریر کی' اس میں حمد وثناء کے بعد کہا جواللہ کی پرستش کرتے تھے ان کومعلوم ہونا جا ہے کہوہ زندہَ ج ویدے جسے بھی موت نہیں اور جوم کی پینٹش کرتے تھے ان کومعلوم ہوجانا جا ہے کہ مرکئے۔ پھر ابو بکر بھاٹیننے بیآیت تلاوت کی۔ وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ آفَاكُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى اَعُقَابِكُمْ وَ مَنُ يَّنُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَنَن يَّضُرَّ اللَّهَ شَيْعًا وَّ سَيَحُزى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. "اور محمد (سَيْظِم) بهى ايك رسول بين ان سے يہلے بہت سے رسول كرر يك كيا اگروه مرج كين تم اپنامنه موڑ کر چلے جو کے اور جوابیا کرے گا وہ اللہ کو ہر گزنقصان نہیں پہنچا سکتا اور اللہ ضرور شکر گزاروں کو جزائے خیر دے گا''ابو بکر رہی تینے ے آنے سے پہلے عمر بھاتین کہدر ہے تھے کہ رسول اللہ سی اللہ سی اللہ علی اللہ علی اسے قبل کر دوں گا۔اس اثناء میں انصار بنوساعدہ کی چویال میں جمع ہوئے تا کہ سعد بن عبادہ کی بیعت کرلیں اس کی اطلاع ابو بکر بنی تین کو ہوئی۔ ابو بکر بنی تی جن کے ساتھ عمر مِنْ تَتْمَةِ اورا بوعبید ؓ تے انصار کے پاس آئے اوران ہے یو چھا یہ کیا ہور ہاہے۔انصار نے کہاا چھا ہم میں سے ایک امیر ہواورا یک تم میں سے ابو بکر رہی تین نے کہانہیں بلکہ ہم امیر ہوں اورتم وزیر رہو۔اس کے بعد ابو بکر رہی تین نے کہا عمرٌ اور ابوعبیدہؓ میں سے جس کو حیا ہو امیر بنالومیں اس پرخوش ہوں کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھلوگ رسول اللہ سی پیلے کے پاس آئے اور انھوں نے درخواست کی کہ آ بِّ ایک امین ہمارے ساتھ کر دیں۔رسول الله سکھیانے فرمایا مناسب ہے میں تمہارے ساتھ ایک ایسے امین کو بھیجتا ہوں جو واقعی امین ہے اور آ پؑ نے ابوعبیدہ کوان کے ساتھ کر دیا اس لیے میں ابوعبیدہ بٹاٹٹنز کی امارت کوتم سب کے لیے پسند کرتا ہے۔اس پرعمر ؓ نے کھڑے ہوکر کہا کہتم میں ہے کون شخص اس بات کو پیند کرے گا کہ وہ اس شخص کومؤخر کرے جسے رسول اللہ سی تیا نے مقدم کیا ہے یہ کرعمرؓ نے ابوبکر جانٹنز کی بیعت کی اور سب لوگوں نے ان کی بیعت کرلی' گراس وقت تمام انصار نے یاان میں سے بعض نے بیر کہا کہ ہم تو صرف علی بڑاٹھ؛ کی بیعت کریں گے۔

زیاد بن کلیب کی روایت:

زیاد بن کلیب سے مروی ہے کہ وہاں ہے ممڑ بن الخطاب علیٰؓ کے مکان پر آئے وہاں طلحیۃ، زبیر ببٹ اور بعض دوسرے مہاجر

موجود تھے۔عمر بن ٹیٹن نے کہا چل کر بیعت کرو' ورنہ میں اس گھر میں آگ لگا کرتم سب کوجلادوں گا۔ زبیر ہن تینہ تلوار نکال کرعمرٌ پر بڑھے مگرفرش میں پاؤں الجھ جانے کی وجہ سے گرےاورتلوار ہاتھ سے چھوٹ گئ نتب اورلوگوں نے فوراز بیرٌ پر پورش کر کےان کو قابو میں کرلیا۔

حمید بن عبدالر من انجمر ی سے مردی ہے کہ رسول اللہ می قات کے وقت ابو بر مدید کی کی بستی میں ہے۔ مدید آکر انہوں نے رسول اللہ می قطار کا مند کھولا اور بوسد دیا اور کہا میر ہے والدین آپ پر شار ہوں آپ کی زندگی اور موت دونوں کس قدر پاک ہوئیں۔ رب کعبہ کی قشم مجر مرکئے۔ پھروہ مجد میں منبر پر آئے انھوں نے دیکھا کہ عمر والوں کو دھکار ہے ہیں اور کہہ رہ ہیں کہ رسول اللہ می اللہ می اور کہ بیان کرنے والوں کے ہاتھ بی کہ رسول اللہ می اللہ کی اللہ کی اللہ کی موت کی خبر بیان کرنے والوں کے ہاتھ باف قطع کریں گے۔ ابو بکر نے تقریر شروع کی عمر نے کہا چپ رہو گرانہوں نے نہ مانا۔ ابو بکر نے اپنی تقریر میں لوگوں سے کہا کہ اللہ نے خودا پنے نبی سے کہا ہے کہ وائد گرانہوں نے نہ مانا۔ ابو بکر نے اپنی تقریر میں لوگوں سے کہا کہ اللہ نے خودا پنے نبی سے کہا ہے کہ ان اللہ عبوری آپ نے میں اس کے پھرتم قیا مت کے دن اپنی مرب کے سامنے جھڑ و گئٹ اور اس کے بعدا بو بکر نے یہ پوری آپ سے و منا منہوں ہونا اور سے کہا وہ وہ اللہ وحدہ لاشر یک کے پرستار ہیں ان کو اظمینان رکھنا چا ہے کہ وہ زندہ ہے جے بھی موت میں کہ میں کا معبود مرکیا 'اور جو اللہ وحدہ لاشر یک کے پرستار ہیں ان کو اظمینان رکھنا چا ہے کہ وہ زندہ ہے جے بھی موت میں ''

## حضرت ابوبكر مِنْ تَتْهُ كَالْصِارِ كُوخطاب:

بعض صحابہ بڑگ شانے نے بیہ بات بیان کی ہے کہ جب تک ابو بکڑنے ان دونوں آ یتوں کواس موقع پر تلاوت نہیں کیا تھا ہمیں ان کے نازل ہونے کا ہی علم نہ تھا۔ اس تقریر کے اثناء میں ایک شخص دوٹر تا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ دیکھوانسار بنوسا عدہ کی چوپال میں جع ہوکرا پے ایک شخص نہ تھا۔ اس تقریر کے اثناء میں ایک شخص دوٹر تا ہوا آیا اور اس نے ایک امیر ہواور مہاجرین میں سے ایک امیر ہواور مہاجرین میں سے ایک امیر ہواور مہاجرین میں دو مرتبہ نافر مانی کروں۔ ابو بگڑنے انھیں روک دیا۔ بھڑنے نے کہا ہمیر ہوان ایک مخطب کے اور ہواں اللہ کوٹی کی دن میں دو مرتبہ نافر مانی کروں۔ ابو بگڑنے انصار کو خطاب کیا اور جو جوان بہتر ہے میں نہیں چاہتا کہ ضلیفہ رسول اللہ کوٹی کی دن میں دو مرتبہ نافر مانی کروں۔ ابو بگڑنے نافسار کو خطاب کیا اور جو جوان کے فضائل قرآن سے اور رسول اللہ کوٹی کی زبانی معلوم شخصب بیان کیے اور کہا تم کومعوم ہے کہ رسول اللہ کوٹی نے بہاں کہ معلوم ہے کہ رسول اللہ کوٹی نے بہاں کہ تعمل کر میں اور انسار دو مری تو میں انسار کی راہ افتیار کریں اور انسار دو مری تو میں انسار کی راہ افتیار کروں گا۔ اس سعڈ! تم خود جانے ہو کہ تم موجود تھے اور تہارے سامنے رسول اللہ کوٹی نے یہ فر مایا تھا کہ خلافت کے وارث قریش بین بیک نیک کیوں کی اقتداء کریں گے۔ سعڈ نے کہا ہے تی لہذا اب بیہونا چاہے کہا کوٹر میں نہیں بلکتم ہاتھ کو در یہ بیت کر وں۔ ابو بگڑنے کران میں سے ہم وزیر میں اور آپ کوگ ایم میں اس منصب کے اٹھا نے کی مجھ سے زیادہ قوت ہے کوئکہ تم میں اس منصب کے اٹھا نے کی مجھ سے زیادہ قوت ہے کیونکہ تم میں اس منصب کے اٹھا نے کی جور سے نیادہ قوت ہے کوئکہ تم میں اس منصب کے اٹھا نے کہا اور اس کے لیے دہ زردی ایک دوسرے کا ہاتھ کھول رہ ہے تھے۔ آخر کار عرش نے ایک دوسرے کا ہاتھ کھول رہ ہے تھے۔ آخر کار عرش نے ایک دوسرے کا ہاتھ کھول رہ ہوتے۔ آخر کار عرش نے ایک دوسرے کا ہاتھ کھول رہ ہوتے۔ آخر کار عرش نے ایک دوسرے کا ہاتھ کھول رہ ہوتے آخر کار عرش نے کار ایک کے ایک دوسرے کا ہاتھ کھول رہ ہوتے۔ آخر کار عرش نے کہا کہ درسرے کا ہاتھ کھول رہ ہوتے۔ آخر کار عرش نے کار کوٹر نے کہا تھوں کے دوسرے کی ہاتھ کھول رہ ہوتے۔ آخر کار عرش نے کہا کوٹر کے کوٹر کے کار عرش نے کی کوٹر کے کار عرش نے کہا کوٹر کے کار کوٹر کے کوٹر کے کان میں میں کوٹر کے کوٹر کے کہا کے کوٹر کے کوٹر کے کوٹر کے کوٹر کے

ابو بکر بن تنز کا ہاتھ کھول لیا اور کہا کہ قبول کرومیری قوت بھی تہہاری قوت کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سب لوگوں نے بیعت کی اور ان سب کو بیعت کے لیے تھہرالیا گیا۔ علی اور زبیر "بیعت کرنے نہیں آئے۔ زبیر "نے اپنی تکوار نیام سے نکالی اور کہا تا وقت تکہ علی کی بیعت نہ کی جائے میں تکوار نیام میں نہیں رکھوں گا اس کی اطلاع ابو بکر اور عمر بیستا کو ہوئی۔ عمر بیلی نے کہا زبیر "سے تکوار چھین کی بیعت نہ کی جائے میں تکوار نہیں کے اور ان کو زبر دکتی لے کر آئے اور کہا کہ بیعت کرنا پڑے گی چا ہے خوش سے کرو جائے بادل ناخواستہ تب ان دونوں نے بیعت کی۔

## بيعت كمتعلق ابن عباس كي روايت:

ابن عباس سے مروی ہے کہ میں عبد الرحمٰن بن عوف کو قرآن سنا تا تھا۔ عمر نے جج کیا ہم نے بھی ان کے ساتھ رج کیا۔

میں منی میں مقیم تھا کہ عبد الرحمٰن بن عوف میر ہے پاس آئے اور کہا کہ آج میں امیر المونین کے پاس تھا'ان سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے فلا الشخص کو یہ کہتے سنا ہے کہا گرامیر المونین مرگئے تو میں فلال شخص کی بیعت کروں گا۔ اس پر امیر المونین نے فر مایا کہ آج شام کو میں لوگوں کے سامنے تقریر کروں گا اور اس میں اس جماعت سے جو حکومت مسلما نوں سے خصب کرنا چاہتی ہے سب کو خبر وار کروں گا۔ گر میں نے امیر المونین سے کہا کہ جج میں تمام عوام اور غیر ذمہ دارا شخاص جمع ہوتے ہیں اور آپ کی مجلس سب کو خبر وار کروں گا۔ گر میں نے امیر المونین سے کہا کہ جج میں تمام عوام اور غیر ذمہ دارا شخاص جمع ہوتے ہیں اور آپ کی مجلس میں بیشتر انھیں کی تعداد ہوتی ہے۔ ججھے بدؤ رہے کہ آئ آپ جو تقریر کر ایں گا سے وہ اچھی طرح ذبن نشین کر کے یا دنہ رکھیں گے اور اس سے طرح طرح کی با تیں پیدا کر کے ان کوشائع کریں گے۔ مناسب سب کے مدر یہ بین ہو تھی ہو کہ تو دار البحر ساور دارالسنت ہے اور جہاں صحابہ رسول میں سے مہاجرین اور انصار موجود ہیں آپ پورے اطمینان کے ساتھ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں اور بے شک وہ کو گور آپ کی بات کو بی کہیں اور بے شک وہ کور کی اس سے کہا تھی میں بیان کریں گے۔ امیر المونین نے کہا اچھا کہ پیٹری کر سب سے پہلی تقریر میں اسی موضوع پر کروں گا۔

## جانشینی کے متعلق حضرت عمر رہی اٹٹین کی تقریر:

ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے جمعہ کاون آیا عبد الرحمٰن کے اس بیان کی وجہ سے ہیں امیرالموشین کی تقریر سننے کے لیے دو پہر ہوتے ہی مسجد پہنچا۔ سعید بن زید جھ سے بھی پہلے آ چکے تھے۔ بیں منبر کے قریب ہی ان کے پہلو میں زانو سے زانو طاکر بیٹھ گیا۔ زوال آفاب کے بعد عرفر نماز کے لیے آئے جب وہ ساھنے آئے میں نے سعید سے کہا آج اس منبر پر امیرالموشین ایسی بات بیان کریں گے جواس سے پہلے انھوں نے بھی نہیں بیان کی ۔ سعید نے برہم ہوکر کہاوہ کون ی نئی بات ہے جواب تک انھوں نے نہیں ہیان کریں گے جواس سے پہلے انھوں نے کہا اُن ان کے بعد عمر وٹی ٹیٹن کھڑ ہے ہوئے۔ حمد وثناء کے بعد انھوں نے کہا کہ میں ایسی کہی ۔ عمر منبر پر بیٹھ گئے مؤذن نے اذان دی اُن ان کے بعد عمر وٹی ٹیٹن کھڑ ہے ہوئے۔ حمد وثناء کے بعد انھوں نے کہا کہ میں ایسی بات بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا بیان کرنا چیزی کورٹ کے مقدر تھا جواسے پوری طرح سمجھ کریاد کرے اسے جا ہے کہ جہاں جہاں وہ جانے اسے بیان کردے اور جواسے پوری طرح ذبی ٹیٹین نہ کر سکے تو ایسے اشخاص کو جس ہرگز اجاز سنہیں دیتا کہ وہ غلط بات میری طرف منسوب کر کے بیان کریں ۔ سنو! اللہ عزوجل نے محمد کورسول برحق مبعوث فر مایا۔ اس نے ان پر اپنی کتاب نازل فر مائی۔

اس کتاب میں اس نے سنگسار کرنے کا تھم دیا اور اس کے لیے آیت نازل فرمائی رسول القد سی بیٹے نے لوگوں کو سنگسار کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی سنگسار کیا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا زماند آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ بخد اسنگسار کرنے تے تھم کی آیت ہمیں قرآن میں بیٹر جا کئیں گے۔ ہم کہ کرتے تھے کہ اس میں بیٹر جا کئیں گے۔ ہم کہ کرتے تھے کہ اے لوگو! اپنے بالیوں سے انکار نہ کرو کیونکہ ایسا انکار کفر ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کی شخص نے بیہ بات ہی ہے کہ اگر امیر المومنین مرج کیں تو میں فلال کی بیعت کروں گا۔ کوئی شخص اس وصوے میں نہ رہے کہ وہ یہ کیے کہ ابو بکر بی تھی کہ میت ہو ہے سوچ سمجھے فوری کا رروائی تھی 'گرا لقد نے اس کے نتائج بدسے مسلمانوں کو بچایا۔ ایسانہیں ہے جوعزت ابو بکر پی تھی وہ تم میں سے سی ایک کوآج حاصل نہیں۔

#### سقيفه بنوسا عده كاوا قعه:

رسول الله سونیم کی وفات کے بعد ہمیں اطلاع ملی کوئی اور زیر اوران کے بعض اور ساتھی فاطمہ کے گھر میں جمع ہیں وہ

بیعت کے وقت ہمارے پاس نہیں آئے تھے۔ ای طرح تمام انصار نے ہم سے علیحد گی اختیار کی تھی۔ مہا جرین ابو بکڑ کے پاس

جمع سے میں نے ابو بکڑ سے کہا کہ تم ہم کو ہمارے ان انصار بھائیوں کے پاس لے جلو 'ہم ان کے اراد دے سے جلے' راستے میں

ہم کو دوا چھے آدمی جو بدر میں شریک ہو چکے تھے ملے' اورانہوں نے پوچھا کہاں جاتے ہو۔ ہم نے کہا ہم تو ضروران سے جاکہ

کو پاس جو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پلیٹ جاوادرا پنے معاملہ کا اپنے درمیان فیصلہ کراو۔ ہم نے کہا ہم تو ضروران سے جاکہ

ملیس گے۔ ہم انصار کے پاس آئے وہ سقیفہ بنوسا عدہ میں بتع تھے اوران کے بچھ میں ایک شخص چا دراوڑ ھے بیٹھے تھے۔ میں نے

پوچھا یہ کون ہیں۔ انصار نے کہا کہ یہ سعد بن عباد ہ ہیں۔ میں نے پوچھا' یہ انہوں نے چا در کیوں اوڑ ہر کھی ہے۔ انصار نے

کبا' یہ پہار میں۔ اب ان میں سے ایک شخص نے کھڑ ہیں۔ میں نے پوچھا' یہ انہوں نے چا در کیوں اوڑ ہر کھی ہے۔ انصار نے

اورا کے گروہ مہ جرین تم ہمارے نبی کی قوم والے ہواور تمہاری فوج کی فوج ہم پر برطی چلی آر رہی ہے۔ میں ہم کے میں اور کور تھر اور کے کہو تھی ہیں اسے کہدوں' کیونکہ ایک تقریر سوج کروں ابو بکر ٹے جسے میں ان کی عزت کرتا تھا۔ اوروہ مجھ سے زید وہ باوقاراور میں بھی تھے۔

میں نے چا با کہ تقریر شروع کروں ابو بکر ٹے مجھے روک دیا' میں نے مناسب نہ سجھا کہ ان کی خوابش روکر دوں' اس لیے ماموش ریا۔

#### قریش کی امارت:

اب ابوبکڑنے کھڑے ہوکرتقریر شروع کی۔جمدو ثناء کے بعد انھوں نے اپنی تقریر میں کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو کہ اس موقع کے لیے اپنی تقریر میں کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو کہ اس موقع کے لیے اپنے دل میں نے سوچی تھی بلکہ انھوں نے اس سے زیادہ خوبی کے ساتھ کہیں زیادہ باتیں کیں جو میں کہتا۔ انھوں نے کہ اے گروہ انصار ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو فضیلت تم بیان کرو گے اس کے تم اہل ہو گر حکومت کا معاملہ ایسا ہے کہ سوائے قریش کے اور سی کہ مت کوعرب ہر گڑ گوار انہیں کریں گئے کیونکہ قریش اپنے خاندان اور نسب کے اختبار سے عرب میں شریف ترین ہیں۔ اس کے سے میں ان دو شخصوں میں سے کی ایک کواس منصب کے لیے تم سب کے لیے پیند کرتا ہوں'ان میں سے جس کے باتھ پر

چ ہو بیعت کر ومیں راضی ہوں۔ ابو بکڑنے بیعت کے لیے میرااورایو عبیدہ بھاتھ نگڑا۔ ابو بکر جھاتھ کی اس ساری تقریم میں ان کا یہ آخری حصہ مجھے نا گوار گزرا' کیونکہ بخدا میں ہر گزنہیں جا ہتا تھا کہ اس منصب کے لیے آگ آؤں اور پھرمیری گردن ماری جائے۔علاوہ اس کے کہ میں اس بات کو گناہ سمجھتا تھا کہ ایسی قوم کا جس میں ابو بکڑ ہوں امیر بنوں۔

ایک انصار کی تجویز:

ابوبکر بن النزد کی تقریر کے بعد انصار میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے معشر قریش! لومیں اس کا بہت اچھا تصفیہ کیے ویتا ہوں ہم میں سے ایک شخص امیر ہواور ایک شخص تم میں سے امیر ہو۔ اس تجویز پر ایک شور وغو غابلند ہوا' جتنے منہ اتن باتیں۔ مجھے قوم میں اختلاف کا اندیشہ ہوا۔ میں نے ابوبکر سے کہا ہاتھ لاؤ میں تہاری بیعت کروں۔ ابوبکر نے ہاتھ بڑھا دیا میں نے بیعت کی اور پھرتمام مہا جرین اور انصار نے بیعت کی اس کے بعد ہم سعد پر چڑھ بیٹھے کسی نے کہا تم نے سعد کو مار ڈ الا۔ میں نے کہا اللہ سعد کو ہلاک کرے۔ بخداوہ وقت ایسا تھا کہ ابوبکر بڑا تین کی بیعت کا معاملہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ کیونکہ اگر ہم ابوبکر بڑا تین کی بیعت نہ کر ایسار کوچھوڑ دیتے تو وہ ہماری عدم موجودگی میں کسی دوسرے کی بیعت کر لیتے اور افسار کوچھوڑ دیتے تو وہ ہماری عدم موجودگی میں کسی دوسرے کی بیعت کر لیتے اور پھریا تو ہمیں اپنی مرضی کے خلاف ان کی متابعت کرنا پڑتی اور یاا ختلاف کرنا پڑتا جس سے خت فسا وہ وجاتا۔

## عويم بن ساعده اورمعن بن عدى كابيان:

#### حبیب بن افی ثابت کی روایت :

صبیب بن انی ٹابت ہے مروی ہے کہ علیؓ اپنے گھر میں تھے کسی نے آ کر کہا کہ ابو بکڑ بیعت کے لیے مبحد میں بیٹے ہیں و و فور الملحض قمیض پہنے بغیر جا در اور از ارکے اس خوف ہے کہ ان کو بیعت کرنے میں دیر نہ ہوجائے گھر ہے مجد آئے بیعت کی اور پھر ابو بکڑ کے پاس بیٹھ گئے اور اب کسی کو بھیج کر انہوں نے اپنے گھر ہے اور کپڑے منگوا کر پہنے اور پھر و ہیں بیٹھے رہے۔

#### رہے۔ رسول اللّٰدی میراث:

عائش سے مروی ہے کہ فاطمہ اور عباس ، ابو بکڑ کے پاس آئے اور انھوں نے رسول اللہ سکھ کے میراث کا مطالبہ کیا اور کہا کہ فدک اور خیبر میں رسول اللہ سکھ کا جو حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ ابو بکڑنے کہا آگر میں نے رسول اللہ سکھ سے بیات نہ بن ہوتی کہ ہمارے اطلاک میں ور شربیں جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے تو ضرور یہ اطلاک آل محمد کول جا تیں ہاں اس کی آمدنی میں ہے آپ کو بھی ملے گا۔ بخدا میں ہر بات پر عمل کروں گا جس پر رسول اللہ سکھ اللہ عمل کیا ہے۔

عروہ نے بیان کیا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے فاطمہ نے پھر مرنے تک اس معاملے کے متعلق ابو ہکڑ سے ایک بات نہیں کی اور قطع تعلق کرلیا' فاطمہ کا انقال ہوا علی نے رات میں ان کو دفن کر دیا۔ ابو بکر کو نہ مرنے کی اطلاع کی اور نہ دفن میں شرکت کی دعوت دی۔ فاطمہ کی وفات کے بعد جھاہ فاطمہ اور زندہ رہیں اور پھر انھوں نے وفات یائی۔

## حضرت على مِنْ اللهُ عَلَى بيعت:

معمر نے بیان کیا ہے کہ ایک فض نے زہری ہے پوچھا کہ کیاعلی نے چھے مہینے تک ابو برگی بیعت نہیں کی۔ انھوں نے کہا انہیں کی اور جب تک انہوں نے نہیں کی کی بنو ہاشم نے نہیں گی، گر فاطمہ کی و فات کے بعد جب علی نے دیکھا کہ اب لوگوں میں ان کا وہ خیال ہا تی نہیں رہا ہو فاطمہ بڑے ہیں گا دیا گر سے مصالحت کے لیے بھکے اور انھوں نے ابو بکر سے کہا کر بھیجا کہ آپ بھھے سے تہا آ کر ملیں کوئی اور ساتھ نہ ہو۔ چونکہ عرقی بہت خت طبیعت کے آ دمی شخطی بڑا تی کو یہ بات گوارانہ تھی کہ وہ بھی ابو بکر سے کہا تھی ہوں تہا ہو بکر سے کہا کہ آپ تہا ہو ہو بات گوارانہ تھی کہ وہ بھی ابو بکر سے کہا تھی ہوں ہوں تہا ہو ہوں گئے ہوں کہ ابو بکر معلی بیاس نے ہو ہوں کہ بہت ہو ہوں کی بیاس نے بات گوارانہ تھی کہ وہ بھی ابو بکر سے معلی بڑا تھی کہ ہوں ہوں کہ بہت ہوں ہوں کہ بھی ابو بکر سے معلی ہوں گئے ہوں کہ بھی ہوں ہوں کہ بھی ہوں ہوں کہ بھی ہوں کہ ہوں ہوں کہ بھی ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں ہوں کہ  اے بو بکر موقع ہو کے ابو بکر نے تھا بلکہ ہم اس خلا فت کو بیان کیا ۔ ملی نے ان باتوں کو تعمیل سے بیان کیا یہاں تک کہ ابو بکر تھیں ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہو 
الله مرتیج کو بیفر ماتے سنا ہے کہ ہمارے مال میں ورا شت نہیں جوہم چیوڑی وہ صدقہ ہے ہاں اس کی آمدنی میں ہے آل محمد مرتیج کو ماتا رہے گا اور میں الله سی بیاہ مانگا ہوں کہ کس بات کا ذکر کروں جورسول الله سی بیاہ نے کی ہواورخود اس پڑمل نہ کروں ہورسول الله سی بیاہ کی ہواورخود اس پڑمل نہ کروں ہی نے کہا اچھا آج شام ہم تمہاری بیعت کریں گے۔ظہر کی نماز کے بعد ابو بکڑنے سب کے سامنے منبر پرتقریر کی اور بعض باتوں کی علی ہے معذرت کی ۔ پھر علی گھڑے ہوئے اور انھوں نے ابو بکڑے حق کی عظمت اور ان کی فضیلت اور اسلام میں کہلے شرکت کا ظہار اور اعتراف کیا اور پھر ابو بکر میں جا کران کی بیعت کی ۔

۔ عا کنٹٹ سے مروی ہے کہ بیعت کے بعد سب نے علیؓ سے کہا کہتم نے بہت اچھا کیا اور اب ابوبکر بڑی ٹیزنہ کی بیعت کے بعد پھر لوگوں کے دل میں علی بڑی ٹیزنہ کی جگہ ہوگئی۔

## حضرت ابوبكر رضائفة كي خلافت كي البيت:

ابن الجبیر سے مروی ہے کہ ابوسفیان نے علیٰ سے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ حکومت قریش کے سب سے کم تعدا د قبیلے میں چلی گئ بخدا اگرتم چا ہوتو میں ایک زبر دست فوج سے اس حکومت کو ابو بکڑ سے چھین لوں علیٰ نے کہا اے ابوسفیان تم ہمیشہ سے اسٹلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے مگر تمہاری دشمنی سے اسلام کو کئ نقصان نہیں ہوا۔ ہم نے ابو بکر رہی ٹیز؛ کو حکومت کا اہل سمجھ کران کی ہیعت کی ہے۔

ٹابت سے مروی ہے کہ جب ابو بکر تخلیفہ ہوئے ابوسفیان نے کہا ہمیں ان سے کیا سروکاریے تو بنوعبد مناف کاحق ہے۔ کسی نے جب ان سے کہا کہ ابو بکر نے تمہارے مبلے کوولایت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اس معاسلے میں قرابت کا کھا ظ کیا۔ ابوسفیان کی کارروائی:

عوانہ سے مروی ہے کہ جب سب لوگ ابو بکر رخی تا ہے۔ کے لیے تیار ہوئے ابوسفیان سب کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ ججے یقین ہے کہ اس کارروائی ہے ایک ہنگامہ برپا ہوجائے گا جس میں خونریزی ہوکرر ہے گئ اے آل عبد مناف ابو بکر رخی تین کو کمز وراور حقیر سمجھا گیا ہے بعنی علی اور عباس کے تمہارے معاملات میں مداخلت کرنے کا کیاحت ہے۔ وہ دونوں نکھے کہاں ہیں جن کو کمز وراور حقیر سمجھا گیا ہے بعنی علی اور عباس اے ابوحسن تم ہاتھ کھولو میں تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ مگر علی نے اس کی بات نہ مانی۔ ابوسفیان نے اس وقت کی مثال میں متعمس کے یہ معر بڑو ھے:

ولن مقيم على حسف يراديه الاالانلان عيو الحيى والوته هذا على الخسف معكوسٌ برمته و ذا يشبج فلايبكي لمه أحُدُ

علیؓ نے ابوسفیان کو ڈانٹا اور کہا کہ اس تجویز سے تیرا مقصد صرف فتنہ و فساد ہر پا کرنے کا ہے تو نے ہمیشہ اسلام کو فقصال بہنچانے کی کوشش کی ہے ہمیں تیری اس نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔

ابومجر القریشی نے بیان کیا کہ ابو بکر مٹاٹنے کی بیعت کے بعد ابوسفیان نے علیؓ اور عباسؓ ہے کہا کہتم دونوں ذکیل ہو کہ اس

موقع برخاموش ہواور پھر پیشعراس موقع کی مثال میں پڑھے:

ان الهوان حمار الإهل يعرفه الحسرينكرد و الرسلة الاحُد

سرچه به: ' ' صرف شهری گدها ذلت کو بر داشت کرلیتات مگر شریف اور جوان مر داسته بر داشت نهیس کرتا –

و لا يقيم على ضيم يراديه الا الا ذلان عيرالحيي والوتد

منزچاند: اورسوائے بہتی کے گدھے اور شیخ کے کوئی ظلم کوآسانی سے برداشت نہیں کرتا۔

هذا على الخسف معكوسٌ برمته و ذايشج فالا يبكي له احد

بنان باری وجہ ہے کراہتا ہے مگر کوئی اس پر رحم نہیں ۔ ان بی اس کا سردب جاتا ہے اور گدھا اپنے باری وجہ سے کراہتا ہے مگر کوئی اس پر رحم نہیں

## حضرت ابوبكر مِنْ تُنْهُ كَي بيعت عام:

ابن عباس سے مروی ہے کہ اپنے عہد خلافت میں عمر رہی اٹنی کسی اپنی ضرورت سے جارہے بھے میں بھی ان کے ساتھ تھا'ان کے ہاتھ میں درہ تھا اور اس وقت ان کے ساتھ میرے سواکوئی دوسرانہ تھا'وہ اپنے دل میں پچھ با تیں کرتے جاتے تھے اور درے سے اپنے یاؤں کو مارتے جاتے تھے۔ یکا یک وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور انھول نے کہا: ''اے ابن عباسؓ جانتے ہو کہ میں نے رسول اللہ سی اللہ کی وفات کے وقت کیوں وہ بات کہ تھی کہ آپ نہیں مرے زندہ بیں۔ میں نے کہا بحد معلوم نہیں امیر المونیون بہتر جانتے ہیں۔ مر نے کہا بخد اصرف اس آیت کی وجہ ہے ''و کہ نٹ خد ملفا کہ اُمّا اُہُ و سطا نتک فوا اللہ بندا ، علی النّاس و دلکون الرّسُولُ علیٰکہ شہیدا ، ''اور ای طرح ہم نے تم و درمی فی امت بنایا ہے تا کہ تم تمام لو گول کے گران رہوا ور رسول تمہارے گران رہیں گے۔ اس آیت ہے میں مجت تھ کہ رسول اللہ من من وجہ سے میں نے رسول اللہ من منطق وہ بات کہی تھی ''۔

ابو بمر بین تن کی بیعت کے بعدلوگ رسول اللہ مرتبیع کے دفن کے انظام کی طرف متوجہ ہوئے۔اس کے متعلق بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کی وفات کے دوسرے دن منگل کو آپ کی تجبیز عمل میں آئی۔اور بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کی وف ت ک تین دن بعد تجبیز ہوئی۔اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

رسول الله منطقيم كاعشل:

لباس سميت غسل:

ع نشر سے مردی ہے کہ جب لوگوں نے رسول اللہ سی کے کا ارادہ کیا اس باب میں اختلاف رائے ہوا کہ آیا کیڑے اتارکر آپ کو شسل دیا جائے جیسا کہ دوسری میتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یا کیڑوں کے ساتھ آپ کو شسل دیا جائے جیسا کہ دوسری میتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یا کیڑوں کے ساتھ آپ کھر ایک غیر معدوم شخص معاطع میں جب اختلاف ہوا تو سب پر پنیم غشی کی معالت طاری کر دی گئی اور سب کے سر سینے تک جھک گئے پھر ایک غیر معدوم شخص نے ججرے کے وف سے کہا کہ رسول اللہ موکی کے کو گئروں کے ساتھ شسل دو۔ اس نیبی آواز پر سب ہوشیار ہو کے اور انھوں نے بھروں کے ساتھ رسول اللہ موکی کا کہ میں آپ کے جسم پر تھی اس پر یانی ڈالا جاتا تھا اور اس کے او پر ہی ہے آپ کے جسم کو میتا تھے۔

م نشه مبينية كها كرتى تحييل كداكراس وقت ميں جاہتى جس بات كو ميں نے نہيں جا ہا تو رسول الله عربي كوصرف آپ ك

بيويال عنسل دينتي ـ

سی سال میں انگسین کے مروی ہے کوشل کے بعدرسول اللہ علیہ اللہ کو تین کپٹروں کا گفن دیا گیاان میں دوصحاری تھے اورا یک منقش چا درتھی جس میں آپ کوئی مرتبہ لیبیٹا گیا۔ رسول اللہ سکتیم کی نماز جنازہ:

عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ قبر کے متعلق یہ ہوا کہ ابو عبیدہ ، بن الجراح مکہ کے روائ کے مطابق قبر کھودا کرتے سے اور ابوطلی زید بن بہل اہل مدینہ کے روائ کے مطابق قبر کھود تے سے اور اس میں لحد بناتے سے عباس نے دوخصوں کو بلایا ایک سے کہا کہ ابو دیو گئے ہے اس جا و اور یہ دعاء ما نگی کہ اے خداوندا! تو ہی اپنے رسول کے لیے قبر کھود نے والے کو افتیار کرلے چنانچہ جو شخص ابوطلی کو بلانے گئے سے ان کو ابوطلی گئے اور ان کو ساتھ لے آئے ۔ ابوطلی نے آپ کی قبر کھودی اور اس میں لحد رکھی اس طرح منگل کے دن جب آپ کا جنازہ تیار ہوگیا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ کہاں آپ کو دفن کیا جائے ۔ کسی نے کہا بہم آپ کو مجد میں دفن کریں کسی نے کہا مناسب ہو کہ آپ کے جہال اور صحابہ دفن ہیں وہیں آپ کو دفن کیا جائے ۔ ابو بگر نے کہا میں نے آپ کا وہ بستر جس پر آپ نے دفات پائی تھی اٹھایا گیا اور وہیں آپ کے جہاں اسے موت آئی وہیں دفن کی گئے ہے جنانچہ اب آپ کا وہ بستر جس پر آپ نے دفات پائی تھی اٹھایا گیا اور وہیں آپ کے لیے قبر کھودی گئی۔ اب تمام لوگوں نے نو بت بنو بت رسول اللہ من گئے کی نماز پڑھی۔ مردول کے بعد عدھی شب میں آ دھی رات کو آپ منگھا اور وہیں آپ کی بعد بدھی شب میں آ دھی رات کو آپ منگھا اور وہیں گئے۔ اور کی گئے۔

## رسول الله مُنْظِيم كي تدفين:

عائشہ بڑی نیا سے مروی ہے کہ بدھ کی شب میں آ دھی رات کوہمیں چھاؤڑوں کی آ داز سے معلوم ہوا کہ اب رسول الله مُن شیاد فن کیے گئے۔

ابن اتحق کہتے ہیں کہ کی بن ابی طالب فضل بن العباس و ترم بن العباس اور آپ کے مولی شقر ان بڑ کہتے قبر میں اترے اور بن جولی نے ابی طالب سے ورخواست کی کہ رسول اللہ عربی کی خدمت گزاری کا ہمیں بھی حق ملنا چاہیے۔ علی نے ان سے کہاا چھاتم بھی اتر و'اور وہ بھی قبر میں اتر ہے۔ جب آپ کو قبر میں رکھ دیا گیا اور اسے پائے نے گئے شقر ان قبر میں موجود سے ان سے کہاا چھاتم محمل کی چا ور بھی تھی رسول اللہ عربی اور ھاکرتے تھے اور بچھالیا کرتے تھے۔ شقر ان نے یہ کہہ کر کہ اب آپ کے ساتھ دفن کے دیتا ہوں اور انھوں نے اسے آپ کے ساتھ دفن کے دیتا ہوں اور انھوں نے اسے آپ کے ساتھ دفن کر دیا۔

## مغيره بن شعبه كا دعوى:

مغیرہ بن شعبہ مدمی تھے کہ سب ہے آخر میں وہ رسول اللہ تکھیا ہے جدا ہوئے۔وہ کہتے تھے کہ میں نے عمداُ اس خیال ہے کہ میں رسول اللہ تکھیا کے جسم کومن کرلوں اپنی انگوٹھی اتار کراھے قبر میں بھینک دی اور پھر میں نے صحابہ ٹے کہا کہ میری انگوٹھی قبر میں تر پڑی ہے اور میں قبر میں اتر کراہے نکال لایا۔ اس طرح سب کے آخر میں میں رسول اللہ سکتھا ہے جدا ہوا۔ مغیرةً بن شعبہ کے دعوے کی تر دید:

عبداللہ بن الحارث سے مروی ہے کہ عمریا عثان بڑی نیا کے عہد خلافت میں میں نے علی بن ابی طالب کے ساتھ عمرہ کیا۔ وہ ابی بن بانی بنت ابی طالب کے بیال خیر کے وہ گھر آئے میں نے ان کے خسل کے لیے پانی تیار کیا' جب وہ نہا چکے چند اعرابی ان سے منے آئے اور انہوں نے کہا'اے ابوالحن اجم آپ سے ایک بات دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں بتا کیں علی نے کہا شاید مغیرہ تم سے کہتے ہوں گے کہ سب سے آخر میں وہ رسول اللہ علی سے جدا ہوئے ہیں انھوں نے کہا جی باں یہی بات ہم جس کو ہم آپ سے سے اور میں رسول اللہ علی ہیں وہ میں سول اللہ علی میں رسول اللہ علی ہیں جس کو ہم آپ سے دریافت کرنے آئے ہیں ۔ میں رسول اللہ علی ہیں ۔ جس کو ہم آپ سے دریافت کرنے آئے ہیں ۔ علی دہ ہوئے ہیں ۔ میں العباس سے آخری میں رسول اللہ علی ہیں ۔ جس کو ہم آپ سے دریافت کرنے آئے ہیں ۔ علی نے کہا وہ جموٹ کہتے ہیں ۔ قدم بن العباس سب سے آخری میں رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہم آپ سب سے آخری میں رسول اللہ علی سے علی دہ ہوئے ۔

عائشہ ہے مروی ہے کہ شدت مرض میں رسول اللہ گھٹا ایک سیاہ چا دراوڑ ھے ہوئے تھے بھی اس سے اپنا مندؤ ھا تک لیتے تھے اور بھی اسے مند پرسے ہٹاذیتے تھے۔اس حالت میں آپ نے کہا' اس قوم کوانلد ہلاک کردے جنہوں نے اپنے انہیا می قبروں کو سجدہ گاہ بنایا آپ کوخودا بنی امت سے اس بات کا ڈرتھا۔

عرب مين دودين ندريخ كاحكم:

دوسری روایت سے عائش سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ عکھانے جو بات کہی وہ بیتھی کہ آپ نے فر مایا جزیرۃ العرب میں دودین ندر ہیں۔

۱۲/ریج الا وّل ٹھیک اس روز جس روز کہ آ پ کہ بینہ میں بھرت کر کے آئے تھے' آپ نے وفات پائی۔اس طرح آپ نے پے پورے دس سال بھرت میں زندگی بسر کی۔

رسول الله مركيليم كي عمر:

بعض مصاحبوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کی عمر تر یسٹھ سال ہوئی اس کے متعلق ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ دس سال تک مکہ میں رسول الله عُکِیمًا پر وحی آتی رہی اور دس سال تک مدینہ میں تر یسٹھ سال کی عمر میں آپؐ نے وفات پائی۔

ابی جمرہ کے باپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مرکتی اثریسٹے سال زندہ رہے۔

سعید بن المسیب ﷺ سے مردی ہے کہ تینتالیس سال کی عمر میں آپ پر دحی آنا شروع ہوئی۔ دس سال آپ مکہ میں رہے دس سال آپ کہ یند میں رہے۔ تریسٹھ سال کی عمر میں آپ نے وفات یائی۔

ا بن عباسؓ ہے مردی ہے کہ چالیس سال کی عمر میں آپ کونیوت عطا ہوئی۔ تیرہ سال آپ نے مکہ میں بسر کیے اور وس سال مدینہ میں' اور تریسٹھ سال کی عمر میں وفات یائی۔

عا ئشتْ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا پھلے نے تریسٹھ سال کی عمر میں و فات پائی۔

بعض مصاحبوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ من ﷺ کی عمر پینیٹھ سال ہوئی۔اس کے متعلق ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ من ﷺ نے پینیٹھ سال کی عمر میں وفات یائی۔ بعض مصاحبوں نے میر بھی بیان کیا ہے کہ آپ نے ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔اس کے متعلق عروہ بن الزبیر سے مروک ہے کہ چالیس سال کی عمر میں رسول اللہ سکھ جا نبی مبعوث ہوئے اور ساٹھ سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔عائشۂ اورا بن عہاس خ سے مروی ہے کہ دس سال تک آپ پر مکہ میں وحی آتی رہی اور دس سال تک مدینہ میں وحی آتی رہی۔

رسول الله شکیل کی وفات کامهینه:

ابن عرر ہے مروی ہے کہ ہجری میں رسول اللہ سکتھانے ابو بکر بھالتہ کو امیر النج مقرر کر کے بھیجا۔ ابو بکڑنے تمام مسلمانوں کو مناسک جج بتائے۔ دوسرے سال ۱۰ ہجری میں خودرسول اللہ سکتھانے ججۃ الوداع کیا۔ مدینہ واپس آگئے اور رہنے الا قال میں آپ نے وفات یائی۔ نے وفات یائی۔

دوشنبه کی اہمیت:

رسول الله سي كل وفات كادن:

عبداللہ بن ابی بحر بن محمد بن عمر و بن حزم کے باپ سے مروی ہے کہ ۱۲/رئیج الاوّل دوشنبہ کے دن رسول اللہ سکیٹی نے وفات پائی اور بدھ کے دن آپ ڈفن کیے گئے۔اس سلسلے میں عائشہؓ سے مروی ہے کہ بدھ کی شب میں آپ کو فن کیا گیا اور ہمیں بھوؤڑوں کی آواز سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ اب آپ کو فن کیا جارہاہے۔





ترجمه بسيد محرابر أبيم دايم اله الدوى ﴿ وسيدر شيدا حداد المدايد المدال

جس میں عہد صدیقی کا کمل دورِخلافت اور عہد فارقی کے ابتدائی دور ۲ اپیمے کے فصل حالات فتنه ذکو ة فتنه ارتداد کا قلع قمع ، جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکو بی ، مرتد وں سے جنگ فتو حاہتے عراق وشام اور جنگ رموک کے مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکڑ کے عدل وانصاف اور نظام سلطنت کے حالات نہایت دکش انداز میں پیش گئے ہیں۔

لفائس كأردوبازاركراجي طريمي

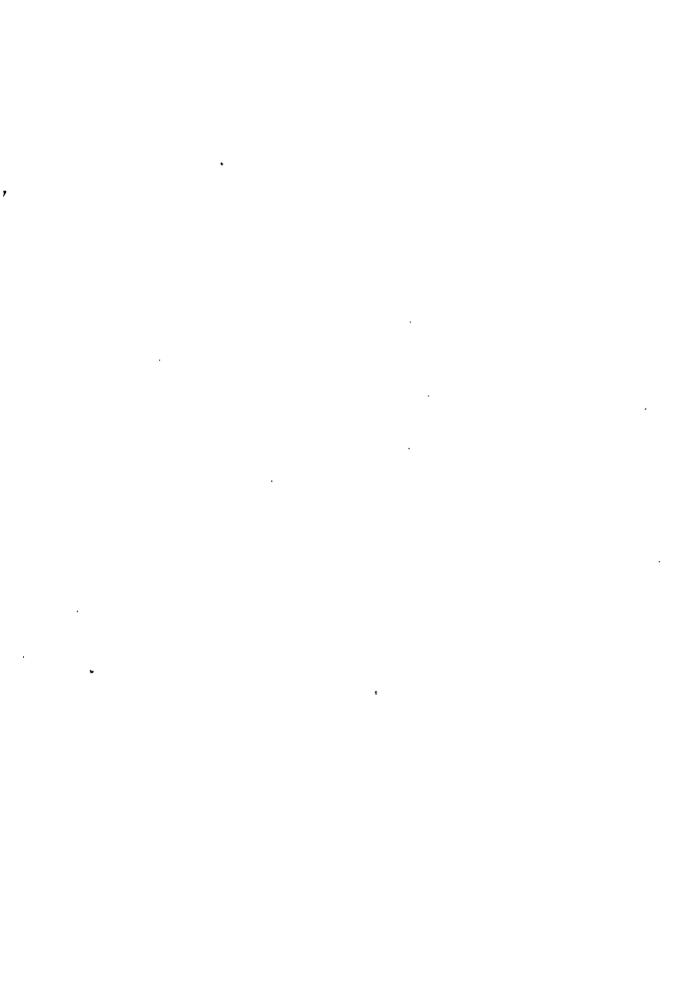

## حسبِ ذیل تر تیب ہے ہم تاریخ طبری کو گیارہ حصوں میں پیش کررہے ہیں

تاریخ طبری (حصداوّل) سیرت النبی منظیم، ولادت رسول منظم سے وفات رسول منظم تک تاریخ طبری (حصداوّل) سیرمحدابراہیم ایم اے ندوی۔

\*\*\*

تاریخ طبری (حصددوم) خلافت راشده (حصدالال ۱۰ احتالا اجری)

ترجمه 🛠 سيدمحدا براجيم ايم اے ندوي۔

تاريخ طبري (حصيوم) خلافت راشده (حصدوم ١٦ هـ ٣٥ جرى)

ترجمه 🖈 مولانارشیداحدارشدایماے۔

**ተተተ** 

تاریخ طبری (حصه سوم کا دوم) خلافت علی مِنالتَّنهُ (۳۵ هـ تا ۴۸ ججری)

ترجمه المحمولانا حبيب الرحمن صديقي -

**ተተተ** 

تاریخ طبری (حصه چهارم) امیر معاوییاً سے شہادت حسین تک (اس ها ۲۷ه)

ترجمه الله سيدحيرعلى طباطبائي-

\*\*\*

تاریخ طبری (حصه پنجم) اموی دورِ حکومت (۲۷ جبری ۹۹۱ جبری)

ترجمه 🖈 محدابراہیم ایم اے ندوی۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

تاریخ طری (حصیشم) حضرت عمر بن عبدالعزیز راتیجه تاً مروان ثانی (۹۹ جری ۱۳۲۱ جری)

ترجمه المحمد الراتيم اليم الصندوي-

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

تاریخ طبری (حصه فتم) عباسی دور حکومت (۱۳۲ه تا ۱۷۰ه)

ترجمه 🏗 محمدابراہیم ایم اے ندوی۔

\*\*\*

تاریخ طری (حصبه شم) بارون رشیداوراس کے جانشین (۱۷اھ تا ۲۳۱ھ)

ترجمه 🖈 سيدمحدا براہيم ايم اے ندوي\_

**ተተተ** 

تاريخ طبري (حصنم) خلافت بغداد كادور انحطاط (حصاول)

ترجمه 🏠 علامه عبدالله العما دي\_

**ተተ** 

تاريخ طبري (حصده بم) خلافت بغداد كاد ورانحطاط (حصدوم)

ترجمه 🌣 علامه عبدالله العمادي\_



# خلافت ِصديق أكبر رضاعته

11

## چوہدری محمدا قبال سلیم گاہندری

تاریخ طبری کا حصہ دوم خلافت راشدہ کے نام سے پیش خدمت ہے۔ زیر نظر حصہ حضرت ابو بکر صدیق رفائقۂ کے کممل دورِ خلافت اور حضرت فاروق اعظم رفائقۂ کے ابتدائی دور کے تفصیلی حالات پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رفائقۂ کا عہد بواہ ہی مظافت اور حضرت فاروق اعظم رفائقۂ کے ابتدائی دور کے تفصیلی حالات پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رفائقۂ کا عہد بواہی ہوگا مہ خیز دور تھا۔ آپٹی ہی کے زمانے میں فتنہ ارتد اونے سرافھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے عرب کواپی گرفت میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی مشکرین ذکو قانے بھی اپنا دعو ہوئے نبوت بڑے کے ساتھ ہی مشکرین ذکو قانے بھی اپنا دعو ہوئے نبوت بڑے کے ساتھ ہی مشکرین ذکو قانے بوت براہا مات کی مجر فار کردی۔

حضرت ابو بکرصدیق بی اسلامی فتو حات کے سنہری دورکا آفاب طلوع ہوتا ہے۔حضرت خالد بن وابد بن اللہ عوات کے فتو حات کا آغاز کیا۔عہدصدیق ہے ہی اسلامی فتو حات کے سنہری دورکا آفاب طلوع ہوتا ہے۔حضرت خالد بن ولید بن اللہ عوات میں مشغول جہا و تھے۔ کہ انہیں شام کے محاذ پر جانے کا تھم ملتا ہے۔شام کا بیسفر حضرت خالد بن ولید بن اللہ کی ذندگی کا غیر معمولی مستخول جہا و تھے۔ کہ انہیں شام کے محاذ پر جانے کا تھم ملتا ہے۔شام کا بیسفر حضرت خالد بن ولید بن اللہ ین کی مشکلات کا واقعہ ہے ایک ہفتہ کا بیطو میں صحرائی سفر آپ نے اور آپ کے دفقاء نے بغیر پانی کے طے کیا۔علامہ طبری نے مجاہدین کی مشکلات کا ذکر اس انداز سے تحریر کیا ہے کہ پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی شریک سفر تھے۔علامہ طبری نے حضرت صدیق اکبر بن اللہ کہ مناقش کے تف ہم بھی شریک سفر تھے۔علامہ طبری کے بیں کہ اس عہد کا فت سے وفات تک کے تمام واقعات جزئیات کی حد تک استے خوب صورت انداز میں تحریر کیے ہیں کہ اس عہد کا نقشہ آئکھوں میں پھر جاتا ہے۔خلافت صدیق اکبر زائلٹی کا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی تحریر کیا گیا ہے۔

حضرت ابو بکرصدیق بی التین کا دور بہت مختفر ہے گر اس مخضر دور میں بہت سے عظیم الثان کارنا ہے انجام دیے ہیں۔ان میں سے سب سے بڑا کارنامہ فتنۂ ارتد اد کا قلع قمع کرنا اور قر آن کریم کی تدوین ہے ان دونوں کارناموں نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے متحکم بنیادوں پرقائم کردیا ہے۔ علامہ طبری گبہت بڑے محدث اور مفسر ہیں۔ اس لیے ہجرعلمی کے ساتھ ساتھ ان کا ذہن اس غیر ج نب داری کا آئینہ دار ہے جوایک مؤرخ کے لیے ضروری ہے۔ علامہ نے روایات کا ایک ذخیرہ جمع کر دیا ہے اور اس پر جرح اور تعدیل کا کام دوسر ہے اصحاب علم کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ بلاخوف تر دید کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ طبری ہے بہتر اسلامی تاریخ کا ماخذ کسی زبان میں بھی موجود نہیں ۔ بعض لوگ علامہ طبری کو شیعہ کہتے ہیں۔ علامہ طبری ہرگز شیعہ نہیں تھے۔ پہلے وہ عقائد کے لحاظ سے شافعی تھے۔ بعد میں وہ خود اہل سنت والجماعت کے جمتہ عالم ہوئے اور فرقہ جریرہ کی بنیا دو الی۔ جو پچھ مدت تک فرقہ جریرہ کے نام سے رائج رہا اور اس کے عقائد اللہ سنت والجماعت کے عقائد کے عین مطابق تھے۔

تاریخ طبری اسلام کے سنہری دور کی نہا یت مفصل اور متند تاریخ ہے۔

اس ضیم کتاب کی طباعت واشاعت کا کام کرنا اور وہ بھی اس زمانے میں جب کہ کاغذینہ صرف گراں سے گراں تر ہور ہا ہے۔ بلکہ نایاب بھی ہے۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور ہمارے ارادے کے معاونین اور ذی علم تا جران کتب کی حوصلہ افز ائی کا مرہون منت ہے۔

مجھے یقین ہے کہ تاریخ کے قدر دانوں کا تعاون مجھے ہمیشہ حاصل رہے گا۔اور میں انشاء اللہ تعالیٰ تاریخ کے تمام نایاب ما خذیکے بعد دیگرے اہل علم کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتار ہوں گا۔

وَ مَا تُولِيُقِيُ إِلَّا بِاللَّهِ



## المنظمة المنطقة

|   |           |                                              |        | -650-650                          |          |                                    |
|---|-----------|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|
|   | صفحه      | موضوع                                        | مخد    | موضوع                             | مفحه     | موضوع                              |
|   | r4        | ن عمر ج <sub>است</sub> <sup>ا</sup> کی روایت | KI 149 | حضرت اسامه رخافتهٔ: کومدایت       |          | ابا                                |
|   | <u>۳۷</u> | سوعنسی کے متعلق فیروز کا بیان                | ٩٣٩ ار | حضرت اسامه رخی تنهٔ کا آبل پرحمله |          | ج<br>حصرت ابو بكرصد يق مثالثين     |
|   | M         | بروز کی ط <sup>ی</sup> لی                    | إذ     | باب                               | 100      | انصاركا اجتماع                     |
|   | ľΛ        | یروز کے قبل کا ارادہ<br>م                    | ٠٠٠ إ  | مرى نبوت اسود عنسى الصد           | m        | سعد بن عباده مِن لَقِيةُ كَي تقرير |
|   | ſΆ        | نیر دزاور آزادز وجهٔ اسود کی گفتگو           | ۲۰,    | اہل بین کا قبول اسلام             | 1        | دوامیر مقرر کرنے کی تجویز          |
|   | M         | آ زاوزوجهٔ اسود کافیروز کو پیغام             | r.     | شهربن بإذام                       | 1        | حضرت عمر بالثناء كا تقرير كرنے كا  |
|   | 14        | فيروز كااسود برحمله                          | ۲۰,    | امارت يمن برعاملول كاتفرر         | ۲۳       | nalal                              |
|   | 14        | اسووعنسى كأخاتمه                             | וא     | اسودعنسي كاخروج                   |          | حصرت ابوبكر بناثثة كي تقرير        |
|   | ۵۰        | اسودعنس کے ہمراہیوں کا فرار                  |        | الل يمن كي بهم نوا كي             |          | انسارى مخالفت                      |
|   | ۵۰        | رسول الله مُنْظِيمُ كَيْ صحابةٌ كو بشارت     | اس     | قيس بن عبد يغوث                   | ۳۳       | حصرت عمر رخالتنا: کی تقریر         |
|   | ۵۰        | اسود کے خروج کی مدت                          | ۲۳     | اسوداور قبس بن عبد يغوث كى كشيدگى | <b>P</b> | حباب بن المنذ ركي دهمكي            |
|   | ۵۰        | عہد صدیقی کی پہلی خوش خبری                   | ٣٣     | قیس بن یغوث کی طلبی               |          | حضرت ابو بكر رفخاتنن كى بيعت       |
|   | ۱۰۵       | رسول الله کی خدمت میں آخری وفعہ              |        | قیس بن عبد بغوث کی اسود کو یقین   |          | سعد بن عبا ده دخاتینهٔ: کی دهمکی   |
| • | ۱۰۵       | حضرت فاطمه مِیْنَهٰ کی وفات                  |        | دېني                              |          | حضرت عمر بناتثنة كا سعد بناتثنة كى |
|   | ۵۱        | حضرت فاطمه وبنطيا كي تجبير وتكفين            |        | اسود کے خلاف منصوبہ               |          | بيعت يراصرار                       |
|   |           | حضرت عبدالله بن الي بكر مبل تقا كا           | ı      | قیس بن عبد بینوث کوتل کرنے کی     | ۲۳       | ا<br>ضحاك بن خليفه كي روايت        |
| , | 31        | انقال                                        | - 1    | دهمکی                             | ry       | حضرت الوبكر والتيء كاخطبه          |
| ٥ | 31        | حضرت اسامه دخانشنز کی واپسی                  | 77     | قيس بن عبد يغوث كي معافي          | r2       | جیش اسامه رسانتنهٔ کی روانگی کانتم |
|   |           | باب                                          | rr     | (A) (13/ · / · / ·                | rn       | جیش اسامه رنگنز جیجنے کی مخالفت    |
|   | ١         | فتندار تدادو منكرين زكوة الص                 | ra     | آ زادز وجهاسود کا تعاون           | -        | حضرت ابوبكر وثاثثة كالمجيش اسام    |
| ۵ | Ш         |                                              | ra     | ا اسود شنی کانتل                  | m/A      | مراتثن تجيجني كافيصله              |
| ۵ | - 11      |                                              | my     | اسود عنسی کے آل کا اعلان          |          | حضرت ابوبكر بنائشة كا مجامدين      |
| ۵ | ٢         | باغيول كى سركوني                             | ٣2     | ۴ معاذ بن جبل مناتشهٔ کی امارت    | ^        | خطاب                               |
|   |           |                                              |        |                                   | . ك.     |                                    |

| ۸۲   | ٔ حضرت خالد م <sup>نالتن</sup> هٔ کا خط |     | حضرت خالد الله عن وليدكي روا نگي طي | ۵۳  | قبيله كلب ميں ارتداد                |
|------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|
|      | حضرت ابوبكر منالقة كاحضرت خالد          | 45  | معركه بزانحه                        |     |                                     |
| 44   | کے نام خط                               |     | بوطے کا بوقیں ہے جنگ کرنے پر        |     | حضرت صديق رافنة كا زكوة ك           |
| 19   | مجرمول کومز ا <sup>ئ</sup> یں           |     | اصرار                               |     | وصو کی پراصرار                      |
| 79   | ام رسل سلمی بنت ام قر فه                | 45  | طلیحہ ہے جنگ کا آغاز                | ۵۳  | مدينے پر حملے كا خطرہ               |
| 49   | امللی کاخروج                            | 41" | بنوفزاره كاميدان جنگ سنے فرار       | ۵۳  | مرتدين كامدينة برحمله               |
| 4.   | ام للیٰ کافل                            | 414 | طليحه كافرار                        | ۵۳  | مسلمانوں کی پسپائی                  |
| ۷٠   | فجاة اياس بن عبدالله كافريب             | 412 | مرمد قبائل كاقبول اسلام             | ۵۳  | مرتدين پرمسلمانوں کاحملیہ           |
| ۷٠   | فجا هٔ ایاس کی عهد شکنی کی سزا          |     | عبدرسالت مين طليحه پرحضرت ضرار      | ۵۵  | مرتدين كانعاقب                      |
| ۷۱   | ا بوشجره بن عبدالعز ي                   | 411 | رخی تثنیهٔ کی فوج کشی               | ۵۵  | تین قبائلی سردارول کی مدینه مین آمد |
|      | باب                                     | 4ľ. | طليحه كے بمراہيوں ميں اضافه         |     | حضرت ابوبكر مِثالثُة؛ كى روانگى ذى  |
|      | مدعيان نبوت سجاح ومسيلمه كذاب           | 71" | بنوغطفان كىطلىجه كي اطاعت           | ۵۵  | القصه                               |
| ۷٢   | الع                                     | 40  | منكرين زكوة قبأل كى مايوى ومراجعت   | ۲۵  | ابل الربذه پرحمله                   |
| ۷٢   | بنوتميم كے عاملوں كاتقر ر               |     | بنوعامر كاتذبذب                     |     | ابرق پر قبضه                        |
| ۷۲   | ز برقان بن بدر کی و فا داری             |     | فتنة ارتداد کی وبا اور مسلمانوں کی  | ۲۵  | بنوعبس اور بنوذ بيان كى فشكست       |
| ۷۳   | سجاح بنت الحارث بن سويد                 | ۵۲  | پریثانی                             | ۵۷  | اسلامی فوجی دستوں کی روانگی         |
| 2٣   | سجاح كااعلان نبوت                       | YY  | بنوعا مركا مطالبه                   |     | مرتدین کے نام حضرت ابوبکر رہائٹہ    |
| 4۳   | وكيع ادرما لك كي اطاعت                  |     | عینیه بن حصن اور قره بن هبیره کی    |     | کے خطوط                             |
| ۷٣   | سجاح کی چیش قندمی                       |     | گرفتاری                             |     | امرائے عساکر کے نام حفرت            |
| ۲۳   | مقتولین کی دیت                          | YY  | عمر بن خالد کی گرفتاری              | ۵٩  | ا بو بكر رخي نشنهٔ كا فر مان        |
| ۲۳   | بذیل کی گرفتاری                         | 42  | ابو بعقوب سعيد بن عبيد كي روايت     | 4+  | حضرت عدیؓ بن حاتم اور بنو طے        |
| ۳۷   | سجاح کی بیامهٔ پرفوج کشی                | ٧∠  | بنواسداور بني قبيس كاقبول اسلام     | 4+  | بنوطے کی اطاعت                      |
| ۵۷   | سجاح کے لیے مسلمہ کے تحاکف              | 44  | طليحه كاقبول اسلام                  | H   | بنوجد یلمد کی بیعت                  |
| ۷۵   | سجاح كامسيلمه سے خطاب                   | 44  | علقمه بن علاشه                      | IF. | حصرت خالدٌ بن دليد كي روا نگي       |
| . 20 | سجاح كي مسيلمه ي فيمه بين ملاقات        | ۸۲  | علقمه بن علاشه کا فراراورا طاعت     |     | عكاشه بن محصن اور ثابت بن اقرم      |
| ۲۷   | سجاح اورمسیلمه کی شاوی                  | AF  | ائل بزاند کی اطاعت                  | A1  | ع <sup>ی</sup> مینا کی شہادت        |
| ۲۷   | سجاح كامهر                              |     | حضرت ابو بكر وثالثة؛ كي خدمت ميس    | 71  | حضرت عدیؓ بن حاتم کی چیش کش         |

|   |     |                                         |       | _          |                                                |      | ر سطح ظبر می جلد د وم : محصه د وم                                                  |
|---|-----|-----------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 19  | نرت غالد مناتقة كالمسلمه برحمله         | 22 A  | ۵          | حنیفہ کے نوزائیدہ بچوں کی دعا                  | ند ک | عاح کی مراجعت جزیرہ                                                                |
|   | 91  | يقة الموت                               | ۸ اعد | ۵          | سلمد کی وجہ ہے باغ کی تباہی                    |      | _ / _ / .                                                                          |
|   | 97  | يقة الموت كامحاصره                      | ۸ اط  | ۲          | ئة المزي اورمسيلمه كذاب                        |      |                                                                                    |
| ĺ | 90  | يمهر سرائب ال                           | 4 2   | ۲.         | اعد بن مراره                                   | - 1  | 0, 10,11,1                                                                         |
|   | 91  | امه بن براره کی مصالحت کی پیشکش         | 5 4   | Y          | اعادراس کے ہمراہیوں کی گرفناری                 |      | ری روز مین ماند<br>حضرت خالد روایتین کی بطاح کی                                    |
|   | 91~ | ملب بن عامر بن حنیفه کا فرار            | è1    | ٧          | باعه کے ہمراہیوں کاقتل                         |      |                                                                                    |
|   | 90  | لعوں کےمحاصرہ کااعلان                   | ;     |            | عرت ابوہررہ ہنائتنہ کا رحال کے                 |      |                                                                                    |
|   | 90  | باعه بن مراره کی حکمت عملی              | r Az  | ۷          | تعلق بیان                                      |      |                                                                                    |
|   | 90  | نگ يمامه كے شہدائے كرام                 | ΛZ    | ١ -        | با <i>عه بن بر</i> اره کی جان <sup>بخش</sup> ی |      | ما لک بن نویره کی گرفتاری                                                          |
|   |     | نضرت خالدٌ بن وليد اور مجاعه كي         | ٨۷    | 4          | بنگ عقر ہاء                                    | •    |                                                                                    |
|   | 94  | تصالحت                                  | ٨٨    |            | رحال بن عنفوه کی زیر قیادت<br>-                |      | حضرت خالد رمن تثنهٔ کی اجتها دی غلطی                                               |
|   |     | سلمه بن عمير الحفي كي صلح نامه سے       | ٨٨    |            | ر<br>مقدمة الحيش                               |      | حضرت خالد رشاشند کی برطرفی کا                                                      |
|   | 44  | مخالفت                                  | ۸۸    |            | رجال بن غنوبيكا فتنه                           | ı    | مطالبه                                                                             |
|   | 94  | صلح نامد                                | ٨٨    |            | رحال بن عنفوه کا خاتمه                         |      | س به<br>سوید کی روایت                                                              |
|   |     | بنوحنیفہ کے لیے حضرت ابو بکر می اللہ کا | ٨٩    |            | حضرت ثابتٌ بن قبس كي شهادت                     |      | حضرت ابوبكر رمخالفتا كى فوجيول كو                                                  |
|   | 92  | <i>حکم</i>                              | ٨٩    |            | براءاین ما لک کی شجاعت                         |      | مرک بری روم ده به ماه میده از این از از این از |
|   | 12  | سلمه بن عمير                            | 19    |            | مرتدین پرمسلمانوں کی بورش                      |      | ہمریب<br>حضرت عکرمہ بٹائٹیڈ بن ابی جہل کی                                          |
| ١ | 1   | سلمه بن عمير کي خودکشي                  | 9+    |            | حضرت زيد رخالفنة كى شهادت                      |      | ڪ د                                                                                |
| • | Λ   | عرض اورقربيكي مال غنيمت                 | 9+    |            | حضرت ثابت بنافتنا كاحمله                       |      | مسيلمه كذاب اورشرجيل كيازائي                                                       |
|   |     | حضرت خالد بن تثنهٔ کا بنت مجاعہ سے      | 9+    |            | حضرًت ابوحذيفه وخالفيَّهُ كى شهادت             |      | بدری صحابیہ وقت شام کی عظمت                                                        |
| 9 | ۸   | <b>2</b> కు                             | 91    |            | حضرت سالم بن عبدالله علمبردار                  | ۸۳   | نبارالرحال ابن عنفوه                                                               |
|   |     | حضرت البوبكر رطانتنة كي خدمت ميں        | 91    | ١.         | حضرت زيد بن الخطاب كي شهادت                    | ۸۳   | بهارا روال کا بنوحنیفه براژ<br>نبارالرحال کا بنوحنیفه براژ                         |
| 9 | ٨   | بنوحنيفه كاوفيد                         | 91    |            | اسلامی نوج کی قبیله داری صف بند                | ۸۳   | بهاد، دن مسیلمدکاحرم<br>پیامد، بن مسیلمدکاحرم                                      |
|   |     | باب۵                                    | 95    |            | محكم كاقتل                                     |      | اہل بیامہ کی بنو اسد کے خلاف                                                       |
| 9 | ۱ ۹ | مريدين بحرين وعمان اوريمن الصه          | 94    |            | حضرت خالدٌ بن وليد كارجز                       | ۸۳   | شکایت                                                                              |
|   |     | حضرت علاءٌ بن الحضر مي کي روانگي        |       | <b>بول</b> | میلمہ کذاب کے بارے میں رس                      | ٨٣   | مسیله کذاب کاالها می انداز<br>مسیله کذاب کاالها می انداز                           |
| 9 | - 1 | بحرين                                   | 95    |            |                                                | ۸۳   | ام الهیشم اورمسیلمه کذاب<br>ام الهیشم اورمسیلمه کذاب                               |
| - |     |                                         |       |            |                                                | [_   |                                                                                    |

|           |     |                                    |      |                                     |      | (3.22.0).03.                      |
|-----------|-----|------------------------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------------------|
| ļ         | 110 | بل نجران كاواقعه                   | 1-4  | تضرت ثمامةً بن ا ثال كي شبادت       | 99   | حِد روزٌ بن المعنى                |
|           |     | ابل نجران کی تجدید معاہدہ کی       | 104  | بحرى راهب كے قبول اسلام كى وجه      | 99   | بنوعبدالقيس كاقبول اسلام          |
|           | 110 | درخواست                            | 1.4  | پشمه جاری ہونے کا معجز ہ            | 100  | منذرٌ بن ساوی کی وفات             |
|           | 110 | جريرً بن عبدالتدكو جهاد كاحكم      | 1•A  | بوشيبان بن تغلبه كے ليحكم           | 100  | وراثت كامسئله                     |
|           | ΠΔ  | جربر کی مراجعت نجران               |      | سنين ميں اختلاف                     | 100  | بحرین میں ارتداد کی ویاء          |
| ĺ         | 117 | جبری بھرتی کا حکم                  | 1+9  | ابل ممان كاارتداد                   | 100  | منذر بن نعمان بن منذر کی امارت    |
|           |     | حضرت ابوبكركا عمّاب بن اسد ك       | 1+9  | لقيط بن ما لك الازدى                | 1+1  | ا جوانا کامحاصره                  |
|           | 114 | نام فرمان                          | •    | حذيفهاور عرفجه كي عمان پرفوج كشي    | 1+1  | اثمامة بن ا ثال                   |
|           | 114 | ابل يمن كادومرى مرتبهار تداد       | 1+9  | عكرمه كوعمان برفوج كثى كأحكم        | 101  | عکرمه کی روانجی مبره              |
| 1         | 112 | قيس بن عبد يغوث كاارتداد           | 1+9  | لقيط سے سرداروں کی علیحدگ           | 1•1  | سعداور بلی برنوج تشی              |
|           | 114 | ذی الکلاح کو درغلانے کی کوشش       | +    | ذباء کامعرک <u>ہ</u>                | 1+1  | مقاعس اور ذیلی قبائل کی بغاوت     |
|           | ١١٧ | قيس اورخمي جماعت                   | •    | عمان میں امن وامان                  | 147  | قیس بن عاصم کی اطاعت              |
|           | ΠA  | سازش کاانکشاف                      | 111  | الل مهر واقعه نجد كاارتداد          | 1+1" | اونٹوں کی مم شدگی                 |
|           | IIA | فيروز كافرار                       | Ш    | عکرمه بنالتُهُ: کی مهره پرفوج کشی   | 1+1  | ياني کا چشبه                      |
|           |     | حضرت ابوبكر وخانتيز كو بغاوت صنعاء | 111  | معركة بم                            | 1+1  | اوننول کی واپسی                   |
|           | ΠA  | کی اطلاع                           | 111  | مال غنیمت اور شخریت کی روانگی مدینه |      | حضرت علاءً الحضر مي كي عظم پر فوج |
|           | ΙΙΛ | ا بناء کی جلا وطنی                 | III  | مريدين يمن                          |      | المشي                             |
|           | 119 | ا بناء کی اہانت                    | III  | یمن کے عال                          | 1+17 | عبدالله بن حذف کی گرفتاری ور بائی |
|           |     | فیروز کی بوعقیل اورقبیله عک سے مدو | III  | یمن کے عاملوں کے خلاف بخاوت         | 1+1% | مسلمانو ں کاعظم پرحملیہ           |
|           | 119 | کی درخواست                         |      | عمرةٌ بن حزم اور خالدٌ بن سعيد كي   | 1+14 | هطم كاخاتمه                       |
|           | 119 | قیس کی شکست و فرار                 | 111  | مراجعت مديينه                       | 1-0  | ابجر پرقبیس بن عاصم کاحمله        |
|           | 119 | يوم الزدم                          | 1111 | حضرت ابو بمربغاثثة كي روا تكي ابرق  | 1-0  | غروربن سويد كاقبول اسلام          |
|           | ۲۰  | فروه کا بنومراد پرتقرر             | 1111 | اتل تبامه کی سر کو بی               | 1+3  | الغنيمت كتقسيم                    |
|           | ř.• |                                    | 1111 | شنوة پرِنوج کشی                     | 1.0  | مرتدین کادارین میں اجتماع .       |
| ľ         | •   | 0 0 0 - 0 -                        | 110  | ا غابث عک                           | 1-4  | دارین پرفوج کشی                   |
|           |     |                                    | Her  | قبيله عك كى بغاوت وسركو بي          | 1+4  | دارین برحمله                      |
| <u></u> 1 | r•  | معد يكرب مين كشيدگي                | Her  | قبیله عک کے اخابث                   | 1+1  | منافقين كى افواہيں                |
|           |     |                                    |      |                                     |      |                                   |

| وعات  | فهرست موض                                             |        |                                                                                                                    |               | تا ریخ طبری جلد دوم . حصیه وم        |
|-------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 10-0  | ייות                                                  | 1111/  | ره کی بستیوں پرمسلمانوں کی بورش                                                                                    | ۱۲۰ ک         | ا ظاہراورمسر و ق کوصنعاء جانے کا حکم |
| 1100  | یصه بن ایاس کی جزییه پرمصالحت                         | ∠11 قب | جراورابل کنده کی جنگ                                                                                               | امها          |                                      |
| ١٣٨   | راق کا پېلاجزىيە                                      | FIM    | رمه کی بخیر میں آ مد                                                                                               | ۱۲۱ عکر       |                                      |
| ırr   | نی بن حارشه                                           |        | نرت ابوبکر مناشمۂ کا اہل کندہ کے                                                                                   | (a)           | قیس اور عمرو بن معدیکرب کی           |
|       | نَىٰ كو حضرت خالد مِنْ الثمنة كى اطاعت                | Î IM   | علق فر مان                                                                                                         | P   141       |                                      |
| ماسوا | ,                                                     | 1      | ون كى عكر مدسا الانطلى                                                                                             | ۱۲۱ افر       | مفرور باغیوں کی تلاش                 |
| ماساا | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               |        | عث كي اطاعت                                                                                                        | ۱۲۲ اڅ        | قيس بنءبد يغوث كومعافى               |
|       | تضرت خالد رخانتنا اور عبد المسيح کی                   |        | برے محصورین کاانجام                                                                                                | ž. 177        | عمروبن معدی کرب کی رہائی             |
| ١٣٣   | المنتكو                                               | 1      | عدف کی گرفتاری                                                                                                     | †           † | مفرورسر کشوں کی سرکو بی              |
| ۱۳۵   | ال حيره کي جزيه پرمصالحت                              | 1      | عد کی جال بخش کی درخواست                                                                                           | الأ           | باب                                  |
|       | الل مدائن کے نام حضرت خالد میں نشو                    | į.     | نعت کی جان بخشی                                                                                                    |               | مرتدين مفرموت الص                    |
| Ira   | كاخط                                                  | i .    | نعب كى ام فروه بنت الى قافد =                                                                                      | 171           | زيادة بن لبيدعامل حفر موت            |
| Ira   | قعمی کی روایت<br>سر م                                 |        | ناوي                                                                                                               | 117           | مهاجر من امبير كالهارت كنده برتقرر   |
|       | جہاد میں مرتدین کی شمولیت ک                           | ļ      | رب اسیرون کی رہائی                                                                                                 |               | اہل کندہ کاارتداد                    |
| 124   | مخالفت .                                              |        | نت نعمان کے متعلق حضرت                                                                                             |               | حضرمیوں کا صدقات پہنچانے سے          |
| 124   | المدمين اسلامي افواج كااجتماع                         | 1 1    | بوبكر دخالتين كافيصله                                                                                              | 1             | الكار                                |
|       | حضرت ابو بكر بنی نفتهٔ كا مدائن پرحمله كا<br>س        | 1111   | بنت نعمان بن جون                                                                                                   | 1             | مهاجرٌ بن اميه كي روا نگي حضر موت    |
| 19-4  | اهم                                                   | 1171   | مرب قید یون کا زرفد می <sub>د</sub>                                                                                | 1             | عداء کی اونٹنی پرجھگڑا               |
| 124   | حضرت خالد بنی تین کا ہر مز کے نام خط                  | 1141   | امارت یمن پرمهاجرین امیه کا تقرر<br>                                                                               | 110           | ابوالسميط حارثه كى مداخلت            |
| 1172  | ہر مزلی چیش قندی                                      | - 1    | رسول الله مُؤَلِّيلِم کی شان می <i>س گستا</i> حی<br>-                                                              | Ira           | اہل ریاض کی جنگ کی تیاری             |
| 1174  | جنگ سلاسل<br>ن                                        | IFF    | کی سزا                                                                                                             | 110           | زياد کااہل رياض پرحمله               |
| ff2,  | ایرانیوں کا پائی پر قبضہ                              | ١٣٢    | ااھ کے متفرق دا قعات                                                                                               | Ira           | ابل ریاض کی بورش                     |
| IPA   | حضرت خالد اور برمز کامقابلیه                          |        | <u>باب 2</u>                                                                                                       | 144           | شرجيل بن المسط كي مخالفت             |
| IPA   | , ,,                                                  | - 1    | فتوحات ِعراق<br>"نار ما الله ما الله المار المار |               | شرجیل بن المسیط کاشب خون مارنے       |
| IMA I | ایرانیول کی شکست وفرار<br>در بترین در رئیش            |        | حضرت خالد بناپٹیّۂ کوعراق جانے کا<br>ایم                                                                           |               | كالمشوره                             |
| IPA   | ید بیند میں ہاتھیوں کی نمائش<br>مثنا ریں میں سریت بیت | - 1    | اظم الشار المار    | IP4           | ازیاد بن لبید کامر تدین پرشب خون     |
| 114   | تتنی کاابرانیوں کا تعاقب                              |        | حضرت خالد مِنْ تَغْيَّ كَا ابن صلوبا ك                                                                             | 11/2          | مباجرین امید کی کنده پرفوج کشی       |

| عات | فهرست موضو                                       |       | IT IT                                   |        | تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم             |
|-----|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 10  |                                                  | ki im | ن کی نہر ۵                              | ۱۳۹ خو | عورت کے قلعہ کا محاصرہ                  |
| 10  | بره کی نتخ                                       | ۱۳ ج  | یا نیون کی شکست فرار                    | 119 ان | کاشت کاروں کی بحالی                     |
| 101 | ر مرین عبدالله                                   | الما  | فیدرو ٹیوں پر مسلمانوں کی حیرت          | i- 100 | جنگ ندار ،                              |
| 161 | لرامه بنت عبداسيح<br>الرامه بنت عبدالسيح         | . الم | بر کی بین چکیاں<br>مرک بین چکیاں        | ۱۳۰ از | 1                                       |
| 101 | كرامه بنت عبدالسيح كازرفدىيه                     | 100   | ندل عجلی کوانعام                        | مها اخ | فكست خورده سياه كامذار مين اجتماع       |
| 101 |                                                  |       |                                         | 1 16.4 | ا<br>جنگ ندار                           |
| 161 | 1                                                |       | ***                                     | 4 161  | ابرانی مقتولین کی تعداد                 |
| 100 | 110 0200)                                        |       | " 198"                                  | 1      | جنگ غدار میں سوار کے حصہ میں            |
|     | صلوبا بین نسطونا کی مصالحت کی                    |       | -/ -                                    | 1171   | اضافه                                   |
| 100 | ٠,٠٠٠                                            |       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |        | كاشتكارول كودعوت اسلام                  |
| ۱۵۲ | 270000                                           |       |                                         | ואו    | جنگ دلجه                                |
| 100 | 1,20,000                                         |       | معركهقر                                 | IM     | اندزغر (اندرزگر) کی فوج کشی             |
|     | زاذ بن بهيش اورصلوبا بن نسطونا سے                |       | آ زاذب کافرار                           | 1      | حضرت خالد دِیٰ تُنْهُ؛ کی د جله کی جانب |
| 100 | معامده                                           | i .   | 000%                                    | 1      | پیڅ قدی                                 |
| 100 | عاملون اورفوجی افسرون کا تقرر                    |       | چره کامحامره                            |        | جنگ دلجه                                |
| 100 | حضرت خالد بخاشن کے قاصد                          | l .   | الل حيره كوايك ون كى مهلت               | Į į    | فتح کے بعد حضرت خالد دخالفہ کی تقریر    |
|     | حضرت خالد جھائٹن کا ملوک فارس کے                 |       | قصرابيض برحمله                          | i      | کاشتکاروں ہے حسن سلوک                   |
| 164 | ी क्रंस                                          |       | چیرہ کے نمائندے<br>کم                   |        | بكربن وائل كي نصرا نيون كافل            |
|     | حضرت خالد رہائتیٰ کا خط بنام                     |       | عمر وبن عبدالسيح                        |        | جنگ الیس                                |
| 164 | سر داران فارس<br>م                               |       | عدى كاوفد                               |        | عرب نصرانیوں کا ایرانیوں سے اتحاد       |
| 107 | خراج کی وصولی                                    | 10+   | عدی کے وفد کی جزئیہ پرمصالحت            | l      | مبهن جاذور <sub>يد</sub><br>            |
| 127 | الل فارس میں اختلاف                              |       | حفرت ابو بكر رخافتٰه كى خدمت ميس        | וויוי  | جابان کی روا گئی                        |
| 124 | عمال خراج کی وصولی کی رسید<br>امار حریب سرے تبتہ | 14+   | شحا نُ <b>ف</b><br>لمسر                 | 1      | عرب نصرانيون كاليس مين اجتماع           |
| 104 |                                                  | 10+   | عمرو بن عبدامسے کی ذہانت                | - 1    | جابان کےمشور ہ کی مخالفت<br>چ           |
| 104 | ایران کے شاہی خاندان میں ناحیاتی                 |       | حضرت خالد رخاتشهٔ کی کی زهرخورانی کا    | ira    | مالك بن قيس كاخاتمه<br>م                |
| ſ   | حضرت عیاضٌ بن غنم کی علالت                       | - 1   | واقعه لمسيري لگ ۽ ر                     | ira    | کھانے میں زہر ملانے کامشورہ             |
|     | حضرت خالدٌ اور حضرت عياضٌ كو                     | 101   | كرامه بنت عبدانسي كي حوالكي كي شرط      | ira    | جنگ اليس                                |

|       | 7                                    |       |                                       |       | ناري مبري جندودي                  |
|-------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| PYI   | تجمى بائديال اورغلام                 | IYM   | بۇڭلىپ كوا مان                        | 104   | ادكامات                           |
| 149   | ۱۲ھ کے متفرق واقعات                  | الالد | حضرت خالد كادومه مين قيام             | 100   | سرحدات میں فوجی چو کیوں کا قیام   |
| 12.   | امیر جے کے بارے میں اختلاف           |       | عجمیول کے جزیرے کے نصرانیول           |       | حضرت خالدٌ سے عبدالله بن وثميه كي |
| 14.   | ابورجر ه نير د کی روايت              | ואַרי | ہے سازباز                             | 100   | شكايت                             |
|       | باب۸                                 | וארי  | مسلمانوں کی ٹا کہ بندی                | 109   | انباراورکلوازی کے واقعات          |
| 141   | فتوحات شام ١٦ه                       | IYO   | اسلامي فو. تي دستول کي روانگي         | 109   | انبار پرفوج کشی                   |
| 141   | مسلمانوں کی شام پر فوج کشی           | arı   | ھيد کي شخير                           | 109   | انبار کامحاصره                    |
| 121   | خالد بن سعيد کي معزولي               | í     | قعقاع كاحسيد پرحمله                   | 109   | جنگ ذات العيون                    |
|       | خالد بن سعید کے رکیٹی لباس پر        | arı   | ابولیل کی فنافس پرفوج کشی             | 109   | ند بوحه جانورول کابل              |
| 121   | اعتراض                               | arı   | مصيغ بنوالبرشاء                       | 17+   | شیرزاذ کی روانگی                  |
| 141   | خالد بن سعيد كى مخالفت               | arı   | مصنغ بنوالبرشاء پر يورش               | 17+   | ابل انبار کی عربی زبان سے واقفیت  |
|       | خالد بن سعید کا تیم کے امدادی دستے   |       | حرقو س بن نعمان                       |       | اہل ہانقتیا اور اہل بوازی کی ثابت |
| 121   | پرتقرر                               | 144   | جزيرا وركبيد كاخون بها                | 144,  | قدی                               |
| 127   | خالد بن سعيد كو تيامين قيام كاحكم    | PFI   | حرقوس بن نعمان كأقتل                  | 17+   | الل سواد ہے خراج پرمصالحت         |
| :     | خالد بن سعيد كي ثلث كي جانب پيش      | 142   | الشنى اورالزميل كاواقعه               | 171   | فتع عين التمر                     |
| 127   | قدی                                  | 144   | ربيعه بن بجير برشب خون                | 171   | مهران بن بهرام چوبین              |
| 121   | بابان بإدرى اورخالد بن سعيد كى لژائى | 144   | بذيل ادرعماب پرشب خون                 | 141 - | مهران کی ایک حپال                 |
| 127   | جيش البدال                           | 174   | الرضاب پر قبضه                        | 141   | عقد بن ابی عقد کی گرفتاری         |
| 121   | عمر وبن العاص كاا مارت ثمان يرتقرر   | AYI   | جنگ فراض                              | 141   | قلعه عين التمر مربقضه             |
|       | عمرو بن العاص کو جہاد شام میں        | IYA   | حصرت خالد رخافتن کی روانگی فراض       | itr   | عقدا ورعمر وبن صعق كاقتل          |
| ۱۷۳   | شرکت کی دعوت                         |       | رومیوں اور ایرانیوں کی متحدہ فوج      | ואר   | کینے چالیس لڑکے                   |
| 121   | واید بن عقبه کی جہاد کے لیے طلی      | AYI   | جنگ فراض                              | 144   | فتح عين التمر                     |
| 144   | حضرت ابوبكر بغالفهٔ كى تقبيحت        | IAV   | حضرت غالد رخاتفئة كافراض مين قيام     | 171   | دومة الجندل كاواقعه               |
|       | عمرو بن العاص اور خالد بن سعيد كو    |       | حضرت خالد رمیالتهٔ کی فریصنه حج کی    | 142   | حضرت خالدكي رواتكي دومة الجندل    |
| 1214  | احكامات                              |       |                                       | 171"  | اكيدربن عبدالملك كأقتل            |
| الإلا | حضرت الوبكر رخافته كاجهاد برخطبه     |       | حضرت خالد رخالفنَّهُ کو شام کی مہم پر | 171"  | اہل دومہ ہے لڑائی                 |
| 124   | رضا کارمجاہدین کے دستوں کی روانگی    | 149   | جانے کا حکم                           | ייצו  | جودى اور دويعه كى گرفتارى وقتل    |
|       |                                      |       | <del> </del>                          |       |                                   |

|     |       |                                     |             |                                         |        | آری خبر ی جلد د وم: مصد دوم      |
|-----|-------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------|
|     | 144   | قه شام کی میل صلح                   | ja 1Λ1      | مزت خالد کی تلوارے متعلق سوال           | 22 161 | خالد بن سعيد کی پیش قدی          |
| i   | IAA   | ح الصفر كاوا قعه                    | ا۱۸ مر      | يف الله كالقب                           | - 126  | بابان كامحاصره                   |
|     | 14A   | منرت خالدٌ بن وليد كى فتو حات       | 2 1/1       | جه کودعوت اسلام                         | Z 140  | •                                |
|     | 1/1/9 | عنرت خالدٌ کے نام تنبیه آمیز فرمان  | DIAP        | جبك اسلام سيمتعلق سوالات                | 2 140  |                                  |
|     | 1/19  | رِاق کی جنگوں کی اہمیت              | ۱۸۲ ع       | رجه کا قبول اسلام                       | 2 140  | فالدبن سعيد كومعافي              |
|     | 1/4   | ن خالد بن سعيد كى شهاوت             | S IAP       | رجه کی شہادت                            | ? 144  |                                  |
|     | 149   | ومي حملون كااستيصال                 | IAT         | وميوں کی پسپائی                         | الالا  |                                  |
|     |       | تفرت خالد کا رومیوں کے عقب          |             |                                         | ۲۷۱ و  |                                  |
|     | 19+   | <i>بن پنچ</i> کا فیصله              | 1/1/        | دهی سر دارون کافتل                      | 124    | 1                                |
|     | 19+   | نفرت فالدكامجامدين سيخطاب           | IAM         | يارسومسلمانون كي شهادت پر بيعت          | 144    | حضرت خالد کی جہادشام میں مشرکت   |
|     | 19+   | یابدین کی سوا کوروانگی              | IAP         | عكرمة بن الي جبل كي شهادت               | 122    | حضرت خالدٌ اور بابان کی جنگ      |
| j   | 191   | پانی کی تلاش                        |             | جنگ رموک میں مسلم خواتین کی             |        | اروی سیاه کی تعداد               |
|     | 191   | مسلمانوں کا سنخ پرحمله              | IAM         | الركت                                   | 141    | 1                                |
|     | 191   | مویٰ پرفوج تشی                      | IAM.        | اشتر کے متعلق ارطاۃ کی روایت            | 141    | حضرت خالد كاامرائے اسلام كومشوره |
|     | 191   | مثنى بن حارشه كى جانشينى            | ۱۸۳         | زخمى مسلمان اورشهداء كى تعداد           | 121    | خو. مختارمسلم امراء              |
|     | 192   | جہادشام کے کیے صحابہ کا انتخاب      | IAM         | حضرت ابو بكركي وفات كااعلان             | 14.    | اروميوں کي ممک                   |
|     |       | عراتی چوکیوں پر تجربه کارمجاہدین کا | IAM         | برقل کامشوره                            |        | حضرت خالد رہائٹن کا امراء ہے     |
|     | 194   | تقرر                                | ۱۸۵         | ہرقل کا جنگ نہ کرنے پراصرار             |        | خطاب                             |
|     | 192   | هر مرجاذو <sub>س</sub> ی پیش قند می |             | اتل در بارکی مخالفت                     | 149    | حضرت خالدٌ بن وليد كي رائے       |
| ļ ' | 97    | شهر بزار کاغرور                     |             | مسلمانو ل اوفداورروی سپه سالار          |        | حضرت خالد رہائٹن کی رائے سے      |
| 1   | ا ۳   | مثنئ كاشهر بزار كوجواب              | ۱۸۵         | تُذارق کی گرفتاری وقتل                  |        | اتفاق                            |
| 11  | ا ۳۴  | جنگ با بل                           | FAI         | ابوامامه مِناتِثَة كى طلابيرُردى كى مهم | 149    | اسلامی سیاه کی نئی تر شیب        |
| 14  | 1m    | امر مزکی شکست<br>                   |             | قباث کااپنے استاد کے متعلق بیان         | ۱۸۰    | ایک ہزار صحابہ کی شرکت           |
| 16  | ا ۱۳  | آ زرمید خت کی جانشنی                |             | قباث کی استادے ملاقات                   | ۱۸۰    | حضرت خالد مناتثنة كازخى گھوڑا    |
| 16  | 3/4   | مثنیٰ کی روانگی مدینه               |             | مروان بن حكم كا قباث سے استفسار         | IA•    | جنَّك كا آغاز                    |
| 10  | ١٣    | حضرت ابو بکر کی دصیت                |             | يزيد بن اني سفيان كي روانگي تبوكيه      | IAI    | مدينه كا قاصد                    |
| 19  | ١٨    | وصيت كالقبيل                        | ΙΛΛ         | شرجيل بن حسنه کی روانگی                 | IVI    | حضرت خالدٌ اورجرجه               |
|     |       |                                     | <del></del> |                                         |        |                                  |

|      | : (3                                    |                  | 1.00                                              | 10.00        | رما در سے رفخل اکا                          |
|------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| ^    |                                         |                  | حضرت اپوبکڑ کے بھائی<br>حد ساک مزالشہ کا دریت میں |              | اہل فارس کے دافلی مسائل<br>معر کہ میں التمر |
|      | حفرت غالدٌ کی جگه حفرت ابوعبیدهٔ کا<br> |                  | حضرت ابو مکر مخاتشهٔ کی از واج واولا د            |              |                                             |
| r•A  | تقرر<br>یہ دن                           | 7+1              | <u>کاسائے گرامی</u>                               |              |                                             |
| r.A  |                                         |                  | عبد صدیقی کے عمال کا تب اور قاضی                  |              | سفرکے لیے پانی کاذخیرہ<br>:                 |
| r.4  | 1                                       |                  | حضرت عمر رمئاتية كاعبدهٔ قضاة پرتقرر              |              | صحرامیں پانی کاچشمہ                         |
|      | حصرت الوعبيده رخي تنتأذ كى امارت كا     |                  | حضرت عمر رمخافقه کی بابت حضرت                     |              | قبيله بهرا پر شب خون                        |
| r•9  | فر <sub>م</sub> ان                      | 4.4              | عبدالرحمٰنَّ ہے مشورہ                             | 194          | فتح بصریٰ<br>جنگ اخباد مین                  |
| 149  | خالدٌ بن سعيدا در وليدٌ بن عقبه كومعاني |                  | حضرت عثمان وفائقهٔ کی حضرت                        | 194          | جنگ اخباد مین                               |
| 110  | سیف کی روایت کےمطابق                    | 4+14             | عمر بنی تنز کے متعلق رائے                         |              | ابن ہزارف کی جاسوی                          |
| ۲1۰  | دمشق كاواقعه                            |                  | خضرت الوبكر وفائقة كاعوام ہے                      | 192          | قبقلا ركا خاتمه                             |
| 1110 | حضرت خالدٌ بن دليد کي معزو لي           | 1417             | خطاب                                              | 19.A         | جنگ اخبادین کے شہدائے کرام ا                |
| ۲۱۰  | حضرت خالد بنځانڅنز کې معزولی کې وجه     | K+1 <sub>K</sub> | جانثینی کے متعلق وصیت نامہ                        | 19.          | محاصره دمشق                                 |
| 710  | تكذيب نفس كي شرط                        | 4+14             | حضرت ابوبكر دخالتنة كااظهمار خفكي                 | 19.          | حضرت ابوبكر كى علالت                        |
| Ķl+  | حضرت خالد بغائفية كالبهن سے مشوره       | r-0              | حصرت ابو بكر وخالفتا كى خوا بهش                   | 19/          | حضرت ابوبكر بنائثنا كي وفات                 |
| MI   | حضرت خالد کے مال کی تقسیم               | ۲۰۵              | تین چیزیں نہ کرنے کی خواہش                        | 199          | زماندخلافت                                  |
| PII  | حصرت خالد کے اثاثے کی خریداری           | ۲ <b>۰</b> ۵     | تین چیزیں کرنے کی تہنا                            | <b>1</b> ′++ | حضرت ابوبكر مغانثة كي جنبيز وتكفين          |
| 711  | حفرت ابوعبيده رخاتتهٔ كو مدايت          |                  | تین باتیں حضرت محمہ ﷺ سے                          | ľ**          | حفرت اساء بنت عميس                          |
| MII  | فخل کامحاصر ہ                           | T+0              | يو <u>حص</u> ے کي آرزو                            | <b>***</b>   | پرانے کیٹروں کا کفن                         |
| 717  | حمص کا محاصر ہ                          |                  | حصرت ابو بكر و الله كل سخ ميں ر ہائش              | <b>1</b> ′++ | و فات كا وقت                                |
| 717  | الل دمشق كاجشن                          | r+4 .            | حضرت ابوبکر بنخانتُهٔ: کی ساده زندگی              | <b>1'**</b>  | حضرت محمد من اللها ك بهلومين قبر            |
| rir  | حضرت خالد بناتثهٔ کی پیش قدمی           | <b>**</b> 4      | مديينه مين قيام                                   | <b>***</b>   | قاسم بن محمر کی روایت                       |
| FIF  | شهر پناه پرچژ هائی                      |                  | بیت المال کی رقم کی واپسی                         | <b>r</b> +1  | نو حدکی ممانعت                              |
| 411  | در بانو ل کانل                          |                  | بيت المال كى رقم <sup>'</sup>                     | r•1          | حضرت ابوبكرا كے اشعار                       |
| 711  | المار دشق کی بدجوای                     | i                | طلحة بن عبدالله كاعتراض كاجواب                    | <b>ľ•</b> 1  | حضرت ابوبكر"كي آخرى الفاظ                   |
| r1m  | اہل دمشق ہے مصالحت                      |                  | باب                                               | <b>r</b> •1  | حضرت ابو بكر كأصليه مبارك                   |
| 717  | ومثق کے مال غنیمت کی تقسیم              | ۲•۸              | حضرت عمر فاروق رمخانتن                            | r• r         | حضرت ابوبكر كاثجرؤ نسب                      |
| ۲۱۳  | عراقی فوج کی مراجعت عراق                | <b>۲•</b> Λ      | حضرت عمر ممالقة كاليهلا خطبه                      | r•r          | حصرت ابو بکڑ کے والدین                      |

| ات   | <i>روضو</i> ع | فبرست                                      |             | (               | [17]                       |                 |              | تا ریخ طبری جلده وم : حصه دوم      |
|------|---------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|
| ۲    | 12            | يده مِنْ تَتَنَهُ ثُقَفَى كَ شَهَادت       | ۴ ابوعد     | ri              | ی پہلی نوید <sup>فتح</sup> | ر فارو تی       | ۳۱ عې        |                                    |
| rı   | r2            | کی مدافعت                                  | ۲۱ انتخا    | 1               | بن قيام                    |                 |              | 1                                  |
| PI   | ra            | مدائن کارستم ہے فنخ معاہدہ                 | ۲۲ انال     | r               |                            |                 | ۲۱۱ جا       |                                    |
| rı   | 7/            | بركى مدينه مين اطلاع                       | ۲۲ جگه      | r               | رق میں قیام                |                 |              | سیف کی روایت کے مطابق فخل کے       |
| ۲۲   | ^             | ن جاز و بیہ کے دیو پیکر ہاتھی              | rr rr       | r               | (                          | ك نمارز         | ۲۱۵ جگا      | f f                                |
| rr.  | ^             | بل کی فرات عبور کرنے کی مخالفت             | ۲۲ سل       | - [             | فآری در ہائی               | بان کی گر       | ٢١٥ جا       |                                    |
| . 74 | ^             | ب فارس کا برد کی کاطعنه                    | rri الغر    |                 | وحب جاه                    | 4               | - 1          | "                                  |
| 77   | 9             | لامی سپاه کاعبورفرات                       | ۲۲۱ ار      | -               | رفدىي                      | ابان کاز،       | ۲۱۵ جا       |                                    |
| 77   | ٩             | مهز وجها بوعبيده كاخواب                    | ۲۲۲ وو      | -               | کی یا بندی عہد             |                 |              | سقلار بن مخراق کا اسلامی سیاه پر   |
| 77   | 9             | بيول كاحمله                                | i rrr       |                 | أنرسيان                    | يى كا بارغ      | <i>7</i> 110 |                                    |
| 770  |               | عبيد ثقفى كاسفيد بإنقى برحمله              |             |                 | أكشى كالتحكم               |                 |              |                                    |
| 774  | ه   ا         | ت مسلمان علمبر دارون کی شها دستا           | ۲۲۲         |                 |                            |                 |              |                                    |
| rr.  | •             | ئ ئى علمبردارى                             |             |                 |                            |                 | PIY          |                                    |
| 17.  | •             | بدالله بن مر ثد کی حماقت پرسزا             | אין א       | بوج کشی         | زوالي اورنهر جويري         | إروساءال        | PIY          | اہل طبریہ کی اطاعت                 |
| 174  |               | كمته بل كي تعمير                           | 1777 E      |                 | عااور نهرجو برہے م         |                 |              | جنگ فارس کے لیے بیعت               |
| rr.  |               | ہدائے جرکی تعداد                           |             |                 | لی روانگی                  |                 |              | الثنيٰ بن حارثه ي تقريب            |
| ۲۳۰  |               | عامدین جنّ <i>ک جر</i> کی رو پو <b>ت</b> ی |             |                 | کی دعوت کی پیشکشر          |                 |              | حضرت عمر والثنة كاعوام كوخطاب      |
|      | ک             | بوعبید ثقفی کے شہید ہونے ک                 | 1           |                 | کی دعوت کے م               |                 |              | ابوعبيد وثقفي كي امارت             |
| 771  |               | شارت                                       | rro         |                 | باروايت                    | اسخاق کم        | MA           | سليط بن قيس كوامير نه بنانے كى وجه |
| ١٣٢  |               | نثئ كااليس ميس قيام                        |             |                 | کی شکست و فرار             | جالينو <i>ل</i> |              | ابوعبیرہ ثقفی کی کفارہ ادا کرنے کی |
| ١٣٦  |               | قاصد عندالله بن زيد                        |             |                 | سپاه کی دعوت               | اسلامی.         | MA           | خواېش                              |
| اسم  |               | مجامدین جرکی اظهارندامت                    | 777         | ت               | ورائل فارس کی دعو          | ابوعبيرا        | 719          | ليعلى بن امير كي رواتكي يمن        |
| 777  |               | اليس صغراكے واقعات                         |             | بید رسی عنهٔ کو | عمر دخیافتیه کی ایوع       | مضرت            | <b>114</b>   | نمارت كاواقعه                      |
| ۲۳۲  |               | جابان اور سر دان شاه کی گرفتاری و          |             |                 |                            | انفيحت          | 110          | لبوران ( پوران دخت ) کی تخت نشینی  |
|      | -             | جرریہ بن عبداللہ کی حضرت عمرٌ              | try         | فكم             | باز وبيكونوج كشى كأ        |                 | rr•          | ۲ زری دخت کی معزولی                |
| 777  |               | درخواس <b>ت</b><br>سر                      |             |                 | ديانی ڪاعلم                | درش             | rr.          | رستم کاسپه سالا ری پرتقرر          |
| ۲۳۲  |               | جریر کومحاذ عراق پرجانے کا حکم             | <b>rr</b> ∠ |                 | ž                          | جنگ?            | 141          | ترغيب جباد                         |

|    |             |                                   |          |                  | <u>" )                                   </u> |            | تا ریخ طبری جلد دوم: حصه دوم                             |
|----|-------------|-----------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
|    | 400         | حال پرسکده وره                    |          | 4                | ن كاقل                                        | ۲۳ مبراز   | جریرکی روا قگی عراق                                      |
|    | איזיז       | سواد کےعلاقہ میں فوج کشی          | rra      | }                |                                               | اسهم مهراا | - L 4                                                    |
|    | ۲۳۲         | خنافس کی منڈی                     | 1779     |                  | لين کې پسيا کې                                |            |                                                          |
|    |             | خنافس پر اعلی کھایہ مارنے کی      |          | بن ہلال کی       | ودبن حارثه اورانس                             |            |                                                          |
|    | tra         | "جويز                             | rm9      |                  | ر <b>ت</b>                                    | ۲۳۳ اشها   |                                                          |
|    | ۵۳۲         | رئيس انبار كاتعادن                | ٢٣٩      |                  |                                               | ۲۳۰ شهر    | # 0                                                      |
|    | ۲۳۵         | خنافس کی منڈی پر چھا پہ           |          | مشرکین کی        | یا کے تیسرے حملہ میر                          |            |                                                          |
|    | ۵٦٦         | مثنیٰ کی مراجعت پراعتراض          | 100      | 1                |                                               | اپسپا      | بنو بجیلہ کے مال نیست سے خس کی                           |
|    | ٢٣٦         | مثنى كامجامدين كوخطاب             |          | کے دعدے پر       | ن ذی اسبمین کا خدا <u>-</u>                   |            |                                                          |
| I  | דייון       | همنى كاانبار ميس استقلال          | 114      |                  |                                               | ۲۲۵ ایق    |                                                          |
|    | 774         | اللهاث پرحمله                     | ۲۳۰      |                  | ب جر کا انقام                                 |            | البید بجیله کا عرفجه کی قیادت قبول                       |
|    | 444         | ابل صفین کا فرار                  | ۲۱۴۰     |                  | •                                             | ۲۳۵ یو     |                                                          |
|    | 444         | سامان رسد کا خاتمه                |          | سعودا ورخالد     | '<br>واروں اور نیز وں پر <sup>م</sup>         |            | قبیلهٔ بجیله کی جربه کی قیادت میں                        |
| I  | rr2         | بنوتغلب پراچا تک حمله             | וייו     |                  | اجنازه                                        | 1          | اروائل                                                   |
|    | YMZ         | معركه تكريت                       | rmı      |                  | دادس کی دلیر <i>عورتیں</i>                    |            | ا مجاہدین کا بویب میں اجتماع                             |
| 1  | rr <u>z</u> | . اللصفين كاانجام                 |          | ری مجامد بن ک    | زمرِ بن عنبدالله اورج                         |            | حضرت عمر منافتند کی مجامدین کوعراق                       |
| 1  | rz          | ا فرات اورعیدیندگی مدینه میں طلبی | rmi      | •                |                                               | 7 44       | جانے کی ہوایت                                            |
| ,  | 'MA         | ا قادسیدی جنگ کے اسباب            | וייי     | هم.              | ئس میں قبیلہ بجیلہ کا ح                       | . 1        | عالب بن عبدالله اور عرفجه البارتي کي                     |
| ,  | ma          | ۲ رستم اور فیروز ران کے اختلاف    | mr       |                  |                                               | PMA        | اروانگی                                                  |
| ,  | m/          | ۲ آل کسریٰ کی عورتوں کی فہرست     | 77       | اج               | ۔<br>سواد کےعلاقے کا تار                      | 1 1        | رون<br>منیٰ کے لیے مزید کمک                              |
| ۲  | MA          | يز د گرد کی تخت نشينی             | ی        |                  | جريراور عرفجه كے متعلق                        |            | مهران کومحاذ پر جیجنے کا فیصلہ                           |
| ۲  | 79          | الم بغاوت كاخطره                  | 77       |                  | ي<br>روايت                                    | 1 1        | ہران رہار پیب میں ہے۔<br>امہران کی دریائے فرات عبور کرنے |
| ۲۱ | ~9          | ۲۲ مثنیٰ کی مجمی حلقوں سے مراجعت  | rp-      | (                | مہران کے اسلحہ کی تقسیم                       | 1772       | ا برون و دويت را ما ما                                   |
| M  | 4           | ۲۲ مثنیٰ کاذی قارمیں قیام         | 7        |                  | مهران بن باذان كاشا                           |            | ایرانی سیاه کی صف آرائی                                  |
| M  | 79          | عمالوں کوفوجی بھرتی کا حکم        | المحكى ا | ۔<br>وقاص کی روا | حضرت سعد بن الي                               | rr2        | مجاہدین کی صف آرائی                                      |
| 11 | 9           | ۲۴ قبائل می <i>ں جوش جب</i> اد    | ~        |                  |                                               | 772        | ملے ہے۔<br>حملہ سے قبل تین تکبیریں                       |
| ۲۵ |             | ۲۴۴ امیر حج عبدالرحمن بنعوف       |          |                  | فوجی چو کیوں کا قیام                          |            | ا مناب الماري<br>اجتگ بويب                               |
|    |             |                                   |          |                  |                                               |            |                                                          |

| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت عمر کے عمال<br>باب<br>قادسیہ کا معرکہ<br>حضرت عمر بین تین کا ض<br>قیام<br>حضرت عمر بین تین کا جم |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹۲ میں شرکت کا اللہ میں شرکت کا اللہ میں شرکت کا اللہ میں میں شرکت کا اللہ میں شرکت کا اللہ میں شرکت کا اللہ میں شرکت کا اللہ میں میں شرکت کا اللہ میں شرکت کا اللہ میں میں میں شرکت کا اللہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قا دسیه کامعر که<br>حضرت عمر رشیقیّه: کا ض<br>قیام                                                    |
| رار کے بیشتے پر مزید کمک محرید کمک الاباقر الاباقر الاباقر الاباقر الاباقر الاباقر الاباقر المالی الواج الاباقر المالی الواج المالی الواج المالی الواج المالی الما | ٔ حضرت عمر مِنْ عَنْهُ: کا ض<br>قیام                                                                  |
| ۲۹۳ اسلامی افواج ۲۵۱ اسلامی سفارت بیجیخ کاهم ۲۵۱ اسلامی سفارت بیجیخ کاهم ۲۹۳ اسلامی سفارت کی روانگی ۲۹۳ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قيام .                                                                                                |
| ماديين شركت كا بشير مبن الخصاصبه كي جانشيني ٢٥٦ اسلامي سفارت كي روا كلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت عمر مخافقة كأجم                                                                                  |
| ا ۲۵۱ اتام کی فی تر کر متعلق مختلف ایران میشند سی برای متعلق مختلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| الملامی سفیروں کے اسال محلف اسلامی سفیروں کے اسائے ترامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اراوه<br>ر                                                                                            |
| ۲۵۱ روایات ۲۵۷ مجابدین کی قادسیه مین آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صحابة كبارك مخالفت                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت عمر رمناتثنة كاخط                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت عبدالرحمٰن                                                                                       |
| ۲۵۲ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روانگی ۲۵۷ کافور کا قمیص سے تبادلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مخالفت                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت سعد مِنْ لَقُنَّهُ كَا                                                                           |
| ۲۵۲ اسلامی فوج کے امراء ۲۵۸ یزدگردکاوزراء ہے مشورہ ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کے نام خط                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ذميول كي مشتنبه حالت                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ایرانیون کاجوش وخروژ                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مجاہدین کے کیے حصر                                                                                    |
| ۲۵۳ حضرت سعد کے نام فرمانِ فاروقی ۲۵۹ یز دگر دی دهمکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فر <sub>م</sub> ان                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سپد سالاری کے لیے <                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | البي وقاص كاامتخاب                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت سعد کوحضرت ع<br>س                                                                                |
| ی سعد رہی تھیں کو صفرت عمر بی تھیں کی مجاہدین کے لیے مغیرہ بن زرارہ کی ولولہ انگیز تقریر ۲۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | روانگی ہے قبل حضرت                                                                                    |
| ۲۲۸ دعا ۲۲۰ دعا ۲۲۰ يزدر د کالبانت آميز سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>بد</i> ایات                                                                                        |
| قاص کی روانگی حضرت سعد کی زہرہ سے روانگی ۲۶۱ عاصم بن عمر دادر مٹی کا ٹوکرا ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سعدٌ بن اني و                                                                                    |
| ۲۵۴ پابندی عهد کی مدایت ۲۲۱ پزدگر داوررستم کی گفتگو ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عراق<br>نور                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جماعت نخع کوعراق جا.                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت عمر بنی فقینه کا                                                                                 |
| ۲۵۵ رئيس چيره کې برات پرهمله ۲۶۲ ايام اللحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | خطاب                                                                                                  |

| وعات        | فبرست موض                                | ·          | 19                            |         | ناریخ طبری عبلددوم: حصه دوم   |
|-------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|
| 14          | سلمانوں كا قاصد                          | 121        | ررياني                        | ۰۲۷ خبر | انوشجان بن الهريذ كاقتل       |
| 11/2        | سلامی قاصد کی حالت                       | 121        | ن سے مقابلہ                   | ستم     | بابا                          |
| rΛ∠         | أ مد كامقصد                              | 1/29       | منرت سعد كاخواب               |         |                               |
| <b>Y</b> AZ | نین دن کی مہلت                           | 129        | منرت طلیحة کے کارنامے         | 121     | عقاب کی مثال<br>اعقاب کی مثال |
| ra a        | ایک چیز کا متخاب                         | 1/4        | می افراد کی امداد             | F 121   | رستم کی معذرت                 |
| r/A         | مسلمانوں کی خصوصیات                      | <b>M</b> + | بررسان افراد                  | ÷ 121   | يا دشاه كاعز مصمم             |
| MA          | ربعی کی بہا دری                          | tΛ+        | مر واورطلیجه                  |         | جنگ کی تیاری                  |
| 17.9        | دوسرا قاصد                               | MI         | مُن سے کیمپ میں               |         | رستم كا تذبذب                 |
| 17.4        | حضرت حذیفه کی گفتگو                      | M          | رِ انی شہسواروں سے مقابلہ     | 1/12    | فكست كااندبشه                 |
| 11/19       | رشم كاخطاب                               | MI         | ن خبا مقابله                  | 120     | نجوی ہے سوال                  |
| 1/19        | تنيسرا قاصد                              |            | رانی شهسوارول کی گواہی        | 1 121   | پرند سے کاشگون                |
| 190         | امير وغريب كالمتياز                      |            | اليحه كي تعريف                |         | المجوميون كالختلاف            |
| 190         | رستم کا جواب<br>ارست                     |            | فبررسانی کیمهم                | 120     | زوال کی پیشین گوئی            |
| 190         | رستم کی تقر ریه                          | - 1        | ابتدائے فتح                   | 120     | البحشماه كامعامده             |
| 791         | حضرت مغيره كاجواب                        | - 1        | حضرت سعد کی نفیهجت            |         | رستم کی روا گلی               |
| 797         | عربوں کی تعریف                           |            | رستم کی پیش قند می            |         | ایک سلمان کی گرفتاری          |
| 797         | رستم کی پیشین گوئی                       |            | اسلامی شکر کے سردار           |         | مسلمان کی گفتگو               |
| 797         | حبر پیں                                  | - 1        | رستم کی صف آرائی              |         | رعایا سے برسلوکی              |
| 797         | عبود                                     | - 1        | اریانی لشکری آمه              |         | رستم کی تقریر                 |
| ۳۹۳         | آ خری الفاظ                              |            | برےخواب<br>م                  |         | اہل حیرہ کو تنبیہ             |
| <b>197</b>  | رئتم ہے مکالمہ                           |            | وشمن کے ہاتھیوں کی تعداد      |         | ابن قبیله کا جواب             |
| <b>197</b>  | آ خری نصیحت<br>است <sup>د</sup> برخری    |            | گفت وشنید کا پیغام<br>مربسیشه |         | رستم كاجواب                   |
| r9r         | ا رستم کی تمثیلات<br>مربر میرا           |            | مصالحت کی کوشش                | - 1     | جنگ سے پر ہیز                 |
| 4914        | ا لومژی کی مثال<br>مراجع میں کی شاہ      |            | حضرت زہرہ کا جواب             | - 1     | ووباره خواب                   |
| 190         | ا چوہوں کی مثال<br>محصر میزا             | - 1        | اسلامی تعلیمات                |         | طویل جنگ کی تیاری             |
| r90         | ا تھھی کی مثال<br>1 انگور کے باغ کی مثال |            | اسلام کی طرف میلان            | - 1     | امرائی فوج کےسردار            |
| - TW        | ا اللور نے ہاں ق ممال                    | ^1         | مدبرین اسلام کے نام پیغام     | 121     | حضرت سعدٌ کے انتظامات         |

| ۲۱۲          | جذبه شهادت               |              | حضرت سعد کی جنگی مدایات                 |             | مسلمانو ں کا جواب           |
|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| mir          | دلیرانه جنگ              | m+4          | سورهٔ جهاد کی تلاوت                     | 194         | دعوت اسلام وجزيه            |
| ۳۱۲          | تنس حملے                 | <b>}~</b> •~ | نعرهٔ تکبیر                             | 192         | کسانوں کی مثال              |
| rir          | آ دگی رات تک جنگ         | ٣+٣          | جنگ کا آغاز                             | 192         | عبور دريا                   |
| m m          | خوشی کی رات              |              | سوارول کی جنگ                           |             | باب۱۲                       |
| ۳۱۳          | ابونجن كاواقعه           | ۳۰۵          | عمرو بن معدی کرب کارنامے                | <b>19</b> A | نیوم ار مات<br>خدا کی تنبیه |
| mm           | ابونجن کے اشعار          | r•a          | قبیلہ بحیلہ ہے جنگ                      | 191         |                             |
| ساس          | ابونجن کے کارنامے        | r+0          | ہاتھیوں کے ذریعے جنگ                    |             | بوابول -                    |
| ۳۱۳          | حضرت سعد کی حیرانی       | <b>74</b> 4  | حضرت طليحه كي تقرير                     | 191         | رستم کی صف آ رائی           |
| ۳۱۳          | ابد بخن کی واپسی         | <b>74</b> 4  | فتبيله اسدكامقابله                      | <b>199</b>  | خبررسانی کاانتظام           |
| min          | اشعار<br>الومجن کا جرم   | ۳.4          | حضرت اشعث کے کارنامے                    |             | اعلان جہاد                  |
| ۳۱۳          | ابونج کن کا جرم          | ۳+٦          | شدید جنگ                                | <b>199</b>  | حضرت سعد کی معذوری          |
| ris          | ابوجن کی رہائی           | m+2          | شدید جنگ<br>ہاتھی والوں کا مقابلیہ<br>ت | <b>199</b>  | لوگول میں اختلاف            |
|              | بابهما                   | ٣٠٧          | ہاتھیوں کی تباہی                        | ۳           | حضرت سعدكا خطبه             |
| 714          | يوم عماس                 | F+4          | قبيله اسدى ثاندار كاميابي               | ۳۰۰         | حضرت عاصم کی تقریب          |
| ۲۱۳          | شہداء کی جنہیز و تدفین   |              | اسدی شاعر کے اشعار                      |             | تحريرى پيغام                |
| MIA          | حضرت قعقاع کی ہدایات     |              | باب۳                                    | 141         | جاسوسوں کی اطلاع            |
| <b>717</b>   | میدان میں دشمن کی لاشیں  | <b>749</b>   | يوم اغواث<br>يوم اغواث                  | 144         | نماز ہےمغالطہ               |
| 11/2         | حضرت قعقاع کی تدبیر      | m+9          | زخميون اورشهداء كالتظام                 |             | تبليغ جهاد                  |
| <b>11</b> /2 | حضرت باشم کی آید         | <b>1749</b>  | شام کی امداد فوج                        | ۳+۲         | قیس کی تقریر                |
| <b>171</b> 2 | تیرا ندازی کا کمال       |              | شامی کشکر کی ترتیب                      | ۳.۲         | غالب كاخطاب                 |
| 1714         | ہاتھیوں کی دوبارہ نوج ۔  | ۳۱۰          | ہراول دیتے کی تدبیر                     | <b>747</b>  | ابن ہذیل کی تقریر           |
| 1712         |                          |              | ایرانی سردارد ل کاقتل                   | <b>14</b> 1 | يسربن انهم كاخطاب           |
| ۳۱۸          | ہاشم کی فوج              | <b>111</b>   | چار بھائيوں کی جنگ                      | ۳•۲         | عاصم کا فر مان              |
| <b>111</b>   | شدیدترین جنگ             | <b>1</b> 111 | حفزت قعقاع کی سرگرمیاں                  | ۳.۳         | ربعی کا قول                 |
| ۳۱۸          | قی <i>س کی تقر</i> ر     | ۳ij          | بهترين كارنامول پرانعام                 | p=p         | ربعی کی مدایت               |
|              | حفزت عمرو بن معدی کرب کی | rıı          | جنگ کانیا طریقه                         | ۳۰۳         | ابل فارس کی فوج             |

| PP       | ٣٢٧ خواتين ككارنام ٢٣٧                     | ٣١٨ حوصله افزاتقرير                         |                                               |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b></b>  |                                            | ۱۱۸ کو تصدر امر سر یا<br>۳۱۹ دشمن کی پسیائی | نمشیرز نی<br>تاریخ                            |
| <b> </b> |                                            |                                             | نبر بن علقمه کا کارنامه                       |
| <b> </b> |                                            | ۳۱۹ رستم کاقل<br>۳۲۰ رشمن کی شکست           | <sub>ا</sub> تھیوں کی تنا ہی کا طریقتہ<br>رسم |
| <b></b>  |                                            | ۱۳۲۰ د ن کاست<br>۱۳۲۰ مقتولول کی تعداد      | سونڈ اور آئکھول پرجملہ<br>•••                 |
| pp/      | 1 1                                        | i i                                         | بزے ہاتھیوں کی تناہی<br>۔                     |
| الموسو   |                                            | ۱۳۲۰ وثمن کاتعاقب<br>استار سنزس ال          | ہاتھیوں میں بھگدڑ<br>"                        |
| يسر      |                                            | ۳۲۱ رستم کاسامان<br>۳۲۱ جالینوس کاتل        | تلواروں کی شدید جنگ                           |
| rra      |                                            |                                             | ليلة البربي                                   |
| 770      | I I                                        | ۳۲۱ جنگ کاافتنام                            | حفاظتی دسته                                   |
| 4        |                                            | ا ۱۳۳۶ رستم کے سامان کی قیمت                | عمروکی واپسی                                  |
|          |                                            | ۳۲۲ ایرانیون کاقبول اسلام                   | پیچے سے مملہ                                  |
| P-P-4    | ۳۲۹ اسلام یا جزییه                         | ۳۲۲ بچوں کی جنگی خدمات<br>مثر رید دور       | دوباره صف بندی                                |
| <b> </b> | ۳۲۹ رستم کی دهمکی                          | ٣٢٢ وثمن كاصفايا                            | باجازت حمله                                   |
| يبرس     | ۳۳۰ صفآراتی                                | ۳۲۳ جالينوس كاساز دسامان                    | مفول کی ترتیب                                 |
| P72      | ۱۳۰۰ مصرت کلمی کاواقعه                     | ۳۲۳ حضرت زېروکا کارنامه                     | قیس بن مهیر ه کی تقریبه                       |
| rr2      | ۲۴۰ صرف ی واقعہ<br>۳۳۰ ابومجن کے اشعار     | ۱۳۲۳ زېروكومز پدانعام كاتحم                 | وريدبن كعب كى تقرم                            |
| mm2      |                                            | ٢٢٥٠ بها درسياميون كوانعامات                | حضرت اضعث كاقول                               |
| mr_      | ا ۱۳۳۰ ابونجن کے حملے اسلام ابونجن کے حملے | ۳۲۳ اعتراضات کاجواب                         | صبرى تلقين                                    |
| r-r      |                                            | ۳۲۴ رستم کے آل کا حال                       | حمله کرنے میں عجلت                            |
| ٣٣٨      | اساس وثمن کی ہے ہی                         | ۳۲۳ وشن کی ہے بسی                           | انتح ونصرت کی دعاء                            |
| rrx      | ۱۳۳۱ مانتی اور تیراندازی<br>سهٔ رق         | ۳۲۴ اریانیوں کی بری حالت                    | شدیدترین جنگ                                  |
| mma      | اسوس رشم کافق                              | <b>۳۲</b> ۴ سلمان کیشهسواری                 | قعقاع كاشعار                                  |
| mma      | اسس جالينوس كاقتل                          | ٣٢٥ بقايانوج كاصفايا                        | لليلة الهرمركي وحبتسميه                       |
| mma      | ۳۳۲ ایدادی فوج                             | ۳۲۵ فوجی افسرول کے نام                      | جنگ کا کھیل                                   |
| rr-9     | حفرِت سعدٌ پراعتراضات<br>اعتریب به به      | 10-1 rra                                    | مسلح دخمن سے جنگ                              |
| rrg      | ۳۳۳ وتمن كاتعاقب<br>شد                     | ۳۲۵ ابواسحاق کھاروایت                       | قبیله کنده کی بهادری                          |
|          | ۳۳۳ مريد پيش قدى                           | ۳۲۷ گذشته دا قعات کا خلاصه                  | شب قادسیه                                     |
|          |                                            |                                             |                                               |

| موضوعات     | فهرست                      |              | rr                         |               | تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم |
|-------------|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>r</b> 02 | حضرت مغیره کی جنگ          | MLV          | سوادعراق كاشرعى تقكم       | <b>1</b> -1/- | جنگ جلولا                   |
| ra2         | مسلم خواتین کی جنگی مذبیر  |              | ائل سواد كامعامده          | مهاسو         | اتو قف كاحكم                |
| <b>r</b> ۵∠ | اہم جنگی اسیر              | rm           | حضرت محمد بن سيرين كاقول   | mr+           | ئے مرکز کی تلاش             |
| ra2         | خوش نصيبي                  | <b>1</b> mm9 | اہل کتاب خواتین سے نکاح    |               | شام کی فتو حات              |
| ۳۵۸         | نعرهٔ تکبیر کے اثرات       | ٩٣٣٩         | حضرت حذيفه كاحكم           |               | بابا                        |
| ran         | زيادكاكام                  | m44          | ائنه کے اقوال              | ۲۳۲           | اہل سوا د کا حال            |
| ran         | حضرت عتبه كادور حكومت      | ۳۵۰          | جا گيرول کي شخشش           | יוייין        | حضرت سعدؓ کی بددعاء         |
| MOA         | بھرے کے حکام               | <b>r</b> 0•  | معابده كاطريقه             | ۲۳۲           | خوا تین کی جنگی خدمات       |
| ran         | اسلامی صوبوں کے حکام       | rai          | س میں اختلاف               |               | جنگ میں خواتین کی کثرت      |
|             | باب۱۸                      |              | باب                        | ساماسا        | قبيله نخع ك خواتين          |
| ٢۵٩         | ۵اھ کے واقعات              |              | شهر بصره کی تغمیر          | ساماس         | نکاح کا پیغام               |
| 209         | مرج الروم كاواقعه          | rar          | ہندی سرحد                  |               | حضرت قعقاع كامشوره          |
| 209         | حضرت خالد كا تعاقب         | rar          | عاکم فرات سے جنگ           | mum           | جنگ کے نتیجہ کا انظار       |
| ۳۵۹         | ا را نیول کی شکست          | ror          | حفرت عتبه كاخطاب           | אירוא         | انامية فتح                  |
| ٣4٠         | هنس كأقمل                  | rar          | شے مقام کی تلاش            | ساماسا        | قاصد سے استفسار             |
| m4+         | فتح خمص                    | 202          | بصره كامقام                | ٣٣٣           | شام کی امدادی فوج           |
| ٣4٠         | موسم سرما کی جنگ           | Mar          | البممتنام                  |               | حضرت عمر بنحالثيهٔ کی تقریر |
| m4+         | سردی کامقابلیہ             | man          | حضرت عمر رهافتهٔ کا جواب   |               | حضرت عمر کے نام دوسرا خط    |
| ٣٧٠         | مصالحت کی کوشش             |              | حضرت عتبه كومدايات         |               | تيسراخط                     |
| 741         | نعرهٔ تکبیر کے اثرات       | rar          | حکومت کے خطرات             |               | حضرت عمر مخالثنة كاجواب     |
| ١٢٦١        | الاحمص كي مصالحت           |              | الل ابليه كامقابليه        |               | صحابة سے مشورہ              |
| m41         | صلح کی شرائط               | 200          | دىثمن كوفشكست              |               | متفقه فيصله                 |
| ١٢٣         | حضرت ابوعبيدةً كے انتظامات | 200          | مال غنيمت كي تقسيم         |               | دوسرے خط کا جواب            |
| MAL         | حضرت عمر كابيغام           |              | متنازا قراد                | 1             | تیسرے خط کا جواب            |
| 777         | فتح قنسر ين                | ray          | دست مسيان                  | 277           | والپس کی رغوت<br>بر         |
| ۲           | حضرت عمرٌ اور خالدٌ        |              | فیلکان سے جنگ              |               | شاہی خاندان کی اراضی        |
| ۲           | شهرکی تباهی                | ray          | حفزت عمر وثناقتنة كااعتراض | rrz.          | مشتبه معامله                |

| عات                  | فهرست موضو |                                |                 |                          |             | تاریخ طبری جلد دوم: حصد دوم  |
|----------------------|------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------------------|
| ے۳                   | 4          | صى اقراد                       | ۹۲۳ خص          | يت المقدس                | الاس فتح بـ | برقل کی پسیائی               |
| ٣2                   | 4          | نثین کے وظا کف                 | ٣٢٩ خوا         | ل کے بارے میں سوال       |             | 0,700/.                      |
| 1/2                  | 7          | اجات كااندازه                  | 19. اخرا        | دى كى پيشين گوئى         | ۱۲۳ کیو     |                              |
| سے ا                 | 4          | غنیمت کااصول<br>ا              | 11 179          | اليلياء كي مصالحت        |             |                              |
| r2.                  | رتم (٢     | ہانی حاوثہ کے لیے              | /c 120          | ۔<br>رکی دجہ             | ٦٣٩٣        |                              |
| 122                  |            | كم كي تخواه كامعيار            |                 | خ نامه کامضمون           |             |                              |
| 12/                  | زاه ا      | نرت عمر دخالته کی تنح          | e> 14.          | مح کی شرا بَط            |             |                              |
| PZ1                  | ش ا        | نواہ بڑھانے کی کو <sup>ش</sup> | اکا الله        | ینداروں کے لیے رعابت     | - 1         | 1 - 1 - 1                    |
| r21                  | ريقه       | ول أكرم نظم كاط                | 0 121           | بسرے معامدہ کامضمون      | אציין כפ    |                              |
| PZ9                  |            | نت نبوی کی پیروی               | <u>- 121   </u> | ر پیر کی اوا لیگی        |             |                              |
| - PZ9                | ل مشوره    | لغنيمت كانقسيم مير             | 16 11/21        | ۔<br>سطین کے دوجھے       |             | ابل قیسار په کوشکست          |
| r <u>~</u> 9         |            | قسيم ميس ترتيب                 | 7 727           | سطین کے حکام             |             | فغ کے قاصد                   |
| 129                  |            | زبيكامصرف                      | 727             | گھوڑ ہے کی خرابی         |             | قیسار ہے گفتگو               |
| ۳۸۰                  | لاف        | ئد بن اسحاق كااختا             | 5 121           | يت المقدس كي زيارت       | . PY0       | افتح ي خوشى                  |
| ۳۸۰                  |            | حدکے دا تعات                   | 127             | يت المقدس مِن نماز       | : דיר       | جنگی تیری                    |
| ۲۸۰                  | وسنته      | بل دعيال كامحافظ               | 1 121           | نبله کارخ                | ייין        | افتح بيسان                   |
| PA+                  |            | ہراول دسته                     |                 | ي كي پيشين گوئي          | PYY         | حضرت عمرٌ کے جنگی انتظامات   |
| P/1 •                |            | يوم برس                        |                 | كعب كي تكبير             | MAA         | ارطبون يے گفتگو              |
| r/\•                 | ت          | ارانی فوج کی فکلسہ             |                 | قطنطنیہ کے لیے بددعاء    | P42         | ارطبون کی بد میتی            |
| 17/1                 | ·          | اہل فارس                       |                 | طلاء                     | P42         | حضرت عمرو کا تدبر            |
| PAI                  |            | امرانی سردارول کا              |                 | ارطبون كاقتل             | m42         | حضرت عمروبن العاص كي تعريف   |
| PAI                  | Ĩ۱         | وثمن کی فوج کاصف               | 121             | ارطبون کے بارے میں اشعار | P42         | ارطبون كاخط                  |
| PAP                  |            | غلام كامقابليه                 |                 | وظا ئف كى تقتيم          | MAY         | خط کا جواب                   |
| MAR                  |            | شهر يار كاقتل                  |                 | وظيفه بإبول كارجشر       | MAY         | حضرت عمر والثنية كوخط        |
| MAP                  |            | نائل کااعزاز                   |                 | عامدين كى ترتيب          | MAY         | سفركا اعلان                  |
| 777                  |            | حفرت ابراتيم كا                | - 4             | اعتراضات کے جوابات       |             | سپه سالا روں کی ملاقات       |
| <b>7</b> /4 <b>7</b> |            | شاى كشكر كوشكسه                | Y               | د گرمجامدین              | MAYA        | مفرت عمر وفاتفة كي مكته چيني |

|   |             |                                    |               |                           |             | 1                                   |
|---|-------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|
|   |             | حضرت سلمان رضی الله عنه فارس کی    | <b>17</b> /19 | محافظ دسته                | ۳۸۳         | حضرت باشم كا كارنامه                |
|   | ۳۹۴         | دعوت جنگ یا جزییه                  | PA9           | عاصم کی پیش قدمی          | ۳۸۳         | انعره تكبير                         |
| 1 | س وسر       | شاہی خاندان حلوان میں              |               | پیش روحضرات<br>م          | MAM         | صوبوں کے امراء                      |
| į | m90         | محافظ كأقتل                        | <b>7</b> /19  | وتثمن كامقا بليداور شكست  |             | باب١٩                               |
|   | m92         | ابرانی شهسوار کاقتل                | 17/19         | عبور دریا کی دعاء         | MA          | ۲اھ کے واقعات                       |
|   | m90         | تيرا نداز كاخاتمه                  | ٣9٠           | در یا میں کشکر کثیر       | ma          | <i>بحرسیر</i> میں داخلہ             |
|   | <b>790</b>  | ا یوان کسری میں نماز               | m9+           | مدائن پر قبصه             | MA          | كسانول كامعامله                     |
|   | <b>294</b>  | ببهلا جمعه                         | m9+           | ديباتي كامشوره            | PA0         | تجرسير كامحاصره                     |
|   | may.        | مدائن كامال غنيمت                  | ۳9.           | عجيب منظر                 | MAY         | اہل فارس کی قلعہ بندی               |
|   | <b>294</b>  | الل مدائن كا تعاقب                 | ۳9٠           | جزييدينے كامعامدہ         | PAY         | حضرت ز مره کی شہادت                 |
|   | <b>794</b>  | سونے چاندی کے برتن                 | .791          | مال ودولت پر قبضه         | MAY         | حضرت عا ئشدگی روایت                 |
|   | ۲۹۲         | شای جوا هرات و دیگر سامان          | 141           | عاصم مے کارناموں کی تعریف | PAY         | صلح کاشاہی پیغام                    |
|   | m92         | ز ہرہ کے اشعار                     | 141           | حضرت سعد کی دعاء          | <b>MA</b>   | ا بومغرز کے نامعلوم الفاظ کے اثر ات |
|   | m92         | شابی تاج اور فتیتی کیاس.           | ۲۹۲           | حضرت سلمان کی پیشین کوئی  | ٣٨٧         | نصيل برسنگ باري                     |
|   | m92         | بادشاہوں کی زر ہیں اور تکواریں     | ۲۹۲           | بیا لے کی مم شدگ          | ۳۸۷         | شهركا انخلاء                        |
|   | 7°9∠        | ياد گارسامان کی تقسیم              | <b>797</b>    | یانی کے اندر سفر          | <b>MA</b> 4 |                                     |
|   | m91         | سونے چاندی کی مورتیاں              | mgm           | عبور کرنے میں مہولت       | <b>M</b> 42 | فرشتوں کا جواب                      |
|   | <b>79</b> 1 | مسلم سپاهیول کی دیانت داری         | mam           | دشمن كافرار               | • ۳۸۸       | شهرمیں داخلیہ                       |
|   | m99         | و یا نت داری کی تعریف              | mam           | با دشاه کی روانگی         | ۳۸۸         | سفیدگل کا نظاره                     |
|   | <b>1799</b> | حضرت عمر وفنالثيَّةُ كاخراجٍ تحسين | majm          | سرکاری خزانه کی منتقلی    | ۳۸۸         | سخت محاصره                          |
|   | m99         | مال غنيمت كي تقتيم                 | mam           | اسلامی فوجوں کا داخلہ     | ۳۸۸         | فنخ مدائن اورا يوان سرى             |
|   | 14.4        | الوان كسرى مين عبادت               |               | رشمن كا تعاقب             | <b>7</b> 71 | عبوردريا كاعزم                      |
|   | r***        | مدائن ميس قيام                     | man           | ديوآ مدند                 | raa         | حضرت سعد کی تقریر                   |
|   |             |                                    | 3             |                           |             |                                     |
|   |             |                                    |               | j                         |             | Ī                                   |
|   |             |                                    |               |                           |             |                                     |
|   |             |                                    |               |                           | ,           |                                     |
| _ |             |                                    |               |                           | 4           |                                     |

# مُقتِّلُمْتَ

11

# یروفیسشبیر حسین قریشی ایم،اے

زیر نظر کتاب حضرت ابو بحرصدیق برخاتین کی خلافت سے شروع ہوتی ہے اور حضرت عمر فاروق بخاتین کے ابتدائی عہد پرختم ہو جاتی ہے۔ بیددورعہدرسالت کے بعدعبداسلامی کا ہم ترین دور ہے اور اسلام دراصل کممل ضابطہ حیات ہے اس کی تغییمات میں نہ صرف زخمی انسانیت کے زخموں کا مداوا ہے بلکہ اس کی روح کی بالیدگی اور ارتقاء کے سامان بھی موجود ہیں۔اسلام نے تزکیہ باطن اور تظہیر ظاہر دونوں ہی پرزور دیا ہے۔ تا کہ روح کی نشو ونما کے ساتھ ساتھ جسم کی ترتی بھی ہو سکے اور یوں انسان اپنی تخلیق کے منشاء کی مسلمے۔ محیل کر سکے اور اپنے ارتقاء کے ذروہ بلندیں پینے سکے۔

سیخضرت کانٹیل نے تمام عرب کو جو مختلف قبیلوں میں منتسم تھا اور لا تعداد معبودوں کی پرستش کرتا تھا۔ ملت واحدہ کی ترکیب میں مذخم اور خدائے واحدے وین پر عامل کر دیا اور ان منتشر انسانی گروہوں کو مرکزیت بخشی اسلام کا پیغام اخوت مساوات اور عدل عمر انی سے عبارت ہے جب یک مسلمانوں نے اِس پیغام کی تربیل کو اپنانصب العین بنایا اور اس پر عامل رہے۔ بحرو ہر خشک و تر اور عرب و مجمر اور خدائے عرب و مجمر اور خدائے عرب و مجمر اسلام کے انہی مسلمانوں کے کارناموں پر ششتل ہے جضوں نے محمد اور خدائے محمد کی اطاعت کی ۔ ان کے بیام کو اپنالا محمل بنایا اور تسخیر کا کنات کے راز ان پر کھل گئے۔ تاریخ عالم ایسی شاندار ایسی متواز ن اور ایسی مستقل وسریح تسخیر کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

عہدرسالت بوری کا تنات کے لیے ایک مبارک دورتھا آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کے دورکوخلافت راشدہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اس دور کی ابتداء حضرت ابو بکر بڑا تھے۔ کی خلافت ہے ہوئی آپ کا عہد بڑا ہنگا مہ خیزتھا حضرت محمد سُر تھے ایک چیلئے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسلام کے لیے پہلی آز مائش سقیفہ بنوساعدہ میں انصار کی وہ مجلس تھی جس میں رسول اللہ مکھیے کی جیٹیت رکھتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھے۔ اس کے بعد فتندار تداد کی و بانے تقریباً سارے عرب کو اپنی لیسٹ میں لے لیا اس کے ساتھ ساتھ منکرین زکو ق کا فتندا لگ انتشار پیدا کر ربا تھا۔ رہی سہی کسر جھوٹے مدعیان نبوت نے پوری کردی۔ ان نامساعد حالات سے فائدہ اٹھا تے ہوئے بہت سے قبائلی سرداروں نے بھی بغاوت کردی ریاست اسلامی کا وجود خطرے میں تھا۔ بادی النظر میں ایسامحسوں ہور با تھا کہ اسلام نعوذ بالتہ حضرت محمد سکھیے کی

ذات گرامی ہی تک محدود تھااور آپ کی وفات کے بعداس کی بقاء بھی ممکن نہیں۔

حضرت محمد مکانیم کے وصال کے بعد ریاست اسلامیہ کی گونا گول ذمہ داریوں اور امت کی قیادت کا بار حضرت ابو برصدین و کانٹونے کے اندھوں پر پڑا۔ انھوں نے کمال بصیرت و دانائی ہے کام لیتے ہوئے پہلے مجان رسول اللہ کا بیٹے اور انھوں نے اپنی خدا دا دفر است و تد ہر آنخضرت مکانٹی کے وصال ہے بدحال ہورہے تھے اور اس وقت وہ سقیفہ بنوساعدہ میں پنچے اور انھوں نے اپنی خدا دا دفر است و تد ہر سے حضرت ابو بکر ہے جوئے حالات پر قابو پایا مگر مشکلات کا بیمیں خاتمہ نہیں ہوا بلکہ بیتو آغاز تھا ان مصائب کا بمن سے حضرت ابو بکر مصل صدیق رسی گئز کو دو چار ہونا تھا حالات خطر ناکو صورت اختیار کر چکے تھے لیکن اس طوفانی دور میں حضرت ابو بکر نے دامن استقلال کو باتھ سے نہ چھوڑ ااور ان کے پائے ثبات میں اغزش ندآئی وہ اپنی کے مسلک سے ایک اپنی بھی ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے حالا نکہ بعض مواقع پر صحابی کہار کی آراء مختلف تھیں خصوصاً جیش اسامہ بھائی کی روائی کا مسکلہ اور مشرین ذکو قاکا فتنہ ایسے بتان نے نہ صرف غیر معمولی حضرت ابو بکر نے اپنی اجتہادی صلاحیتوں سے کام لیا اور پایان کا روہ سر بلندر ہے تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے نہ صرف غیر معمولی مسلم کی بلکہ باغیوں کی سرکو بی کی اور مدعیان نبوت کے پندار کو بھی پاش پاش کر دیا۔ مرتدین کو دوبارہ صلقہ بگوش اسلام کی اس طرح نہایت قلیل مدت میں حضرت ابو بکر میانٹین مورت الوبکر میں انہ مسلم کی اس طرح نہایت قلیل مدت میں حضرت ابوبکر میں گونٹون نے مسلمانوں اور اسلام کی گران قدر خدمات انجام دیں۔

بیعت خلافت کے بعد حضرت صدین اکبڑے سامنے پہلامسکہ جیش اسامہ دخائیٰ کی روانگی کا تھا۔ چہار جانب سے بغاوت کی خبریں آ رہی تھیں خود دارالخلافہ محفوظ و مامون نظر نہیں آتا تھا۔ دمیدم مدینہ پر جملے کا خطرہ تھا۔ ان حالات میں بھی جب کہ صحابہ کہاڑ میں اس مہم کو ملتوی کرنے پر مصر تھے آپ نے تھم رسول سے سرتا بی نہیں کی ۔صدیق اکبر دخائیٰ کی چھے دور پاپیادہ اسامہ دخائیٰ کے ہمراہ گئے اس وقت اسامہ گھوڑے پر سوار تھے ان سے رہانہ گیا اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر دخائیٰ سے کہا کہ یا تو آپ گھوڑے پر سوار جو جائیں یا مجھے پیادہ پاچلنے کا تھم دیں۔علامہ طبری اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''اسامٹنے کہایا خلیفہرسول اللہ کھی ایو آپ سوار ہوجائیں ورنہ میں اتر جاتا ہوں حضرت ابو بکر رہی ٹھٹانے کہایہ دونوں باتیں نہیں ہوسکتیں نہتم اتر سکتے ہواور نہ میں سوار ہوں گا۔ میں اس وقت پیدل اس لیے چل رہا ہوں تا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دریے پیدل چل کراپنے قدم خاک آلود کرلوں''

عيش اسامه رض تنه كورخصت كرت وقت حضرت ابو بكران نان سے بول خطاب فرمایا:

'' ذرائھہر جاؤ تا کہ میں دس باتوں کی تم کونسیحت کر دوں ان کواچھی طرح یا در کھو خیانت نہ کرنا۔ نفاق نہ برتنا' بدعہدی نہ کرنا' مثلہ نہ کرنا' مثلہ نہ کرنا' کی کھجور کے درخت کو نہ کا ثنا نہ جلانا اور کسی ثمر دار درخت کو تھانے کی ضرورت کے بیکار کسی بکری گائے اور اونٹ کو ذرخ نہ کرنا' تم کوایسے لوگ بھی ملیس درخت کو قطع نہ کرنا سوائے کھانے کی ضرورت کے بیکار کسی بکری گائے اور اونٹ کو ذرخ نہ کرنا' تم کوایسے لوگ بھی ملیس کے جو ترک دنیا کر کے خانقا ہوں میں بیٹھ گئے بیل ان سے کوئی تعرض نہ کرنا ۔ بعض لوگ تمہارے لیے کھانوں کے خوان لائیں گا آگر تم اس میں سے بچھ کھانا چا ہوتو اللہ کانا م لے کر کھانا ایسے لوگوں سے تمہار امواجہہ ہوگا جن کے سرکی چندیا صاف ہوگی اور اس کے گرد بالوں کی پٹیاں جی ہوں گی ایسے لوگوں کی خبر تکوار سے لینا' اچھا اب اللہ کانا م لے کر جاؤ اللہ نیزے کی ضرب اور طاعون سے تمہاری حفاظت کرے'۔

ان واقعات نے بیٹا بت کر دیا کہ حفرت مجمد سکتیجا کے بعد حضرت ابو بکرصدیق بٹی ٹٹیڈنڈ شریعت اوراسلام کوسب سے زیادہ جاننے والے سے انھوں نے بیٹا بیٹ کوئی ایسا کا منہیں کیا' جواسلام کی روح کے منافی ہوانھوں نے نہ جبی معاملات اورامور حکومت میں بھی مسلک رسول کریم کا پیروی کی ۔اور آٹے نے کسی کام میں بھی مسلک رسول کریم کا پیروی کی ۔اور آٹے نے کسی کام میں بھی مسلک رسول کریم کا پیروی کی ۔اور آٹے نے کسی کام میں بھی مسلک رسول کریم کا پیروی کی ۔اور آٹے نے کسی کام میں بھی مسلک رسول کریم کا پیروی کی ۔اور آٹے نے کسی کام میں بھی مسلک رسول کریم کا پیروی کے ۔

اندرونی مشکلات نے بیرونی خطرات میں بھی اضافہ کر دیا حضرت صدیق اکبڑنے صرف دوسال میں نہ صرف اندرونی مشکلات پر قابو پاکر پورے ملک میں امن وامان قائم کیا بلکہ بیرون عرب فتو حات کا آغاز کیا۔ وقت نے آپ کواتنی مہلت نہ دی کہ بیرونی فتو حات کی تحکیل آپ کے عہد میں انجام پذیر بہوتی لیکن سے تقیقت ہے کہ جن فتو حات کی تحکیل حضرت عمر فاروق ہوگئت کے عہد میں ہوئی ان کا سنگ بنیا وحضرت ابو بکر صدیق ہوگئت نے اپنے دست مبارک سے رکھا تھا ملکی وسیاسی خدمات کے علاوہ آپ کا بہت بڑا کا رنامہ قر آن شریف کی تدوین ہے۔ جنگ بمامہ میں بیشتر حفاظ قر آن صحابہ کی شہادت کے بعد کا تب وحی حضرت زید بن ثابت کو تدوین قر آن کا حکم دیا اور حضرت ابو بکر صدیق ہوگئت کے عہد میں بیمبارک کام یا یہ تکمیل کو پہنچا۔

علامہ ابوجع فرحمہ بن جریر الطبر ی نے ان واقعات کونہایت تفصیل سے بیان کیا ہے ان کی یہ کوشش بلا شبہ اسلام کی بہت ہوی خدمت ہے انصوں نے ان واقعات کی جزئیات تک محفوط کر کے اس عہد کی ایک مکمل تصویر پیش کردی ہے۔ علاوہ ازیں ان کا عام انداز یہ ہے کہ ایک واقعہ کے متعلق انھیں جہاں جہاں سے بھی روایات مل سکیں انھیں بلا کم و کاست سپر دقلم کر دیا ان کی یہی اہم خصوصیت ہے اس سے بیفا کدہ ہوا گہ آنے والے دور کے مؤرخین ان روایتوں میں موازنہ کر کے سیجے واقعات تک پہنچ سکیں۔ منکرین زکو قاور مدعیان نبوت کے واقعات علامہ طبری نے نہایت مفصل اور بھراحت بیان کیے جیں۔ انھوں نے ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اتنی احتیاط برتی ہے کہ اس ضمن میں اگر کوئی معمولی واقعہ بھی پیش آیا تو علامہ نے اسے بھی قلم بند کردیا۔

علامہ بن جربر طبری نے عہد صدیقی کے نمانیاں واقعات کونہا بت مفصل اور کی کی راویوں کے حوالے سے رقم کیا ہے لیکن ان
کے ساتھ خمنی اور معمولی واقعات بھی نظر انداز نہیں کرتے ۔ اسوعنسی کا ذکر کرتے ہوئے آزاد زوجہ اسود اور فیروز کی ملاقاتیں قتل کا
منصوبۂ اسود عنسی کے قل میں آزاد کی اعانت کا اس انداز سے ذکر ہے کہ اسود عنسی کے عروج و زوال کا کوئی پہلوتار کی میں نہیں رہتا۔
اسی طرح مرتدین و منکرین زکو ق کا حال بیان کرتے ہوئے جھوٹے جھوٹے تھیوں اور ان کے افعال سے ہمیں باخبر رکھتے ہیں ،
صفوان زبرقان عدی کے قبائل کا ذکر اس امریر دلالت کرتا ہے کہ علامہ طبری اس عہد کے معمولی معمولی واقعات کو بھی تاریخ کے
صفوات میں محفوظ کروینا جا ہے ہیں۔

مدعیان نبوت میں سب سے بڑا فتنہ گرمسیلمہ کذاب تھا اس لیے مسیلمہ کذاب اور سجاح کا پورا پس منظر بیان کرتے وقت علامہ نمونہ کے طور پر سجاح کے الہام کے اقتباسات بھی چیش کرتے ہیں۔ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

'' جب میں نے دیکھا کہ ان کے چبرے خوبصورت ہوگئے ہیں اوران کے بشرے نورانی ہوگئے ہیں اوران کے ہاتھ نماز کے لیے بندھ گئے ہیں میں نے ان سے کہا کہتم عورتوں سے مباشرت ندکرو شراب نہ ہیو بلکہ اے نیک گروہ تم ایک دن روزہ رکھواورایک دن کھانا کھاؤ۔ سجان اللہ! جب حیات جاودانی ملے گی تب تم جس طرح چا بہنا زندگی بسر کرنا اور اللہ کی طرف جانا اگر رائی کا دانہ بھی ہوتو اس پر بھی گواہ رہے گاوہ دلول کے جمید سے واقف ہے اور بہت سے لوگ اس

میں برباد ہوجا کئیں گئے'۔

مسیلمہ کذاب اور سجاح کی نبوت کا ڈھونگ سجاح کی مسیلمہ کذاب پر فوج کشی 'ان دونوں کی خیمہ میں ملاقات سجاح اور مسیمہ کذاب کی شادی 'مسیلمہ کذاب کے قوانین 'ام الہیثم بنو حذیفہ کے نوزائیدہ بچوں کے قل میں دعاء کا واقعہ 'اوراس کی دع وُں کی بدولت باغوں اور رزاعت کی تنابی کا ذکر بھی ملتا ہے 'مسیلمہ کذاب جس انداز سے اپنے بیرووُں سے گفتگو کرتا ہے۔ علامہ موصوف نے اس کی تصویر کشی بھی کی ۔انھوں نے مسیلمہ کے بہروپ کو بہت دلچسپ اور دکش پیرا یہ میں بیان کیا ہے جہاں وہ سجاح کے الہامی انداز کا ذکر کرتے ہیں وہاں مسیلمہ کذاب کے الہامی انداز کو بھی پیش کرتے ہیں :

﴿ ﴿ الصِّمينَدُ كَى اِمينَدُكَ كَى بِينِي اِ تُوسَ قدرصاف ہے تیرابالا کی حصہ پانی میں رہتا ہے اور زیریں مٹی کیچڑ میں ۔ تو نہ پانی میں رہتا ہے اور زیریں مٹی کیچڑ میں ۔ تو نہ پانی عینے والے کوروکتی ہے اور نہ یانی کو مکدر کرتی ہے ' ۔

ایک د وسراالهام ملاحظه فر مایئے:

' و قَسَم ہے کھیت میں بچ ڈوالنے والوں' فصل دور کرنے والوں' دانہ نکالنے والوں' پھر پچکی میں آٹا پینے والوں' روئی پکانے والوں' ان کو چور کرمیدہ کرنے والوں اور پھر لقمہ بنا کر کھانے والوں کی جو چرنی اور کھن سے کھاتے ہیں۔اےسا کنان بادیدا تم کوفضیات دی گئی ہے اور شہری تم سے کسی بات میں آگے نہیں ہیں' اپنے علاقے کی مدافعت کروغریب کو پناہ دو اور بدمعاش کو پہاں سے نکال دؤ'۔

علامہ طبریؓ نے ان واقعات کے جزئیات کو محفوظ کر کے اضیں جیتے جا گئے اور چلتے پھرتے کر دار بنا دیے ہیں ان میں پھر پور
زندگی ملتی ہے قاری کونا ما ٹوس فعنا نہیں ملتی' بلکہ ایک تسلسل' یکا گئے اور گہرا رجا و ملتا ہے ان واقعات میں حسن ترتیب نے اور جان
وال دی ہے مثلاً جنگ ممامہ وحد ہفتہ الموت کے واقعات کے بعد مجاعہ بن برارہ کی حکمت عملی اور اپنی قوم کے لیے حضرت خالد سے
امان حاصل کرنے کا واقعہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور جہاں مجاعہ بن مرارہ کی دورا ندیثی اپنی قوم کو بچانے میں نظر آتی ہے۔ وہاں
سلمہ بن عمیر الحقی کی شرارت معاہدہ کی خلاف ورزی' شرائگیزی اور اس کی خودش کا بھی ذکر ملتا ہے گویا فریقین کے ایسے غیر معروف
افراد کا ذکر بھی علامہ طبری اپنی تاریخ میں کرجاتے ہیں جن پرعام مؤرخین توجہ نہیں دیتے۔

اہل بحرین کے ارتد ادکا ذکر کرتے ہوئے اونوں کی گمشدگی و بازیا بی اور چشمہ جاری ہونے کے معجزات ہجر کے راہب کے قبول اسلام کی وجہ اور اس طرح مرتدین حضر موت کے متعلق حالات قلمبند کرتے ہوئے عدا کی اونٹنی پر جھٹڑا کر سول اللہ ساتھا کی شان میں ممتاخی کرنے والی دوگانے والیوں کو مرزا 'فتح الیس کے بعد سفید روٹیوں پرعر بوں کی جیرت کا واقعہ کر امہ بنت عبد المست کی حوالگی کی شرط اور پھر جنگ برموک میں شیر اسلام حضرت خالد "بن ولید اور جرجہ کی گفتگوا ور جرجہ کے قبول اسلام کا واقعہ بظا ہر غیر ضروری اور غیر اہم ہیں گریہ سلسل و تو اترکی الیمی کڑیاں ہیں جو پورے واقعہ کو تجھے میں بڑی مدودی ہیں۔

۔ علامہ طبری بعض اوقات ایسے واقعات بھی بیان کر جاتے ہیں جو بظاہر غیر متعلق اور معمولی معلوم ہوتے ہیں جنگ ریموک کا ایک کر دار قباث اینے استاد اور اپنی ابتدائی زندگی کا واقعہ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

'' فتح ریموک کی اطلاع لیے جانے والے وفد میں جومہ پینہ جار ہاتھا' میں بھی شریک تھا اس جنگ میں ہم لوگوں کو بہت کافی

49

مال غنیمت ما تھااس سفر میں بمارار بہر بم کوایک ایسے چشمے پرلے گیا جس کی زمانہ جاہلیت میں میں نے شاگر دی کی تھی
اس کا واقعہ بیہ ہے کہ جب میں بڑا ہو گیا اور مجھ کو بیاحیاس ہوا کہ اپنے لیے بچھ کمانا چا ہیے تو بعض لوگوں نے مجھے اس
شخص کا پنة ویا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اپنا ارادہ فلا ہر کیا اس نے کہا تم نے بہت اچھا کیا کہ میرے پاس چلے آئے بی میں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ عرب کے شیروں میں سے ایک شیر تھا اس کے کھانے کی یہ کیفیت تھی کہ ایک دن میں
اونٹ کا بیٹھا مع کھال کے چٹ کر جاتا تھا اور پٹھے کے علاوہ اتنا ہی اور گوشت کھا جاتا تھا صرف اتنا ہاتی چھوڑ تا کہ جس
سے میرا پیٹ بھر جائے۔ جب وہ کسی قبیلے پر غارت گری کے لیے جاتا تو مجھوڑ دیتا اور کہتا کہ جب کوئی شخص
سے میرا پیٹ بھر جائے۔ جب وہ کسی قبیلے پر غارت گری کے لیے جاتا تو مجھوڑ دیتا اور کہتا کہ جب کوئی شخص
سے میرا پیٹ بھر جائے۔ جب وہ کسی قبیلے پر غارت گری کے دیا۔ وہ مال لے کرمیں اپنے گھر آیا وہ میری پہلی کمائی تھی اس
میں اس کے ساتھ دہا اس نے میرے لیے کائی مال جمع کر دیا۔ وہ مال لے کرمیں اپنے گھر آیا وہ میری پہلی کمائی تھی اس

بیوا قعد غیر سیاس سی کیکن اس کی معاشرت کی بھر پورتصویر ہے اس سے اس دور کے معاشرہ کے اس تاریک پہلو پر وقتی پڑتی ہے کہ قبیلہ کے لوگوں کوا خلاقی طور پر اس امر سے کوئی سرو کارنہ تھا کہ دولت کہاں سے آئی چونکہ وہ دولت مند تھا اس لیے اسے اپ قبیلہ کی سرواری کاحق پہنچتا ہے اس کے علاوہ دولت کمانے کا آسان طریقہ لوٹ ماراور غارت گری تھا اور اس طرح بیدواقعہ اس حقیقت کا بھی انکشان کرتا ہے کہ ذرائع آمدور میں اور سائل کتنے غیر محفوظ تھے۔اور اسی عہد کی سوسائٹ کتنی پستی میں پہنچ بھی تھی اور حقیقت علامطری نے اس قسم کے واقعات کو محفوظ کر کے تاریخی خاکہ میں رنگ آمیزی کی ہے۔

عہد صدیقی سے اسلامی فتو حات کا زریں وورشروع ہوا تھا حضرت خالد "بن ولید عراق میں مصروف جہاد سے کہ انھیں صدیق اکبر رہن گفتہ کا فر مان شام کے محاذ پر جانے کا ملتا ہے۔ جیزہ سے شام کا سفر حضرت خالد بن ولید رہن گفتہ کا محیرالعقول کا رنا مہ ہے بغیر پانی کے اسے دور دراز صحراء کا ہفت روزہ صحرائی سفر خود مجزہ سے کم نہیں تھا۔ علامہ طبری نے اس واقعہ کو ہڑی تفصیل سے بیان کیا ہے انھوں نے مجاہدین کی مشکلات اوران مشکلات پر قابویا نے کا طریقہ بھی بالصراحت سپر دقائم کیا ہے۔

زینظر کتاب میں حضرت ابو بمرصدیق و التین کے عاز خلافت سے حضرت صدیق اکبر رہی التین کی وفات تک کے تمام واقعات جزئیات کی حد تک اسنے بہتر انداز میں پیش کیے گئے ہیں کہ اس عہد کا نقشہ آ تکھوں میں پھر جاتا ہے علامہ طبری نے کسی پہلوکوتشہ نہیں چھوڑا۔
علامہ طبری نے حضرت صدیق اکبر رہی التین کی سیاسی زندگی طینہ شجرہ نسب فقوحات فیصلے اور اس کے بعد آپ کا آخری عہد علالت وصیت آخری الفاظ نیز مرض الموت کے اشعار مجبیز وتکفین آپ کے والدین بھائی از واج واولا دے اساء گرامی اور عہد صدیقی کے عمال کا تب اور قاضوں کے نام بالنفصیل تحریر کیے گئے۔

عهد صديق مالتنه كانظام حكومت:

عہد صدیقی میں نظام حکومت وہی رہا جو آنخضرت سکھیا کے عہد مبارک میں تھا' تمام امور ملکی صحابہ کبار ؓ کے مشوروں سے انجام پاتے تھان میں حضرت عمر فاروق ،حضرت ابوعبیدہ ،حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑی ہے، قابل ذکر ہیں۔ تمام ملک آٹھ صوبوں میں بٹا ہوا تھا 1 مدینہ 2 مکہ 3 طاکف 4 نجران 5 صنعاء 6 حضر موت 7 بحرین وومة الجند ل-آپ عمال كانتخاب ميں بهت محتاط رہتے تھان بى لوگوں كوييذ همدارى سونى جاتى تھى جو كمتب رسول الله منظيم كينيش يافتہ تھاوران كاتقر ركرتے وقت انھيں مفيد پندونسائ اور ہدايات بھى ديا كرتے تھے۔ چنانچوليڈ بن عقبہ محسل صدقات كويہ نسيحت فرمائى ' نظا برو باطن ميں خداسے ڈرتے رہو كيونكہ جو محض الله سے ڈرتا ہے اس كے ليے الله رمائى كا راسته بيدا كرديتا ہے اور اس كواليى جگہ ہے رزق ویتا ہے كہ جہاں ہے ملنے كا اس كو گمان بھى نہيں ہوتا۔ جو شخص الله سے ڈرتا ہے اللہ اس كى محليوں كو معاف كرديتا ہے۔ اور اس كو بڑا اجردیتا ہے۔ تقویٰ ان چیزوں میں سے بہترین شے ہے جس كى وصیت علطيوں كو معاف كرديتا ہے۔ اور اس كو بڑا اجردیتا ہے۔ تقویٰ ان چیزوں میں سے بہترین شے ہے جس كی وصیت بندگان خدا ایک دوسرے كوكرتے ہیں۔ تم خدا كر استوں میں سے ایک راستے پر جارہ ہوالہذا جوامر تہمارے دین كی بندگان خدا ایک دوسرے كوكرتے ہیں۔ تم خدا كر استوں میں تہمارا غفلت كوتا ہى اور فراموشى اختیار كرنا نا قابل عفوجرم ہے كہل تہمارى طرف ہے ستى اور تهمارى طرف ہے ستى اور تهمارى طرف ہے ستى اور تهمارى طرف ہے ستى اور تهمال انگارى ہرگرنہ جونى چاہئے '۔

. جب شام ي مهم يريزيد بن الى سفيان رئ تنه كاتقر ركيا تو انھيں يه مدايات كيس:

''اے یزید تہرہاری قرابت داریاں ہیں'شایدتم ان کواپی امارت سے فائدہ پہنچاؤ' درحقیقت یہی سب سے ہوا خطرہ ہے جس سے میں ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ مکھیٹا نے فرمایا کہ جوکوئی مسلمانوں کا حاکم مقرر ہواوران پر کسی کو بلا استحقاق محض رعایت کے طور پرافسر بنا دیتو اس پرخدا کی لعنت ہواور خدااس کا کوئی عذراور فدیے قبول ندفر مائے گا یہاں تک کہاس کوجہنم میں داخل کرے گا''۔

ما لى نظام:

آپ کے عہد میں اگر چہ ایک مکان بیت المال کے نام سے ضرورتھا مگر کوئی خزانہ نہ تھا۔ جونہی مال غنیمت آتا ہی وقت تقسیم
کر دیا جاتا تھا آپ کی وفات کے وقت بیت المال میں صرف ایک درہم تھا۔ ذرائع آمدنی بھی وہی سے جوعہدرسالت میں سے ۔
یعنی زکو ق بھڑ' جزیہ خمس فے اور خراج البنہ عہد رسالت کی بنسبت آمدنی میں اضافہ ہوا۔ اہل جرہ ایک لا کھنو سے ہزار درہم خراج
دیا کرتے سے اس کے گر دونو اح کے ذمی میں ہزار سالا نہ خراج دیتے تھے۔ بہر کیف آپ کے عہد میں آمدنی میں اضافہ ہوا۔ ستقل
ملک کی حیثیت صرف عرب کی تھی۔ عراق وشام کے سرحدی اصلاع مفتوح سے اور ان سے خراج و جزیہ کی رقوم وصول ہوتی تھیں۔
مذب خرافی جزوفی جی ضروریات کے لیے علیحدہ کرلیا جاتا تھا۔ بقیہ آمدنی مسلمانوں میں تقسیم کردی جاتی تھی۔

فوجی نظام:

آپ کے عہد میں کوئی با قاعدہ فوج نہ تھی بوقت ضرورت مسلمان خود جمع ہو جاتے۔ البتہ یہ کیا گیا کہ مجاہدین کو قبیلوں اور رستوں میں منقسم کر کے علیحدہ علیحہ ہ افسروں کی ماتحتی میں دے دیا گیا۔ فوجی اخراجات کے لیے آمدنی میں ہے ایک رقم الگ کرلی جاتی تھی جس سے اسلحہ اور سامانِ جنگ خریدا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے بعض چرا گاہیں مخصوص تھیں جن میں فوج کے جانور چرا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھا تھا۔ یہ حب کی علاقے پرفوج جمیح تو حسن اخلاق اور عدل کی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ذِمیوں کو جوعرب میں تھے یعنی بہود وعیسائیوں کے وہی حقوق بحال رکھے گئے جو آنخضرت ساتھ انہا کے عہد میں آھیں عطاء کیا گئے تھے جمرہ کے عیسائیوں کے ساتھ نہایت فیا ضانہ برتا و کیا گیا۔

## بشمالت الجين

بإب

# حضرت ابوبكرصديق مناتثة عهد خلافت راشده

### واقعيسقيفيه

#### الصاركا اجتماع:

عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی عمرة الانصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ من اللہ اللہ علیہ اللہ بن عبدانصار سقیفہ بنوساعدہ میں جمع ہوئے اور سب نے کہا کہ آپ کے بعد ہمیں سعد بن عبادہ بن عبادہ بن البنا چا ہے سعد بیار سے انصار ان کو باہر لے آئے۔ جب سب جمع ہو گئے 'سعد ٹے کہا کہ آپ بھٹے ہے کہا کہ علالت کی وجہ سے جمع ہو گئے 'سعد ٹے اپنے بیٹے یا کسی بھٹے ہے کہا کہ علالت کی وجہ سے جمع ہیں آئی طاقت نہیں کہ ہیں سب کواپنی تقریر سنا سکوں لہذا جو ہیں کہوں تم اسے بخو بی یاد کر کے دوسروں کو سنا دینا ہے سعد جو کہتے تھے اسے وہ شخص یاد کر لیتا تھا اور پھر بلند آواز میں تمام حاضرین کو سنا دیتا تھا۔

## سعد بن عباوه ومناتَّهُ كَي تقرير:

سعد ؓ نے حمد وثناء کے بعد کہاا ہے گروہ انسار دین ہیں تم کو وہ اقرابت حاصل ہے اور اسلام ہیں تم کو وہ فضیات حاصل ہے جو عرب کے کی دوسرے قبیلے کو حاصل نہیں ۔ جمد سی سی سال تک اپنی قوم کو اللہ رحمان کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور بتوں اور اللہ کے شرکاء کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور بتوں اور اللہ کے شرکاء کی عبادت میں مبیل کر سکتے تھے البند الجب اللہ نے قدر کم تھے کہ وہ ان مظالم کے مقالے میں جو ان کی قوم نے ان پر کرر کھے تھے اپنی مدافعت بھی نہیں کر سکتے تھے البند اجب اللہ نے قدر کم تھے کہ وہ ان مظالم کے مقالے میں جو ان کی قوم نے ان پر کرر کھے تھے اپنی مدافعت بھی نہیں کر سکتے تھے البند اجب اللہ نے بہرہ وہ رکر دیا ۔ تاکہ متم ان کی ان کے صحابہ بڑی مدافعت ہے کہ وہ ان مظالم کے مقالے میں ہو ان مظالم کے دین کے اعزاز کے لیے اس کے دشنوں سے جہاد کرو ۔ چنا نچہ تم نے اپنی تاب ان کی ان کے صحابہ بڑی مدافعت کی اور ان کے دین کے اعزاز کے لیے اس کے دشنوں سے جہاد کرو ۔ چنا نچہ تم نے اپنی شابلہ بیت بخت فابت ہو ہے اور اس کے لیے دوسروں کے مقالے میں دو بحر ہو گئے جس کا نتیجہ ہے ہوا کہ تمام عربوں نے اللہ کے تم کے سامنے خوشی سے یا بادل ناخواستہ گرد نیں دوسروں کے مقالے میں دوبور ہو گئے جس کا نتیجہ ہے ہوا کہ تمام عربوں نے اللہ کے تمام کے سامنے خوشی سے یا بادل ناخواستہ گرد نیں دوسروں کے مقالے میں دوبور ہو گئے جس کا نتیجہ ہے ہوا کہ تمام عربوں نے اللہ کے تمام کے سامنے خوشی سے بادل بالا سے اس میں کہ وہ دوسروں کو ایک کو اور کانہیں ۔ تی خوش اور راضی تھے البند ااب سب کے مقالے میں تم کو دیتھومت اپنے قبضے میں کر لینا جا ہے کے ویک میں میں کر لینا جا ہے کے ویک کہ میں کر اور کانہیں ۔ کر کاور اس کے مقالے میں تم کو دیتھومت اپنے قبضے میں کر لینا جا ہے کہ ویک کہ میں کر اور کانہیں ۔ کر مقالے میں تم کو میں کو میتھومت اپنے قبضے میں کر لینا جا ہے کہ ویک کر میں کر اور اور کانہیں ۔ کر مقالے میں کر کو کو کر کیا ۔ اللہ کے کہ کر اور کانہیں ۔ کر کیا دو کر کیا کہ کر کیا دو کر کیا کر کیا کہ کر کیا کر کیا کہ کر کو کر کیا کہ کر

سعد ہیں تنز کی اس تقریر پر تمام حاضرین نے اظہار پیندیدگی کیااور کہا کہ تمہاری رائے بالکل درست ہےاور ہم اس سے تجاوز

نبیں کریں گے ہم تم کوامیر بناتے ہیں کیونکہ تم ہمارے سلمہ سردار ہواور تمام نیک مسلمانوں کی نگاہ میں مقبول ہو۔ دوامیر مقرر کرنے کی تجویز:

اس تجویز پر بحث ہونے لگی کہ آیا ہے کامیاب ہوگی یا اس کی مخالفت کی جائے گی بعضوں نے کہ اچھا اگر مہہ جرین اس سے اختلاف کریں اور یہ کہیں کہ ہم مہا جریں۔ رسول اللہ کھی کے ابتدائی سحابہ ہیں 'ہم ان کے قبیلے والے ہیں اور رشتہ وار ہیں۔ اب ان کے بعدتم کواس امارت کے متعلق ہم سے تنازع کرنے کا کیا حق ہے ایک جماعت نے کہا اس وقت ہم ہی تجویز چیش کریں گے کہ ہم میں سے ایک امیر ہواور ایک امیر تم میں سے ایک امیر ہواور ایک امیر تم میں سے ہواور اس سے کم پرہم کی بات کے لیے راضی نہ ہوں گئ اس تجویز کوس کر صعد نے کہا کہ یہ تجویز کمزوری کی پہلی ولیل ہے عمر بواور اس جلے کی اطلاع ہوئی وہ ورسول اللہ سکھی کے مکان پر آئے اور ابو بحر بواللہ کھی کہا وہ وہول اللہ سکھی کہا کہ میں مصروف ہوں عمر اس کے اس کے لیے اندر بھے بلوایا علی بوئی وہ اس اس وقت رسول اللہ کھی ہم ہو کہ اس کے لیے انہ ہم ہو کہ اس کے لیے باہم آئے انھوں نے جواب ویا کہ میں اس وقت مصروف ہوں 'عمر نے پھر کہا کر بھیجا کہ ایک خاص بات پیش آگئی ہما ہو کر سعد میں عبور معد ہم ہو کر سعد میں بواور مہا جرین میں ہے ابو بھر ہا ہر آئے عمر نے ان سے کہا کہا تم کو معلوم نہیں کہ انصار بوساعدہ کے سقیفہ میں جمع ہو کر سعد اسے می مشروز سا میں جوہ وہ یہ ہے کہ انصار میں سے ایک امیر ہو۔

دونوں شتاب روی سے انصار کے پاس چلے راستے میں ابوعبیدہ دخاتی اس گئے۔ وہ بھی ساتھ ہو گئے آگ بڑھے عاصم بن عدی اورعو یم بن ساعدہ بن شیاطے انھوں نے ان سے کہا کہ واپس جاؤتم اپنے ارادے میں کامیا بنہیں ہو سکتے ' مگر ان وگوں نے نہ مانا اور انصار کے مجمع میں پہنچے۔

حضرت عمر رضائتُهُ؛ كاتقر مركر نے كااراوہ:

حضرت ابوبكر مِنْ تَقْدُر بِي

عبداللہ بن عبدالرحمٰن سے مرونی ہے کہ ابو بکڑنے حمد و ثناء کے بعد کہا: ' اللہ نے اپنی مخلوقات کے پاس محمد علیہ کا کہا ارسول اور اپنی امت کا نگراں مقرر کر کے مبعوث فرمایا تا کہ صرف اس کی پرستش ہواس کی وحدا نبیت تسلیم ہو حالا نکہ اس سے پہلے وہ اللہ کے سوامختلف معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور مدعی تھے کہ بیہ معبود اللہ کے یہاں ان کے سفارش کرنے والے اور نفع پہنچانے والے ہیں حالا نکہ وہ پھر سے تراشے یا لکڑی ہے بنائے جاتے تھے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَ يَكُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ وَ لَا يَنْفَعُهُمُ وَ يَقُولُونَ هَوَ لَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ وَ قَالُوا مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴾ نعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴾

''اور وہ اللہ کے سواایسوں کی پرستش کرتے ہیں جوندان کو نفع پہنچاتے ہیں اور نہ نقصان اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود اللہ کے یہاں ہمارے شفیع ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی صرف اس لیے پو جا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تک رسائی کے لیے ہماراذ ربعہ بنیں''۔

رسول الله سی الله کا یہ بیام عربوں کو نا گوار ہوا اور وہ اپ آبائی دین کے ترک کرنے پرآ مادہ نہ ہوئے اللہ نے آپ کی تقعدیت کے لیے مہاجرین اقدین کوخصوص فرمایا وہ آپ پر ایمان لائے انھوں نے آپ کے ساتھ ہر حال میں رہنے کے لیے شرکت کی اور ہا وجود اپنی قوم کی ایذاء رسانی اور تکذیب کے انھوں نے رسول الله کا ساتھ دیا۔ حالا نکہ تمام لوگ ان کے بخالف تھے اور ان پرظلم کرتے تھے شروہ ہا وجود تمام لوگ ان کے بخالف تھے اور ان پرظلم کرتے تھے شروہ ہا وجود تمام لوگوں کے ظلم اور ان کے خلاف جھا بندی کے اپنی قلت تعداد سے بھی متاثر اور خاکف نہیں ہوئے اس طرح وہ پہلے ہیں جھوں نے اس زمین میں اللہ کی عبادت کی اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہ رسول اللہ کو تھا ہوں کہ ان کے فائدان والے ہیں اور ان کے بعد اس منصب امارت کے اور سب کے مقابلے میں وہی زیادہ مستحق ہیں اور میں جھتا ہوں کہ ان کے فائدان والے ہیں اور ان کے بعد اس منصب امارت کے اور سب کے مقابلے میں وہی زیادہ مستحق ہیں اور میں تمہاری فضیلت اور ابتدائی اس حق میں سوائے فائم کے اور کوئی ان سے تنازع نہیں کرے گا' اب رہے تم انصار کوئی شخص دین میں تمہاری فضیلت اور ابتدائی میں ہوں اور خدمت کا مکر نہ ہوگا اللہ نے اپنے وین اور اس کے دین اور اس اس جھتا ہوں کی جمایت کے لیے تم کو افتیار کیا اور اس لیے وہ تمہارے پاس مقابلے میں ہماری نظر میں کی اور کی مزارت نہیں ہے لہذا مناسب ہوگا کہ امیر ہم ہوں اور تم وزیر ہم معاطے میں تم سے مشورہ لیا جائے گا اور بغیر تمہارے افتاق رائے ہم کوئی کا مؤیس کریں گے''۔

### انسارى مخالفت:

اس کے جواب میں حباب بن المنذر نے کہا کہ اے گروہ انصارتم اس معالمے میں کسی کی بات نہ سنوخودعنانِ حکومت اپنے ہاتھ میں لیے جواب میں حباب بن المنذر نے کہا کہ اے گروہ انصارتم اس معالمے میں کسی کی بات نہ سنوخودعنانِ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لوتمام لوگ تبہاری ارئے سے سرتا فی نہیں کرے گانہ تم عزت والے دولت والے طاقت اور شوکت والے تجربہ کار دلیر اور بہا در ہوا لوگوں کی نظریں تمہاری طرف آخصی ہوئی ہیں تم اس باب میں اب اختلاف نہ کروور نہ معاملہ خراب ہوجائے گا اور بات بگڑ جائے گئ تم نے سنا ہم نے جو تجویز بیش کی تھی کہ ایک امیر ہمارا ہوا ہے بھی انہوں نے نہیں مانا۔

حضرت عمر منافقة كي تقرير:

ر صرب کے کہا یہ ناممکن ہے دو تکواریں ایک نیام میں جمع نہیں ہو تکتیں بخدا عرب ہرگز اس بات کونہیں ما نیں گے کہتم ان پر حکومت کر وجب کہ ان کے نہم تہاں ہے کہتم ان پر حکومت سلیم کرنے میں تامل نہ ہوگا جس میں نبوت تھی اوراس میں ہے ان کے امیر ہونے چاہئیں اوراس شکل میں اگر عربوں میں سے کوئی اس کی امارت مانے سے انکار جس میں نبوت تھی اوراس میں جان کے امیر ہونے چاہئیں اوراس شکل میں اگر عربوں میں سے کوئی اس کی امارت میں کون ہم سے کرے گاتو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کھلی ہوئی دلیل اور کھلا ہوا حق ہوگا ، محمد سکتی ہیں مرف جو گمراہ ہوگا ، محمد سکتی ہیں صرف جو گمراہ ہوگا ، محمد سکتی ہیں صرف جو گمراہ ہوگا ، محمد سکتی ہیں کر سکتا۔
گزیکا رہوگا یا ورطہ ہلا کت میں گرفتار ہوگا وہی اس تجویز کی مخالفت کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا۔

## حباب بن المنذر وفالنَّهُ كي دهمكي:

حباب بن الممند رہے کہا اے گروہ انسار ہم اس معاطے کا خود تصفیہ کرلواور ہرگز اس شخص کی اوراس کے ہمراہیوں کی بات نہ مانوییۃ ہمبارا حصہ بھی ہضم کرنا جا ہے ہیں اورا گریدلوگ ہماری تجویز نہ مانیں تو ان سب کوا پنے ان علاقوں سے خارج البلد کر دواور تمام امور کی باگ ان کے علی الرغم اپنے ہاتھ میں لے لو کیونکہ بخد ااس امارت کے سب سے زیادہ تم ہی مستحق اورابل ہو تہ ہماری تلواروں نے ان تمام کا روائی کے تصفیے کی ذمہ داری اپنے سر لین ہول کیونکہ میں اس تمام کا روائی کے تصفیے کی ذمہ داری اپنے ہم بھول کیونکہ میں اس کا پورا تجربہ رکھتا ہول اوراس کا اہل ہول 'بخد ااگر تم چاہوتو میں ابھی کا نے چھانے کراس کا فیصلہ کر لین ہوں ۔ عرق نے کہا اگر ایسا کرو گے اللہ تم کو ہلاک کردے گا۔ حباب نے کہا اگر تم چاہوتو میں ابھی کا نے چھانے کروہ انصار تم وہ وہ وہ جنہوں نے کہا اگر ایسا کرو گے اللہ تم کو ہلاک کردے گا۔ حباب نے کہا بلکہ تم مارے جاؤ گے ابوعبیدہ نے نے کہا اے گروہ انصار تم وہ وہ وہ جنہوں نے کہا اگر ایسا کروہ کا رہ تھے ہم اس سے پہلے دین کی جمایت اور نھرت کی ہوئے کہ سب سے پہلے دین کی جمایت اور نھر من نے برا اے گروہ انصار شرکین سے جہاد اور دین اسلام کی ابتداء میں خدمت کی جو سعادت بات بگاڑ و وہ بھر بین کہ تنہ ہوں کہ ہم ال اور احسان ہے۔ من اور اپنی کی قابل اسے تھی ہم اس سے دنیاوی فائدہ اٹھانا مسی حاصل ہوئی اس سے تمارا مقصد صرف اپنے پروردگار کی رضا مندی اور اپنی گروہ اٹھانا اس کی قوم اس امارت کی زیادہ مستحق اور اہل ہے اور میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سے اس معاطے میں بھی تناز عنہیں کروں گا' اللہ سے ڈرو' ان کی مناف نے نہ کرواور نہ اس معاطے میں بھی تناز عنہیں کروں گا' اللہ سے ڈرو' ان کی خوالف نہ کرواور نہ اس معاطے میں بھی تناز عنہیں کروں گا' اللہ سے ڈرو' ان کی خوالفت نہ کرواور نہ اس معاطے میں بھی تناز عنہیں کروں گا' اللہ سے ڈرو' ان کی خوالفت نہ کرواور نہ اس معاطے میں بھی تناز عنہیں کروں گا' اللہ سے تناز عرفروں گا' اللہ سے تناز عنہیں کو وہ کہ اس سے تناز عرفروں گا' اللہ سے تناز عرفروں گا

# حضرت ابوبكر معالثينا كى بيعت كى تجويز:

ابوبر نے کہا یہ مراری موجود ہیں ان میں سے جسے چا ہوا میر بنالو مران دونوں نے کہا کہ تہہاری موجود کی میں ہم ہرگز اس منصب کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ تم مہاجرین میں سب سے بزرگ ہو عار میں رسول اللہ مخلیجا کے رفیق رہے ہواور نماز کی امامت کے لیے رسول اللہ مخلیجا کے جانشین بن چے ہواور نماز ہمارے دین کا سب سے بڑارکن ہے۔ اس لیے تہہارے ہوتے ہوئے کس کو یہ بات زیبا ہے کہ دوہ اس کے لیے تقذیم کرے اور امارت قبول کرے۔ تم اپنا ہاتھ بیعت کے لیے لاؤ۔ چنا نچہ جب عرفر اور ابوعبید ڈان کے ہاتھ پر بیعت کرنے چلے۔ بشیر بن سعد نے ان سے سبقت کی اور سب سے پہلے انھوں نے ابو بکر بڑا تھا۔ کی حباب بن المنذر شنے للکار ااے بشیر بن سعد تم نے اپنی جماعت کی مخالفت میں بیر کرت کیوں کی کیا تم کو اپنے عزیز سعد کی امارت پر حسد ہوا 'بشیر شنے کہا بخدا ہر گزیہ بات نہیں ہے۔ بلکہ میں نے اس بات کو گوار انہیں کیا کہ میں ان لوگوں سے اس معاط میں تنازع کروں 'جس کا اللہ نے ان کو ہرطرح سے مستحق بنایا ہے۔

## حضرت ابوبكر مِنْ النَّهُ كَي بيعت:

جب قبیلہ اوس نے دیکھا کہ بشیر میں سعد نے ابو بکر رہ التین کی بیعت کر لی اور وہ قرلیش کے اس معاملے میں عامی ہیں اور خزرج سعد میں عامی ہیں اور خزرج سعد میں عاب ہیں انھوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ جن میں اسید میں تھیران کے ایک نقیب بھی تھے کہ اگر ایک مرتبہ کے لیے بھی خزرج کوامارت مل گئی تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے تم سے مرتبے میں بڑھ جائیں گے اور پھر بھی وہ حکومت میں تم کوکوئی حصہ نہ دیں گے لہٰ انہاں سے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم سب ابو بکر رہی تائین کی بیعت کرلیں چنانچے ان سب نے کھڑے ہو کر ابو بکر رہی تائین

کی بیعت کرلی اس سے سعد بن عبادہؓ اورخز رج کے تمام منصوبے جو حکومت حاصل کرنے کے تصفاک میں مل گئے اوران کے حوصلے یت ہو گئے۔ ،

۔ ابو بکر بن مجمد الخز اعی ہے مروی ہے کہ اس کے بعد تمام بنواسلم جماعت کے ساتھ کہ ان کی کثرت کی وجہ ہے راستے پُر ہو گئے' وہاں آئے اور انھوں نے ابو بکر بڑاٹٹنز کی بیعت کی' عمر رٹیاٹٹنز کہا کرتے تھے کہ جب میں نے اسلم کوآتا ہوا دیکھا مجھے کا میا بی کا یقین ہوا۔

# سعد بن عباده دخالفهٔ کی دهمکی:

سابقہ روایت کے سلط سے عبداللہ بن عبدالر حمٰن سے مروی ہے کہ اب ہر طرف سے لوگ آ آ کر ابو ہکر رہا تھنا کی وہ صعد بخل تھنا کہ وہ اور کہا جس چاہتا ہوں کہ تم کو روند کر ہلاک کر دوں ۔ سعد نے ہم بر بخل تھنا کہ وہ وہ کہ کہ کہ اللہ استحد بخل تھنا ہوں کہ تم کو روند کر ہلاک کر دوں ۔ سعد نے می بخل کی عمر فی ایک بال بھی برکا ہوا تو تمہار ہے منہ بیل ایک دانت ندر ہے گا' ابو بکر نے کہا عمر فائد نے کہا عمر فی اور کہ برای برتازیا دہ سود مند ہے ۔ عمر نے سعد بخل تھنا تھی ہوتی تو بیس تمام مدینے کی گلی کو چوں کو اپنے مامیوں سے بھر دیتا کہ تہہار سے اور تمہار سے ساتھیوں کے ہوش وحواس جاتے رہتے اور بخل اس وقت بیل تم کوالی تو می کہوں کو اپنے مامیوں سے بھر دیتا کہ تہمار سے اور تمہار سے ساتھیوں کے ہوش وحواس جاتے رہتے اور بخل اس وقت بیل تم کوالی تو می کہوں کو اپنے مامیوں سے بھر دیتا کہ تہمار سے انتحاب کرتا' اچھا اب بچھے یہاں سے اٹھا نے بخل اس وقت بیل تم کوالی تو می کہوں کوالی کے میل کردوں اپنے نیز ہے وہ تہمار سے تعارض ٹیس کیا گیا اس کے بعدان سے کہلا کر بھیجا گیا کہ چونکہ تمام لوگوں نے اور خود تمہاری تو می بیعت کر لی ہے تم بھی آ کر بیعت کرو سعد نے کہا یہ نہیں ہوسکتا تا وقتیکہ بیل وار نہ کرلوں اور اپنی توار سے خاندان اور اپنی تو می کہوں ہے نہیں کہوں اس تھر دیں تم سے لئر نہ لوں اور اپنی توار سے خاندان اور اپنی تو می تھی جب تک کہ بیں اپنے معاطل کو اپنے رب کے سامنے پیش نہ کہوں لوں بیعت نہیں کروں گا۔

## حضرت عمر مناشَّهُ: كاسعد بن عباده مناتُّهُ: كي بيعت براصرار:

ابوبکر بن النویکر بن النوی اطلاع ہوئی عمر نے ان سے کہا بغیر بیعت لیے ان کوچھوڑ نانہیں چاہیے۔ گربشیر بن سعد نے کہا چونکہ ان کو اس کے انکار پر اصرار ہے اس لیے جب تک کہ وہ قبل نہ ہو جا کیں گے ہرگزتمہاری بیعت نہیں کریں گے اور تا وقتیکہ ان کی اولا دان کے خاندان والے اور ان کے قبیلے کے پچھوگ کے خاندان والے اور ان کے قبیلے کے پچھوگ کی مان کے ساتھ کام نہ آ جا کیں۔ وہ تنہا مقتول نہ ہوں گے اس لیے مناسب ہے کہ ان کوچھوڑ دو وہ تنہا ہیں ان کے چھوڑ ویئے ہے تم کوکوئی نقصان نہیں پنچے گا۔ ابو بکر وعمر نے ان کا پیچھا چھوڑ ویا اور بشیر "بن سعد کی رائے کو قبول کرلیا۔ اور چونکہ بیعت کے معالم میں ان کا طرز عمل معلوم ہو چکا تھا اس لیے ان کی اس رائے کو خلوص پر ہنی سمجھا۔ اس کے بعد سے سعد "نہ ابو بکر گی امامت میں نماز پڑھتے تھے اور نہ جماعت میں شریک ہوتے 'تج میں بھی مناسک کو ان کے ساتھ ادا نہ کرتے۔ ابو بکر "کے انتقال تک ان کی یہ روش رہی۔

### ضحاك بن خليفه كي روايت:

ضحاک بن خلیفہ سے مروی ہے کہ امارت کے ابتخاب کے موقع پر حباب بن المنذر ؓ نے کھڑ ہے ہوکر تلوار نکال لی اور کہا کہ میں ابھی اس کا تصفیہ کر دیتا ہوں ' میں شیر ہوں اور شیر کی کھوہ میں ہوں اور شیر کا بیٹا ہوں ' عمرؓ نے اس پر حملہ کیا اس کے ہاتھ پر وار کیا ' تلوار گریزی ' عمرؓ نے اسے اٹھالیا اور پھر سعدؓ پر جھپٹے اور لوگ بھی سعدؓ پر جھپٹے اب سب نے باری باری آ کر بیعت کی سعدؓ نے بھی بیعت ک ' کر برخ کی بیعت ک ' میں منظر پیش آ یا اور تو تو میں میں ہونے گلی ابو بکر دی اٹھینا سے دور رہے۔ جس وقت سعدؓ پر لوگ چڑھ گئے کی اس وقت عہد جا بلیت کا سامنظر پیش آ یا اور تو تو میں میں ہونے گلی ابو بکر دی اٹھینا سے دور رہے۔ جس وقت سعدؓ پر لوگ چڑھ گئے کی اور ان کی شرب سے وہ قطع ہوگیا۔

اور ان کی ضرب سے وہ قطع ہوگیا۔

جابر سے مروی ہے کہ اس روز سعد بن عباد ہ نے ابو بکڑ ہے کہا اے گروہ مہاجرین تم نے میری امارت پرحسد کیا اور تم نے اور میری قوم نے مجھے بیعت پر مجبور کر دیا۔ مہاجرین نے جواب دیا کہ اگر ہم نے تم کو جماعت سے علیحد گی پر مجبور کیا ہوتا اور اس کے بعد تم خود جماعت میں شامل ہوجاتے تو اس وقت تم کو اس شکایت کا موقع تھا گراب تو ہم ۔ زتم کو جماعت میں شریک رہنے پر مجبور کیا ہے اس مفرنہیں اور اگرتم نے اطاعت اور جماعت سے علیحد گی افتیار کی تو ہم تم کوئل کردیں ہے۔

## حضرت ابوبكر منافقة كاخطبه:

ا پی ایک اورتقر برمیں ابو بکڑنے حمد وثناء کے بعد کہا' اللہ صرف ان اعمال کو قبول کرتا ہے جوصرف اس کے لیے کیے جا کیں لہذا

تم صرف الله کے لیے مل کرواور مجھلو کہ جو کا متم محض اللہ کے لیے کرو گے وہ اس کی حقیقی اطاعت ہوگی' وہ حقیقی کامیا بی کی طرف قدم ہوگااوروہ اصلی متاع ہوگی جواس دنیائے فانی میں تم آخرت باقی کے لیے مہیا کرو گے جوتمہاری ضرورت کے وقت کا م آئے گ 'اے اللہ کے بندو!تم میں سے جومر گئے ہیںان سے عبرت حاصل کرواور جوتم سے پہلے تھان پرغور کرو کہ وہ کل کہاں تھے اور آج کہال ہیں۔ کہاں ہیں وہ جابر فر مانر وااور کہاں ہیں وہ سور ماجن کی شجاعت اور فتح مندی کی داستانیں مشہور ہیں جن سے عالم میں ایک تہلکہ پڑ گیا تھا۔ آج وہ خاک ہو چکے اور ان کے متعلق صرف ہا تیں ہی با تیں رہ گئیں اور ظاہر ہے کہ بروں کی برائیاں ہی مذکور ہیں' وہ با دشاہ کہاں گئے جنہوں نے زمین کو جوتا اور آباد کیاوہ چل بسے اور آج کوئی ان کا نام تک نہیں لیٹا گویا کہ وہ بھی تھے ہی نہیں اللہ نے ان کی بدا عمالیوں کی سزامیں ان کو بر با دکر دیا۔اوران کی تمام لذتیں ختم ہو گئیں وہ چل بسے ان کی برائیاں باتی رہ گئیں اوران کی دنیا دوسروں کے قبضے میں چلی گئی ہم ان کے جانشین ہوئے اگر ہم نے ان کی حالت سے عبرت حاصل کی تو ہم نجات پا جا نمیں گے اوراگر ہم ان کی کامیاب دنیاوی زندگی سے دھو کے میں آ گئے ہماری بھی وہی درگت ہوگی جوان کی ہوئی۔وہ مہ جبین آج کہاں ہیں جواپی جوانی پراتراتے تھے' وہ سب خاک میں مل کرخاک ہو چکے اور صرف ان کی بداعمالیوں کی حسرت ان کی دامن گیررہتی ہے' وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے شہر بسائے اوران کے گر دفسیلیں بنائمیں اور دنیا کے عائبات ان شہروں میں جمع کیے۔وہ ان سب کواپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ مرے آج ان کے حل بر با دہیں اور وہ قبر کی تاریکی میں بے نام ونشان پڑے سٹر رہے ہیں۔خودتمہا ری اولا داور تمہارے دوست اوراعزہ کہاں ہیں جن کوموت آ مٹی اوراب ان کواپنے اعمال کی جواب دہی کرنا پڑی ہوگی' س لواللہ کا کوئی شریک نہیں ہے وہ اپنی مخلوقات کے ساتھ بلاسب کے بھلائی کرتا ہے اور بغیراس کی اطاعت اور بھم کی اتباع کے کوئی ضرراس کی مخلوق سے دورنہیں ہوتا اور سمجھ لو کہتم مقروض غلام ہو اور بغیراس کی اطاعت کے تم آ زادی حاصل نہیں کر سکتے ۔کوئی بھلائی نہیں جس کا نتیجہ دوزخ ہوادرکوئی برائی برائی نہیں جس کا نتیجہ جنت ہو۔

جيش اسامه رناڻنيز کي روانگي کاڪم:

ہشام بن عروہ اپنیاں بی کی روایت بیان کرتا ہے جب ابو بکر رفی گئن کی بیعت ہوگئی اور خود انصار نے بھی اختلاف کے بعد ان
کی بیعت کرئی ابو بکر شنے کہا کہ اسامہ دفی گئن کی مہم بوری ہونا جا ہے اس وقت حالت بیہ ہوگئی تھی کہ تمام عرب کے قبائل یا تو سب کے
سب مرتہ ہو چھے تھے یاان میں سے کچھ لوگ مرتہ ہو چھے تھے۔ بہر حال کوئی پورا قبیلہ مسلمان نہیں رہا تھا، ہر طرف نفاق پھوٹ پڑا تھا
اور اب یہود اور نصار کی بھی للجائی ہوئی نظروں سے مسلمانوں کود کھور ہے تھے اور خود مسلمانوں کی حالت نبی من کھیا کی وفات اپنی قلت
اور دشمن کی گڑت کی وجہ سے ان بھیٹر بحر یوں کی ہوگئی جو موسم سرما کی برساتی رات میں جیران ہوگئی ہوں ۔ صحابہ شنے ابو بکڑ سے
اور دشمن کی گڑت کی وجہ سے ان بھیٹر بحر یوں کی ہوگئی جو موسم سرما کی برساتی رات میں جیران ہوگئی ہوں ۔ صحابہ شنے ابو بکڑ سے
کہا کہ لے دے کے صرف یہی مسلمان ہیں جو آپ کے سامنے ہیں عمر یوں کے ارتہ ادکی جو حالت ہے وہ آپ پر بروش ہا تھی
اب بیر مناسب نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو اپنے سے ملیحہ و کہ در ندے جھے اٹھا لے جا کمیں گے تب بھی اسامہ دخائین میں میری جان ہے آگر میرے پاس ایک شخص بھی ندر ہا اور بچھے یہ ندیشہ ہو کہ در ندے جھے اٹھا لے جا کمیں گے تب بھی اسامہ دخائین میں میری جان ہے آگر میرے پاس ایک شخص بھی ندر ہے اور بچھے یہ ندیشہ ہو کہ در ندے جھے اٹھا لے جا کمیں گے تب بھی اسامہ دخائین میں میرے سوااور کوئی ندر ہے تو صرف میں تبرا آپ کے ارشاد کی تھیل کروں گا۔

علی اور ابن عبال سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے مدینے کے گرد کے ان قبائل کو جوسلح حدیدیہ کے موقع پر اجازت لے کر اپنے گھروں کو چلے گئے تھے جمع کیا وہ برآ مد ہوئے اور اہل مدینہ اسامہ رہی گئے: کی مہم میں روانہ ہوئے ابو بکڑنے ان قبائل میں ہے جن کو گھروں کو جانے کی اجازت ملی تھی اور جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی خود اپنے قبائل کی چوکیداری پر متعین کردیا۔ جیش اسامہ رہی تھی جینے کی مخالفت:

حسن بن ابی الحسن بھری سے مروی ہے کہ رسول اللہ عُلِیّا نے اپنی وفات سے پہلے اہل مدینہ اور حوالی مدینہ سے ایک مہم مقرر کی اس میں عمرٌ بن الخطاب بھی سے اور اسامہؓ بن زید کو اس فوج کا امیر مقرر کیا یہ ہم پوری طرح خند تی کو پارنہیں کرسکی تھی کہ رسول اللہ عُلِیّا کی وفات ہوگئ اسامہؓ سب کے ساتھ تھر گئے اور انھوں نے عمرؓ سے کہا کہ تم جاو اور خلیفہ رسول سے میری واپسی کی اجازت لیے کر آؤ کیونکہ تمام اکا ہر اور بہا در مسلمان میرے ساتھ ہیں اور مجھے رسول اللہ عُلِیّا کے خلیفہ اور آپ کے اور تمام مسلمانوں کے متعلقین کی جانوں کا اندیشہ ہے کہ کہیں مشرک اچا تک سب کوئل نہ کر دیں۔ اس مہم کے انصاریوں نے عمرؓ سے کہا کہ اگر خلیفہ رسول اللہ عُلِیّا واپسی کی اجازت نہ دیں اور جانے پر اصرار کریں تو تم ان سے ہماری طرف سے کہنا کہ وہ ہماراا میرا یہے تحض کو مقرر کریں جو عمر میں اسامہؓ سے زیادہ ہو۔

حضرت الوبكر رخالتُهُ: كاجيش اسامه رخالتُهُ: سِيجِنج كا فيصله:

اسامہ کے تھم سے عمرٌ مدینہ آئے اور ابو بکر ؓ ہے آگر آپ آئے کی غرض بیان کی اور اسامہ دخاتیٰ کی درخواست سنائی۔ ابو بکر ؓ نے کہا اور انسار نے کہا کہا گر کتے اور بھیڑ ہیئے تنہائی کی وجہ ہے جھے کھالیں تب بھی میں رسول اللہ عکر ہیں کروں گا۔ عمرٌ نے کہا اور انسار نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ ان کا امیر کسی اور ایسے خف کو مقر رکریں جوعمر میں اسامہؓ سے بڑا ہو۔ بیس کرتو ابو بکر ہو بیٹے ہوئے تھے غصے سے اچھل پڑے اور بڑھ کر انھوں نے عمر دخاتیٰ کی داڑھی پکڑ کر کہا اے ابن انتظابؓ اللہ تمہاری ماں کا برا کرے کہ تم مرجاتے بھلا جس شخص کورسول اللہ سی تھانے اس منصب پر فائز کیا ہے تم جھ سے کہتے ہوکہ میں اسے علیحدہ کر دوں۔ حضرت ابو بکر رہی اتنے کا مجاہدین کو خطاب:

کرنا) کبھی چھوٹے بچے کو پیرم دکواور عورت کو تل نہ کرنا' کسی تھجور کے درخت کو نہ کا ٹنا اور نہ جلانا اور کسی ثمر دار درخت کو قطع نہ کرنا سوائے کھانے کی ضرورت کے بیکار کسی بھری گائے اوراونٹ کو ذرئح نہ کرنا' تم کوایسے لوگ بھی ملیں گے جوتز کے دنیا کر کے خانقا ہول میں بیٹھ گئے ہیں ان سے کوئی تعارض نہ کرنا۔ بعض لوگ تمہارے لیے کھانوں کے خوان لائیں گے اگرتم اس میں سے پچھ کھانا چا ہوتو اللہ کانام لے کرکھانا' ایسے لوگوں ہے تمہاراموا جہہ ہوگا جن کی سرکی چندیا صاف ہوگی اوراس کے گرد بالوں کی پٹیاں جسی ہوں گی ایسے لوگوں کی خبر تلوارسے لینا۔ اچھا اب اللہ کانام لے کرجاؤ۔ اللہ تمہاری نیزے کی ضرب اور طاعون سے تھا ظت کرے۔ حضرت اسامہ بڑی تھیٰ۔ کو مدایات:

عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اس موقع پر ابو بکڑ جوف تک آئے اور انھوں نے اسامہ اور ان کی مہم کے ساتھ کھانا کھایا اور پھرا سامہ سے کہا کہ عمر بڑا تین کو میرے پاس چھوڑ دو اسامہ نے ابو بکر بڑا تین کی بیخواہش مان کی ابو بکر ٹے اسامہ سے کہا کہ اپنی اس مہم میں تم نبی مؤلیل کی ہدایات کی پوری تحمیل کرنا 'سب سے پہلے قضاعہ کے علاقے سے شروع کرنا۔ پھر آبل جانا ' رسول اللہ مالیا کے احکام کی قبیل میں ذراس کوتا ہی نہ کرنا گراس کے ساتھ آپ کی وفات کی وجہ سے جوتا خیر ہوگئی اس کی وجہ سے علات نہ کرنا۔

## حضرت اسامه رفائفهٔ کا آبل برحمله:

اسامہ تیزی سے سفر کرئے ذی المروہ اور وادی آئے اور یہاں سے انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے احکام کے مطابق قبائل قضاعہ کی طرف اپنے رسائے دوڑائے اور آبل پر چھاپہ مارااس کا رروائی میں اسامہ دخالتُ کو کوئی جانی نقصان نہیں اٹھا نا پڑا'ان کو غنیمت ملی' اس کارروائی میں سوائے اس وقت کے جو قیام اور واپسی میں صرف ہوا جالیس دن صرف ہوئے' فہ کورہ کا لا واقعے کے متعلق عطاء الخراسانی سے بھی اس کے مثل بیان منقول ہے۔



#### باب۲

# مدعى نبوت اسوعنسى الھ

### الليمن كاقبول اسلام:

جب با ذام اورتمام یمن اسلام لے آیارسول اللہ علی اللہ علی امارت پر باذام کوفائز کر دیا اور یمن کی تمام رعایا کا ان کوحا کم مقرر کر دیا۔ آپ کی تمام زندگی میں باذام اس خدمت پر قائم رہے نہ آپ نے ان کوعلیحدہ کیا ندان کے اقتدار میں پچھ کی کی اور نہ کسی اور کوان کا شریک بنایا۔ باذام کا انقال ہو گیا اس کے بعدرسول اللہ علی ان کے فرائض کوئی شخصوں میں تقسیم کر دیا۔ شہر بن باؤام:

برت برن مخبر بن مخبر بن لوذان الانصاری اسلمی سے جوخودان اصحاب میں تھے جن کورسول اللہ عکافیل نے باؤام کی وفات کے بعد مجبتہ الوداع سے فارغ ہوکر ۱۰ ہدیں بین مخبر بن لوزان الانصاری اسلمی سے جوخودان اصحاب میں تھے جن کورسول اللہ عکافیل نے باؤام کے بعدان کی امارت کو شہر بین باؤام مامر بین الجام ہوگئی ہوئی المارس کے بعدان کی امارت کو شہر بین باؤام مامر بین الجام بین البیاض کی مالم بین العاص طاہر بین الجام بین الدور بین حزم کے درمیان تقسیم کرویا تھا۔ آپ نے حضر موت پرزیاد بین لبید البیاضی کو عامل مقرر کیا۔ قبائل سکاسک سکون اورسا و بیبین کندہ پر عکاشہ بین ثور بین اصغرافوق کو عامل مقرر کیا اور معافی بین جبل کو بین اور حضر موت دونوں کا معلم مقرر فرمایا۔

امارت يمن برعاملول كاتقرر:

قرس آللیثی سے مروی ہے کہ ججۃ الاسلام سے فارغ ہوکر رسول اللہ کا اللہ کے اس کا مارت کا انتظام فرمایا اوراسے کی اشخاص میں تقسیم کردیا اور ہو مخص کو بین کے خاص خاص رقبوں کا عامل نا مزد کردیا۔ اسی طرح آپ نے حضر موت کی امارت کا انتظام فرمایا اوراس پر تین صاحبوں کو علیحہ وامارت پر مقرر کیا عمر و بن حزم بر التخذ کو نجوان کا والی مقرر کیا خاص صنعاء پر ابن معید بن العاص کو بحران رمع اور زبید کے مابین علاقے کا والی مقرر کیا عام بن شہر کو ہمدان کا والی مقرر کیا خاص صنعاء پر ابن بن سعید بن العاص کو بحران رمع اور زبید کے مابین علاقے کا والی مقرر کیا عام بن شہر کو ہمدان کا والی مقرر کیا خاص صنعاء پر ابن معاذ بن التي کو والی مقرر کیا طاہر بن ابی ہالہ کو عک اور اشعر بین کا مارب پر ابوموئ الاشعری بن الاشعری بن التی مقرر کیا خاص صنعاء پر ابن معاذ بن التی معاذ بن التی معاذ بن الله مقرر کیا ہو بر الله مقرر کیا گارت کے مطاب اور سکون پر عکا شیر بن آپ کے مطاب مقرر کیا اور بخر اور بخر کیا اور بخر موادید بن کندہ پر عبداللہ یا مہا جر بن التی کو کا معال مقرر کیا گلا اللہ مقرر کیا گلاراس وقت میا بی علالت کی وجہ سے نہ جا سکے اور پھر ابو بگر نے ان کو اس خدمت پر بھیجا۔ حضر موت پر رسول اللہ تا تھا ہے کہ موت کی وجہ نے بین اور حضر موت کے عامل حضوا ہے ان کے جواسود کے مقابلے بیں شہید ہوگئے کا خودم کے بینے باذا م کہ ان کی موت کی وجہ سے باذام کے بینے شہر کہ جن کو اسود نے یورش کر کے شہید کر دیا۔ سے رسول اللہ کا تھا نے ان کے کام کو گی اصحاب کو تشیم کر دیا جب سے باذام کے بینے شہر کہ جن کو اسود نے یورش کر کے شہید کر دیا۔ سے بین وارت کی دور سے سلط ہے بی وارت کی کو اس کے بین وارت کے بینے شہر کہ جن کو اسود نے یورش کر کے شہید کر دیا۔ سے بین وارت کی دور سے سلط ہے بین وارت کی کو اسود نے یورش کر کے شہید کر دیا۔ سے بین وارت کے مال کے مالے کی موت کی وجہ سے شہر کہ جن کو اسود نے یورش کر کے شہید کر دیا۔ سے بین وارت کے دور سے نواز کی کو میار کی سے بین وارت کے مین موری ہے۔

بیداد رہے۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے عنس کے مقابلے میں عامر بن شہرالہمد انی نے اپنی سمت سے فوج کے ساتھ پیش قدی کی پھر فیروز اور دازویہ نے اپنی سمتوں سے پیش قدمی کی اس کے بعد ہی ان تمام امراء نے جن کورسول اللہ ٹکھیا نے اس کے لیے لکھاتھا آپ کے حکم کی تمیل میں اسود کے مقابلے کی تیاری کی۔ اسو بھنسی کاخروج:

عبد بن بخرے موی ہے کہ ہم جند میں تھے ہم نے وہاں کے باشندوں کا نہایت معقول انظام کرلیا تھا اوراس کے لیے ان سے معاہد کھوالیے تھے اسے میں اسود کا خط ہمارے پاس آیا جس میں لکھا تھا کہ''اے لوگو! جو ہمارے ملک میں تھی آئے ہوا کہ علاقے کوجس پرتم نے قیند کرلیا ہے ہمارے حوالے کر دواور جو کچھ تم نے جح کیا ہے وہ ہمیں دے جاؤ کیونکہ ہم اس کے حقدار ہیں اور تم کوکی حق نہیں ہے''ہم نے اس کے پیامرے ہو چھا کہ تم کہاں ہے آ رہے ہواس نے کہا کہف خبان ہے اس کے بعد اسود نے ہمارا کی کی اور خوب کہ نہا کہف خبان ہوا ہو گئے ہم اب اپنی بخران کا رخ کیا اور اپنی جماعت کو جمع کررہے تھے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ اسود شخو ہیں آ گیا ہے۔ شہر بن با ذام اس کے ماتھ ہوگئے ہم اس پی مقابلے پر نکل چکے تھے یہ اسود کے خور کر رہے تھے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ اسود شخو ہیں آ گیا ہے۔ شہر بن با ذام اس کے مقابلے پر نکل چکے تھے یہ اسود کے خور حق ہے ہیں راتوں کے بعد کا داقعہ ہم ہمیں کہ کی کہ اسود نے شہر گئی کہ اسود کے خور کہ سے بھی راتوں کے بعد صنعاء پر قبضہ کرلیا' معالا نے کہ کہ اور اور معال کا جائی کہ اس جو مارب میں تھے' آئے اور دونوں کہ مجھوڑ کر کے بعد صنعاء پر قبضہ کرلیا' معالا نے مان گئی کہ اور اور معال دو اور مولی جو اگر سے کے اور مارب کے درمیان تھے مصل تھا فروش ہوئے' محراور خالد کے علاوہ اور بقیہ تمام امرائے یمن طاہر کے پاس چے آئے البتہ کے اور مارب کے درمیان تھے مصل تھا فروش ہوئے' محراور خالد کے علاوہ اور بقیہ تمام امرائے یمن طاہر کے پاس چے آئے البتہ وہ دونوں کہ بید پہلے گئے۔

اہل یمن کی ہمنوائی:

رہی میں وہ میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں ہے اس وقت تک حضر موت کے صحراصہ یہ سے لے کر طائف طاہر اس وقت صنعاء کے گردعک کے علاقے اسود کے قبنے میں آچکا تھا۔تمام بین اس کے ساتھ ہو گیا تھا البتہ قبائل عک تہا مہ میں اس کے علاقے سے عدن کی جانب بحرین تک علاقہ اسود آگ کی تھی کہ جدھراس نے رخ کیا سب کو جلا دیا۔شہر سے مقابلے کے وقت اس کے ساتھ شتر سواروں کے علاوہ سات سوشہ سوار شخے اس کے سرداران فوج میں قبیں بن عبد یغوث المرادی معاویہ بن قیس انہی 'رید بن قیس انہی 'رید بن قیس انہی 'رید بن قیس انہی 'رید بن قیس انہی مردارات فوج میں قیس بن عبد یغوث المرادی 'معاویہ بن قیس انہی 'رید بن محرم' بزید بن حصین الحارثی اور بزید بن افتحل الاز دی نامی سردار سے اس کی حکومت قائم ہوگئی اور اس کی شوکت بہت برط ھائی 'سو اصل بن سے حاز عشر' شرجہ' حردہ غلافقہ' عدن اور بخد پر اس کا قبضہ ہوگیا تھا' مما لک میں صنعاء سے لے کر طائف کی جانب آئسیہ اور علی سے ماز عشر' شرجہ' حردہ غلافقہ' عمالا وں نے اس سے رخم کی درخواست کر کے امان حاصل کی اور مرتدین نے اس سے کفر اور اسلام سے رجعت کے وعد سے پر معاملہ کرلیا' فدیج میں اس کا نائب عمرو بن معدی کرب تھا اس طرح اس نے اسپنے امور سلطنت کو کئی اسلام سے رجعت کے وعد سے پر معاملہ کرلیا' فدیج میں اس کا نائب عمرو بن معدی کرب تھا اس طرح اس نے اسپنے امور سلطنت کو کئی کی ورخواست کر کے امان حاصل کی اور مرتدین نے اس سے اور کی کئی ورخواست کی کرب تھا اس کی کر کیا تھا۔

قىس بن عبد يغوث:

چنانچهاس کی فوج کاسپه سالارقیس بن عبد لینوث تفاایناء کی سر داری فیروز اور دازویه کے سپر دتھی مگر جب اسود کی حکومت اچھی

طرح جم گئی اس نے قیس فیروز اور دازویہ کی اہات کی اور وہ اس طرح کہ اس نے شہر کی بیوی ہے جو فیروز کے بچپا کی بیٹی تھی شود کی کر بیٹی ہے گئی اس نے بیٹی اندیشہ تھا کہ اسودیا خود جم پر پیش قدی کر ہے گایا بھارے مقابلے پر فوج بھیجے گایا خود حضر موت میں کو کی شخص اسود کی طرح نبوت کا دعو کی کرنے کے لیے خروج کر دے گا ہم پریشان اور جمران سرگر دان تھے معافر بھی تھنے بنو بکرہ کی جوسکون کا ایک خاندان ہے رہا ہہ نامی ایک عورت سے نکاح کیا تھا بونکسیل اس عورت کے نضیا کی تھے اس کم معافر بھی تھے بہاں تک کہ بحض بندی رشتہ کی وجہ سے ان لوگوں نے ہم پر شفقت کی اور ہمیں اپنے یہاں تھر ہرایا معافر بھی تھا تا اور ہمی ان کے لیے دعائے مغفر سے کرتے ہم کرتبہ اللہ سے کہ خداوندا تو تیا مت کے دن مجھے قبیلہ سکون کے ساتھ اٹھا نا اور ہمی ان کے لیے دعائے مغفر سے کرتے ہم نہ اس اٹناء میں نبی مرکھیا کی موالے کہ میں اور ہر شخص کو جس سے ذراحی بھلائی کی تو تع تھی رسول اللہ مرکھیا کا بہ بیام پہنچا دیں۔ معافر بھی تھی اس اور کامیا نبی کا تیا ہو کہا تھی تو تکا مرکبا ہو گئی تھیں ہوا بی تھیں گھرا بی تو تک تھی سے انجام دیا کہ اب ہمیں بھرا بی تو تک کو تی ہمیں کی کو تو تع تھی رسول اللہ مرکھیا کہ بیام پہنچا دیں۔ معافر بھی تھی کی کو تی کے لیے آبادہ کریں اور ہر شخص کو جس سے ذراحی بھلائی کی تو تع تھی رسول اللہ مرکھیا کہ بیام پہنچا دیں۔ معافر بھی تھی کو تی تھیں بھرا بی کو تی  کو تی کو ت

اسوداورقیس بن عبد یغوث میں کشیدگی:

جشیش بن الدیلمی سے مروی ہے کہ دیر بن تخسنس رسول اللہ سکھی کا دروائی کریں نیز ہم آئے اس خط میں آپ نے نے ہمیں تھم دیا تھا کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں اوراڑائی یا حیلے سے اسود کے خلاف جنگی کا رروائی کریں نیز ہم آپ کے پیام کوان لوگوں کو بھی پہنچا ئیس جواس وقت اسلام پر رائخ ہوں اور دین کی جمایت کے لیے آ مادہ' ہم نے عمل کیا مگر تجربے سے معلوم ہوا کہ اسود کے خلاف کا میاب ہونا بہت وشوار ہے مگر اسی زمانے میں ہمیں خبر ملی کہ اسود اپنے سپر سالا رقیس بن عبد یغوث سے مشتبہ ہوگیا ہے ہم نے اسے خیال کیا کہ اس صورت میں اب قیس کوخود اپنی جان کا خوف ہوگا لہذا آگر ہم اسے دعوت دیں تو وہ فور آ منظور کرے گا ہم نے اسے دعوت دی' پوری کیفیت سنائی اور رسول اللہ منظور کر کے اپنے اوہ اس بات سے اس قدر خوش ہوا کہ گویا اس کے دل کی بات تھی جو آسان سے نازل ہوئی وہ اسود کے برتاؤ سے بہت ہی ملول اور کہیدہ خاطر تھا اس نے فور آ ہماری بات منظور کر گی' دیر بن تحسنس بھی ہو آسان سے نازل ہوئی وہ اسود کے برتاؤ سے بہت ہی ملول اور کہیدہ خاطر تھا اس نے فور آ ہماری بات منظور کر گی' دیر بن تحسنس بھی ہو آسان سے نازل ہوئی وہ اسود کے برتاؤ سے مراسلت کی اور دعوت دی' شیطان نے اس کارروائی کی بھنگ اسود کو پہنچائی ۔
قیس بن عبد یغوث کی طلی :

اس نے قیس کوطلب کر کے کہا سنتے ہویہ فرشتہ کیا کہدرہائے قیس نے پوچھاوہ کیا'اسود نے کہا یہ کہتا ہے کہتم نے قیس کی عزت کی اس کا درجہ بڑھایا اور جب اس نے تمہارے مزاخ میں پورادخل حاصل کرلیا اور تمہاری طرح وہ معزز اور شمکن ہو گیا وہ تمہارے دشمن سے جاملا 'تمہاری حکومت کے در پے اور بدعہدی پر کمر بستہ ہو گیا'اے اسودتم فور آ اس کا سرقلم کر کے اس کا لباس اتار لے گا۔
خود تمہار اسرقلم کر کے تمہار الباس اتار لے گا۔
قیس میں عبد اخت نے کہ بیس کے فقہ سے آنہ

قيس بن عبريغوث کي اسودکويفين د ماني:

قیس نے اس کے جواب میں قتم کھا کر کہا یہ شیطان بالکل دروغ بیانی کررہا ہے میرے دل میں آپ کی اس قدر عظمت اور وقعت ہے کہ میں آپ کے متعلق اپنے دل ہے بھی کوئی بات نہیں کرتا' اسود نے کہاتم بھی کس قدر برے ہو کہ فرشتے کو جھٹلاتے ہو'

بیثک فر شتے نے جو بات جھ سے کہی وہ سے جگراب مجھے معلوم ہوا کہتم اپنے کیے پر نادم اور تائب ہو کیونکہ تمہاری سازش کا راز آشکارا ہو گیا۔

قیس وہ سے نکل کر ہمارے پاس آ یا اور اس نے کہا ہے جشیش 'اے فیروز'اے دازویہ'اسود نے ہیا ہے کہ اس خوف
اس کا یہ جواب دیا اب بناؤ کیا کریں ہم نے کہا ہم کو بہت زیادہ پختاط رہنا چاہے اور کوئی بات زبان سے نہ نکالن چاہے۔ ہم اسی خوف
وہراس کی حالت میں سے کہ اسود نے ہمیں طلب کیا اور کہا کیا میں نے ہم لوگوں کو تمہاری قوم پر شرف نہیں دیا اور اب مجھے یہ معلوم ہوا
ہے کہ تم لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہو'ہم نے کہا اس مرتبہ آپ ہمیں معاف کر دیں' اسود نے کہا اچھا اب دوبارہ کوئی شکایت
مجھ تک نہ آنے پائے ورنہ میں معاف نہیں کروں گا' اس طرح ہماری جان پی حالانکہ ہم ہلاکت کے قریب پڑجی چکے تھے گر اب بھی وہ
ہماری اور قیس کی طرف سے مشتبہ تھا اور خود ہم اس کی طرف سے خاکف تھے اسے میں ہمیں معلوم ہوا کہ عامر بن شہر' ذی زود' ذی
مران' ذی الکلاع اور ذی ظلیم اسود کے مقابلے پر برآ مدہوئے ہیں' انھوں نے ہم سے مراسلت کی اور مدد کا وعدہ کیا ہم نے ان کو اس
کا جواب کھا اور خواہش کی تا وقتیکہ ہم آخری تصفیہ کر کے اطلاع نہ دیں وہ اپنی اپنی جگہ سے جنبش نہ کریں' کیونکہ رسول اللہ میں شاہم کے خطے موصول ہونے کی وجہ سے اب ان کو اسود کے خلاف کا رروائی کرنا ضروری ہوگیا تھا۔

### اسود کے خلاف منصوبہ:

اسی طرح رسول اللہ کی جان کے تمام باشندوں کوجن میں عرب اور غیرع رب سب ہی تھے اسود کے معاملے کے متعلق کھا'وہ اس کے ساتھ شریک نہ ہوئے اپنے دین پر قائم رہے اور ایک جگہ سب اکھا ہوگئے' اس کا اسود پر بڑا اثر ہوا اور اسے اپنی موت نظر آنے گئی' مجھے ایک بات سوجھی' میں اس کی بیوی کے پاس گیا میں نے اس سے کہا اے بہن تم جانتی ہو کہ اس شخص کی وجہ سے تمہاری قوم کو کیا مصیبت اٹھا نا پڑی ہے' اس نے تمہارے شو ہر کو تل کر دیا' تمہاری قوم والوں کو تل و غارت کیا جو باقی بچو ان کی تمہاری قوم کو کیا مصیبت اٹھا نا پڑی ہے' اس نے تمہارے شو ہر کو تل کر دیا' تمہاری قوم والوں کو تل و غارت کیا جو باقی بچو ان کی امان کے امان کی کہواس کے خلاف ہمارا ساتھ دے گئی ہواس نے کہا ہاں کس بات میں ؟ میں نے کہا اس کے افراج میں' آزاد نے کہا یا اس کے لیا آس میں اس کے لیے آ مادہ ہوں' بخد اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ میں اس بے براہجھتی ہوں۔ بینہ اللہ کے کی حق کی حرمت کرتا ہے اور نہ کی اللہ کی حرام کردہ شئے سے اجتمال بی تہر ہروں گی۔

قیس بن عبد یغوث کوتل کرنے کی دھمکی:

اوس سے ل کر بیٹے بھی اور دازو یہ میرے نتظر تھاتے میں قیس بھی آگیا ہم اس کے لیے اٹھنا چاہتے تھے اور وہ ابھی ہمارے پاس آ کر بیٹے بھی نہ پایا تھا کہ کی خدمت گارنے اوس سے کہا کہ بادشاہ بلاتے ہیں وہ سیدھاند جج اور بمدان کے دس آدمیوں کے ساتھ اسود کے پاس چلا گیا اس جماعت کی وجہ سے اسوداس وقت اے ل نہ کرسکا۔ اسود نے قیس سے کہا اے عصلہ بن کعب بن غوث کیا اپنے ان ساتھیوں کی وجہ سے تم جھے سے ہوئتہاری بدعبدی کے متعلق جو کعب بن غوث کیا اپنے ان ساتھیوں کی وجہ سے کہدر ہاتھا قیس کے ہاتھ کا نے دوور نہ دیکھووہ کے میں نے کہا تھا وہ بالکل بچ تھا اور تم نے جو جواب دیا وہ تھی جھوٹ تھا۔ فرشتہ جھے سے کہدر ہاتھا قیس کے ہاتھ کا نے دوور نہ دیکھووہ اس طرح تہبارا سرکا نے ڈالے گا قیس نے کہا میرے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ میں آپ کو جوالید کے رسول ہیں قتل کر دول

آ پ جو چاہیں میرے متعلق تھم دیں' آپ کومیرے متعلق جوشبہہ ہو گیا ہے اس سے مجھے بخت بے اطمینانی ہے اس سے تو معاسے کا تصفیہ بہتر ہے اگر آپ مجھے قبل کر دیں تو موت کے ذریعے اس خوف ہے نجات حاصل ہوجائے گی اور ایک وقت کی موت روز اندک موتوں سے جس میں میں میں مبتلا ہوں بہتر ہے۔

قبيل بن عبدالغوث كومعا في:

قیس کی اس تقریر ہے اسود کو اس پر حم آ گیا اور اس نے کہا جاؤ' قیس ہمارے پاس آ یا' اپنی سرگذشت سائی اور راز داری کی افیدت کی اور کہا کہ اب اپنے منصوبے پھل کرواس کے بعد اسود بہت سالوگوں کے ساتھ ہمارے سامنے برآ مدہوا' ہم سہاس کی تعظیم کے لیے اٹھے گھڑے ہوئے آ سانے پر سوگائے کئیر سینے دی اور ان جانوروں کو اس کیسر سے کہ ان جانوروں کو کوئی قابو میں اور ان جانوروں کو اس کیسر کے پار کھڑ ایر اور اور خودوہ اس کیسر کے اس بار کھڑ ایر وال کو کوئی قابو میں رکھٹا یا ان کے ہاتھ پاؤں بائد ھے جاتے اس نے ایک سرے سے ان سب کو ذیخ کر دیا کہ کسی نے اپنی جگھ ہے جہنی ٹہیں کی البت جب وہ ذیخ کر چکا اس نے ان کا پیچھا چھوڑ ااور اب وہ ہاتھ پاؤں مار کر شنڈ ہے ہوئے اس نے زیادہ ہولنا کے منظر میں نے بھی ٹہیں دیکھا تھا اور نہ ایسا موسوں کے جاتھ کی گئیر کے ان جانوروں کے ماتھ کردوں فیروز نے کہا کہ جواطلاع جمھے تہمارے متعلق ملی ہے وہ وہ بی جاتے ہیں جاری کرتے اس میں میں ہوئی گئیر کی اگر ہم آپ کوئی نے دیوں آپ کا ساتھ دیتے اور اب تو ہماری دین و دنیا دونوں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں ایک حالت میں بھل ہم کیوگر آپ کے خلاف کوئی سازش کر سے جیاں ہماری عزب کی جہاں کے تمام کوگوں سازش کر سے جیں ہماری عرب کی جنابوں کو آپ کی اگر ہم آپ کو تی نہ مانے کوئی سازش کر سے جیں ہماری عرب کے دونوں آپ کے مالوں میں اسود نے کہا اچھا ان جانوروں کو بہاں کے تمام کوگوں میں تقسیم کردؤ چونکہ تم سے واقف ہواس لیے ہوگا تھی کوئی سازش کر جونکہ تم سے واقف ہواس لیے ہوگا تھی کوئی سازش کر جونکہ تم سے واقف ہواس لیے ہوگا تھی کوئی سازش کر وہونکہ تھی کوئی کی وہمکی:

تمام اہل صنعاء میرے پاس جمع ہوگئے میں نے قبیلوں میں اونٹ اور خاندانوں میں بیل تقسیم کیے اور ہوی ہرا دریوں والوں کو کئی کئی جانور دیئے اس طرح ہرست محلے کے لوگوں نے اپنا حصد پالیا اور قبل اس کے کہ وہ خص جس کو مذہورہ جانور دیے گئے سے اپنے مکان پنچے وہ جانور اس کے مکان پنچے وہ بانور اس کے میاں اس اور اس کی جماعت وقت کر دوں گاکل اسے میرے پاس چش کیا جائے اب جو اس نے مرکر دیکھا تو فیروز اس کے باکل قریب آ چکا تھا اسود نے کہا چپ رہواور پر جو کچھ فیروز نے اس کے خلاف کیا تھا اس سے اسود نے فیروز کواطلاع دی اور کہا کہتم نے خوب کیا پھراندر جاتے ہوئے فیروز کے گھوڑ ے پر ضرب لگائی اور وہ اندر چلا گیا فیروز نے باہر آ کرہم سے سار اواقعہ بیان کیا ہم نے قیس کو بلا بھیجاوہ آ گیا اب ہماری اس محموز ے پر ضرب لگائی اور وہ اندر چلا گیا فیروز نے باہر آ کرہم سے سار اواقعہ بیان کیا ہم نے قیس کو بلا بھیجاوہ آ گیا اب ہماری اس تمام جماعت کی بیرات جوئی کہ میں پھراس کی بیوی کے پاس آ یا ہیں نے اور کہا کہ کہا کہ اسود بہت ہی چوکنا ہے اس نے اپنی حفاظت کا وہ ہمیں بتائے میں اس عورت کے پاس آ یا ہیں نے جہاں پہرہ نہ ہوالبت صرف بیگھ ایسا ہے کہ اس کی پشت شارع عام کے فلال مقام بورا انظام کررکھا ہے محل کا کوئی حصد ایسانہیں ہے جہاں پہرہ نہ ہوالبت صرف بیگھ ایسا ہے کہ اس کی پشت شارع عام کے فلال مقام

یر ہوتی ہے لبذا جب رات ہوتو تم اس گھر کی دیوار میں نقب لگا کراندر آجاؤ کیونکہ یہاں پہرے دار نہ ہوں گے اوراس کے تل کرنے میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی' چراغ اوراسلحہ پہلے سے یہاں موجو در ہیں گے۔

#### آ زادز وجهاسود کا تعاون:

### اسود عنسي كافتل:

گئے۔ وہ اونٹ کا ساور از قامت تھا فیروز نے اس کا سر پکڑ کرائے قل کردیااس کی گردن کو کچل دیا اور پھراپنا گھٹنااس کی پشت پرر کھ کر اسے بھی اس طرح کچلا کہ وہ تڑپ نہ سکے اس سے فارغ ہو کروہ باہر آنے کے لیے اٹھے اس کی بیوی نے چونکہ وہ اب تک اسی خیال میں تھی کہ فیروز نے اسود کو قتل نہیں کیا ہے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ جھے کہاں چھوڑے جاتے ہوئیروز نے کہا میں جاتا ہوں تا کہ اپنے رفیقوں کو اس کے قبل کی اطلاع دے دول۔

فیروز ہمارے پاس آئے ہم بھی ان کے ساتھ اندر گئے ہم اس کا سراتار نے لگے گرشیطان نے اسے حرکت دے دی اوروہ اس طرح تڑپا کہ کوئی اسے قابو میں نہ رکھ سکا میں نے کہا سب اس کے سینے پر پیٹے جاؤ دو شخص اس کے سینے پر بیٹے گئے اس کی بیوی نے اس کے سرے بال پکڑ لیے۔ اس کے حلقوم سے خرخراہٹ کی آ واز آئی میں نے اس کے منہ پرتو بڑا چڑھا دیا اور چھری سے اس کا گلا کا ٹ والا اس کے حلقوم سے الی شدیخرخراہٹ کی آ واز آئی جیسے کہ کسی زبر دست بیل کوذر خرکر نے کے بعد اس کے حلقوم سے آئی جیسے کہ کسی زبر دست بیل کوذر خرکر نے کے بعد اس کے حلقوم سے آئی ہے میں نے ایسے زور کی خرخراہٹ بھی اس سے پہلے نہ بی تھی ۔ اس آ واز پر وہ سپاہی جوشہ نشین کے گرد پہرے پر شعیین سے دوڑ کر آئے میں نے ایسے زور کی خرخراہٹ بھی اس سے پہلے نہ بی صاحب پر اس وقت وحی آ رہی ہے بیاس کی آ واز ہے اسود شمنڈرا ہو گیا آ میاری رات ہم نے وہیں جاگ کراور با تیں کرتے ہوئے گزار دی اور اب بیسو چنے لگے کہ یہاں ہمارے (فیروز واز ویہا ورقیس) کے سواچو تھا آ دی نہیں ہے کی طرح اپنے آ دمیوں کو اس واقعہ کی اطلاع دی جائے طے پایا کہ پہلے ہم اپنا وہ شعار بلند کریں جو ہمارے اور ان کے درمیان طے یا چکا ہے اور نماز شبح کی اذان ویں۔

اسود عنسی کے آل کا اعلان:

اس قرارداد کے مطابق طلوع صبح کے ساتھ دازویہ نے شعار معہود بلند آواز میں پکارا جس کوئ کرمسلمان اور کا فرسب ہی پریٹان ہوگے محل میں جس قدر پہرے دار تھان سب نے جمع ہو کرہم کو گھیرلیا 'اب میں نے صبح کی آفان دی' مسلمانوں کے شہ سوار محل کے پہرے داروں کے مقابلے پر آپنچ میں نے ان سے بلند آواز میں کہا میں اعلان کرتا ہوں کہ محد محلیج اللہ کے رسول ہیں اور عبلہ کذاب تھا' پھر میں نے اس کا سرسب کے سامنے ڈال دیا۔ دیڑنے نماز با جماعت پڑھائی دشمن نے جمعاء پر عائی دشمن نے داروں کے مقابلے کے سیاس اور عبلہ کذاب تھا' پھر میں نے اس کا سرسب کے سامنے ڈال دیا۔ دیڑنے نماز با جماعت پڑھائی دشمن کا جو تحق پہلے سے کی کے یہاں ہو وہ اسے اپنے پاس روک لیے جانے نہ دے 'تمام باشندوں نے ہمارے اس اعلان کی بجا آوری کی اس طرح ہم نے تمام ہو وہ وہ اسے اپنے پاس روک لیے جانے نہ دے' تمام باشندوں نے ہمارے اس اعلان کی بجا آوری کی اس طرح ہم نے تمام را ہمیروں میں بھی اعلان کر دیا تھا کہ جس پر قابو ہاؤا اس پر گل آئے 'باہر آکر انھوں نے اپنا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ان کے ستر شہ شوار اور شر سوار غائب ہیں اہل شہر ان لوگوں کو گرفتار کر کے ہمارے جوالے کر بچے تھے' ہمارے اپنے سات سوبال بچ غائب سے وہ ہمارے باپ تھا کہ جس ہم ان کور ہا کر دیں اس تباد لے کہ کاردوائی کے بعدوہ ہمارے مقابلے میں کی قسم کا فائدہ اٹھا کے بغیر بین ہم ان کور ہا کردیں اس تباد لے کہ کاردوائی کے بعدوہ ہمارے مقابلے میں کی قسم کا فائدہ اٹھا کے بغیر بین ہم ان کور ہا کردیں اور اور کی راور بی کردیں اور لوٹ مار کرنے گے صنعاء اور بجد بلاکس خدشے کے وہ مرام اپنی راہ چلے گئے اور پھر صنعاء اور نجران کے درمیان آوارہ گردی اور لوٹ مار کرنے گے صنعاء اور بجد بلاکس خدشے کے ہمارے قبط میں آگے اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کی عزت رکھ گی ۔

## معاذین جبل رضائشهٔ کی امارت:

اب خودہم میں امارت کے متعلق رقابت پیدا ہوئی اور بر شخص نے امارت کی خواہش کی اس اثناء میں رسول اللہ مکا تیم کے مقرر
کردہ ممال اپنے اپنے متعقروں کو آنے گئے آخر کارہم سب نے معاذین جبل پر اتفاق رائے کیا اب وہی امامت کرنے گئے ہم
نے اس فتح کی اطلاع رسول اللہ سکھیلے کو کہ تھیجی آپ اس وقت زندہ تھے یہ خبر تو آپ کوائ شب ہی میں مل چکی تھی جس کی صبح کو آپ
کی وفت ہوئی البتہ ہمارے فرستا دے آپ کی وفات کے دوسرے دن مدینے پنچے اور ابو بکرٹے نہمیں جواب دیا۔
اہن عمر جی تینے

فیروز سے مروی ہے کہ ہم نے اسود کو تل کر دیا اور اب پھر حکومت ہمارے ہاتھ ہیں آگئ صرف بیاور ہوا کہ ہم نے معاذر ہی افتہ ہمارے ہاتھ ہیں آگئ صرف بیاور ہوا کہ ہم نے معاذر ہی ہم کو بلالیا ان پرسب نے اتفاق کیا اور وہ صنعاء ہیں سب مسلمانوں کو نماز پڑھانے لگے صرف تین دن انھوں نے نماز پڑھائی ہوگی ہم اب بالکل مطمئن تھے کہ سب شور شوں کو ہم نے مٹا دیا ہے البتہ ہمارے دشنوں کی جوایک جماعت ہمارے اور نجران کے درمیانی علی اور علی مطلق میں آوارہ گردی کر رہی تھی اس کے انتظام کی ایک فکر رہ گئ تھی کہ اتنے میں ہمیں رسول اللہ شکھی کہ وفات کی اطلاع ملی اور اس واقعے نے بالکل انقلاب ہی ہرپا کر دیا اور اب ہر طرف فتنہ وفساد ہرپا ہوگیا۔

## اسودعنسی کے متعلق فیروز کابیان:

فیروز سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا تیجائے دیز بن تحسنس الاز دی رشائین کواپن قاصد کی حیثیت سے اہل یمن کے پاس بھیجا
قاوہ داز و بیالفاری کے پاس فروش سے اسودایک کا بمن تھا شیطان اس کے ساتھ تھا اور اس کا ایک تالی تھا۔ اس نے یمن میں خروج کیا اس کے فرمانروا پر حملہ کر کے اس کو آل کی دور ہے یمن پر قابض ہو گیا 'باذام اس سے پہلے انقال کر چھے سے ان کے بیٹے ان کے جانشین سے اسود نے ان کو تل کر کے ان کی بیوی سے شادی کر کی داز و بیاور تیس بن مکشوح المرادی کر چھے ان کے بیٹے ان کے جانشین سے اسود نے ان کو تھے ہوئے کا کہ رسول اللہ کو تھا ان کے بیٹے ان کے جانشین سے باس بھی ہوئے تا کہ اسود کے تل کے لیے مشورہ کریں' اسود نے تمام لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا وہ صنعاء کے میدان میں جمع ہوئے کا سے برآ مہ ہوکر سب کے وسط میں آ کر کھڑ اہوا' اس کے ساتھ شاہی میا ہو تھا تما میں ہوئے اس کے بعدوہ اسپی تھا کہ کھڑ ایوا اس کے بہر ہوئے اس کے بعدوہ اسپی تھا تمام شہر میں بھا گن پھر ااس طلب کے جان دے دی اسود میدان کے تھی ڈر نیا در میان کو کھڑ اہوا اس نے ذی گرنے کے لیے جانور مللب کے اوران کوایک خط کے اوران کوایک خط کے اوران کوایک خط کے اوران کوایک خرد کے کہ اوران کوایک خط کے اوران کوایک خور اس نے سب کو کھڑ سے کھڑ کے دیا اوروہ جانور دیا وہ کھڑ اس میں جدھوہ کھڑ ہے تھے کہ اوران کوایک خور کے دی کے لیے بڑھا اس نے سب جانوروں کو ذی کر دیا اوروہ جانور دیا وہ دی میں پر سرگوں ہوگیا سراتھا کر اس نے سب جانوروں کو ذی کر دیا اوروہ جانور میں برسرگوں ہوگیا سراتھا کر اس نے کہ یہ خور سے دی خور شد در بیا کہ دیا ہوں کو می کر دیا دوروں تھی برسرگوں ہوگیا سراتھا کر اس نے برس جانوروں کو ذی کر دیا اوروں میں سے ہا ہے اس دی سرائی ہوں کہ دیا کہ دیا ہوں میں سے سے اے اسودتم اس کا سرتن سے جدا کر دو۔

فیروز کی طلی:

رسوں مرتبہ وہ پھرزمین پرسرگوں ہوا اور پھرسراٹھا کراس نے کہا کہ فرشتہ کہدرہا ہے کہ ابن الدیلمی تمہارا مخالف ہے اے
اسودتم اس کا داہنا ہاتھ اور داہنا پاؤں کا ب ڈالؤجب میں نے اس کی زبان ہے یہ بات نی مجھے اندیشہ ہوا کہ اب میری جان کی خیر
نہیں یہ مجھے بھی ان جانوروں کی طرح اپنے بھالے ہے ذبح کرڈالے گا'اس اندیشے ہے اب میں اور لوگوں کے پیچھے چھپنے لگا تا کہ
وہ مجھے نہ دیکھے پائے اس طرح الٹے پاؤں میں وہاں سے نکل آیا خوف کی وجہ سے میرے قدم ڈگھارہ ہے تھے گھر کے قریب بہنچا تھا
کہ اسود کے ایک آوی نے پیچھے سے آ کرمیری گردن پر مکا مارا اور کہا کہ چلو بادشاہ بلاتے ہیں تو لومڑی کی طرح چھپتا پھر تا ہے واپس
چلو۔ اس واقعے سے تو میں سمجھ گیا کہ مارا جاؤں گا۔

فیروز کے تل کاارادہ:

اس زمانے میں ہماری پیر حالت تھی کہ ہم سب بلا استثناء ہر وقت بخبر اپنے پاس رکھتے تھے میں نے چیکے ہے اپنے موزے میں ہاتھ وہ ال کرا پہانج رفال لیا اور بیدارا دہ کر کے کہ اسود کے پاس وہ بنج ہی خود میں اس پر جار حانہ جملہ کر کے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر دوں گا، میں آھے ہو حا' جب میں اس کے قریب آیا اس نے میرے چیرے کے طور برے دیکھے وہ تا زعمیا کہ میں شر پر آمادہ ہوں اسود نے جھے ہے کہا کہ اپنی جگہ تھم ہر جا کہ میں تھم ہر گیا' اس نے کہا کہ تم یہاں کے سب سے بڑے آدی ہواور یہاں کے اشراف سے سب سے زیادہ باخیر ہوالہٰ آئم ان نہ بوحہ جا دوروں کو اہل صنعاء میں تقسیم کر دو' میں اس کام میں مصروف ہوگیا اور اب اسود اور نے بری اور اس کے اور اس ان میں سے جھے بھی دیجے میں نے کہا کہ ایک گڑا نہیں مل سکنا تو نے ہی گردن پر صرب لگائی تھی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس میں سے جھے بھی دیجے میں نے کہا کہ ایک گڑا نہیں مل سکنا تو نے ہی میری گردن پر مکا مارا تھا۔ اس جو اب بروہ ناراض ہو کر چلاگیا اور اسود سے جا کہ میری شکایت کی گوشت تقسیم کر کے میں خود اسود کے میری شکایت کر رہا ہے اسود نے اس سے کہا ذرائھ ہرو میں اسے بھی دیجے میں نے تمام گوشت توگوں میں تقسیم کر دیا ہے اس نے کہا کہ اس نے کہا درائی دیا اور میں اپنے کھر چلاآیا۔

اجھا۔ وہ اپنی راہ چل دیا اور میں اپنے کھر چلاآیا۔

فيروزاورآ زادز وجداسودى كفتكو:

ہم نے بادشاہ کی بیوی کواطلاع دی کہ ہم اسے آل کرنا جاہتے ہیں کیا کریں اس نے جواب میں خود مجھے طلب کیا' میں اس کے پاس گیا۔ اس نے پہلے سے قصر کے دروازے پراپٹی چھوکری متعین کررکھی تھی تا کہ وہ مجھے اندر لے جائے میں اندر گیا اور پھر میں اور ملکہ ایک دوسرے جمرے کے اندر گئے' اور اس میں ہم نے نقب کھودی اس سے فارغ ہوکر ہم بڑے دالان میں آگئے اور اس جمرے کے دروازے پر پردہ لئکوادیا۔ میں نے ملکہ سے کہا کہ بس آج رات میں اس کا خاتمہ کردوں گاس نے کہا ضرور آ ہے۔ آز اوز وجہ اسو عنسی کا فیروز کو پیام:

اتے میں اچا تک اسودال گھر میں آئی پہنچا' مجھے دیکھ کراہے تخت غیرت آئی اورغصہ آگیا اس نے میری گردن کو دبوج کر دیکا شروع کیے۔ میں کسی نہ کسی طرح اس سے اپنا بچاؤ کرتا ہوا قصرہ سے باہر آیا۔ اپ دوستوں سے ملا۔ ان سے سارا ماجرا بیان کیااوراب مجھے یقین آگیا کہ بات بگر گئی اب پھی ہوسکا گراسی اثناء میں ملکہ کا آدمی میرے پاس آیااوراس نے ملکہ کا یہ پیام پہنچایا کہ اسود کی اس حرکت کی وجہ ہے تم ہر گئے بددل ہوکراپنے ارادے کو نہ چھوڑ بیٹھنا' تمہارے جانے کے بعد میں نے اسود سے خوب بحث کی اوراہے قائل کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم تو شرافت کے مدعی ہو' اس نے کہا ہاں' میں نے کہا تو پھر میرا بھائی میرے سلام اورا پنی نیاز مندی کے اظہار کے لیے میرے پاس آیا تھا اور تم نے اس کے معاوضے میں اس کے ماتھ یہ سلوک کیا کہ میرے سام اورا پنی نیاز مندی کے اظہار کے لیے میرے پاس آیا تھا اور تم نے اس کے معاوضے میں اس کے ماتھ وہ شرمندہ ہوکرا پنی اس کی گردن میں ہاتھ وے کر ذات سے قصر سے نکال دیا۔ میں نے اس معاطم میں اس کی الی خبر لی کہ آخروہ خود شرمندہ ہوکرا پنی بیہودگی پرناوم ہوا اور اس نے کہا کیا واقعی وہ تمہارے بھائی تھے میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا مجھ قطعی معلوم نہ تھا لہٰ ذااب آج رات میں سے اینے ارادے کی شکیل کے لیے ضرور آؤ۔

فیروز کا اسود برحمله:

اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آنے لگا'اس کی ہوئی نے میر ادامن پکڑلیا اور کہا کہ میں تمہاری مخلص بہن ہوں جھے کہاں چھوڑ چلے میں نے کہا پر بیتان نہ ہو میں نے اس کا کام تمام کر کے جمیشہ کے لیے اس کی جانب سے تم کو مطمئن کر دیا ہے اب میں اپنے دوستوں ہے آ کر ملاان سے ساری سرگذشت بیان کی'انھوں نے کہا پھر جاو اور اس کا سرکاٹ کر تھارے پاس لے آو' میں پھر اسود کی خوابگاہ میں آیا وہ ہو ہو ایا میں نے اس کے منہ پرلگام لگا دی اور سرکاٹ لیا اور اسے اپنے دوستوں کے پاس لے آیا اب ہم وہاں سے نکل کرانے گھر آئے ور بڑین تحسنس الاز دی تھارے پاس تھے تھے' ہم صنعاء کے قلعوں میں جوسب سے بلند قلعہ تھا اس پر چڑھ سے نکل کرانے گھر آئے دبڑین کے دبڑین کی کو دبران کیا کہ اس کے دبڑین کے دبڑین کے دبڑین کے دبڑین کے دبڑین کے دبڑی کے دبڑین کے دبڑی کے دبڑین کی کو دبران کے دبڑین کے دبڑین کے دبڑین کے دبران کے دبڑین کے دبڑین کے دبڑین کے دبران کے دب

بعدے پاس آئے ہم نے اس کا سران کے سامنے ڈال دیا۔

## اسودعنسی کے ہمراہیوں کا فرار:

جب اسود کے ساتھیوں نے بیرنگ دیکھاوہ اپنے گھوڑوں پر زین رکھ کر بھا گئے کے لیے آ مادہ ہوئے اور شرار تا پیرکیا کہ بیہ لوگ جن شرف ء کے یہاں مقیم تھے بھا گئے وقت انھیں کے بچول کواٹھالے گئے میں نے رات کی تاریکی میں دیکھ کہوہ لوگ بچوں کو اینے سامنے بٹھا کر بھاگے جارہے ہیں میں نے فوراً اپنے بھائی ہے جو مجھ سے نیچے شاہراہ میں اورلوگول کے سرتھ تھے کہا دیکھوان میں سے جس جس پر قابو یا وُ فور اُروک لوجانے نہ دو کیونکہ بیر ہمارے بچوں کواٹھا کرلے جارہے ہیں' میری اس نفیحت پرعمل ہوااور ہم نے ان کے ستر آ دمی روک لیے اور وہ ہمارے صرف تنیں لڑکوں کو لے جا سکے'شہر سے دور پہنچ کر جب انھوں نے اپنا جائزہ لیا تو سنر آ دمی کم پائے وہ پھر ہمارے یاس آئے اور کہا کہ ہمارے آ دمی چھوڑ ویجیے ہم نے کہاتم ہمارے بچوں کوچھوڑ دو چٹانچہ انھوں نے ہمارے بیچے واپس بھیج دیئے اور ہم نے ان کے ساتھی ان کے حوالے کر دیئے۔

## رسول الله مُنْ الله كل على الله كو بشارت:

اسی ا ثناء میں رسول اللہ سکھیا نے صحابہ کو بشارت دی کہ اللہ نے اسود الکذاب العنسی کو ہلاک کر دیا اسے تنہارے ایک سیجے دیندار بھائی نے قتل کیا ہے اسود کے قل کے بعداب ہم پھرامن وامان میں زندگی بسر کرنے لگے اوراسلام کوغلبہ ہواا وروہی حالت عود کرآئی جواسود کے بمن میں آنے سے پہلے تھی' تمام امیرا بمان لائے انھوں نے رجعت کی'ا درتمام لوگوں نے اپنی غلطی کااعتراف کیا کیونکہان کواسلام لائے بہت تھوڑ از ماندگذراتھا۔

## اسود کے خروج کی مدت:

ا بن صحر سے مروی ہے کہ اسود کے خروج سے اس کے قل تک تین ماہ کی مدت گز ری ضحاک بن فیروز سے مروی ہے کہ کہف خبان میں اس کے خروج سے قل ہونے تک حیار ماہ گذرے تھے پہلے اس نے اپنی تحریک کو پوشیدہ رکھا' بعد میں اسے ظاہر کیا۔ عہدصدیقی کی پہلی خوشخبری:

ابو کمر مٹی گٹھنے نے رہیے الاقول کے آخری حصہ میں اسامہ کی مہم روانہ کی اور اسی زیانے میں ان کواسود کے آل کی اطلاع ملی اسامیہ کے جانے کے بعد سے پہلی فتح کی بشارت تھی جوابو بکر پڑاٹٹن کو مدینہ میں ملی۔

# رسول الله عُرِيم كي خدمت مين آخري وفد:

واقتدی کہتے ہیں کہ اس اا ججری کے نصف محرم میں نخع کا وفد زراہؓ بن عمرو کی سیادت میں رسول اللہ سکی کیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ آخری وفد تھا جے آپ نے باریاب فرمایا ہے۔

# حضرت فاطمه وتنايي كي وفات:

اس سال۳/ رمضان منگل کی رات میں فاطمہ پڑھنے کا انتیس سال کی عمر میں انتقال ہوا بیدروایت ابان بن صالح کی ہے۔ ابو جعفرے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے تین ماہ بعد فاطمہ بڑی نیا کا انتقال ہوا۔ عروہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ م ﷺ کی و فات کے جیم ماہ بعد فاطمہ رہی گئی کا نقال ہوا' واقدی کہتے ہیں کہ بیآ خری بیان ہم سب کے نز دیک سیجے ہے۔

## حضرت فاطمه رئينها كي تجهيز وتكفين:

علی اوراساءً بنت عمیس نے ان کونسل دیا عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عباسٌ بن عبدالمطلب نے فاطمہ بیسٹیر کی نماز جنازہ پڑھائی' ابومحشر سے مروی ہے کہ عباسؓ علیؓ اورفضل بن العباس ان کی قبر میں اترے تھے۔

## حضرت عبدالله بن ابي بكر رشينيا كالنقال:

اس سال عبداللہ بن ابی بکر بن ابی قافہ بڑئیم کا انتقال ہوا۔ طا کف کی لڑائی میں رسول اللہ سڑھیم کے ہمراہ ابوالحسن کا جلا یا ہوا ایک تیران کے لگا تھا پہلے تو زخم بھر گیا تھا' مگر پھروہ ہرا ہو گیا اور اس سے انھوں نے شوامل میں وفات پائی۔اس سال اہل فارس نے میز دجرد کو اپنا ہا وشاہ تسلیم کیا۔اس سال ابو بکر رٹی گھنڈ کا خارجہ بن حصن الفز ارک سے مقابلہ ہوا۔

### حضرت اسامه مِنْ لَثَنَّهُ كَي والسِّي:

علی بن محمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکھا کی وفات کے بعد اسامہ رفی تین کی مہم کورسول اللہ سکھا کی ہدایت کے بموجب شام کے اس علاقے کو جہاں اسامہ کے باپ زیڈ بن حارشہ پید ہوئے تھے روانہ کر کے ابو بکڑ مدینہ میں مقیم رہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام انھوں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد ہی عربوں کے وفد دین اسلام سے مرقد ہوکرا بوبکڑ کے پاس آئے بیدہ لوگ تھے جونما ز کے قائل اور زکو قائے منکر تھے گرابو بکڑ نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کور دکر دیا۔ اس کے بعد اسامہ بن زیڈ بن حارشہ کی واپسی تک جو مدید سے ان کی روائل کے چالیس دن بعد عمل میں آئی ابوبکڑ خاموش رہے اسامہ رفی تین کی واپسی کے متعلق میں تھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سر دن کے بعد مدینے آئے ہم حال ان کی واپسی کے بعد الوبکر نے ان کو یا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے سنان الضمر ک کو مدینے پر اپنا نائب مقرر کیا اور خود وہاں سے برآمہ ہوئے اور جما دی الاولی یا جما دی الافری میں مدینے سے چال کر ذی القصہ میں فروکش ہوئے۔



### بابس

# فتنهار تدادومنكرين زكوة الص

# مرتدین ہے پہلی لڑائی:

اس سے آبل نوفل بن معاویہ الدیلی کورسول اللہ کھی انے صدقات کی تخصیل کے لیے بھیجا تھا' شربہ میں خارجہ بن حصن نے زبردتی اس مال کونوفل سے چھین کراہے بنوفزارہ کو واپس کر دیا۔ نوفل ، اسامہ کے مہم پر جانے سے قبل مدینے میں ابو بکر ٹے پاس آگئے سے رسول اللہ کا بھی کے اورجہ بن حصن اور آگئے سے رسول اللہ کھی اللہ کا فارجہ بن حصن اور منظور بن زمانی بن سیار سے خطفان میں ابو بکر رہی تھی ہوئی اس موقع پر پہلے مسلمانوں کو پسپائی ہوئی' ابو بکر ایک گھنے جنگل میں گھس کرچھپ سے مگر پھر اللہ نے مشرکوں کو فکست دی۔

مجالد بن سعید سے مردی ہے کہ اسامہؓ کے مدینے سے رواند ہوجانے کے بعد تمام عرب کا فر اور سرکش ہو گئے ور یش اور ثقیف کے علاوہ کوئی قبیلہ ایسانہ تھا کہ وہ کل یا اس کے کچھلوگ مرمدنہ ہوگئے ہوں۔

## مدى نبوت طليحه اورقبيله عطفان:

## باغيول كى سركوني:

ابو بکڑنے آخیں ذرائع سے ان سب کا مقابلہ شروع کیا جورسول اللہ کھی استعال کر چکے تھے کہ مراسلت شروع کی جو قاصد اب آئے تھے ان کوتو ابو بکڑنے اپنے تھم سے واپس بھیج دیا مگران کے عقب میں اپنے دوسرے قاصداس غرض کے لیے روانہ کیے اور اب منتظر رہے کہ اسامہ ٔ واپس آئیس تو بھرخودان باغیوں کی سرکو بی کے لیے روانہ ہوں۔ مگر اسامہ رہی تینز کی واپسی سے پہلے ہی عبس' اور زبیان نے ابو بکڑے لڑائی شروع کردی۔

### قبيله كلب ميں ارتداد:

زید بن اسلم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ گاگئے نے وفات پائی اس وقت کلب اور قضاعہ پر بنوعبداللہ کے امری القیس بن اضع الکھی آپ کے عامل سے قین پرعمر و بن الحکم سے اور سعد بذیم پر معاویة بن غلان الوائلی عامل سے (سری کہتے ہیں کہ وائلی نہیں والملی آپ کے عامل سے قین پرعمر و بن الحکم سے اور بعد نہ یم کے اس مطرح زمیل بن قطبة سے) ودیعة الحکمی اپنے قبیلہ بنوقین کے مباتھ مرتد ہوگیا اور عمر و اپنے دین پر قائم رہ معاویہ سعد بذیم کے اپنے تبدین کے ساتھ مرتد ہوگیا اور عمر و اپنے دین پر قائم رہ معاویہ سعد بذیم کے اپنے تبدین کے ساتھ مرتد ہوگیا اور عمر و اپنے کہ اس کا انتظام کرووہ و دویعت کے پاس گئے نیز الو بکڑنے نے رہی الو بکڑنے و کو میں الو بکڑنے کے الی کے نیز الو بکڑنے کے مربی الم کہ اس کا انتظام کرووہ و دویعت کے پاس گئے نیز الو بکڑنے کے مربی الم کی الوج کے الی کھڑے ہوئے۔

بنو قضاعہ پر اسامہ بن الحق کی فوج کشی نے میں میں اس کا میں اس کا میں اس کے سے کہ اس کے سے کہ اس کی میں کے سے کھڑے ہوئے۔

اسامہ نے قضاعہ کے خلاقے کے وسط میں پہنچ کرا پنے رسالے ان میں پھیلا دیئے اور تھم دیا کہ جولوگ اسلام پر قائم ہوں ان کومر تدین کے مقابلے کے لیے آ مادہ کر کے برآ مدکریں 'گرتمام قضاعہ اپنے گھروں کو چھوڈ کر بھاگ گئے اور پھر دومہ میں نتقل ہوکر ودید کے پاس جمع ہو گئے اسامہ اپنی فوج کے ساتھ بڑھے اور انھوں نے ودید کے پاس جمع ہو گئے اسامہ اپنی فوج کے ساتھ بڑھے اور انھوں نے مقتنین پر غارت گری کر کے جذام کے بنوالصبیب میں اور ٹیم کے بنولیل میں اور ان کے توابع میں کشت وخون کیا ان کے اونٹوں پر قبضہ کرلیا اور پھر مال غذیر کی کر کے جذام کے بنوالصبیب میں اور ٹیم کے بنولیل میں اور ان کے توابع میں کشت وخون کیا ان کے اونٹوں پر قبضہ کرلیا اور پھر مال غذیر سے لیا ہے۔ حضرت صدیق بنول ٹین وی لئے گئے وصولی پر اصر ار:

قاسم بن مجمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مختی کی وفات کے بعد خاص لوگوں کے علاوہ تمام قبائل اسد عطفان اور طے طلیحہ

کے ساتھ ہوگئے 'بنواسد سمیرا میں جمع ہوئے 'بنوفز ارہ اوران کے قریب کے غطفان طیب کے جنوب میں جمع ہوئے بنو طے اپنے علاقوں

مرحد پر جمع ہوئے 'تغلبہ بن سعد' اوران کے قریب والے قبائل مرہ اور عیس ربذہ کے مقام ابرق میں جمع ہوئے' بنو کنانہ کے پچھ

لوگ بھی ان ہے آ ملے ہتے مگر وہ علاقے ان کے بار کے محمل نہ ہو سکے اس لیے ان کی دو جماعتیں ہوگئیں' ایک ابرق میں مقیم رہی

اور دوسری ذی القصہ چلی گئی طلیحہ نے حبال کوان کی مدد کے لیے بھیج دیا اس طرح حبال کی مہما نداری بھی ابل ذی القصہ کے جس میں

وہاں کے متوطن بنواسداور اس موقع پر ان کی جمایت کے لیے آ نے والے قبائل لیٹ و بل اور مدئج پر مشتمل تھی' کے ذہے ہوگئی۔ ابر ق

میں جو بنو مرہ مقے توف بین فلان بن سنان ان کا سر دار تھا اور حارث بن فلان بن سبیج والا لا تعلیہ اور عیس کا سر دار تھا' ان قبائل نے اپنی وفید میں جو بنو مرہ تھے تھے ہید ہے آ کر کھا کد مدینے بہاں فروش ہوئے عباس کے علاوہ اور سبب نے ان کواپنے بہ ب مہمان بنالیا اور

ان کو ابو بکر دیا انھوں نے کہا کہ اگر بیز کو ق کی اونٹ بائد ھنے کی ری بھی نہ دیں گر ق بین ان سے جہاد کروں گا۔ اس وقت (زکو ۃ کر

جانوروں کی رسیاں بھی زکو ۃ ادا کرنے والوں پر عائد تھیں ) ابو بکڑنے ان کی بات نہ مانی۔

### مدينه يرحمل كاخطره:

مدینے کے قریب والے مرتدین کا وفدان کے پاس واپس آگیا اورانھوں نے اپنے قبائل ہے کہا کہ اس وقت مدینے میں بہت کم آ دمی میں جملہ کرنے کا اچھا موقع ہے ابو بکر رہا گئے: بھی عافل ینہ تھے انھوں نے اس وفد کے اخراج کے بعد مدینے کے تمام ناکوں پر با قاعدہ پہرے متعین کر دیئے علی ، زبیر "طلحہ اورعبداللہ بن معوقواس کا م پر مقرر کیے گئے اس کے علاوہ ابو بکر نے تمام ابا ینہ کو تھم دیا کہ وہ معجد میں جمع موں اور پھر ان سے کہا کہ تمام ملک کا فرہوگیا ہے اوروہ تمہاری قلت تعداد کود کھے گئے ہیں۔ وہ ضرور دن یا رات میں تم پر حملہ آور ہوں گئے وہ می سب سے قریب جماعت یہاں سے صرف ایک ڈاک کی منزل پر ہے 'وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے میں تم پر حملہ آور ہوں گئے وہ می ہے تھے کہ ہم ان کے مشرا کط قبول کر کے ان سے مجھونہ کرلیں گر ہم نے ان کی بات نہ مانی اور ان کی شرا کط مستر دکر دیں لہٰذا اب مقابلے کے لیے بالکل تیار ہوجاؤ۔

### مرتدين كامدينه يرحمله:

ابوبکر برنافتہ کی اس تقریر کے بعد صرف تین راتیں گذری تھیں کہ مرتدین نے رات ہوتے ہی مدینے پر دھاوا بول دیا اپنے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کووہ ذک حیٰ میں چھوڑ آئے تا کہ وہ بوقت ضرورت کمک کا کام دیں' یہ غارت گررات کے وقت مدینے کے ناکوں پر پہنچ وہاں پہلے سے فوج متعین تھی ان کے عقب میں پچھاور لوگ تھے جو بلندی پر چڑھ رہے تھے' پہرے داروں نہ ان لوگوں کو دیشمن کی بیش قدمی کی اطلاع دینے کے لیے آدی دوڑ ائے' ابو بکر ٹے ان لوگوں کو دیشمن کی بیش قدمی کی اطلاع دینے کے لیے آدی دوڑ ائے' ابو بکر ٹے جواب میں یہ ہدایت کی کہ سب اپنی اپنی جگہ جے رہیں جس پرتمام فوج نے عمل کیا' اس کے ساتھ ہی خودا بو بکر ان تمام مسلمانوں کو لیے کر جومبحد میں حقود ابو بکر ان تمام مسلمانوں کو لیے کر جومبحد میں حقود ابو بکر ان تمام مسلمانوں کو لیے کے دومبحد میں حقود ابو بکر ان تمام مسلمانوں کو لیے کے دومبحد میں حقود ابو بکر ان میں مسلمانوں کو لیے کہا کہ ان کی اختیار کی۔

## مسلمانوں کی پسیائی:

مسلمانوں نے آخیں اونٹوں پرایک کا تعاقب کیا اور بڑھتے ہوئے ذک حسیٰ پنچ وہاں مرتدین کی جماعت جو بوقت ضرورت کمک کے لیے وہاں تھر گئی چڑے کے کیوں میں ہوا بھر کراوران میں رسیاں باندھ کرمسلمانوں کے مقابلے کے لیے لگی اورانھوں نے ان کیوں کواپنے پیروں سے ضرب لگا کراونٹوں کے سامنے فٹ بال کی طرح لڑھکا دیا اور چونکہ اونٹ اس سے سب سے زیادہ بدکتا ہے اس لیے مسلمانوں سے جوان پر سوار تھے کسی طرح بدکتا ہے اس لیے مسلمانوں سے جوان پر سوار تھے کسی طرح بھی سنجل نہ سکے اور مدینے سے پہلے انھوں نے دم نہیں لیا۔ مسلمان اس طرح بغیر کسی جانی یا مالی نقصان اٹھائے بے نیل و مرام مدینے جگے آئے۔ حطیہ بن اوس کے بھائی خطیل بن اوس اورعبد اللہ اللیثی نے جواپنے قبیلے بنوعبد منا قالے ساتھ جو بنو ذیبیان سے تھے مرتد تھا اس واقعے کے متعلق چند شعر بھی کہے۔

## مرتدين يرمسلمانون كاحمله:

منگمانوں کی اس پسپائی سے دشمنوں کو مید گمان ہوا کہ مسلمان کمزور ہیں ان میں مقابلے کی طاقت نہیں' اس خام خیالی میں انھوں نے اپنے ان ساتھیوں کو جوذی القصہ میں فروکش تھے اس واقعے کی اطلاع دی وہ اس خبر پر بھروسہ کر کے اس جماعت کے پاس آ گئے مگران کو میں معلوم نہ تھا کہ اللہ نے ان کے متعلق کچھاور ہی فیصلہ کیا ہے جس کو وہ بہر حال نافذ کر کے چھوڑ تا ہے' رات بھر ابوبکر بھائنڈا پی فوج کی تیاری میں مصروف رہاور سب کو تیار کر کے رات کے پچھلے پہر پوری فوجی تر تیب کے ساتھ مدینے سے دشمن پر غارت گری کر نے چلے وہ خود پیا دہ تھے نعمان ہن مقرن ان کے میمنے پر عبداللہ بن مقرن میسر سے پر اور سویڈ بن مقرن ساقہ فوج میں جن کے سر جن کے سرتھ شر سوار بھی تھے تعین تھے ابھی صبح نمودا زنہیں ہوئی تھی کہ سلمان اور مرتدین ایک ہی میدان میں رو بروآ گئے میتمام پیشقدی اس قد رخاموثی اور احتیاط سے وقوع پذیر ہوئی کہ مرتدین کو مسلمانوں کی کوئی آ ہٹ اور بھنک بھی نمل کی کہ مسلمانوں نے ابھی مطلع افق کو اپنے جلوہ سے منوز نہیں کہا تھا کہ مرتدین نے ابھی مطلع افق کو اپنے جلوہ سے منوز نہیں کہا تھا کہ مرتدین نے شکست کھا کر را فراراختیار کی۔

مرتدين كاتعاقب:

سلمانوں نے ان کے تمام جانوروں پر قبضہ کرلیااس واقع میں حبال بری طرح مارے گئے ابو بکڑنے نے ان کا تعاقب کیااور زی القصہ پہنچ کر فروکش ہوئے نقشار تداد کے بعد یہ پہلی فتح تھی جواللہ نے مسلمانوں کودی ابو بکڑنے نعمان بن بن مقرن کو پچھلوگوں کے ساتھ وہیں متعین کردیا اورخود مدینے چلے آئے اس فلکست سے مشرکین ذکیل ہو گئے اور اب انھوں نے ظلم پر کمر باندھی بنوذ بیان اور بنویس نے اپنے یہاں کے مسلمانوں پراچا تک حملہ کرکے ان کونہایت بدردی سے طرح طرح کے عذا بدے کرشہید کر ڈالا ان کی تقلید میں دوسر نے آئی مسلمانوں کی عزت قائم ہوئی اور ان کی تقلید میں دوسر نے آئی نے بھی مسلمانوں کے ماتھ یہ بی کیا۔ البنة ابو بکر دفائق کی اس فتح سے مسلمانوں کی عزت قائم ہوئی اور ان کے صلے بلند ہو گئے ۔ ان مظالم کی اطلاع پر ابو بکر دفائق نے تم کھا کرعہد کیا کہ جن جن قبائل نے مسلمانوں پر بیہ مظالم کیے ہیں وہ ان سے زیادہ سب کو اس بے دردی سے قبل کریں گے جیسا کہ انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اور جس قدر مسلمان قبل کیے گئے ان سے زیادہ وہ ان کے انتقام میں مشرکوں کوئل کریں گے۔

تین قبائل کے سر داروں کی مدینہ میں آمد:

اس کے بعداس سلطے میں کوئی مزید کار دوائی نہیں گا گی البتہ جب ہر قبیلے میں سلمان زیادہ خلوص اور استقامت سے اپنے دین پر جم گئے اور اس کے برخلاف ہر قبیلے میں مشرک اپنے کام سے انحراف کرنے گئے اور دینے میں صفوان ، زبرقان اور عدی کی جعیتیں سلمانوں کی جمایت کے لیے دات میں آئیں۔ پہلے صفوان آئے 'پھر زبرقان اور پھر عدی آئے ۔ صفوان ابتدائی دات میں دینہ آئے 'پھر زبرقان اور کھر عدی آئے ۔ صفوان ابتدائی دات میں دینہ آئے 'پھر زبرقان وسط شب میں اور عدی آخر شب میں مدینہ پنج مفوان کے آئے کی بشارت سعد بن ابی وقاص نے دی نربرقان وسط شب میں اور عدی آخر شب میں مدینہ پنج مفوان کے آئے کی بشارت سعد بن ابی وقاص نے دی نربرقان وسط شب میں اور عدی کی بشارت عبداللہ بن مسعود نے دی ایک روایت یہ ہے کہ عدی کی بشارت ابوقادہ نے دی تھی جب بہر دار مدینے میں نمودار ہوئے تو ہر جمعیت کے نمودار ہونے کے موقع پر لوگوں نے کہا کہ بید تمن معلوم ہوتے ہیں مگر ابو بکر نے ہرموقع پر بیکہا کہ نہیں بیدوست ہیں جمایت کے لیے آئے ہیں نقصان کے لیے نہیں 'چنا نوی ہوا کہ یہ جمعیت سے بیارت دیتے ہیں تھوں کے اسلام کے لیے آئی ہیں مسلمانوں نے ابو بکر سے کہا کہ آپ بڑے مہارک آدمی ہیں آپ بہیشہ سے بشارت دیتے ہیں آئی دور کے ہوئے تھے۔ سے بشارت دیتے ہیں آئی دی القصہ:

اس کے پچھ بی دن کے بعد خودا سامڈوو ماہ کچھ یوم باہر گذار کراپنی مہم سے مدینہ چلے آئے'ان کے آنے کے بعدا بو بکڑنے

ان کو مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا اور ان سے اور ان کی فوج ہے کہا کہ مروست تم بھی آ رام کر لواور اپنی سواری کے جانوروں کو بھی دم لینے و دا اب خود ابو بکڑ مدینے سے ان لوگوں کے ساتھ جو اسامہ وہا تھیں کے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ جو مدینے کے ناکوں پر متعین تھے اسامہ وہا تھیں ۔ وہ الی سوار بول پر سوار ہوکر ذی القصہ روا نہ ہوئے گرمسلمانوں نے ان کو اس ارا دے سے رو کا اور کہا کہ است اگر است کا مقدر سول اللہ وہ تھی ہم آپ سے خدا کا واسطہ دے کر درخواست کرتے ہیں کہ آپ خود اس مہم پر نہ جائیں کیونکہ خدانخو استداگر آپ کا م آگئے تو سارانظام در ہم برہم ہوجائے گا اس سے آپ کا مدینے میں قیام کرنا دشمن کے حق میں زیادہ مصر ہے آپ کسی اور کو اس کا م کے لیے بھیج دیں تا کہ اگروہ کا م آجائے تو آپ دوسرے کو اس کی جگہ مقرر کر سکیں ۔ ابو بکڑ نے کہا کہ میں اس بات کو ہر گرنہیں مانیا میں خود اپنی ذات سے اس فتنے کے انسداد میں تمہاری شرکت کروں گا۔

### ابل الربذه يرحمله:

ابوبر سب انظام کرے ذی هی اور ذی القصد چلے۔ نعمان معبدالله اورسوید اپنی جگد تھے اس ترتیب کے ساتھ ابوبکر نے ابرق میں اہل الربذہ کو جالیا' شدید جنگ ہوئی' اللہ نے حارث اورعوف کو شکست دی اور حطیہ زندہ گرفتار کرلیا گیا' اس واقع سے عبس اور بنو بکر فرار ہو گئے' ابوبکر شنے چندروز ابرق میں قیام کیا۔

### ابرق برقبضه:

اس سے قبل بنوذبیان نے اس علاقے پر اپنا تصرف کرلیا تھا۔ حرام نے بنوذبیان سے کہا کہتم اس تمام علاقے پر قبضہ کرلو

کیونکہ اللہ نے یہ میں غنیمت میں دیا ہے۔ انھوں نے اس پر قبضہ کر کے وہاں کے قدیم دلیں والوں کو خارج البلد کر دیا تھا۔ اب اس

وقت جب مرتد مین مغلوب ہوئے اور ان کا فتنہ خود ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا اور امن وامان ہوا 'بنو تغلبہ اس علاقے کے قدیم
متوطن پھر توطن کے لیے وہاں آئے گران کو قابضوں نے اس اراد سے بیس کا میاب نہ ہونے دیا وہ ابو بکر آئے پاس مدینے آئے اور

پوچھا کہ ہم کو کیوں اپنی زمینوں میں آباد ہونے سے روکا گیا ابو بکر آن کی درخواست نہیں مانی اور بنو تغلبہ کے برخلاف انھوں نے ابر ق کو

علاقہ اب صرف میری ملک اور زیر تقرف ہے ابو بکر آن کی درخواست نہیں مانی اور بنو تغلبہ کے برخلاف انھوں نے ابر ق کو

مسلمانوں کے گھوڑوں کی چراگاہ بنادیا اور اس طرح ان چراگاہوں کو اور وں کے لیے محصور اور ممنوع قرار دیا۔

ابو بکر آنے زکو ق کے جانوروں کی چراگاہ بنادیا اور اس طرح ان چراگاہوں کو اور وں کے لیے محصور اور ممنوع قرار دیا۔

اس جنگ میں شکست کھا کر بنوعس اور بنوذ بیان طلیحہ سے جو تمیراہے چل کراس وقت بزائد پہنچ کرفروکش تھا جا ملے۔ بنوعبس اور بنوذ بیان کی شکست نے

عبدالرحمٰن بن کعب بن ما لک سے مردی ہے کہ اسامہ رخافیٰ کی واپسی کے بعد ابو بکر مدینے پر ان کو اپنا نائب مقرر کر کے مرتدین کے مقابلے کے لیے چلے ربنہ ہ آئے کی بہاں بنوعبس و بیان اور بنوعبد منا قابن کنانہ کی ایک جماعت سے ان کا ابر ق پر مقابلہ ہوا جنگ ہوئی اللہ نے مرتدین کو ہزیمت کامل دی وہ بھاگ گئے۔ ابو بکر مدینے چلے آئے اس اثناء میں اسامہ بھافیٰ کی فوج بھی آرام کر کے تازہ دم ہوگئی اور مدینے کے قرب و جوار کے اور لوگ بھی آگئے ابو بکر ڈی القضہ روانہ ہوئے اور وہاں سب کے ساتھ فروش ہوگئے یہ مقام مدینے سے ڈاک کی ایک منزل مسافت پر نجد کی سمت واقع تھا۔ یہاں انھوں نے اپنی فوج کو گیارہ دستوں میں

تقسیم کیا' گیارہ نشان باندھے ہر دستہ ایک امیر کی قیادت میں دیا اورسب کو تکم دیا کہ جہاں جہاں ہے گذریں وہاں کے طاقتور مسلمانوں کواپنے ساتھ لیں اور بعض کو وہیں اپنے اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے مقرر کر کے چھوڑ دیں۔ اسلامی فوجی دستوں کی روانگی:

قاسم بن محمد ہے مروی ہے کہ جب اسامہ اوران کی فوج نے اپنی سوار یوں کو آ رام دے لیا وہ تا زہ دم ہو گئیں اوراسی زمانے میں اس قد رصد قات مدینہ میں موصول ہوئے جومسلمانوں کی ضرورت سے بچ گئے ابو بکڑنے مہماتی فوجیس تیار کیں اور گیارہ جمعیتیں مقرر کر کے ان کو گیارہ امیروں کی قیادت میں گیارہ نشانوں کے ساتھ مرتدین کے مقابلے کے لیے روانہ کیا'ایک نشان خالد ؓ بن و نید کے تفویض ہوا اور ان کو تکم دیا گیا کہ وہ پہلے طلیحہ بن خویلد کے مقالبے پر جائیں اس سے فارغ ہوکر بطاح میں مالک بن نویرہ سے لزیں اگراس وقت تک وہ ان کے مقابلے پر جمار ہے ایک نشان عکر میں ابی جہل کو دیا گیا اور ان کومسیامہ کے مقابلے کا حکم دیا گیا' ایک نشان مہاجر بن ابی امیہؓ کے تفویض ہوااوران کو تھم دیا گیا کہ وہنسی کی فوجوں کا مقابلہ کریں نیزقیس بن مکشوح اوران دوسرے اہل یمن کے مقابلے میں جوابناء سے برسر پیکار تھے ابناء کی امداد کریں اور اس سے فایرغ ہوکر کندہ کے مقابلے کے لیے حضرموت چلے جائیں ایک نشان سعید بن العاص کو دیا گیا جواس زمانے میں یمن سے اپنی خدمت چھوڑ کر آ ئے تھے اور ان کومقتین بھیجا جوشام کی سرحد پر ہے۔ایک نشان عمر و بن العاص کو دیا اور ان کو قضاعہ ودیعہ اور حارث کی جمعیتوں کے مقابلے پر جانے کا تکم دیا۔ایک نشان حذیفه بن محض الغلفانی کودیا اوران کواہل دیا کے مقابلے میں بھیجا ایک نشان عرفجہ میں ہر ممہ کودیا اوران کومبرہ جانے کا تھم دیا اور ہدایت کی کہ بید دونوں مہرہ میں ایک جا جمع ہو جا تمیں مگر جو جو علاقے ان کے سپر د کیے گئے جیں ان میں وہ ایک دوسرے پرامیرر ہیں گے۔ابوبکڑنے نشرحبیل بن حسنہ کوعکر میں ابی جہل کے پیچھے روانہ کیا اور تھم دیا کہ بمامہ سے فارغ ہوکرتم قضاعہ کے مقابلے پر جانا' اور مرتدین سے جنگ کے موقع برتم ہی اپنے رسالے کے آزادامیررہو کے ایک نشان طریفہ بن حاجز کو دیا اور ان کو حکم دیا کہوہ بنوسلیم اوران کے ساتھی ہوازن کا مقابلہ کریں ایک نشان سویڈ بن مقرن کو دیا اوران کو تھم دیا کہ وہ بمن کے علاقہ تہامہ کو جائیں ایک نشان علا ﷺ الحضر می کودے کران کو بحرین جانے کا حکم دیا۔ بیامراء ذی القصہ ہے اپنی اپنی ست روانہ ہو گئے 'ہر سروار کی فوج اس سے جاملی۔ابوبکڑنے تمام مریدین کے نام ایک پیام بھی خط کی صورت میں بھیجا۔عبدالرحمٰن بن کعبٌ بن مالک سے جن کوابو بکڑنے اس خط ی تحریب تحذم کے ساتھ شریک کیا تھا۔

مرتدین کے تام حضربت ابو بکڑ کے خطوط:

مروی ہے کہتمام مرتدین کے نام ایک ہی خط تھا جو ابو بکر نے لکھا تھا وہ حسب ذیل ہے:

''بہم اللہ الرجمان الرحیم۔ بیدخط الوبر شخلیفہ رسول اللہ کی جانب سے ان تمام عام اور خاص لوگوں کے نام ہے جن کو بیموصول ہو چاہے وہ اسلام پر قائم ہوں یا اس سے مرتد ہو گئے ہوں 'سلامتی ہوان پر جنہوں نے راہ راست کی اتباع کی ہدایت کے بعد صلالت اور گراہی اختیار نہیں کی میں تمہارے سامنے اس معبود حقیق کی جس کے سواکوئی دوسرامعبو نہیں ہے' تعریف کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ واحد لاشریک ہے اور محمد اس کا قرار کرتے ہیں اور ہوں کہ اللہ واحد لاشریک ہے اور محمد اس کا قرار کرتے ہیں اور جواس سے انکار کرے ہم اس کا فرا بھے ہیں اس سے جہاد کریں گئا اللہ تعالی نے محمد ملکھیا کو واقعی اپنی جانب سے اپنی مخلوق کے لیے جواس سے انکار کرے ہم اس کا فرایس سے اپنی مخلوق کے لیے

بشارت دینے والد اور ڈرانے والد اور اللہ کی جانب اس کے علم کی دعوت دینے والد اور ایک روش شعبنا کرمبعوث فرمایہ تاکہ وہ جوزندہ ہوں ان کو اللہ کا خوف دلائیں اور اس طرح منکرین کے برخلاف بات کی ہوجائے۔ جس نے ان کی بات مائی اللہ نے اے راہ راست بتا دی اور جس نے ان کی بات انکار کیا رسول اللہ سی ہے اسات اچھی طرح سزا دی یہاں تک کہ وہ خوش سے یا راست بتا دی اور جس نے ان سے انکار کیا رسول اللہ سی ہول کو است ملام لے آیا 'پھر اللہ نے اس کو است کا مروت کی صاف اطلاع خودر سول اللہ مراتی کا ورتمام مسمانوں کو اپنی کتاب میں کے ساتھ مخد منانہ خیرخوا ہی کر چکے تھے اللہ نے ان کی موت کی صاف اطلاع خودر سول اللہ مراتی کا ورتمام مسمانوں کو اپنی کتاب میں نے اس نے نازل فرمایا ہے پہلے سے دے دی تھی۔

ا ن کے متعلق و فرما تا ہے اِنّا کَ مَیّتُ وَ اِنّا ہُم مَیّتُونَ (بِشکم مرنے والے ہواوروہ سب بھی مرنے والے ہیں) پھر اللہ تعالی فرما تا ہے: وَمَا جَعَلُنَا لِبَشَرِ مِّنُ فَبُلِكَ النّحُلُدِ اَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْحَلِدُونَ. (ہم نے تم ہے پہلے کی انسان کو بقائے دوام نہیں وی تو کیا اگرتم مر گئو وہ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟) پھر اللہ تعالی مسلمانوں سے فرما تا ہے: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ فَدُ حَمَّدُ اِللَّهُ شَيْعًا وَ سَيَحُونِی خَلَتُ مِنَ قَبُلِهِ الرَّسُلُ اَفَإِنُ مَّاتَ اَوُ فَتِلَ انْفَلَئَتُمُ عَلَی اَعْقَابِکُمُ وَمَن یَنُقَلِبُ عَلی عَقِبَیُهِ فَلَن یَصُرُ اللّٰهَ شَیْعًا وَ سَیحُونِی خَلَدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّلَهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

میں تم کوفیحت کرتا ہوں کہتم اللہ سے ڈرتے رہواوراس طرح اپنا حصہ اور نصیبہ اس سے حاصل کرسکواور تہہارے نبی جواللہ کا پیام تہہارے پاس لائے ہیں اس سے بہرہ ورہوسکواوراللہ کی ہدایت پرگامزن رہواللہ کے دین پرمضبوطی سے قائم رہو جسے اللہ ہدایت نہ دوے وہ گمراہ ہے اور جے اللہ معاف نہ کرے وہ تخت مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے جس کی اعانت اللہ نہ کرے وہ ذکیل اور ناکا مرہ جاتا ہے جس کی ہدایت اللہ نہ کہ اہ ہوااللہ تعالی فرماتا ہے: مَنُ سُخ بِل فَلُن تَحِدَلَةً وَلِيًّا مُرُشِدًا. (جے اللہ نے ہدایت دی وہ واقعی کا میاب ہوا اور جے اللہ نے بہدا اللہ فَهُوَ الْمُهُتَدِی وَ مَن یُضُلِلُ فَلَنُ تَحِدَلَةً وَلِیًّا مُرُشِدًا. (جے اللہ نے ہدایت دی وہ واقعی کا میاب ہوا اور جے اللہ نے ہدایت دی وہ واقعی کا میاب ہوا اور جے اللہ نے گمراہ کر دیا تو اس کے بعد پھر ہرگز انے کوئی صحیح اور خیرخواہ رہر نہیں بل سکتا ) اور جب تک کوئی اس دین الٰہی کا اقر ار نہ کرے نہ دنیا میں اس کا کوئی عمل متبول ہوگا اور نہ آخرت میں کوئی بدلہ یا معاوضہ قبول کیا جائے گا۔

جی معلوم ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اسلام لانے اوراس پڑل پیرا ہونے کے بعداس سے مرتد ہو گئے ہیں ان کو یہ جمارت اس لیے ہوئی کہ اضول نے اللہ کے متعلق غلط اندازہ قائم کیا ہے اوراس کے طریقہ کارسے وہ واقف نہیں اور انھول نے شیطان کے انحوا کو قبول کیا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْتُحدُو اللّادَمَ فَسَحَدُو اللّا اِبْلِیْسَ کَانَ مِنَ الْحِنِّ فَفَسَقَ عَنُ اَمْرِ اَوْرَ جَبِ ہِمَ نَے فَرْشَتُول سے کہا کہ آور بِنَّهِ اَفَتَتَا جِذُو لَنَا وَ وَ اُوْرِیْنَ وَ هُمُ لَکُمُ عَدُو ً بِعُسَ لِلظَّالِمِیْنَ بَدَلًا. (اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آوم کو جدہ کروانھوں نے سجدہ کیا سوائے اہلیں کے جوجن تھا اس لیاس نے اپنے رب کے تھم سے سرتا بی کی تواب کیا تم اے اور اس

کی جماعت کومیرے سوااپنامالک بناتے ہوحالانکہ وہتمہارے دشمن ہیں راہ راست سے بٹنے والوں کو یہ بہت برامعاوضہ ملا) اوراللہ تعلیٰ فرما تا ہے: اَنَّ الشَّیْطَانُ لَکُمُ عَدُوَّ فَاتَّ بِحَدُّوْهُ عَدُوُّ اِنَّمَا یَدُعُواْ جِزُبَهٔ لِیَکُونُوْا مِنُ اَصُحْبِ السَّعِیْرِ. (بِشک شیطان تمہارا دُنْمَن ہے تھی اسے اپناد شمن ہی تمجھو۔ اس کی جماعت تم کواس لیے اغواکرتی ہے کہتم دوزخ میں جاؤ)۔

میں نے فلا نشخص کومہاجرین انصاراور پہلے تا بعین کی جمعیت کے ساتھ تمہارے پاس بھیجا ہے اوران کو تکم دیا ہے کہ تاوفتنکہ وہ اللہ کا بیام تم تک نہ پہنچاویں نہ کس سے جنگ کریں اور نہ کسی کو تل کریں لہٰذا جواس دعوت کو تبول کر کے اس کا اقر ارکر لے اسپ موجود وطر زعمل سے باز آجائے اور عمل صالح کرنے لگے اس کے اقر اراور عمل کو قبول کر کے اس پر بقاءاور قیام کے لیے اس مخص کی اعانت کی جائے اور جواس پیام کور دکر دے اس کے متعلق میں نے تھم دیا ہے کہ مض اس انکار کی وجہ دیا سے جنگ کی جائے اور جس پر قابو چلے اس کے ساتھ ذرا بھی رحم نہ کیا جائے ان کوجلا دیا جائے اور بری طرح قبل کر دیا جائے ان کے اہل وعیال کولونڈی فلام بنالیا جائے۔ اسلام کے سواکسی بات کوان سے قبول نہ کیا جائے جواس سے انکار کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے جواس سے انکار کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے جواس سے انکار کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے جواس سے انکار کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے جواس سے انکار کرے وہ اس کے دور اسلام کی انتا کا رکرے وہ اس کے لیے بہتر ہے جواس سے انکار کرے وہ اس کے دور اسلام کی انتا کا رکرے وہ اس سے کہوں اللہ سے بھاگ کر کہیں جانہیں سکتا۔

میں نے اپنے پیامبر کوہدایت کی ہے کہ دہ اس خط کو ہر مجمع میں پڑھ کرسنا دیں اور ہمارا شعارا ذان ہے لہذا جب مسلمان اذان دیں مرتدین بھی اذان دین ہونے امراذ ان دینے کے بعد بھی ان دیں مرتدین بھی اذان دینے کے احد بھی ان سے دریافت کیا جائے کہ دہ کس مسلک پر ہیں اگر وہ اسلام سے انکار کریں فورا ان سے جنگ شروع کر دی جائے اوراگروہ اسلام کا اقر ارکر لیں ان کے بیان کو قبول کر کے ان پر اسلام کی خدمت عائد کی جائے''۔

امرائے عسا کر کے نام حضرت ابو بکر رہنا تین کا فر مان:

فوجوں سے پہلے پیامبر ابوبکڑ کے اِس خط کو لے کر آئی اپنی سمت روانہ ہوئے ان کے بعد امرائے عسا کر ابوبکڑ کے حسب ذیل فرمان کے ساتھ اپنی اپنی سمتوں کو چلے۔

حساب نے ہے گا۔ اگر انھوں نے نفاق سے کام لیا ہو گا البتہ جو علائے طور پر اللہ کی وعت کور دکر دے اسے جہاں اور جس طرح ہو سکے والت سے قتل کر دیا جائے اور اسلام لانے کے سواکوئی دوسری شرط اس کی قبول نہ کی جائے جو اسلام کا اقر ارکر لے اسے مسلمان سمجھا جائے اور اس طرح سلوک کیا جائے اور جو اسلام لانے سے انگار کرے اس سے جنگ کی جائے اگر اللہ فتح دیت قومر تدین کو تلوار اور آگ سے بری طرح ہلاک کر دیا جائے اور جو مال نغیمت دستیاب ہواس میں سے پانچواں حصہ علیحہ و کرکے باتی کوشر کا نے جہا دمیس تقسیم کر دیا جائے اور پانچواں حصہ نمیں بھیجے دیا جائے امیر کولا زم ہے کہ وہ اپنچواں کوجلد بازی اور فساد سے رد کے اور ان میں کسی غیر آ دمی کوتا وقتیکہ اس کی صلاحیت کا پوراعلم نہ ہو جائے شامل نہ ہونے دے کیونکہ مباداوہ دیمن کا جاسوں ہواس طرح بے خبری میں مسلمانوں پرکوئی حملہ ہو جائے سفر اور قیام میں مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور میانہ ردی اختیار کرے ان کی خبر گیری کرتا رہے اور مسلمانوں کے مساتھ برتا و اور گفتار میں ہمیشہ خوش خلقی اور ملائم لہجا تھیار کرے '۔

قاسم بن محمر 'بدر بن الخلیل اور ہشام بن عروہ سے ندکور ہے کہ جب عبس ' ذیبان اور ان کے تو ابع بزانے میں جمع ہو گئے طلیحہ نے بنوجد بلیہ اورغوث کو کہلا کر بھیجا کہ تم فوراً میر ہے پاس آ جاؤ' ان قبائل کے پچھلوگ تو فوراً ہی اس کے پاس پہنچ گئے اور دوسر ہے اپنی قوم والوں کواٹھوں نے ہدایت کی کہوہ بھی ان سے آ ملیں اوروہ بھی طلیحہ کے پاس آ گئے۔

حعرت عدي بن حاتم اور بنوطے:

# بنو طے کی اطاعت:

عدیؓ خالدؓ کے پاس آئے جواب سے آئے چاہے تھے'عدیؓ نے خالدؓ سے کہا کہ مہر بانی فر ماکر آپؓ مجھے تین دن کی مہلت دیں اور میری قوم کے خلاف کوئی کارروائی شروع نہ کریں یا نسوجنگجو تمہارے ساتھ ہوجا ئیں گے جن کے ساتھ تم تمن کا مقابلہ کرنا اور یہ بات اس سے بہتر ہے کہتم ابھی ان کو واصل جہنم کر دواوراس کے لیے ان سے مصروف پیکار ہو جاؤ 'خالد ہے ان کی تجویز مان لی۔عدی ؓ اپنی قوم کے پاس آئے اس سے بہلے وہ برانحہ سے اپنی قوم والوں کو واپس بلانے کے لیے اپنی آئی تھے چنا نچہ اب وہ دکھانے کے لیے ابطور کمک اپنی قوم کے پاس آگئے۔اگر میتر کیب نہ کی جاتی تو ان کی واپسی نہ ہوسکتی اور مرتدین ان کو واپس نہ جانے دیے ' ان کومسلمان بنا کرعدیؓ نے خالد ؓ کو آگران کے اسلام لے آنے کی اطلاع دی۔

### بنوجدیله کی بیعت:

اب خالد نے یہاں سے جدیلہ کے مقابلے کے خیال سے التسر کی طرف کوج کیا' عدیؒ نے ان سے کہا کہ طے کی مثال ایک پرندگی ہے جدیلہ طے کے دوباز ؤوں میں سے بمزلد ایک بازو کے ہیں آپ جمھے چندروز کی مہلت دیں شایداللہ ان کوجی راہ راست پر نے آئے 'جس طرح اس نے غوث کو گراہی سے نکال لیا خالد نے ان کی بات مانی عدیؒ جدیلہ کے پاس آئے اور جب تک انھوں نے عدی بن ٹی ہو کہ کی بیارت عدیؒ نے خالد بن ٹی کو کردگ اور نے عدی بن ٹی نے کی بیارت عدیؒ نے خالد بن ٹی کو کردگ اور اس قبیلے کے ایک ہزار شتر سوار جان دینے کے لیے مسلمانوں کے پاس آگئے' اس طرح عدیؒ سے زیادہ ہا برکت اور موجب سعادت فخص بنوطے میں کوئی دوسرا پیدائیں ہوا۔

حضرت خالدٌ بن وليد كي روا تكي:

اس سلسلے میں ہشام بن الکھی کہتے ہیں کہ جب اسامہ اوران کی تمام فوج مدینہ واپس آگئی ابو بکڑنے مرتدین کے خلاف پیش از پیش سعی شروع کی وہ سب کے ساتھ مدینہ سے چل کر ذی القصہ جونجد کی سمت مدینہ سے ایک منزل ڈاک کی مسافت پر ہے آئے ' یہاں انھوں نے اپنی فوجوں کو مرتب کیا اور پھر خالہ "بن الولید کوسب کا سپہ سالا رمقر رکر کے روانہ کیا ٹابت بن قیس کو انصار کا امیر مقرر کر کے خالہ گئے کو تھی کو انصار کا امیر مقر اسلامی مقابلے پر جا کیں جو بنواسد کے ایک چشمہ آب برانے پر فروش سے اس موقع پر ابو بکر نے یہ چال بھی چلی کہ ظاہر کیا کہ خود ہیں بھی اپنی تمام فوج کے ساتھ بہت جلد خیبر ہوتا ہوا تم سے آ ملوں گا حالا نکہ تقریباً تمام فوج وہ خالہ کے ہمراہ کر بھی حقور اس بات کو انھوں نے اس لیے ظاہر کیا تا کہ دشمن کو می خبر پہنچا اور وہ مرعوب رہے ۔ اس انتظام کے بعد ابو بکڑ مدینہ چلے آئے خالہ اپنی راہ چل دیئے جب دشمن قریب رہ گیا ۔

عكاشه بن محصن اور ثابت بن اقرم بني الله كي شهادت:

انھوں نے عکاشٹ بن کھن اور بنوالعجلان کے ثابت میں اقرام انسار کے حلیف کودشمن کی خبر گیری کے لیے روانہ کیا' جب یہ وشمن کے قریب پنچ طلیحہ اور اس کا بھائی سلمہ دیکھنے کے لیے اور دریا فت حال کے لیے برآ مدہوئے' سلمہ نے تو آتے ہی ثابت رہی تا بت رہی تا تو ہو کے سلمہ نے تو آتے ہی ثابت رہی تا بت رہی تھی کرڈالا اور طلیحہ نے جب دیکھا کہ اس کا بھائی اپنے مقابل سے فارغ ہو چکا ہے اس نے اسے اپنے مقابل کے مقابل کے مقابل میں مدو کے لیے پکارا کہ آو میری مدد کروور نہ شخص مجھے کھا جائے گا چنا نچہ اب ان دونوں نے عکاشہ بڑا تھے' کوشہید کرڈالا اور اپنی فرودگاہ کو لیے پکارا کہ آو میری مدد کروور نہ شخص مجھے کھا جائے گا چنا نچہ اب ان دونوں نے عکاشہ بڑا تھے کی کو ان کی خبر نہ تھی کہ احیا تک کسی اونٹ کا پلیٹ گئے اب خالڈ اپنی فوج کے ساتھ اس مقام پر آئے جہاں ثابت مقتول پڑے تھے کسی کو ان کی خبر نہ تھی کہ احیا تک کسی اونٹ کا پاؤں ان کے جسم پر پڑ گیا ان کو مقتول دیکھ کر مسلمان مرعوب ہو گئے اب پھر جوغور سے دیکھا کہ عکاشہ بن محصن بھی مقتول پڑے بوئے سلے اس سے وہ اور بھی مرعوب ہوئے اور کہنے گے مسلمانوں کے دو بڑے سردار اور بہا در امیر مارے گئے ۔ اس رنگ کود کھر کے مطاب سے وہ اور بھی مرعوب ہوئے اور کہنے گے مسلمانوں کے دو بڑے سردار اور بہا در امیر مارے گئے ۔ اس رنگ کود کھرکم

اس وقت خالڈ ہطے کے پاس پلٹ آئے۔ حضرت عدی ؓ بن حاتم کی پیشکش:

ہشام کہتے ہیں کہ خودعدی ہن حاتم ہے مروی ہے کہ میں نے خالد ؓ بن ولید ہے کہ ہلا کر بھیجا کہتم میرے پاس آ کر چندروز قیام کرو میں طبے کے تمام قبائل کے پاس آ دمی بھیجتا ہوں اور جس قدرمسلمان اس وقت تمہارے ساتھ ہیں ان سے کہیں زیادہ فوج تمہارے پاس جمع کیے دیتا ہوں اور پھر میں خودتمہارے دشمن کے مقالبے میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔

# حضرت خالدٌ بن وليد كي روا نگي طے:

ایک انصاری ہے مروی ہے کہ ثابت اور عکاشہ کے شہید ہونے کے بعد جب خالد نے دیکھا کہ ان کی فوج والوں پراس واقعے کا بہت برااثر پڑا ہے انھوں نے کہا اگرتم چا ہوتو میں تم کوعرب کے ایک ایسے بڑے قبیلے کے پاس لیے چاتا ہوں جن کی تعداد اور شوکت بہت زیادہ ہے اور جن کا ایک خض بھی مرتد نہیں ہوا ہے مسلمانوں نے خالد ہے بوچھا اس سے آپ کی مراد کون سا قبیلہ ہے اگر ایسا ہے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو تک ہے خالد نے کہا ہے مسلمانوں نے کہا ہے شک آپ صحیح فر ماتے ہیں اور آپ کی رائے مناسب ہے چنا نچے خالد سے مسلمانوں کو لے کر مطے میں فروکش ہوگئے۔

### معركه بزانحه:

مردی ہے کہ خالد بڑاٹن سلمی کے قصبہ ارک میں فروکش ہوئے تھے مگر دوسری روایت سے کہ وہ'' آجا'' میں فروکش ہوئے بیہاں سے انھوں نے طلبحہ کے مقابلے کے لیے اپنی فوج کومرتب کیا اور بزانحہ پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ اس اثناء میں تمام ہوعا مراپنے امراءاور عوام کے ساتھواس جھڑے سے بیلیدہ مگر قریب ہی اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ دیکھیں کس کوشکست ہوتی ہے تب کسی فریق کی شرکت کا فیصلہ کریں۔

# بنوطے کا بنوقیس سے جنگ کرنے پراصرار:

سعد بن مجاہد نے اپنی قوم کے شیورٹ سے یہ بات می کہ ہم نے خالد سے کہا ہم قیس سے نبٹ لیتے ہیں بنواسد ہمارے حلیف ہیں ان کے مقابلے سے ہم کومعاف کر دیا جائے۔خالد نے کہا کہ قیس بھی کچھ طاقتو زہیں ہیں۔ لہذا دونوں قبیلوں میں سے جس کے مقابلے پر جانا چاہو بڑھو'اس پرعدی نے کہا کہا گراسلام کومیری قوم میں سے میر نے قریب تر سے قریب تر خاندان نے چھوڑا ہوتا تو میں ان سے جہاد کرتا 'محض اس وجہ سے کہ بنواسد ہمارے حلیف ہیں ہم ان سے نہ لڑیں' میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں خالد نے کہا دونوں فریقوں سے جہاد کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہے لہذا اس معاسلے میں تم اپ ساتھیوں کی مخالفت نہ کروکسی ایک کے مقابلے پر جاؤ بہتر یہ ہے کہاس فریق کے مقابلے پر جاؤ

عبدالسلام بن سوید ہے مروی ہے کہ خالد بواٹھ؛ کے آنے ہے پہلے بنواسداور بنوفز:ار ہ کے رسالے طے کے مقابلے میں آتے اور محض مواجبے ہونے کے بعد بغیرلڑے واپس ہوجاتے اور کہتے کہ ہم ہر گزیھی ابوالفصیل (ابو یکر بڑاٹٹے؛) کی بیعت نہیں کریں گے اس کے جواب میں طے کے سوار کہتے کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ابو بکر بڑاٹٹے؛ تمہاری اس طرح خبرلیں گے کہ پھرتم ان کوابوافعل الاکبر کہو

### طلیحہ سے جنگ کا آغاز:

ابلا انی شروع ہونی عینیہ نے بنوفزارہ کے سات سوافراد کے ساتھ طلیحہ کی جماعت میں خوب ہی دادمردانگی دی اس وقت طلیحہ اپنے اونی خیبے کے حق میں جا دراوڑ ھے بنی بنا ہوا جیٹا تھا اور باہر میدان میں نہایت خون ریز جنگ ہورہی تھی 'جب عینیہ کولا انی میں تکلیف اٹھا: پڑی اور اس کا شدید نقصان ہوا وہ میدان کا رزار سے بلٹ کر طلیحہ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کیا جبرائیل میں تکلیف اٹھا: پڑی اور اس نے کہا اب تک نہیں آئے عینیہ معرکے میں آ کر پھر لا انی میں معروف ہوگیا اور جب اس کو دوبارہ جنگ کی شدت نے پریشان کر دیا وہ پھر طلیحہ کے پاس آیا اور پوچھا کہوا بھی جبرئیل علائلگا نہیں آئے اس نے کہا نہیں عینیہ نے کہا اب کب شدت نے پریشان کر دیا وہ پھر طلیحہ کے پاس آیا اور پوچھا کہوا بھی جبرئیل علائلگا نہیں آئے اس نے کہا نہوں کے بیاس آیا اور پوچھا انسوں نے کیا بات بنائی طلیحہ نے کہا انصوں نے بیاس آیا اور پوچھا انسوں نے کیا بات بنائی طلیحہ نے کہا انصوں نے بیاس آیا اور پوچھا اس کے کہا انصوں نے کیا بات بنائی طلیحہ نے کہا انصوں نے بیاس آیا لا ان تہا کہ سے قرار:

لرائی تہمارے لیے اس طرح چکی کا پائٹ ٹابت ہوگی جسے عینیہ کے لیے اور یہا بیک ایسا واقعہ ہوگا جو بھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ بنوفر ارد کا میدان جنگ سے فرار:

عینیہ نے اپنے دل میں کہا واقعی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ ایک نا قابل فراموش سانحہ ثابت ہوگی اے بنوفزارہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اس کے جاتے ہی رنگ ہوتا ہے اس سے کنارہ کش ہوگئے ان کے جاتے ہی رنگ ہوتا ہے اب یہال سے کنارہ کش ہوگئے ان کے جاتے ہی رنگ بدل گیا تمام مرتدین بھا گے طلبحہ کے پاس آئے اور اپوچھنے لگے کیا تھم ہے اس سے پہلے ہی اس نے اپنے اور اپنی بیوی نوار کے لیے دو گھوڑے سفر کے لیے ساز وسامان سے درست تیارر کھے تھے۔

### طليحه كا فرار:

جب اس کی مفرور فوج نے اسے آ کر گھیرااور پوچھا کہ اب کیا تھم ہوتا ہے وہ لیک کراپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوا دوسر ہے پر اس نے اپنی بیوی کوسوار کیا اور اسے لے کر بھاگا اپنے ساتھیوں ہے بھی اس نے کہا کہ جومیری طرح بھا گ کر جان بچا سکتا ہووہ بھاگ جائے طلیحہ نے حوشیہ کی راہ اختیار کی اور وہاں سے شام چلا گیا اس کی جماعت بالکل پر اگندہ ہوگئی بہت سے مارے گئے۔ مرتد قبائل کا قبول اسلام:

بنوعا مراپ خاص وعام افراد کے ساتھ یہاں سے قریب بیٹے ہوئے جنگ کے بتیجے کا انظار کررہے تھے اور قبائل سلیم اور ہواز ن کا بھی یہی حال تھا کہ اللہ نے بنوفزارہ اور طلیحہ کو ہری طرح شکست دی اور ہر باد کر دیا تو چھدو سرے قبائل خود آئے اور کہنے سے اور این کا بھی یہی حال تھا ہم پھراس میں داخل ہوتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے مال اور جان کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے رسول کے فیصلے کو تنظیم کرتے ہیں۔

عهد رسالت میں طلیحہ پر حضرت ضرار مِنْ النَّمَا کی فوج کشی:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ عینیہ غطفان اور بنو طے میں سے جولوگ مرتد ہوئے ان کے ارتد اد کا واقعہ ممارہ بن فلان الاسدی کی روایت سے جوہم تک منقول ہوا ہے ہیہ ہے کہ طلیحہ نے رسول اللہ کا گٹا کی زندگی ہی میں مرتد ہوکر نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ نے ضرار ا بن الا زورکواس فتنے کے استیصال کے لیے ہدایات کے ساتھ اپنے بنواسد کے عاملوں کے پاس روانہ فرمایا تھا اور ان کو تھم دیا تھا کہ وہ ہر مرتد کے مقابلے پر با قاعدہ کارروائی کریں' اس میں مسامحت نہ کریں انھوں نے طلبحہ کو پریشان اورخوف زدہ کر دیا' مسلمان واردات میں فروکش ہوئے اور مشرک ہمیراء میں فروکش ہوئے' مسلمانوں کی جمعیت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا' برخلاف اس کے مشرک گھٹنے نگے یہاں تک کہ ضرارؓ نے خود طلبحہ پر پیش قدمی کی اور قریب تھا کہ وہ طلبحہ کوزندہ گرفتار کر لیتے مگرا کی وارکی وجہ ہے جو انھوں نے کسی تیز آ لے ہاں پر کیا اور اس کا کوئی اثر اس پر نہ ہوا۔ اس میں کامیا بی نہ ہوگی۔ یہ بات تمام مسممانوں میں مشہور ہوگئی کسی ہتھیا رکا طلبحہ پر اثر نہیں ہوتا۔ اس اثناء میں مسلمانوں کورسول اللہ کھٹے کی وفات کی اطلاع ملی' اس وار کے متعلق جو ضرارؓ نے طلبحہ پر کیا تھا بعض لوگوں نے کہا کہ اس پر کسی ہتھیار کا اثر نہیں ہوتا۔

## طلیحہ کے ہمراہیوں میں اضافہ:

اس بات کا یہ نیجہ ہوا کہ اس من کی شام نہ ہونے پائی تھی کہ بہت سے لوگ مسلمانوں کا ساتھ چھوز کر طلیحہ سے جالے۔ اس کی بات خوب بن آئی اور دور دور اس کی شہرت پھیل گئی۔ ذوالخمار بن عوف النجذائی ہمارے سامنے آکر فروکش، ہوا ثمامہ بن اوس بن لام الطائی نے اس سے کہلا کر بھیجا کہ میرے ساتھ جدیلہ کے پانچ سو جوانمر دہیں اگرتم کوکوئی ضرورت پیش آجائے تو ہم ریگتان کے قریب قر دودھ اور انسرہ میں مثیم ہیں تم ہم کو بلا لین 'اس طرح مہال بن زید نے اس سے کہلا کر بھیجا کہ میرے ساتھ خوش کی ایک فریر دوست جماعت موجود ہے اگرتم کوکوئی تکلیف پیش آئے تو ہم فید کے قریب اکناف میں فروکش ہیں تم ہم کو بلا لین 'طے ذی النجمار بن عوف کی طرف اس لیے جھک پڑے کہ عہد جا ہاہت میں اسد غطفان اور طے کے درمیان ایک معاہدہ دوسی تھا رسول اللہ من ہوگئی کی بیٹ سے بھی بات عوف کی طرف اس لیے جھک پڑے کہ عہد جا ہاہت میں اسد غطفان اور طے کے درمیان ایک معاہدہ دوسی تھا رسول اللہ من ہوگئی کے مناف اور جدیلہ کوان کے دیس سے نکال با ہم کیا ۔ بیٹ سے توف کونا گوارگذری اس نے غطفان سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے کہؤٹ اور جدیلہ جلا وطن ہو گئے گرعوف نے ان دونوں سے نامہ دیا مرک کے ان سے دوبارہ معاہدہ کر لیا اور اب وہ ان کی مدد سے لیے گھڑا ہوگیا۔ اس کی مدد سے یہ قبیلے پھرا ہے گھروں کو واپس آئر کر اس گئے گریہ بات غطفان کو بہت شاق ہوئی۔

### بنوغطفان كى طليحه كى اطاعت:

رسول الله علقات منقطع ہوئے ہیں میں نے غطفان کے سامنے تقریر کی اوران سے کہا کہ جب سے ہمارے اور بواسد کے تعلقات منقطع ہوئے ہیں میں نے غطفان کی حدو دنہیں دیکھیں میں تواب بھران سے اس معاہدے کی تجدید کرنا چا ہتا ہوں ہونہایت قدیم زمانے سے ہمارے اوران کے درمیان قائم تھا اور طبحہ کا ساتھ دینا چا ہتا ہوں اگر ہم اپنے حلیفوں میں سے کسی نبی کی اجباع کر لیں تو یہ بات اس سے ہم قریش کے نبی کی اجباع کر ہیں اس کے علاوہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے اور طبحہ ذندہ ہے۔ غطفان نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اس نے طبحہ کی اجباع کر لی ان سب نے بھی اس کی اجباع کی جب تمام غطفان طبحہ کے ساتھ ہوگیا 'ضرار '، قضاع گی' جب تمام غطفان طبحہ کی اجباع کر لی ان سب نے بھی اس کی اجباع کی' جب تمام غطفان طبحہ کے ساتھ ہوگیا' ضرار '، قضاع گی' منان 'اور دوسرے وہ لوگ جو بنواسد میں فتنہ ارتد ادکے انسداد میں رسول اللہ سی جم کے کام کر رہے تھے دہاں سے بھا کے جینے ان کے ساتھی تھے وہ منتشر ہوگئے' بھر انھوں نے ابو بکر سے آ کر سار اوا قعہ سنایا اور ان کو باخبر رہنے اور حفاظت کے لیے تد امیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا' اس سلسلے میں ضرار ' بن الاز ورسے مروی ہے کہ رسول اللہ سی کھیا ہو میں کی درسول اللہ سی کھیا ہو میں کو جنگ کی ایس کی باوجو دان کے استقلال میں ذراکی وہنگ کی ایس کی باوجو دان کے استقلال میں ذراکی کو خور کو کہا کہ کار ایک کی بیشان کو مالے مقابلہ کرنا پڑا ہوجیسا کہ ابو بکر جن گئے۔ کو نہوا مگر اس کے باوجو دان کے استقلال میں ذراکی

نتھی چنا نچہ جب ہم نے ان کوتمام واقعات سنائے تو ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ سب واقعات ان کے موافق پیش آئے ہیں۔ منکرین زکو ق قبائل کی مایوسی ومراجعت:

بنواسد عطفان 'بوازن اور طے کے وقد ابو بگڑ کے پاس آئے قضاعہ کے وفد سے اسامڈ بن زید کی ملاقات ہوگئ 'اسامڈان کو بھی ابو بکڑ نے پاس لے آئے بیسب وفد مدینہ میں جن ہوئے رسول اللہ سی اللہ میں جا ہوں دن بیتمام وفد مدینہ آئے اور مسلمانوں کے ممان کہ کے بہاں مہمان ہوئے انھوں نے بیشرط کی کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ زکو ق معاف کردی جائے ' جن لوگوں کے پاس بی وفد فروکش میں وہ وہ انھوں نے بیشرط کو مانے پر آمادہ ہوگئے تھے اور قریب تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہو جائیں عب سی کے بیال کوئی وفد تھے منہ ہوتا ہوا پی الی جگداس بات کو مطے کر کے بیہ ابو بکڑ کے پاس آئے اور مجھوتے کی اطلاع دی مگر ابو بکڑ نے ان کی شرط کو نہ مانا اسے مستر دکر دیا اور کہا کہ میں وہی زکو ق برابر وصول کروں گا جورسول اللہ کا بھی وہوں کرتے تھے' اسے ان لوگوں نے نہ مانا ابو بکڑ نے ان کو بے نیل ومرام واپس کر دیا اور ایک دن اور رات کی ان کومہلت دی وہ بہت تیزی ہے اپنے قبائل کوروائے ہوگئے۔

#### بنوعامر كاتذبذب:

عروبن شعیب سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع سے واپسی میں رسول اللہ کھٹے نے عمر وبن العاص کو جیفر کے پاس بھیجا تھا'رسول اللہ کھٹے کی وفات ہوگئ عمروّاس وقت عمان میں تھے ہد پیڈ آ رہے تھے جب بحرین آئے انھوں نے منذرٌ بن ساوی کو زندگی کے آخر وقت میں پایا' منذرؓ نے عمروؓ سے کہا جھے اپنے مال کے متعلق مشورہ دو کہ میں اسے کس کام میں خرچ کروں جس سے جھے نفع ہوضرر نہ ہوعروؓ نے کہا اسے وقف کر دوتا کہ تہمارے بعد میصد قہ جاربید ہے' منذرؓ نے ان کے مشورے پڑمل کیا' عمروٌ وہاں سے روانہ ہوکر بنوعم میں آئے وہاں سے چل کر بنوعا مرکے علاقے میں آئے اور قرق بن بہیرہ کے پاس فروش ہوئے' قرق کی بی حالت تھی کہ وہ متذبذ بذب تھا کہ کس کا ساتھ دے فاص خاص اشخاص کے علاوہ تمام بنوعا مرائ شش و پٹنے میں تھے' یہاں سے چل کر عمروؓ مدینہ آئے قریش نہو گئے وہاں سے چل کر عمروؓ مدینہ آئے وہاں کے انہوں نے بیان کیا کہ دباسے لے کر مدینہ تک فوجیں چھا وُنی ڈالے پڑی بین میں تھیں متفرق ہو گئے اور مشورے کے لیے مختلف علقوں میں تقسیم ہوگئے۔

# فتنهار تداد کی و باءاورمسلمانوں کی پریشانی:

عمر بن الخطاب عمر قربن العاص سے ملئے آرہے تھے کہ ان کو پچھلوگ نظر پڑے جوعمر قربن العاص کے بیان کردہ واقعات پر تبادلہ خیال کررہے بتے اس علقے میں عثان ، علی طلحہ نہ بیر ، عبد الرحمان اور سعد تھے جب ان کے قریب آئے وہ خاموش ہو گئے 'عمر نے پوچھا کیا گفتگوتھی انھوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا 'عمر نے کہا جو بات تم لوگوں نے مجھے سے چھپا تا چاہی وہ مجھے معلوم ہے 'طلحہ بگڑے اور کہنے لگے اے ابن الخطاب اب تم ہم کوغیب کی با تیں بتاتے ہو عمر نے کہا کہ غیب کاعلم تو صرف اللہ کو ہے مگر میرا خیال ہے کہ آپ حضرات میری کہتے ہوں گے کہ ہمیں عربوں سے قریش کے لیے خت اندیشہ ہے اب عمر نے قسم وے کراب سب سے پوچھا کہا تہ بات نہی انھوں نے اس کا اقرار کیا اور کہا گہ آپ بی عمر نے کہا آپ لوگوں کو اس حالت سے قطعی خوف زوہ ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ مجھے تو عربوں کے لیے آپ کی جانب سے زیادہ اندیشہ ہے جتنا کہ آپ کو ان کی جانب سے بہ خدااگر

قریش کے قبائل کسی تنگ وتاریک غارمیں جائیں تو تمام عرب ان کی متابعت میں وہاں چلے جائمیں گے اللہ ہے ان کے معاملے میں ڈرواوراس قدرسوئے ظن ان سے نہ رکھو۔ یہ کہ کرعمرؓ عمر وؓ بن العاص سے ملنے چلے گئے اوران سے ل کرابو بکرؓ کے پاس چلے آئے۔ بنوعام كامطاليه:

عروہ اپنے باپ کی روایت بیان کرتے میں کر رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد جب عمر وٌ بن الدص عمان سے مدید آنے لگے وہ قر ق بن ہیر ہ بن سلمہ بن قشیر کے پاس مہمان تھبر ئے بنو عامر کے تمام خاندانوں کا ایک زبر دست کشکر اس کے گر دفر وکش تھا' قر ۃ نے عمروٌ کے لیے جانور ذبح کیے اور ان کی خوب خاطر مدارات کی جب وہ سفر کے لیے تیار ہوئے قر ۃ نے ان سے خلوت میں گفتگو کی اور کہا کہ عرب اس بات کو بھی بھی گوارانہیں کریں گے کہ وہ اپنی آمدنی میں سےتم کولگان دیں البتۃ اگرتم مطالبہ رقم سے ان کو معاف کر دونو وہ تمہاری بات سنیں گے اور اسے مانیں گے اگرتم اس کے لیے آ مادہ نہیں ہونو میں نہیں سجھتا کہ وہ تمہاری اتباع اور حمایت کریں عمر وؓ نے اس سے کہا قر قاکیاتم کا فرہو چکے ہو چونکہ تمام بنوعامراس کے گردموجود تھاس نے بیمناسب نہ مجھا کہان کی متابعت کی وجہ سے اپنی دلی منشاء کو ظاہر کر دے کیونکہ وہ سب کے سب اس کی اتباع میں کا فر ہو جا کیں گے اور اس طرح وہ بہت بڑے شرکا باعث بن جائے گا۔اس لیے بات کوٹا لنے کے لیے اور میہ بتانے کے لیے کدوہ اسلام پر قائم ہے اس نے کہاا چھا ہم آپ کا مطالبہ لگان دے دیں گئاس کے لیے ایک وقت مقرر کرلیا جائے جب ہم سب جمع ہوکراس کا تصفیہ کریں عمر ڈنے کہاتم عربوں ہے ہم کو ڈراتے ہواوراس لیے تم مجلس منعقد کرنا چاہتے ہواس خیال کواپنے دل سے نکال دو بخدا اس موقع پر ہم ایک زبر دست رسالے سے تم پر یورش کریں گے 'یہ کرعمر و بن العاص شسلمانوں اور ابو بکڑ کے پاس چلیآئے اور ان سے تمام واقعات بیان کیے۔ عيبينه بن حصن اورقره بن مبير ه کي گرفټاري:

خالد الله في بنوعامر كے معاملے كا تصفيه كر كے جب ان سے بيعت لے كی انھوں نے عيبينہ بن حصن اور قرہ بن مبير ہ كو قيد كر كے ابوبکڑے پاس بھیج دیا' بیابوبکڑ کے سامنے آئے قرہ نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ میں مسلمان ہوں عمرو بن العاص میرے اسلام کے شاہد ہیں وہ جب میرے پاس اثنائے سفر میں آئے میں نے ان کواپنا مہمان بنایا ان کی تعظیم وتکریم کی اوران کی حفاظت کی۔ابو بکڑ نے عمر وٌ بن العاص کو بلا کراس کی تقیدیق چاہی ٔ عمر وٌ نے تمام واقعہ بیان کیا اور جو کچھ قرہ نے کہا تھاوہ کہا بیان کرتے کرتے جب وہ ز کو ہ کے متعلق اس کی گفتگوکو بیان کرنے لگے قرہ نے کہا اب بس سیجیے آ گے بیان نہ سیجیے آپ پر اللہ کی رحمت ہو عمر و نے کہا نہیں ہوسکتا میں پوری بات ابو بکڑے بیان کروں گا چنانچے انھوں نے تمام گفتگو بیان کردی ابو بکڑنے اسے معاف کر کے اس کی جان بخش کردی۔ عیینہ بن حصن اس حالت میں کہ اس کے دونوں ہاتھ رس سے اس کی گردن پر بندھے تھے مدینہ آیا مدینہ کے لڑ کے تھجور کی شاخوں سے اسے کو نیجے تھے اے اللہ کے دشمن ایمان لانے کے بعد تو کا فرہو گیا اس نے جواب دیا کہ میں آج تک اللہ پرایمان ہی

نہیں لا یا تھا' ابو بکڑنے اسے بھی معاف کر کے اس کی جان بخشی کر دی۔

عمر بن خالد کی گرفتاری:

سے باخبرتھا' خالد نے اس سے کہا کہ اس کی اور اس کی وحی کی کیفیت بیان کروچتا نجہ اس نے بیالہام سنایا: والحمام و اليمام و الصر و الصوم قد ضمن قبلكم هوام ليبلغن ملكنا العراق و الشام.

# ابولیقوب سعید بن عبیده کی روایت:

ابولیقوب سعید بن عبیدہ سے مروی ہے کہ جب اہل العمر بزلفہ میں جمع ہوئے طلیحہ نے سب کے رو برو کھڑ ہے ہو کرتقریر کی
اور کہا کہ میں تھم دیتا ہوں کہ تم ایک چکی تیار کروجس میں رسیاں بندھی ہوں القداس سے جسے جا ہے گا مارے گا اور جسے جیا ہے اس پر
لا ڈالے گا' اس کے بعد اس نے اپنی فوجوں کو مرتب کیا اور کہا کہ بنونھر بن قعین کے دوشہ سوار دوسیاہ گھوڑ وں پر روانہ کرووہ ایک
جاسوں کو پکڑ کر تمہارے پاس لا کیں گے' اس کے پیرووں نے بنوقعین کے دوشہ سوار اس کام کے لیے بھیج دیے اور پھر خودوہ اور سلمہ
د کیچہ بھال کے لیے برآ مدہوئے۔

# بنواسدا در بنوتيس كا قبول اسلام:

ایک انصاری سے جو بزاند کے واقع میں شریک تھے مروی ہے کہ اس واقع میں خالد بھائیں کو کسی مخص کے بیوی بچ بھی ہمدست نہ ہو سکے کیونکہ بنواسد کے تمام اہل وعیال محفوظ مقامات میں رکھے گئے تھے اس کے متعلق ابولیعقوب سے مروی ہے کہ بنواسد کے بیوی بچ مثقب اور قلیح کے درمیان محفوظ تھے خالد کے بڑھتے ہی کے بیوی بچ مثقب اور قلیح کے درمیان محفوظ تھے خالد کے بڑھتے ہی انہوں نے شکست کھائی اور اپنے بیوی بچوں کی ہلاکت کے خوف سے سب اسلام لے آئے اور خالد سے ان کے لیے امان کی درخواست کی اور ان کو تعاقب کرنے سے بازر کھا۔

## طليحه كا قبول اسلام:

طلبحہ میدان جنگ ہے بھاگ کرنقع میں بنوکلب کے پاس فروش ہوگیا اور اسلام لے آیا۔ یہ ابو بکر برخافتہ کی وفات تک وہیں مقیم رہاس کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب اسے اطلاع ملی کہ تمام اسد نخطفان اور عامر مسلمان ہو بچے ہیں وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ابو بکر بخافتہ کی امارت ہی میں وہ عمرہ کرنے کے روانہ ہوا 'مدینہ کے قریب سے گذرا ابو بکڑ ہے کہا گیا کہ طلبحہ موجود ہے انھوں نے کہا کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں جانے دواللہ نے اسے اسلام کی ہدایت دے دی طلبحہ نے مکہ آ کر عمرہ ادا کیا اور پھر عمر اور کیا تو کہا کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں جانے دواللہ نے اسے اسلام کی ہدایت دے دی طلبحہ نے مکہ آ کر عمرہ ادا کیا اور پھر اسے کہا تم عکاشہ اور فارت کے قاتل ہو بخدا میں بھی تم کو پہند نہیں کرسکتا 'طلبحہ فلیفہ ہونے کے بعدان کی بیعت کرنے آیا 'عمر نے ہیں جن کو اللہ نے میرے ہاتھوں شہادت کی کرامت عطاء فرمائی اور جھے ان نے کہا امیر المومنین آپ ان دوخصوں کا کیا غم کرتے ہیں جن کو اللہ نے میرے ہاتھوں شہادت کی قوت باقی ہے اس نے کہا اب میں بوڑھا ہوگیا اب بھی پھے کہانت کی قوت باقی ہے اس نے کہا اب میں بوڑھا ہوگیا اب بحد منہیں رہا' ان کے پاس سے وہ اپنی قوم کی قیام گاہ کو آیا اور پھروہاں عراق جانے تک مقیم رہا۔

#### علقمه بن علاشه:

سہل اور عبداللہ سے مروی ہے کہ بنو عامر متذبذب تھے کہ اس فتندار تدادمیں کیا زوش اختیار کریں اور وہ منتظر تھے کہ اسداور غطفان کیا کرتے ہیں جب ان کو چاروں طرف سے گھیرلیا گیا اس وقت بنوعا مرا پے عوام اور خواص کے ساتھ علیحد ہ فروکش ہو کر سے تخطفان کیا کہ بیر ہ بنوکھ ہو اور ان کے متعلقین کے ساتھ اور علقمہ بن علاشہ بنوکلا ب اور ان کے متعلقین کے ساتھ مور چہذن سے علقمہ کا واقعہ میے ہوا کہ بیر سول اللہ سکھیا کی حیات ہی میں اسلام لا کر مرتد ہوگیا اور طاکف کے فتح ہوجانے کے بعد

شام چلا گیاتھا رسول اللہ مُنْظِیم کی وفات کے بعدوہ بہت تیزی ہے عرب واپس آیا اور بنوکعب میں اس نے مقابلے کے لیے چھاؤنی قائم کی مگر اب تک وہ منذ بذب تھا کہ کیا کرئے اس کی اطلاع ابو بکر بڑاٹٹ کو ہوئی انھوں نے ایک مہماتی جمعیت قعقاع بھرتھ کی امارت میں اس کے مقابلے پر روانہ کی اور قعقاع بڑاٹٹ ہے کہا کہتم جا کر عاقمہ بن علاشہ پر اچپا نک جملہ کر دوتم اس کوزندہ گرفتا رکر کے میں سال میں کہ کہ میا ہے کہ اگر گیڑ انچھٹ جائے تو اس کی اصلاح یہ ہے کہ اے انچھی طرح میں دیا جائے نواس کی اصلاح یہ ہے کہ اے انچھی طرح میں دیا جائے نواس کی اصلاح یہ ہے کہ اے انچھی طرح میں دیا جائے اس مہم کو کا میاب بنانے میں جوتم ہے ہو سکے وہ کرنا۔

## علقمه بن علاشه كا فرارا درا طاعت:

قعقا عربی تختیا پی مہم کے ساتھ چلے اور انھوں نے علقمہ پر جوایک چشمہ آب پر قیم تھا اچا نک حملہ کر دیا علقمہ کے احتیاط کی میہ است تھی کہ وہ ہر وقت ایک پاؤں پر کھڑ اربتا تھا اس لیے حملہ ہوتے ہی وہ اپنے گھوڑ ہے کی طرف لپکا' حملہ آور بھی اس کے پیچے دوڑ ہے مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آسکا اس کے اہل وعیال نے اطاعت قبول کر کی' اس کی بیوی' بیٹیاں دوسری عور تیں اور وہ مر دجو وہیں رہ گئے تھے بالکل بدل گئے اور انھوں نے قعقاع بڑا تھنا ہے بڑا تھنا ہے بڑا تنفاع بڑا تھنا ہو کے پاس لے آپ کو بچالیا' قنفاع بڑا تھنا ہوگئے۔ ان کو ابو بکڑ کے پاس لے آپ اس کے بیٹے اور بیوی نے کہا کہ ہم نے علقمہ کو تیں بلایا ہم تو اپنے وطن میں مقیم تھے ہم نے اسے کوئی اطلاع نہیں جیجی اس نے جو کھی کیا اس کے دمدار ہم کی طرح نہیں ہیں' ابو بکڑ نے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر خودعلقہ بھی اسلام لے آیا اور ابو بکڑ نے اس کے اسلام کو شام کرلیا۔

ابن سیرین سے بھی اس مفہوم کا بیان نقل ہوا ہے۔ اہل بزانچہ کی اطاعت:

اہل بزاخد کی ہزیت کے بعد بنوعام نے کہا کہ ہم پھراس دین ہیں داخل ہوجاتے ہیں جس کو ہم نے ترک کر دیا تھا خالد "نے

ان سے بھی انھیں شرائط پر جوانھوں نے اہل بزاخہ ہے جس میں اسد خطفان اور طے شامل سے بیعت کی تھی بیعت لے کی اور ان

سب نے اسلام قبول کرنے کی شرط پراطاعت قبول کر کی خالد "نے اسد خطفان ہوازن سلیم اور طےسب پر بیشرط لا زم کی کہ وہ ان

تمام لوگوں کو جنہوں نے ارتد او کے زمانے میں اپنے یہاں کے مسلمانوں کو جلایا تھاان کے جسم کو کلڑ نے کیا تھا اور مظالم کیے سے

ان کے حوالے کر دیں اس معاطے میں انھوں نے کسی عذر کو نہیں مانا ان قبائل نے اپنے ان تمام لوگوں کو خالد "کے حوالے کر دیا ۔ خالد "

نے ان قبائل کے اسلام کو قبول کر کے ان کو چھوڑ دیا البتہ انھوں نے قبر ۃ بن ہمیر ہ اور اس کے چند ساتھیوں کو قید کرلیا ۔ اور جن لوگوں نے ان کو جلایا سنگار کیا اور بعض کو پہاڑ وں سے گرا دیا 'اور بعض کو کنووں میں

ذال کر تیروں سے چھلنی کر دیا ۔

# حضرت ابوبكر رضي تنه كي خدمت مين حضرت خالد رضي تنه كا خط:

قرۃ اور دوسرے قیدیوں کوخالدؓ نے ابو بکڑے پاس روانہ کیا 'اوران کولکھا کہ بنوعام اسلام سے روگر دانی اورا نظار کے بعد پھراسلام میں داخل ہوگئے ہیں جن قبائل سے میری جنگ ہوئی یا جن سے بغیر جنگ کے مصالحت ہوئی میں نے ان سب پرییشر ط لازم کی کہوہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ارتداد کے زمانے میں مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم کیے تھے تا وقتیکہ میرے حوالے نہ کر ۔ دیں میں ان سے مصالحت نہیں کروں گا'اٹھوں نے میری شرط مان لی اورا یسے تمام مجرموں کومیرے حوالے کر دیا میں نے ان کوطرح طرح کے عذاب دے کرفتل کرڈ الا۔البتہ قمر ۃ اوراس کے ساتھیوں کوآپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔

حضرت ابوبكر رہ التُّن كا حضرت خالدٌ كے نام خط:

ن فع ہے مروی ہے کہ ابو بکر نے اس خط کے جواب میں خالد بڑا تین کو لکھا جو پھیم نے کیا اور جو کا میا بی تم کو حاصل ہوئی۔اللہ تم کو اس کی جزائے خیر دے تم این ہرکام میں اللہ سے ڈرتے رہو فَاِنَّ اللّٰهُ مَعَ الَّذِیُنَ اتَّفَوُا وَ الَّذِیُن هُمُ مُحْسِنُونَ (اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جواس سے ڈرتے اور نیکی کرتے ہیں) تم اللہ کے اس کام میں پوری جدو جہد کروت اہل نہ کرنا اور جس کی ایسے شخص پر جس نے مسلمانوں کو قل کیا ہوئتہ اور اقابو چل جائے اسے بے درائے قل کرکے دوسروں کے لیے باعث عبرت بنانا اور جس شخص پر جس نے اللہ کی مخالف کی جوادر تم اس کو قل کردینا۔

مجرموں کوسز ائیں:

ام رول سلمي بنت ام قرفه:

سہل اور ابو یعقوب سے مروی ہے کہ خطفان کے شکست خور دہ اور مفر ورلوگ ظفر آئے۔ یہاں امریل سکنی مالک بن حذیفہ بن بدر کے بالکل مشابتھی رہا کرتی تھی ام قرفہ مالک بن حذیفہ کی بیوی تھی اور اس کے بطن سے مالک کی اولا دقر فہ حکمہ 'جراشہ رئل محصین' شریک عبد زفر' معاویہ ٔ حملہ فیس اور لایا پیدا ہوئی ۔ ان میں سے حکمہ کو رسول اللہ من تھیں اور لایا پیدا ہوئی ۔ ان میں سے حکمہ کو رسول اللہ من تھی ہے اس روز جبہ عیدینہ بن حصن نے مدینے کے مویشیوں پر غارت گری کی فتل کر دیا ابوقاد ڈ نے حکمہ کوتل کیا۔ سلما سرخہ ہے۔

ام ملمی کاخروج:

غرض کہ بیتمام مفرور سلملی کے پاس جوعزت میں اپنی ماں جیسی تھی جمع ہو گئے اس کے پاس ام قرفہ کا اونٹ بھی تھا' بیسب لوگ اس کے یہاں فروکش ہوئے اس نے ان لوگوں کوان کی شکست پرغیرت دلائی اور جنگ کا تھم دیا اور پھرخود بھی قبائل میں گھوم گھوم کر ان کو خالد کے مقابلے کے لیے اکسایا اس طرح ایک بڑی جماعت اس کے پاس جمع ہوگئی اور اب وہ پھر جنگ کے لیے دلیر ہوئے' ہم جانب سے بچھڑ ہے بھنگے اس کے پاس آگئے ۔ اس قبل ام قرفہ کی زندگی میں بیقید ہوکر عائشہ بڑی نیے کو بلی تھی' انھوں نے اسے آزاد کر دیا تھا یہ ان کے پاس قرصہ تک رہی پھراپئی قوم میں چلی آئی ایک مرتبدر سول اللہ کھنے ان کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ میں سے ایک حوب کے کوں کو بھو و کائے گئ سلمی نے مرتبہ ہوئے بعدر سول اللہ کھنے کا کس بات کو پورا کیا اور اپنے مقتولین کا میں سے ایک حوب کے کوں کو بھو و کائے گئ سلمی نے مرتبہ ہوئے کے بعدر سول اللہ کھنے کی اس بات کو پورا کیا اور اپنے مقتولین کا میں خطفان ' ہوازن سلم' اسرداور طے کے وہ تمام لوگ جو جنگ ہے مفرور ہوکر بے یار وہ دوگار مصیبت کے دن بسر کر رہ ور ان قبائل غطفان ' ہوازن سلم' اسرداور طے کے وہ تمام لوگ جو جنگ ہے مفرور ہوکر بے یار وہ دوگار مصیبت کے دن بسر کر رہ بیا اس وران قبائل غطفان ' ہوازن سلم' اسرداور طے کے وہ تمام لوگ جو جنگ ہے مفرور ہوکر بے یار وہ دوگار مصیبت کے دن بسر کر رہ بیا ہوران قبائل غطفان ' ہوازن سلم' اسرداور طے کے وہ تمام لوگ جو جنگ ہے مفرور ہوکر بے یار وہ دوگار مصیبت کے دن بسر کر رہ

تھاس کے پاس ایک اور کوشش کے لیے جمع ہو گئے۔ ام سلمٰی کاقتل:

خالہ بڑئی کواس کی اطلاع ہوئی قوہ اس وقت مجرموں کی گرفتاری زکوۃ کی تخصیل وعوت اسلام اور لوگوں کی تسکین میں منہمک سے اس عورت کے مقابلے پر بڑھے اب تک اس کی شوکت اور طافت بہت بڑھ پھی قلی اور اس کا مقابلہ اب آسان کا منہیں رہاتھ 'خالد 'اس کے اور اس کی جمعیتوں کے مقابل جنگ کے لیے فروش ہو گئے نہایت شدید اور خون ریز جنگ ہوئی وہ جنگ کے وقت اپنی ماں کی شان کی طرح اس کے اونٹ پر سوار اپنی فوج کواڑار ہی تھی اس روز خاس کے جو بوغنم کا ایک خاندان تھا اور ہاریہ اور عنم کے خاندان کے اونٹ پر سوار اپنی آ دی کام آئے یہ ہی بہت زیادہ جا نبازی سے جنگ میں لڑے ہے آ خر کار خالد گئے شہرواروں نے اس اونٹ پر لورش کر کے اسے ذی اور سلمی کول کرڈ الا ۔ اس کے اونٹ کے گردتقریبا سوآ دمی مارے گئے۔ وشمن کو کامل تھیجی جو مدینے میں قرۃ کے آئے کے بیس را توں کے بعد موصول ہوئی۔

## فياة اياس بن عبدالله كافريب:

سہل اور ابویعقوب سے مروی ہے کہ جوا اور ناحر کا قصہ یہ ہوا کہ فجا ہ ایاس بن عبدیالیل ایک دن ابو بکڑے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ اسلحہ سے میری بدد کریں اور پھر مرتدین کی جس جماعت کے مقابلے پر چاہیں بھیج ویں 'ابو بکڑنے اسے اسلحہ دیا اور ہدایت کردی' مگر اس نے ان کے حکم سے سرتا بی کی اور مسلمانوں کے خلاف ہوگیا۔ اپنے مقام سے برآ مد ہوکر جوا آیا 'یہاں سے اس نے بنوالشرید کے بحد بن ابی المیشاء کو مسلمان پر غارت گری کے لیے بھیجا' سلیم' عامراور ہوازن کے ہر مسلمان پر غارت گری کے لیے بھیجا' سلیم' عامراور ہوازن کے ہر مسلمان پر غارت گری کے لیے بھیجا' سلیم' عامراور ہوازن کے ہر مسلمان پر غارت گری کرنے لگا' ابو بکر رہا گئے؛ کواس کی اطلاع ہوئی۔ انھوں نے طریقہ بن ماجز کو حکم دیا کہتم تیار ہوکر اس کے مقابلے پر جاؤ' نیز انھوں نے عبداللہ بن قیس الجاسی کو طریقہ کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ بیدونوں بجنہ کے مقابلے کے لیے جلے اور تلاش کر کے اس کے قریب پنچا اس نے ان دونوں سے کنائی کا شاہروع کی اور پچنا چاہا مگر انھوں نے جواء پر اسے لڑنے کے لیے مجبور بی کر دیا' جنگ ہوئی بجنہ مارا گیا۔ فجا کا مگر طریقہ نے لیک کر اسے زندہ گرفتار کر لیا اور ابو بکڑئے کے پاس بھیج دیا جب وہ ابو بکڑے کے پاس پہنچا انھوں نے اس کے گیا۔ فجا کا مگر طریقہ نے لیک کر اسے زندہ گرفتار کر لیا اور ابو بکڑئے کے پاس بھیج دیا جب وہ ابو بکڑے کے پاس بھیج دیا جب وہ ابو بکڑے کے پاس پہنچا انھوں نے اس کے کہا کہا کہا گیا گیا ہوں کہا کہا گیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر اس میں زندہ جموعک دیا۔

فجا هٔ ایاس کی عبدشکنی کی سزان

فیاہ کے متعلق عبداللہ بن ابی بکڑے جوروایت منقول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بوسلیم کا ایک شخص فجاہ ایاس بن عبداللہ بن عبد اللہ بن عبداللہ بن عبد اللہ بن عبداللہ بن عبرہ بن خفاف ابو بکڑے پاس آیا اوراس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں میں مرتدوں سے جہاد کرنا چاہتا ہوں آپ سواری اوراسلی سے میری مدد کیجیے ابو بکڑ نے اس کی درخواست مان کی اسے سواری اوراسلی دیے یہ وہاں سے چل کر اب مفصلات میں پہنچا وہاں جو مسلم یا مرتد اس کے سامنے آیا اس نے اس سے مال وصول کرنا شروع کیا جس نے اٹکار کیا اسے اس نے قل کر دیا۔ اس کے ہمراہ بنوالشرید کا بجنہ بن ابی المیڈ ابو بکڑ گواس کی اطلاع ہوئی انھوں نے طریقہ بن حاجز کولکھا کہ دیمن خدا فجاہ نے مجھے آ کر یہ دھوکہ دیا کہ اپنے شین مسلمان ظام کر کے مجھے درخواست کی کہ مرتدین سے جہاد کے لیے اس کی مدد کروں میں نے اسے سواری

دی اور اسلحہ دیئے اب مجھے بیتی طور پر معلوم ہوا ہے کہ بیاللہ کا دشمن مسلمانوں اور مرتدین سے مال وصول کر رہا ہے اور جواس کی مخالفت کرتا ہے اسے قبل کر دویا زندہ گرفتار کر ہے میرے پاس مخالفت کرتا ہے اسے قبل کر دویا زندہ گرفتار کر ہے میرے پاس بھیج دو'طریقہ بن حاجز ان کے مقابلہ پر گئے' مقابلہ ہوا گر پہلے صرف تیروں سے مقابلہ ہوا'ایک تیز بجنہ کے لگا جس سے وہ ہلاک ہو گیا فی ہوئے نے جب مسلمانوں کی شجاعت' سعی اور ثابت قدمی دئیری وہ سم گیا اس نے طریقہ سے کہا کہ اس کام کے تم مجھ سے زیادہ حقد ارنہیں ہوتم بھی ابو کر سے مقرر کردہ امیر ہوا در میں بھی اس کا امیر ہوں۔ طریقہ نے کہا اگر سے ہوتو ہتھیا ررکھ دوا در میر سے ساتھ ابو کر گئے کے ساتھ مدینہ دونوں ابو کر گئے کہا آگر سے ہوتو ہتھیا ررکھ دوا در میر سے ساتھ ابو کر گئے کے ہا سے جو تو ہتھیا درکھ دوا در میر سے ابو کر گئے گئے ہیں آئے ابو کر گئے طریقہ بن حاجز کو تھم دیا کہ اسے ابو کر گئے کے اس جو کہ گئے گئے میں لے جاکر آگ سے جلاڈ الو کر یقہ اسے عیدگاہ لائے آگے جلوائی اور اس میں اسے زندہ جلادیا۔

ابوشجره بن عبدالعزي:

عبداللہ بن انی بگڑے مروی ہے کہ قبلیہ لیم بن منصور کی بیحالت تھی کہ ان میں ہے بعض مرتد ہو گئے تھے اور بعض اپنے امیر بنوحار شد کے معن بن حاجز کے ساتھ جن کو ابو بکڑنے مقرر کیا تھا اسلام پر قائم تھے جب خالڈ بن الولیہ طلیحہ کے مقابلہ پر گئے 'ابو بکڑنے معن کو لکھا کہ بنوسلیم میں سے جولوگ اب تک اسلام پر قائم ہوں تم ان کو لے کر خالڈ کے ساتھ جاؤ ۔ معن اپنے مشقر پر اپنے بھائی طریقہ بن حاجز کو مقرر کر کے خالد کے ساتھ چلے گئے بنوسلیم میں سے ابو شجر ہ بن عبدالعزی خاساء کا بھائی بھی مرتد ہوگیا تھا جس کا اس فریقہ بن حاجز اس میں بھی فخر بیا ظہار کیا ہے مگر پھر بیا سلام لے آیا اور سب کے ساتھ اس نے بھی اسلام قبول کیا ۔ عمر میں بید مین آیا ۔ مدینہ آکر اس نے اپنی اونٹی بنو قریظہ کے فراز میں بھائی پھر وہ عمر کے پاس آیا جو اس وقت مساکیون کو صدقہ دے رہے تھے اور اسے عرب کے فقراء میں تھیں مرر ہے تھا اس نے کہا امیر المؤمنین مجھے عطاء دیجے کیونکہ میں حاجت مند ہول' عمر نے کہا امیر المؤمنین مجھے عطاء دیجے کیونکہ میں حاجت مند ہول' عمر نے کہا امیر المؤمنین خصوطاء دیجے کیونکہ میں حاجت مند ہول' عمر نے کہا اس نے کہا عمر العزی اسلی ہول' عمر نے کہا اے دشمن خدا کیا تو نے بیشعر نہیں کہا ہے ۔

ف د د ت م ح من کتیب خالد میں تھیں تھی خالد و انسے لا رجو بعد ہا ان اعتر ا

فردیت محی من کتیبة خالد و انسی لا رجو بعدها ان اعترا بَنَرَجْهَابِ: "میں نے اپنے نیز کے فالڈ کے دیتے سے سیراب کیا اور اب میں بیتو قع رکھا ہوں کہ عمر کی فہرلوں گا"۔

اس عمر اللہ میں کے مداللہ میں کے مداللہ میں استان میں معالی کے اور انجاب اور اس اس اور موال ہوا اور کا

یہ کہ کرعمر وٹاٹٹی اس کے سر پر درہ مارنے بڑھے مگر وہ بھاگ گیا اور اپنی اوٹٹنی کے پاس آ کر اس پرسوار ہوا اور پھراس نے حرہ شوران کی راہ بنوسلیم کوواپس جانے کے لیے اختیار کی ۔اور بعد میں اپنے اشعار میں عمر رٹاٹٹن کے اس طرزعمل کی شکایت کی اور ان کی ہجوکھی ۔



باب

# مدعيان نبوت سجاح ومسيلميه كذاب الص

بنوتمیم کے عاملوں کا تقرر:

ز برقال بن بدر کی و فا داری:

آخرکارسوچ سوچ کرقیس نے بیرتصفیہ کیا کہ ان صدقات کو وہ مقاعس اوران کے دوسرے متعلقہ خاندانوں میں تقسیم کردیں افھوں نے اس پرعمل کیا مگرز پرقان ؓ نے وفاواری اختیار کی اور وہ صفوان کے پیچھے ہی رہا ب عوف اورا بناء کے صدقات کا مال لے کر مدینہ آگئے اورا یک شعر میں انھوں نے قیس کے طرزعمل پرتعریض کی' ان کے جانے کے بعد قبائل کا انتظام درہم برہم ہوگیا' ہرطرف کفروار تداد کھیل گیا' اور ہرخض کواپئی پڑگی مگراس کے بعد قیس اپنے نعل پرنا دم ہوئے اور جب علائے بن الحضر می ان کے قریب آئے وہ اور تداد کھیل گیا' اور ہرخض کواپئی پڑگی مگراس کے بعد قیس اپنے نعل پرنا دم ہوئے اور خود بھی پھران کے ساتھ جہاد کے لیے چلے۔ وہ اپنے علاقے کے صدقات کا مال وصول کر کے اے ان کے پاس خود لے کرآگئے اور خود بھی پھران کے ساتھ جہاد کے لیے چلے۔ اس ہنگا ہے میں عوف اور ایناء بطون سے المجھوں سے اور ربا ب مقاعس سے دست وگر بیاں رہے اس طرح خضم ما لک کے ساتھ اور بہری میں ہوئے ہوئے کے بعد عامل سے مصیما بین یار بھدی ساتھ اور ربا ب کے عامل سے عوب میں البلاد بن خالد المجمش عوف اور باب کے عامل سے عبد اللہ بن صفوان صنبہ کے عصیماء بین ایر ہ عبد منا ق کے بوغ نم کے وف بین البلاد بن خالد المجمش عوف اور ابناء کے عامل سے خاندان کو بی بھوں نے شاتھ اللہ بی مقاند و نما ہوا ہے سے خاندانوں کو چلے گئے اس سے تمامہ بین اٹال ہوخت نقصان پہنچا البتہ جب سکرمہ ان کے باس آئے اور خور نے شعرمہ ان کے باس آئے وہوں نے تمامہ سب اپنے اپنے خاندانوں کو چلے گئے اس سے تمام میں اٹال کوخت نقصان پہنچا البتہ جب سکرمہ ان کے باس آئے تو انھوں نے تمام

کو جنگ پرابھارامگر پھربھی وہ پچھ نہ کر سکے۔

### سجاح بنت الحارث بن سويد:

تمام بنوتمیم کے علاقے کا یہ ہی حال تھا کہ ہرا کیکوا پنی پڑی تھی وہ باہم دیگر دست وگر ببان تھے ان میں جومسلمان تھے ان کا واسطہ ان لوگوں سے تھا جو اب تک متنذ بذب تھے۔ کہ کس کا ساتھ دیں۔ اس حالت میں سجاح بنت الحارث جزیرے سے ان کے پاس پہنی یہ اور اس کا خاندان بنو تغلب میں تھا' ربیعہ کے بعض خاندانوں پر ان کی سیادت تھی' اس کے ہمراہ ہذیل بن عمران بنو خلب کے ساتھ نے ایک طرف تو پہلے سے خود ہی کے ساتھ عقد بن ہلال تمر کے ساتھ ذیا دبن خلان ایا د کے ساتھ اور سلیل بن قیس شیبان کے ساتھ تھے ایک طرف تو پہلے سے خود ہی ان قبائل میں خلفشار اور بدنظمی پھیلی ہوئی تھی دوسری طرف سے سجاح اور اس کے ہمراہی سردار اس قدر کشر جماعت کے ساتھوان پر چڑھ آئے یہ واقعی بڑی پریشانی کی بات تھی جس میں اب یہ سب جاتلا ہوگئے۔

### سجاح كااعلان نبوت:

سجاح بنت الحارث بن سوید بن عقفان اوراس کے داداعقفان کی اولا د بنوتفلب میں سے تھے اس نے بنوتفلب میں رسول اللہ کا تھا کی وفات کے بعد جزیرہ میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا' ہذیل نصرانیت کوچھوڑ کرسجاح کا مرید ہوگیا ہیں داراش کے ساتھ الوبکر اللہ کا تھا ہے لائے کے لیے آئے جب وہ حزن پنچی اس نے مالک بن نویرہ کے پاس اپنا قاصد بھیجا اوراسے صلح کی دعوت دی جسے اس نے قبول کرلیا اوراس درخواست کی وجہ سے مالک بن نویرہ اس کے مقابلے اور لڑائی سے باز رہا اوراس نے سجاح کو بنو تھی ہے قبیلوں سے لڑنے پر براہ گیختہ کیا' سجاح نے کہا کہ ہاں ہے تجویز مناسب ہے لہذا خودتم اس پڑل کرومیں خود بنویر بوع کی عورت ہوں اگر حکومت مل گئو یہ اٹھیں کی ہوگی' اس کے بعد اس نے بنو مالک بن حظلہ سے نامہ و پیام شروع کیا اوران کومصالحت اور جمایت کی دعوت دی۔ عظار د بن حاجب اور بنو مالک کے تمام مردارا پنے علاقے کوچھوڑ کر بھا گے اوراس حالت میں وہ بنوالعنم میں آ کر سبزہ بن عمر دار یہاں فروش ہوئے۔ اس معابلے میں وکیج نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہ اس کو پہند نہیں کرتے تھے اسی طرح بنویر بوع کے سردار یا الک کے طرز عمل ہوئے۔ اس معابلے میں وکیج نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہ اس کو پہند نہیں کرتے تھے اسی طرح بنویر بوع کے سردار یا کہا لک کے طرز عمل ہوئے۔ اس معابلے میں وکیج نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہ اس کو پہند نہیں کرتے تھے اسی طرح بنویر بوع کے سردار یا کہا لک کے طرز عمل ہے تھے۔

### وكيع اور ما لك كي اطاعت:

سجاح کے قاصد مصالحت اور مشارکت کی دعوت دیتے ہی مالک کے پاس آئے۔ وکیج نے اس دعوت کو قبول کرلیا۔ اس طرح اب وکیج 'مالک اور سجاح تینوں ایک رائے ہو گئے اور انھوں نے اب آپس میں مصالحت اور معاہدہ کر کے سب سے لڑنے کی خصان کی اور اب اس پر گفتگو شروع ہوئی کہ خصم' بھدی' عوف' ابناء اور رباب میں ہے کس قبیلے ہے جنگ کی ابتداء کی جائے' البتہ قیس کو انہوں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ وہ اب تک متذبذب تھے اور اس لیے ان کو اس بات کی توقع تھی کہ قیس ان سے مل جا ئیس گئے ناس موقع پر سجاح نے الہامی پیرا ہے میں یہ جملے کے'' سواریاں تیار رکھو' غارت گری کے لیے تیار ہو جاؤ پھر رباب پر غارت گری کے دیا رہو جاؤ پھر رباب پر غارت گری کے دیونکہ ان کے سامنے کوئی رکا وٹ نہیں ہے''۔

### سجاح کی پیش قدمی:

سجاح اینے مقام سے بڑھ کرا حقار آ کرفروکش ہوئی اوراس نے بنوتمیم کے متعلق کہا کہ بیجاز کامیدان ہے' اور رہا ب میں آپ

کوئی آفت آجائے تو وہ ضرور دجانی اور دہانی جاکر پناہ گزیں ہوں گے اس لیے مناسب ہے کہتم میں سے کوئی جاکر پہلے سے ان مفامات پر قبنہ کرلے چنا نچہ مالک بن نویرہ نے بڑھ کر دجانی پر قبضہ کرلیا رہا ب کواس کی اطلاع ہوئی ان کے تمام قبائل ضبہ اور اور عبد مناۃ سجاح کے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے وکیج اور بشر کا بنوضیہ کے بنو بکر سے مقابلہ ہوا۔ قبیلہ نقلبہ بن سعد بن ضبہ سے عقد اور عبد مناۃ سے ہذیل کا مقابلہ ہوا' وکیج اور بشر کی بنوضیہ کے بنو بکر سے جنگ ہوئی جس میں ان دونوں کوشکست فاش ہوئی ساعہ وکیج اور قعقاع گرفتار کر لیے گئے اور ان کے بیشار آدمی کام آگئے'اس موقع پر قیس بن عاصم کو اپنے تر دو پر ندامت ہوئی اور ان کو محسوس ہوا کہ ان کا طرز عمل منا سب نہ تقاایے بعض شعروں میں انہوں نے اپنی ندامت کا اعتراف کیا۔

مقتولین کی دیت:

اس کے بعد سجاح ' بنہ میل اور بنو بکر کا عقد اس معاہدے سے جو سجاح اور وکیج کے مابین ہوا تھا بلٹ گئے ' عقد بشر کا ماموں تھا ' سجاح نے کہا کہ رباب کے پاس جا ووہ تم سے سلح کرلیں گئے تمہارے قید یوں کور ہا کردیں گئے ان کے مقتولوں کی دیت ادا کروینا اور ان کے اس طرز عمل کا خوشگوارا ثر دوسروں پر بھی پڑے گا چنا نچہ ضبہ نے ان کے قید یوں کور ہا کردیا اور اپنے مقتولین کی دیت لے لی ' عملہ آ ورضہ کے علاقے سے چلے گئے' اس واقعے کے متعلق قیس نے چندشعر کہے جس میں ضبہ کے اس طرح دب کوسلح کر لینے پر ان کی خدمت کی اور ان کو غیرت دلائی اور اپنے عند میر کا ظہار کردیا کوئی عمری ' سعدی یار بی سجاح کی دعوت میں شریک نہیں ہوا تھا اور نہ خووان لوگوں نے بھی پیامید کی کہ ان قبائل میں سے کوئی ان کا ساتھ دے گا البتہ قیس کے متعلق ان کوئو قع تھی کہ وہ ہما را ساتھ دے گا گر جب اس نے اپنے عند یہ کا ظہار اس موقع پر ضبہ کو غیرت دلا کر کردیا اور اپنی روش پر ندا مت کا ظہار کردیا وہ اس کی طرف سے گئی روش پر ندا مت کا ظہار کردیا وہ اس کی طرف سے بھی ما یوس ہو گئے ۔ حظلہ میں سے صرف وکیج اور مالک نے سجاح کی موافقت اختیار کی تھی اس معاہدے کے ساتھ کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور آپس میں آمدور فت رکھیں گئی کہ نوٹ ریا ہی کا مدد کریں گے اور آپس میں آمدور فت رکھیں گئی اس بات کا اظہار اصم النہی نے فخر سے طور پر اپنے چند شعروں میں کیا ہے۔ فید میل کی گر فقاری:

جزیرے کے لشکر کے ساتھ ہجا تا ہے مقام ہے بڑھ کرنیاج پنچی اوس بن خریمۃ انجیمی نے بنوعمرو کے ان لوگوں کے ساتھ جو
اس کی جماہت میں لڑنے آگئے ان سب پرغارت گری کی نہذیل گرفتار کرلیا گیا' بنو مازن کے قبیلہ بنوو بر کے ناشرہ نے اس کو گرفتار کیا'
عقد کوعبرۃ انجیمی نے گرفتار کرلیا۔ پھر دونوں فریق جنگ ہے اس شرط پر باز آگئے کہ قیدیوں کو واپس کر دیں' ہجا حوغیرہ ان کے یہاں
سے چلے جائیں اوران کے علاقے ہے ہو کرنہ گذرین' اس شرط کو ہجا جنے مان لیا' حملہ آوروں نے ان کے قیدی رہا کر دیئے مگران
لوگوں نے سجاح اور اس کے ساتھیوں سے شرا نطام کے ابناء کے لیے ضانت لے کی تھی جسے انھوں نے پورا کر دیا مگر بندیل کے دل
میں اس مازنی کے خلاف جس نے اس کو گرفتار کیا تھا گرہ لگ گئ چنا نچے عثمان ٹی بن عفان کی شہادت کے بعد اس نے ایک جمعیت اکٹھا کر میا دیر جہاں بنو مازن مقیم تھے غارت گری کی بنو مازن نے اس کوئل کر دیا اور سفار میں پھینک دیا۔

سجاح کی بیامہ برفوج کشی:

جب ہذیل اورعقہ دشمن کے پنج سے رہائی پاکرسجاح کے پاس واپس آئے اور اہل جزیرہ کے دوسرے سر دار بھی جمع ہوئے انہوں نے سجاح سے کہا کہ مالک اور وکیع نے اپنی قوم سے کے کرلی ہے اب وہ جماری مدنہیں کرتے اور اس بات کے بھی روا دار نہیں ر ہے کہ ہم ان کے علاقے سے گذر سکیں'ای طرح ان قبائل نے بھی ہم سے شرط کی ہے کہ ہم ان کے علاقے سے نہ گذریں لہذااب آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں'اس نے کہا بمامہ چلواہل بمامہ کی شوکت بھی زیادہ اور مسلمہ کی بات بڑھ چکی ہے'اس کے بعد اس نے الہا می لیجے میں کہا۔ بمامہ چلو' کبوتر کی طرح اڑتے ہوئے' پیاڑائی فیصلہ کن ہوگی اس کے بعدتم پرکوئی ملامت نہیں رہے گی۔ سجاح کے لیے مسیلمہ کے تحاکف:

سجاح اوراس کی جماعت بنوحنیفہ کی طرف چلی مسیلمہ کواس کی اطلاع ہوئی'اس ہے وہ پریشان ہو گیا اور ڈرا کہ اگر وہ اس وقت سجاح سے الجھ جائے گا تو ثمامہ تحجر پراسے زیر کرلے گایا شرصیل بن حسنہ یا گرد کے دوسرے قبائل اسے زیر کرلیں گے اس خوف سے خوداس نے سجاح کو تھا گف بھیجے اور درخواست کی کہ آپ مجھے امان دیں تاکہ بیس پھرخود آپ کے پاس آول 'سجاح کی فوجیس مختلف چشموں پر فروکش ہوگئیں اس نے مسیلمہ کو اپنے پاس بلایا اسے امان دی مسیلمہ بنوحنیفہ کے چالیس آدمیوں کے ساتھ سجاح کی خدمت میں حاضر ہوا' سجاح ایک رائخ العقیدہ عیسائی تھی اور بنو تغلب کے مشرب نصر انبیت سے واقف تھی مسیلمہ نے اس سے کہا کہ آدھی زمین ہماری اور آدھی قریش کی ہوتی اگر برابر تقسیم کی جائے لہٰذا اب قریش کا حصہ بھی اللہ نے تم کو دے دیا ہے تم اسے بخوشی قبول کرلو۔

### سجاح كالمسلمدس خطاب:

سجاح نے کہا یہ آدھی زمین صرف ان کاحق ہے جواللہ کے مطبع ہیں تم اس نصف کوان سواروں کو دے دو جوتمہارے سامنے صف بستہ ہیں اور وہ خون کے تشنہ ہیں مسیلمہ نے کہا اللہ نے جس کی بات چاہی سی اور جس نے خیر طلب کی اللہ نے اسے خیر عطاء کی اور اس کی بات جسب مراد بڑھتی چلی گئی تمہارے رب نے تم کو دیکھا تم پرسلامتی بھیجی اور وحشت کوتم سے دور کر دیا اور آخرت کے دن وہ تم کو آتش دوز خسے بچا کر حیات دوام عطاء فر مائے گا۔ نیک لوگوں کی دعا ئیں ہمارے لیے ہیں جونہ تھی ہیں نہ بدکار جو تمام رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دُن کوروز ہ رکھتے ہیں ۔ تمہارے بزرگ رب کے لیے جو ما لک ہے با دلوں کا اور بارشوں کا ''۔

اس نے یہ بھی کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے خوبصورت ہوگئے ہیں اور ان کے بشرے نورانی ہوگئے ہیں اور ان کے ہاکہ م ان کے ہاتھ نماز کے لیے بندھ گئے ہیں' میں نے ان سے کہا کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کروڈشراب نہ پیو بلکہ اے نیک گروہ تم ایک دن روز ہ رکھواور ایک دن کھانا کھاؤ' سجان اللہ جب حیات جاود انی ملے گی تب تم جس طرح چا ہنا زندگی بسر کرنا اور اللہ کی طرف جانا۔ اگر رائی کا دانہ بھی ہواتو اس پر بھی کوئی گواہ رہے گا وہ دلوں کے جمید سے واقف ہے' اور بہت سے لوگ اس میں برباد موجا کیں گے۔

مسلمہ نے اپنی جماعت کے لیے بیرقانون بنایا تھا کہ جس کا کوئی ایک لڑکا ہوا جواس کا وارث ہو سکے اسے اس لڑکے کے مرنے تک اپنی عورت سے مباشرت کرسکتا ہے اورا گر پھر بیٹا ہو جائے تو پھراولا دکے خیال سے مباشرت کرسکتا ہے اورا گر پھر بیٹا ہو جائے تو علیحدگی اختیار کرلے۔ اس طرح اس نے ہرا بیٹے تھیں کے لیے جس کالڑکا ہوعورت سے مباشرت کوحرام کردیا ہے۔ سے اح کی مسیلمہ سے خیمہ میں ملاقات:

اں واقعے کے متعلق دوسرابیان بیہ ہے کہ جب سجاح مسلمہ کے مقابل آئی اس نے مدافعت کے لیےا پنے قلعہ کا درواز ہ بند

کرایا ہوا جے نے اس ہے کہا کہ تم مجھے آ کر ملوئ مسلمہ نے کہا اس شرط پر کہ اپنے ساتھوں کو ہٹا دو' ہوا تے دہ بھل کیا مسلمہ نے آ دمیوں کو تھم دیا کہ ملاقات کے لیے ایک خیمہ نصب کرواور اس میں عود اور لو بان کی خوب دھونی دوتا کہ اس کی خواہش جماع میں تحریک ہو جب ہوا جا اس خیمے میں آ گئی مسلمہ قلعے ہے اثر آیا اور اس نے تھم دیا کہ دس آ دمی بہاں پہرہ دیں اور دس اس طرف پہرہ پر کھڑ ہے۔ میں اس کے بعد مسلمہ نے ہما کہے کیا البام ہوا ہے' سجات نے کہا بھلا عور تیں بھی ابتداء کرتی میں ہاں تم کو جو البام ہوا ہوا س کے مطابق عمل کرومسلمہ نے کہا کہا تم نے اپنے اس رب کوئیس دیکھا کہ اس نے حاملہ عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس کی پسلیوں اور انتر یوں کے درمیان سے ایک جاندار بچہ پیدا کیا'' سجاح نے کہا پھر کیا' مسلمہ نے کہا بھے الہام ہوا ہے'' اللہ نے عورت کو فرج بتایا ہے اور مردوں کو ان کا شوہر ہم ان میں جس طرح چاہیں دخول کریں اور جب چاہیں نکال لیس تا کہ وہ تھا رہے اولا دجنیں''۔

سجاح اورمسیلمه کی شادی:

سجاح نے کہا میں اعلان کرتی ہوں کہتم نبی ہو مسیلمہ نے کہا تو پھرشادی کے لیے تیار ہوتا کہ میں اپنی اور تمباری قوم کے ساتھ تمام عرب پر قبضہ کرلوں۔ سجاح نے کہا ہاں میں تیار ہوں مسیلمہ نے چند فخش شعر پڑھے ہجاح نے کہا ہاں میں تیار ہوں مسیلمہ نے کہا ہاں جھے بھی اس کے متعلق الہام ہو چکا ہے تین دن سجاح اس کے پاس رہی پھراپی قوم کے پاس آئی انہوں نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا ہاں جھے بھی اس کے میں نے ان کی اجباع کی اور ان سے شادی کرلی انہوں نے پوچھا مسیلمہ نے تم کو پچھ مہر بھی دیا۔ اس نے کہا ہوں نے بوچھا مسیلمہ نے تم کو پچھ مہر بھی دیا۔ اس نے کہانہیں ۔ انہوں نے کہا تم کے بیاس جاؤ تنہاری جیسی عورت کے لیے بیز بیانہیں کہ بغیر مہر پیٹ آئے۔

سجاح كامبر:

سجاح پھرمسیلمہ کے پاس آئی' جب مسیلمہ نے اسے آتا ہواد یکھا اپنا قلعہ بند کرنیا اور پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے مہر تو دو' مسیلمہ نے پوچھا تمہارا مؤذن کون ہے اس نے کہا شبث بن زبعی' مسیلمہ نے کہا اسے میرے پاس بھیجو شبث آیا مسیلمہ نے اس سے کہا کہا ہے اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دو کہ مسیلمہ بن صبیب رسول اللہ نے تمہارے لیے ان نمازوں میں سے جن کا محمد نے تھم دیا ہے' دو نمازیں عشاءاور صبح کی معاف کردیں زبرقان بن بدرعطار دبن حاجب اور ان جیسے اور لوگ سجاح کے مصاحبوں میں تھے۔

کلبی نے بیان کیا ہے کہ بنوتمیم کے مشائخ نے بیربات بیان کی ہے کہ صحراء کے اکثر بنوتمیم ان دووقتوں کی نما زئییں پڑھتے۔ بیر مہر حاصل کر کے سجاح اپنے مصاحبین زبر قان' عطار دبن حاجب' عمر وبن الاہتم' عنیلان بن خرشہ اور شبث بن ربعی وغیرہ کے ساتھ وہاں چلی گئی عطار دنے اپنے ایک شعر میں فخر بیراس بات کولکھا ہے کہ اور تمام لوگوں کے نبی مر دہوئے مگر ہما رانبی عورت ہے۔

سجاح کی مراجعت جزیرہ:

مسلمہ نے اس شرط پر مجھوتہ کرلیا کہ وہ بمامہ کے محاصل میں سے نصف اسے دے گا' سجاح نے کہا مگراس سال کی رقم تو میں اسی وقت لوں گی' مسلمہ نے بیہ بات مان لی اور کہا کہ اس کام کے لیے تم اپنا کوئی آ دمی چھوڑ جاؤ البتہ نصف میں ابھی تم کو دیئے دیتا جوں اور بقیہ رقم بعد میں بھیج دوں گا' یہ کہ کروہ قلع کے اندر آ گیا نصف رقم اس نے سجاح کو بھجوا دی جے لے کروہ جزیرہ چلی آئی اور بقیہ نصف کی وصول یا بی کے لیے اس نے مذیل عقداور زیاد کومسلمہ کے پاس جھوڑ دیا پیلوگ اظمینان سے مقیم تھے کہ اچا تک خالد ً بن الولیدان کے قریب جا پہنچے اور بیلوگ وہاں سے منتشر ہو گئے۔

### سجاح كا قبول اسلام:

عرصے تک سجاح بنوتغلب میں مقیم رہی یہاں تک کہ امیر معادّ پیرکا عہد آیا اور جب تمام اسلامی مما لک میں بلاشر کت ان کی حکومت قائم ہوگئی انہوں نے بنوتغلب کو جز 'برے سے منتقل کر دیا حضرت علیٰ کے بعد جب عراق نے بھی معاڈ یہ کی حکومت کوشلیم کرلیا' معاویتے نے بیمل اختیار کیا کہ کوفے میں علی کے جو غالی شیعہ تھے ان کو ان کے مکانات سے بے خل کر کے ان کی جگہ اپنے شام کے بھرے کے اور جزیرے کے غالی طرفداروں کوآبا دکر دیا۔ آٹھی لوگوں کوشہروں میں نواقل کہا جاتا ہے اس سلسلے میں معاویر نے قعقاع بن عمرو بن ما لک کو کوفہ سے فلسطین کے شہرایلیاء میں منتقل کیا اس نے بید درخواست کی کہ ان کے خاندانی مکانات میں بنوعققان کو سکونٹ پذیر کرا دیا جائے اوران کو بنوتم ہے ساتھ کر دیا۔معاویہ ٹے بنوتم پر کو جزیرے ہے کوفہ میں منتقل کر دیا اوران کوقعقاع اوراس کے آبائی مکا نات میں سکونت پذیر کرادیا۔ ہجا ح بھی ان لوگوں کے ساتھ کوفد آگئی اور راسخ العقیدہ مسلمان ہوگئی۔

## ز برقان اوراقرع:

زبرقان اوراقرع ابوبكر كے پاس آئے اوركہا كه بحرين كاخراج آپ ميں لكھ ديں اور ہم اس بات كي صانت كرتے ہيں كه ہماری قوم میں سے ایک بھی اسلام کوتر ک نہیں کرے گا' ابو بکڑنے ان کی درخواست مان لی اور اس کے لیے ایک تحریر بھی لکھے دی' طلحہ بن عبیداللہ نے اس معاملے کے لیے طرفین میں سفارت کی تھی۔اس تصفیے پر کی شخص گواہ بھی بنائے گئے ان میں عمر بعلاقتہ بھی تھے مگر جب با قاعدہ تحریر کامھی گئی اور گواہی کے لیے وہ عمر رہی گئے؛ عمر نے اس کی شرا نظا دیکھ کراس پر گواہی شبت نہیں کی اور کہا کہ میں ہرگز اس پرشاہز نبیں بنوں گا اور پھراس تحریر کوانہوں نے پرزے پرزے کر دیا اور مٹا دیا۔ طلحہ رٹائٹۂ کواس پر غصہ آیا وہ ابو بکڑ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ امیر ہیں یا عمر رہالتہ ابو بکڑنے کہا امیر تو عمر ہی ہیں البتہ بیعت میری ہوئی ہے اس جواب سے طلح تا موش ہو کتے ا ز برقان اوراقرع خالد کے ساتھ ان کی تمام لڑائیوں میں شریک ہوئے کیامہ کی مشہورلڑ ائی میں بھی موجود تھے اس کے بعد اقرع جن کے ہمراہ شرحبیل ہمی تھے دومہ چلے گئے۔

### وکیع اورساعه کی اطاعت:

جب سجاح جزیرہ واپس چلی گئ مالک بن نویرہ ڈرااورا پنی حرکت پراہے ندامت ہوئی وہ تنجیرتھا کہاب کیا کرے وکیج اور ساعہ کوبھی این طرز عمل کی برائی کا احساس ہوااوراب وہ پھرخلوص نیت کے ساتھ دائر ہ اسلام میں واپس آ گئے انھوں نے کوئی سرکشی نہیں کی زکو ہ کی رقم اپنے علاقے سے وصول کر کے اسے خالد اے پاس لے کر آئے 'خالد نے پوچھا کہتم نے ان مرتدین سے کیوں تعلقات قائم کیے انھوں نے کہا کہ بنوضہ نے ہمارے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اس ہنگاہے کو ہم نے مناسب موقع خیال کیا تھا اب بنو خظلہ کے علاقے میں کوئی اور بات تو پریثان کن رہی نہتھی البتہ ما لک بن نویرہ اور جولوگ بطاح میں اس کے یاس جمع ہو گئے تھے وہ باتی تھے کیونکہ ما لک اب تک اپنے معالمے میں سخت متر د داور حیران تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔

# حضرت خالد وخل تُعَدُّ كى بطاح كى جانب پيش قدمي :

### نصار کا تعاون:

سے کہہ کر خالد رہن گئز: آگے بڑھے ان کے جانے کے بعد انصار کوا پی مخالفت پر ندامت ہوئی اوراس کے متعلق وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے اوراس بیس بھلائی ہوئی تو ہم اس سرگوشیاں کرنے لگے اورا گئز: آگے انہوں نے کہا دیکھوا گر خالد رہن گئز: کو کامیا بی ہوئی اوراس میں بھلائی ہوئی تو ہم اس سے محروم ہوجا نیں گے اورا گروہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو سب مسلمانوں میں ہماری رسوائی ہوجائے گی اور وہ ہم سے اجتناب کرنے لگیں گئے ان اندیشوں کی وجہ ہے ابتمام انصار بھی خالد رہن گئز: کی معیت کے لیے بالکل آ مادہ ہو گئے انہوں نے اپنے ایک قاصد کو خالد ان کے اور جب وہ آگئے تو اب وہ سب کو لے کر بطاح آگے قاصد کو خالد گئے اور جب وہ آگئے تو اب وہ سب کو لے کر بطاح آگے گئے اور جب وہ آگئے تو اب وہ سب کو لے کر بطاح آگے گئے میں انہوں نے کسی کونے بایا۔

## ما لك بن نوره كا بنور بوع كومشوره:

و کلی بی و یوه و دید برات استان کی کو بھی نہیں پایا البتہ انہوں نے دیکھا کہ مالک نے جب اے اپنے معاملے میں خالہ جب بطاح آئے انہوں نے وہاں کسی کو بھی نہیں پایا البتہ انہوں نے دیکھا کہ مالغت کر دی۔ اس موقع پراس نے اپنی تر دد ہوا اپنے تمام پیرووں کو ان کی جا کہ ادوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیج دیا اور اجتماع کی ممانعت کر دی۔ اس موقع پراس نے اپنی جماعت ہے کہا اے بنویر ہوع جب ہمارے امراء نے ہمیں اسلام کی دعوت دی ہم نے ان کی بات نہ مانی اور دوسر لوگوں کو بھی اسلام میں شرکت سے بازرکھا گر اس فعل کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا میں نے اس معاطے پرغور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کا م کو بغیر سوچ سمجھے اور مصلحت بنی کے اختیار کیا گیا ہے اور نہ اس کی رہبری کے لیے لوگ ہیں ایسی حالت میں تم اس شورش سے مسیحدگ اختیار کرلؤ اپنے علاقوں کو چلے جاؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔

مالک کے اس مشورے کی وجہ ہے اس کے تمام ساتھی اپنی اپنی کھیتیوں کی خبر گیری کے لیے چلے گئے'خودوہ اپنی فرودگاہ ہے اپنے گھر چلاآیا۔

جب خاید ً بطاح آئے انہوں نے باغیوں کی تلاش کے لیے مختلف فوجی وستے مفصلات میں روانہ کیے اوران کو مدایت کی کہ جہال پہنچیں وہاں پہلے شعار اسلامی کی منادی کر دیں' جواس کا جواب نہ دے اے گر فتار کر لائیں اور جو مقد ومت کرے اقتل کر دیں۔

## ما لک بن نویره کی گرفتاری:

ابوبکڑنے ان کوتکم دیا تھا کہ جب وہ کسی مقام پر پنچیں اذان دیں اورا قامت کہیں اگراس مقام کے باشند ہے بھی اذان اور
اقامت کہیں توان ہے کوئی تعرض نہ کریں اورا گروہ لوگ ایسا نہ کریں توان پر فورا تملہ کر کے سب کوجس طرح چاہیں ہے در لیغ قتل کر
فرالیں جلا دیں اور جو چاہے کریں ۔ اورا گروہ شعار اسلامی کا جواب دے دیں تو پھران سے ذکو ہ کا اقر ارلیا جائے اگروہ مان لیس تو

بہتر ہے ۔ ورنہ بغیر تنہیہ کے اچا تک ان پر حملہ کر کے ان کو غارت کر دیا جائے ۔ انھیں دستوں میں سے ایک رسالے کا دستہ مالک بن
نویرہ کوجس کے ساتھ بنو تفلیہ بن بر ہوع کے چند اور آ دمی عاصم عبیہ عرین اور جعفر سے گرفتار کر کے خالد سے پاس لایا۔ اس دستے کے
لوگوں میں جن میں ابوقاد ہ بھی تھے ان اسیروں کے متعلق اختلاف ہوگیا' ابوقادہ فرغیرہ نے اس بات کی شہادت دمی کہ انہوں نے
اذان دی' قامت کہی اور نماز پڑھی اس اختلاف شہادت کی وجہ سے خالد نے ان کوقید کر دیا۔

## ما لک اورامین کے ساتھیوں کا قتل:

اس رات اس قدرشد بدسردی اور ہوائتی کہ کوئی شے اس کی تا بنیس لاتی تھی جب سردی اور بڑھنے گئی خالد نے مناوی کو تھم
دیا اس نے بلند آ واز سے چلا کر کہا کہ او فئو اسرار کم (اپ قیدیوں کو گرم کرو) بنو کنا نہ کے محاور سے بیس اس لفظ کے معنی قبل کر نے
کے متے دوسروں کے محاور سے بیس جب اوفہ کہیں تو قبل کے معنی سمجھ جاتے 'سامیوں نے اس لفظ کا مفہوم مقا می محاور سے کے اعتبار
سے میہ بھولیا کہ ان قیدیوں کے قبل کا عظم دیا گیا ہے انہوں نے ان سب کو آل کرڈ الا 'ضرار ٹربن الا زور نے مالک کو قبل کیا۔ خالد بن اللہ نو کہیں ہونے کہا میں ان بہ کو گئی کو الا نام را ٹربن الا زور نے مالک کو قبل کیا۔ خالد بن اللہ نو کہی ہوں کے قبل کا عظم دیا گیا ہوئے گئی اس مور کے بیان میں ان بہت کا کام تمام کر چکے تھے اب کیا ہوسکاتھا 'خالد 'فی کہا یہ سب تمہارا اللہ جس کا کام تمام کو کرنا چاہتا ہے وہ بہر حال ہوتا ہے اس سے پہلے بھی لوگوں کا ان کے بار سے بیس اختلاف تھا ابوقادہ ڈنے کہا یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے خالد نے ابو کر ان کی سوئے کہا میر کی اجازت کیا دھرا ہے خالد نے ابو کر ان کی سوئے کہا میں معاف نہیں کیا دھرا ہو خالد نے بیس خالد نے بیس خالد نے اس مالی کی بوتی سے نکا حکم کی تھا اور نم خالد نے بیس خالد نے اس خالد نے اس خالا کے باس جے تھے اور جو ایسا کیا تھا اور زمانہ طبہ کو ختم کرنے کے ابو کر قبل کی بوتی ہے تھا ور جو ایسا کیا تھا اور زمانہ طبہ کو ختم کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ عرب جنگ کے اثناء میں عورتوں سے مباشر سے کو براسمجھتے تھے اور جو ایسا کی حتا سے طعنہ دیہ ہے۔

حضرت خالد مِهِ التَّيْنَةِ كِي احِتْهَا دِي غُلْطَي:

عمرٌ نے ابوبکر ؓ ہے کہا کہ خالدؓ ایک مسلمان کے خون کے ذیمہ دار ہیں اور اگریہ بات ثابت نہ ہو سکے تب بھی اس قدرتو ثابت

ہے جس سے کہ ان کوقید کر دیا جائے 'اس معاطے میں عمرؓ نے بہت اصرار کیا گر چونکہ ابو بکرؓ اپنے عمال اور آدمیوں کو بھی قیر نہیں کیا کرتے تھے انہوں نے عمرؓ سے کہا کہ عمرؓ اب اس معاطے میں غاموثی اختیار کرو۔ محالدؓ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے تم ان کے بارے اب ہرگز تچھمت ہو گا ابتہ مالک کا خون بہاادا کر دو ابو بکرؓ نے خالد رہی ﷺ کو بلا جیجاوہ آئے اور انہوں نے اس واقعے کی بوری تفصیل بیان کی اور معذرت جا ہی ابو بکرؓ نے ان کی معذرت قبول کی البتہ جنگ کے اثناء میں ان کے نکا آکو براسمجھا اور ان کو اس بات پر واثنا' کیونکہ عرب اس فعل کو ندموم بچھتے تھے۔

حضرت خالد من الله على برطر في كا مطالبه:

عروہ کے باپ سے مروی ہے کہ اس موقع پرمہم کے بعض لوگوں نے تو شہادت دی کہ جب ہم نے ادان دی اقامت کہی اور نماز پڑھی ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا مگر دوسرول نے کہا کہ بیس ایسا کچھ بیس ہوا' اس وجہ سے وہ سب قبل کر دیئے گئے' مالک کا بھائی متم بن نویرہ ابو بکڑ کے پاس اپنے بھائی کا قصاص لینے آیا اور اس نے درخواست کی کہ ہمارے قیدی رہا کر دیئے جائیں' ابو بکڑ نے قید یوں کی رہائی کے لیے اس کی درخواست قبول کرلی اور تھم لکھ دیا' عمر نے خالد ہے متعلق ابو بکر سے تحت اصرار کیا کہ ان کو برطرف کر دیا جائے اور کہا کہ ان کی تلوار میں ہے گناہ مسلمان کا خون ہے مگر ابو بکر نے کہا عمر نے بہا عمر نیہیں ہوسکتا میں اس تلوار کو جسے القدنے کھار کے لیے نیام سے برآ مدکیا ہے پھر نیام میں نہیں رکھوں گا۔

### سويد كي روايت:

سوید سے مروی ہے کہ مالک بن ٹو برہ کے بہت ہی گھنے بال تھے سپا ہیوں نے ان کے سروں کو جوڑ کران پردیکیس رکھ دی تھیں،

مالک بن نو برہ اور جس قدر مقول تھے آگ نے ان کے چہروں کو جھلسادیا تھا البتہ بالوں کی کثرت کی وجہ سے مالک کا چہرہ جھلنے سے
محفوظ ہا ، متم نے ابو بکر رہی تھے کو خدا کا واسطہ دیا اور کہا کہ وہ بالکل بھو کے تھے عمر نے ان کو جب وہ رسول اللہ سی تھے کا س آئے تھے کہ میں کہدرہا ہوں ایسا ہی واقعہ ہوا' انہوں نے کہا بے شک جو پھھ میں کہدرہا ہوں ایسا ہی میں ا

## حضرت ابو بكر مِنْ تَتْمَهُ كَي فُو جِيوِ لَ كُو مِدايت:

اس نے بار بار یہ بات کہی '' میں ہجھتا ہوں کہ تہارے صاحب نے یہ اور یہ کہا ہوگا' خالا نے کہا کیا تم ان کو اپنا صاحب نہیں بجھتے اور پھر آ گے بڑھ کر ان کی اور ان کے ساتھ بوں کی گردن مار دی' عمر بڑا تین کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی انہوں نے ابو بکڑے ان کی شکلیت کی اور پیم اصرار ہے کہا کہ ویکھئے وشمن خدا خالد ان مہم سے شکلیت کی اور پیم اصرار ہے کہا کہ ویکھئے وشمن خدا خالد اس مہم سے بیٹ کر مدینہ آئے مہر نبوی میں آئے وہ ایک زنگ آلود قبا پہنے تھے اور عمامہ باندھے تھے' جس میں متعدد تیر چھے ہوئے تھے' جب میجہ میں آئے ہوئے میں آئے وہ ایک زنگ آلود قبال کو توڑ ڈالا اور کہا کہ محض دکھانے کے لیے اس ہیئت سے آئے ہوئم میں مجد میں آئے میٹر نے بڑھ کی ان کی بیوی پر قبضہ کرلیا' بخدا میں تم کوسنگ ارکروں گا' خالد نے اس وقت ایک لفظ زبان سے نہیں کہا نے ایک معلمان کو تل کر دیا اور کہر برائی نیوی پر قبضہ کرلیا' بخدا میں تم کوسنگ ارکروں گا' خالد نے اس وقت ایک لفظ زبان سے نہیں کہا کیونکہ وہ بچھتے تھے کہ ابو بکر برائی نیوی کی خیال ہے' وہ ابو بکر ٹرک پاس سیدھے چلے آئے اور سارا دا قعہ منایا اور معذرت جا ہی' اس کوئی کہا ہے اور خالد بوائی میں بیٹھے تھے خالد نے کہا اے ام شملہ کے بیٹے اب آؤکی کہا تھا گر کہی ہی کہا تھا گر کہی کیا تھا گر کہی ہو گئے بیں وہ چیکے سے اٹھ کرا پی گھر چلے گئے اور خالد بوائین مجو بیں بیٹھے تھے خالد نے کہا اے ام کوکوئی جواب نہیں دیا ۔ عبد بین از ور الا سدی نے مالک قبل کیا تھا گر کہی کہتے ہیں' ضرار ڈبن الا زور نے ان کوئل کیا تھا گر کہی کہتے ہیں' ضرار ڈبن الا زور نے ان کوئل کیا تھا گر کہی کہتے ہیں' خرار ڈبن الا زور نے ان کوئل کیا تھا گر کہی کہتے ہیں' ضرار ڈبن الا زور نے ان کوئل کیا تھا گر کہی کہتے ہیں' خرار ڈبن الا زور نے ان کوئل کیا تھا گر کہا ہی کہتے ہیں' ضرار ڈبن الا زور نے ان کوئل کیا تھا گر کہی کہتے ہیں' خرار ڈبن الا زور نے ان کوئل کیا تھا گر کہی کہتے ہیں' خرار ڈبن الا زور نے ان کوئل کیا تھا گر کہی کہتے ہیں' خرار ڈبن الا زور نے ان کوئل کیا تھا گر کہی کے کہتے ہیں' خرار ڈبن الا کوئل کیا تھا گر کہی کیا تھا گر کہی کے کوئی کیا تھا گر کہی کیا تھا گر کیا تھا گر کوئی کے دیا کہ کوئی کیا تھا کی کوئی کیا تھا کہ کوئی کیا تھا کہ کوئی کیا تھا کہ کوئی کیا تھا کر کیا تھا کہ کوئی کیا



# مسيلمة الكذاب اوراس كى قوم ابل يمامه كے بقيه واقعات

# حضرت عكرمه بن الي جهل وخالفًا كي فتكست:

# مسيلمه كذاب اورشر حبيل رخالتُن كالرائع:

منقول ہے کہ بنو حنیفہ میں اس وقت جالیس ہزار صرف جنگجو تھے خالڈ بڑھتے ہوئے ان کے قریب پہنچے انہوں نے اپنے سارے رسالے کو عقد نہ بل اور زیاد کے مقابلے پر جواس زر خراج کی وجہ سے جسے مسلمہ نے سجاح کے لیے وصول کر کے ان کو دیا تھا وہاں مقیم سے تاکہ اسے سجاح کے پاس پہنچادین مجبعا۔ نیز خالد نے تیم کے بعض قبائل کو ان کے بارے لکھا 'انھوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دیا۔ اس موقع پر شرحبیل رہی تھی وہی عجلت کی جو عکر مہ بی تین کر چکے تھے اور خالد کے آنے سے پہلے وہ مسلمہ سے لڑ پڑے اور شکست کھائی اور پیچھے ہٹ آئے جب خالد ان کے پاس آئے انہوں نے شرحبیل ہی تین کو ڈاننا کہ تم نے یہ کے دستوں کے متعلق یا عتاد کیا گیا 'خالد نے اسی اندیش کے دستوں کے متعلق یا عتاد کیا تھا کہ وہ ان کے عقب سے دشمن کو ان پر یورش نہ کرنے دیں گرانہوں نے خودلا ان کی ابتداء کر کے نقصہ ن اٹھایا۔

## بدری صحابه رفتانش کی عظمت:

جابر بن فلان سے مروی ہے کہ ابو بکڑے۔ نے سلیط بڑا تین کو خالد میں کے بولور کمک کے روانہ کیا تا کہ وہ ان کے عقب کی حفاظت کریں ہیں میں بینے ہو انہوں نے دیکھا کہ رسالے کے جو وستے مختلف اوقات میں ان علاقوں میں کرد آوری کے لیے بھیجے گئے تھے وہ منتشر اور فرار ہو چکے ہیں حالا نکہ یہ کمک ان کے قریب ہی تھی مگر لاعلمی میں ایسا ہوا' ابو بکر بن تین کہ کرد آوری کے لیے بھیجے گئے تھے وہ منتشر اور فرار ہو چکے ہیں حالا نکہ یہ کمک ان کے قریب ہی تھی مگر لاعلمی میں ایسا ہوا' ابو بکر بن تین کہا کر تے تھے کہ میں نہیں چا ہتا کہ ابل بدر میں سے کسی سے سرکاری کا م لوں کیونکہ میں چا ہتا ہوں کہ وہ اطمینان سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں اور اس طرح آپنے بہترین اعمال لے کر اس کی جناب میں باریاب ہوں کیونکہ ان ایسے مقدس اور قوموں کے دوسرے نیک افراد کی برکت سے اللہ تعالی بہت سے مصائب سے محفوظ رکھتا ہے اور نعمتیں نازل فرما تا ہے بجائے اس کے کہ ان لوگوں سے علی مدولی جائے قرار مورسلطنت میں شریک کروں گا اور ان کو میر اہا تھے بٹانا پڑے گا۔

## نهار الرحال بن عنفوه:

ا ثال الحقی سے جو تمامہ بن اثال کے ساتھ ان معرکوں میں موجود تھا مردی ہے کہ مسلمہ کی بیکوشش تھی کہ وہ ہر مخف کوخوشا مداور دلداری سے اپنا بنالے اس کو پچھاس کی پرواہ نہ تھی کہ لوگ اس کی برائیوں ہے آگاہ ہوجا کیں۔ اس کے ہمراہ نہا رالرحال بن عفوہ بھی تھا۔

یہ مہاجرین میں سے تھا اس نے کلام پاک پڑھا اور امور شرعیہ میں دستگاہ حاصل کی تھی رسول اللہ کا تھا نے اسے اہل میامہ کا معلم مقرر فر مایا تھا کہ یہ سیلمہ کے دعویٰ کی تر دید کرے اور اس لیے مسلمانوں کے لیے باعث تقویت ہو گر میر مرتد ہو کر مسلمہ کے ساتھ ہو گیا 'بنوضیفہ پر اس کے ارتد او کا مسلمہ کے دعویٰ نوت سے کہیں زیادہ برااثر پڑا اس نے مسلمہ کے لیے اس بات کی شہادت دی کہ میں نے محمد تاہیل کو اس کے این کرتے سامے کہ مسلمہ کو میرے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا گیا ہے' اس کی اس شہادت کو سب نے تسلیم کیا اس کی اطاعت قبول کی اور اس سے کہا کہ تم نبی تو تھی ہے اس کی اس شہادت کو سب نے تسلیم کیا اس کی اطاعت قبول کی نبیا را الرحال کا بنو حذیفہ براثر:

ب میں بہارالرحال بن مخفوہ کاان پراس قدراثر تھا کہ جو بات وہ کہتا بنو حنیفہ اسے مان لیتے اوراس کی اتباع کرتے اور ہر بات تھنے کے لیے اس کی شہادت دیتا تھا اوران کا نام پکارا تھنے کے لیے اس کے پاس پیش کرتے 'یہ ظاہری طور پراذان میں رسول اللہ عکھی کی رسالت کی شہادت دیتا تھا اوران کا نام پکارا جاتا تھا' عبدالرجمان بن النواحہ اس کا مؤذن تھا اور مجیر بن عمیر نماز کی اقامت کہا کرتا تھا' اور مسیلمہ کی نبوت کی شہادت دیتا تھا جب شہادت کے الفاظ کے اداکرنے کا موقع آتا تو مسیلمہ مجیر کو تھم دیتا کہ بلند آواز سے مسیلمہ اور نبار کی تقدیم بہت زیادہ ہوگیا۔
تصدیق میں عمل میں نباد ورسلمانوں کو گمراہ بتا تا اس طرح رفتہ رفتہ نہار کا اثر بنو حنیفہ میں بہت زیادہ ہوگیا۔

#### ىمامەمىل مسلمەكاحرم:

میں آ کر حبیب جتے اور اگر اہل میمامہ کوان کی غارت گری کی پہلے سے اطلاع مل جاتی اور وہ ان کا کامیاب مقابلہ کر کے ان کا تعاقب کرتے تو یہ لوگ حرمت کی وجہ سے اس کی سرحد کے اندر قدم ندر کھتے اور اگریہ کرتے تو یہ لوگ جنری میں ان پرغارت گری کرتے اور ان کی پیداوار لوٹ لے جاتے تو فہوا لمراواں قتم کی حرکتیں جب کثرت سے ہوئیں۔ اہل میمامہ کی بنوا سید کے خلاف شکایت:

ابل یمامہ نے ان کے خلاف با قاعدہ چارہ جوئی کی مسلمہ نے کہاا چھا ہیں تہارے اوران کے بارے ہیں آسان ہے وی کے آنے کا انظار کرتا ہوں اس کے بعد فیصلہ کروں گا پھراس نے الہامی انداز میں ان سے کہا فتم ہے اچا تک پھیل جانے والی رات کی سیاہ بھیڑ ہے اور سر بریدہ مجمور کے درخت کی اسید نے قانون حرم کی خلاف ورزی نہیں کی 'ا حالیف نے کہا جناب والا کیا حرم میں غارت گری کرنا اور زراعت کو برباد کردینا حرام نہیں ہے اس فیصلے کے بعد بنواسید نے پھر غارتگری کی اور ا حالیف ووبارہ فریاد کے فارت کری کرنا اور زراعت کو برباد کردینا حرام نہیں ہے اس فیصلے کے بعد بنواسید نے پھر غارتگری کی اور ا حالیف ووبارہ فریاد کے لیے آئے مسلمہ نے کہا میں وحی کا منتظر ہوں اور پھر اس نے کہا 'دفتم ہے سیاہ رات اور نڈر بھیڑ ہے گی' اسید نے تر اور خشک کی زراعت کو برباد نہیں کیا''ا حالیف نے کہا جناب والا کیا نخلتان بار آ ورنہ تھے جن کوانہوں نے نظع کیا ہے اور کھیتیاں تیار نہیں جن کو انہوں نے بربا دکردیا۔ مسلمہ نے کہا خاموش واپس جاؤ تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔

مسيلمه كذاب كاالهامي انداز:

اسی طرح مسلمہ اپنی پیرو کو اس کے سامنے بنوتھ ہے کے درگذر کرتے رہیں گئی ہوتھ پاک جوان مروہیں ان میں کوئی ہرائی یا تساہل نہیں ہے ہم اپنی زندگی بحران کی لفزشوں کو احسان کر کے درگذر کرتے رہیں گئی ہم شخص کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں اور اس کے رگوں کی گئی اس کا معاملہ اللہ رہمان سے ہے اسی طرح وہ بیا اہم پڑھا کرتا تھا، قتم ہے بکری اور اس کے رگوں کی اور سب سے تعجب انگیز اس کا سیاہ رنگ اور اس کا دودھ ہے 'سیاہ بکری سفید دودھ کس قدر بجیب بات ہے 'دودھ میں پانی ملانا حرام کر دیا گیا ہے پھر کیوں تم کوشر منہیں آتی ''۔ایک اور الہام ہیہ ۔''اے مینڈ کی مینڈ کی مینڈ کی بیٹی تو کس قدرصاف پاک ہے' تیرا بالائی حصہ پانی میں رہتا ہے اور زیرین مٹی کیچڑ میں تو نہ پائی پینے والے کوروکق ہے اور نہ پائی کو مکدر کرتی ہے' ایک دوسرا الہام ہے' دفتم ہے کھیت میں نتی ڈالنے والوں' فصل دور کرنے والوں' وانہ ذکا لئے والوں' پھر چکی میں آٹا پینے والوں' روٹی پکانے والوں ان کو چور کر ملیدہ بنانے والوں اور پھر لئے بنا کر کھانے والوں کی جو چر بی اور کھن سے کھاتے ہیں' اے ساکنان بادید! تم کو فضیلت دی گئی ہے اور ملیدہ بنانے والوں اور پھر لئے بنا کر کھانے والوں کی جو چر بی اور کھن سے کھاتے ہیں' اے ساکنان بادید! تم کو فضیلت دی گئی ہے اور اور بدمعاش کو اپنی بیاں سے نکال دو''۔ ملیدہ بنانے میں آئی ہیں آئی ہو میں اسیلیم اور مسیلیہ کمذا ہے۔

ایک مرتبہ بنو حنیفہ کی ایک عورت ام الہیثم مسیلہ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے نخلتانوں میں اب پھل نہیں آتے اور ہمارے کنوؤں میں بہت کم پانی رہ گیا ہے تم ہمارے نخلتانوں اور کنوؤں کی شادا بی کے لیے دعاء کر وجس طرح محمہ نے اہل ہزمان کے لیے دعاء کی تھی مسیلہ نے نہارت پوچھا۔ اس کا کیا واقعہ ہے نہار نے کہا کہ ایک مرتبہ اہل ہزمان نے محمہ شائی ہے آ کر شکایت کی کہ ہمارے کنوؤں میں پانی بہت کم رہ گیا ہے اور نخلتان بار آور نہیں رہے محمہ نے ان کے لیے دعاء کی ان کے کنوؤں میں اس قدر پانی آیا کہ وہ اہل پڑے اور نخلتان اس قدر بار آور ہوئے کہ پھل کے بوجھ سے ان کی شاخیں اس طرح زبین سے لگ گئیں کہ پھروہ پیلی آیا کہ وہ اہل پڑے اور نخلتان اس قدر بار آور ہوئے کہ پھل کے بوجھ سے ان کی شاخیں اس طرح زبین سے لگ گئیں کہ پھروہ

خود ورخت کی جڑیں ہو گئیں اور ان کو قطع کرنا پڑا پھر وہ نہایت بلند 'سیدھی اور سرسبز ہو گئیں۔ مسیلمہ نے اس سے پوچھا کہ کنوؤں کے ساتھ انہوں نے کیا ترکیب کی تھی۔ نہار نے کہا محمد نے پانی کا ایک ڈول منگوایا پھر اہل ہزمان کے لیے دعاء کی اس کے بعد اس میں سے تھوڑا ساپانی منہ میں لے کرغرارہ کیا اور پھر اس کی کلی اس ڈول میں کردی' اسے لے کروہ لوگ اپنے کنوؤں کے پاس آئے اور اس ڈول میں کردی' اسے لے کروہ لوگ اپنے کنوؤں کے پاس آئے اور اس ڈول میں کردی' اسے اپنے نخلستانوں کو پانی دیا۔ جس کا اثر وہ ہوا جو میں بیان کرچکا ہوں' اور پھر بھی کنوؤں کا پانی ذرا سا بھی کم نہیں ہوا۔

ایک میں مسلمہ نے پانی کا ایک ڈول منگوایا ' دعاء ما گئی اس سے ایک چلو پانی منہ میں لے کراس ڈول میں کلی کر دی۔اس پانی کوان اوگوں نے لے جاکرا پنے کنوؤں میں ڈال دیااس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کنوؤں کا پانی اور بھی کم ہوگیا اوران کے نخلستان خشک ہو گئے مگر سے بات مسلمہ کے قتل کے بعدان پر ظاہر ہوئی۔

### بنوحنیفه کے نوزائیدہ بچوں کی دعاء:

ایک مرتبہ نہار نے اس سے کہا کہ تم بنی صنیفہ کے نوزائیدہ بچوں کو برکت دیا کرواس نے پوچھا یہ س طرح کیا جائے نہار نے کہا اہل جاز کا یہ دستورتھا کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ اسے دعائے برکت کے لیے محمد مرکبہ کیا ہے گا س لاتے تھے وہ اس کی تھوڑی اور سر پر ہاتھ پھیرتے تھے مسیلہ کے پاس بھی جو بچہ لایا جاتا وہ اس کے ساتھ یہی عمل کرتا مگر جس کی تھوڑی یا سر پر اس نے ہاتھ پھیرا وہ سنے ہوگیا اور اس کی زبان میں لکنت پیدا ہوگئی نہ بات اس کے ہیروؤں کو اس کے تا محمد موئی۔ مسیلہ کی وجہ سے باغ کی تباہی:

مسیلہ کے مصاحبوں نے اس سے کہا کہ محمد کا گھا کی طرح تم بھی اپنے پیردؤں کے باغوں میں چلواور نماز پڑھو مسیلمہ بمامہ کے ایک باغ میں آیا اس نے وضو کیا نہار نے باغبان سے کہا کہ تم رحمان کا وضو لے کراس سے اپنے باغ کو سیراب کیوں نہیں کر لیت اس سے تمام باغ میراب اور شاداب ہوجائے گا جیسا کہ اس سے پہلے بنو صنیفہ کے بنو مہر میکر چکے ہیں اس کا واقعہ میہ ہوا تھا کہ بنو مہر میہ کا ایک شخص رسول اللہ کو گھا کے پاس آیا اور آپ کے وضو کا پانی وہ اپنے ساتھ بمامہ لے کر آیا اور اس پانی کو اس نے اپنے کئویں میں ڈال دیا اس کی برکت سے اس کئویں کا پانی بڑھ گیا اور اس کی زمین جو پانی کی کی کی وجہ سے خشکہ ہوتی جارہی تھی اب اس وضو کے پانی کی برکت سے جب اسے کئویں سے سیراب کیا گیا تو وہ شاداب اور سیر حاصل ہوگی اور ہرز مانے میں اس کی زمین زراعت سے مرسبز اور آباد پائی گئ نہار کے کہنے سے باغ والے نے مسیلہ کے وضو کے پانی سے اپنے باغ کوسیراب کیا نتیجہ میہوا کہ وہ بالکل خشک اور بخر ہوگئی کہ اب اس میں جارہ بھی پیدائیمیں ہوتا تھا۔

ایک اور شخص مسلمہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری زمین شور ہوگئ ہے آ باس کے لیے دعاء سیجے جیسا کہ محمہ نے سلمی ک زمین کے لیے دعاء کی تھی مسلمہ نے کہا نہار یہ کیا کہ درہا ہے اور کیا واقعہ ہوا ہے اس نے کہا' ایک مرتبہ ایک سلمی جس کی زمین شور ہوگئ تھی محمہ کے پاس آیا محمہ نے اس کے لیے دعاء کی اور پانی کے ایک ڈول میں کلی کر کے وہ اسے وے دیا' اس نے اس ڈول کو اپنے کنویں میں ڈال کراسے نکال لیا اس سے وہ زمین پھر سر سبز اور قابل کا شت ہوگئ ہے واقعہ میں کرمسلمہ نے بھی ہے، تی کیا۔ اور جوشخص اس کے پاس دعاء کے لیے آیا تھا اس نے وہ ڈول لے جاکر اپنے کنویں میں ڈالا مگر اس کا نتیجہ ہے ہوا کہ اس کی زمین میں زیادہ ترکی بڑھ

گئى جس كى وجەسے نەوە خنگ ہوسكى اور نەبارآ ور

ایک مرتبدایک عورت مسلمہ کے پاس آئی اور اسے دعاء کے لیے اپنے نخلتان لے گئی مسلمہ نے ان کے لیے دعاء کی 'جنگ عقر باء کے دن اس کے نخلتان کے تمام خوشے خشک ہو کر جھڑ گئے 'میہ بات اگر چہاس کے پیروؤں پر نظا ہر ہو چکی تھی مگر بد بختی نے ان پر ایسا غلبہ کیا تھا کہ پھر بھی وہ داور است پر نہ آئے۔

## طلحة النمر ى اورمسيلمه كذاب:

عمیر بن طبحۃ النمری اپنے باپ کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ وہ بمامہ آیا 'اس نے پوچھا مسیلمہ کہاں ہے لوگوں نے کہا زبان بند کر و رسول اللہ کہواس نے کہا جب تک میں اس سے ملاقات نہ کرلوں میں اسے رسول اللہ نہیں کہوں گا'اب وہ اس کے پاس آیا' اور پوچھا تم مسیلمہ ہواس نے کہا ہاں' میرے باپ نے پوچھا تمہارے پاس کون آتا ہے اس نے کہا رحمان' میرے باپ نے پوچھا کیا وہ روشن میں آتا ہے یا ظلمت میں'اس نے کہا ظلمت میں' میرے باپ نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ تم جھوٹے ہواور محمد صادق ہیں مگر رہیعہ کے کذاب کو میں مصرے صادق پر ترجیح ویتا ہوں' یہ مسیلمہ کے ساتھ عقر ہا ء کی جنگ میں مارا گیا۔

#### مجاعه بن مراره:

جب مسلمہ کو معلوم ہوا کہ خالد تقریب آگئے ہیں اس نے عقر باء میں اپنا پڑاؤ ڈالا اپنے تمام لوگوں کو مدد کے لیے بلایا اور لوگ آنے گئے اس اثناء میں مجاعہ بن مرارہ ایک جمعیت کے ساتھ برآ مدہوا تا کہ بنوعا مراور بنوتیم سے اپنا انتقام لے جس کے فوت ہوجانے کا اسے اندیشہ تھا اور اب ان لوگوں کے اس ہنگا ہے میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس انتقام کے اس وقت لینے کی اسے ترغیب پیدا ہوئی خولہ بنت جعفر کو بنوعا مرنے اپنے یہاں روک لیا تھا 'مجاعہ ان کے ہاتھ سے زبر دئی چیٹر الیا اور بنوتیم نے اس کے اونٹ پکڑ لیے تھے۔ مجاعہ اور اس کے ہمرا ہیوں کی گرفتاری:

خالہ انٹر مہل این حسنہ کے سامنے آئے اور انھوں نے شرحمیل رہی گئے۔ کو آگے بڑھنے کا تھم دیا 'خالہ آن حسنہ کے سامنے آئے اور انھوں نے شرحمیل رہی گئے۔ کو اہر مقرر کیا 'مسلمہ نے اپنے مینہ اور میسرہ پر زید اور ابو صدیقہ بی آئی کو اہر مقرر کیا 'مسلمہ نے اپنے مینہ اور میسرہ پر ویک کا ماور رحال کو امیر مقرر کیا 'خالہ بڑھے 'شرحیل رہی گئے اس اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ بیان کی گئی ہے شب گذار نے کے لیے آئی 'پ جا عت جس کی تعداد کم از کم چالیس اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ بیان کی گئی ہے شب گذار نے کے لیے آئی 'پ مجاعت جس کی تعداد کم از کم چالیس اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ بیان کی گئی ہے شب گذار نے کے لیے آئی 'پ مجاعت جس کی تعداد کم از کم چالیس اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ بیان کی گئی ہے شب گذار نے کے لیے آئی 'پ مجاعد اور اس کے ہمراہی تھے جو بنو عامر کے علاقے پر غارت گری کر کے اور خولہ بنت جعفر کوان کے ہاتھ سے چھڑا کر ساتھ لیے ہوئے واپس آئے تھے اور یہاں نیند کے غلبے سے مجبور ہو کر میامہ کے اصل در سے سے ور سے شب باش تھے خالہ رہی آئی کی فوج نے ان کو سے آئی تھے اور یہ ہوگا کون ہو ؟ انہوں نے کہا یہ چاہ ہو کے قریب آئی ہو گائے ان کو سے اور پر میا کو نے کہا کو بیدار کیا اور پوچھا کون ہو ؟ انہوں نے کہا یہ بیاعہ ہو رست میں لے لیا انہ تمہارا بھلانہ کر ہے تم بتاؤتم کون ہو اس کا خالہ رہی آئی نوج والوں نے اس جماعت کوان کے پاس چی کیا۔ اور خالہ کے جمرا ہیوں کا قبل ۔

انہوں نے پوچھا کہ تم کوہماری خبر کب ہوئی ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی تو کوئی اطلاع نہ تھی ہم توبیا ہے پاس والے بنوعا مراور بنوتمیم سے اپناانقام لینے آئے تھے بیجواب لاعلمی میں وہ دے گئے اگر خالد کے سوال کو بچھ جاتے تو ایسا نہ کہتے بلکہ کہتے کہ آپ کی خبرین کرہم خود آپ کا انتقال کے لیے آئے ہیں خالد نے ان کے جواب کی وجہ سے ان سب کے تل کا حکم و سے دیا مجاعہ بن مرارہ کے علاوہ اور سب نے تل ہونے پر آمادگی ظاہر کی البتہ مجاعہ کے متعلق اس کے ساتھیوں نے خالد سے کہا کہ تم کل جو بھلائی یا برائی کا سلوک اہل میمامہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہوا ہے مفاد کی خاطر مجاعہ کوزندہ چھوڑ دو خالد نے اور سب کوتل کردیا اور مجاعہ کوری خال کے طور پراہی پاس قید کرلیا۔ حضرت ابو ہر بڑے کا رحال کے متعلق بیان:

ابو ہر برق سے مروی ہے کہ ابو برق نے رحال کو بلایا وہ ان کے پاس آیا ابو برق نے اسے ہدایات دے کر اہل بمامہ کے پاس بھیج دیا ،
چونکہ ابو بر رفاق ہو کہ وہ ت پروہ ان کے پاس چلا آیا تھا اس لیے وہ یہ بچھتے رہے کہ وہ سی موئن ہے حالانکہ ایک مرتبہ کا بیواقعہ ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ جس میں رحال بن عفوہ بھی تھا رسول اللہ مخالیا کی خدمت میں حاضر سے آپ نے فر مایا کہتم میں ایک ایسافخص ہے کہ جس کا وانت جواحد سے بروا ہے دوز ن میں جل رہا ہے اس صحبت کے اور سب تو مر گئے تھے میں اور رحال زندہ تھے میں رسول اللہ مخالی کی اس وعید سے خائف تھا کہ رحال نے مسیلہ کے ساتھ خروج کیا اور اس کی نبوت کی شہادت دی اب اسلام کے لیے مسیلہ سے برو ہر کر رحال کے مرتبہ ہونے سے نقصان کا اندیشہ تھا 'ابو برا نے خالد رہی تھی' کوان کے مقا بلے پر بھیجا' یہ جب بمامہ کی گھا ٹی پہنچ ۔
مجاعہ بن مرارہ کی جان بخشی :

مجاعہ بن مرارہ بنو حذیفہ کے سردار سے جوائی قوم کی ایک چھوٹی سے جماعت کے ساتھ جن کی تعداد تھیں بیان کی جاتی ہے جس میں شہ سواراور شر سواردونوں سے اور جو بنوعام سے اپنے ایک خون کا بدلہ لینے اس ہنگا ہے میں نکلاتھا آ منا سامنا ہو گیا یہ ایک مقام پر شب باش سے وہیں خالد نے ان کوآلیا اور بوچھا کہ ہمارے آنے کی خبرتم کو کب ہوئی انھوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی آ مد کی تو اطلاع نہیں تھی ہم تو بنوعام سے اپناانقام لینے نکلے تھے اس جواب پر خالد نے ان کے آل کا تکم دے دیا ان کوآل کر دیا گیا البتہ مجاعہ کو اطلاع نہیں تھی ہم تو بنوعام سے اپناانقام لینے نکلے تھے اس جواب پر خالد نے ان کے آل کا تھم دے دیا ان کوآل کر دیا گیا البتہ مجاعہ کو خالا نے ان کوآل کا تھم دے دیا ان کوآل کر دیا گیا البتہ مجاعہ کو خالا نے ان کوآل کا تھم دی مقابلے کے لیے نکلے اور عقرباء میں آکے می خالہ نے کہ سامنے واقع تھا۔ خالد نے ان پر پورش کی شرحیل بن مسیلہ نے بنو حذیفہ ہے کہا کہ بس آج ہی کا دن جمیت دکھانے کا ہے آگر آج تم نے شکست کھائی تو تمہاری عورتیں لونڈیا ل بنالی جا کیس گی اور بغیر نکاح کے ان سے تمتع کیا جائے گالہذا آج تم آپئی عزت و آبرد کی حفاظت کے لیے پوری جوانم دی دکھا کا اور بنی عورتی کی دافعت کے لیے پوری جوانم دی دکھا کا اور بھی عورتوں کی مدافعت کے لیے پوری جوانم دی دکھا کا ان کی عورتوں کی مدافعت کے لیے پوری جوانم دی دکھا کا ان عورتیں لونڈیاں

جنگ عقرباء:

مہاجرین صحابہ کے سرداراس جنگ میں سالم مولی ابی حذیفہ ٹھے مہاجرین نے ان سے کہا ہمیں آپ کی جانب سے اپنے
لیے اندیشہ معلوم ہوتا ہے انہوں نے کہا اگر میں ہز دلی دکھاؤں تو میں قر آن کا ہرا حامل بنوں گا' یہ کیسے ہوسکتا ہے' انصار کے سردار
ٹابٹ بن قیس بن ثباس تھے' دوسر ہے قبائل عرب اپنے اپنے سرداروں کے ماتحت تھے' مجاعدا متمیم کے ساتھ اس کی قنا قامیں اسیری کی
حالت میں موجود تھا' جنگ شروع ہوئی' مسلمان پہپا ہوئے اور بنو ضیفہ کے بعض لوگ ام تمیم کے خیمے میں در آئے۔ چا ہے تھے کہ اسے

قتل کردیں مگر مجاعہ نے اسے بچایا اور حملہ آوروں سے کہا کہ میں ان کا ہمسایہ ہوں اور یہ ایک شریف ٹی ٹی ہے اس طرح اس کے حملہ آوروں کو پلٹا دیا۔ اب مسلمانوں نے معرکے میں بلیٹ کردشمن پرالیا شدید جوائی حملہ کیا کہ بنو صنیفہ کے یاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہزیمت اٹھ کر بھا گے، محکم بن الطفیل نے ان کو آواز دی کہ اے بنو صنیفہ اس باغ میں چلے جاؤ میں تنہاری پشت بچاتا ہوں وہ ان کی حفاظت کے لیے تھوڑی ویر مسلمانوں سے لڑتا رہا پھر اللہ نے اسے عبد الرحمان بن ابی بکڑ کے ہاتھوں قبل کردیا 'کفار باغ میں گھس گئے وحشی نے مسلمہ کو قبل کردیا انصار کے ایک صاحب نے بھی اس پروحشی کے ساتھ ہی وارکیا تھا اس لیے وہ بھی اس نے قبل کرنے والوں میں شریک تھے۔ رحال بن عفوہ کی زیر قبیا وت مقدمۃ الحبیش:

محرین استی ہے بھی جوروایت اس واقعہ کے متعلق ندکورہوئی ہے وہ قریب قریب بھی ہے البتہ اس روایت میں یہ ندکور ہے کہ خو خالد نے بجا عہ اور اس کے دوسر کے گرفارشدہ ساتھیوں کو طلب کیا اور پوچھا' اے بنو حنیفہ اس امر متنازعہ فیہ میں کیا رائے رکھتے ہو انھوں نے کہا اس کا تصفیہ اس طرح ممکن ہے کہ ایک نبی ہم میں سے ہواور ایک نبی ہم میں سے اس جواب پر خالد نے ان سب کوتلوار کے گھاٹ اتارویا اس جماعت میں سے دو خص ساریہ بن عام اور مجاعہ بن مرارہ ابھی زندہ تھے کہ ساریہ نے خالد سے کہا کہا گرتم کل اس بہتی کے ساتھ بھلائی یا برائی جو پھر کرنا چا ہے ہوتو اس شخص یعنی مجاعد کوزندہ رکھو خالد کے تھم سے اسے بیڑیاں پہنا دی کہا گرتم کل اس بہتی کے ساتھ بھلائی یا برائی جو پھر کرنا چا ہے ہوتو اس شخص یعنی مجام کے بعد خالد کے تھم سے اسے بیڑیاں پہنا دی سے سنیں اور انہوں نے اسے اپنی بیوی ام تمیم کے حوالے کردیا اور کہا کہا س کا خیال رکھنا اس کے بعد خالد کی میں مقابلے کے لیے بر آ مدہوئے اس سے برے شیلے پر جہاں سے محام مقدمہ الحیش کے ساتھ روانہ کردیا تھا۔

قبل ہی مسیلمہ نے رحال کو اسے مقدمہ الحیش کے ساتھ روانہ کردیا تھا۔

#### رحال بن عنفوه كا فتنه:

اس کا پورانام رحال بن عفوہ بن پھل ہے ہے بوضیفہ کا ایک فخص تھا' اسلام لایا تھا اور سور وُ بقرہ اس نے پڑھی تھی' ہے جب بمامہ آیا تو اس نے مسلمہ کے جق میں شریک کرلیا ہے خود مسلمہ کے اوعائے نبوت آیا تو اس نے مسلمہ کے جق میں شریک کرلیا ہے خود مسلمہ کے اوعائے نبوت سے زیادہ رحال کے اس بیان سے اہل بمامہ فتندار تد ادمیں جتلا ہوگئے عام مسلمانوں کی بیرحالت تھی کہ وہ رحال کے طرزعمل کو دریا فت کرتے تھے کہ اس کا کیا خیال ہے کیونکہ ان کو توقع تھی کہ چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے وہ بمامہ کے اس رخنے کو جوار تد ادکی شکل میں نمودار ہوا ہے مسدود کرد ہے گا مگر اب معاملہ برعس ہوگیا بہی سب سے پہلے ایک دستہ فوج کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے پر نمودار ہوا۔ رحال بن عفوہ کا خاتمہ:

خالد بن الولید نے جوا بی مند پر بیٹے تھے اور تما کد اور اشراف ان کے پاس تھے اور فوجیں میدان مصاف میں مقابل تھیں۔
بنو حذیفہ کی سمت میں ایک روشنی دیکھی اور کہا مسلمانو! تم کو بشارت ہواللہ نے خود بی تمہارے دشمن کو سمجھ لیا اور ان کی بات بگاڑ دی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اللہ نے بھوٹ ڈال دی ہے مجاعہ نے جو بیڑیوں میں جگڑ اہوا خالد بن ولید کے عقب میں موجو دھا اس روشنی کود کی کر کہا کہ جو بات آپ سمجھے ہیں بنہیں ہے بلکہ یہ چمک بنو حذیفہ کی ہندی تلواروں کی ہے جن کے لڑائی میں نکھے ہوجانے کے خوف سے انہوں نے ان کونرم کرنے کے لیے دھوپ دکھائی ہے اور واقعہ بھی یہی تھا' اب جنگ کے لیے مسلمان بڑھے' سب سے پبلا شخص جوان کے مقابلے برآیا' رحال بن عفوہ تھا اللہ نے اسے ہلاک کردیا۔

ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور رحال بن عنقوہ رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں حاضر تھے رسول اللہ عظیم نے فر مایا اے حاضر بین مجلس ہیں حاضر تھے رسول اللہ عظیم نے فر مایا اے حاضر بین مجلس تم میں سے ایک شخص کی ڈاڑھ جواحد ہے بڑی ہوگی قیامت کے دن دوزخ میں ہوگی ان لوگول میں سے اور سب لوگ تو اپنی اپنی راہ سدھارے صرف میں اور رحال بن عفوہ زندہ رہے میں رسول اللہ عظیم کے اس ارشاد کی وجہ سے برا برخا نف تھا کہ استے میں میں نے رحال کے خروج کی خبر بنی تو مجھے اطمینان ہوا اور اس کے ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مکھیم ارشاد فرمایا تھاوہ بالکل بجا اور درست ہے۔

حضرت ثابت بن قيس كي شهاوت:

جنگ شروع ہوئی اور عربوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کسی دوسری جنگ میں اس قدر شدید جنگ اور مقاومت سے سابقہ نہیں پڑاتھا جس قدراس جنگ میں پڑا نہایت شدید جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو ہزیت ہوئی 'بنوحنیفہ بڑھتے ہوئے مجاعا ور خالد شک خالہ بنائین کو اپنی قیام گاہ چھوڑ نے پرمجبور کردیا 'یہلوگ ان قنا توں میں در آئے جہاں مجاعا ام تمیم کے پاس محبوس جا پہنچے اور انھوں نے ام تمیم پرتلوارا ٹھائی 'مجاعہ نے کہا دور رہ میں ان کا محافظ ہوں 'یہ نہایت شریف بی بی ہیں تم مردوں سے لڑو 'تب بھی انہوں نے قنا توں کو تلواروں سے پارہ پارہ کردیا ' مگراس کے بعد ہی مسلمانوں نے ایک دوسرے کو لاکارا کہ کہاں جاتے ہوجم کر لڑو ' ابہوں نے بن قیس نے کہا ہے مسلمانو اہم نے اپنی بہت بری عادت بنالی ہے۔خداوندا! میں اپنے تئیں تیرے سامنے اہل ممامہ کے دین سے بری قرار دیتا ہوں اور جو پھوان مسلمانوں نے کیا ہے اس سے بھی اپنی پرات ظام کرتا ہوں 'یہ کہہ کروہ نہا ہت بہادری سے تلوار سے لڑے اور شہید ہوگئے۔

# براء بن ما لك مِنْ لَمْنَهُ كَيْ شَجَاعَت:

جب مسلمان اپنی قیام گاہ چھوڈ کر پہا ہوئے زیڈ بن الخطاب نے کہا اس کے بعد اب کہال مقام ہوسکتا ہے پھر وہ لڑے اور شہید ہو گئے اس کے بعد انس بن ہالکٹ کے بھائی براء بن مالکٹ الٹھے ان کی بیرعا دت تھی کہ جب جنگ میں شریک ہوتے تو فرط جوش شہید ہو گئے اس کے بعد وہ شیر کی سے کا نینے لگتے پھر پچھلوگ ان پر بیٹھ جاتے تب ان کی کیکی کم ہوتی اور وہ پائجا ہے ہی میں پیشا ب کر دیتے 'اس کے بعد وہ شیر کی طرح حملہ آ ور ہوتے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ہزیمت کھائی ان پر یہ ہی کیفیت طاری ہوئی 'پچھلوگ ان پر بیٹھ گئے اور جب ان کو بیشا ب آ گیاوہ شیر کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے اور کہاا ہے مسلمانو! میں براء بن مالک ہوں میرے پاس آ و 'مسلمانوں کی ایک جماعت بلٹ آئی اس نے دشن کا مقابلہ کیا اور ان سب کو تہ بیٹے گڑ ڈالا اور بدیز ھتے ہوئے تھم بن الطفیل محکم الیمامہ تک جا کی ایک جماعت بلٹ آئی اس نے دشن کا مقابلہ کیا اور ان سب کو تہ بیٹے گر ڈالا اور بدیز ھتے ہوئے تھم بن الطفیل محکم الیمامہ تک جا لونڈیاں بنائی جا تمیں گی اور ان سے ادنی تر لوگ ان سے تہتے کریں گے لہٰذا اگرتم میں پچھ بھی غیرت اور حمیت ہے تو اب دکھاؤ' اس کے بعد وہ خود نہایت بہا دری سے مسلمانوں سے لڑا عبد الرجمان بین الی بگر الصدیت نے اس کے ایک تیر مارا جو اس کے گئے میں آ کر بیوست ہوا اور اس سے وہ وہ بلاک ہوگیا۔

مرتدین پرمسلمانوں کی بورش:

اس کے بعدمسلمانوں نے ان پر ہرطرف سے ایسی پورش کی کہ ان کوایک محصورہ باغ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور ہونا پڑا

جوان سب کے لیے ہلاکت کا مقام گابت ہوا'ای میں دشمن خدامسیلہ الکذاب بھی تھا' براٹے نے کہاا ہے مسلمانو! تم مجھے دیوار پر چڑھا کر اندرا تاردو مسلمانوں نے کہا براٹے ہم ایبانہیں کر سکتے مگرانہوں نے نہ مانا اوراسرار کیا کہ آپ لوگ مجھے کی طرح اس باغ کے اندر ڈال دیں' چنانچے مسلمانوں نے ان کو کندھے پراٹھا کر باغ کی دیوار پر چڑھایا اور وہاں سے وہ دشمن میں کو دیڑے اور باغ کے درواز سے ان کو مار بھگایا اور پھر مسلمانوں کے لیے اس درواز ہے کو کھول دیا۔ اب کیا تھا تمام مسلمان ایک دم باغ میں درآئے مرتدین نے ان کا بہت سخت مقابلہ کیا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے مشمن مسلمہ کو ہلاک کرڈالا' جبیر بن معظم دی گئی نے مولی وحثی اورا کیے انصاری نے مشتر کہ طور پراسے قبل کیا تھا۔ وحثی دی گئی نے اپنا بھالا اس پر بھینکا اور انصاری نے اپنی تکوار سے اس پر دار کیا چونکہ دونوں نے ایک ہی وقت میں وار کیا جونکہ دونوں نے ایک ہی وقت میں وار کیا جونکہ دونوں نے ایک ہی وقت میں وار کیا بعد میں وحثی دوائی تھا۔ کہا کر تے تھے کہ اللہ بی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کس کے وار نے اس کا کام تمام کیا ہے۔

عبداللد بن عررت مروى ب كداس روز ميس نے ايك شخص كويد كہتے ہوئے سنا كەمسىلم كومبشى غلام نے قتل كيا ہے۔

عبید بن عمیر سے ذکور ہے کہ اس جنگ میں رحال ویڈ بن الخطاب کے مقابل موجود تھا جب معرکہ شروع ہوا وونوں نے صف بندی کی ویڈ نے کہار حال اللہ سے ڈرو متم نے بخدا نہ جب کوترک کر دیا ہے اور اب میں جس بات کی تم کو دعوت وینا چاہتا ہوں اس میں تمہار سے لیے دین و دنیا کی بھلائی ہے مگر رحال نے نہ مانا دونوں نے ایک دوسر سے پر تلوار سے تملہ کیا رحال مارا گیا نیز بخوشیفہ کے اور بہت سے ذی اثر رؤسا مار سے گئے اس پر ان لوگوں نے آخر دم تک مقابلے کے لیے باہم معاہدہ کیا اور ہر جماعت نے اپنی سمت میں تملہ کیا مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے وہ بسپا ہوئے اپنی قیام گاہ تک بسپا ہوئے اور پھراسے بھی دشن کے لیے چھوڑ کراور پیچھے ہے اہل بمامہ نے جیموں کی طنابیں کا ہے ڈالیں ان کو منہدم کر دیا اور اب مسلمانوں کی فرودگاہ کی لوٹ کھسوٹ میں منہمک ہوئے مجاہد کی اور چاہے ہے دوں سے کہا کہ یہ منہمک ہوئے مجاہد کی انہوں نے خبر لی اور چاہتے تھے کہا تمہم بڑی تھا کوئل کر دیں گر مجاہد نے ان کو بچالیا اور جملہ آوروں سے کہا کہ یہ بڑی نیک اور شریف نی بی بی بی ان سے تعارض نہ کرو۔

### حضرت زید رهایشهٔ کیشهادت:

اب زید بی افتین، خالد بی افتین اور ابو حذیفه بی افتین نے بھی آخر دم تک دشمن کے مقابلے میں جان دینے کا معاہدہ کیا اور اپنے اور ساتھیوں سے بھی اس کے لیے گفتگو کی اس روز جنوب کی ست سے آئدھی چل رہی تھی جس سے غبار چھایا ہوا تھا زیڈ نے کہا کہ میں تواب کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تا وقتیکہ میں دشمن کو مار نہ ہمگاؤں یا اس کوشش میں شہید ہو کر اللہ کے پاس نہ چہنچوں اور اس سے اپناوا قعد نہ بیان کردوں اے لوگو! وانت پی کردشن پر بل پڑواور بڑھتے چلے جاؤ 'چنانچ سب نے بیری کیا اور وشمن کو پھر ان کے مقام تک و تھیل دیا بلکہ اس سے بھی عقب میں اس جنگل تک جہاں انہوں نے اپنی چھاؤنی قائم کی تھی ان کو ہمگا دیا اس معر کے میں زیر شہید ہو گئے 'وٹائٹن'۔ حضرت ٹابت و میں فیر نیر شہید ہو گئے 'وٹائٹن'۔

ثابت نے مسلمانوں سے کہاتم اللہ والے ہواور وہ شیطان کے پیرو غلبہ صرف اللہ اس کے رسول اور اللہ والوں کے لیے ہے لہٰ ذااب میرے سامنے ایسی واد مردانگی دوجیسی میں تمہارے سامنے دیتا ہوں رہے کہ کروہ تکوار لے کردشن پرٹوٹ پڑے اور اسے سامنے سے مار بھاگایا۔ حضرت ابوحذیقہ وہی تنتیز کی شہاوت:

ابوحذیفہ ہمیٰ ٹیڈنے کہاائے قرآن والو!اپے عمل سے قرآن کوتر نتیب دواور پھرانہوں نے حملہ کر کے اپنے مقابل کے دشمنوں

کوسا منے سے بٹادیا اوران کی صفوں کو چیرتے ہوئے گذر گئے مگر شہید ہوئے۔ معاشمہٰ

اس کے بعد خالدٌ بن الولید نے حملہ کیا اور اپنے حامیوں ہے کہا کہ آپ اوگ میرے عقب سے دیمن کو مجھ پر پورش نہ کرنے ویں' یہ ویمن کا صفایا کرتے ہوئے خودمسلمہ کے مقابل جا پہنچے اور اس پر حملہ کرنے کا موقع تلاش کرنے لگے۔ حضرت سالم میں عبد اللہ علم سر دار:

مروی ہے کہ جب مسلمانوں نے اپناعلم سالم بن عبداللہ کودیا 'انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ جھے کیوں دیا گیا ہے خالبًا آپ لوگ یہ کہیں گے جونکہ آپ حافظ قرآن ہیں اور اس لیے آپ بھی دوسرے صاحب کی طرح آخردم تک دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گئے مسلمانوں نے کہا ہے شک یہ بی وجہ ہے اب آپ جائیے 'سالم نے کہا اگر میں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم نہ رہاتو میں براحامل قرآن بنوں گا'ان سے پہلے مسلمانوں کاعلم عبداللہ بن حفص بن غانم کے پاس تھا۔

# حضرت زیرٌ بن الخطاب کی شهادت:

مروی ہے کہ جب مجاعہ نے بنو حنیفہ سے کہا کہ تم عورتوں سے کیا سروکارر کھتے ہوتم کو جا ہیے کہ مردوں سے لڑو' اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت نے آخر دم تک لڑنے کا باہم عہد کیا مجاحہ کی اس بات کوس کر بنو حنیفہ مسلمانوں کی فرودگاہ سے بھی آ گے نگل مسلمانوں کی ایک جماعت نے آخر دم تک لڑنے کا باہم عہد کیا مجاحہ کی اس بات کوس کر بنو حنیفہ مسلمانوں کی فرودگاہ چھوڑ کرنگل گئے' اس حالت پر صحابہ "رسول میں سے پچھلوگوں نے گفتگو کی' زید بوٹی تھزنہ بن الحظاب نے کہا کہ میں تو اب کے خوال کو اس کے میں کروں' پھر الحظاب نے کہا کہ میں تو اب کے خوال کر دیا۔ ثابت ایس قیس نے کہا اے مسلمانو! تم نے اپنے تئیں بری بات کا خوگر بنالیا ہے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے دشمن پر جملہ کر دیا۔ ثابت اس معر کے میں شہید ہوگئے۔
میں بھی اب یہ بی کر کے تم کو بتا تا ہوں۔ زیر بین الخطاب وٹی تیزیں معر کے میں شہید ہوگئے۔

سالم سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن عمر بڑی ہے اس واقعے سے واپس آئے عمر بڑا ٹھنانے ان سے کہا' زید مخالفناسے پہلے تم نے اپنی جان کیوں نہیں دے دی وہ مرجا کیں اور تم زندہ رہو' عبداللہ بن عمر بڑی ہے نے کہا میں خود تو شہادت کا درجہ حاصل کرنا جا ہتا تھا گرمیر نے نسس نے تامل کیا اوراللہ نے ان کوشہادت سے سرفراز فرماویا۔

سہل سے مروی ہے کہ عمر نے عبداللہ بن عمر سے زید دہاتئہ کی شہادت کے بعد کہاتم میرے سامنے کیسے آئے تم کہیں روپوش کیوں نہ ہو گئے عبداللہ بن عمر بڑی ہے نے کہا کہ انہوں نے اللہ سے شہادت طلب کی اللہ نے ان کی درخواست منظور کرلی اور میں نے خودکوشش کی کہ مجھے شہادت نصیب ہو مگر اللہ نے نہ مانا۔

#### اسلامى فوج كى قبيله دارى صف بندى:

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ اس واقع میں مہاجرین اور انصار نے اہل بادید کو اور اہل بادید نے مہاجرین اور انصار کو اپنے سے علیحدہ علیحدہ علیحدہ صف بستہ کیا تھا' اور بعضوں نے بد کہا کہ ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ باہم امتیاز رہے اور میدان معرکہ سے فرار ہونے میں غیرت اور شرم آئے اور معلوم ہو سکے کہ کس کی سمت سے دشمن کی بورش ہوتی ہے' اس تجویز پڑ عل ہوا' بستی والوں نے اہل بادید سے کہا کہ ہم آپ لوگوں کے مقابلے میں شہروالوں سے جنگ کرنے میں زیادہ ماہر ہیں' اہل بادید نے ان سے کہا شہروں کے باشندے ایجھ لڑنے والے نہیں ہوا کرتے ان کو معلوم ہی نہیں کہ جنگ کیا ہوا کرتی ہے' جب ہم آپ سے علیحدہ علیحدہ صف بستہ ہول باشندے ایک میں مواکرتے ان کو معلوم ہی نہیں کہ جنگ کیا ہوا کرتی ہے' جب ہم آپ سے علیحدہ علیحدہ صف بستہ ہول

گے تو معلوم ہوجائے گا کہ دشمن کی پورش اور غلب سست ہے ہوتا ہے۔

محكم كاقتل:

اس طرح صف بندی کے بعداب لڑائی شروع ہوئی اور جس قدر ہلاکت آفریں اور نونریز جنگ ہوئی اس کی نظیر پہنے دیکھنے میں نہیں آئی اور دونوں فریقوں اہل بادیہ اور شہروالوں نے الی شجاعت اور ثابت قدمی دکھائی کہ پہلے دیکھی نہیں گئی کسی کو کسی پرتر جیح نہیں وی جا سکتی تھی 'البتہ مہاجرین اور انصار کواہل بادیہ کے مقابلے میں زیادہ نقصان اٹھا نا پڑا اور اب تک جو باقی تھے وہ بھی شخت مصیبت میں تھے' عبدالرحمٰن بن ابی بکر می شینڈ نے محکم کو جو مرتدین کے سامنے تقریر کرر ہاتھا اپنے ایک بے خطا تیر سے ہلاک کر دیا اور زید بن الخطاب وہی تھی نے رحال بن عنفوہ کو قبل کر دیا۔

مضرت خالدين وليد مناتثيَّهُ كارجز:

بنوجم کے ایک خص سے جواس معر کے میں خالد بن الولید رفائق کے ساتھ شریک تھا مروی ہے کہ جب لڑائی نے بہت زیادہ شدت اختیار کی اوراب نوبت بیآ گئی کہ جھی مسلمان مغلوب ہوتے نظر آتے تھے اور بھی مرتدین خالد نے بیہ بحویز جیش کی کہ تمام مسلمان علیحد ہ علیحد ہ علیحد ہ علیحد ہ ہو کہ کس کی سمت سے مسلمانوں پر سخت بورش ہوتی ہے' اس بجویز کے مطابق اہل باوید اورشہری مسلمان ایک ووسر سے سے علیحدہ ہو گئے اوران میں بھی پھر ہر قبیلہ علیحدہ علیحہ ہوتی ہے' اس بجویز کے مطابق اہل باوید اورشہری مسلمان ایک ووسر سے سے علیحہ ہ ہوگئے اوران میں بھی پھر ہر قبیلہ علیحہ علیحہ ہوسے باوران میں ہی پھر ہر قبیلہ علیحہ علیحہ ہوگئے اوران میں بھی پھر ہر قبیلہ علیحہ علیحہ ہوگئے اوران میں بھی پھر ہر قبیلہ علیحہ علیحہ ہوگئے اوران میں ہی پھر ہر قبیلہ علیحہ علی ہور ہوگئے اوران میں ہی پھر ہر قبیلہ علیحہ علی ہور گئے اوران میں ہی پھر ہر قبیلہ علیحہ کیا ' اہل ہا دیدنے کہا کہ آج ان شہر یوں کولڑائی کا مزہ معلوم ہوگا' چنا نچاسی جماعت کوسب سے زیادہ جائی نقصان اٹھانا پڑا' مسلمہ بنوصنیفہ اپنی جگہ جمار ہا اور دھن کی گئے مسلمانوں کے چھے چھڑا او بیئ خالد نے محسوس کیا کہ جب تک مسلم نقل نہ ہوگا بیطوفان فرونہ ہوگا' بنوصنیفہ اپنی مقتولیوں کے ترا بھی متاثر نہ ہوئے بلکہ ای شجاعت کے ساتھ جیسے کہ وہ پہلے لڑر رہے تھے برابر لڑتے رہے' اس الولید کی خور فالد شخف سے برآ یہ ہو کر دیمن کے مواجبہ میں کھڑے ہوئے اورانہوں نے مبارز سے طلب کی اور کہا کہ میں ابن الولید کیا تھی عام اور زید کا فرزند ہوں' پھر تمام مسلمانوں نے اپنا شعار یا محمد فیل کردیا اس واقع میں ان کا یہی شعار تھا' اس کے بعد خود خالد ہوئے ہوئے اس کا کہ جو خوال تھا کہ جو خوف الد ہوئے۔ اس کی اور کہا کہ میں اس کا دی تھا خوف خوالد ہوئے۔ اس کی اور کہا کہ میں اس کا دی تھا ہوئے ہوئے خوف خوالد ہوئے ہوئے والے تو تھا ہوئے کیا خوالد ہوئے۔ اس کی دور جزیر جے جاتے تھے خوالد دی انہوں کو میں کر دیا سے دور جو بھر کی ہوئے جاتے تھے۔

انا ابن اشیاخ و سیفی الشحت اعظم شے حین یاتیك النفت

جوسا منے آیا نہوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اب مسلمانوں کابلہ بھاری ہواا درانہوں نے دشمن کوبری طرح کچل دیا۔ مسلمہ کذا ہے کے بارے میں رسول اللہ سکھیل کا ارشاد:

اس کے بعد مسلمہ کے قریب بینج کرخالڈ نے اسے للکارا'اس کے متعلق رسول اللہ مکھیے نے فرمایا تھا کہ ایک شیطان مسلمہ کے تالع ہے جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اس کے منہ ہے اس قدر کف جاری ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دونوں جبڑوں میں ناسور ہے اور جس بھلی بات کے کرنے کا مسلمہ ارادہ کرتا ہے وہ شیطان اسے اس کے کرنے سے روک دیتا ہے لہذا اگر بھی تم کو اس کے خلاف موقع مل جائے تو ہرگز اس کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔

### حضرت خالد مِعَاتِنَةُ كامسيلمه يرحمله:

رسول الله مؤتیم کے اس ارشاد کی وجہ سے خالہ دو گئی اس کے قریب پہنچ کر اس پر تملہ کرنے کا موقع تلاش کرنے گئے خالہ دو گئی اس پر تملہ کرنے کا موقع تلاش کرر ہے تھے گرتا ہم خالہ ڈنی تی ایک ایک موقع کی تلاش میں خالہ نے اندازہ لگایا کہ تا وقتیکہ مسلمہ اپنی جگہ سے نہ ہے اس کے ساتھی میدان سے بھا گئے والے نہیں انہوں نے موقع کی تلاش میں مسلمہ کو آ واز دی اس نے جواب دیا خالہ نے چند با تیں الی پیش کیں جووہ چاہتا تھا اور کہا کہ اچھا بتا ہے اگر ہم نصف پر راضی ہو جا کیں تو کون سانصف حصہ آ ہمیں دیں گئالہ نے چند با تیں الی پیش کیں جووہ چاہتا تھا اور کہا کہ اچھا بتا تھا ان ہم نصورہ کرنے جا کیں تو کون سانصف حصہ آ ہمیں دیں گئال کی بیعادت تھی کہ جب وہ کوئی جواب دینا چاہتا تو اپنا منہ ذرا بھیرا تھا کہ خالہ موقع کے لیے بھیر دیتا اوروہ منع کر دیتا چاہی خیاس گفتگو کے دوران میں اس نے ایک مرتبہ مشورے کے لیے اپنا منہ ذرا بھیرا تھا کہ خالہ موقع میدان سے فرار ہو گئے خالہ نے مسلمانوں کو للکارا کہ طبح بی اس پر پلی پڑے اور وہ ہم کر بھا گا اس کے بلتے ہی اس کے تمام تو ایع میدان سے فرار ہو گئے خالہ نے مسلمانوں کو للکارا کہ خبر دار! اب کوتا ہی نہ کرنا 'بڑھواور کسی کو بچ کر جانے نہ دو مسلمان سب سے سب ان پر پلی پڑے اور مرتبہ یکو کوکا می گئے۔

جب تمام لوگ مسیلمہ کا ساتھ چھوڑ کر فرار ہو گئے اور وہ بھی اپنی جگہ ہے اٹھا تو کسی نے اس سے کہا کہ آپ کے وہ وعدے جو آپ اپنی فتح کر کے ہم سے کیا کرتے تھے کیا ہوئے اس نے کہا بہر حال اب اس وقت تو تم اپنی عزت کی حمایت میں لڑو۔ حد ہ قتہ المموت:

محکم نے بنوحنیفہ کوللکارا کہ باغ میں چل کر پناہ لؤاتنے میں دھیؓ نے مسیلمہ پر جوا کیک دوسر ہے فیض کے سہارے کھڑا تھااور فرط غضب سے جس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے تملہ کیا اور اپنے بھالے کو پھینک کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اب تمام مسلمان چاروں طرف سے دیواروں اور دروازوں کو پھاند کر اس باغ میں مرتدین پرٹوٹ پڑے اوران سب کاصفایا کر دیا' اس لڑائی اور پھر اس باغ میں جو بعد میں حدیقۃ الموت کے نام سے شہور ہے اس روز دس ہزار نبرد آز ماکام آئے۔

مروی ہے کہ جب مسلمانوں نے ثابت قدمی اور دلیری سے لڑنے کے لیے اپنے قبائل اور خاندانوں کی حیثیت سے اپنی جدا گاند ترتیب قائم کی اور انہوں نے مرتدین کا جم کر مقابلہ کیا 'بو حنیفہ کو شکست ہوئی مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو تاوں کو برکھ لیا اور مارتے مارتے حدیقۃ الموت تک اس کے تعاقب میں چلے آئے۔ اب یہاں مسلمہ کے تل میں اختلاف بیان ہے کہ وہ کب اور کہاں قتل ہوا' بعض لوگوں کا بیان ہے کہ وہ اس باغ میں مارا گیا ہے۔

### حديقة الموت كامحاصره:

بنو حنیفہ نے باغ میں داخل ہو کرتمام دروازے بند کر لیے مسلمانوں نے ہر طرف سے ان کو محصور کرلیا 'برائے بن مالک نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ ججھے اس دیوار پر چڑھا کراندرا تاردین انہوں نے براء پڑا ٹیڈن کو دیوار پر چڑھا دیا مگروہ دیٹمن کو دیوار پر چڑھا دیا گروہ دیٹمن کو دیوار پر چڑھا دیا گئر ہوہ چڑھے اترے 'آخر کار براندام ہو گئے اور کہا کہ ججھے دیوار پر چڑھا دو' کئی باراییا ہوا کہ وہ چڑھے اترے 'آخر کار ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اس خوف اور ہراس کا براہو ایک مرتبہ آپ لوگ ججھے اور چڑھا دین مسلمانوں نے ان کو دیوار پر چڑھا دیا سر چڑھا دیا ہوگئے ہوں دیا ہوگئے ہوں کہ باہر آ مادہ تھے کھول دیا پر چڑھتے ہی وہ دیٹمن کے نیج میں کو دیڑے اور دروازے پران کو مارکراے مسلمانوں کے لیے جو پہلے سے باہر آ مادہ تھے کھول دیا مسلمانوں نے اس باغ میں داخل ہو کراب خوداس کے دروازے کو دیٹمن پر مسد دوکر دیا اور اس کی کئی باہر بھینک دی' اس کے بعد

ایک شدید جنگ ہوئی جس کی نظیر نہ جی جینے مرتد اس باغ میں بناہ گزیں تھے آل کرڈالے گئے مسلمہ کوانند نے اس سے پہیے ہی آل کر دیا تھا شکست کھانے پر بنوصنیفہ نے اس سے کہا تھا وہ تمہارے تمام وعدے کیا ہوئے اس نے کہااب ان کا ذکر مت کرواس وقت تو اپنی آبروکی خاطر جوانم دی دکھاؤ۔

مسلمه كذاب كاتل:

مروی ہے کہ کسی نے اعلان کیا کہ غلام حبثیؓ نے مسلمہ کوقل کردیا ہے خالد ، مجاعہ کو لے کر جوز نجیروں میں بندھا ہوا تھا مسلمہ اور ان کے دوسرے سر داروں کو دکھانے میدان کارزار میں آئے جب وہ رحال کی لاش پرآئے مجاعد نے خالد سے کہا کہ بیرحال ہے۔ مجاعد بن برار وکی مصالحت کی پیش کش:

ورسری طرح ہے مروی ہے کہ سیلہ سے فارغ ہوکرتمام مسلمان خالد کے پاس آئے اوران کواس کی اطلاع دی وہ مجا عہ کو جو بھریاں پہنے تھا ساتھ لے کرمیدان میں آئے تا کہ وہ ان کو مسلمہ کی لاش بتا تمیں ایک ایک مقتول کا چہرہ اس کی شناخت کے لیے کھولا جا تا تھا اسی طرح گزرتے ہوئے خالد محکم بن الطفیل کی لاش پر آئے یہ ایک نہایت قد آور وجیہ اور شاندار آور می تھا 'خالد نے اس کی صورت و کھے کہا کہ یہ بہاراسروار ہوگا 'عجا ہے نے کہا ہم گزنہیں بیاس سے کہیں زیادہ بہتر اور معزز آور می تھا 'بیا یمامہ کا محکم ہواور آگے جا ور آگے جا خالد منتقولین کے چہروں کو شناخت کے لیے اسے دکھاتے جاتے تھے۔ باغ میں پہنچ وہاں کے مقتولوں کو دیکھنا شروع کیا ان میں ایک پہنة قامت 'زرورگ نادہ رو شخص کی لاش نظر آئی مجاعہ نے کہا کہ یہ ہی مسلمہ ہے جس کے تل سے تم کو فراغت ہوگی خالد نے کہا کہ اسی نکھے بدتوادہ نے تم کواس طرح نچایا 'مجاعہ نے کہا ہاں بات تو یہ ہی سیامہ ہے جس کے تل سے تم کوفراغت تہارے مقابلے پر آئے تھے بہت ہی گھٹیا جلد باز تھا ور جواصل میں ذی مرتبہ اور صاحب وقار ہیں وہ تو سب قلعوں میں سکونت پذر یہیں خالد نے کہا یہ کیا ہے ہو کہا ہو کہدر ہا ہوں بالکل تی ہم میری مانو آؤ میں اپنی قوم کی طرف سے تم سے سلے کر لیتا ہوں۔

اغلب بن عامر بن حذیفہ کا فرار اد

بنوعامر بن حذیفہ کا ایک شخص اغلب بن عامر بن حذیفہ تھا اس کی گردن نہایت زبر دست اور موٹی تھی جب مشرکین کوشکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کو گھیر لیا وہ مردہ بن کر پڑگیا' مسلمان مقتولین کی شناخت کرنے لگئ ابوبصیرہ انصاری چنداشخاص کے ساتھ اغلب کے پاس پنچ جب انہوں نے اسے مقتولین میں پڑا ہواد بھا۔ یہ سمجھے کہ اس کا کام ہی تمام ہو چکا ہے کو گول نے ابوبصیرہ سے کہا کہ تم اس بات کے مدی ہو کہ تمہاری تلوار نہایت درجے کا شنے والی ہے (یہ ہمیشہ اس کے مدی تھے) تو اب ذرااس اغلب کی گردن پر جومراپڑا ہے وارکر کے اپنی تلوار کی کاف دکھاؤاگر اس میں تم کامیاب ہو گئے تو ہم جو پچھ تمہاری تلوار کے متعلق اب تک سنتے گردن پر جومراپڑا ہے وارکر کے اپنی تلوار کی کاف دکھاؤاگر اس میں تم کامیاب ہو گئے تو ہم جو پچھ تمہاری تلوار کے متعلق اب تک سنتے تھیں اسے باورکر لیس گے۔

### قلعوں کےمحاصرہ کااعلان:

جب خالدٌ اوران کی سپاہ مسلمہ کے قضے سے فارغ ہوگئ عبداللہؓ بن عمرٌ اورعبدالرحمانٌ بن ابی بکرٌ نے ان سے کہا کہ آپ ہم سب کو لے کر بڑھے اوران تمام قلعوں کا محاصرہ کر لیجیے خالدؓ نے کہا مگر پہلے میں چاہتا ہوں کہ رسالے کے مختلف وسے اطراف میں پھیلا دوں اوران مرتدین کا پہلے صفایا کروں جواب تک قلعہ گزین نہیں ہو سکے ہیں اس کے بعد دیکھوں گا کہ اب کیا کرنا چاہیے چنا نچہ انہوں نے اللہ ورتیں اور بچے جن پران کا قابو چلا ان کو گرفتار کیا اور ان دستوں نے مال عورتیں اور بچے جن پران کا قابو چلا ان کو گرفتار کیا اور ان کو ایک کو بھیل کیا تا کہ قلعوں کا محاصرہ کریں۔

مجاعہ نے ان سے کہا کہ آپ کے مقابلے میں پیجلد بازنا تجربہ کارلڑنے آئے سے تمام قلع نبرد آز ماؤں سے پُر ہیں آؤمیں تم سے ان کے لیے سلح کرلوں۔ خالد ؓ نے اس سے اس شرط پر کہ صرف جانیں معاف کر دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہر شئے پر ؤہ قبضہ کرلیں گے صلح کرلی مجاعہ نے کہا میں قلعہ والوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے ل کراس مجھوتے پر مشورہ کر کے پھر آتا ہوں۔ مجاعہ بن مرارہ کی حکمت عملی:

مجاعة قلعوں میں آیا یہاں سوائے عورتوں' بچوں' بہت بوڑھوں اور کمزوروں کے اور کون تھا مگر اس نے یہ کیا کہ عورتوں کو زر ہیں بہنا کئیں اوران سے کہا کہ میری والبسی تک تم قلعے کی فصیل پر نمودار ہوکر اپنا شعار جنگ برابر بلند کرتی رہو۔ بیان ظام کر کے وہ فالڈ کے پاس آیا اور کہا کہ جس شرط پر ہیں نے تم سے سلح کر لی تھی قلعوالے اسے نہیں مانے اور بید کی کھوان میں کے بعض اپنے انکار کے لیے اظہار کے لیے فیصلوں پر نمودار ہوئے ہیں اور میں ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ وہ میرے قابوسے باہر ہیں۔ فالڈ نے قلعوں کی طرف دیکھا وہ سیاہ ہور ہے تھے اس شدید لڑائی نے خود مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچایا تھا وہ تھک گئے تھے' اپنے اہل وعیال سے ملے ہوئے ان کو مدت گذر چکی تھی وہ جا ہے تھے کہ اس فتح پر اکتفاء کر کے وطن واپس جا کیں اور نیز یہ بھی اندیشہ تھا کہ اگر ان قلعوں میں لڑنے والے ہوئے تو معلوم نہیں کہ جنگ کا متیجہ کیا ہو کیونکہ پہلے ہی اس جنگ میں صرف مدینے کے مہاجرین اور انصار میں سے تین سوساٹھ صحابہ شہید ہو تھے۔

# جنگ يمامه ك شهدائ كرام:

نیز اہل مدینہ کے علاوہ دوسرے مہاجرین اور تابعین میں سے چیسویا زیادہ اصحاب شہید ہوئے تین سومہا جرین میں سے اور تین سوتا بعین کے علاوہ ثابت ٹین تھیں بھی شہید ہوئے' ان کا ایک مشرک نے قتل کیا' ان کا ایک پاؤں کٹ کرالگ ہوگیا تھا ثابت ٹے اس کو اپنے قاتل پر پھینک مارا جس سے وہ ہلاک ہوگیا' دوسری طرف بنو صنیفہ کے اقرباء کے میدان میں سات ہزار آ دمی کام آ سے تھے موت والے باغ میں سات ہزار اور تعاقب و تلاش میں بھی اسی قدر۔

مروی ہے کہ جب مجاعد نے مصالحت کے متعلق خالد ؓ سے گفتگو کی تواس نے بیتجویز ایسے شخص کے سامنے پیش کی تھی جسے خود لڑائی سے کافی نقصان پہنچ چکا تھا اور مسلمانوں کے اشراف میں سے بہت بڑی تعداد شہید ہو چکی تھی اس وجہ سے خالد ٹزم پڑ گئے اور انہوں نے صلح و آشتی کو پیند کرلیا اور مصالحت پر آ مادگی ظاہر کردی' مجاعہ سے اس شرط پرصلح کی کہ تمام سونا' چاندی' مولیثی اور آ دھے لونڈی غلام' خالد ؓ کے جھے میں دے دیئے جائیں گئاس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا اب میں اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں تا کہ بیہ

شرا دکان کے سامنے پیش کرول۔

# حضرت خالدٌ بن وليداورمجاعه مين مصالحت:

مجاعہ نے قلعوں میں آ کرعورتوں ہے کہا کہ اسلحہ لگا کر قلعے کی برجیوں پرنمودار ہو جاؤ' انہوں نے اس مدایت کی تعمیل کی ۔اب مجاعہ پھر خالدؓ کے پاس آیا۔خالدؓ پہلے ہی قلعے پریہمظاہرہ دیکھ چکے تھے کہ نبرد آ زماؤں کی ایک بڑی مسلح جماعت اب تک قلعہ بندے مجابہ نے خالدً ہے کہا کہ قلعے والے ان شرائط کونہیں مانتے البتہ اگر آپ میری ایک اور بات مان لیں تو پھر میں ان کے پاس گفتگو کے لیے جاؤں خالدؓ نے پوچھا کیا؟ مجاعہ نے کہا کہ آپ صرف چوتھائی لونڈی غلام لیں اور بقیہ چھوڑ دیں خالدؓ نے کہا میں نے اسے بھی منظور کیا' مجاعہ نے کہا تو اچھا اب میں نے آپ سے قطعی مصالحت کر لی' جب وہ دونوں انعقاد صلح سے فارغ ہو گئے' قلعے کھول دیئے گئے وہاں دیکھنے سے معلوم ہوا کہ صرف عورتیں اور بچے ہیں کوئی مرز نہیں ہے خالد نے مجاعہ سے کہا کہتم نے مجھے دھوکا دیا 'مجاعہ نے کہا کہ میں مجبورتھا چونکہ بیمیری قوم کامعاملہ تھااس وجہ سے سوائے اس کارروائی کے اور میں کیا کرسکتا تھا۔

# سلمة بن عمير أتفى كي ملح نامه ي خالفت:

یہ بھی مروی ہے کہ اس روز دوسری مرتبہ مجاعہ نے خالد سے کہا کہ اگر آپ پیند کریں تو نصف لونڈی علام تمام نقدی متمام مویثی اورعلاقے پرسلے ہوجائے اور میں اس کے لیے با قاعدہ معاہدہ صلح لکھ دوں خالدؓ نے انشرائط کومنظور کرلیا' مجاعہ نے ان شرائط پر کہ تمام نقذی مویشی زمین نصف لونڈی غلام اور ہرگاؤں میں سے ایک باغ جسے خالڈ پیند کریں اور ایک مزرعہ جسے وہ پیند کریں لے لیں ان سے سلے کرلی انعقاد سلے کے بعد خالد نے مجابے کو قلعے والوں کے پاس شرا نظر سلے کی پھیل کے لیے بھیجا اور کہا کہ کہدو کہ میں صرف تین دن کی مہلت دیتا ہوں اس اثناء میں ان تمام شرائط کی ملی پختیل ہوجائے ورنہ میں پھر دھادا کر دوں گا اور پھرسوائے سب کو تہ نیخ کردینے کے کوئی درخواست قبول نہیں کروں گا' مجاعہ نے قلعے والوں ہے آ کرکہا کہ بہتریہی ہے کہ ان شرا لَط کوقبول کر کے سلح کر لو اس پرسلمة بن عمیر احتفی نے کہاان شرا لَط کوہم ہرگز نہیں مانیں گئے ہم دیہات والوں اورغلاموں کی جماعت کودعوت دیتے ہیں اور وشمن سے پھرمقابلہ کریں گئے ہم خالد ہے معاملہ ہیں کرتے ہمارے قلع علین ہیں خوراک وافر ہے اور جاڑااب قریب آر ہاہے۔ مجاعہ نے اس سے کہا تو بہت ہی بد بخت اور منحوں ہے تجھے اس بات ہے کہ میں نے حریف کو دھو کا دے کران شرا کط کومنوایا ہے وھو کا ہوا ہے تو ہرگز اپنی رائے میں کامیا بنہیں ہوسکتا کیا اہتم میں کوئی ایسا شخص ہے جس میں ذرائھی کوئی خوبی یامحل شناسی باقی رہی ہو اوراس صلح ہے میں نے تم کواس مصیبت سے بچالیا جس کی پیشین گوئی شرصیل بن مسلمہ نے کی تھی۔

۔۔۔ اس گفتگو کے بعد مجاعہ سات آ دمیوں کے ساتھ خالد ؓ کے پاس آیااوران ہے کہا کہ بہت مشکل سے میری قوم والوں نے بیسلے قبول کی ہےلہٰدااب اس کے لیے با قاعدہ کی نامہ لکھ دیجیے۔خالدؓ نے لکھا'' بیوہ معاہدہ ہے جس پرخالدؓ بن الولید نے مجاعہ بن مرارہ' مسلمہ بن عمیراور فلاں فلاں اشخاص سے ملح کی ہے جس قدرسونا ٔ چاندی ٔ بنو صنیفہ کے پاس ہے وہ سب خالد بھی تھیں کو وے دیا جائے گا'نصف اونڈی غلام ان کے حوالے کر دیئے جا کیں گے'تمام مولیثی اور علاقہ ان کے قبضے میں دے دیا جائے گا۔ ہر گاؤں میں ایک باغ اورایک مزرعه ان کودے و یا حائے گا'بشرطیکہ وہ اسلام لے آئیں اس کے بعد ان کوامان اور آزادی ہے' ان شرا لط کے ایفاء کے

# مسلمه بن عمير:

بنو حذیفہ بیعت اور اپنے سابقہ کردار سے برأت کے لیے خالد کے پاس ان کے پڑاؤ میں جمع ہوئے مسلمہ بن عمیر نے مجاھے سے کہا مجھے خالد کے پاس لے چلؤ میں ان سے خود ان کی بھلائی کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں حالا نکہ اس کا بیارا دہ تھا کہ وہ اچا تک خالد پر جملہ کر کے ان کا کام تمام کردئ مجاھے نے اس کی باریابی کے لیے خالد سے اجازت ما تکی خالد نے اجازت دے دی مسلمہ بن عمیر خالد براٹھ: کوئل کرنے کے اراد سے سے تلوار ابغل میں چھپائے اندر آیا 'خالد نے بوچھا یہ کون ہے مجاھے کہا ہیو ہی شخص ہے جس مے متعلق میں نے آپ ہے گفتگو کی تھی اور آپ نے اسے باریابی کی اجازت دی ہے۔ خالد نے کہا اسے یہاں سے نکال دو ' کوگوں نے اسے باہر نکال دیا اور جب اس کی جامعہ تلاثی کی گئتو اس کے پاس سے تلوار بر آمد موئی۔

مسلمه بن عمير کي خودڪشي:

لوگوں نے اس کو بہت لعنت ملامت کی قید کرلیا اور کہا کہ تو نے اپنی حرکت سے اپنی پوری قوم کو تباہ کرنا چاہا تھا اور تیر می نیت صرف پیٹھی کہ پورا بنو خذیفہ برباد ہوجائے ان کی آل واولا داور عور تیں لوٹڈی غلام بنالی جا کیں اگر خالد بنی تیز کو یہ معلوم ہوجا تا کہ تو ہتھیار لے کر آیا ہے وہ ضرور تجھے قتل کر دیتے اور اب بھی ہمیں بیا ندیشہ ہے کہ اگر اضیں تیری اس حرکت کی اطلاع ملی تو وہ تمام مردوں کو تل کر دیں گے اور عور توں کو لوٹڈی بنالیس گے نیز وہ یہ گمان کریں گے کہ بیا لیک شخص کی حرکت نہیں ہے جلکہ ہماری ایک جماعت اس سازش میں شریک ہے ۔ لوگوں نے اسے قید کر کے قلع میں بند کر دیا میمام بنو حذیفہ اپ سابقہ کردار سے برائت اور تجدید اسلام کے لیے جمع ہوئے مسلمہ نے ان سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کوئی بات تمہارے خلاف مرضی نہیں کروں گا'تم مجھے معاف کر دو گر بنو خذیفہ نے اس کی درخواست کور دکر دیا اور اس کی حماقت کی وجہ سے وہ اس کے سی عہد کو بھی قبول کرنے کے لیے تیا۔

نہ ہوئے۔ چنانچہ ایک روز رات کووہ قلعے سے چیکے سے نکل کر خالد مِن گفتہ کی فرودگاہ کی طرف چلا' مگر پہرے والوں نے اسے شناخت کرلیا اور وہ چلائے' بنوحنیفہ بیدار ہوئے اس کے تعاقب میں دوڑ ہے اور قلعے کی کسی فصیل میں اس کو جالیا اس نے ان پر تلوار سے حملہ کیا' انہوں نے پیچمروں سے مارکرا یک کونے میں پٹاہ لینے کے لیے مجبور کیا اس وفت تلوار اس کے حلقوم پرتھی اس نے اپنی شہر گیس کاٹ دیں وہ ایک کنویں میں گر پڑا اور مرگیا۔

عرض اور قربیه کی مال غنیمت:

مروی ہے کہ خالد ؓ نے تمام بنوحنیفہ سے ملح کر لی تھی' سوائے ان لوگوں کے جوعرض اور قریبے بیں تھے کیونکہ وہ اس وقت گرفتار کیے گئے ہیں' جب مختلف مقامات پر دوڑیں بھیجی گئیں صرف عرض اور قریبے میں جولونڈی غلام بنوحنیفہ' قیس بن نقلبہ اوریشکر کے خالد دہی تی کو ملے وہ پانچ سوتھے جوانہوں نے ابو بکڑ کے پاس بھیج دیئے۔

حضرت غالد مِنْ الله الله كابنت مجاعه سے نكاح:

محمہ بن اسحاق سے مروی ہے کہ پھر خالد نے مجاعہ سے کہا کہتم اپنی بیٹی کا نکاح میر ہے ساتھ کر دومج عدنے کہ ذراا بھی صبر کروور نہ امیر المونین مجھ سے اور تم سے خت ناراض ہو جا ئیں گے خالد نے کہاتم اپنی بیٹی کو میر ہے نکاح میں دے دواس نے نکاح کر دیا اس کی اطلاع ابو بکر مِن اَتِّیْنَ کو پینچی انہوں نے خالد مِن اُتِیْنَ کو ایک بہت ہی خشم آگین خط کھا کہ اے خالد رہی اُتِیْنَ بڑے افسوس کی بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابتم کوکوئی کام بی نہیں رہا' کہتم عورتوں سے نکاح کررہے ہو حالا نکہ بارہ سوسلمانوں کا خون تمہارے صن میں اب تک تازہ ہے جو خشک نہیں ہوا' خالد خط کو دیکھ کر کہتے گئے کہ بیا عیم بین الخطاب بڑی تین کر کت ہے جو یہ خطامیر المومنین نے مجھے لکھا ہے۔ حضرت ابو بکر وہی گئے دیم میں بنی حذیفہ کا وفد:

اس سے پہلے خالد رہی تھے۔ بنو صنیفہ کا ایک وفد ابو بکڑ کے پاس بھیج دیا تھا جب بیدوفدان کے پاس پہنچا ابو بکڑ نے ان سے کہا کہتم لوگوں نے بیکیا حرکت کی کہ اسلام سے بعناوت کی انھوں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ بہم سے جولغزش ہوئی وہ ایک ایسے منحوس آ دمی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ جے نہ اللہ نے اس معاطے میں برکت دمی نہ اس کے خاندان کو ابو بکڑ نے کہا اچھا پھر بھی بیتو بتاؤ کہ وہ تم کوکس بات کی دعوت دیتا تھا انہوں نے کہا کہ وہ بم سے بطور الہام بیر جملے کہا کرتا تھا '' اے مینڈک تو پاک ہے صاف ہے نہ کی پانی پینے والے کو روکتا ہے نہ پانی کو گندا کرتا ہے آ دھی زمین ہماری آ دھی قریش کی مگر قریش تو ایسی قوم ہے 'جوا پی حدے تجاوز کر جاتی ہے' ۔ ابو بکڑ نے کہا سجان اللہ اتم پر بہت افسوس ہے بیتو اس قتم کا کلام ہے جے آج تک نہ خدا نے کہا نہ تیفیہ بڑنے وہ تہمیں کہاں بہکا لے گیا تھا۔

خالد بن الولید جب بمامہ کے تفییے سے فارغ ہوئے جہاں وہ اس کی ایک وادی ریاض نامی میں فروکش تھے اور وہیں ان کی بنوضیفہ سے جنگ ہوئی تھی اب وہ اس سے منتقل ہوکر بمامہ کی ایک اور وادی دبرنامی میں فروکش ہوئے۔



باب۵

# مريدين بحرين وعمان اوريمن الص

اہل بحرین کاارتداد

حضرت علام بن الحضر مي كي روانگي بحرين:

سیف سے مروی ہے کہ علا ﷺ بن الحضر می بحرین روانہ ہوئے 'بحرین کا قصہ بیہ ہوا' رسول اللہ ﷺ اور منذر ''بن ساویٰ ایک ہی مہینے میں بیار ہوئے' منذر کا رسول اللہ سکھی کے بعد ہی انقال ہو گیا ان کے بعد اہل بحرین مرتد ہو گئے ان میں سے عبدالقیس پھر اسلام لے آئے البنتہ بکر مرتد ہی رہے جس شخص کی کوشش سے عبدالقیس دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے وہ جارود تھے۔

حارو دبن المعلى:

حسن بن آجسن سے مروی ہے کہ جارو ڈبن المعلیٰ تلاش حق میں رسول اللہ علیٰ خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے فرمایا جارو داسلام لے آ و انہوں نے کہا کہ میں خود اپنا وین رکھتا ہوں آپ نے فرمایا تہمارا دین کوئی حقیقت نہیں رکھتا وہ ہمل ہے جارو ڈ نے آپ سے کہا کہ اگر میں اسلام لے آوں تو جو خرا بی بعد میں اسلام میں ہواس کی ذمہ داری آپ پر آپ نے فرمایا اچھا جارو ڈ اسلام لے آئے اور مدینے میں اسلام لے آئے اور مدینے میں مقیم رہے جب وہ مسائل وین سے اچھی طرح واقف ہو گئے تو اب انھوں نے گھر جانے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ کھی اسلام کیا کہ سفر کے لیے کوئی سواری ہوتو دیجئے آپ نے فرمایا اس وقت تو کوئی سواری نہیں ہے جارو ڈ نے کہا گرا اس کی بوری تو م کے پاس آئے کہا گرا ایس نہ کرنا۔ بیا پنی قوم کے پاس آئے ان کواسلام کی دعوت دی جسے انھوں نے قبول کیا'ان کی بوری قوم مسلمان ہوگئی۔

بنوعبدالقيس كاقبول اسلام

اسے تھوڑا ہی عرصہ گذراتھا کہ رسول اللہ عرفہ ان وفات پائی ان کے قبیلے نے عبدالقیس سے کہا اگر محرگہ نبی ہوتے تو وہ کبھی نہ مرتے اور سب مرتد ہو گئے اس کی اطلاع جار ڈوکو ہوئی انھوں نے ان سب کوجع کیا تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور کہا''اے گروہ عبدالقیس! میں تم سے ایک بات پو چھتا ہوں اگر تم اسے جانتے ہوتو بتانا اور اگر نہ جانتے ہوتو نہ بتانا'' انہوں نے کہا جو چا ہوسوال کرو جاروڈ نے کہا جا جا نہوں جاروڈ نے کہا جا جا بوجا ہوسوال کرو جاروڈ نے کہا جا جا ہو جانتے ہو جاروڈ نے کہا جا کہ جھڑکیا ہوا' انہوں باتم نے ان کود مجھ انہوں نے کہا کہ بیس ہم نے ان کود مجھا تو نہیں لیکن ہم ان کوجا نے بیں جاروڈ نے کہا کہ پھڑکیا ہوا' انہوں نے کہا وہ مرکع جاروڈ نے کہا ای طرح محمد علی انقال فرما گئے جس طرح سابقہ انبیاء دنیا سے انہو گئے اور میں اعلان کرتا ہوں لا اللہ وان مجمد اعبدہ ورسولہ ان کی قوم نے کہا کہ ہم بھی شہادت دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی قیقی معبود نہیں ہواور بے شک محمد اللہ اللہ وان کے بندے اور رسول بیں اور ہم تم کو اپنا ہرگزیدہ اور اپنا سردار شلیم کرتے ہیں اس طرح وہ اسلام پر ٹابت قدم رہے ارتداد کی وبا اس کے بندے اور رسول بیں اور ہم تم کو اپنا ہرگزیدہ اور مسلمانوں کو آپس میں نبٹ لینے کے لیے چھوڑ دیا' چنانچہ مندر" پی زندگی مجران

ے الجھے رہے ان کے مرنے کے بعدان کی جماعت مکانتین میں محصور ہو گئی یہاں تک کہان کوعلاء نے محاصرے ہے آزاد کرایا۔ منذ ربن ساوی کی وفات:

مروی ہے کہ جب خالد میں الولید بمامہ کے قضیے سے فارغ ہوئے ابوبکر ٹنے علائے ابن الحضر می کو بحرین بھیجا بیعلائے وہی شخص بیں جن کورسول اللہ سکتھا نے منذر ٹربن ساوی العبدی کے پاس اسلام کی دعوت دینے بھیجا تھا' منذرًا سلام لے آئے اور علائے بحرین میں رسول اللہ سکتھا کے امیر کی حیثیت سے مقیم رہے رسول اللہ سکتھا کی وفات کے تھوڑ ہے ہی دن کے بعد منذرً بن ساوی کا بحرین میں انقال ہوا۔

#### وراثت كامسكه:

عمر قربن العاص عمان میں متعین سے بدرسول اللہ علی و فات کے وقت بھی وہیں سے بید سے روانہ ہوئے اثائے راہ میں منذر ٹربن ساوی کے پاس آئے جواس وقت مرض الموت میں مبتلا سے عمر قران سے ملنے گئے منذر ٹرنے ان سے پوچھا کہ ایک مسلمان کی وفات کے وفت اس کے مال میں سے رسول اللہ علی کہ کتنا حق خوداس مرنے والے دراواتے ہیں عمر قرابے ان سے کہا کہ مسلمان کی وفات کے وفت اس کے مال میں سے رسول اللہ علی کہ سیس اللہ علی کہ سیس اللہ علی میں اللہ علی کہ سیس اللہ علی کہ میں اللہ علی کہ سیس اللہ علی کہ میں اللہ علی منذر ٹرنے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں توا سے میں اور اگر آپ چاہیں توا سے اس مال کوصد قد کر و یکھے اور اس طرح بید اللہ علی کر جائیں اور اگر آپ چاہیں توا سے اس مال کوصد قد جاربیر رہے گا۔ منذر ٹرف ایک میں ہوگا کہ جو آپ کے بعد ان لوگوں کے لیے جن کے لیے آپ نے بیصد قد کیا ہے میں اپنے مال کو ابھی تقسیم سے کہا میں نہیں چاہتا کہ اپنے مال کو بجیرہ ہوں اور جن لوگوں کے لیے جن کے جاتا ہوں اور جن لوگوں کے لیے میں نے وصیت کی ہوان کو دے دیتا ہوں تا کہ اسے وہ جس طرح چاہیں کرچ کریں عمر قراح کے اس کے میں اپنے مال کو ایمی کی طرح حرام کر جاؤں ' بجائے اس کے میں اپنے مال کو ابھی تقسیم ہیشدان کے اس قول پر تعجب کیا کرتے سے کہا عمرہ بات کہی۔

# بحرین میں ارتد اد کی وہا:

جاروڈ بن عمرڈ بن عمرڈ بن عمل کے علاوہ تمام بنور بیداور عربوں کے ساتھ بحرین میں مرتد ہو گئے البتہ جاروڈ اوران کے قبیلے والے بدستور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ جب ان کورسول اللہ علی فات اور عربوں کے مرتد ہوجانے کی اطلاع ملی انہوں نے کہا تو میں اعلان کرتا ہوں کہ محد اس کے بندے اور رسول ہیں اور میں ان تمام لوگوں کو جواس کا افر ارنہیں کرتے کا فرقر اردیتا ہوں۔

<sup>🗨</sup> بجیرہ: عہد جاہلیت میں اس اوْتنی کو کہتے تھے جس کو پاغ بیچے ہوجانے کے بعد اس کے کان میں سوراخ کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھ نہ اس سے پھر سواری لی جاتی تھی نہ اس کا دود ھد دوبا جاتا تھا۔

عائبه: منت كيليلي ش آزادكي موئي اوْمْنى كوكت بين \_

وصیلہ: وہ کمری جوالی ساتھ زیادہ دو بچے ایک مرتبہ بنے اور پھراس سے استفادہ حرام ہوجاتا تھا۔

حامی: وہاونٹ جودس یج جنوانے کے بعد آ زاد کردیا جاتا تھااور پھراس ہے کوئی کام نہیں ایا جاتا تھا۔

# منذر بن نعمان بن منذر کی امارت:

بنور بیعہ بحرین میں جمع ہوئے اور مرتد ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے کی حکومت پھر منذرؓ کے خاندان کو دیتے ہیں چنانچەانہوں نے منذرین النعمان بن المنذرکواپنا باوشاہ بنالیا ٗ اسے غرور یعنی فریب کہا جاتا تھا مگر جب وہ اورتمام دوسر لے لوگ ملوار کے زور سے دوبارہ اسلام لائے تو خودوہ کہا کرتا تھا کہ میں فریب نہیں ہوں بلکہ فریب خوردہ ہوں۔

#### جوانا كامحاصره:

عمیرً بن فلان العبدی ہے مروی ہے کہ رسول الله مانتیا کی وفات کے بعد بنوقیس بن تغلبہ کے ظلم بن ضبیعہ نے بکر بن وائل کے مرتدین اور دوسرے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیشہ سے کا فرتھے مرتد ہو کرخروج کر کے قطیف اور ہجر میں اپنا مشقر قائم کیا اور تمام خطے کواس میں جس قدر زط اور سیا بچہ آباد تھے ان سب کو گمراہ کر دیا' اس نے ایک مہم دارین بھیجی جواس کے ساتھ ہو گئے تا کہ وہ عبد القیس کواپنے اوران کے درمیان گھیر لے کیونکہ وہ ان کے مخالف تھے اور منذرؓ اور مسلمانوں کی مددکرتے تھے اس نے غرور بن سوید نعمان بن المنذركے بھائی کو بلا بھیجااورا سے جوانا بھیجااوراس نے کہا کہتم اپنی جگہ پڑٹا بت قدم رہنا' اگر مجھے فتح ہوئی تو میں تنہیں بحرین کا با دشاہ بنا دوں گا اور تم نعمان با دشاہ جیرہ کے برابر ہو جاؤ گئے اس نے جوانا آ کر وہاں کے باشندوں کا کامل محاصرہ کرلیا محصورین کوماصرے سے بڑی تکلیف ہوئی ان مسلمان محصورین میں مسلمانوں کے ایک بڑے بزرگ بنوانی بکر کلاب کے عبداللہ بن حذ ف بھی تھے ان کواور تمام محصورین کو بھوک کی ایس تکلیف ہوئی کہ قریب تھا کہ سب ہلاک ہوجاتے اس موقع پرانہوں نے چندشعر بھی کیے ہیں جس میں اپنی در دناک حالت کو ابو بکڑا در اہل مدینہ کو مخاطب کر کے بیان کیا ہے۔

### ثمامه بن اثال:

منجاب بن راشدہ سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے علام ہن الحضر می کو بحرین کے مرتدین سے لڑنے کے کیے بھیجا بحرین آتے ہوئے جبوہ پیامہ کے قریب پنچے تو تمامہ بن اٹال بنوصنیفہ کے بنوتیم کے مسلمانوں اور دوسرے بنوصنیفہ کے دیہا تیوں کے ہمراہ ان ہے ملے بداب تک جنگ سے کنارہ تئی کیے ہوئے اپنے طرزعمل پرغور کررہے تھے کہ س کا ساتھ دیں۔

# عكرمه كي روانگي مهره:

علاءٌ نے عکر مہ رہی تین کو پہلے عمان بھیجااور پھرمہر ہ اورشرحبیل رہی تین کو تھم دیا کہتم امیر المؤمنین حضرت ابو بکرصدیق رہی تین کے تھم آنے تک جہاں ہوو ہیں تقہرے رہو۔

# مسجداور بلی پرفوج کشی:

علا تُرومه آئے بہاں وہ اور عمر وَّ بن العاص بنوقضاعہ کے مرتدین پر چھا ہے مار نے لکے عمر وَّ بن العاص سعد اور بلی پر غارت گرى كرتے تھے اور علا ﷺ نے بنوكلب اور ان كے توالع سے كارروائي شروع كى -

# مقاعس اور ذیلی قبائل کی بغاوت:

رادی کہتاہے کہ جب وہ ہمارے قریب آئے تو ہم اس علاقے کی بلند سطح پر تھے بنور باب اور بنوعمرو بن تمیم میں ہے جس جس کے پاس گھوڑا تھاوہ اس پرسوار ہو کرعلاءؓ کے استقبال کے لیے آگیا' بنوخظلہ بھی متر دد تھے کہ آیا اس بنگامے میں شرکت کریں یا نہ کریں' مالک بن نورہ ایک بوئی جماعت کے ساتھ بطاع میں تھا وہ بھی ہم پرحملہ کرتا اور بھی ہم اس پڑوکیج بن مالک ایک بوئی جماعت کے ساتھ بطاع میں تھا وہ بھی ہم پرحملہ کرتا اور بھی ہم اس پڑوکیج بن مالک ایک بوئی جماعت کے ساتھ قرعاء میں قواوہ عمر ڈپر جملہ کرتا تھا اور عمر ڈپاس پر جملہ کرتے تھے قبیلہ سعد بن زید منات میں دو جماعتیں ہوگئ تھیں' عوف اور ابناء نے زبر قان گئ مرتدین کے مقابلے میں مدافعت کی البتہ مقاعس اور ذیلی قبائل نے زبر قان گئ بات نہ مانی اور بغاوت کا اعلان کر دیا قیس بن عاصم نے اس زکو ڈ کے مال کو جوان کے پاس جمع ہوگیا تھا مقاعس اور ان کے ذیلی قبائل میں تقسیم کر دیا حالا تکہ ذبر قان نے عوف اور ابناء مقاعس اور ان کے ذیلی قبائل میں تقسیم کر دیا حالا تکہ ذبر قان میں مھروف ہوگئے۔
وصول کیا۔ اس طرح عوف اور ابناء مقاعس اور ان کے ذیلی قبائل سے جنگ وجدال میں مھروف ہوگئے۔

قیس بن عاصم کی اطاعت:

مگر جب قیس بن عاصم کومعلوم ہوا کہ رباب اور عمر و بن تمیم سب علا ﷺ سے مل گئے ہیں وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے اور زکوۃ کا جو مال انہوں نے بدا ختیار خورتقسیم کر دیا تھا اتناہی مال علاﷺ کے پاس لا کران کے حوالے کر دیا اور اپنی بخاوت کے ارادے سے باز آکروہ خوداہل بحرین سے لڑنے کے لیے ان کے ساتھ ہوگئے ۔اس موقع پر انہوں نے بہت سے شعر بھی کہے جس طرح کہ زبر قائ نے نے رکوۃ کے مال کو ابو بکڑ کے پاس آئے علاﷺ نے ان کی تعظیم و نے زکوۃ کے مال کے کرعلاﷺ کے پاس آئے علاﷺ نے ان کی تعظیم و تکریم کی علاﷺ کے ساتھ جہاد کے لیے قبیلہ عمر و سعداور رباب میں سے استے ہی آ دمی اور شامل ہو گئے جتنے کہ پہلے سے ان کی اصلی فوج میں شے علاﷺ ہم کود ہنا کے راستے سے لے چلے۔

اونٹوں کی گمشدگی:

جب ہم اس کے وسط میں پنچے جہاں سے منا فات اور عزا فات ان کے داہنی اور بائیں جانب سے اور اللہ نے جا ہا کہ ہمیں اپنا ایک مجز ودکھائے علاقے نے قیام کرویا اور سب لوگوں کو قیام کا تھم دے دیا۔ جب رات اچھی طرح چھاگئی تمام اونٹ بے قابوہ ہو کہ بھاگ گئے نہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اونٹ رہانہ تو شدہ تو شدہ ان نہ خیرہ سب کا سب اونٹوں پر ریگستان میں غائب ہو گیا اور سیا گئے نہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اونٹ رہائے تھے مگر ابھی وہ اپنا سامان نہ اتار سکے تھے اس وقت ہم پر جور رخی وغم طاری ہوا جھے واقعہ اس وقت ہوا جب کہ لوگ سوار یوں سے اتر چکے تھے مگر ابھی وہ اپنا سامان نہ اتار سکے تھے اس وقت ہم پر جور رخی وغم طاری ہوا ہو جم نے اپنی زندگی سے مایوس ہوکر ایک دوسر کو آخری بیام و سے است میں علاقے کے پاس جمع ہوئے انہوں نے کہا جس یہ کیا پریشانی اور اضطراب آپ لوگوں میں دیکھر ہا موں اور آپ لوگ کیوں اس قدر مشکر ہیں لوگوں نے کہا کہ بیتو کوئی اسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم کومورد الزام قر اردیا جائے 'ہماری سے حالت ہے کہا گراسی طرح صبح ہوئی تو ابھی آفیا جائے گھاری طلوع بھی نہیں ہونے پائے گا' کہ ہم سب ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ حالت ہے کہا گراسی طرح صبح ہوئی تو ابھی آفیا جائے گا کہ بیت نہیں ہونے پائے گا' کہ ہم سب ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ سب کہا گراسی طرح صبح ہوئی تو ابھی آفیا جائے ہیں تھی نہیں ہونے پائے گا' کہ ہم سب ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ سب کہا گراسی طرح صبح ہوئی تو ابھی آفیا ہی تھیں میں تھی تھیں گراسی طرح صبح ہوئی تو ابھی آفیا ہی تھی تھیں ہونے پائے گا' کہ ہم سب ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ سب کہا کہ تھی تھیں میں کہا کہ سب ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ سب کہا کہ تھی سب کہا تھیں کہوں گے۔ سب کہا کہا گراسی طرح صبح ہوئی تو ابھی تو سب کہا گراسی طرح صبح ہوئی تو ابھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا گراسی طرح صبح ہوئی تو ابھی تو تو بھی کہا تھیں کی تھیں کی کہا تھیں کر تھیں کر تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا کہا کہا کہا کہا کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کی کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تھیں کہا تھیں کر تھی کی کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تھی کہا تھیں کی کر تھیں کہا تھی کہا تھیں کر تھی کر تھیں کر تھی تھیں کر تھی کر تھیں 
علا ﷺ نے کہا آپ لوگ ہر گرخوفز دہ نہ ہوں' کیا آپ مسلمان نہیں ہیں' کیا آپ اللہ کی راہ میں جہا دکرنے نہیں آئے' کیا آپ اللہ کے مددگا رنہیں ہیں سب نے کہا بے شک ہم ہیں' علا ﷺ نے کہا آپ لوگوں کو بشارت ہو کیونکہ اللہ ہر گز ایسے لوگوں کا جس حال میں آپ ہیں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔

یانی کا چشمه:

۔۔۔۔ طلوع فجر کے ساتھ صبح کی اذان ہوئی علاءؓ نے ہمیں نماز پڑھائی بعض لوگوں نے ہم میں سے تیم کر کے نماز پڑھی اور بعض کا

اب تک سابقہ وضو ہاتی تھا'نماز کے بعد وہ اپنے دونوں گھٹنوں پر دعاء کے لیے بیٹھ گئے اورسب لوگ بھی اسی طرح دوزانو دعاء کے لیے بیٹھ گئے جب سورج کی روشنی افق مشرق میں ذرانمودار ہوئی وہ صف کی طرف متوجہ ہوئے ادرانہوں نے کہا کوئی ہے ایسا کہ جا کر خبرلائے کہ بیدوشنی کیا ہے ایک شخص اس کام کے لیے گئے اور انہوں نے واپس آ کر کہا کہ بیروشنی محض سراب ہے علاقے پھر دع ء میں مصروف ہو گئے ۔ دوسری مرتبہ پھروہ روشی نظر آئی دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ سراب ہے تیسری مرتبہ پھر روشنی نمودار ہوئی اس مرتب خبر گیرنے آ کرکہا کہ پانی ہے علاء گھڑے ہو گئے اور سب لوگ کھڑے ہو گئے اور پانی کی طرف چل کروہاں پہنچے ہم نے پانی بیا منه ماتھ دھوئے عنسل کیا۔

اونٹۇل كى دانسى:

ا بھی دن نہیں چڑھا تھا کہ ہمارے اونٹ ہرسمت سے دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہوئے نظر آئے وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے ہڑخص نے اپنی سواری کے پاس جا کر پکڑ لیا ہماری کوئی چیز بھی ضا کعنہیں ہوئی ہم نے ان کواس وقت پانی پلایا پھر دوسری مرتبه خوب سیر ہوکر پلایا اورا پنے ساتھ بھی پانی کا ذخیرہ لے لیا اور پھر خوب آرام کیا اس وقت ابو ہر پر ڈمیرے رفت تھے جب ہم اس مقام سے ذراد ورنکل گئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس پانی کے مقام سے واقف ہو میں نے کہا کہ میں اور تمام عربوں کے مقابلے میں اس علاقے کے چیے جیے بہت زیادہ واقف ہول۔

ابو ہرریہ " نے کہاتم مجھے پھراسی جگہ لے چلومیں نے اونٹ کوموڑ ااورٹھیک اسی پانی والے مقام پران کو لے آیا وہاں آ کر دیکھا كەندكوكى پانى كا حوض ہے نہ پانى كاكوئى نشان میں نے ابو ہريرة سے كہا بخدا اگريد بات نہ ہوتى كديهاں مجھےكوكى حوض نظر نہيں آيا یب بھی میں ضرور یہی کہتا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ہے ہم نے پانی لیا ہے مگر آج سے پہلے بھی میں نے اس مقام میں صاف اور شیریں پانی نہیں دیکھاتھا حالانکہ اس وقت بھی پانی ہے برتن لبریز تھے ابو ہریر ڈنے کہا کہ اے ابوسہم بخدایہی وہ مقام ہے اس لیے میں یہاں آیا ہوں اور تم کو لے آیا ہوں میں نے اپنے برتن پانی ہے بھرے تھے اور ان کواس حوض کے کنارے رکھ دیا تھا میں نے کہا کہ اگریداللّٰد کا معجز ہ اور اللّٰہ کی طرف سے نازل شدہ رحمت ہے تو میں معلوم کرلوں گا اور اگر میحض بارش کا پانی ہے اسے بھی میں معلوم كرلوں گا' ديكھنے ہے معلوم ہوا كه بيدوا قعه اللّٰد كاايك معجز وتھا جواس نے ہمارے بچانے كے ليے ظاہر كيا تھااس پر ابو ہريرة نے اللّٰد كى حمد کی وہاں سے بلیٹ کر پھر ہم اپنے رائے چلے اور ججر آ کر ہم نے پڑاؤ کیا۔

علا ﷺ نے جاروڈ اورایک دوسرے صاحب کو علم بھیجا کہتم دونوں عبدالقیس کو لے کرحظم کے مقابلے کے لیے اس علاقے میں

جوتم سے ملا ہوا ہے جا کریڑاؤ کرو۔

حضرت علا "الحضر مي كي حظم برفوج كشي:

خود علا اُا پی فوج کے ساتھ مظلم کے مقابلے پراس علاقے میں آئے جو چجرسے ملا ہوا تھا۔ اہل دارین کے علاوہ تمام مشرکین عظم کے پاس جمع ہو گئے اس طرح تمام مسلمان علا تا بن الحضر می کے زیرعلم جمع ہوئے دونوں حریفوں نے اپنے آ گے خند ق کھود لی'اب وہ روزانداینی اپنی خندق سے برآ مدہوکرایک دوسرے سے لڑتے تھے اور پھراپنی خندق میں واپس ہوجاتے تھے ایک مہینے تک جنگ کی یہی کیفیت رہی اسی اثناء میں ایک رات مسلمانوں کومشر کین کے بڑاؤے زبردست شور وغوغا سنائی دیا وہ شورابیا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ شکست خور دوفوج میں ہوتا ہے علاء نے کہا کوئی ہے جودشن کی اصل حالت کی خبرلائے۔

عبدالله بن حذف كي كرفناري وربائي :

عبداللہ بن حذف نے کہا میں اس کام کے لیے جاتا ہوں اس کی ماں قبیلہ عجل کی تھیں۔ بیا پنی فرودگاہ سے نکل کر جب دشمن کی خندق کے قریب پنچے انہوں نے ان کو پکڑلیا ' پوچھا کہتم کون ہوانہوں نے کہا کہ میں عجلی ہوں اور وہ پکار نے گے اے ابج میری کہ درکر وابج بن بجیر ان کے پاس آیا ان کو پہچانا اور پوچھا کہ کیا ہے انہوں نے کہا میں لہزموں کے ہاتھ سے نہیں مرنا چا ہتا اور میں کیوں قل کیا جاؤں جب کہ میرے گر دعجل تیم الملات ، قیس اور غزہ کی فوجیس کھڑی ہیں۔ حظم اور دوسرے دور والے قبائل تمہارے ہوتے ہوئے جھے کھلونا بنا کیس یا ٹھکرا کیس ابجرنے ان کوسپاہیوں سے چھڑ ؛ لیا گر کہا بخدا میں بھوک سے مرر ہا ہوں ' ابجران کے لیے کھانالا یا بہت کر ہے بھانے ہو عبداللہ نے مامووں کے لیے کھانالا یا عبداللہ نے کھانا لایا جو بھی کھے کھانا کو میں اپنے نضیال چلا جاؤں۔ ابجرنے اس کے لیے ایک حفول کو تھی کو کھی کھی کھانا کو میں اپنے نضیال چلا جاؤں۔ ابجرنے اس کے لیے ایک حفول کو تھی کو کھی کو کھی اونٹ دیا ، توشد دیا اور پچھنقد دیا۔ عبداللہ بن صدف میں میں جو رتھا اس نے ان کوسواری کے لیے ایک اونٹ دیا ' توشد دیا اور پچھنقد دیا۔ عبداللہ بن صدف میں سے چل کرمسلمانوں کی فرودگاہ میں آگئے اور انہوں نے آگر میا طلاع دی کہ ہماراحریف محمود ہے۔

مسلمانون كاعظم برحله:

مسلمانوں نے فوراً وشمن پرتملہ کردیا اورخوواس کے پڑاؤیل کھس کران کو بے درینج تلوار کے گھاٹ اتارنا شروع کیا وہ بے سے اشااپی خندق کی طرف بھا گے بہت سے اس میں گر کہ ہلاک ہو گئے جو بچے وہ اس قد رخوف زدہ ہو گئے تھے کہ یافل کردیئے گئے یا گرفتار کر لیے گئے ۔مسلمانوں نے ان کی پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرلیا جو تھی کہ کھیا گ سکا وہ صرف اس چیز کو لے جا سکا جو اس کے جسم پرتھی ۔ البتہ ابجر جان بچا کر بھاگ گیا، علم کی خوف و وہشت سے یہ کیفیت تھی کہ گویا اس کے جسم میں جان ہی نہیں وہ اپنے گھوڑ ہے کی طرف بڑھا جب کہ تمام مسلمان مشرکیین کے وسط میں آ بھی بھٹے اپنی بدحواس میں طلم خود مسلمانوں میں سے فرار ہو کر اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہونے کے لیے جانے لگا۔ جیسے ہی اس نے رکا بیس پاؤں رکھا رکا بٹوٹ گئی بنوعمر و بن تمیم کے عفیف بنین المنذر کا اس کے پاس سے گذر ہوا وہ اس وقت پکارر ہا تھا کہ کیا بنوقیس بن تغلبہ کا کوئی شخص ہے جو مجھے رکا ب کے لیے ڈوری دے دے ۔اس نے یہ بات ایس بلند آ واز سے کہی کہ عفیف نے اسے شناخت کرلیا اور آ واز دی کہ ابوضیعہ! حظم نے کہا کہ ہاں عفیف نے نہا یہ اس عفیف نے کہا یاؤں دومیں اس میں ڈوری بائد ھے دیا ہوں۔

عظم كاخاتمه:

معلم نے اس کے لیے اپنا پاؤں آ گے کر دیا۔ عفیف نے تلوار کے ایک وار سے ران پر سے اس کا پاؤں کاٹ ڈالا 'اوراس کو اس عالت میں چھوڑ دیا۔ عظم نے کہا اب کیا ہے تم میرا کام ہی تمام کر دو۔ عفیفٹ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جب تک میں تیری ہڑیاں نہ چہالوں تجھے موت آئے کیونکہ اس روز رات کوعفیفٹ کے گئی بھائی جوان کے ساتھ تھے اس لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ عظم کے پاس سے اس شب میں جومسلمان گذرتا وہ اس سے کہتا کہ کیا تم عظم کوتل کرنا چاہتے ہو یہ بات اس نے اب تک ان مسلمانوں

ے کہی تھی جواسے بہیانتے نہ تھاتنے میں قیس بن عاصم اس کے پاس سے گذرے عظم نے ان سے بھی یہی کہا قیس بن عاصم نے اس وقت پلیٹ کراس کا کام تمام کردیا' مگر جب انہوں نے دیکھا کہاس کی ران سے اس کا پاؤں کٹا ہواا مگ ہے کہنے گئے کہ بیتو میں نے براکیاا گریہ بات مجھے معلوم ہوتی تو میں اسے باتھ ہی نہ لگا تا یوں ہی تڑپ تڑپ کے مرجانے کے لیے چھوڑ دیتا۔

ا بجرير قبيلٌ بن عاصم كاحمله:

۔ بریق میں کی فرودگاہ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمان ان کی خندق سے برآ مد ہوکران کے تعاقب میں چلے قیس ٹین ، مشرکین کی فرودگاہ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمان ان کی خندق سے برآ مد ہوکران کے تعاقب میں میری گرفت سے نکل عاصم ابج کے قریب بہنچ گئے 'گرا بجر کا گھوڑ اقیس سے گھوڑ سے سے نیادہ طاقت ورتھا ان کو بیاندیشہ ہوا کہ بیکس میری گرفت سے نکل نہ جائے انہوں نے ابجر کے گھوڑ سے کی چیٹے پر نیزہ ماراجس نے گھوڑ سے کی سرین کے پٹھے کو توقیع کر دیا گررگ کو وہ قطع نہیں کر سکا اور گھوڑ اکا نینے لگا۔

غرور بن سويد كاقبول اسلام:

عفیف بن الممنذ رنے غرور بن سوید کو گرفتار کرلیا۔ رباب نے علا ﷺ سے اس کی سفارش کی اس کا باپ تیم کا بھا نجا تھا۔ اس کے عفیف بن الممنذ رنے غرور ہے علا ﷺ نے کہا میں نے اسے معاف کیا میدکون ہے؟ اس نے کہا میرا نا م غرور ہے علا ﷺ نے کہا اچھا آپ بی ہیں جس نے ان سب کوفریب ویا ہے۔ غرور نے کہا کہا ہے مالک میں فریب نہیں ہوں بلکہ فریب خوردہ ہوں۔ علا ﷺ نے کہا اسلام لے آؤوہ مسلمان ہوگیا اور چر ہی میں رہ گیا اس کا اصل نام ہی غرور تھا یہ اس کا لقب نہ تھا۔

مال غنيمت كي تقسيم:

عفیف ؓ نے منذر بن السوید بن المنذ رکوتل کر دیا ہے کوعلاءؓ نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا' اورا پسے لوگوں کو جنہوں نے خاص طور سے جنگ میں بہا دری دکھائی تھی کپڑے دیۓ' ان میں عفیف ؓ بن المئذر' قیس بن عاصمؓ اور ثمامہ بن ا ٹال ؓ تھے۔ ثمامہ بن ﷺ کو جو کپڑے دیۓ گئے تھے ان میں ایک سیاہ چوغاتھا جس پرنشان بنے ہوئے تھے ظلم اس کو پہن کر بہت اترا تا تھا اس کے علاوہ علاء نے اور کپڑوں کوفروخت کردیا۔

مرتدين كادارين ميس اجتماع:

ر المستخوردہ مشرکین کا بڑا حصہ کشتوں میں بیٹھ کر دارین چلا گیا اور دوسر بوگ اپنے اپنے قبائل کے علاقوں میں بلیٹ شکست خوردہ مشرکین کا بڑا حصہ کشتوں میں بیٹھ کر دارین چلا گیا اور دوسر بوگ اپنے اپنے اپنے قبائل کے علاقوں میں بیز عتبیہ بین النہاس اور عام بن عبدالا سود کو تھم بھیجا کہ تم بدستوراسلام پر قائم رہوا ور ہر راستے پر مرتدین کے مقابلے کے لیے پہرے بھا دو نیز انہوں نے مسمع کو تھم دیا کہ وہ خود بڑھ کر مرتدین کا مقابلہ کریں۔اور انہوں نے خصفہ انہی مینے بن عارشہ الشیبانی کو تھم دیا کہ وہ بھی ان انہوں نے مسمع کو تھم دیا کہ وہ خود ہڑھ کر مرتدین کا مقابلہ کریں۔اور انہوں نے خصفہ انہی مینے بن عارشہ الشیبانی کو تھم دیا کہ وہ بھی ان اور بھی نے اور مرتدین میں سے بعض نے تو بہ کریں۔ اور اسلام لے آئے۔ جے تسلیم کیا گیا۔اور ان کو علاء کی فوج میں شامل کر دیا گیا اور بعض نے تو بہ کرنے سے انکار کر دیا 'اور اپنے اور اسلام لے آئے۔ جے تسلیم کیا گیا۔اور ان کو علاء کی فوج میں شامل کر دیا گیا اور بعض نے تو بہ کرنے ہواں سے وہ آئے تھے یہاں ارتد اد پر اصر ارکیا۔ان کو ان کے دارین بہنچ گئے۔اس طرح اللہ نے ان سب کوایک جگہ جمع کر دیا۔ بی صبیعہ بن عجل کے ایک شخص کی کہ دوہ بھی کشتوں کے ذریعے دارین بہنچ گئے۔اس طرح اللہ نے ان سب کوایک جگہ جمع کر دیا۔ بی صبیعہ بن عجل کے ایک شخص

وہب نے بحر بن وائل کے مرتدین کے متعلق دوشعر بھی کہے جس میں ان کی اس حرکت پرنضرین کی گئے ہے۔ دارین پر فوج کشی:

علاءً بدستور شرکین کی اس فرودگاہ میں مقیم رہے۔ یہاں تک کدان کے پاس بکر بن واکل کے ان لوگوں کے جن کوانہوں نے خط کھھے تھے خط جواب میں موصول ہوئے اور ان کو معلوم ہوگیا کہ وہ لوگ القد کے علم پر عمل کریں گے اور علی کرائیں گے اور اپنی محایت کریں گئے جیسا کہ معلاءً چاہتے تھے اور اب ان کو یقین ہوگیا کہ ان کے عقب سے کوئی بات ایسی رونما نہ ہوگی جوان کے مخالف ہویا جس کا بر ااثر اہل بحرین میں میں کہا: اللہ نے شیاطین کے گروہوں اور جنگ سے شکست کھا کر بھگوڑوں کو تمہار سے ہاتھوں تباہ کر کے ان کے سامنے تقریر کی جس میں کہا: اللہ نے شیاطین کے گروہوں اور جنگ سے شکست کھا کر بھگوڑوں کو تمہار سے ہاتھوں تباہ کرنے کے لیے اس سمندر میں جمع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ خشکی میں تم کوا پی ایسی نشانیاں دکھا چکا ہے جس سے تم سمندر میں اس کی ذات پر بھروسہ کرسکو۔ اہذا اپنے دیمن پر بوھوا ورسمندر بھاڑ کر ان تک پہنچ جاؤ کیونکہ اللہ نے ان سب کوا یک جا کر دیا ہے نیوان کو تباہ کرنے کا بہترین موقع ہے نمن مسلمانوں نے کہا ہم اس کے لیے بخوشی تیار ہیں اور بخدا جب تک ہم زندہ ہیں وادی دہنا ہے کے واقعہ کے بعد اس کی خطر سے سے نہیں ڈریے۔

#### وارين پرحمله:

علا اورتمام مسلمان اس فرودگاہ ہے کوچ کر کے سمندر کے کنارے آئے اور سب کے سپ گھوڑوں' اونٹوں' خچراور گدھوں پر سوار ہوکراور پیادہ سمندر میں گھس پڑے علا اٹنے نے اللہ کی جناب میں دعاء کی مسلمانوں نے بھی دعاء کی اس وقت وہ بید دعاء ما نگ رہے سے ۔ اے ارحم الراحمین' اے کر بح اے احد' اے صد' اے کی' اے حجی الموتی' اے تی اے قیوم' تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے' سے ۔ اے ارحم الراحمین' اے کر بحر کر بیا اللہ کے حکم ہے اس خلیج کو بغیر کسی نقصان کے عبور کرلیا' ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زم ریت پرجس پر الی چھڑکا گیا ہے چل رہے ہیں کہ اونٹوں کے پاؤس تک نہ ڈو ہے۔ حالانکہ بعض موقعوں پر ساحل سے دارین تک کا سفر کشتیوں کے فر بیدا کی دن اور ایک رات میں طے ہوتا تھا اب وہاں مسلمانوں کا اور مرتدین کا مقابلہ ہوا نہا ہت ہی خوزیز معرکہ ہوا جس میں وہ سب مارے گئے کہ کوئی خبر دینے والا بھی نہ بچا۔ مسلمانوں نے ان کے اہل وعیال کولونڈی وغلام بنالیا' اور ان کی املاک پر قبضہ کرلیا' ہرایک شہموار کو چھ ہزار اور ہر بیا دہ کو دو ہزار در ہم غنیمت میں طے۔

مسلمانوں کو ساحل سمندر ہے ان تک پینچنے اور ان کے مقابلے میں پورا دن صرف ہوگیا' ان سے فارغ ہوکر پھروہ جس رائے ہے گئے تھے اس رائے واپس آئے اور سمندر طے کر کے پھر کنار ہے پینچ گئے' اس واقعے کوعفیف بن المنذر نے اپنے دو شعروں میں بیان کیا ہے۔

# منافقین کی افواہیں:

جب علا ﷺ بحرین سے واپس آ گئے انہوں نے اطراف وا کناف میں اسلام کی سطوت قائم کر دی' مسلمانوں اوراسلام کی عزت کو برقر ارکر دیا۔اورشرک اورمشرکین کوذلیل کر دیا۔ بعض منافقوں نے بے بنیا دبڑی بڑی خبریں مشہور کیں' بعض لوگوں نے کہا یہ دیکھومفروق اپنے خاندان شیبان تغلب اورنمر کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ مادہ ہے بعض مسلمانوں نے ان کواس کا

یہ جواب دیا کہ اگر ایب ہے تو ہونے دوخوف کس بات کا ہے ہماری طرف سے لہمازم ان کونبٹ لیس گے کیونکہ تمام لہمازم اس وقت علا ﷺ امداد کا تہیہ کر چکے تھے اور وہ اپنے خیال میں پورے اترے عبداللہ بن حذف نے اس واقعے کاذکراپے بعض شعروں میں بھی کر دیا ہے۔ حضرت ثمامہ شبن اثال کی شہما دت:

عداء بن الحضر ئ تمام لو گوں کو وا پس لے آئے اور سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے وہیں پر قیام کرنے کو پہند کیا 'سب لوگ وا پس آئے' تمام نہ ترین اعلیٰ بھی وا پس آئے' ہم جب بنوقیس بن نقلبہ کے ایک چشمہ آب پر مقیم تھے لوگوں کی نظر تمامہ پر پڑی 'اور انہوں نے حظم کا چو عنا اس کے جسم پرویکھا ایک شخص کو دریا فت کے لیے بھیجا اور اس سے کہا کہ جا کر ٹمامہ سے دریا فت کروکہ یہ چو غاتم کو کہاں سے مدا اور حظم کے متعلق دریا فت کروکہ کیا تمہیں نے اسے تی کیا گیا ہے یا کسی اور نے 'اس شخص نے آکر ٹمامہ سے چو غے کو پوچا انہوں نے کہا کہ یہ جمجے مال غذیمت میں ملا ہے۔ اس شخص نے کہا کیا ہے 'ٹمامہ نے کہا کہ ہیں اگر چہ میری تمنا کرچہ میری تمنا کرچہ کے اس شخص نے کہا کہ اس کو تا کہا کہ اس کو تا کہا کہ اس کے اس کو تا کہا کہ اس کہ جا ہوں 'اس شخص نے اپنے دوستوں ہے آکر اس گفتگو کی اطلاع کی' دہ سب کے سب ٹمامہ نے کہا تم جمو نے ہو میں اس کا قاتل نہیں اس کا قاتل نہیں اس کا قاتل نہیں ہو کہا کہ جمہ نوبیں تھا بلکہ اس کا قاتل ہی کو متا ہوں کہا تہ جمہ میں بلکور صے کے ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حصہ تو صرف قاتل ہی کو متا ہو تمہاں کو تا کہا تھے وال سل می کو قال میں کو متا ہو گوں را بہت ہو جو غیا ہوں۔ البت یہ چو غالبی بی میں بلکور صے کے ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حصہ تو صرف قاتل ہی کو متا ہو تمہاں کی اس جو خال اس کے جسم پرنہیں تھا بلکہ اس کی قیام گوں کو ہو ہوں سے جمہ ست ہوا ہو گوں نے کہا تم جموٹ ہو لئے ہواور پھران کو آل کر دیا۔ اس کے جسم پرنہیں تھا بلکہ اس کی قیام گوں کے دیو کے اس کے جسم پرنہیں تھا بلکہ اس کی قیام گور کیا۔ اس کے جسم پرنہیں تھا بلکہ اس کی قیام گور کیا۔ اس کے جسم پرنہیں تھا بلکہ اس کی قیام گور کیا۔ اس کے جسم پرنہیں تھا بلکہ اس کی قیام گور کیا۔ اس کے جسم پرنہیں تھا بلکہ اس کی قیام گور کیا۔ اس کے جسم پرنہیں تھا بلکہ اس کی قیام گور کیا۔ اس کے جسم پرنہیں تھا بلکہ اس کی قیام گور کیا۔ اس کے جسم پرنہیں تھا بلکہ کی سے بھر ست ہوا ہو گور کیا۔ اس کو بھر کی دیا۔ اس کے جس کی تا کہا کہ جم پرنہیں تھا بلکہ کی اس کی دوجہ نا کے خات کی کی اس کی دو بھر کیا کے دو بھر کی دو بھر ک

ہجر میں مسلمانوں کے ساتھ ایک راہب بھی تھے جواس روز اسلام لے آئے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اسلام لانے کی وجہ کیا ہوئی ؟ انہوں نے کہا کہ تین چزیں جن کے واقع ہونے کے بعد میں ڈرا کہ ابھی اگر میں اسلام نہ لایا تو کہیں اللہ مجھے منے نہ کردئے ریگتان میں چشے کا جاری ہونا' سمندر کے پہنائی کاسٹ جانا' اوروہ دعاء جس کی گونج میں نے صبح کے وقت ان کی فرودگاہ ہے آتی ہوئی فضامیں سنی لوگوں نے پوچھا کہ وہ دعاء کیاتھی ۔ راہب نے کہا کہ وہ بیدعاء ہے:

''اے اللہ! تورمن ورحیم ہے تیرے سواکو کی معبود نہیں تو ابتداء ہے ہے تھے سے پہلے کوئی شے نہ تھی تو ہروقت ہے' تھے پر غفلت بھی طاری نہیں ہوتی ' تو بی وہ زندہ ہے کہ جے موت نہیں ۔ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے' چاہے وہ نظر آتی ہویا نہ آتی ہو' ہرروز تو ایک نئی شان میں جلوہ افروز ہے' تو ہر چیز کو جانتا ہے' بغیراس کے کہ تونے اسے سیکھا ہو''۔

اس دعاء سے مجھے معلوم ہوا کہ اگریہ لوگ اللہ کے حکم پڑگل پیرانہ ہوتے اور اس کے دین پر نہ ہوتے تو فرشتے ان کی امداد کے لیے نہ جیسج جاتے ۔اس زمانے کے بعد صحابہ اس واقعے کوان جمری راہب کی زبانی سنا کرتے تھے۔ چشمہ جاری ہونے کامجمزہ:

علا ﷺ نے ابو بکر رہی گئے: کو حسب ذیل مراسلہ لکھا'' اما بعد' اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وادی دہنا ء میں ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ حالا نکہ وہاں چشمے کے کوئی آثار نہ تھے اور سخت تکلیف اور پریشانی کے بعد ہم کواپنا ایک مبحزہ ویکھایا جوہم سب کے لیے عبرت کا باعث ہے اور بیاس لیے کہ اس کی حمد وثناء کریں لہٰذااللہ کی جناب میں دعاء مانگیے اور اس کے دین کے مددگاروں کے لیے نصرت طلب کیجیے۔ ا وبکڑنے اللہ کی حمد کی اس سے دعاء مانگی اور کہا کہ عرب بمیشہ سے وادی دہناء کے متعلق میہ بات بیان کرتے آئے ہیں کہ عقد ن سے جب اس وادی کے لیے بوچھا گیا کہ آیا پانی کے لیے اسے کھودا جائے یانہیں انہوں نے اس کے کھود نے کی مم نعت کی اور کہا کہ یہاں بھی پانی نہیں نکلے گاتو اس وجہ سے اس وقت اس وادی میں چشمے کا جاری ہو جانا اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جس کا حال ہم نے پہلے کسی قوم میں نہیں سنا تھا۔ اے اللہ! تو بجائے محمد کھی اس کی نیابت کر۔

بنوشيبان بن تعلبه کے ليے مكم:

پھرعلا ﷺ نے ابو بکر رہی گئی کو خندق والوں کی شکست اور هلم کے قبل کی جس کو زید اور مسمع نے قبل کیا تھا اپنے حسب ذیل خط سے اطلاع دی '' اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دشمن کی عقلوں کو اور ان کی بات کوشراب سے جس کو انہوں نے دن کے وقت سے پی لیا تھا' بگاڑ دیا۔ ہم ان کی خندق کو طے کر کے اچا تک ان پر ٹوٹ پڑے ہم نے ان سب کو نشے میں مدہوش پایا سوائے چند کے سب کو عدی تھے کہ دیا۔ اللہ نے حکم کو بھی ختم کردیا''۔

ابوبکڑنے علاء مٹاٹنے کو کھا ''امابعد بنوشیبان بن نقابہ کے متعلق تم کو جواطلاع ملی ہے اگراس کی توثیق ہوجائے اور بری خبریں شائع کرنے والے اس سے غلط فائدہ اٹھائیں تو تم فوراً ان کے مقابلے پر ایک فوخ روانہ کرو جوان کا استیصال کر دے جس سے دوسروں کو بھی عبرت ہوجائے۔''

اس تھم سے نہ وہ اوگ مخالفت کے لیے جمع ہوئے اور نہان کی بری خبریں شائع کرنے کا کوئی برانتیجہ ظاہر ہوا۔ سنین میں اختلاف:

ان لوگوں ہے مسلمان فوجوں کا جانا یہ ۱۱ ہے کا داریخ میں اختلاف ہے گھر بن اسحاق کی روایت کے مطابق بمامہ عمان اور مہرہ کی فتح اور شام کی طرف مسلمان فوجوں کا جانا یہ ۱۱ ہے کا واقعہ ہے لیکن ابوزید کے ذریعے علائے اہل شام اور عراق کی جوروایت ہم تک پینچی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے مرتدین کے مقابلے میں جنتی فتو حات خالد بن ولید اور دوسروں کو حاصل ہوئیں وہ سب ۱۱ ہجری میں ہوئی ہیں۔ البتدریج بن بجیر تخلی کا واقعہ ۱۱ ہجری میں ہواہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ خالد بن الولید میں قیم سے کہ اس ربیعہ نے مرتدین کی جماعت کے ساتھ علم بغاوت ہر پا کیا۔ خالد نے اس سے لڑکر اس کو تباہ کر دیا' اس کے نشکر کولوٹ کر بہت سا مال غنیمت حاصل کیا اور بہت سے لونڈی غلام بنا لیے اس میں ربیعہ بن بجرکی ایک لڑکی بھی گرفتار ہوئی' خالد نے اسے بھی لونڈی بنالیا' اور ان لونڈی غلاموں کو ابو بکر بڑا تیز کی خدمت میں بھیج دیا' بھر میر بیعہ کی لڑکی علی بن ابی طالب کوئل گئی۔



# اہل عمان کاارتداد

# لقيط بن ما لك الاز دى:

ز دالتاج تقیط بن ما لک الاز دی نے جو زمانہ جابلیت میں جلندری کی برابری کرتا تھا عمان میں نبوت کا دعوی کر کے اس پر عاصبانہ قبضہ کرلیا اور مرتد ہو گیا' اس نے جیز اور عباد رہی گئین کو پہاڑوں اور سمندر میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ جیز نے اس کی اطلاع ابو کر جہاڑوں اور سمندر میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ جیز نے اس کی اطلاع ابو کمر جہاڑتہ کو گان اور ابو کر جہاڑوں کے موان سے درخواست کی کہ وہ تھے الفلقانی کو عمان اور از و کے عرفیۃ بی گئین البارتی کو مہرہ مرتدین سے گڑنے روانہ کیا' ابو کرٹے نے ان دونوں کو بدایت کی کہ جب وہ دونوں شفق الرائے ہو جا کیس تو مشتر کہ طور پر لقیط سے گڑیں اور جنگ کی کارروائی عمان سے شروع کی جائے' حذیفہ اپنے عمل میں عرفیہ البارتی پر امیر بالا دست ہوں گے۔

# حذيفه اور عرفجه ولي الله كي عمان يرفوج كشي:

ید دونوں ساتھ ساتھ روانہ ہوئے 'ابو بکر آنے دونوں کو ہدایت کی کہ وہ بہت تیزی سے سفر طے کر کے عمان پہنچیں' جب بدعمان کے قریب پہنچ انہوں نے جیفر اور عباد بڑی تیز کا کوخط لکھے اور اپٹی رائے رعمل شروع کیا اور جس کا ان کو تھم دیا گیا تھا' اس کی تعمیل کی۔

ابو بکر رہن گئی نے عکر مہ دہن گئی کو مسیلمہ سے لڑنے کے لیے بمامہ بھیجا تھا اور ان کے پیچھے شرحبیل بن حسنہ دہن گئی کو کھی بمامہ بھیجا'
اور ان دونوں کو بھی وہی ہدایت کی جو وہ حذیفہ رہن گئی اور عرفجہ بڑی گئی کو کر چکے تھے' مگر عکر مہ، شرحبیل بڑی تھا سے جلدی کر کے آگے بوجھ کیے' تا کہ فتح کا سہرا انہیں کے سر بند ھے۔مسیلمہ نے ان کو ایسی دھمکی دی کہ وہ اس کے مقاطعے سے جٹ گئے اور انہوں نے اس کی اطلاع ابو بکر رہن گئی کودے دی۔

# عكرمه وخالفية كوعمان برفوج كشي كاحكم:

شرطیل رہی تھا۔ کہم کو جب اس واقع کی اطلاع ملی تو وہ جہاں تھے وہیں تھہر گئے ابو کر نے ان کو لکھا کہم میری اجازت سے بمامہ میں مقیم رہو یہاں تک کہم کو جیجا ہے سر دست اس کا مقابلہ نہ کرو' دوسری میں مقیم رہو یہاں تک کہم کو میرا دوسر احکم موصول ہوا ور جس شخص کے مقابلے کے لیے تم کو بھیجا ہے سر دست اس کا مقابلہ نہ کرو' دوسری طرف ابو بکر نے عکر مہ رہی تھی کہ مرتدین کے مقابلے میں ان کی جلد بازی پر ان کو زجر و تو بخ کی اور لکھا کہ اب تا وقتیکہ تم مرتدین کے مقابلے میں کوئی کا رنمایاں نہ کرلونہ میں تہماری صورت دیکھوں گا اور نہ میں تہماری کوئی بات سننا چاہتا ہوں ہے میں جا کو اور اہل میمان سے لڑو کو میں کا ہراکی شخص اپنے اپنے رسالے کا سر دارر ہے گا' البتہ جب تک تم حذیفہ ہے علاقہ عمل میں رہو کے وہ تم سب کے افسر اعلیٰ رہیں گئی عمان کے قضیے سے فارغ ہو کرتم مہرہ جانا اور وہاں سے یمن جا کر یمن اور حضر موت کی کارروائیوں میں مہاجر بن ابی امیہ کے ساتھ رہنا اور اثنائے راہ میں عمان اور یمن کے درمیان جو مرتد ہوں ان کی سرکو نی کرنا' میں کا رروائیوں میں مہم میں ایسی نمایاں کارگز اری دکھاؤ جو میری خوشنو دی کا باعث ہو۔

# لقيط ہے سر داروں کی علیحد گی:

اس حکم کے مطابق عکر مذابی فوج کے ساتھ عرفجہ مٹی ٹیڈا ورجذیفیہ مٹی ٹیڈ کی طرف روانہ ہوئے اور قبل اس کے کہوہ وونوں عمان

تہنچ جائیں عکرمڈان سے جاملے اس سے بل ابو بکڑنے ان دونوں کو بیہ ہدایت کر دی تھی کہ ممان سے فی رغ ہونے کے بعدوہ عکرمہ مٹائتنز کی رائے بڑعمل کریں جاہے وہ ان کواینے ساتھ لےلیں یا عمان میں گفہرنے کا تھم دیں۔ بیتینوں امیر عمان کے قریب ا کے مقام رجام میں باہم جاملے۔ اور انہوں نے جیور اور عباد کا کے پاس اپنے بیام بھیج دیئے۔ دوسری طرف لقیط کوبھی اس فوج کے آنے کی اطلاع پیچی۔اس نے اپنی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور دبامیں آ کر پڑاؤ ڈالا'جیفر اور عباد بھائیں بھی اپنی اپنی قیام گا ہول سے برآ مدہوئے اور انہوں نے صحار میں آ کر پڑاؤ کیا اور حذیف عرفی کارمد بھی ہے کہ اللہ بھیجا کہ آپ سب ہمارے پاس آ جا کیں۔ چنا نجہوہ سب ان دونوں کے پاس صحار میں ایک جا ہو گئے اورا بیے متصلہ علاقے کومر مذین سے پاک کردیا' جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اور مرمدین جمی اپی بغاوت سے باز آ گئے نیز ان امرائے لقیط کے ساتھی سر داروں کوخطوط لکھے اور اس کی ابتداءانہوں نے بنوجدید کے رئیس سے کی ان کے جواب میں ان سر داروں نے بھی مسلمان امراء کو خطوط لکھے اس مراسات کا نتیجہ بیہ بوا کہ بیسب سر دارلقیط سے علیحد ہ ہو گئے۔

مسلمانوں نے لقیط کی جانب پیش قدمی کی اور مقام دبایر دونوں حریفوں کا اجتماع ہوا۔لقیط نے اپنے تمام اہل وعیال کوجمع کر کے ان کوصفوں کے چیچیے ظہرا دیا تھا تا کہ وہ اپنے نبر د آ زیاؤں کو جنگ میں دادشجاعت دینے پر ابھاریں نیز خودلڑنے والے بھی اینے نا موس کی حفاظت کے لیے جم کراڑیں۔ بیمقام مضرکے علاقے میں ایک بڑی منڈی ہے؛ جنگ شروع ہو کی اور نہایت خونریز اور شدید ہوئی' قریب تھا کہ لقیط کومسلمانوں پر فتح حاصل ہو جائے اس حالت میں جبکہ مرتدوں کا بلیہ بھاری ہو چکا تھا اورمسلمانوں کی حالت ۔ سمزور ہو چکی تھی۔مسلمانوں کی جمایت کے لیے زبردست امدادی فوجیس آ گئیں ۔ بنو ناجیہ حریت بن راشد کی قیادت میں اور عبدالقیس 'سیجان بن حلوحان کی قیادت میں آ گئے' نیز ان دونوں میلوں کے جومتفرق خاندان عمان میں سکونت پذیریتھے وہ ایک بڑی تعداد میں مدد کے لیے آ گئے اس کمک سے اللہ نے مسلمانوں کے باز وکوقوی اور مشرکین کے باز وکو کمز و رکر دیا۔ مشرک فکست کھا کر میدان سے بھا گئے مسلمانوں نے دس ہزارمشر کوں کومعر کہ ہی میں قتل کر دیا اور پھران کا تعاقب کر کے اور خوب بے دریغ قتل کیا۔ بہت سے لونڈی غلام اور مال غنیمت حاصل کیا' مال غنیمت کوامرائے اسلام نے مجاہدین میں تقسیم کر دیا اوراس کاخس (یا نچوال حصہ) عرفجة كساته ابوبكراك ياس روانه كرديا-

# عمان میں امن وامان:

اس معرکہ کے بعد تحرید اور حذیفہ نے بیمناسب خیال کیا کہ حذیفہ عمان میں قیام کر کے انتظام حکومت کریں اور شورش کو فرو کریں' جونمس ابو بکر بڑاتیٰ کو بھیجا گیا تھا اس میں آٹھ سولونڈی غلام تھے' نیز مسلمانوں نے دبا کی پوری منڈی پر بطور غنیمت قبضہ کرلیا' عرفچہ جہالتی خمس کو لے کرجس میں لونڈی غلام اور دوسرا مال ومتاع تھا ابو بکڑ کے پاس آ گئے۔حذیفہ عمان میں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے تشہر گئے' انہوں نے عمان کے اصلی قبائل اور دوسرے ان مختلف قبائل کے خاندا نوں کو جواپنے وطن سے ترک سکونت کر کے اس علاقے میں آباد ہو گئے تھے دعوت دی کہ اللہ نے جو فتح مسلمانوں کودی ہے اب اس سے مستفید ہونے کے لیے وہ انتظام حکومت میں ان کی اعانت کریں' عکرمہ مسلمانوں کی بڑی فوج کے ساتھ دوسرے مشرکیین کی سرکو بی کے لیے آ گے بڑھ گئے'انہوں نے مہرا ے اپنی جنگی کارروائی کی ابتداء کی ۔ اس واقعہ کاعیاذ الناجی نے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے۔

# اہل مہرہ واقع نجد کاار تداد

عكرمه بني تنه كى مهره يرفوج كشى:

جب عکر مہ ، عرفی اور حدیقہ گان کے مرتدین سے فارغ ہو گئے ، عکر مہ اپنی فوج کے ساتھ مہرہ کی سمت چلے انہوں نے اہل عمان اور حوالی ممان سے اپنی اس مہم کے لیے مدد لی۔ یہ اپنی سابقہ مقام سے چل کر مہرہ کے قریب پنی بنونا جیہ از دعبدالقیس راسب اور بنوتیم کے بعد کی ایک بڑی جماعت عکر مہ بڑا تھے : کی امداد کے لیے ممان سے ان کے ساتھ ہوگی تھی۔ اس فوج کے ساتھ عکر مہ نے مہرہ کے علاقے پر یورش کی ان کے مقام جبرہ وت میں بنو تھر اق کے ایک شخص کے علاقے پر یورش کی ان کے مقام جبرہ وت میں بنو تھر اق کے ایک شخص شخریت کی سرکردگی میں مور چہزن تھا ان کی جمعیت سی اس تمام علاقے میں جبرہ وت سے لے کر نفسد ون تک کہ دونوں مہرہ کے دو صحواجی ، پھیلی ہوئی تھیں اور دوسرا گروہ نجہ میں بنومحارب کے صحح کی سرکردگی میں آ مادہ جنگ تھا اور دراصل تمام مہرہ اس جماعت کے سب اس کی ماتحت سے کر قرید دونوں ایک دوسر سے کو اپنی اطاعت کی دعوت دیتا تھا نیز ان دونوں فوجوں میں ہرایک بیہ جا ہتا تھا کہ کامیا بی کی عزت اس حاصل ہو مشرکیوں کی بات کو قوگی اور مشرکیوں کی بات کو تو کی اور مشرکیوں کی بات کو تو کی اور مشرکیوں کی بات کو تو کی اس برا بھی عداوت اور رقابت سے اللہ نے مسلمانوں کی بات کو تو کی اور مشرکیوں کی بات کو کر ورکردیا۔

جب عکرمہ نے ویکھا کہ شخریت کے ہمراہ بہت کم جماعت ہے انہوں نے اسے ارتداد سے تو بہ کر کے دوبارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور محض اس ابتدائی تح یک ہی پر شخریت نے ان کی دعوت کو قبول کرلیا' اس واقعے سے مصبح کے حوصلے بہت ہو گئے۔ شخریت کے بعد اب عکر مہ نے مصبح کو کفرسے تو بہ کر کے پھر اسلام لانے کی دعوت دی گر اس نے اپنی کشرت تعداد سے دھو کہ کھایا اور چونکہ اب شخریت کے بعد اب شخریت کے ساتھ ہو گیا تھا اس سے حسد کی وجہ سے مصبح کی دشنی اسلام اور مسلمانوں سے اور بڑھ گئی نجد میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا یہاں دبا ہے بھی زیادہ شدید اور خون ریز جنگ ہوئی گر اللہ نے مرتدوں کو فکست دی ان کا سردار مارا گیا وہ بھا کے مسلمان ان پر چڑھ گئے اور انہوں نے کفار کو بے دریغ جس طرح جا ہا موت کے گھا شاتا را اور جس قدر مال ومتاع کو جا ہا موت کے گھا شاتا را اور جس قدر مال ومتاع کو جا ہا اس پر بطور غذیمت قبد کرلیا۔ مال غذیمت میں دو ہزار تیز رفتار اونٹویاں بھی ہمدست ہوئیں۔

مال غنيمت اور شخريت كي روائكي مدينه:

عکرمڈنے مال غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا اور پانچواں حصہ ہو ہت کے ساتھ ابو بکڑ کے پاس روانہ کر دیا۔ باتی چار حصوں کوانہوں نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اس فتح اور کثر ت سے مال غنیمت مل جانے سے عکرمہ اوران کی فوج کی مادی طاقت اور ساز دسا مان بہت بڑھ گیا اورانہوں نے وہیں قیام کر کے اپنی خواہش کے مطابق تمام اس علاقے کے باشندوں کو پھر اسلام میں داخل کر لیا' انہوں نے نجد رُ ریاضۃ الروضۃ' ساحل جزائر' مرا لیبان' جیروت' ظہور اٹٹجر 'صرات' یعب اور ذات النجیم کے باشندوں کو تو بہ کے بعد اسلام میں شریک کرلیا۔ اس کا میابی کی خوشخری سے عکرمہ ٹے بخو دم کے بنوعا بد کے سائب کے ذریعے ابو بکر بن اتنے کو فتح کی بشارت لے کر میہ بہلے ابو بکر بن اتنے کے بعد اسلام میں شریک کرلیا۔ اس کا میابی کی خوشخری سے عکرمہ ٹے نوع بد کے سائب کے ذریعے ابو بکر بن اتنے۔

# مریدین یمن

یمن کے عامل:

عكر مةً اور قاسم بن محمد ہے مروی ہے كەرسول الله ﷺ كى وفات ہوگئ اس وقت عمّا بى بن اسيد اور طا برٌ بن الى بالە كىمداور اس کے علاقے کے عامل تھے عمّا بِ بنو کنانہ پر عامل تھے اور طاہڑ عک پڑاور اس تقرر کی وجہ پیھی کدرسول ابتد منظم نے فرمایا تھا کہ عک کی امارت ان کے دادا سعد بن عدنان کی اولا د کوملنا چاہیے۔ طا نف اوراس کے علاقے پرعثانٌ بن ابی العاص اور ما لگ بن عوف النصري عامل تھے۔عثان شہري آبادي كے عامل تھے اور مالک ويہاتي آبادي كے (جوزياد ہ تر قبيلة ہوازن سے تعلق رکھتی تھی) نجران اوراس کے علاقے پرعمر وؓ بن حزم اور ابوسفیان بن حرب عامل تھے۔عمر وؓ بن حزم نماز میں امامت کرتے تھے اور ابوسفیانؑ بن حرب مال گذاری وصول کرتے تھے زمع اور زبید سے لے کرنجران کی حد تک کے علاقے پر خالد "بن سعید بن العاص عامل تھے۔تمام ہمدان برعامڑ بن شہرعامل تھے صنعاء کے عامل فیروز الدیلمی تھے ٔ داز ویہاورقیس بن اُمکشوح ان کے مددگار تھے' یعلیٰ بن امیہ ؓ جند کے عامل تنظ مارب کے عامل ابوموسی الاشعری تنظے عک کے ساتھ جواشعری تنظے ان کے عامل بھی طاہر ٹبن ابی ہالہ تنظ محاوّ بن جبل اس تمام علاقے کے معلم تھے۔ لہذاوہ ان تمام عاملوں کے علاقے کا دورہ کرتے تھے اور اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔

یمن کے عاملوں کے خلاف بغاوت:

خودرسول الله عليهم كى حيات ميس اسود نے ان عمال كے خلاف بغانوت كردى رسول الله عليهم نے اپنے قاصدوں اور خطوط ے ذریعے اسود سے جہاد شروع کیا یہاں تک کہ اسود مارا گیا اور رسول اللہ ﷺ کی دفات سے ایک رات قبل اس تمام علاقے پر حسب سابق رسول الله عليها كا تسلط اورتصرف دوباره قائم موكيا تها-اگر جدان باغيوں كى بغاوت كاعام عربوں پراب تك كچھزيا ده ا پر نہیں ہوسکا تھا اور وہ سب اس کے مقابلے کی تیاری کرر ہے تھے گر جب اور عربوں کورسول اللہ سکتھیا کی وفات کی خبر ہوئی یمن اور دوسرے تمام علاقوں میں ایک عام بغاوت ہریا ہوگئ اس ہے قبل عنسی کے سواد نجران سے صنعاء تک کے تمام علاقے میں گرد آوری کر رہے تھے اور انہوں نے بے قاعدہ جنگ ہے یہاں اورهم مجار کھا تھا نہوہ کسی امیر کے مقالجے کے لیے جاتے تھے اور نہ کوئی امیر ان کے مقابل جاتا تھا۔عمر و بن معدی کرب فروہ بن مسیک کے مقابل تھا اور معاویہ بن انس عنسی کی مفرور فوج کے ساتھ ادھر سے ادھر سرگردان تھا۔

عمرةٌ بن حزم اور خالدٌ بن سعيد كي مراجعت مدينه:

رسول الله ملکتیم کی وفات کے بعد آپ کے عاملوں میں سے صرف عمر ڈبن حزم اور خالد ٹبن سعید مدینہ واپس آئے ووسرے عاملوں نے اپنے اپنے علاقے چھوڑ کرمسلمانوں کے بہاں پناہ لے ایکھی عمرو بن معدی کرب نے خالدؓ بن سعید کوراتے میں روکا اوران کی تلوارصمصامہ چھین کی'البتہ رسول اللہ ﷺ کے فرستادے دوسرے خبر لانے والوں کے ساتھ مدینہ آئے۔ جریزٌ بن عبداللہ' ا قمرع بن عبداللَّدُّ اور وبرُّ بن تحسنس واپس آ گئے'اب ابو بکرٌ نے بھی رسوا یہ اللّٰہ سُکتیم کی طرح تمام مرتدوں سے اپنے قاصدوں اور

34

تحریروں سے جہاد شروع کیا یہاں تک کہ اسامہ بن زیر شام ہے واپس آئے اس کاروائی میں تین مہینے گذر گئے اس مدت میں البت صرف ذی حسی اور ذی القصد کے باشندوں کے واقعات پیش آئے۔

حضرت ابو بكر بناتيَّة؛ كي روانگي ابرت:

اسامہ کی واپسی کے بعد سب سے پہلے خود ابو بکڑ جہاد کے لیے برآ مدہوئے اور مدینہ سے ابرق آئے ابو بکڑنے اب بیطریقہ اختیار کیا کہ جس قبیلے کو جا کروہ شکست دیتے ان میں سے ان مسلمانوں کو جو مرتذ نہیں ہوئے تھے تھم دیتے کہ وہ اپنے سے ملحقہ قبیلے کے مقابلے کے لیے ان کا ساتھ دیں چنانچہ اس طرح وہ مہاج ین انصار اور دوسرے غیر مرتد مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ ایک کے بعد دوسرے اس سے متصل قبیلے سے لڑے اس طرح انہوں نے اس پوری مہم کو کا میا بی سے ختم کیا اور کسی مرتد سے مرتدین کے مقابلے میں مدذ ہیں ہی۔

# ابل تهامه کی سرکو بی:

سب سے پہلے عاب بن اسیداور عثمان بن ابی العاص نے ابو بکر رہائی۔ کولکھا کہ ہمارے علاقے میں مرتدین نے مسلمانوں پر
پورٹ کر دی ہے عتاب نے اس کے مقابلے میں یہ کارروائی کی کہ خالہ بن اسید کواہل تہا مہ کی سرکو ٹی کے لیے بھیجا۔ یہاں مدنع کی
ایک بڑی جماعت اور نزاعہ اور کنانہ کی متفرق ٹولیاں بنو مدنع کے خاندان بنوشنوق کے جندب بن سلمی کی سرکردگی میں مرتد ہوکر
مقابلے کے لیے جمع تھیں عتاب کے علاقے میں صرف یہی ایک جماعت ان سے برسر پیکارتھی ابارق میں حریفوں کا مقابلہ ہوا اور
خالہ بن اسید نے ان کوشکست دے کر پراگندہ کر دیا اور بہت سول کوئل کر دیا۔ اس میں بھی بنوشنوق سب سے زیادہ مارے گئے اس
واقعے کے بعد ان کی تعداداس قدر کم ہوگئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک نا قابل التفات و صدت رہ گئے اس واقعے نے عتاب کے علاقہ
عمل کوفتذار تدادسے یا کے صاف کر دیا اور جندب بھاگ گیا۔

مشتوة برفوج كشي:

عثانًّ بن ابی العاص نے اہل طائف کی ایک فوج عثانٌ بن رہید کی امارت میں مشتوق روانہ کی جہاں از و بجیلہ اور قعم کی جماعتیں تمیضہ بن العمان کی سرکردگی میں مرتد ہو کر حکومت ہے لڑنے کے لیے جمع تھیں۔اس مقام پر حریفوں کا مقابلہ ہواعثانٌ نے ان سب جماعتوں کو ذلیل شکست دی وہ جمیضہ کا ساتھ جھوڑ کر بھا گیں جمیضہ بھی کسی غیر معلوم علاقے میں بھاگ گیا۔



# اخابث عك

# قبيلهُ عك كى بغاوت وسركو بي:

رسول الله سنظم کے بعد تہا مہ میں سب سے پہلے عک اور اشعروں نے حکومت سے بعاوت کی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب ان کورسول الله سنظم کی وفات کی اطلاع ملی ان کا تعیلہ طخار پر بغاوت کے لیے جمع ہوا' اشعرین اور خصم بند کے جو طخار پر بقے وہ بھی اس اصلی جماعت سے آسلے انہوں نے سمندر کے ساحل پر مقام اعلاب میں اپنا پڑاؤڈ الا' ان کے۔ سمجھ چھٹی پر گئے وہ سپائی بھی جن کا کوئی سر دار نہ تھا آسلے طاہر "بن الی ہالہ نے ان کے اجتماع کی ابو بکر دخ گئے۔ کو اطلاع کی اور وہ خود ، ن کی سرکو بی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس غرض سے اپنی روائگی کی بھی اطلاع انہوں نے ابو بکر دخ گئے۔ کو ککھ جبیجی طاہر "کے ساتھ مسروق العکی بھی نضے انہوں نے اعلاب آسی ان باغیوں کو شکست دی۔ مسلمانوں نے ان کو ایسا بے دریغ نہ تنے کیا کہ شایدان میں ان باغیوں کو شکست دی۔ مسلمانوں نے ان کو ایسا بے دریغ نہ تنے کیا کہ شایدان میں شخ عطاء فر مائی۔ شدیا دان باغیوں کو ہلاک کر کے مسلمانوں کو ایک شاندار شخ عطاء فر مائی۔

### قبیله عک کے اخابث:

قبل اس کے کہ ابو بکڑ کے پاس طاہر رہی گئے: کا فتح کی بشارت دینے والا خط پہنچے انہوں نے طاہر ٹے ساتھ خط کے جواب میں ان کو لکھا'' مجھے تمہارا خط ملاجس میں تم نے اعلاب میں اخابث کے مقابلے پراپنے جانے اور مسروق اور ان کی قوم کواپٹی مدد کے لیے ساتھ لے جانے کی اطلاع دی ہے تمہاری میں کارروائی مناسب ہے۔اس موقع پر ان باغیوں کو بغیر کسی رخم کے ایسی سزادو جودوسروں کے لیے باعث عبرت ہو۔ ان کا صفایا کر کے تم میرے آئندہ تھم کے آئے تک اعلاب ہی مقیم رہنا تا کہ ان خبیثوں کے راستے مسافروں کے لیے مامون ہوجائیں۔

ابوبکڑ کے ان باغیوں کواخابث لکھنے کا بیاثر ہے کہ اب تک عک کی بید جماعت اور دوسر ہے قبائل والے جو بعنوت میں ان کے شریک ہو گئے تھے اخابث کے نام سے موسوم اور بیراستے جہاں انہوں نے جنگ کی تھی اخابث کے راستوں کے نام سے مشہور ہیں۔

لڑائی کے بعدابو بکڑ کے عکم کے بموجب طاہڑ بن الی ہالہ جن کے ساتھ مسروق قبیلہ عک کے ساتھ تھے اخابث کے راستے پر ابو بکر بھائٹیڈ کے دوسرے حکم کے انتظار میں فروکش رہے۔



# اہل نجران کا داقعہ

# ابل نجران کی تجدید معامده کی درخواست:

جب ابل نجران کورسول الله سکھی کی وفات کی اطلاع ملی جن میں اس وقت بنوالافعی کے جو بنوالحارث ہے بل وہال متوطن سے جا لیا ہوں ہے جو بنوالحارث ہے باس متوطن سے جا لیاں ہے جا کہ انہوں نے حسب سے جا لیس ہزار جنگر سے انہوں نے جسب نے جا کہا گیا ہے وفد ابو بکڑ کے پاس بھیجا بیدوفد ابو بکڑ کے پاس آیا انہوں نے حسب ذیل فرمان ان کولکھ دیا۔

### جريرين عبداللدكوجها دكاحكم:

ابوبکڑنے جریر بن عبداللہ کو تکم دیا کہتم اپٹے عمل پرواپس جاؤاوراپنے ان ہم قوم لوگوں کو جواسلام پر ثابت قدم ہوں' اعانت ویں کی دعوت دو۔اور جوان میں سے تندرست اور صاحب استطاعت ہوں ان کو جہاد کے لیے تیار کرواوران کے ساتھ مرتدوں سے جہاد کر و کیلے تھم پر دھادا کرنا جوذی المخلطعہ کی جمایت کے لیے برآ مدہوئے ہوں ان سے لڑنا نیز ان کا مقابلہ کرنا جو تمہارا مقابلہ کریں ان کا بالکل صفایا کردینا نیز ان کے شرکاء کا بھی خاتمہ کرتا' اس سے فارغ ہو کرتم نجران جانا اور وہاں میرے دوسرے تھم کے آنے تک مختبرے رہنا۔

# جربر کی مراجعت نجران:

جریڑا پی خدمت پر روانہ ہوئے جواحکام ابو بکڑنے ان کو دئے تھاس کی انہوں نے پوری تغیل کی مگرسوائے ایک چھوٹی سی جماعت کے کسی نے ان کا مقابلہ نہیں کیااس جماعت نے مقابلہ کیا مگر وہ بری طرح قل کر دیے گئے اور تعاقب کے بعد بہت سوں کو سُرِنَّا رکرانیا گیااس قضیے سے فارغ ہوکروہ نجران پہنچ گئے اور دہاں ابو بکڑکے دوسرے تھم کے انتظار میں مقیم ہوگئے۔

# جبرى بعرقى كاحكم:

حضرت ابو بكر من الله كاعماب بن اسيد كے نام فرمان:

ابو بکڑنے عمّابؓ بن اسید کولکھا کہتم اہل مکہ اور اپنے ماتحت علاقے سے پانچے سوسپاہیوں کو بھرتی کر کے ان پر اپنے کسی معتمد علیہ کو امیر مقرر کروئی عمّانی کی اور اس جماعت پر خالدؓ بن اسید کو امیر مقرر کیا۔ اب ہر فوج اور ان کے امیر جہاد پر جانے کے لیے تیار اور پا بدر کا ب ہو گئے کہ ابو بکر رفی تُنٹ کا ان کو تھم لیے اور مہا جران کے پاس آئیں تو وہ جہاد کے لیے روانہ ہو جائیں۔



# اہل بین کا دوسری مرتبدار تداد

# قیس بن عبد یغوث کاارتداد:

جن لوگوں نے دوسری مرتبہ ارتد اد کیاان بیل قبیں بن عبد یغوث بن مکثوح تھا۔اس کا داقعہ بیہ ہے کہ جب اہل یمن کورسول الله علیل کی وفات کی اطلاع ملی قیس نے مرتد ہوکر فیروز' داز ویہاور جشیش کے قبل کی کوشش کی ابو بکڑنے مران کے رئیس عمیر کو'رود کے رئیس سعید کو کلاع کے رئیس مفع کو ظلیم کے رئیس حوہب کواور ذی نیاق کے رئیس شہر کو خط لکھے جس میں ان کو حکم دیا گیا تھا کہوہ ا ہے دین پر قائم رہیں اللہ کی حکومت کو قائم رکھیں اورلوگوں کا انتظام کرتے رہیں' اور میہ کہ بیس تمہاری مدد کے لیے فوج بھی جھیجوں گا۔ ان سب سرداروں کے نام ان کے خط کامضمون بیتھا کہتم ابناء کی ان کے دشمنوں کے مقالبے میں مدد کرو مرتدوں کو گھیرلؤ میں نے فیروز کو پین کا والی مقرر کیا ہے تم ان کے حکم کی تھیل کر داوران کا ساتھ دو۔

ذى الكلاع كوورغلان كى كوشش:

عروہ بن غزیة الدیثنی سے مروی ہے کہ جب ابو بکڑ خلیفہ ہوئے انہوں نے فیروز کو یمن کا امیر مقرر کیا۔ حالا نکہ اس سے قبل وہ داز و پیجشیش اورقیس اس فتنے ہے الگ تھاگ تھے' نیزیمن کے دوسرے مما کد کولکھا کہ وہ ارتداد کے فروکرنے میں ان کی اعانت کریں' قبیں کو جب اس کی اطلاع ہوئی اس نے ذی الکلاع اوراس کے ساتھیوں کولکھا کہ اس وقت جماعت ابناء تمہارے علاقوں میں منتشر حالت میں ہے وہتم میں گھوم پھرر ہے ہیں اگر اس وقت ان کوچھوڑ دیا جائے گا تو وہ ہمیشہتمہارےسر پرسوارر ہیں گے۔ میں مناسب سیجھتا ہوں کہان کے سرداروں کو آل کردوں اور ن کواینے علاقے سے خارج البلد کردوں مگر ذی الکلاع نے اس کی تجویز کو منظور نہیں کیا اور نہ اس نے ابناء کی حمایت کی بلکہ وہ فریقین سے علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے صاف کہد دیا کہ اس معاملے میں ہمارے اغراض شریک نہیں ہیں ہم کوئی دخل نہیں دیتے تم ان کے رقیب اور وہ تمہمارے مم آلیس میں نبٹ لو۔

قبس اورخی جماعت:

اس جواب پراب خود قیس نے ابناء کے آل کی ٹھان ٹی۔ان کے سرداروں کے آل اوران کے اخرائے کی سازش میں منہک ہو گیا۔اس نے ان مفر دراور شکست خور د محمی جماعت ہے جو گوریلے کی طرح اس تمام علاقے میں پھرتی تھی اور صرف انھیں کا مقابلیہ کرتی تھی سازباز کی اور لکھا کہتم جلد ہے جلد میرے پاس آ جاؤتا کہ ہم تم ایک غرض مشتر کہ کے لیے کارروائی کریں اور وہ بیا کہ یمن ے ابناء کا ہمیشہ کے لیے اخراج کر دیں' اس جماعت کے سرداروں نے قیس کو لکھا کہ ہمیں تبہاری تجویز سے اتفاق ہے اور ہم بہت جلداس غرض کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں۔ چنانچے اہل صنعاء کوان کی کسی پیش قدمی کی اطلاع نہ ہوسکی کہ خبر ملی کہ وہ شہر کے پاس پہنچ گئے ہیں قیس بظاہراس خبر وحشت اثر کون کرمتا ٹر منہ بنائے فیروز اور دازویہ کے پاس آیا اور تا کہ ان کواس کی نیت پرشبہہ نہ ہو اور وہ اس سازش میں اسے ملوث نہ سمجھیں ان ہے آ وارہ گردشورشیوں کی روک تھام کے لیے مشورہ کرنے لگا' وہ لوگ بھی قیس کی نیک نیتی پر بھروسہ کر کے سوچنے لگے کہ اس فتنے کو کیونگر روکا جائے۔

### سازش كاانكشاف:

اس کے بعد قیس نے ان سر داروں کو دعوت دی کہ کل صبح کا کھانا آپ میر ہے ساتھ کھانیں' پہلے اس نے داز ویہ کو دعوت دی' پھر فیروز کواور پھر جشیش کو' داز ویہ اپنے گھر ہے چل کر قیس کے یہاں آئے ان کے اندر آئے ہی قیس نے ان کو قبل کر دیا' اب فیروز اپنے گھر ہے اس کے پاس آنے کے لیے روانہ ہوئے اس کے قریب پہنچے تھے کہ انہوں نے سنا کہ ددعور تیں دو کو ٹھوں پر کھڑی ہوئی کچھ یا تیں کر رہی ہیں ایک نے کہاافسوس ہے نہ بھی داز ویہ کی طرح مارے گئے ۔ فیروز نے ان کی گفتگوس کی اور وہ الٹے پاؤں اس مہانے سے پلیٹ گئے تا کہ دیکھیں کہ جولوگ دشمن کی نگرانی کے لیے متعین کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہوں پر موجود ہیں یانہیں۔ فیروز کا فرار:

قیس کواطلاع دی گئی کہ فیروز واپس چلے گئے وہ اپنی فوج کو لے کران کی گرفت کے لیے دوڑا 'فیروز نے بھی اپنے گھوڑ ہے کو ایر دی جشیش مل گئے اوراب وہ بھی ان کے ساتھ ہو کر جبل خولان کی طرف چلے جہاں فیروز کے نانہیا کی رشتہ دارر ہتے تھے۔ یہ دونوں تعاقب کرنے والے دشمن کے رسالوں کے آگے بڑھ کر پہلڑ پہنچ گئے تھے وہاں گھوڑ وں سے اتر کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس وقت وہ دونوں سادے جوتے پہنے ہوئے تھے جن کی دجہ سے پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے ان کے پاؤں لہولہان ہو گئے نخرضیکہ کسی طرح سے وہ خولان کے پائ ہیں بہنچ گئے اور فیروز اپنے نانہیا کی بین محفوظ ہو گئے انھوں نے اس موقع پر قتم کھائی کہ اب آئندہ وہ بھی معمولی سادہ جو تا استعال نہیں کریں گان کے تعاقب میں جوسوار آئے تھے وہ بیل ومرام قیس کے پاس چلے آگے۔

قیس نے صنعاء میں بغاوت برپا کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور نیز اس نے اطراف وجوا نب ئے علاقے سے نیکس وصول کیا مگر اب بھی وہ نہ بذب تھا کہ ابو بکر رٹناٹٹنز کا ساتھ دے یا اسود کا 'اسی اثناء میں اسود کے سوار بھی اس کے پاس آ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر رٹناٹٹنز کو بعنا و ت صنعاء کی اطلاع:

جب فیروز بنوخولان اپنے ماموؤں کی حفاظت میں محفوظ ہو گئے اور پچھادرلوگ بھی ان کے پاس جمع ہوئے انہوں نے ابوں نے ابو بکر بنائیّا: کواپنی پوری سرگذشت کھی۔ دوسری طرف قیس نے طنز أفیروز کے متعلق کہا کہ خولان کی فیروز کی اور قرار کی جوان کی اعانت کے لیےاس کے پاس آ گئے ہیں میں کیاحقیقت سجھتا ہوں۔

ابو بکڑنے جن جن قبائل کے سر داروں کو خط لکھے تھے ان کے عوام اکثر و بیشتر قیس کے پاس آ گئے۔البتہ اُن کے رؤسا اب تک اس پورش سے علیحدہ تھے۔

### ا بناء کی جلا وطنمی :

اب قیس نے ابناء کارخ کیاان کے تین گلڑے کیے ایک وہ جوصنعاء میں مقیم رہے گئیں نے ان کواوران کے ہیوی بچوں کو وہیں رہنے دیا۔ دوسرے وہ جو بھاگ کر فیروز سے جا ملے تھے۔ان کے ہیوی بچوں کو بھی اس نے دوحصوں میں تقسیم کیاا یک کو اپنی رہنے دیا۔ دوسرے وہ جو بھاگ کر فیروز سے جا ملے تھے۔ان کے ہیو کا بچوں کو بھی اس نے دوحصوں میں تقسیم کیاا یک کو اپنی آ دمیوں کی گرانی میں جلا وطن کرنے کے لیے عدن بھیجا تا کہ بید وہاں سے سمندر کے ذریعے اپنے اصل وطن بھیج و بیئے و کیسمندر کی راہ اور داز و یہ کے سمندر کی راہ جلا وطن کیا اس طرح دیلمی کے اہل وعیال خٹک کی راہ اور داز و یہ کے سمندر کی راہ سے جلا وطن کے گئے۔

#### ا بناء کی ایانت:

ببری ہے۔ جب فیروزکومعلوم ہوا کہ عام اہل یمن قیس کے ساتھ ہو گئے ہیں اور اس نے ابناء کے اہل وعیال کوسفر میں لوٹے جانے کے جب فیے پر خطر راستوں سے جلاوطن کر دیا ہے نیز اس نے ان کے ماموؤں اور ابناء کی تو ہین کی ہے اور وہ ان کو بہت ہی حقیر سمجھتا ہے ' انہوں نے کئی شعروں میں اپنے کار ہائے نمایاں کوفخر سر بیان کیا ہے اور موجودہ حالات پراپنے نم وغصے کا اظہار ہے۔ فیروز کی بنو تقیل اور قبیلہ عک سے مدد کی درخواست :

اب فیروز نے تنہا قیس کے مقابلے کی ٹھان کی۔ انہوں نے بوقیل بن رہید بن عام بن صفصعہ کے پاس ابنا پیا مبراس پیام کے ساتھ بھیجا کہ میں اپنے آپ کوآپ لوگوں کی پناہ میں دیتا ہوں اور آپ سے مدد مانگتا ہوں آپ میری اس موجودہ مصیبت میں دیتگیری کریں اور جولوگ ابناء کے اہل وعیال کوجلا وطن کرنے لیے جارہے ہیں ان سے ان کور ہائی دلا میں نیز فیروز نے عک کے پاس بھی اس درخواست کے لیے اپنا قاصد بھیجا' اس درخواست پر بنوقیل احلاف کے ایک شخص معاویہ کی قیادت میں برآ مدہوئے انہوں نے قیس کے ان سواروں کو جو ابناء کے اہل وعیال کو لیے جارہے تھے اثنائے راہ میں ٹو کا اور روکا نیز انہوں نے ان کی گرفت سے ابناء کے اہل وعیال کو چھڑ الیا اور ان کے لیے جانے والوں کو تل کر دیا' اور فیروز کے صنعاء واپس آنے تک ان کو وہیں دیہات میں مقیم کرا دیا۔ اس طرح قبیلہ عک نے مسروق کی قیادت میں یورش کر کے ابناء کے اور اہل وعیال کو ان کے جلا وطن کرنے والوں میں مقیم کرا دیا۔ اس طرح قبیلہ عک نے مسروق کی قیادت میں مقیم کرا دیا۔

قیس کی شکست وفرار:

بنوعقیل اور عک نے فیروز کی مدد کے لیے جوانم و بھیج دیۓ جب بیامدادی جماعتیں اور دوسر بے لوگوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئیں وہ ان سب کو لے کرقیس کے مقابلے کے لیے بوطے صنعاء کے سامنے دونوں میں شدیدلڑائی ہوئی اللہ نے قیس اس کی قوم اور دوسر بے ساتھیوں کوشکست دی اور وہ سب کے ساتھ فرار ہوکر پھراس مقام میں آگیا جہاں وہ ان سب آ وارہ گرو جماعتوں کے ساتھواس غدارانہ پورش سے پہلے عندی کے بعد حیران اور سرگروان رہا کرتا تھا' یہ جماعتیں پھر صنعاء اور نجران کے درمیان میں پھر نے لگیں ۔اس سے پہلے عمرو بن معدی کرب جوشنی کا حامی تھا۔فروہ بن مسیک کے مقابل تھا۔

يوم الرزم:

فروہ مسیک کا واقعہ ہیے کہ بیاسلام لاکر رسول اللہ کھی کیا خدمت میں حاضر ہوااس کے متعلق اس نے شعر بھی کہا تھے۔
رسول اللہ کھی کے جو با تیں اس سے کیں ان میں ہی کہا تھا کہ کہوفر وہ جنگ رزم میں جو ہلاکت کی مصیب تنہاری قوم کو ہر داشت کرنا پڑی اس سے تم خوش ہوئے یار نجیدہ؟ فروہ نے کہا جس شخص کواپنی قوم کی الی تنابی دیکھنے کا تفاق ہوا ہوگا جیسا مجھے یوم الرزم میں اپنی قوم کو ہلاک ہوتے دیکھنا پڑاوہ ضروراس سے متاثر اور رنجیدہ ہوگا۔ بیلا انکی فروہ کے قبیلے اور ہمدان کے درمیان یغوث نامی میں اپنی قوم کو ہلاک ہوتے دیکھنا پڑاوہ ضروراس سے متاثر اور رنجیدہ ہوگا۔ بیلا انکی فروہ کی تھیلے اور ہمدان کے درمیان یغوث نامی ایک بت کے متعلق ہوئی تھی جو ایک مدت ایک قبیلے کے پاس دہتا تھا اور دوسری میں دوسرے قبیلے کے پاس چنا نچہ جب قبیلہ مراد کی نوبت آئی انہوں نے چاہا کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی رنجا تھا اور دوسری میں دوسرے قبیلے کے پاس خواب اس موقع پر ۔
اللہ جدرے ابومسروق ان کارئیس تھا۔

### فروه کا بنومرا دیرتقرر:

اس جواب پررسول الله علیهانے اس سے فرمایا خیراس سے کیا ہوتا ہے۔اسلام لانے سے توان کی عزت بڑھ ہی گئی فروہ ہ نے کہااگراہیا ہے تو یہ بات میرے لیے باعث خوشی ہے۔رسول الله علیهانے اسے بنومراد کےصدقات کا تحصیلدارمقر رکر دیا نیز ان لوگوں کا بھی جو بنومراد کے یہاں فروکش ہوں یاان کے علاقے میں مقیم ہوں ان کو تحصیلدار بنادیا۔

# عمرو بن معدی کرب کاار تداد:

عمروبن معدی کرب کاواقعہ یہ ہے کہ یہ پنی قوم سعدالعنیر وسے جدا ہوکر بنوز بیداوران کے علیفوں میں متوطن ہوگیا تھا انہیں کے ساتھ یہ بھی اسلام لے آیا اور وہیں تیم تھا جب عنسی مرتد ہوا اور قبیلہ ندج کے اکثر افراداس کے ساتھ ہو گئے تو فروہ تو چندان لوگوں کے ساتھ جو اسلام پر بدستور قائم تھے اس شورش سے الگ تھلگ ہو گئے البتہ عمرو بھی دوسروں کے ساتھ مرتد ہوگیا۔ عنسی نے ایس این ان بب بنا کر چیچے چھوڑا تا کہ وہ فروہ کے مقابل رہے نیفروہ کے سامنے تھا مگر دونوں حریف ایک دوسرے کے مقابلے سے ایٹ ان بب بنا کر چیچے چھوڑا تا کہ وہ فروہ کے مقابل رہے نیفروہ کے سامنے تھا مگر دونوں حریف ایک دوسرے پر طنز وتعریف ایک دوسرے پر طنز وتعریف کرماز ہیں۔ کرتار ہتا ۔ اس حالت میں املاع ملی کہ عکر مراز ہیں بیچ کئے ہیں۔

## عكرمه وخالفية كي ابين مين آمد:

عکر مرام ہو سے چل کریمن کے علاقے میں امین پنچان کے ساتھ ایک بڑی زبردست جمعیت جس میں مہرہ کے بہت سے
لوگ تھے نیز سعد بن زیداز و ناجیۂ عبدالقیس بنو مالک بن کنانہ کے حذبان اور عتبہ کے عمرہ بن جندب تھے 'ساتھ تھی' عکر مہ نے قبیلہ
نخع کوان کے بھگوڑ وں کوسز اویئے کے بعدا کٹھا کیا اور پوچھا تمہا را طرز عمل اس شورش میں کیسار ہا۔ انہوں نے کہا ایا م جاہلیت میں بھی
ہم ایک ایسے دین پر قائم تھے کہ ہم پروہ پھبتیاں جوعرب ایک دوسرے پر کساکرتے تھے عائد نہیں کی گئیں' چہ جائیکہ اب تو ہم اس دین
پر قائم ہیں جس کی خوبی ہے ہم خوب واقف ہو چکے ہیں اور جس کی محبت ہمارے قلوب میں جاگزیں ہو چکی ہے۔
پر قائم ہیں جس کی خوبی و بن معدی کرب میں کشیدگی:

عکرمہ نے جب اور لوگوں سے ان کے طرز عمل کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ ان کا بیان سیح ہے ان کے عوام برستوراسلام پر ثابت قدم رہے تھے البتہ ان کے خواص میں جومر تہ ہوگئے تھے وہ بھاگ گئے تھے اس طرح نخے اور تمیر کو انہوں نے ارتداد کے الزام سے برمی قرار دیا اور اب وہ ان کو جمع کرنے کے لیے وہیں تھی ہو گئے قیس بن عبد یغوث نے عمر و بن معدی کرب پر بیالزام لگایا کہ تمہاری خفلت سے عکر مہیمی میں درآئے۔ اس وجہ سے دونوں میں جھڑا ہوگیا اور انہوں نے اب ایک دوسر سے پر لعن طعن شروع کیا عمر و نے قیس پر بیالزام لگایا کہ تم نے ابناء کے ساتھ بدعہدی کی اور داز و بیکو دھو کے سے بلا کو تل کر دیا اور فیروز کے مقابلے سے دم دبا کر بھاگے۔ ان عیوب اور الزامات کو اس نے اپنے شعروں میں بیان کیا۔ قیس نے بھی ترکی اس کا جواب اس انداز میں اسے شعروں میں دیا۔

# طا ہرا ورمسر وق كوصنعاء جانے كاحكم:

ابو بكر بن التين نے طاہر ابن ابی مالہ بن تين اورمسروق كولكھا كەتم صنعاء جاؤ اور ابناء كى مدد كروبيد دنوں امير اپنے اسپنے مقام سے

چل کر صنعاء پنچے۔ نیز ابو بکر بڑاٹٹڑنے عبداللہ بن ثور بن اصغر کولکھا کہتم عربوں اور اہل تہامہ کے دوسرے ان لوگوں کو جوتمہاری دعوت قبول کریں 'جمع کر کے اپنی جگہ میرے دوسرے تکم کے موصول ہونے تک جنگ کے لیے تیار ہوکر مقیم رہو۔ عمر و بن معدی کر ب اور خالد "بن اسید کی لڑائی:

عمرو بن معدی کرب نے پہلے مرتد ہونے کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ خالد ہن سعید کے ہمراہ تھا ،عمر دان کے خلاف ہوکرا سود سے جا ملا ۔ خالد ہن سعید اس کے مقابلے پر بڑھے اور پاس بننج کئے وونوں میں مقابلہ ہوا ایک نے دوسر سے برتوار کا وار کیا ، خالد کا وار اس کے کاندھے پر پڑا جس سے تلوار کا پر تلہ کٹ گیا ، تلوار گر پڑا کہ برایت کر گیا ۔ عمر و نے بھی ان پروار کیا گر بسود خالد ہن سعید چا ہے تھے کہ دوسرا وار کر یں گرعمرونو را گھوڑ سے کودکر پہاڑ پر بھاگ کر چڑھ گیا۔ خالد نے اس کے تمام سامان کا گھوڑ سے اور صصاحہ نا مہلوار پر قبضہ کر لیا اور وال کے ساتھ عمرو بھی اب رو پوش ہوگیا تھا۔ سعید بن العاص الا کبری تمام الملاک سعید بن العاص الا معرفی ورا شت میں ملیں اور جب یہ کوفی تمران ہو کے والی مقرر ہوئے عمرو بن معدی کرب نے اپنی لڑکی ان کوچش کی گمرانہوں نے اسے قبول نہیں کیا بلکہ سعید خود عمرو کے مکان اس سے ملئے گئے اور یکن میں جو جو تلوار میں خالد بھائے کوئی تھیں وہ ساتھ لے گئے اور اس سے بیس معید نے کہا اٹھا لوشی نے تم کو و سے دی عمرو نے اسے اٹھا لیا اسے نہوں نے جمرو نے اسے اٹھا لیا اسے بیس موری خورے جسم میں سرایت کرگئی۔ اس کے بعد عمرو نے اسے بھر سعید بوائش کو ورے دیا اور کہا کہ آئی ہوئی نے ورا آپ میرے گھر بھے سے مطن آ کے ہوتے ' میں وہ خود کر میں اور آپ میں ہوئی خور کے جسم میں سرایت کرگئی۔ اس کے بعد عمرو نے اسے بھر سعید بوائش کو ورے دیا اور کہا کہ آپ میرے گھر بھو سے مطن آ کے ہوتے ' میں وہ خود کر میں ایت کہا ہو تھیں اور آپ میرے گھر بھو سے مطن آ کے ہوتے ' میں وہ خود کہ میں اسے نہیں لیتا۔

# قیس اور عمر و بن معدی کرب کی گرفتاری:

مرتدین کی سرزنش کے لیے سب سے آخر میں جوامیر ابو بکڑ کے پاس سے گئے وہ مہا جڑ بن ابی امیہ سے انہوں نے مکہ کی راہ
اختیار کی' کے آئے وہاں سے خالد بن اسیدان کے ساتھ ہو گئے' طائف آئے یہاں سے عبدالرحمان بن ابی العاص ان کے ہمراہ
ہوئے' آگے بوصے جریڑ بن عبداللہ کے مقابل آئے ان کوساتھ لیا جب عبداللہ بن تور کے پاس آئے وہ خودان کے ساتھ ہو گئے
ہوائی' آگے بوصے جریڑ بن عبداللہ کے مقابل آئے ان کوساتھ لیا جب عبداللہ بن تور کے پاس آئے وہ خودان کے ساتھ ہوگئے
ہوائی پنچ فروہ بن مسیک ان کے ساتھ ہوئے اب عمرو بن معدی کرب نے قیس کا ساتھ چھوڑ ااوروہ خود بغیر امان حاصل کیے مہا جڑگی
خدمت میں حاضر ہوا مہا جڑ نے اسے اور قیس دونوں کو گرفاز کر کے قید کر دیا۔ پھران کے متعلق ابو بکر بڑائیڈ کو کھا بلکہ خودان دونوں کو
ان کی خدمت میں تھیج دیا۔

### مفرور باغیوں کی تلاش:

جب نجران سے مہا جڑ مفرور اور روپوش باغی جماعتوں کی تلاش اور سرکو بی کے لیے روانہ ہوئے اور سواروں نے ان کو ہر طرف سے آلیا انہوں نے امان کی درخواست کی مگر مہا جڑنے ان کی درخواست نہ مانی اس پران کی دو جماعتیں ہو گئیں ایک سے انہوں نے عجیب پر مقابلہ کیا اور سب کا صفایا کر دیا دوسری کوان کے رسالے نے جوعبداللّد کی قیاوت میں تھا طریق اخابث میں جالیا اور اس کا قلع قمع کردیا۔ متفرق بھٹکے بھاگے ہر راہ اور ہرسمت قبل کیے گئے۔

# قيس بن عبد يغوث كومعافى:

قیں اور عمر و بن معدی کرب ابو بکڑے پاس لائے گئے ابو بکڑنے قیس سے کہا اے قیس تم نے اللہ کے بندوں پر پورش کر کے
ان کوقتل کیا ہے'اور تم مونین کو چھوڑ کرمشر کوں اور مرتدین کے جھے میں شریک ہوگئے۔ ابو بکر رٹھٹٹنہ کا منشاء تھ کہ اگر کوئی اس کا کھلا ہوا
جرم مل جائے تو اسے قبل کر دیں' مگر قیس نے دازویہ کے قبل کی سازش اور اس میں شرکت سے صاف انکار کر دیا اور بات میتھی کہ یہ
حرکت بہت ہی خفیہ طور پر سرانجام دی گئی تھی' قیس کے خلاف کوئی صاف شہادت ہمدست نہ ہو تکی تھی اس وجہ سے ابو بکڑ اس کے قبل
سے ماز رہے۔

# عمروبن معدى كرب كور مائى:

عمرو بن معدی کرب سے انہوں نے کہا کیاتم کواس بات سے شرم نہیں آتی کہ کل تم کوشکست ہوئی تم نے راہ فراراختیار کی اور آج تم کو قید کر کے بیباں لایا گیا کاش تم اسلام کی خدمت کرتے اللہ تم کو بڑی عزت دیتا۔ اتنا کہہ کرا ہے بھی رہا کر دیا اوران دونوں کواجازت دے دی کہا ہے گھر چلے جا کیں 'عمرونے کہا اب تو میں امیرالموشین کی نصیحت کو ضرور قبول کروں گا اوراب بھی اسپنے سابقہ کردار کااعا دہ نہیں کروں گا۔

### مفرورسرکشوں کی سرکونی:

مہا جڑ بھیب سے چال کر صنعاء آئے انہوں نے تھم دیا کہ تمام مفروروں کی تلاش اور تعاقب کر کے سرکو بی کی جائے چنا نچہ مسلمانوں نے جس پر قابو پایا انہوں نے اسے بے در لیغ بری طرح قتل کر دیا 'کسی سرکش کومعاف نہیں کیا گیا البتہ سرکشوں کے علاوہ جن لوگوں نے جس پر قابو پایا انہوں نے اسے بے در لیغ بری طرح قتل کر دیا 'کسی سرکش کومعاف نہیں کیا البتہ سرکشوں کے مالاح کی جس لوگوں نے تو بہ کی اور ان کے حالات دریا فت کرنے سے معلوم ہوا کہ ان کے جرم کی نوعیت شدید نہیں ہے اور ان کی اصلاح کی ماری سرگذشت کی اطلاع کی جاسکتی ہے ان کومعاف کیا گیا۔ صنعاء پہنچ کرمہا جڑ نے اپنے صنعاء پہنچنے اور اثنائے راہ کی ساری سرگذشت کی اطلاع ابو بکر دفات کی کی کیا تھیجی۔



باب٢

# مرتدين حضرموت الص

### زياد بن لبيد عامل حضرموت:

رسول ابقد سوکتیم کاجب وصال ہوا تو حضر موت کے علاقوں پر آپ کے عامل خاص حضر موت پر زیادٌ بن لبید سے سکاسک اور سکون پر عکاشہ بن محصن سے اور کندہ کے عامل مہا جڑ مقر رکھے گئے سے مگر وہ انہی اپنی خدمت پر جاند سکے تھے کہ رسول اللہ سوکتیم کا وصال ہوگی اس لیے ابو بکڑنے اب ان کو تھم دیا کہ پہلے وہ یمن کے مرتدین سے جاکراڑیں ان کا قلع قمع کرنے کے بعدا پی خدمت کا جاکر جائزہ حاصل کریں۔

مهاجرٌ بن اميه كالمارت كنده پرتقرر:

امسلمہ اور مہا جرقی ہیں امیہ ہے مروی ہے کہ مہا جرقی خوروہ تبوک ہے رسول اللہ مرتبیل کا ساتھ چھوڑ کر چلے آئے تھے جب رسول اللہ مرتبیل اس غزوے سے واپس آئے تو آپ ان سے ناراض تھے اس ذمانے میں ایک روز ام سلمہ بڑت بیا آپ کا سر دھلا رہی تھیں انہوں نے عرض کیا کہ جھے اس خدمت کا کیا نفع جب آپ میرے بھائی سے ناراض ہیں 'رسول اللہ مرتبیل اس بات سے متاثر ہو گئے انہوں نے اپنے خادم کو اشارہ کیا وہ مہا جر مرتبیل کو بلالایا 'مہا جر مسلسل اپنا عذر بیان کرتے رہے بہاں تک کہ رسول اللہ میکتیل نے ان کی خطا معاف فر ما دی ان کے عذر کو قبول کر لیا اور ان کو کندہ کا عامل مقرر فر مایا 'گروہ بیار ہوگئے اپنی خدمت پر جانہ سکے اس لیے انہوں نے زیاد رس تھونے اور ابو بکر نے ان کے تقرر کو بحال انہوں نے زیاد رس تھونے کو کلھا کہ آپ میری خدمت کو بھی انجام دیں 'اس کے بعدوہ شفا یاب ہوئے اور ابو بکر نے ان کے تقرر کو بحال رکھا اور تھم دیا کہ پہلے تم بیمن جاؤ اور وہاں نجران سے لے کر بیمن کے آخری حدود تک جو باغی ہوں ان کا استیصال کرواور پھر اپنی خدمت کا جا کر جا کر وہ بیا رہا گئے دیا۔ ان کا استیصال کرواور پھر اپنی خدمت کا جا کر جا کر وہ بیا رہا تھا رکی وجہ سے زیاد اور وہاں نجران سے لیے کر بیمن کے آخری حدود تک جو باغی ہوں ان کا استیصال کرواور پھر اپنی خدمت کا جا کر جا کر وہ بیا رہا گئے ان کے نظار کی وجہ سے زیاد اور وہا سے کر بیمن کے آخری حدود تک جو باغی ہوں ان کا استیصال کرواور پھر اپنی خدمت کا جا کر جا کر وہ بیا کہ کہ ان تھا ہے دیں گئے ہے دیا ہو کہ کا ان تھا ہے۔

اسودالعتسى كى تحريك كو قبول كرنے كى وجہ ہے كندہ مرتد ہو گئے اسى وجہ ہے رسول اللہ سائٹیل نے بان كے چاروں رئیسوں پر لعنت بھیجی ارتداد ہے پہلے بدوا قعہ بواقعا كہ جب وہ اور حضر موت كا ساراعلاقہ اسلام لے آیاان كے صدقات كے انتظام كم تعلق رسول اللہ سائٹیل نے بہم دیا تھا كہ حضر موت میں بعض لوگوں كا صدقہ كندہ میں جمع كیا جائے اور بعض اہل كندہ كا صدقہ حضر موت میں جمع ہوا کر ہے اس پر جمع ہوا در بعض اہل سكون كا صدقہ حضر موت میں جمع ہوا کر ہے اس پر بغولیعہ كے بعض لوگوں نے كہایا رسول اللہ سائٹیل ہیں اگر آپ مناسب خیال فرما كیں تو آپ ان كو تكم دیل كہا ہوا كہ بہم اس موصد نے كامال ہمارے پاس لے آیا كریں رسول اللہ سائٹیل نے ان لوگوں ہے كہا اگر ایسا كر سے ہوتو كرنا ان لوگوں نے كہا ہم اس بغور كریں گے۔ اگر ہؤولیعہ كے باس جانور نہ ہوں گئو ہم صدقے كامال خود پہنچا دیا كریں جانور نہ ہوں گئو ہم صدقے كامال خود پہنچا دیا كریں گے۔

#### حضرمیوں کا صدقات پہنچانے سے انکار:

رسول الله سلطين كي وفات كے بعد جب صدقات كے وصول كرنے كا وقت آيا' زيادٌ نے لوگوں كواينے ياس بلايا و ہ آئ

بنو ولیعہ نے حطر میوں سے کہا کہتم نے جیسا کہ رسول اللہ می اللہ علیہ است وعدہ کیا تھا صدقات کو ہمارے پاس پہنچا دو' انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس بار برداری موجود ہے اپنے جانور لے آؤادر صدقات لے جاؤ' انہوں نے بنو ولیعہ کو برا بھلا کہا' انہوں نے زیاد رشائتہ کو برا بھلا کہا اور حضر میوں کی جانب داری کا الزام لگایا حضر میوں نے خود صدقات پہنچانے سے انکار کردیا اور کندی اپنے مطالبے پر معمر رہے' بیلوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اب ان کا طرز کمل نہ بذب ہوگیا ایک قدم آگے بڑھاتے تھے اور دوسرا بیجھے ہٹاتے معمر رہے' بیلوگ اپنے مہا بڑھے اردوسرا بیجھے ہٹاتے میں وقت تو مہا بڑھے انظار میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں گی۔

مهاجرٌ بن اميه كي رواحگي حضرموت:

جب مہا جر منعاء آگئے اور یہاں سے انہوں نے ابو بکر رہی تین کوا پی پوری کارروائی کی اطلاع لکی تھیجی وہ ان کے دوسر ہے کہ ہے آئے سنعاء میں مقیم ہو گئے کی بھر ابو بکر نے ان کواور عکر مد بھاتین کو کھم بھیجا کہتم دونوں حضر موت جاؤ 'زیا و دہ تھیٰ کوان کی ضدمت پر بھال رکھا جائے ' مجے سے لے کر یمن تک کے درمیائی علاقے کے جولوگ تمہار سے ساتھ ہیں ان کواپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت و سے دینا البتہ جوخو داپنی خوشی سے جہاد ہیں شریک ہونا چاہے اسے ساتھ لے لینا ' نیز زیا و دہ اللہ کی مدد کے لیے عبید ہیں سعد کو بھی بھیج دیا جائے ' مہا جر نے امیر المومنین کے تھم کی بجا آوری کی 'وہ خود صنعاء سے اور عکر مد اپین سے حضر موت روانہ ہو گئے میں در آئے ایک نے اسود کے مقابل پڑاؤ کیا اور دوسر سے ما ترب پر دونوں طے ۔ اور پھروہاں سے؟ کی راہ بڑھ کر حضرت موت میں در آئے ایک نے اسود کے مقابل پڑاؤ کیا اور دوسر سے نے وائل کے مقابل ۔

عداء کی اونٹنی پر جھکڑا:

گھریں ایساظلم کیا جائے۔اے ابوالسمیط میری مدد کرو۔ ابوالسمیط حارثہ کی مداخلت:

اس آواز پر ابوالسمیط حارثہ بن سراقہ بن معدی کرب اپنے گھر سے نکل کرزیاڈ بن لبید کے پاس آیا جو کھڑ ہے ہوئے تھے اس نے زیاد سے کہا کہ آپ اس محل کی ہرج معلوم نہیں ہوتا جب کہ اونٹ کے وض میں اونٹ کے وض میں اونٹ دیا جائے گرزیاڈ نے نہ مانا اور کہا کہ اب مینیں ہوسکتا۔ ابوالسمیط نے کہاا گرتم یہودی ہوتو بے شک میں موسکتا گراب تو ہوسکتا گراب تو ہوسکتا ہے اس کے بعد اس نے اونٹنی کی طرف بلٹ کراس کی ڈوری کاٹ ڈالی اور اس کے پہلو پر ضرب لگائی جس سے بدک کروہ کھڑی ابوالسمیط اسے بچانے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہوگیا' زیاد نے حضر موت اور سکون کے نو جوانوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑلو۔ انہوں نے ابوالسمیط کو جھٹکا دے کر پٹک دیا اور اس کی اور اس کے ساتھیوں کی مشکیس با ندھ ویں' اور بطور مرغال ان کونظر بند کرلیا۔ اور اس اونٹنی کو پھر پکڑ کرحسب سابق اس کے مطلع میں ڈوری با ندھ دی۔

ابل رياض كى جنگ كى تيارى:

اب اہل ریاض نے ایک شوروغو غابر پاکیا انہوں نے ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارا' معاویہ کے بیخے حارش کی مدد کے لیے
آ مادہ ہوئے اور اب انہوں نے اپنے اصلی مسلک کا اظہار کر دیا۔ اس طرح سکون اور حضر موت زیاد رقافیہ کی جمایت پر کمریستہ ہو
گئے۔ دونوں حریفوں کے دوز بردست لشکر ایک دوسرے کے مقابل ایستادہ ہوئے گرنہ بنومعاویہ نے اپنے ان ہم قوم لوگوں کی وجہ
سے جوزیاد کے پاس قید ہتے جنگ کی ابتداء کی اور نہذیاد رفافیہ کو فوج کوان کے خلاف کسی کا رروائی کے شروع کرنے کا موقع ملائی
حالت تعمل کو منانے کے لیے زیاد نے اپنے دشمنوں سے کہلا کر بھیجا کہ جھیا ررکھ دو ورنہ جنگ کے لیے آ ماوہ ہو جاواس کا جواب
مائٹ یہ دیا کہ ہم ہرگز اس وقت تک ہتھیا رنہیں رکھیں گے جب تک کہتم ہمارے آ دمیوں کور ہانہ کر دوائس کا جواب زیاد نے یہ دیا
کہ ان قید یوں کو ہرگز رہائہیں کیا جائے گا جب تک کہتم متفرق نہ ہو جاو' اور تم نہایت ہی ادنی درج کے ذیل اور خبیث لوگ ہوتم
صرموت کے باشندے اور سکون کے ہمایہ ہو تمہارے لیے یہ ہرگز زیبائیں تھا کہتم حضرموت کے علاقے میں اور اپنے موالی کے مسامنے یہ تمہر دانہ دوش اختیار کرتے۔
سامنے یہ متمر دانہ دوش اختیار کرتے۔

### زياد كاابل رياض يرحمله:

سکون نے زیاد ہے کہا کہ بیلوگ ہوں توباز آنے والے نہیں تم خودان پر پیش قدی کر کے حملہ کردو چنانچہ ایک رات زیاد ہے خودان پر بورش کر کے ان کے بہت ہے آ ومیوں کو آل کر دیا اور وہ بہت ہی سراسیم کی بیں برطرف بھاگ نکا ان کے فرار کے بعد زیاد نے قید یوں کور ہا کر دیا اور وہ اپنے اصلی مقام طفر میں واپس چلے آئے۔

#### اہل ریاض کی پورش:

جب یہ قیدی رہا ہوکراپنے لوگوں میں آئے انہوں نے حکومت سے لڑنے کی ٹھان کی اورا لیک دوسرے سے اس کے لیے عہد لیا اور انہوں نے کہا کہ اس علاقے کی حالت ہمارے یا ہمارے حریفوں کے لیے اس وقت تک خوش آئید نہیں ہو عتی جب تک کہ اس کی اور انہوں نے کہا کہ اس نے جمع ہوکر چھاؤنی ڈالی اور سب میں منادی کر دی کہ کوئی زکو قاندو کے کہا کہ اللہ کے ایک کا بلاشرکت غیرے تصرف کامل نہ ہوا اب سب نے جمع ہوکر چھاؤنی ڈالی اور سب میں منادی کر دی کہ کوئی زکو قاندو کے ا

زیاد نے سردست ان کا پیچھا چھوڑ دیا' نہ زیاد ان پر بڑھے اور نہ وہ زیاد پڑا ابتہ زیاد نے جسین بن نمیر کوق صد کی حیثیت سے ان سے کفتگو کرنے بھیجا' حسین کی ایک طرف ابل ریاض اور دوسری طرف زیاد ، سکون اور حضر موت کے درمیان متعدد بار آنے جانے کا متیجہ یہ نکا کہ دونو فریق ایک دوسرے کی طرف سے مطمئن ہو گئے۔ یہ اہل ریاض کی دوسری پورش تھی۔ اس کے بعد وہ چند روز خاموش رہے پھر ممرو بن معاویہ کے بیٹے اپنی مختلف گڑھیوں اور محصورہ علاقوں میں جاکر مقالجے کے لیے قیام پذیر برہوئے۔ جمر مخوس' ماموش رہے پھر ممرو بن معاویہ کے بیٹے اپنی مختلف گڑھیوں اور محصورہ علاقوں میں جاکر مقالجے کے لیے قیام پذیر برہوئے کے رؤسا رمشر ج' الضبعہ اور ان کی بہن عمر دہ ایک گڑھیوں میں جاکر مقروش ہوئے 'اشعث بن قیس اور سمط بن الاسود بھی ایک ایک شھے۔ اسی طرح حارث بن معاویہ کے بیٹے اپنی گڑھیوں میں جاکر فروش ہوئے 'اشعث بن قیس اور سمط بن الاسود بھی ایک ایک گڑھی میں مقرم معاویہ کی اولا دنے اس بات پر اشحاد وا تفاق کیا کہ ذکو ق نہ دی جائے اور سب اسلام سے مرتد ہو حاکم کی ۔

# شرحبيل بن السمط كى مخالفت:

البتہ شرحبیل بڑائی بن السمط اوران کے بیٹے نے بنومعاویہ کے درمیان کھڑے ہوکراعلان کیا کہ بخدا شریف قوموں کے لیے ترک مذہب کرنا بہت براہے اعلی درج کے شرفاء کا توبیشیوہ ہوتا ہے کہ اگران کواپنے مسلک کے متعلق شبہہ بھی پیدا ہوئات بھی وہ بدنا می کے خوف سے اس مسلک کو ترک کر کے اس سے زیادہ صاف مسلک کو اختیار کرنے میں پس و پیش کرتے ہیں چہ جا تیکہ ایک بدنا می کے خوف سے اور حق کو چھوڑ کر باطل اور برے کی طرف عود کیا جائے اے خداوندا! ہم دونوں اس معاملے میں اپنی قوم سے موافقت نہیں کرتے اور آج تک انہوں نے اس بارے میں اوٹمنی والے دن اور دوسرے موقع پر حکومت کے خلاف جواجتماع کیا اس پر اظہار ندامت کرتے ہیں۔

### شرحبيل بن السمط كاشب خون مارنے كامشوره:

اس کے بعد شرحیل ٹین السمط اوران کے بیٹے سمط دونوں زیاڈ ٹین لبید کے پاس چلے آئے اوران کی جماعت میں شامل ہو گئے' ابن صالح اورام و القیس بن عالیس بھی زیاڈ کے پاس آئے اورانہوں نے زیاڈ سے کہا کہ آپ دشمن پر شب خون ماریں کیونکہ مکاسک' سکون اور حضر موت کے بعض لوگ اپنی جماعت میں تاکہ جوئے اشخاص ان باغیوں کی جماعت میں جا کرمل گئے ہیں تاکہ جب ہم ان پر جملہ کریں تو ان کی وجہ ہے خود ہماری جماعت میں بھوٹ پڑجائے اگر آپ ہماری رائے پر عمل پیرانہ ہوں گئو ہمیں بھی نانہ بیشہ ہمیں بھی اندیشہ ہے کہ اس طرح خود ہماری جماعت کے لوگ جت جت ہمیں چھوڑ کر ان کی جماعت میں جا کرشامل ہوجا ئیں گے۔ انہیں لوگوں کے ان میں مل جانے کی وجہ ہے ہمارے دشمن کے حوصلے بڑھ گئے ہیں وہ میدان میں جولانی کر رہا ہے اورامید باند ھے ہیں ہوہ سے ہماری جماعت کے اورامید باند ھے ہے کہ ہماری جماعت کے اور لوگ بھی ہماراساتھ چھوڑ کر اس کے ساتھ مل جائیں گے۔

زيادٌ بن لبيد كامرتدين يرشب خون:

 اوران کی بہن عمروہ کوئل کر دیا اس طرح اللہ کی اعت ان پر پڑگئ نیز مسلمانوں نے ان کے اور بہت سے بیروؤں کوئل کی جو بھا گ
سکے وہ بھ گ گئے مگر اس واقعے سے بنوعمرو بن معاویہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بعد پھروہ بھی کوئی نمایاں کام نہ کر سکے زیاد ٌقید یوں
اور مال غنیمت کو لے کر پلٹے اور ایسے راستے سے جوان کواشعث اور بنوالحارث بن معاویہ کے پڑاؤ پر پہنچا تا جھے۔ جب ان کے قریب
آئے بنوعمرو بن معاویہ کی گرفتار شدہ عور توں نے بنوالحارث کو دہائی دی اور پکارا 'اشعث ہم تمہاری خالا کیں ہیں جواس طرح اسپر کر
سے بلوعمرانی جار بی ہیں۔اشعث نے بنوالحارث کواپنے ساتھ لے کرفوراً اس آواز پر پورش کی 'اور ان کومسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑا ۔
لیابیان کی تعیسری پورش تھی۔

مهاجرٌ بن اميه كي كنده برفوج كشي:

مگراب اشعث نے محسوس کیا کہ جب زیا ڈاوران کی فوج کواس واقعے کاعلم ہوگا' وہ بنوالحارث بن معاویہ اور بنوعمرو بن معاویہ کا پیچھانہیں چھوڑیں گے۔اس لیے اس نے ان دونوں خاندانوں کواوراطراف کے قابل سکاسک اور خصائص میں ہے جو لوگ اس کے ہم نواہو سکے ان کوا پہ ساتھ ملالیا۔اس واقعے کی وجہ سے حضر موت کے اکثر قابل کا نیمتم دہو گئے مگرزیا ڈ کے ہم اہی ان کی اطاعت پر ثابت قدم رہ اور کندہ اپنی بات پر اڑے رہ بہ جب نوبت یہاں تک پیچی تو زیا ڈ اور دوسر ہوگوں نے مہا جر بن تا ہو بن کی اطاعت پر ثابت قدم رہ اور کندہ اپنی بات پر اڑے در بہ خطوط اس وقت ملے جب وہ صحرائے صہید کو جو ما رہ اور حضر موت کے درمیان واقع ہے طے کرر ہے تھانہوں نے عکر مہ بڑا تی گؤٹ کو گئکر پر اپنانا تب بنایا اور خود تیز رفار لوگوں کو ساتھ لے کر بھیلت موت کے درمیان واقع ہے طے کرر ہے تھانہوں نے عمل میں بناہ کی اور اس قلے کو تھیر وتر میم کر کے پہلے ہی مشحکم کر چکے تھے۔ کے بہت سے آ دمی مارے پہلے ہی مشحکم کر چکے تھے۔ کندہ کی بستیوں پر مسلمانوں کی پورش:

مہ جڑنے بڑھ کر بچیر کا محاصرہ کرلیا'اس قلعے میں کندہ کے ساتھ سکاسک'سکون اور حضر موت کے بچھے باغی افراد بھی تھے' بچیر
کوتین راستے جاتے تھے'ان میں سے ایک کوزیاڈ نے' دوسرے کومہا جڑنے روک لیا۔ تیسرے سے دشمن کی آمد ورفت جاری تھی مگر
جب عکر مد دخاتین آگئے تو ان کوتیسرے راستے پرمقر رکر دیا۔ جب دشمن کے لیے تمام راستے مسدود ہو گئے تو مہا جڑنے ایپ رسمالہ کو
کندہ کی آباد یوں پر پورش کرنے اوران کو پا مال کرنے کا تھم دیاان میں سے ایک دستے کے افسر بیزید بن قنان تھے' انہوں نے بنو ہند
سے لے کر برہوت تک تمام بستیوں میں قبل کا بازارگرم کر دیا۔ اس طرح مہا جڑنے ساحل کی طرف خالد مخزومی اور ربعیہ حضر می کو بھیجا
انہوں نے اہل محااور دوسرے قبائل کوقل کیا۔

مهاجرًا ورابل کنده کی جنگ:

کندہ کو جواس وقت قلعے میں محصور تھا بنی بستیوں کی بربادی کی اطلاع ملی تو وہ کہنے لگے اس ذلت اور بے بسی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اٹھوا پنی ببیثانی کے بال کا ٹواپنی جانیں خدا کے سپر دکر دویہاں تک کہ خدا کے فضل سے تم کامیا بہوجاؤ' یقین واثق ہے کہ خدا تمہیں ان ظالموں پر فتح دے گا۔ چنانچے سب نے پیٹانیوں کے بال کاٹ ڈالے اور ایک ایک نے جان لڑا دینے اور ایک بردسرے کی امداد سے گریز نہ کرنے کا عہد کیا' صبح ہوئی تو یہ لوگ قلعے سے نکل کر بجیر کے میدان میں اسلامی لشکر پرحملہ آور ہوئے'

بڑے زور کی لڑائی ہوئی' مقتولین کی لاشوں سے تین رائے اوران کے اطراف پٹ گئے کندہ کواس طرح شکست ہوئی' ان کے بے شارآ دمی مارے گئے۔

عكرمه ومن تنته كي بجير مين آمد:

ا کیے قول سے ہے کہ عکر مدمہا جر بڑی ہے گئے اس اور کے لیے اس وقت پہنچے جب کہ مہا جڑ ڈشمن کا استیصال کر چکے تھے اس لیے زیاڈ اورمہا جڑنے اپنے رفقاء کے سامنے میتجویز پیش کی کہتمہارے میہ بھائی تمہاری امداد کے لیے آئے ہیں اگر چہتم پہلے ہی فتح یاب ہو چکے ہومگر مناسب سیہ ہے کہ مال غنیمت میں ان کو بھی شریک کرو' بیرائے سب نے منظور کی'اپنی فوج کے ساتھ سب کو سمجھا بجھا کران کو بھی حصہ دیا گیا' خمس اور قیدی مہاجڑنے در بارخلافت کوروانہ کیے ایک شخص فتح کی بشارت دینے کے لیے روانہ ہوا جوقید یوں اور مال ننیمت ہے آ کے نکل گیا' بیلوگ راہے میں جہاں ہے گذرتے وہاں مسلمانوں کو اس کی فتح کی خوش خبری اور تمام واقعات

# حضرت ابوبكر مِنْ تَشْرُ كاابل كنده كِمتعلق فرمان:

حضرت ابو بكر بطالتًيز نے مغيرةً بن شعبہ كے ذريعے مہا جر بٹالتُن كو بيقم بھيجا تھا كہ جبتم كومير اخط ملے اورتم كواس وقت تك فتح نہ ہوئی ہوتو جب مہیں دشمن پر فتح حاصل ہوتو اگر ہز درشمشیر مغلوب کیے گئے ہوتو تم ان کے جنگجوم دوں کوتل کر دینا اور ان کے اہل و عیال کوقید کرلینا یا اب وہ میرے تصفیے پرہتھیا رر کھوی تو اس کی اجازت دو'اوراگراس خطے پہنچنے ہے قبل مصالحت ہو چکی ہے تو اب میرکیا جائے کہ وہ جلاوطن کر دیئے جائیں کیونکہ ان کی اس بغاوت اور شورش کے بعد میں اس بات کو براسمجھتا ہوں کہ ان کوان کے مکا نوں میں رہنے دیا جائے تا کہ یہ پچھتو اپنی بدکر داری کاخمیاز ہ بھگتیں اور ان کومعلوم ہو کہ جوحرکت انہوں نے کی ہے وہ بہت نازیبا

# اشعث كى عكرمة سے امان طلى:

ادھر جب بجیر کے محصورین نے دیکھا کہ سلمانوں کو برابرامداد پینچ رہی ہے اور وہ ہمارا پیچھانہیں چھوڑیں گے توان پر دہشت طاری ہوگئ ان کواوران کے سرداروں کواپنی موت نظر آنے لگی اس لیے انہوں نے بیتیسری صورت اختیار کی کہ مغیرہ رہی تھیا صبر کریں اور ان کے آنے کے بعد جلا وطنی قبول کر کے صلح کرلیں' اس وجہ سے اشعث فوراً عکرمہؓ کے پاس پہنچ کر ان سے امان کا طالب ہواان کے سواکسی اور سے امان ملنے کی اس کوتو قع بھی نہتی ' وجہ پیتھی کدا ساء بنت نعمان عکر میٹر کے نکاح میں تھی۔جس زمانے میں عکر مہ جندمیں مہا جڑگی آ مہ کے منتظر تھے انہوں نے اس کو نکاح کا پیام دیا تھا اور اس فٹنے ہے قبل ہی اساء کے باپ نے اس کوعکر مہ ہ کے پاس بہنچاد یا عکرمہ اشعث کو لے کرمہا جڑ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اس کواور اس کے علاوہ نو افراد کومع ان کے متعلقین کے اس شرط پرامان عطا کی جائے کہ بیہ قلعے کا درواز ہ کھول دیں' مہاجڑنے بید درخواست قبول کی اور اشعث کو حکم دیا کہ جا کرامان کا وثیقه کھولائے اور ہاری مہر ثبت کرالے۔

#### اشعث کی اطاعت:

ایک روایت میہ ہے کہا شعث نے مہاجڑ کے پاس حاضر ہوکراپنی جان و مال اپنے متعلقین اور دوسر نے نواعز ا کے لیے اس

شرط پرامان کی درخواست کی کہ وہ قلعے کا درواز ہ کھول کراپنی قوم کومسلمانوں کے حوالے کردے گا' مہاجڑ نے تھم دیا کہ جاؤا دراپنی حسب خوابش فہرست لکھ کر پیش کرو۔ اشعث نے اپنے اہل وعیال اور چپا کی اولا داوران کے تعلقین کے نام تو لکھ دیئے مگر دہشت اور گھبرا بہن کی وجہ ہے خودا بنانام لکھنا بھول گیا' اور مہاجڑ کے پاس آ کراس پر مہر شبت کرالی اور چلا آیا اور اس طرح جن لوگوں کے نام امان نامے میں درج تھے وہ سب چھوڑ دیۓ گئے۔

### بجير ح محصورين كاانجام:

ایک روایت رہ ہے کہ جب اشعث سب کے نام لکھ کرآ خرمیں اپنا نام لکھنا جا ہتا تھا۔تو ججدم چھری لے کراس پرجھپٹا اوراس نے کہ کہ میرا نام ککھوور نہ میں ابھی تمہارا کام تمام کرتا ہوں' مجبوراً اس نے حجدم کا نام لکھ دیا اورخود کوچھوڑ دیا۔

قلعے کا درواہ کھلتے ہی مسلمانوں نے دیٹمن کو بے بس کر کے ایک ایک کی گردن ماری اور جنگجولوگوں میں ہے کسی کوزندہ نہ چھوڑا' بجیر اوراس کی خندق میں جوعورتیں گرفتار ہوئیں ان کی تعداد ایک ہزارتھی مال غنیمت اور قیدیوں پرٹگران کا رمقرر کردیئے گئے اس کا م کی انجام دہی میں کثیر بھی شریک تھے۔

#### اشعت کی گرفتاری:

اس فتح کے بعد مہا جڑ نے اشعث اور دوسرے امان پانے والوں کوطلب کیا 'جن جن لوگوں کے نام امان ناھے ہیں درج تھے ان کومعانی دی۔ گراس میں اشعث کا نام درج نہ تھا یہ د کھے کرمہا جڑ بہت خوش ہوئے اور کہا اے اشعث 'اے دشمن خدا' شکر ہے کہ تیرا مقدر تجھ سے برگشتہ ہوگیا' میری تمناتھی کہ خدا تجھ کو ذکیل کرے' یہ کہ کرمہا جڑ نے اس کی مشکیں کسوادیں اور قل کا ارادہ کیا' مگر ممر نے کہا ذرا تو قف فرما ہے اس کو حضرت الو بکر برخائین کی خدمت میں بھیج دیجے۔ اس کے معاطع میں وہی کوئی تصفیہ فرما سکتے ہیں۔ کیونکہ گفتگوئے مصالحت خود اس کے ذریعے سے ہوئی ہے اگر اس فہرست میں بیا نام لکھنا بھول گیا ہے تو اس سے امان باطل نہیں ہوسکتی' مہا جڑ نے کہا اگر چواس کا معاملہ بالکل ظاہر ہے مگر میں تمہارے مشورے برعمل کرنے کو ترجے دیتا ہوں اس لیے مہا جڑ نے اس وقت اسے قل نہیں کیا بلکہ اور قیدیوں کے ساتھ حضرت ابو بکر برخائیٰ: کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ راستے بھر مسلمان اور خود اس کی قوم کو قیدی اس کو حوز نے کا کندہ اور غدار کہتی رہیں۔

مہاجڑ کے پاس جب مغیرہ پنچ تو منشائے الہیٰ کا یہ تماشہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دشمنوں کی لاشیں خون میں لتھڑی پڑی ہیں' قیدی گرفنار ہو چکے ہیں اور جانوروں برسوار کر کے ان کومدین دروانہ کیا جاچکا ہے۔

### اشعث کی جان مجنی کی درخواست:

حضرت ابوبکر دہائی۔ کو فتح کی اطلاع ملی اسیران جنگ خدمت میں پیش ہوئے۔ آپ نے اشعث کوطلب کیا اور فر مایا تو بنو ولیعہ کے فریب میں آئے کیونکہ جانے تھے کہ تو اس کام کا اہل نہیں ہے وہ خود ہلاک ہوئے اور کھیے بھی بناہ گروہ تیرے فریب میں نہیں آئے کیونکہ جانے تھے کہ تو اس کام کا اہل نہیں ہے وہ خود ہلاک ہوئے اور تھے بھی بناہ کی دعوت کچھ نہ بھی تھے بھی جھے کہ تی ہوتی تب بھی میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ؟ اشعث نے کہا جھے کیا معلوم آپ اپنی رائے کوخود جانے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ میں تو تھے کوتل کرنا چا ہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں سے اپنے دیں آ دمیوں کی جان بخش کا تصفیہ خود میں نے کرایا ہے میر اقتل کیے جائز ہوسکتا ہے ۔ آپ نے فر مایا کہ حق

ا بتخابتم کو دیا گیا تھا'اس نے کہا جی ہاں! آپ نے کہا جب تم تحریر لکھ کرلائے تو کیا سپہ سالا راسلام نے اس پر مہر ثبت کر دی؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ نے فر مایا کہ تحریر پر جب مہر ہوگئ تو وہ انہیں لوگوں کے لیے سند ہو علق ہے جن کے نام اس میں درج ہیں اور تیری مصالحت کنندہ کی حیثیت اس سے قبل تک تھی۔

اشعث کی جان بخشی:

جب اشعب کو توف ہوا کہ اب جان گئ اس نے عرض کیا آپ جھے ہے آئندہ کسی ہملائی کی تو قع کر سکتے ہیں تو ہراہ کرم ان قید یوں کو آزاد کر دیجے میر اقصور معاف فرما ہے اور میر ااسلام قبول کر لیجئے اور میر ہاساتھ وہی سلوک روار کھے جو جھے جیسوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں اور میری زوجہ کو میرے حوالے فرما ہے۔ اس واقعے سے قبل جب اشعث رسول اللہ کو تھا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اس نے ام فروہ بنت الی قافہ ہو اللہ فافہ کو پیام نکاح دیا تھا۔ ابو قافہ ٹر نے اپنی لڑی اس کی زوجیت میں دے دی تھی اور رخصت کو اضعث کی دوبارہ آمد پر اٹھار کھا تھا۔ اس عرصے میں رسول اللہ کو تھا وفات فرما گئے اور اشعث کے اعمال آپ س بھے ہیں اس لیے اسے اندیشہ ہوا کہ اس کی بیوی اس کے حوالے نہ کی جائے گئ اس لیے اس نے عرش کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ میں اپ اس لیے اسے اندیشہ ہوا کہ اس کی بیوی اس کے حوالے نہ کی جائے گئ اس لیے اس نے عرش کیا کہ آپ دیکھیں گئے کہ میں اپ علاقے والوں میں اسلام کا بہترین خادم فابت ہوں گا 'مین کر حضرت ابو کرٹر نے اس کی جائے تھا مقید یوں کو بھی آزاد اس کی بیوی اس کے حوالے کردی' اور فرما یا جاؤ آئندہ مجھے تہارے متعلق بہتر اطلاعات ملنی چاہئیں آپ نے تمام قید یوں کو بھی آزاد فرما دیا اور وہ سب اپ نے اپ ٹھکانوں کو چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو کرٹر نے تمس مال غنیمت لوگوں کو تشیم فرما دیا اور بقیہ چاہش فرما دیا اور بقیہ چاہش

اشعث كي ام فروة بنت الي قحافة سے شادى:

ایک بیان بیہ ہے کہ جب اشعث حضرت ابو بکڑی خدمت میں حاضر کیا گیا' اور آپ نے اس کی بدکر داریوں پراس کومتنبہ فرما کر پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں تو اس نے عرض کیا بھھ پر کرم سیجیئے میرے طوق وسلاسل تھلوا دیجیے اور اپنی بہن سے میری شادی کر دیجیۓ کیونکہ میں تائب ہوں اور اسلام لاتا ہوں' حضرت ابو بکڑنے فرمایا اچھا منظور' اور ام فروڈ بنت الی قحافہ بڑیاتیا کواس کے نکاح میں دے دیا' اس کے بعد اهدے فتح عراق تک مدیۓ میں قیام پذیر رہا۔

عرب اسيرون كى ر ما كى:

جب حضرت عرضنی فیدر جین حالا نکہ خدانے جب حضرت عرضنی فیدر جین حالا نکہ خدانے ابید فضل ہے مملکت اسلامی کوکافی وسیع اور عجمیوں کو ہمارے زیر فر مان کر دیا ہے آپ نے دور جاہلیت اور دوراسلام کے تمام عرب قید بوں کے لیے سب کے مشور سے چھاونٹ اور سات اونٹ کا فدیہ مقرر فر مادیا عمرام ولد کوفد ہے ہے معاف رکھا۔ نیز قبیلہ صنیفہ اور کندہ کے لیے سب کے مشور سے جھاونٹ اور سات اونٹ کا فدیہ مقرر فر مادیا عمرام ولد کوفد ہے ہے معاف رکھا۔ نیز قبیلہ صنیفہ اور کندہ کے لیے قدر سے تخفیف فر مادی کیونکہ ان کے اکثر مرد قبل ہو چھے تھے اہل '' دبا' اور دوسر سے تہی دستوں کو بھی آپ نے فدیے سے مشنی فر مادیا۔ اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ لوگ اپنی اپنی عورتوں کو گھر تلاش کرتے پھرنے گئے اس طرح اضعیف کو بنونہ مداور بنوغطیف میں دوعور تیں ملیں' ہوا یہ کہ اضعیف ان قبائل میں پہنچ کر یو چھنے لگا۔ '' کو سے اور گدھ کہاں ہیں؟ کسی نے یو چھا اس سے تیرا کیا مطلب ہے اس نے کہا بجیر کی جنگ میں گدھ' کو سے بھیڑ ہے اور کتے ہماری عورتوں کو اچک لے گئے تھے' بنوغطیف نے کہا کو اتو یہ ہے!

اشعث نے کہا اس کوتمہارے یہاں کیا حیثیت حاصل ہے؟ بنوغطیف نے کہا کہ وہ ہماری حفاظت میں ہے اضعث نے کہا بہت اچھا اور چلا گیا۔

#### بنت نعمان بن جون:

جب حضرت عمر و کائی کی رائے پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا اور آپ نے اعلان فرمادیا کہ آج ہے کوئی عربی کی ملک میں ندر ہے تو مہا جڑنے اس عورت کے معاطم میں غور کیا جس کا باپ نعمان بن جون تھا۔ اس عورت کا قصہ یہ ہے کہ اس کے باپ نے اس کورسول اللہ سکھیا کی خدمت میں ہدیئے بیش کیا تھا' اور اس کی خوبی یہ بتلائی تھی کہ آج تک یہ بیار نہیں ہوئی۔ پہلے تو آپ نے اس کورسول اللہ سکھیا کی خدمت میں ہدیئے بیش کیا تھا' اور اس کی خوبی یہ بتلائی تھی کہ آج تک یہ بیان ہوئی۔ پہلے تو آپ نے اس کو اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی مگریہ بات من کر فرمایا کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے آگر اس میں خدا کے نزدیک کوئی جملائی ہوتی تو ضروریہ بھی بھار ہوتی۔

بنت نعمان کے متعلق ابو بکر رہائٹی کی رائے:

مہا جڑ نے عکر مڈے بو چھاتم نے اس سے کب شادی کی تھی عکر مڈنے کہا یہ میرے پاس جند میں لائی گئی تھی 'مآ رب کے سفر
میں میرے ساتھ تھی پھر میں اس کو چھاؤنی میں لے آیا۔ بعض نے عکر مد رہی تھڑا کورائے دی کہ اس کو چھوڑ دو' یہ رغبت کے قابل نہیں ہے
اور بعض نے کہا مت چھوڑ و' مہا جڑ نے اس کے بارے میں حضرت ابو بکر رہی تھڑا کی خدمت میں لکھ کر استفسار کیا تو آپ نے جواب میں
یہ واقعہ لکھا کہ اس کابا پ نعمان بن جون اس کو لے کر رسول اللہ میں تھڑا کی خدمت میں آیا تھا اور اس کو آپ کے لیے آراستہ کیا تھا آپ سے نے فر مایا اس کے بیاں لاؤ' جب وہ لے کر آیا تو اس نے کہا اس میں مزید خو بی ہے کہ آئ تا تک اسے کسی تم کامرض نہیں ہوا۔ آپ نے فر مایا اگر اس میں خدا کے نز دیک کوئی خیر ہوتی تو ضرور بھی بیار ہوتی چونکہ آپ نے اس عورت کو پسند نہیں کیا ہے لہذا تم لوگ بھی اسے بیند نہ کہ واور چھوڑ دو۔

یہند نہ کہ واور چھوڑ دو۔

#### عرب قید یون کازرفد<u>ید:</u>

رب یوں کو رہ ہے۔ ہیں۔ بشری کا علی ہے۔ بیری چند کے نام میہ ہیں۔ بشری علی میں رہ گئیں چند کے نام میہ ہیں۔ بشری بنت قیس جو سور بن مالک کے پاس تھی اس سے ان کالڑ کاعمر پیدا ہوا' ذرعہ بنت شرح جوعبداللہ بن عباس کے پاس تھی اس سے ان کالڑ کاعمر پیدا ہوا' ذرعہ بنت شرح جوعبداللہ بن عباس کے پاس تھی اس سے ان کالڑ کاعلی بیدا ہوا۔

## امارت يمن برمهاجر بن اميه كاتقرر:

حضرت ابوبکر نے مہاجر رہ گئی کو کھا کہتم یمن اور حضر موت میں ہے کی ایک ملک کی حکومت پند کر سکتے ہوانہوں نے یمن
کو پہند کیا۔اس طرح بمن پر دو حاکم مقرر ہوئے فیروز اور مہاجر اور حضر موت پر دو مقرر ہوئے عبیدة بن سعد کندہ اور سکا سک پر اور
زیاد ہیں اسید حضر موت پر جس علاقے میں ارتد او ہوا تھا اس کے حکام کے نام حضر ت ابوبکر نے بیتھم نافذ کیا تھا کہ میں چا ہتا ہوں کہ
ت پاوگ حکومت میں صرف انھیں اشخاص کو شریک کریں جن کا دامن ارتد او کے داغ سے پاک رہا ہوا آپ سب اسی پر عمل کریں اور
اسی کو دوسروں کے لیے مثال بنا ئیس فوج میں جولوگ واپسی کے خواہاں ہوں ان کو واپسی کی اجازت دی جائے 'اور دشمن سے جہاد کرنے میں کی مرتد سے ہرگز مدونہ لی جائے۔

## رسول الله من الله عنه كل كالله عنه كالله عنه كالمرا:

### الصے کے متفرق واقعات:

البط میں مزید واقعات بیپیش آئے کہ حضرت معادٌ بن جبل یمن سے واپس آئے اور حضرت ابو بکر نے عمر دخاتُ کو قاضی مقرر کیا جس منصب کو وہ ابو بکر دخاتُ کی آخر عمر تک انجام دیتے رہے اس سال معتبر روایت بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر دخاتُ نے عمّا بُ مقرر کیا جس منصب کو وہ ابو بکر دخاتُ کی آخر عمر تک انجام دیتے رہے اس سال معتبر روایت بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر دخاتُ نے عمّا بُ بن اسید کو امیر مج مقرر کیا تھا مگر دوسرا قول بیہ ہے کہ عبد الرحمان بن عوف نے بحیثیت امیر کے خلیفہ وفت کے حکم سے لوگوں کو حج کرایا۔



یا<u>ب</u> ۷

# فتوحات عراق مايھ

حضرت خالد رخاتين كوعراق جانے كاحكم

خالد یمامہ کی مہم سے فارغ ہوکراہمی وہیں تھہرے ہوئے تھے کہ حضرت ابو بکڑنے ان کولکھا کہ عراق کی طرف روانہ ہو جاؤ اوراس میں داخل ہو جاؤ' اور ہندی سرحدسے جوابلہ کے نام سے مشہور ہے آغاز کر وُ اور باشندگان فارس اور وہاں کی دوسری اقوام کی تالیف قلوب کر وُ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکڑنے خالد رہی تھے۔ حکم دیا تھا اور خالد محرم ۱۲ ھیں بھرے سے ہوتے ہوئے جس کارئیس قطبہ سدوی تھا کو فے پہنچے۔

گرواقدی کہتے ہیں کہ خالد کے اس سفر کے متعلق مخلف اقوال ہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ یمامہ سے سید ھے عراق چلے گئے 'اور کوئی کہتا ہے کہ پہلے بمامہ سے مدینے واپس آئے اور پھر کونے کے راستے سے عراق کا سفر کر کے جیرہ پہنچے۔

حضرت خالد يخاشي كاابن صلوبا كوامان نامه.

صالح بن کیبان کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکڑنے خالد رہی گئے: کوعماق جانے کا تھم بھیجا' خالد عمراق روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر سے استدوں بانقیا' باروسااورالیس میں اترے' یہاں کے باشندوں نے خالد سے کے کا آپ سے بیدمصالحت ابن صلوبانے کی ستیوں بانقیا' باروسااورالیس میں اترے' یہاں کے باشندوں نے خالد سے کی کا تھی' بیراا دیا تھی' بیراا دیا تھی' بیراا دیا تھی' بیران کو کھادی۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم

'' یہ وثیقہ خالد بن الولید کی طرف ہے ابن صلوبا سوادی باشندہ ساحل فرات کے حق میں لکھا جاتا ہے چونکہ تم نے جزیہ دے اور دے کر جان بچائی ہے اس لیے تم کو خدا کی امان دی جاتی ہے تم نے جزیے کی بیر قم ایک ہزار درہم اپنی طرف سے اور اپنے خراج دہندوں اور جزیرے اور بانقیا' باروسا کے باشندوں کی طرف سے اداکی ہے۔ میں اس کو قبول کرتا ہوں' ایپ خراج دہندوں اور جزیرے اور بانقیا' باروسا کے باشندوں کی طرف سے اداکی ہے۔ میں اس کو قبول کرتا ہوں' میں ساتھ کے تمام مسلمان اس تصفیے پرتم سے خوش ہیں۔ آج سے تم کو اللہ' اللہ کے رسول اللہ کا تھے اور مسلمانوں کی حفاظت میں لیا جاتا ہے''۔

ہشام بن ولیدنے اس عہدنا مے پراپی گواہی کے دستخط کیے۔

قبیصه بن ایاس کی جزییه پرمصالحت:

یہاں سے فارغ ہوکر خالد اپنی افواج کو لیے ہوئے جمرہ پنچے وہاں کے شرفاء قبیصہ بن ایا س کی سرکردگی میں آپ کے پاس حاضر ہوئے ۔کسر کی نے نعمان بن منذر کے بعد قبیصہ کو جمرہ کا امیر مقرر کر دیا تھا۔خالد نے اس کواور اس کے رفقاء کو مخاطب کر کے کہا۔ میں تم کواللہ کی طرف اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں'اگرتم اسلام قبول کرتے ہوتو تم مسلمانوں میں داخل ہوجاؤ گے' نفع نقصان میں تم اور دہ برابر ہوں گئے اسلام لا نانہیں چاہتے تو جزید دیتا قبول کرو۔اگر جزیے سے بھی انکار ہے تو تہہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تہمارے سریرایی قوم کو چڑھا کر لایا ہوں جو زندگی سے زیادہ موت کو پند کرتی ہے۔ہم تم سے جہاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ

خدا ہمارے ادر تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کردے۔

#### عراق كايبلا جزيية

یں کر قبیصہ بن ایاس نے کہا کہ ہم آپ سے لڑنانہیں چاہتے بلکہ اپنے ند ہب پر قائم رہ کر جزید دینا قبول کرتے ہیں' چنانچہ خالد ؓ نے ان لوگوں سے نو سے ہزار در ہم پرمصالحت کر لی' بیرقم اور ابن صلوبا کی بستیوں کی رقم عراق کاسب سے پہلا جزیہ ہے۔ ہشام ابن الکلمی کی روایت بیہ ہے کہ جس وقت خالد ؓ بمامہ میں گھہر ہے ہوئے تھے حضرت ابو بکر ٹنے ان کولکھا کہ تم شام چلے چاؤاور عراق سے گذرتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کروڈ چنانچہ خالد ؓ بمامہ سے روانہ ہوکر بناج میں فروکش ہوئے۔

#### متنیٰ بن حارثہ:

ایک راوی کا به بیان ہے کہ حارثہ شیبانی حضرت ابو بکر رفیافیۃ؛ کی خدمت میں پنیخ اور درخواست کی کہ مجھے میری قوم کا امیر مقرر کرد پیجے تو میں اپنیخ اور درخواست کی کہ مجھے میری قوم کا امیر مقرر کرد پیجے تو میں اپنی ٹر دس کے اہل فارس سے جہاد کروں گا اور آپ کی طرف سے تنہا ان سے نمٹ لوں گا۔حضرت ابو بکڑنے ان کی بید درخواست منظور کرنی ۔ شنی بن حارثہ نے اپنے وطن واپس آ کراپئی قوم کوجمع کر کے ایک فوج تیار کی اور اس کو لے کروہ بھی کسکر کے ایک جھے پراور بھی زیریں فرات پر جملے کرتے۔

# مثنیٰ کوحضرت خالد رہی تین کی اطاعت کا حکم :

خالد بناج آئے تو اس وقت مثنیٰ بن حارثہ حفان میں اپی فوج کے ساتھ مقیم سے خالد نے ان کو اپنے پاس بلایا اور حضرت ابو بکر بناٹین کا خط بھی بھیج ویا۔ جس میں آپ نے نگی کو تھم ویا تھا کہ خالد بناٹین کی اطاعت کرویہ تھم ملتے ہی مثنیٰ فورا خالد سے جا ملے مگر بنوعجل کا یہ خیال ہے کہ شی کے ساتھ ہمارے خاندان کا ایک شخص جہاد کے لیے نکلا تھا اس کا نام فدعور بن عدی تھا' فدعور اور اثنیٰ میں کسی بنوعجل کا یہ خیال ہے کہ شی کے ساتھ ہمارے خاندان کا ایک شخص جہاد کے لیے نکلا تھا اس کا نام فدعور بن عدی تھا' فدعور اور اثنیٰ میں کسی بات پر بگر گئی۔ دونوں نے ابو بکر بڑا تھا ۔ کو خطوط لکھ کروا قعات کی اطلاع دی۔ ابو بکر بڑا تی نے جگی کو تھم دیا کہ خالد کے ساتھ شام کو چلے جاوا ور شری کو اپنی جگہ برقر اررکھا۔ اس کے بعد مجلی مصر چلے گئے جہاں انہوں نے بڑے مناصب اور اعز از ات حاصل کیے۔ ان کا محل آج تک مصر میں مشہور ہے۔

## جايان اورمْنَىٰ كيارُ الَّي:

مب الدر ہن اللہ ہ اللہ ہے ہوئے اللہ ہوا ہے۔ اللہ ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہے ہے۔ اللہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ اللہ ہی اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ پی اس کے اللہ ہے ہے۔ اس واقعہ کی وجہ سے وہ ندی خون کی ندی سے لڑے اور اس کو فکست دی جابان کے بڑے بڑے سروار ندی کے کنارے مارے گئے۔ اس واقعہ کی وجہ سے وہ ندی خون کی ندی کے نام سے مشہور ہوگئی۔ اس کے بعد الیس کے لوگوں نے حضرت خالد سے سلم کرلی۔

ٰ خالد ؓ آگے چل کر جیرہ کے قریب آئے 'آ زاذ بہ کی فوجیں مقابلے کے لیے نکلیں 'آ زاذ بہ کسریٰ کی ان تمام فوجی چوکیوں کا افسر تھا جو کسریٰ کے دارالسلطنت سے لے کرعرب تک پھیلی ہوئی تھیں 'ندیوں کے تکم پرطرفین کی فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ ٹنیٰ نے بڑھ کردشمن پرجملہ کیا' خدانے دشمن کوشکست دی۔

حضرت خالدٌّا ورعبدالمسح كي ٌ نفتگو:

ید کی کراہل جیرہ خالد کے استقبال کے لیے نکلے۔ان کے ساتھ عبد استے بن عمر واور ہانی بن قبیصہ بھی تھے۔خالد ؑنے عبد

اسے سے پوچھا کہتم کہاں ہے آئے ہو؟ اس نے کہاا پنے باپ کی پشت میں ہے 'خالد نے پوچھا کہتم کہاں ہے نکلے ہو'اس نے جواب دیاا پی مال کے بیٹ میں ہے 'خالد نے فر مایاتم پرافسوں ہے بیہ بتاؤ کہتم کس چیز پر ہو؟ اس نے کہا ہم زمین پر ہیں۔ خالد نے کہا ہم زمین پر ہیں۔ خالد نے کہا تم کس شے میں ہو'اس نے کہا میں اپنے کو روں میں ہوں۔ خالد نے کہا تم کچھ عقل ہے بھی کام لیتے ہو۔ عبداً سے کہا ہاں عقل ہے بھی کام لیتے ہو۔ عبداً سے کہا ہاں عقل ہے بھی کام لیتا ہوں اور قید ہے بھی' خالد نے کہا ہیں تم ہے سوال کرر ہا ہوں'اس نے کہا اور میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ خالد نے پوچھا تم صلح کے خواہاں ہو یا جنگ کے؟ اس نے کہا ہم صلح چاہتے ہیں آپ نے کہا تو پھر ان قلعوں ہے تہاری کیا منشاء ہوں۔ خالد نے بوچھا تم صلح کے خواہاں ہو یا جنگ کے؟ اس نے کہا ہم صلح چاہتے ہیں آپ نے کہا تو پھر ان قلعوں ہے تہاری کیا منظاء ہوں۔ خالد نے کہا یہ قلعے ہم نے اس لیے بنائے ہیں' کہ کوئی بیوتوف آئے تو ہم اسے قید کرلیں اور کوئی سمجھ دار آئے تو وہ ان سے نگ کر کیا جائے۔

اہل جیرہ سے جزیہ پرمصالحت:

خالد فی اس کے بعدان او گوں سے کہا کہ میں تم کو خدا کی اس کی عبادت کی اور اسلام کی طرف وعوت دیتا ہوں اگریہ قبول ہے تو ہمارے اور تمہارے حقوق برابر ہیں اگر اس سے انکار ہے تو جزید دؤید بھی نہیں ۔ تو یا در کھو کہ میں تم پرائیں قوم لا یا ہوں جوموت کو انتاہی محبوب رکھتی ہے جنتا کہ تم شراب نوشی کو انہوں نے کہا ہم آپ سے لڑنا نہیں چا ہے 'خالد نے ان سے ایک لا کھنو سے ہزار در ہم رسلے کرلی 'یسب سے پہلا جزید تنا جوعوات سے مدینے کوروانہ کیا گیا اس کے بعد خالد بانقیا پہنچ وہاں بصہری بن صلوبا نے آپ پر سے ایک ہزار در ہم اور عباء بطور جزیداد کرنے پرسلے کرلی خالد نے ان لوگوں کوا کی تحریر کھی دی۔

اہل چیرہ سے خالد نے اس شرط پر سلم کی تھی کہ بیاوگ خالد کے لیے جاسوی کی خدمت انجام دیں گے جس کوانہوں نے قبول

الل مدائن كے نام حضرت خالد من الله عن كا خط:

هعمی کی روایت ہے کہ بنوبقیلہ نے جھے کو وہ تحریر دکھلائی ہے جو غالد نے اہل مدائن کے نام کھی تھی جو حسب ذیل ہے: ' غالد اس الولید کی طرف سے سرداران فارس کے نام 'سلام ہے ان پر جو ہدایت اختیار کرتے ہیں۔ امابعد! شکرہ اس خدا کا جس نے تہاری شوکت کا خاتمہ کر دیا 'تہ ہمار املک سلب کر لیا 'تہہار ہے کر کونا کام کر دیا 'جو خض ہماری طرح نماز پڑھے' ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارے ہاتھ کا ذبحہ کھائے وہی مسلم ہے' اس کے حقوق اور ہمارے حقوق پر ابر ہیں' اس خط کے جنچے ہی میرے پاس رخ کرے اور ہمارے ہوا ور ہمارے مقاطب کی ذمہ دواری کا اطمینان حاصل کر لوور ختم ہے اس خدا کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے رغمال ہو جو نہیں ہے جس کے ساکو کی معبود نہیں ہے کہ جس کے ساکو کی معبود نہیں ہے کہ میں تمہارے مقاطبے ہیں ایک ایسی قوم کو جھیجوں گا جوموت کی ایسی ہی عاش ہے جتنا کہ تم زندگی کے'۔

خالد رَيْ اللهُ كَاللهُ خطيرٌ هر الل فارس كوب حد تعجب بهوايه الهيكا واقعه --

شعبی کی روایت:

شعمی کی دوسری روایت ہے کہ جب خالد ٹیمامہ کی مہم سے فارغ ہو گئے ۔ تو حضرت ابوبکر ٹے ان کولکھا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو فتح عنایت فرمائی ہے۔اب عراق میں گھس جاؤ اور عیاض سے جامگواور عیاض بن غنم کو جواس وقت بناج اور حجاز کے درمیان کسی جگہ تھے یہ کھا کہتم دہاں سے روانہ ہوکر مصلح پہنچو۔اور مصلح سے شروع ہوکر بالائے عراق سے عراق میں داخل ہوجاؤ اور خالد سے جاملواس کے بعد جولوگ واپسی چاہتے ہوں ان کواس کی اجازت دو بالجبر کسی کوفتو حات میں شریک نہ کرو۔ جہا دمیں مرتدین کی شمولیت کی مخالفت :

خالدٌ اورعیاضؓ کے پاس خلیفہ کا پیتجا اس کی تغیل میں انہوں نے لوگوں کو واپسی کی اجازت دے دی' مدینے اور اس کے اطراف کے سب لوگ واپس ہو گئے اور خالدؓ اورعیاض بڑی تیا کو تنہا چھوڑ گئے اس لیے ان دونوں نے ابو بکرؓ سے امداد طلب کی ۔ آپ نے خالد بڑا تین کی امداد کے لیے قعقاع بن عمرو بڑا تین تمیمی کو تھیج دیا ۔ اس پر کسی نے کہا آپ نے اس شخص کی مددجس کو اس کی فوج چھوڑ آئی ہے صرف ایک شخص سے کرتے ہیں 'حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا جس فوج میں ایسا بہا در موجود ہوگا وہ بھی شکست نہیں پاستی ۔ آپ نے عیاض بڑا تین کی مدد کے لیے عبد بن عوف کو بھیجا اور دونوں سرداروں کو کھا کہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی جہاد میں لے لوجومر تدین سے لوگو جی بیں اور جورسول اللہ موجود ہوگا ہے بعد اسلام پر ٹابت قدم رہے ہیں گرمر تدین میں سے کوئی شخص جہاد میں تنہا رے ساتھ اس وقت تک شریک نہ ہو جب تک کہ میں اس کے تعلق تھم نہ دوں ۔ اس لیے ان لڑائیوں میں کوئی مرتد شریک نہ ہو سکا۔

ابله میں اسلامی افواج کا اجتماع:

جب خالد کے نام عراق کی امارت کا تھم پہنچا تو انہوں نے حرملہ سلمی مثنیٰ اور ندعور کو تھم بھیجا کہ مجھ سے آ ملواور اپنی فوجوں کو اہلہ ہونئچنے کا تھم دو اس کی وجہ پیتی کہ ابو بکڑنے خالد بڑاٹھن کو ککھا تھا کہ عراق پہنچنے کر ہند (سندھ) کی ٹو آباد چھا دُنی سے آغاز کرنا اور وہ مقام اس وقت ابلہ ہی تھا جو کسی واقعے کی یادگار میں اس نام سے موسوم ہوا تھا۔

فالد فی آٹھ ہزار کالشکر جمع کیا دو ہزار سپاہی ان کے علاوہ آٹھ ہزار ان کے ان کے علاوہ آٹھ ہزار کالشکر جمع کیا دو ہزار سپاہی ان کے علاوہ آٹھ ہزار ان چپار امرائے عرب یعنی نثنی ندعور سلمی اور حرملہ کی فوجیں تھیں اس طرح خالد نے ہرمز کے مقابلے کے بلیے سیاٹھارہ ہزار کالشکر تیار کیا۔

حضرت ابوبكر والتنه كامدائن يرجمله كاحكم:

بعض راویوں کابیان بیہ کے ابو بکڑ نے خالد رہ گئے: کو حراق کی لا ان کا امیر بناتے ہوئے لکھاتھا کہ تم زیریں جانب سے عراق میں داخل ہونا' اور عیاض رہ گئے: کو امیر بناتے ہوئے بیکھاتھا کہ تم بالائی جانب سے عراق میں داخل ہونا' اس کے بعد تم دونوں حیرہ کی طرف جھپٹنا جو تم میں سے حیرہ پہلے بہتے جائے وہ اسپنے ساتھی کا افسر بالا دست قرار یا ہے گا۔ نیز یہ بھی لکھاتھا کہ جب تم دونوں حیرہ بہتے جاؤ اور اہل فارس کی چوکیوں کا خاتمہ کر لواور یہ اطمینان ہوجائے کہ مسلمانوں پر چھپے سے کوئی حملہ نہ ہوگا تو تم میں سے ایک مجاہدین کی امداد کے لیے محفوظ دیتے کی حیثیت سے حیرہ میں تھہرے اور دوسرا اسپنے اور خدا کے وشن اہل فارس پر اور ان کے دارالسلطنت ان کی عرف حکم کرنے یعنی مدائن پر ٹوٹ پڑے۔

حضرت غالد مناتثنا كاہر مزكے نام خط:

خالد ؓ نے ہرمز کو جواس وقت سرحدی افواج کا افسر اعلیٰ تھا قبل اس کے کہ وہ آزاذ بہ ابی الزیادہ کے ساتھان کے مقابلے کے لیے بمامہ سے جہاں وہ دونوں مقیم تھے روانہ ہوئیہ خطا کھا تھا:

'' امابعد! اسلام قبول کروتم سلامت رہو گئیاانی اورانی قوم کے لیے هاظت کی خانت حاصل کرلواور جزیید یے کا

اقر ارکر و ورنداس کے بعد جونتائج ہوں گےان کے لیے تم بجزا پنے کسی اور کو ملامت نہیں کر سکتے 'کیونکہ میں تمہارے مقابلے کے لیے ایسی قوم کولا یا ہوں جوموت کو ایسا ہی پند کرتی ہے جیسا کہ تم حیات کو'۔

مغیرہ بن عتبہ قاضی کوفہ کا بیان بیہ ہے کہ خالد نے بمامہ ہے عراق کوکوچ کرتے وقت اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور سب کوایک ساتھ آگے نہیں بڑھایا تھا بلکھ ٹنی کواپنے ہے دوروز قبل روانہ کیا'ان کے رہنما ظفر تھے۔ان کے بعد عدی بن حاتم اور عاصم بن مروکوایک ایک دن کے فصل ہے روانہ کیا' ان کے رہنما مالک بن عباد اور سالم بن نصر تھے۔ سب کے بعد خالد خود روانہ موسے ان کے رہنما رافع تھے'ان سب سے تھیر پر ملنے اور جمع ہونے کا وعدہ کیا تا کہ وہاں سے ایک دم اپنے دشمن سے تکرائیں' بیفری البند ابل فیرس کی بڑی زبروست اور معرکے کی چھاؤئی تھی۔ یہاں کا سپر سالا را یک طرف شکلی میں عربول سے نبرد آز ماہوتا تھا اور وسری طرف سمندر میں اہل ہند ہے'اس وقت خالد کے ساتھ مہلب بن عقبہ اور عبد الرحمٰن بن سیاہ الاحمری بھی تھے الحمر انھی کی طرف منسوب ہو کر حمرائے سیاہ کہلا تا ہے۔

### ېرمز کې پیش قدمی:

جب خالد رہی گئے: کا خط ہر مزکے پاس پہنچا اس نے شیری بن کسری اور اردشیر بن شیری کواس کی اطلاع دی اور اپنی فوجیس جمع کیں اور ایک تیز رود سے کو لے کرفور آ خالد رہی گئے: کے مقابلے کے لیے کو زخم پہنچا۔اور اپنی فوج کو آگے بڑھا یا مگر یہاں آ کراس کو معلوم ہوا کہ خالد رہی گئے: کاراستہ اس طرف سے نہیں ہے اور اطلاع یہ کی کہ مسلمانوں کالشکر تھنیر پرجع ہور ہا ہے اس لیے پلیٹ کر تھنیر کی معلوم ہوا کہ خالد رہی گئے: کاراستہ اس طرف سے نہیں ہے اور اطلاع یہ کی محفوظ فوج کے لیے ان دوشنر ادوں کو مقرر کیا جن کا سلسلہ نسب اروشیر اور شیر کی کے واسطوں سے اردشیر اکبر تک پہنچا تھا۔ان میں سے ایک کانام قباذ اور دوسرے کانام انوشجان تھا۔

#### جنگ سلاسل

۔ اس الوائی میں استقلال کے خیال ہے ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے جکڑ لیا تھا' اس پرلوگوں میں چہ میگو ئیاں ہونے لگیں کہتم لوگ دشمن کے لیے خود ہی اپنے کو پا بجولاں کرتے ہو' ایسا نہ کرو' یہ بدفالی ہے اس کا انہوں نے یہ جواب ویا کہ تمہارے متعلق تو ہم کو یہ اطلاع ملی ہے کہتم بھا گئے کا ارادہ کررہے ہو۔

جب خالد بن الله کو برمز کے حضیر پہنچنے کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنی فوج کو کا ظمہ کی طرف پلٹایا' برمز کو اس کا پتا چل گیا وہ فوراً
کا ظمہ پہنچ کرایک کھے میدان میں فروکش ہوا' اس سرحد کے امراء میں برمزعر بول کا بدترین پڑوی تھ' تمام عرب اس سے جسے ہوئے
تھے خباشت میں اس کو ضرب المثل بنار کھا تھا۔ ان کا قول تھا کہ فلال شخص ہرمز سے بڑھ کر خبیث ہے اور برمز سے زیادہ کا فر ہے۔
ابرانیوں کا یانی پر قبضہ:

ایرانیوں نے اپنے آپ کوزنجیروں میں جکڑلیاتھا' پانی پران کا قبضہ تھا۔ خالد رہی گئز: آئے تو ان کوایسے مقام پراتر نا پڑا' جہاں پانی نہیں تھا' لوگوں نے آپ سے اس کی شکایت کی آپ نے اپنے نقیب سے اس امر کا اعلان کرایا کہ سب لوگ اتر پڑیں اور سامان نیچا تارلیں' اور دشمن سے پانی چھین لینے کی کوشش کریں کیونکہ بخدا پانی پرالیمی جماعت کا قبضہ موجائے گا جولزائی میں زیادہ صابر ہے گی اور شرافت کا ثبوت دے گی۔ یہ سنتے ہی سامان اتارلیا گیا' سوار فوج اپنی جگہ کھڑی رہی' پیدل فوج نے پیش قدمی کی اور دشمن

پر حملہ آور ہوئی' دونوں طرف کے آدمی مارے جانے گئے' استے میں خدانے ایک بدلی جیجی' جس نے برس کر مسلمانوں کی صفول کے پیچھے پانی کے ذہرے بھر دیئے مسلمانوں کواس تائید نیبی سے بڑی تقویت پیچھے پانی کے ذہرے طور سے نہ چڑھا تھا کہ ہر مزخاک و خون میں لتھڑا ہوا پڑا تھا۔

### حضرت خالد مناتثُهُ اور هرمز كامقابله:

مقطع بن الہیثم کی روایت سے مذکورہ بالا بیان کی تا ئید ہوتی ہے گربعض راویوں کا بیان یہ ہے کہ ہر مزنے پہلے چندلوگوں کو خالا پر دھوکہ سے حملہ کرنے کے لیے تیار کر کے بھیجا'اس سازش کے بعد ہر مز میدان میں نکلا اس موقع پر بھی ایک خض اور بھی دوسرا لاکارتا'' کہاں ہیں خالد"، ہر مزاپے سواروں سے بات طے کرئی چکا تھا۔ خالد رہی گئے: گھوڑے پر سے اتر پڑے' ہر مزجی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر ااور خالد رہی گئے: کو مقابلے کی دعوت دی۔ خالد چل کرآ گے آئے دونوں کا مقابلہ ہوا۔ دونوں طرف سے وار ہونے لگے خالا نے ہر مزکو پچھاڑ دیا' ہر مزکے جامی جھیٹے اور اصول جنگ کے خلاف خالد رہی گئے: پر ہملہ کرنے گے۔ گرخالد نے اس کے باوجود ہر مزکو کا کا کام تمام کردیا' تعقاع بن عمر و ہر مزکے جامیوں پر حملہ آ در ہوئے اور خالد کے ساتھ مل کران سب کوسلا دیا۔ ایر انیوں کو شکست ہوئی' مسلمان رات تک ان کا تو ت کر کے ان کو مارتے رہے' خالد نے مال شنیعت جنج کرایا اس میں اونٹ کے ایک بارے ہر ابر زنجیریں مسلمان رات تک ان کا وزن ایک ہزار رطل تھا۔ اس لیے پیلڑائی ذات السلاسل (زنجیروں والی) کے نام سے موسوم ہے۔ اس لڑائی میں قباذ اور انوشجان جان بھاگ گئے تھے۔

خاندانی اعزاز کی ٹویی:

صحی کابیان ہے کہ اہل فارس کی ٹو پیاں اس خاندانی اعز از کے مطابق ہوتی تھیں۔ جوان کواپنے خاندان میں حاصل ہوتا تھا' جس کا اعز از بدرجہ کمال پنچ جاتا تھا اس کی ٹو پی ایک لاکھ کی ہوتی تھی اور ہر مزبھی اس اعز از میں اعلیٰ درجہ حاصل کر چکا تھا اور اس کی ٹو پی بھی ایک لاکھ کی تھی اور جواہرات سے مرصع تھی' حضرت ابو بکڑنے یہ ٹو پی خالد زنا ٹٹنز کو عزایت فر ما دی اور اہل فارس میں کمال شرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی شخص ان کے چوٹی کے سات مشہور خاندانوں میں سے ہو۔

# ارانيول كى فكست وفرار:

حظلہ بن زیادی روایت ہے کہ جب دشمن کا تعاقب کرنے والی فوجیں واپس آ گئیں اور یہ معلوم ہوگیا کہ قباذ اور انوشجان ا کھا گ گئے میں تو خالد نے اپنی فوجوں کو کوچ کرنے کا تھم دیا اورخود بھی ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو کر بھرے میں اس مقام پر منزل کی جہاں اب بڑا بل ہے خالد نے فتح کی خوشخبری بقیہ مال غنیمت اور ایک ہاتھی مدینہ کوروانہ کر دیا اور سب طرف اسلامی لشکر کی فتح کا اعلان کر دیا۔

مرينه مين مانتي كي نمائش:

جب زرین کلیب مال غنیمت اور ہاتھی کو لے کر مدینہ پنچے تو لوگوں کے دیکھنے کے لیے اس کوسارے شہر میں گشت کرایا گیا' بوڑھی بوڑھی عور تیں اس ہاتھی کو دیکھ کر بہت متبجب ہوئیں اور کہنے لگیس کیا بید واقعی کوئی خدا کی مخلوق ہے' وہ بھیں کہ بیدکوئی بناوٹی چیز ہے۔اس ہاتھی کوابو بکڑنے زرکے ساتھ خالد کے پاس واپس بھیج دیا۔

## مثنیٰ کااریانیوں کا تعاقب:

بھرے میں اس مقام پر پہنچ کر جہاں اب بڑا بل واقع ہے ُ غالد بڑا ٹین اس عارثہ کو دشمن کے تعاقب میں روانہ کیا اور معقل بن مقرن مزنی کوابلہ بھیجا کہ وہاں پہنچ کر مال غنیمت جمع کرلیں اور قید یوں کو گرفتار کرلیں 'چنا نچیمعقل وہاں سے روانہ ہو کراہلہ پنچے اور مال غنیمت اور قیدی جمع کر لیے۔

بپر ابوجعفر کابیان ہے کہ ابلہ کی فتح کا بیقصہ عام اہل سیراور شیح تاریخی کتب کی روایت کے خلاف ہے' کیونکہ ابلہ کی فتح عمر کے عہد میں مہارہ میں عتبہ بن غزوان کے ہاتھ سے عمل میں آئی ہے' ہم انشاء اللہ اس سنہ کے واقعات میں ابلہ کے حالات اوراس کی فتح کا قصہ بیان کریں گے۔

#### عورت کے قلعہ کا محاصرہ:

مثنیٰ روانہ ہوکرعورت کی نہر پر پہنچے اور اس قلعے کے پاس آئے 'جس میں وہ عورت مقیم تھی۔ ثنیٰ نے اس جگہ معنی بن حارثہ کو چھوڑا۔انہوں نے اس عورت کو اس کے محل میں محصور کر لیا اور خود ثنیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے شوم کو گھیر لیا۔اور اس سے اور اس کی فوج سے جبر اُنہ تھیا ررکھوالیے اور سب کو آل کر دیا اور ان کے تمام مال پر قبضہ کر لیا۔اس کی اطلاع عورت کو ملی تو اس نے ثنیٰ سے سلم کر لیا اور اسلام قبول کر لیا' اس کے بعد معنیٰ نے اس سے نکاح کر لیا۔

#### كاشت كارون كى بحالى:

خالد اوران کے تمام افسروں نے ان فتو حات کے دوران میں کاشت کار طبقے سے کوئی تعرض نہیں کیا' کیونکہ ابو بکر رہی گئے۔ ک طرف سے ان کوالی ہی ہدایات دی گئی تھیں۔البتہ ان جنگجولوگوں کی اولا دکو جواہل مجم کی خدمات ملکی انجام دیتے تھے گرفتار کرلیا۔ کاشت کاروں میں سے جو مقابلے پرنہیں آئے ان کو بحالہ رہنے دیا اوران کو ذمی بنالیا' جنگ ذات السلاسل اور مثنیٰ میں سوار کوا کی بڑار در ہم کا حصہ دیا گیا تھا اور پیدل کواس کا ثلث۔



# جنگ مذار

### قارن کی ندار میں آید:

یہ واقعہ صفر ۱۲ ہمیں پیش آیا تھا اس روزلوگوں کی زبان پرید فقرہ تھا صفر کامہینہ آگیا ہے اس میں ہرظالم سرکش قتل ہوگا 'جہاں میں اور ان کے میامہ میں دریاؤں کا سنگم ہے۔ سیف کہتے ہیں کہ مختلف راویوں کا بیان ہے کہ ہر مزنے اردشیر اورشیر کی کو خالد کے خط اور ان کے میامہ میں آنے کی اطلاع دی تواس نے قارن کو ہر مزکی امداد کے لیے بھیجا مگر جب قارن ہر مزکی مدد کے لیے مدائن سے مذار پہنچا تواس کو ہر مزکی کی اطلاع ملی اور شکست خوردہ لوگ اس سے آکر ملے میہاں ان لوگوں نے عہدو پیان کیے۔

### فتكست خورده سياه كامدار مين اجتماع:

فارس اور ہواز کے بھا گئے والوں نے سواد اور جبل کے بھا گئے والوں سے کہا اگر آئے تم متفرق ہو گئے تو پھر بھی جمع نہیں ہو سے اس لیے ایک دم واپسی کے لیے اس میں اپنے بادشاہ کی مدد ہے اور بیرقارن ہمارے ساتھ ہے ممکن ہے خدا ہمار کی قسمت کو بدل دے وقتی رقابو حاصل ہوجائے اور ہم اپنے نقصا نات کی تلافی کرلیں 'چنا نچہ بیسب لوگ جمع ہو گئے ندار میں ایک لشکر تیار ہوگیا' قارن نے محفوظ دستے پر قباذ اور انوشجان کو مقرر کیا' وشمن کی اس تیاری کی اطلاع شنی اور معنی نے خالد رہی گئے: کو جبیجی خالد شنی تاری کی اطلاع پی تے ہی مال غنیمت انھیں مجاہدوں پر نقسیم کر دیا جن کو خدا نے دیا تھا اور ٹمس میں سے مزید صلے عطاء کیے اور باقی مال غنیمت اور فتح کی خوشخری ولید بن عقبہ کے ذریعے سے ابو بکر گئے ہی س روانہ کر دی اور اس امر سے بھی مطلع کیا کہ دشمنوں کی افواج مغیث اور مغاث ندیوں پر جمع ہور ہی ہیں' عرب ہر نہر کو تی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

#### جنگ ندار:

فالد روانہ ہو کر مذار میں قارن کی فوجوں کے مقابلے پرآئے اپنی افواج کی صف آ رائی کی۔ دونوں طرف سے مقابلہ ہوا' دونوں حریف نہایت غیظ وغضب سے ایک دوسرے سے دست وگر بہان ہو گئے' قارن مبارزت کے لیے میدان میں نکلا ادھر سے فالد اور ابیض رکبان یعنی معقل بن الأشی مقابلہ کے لیے بڑھے دونوں قارن کی طرف لیکی گر معقل نے خالد سے پہلے قارن کو جالیا اور قل کر دیا' اور عاصم نے انوشجان کو اور عدی ٹے نے قباذ کو تلوار کے گھاٹ اتارا۔ قاران ایپ شرف واعز از میں بدرجہ کمال پہنچ چکا تھا۔ اور قل کر دیا' اور عاصم نے انوشجان کو اور عدی مرتبہ ایرانی سردار کو قل نہیں کیا جس کا اعز از بدرجہ کمال پہنچ چکا ہو۔ اس جنگ میں اہل فارس بہت بری تعداد میں مارے گئے اور جولوگ پہپا ہوئے وہ اپنی کشتیوں میں سوار ہو کر بھا گئے مسلمان ندیوں کی وجہ سے ان کا تعاقب نہ کر سکے۔ خالہ نے ندار میں قیام کیا اور ہر مقتول کا سامان خواہ وہ کسی قیت کا ہوا ہی مجاہد کوعطاء کیا جس نے اس کوتل کیا تھا اور مال غنیمت ایک وفد کے ہمراہ غنیمت ایک وفد کے ہمراہ بوعدی بن کھب کے سعید بن نعمان کی سرکر دگی میں نہ یہ یہ دورانہ کردیا۔

## ايرانی مقتولین کی تعداد:

ا بن عثمان کا بیان ہے کہ مذار کی رات کوتمیں بزارامرانی قتل ہوئے 'یہان کے علاوہ میں جو دریا میں غرق ہوئے اورا گرید دریا مانع نہ ہوتے تو ان میں ہے ایک بھی نہ بچتا پھر بھی جولوگ نچ کر بھاگے میں وہ بہت پرا گندہ حال اورا پناسب چھوڑ کر بھاگے۔ ۔

جنگ ندار میں سوار کے حصد میں اضافہ:

ضعتی کا بیان ہے کہ عمراق کی مہم میں خالد رہی اٹھن کا سب سے پہلا مقابلہ ہر مز سے کواظم میں ہوا تھا' اس کے بعد خالد ُ 'دوآ بہ فرات میں دجیے کے کنارے فرات میں دجیے کے کنارے فرات میں دجیے کے کنارے کا آرام ملا' دجلے کے کنارے سے وہ ٹنی پہنچ ہر مز کے مقابلے کے بعد جینے واقعات پیش آتے گئے وہ پہلے واقعات سے زیادہ شدید ٹابت ہوئے ۔ ان سب کے بعد خالد ڈومۃ الجندل میں آئے 'واقعہ ذات السلاسل کے مقابلے میں ٹنی کے معرکہ میں سوار کا حصہ اور بڑھ گیا' مثیٰ میں قیام کر کے خالد ٹی بنگہولوگوں کی اولا داوران کے معاونین کو گرفتار کیا۔

## كاشتكارول كى دعوت اسلام:

کاشتکاروں ہے اور جن لوگوں نے دعوت اسلام کے بعد خراج دینا قبول کیا ان سے کوئی تعارض نہیں کیا ان سب پر ہالجبر قابو
پایا گیا تھا لیکن جب ان سے جزیے کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے جزید دینا منظور کرلیا اور وہ سب ذمی بنا لیے گئے ان کی زمین ان کے
قبضے میں رہنے دی گئی لیکن میٹل در آمد اس وقت تک کے لیے رکھا گیا جب تک کہ زمین تقسیم نہ ہواس کے بعد میٹل باقی نہ رہے گا۔
قید یوں میں یہ لوگ بھی تھے حبیب ابوالحن یعنی حسن بھری کے باب نفر انی تھے عثان کے غلام مافنہ اور مزنی کو تھم دیا تھا کہ تم خیر جاؤ
ہمی تھے۔ خالد نے فوج کا افسر سعید بن نعمان کو اور جزیے کا افسر سویڈ بن مقرن مزنی کو مقرر کیا تھا اور مزنی کو تھم دیا تھا کہ تم خیر جاؤ
اور اپنے عہدہ دار مقرر کرو اور لگان وصول کرو' اور خود خالد دیثمن کے مقابلے کے لیے فروش ہوئے اور اس کی نقل وحرکت کی جبتو



# جنك ولجه

اس کے بعد صفر سامیے میں دلجہ کا واقعہ پیش آیا' دلجہ کسکر کے قریب خشکی کا علاقہ ہے جب خالد بھائٹن فٹنی کی گزائی سے فراغت پا چکے اور اس کی اطلاع ار دشیر کوئینجی تو اس نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اندرزغر کو بھیجا شیخص فارس تھا اور سواد میں پیدا ہوا تھا۔ اندرزغر (اندرزگر) کی فوج کشی:

اور دوسر براویوں کا بیان بیہ ہے کہ جب اردشیر کو قارن اور اہل مذار کے قبل کی خبر ہوئی تو اس نے اندرزغر کوروانہ کیا۔
اندرزغر فاری تھا اور سواویس پیدا ہوا تھا آگر چہ پیشخص نہ تو مدائن میں پیدا ہوا اور نہ دہاں تربیت پائی مگر رہبے میں اہل فارس کا ہمسر تھا '
اس کے چیچے اروشیر نے بہن جاذو یہ کوایک فوج دے کرروانہ کیا اور بیتھم دیا کہ اندرزغر کے راستے سے کتر اکر جانا۔ اس سے قبل اندرزغر خراسان کی سرحدی چھا کوئی پرمقررتھا 'اندرزغر مدائن سے چل کر سکر آیا اور وہاں سے دلجہ کی طرف بڑھا 'اس کے چیچے بہن انہون کے واقع کے عرب جاذویہ چلا۔ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وسط سواد میں سے گذرا 'اندرزغر کے ساتھ جیرہ اور کسکر کے درمیا نی علاقے کے عرب اور دوسر سے این زمیندارل گئے انہوں نے دلجہ میں اس کے پہلومیں اپنا پڑاؤڈ الا۔ اندرزغرا پئی حسب خواہش اتی فوجیں جمع ہوجانے سے پھولے نہ بالی شریندارل گئے انہوں نے دلجہ میں اس کے پڑاؤ کے پہلومیں اپنا پڑاؤڈ الا۔ اندرزغرا پئی حسب خواہش اتی فوجیں جمع ہوجانے سے پھولے نہ سایا 'اس نے خالد رہا تھی کی طرف بڑھے کا پختہ ارادہ کرلیا۔

حضرت خالد رمخاتمهٔ کی ولجه کی جانب پیش قدمی:

خالد اس وقت من میں مقیم سے جب ان کواندر زغر کی تیار یوں اور دلجہ میں آنے کی اطلاع ملی انہوں نے اپنی افواج کوروا تکی کا کھم دے دیا 'سویڈ بن مقرن کواپنے چھچے چھوڑ ااور تاکید کر دی کہ تغییر سے نہ ٹیس 'پھران لوگوں کے پاس پہنچے جن کو زیرین دجلہ پر پیچھے چھوڑ آئے تھان کو تھم دیا کہ دخمن سے ہروقت چو کئے رہیں 'غفلت اور فریب میں مبتلا نہ ہوں' اس کے بعدا پنی فوج کو لے کر دلجہ کی طرف پیش قدمی کی اور اندر زغر' اس کے لشکر اور اس کی معاون جماعتوں کے مقابل آکر اترے' بڑے گھمسان کا رن پڑا' مید مرکہ مقرکہ سے کہیں بڑھ کرتھا۔

#### جنگ و لجه:

ابوعثان رادی ہیں کہ اندرزغرسے خالد دخاتۂ کا مقابلہ دلچہ میں صفر کے مہینے میں ہوا تھا' بڑی سخت لڑائی ہوئی' ہر دوفریق کے ہاتھ ہے۔ مہینے میں اور تھا' بڑی سخت لڑائی ہوئی' ہر دوفریق کے ہاتھ ہے۔ صبر کا دامن چھوٹ گیا' خالد اپنے گھاٹ میں متعین دستوں کے آگے برآ مدہونے میں تا خیر محسوں کرنے لگئ کیونکہ آپ نے اپنی فوج کے دونوں طرف کمین کے دستے مقرر کیے تھے جن میں ایک کے افسر بسر بن ابی رہم اور دوسرے کے افسر سعید بن مرق جسم الحجلی تھے' آخر کار کمین کے دونوں دستے دونوں طرف سے دشمن پر جملہ آ درہوئ' مجمیوں کی فوجیں شکست کھا کر بھا گیر خالد نے سامنے سے اور کمین کے دستوں نے بیچھے سے ان کوالیا گھرا کہ ایک کوایک کے قبل کی خبر نہ رہی' اندرزغر بزیمت اٹھا کر بھا گا۔ اور یاس کی تکلف سے مرگیا۔

فنح کے بعد حضرت خالد رہائیں کی تقریر:

اس فتح کے بعد خالد نے کھڑ ہے ہوکرا کی تقریر کی جس میں مسلمانوں کو بلاد مجم کے فتح کرنے کی ترغیب دی اور کہا کہ عرب کے ملک میں کیار کھانے کی چیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں' خدا کی قتم اگر جہا داور خدا کے نام کی تبلیغ ہم پر فرض بھی نہ ہوتی' بلکہ صرف طلب معاش کی ہم کو ضرورت ہوتی تب بھی میں تم کو مشورہ دیتا کہ ان شاواب علاقوں کے لیے جھوڑ دو جو تمہاری جدوجہد میں شریک ہونے سے جی چراتے ہیں۔

كاشتكارول سيحسن سلوك:

کا شتکاروں کے ساتھ خالد رہی تھیں نے وہی سلوک کیا جوان کا اصول تھا ان میں سے کسی کو تل نہیں کیا 'صرف جنگجولوگوں کی اولا داوران کے معاونین کو گرفتار کیا اور عام باشندگان ملک کو جزیہ دینے اور ذمی بن جانے کی دعوت دی جس کوان لوگوں نے منظور کرلیا۔

بكربن وأكل كے نصرانيوں كاقتل:

شعمی بیان کرتے ہیں کہ دلجہ کی لڑائی میں خالد رخالتُن نے ایک ایسے ایرانی کو مقابلے کے لیے دعوت دی تھی جوقوت میں ایک ہزار آ دمیوں کے برابر تھا اور جب خالد رخالتُن اس کو آل کر کے فارغ ہو گئے تو اس کا تکیہ بنا کر بیٹھ گئے اور وہیں اپنا کھانا طلب کیا' اس جنگ میں بکر بن وائل کے اورلوگوں کے علاوہ ایک لڑکا جابر بن بجیر کا اورا یک لڑکا عبدالاسود کا بھی قبل ہوا۔



# جنگ أكيس

#### عرب نصرانیوں کا ایرانیوں سے اتحاد:

مغیرہ بن عتیبہ کی روایت ہے کہ جب خالد نے بکر بن واکل کے ان نصر انیوں کو آل کر دیا۔ جنہوں نے اہل فی رس کی امداد کی تھی تو ان کے ہم قوم نصر انی انقام لینے پرتل گئے انہوں نے مجمیوں کو اور مجمیوں نے ان کوخطوط کیسے اور الیس کے مقام پر سب جمع ہوگئے ان کا امیر عبدالا سود انعجلی مقرر ہوا۔ بنوعجل کے سلمان عتیبہ بن نہاس سعید بن مرہ فرات بن حیان مثنی بن لاحق اور فدعور بن عددان نصر انیوں کے سخت ترین ویشن تھے۔

#### بهمن جاذوبيه

اس وقت بہمن جاذ ویہ قیسا ٹا میں مقیم تھا' اہل فارس کے ہاں ہرمہینۃ تمیں دن کا ہوتا تھا اور در بارشاہی کے لیے ہر دن کا ایک جداایڈی کا نگ مقرفرتھا' بہمن کے دن کا ایڈی کا نگ بہمن جاذ ویہ تھا۔ار دشیر نے بہمن جاذویہ کو تھم دیا کہتم اپنے نشکر کو لے کراکیس میہنچواور وہاں فارس اور نصار کی عرب کی جماعتوں سے جاملو۔

# جابان کی روانگی:

ہمن جاذ و بیانے اپنے آگے جابان کوروانہ کیا اوراس کو حکم دیا کہ لوگوں کے دلوں میں جنگ کا جوش پیدا کرو گرمیرے آئے تک دہمن جاذ و بیان الیس کی طرف روانہ ہوا اور بہمن جاذ و بیا تک دہمن سے لڑائی شروع نہ کرنا ہاں وہ خود پہل کر ہے تو تم بھی لڑائی شروع کر دو جابان الیس کی طرف روانہ ہوا اور بہمن جاذ و بیا اردشیر کے پاس گیا تا کہ اس سے مشورہ کر ہے اور مزید ہدایات حاصل کرے گریہاں آ کردیکھا کہ اردشیر بیار پڑا ہے اس لیے بہمن جاذ و بیتواس کی بین اللہ میں لگ گیا اور جابان تنہا محاذ جنگ کی طرف روانہ ہوکر ماہ صفر میں الیس پہنچا۔

### عرب نصرانيون كااليس مين اجتماع:

جابان الیس آیا تو اس کے پاس ان چوکیوں کی فوجیں جوعرب کے مقابلے میں متعین تھیں' بنوعجل کے نصرانی عربوں میں سے عبدالاسود' تیم الا ب'ضبیعہ اور جیرہ کے خالص عرب' میسب جمع ہوگئے اورا یک نصرانی جابر بن بجیر عبدالاسود سے مل گیا۔

خالد بڑٹاٹن کوعبدالاسود' جابر' زہیراوران کے ساتھ اور گروہوں کے اکٹھا ہونے کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے مقابلے ک تیاری کی' آپ کومعلوم نہ تھا کہ جابان بھی قریب آگیا ہے' خالد گھرف ان عربوں اور نصرانیوں سے لڑنے کے ارادے سے آئے تھے گراُلیس میں جابان سے سامنا ہوگیا۔

### جابان کے مشورہ کی مخالفت:

۔ اس موقع پر عجمیوں نے جابان سے بوچھا آپ کی کیارائے ہے آیا پہلے ہم ان کی خبرلیس یالوگوں کو کھا نا کھلا دین ہمارا خیال تو یمی ہے کہ کھانے سے فارغ ہو جا کیں اور پھر دشمن کا خاتمہ کریں۔ جابان نے کہا کہ اگرستی دشمن کی طرف سے ہواوروہ تم سے کوئی

أليس دريائ فرات كے ساهل پرواقع بـ -

36

تعرض نہ کریں تو تم بھی خاموش رہومگر میں سیمجھتا ہوں کہ وہ تم پرجلد حملہ کریں گے اور تم کو کھانا کھانے کا موقع نہ دیں گے ان لوگوں نے جابان کا کہانہ مانا' دسترخوان بچھائے' کھانا چنا گیا اور سب کو بلا کر کھانا کھانے میں مصروف ہوگئے۔ مالک بین قیس کا خاتمہ:

فالدُّدَثَمَن کے مقابل بُنِی کو گھر گئے سامان اتارنے کا تھم دیا 'اس کام سے فراغت ہوئی تو دشنول کی طرف متوجہ ہوئے 'خالدُ نے خود اپنی پشت کی حفاظت کے لیے محافظ دیتے مقرر کیے اور دشمن کی صف کی طرف بڑھے اور للکارے' ابجر کہاں ہے' عبدالاسود کہاں ہے' مالک بن قیس کہاں ہے' شخص جذرہ میں سے تھا' اور سب تو خاموش رہے' مگر مالک میدان میں لگلا' خالد ہے اس سے کہا اے بد کارعورت کے بیٹے اور سب دبک گئے تجھ کو میرے مقابل آنے کی کیسے جرائت ہوئی ؟ تجھ میں کیا رکھا ہے ہے کہہ کراس کو آپ نے ایک وار میں ختم کردیا۔ اور عجمیوں کو بل اس کے کہوں کچھ کھا کمیں' دسترخوان پرسے اٹھا دیا۔

کھانے میں زہر ملانے کامشورہ:

جابان نے اپنے لوگوں سے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ کھانا شروع نہ کرو بخدا مجھے کی سید سالا رہے ایسی دہشت نہیں ہور کی ہے دولوگ اگر چہ کھانا کھانہیں سکتے تھے گرا پی بہادری جتانے کے لیے کہنے لگے اچھا کھانا ملتوی رکھوان سے فارغ ہو کہ کھالیں گئے جابان نے کہا گرمیرا گمان سیرے کہتم نے پیکھانا دشمن کے لیے رکھ چھوڑا ہے تم نہیں سیجھتے اب میری بات مانواس میں زہر ملا دواگر تم کامیاب ہوئے تو پیکوئی نقصان نہیں ہے اور نا کامیاب ہوئے تو تم پچھکام کر چکے ہو گے جس سے دشمن مصیبت میں مبتلا ہوگا گران لوگوں نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کر کے کہانہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔

میری بات میں میں میں میں بتلا ہوگا گران لوگوں نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کر کے کہانہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔

جابان نے میمنے اور میسرے پر عبدالاسوداورا بجر کو مقرر کیا 'خالہ 'نے اپنی افواج کی صف آ رائی اسی اصول کے مطابق کی جیسا کہ اس سے قبل کی لڑا ئیوں میں کر چکے تھے' ہڑے زوروشور سے لڑائی ہونے لگئ مشرکین کو جاذوریہ کے آنے کی توقع بندھی تھی اس لئے خوب جم کر ہڑی شدت سے لڑے 'مسلمانوں کو صرف اس بات کی آستھی کہ علم الہٰی میں ہمارے لئے ضرور کوئی بھلائی ہے وہ لڑے خوب جم کر ہڑی شدت سے لڑے 'مسلمانوں کو صرف اس بات کی آستھی کہ علم الہٰی میں ہمارے لئے ضرور کوئی بھلائی ہے وہ لڑے اور خوب لڑے خالہ 'نے کہا الہٰی اگر تو نے ہم کوان پر فتح عنایت فر مائی تو میں تیرے نام کی بینذر مانتا ہوں کہ ان میں سے جس کسی پر ہم کو قابو حاصل ہوگا اس کو زندہ نہ رکھوں گا اور ان کے خون سے ایک نہر جاری کروں گا۔

خون کی نهر:

خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کوفتے عطاء فر مائی اوران کے دشمن کو مغلوب کر دیا 'خالد نے اعلان کر دیا 'قید کروقید کرو' بجزاس کے جو تمہارا مزاحم ہو کسی گونل نہ کرو اسلامی فوجیس قید یوں کو گرفتار کر کے ہائتی ہوئی لانے لگیں اور خالد نے پچھلوگوں کو متعین کر دیا کہ ان کی گردنیں اڑا کر ان کا خون نہر میں بہا دیں بیٹل ایک رات اور ایک دن تک ہوتا رہا' اگلے اور اس کے بعد دوسر بے روز نہرین تک اور گردنیں اڑا کر ان کا خون نہر میں بہا دیں بیٹل ایک رات اور ایک دن تک ہوتا رہا' اگلے اور اس کے بعد دوسر بے اور لوگوں نے اکس کے چاروں طرف استے ہی فاصلے سے دشمن کو پکڑ کر لاتے گئے اور قبل کرتے گئے وقعاع دیا تھا کا دیا تھا اور ان جیسے اور لوگوں نے خالد سے کہا گرد کے تام کون نہیں بہے گا کیونکہ خون میں زیادہ رفت نہیں ہوتی اس کیا اس کی بہاؤیں آپ کو تسم پوری ہوجائے گ

36

خالدً نے نبر کا پانی روک دیا تھا۔ جب آپ نے نبر میں دوبارہ پانی جاری کرایا تو خالص سرخ خون بہتا ہوانظر آنے لگ۔اس واقعے کی وجہ سے بینبر آج تک خون کی نبر کے نام سے مشہور ہے۔

د وسرے راویوں کا بیان میہ ہے کہ زمین جب حضرت آ دمؓ کے بیٹے کا خون چوں پیکی تو اس کواورخون چوہنے کی اللہ کی جانب ہے ممانعت کر دی گئی۔اورخون کوبھی بہنے سے روک دیا گیا مگراس قند ر کہ جب تک ٹھنڈانہ ہو۔

### ابرانیول کی شکست وفرار:

جب دستمن بزیمت اٹھا چکا اوراس کی فوج پراگندہ ہوگئی اور مسلمان ان کے تعاقب سے فارغ ہو کروا پس آ گئے اور دشن کے پڑاؤ میں داخل ہوئے اور خالد رہی تھنز کھانے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو کہا یہ میں تم کو عطاء کرتا ہوں بہتمہارا ہے کیونکہ رسول اللّٰہ ﷺ جب کسی تیار کھانے پر قبضہ فرماتے تھے تو اس کواپئی فوج کو بخش دیتے تھے۔

### سفيدرو ثيول پرمسلمانوں کي حيرت:

چٹانچہ مسلمان رات کا کھانا کھانے کے لیے اس دسترخوان پر بیٹھ گئے جن لوگوں نے وہ شاداب علاقے اور وہ سفید رو نیاں نہیں دیکھی تھیں وہ پوچھنے لگے بیسفید کپڑے کے فکڑے کیسے ہیں جوجانتے تھے انہوں نے مذاق میں کہاتم رقبق العیش کوجانتے ہوانہوں نے کہا ہاں جانتے ہیں انہوں نے کہا بیوہی ہے اس واقعے کی وجہ سے روٹیوں کورقاق کہنے لگے حالانکہ اس سے پہلے عرب ان کوقری کہتے تھے۔

خالد سے روایت ہے کہ خیبر کی جنگ میں رسول اللہ گھٹا نے لوگوں کوروٹیاں شور با اور بھنا ہوا گوشت اور جو پچھو و کھا گئے تھے بخش دیا تھاسوائے اس کے کہ جوکسی نے رکھالیا تھا۔

## <u>نهرکی پن چکیاں:</u>

مغیرہ کا بیان ہے کہاس نہر پر پن چکیاں گئی ہوئی تھیں جوسرخ پانی سے چل رہی تھیں ان میں تین روز تک اٹھارہ ہزاریا اس سے زیادہ آ ومیوں کے لیے آٹالپتارہا۔

### جندل عجل كوانعام:

اس فنح کی اطلاع خالد نے بنوعجل کے ایک شخص جندل نامی کے ذریعے روانہ کی تھی۔ یہ بہت پختہ کا راور مضبوط آدمی ہے انہوں نے حضرت ابو بکر بھاٹھن کی خدمت میں پہنچ کراکیس کی فنح کی خوشجری مال غنیمت کی مقدار قیدیوں کی تعداد نمس میں جو چیزیں حاصل ہوئی تھیں اور جن لوگوں نے کار ہائے نمایاں انجام دیئے تھے ان سب کی تفصیل بہت عمد گی سے بیان کی حضرت ابو بکر رہی ٹین کو حاصل ہوئی تھیں اور فنح کی خبر سنانے کا بیا نمداز بہت پیند آیا آپ نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے انہوں نے عرض کیا میرا نام جندل ہے آپ نے فرمایا داہ دے بلندال (بلندل عربی میں پھرکو کہتے ہیں ) آپ نے ان کواس مال غنیمت میں سے ایک لونڈ کی بطور انعام عطاء فرمائی جس سے ان کے ہاں اولا دیریم ہوئی۔

# جنگ أليس ميں امراني مقتولين كي تعداد:

اُلیس کی جنگ میں دشمنوں کے ستر ہزار آ دمی کام آئے جوسب کے سب امغیثیا کے تھے عبیداللہ بن سعد کے پچپا کا کابیان ہے کہ میں نے حیرہ بن امغیثیا کے متعلق پو چھاتو لوگوں نے کہاوہ منیثیا ہے میں نے سیف سے دریافت کیاانہوں نے کہاس کے دونوں نام ہیں۔

# امغيشيا كى فتح

### امغيثيا يرقضه:

امغیثیا کو خدانے صفر کے مہینے میں جنگ کے بغیری فتح کرادیا تھا' ابوعثان اور مغیرہ کا بیان ہے کہ جب خالد اُلیس کی فتح سے فارغ ہو گئے تو امغیثیا آئے مگر آپ کے آنے سے قبل ہی وہاں کے باشند کے بیتی چھوڑ کر بھاگ گئے اور سواد میں منتشر ہو گئے اس روز سے سکرات سواد کے علاقے میں شامل ہوگیا' خالد نے امغیثیا اور اس کے قرب وجوار کے تمام مکانات منہدم کرا دیئے' امغیثیا جرہ کے برابر کا شہرتھا' فرات با دقلی اس کے پاس سے گذرتا تھا' الیس اس مقام کی فوجی چوکی تھی اس میں مسلمانوں کو اس قدر مال فنیمت ہاتھ آیا کہ اس سے قبل بھی ہاتھ شآیا تھا' فرات العبی کہتے ہیں کہذات السلاس سے لے کرامغیثیا کے واقعے تک مسلمانوں کو اس قدر مال فنیمت کہیں حاصل ہوا۔ علاوہ ان انعامات کے جوکا رہائے نمایاں انجام دینے والوں کو عطاء ہوئے۔ اس جنگ میں سوار کو پندرہ در ہم حصد دیا گیا تھا۔

حضرت خالد رخالتُنهُ كي تعريف:



# جنگ مقراور فرات با دقلی

# آ زاذ به کی جنگی تیاری:

مغیرہ سے مروی ہے کہ آزاذ بہ کا خاندان کسریٰ کے عہد سے آج تک جیرہ کی امارت پر فائز تھا' بیامراء بادشاہ کی بلاا ہ زت ایک دوسرے کی مدونہیں کرتے تھے' آزاذ بہ کا اعزاز نصف درج تک پہنچ چکا تھا اس کی ٹوپی کی قیمت بچاس ہزارتھی' جب خالد ؓ نے امغیشیا کو تباہ کر دیا اور اس بے باشند سے سکرات میں جود پہات کے زمینداروں کی ملک تھا آگئے' آزاذ بہ نے محسوس کیا کہ اہمیری خیر نہیں ہے' اس لیے اس نے خالد ؓ کے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں اور اپنے بیٹے کو تھم دیا کہ فرات کا پانی روک دو۔ معرکہ مقر:

جب خالد امنیشیا سے روانہ ہوئے اور پیدل فوج مع سامان اور مال غنیمت کے ستیوں میں سوار کرادی گئی تو ید دکھ کر خالد کو برج پر پی پریشانی لاحق ہوئی کہ کشتیاں پایا بہوگئی ہیں اس کی وجہ سے سب پرخوف طاری ہوگیا' ملاحوں نے کہا کہ اہل فارس نے نہروں کو کھول دیا ہے تمام پانی دوسرے راستوں سے بہا جارہا ہے جب تک نہریں بند نہ ہوگئ ہمارے پاس پانی نہیں آ سکن' یہ سنتے ہی خالد فور آسواروں کا ایک دستہ لے کرآ زاذ ہے کولئے کی طرف بوسط فی مقتیق پراس کے ایک رسالے سے اچا تک ٹر بھیڑ ہوگئی وہ لوگ اس وقت خالد رہی گئی دیا ورقبل اس وقت خالد رہی گئی کی پورش سے بالکل بے فکر تھے۔ طرفین میں لڑائی ہوئی اور خالد نے این سب کا مقر میں خاتمہ کر دیا اور قبل اس کے کہ آ زاذ ہہ کے جیٹے کو مقر کے حالات کا علم ہو' خالد نے فرات بادقلی کے دہانے پر ہو ھرکراس کے لئکر پر حملہ کیا اور ان سب کوقل کر دیا اس کے بعد آپ نے نہروں کو بند کر دیا جس سے فرات میں حسب وستوریا فی جاری ہوگیا۔

## آ زاذبه كافرار:

خالد فرات با دقلی کے دھانے پر ابن آزاذ بہ کا کام تمام کر چکے تو انہوں نے اپنے تمام سر داروں کوطلب کیا اور جیرہ کا قصد کیا' ان کا ارادہ تھا کہ خورنق اور نجف کے درمیان کہیں پڑاؤ کریں' خالد بڑاٹھڑ: خورنق پنچے' گر آزاذ بہ بغیرلڑے ہوئے فرات کو عبور کر کے بھاگ گیا' اِس کے بھا گئے کی وجہ میہ ہوئی کہ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اردشیر مرگیا ہے اور خوداس کا لڑکا جنگ میں مارا جا چکا ہے' اس وقت آزاذ بہ کالشکر غربیین اور قصرا بیض کے درمیان تھیم تھا۔



# حيره کې فتح

#### جيره كامحاصره:

خورنق میں خالہ کے تمام افسران ہے آ کرمل گئو آپ نے اپٹ کشکر سے نکل کرغربین اور قصرابیض کے درمیان اس جگہ پڑاؤ کیا' جہاں آ زاذ بہ کی فوج مقیم تھی اہل جرہ قلعہ بند سے خالہ نے اپنی فوج کے ایک رسالے کوجرہ میں داخل کر دیا اور ہر کل پر اپنا ایک ایک ایک افسر متعین کر دیا کہ کل والوں کا محاصرہ کر لواور ان سے لڑو ڈپٹانچی ضرار بن از ور نے قصر ابیض کا محاصرہ کیا اس میں ایاس بن قدیمت طائی تھا' اور ضرار "بن الخطاب نے قصر بنو مازن کا محاصرہ کیا اس میں عدی بن عدی المقنول تھا اور ضرار بن مقرالم زنی نے جوابیت وس بھائیوں میں سے ایک سے قصر بنو مازن کا محاصرہ کیا اس میں ابن اکال تھا اور شکی نے قصر بن بقیلہ کا محاصرہ کیا اس میں ابن اکال تھا اور شکی نے قصر بن بقیلہ کا محاصرہ کیا اس میں عمرو بن عبد کمیے تھا' ان سر داروں نے ان سب لوگوں کو دعوت اسلام دی ایک روز کی مہلت دی مگر اہل جرہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنی بات پر اڑے دیے' اس پر مسلمانوں نے ان سے لڑائی شروع کردی۔

### ابل جيره كوايك دن كي مهلت:

بنو کنانہ کے ایک شخص کی روایت ہیہ ہے کہ خالد "نے اپنے افسروں کو تھم دیا تھا کہ دعوت اسلام ہے آغاز کرو'اگروہ لوگ اس کو قبول کرلیں تو فبہا ورنہ ان کوایک روز کی مہلت دومگر ان کے حیلوں حوالوں پر کان نہ دھرنا ورنہ اندیشہ ہے کہ تنہیں نقصان پہنچانے کی ترکیبیں ٹکال لیس بلکہ ان سے لڑوا ورمسلمانوں کو دشمنوں کے ساتھ لڑنے میں تر دومیں مبتلا نہ کرو۔

### قصرابيض يرحمله:

ان افرول میں پہلے تھے وہ اول سے لڑنے کے ایک روزی مہلت دے کردیمن پرحملہ کیا 'ضرار 'ابن از ورشے وہ قصرا بیش والوں سے لڑنے کے لیے متعین سے 'جب' صبح ہوئی اور انہوں نے اہل قصر کو او پرسے جھا نکتے ہوئے دیکھا تو ان کو ان تین چیزوں میں سے کس ایک کے قبول کرنے کی دعوت دی 'اسلام' جزید اور مقابلہ انہوں نے مقابلے کو انتخاب کیا اور او پرسے چلائے 'اب تم پر غلے برستے ہیں' ضرار ڈنے کہ اہم ان کی زوسے ذرا ہے جاؤ' دیکھیں ان کی بواس کی کیا اصلیت ہے' ضرار ''نے یہ کہا ہی تھا کہ استے میں قصر کی چوٹی آ دمیوں سے بھر گئ ان سب کے ہاتھوں میں غلیلیں تھیں وہ مسلمانوں پر مٹی کے غلے برسانے گئ ضرار ''نے کہا تم ان پر تیر برسا کے آدمیوں سے بھر گئ ان سب کے ہاتھوں میں غلیلیں تھیں وہ مسلمانوں پر مٹی کے غلے برسانے گئ ضرار '' نے کہا تم ان پر تیر برسا کے مسلمانوں نے آگے بڑھ کر تیر برسا ہے جس سے تمام دیواروں کی جوٹیاں خالی ہوگئیں اس کے بعد ہرایک نے اپنے پاس کے دشمنوں کو متل کرنا شروع کر دیا' اس می کو ہرایک افر نے اپنے اپنے دیا ہے دشمنوں کے ساتھ یہی سلوک کیا اور تمام مکانات اور کیسے فتح کر لیے گئاور بیشار آدی مارے گئ تمام یا دری اور راہ ب چلاائے کہ اے محلات والوا بھار نے تی کا باعث تم ہو محلات والے چلائے کہ اے اہل عرب بینے دو۔

ہیٹار آدی مارے گئ تمام یا دری اور راہ ب چلاائے کہ اے محلات والوا بھار نے تی کا باعث تم ہو محلات والے چلائے کہ اے اہل عرب بینے دو۔

حیرہ کے نمائندے:

اس لیے ایاس بن قبیصہ اور اس کا بھائی صرار میں از ور کے پاس آئے اور عدی بن عدی اور زید بن عدی صرار مین خطاب

کے پیس آئے نیے عدی الاوسط وہ ہے جو جنگ ذی قاریس مارا گیا تھا اوراس کی مال نے اس کا مرثیہ کہا تھا اور عمر و بن عبد آسیے 'ضرار بن مقرن کے پاس اور ابن اکال مثنیٰ بن حارثہ کے پاس آئے تھے۔ان افسروں نے ان لوگوں کو خالد کے پاس روانہ کر دیا اورخود اپنے اپنے مقاموں پر جھے رہے۔

عمرو بن عبدامسيح:

روسی بین الحارث بقیلہ کے نواہش سب سے پہلے عمرو بن عبد المسیح بن قیس بن الحارث نے کی تھی بیرحارث بقیلہ کے نام سے مشہور تھا بھا کہ کا میں مشہور تھا بھا کہ کہ اور سے بہلے عمرو بن عبد المسیح کے سامنے دوسبز چادریں پہن کرآیا 'لوگوں نے کہا حارث تم تو بقیلہ خضراء لینی سبزی معلوم ہوتے ہو عمرو بن عبد المسیح کے بعد اور لوگ بھی صلح کرنے پرآ مادہ ہو گئے۔اسلامی فوج کے افسروں نے ان لوگوں کے وفود کو انسروں نے ان لوگوں کے وفود کو ایک ایک معتد علیہ شخص کی معیت میں خالد رہا تھی کی خدمت میں بھیج دیا تا کہ آپ ان سے سلے کے معاطم میں گفتگو کرلیں۔ عدی کا وفد :

خالد نیس ہوائی قصر کوالگ الگ باریاب کیا' سب سے پہلے آپ عدی کے وفد سے ملے اوران سے کہاتم لوگ کون ہوا گرتم عرب ہوتو عرب ہوتو عدل وانصاف سے تہمیں کیوں دشمنی ہے۔ عدی نے جواب دیا کہ ہم عرب ہوتو عرب ہیں فالد نے کہا کہ اگر تہمارا قول درست ہے تو تم ہم سے کیوں کرتے ہواور ہماری حکومت کو کیوں ناپیند کرتے ہوئے عدی نے کہا کہ ہمارے قول کی صحت کا ثبوت سے کہ ہم بجرع کی زبان کے اور کوئی زبان نے اور کوئی زبان ہے اور کوئی زبان ہے ہوئے۔

عدی کے وفد کی جزیبہ پرمصالحت:

اس کے بعد خالتہ نے کہا تین چیزوں میں سے تم ایک کواختیار کروئیا تو ہمارے دین میں داخل ہو جا وَاس صورت میں ہمارے تمہارے حقوق ایک ہو جا وَایک ہو جا وَایا ہے وطن میں مقیم رہوئیا جزید دینا قبول کرویا مقابلہ اور لڑائی کیونکہ خدا کی تئم میں تمہارے مقابلہ کے لیے ایک قوم کولایا ہوں جوموت کی اس سے زیادہ فریفتہ ہے جتنا کہ تم زندگی کے ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو جزیدا داکرتے ہیں خالد نے کہا کم بختو اتم پرافسوس ہے کفر گراہی کا ایک میدان ہے اصحی ترین عرب وہ ہے جواس میدان میں بھکتا بھرتا ہو۔ اس کو دور ہنما کمیں ایک عربی گروہ اس کو چھوڑ دے اور دوسرا مجمی اور اس سے رہنمائی جا ہے۔ حضرت ابو بکر بڑا تھی کی خدمت میں تھا گف:

ان لوگوں نے خالد سے ایک لا کھ نوے ہزار پر مصالحت کر لی اور دوسرے دفو د نے بھی ان کی تقلید کی اور خالد بھاتھ؛ کی خوشنجری اور وہ تحا کف جھنج ۔ خالد نے بنہ میل کا بلی کے ذریعے سے فتح کی خوشنجری اور وہ تحا کف حضرت ابو بکر بھاتھ؛ کی خدمت میں جھنج دیسے معرت ابو بکر نے ان کو جڑ بے میں شامل ہیں تو خیر ور نہ تم ان کو جڑنے ان کو جڑنے میں شامل ہیں تو خیر ور نہ تم ان کو جڑ بے میں شامل کر کے بقیدر قم وصول کر کے اپنی فوج کی تقویت کے لیے کام میں لاؤ۔

عمرو بن عبدالمسيح كى ذبانت:

ت بعض رادیوں کا بیان ہے کہ بیلوگ اپنے معاملات کے طے کرانے میں عمر و بن عبدالمسے کو آگے آگے رکھتے تھے۔ خالد ؓ نے

اس نے ہو جہ تمہاری عمر کیا ہے عمر و بن عبد السی نے کہا 'سینکر وں سال 'فالڈ نے پو جھا اس مدت میں تو نے بجیب ترین بات کیا دیکھی اور دیکھا' کہ ایک عورت چرہ سے سفر کرتی ہے اور روٹی کے سوااس کو کئی اور تو شہر نہیں دیا جا تا ۔ فالڈ مسکرائے اور فرمایا اے عمر وُ پڑھا ہے سے جری عقل ٹھکا نے نہیں رہی بخدا تو بہک گیا ہے' اس کے بعد آپ نے اہل جرہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہتم لوگ بڑے خمیت وقو کہ باز اور مکا رہو چر کیابات ہے کہتم اپنے معاملات کوا کی ایس کے اہل کے معاملات کوا کی ایس کے اہل کے معاملات کوا کی ایس کے دریعے طرکر اتنے ہو جے بہتک معلوم نہیں کہ کہاں سے آیا ہے' عمر و نے تجاہل کرتے ہوئے چا کہ کوئی ایسی بات دکھائے جس سے ان کواس کی عقل اور اس کے تول کی سچائی کا جُوت میں خوب جانتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں' آپ نے پو چھا ہاں بتاؤ کہاں سے آئے ہو' اس نے کہا قریب کی جگہ ہوائی یا دور ک' آپ نے کہا جو تبہارا دل چا ہے اس نے کہا آپنی ماں کے پیٹ سے' آپ نے پو چھا کہاں جانا چا جہوائی سے ہوائی کہا اپنی مال کے پیٹ سے' آپ نے پو چھا کہاں جانا ہوں ہے ہواس نے کہا باپ کی پیٹھ سے' آپ نے پو چھا کہاں جانا ہوں جن مارٹ کا کیا مطلب؟ اس نے کہا' آخرت' آپ نے پو چھا تیرا آغاز کہاں سے ہے' اس نے کہا باپ کی پیٹھ سے' آپ نے پو چھا کہ تو جھا تو سے بھی کا مم لیتا باپ کی پیٹھ سے' آپ نے پو چھا کہ تو پھھا تو کہ تو پھھا کہ تو پھل کہ تو پھی کہ تو پھی کہ تو ہوں ۔

اس کی میہ باتیں سن کرخالد رہی تائیز کو معلوم ہوا کہ واقعی میہ بڑھا بڑا کٹ کھنا ہے اور اس کے ہم وطن تو اس کو پہلے ہی جانتے ہے خالد رہی تیز نے کہاز مین اس شخص کو تل کرتی ہے جواس سے بنا واقف ہے اور وہ شخص زمین کو تل کرتا ہے جواس سے بنخو کی واقف ہوتی ہے نہ کہ ہے اور ہم اس سر زمین سے بخو کی واقف ہوتی ہے نہ کہ ہے اور ہم اس سر زمین سے بخو کی واقف ہوتی ہے نہ کہ

## حضرت خالد رمن تنين كي زهرخوراني كاوا قعه:

ابن بقیلہ کے ساتھ اس کا غادم بھی تھا اس کی کر میں ایک تھیا لگلی ہوئی تھی خالد نے وہ تھیلی لے لی اوراس میں جو پھے تھا اس کو ہوئے ہوئی تھی پراٹ کر پوچھا اے عمروئی ہے اس نے کہا خدا کی امانت کی تسم بیز ہرقا تل ہے آپ نے پوچھا ہے اس تھے کیوں پھرتے ہواس نے کہا جھے اندیشہ تھا کہ شایدتم لوگ ہمارے ساتھ کوئی تو ہین آ میز سلوک کرو میں تو مرنے کے قریب ہوں 'مگراپی تو م اور اہل وطن کی تو ہین کے مقالے میں موت کو ترجیح ویتا ہوں خالد نے کہا کہ کوئی تنفس اپنی موت سے پہلے نہیں مرسکتا اور بیدعا پڑھی اس اللہ کوئی تنفس اپنی موت سے پہلے نہیں مرسکتا اور بیدعا پڑھی اس اللہ کے نام سے جس کے نام بہترین ہیں جوز بین وآسان کا رہ ہے جس کے نام کی برکت سے ہم کوکوئی بیماری مصرت نہیں پہنچا سکی 'جو رحمٰن ہو اور دیم ہے بید کھے کر لوگ جھیئے کہ آپ کوروکیں مگر آپ نے جلدی سے وہ زہر منہ میں ڈال لیا اور نگل گئے 'عمرو بیدد کھے کر دنگ رہ گیا اور کہا اے عربی ایک دائی جس کے ما لک بن سے جو

عمرواہل جیرہ کے پاس پنجاان ہے کہا کہ اقبال کی کھی نشانی جیسی میں نے آج دیکھی ہے اس ہے بل بھی نہیں دیکھی تھی۔ کرامہ بنت عبدالمسے کی حوالگی کی شرط:

خالد نے سلح کی قرار داد کے لیےانل جیرہ سے ریشرط لگائی کہ کرامہ بنت عبداً سے شویل کے حوالے کر دی جائے ' بیہ مطالبہ ان کو سخت گراں گذرامگر کرامہ نے کہاتم گھبراؤنہیں' مجھے حوالے کر دومین فدید دے کرآ جاؤں گی' وہ لوگ مان گئے۔

#### اہل جیرہ سےمعاہدہ:

خالدٌ نے اہل جیرہ کوحسب ذیل معاہدہ لکھ کر دیا:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ بیہ معاہدہ خالد میں الولید نے عدی کے دونوں بیٹوں عدی اور عمر سے اور عمر و بن عبر آمیے سے اور ایاس بن قبیصہ سے اور حیری بن اکال سے کیا ہے بیلوگ اہل حیرہ کے نقیب ہیں انہوں نے ان لوگوں کواس معاہدے کی بحیل کے لیے بجاز گر دانا ہے اور وہ اس معاہدے پر رضا مند ہیں' معاہدہ اس امر پر ہے کہ اہل حیرہ سے اور ان کے پادر یوں اور راہبوں سے سالا نہ ایک لاکھ نوے ہزار در ہم جزیہ وصول کیا جائے گا گر غیر مستیطع تارک الد نیا راہب اس سے مشنی ہوں گے اس کے معاوضے میں ہم ان کے جان و مال کی حفاظت کریں گے اور جب تک ہم حفاظت نہ کریں جزیہ نہ لیا جائے گا'اگر ان لوگوں نے اسپے کسی تول یا فعل سے اس کی خلاف ورزی کی تو بیر معاہدہ فنٹے ہو جائے گا اور ہم ان کی حفاظت کی ذمہ داری سے ہری ہو جائیں گے'۔

المرقوم ماه ربيج الاقل ١٢ه

یتح ریابل جیرہ کے حوالے کر دی گئی تھی گر جب حضرت ابو بکر رہ ٹانٹنا کی وفات کے بعد اہل سواد مرتد ہو گئے تو ان لوگوں نے اس معاہدے کی تو ہین کی اور جاک کر ڈالا اور دوسر بے لوگوں کے ساتھ پیجمی مرتد ہو گئے اس کے بعد ان لوگوں پر اہل فارس کا تسلط ہوگیا۔

حيره کی فتح:

جب شیٰ نے جیرہ کو دوبارہ فتح کیا تو ان لوگوں نے اس معاہدے پرتصفیہ چاہا گرشیٰ نے اس کومنظور نہیں کیا اوران پر دوسری شرط عائد کی اس کے بعد جب شی بعض مقامات پر مغلوب ہو گئے تو ان لوگوں نے پھروہی حرکت کی اور لوگوں کے ساتھ مرتد ہو گئے بغیوں کی اعانت اور معاہدے کی تو بین کی اور اس کو چاک کر دیا 'پھر جب اس کوسعد نے فتح کیا تو ان لوگوں نے پھر سابقہ معاہدہ اس کوسعد نے ان پر پر تصفیہ چاہا سعد نے کہا ان دونوں میں سے کوئی ایک معاہدہ پیش کرؤ مگروہ لوگ پیش کرنے سے قاصر رہے اس لیے سعد نے ان پر خراج عائد کیا اور ان کی مالی استطاعت کی تحقیقات کرنے کے بعد علاوہ موتیوں کے چار لاکھ کا خراج عائد کیا۔

#### جرير بن عبداللد:

جریر بن عبداللدان لوگوں ہیں سے تھے جو خالد بن سعید بن العاصی کے ہمراہ شام گئے تھے وہاں انہوں نے خالد سے ابو بکر کے پاس جانے اور ان سے اپنی قوم کے متعلق گفتگو کرنے کی اجازت چاہی تا کہ اپنی قوم کے افراد کو جوادھرادھرعرب ہیں منتشراور غلام بنے ہوئے تھے آزاد کرا کے جمع کرلیں اور ان کے امیر بن جا کیں۔ خالد نے ان کو جانے کی اجازت دے دی مید منتشر اور ابو بکر دخات کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور ان کو بی کریم کی گھیا کا وعدہ یا دولا یا اور اس کے متعلق شہادت پیش کی اور درخواست کی کہوہ وعدہ پورا کیا جائے ان کے اس مطالبے پر ابو بکر جم ہوئے اور فرمایا تم ہماری مصروفیت اور حالت دیکھ دے ہو کہ ہم ان مسلمانوں کی مدد کرنے ہیں مشغول ہیں جوروم و فارس جسے دوشیروں سے مقابلہ کررہے ہیں گرتم چاہتے ہو کہ ہم ایسے کام میں لگ جائیں جو اس سے زیادہ خدا اور رسول کے نزوی کی پندیدہ نہیں ہے جمعے چھوڑ واور خالد بن الولید کے پاس چلے جاؤتا کہ میں دیکھوں خدا ان دونوں لڑائیوں کا کیا انجام دکھا تا ہے چنا نچے جریر خالد کے پاس چلے گئے اس وقت خالد جیرہ میں تھاس وجہ سے اس سے بل خدا ان دونوں لڑائیوں کا کیا انجام دکھا تا ہے چنا نچے جریر خالد کے پاس چلے گئے اس وقت خالد حجرہ میں تھاس وجہ سے اس سے بل

جریر خالدً کے ساتھ عراق اور فتندار تداد کی کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے البتہ جیرہ کے بعد کی تمام لڑائیوں میں انہوں نے حصہ لیا

ہے۔ کرامہ بنت عبدائے:

جمیل طائی کے والد کابیان ہے کہ جب کرامہ بنت عبداً کہتے شویل کے حوالے کردی گئی تو میں نے عدی بن حاتم ہے کہا 'بڑے تعجب کی بات ہے کہ شویل نے اس بڑھا ہے میں کرامہ بنت عبداً کی وطلب کیا ہے عدی نے کہا وہ مدت ہے اس بڑفر یفتہ تھے اور کہتے تھے کہ جب میں نے سنا کہ رسول اللہ عظیم ان بلاد کا تذکرہ فرماتے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اور آپ نے ان میں جرہ کا بھی ذکر فرمایا کیونکہ اس کے محلات کے کنگرے کئے کے دانتوں کی شکل کے ہیں تو میں مجھ گیا کہ وہ اس لیے دکھایا گیا ہے کہ وہ عنقریب فتح ہو جائے گااس وجہ سے میں نے رسول اللہ من مجھ کے دانتوں کی شکل کے ہیں تو میں مجھ گیا کہ وہ اس لیے دکھایا گیا ہے کہ وہ عنقریب فتح ہو جائے گااس وجہ سے میں نے رسول اللہ من مجھ کے درخواست کی تھی۔

كرامه بنت عبداسيح كازرفديي

صعی روایت کرتے ہیں کہ شویل خالا کے پاس آئے اور کہا کہ جب میں نے رسول اللہ کا گھا کو جمرہ کی فتح کی پیشین کوئی فرمایت کہ جو بے ساتھ اور کرامہ شویل کو دے دی ہے بات کرامہ کے فرمایا کہ جب جیرہ جرافتح ہوگا وہ تہاری ہے اور اس پر شویل نے شہادت بھی پیش کی چنا نچے خاللا نے اہل جمرہ سے اسی شرط پر مصالحت کی اور کرامہ شویل کو دے دی ہے بات کرامہ کے فاندان اور اہل وطن کو تحت گراں گذری اور اس میں اس کے لیے ان کو ہوا خطرہ محسوس ہوا کرامہ نے کہا خطرے کی کوئی بات نہیں ہے تم صبرے کام لؤ جس عورت کی عمراسی سال کی ہوچی ہے اس کے متعلق تہمیں کیا خوف ہے معلوم ہوتا ہے کہ پیشخص احتی ہے تم میرے کام لؤ جس عورت کی عمراسی سال کی ہوچی ہے اس کے متعلق تہمیں کیا خوف ہے معلوم ہوتا ہے کہ پیشخص احتی ہے اس کے خوالد شنے نے جھے جوانی میں دیکھا ہوگا اور سمجھتا ہے کہ جوانی ہمیشہ قائم رہتی ہے چنا نچان لوگوں نے کرامہ کو خاللا کے پاس بھے دیا اور خاللا نے اس کو شویل کے حوالے کر دیا کر امہ نے شویل ہے کہا کہ میں ہو حصات ہو تا ہو کہ ہوتا ہے کہ ہوگا کر امہ نے شویل ہے کہا کہ میں اختیار ہے جتنی چا ہو مقرر کرو شویل نے کہا میں اپنی ماں کی اولا د نہیں ہوں اگر تھے ہیا وہ جب ہی اس کے بعدوہ رقم لاکر وہ میں اور کرا ہویل کے بیا وہ جو بہت ہے اس کے بعدوہ رقم لاکر وہ میں کی دورا سے گھروا کہا گ

شویل کی ہزار ہے او پرعد دسے لاعلمی:

لوگوں کو معلوم ہوا تو سب شویل کو برا بھلا کہنے گئے انہوں نے کہا کہ میں سمجھا تھا کہ ہزار سے او پرکوئی عدد نہیں ہے لوگوں نے کہا نہیں تم جا کران سے جھڑ و 'شویل خالد ؓ کے پاس آئے اور کہا میری مرادا نہائی عدد تھی مگرلوگ کہتے ہیں کہ عدد ہزار سے او پر بھی ہوتا ہے 'خالد ؓ نے کہا تم کچھ چاہا' ہم اس پڑمل کریں گے جوظا ہر ہے'تم جانو تمہاری نبیت جانے خواہ تم صادق ہو' یا کا ذب' ہم اس تصفیے ہیں اب کوئی تبدیلی نہیں کر کتے ۔

حضرت خالد رهائتُهُ كي نماز فنخ:

جیرہ فتح ہوگیا تو خالد نے نماز فتح پڑھی جس میں آٹھ رکعات ایک سلام سے اداکیں اس سے فارغ ہوکر آئے تو کہا جنگ موتہ میں جب میں لزاتھا اس وقت میرے ہاتھ میں نوٹلواریں ٹوٹی تھیں' میں نے اہل فارس سے زیادہ بہا درکوئی قوم نہیں دیکھی اور ان میں بھی اہل اُلیس کوسب سے بڑھ کر پایا'ایک دوسری روایت میں یہی واقعہ مذکور ہے مگراس میں رکعات کی تعداد نہیں ہے۔ حصر ت خالعہ بٹائقۂ' کی یمنی مکوار :

قیس بن ابی حازم جریر کے ساتھ خالد بھاتھ کے پاس آئے تھے ان کا بیان ہے کہ ہم خالد کے پاس جیرہ پنچے اس وقت خالد ا ایک جا دراوڑ ھے ہوئے جس کوانہوں نے اپی گردن میں باندھ رکھا تھا' تنبا نماز پڑھ رہے تھے' جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے جنگ مونتہ میں میرے ہاتھ میں نوتلواریں ٹوٹی تھیں مگران نے بعدا کیے کینی آلوار میرے ہاتھا ایک چڑھی کہ آئے تک کام دے رہی

# صلوبا بن نسطونا كى مصالحت كى پيشكش:

بعض راویوں کا بیان ہے کہ جب اہل جیرہ کی خالد ہے مصالحت ہوگئی۔اس وقت صلوبا بن نسطونا جو دیر ناطف کے پادری کا منیب تھا خالد کے پاس ان کے نشکر میں حاضر ہوا اور آپ سے بانقیا اور باسائے قصبات کے متعلق مصالحت کر لی اوروہ ان دونوں قصبوں اور ان کی ان تمام اراضی کے لگان کا ذمہ دار ہوگیا جو دریائے فرات کے کنار بے پرواقع تھیں' اس نے اپنی ذات' اپنے خاندان اور اپنی قوم کی طرف سے دس ہزار دینار دینے کا وعدہ کیا اور کسر کی کے موتی اُس رقم کے علاوہ تھے' یہ جزید فی کس چار درہم کے خاندان اور اپنی قوم کی طرف سے دس ہزار دینار دینا کو ایس گئی اور اس پر طرفین کے دسخط شبت ہوگئے اور یہ جمّا دیا گیا کہ اگر کبھی اہل حساب سے عائد کی تو اس کے بعد یہ معاہدہ کا لعدم ہوگا۔

### معاہدہ کی تحریر:

اس معاہدے کی تحریر میں مجالد بھی شریک تھے وہ معاہدہ حسب ذیل ہے: ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ بیمعاہدہ خالد "بن الولید کی طرف سے صلوبا بن نسطو نا اور اس کی قوم کے لیے لکھا جاتا ہے میں تم ہے جزیہ قبول کرتا ہوں اور اس کے معاوضے میں تمہاری دونوں بستیوں بانقیا اور باسا کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں' اس جزیے کی رقم دس بزار دینار ہے موتی اس کے علاوہ ہیں بیر قم ہر مستطیع اور جزمعاش سے اس کی حیثیت کے مطابق سالا نہ وصول کی جائے گئ اور تم کو اپنی قوم کا نقیب مقرر کیا جاتا ہے' جس کو تمہاری قوم قبول کرتے ہیں' اس طرح تمہاری قوم بھی رضا کرتی ہے میں اور میرے ساتھ کے سب مسلمان اس معاہدے پر دضا مند ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں' اس طرح تمہاری قوم بھی رضا مند ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں' اس طرح تمہاری قوم بھی رضا مند ہیں اور بیرے تم ہماری ذمہ داری اور حفاظت میں داخل ہو' ہم تمہاری حفاظت کریں گے تو جزیے کے حقد ار بوں گے ور نہیں' اس معاہدہ پر ہشام بن الولید' قعقاع بن عمرو' جریر بن عبد اللہ تمیری' حظلہ بن رہے نے گر اب کے دستخط کے اور یہ ماہ صفر ۱۱ ھیں لکھا گیا۔ حجرہ کے نواحی زمیندار:

مغیرہ کہتے ہیں کہ حمیرہ کے اطراف کے زمینداراس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ اہل جمرہ خالد ٹے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں چنا نچہ جب اہل جمرہ اورخالد ٹے درمیان معاہدات طے پا گئے اوروہ خالد ٹے مطیع ہو گئے تو ملطاطین کے زمیندار بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان آنے والوں میں ایک تو زاذ بن یہیش سریا کی ندی کا زمیندارتھا اور دوسر اصلوبا بن نسطو نابن بھیمری تھا اور اسلوبا بن بھیمری تھا اور نسطو نا تیسر از میںندارتھا چنا نچہ ان لوگوں نے خالد سے غلالیج سے لے کر ہر مزجر د تک کے موایت میں داکھ وقع فیکور ہے 'اور قرار پاید کہ آل کسری کی تمام علاقے کے لیے ہیں لاکھ کی رقم پر مصالحت کر کی اور عبیداللہ کی روایت میں دس لاکھ رقم فیکور ہے' اور قرار پاید کہ آل کسری کی تمام

اللاک مسلمانوں کی ملک میں اور جولوگ اپناوطن حچھوڑ کران کے ساتھ چل دیئے میں وہ اس مصالحت سے خارج ہیں۔ زاذین یہیش اور صلوبا بن نسطونا سے معامدہ:

خالد نے اپنے پڑاؤ میں اپنا خیمہ نصب کرایا اور ان لوگوں کے لیے بیہ معاہدہ لکھا: ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ بیتح بر خالد "بن الولید کی طرف ہے زاذ بن پہیش اور صلوبا بن نسطونا کے لیے کسی جاتی ہے بہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کے ذیہ دار میں اور تم پر جزید عائد کیا جاتا ہے تم بہقیا ذالاسفل اور اوسط کے باشندوں کے نقیب اور ان کے ضامین ہوا ور عبیدائلہ کی روایت میں ہے کہ تم ان لوگوں کی جنگ کے جن کے تم فتیب قرار دیئے گئے ہوؤ و مدوار ہوئاس جزیے کی مقدار ہیں لاکھ ہے جوتم میں کے صاحب مقدرت لوگوں سے سالانہ وصول کی جائے گی مگر بانقیا اور باسا کا محاصل اس رقم سے الگ ہے میں نے سلمانوں نے تم نے نیز بہقیا ذاسفل اور بہقیا ذاوسط کے باشندوں نے ان شرائط کو شلیم کیا ہے مگر آل کسر کی اور جولوگ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کی املاک کا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پر گواہی کے دستخط ہشام بن الولید قعقاع بن عمر و جریر بن عبداللہ اللہ کی متعبد اللہ بن الربیج نے کیے شے اور یہ معاہد ماہ صفر اور میں گریکیا گیا تھا۔

عاملوں اور فوجی افسروں کا تقرر:

س کے بعد خالہ نے صوبہ داروں اور فوجی چوکیوں کے افسروں کا تقررکیا' چنا نچہ فلا لیے کے بالائی علاقے پر عبداللہ بن و جمعہ النصری کو بھیجا تا کہ وہ وہاں کے باشندوں کی حفاظت کریں اور جزیہ وصول کرتے رہیں' اور بانقیا اور باسما پر جربر بن عبداللہ کو مامورکیا' انہوں نے اور نہرین پر بشیر بن انخصاصیہ کو مامورکیا انہوں نے بانبورا ہیں کو یفہ کو اپنا مشتقر بنایا اور بستر کی طرف سوید بن مقرن کو بھیجا' انہوں نے عقر ہیں قیام کیا جو آج تک عقر سوید کے نام ہے مشہور ہے مگر سوید منقری دوسری جگہ ہے وہ ان کے نام سے موسوم نہیں ہے' اور روز مشان کی طرف اطبن ابی اط کو بھیجا انہوں نے نہر کو اپنا مشتقر بنایا' آج تک بینہ' نہراط کہلاتی ہے بداط بنوسعد بن زید منات میں کے ایک مخص سے بین فرکورہ بالا اصحاب خالہ کے زمانے ہیں عہدہ دار ان خراج سے اور سرحدی چوکیوں پر جو اس وقت سیب کے مقام پر تھیں' ضرار بن الا خواب خالہ گئی بن حارثہ ضرار بن مقرن قعقاع بن عمر وابسر بن ابی رہم اور عتیہ بن النہا س کو متعین کیا تھی سے مقام پر بینچ کرا بی ممکلت کے عرض میں قیام پذیر بہوگئے یہ سب خالہ کی طرف سے فوجی چوکیوں کے عہدہ والد شالہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ دشمن پر پورش کرتے رہوا دراس کو چین نہ لینے دو' یہی وجبھی کہ ان لوگوں نے اپنی سرحد سے آگے وجلہ کے خالہ کے نام عالم اقد دشمنوں سے چھین لیا تھا۔

حضرت خالدٌ کے قاصد:

جب خالد شواد کا ایک حصہ فتح کر چکو آپ نے اہل جمرہ میں ہے ایک شخص کو بلاکراس کے ہاتھ اہل فارس کے پاس ایک خط بھیجاوہ لوگ اس وقت مدائن میں تھے اور اردشیر کے انقال کی وجہ سے ان میں اختلاف پیدا ہوگیا تھا اور جنگ کے معاملے کو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے انہوں نے صرف اتنا کیا تھا کہ بہن جاذور پیر بھیج دیا تھا۔ وہ گویا ان کا مقدمۃ انجیش تھا؛ بہن جاذور پہر اور اس جیے اور چند سردار تھے نیز خالد نے ایک شخص کو صلوبا کے پاس سے بلایا تھا' ان میں سے ایک جمری اور دوسر انبطی تھا۔ خالد نے ان میں سے ایک جمری اور دوسر انبطی تھا۔ خالد نے ان میں سے ایک خط خواص کے نام تھا اور دوسر اعوام کے نام۔خالد نے اہل جمرہ کے قاصد سے بوجھا ان دونوں کو ایک خط دیا۔ ان میں سے ایک خط خواص کے نام تھا اور دوسر اعوام کے نام۔خالد نے اہل جمرہ کے قاصد سے بوجھا

تمہارانام کیا ہے؟ اس نے کہامرہ۔ آپ نے کہا یہ خط لواوراس کواہل فارس کے پاس پہنچادو' خداہے امید ہے کہ یا تو وہ ان کے عیش کو تلخ کر دے گایا وہ لوگ اسلام قبول کرلیں گے؛ یا ہم ہے مصالحت کرلیں گے اورصلو بائے قاصد ہے بچر چھاتمہارا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام ہز قبل ہے۔ خالد نے کہا میہ خط لواور کہا۔ آگہی ان دشمنوں کو زہق یعنی خیق میں مبتلا کر دے۔ ان خطوط کا مضمون حسب ذیل تھا۔

# حضرت خالد رہی اٹنے؛ کا ملوک فارس کے نام خط:

بہم التدالرحمٰن الرحیم ۔ خالد بن الولید کی طرف سے ملوک فارس کے نام امابعد: شکر ہے اس خدا کا جس نے تہ ہارا نظام ابتر کر دیا' جس نے تمہارا نقصان تھا لہٰذا دیا' جس نے تمہاری ناکام کردی جس نے تم میں اختلا فات پیدا کر دیئے اورا گر خدا ایسا نہ کرتا تو اس میں تمہارا نقصان تھا لہٰذا تم ہماری حکومت کو قبول کر لؤ ہم تم کو اور تمہاری سرز مین کو چھوڑ کر آگے بڑھ جا کیں گے ورنہ تمہارے علی الرغم تم الی توم کے ہاتھوں مغلوب ہوگے جوموت کو اس سے زیادہ پسند کرتی ہے جتنا کہ تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔ اور دوسرا خط حسب ذیل تھا: حضرت خالد رہی تھنا میں داران فارس:

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ خالد میں الولید کی طرف سے سر داران فارس کے نام امابعد! تم لوگ اسلام قبول کرلو' سلامت رہو گے یا جزبیا دا کرو۔اور ہمارے ذمی بن جاؤ۔ورنہ یا در کھو کہ میں تم پر الی قوم کو چڑھا کرلایا ہوں جوموت کی اتنی ہی فریفتہ ہے جتنا کہ تم شراب نوشی کے۔

### خراج کی وصولی:

بیخراج پچاس دن میں خالد کے پاس لا کر داخل کر دیا گیا تھا اس عرصے میں وہ لوگ جو اس خراج کے ضامن تھے اور مجازاروں کے چودھری' خالد کے پاس بطور برغمال رکے رہے بیرقم خالد ٹے مسلمانوں کو دے دی جس کوانہوں نے اپی ضروریات میں صرف کیا۔

## الل فارس ميس اختلاف:

اس زمانے میں اردشیر کے مرنے کی وجہ سے اہل فارس میں اختلاف پیدا ہور ہاتھا اگر چہ خالد سے ٹرنے کے متعلق سبہ متفق الرائے میں مرلز انی کو ایک دوسر سے پر ٹال رہے تھے ایک سال تک ان کی توبیہ کیفیت رہی اور مسلمان دجلہ تک ملک پر قبضہ کرتے چلے گئے اور جیرہ سے لے کر دجلہ تک اہل فارس کا مطلق اثر ندر ہا اور نداس علاقے کے لوگ ذمی ہے صرف وہ لوگ ذمی ہے جنہوں نے خالد سے نامہ و پیام کر کے تحریریں لکھالی تھیں' باقی اہل سواد میں سے پھھ تو جلا وطن تھے اور پھھ تلعہ بند تھے اور پھھ حرب و پیکار میں مصروف تھے۔

# عمال خراج کی وصولی کی رسید:

عمال خراج ہے بھی تحریریں حاصل کی گئی تھیں انھوں نے سب کے لیے ایک ہی مضمون کی رسید لکھ دی جس کا مضمون میتھا۔ بسم اللّٰد الرحمٰن الرحمٰ ۔ بیفلاں فلاں لوگوں کے لیے جزیے کی رسید ہے جس کا تصفیہ ان سے ہمارے سپد سالار خالد ؓ نے کیا ہے بیس نے بیہ طے شدہ رقم تم سے وصول کر لی ہے ٔ خالد اور مسلمان تمہارے حقوق کی حفاظت کے لیے اس شخص سے جنگ کریں گ جواں صلح کے خلاف عمل کرے گا مگریہ حفاظت اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہتم جزیہ ادا کرتے رہو گے اور معاہدے کے خلاف کو کی افتدام نہ کروگا اس کے خلاف کو کی افتدام نہ کروگا اس اور محالم معالم معلی ہوگا اس پر خلاف کو کی اقدام نہ کروگا ہوگا اس پر انسی صحابیوں نے وشخط کیے جن کو خالد شائے گواہ بنایا تھا جو حسب ذیل ہیں۔ ہشام قعقاع' جابر بن طارق' جریز' بشیر' خظلہ' از داد' مجاج بن ذی العنق' ملک بن زید۔

### اہل جیرہ کے معاہدہ کی تحریر:

عبد خیر کی روایت بیہ ہے کہ جب خالد حیرہ ہے روانہ ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کو بیخر برلکھ کر دی تھی۔

ایک دوسری روایت میں روانا ہونے کے بجائے فارغ ہونے کے الفاظ ہیں اور یاقی بیان ای طرح ہے۔

## اران کے شاہی خاندان میں ناجاتی:

خالد نے اپنے ان دونوں قاصدوں کوجن کا اس سے بل ذکر آچکا ہے سے تھم دیا تھا کہ میرے پاس ان خطوں کا جواب لے کر آ وُ' اس عرصے میں خالد شام کو جانے سے قبل ایک سال تک جیرہ میں مقیم رہے اور اس کے بالائی اور اطر آف کے علاقوں میں دورے کرتے رہے اور اہل فارس نے بجز اس کے کہ بھر سیر پر مدافعت کی اور بادشاہ بناتے اور معز ول کرتے رہے اور پچھنہیں کیا۔

اس کی وجہ بیتھی کہ شیری بن کسر کی بن قباذ کے خاندان کے ہرخض کوٹلوار کے گھاٹ اتار دیا تھا' شیری اوراس کے بیٹے اردشیر کے بعداہل فارس اٹھے اورانہوں نے کسر کی بن قباذ سے لے کر بہرام گورتک کی تمام اولا دکوٹل کر دیا۔ جس کا بینتیجہ ہوا کہ انہیں کوئی ایسا شخص نہیں ماتا تھا جس کو بالا تفاق با دشاہ ہٹا تھیں۔

#### حضرت عياض بن عنم كي علالت:

صعبی کا بیان ہے کہ جمرہ کی فتح کے بعد ہے شام کو جانے تک ایک سال ہے زیادہ عرصے تک خالد ان علاقوں کے انتظامات میں مصروف رہے جوعیاض کے نامزد تھے خالد نے مسلمانوں ہے کہا کہ اگر خلیفہ نے مجھے کو تھم نہ دیا ہوتا تو میں عیاض کے کا موں میں مصروف نہ ہوتا' دومہ میں عیاض کا سرزخی ہوگیا تھا' فتح فارس ہے بل کا سارا سال عورتوں کے سال کی طرح بالکل بیکاری میں گزرااور خلیفہ نے بیچھے می موٹر کران کے ملک میں نہ گھسٹااور اہل فارس کا ایک لشکر العین میں تھا دوسرا انبار میں تھا۔ انبار میں تھا۔

جب خالد دخالتہ: کا خط اہل مدائن کے پاس پہنچا تو آ ل کسر کی کی عورتوں نے مشورہ کر کے جب تک آ ل کسر کی کسی ایک فمخف کو بالا تفاق بادشاہ شلیم کریں' فرخ زادکونگران کارسلطنت مقرر کردیا۔

### حضرت خالدٌ اورحضرت عياض كوا حكامات:

مغیرہ اور دوسرے راویوں کابیان ہے کہ ابو بکڑنے خالد ہو گئن کو تھم دیا تھا کہتم زیرین عراق سے عراق میں داخل ہواور عیاض کو تکم دیا تھا کہتم بالا نی عراق سے عراق میں داخل ہوتم میں سے جو چیرہ پہلے پہنٹی جائے گاوہ چیرہ کا حاکم ہوگا اور جب تم دونوں خدا کے تھم ہے جیرہ میں اکتھے ہوجاؤ اور عرب اور فارس کے درمیان کی چوکیوں کوتو ڑ ڈ الواور تہہیں اطمینان ہوجائے کہ مسلمانوں پر پیچھے سے کوئی حملہ نہ ہوگا تو اس وقت تم میں ایک جیرہ میں قیام کرے اور دوسرا دیٹمن کے علاقے میں گھس کر اس کے ملک پر ہز ورشمشیر قبضہ کرتا چلا ہوئے 'اللہ ہے ہر وقت مدد چاہتے رہو' اس ہے ڈرتے رہو' آخرت کے معاطے کو دنیا پر ترجیح دو تہمیں وونوں اس جا نمیں گی' ونیا کو بھی ترجیح نہ وینا ور نہ دونوں ہاتھ سے جاتی رہیں گی جن چیز ول سے خدانے ڈرایا ہے ان سے ڈرتے رہو' گن ہوں سے بچتے رہوتو ہمیں جلدی کرنا 'گنا ہوں پر اصرار نہ کرنا اور تو ہمیں تاخیر نہ کرنا۔

سرحدات مين فوجي چو كيون كا قيام:

چنا نچہ فالڈاس تھم کے مطابق جرہ پہنچ گئے اور فلا لیج نے لے کرسواداسفل تک کا تمام علاقہ ان کے زیر حکومت آگیا اس لیے انہوں نے اسی روزسواد جرہ کو جربر بن عبداللہ الحجمر کی اور بشیر بن الخصاصیہ اور فالڈ بن ابوالشمہ اور ابن ذی العبق اور اُلڈ اور سوید اور فرار میں تقتیم کردیا اور سواد الا بلہ کوسوید بن مقرن اور حسالہ الحبطی اور حصین بن افی الحراور ربعیہ بن عسل میں تقتیم کردیا اور سرحدات پر فوجی چوکیاں قائم کیں اور جیرہ پر قعقاع کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود فالڈ عیاض کی امداد اور ان کے اور اپنے درمیان کے جھے فتح کرنے کے لیے عیاض کے علاقے کی طرف میں جہافی جنانچہ پہلے فلوجہ پنچے وہاں سے کربلا گئے اس کی چوکی پر عاصم بن عمرو تھا اور خالہ کے مقدے پر فالد الا فرح بن حال تھے کی طرف میں کونکہ تن اس وقت مدائن کی کسی چھاؤنی پر متعین تھے۔

حضرت خالد سے عبداللہ بن وهیمه کی شکایت:

اس طرح بیلوگ خالد بن التین کی جیرہ سے روائی سے قبل اوراس کے بعد جب وہ عیاض کی مدد کے لیے گئے اہل فارس سے دست وگر بیاں رہنے اور د جلہ کے کنار ہے کی طرف بڑھتے جاتے تھے۔ کر بلا میں خالد بن التین کا چندروز قیام ہوااس وقت عبداللہ بن وہیمہ نے ان سے کھیوں کی شکایت کی خالد نے کہا ذراصبر کرومیں چا ہتا ہوں کہ وہ تمام چوکیاں جن کے متعلق عیاض کو تھم دیا گیا تھا دشمنوں سے خالی کرالوں تا کہ ہم ان میں عربوں کو متعین کرسیس اور مسلمانوں کے لشکر کو دشمن کے پیچھے سے حملہ آور ہونے کا خطرہ نہ رہے اور عربوں کی آمد ورفت ہم تک باطمینان ہو سکے خلیفہ نے ہم کو یہی تھم دیا ہے اور ان کی رائے است کی فلاح و بہبود کی متراد ف



# انباراور کلوازی کے واقعات

ا نبار برفوج کشی:

عالد ہو تین کا نشکر جمرہ سے سابقہ ترتیب کے ساتھ انکا' مقدمۃ انجیش پراقرع بن حابس متعین تھے جب اقرع اس منزل پر کھہر ہے جس کے بعدا نبار پہنچ جاتے ۔ تو وہاں لوگوں کی اونٹیوں کے بچے پیدا ہو گئے جس کی دجہ سے ان کو آگے بڑھنا مشکل معلوم ہوا کیونکہ اونٹیوں کے بچے ان کے ساتھ تھے مگر جب روانگی کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیتر کیب نکالی کہ ان بچوں کو جن میں چلنے کی قوت نہ تھی اونٹوں پر لا د دیا اور ان کی ماؤں کو ہا نک کر چلا یا اس طرح ان کولا دے لا دے انبار پہنچے اہل انبار قلعہ بند ہو گئے تھے اور انہوں نے قلعے کے اطراف خندق کھود کی تھی اور اپنے قلعے میں سے جھا نک جھا نک کرد کھے رہے تھے۔

#### ا نبار کامحاصره:

ان کے تشکر کا سپہ سالا رساباط کا رئیس شیر زاذتھا وہ اپنے زمانے میں بڑا تھ کمنڈ معزز اور عرب وجم میں ہر دلعز برجمی تھا' انبار کے عربوں نے فصیل پر سے چلا کر کہا آج کی صبح انبار کے حق میں بہت بری ہے اونٹوں پر اونٹوں کے بیچ لدے ہوئے ہیں جن کو اونٹنیاں دودھ پلاتی ہیں شیرزاد نے بوچھا کہ بیلوگ کیا کہدرہے ہیں لوگوں نے اس کوان کی بات کا مطلب سمجھا یا' شیرزاد نے کہا کہ بیلوگ جن کی بازی لگا کر آئے ہیں اور جولوگ اس طرح آئے ہیں ان پر اپنے عہد کا بورا کرنا فرض ہوجا تا ہے' ہیں قسم کھا کر کہتا ہوں کہا گرفالڈ یہاں سے کسی اور طرف ندگئے تو میں ان سے ملے کرلوں گا۔

### جنگ زات العیون:

اتنے میں خالد اپنے مقدمہ الحبیش کو لیے ہوئے یہاں پہنچے گئے آپ نے خندق کے اطراف ایک چکرلگایا اور جنگ شروع کر دی ان کی عادت تھی کہ جہاں کہیں کوئی جنگ کا موقع ان کونظر آتایان پاتے تو ان سے ضبط نہ ہوتا تھا' خالد اپنے تیرا ندازوں کے پاس گئے اوران کو ہدایت کی اور کہا کہ میں جمحتا ہوں کہ بیلوگ اصول جنگ سے بالکل نا آشنا ہیں تم لوگ صرف ان کی آتکھوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بناؤاوراس کے بعداور کئی باڑھیں چلائیں جس تیروں کا نشانہ بناؤاوراس کے بعداور کئی باڑھیں چلائیں ہوں کا نتیجہ بیہوا کہ اس روز تقریباً ایک ہزار آتکھیں بھوٹ کئیں اس لیے یہ جنگ ذات العیون کے نام سے موسوم ہوگئ و شمنوں میں شور پچھا جب اس کو مطلب سمجھایا گیا تو اس نے کہا بس کرواور گیا کہ ابل انبار کی آتکھیں جاتی رہیں شیرز اذینے اس کا مطلب بوچھا جب اس کو مطلب سمجھایا گیا تو اس نے کہا بس کرواور خالد شیصلے کی بات چیت شروع کردی مگر شرا اکو ایس چین کیس جن کو خالد شنے منظور نہیں کیا اور اس کے قاصدوں کو واپس کرویا۔

مذہ بوجہ جانوروں کا میل

اس کے بعد خالد اپنی فوج کے کچھ جانور لے کر خندق پرایسے مقام پر آئے جہاں وہ بہت تنگ تھی اوران کو ذیح کر کر کے اس میں ڈال دیا جس سے وہ بھر گئی اوران نہ بوحہ جانوروں ہے ایک بل بن گیا اب مسلمان اور مشرکین خندق میں انکٹھے ہو گئے آخر کار دشمنوں کو قلعے کی طرف پسپا ہونا پڑا 'شیرزاذنے پھر خالد سے سلح کے لیے مراسلت کی اور درخواست کی کہ مجھ کوسواروں کے ایک د سے کے ساتھ جن کے ساتھ سامان وغیرہ کچھ نہ ہوگا یہاں سے نگلنے اورا پنے ٹھکانے پر پہنچنے کی اجازت دی جائے خالد نے اس کومنظور کیا۔ شیر **زاذ کی روائگی**:

چنانچ جب شیرزاذیبال سے جان سلامت لے کربہن جاذوبہ کے پاس پہنچا اوراس کو واقعات سے مطلع کیا تواس نے چنانچ جب شیرزاذیبال سے جان سلامت لے کربہن جاذوبہ کے پاس پہنچا اوراس کو واقعات سے مطلع کیا تواس نے شیرزاذکو بہت تخت ست کہا شیرزاذ نے کہا کہ میں وہاں ایسے لوگوں میں تھا جو عقل سے کورے تھے اور جوعر بول کی نسل سے تھے میں نے سنا کہ مسلمان ہماری طرف پختة ارادے سے آرہے ہیں اوران کی عادت یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ارادہ کر لیتے ہیں تواس کی جمیل کواپنا فرض سجھتے ہیں چنانچہ جب ای سے ہماری فوج کا مقابلہ ہوا۔ تو قلعے کی فصیل پر کے اور پنچ کے ایک ہزار آ تکھیں پھوٹ گئیں اس سے جھے معلوم ہوا کہ ملک کرنا ہی بہتر ہے۔

الل انبار کی عربی زبان سے واقفیت:

جب خالد رہی ہے۔ کو اور سب مسلمانوں کو انبار ہیں اطمینان عاصل ہو گیا اور اہل انبار بھی بے خوف ہو کر باہر آ گئے تو خالد نے درکھا کہ وہ لوگ کے بیاں ان کھنے پڑھتے ہیں اور عربی ہی سکھتے ہیں۔ خالد نے ان سے بوچھا کہتم کون لوگ ہوانہوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں اور ہم یہاں ان عربوں کے پاس آ کر اترے تھے جو ہم سے پہلے یہاں آ باد تھے اور وہ پہلے عرب بخت نفر کے عہد میں جب اس نے عربوں کو شکست دی تھی یہاں آ کر آ باد ہوئے تھے اور پھرو ہیں رہ پڑے۔ خالد نے بوچھاتم نے لکھناکس سے سکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے لکھنالیا و سے سکھا ہے۔

# ابل بواز تراورابل بانقياكي فأبت قدمي:

اس کے بعدانبار کے اطراف کے لوگوں نے خالد سے سلح کرلی جس کی ابتداءال بوازی نے کی اوراہل کلوزی نے خالد کے پاس فاصد بھیجا تا کہ آپ ان کے لیے صلح نامد کھودیں چنا مجی خالد ٹے ان کوایک تحرید کھودی اس وقت سے وہ لوگ دجلہ کے اس پار خالد ٹے کے پشت پناہ بن گئے گر بعد میں اہل انبار اور اس کے اطراف کے لوگوں نے مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدات تو ڑے دیے البتداہل بانقیا اوران کی طرح اہل بوازی کا پے معاہدات پر ثابت قدم رہے۔

ت مبیب بن ثابت کا بیان ہے کہ واقعہ عیون ہے قبل اہل سواد میں ہے بنوصلو با جو اہل حیرہ ہیں اور کلوازی اور فرات کی چند بستیوں کے سواکسی ہے مسلمانوں کی صلح نہیں ہوئی تھی' پھر جب بیلوگ باغی ہو گئے تو ان کوزیر کر کے ذمی بنالیا گیا۔

#### اللسواد يخراج برمصالحت:

محرین قیس کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے پوچھا کیا سواد جر اُفتح ہوا تھا انہوں نے کہاہاں بلکہ تمام ملک جبر اُفتح ہوا تھا۔ بجز چند قلعوں اور گڑھیوں کے کیونکہ ان میں سے بعض نے خالد سے مصالحت کر لی تھی اور بعض بالجبر زیر کیے گئے 'پھر میں نے پوچھا کیا بھا گئے سے پہلے اہل سواد خود کو ذمی سجھتے تھے 'شعبی نے کہانہیں بلکہ بعد میں ان کو دعوت دی گئی اور وہ خراج دینے پر رضا مند ہو گئے ' ت وہ ذمی ہے۔



# فتتح عين التمر

#### مهران بن بهرام چوبیں:

جب خالدانبار نے فراغت پانچے اور وہ کلمل طور پران کے قبضے میں آگیا تو اس پرانہوں نے زبرقان بن بدر کواپنی طرف سے نائب مقرر کیا اور خودعین التمر کے اراد ہے ہے دوانہ ہوئے عین التمر میں اس وقت مہران بن بہرام چوہیں عجمیوں کے ایک بولے ساتھ مقیم تھا نیز عقد بن ابی عقد بھی وہاں تھا اور اس کے ساتھ نمبر 'تغلب' ایا دوغیرہ قبائل عرب کی بہت بڑی جماعت تھی' جب ان لوگوں کو خالد ہے آنے کی اطلاع ملی تو عقد نے مہران سے کہا عمر بول سے لڑنے کا ڈھنگ عرب خوب جانتے ہیں تم پھھ نہ کرو خوالد ہے ہے منہ کرو خوب جانتے ہیں تم پھھ نہ کروں کے ساتھ لڑنے میں تم ایسے بی ماہر ہوجیسا کہ ہم عجمیوں کے ساتھ لڑنے میں تم ایسے بی ماہر ہوجیسا کہ ہم عجمیوں کے ساتھ لڑنے میں تم ایسے بی ماہر ہوجیسا کہ ہم عجمیوں کے ساتھ لڑنے میں ماہر ہیں' یہ کہ کرمہران نے عقد کو دھو کا دیا اور خود کو جنگ کی مصیبت سے بچالیا اور کہا جاؤتم ان سے لڑوا گر ضرورت ہوئی تو ہم تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں۔

### مهران کی ایک حال:

جب عقد خالد کے مقابلے کے لیے چلا گیا تو عجمیوں نے مہران سے کہا کہ تم نے اس کتے سے یہ بات کیوں کبی مہران نے کہا تم میری بات میں دخل نہ دومیں نے جوارادہ کیا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے اوران کا نقصان ہے۔ کیونکہ اس وقت تمہارے مقابلے کے لیے ایک ایسامخص آر ہاہے جس نے تمہارے سلاطین کوئل کر دیا اور تمہاری شوکت وسطوت کا خاتمہ کر دیا اگر ہے عرب خالد کے مقابلے میں فتح یاب ہو گئے تو اس میں تمہارا نفع ہے اور اگر دوسری بات چیش آئی تو دشمن تمہارے مقابلے میں اپنی طاقت کھوکر آگا گا

# عقه بن الي عقه كي كرفاري:

عقد نے خالد رہی تین کاراستہ جارو کا تھااس کے میمنے پر ہنوعہید بن سعد بن زہیر کا ایک مخص بجیر بن فلان تھا اور میسرے پر ہنریل بن عمران تھا' عقد اور مہران کے درمیان ایک دن کی مسافت تھی' اور عقد کرخ کے داستے پر بطور بدر قے کے تھہرا ہوا تھا' جب خالد رہی تھنا۔

آئے تو عقد اپنی فوج کی صف آرائی کر رہا تھا۔ خالد نے آتے بی اپنی فوج کو مرتب کیا اور اپنے بازووں سے کہا میں حملہ کرتا ہوں تم دشمن کو ہماری طرف ندآنے دینا اور اپنے بیچھے چندمی فظ متعین کیے اور حملہ کر دیا' عقد ابھی اپنی فوج کی صفیں بی درست کر رہا تھا کہ خالد نے اس کو جالیا اور قید کرلیا' اس کی صفیں بغیر لڑ ائی کے بسیا ہو گئیں جس کی وجہ سے وہ لوگ بکثر ت قید ہوئے' بجیر اور بندیل بھا گ گئے' مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔

#### قلعه عين التمرير قبضه:

مہران کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنے نشکر کو لے کر قلعے سے فرار ہو گیا اور جب عقہ کے ساتھ کے عربی اور عجمی لوگ بھا گ کر قدمے کی طرف آئے تو وہ لوگ اس میں گھس گھس کر جان بچانے گئے خالدًا پنی افواج لے کر قلعے کے پاس فروکش ہوئے ان کے ساتھ عقداور عمر و بن صعق قید میں تھے بیلوگ میں بیھے تھے کہ خالدٌ اور عرب لیٹروں کی طرح ہوں گے مگر جب دیکھا کہ وہ ان کا پیمچھانہیں چھوڑتے 'تو اون کے جارو ناران کو ماننا پڑا جب ان چھوڑتے 'تو اون کے طلب گار ہوئے 'خالدٌ نے کہانہیں تم کو ہمارے فیصلے پر ہتھیا رڈالنے ہوں گئے جارو ناران کو ماننا پڑا جب ان وگوں نے قلعے کا درواز وکھول دیا تو خالدؓ نے ان کومسلمانوں کے حوالے کر دیا چنا نچہوہ سب گرفتار ہو گئے۔ عقدا ورغمر و بن صعق کا قبل:

اب خالد ؓ نے عقد کے تعلق جو دشمنوں کا بدرقہ تھاقتل کا تھم صا در کیا تا کہ تمام قیدی زندگی ہے مایوں ہو ج کیں' چنانچہ اس ک گردن اڑا دی گئ' جب قیدیوں نے اس کی لاش پل پر پڑی ہوئی دیکھی تو سب اپنی زندگی سے مایوں ہو گئے اس کے بعد خالد ؓ نے عمر و بن صعق کو طلب کیا اور اس کی گردن اڑا دی اس کے بعد تمام قلعے والوں کی گردنیں مار دی گئیں اور ان سب لوگوں کو جو قلعے کو گھیر ہے ہوئے تھے خالد ؓ نے گرفتار کر کے لونڈی غلام بنالیا اور قلعے کے تمام مال پر قبضہ کرلیا۔

كنيب كے جاليس لڑكے:

اس قلع میں خالد آنے ایک کنیسہ دیکھا اس میں چالیس لڑے انجیل کی تعلیم پاتے ہے' کنیسہ کا دروازہ بند تھا آپ نے دروازے کوتو ڑ دیا اوران سے پوچھاتم کون ہوانہوں نے کہا ہم اس کنیسہ کے لیے وقف ہیں 'خالد نے ان سب کوان مجاہدوں میں تقسیم کر دیا۔ جنہوں نے کار ہائے نمایاں انجام دیئے ہے' ان لڑکوں میں سے بعض لوگ حسب ذیل ہیں' ابوعمرہ جوعبداللہ بن عبدالاعلیٰ شاعر کے دادا ہیں۔ سیرین ابوقی بن سیرین محت علاشہ ابوعمرہ شرحبیل بن حسنہ کو دیئے گئے۔ حریث بنوعباد کے ایک شخص کو دیئے گئے موالیوں میں صرف وہ بی علاشہ مین کو دیئے گئے۔ حمران عثمان کو دیئے گئے' انہی لوگوں میں سے عمیراور ابوقیس ہیں شام کے قدیم موالیوں میں صرف وہ بی علی شرف ہونے ہیں جو اپنے اصلی نسب پر قائم رہے اور نصیر بنویشکر کی طرف ابوعمرہ بنومرہ کی طرف منسوب ہوئے ہے اور ان میں سے ایک صاحب ابن اخت التمر ہے۔

# فتخ عين التمر:

فالڈ کے فرستادے ولید بن عقبہ مال غنیمت لے کر حضرت ابو بکر رہی اٹنی کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ولید کوعیاض کی مدد کے لیے ان کے پاس بھیج دیا جب ولید عیاض کے پاس بہنچ تو دیکھا کہ عیاض نے دشمن کو گھیرر کھا ہے اور دشمن نے عیاض کو گھیرر کھا ہے اور دشمن نے عیاض کو گھیرر کھا ہے اور عیاض کا راستہ بھی مسدود کر دیا ہے۔ ولید نے عیاض سے کہا کہ بعض اوقات فوج کی کثر ت تعداد کے مقابعے میں ایک عقل کی بات زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ میری دائے میہ ہے کہ آپ خالد کے پاس قاصد بھیجئے اور ان سے مدوطلب سیجے عیاض نے ایسا ہی کیا جب ان کا قاصد طلب المداد کے لیے خالد کے پاس بہنچا تو اس وقت میں التمر فتح ہو چکا تھا خالد نے عیاض کوفور آجواب مکھا کہ میں ابھی تہمارے یاس آتا ہوں:

كبث قليلاً فاتك المحلائب .... يحلف اسادًا عليها القاشب .... كتائبٌ تبيعا كتائب. '' ذرائهُ مروتمهار بي پاس ابھى اونٹنياں آنے والى ميں كەجن پركالے اور زہر ملے ناگ سوار ميں 'فوج كوستے ميں جن كے پيچھے اور وستے ميں''۔

# دومة الجندل كاواقعه

حضرت خالد رخي الثينة كي روائكي دومة الجندل:

خالد نے تین التمر سے فارغ ہوکراس پرعویم بن الکاہل کوچھوڑ ااور خودا پی فوج کواس ترتیب کے ساتھ جوعین میں تھی لے کر روانہ ہوئے۔ اہل دومہ کو خالد کے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے بہراء کلب غسان تنوخ اور ضجاعم کے قبیلوں سے جماعتیں طب کیں سب سے پہلے ان کے پاس ودید کلب اور بہراء کے لوگوں کو لے کرآیا اس کا معاون ابن دہرہ بن رومانس تھا اور ابن الحدر جان ضجاعم کولایا' ابن الا پیم غسان اور تنوخ کی جماعتوں کولایا' میسب مل کر عیاض کو اور عیاض ان کو پریشان کرتے رہے۔ اکر در بن عبد الملک کافتل:

ان لوگوں کی فوج کے دوسر دار تھے ایک اکیدر ہن عبدالملک اور دوسرا جودی بن ربید جب ان کو خالد بین تین کی آمد کی اطلاع ملی تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اکیدر نے کہا کہ میں خالد بین تین کوخوب جانتا ہوں اس سے زیادہ کوئی شخص اقبال مند نہیں ہواور نہ اس سے زیادہ کوئی جنگ میں تیز ہے جو قوم خالد ہے مقابلہ کرتی ہے خواہ وہ تعداد میں کتنی ہی ہوضر ورشکست پاتی ہے تم لوگ میر سے مشور سے پرعمل کرواور مسلمانوں سے سلح کرلوگر ان لوگوں نے اکیدر کی بات نہیں مانی 'اکیدر نے کہا تم جانو تہا را کا م جانے' میں خالد سے سے ساتھ لڑنے میں تہ ہم کروہ وہ ہاں سے چل دیا اس کی اطلاع خالد دخی تین کوہو گئی انہوں نے اس کا راستہ روکئے کے باعد میں عمر و کو بھیجا عاصم نے اکیدر کو جا پھڑ اُ اس نے کہا تم مجھے اپنے امیر کے پاس لے چلو جب وہ خالد سے مسلم من عمر و کو بھیجا عاصم نے اکیدر کو جا پھڑ اُ اس نے کہا تم مجھے اپنے امیر کے پاس لے چلو جب وہ خالد سے مسلم میں اگر دن مروادی اور اس کے تمام ما مان پر قبضہ کرلیا۔

اہل دومہے لڑائی:

خالد رہی تا ہے۔ اس الکمی ابن اور عیاض کی فوج کے بیجے ہودی بن رہیدہ وزیعۃ الکمی ابن رو مانس الکمی ابن الا یہم اور ابن الحدر جان خالد رہی تھے ہودی بن رہیدہ وزیعۃ الکمی ابن رو مانس الکمی ابن الا یہم اور ابن الحدر جان خالد فی اور عیاض کی فوج کے بیج میں لیا انھر انی عرب جواہل دو مہ کی امداد کے لیے آئے تھے وہ قلع کے اطراف پڑے ہوئے تھے کیونکہ قلع میں ان کی تھائش نہیں تھی جب خالد باطمینان صف آرائی کر چکے جودی قلع سے نکل کرود بچہ سے آ ملا دونوں نے ل کر خالد پر جملہ کیا اور ابن الحدر جان اور ابن الا یہم عیاض پر جمله آور ہوئے طرفین میں شدت کی جنگ ہوئی مگر آخر میں خدا نے جودی اور ود بعہ کو خالد کے ہاتھوں شکست دی اور عیاض نے اپنے مقابل والوں کوشکست دی اب مسلمان دشمنوں پر چڑھ دوڑے۔

جودى اورود بعدى گرفتارى وقل:

خالد یے جودی کواورا قرع بن حابس نے ودیعہ کو گرفتار کرلیا باقی لوگ قلعے کی طرف بسیا ہوئے مگر قلعے میں کافی گنجائش نہیں خالد نے جودی کواورا قرع بن حابس نے ودیعہ کو گرفتار کرلیا باقی لوگ قلعے کا دروازہ بند کرلیا جس کی وجہ سے باہر کے لوگ جیران ہریان کا جر کے لوگ جیران ہریان کا مداد کا الیاموقع کھر بیثان کھرنے لگے عاصم بن عمرونے کہاا ہے بنوتمیم اپنے حلیف کلب کی مدد کرواوران کو پناہ دو کیونکہ تہمیں ان کی امداد کا الیاموقع کھر مجھی نہیں ملے گا بین کر بنوتمیم نے ان کی مدد کی اس روز صرف اس وجہ سے کہ عاصم نے بنوتمیم کو اشارہ کردیا تھا کلب والوں کی جان نے

گئی۔خالدؑ نے قلعے کی طرف بسپا ہونے والوں کا پیچھا کیا اور اسنے آ دمی قتل کئے کہ ان کی لاشوں سے قلعے کا درواز ہ مسدود ہو گیا' پھر جو دی کو بلا کراس کی گردن ماری اور تمام قیدیوں کو قتل کردیا۔

#### بنوكلب كوامان:

صرف کلب کے قیدی نی گئے کیونکہ عاصم اور اقرع اور بنوتمیم نے کہہ دیاتھا کہ ہم نے ان کوامان دی ہے خالد ؓ نے ان سے کہا تم لوگوں کوکیا سم گیا ہے کہ جاہلیت کے کاموں کی حفاظت کرتے ہواور اسلام کے کاموں کوضائع کرتے ہو' عاصم نے جواب دیا کہ آپان لوگوں کی عافیت پرحسد نہ کریں'شیطان ان کونہیں ورغلائے گا۔

# حضرت خالد مناتثيَّة كا دومه مين قيام:

پھرخالد ﷺ تلعے کے درواز نے پر پہنچ اوراس کے ایسے پیچھے پڑے کہ اس کوتو ڑکر دم لیا' مسلمان قلعے میں گھس گئے'لڑنے والول کوتل کیا گیا اورنوعمروں کولونڈی غلام بنا کر نیلام کیا گیا' جودی کی لڑکی کوجو بہت حسین وجمیل تھی خالد ؓ نے خریدا' خالد ٌ دومہ میں تھہر گئے اورا قرع کوانیاروا پس بھیج دیا۔

حیرہ دومہ سے صرف ایک رات کی مسافت پر تھا جب خالد دومہ سے حیرہ واپس آئے تو اقرع نے اہل حیرہ کو خالد کے استقبال کے لیے باج بجاتے ہوئے آبادی میں لائے اس موقع پر لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہاں سے جلدی نکل چلویہ شرکی جگہ ہے۔

#### عجمیوں کی جزیرہ کے نفرانیوں سے ساز باز:

جس وقت خالدٌ دومہ میں مقیم تھے اس وقت مجمی ان کے خلاف ساز شوں میں مصروف تھے عقد کے انقام کے جوش میں جزیرہ کے عربوں نے ان کے عربوں نے اور کے جوش میں جزیرہ کے عربوں نے ان مجمیوں سے خطو دکتا بت اور ساز باز کر کی تھی 'بغداد سے زرمہر اور اس کے ساتھ روز بہا نبار کی طرف روانہ ہوئے اور دونوں نے حسید اور خنافس پر ملنے کا وعدہ کیا' زبر قان نے جو انبار پر تھے اس کی اطلاع قعقاع کو دی' قعقاع اس وقت جیرہ پر خالدٌ کے نائب تھے' قعقاع نے اعبد بن فدکی سعدی کوروانہ کیا اور ان کو حسید پہنچنے کا تھم دیا اور عروہ بن الجور کو فنافس بھیجا اور دونوں کو ہدایت کی کہا گرتمہیں آگے بڑھے کا موقع ملے تو آگے بڑھ جانا۔

#### مسلمانوں کی ناکہ بندی:

سیدونوں سرداروہاں پہنچ کر درمیان میں ایسے مقام پر تھہرے کہ حسید اور خنافس کا ریف ہے تعلق منقطع ہو گیا اوران کے راستے مسدود ہو گئے زرمہرہ اورروز بہ سلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ربیعہ کے ان لوگوں کا جن سے ان کے نامہ و پیام اور وعدے وعید ہو چکے تنے انتظار کررہے تھے۔ ادھر خالد دومہ سے حیرہ والی آئے 'خالد مدائن پر پڑھائی کرنے کا عزم کر چکے تنے مگر یہاں پہنچ کر جب ان کوان واقعات کا علم ہوا تو انہوں نے ابو بکر دخالت کی ہدایت کے خلاف کام کرنا اور خودکومور دالزام بنانا مناسب نہ سمجھا اور فوراً تعقاع ہوا درابن انی لیلی خالد سے پہلے عین نہ سمجھا اور فوراً تعقاع ہوا درابن انی لیلی خالد سے پہلے عین پہنچ کئے 'خالد کے پاس امر االقیس الکلمی کا خط آیا کہ این البذیل بن عمر ان نے صبح میں اور ربیعہ بن بحیر نے تنی اور بشر میں فوجیں جمع کی ہیں بیاوگ عقہ کے انتقام کے جوش میں روز باور زرمہر کے پاس جارہے ہیں۔

اسلامی فوجی دستوں کی روانگی:

یہ معلوم ہوتے ہی خالد ؓ نے جمرہ پرعیاض بن عنم کوابنا نائب مقرر کیااورخود وہاں سے روانہ ہوئے خالد ؓ کے مقدمۃ انجیش کے افراقر ع بن حابس سے خالد ؓ نے خیرہ پرعیاض بن عنم کوابنا نائب مقرر کیا اور اور الی لیل گئے تھے مین میں آ کر خالد ؓ افراقر ع بن حابس سے خالد ؓ نے خنافس جانے کے لیے وہی راستہ اختیار کیا جس سے قعقاع اور الی گئے تھے مین میں آ کر خالد ؓ نے قعقاع کوامیر فوج بنایا اور ان کو صید روانہ کیا اور ابولیل کوخنافس بھیجااور حکم دیا کہ دشمنوں اور ان کے بھڑکا نے والوں کو گھیر کرایک جگہ جمع کرواور اگروہ جمع نہ ہوں تو اسی حالت میں ان پر جملہ کردوگر وہاں بہنچ کر انہوں نے توقف سے کام لیا۔

# ھيد کي شخير

قعقاع كاحسيد يرحمله:

قعقاع نے جب دیکھا کہ زرمہ روز بہ بنش تک نہیں کرتے توصید کی طرف برطے اس طرف کی عربی اور مجمی فوجوں کا سردار روز بہ تھا' جب روز بہ نے دیکھا کہ قعقاع اس کے قصد سے آرہے ہیں تو اس نے زرمہر سے امداد طلب کی' زرمہر نے اپنی فوج پر مہوزان کو اپنا نائب مقرر کیا اور بذا سے خود روز بہ کی مدد کے لیے آیا مصید پر طرفین کا مقابلہ ہوا' بڑی شدت کی جنگ ہوئی اللہ نے مجمیوں کی بہت بوی تعداد کو قبل کرایا' قعقاع نے زرمہر کو قبل کیا' روز بہ بھی مارا گیا' اس کو عصمہ بن عبداللہ نے جو بنوضہ میں سے علیہ میں کو مارث بن طریف کی اولا دمیں سے متھ قبل کیا' عصمہ بررہ میں سے مین جس قبلے کے تمام افراد نے بجرت کی تھی وہ بررہ کہلاتا تھا اور جس قبلے کے تمام افراد نے بجرت کی تھی وہ بررہ کہلاتا تھا اس طرح مسلمان مہاجرین بعض خبرہ متھ اور بعض بررہ' اس جنگ میں کثیر مقبلے کے ایک حصے نے بجرت کی تھی وہ خبرہ کہلاتا تھا اس طرح مسلمان مہاجرین بعض خبرہ تھے اور بعض بررہ' اس جنگ میں کثیر مالی نائیں میں جا کرجمع ہوئے۔

ابولیالی کی خنافس برفوج کشی:

ابولیلی فدکی اپنی اور کمک کی فوجوں کو لے کرخنافس کی طرف گئے۔ حصید کے بھاگے ہوئے مہو ذان کے پاس پہنچے تھے مہو ذان کو مہو ذان کے باس پہنچے تھے مہو ذان کومسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ خنافس چھوڑ کرسب کے ساتھ مھٹے بھاگ گیا۔ وہاں کا افسر بندیل بن عمران تھا۔خنافس کی فنچ کے لیے ابولیلی کو بچھ دشواری پیش نہیں آئی۔ان تمام فتو حات کی اطلاع خالد دخاتھ کی خدمت میں بھیج دک گئی۔

مطيخ بنوالبرشاء پر بورش:

خالد رفائق کو صید کی فتح اوراہل خنافس کے بھا گئے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ایک خطاکھا جس میں قعقاع عبداورع وہ
سے ایک رات اورایک وقت مقرر کر کے مصح پر ملنے کا وعدہ کیا۔ مصح حوران اور قلت کے درمیان واقع ہے خالد عین سے مصح روانہ
ہوئے انہوں نے گھوڑوں کو ساتھ لیا اور اونٹ پر خود سوار ہوئے جناب بردان میں منزلیں کرتے ہوئے تی چنچے اور مقررہ رات کو
طے شدہ وقت آتے ہی خالد اور ان کے افسروں نے مصح پر ایک دم سے پورش کر دی اور ہذیل اس کی فوج اور تمام پناہ گزینوں پر جو
سب پڑے سور ہے تھے تین طرف سے جملہ کیا ہوئے لاشوں سے سرپڑے سور ہے تھے تین طرف سے جملہ کیا ہوئے لاشوں سے میدان اس طرح پٹ گیا گو یا بحریاں ذری کی ہوئی پڑی ہیں۔

#### حرقوص بن نعمان:

حرقوص بن نعمان نے ان لوگوں سے دانش مندانہ بات کہی تھی اوران کو مخلصانہ مشورہ دے کر مسمانوں سے ڈرایا تھ' مگر انہوں نے اس کا کہانہیں مانا'اس پورش سے قبل حقوص نے چنداشعار کہے تھے جن کا ایک مصرعہ سے ۔الا سقیسانی فس حسال اسی بکر۔ مجھے ابو بکڑ کے سواروں کی آمد سے پہلے شراب سے سیراب کر قواس رات کو حرقوص بن ہلال کی ایک عورت ام تغیب سے شادی رجانے میں مشغول تھا اس شب خون میں وہ عورت اور عبادہ بن بشر اور امراء القیس بن بشر اور قیس بن بشر مارے گئے۔ یہ سب بنو ہلال میں سے ثور میر کی اولا و تھے۔

#### جريراورلبيد كاخون بها:

مسئے گیالا آئی میں جریر بن عبداللہ کے ہاتھ سے قبیلے نمر کا ایک شخص عبدالعز کی بن ابی رہم بن قرداش بھی مارا گیا وہ اوس منات نمری کا بھائی تھا' اس کے اور لبید بن جریر کے پاس ان کے اسلام لانے کے متعلق حضرت ابو بکر دخی تھا اور کہ بھی تھا موجود تھا' حضرت ابو بکر ٹے اس کا نام عبدالعز کی بدل کر عبداللہ رکھا تھا۔ ابو بکر ٹے پاس حملے کی رات کا اس کا یہ قول بھی پہنچا تھا سب حانث اللہ میں بہت اس کا نام عبدالعز کی بدل کر عبداللہ رکھا تھا۔ ابو بکر ٹے پاس حملے کی رات کا اس کا یہ قول بھی پہنچا تھا سب حانث اللہ میں بہت تھے ابو بکر ٹے فرمایا کہ یہ لوگ ابل حرب کے پاس تھر ہے ہوئے تھے لبندا ہم پر ان کے قبل کی ذمہ داری عاکم نہیں ہوتی ' ان کی اولا دکی پرورش کا آپ نے مناسب انتظام کر دیا تھا' ما لک بن نویرہ اور ان دونوں کے قبل کی وجہ سے عمر خالد بڑا تھا' کہ نویرہ واران ونوں کے ملک میں ان کے ساتھ خالد بڑا تھا' کہ نویرہ وار گان کے لیے بیصورت پیش آئا مگرت ہے۔

مسکونت پذیر ہموں گے این کے لیے بیصورت پیش آئا مگرت ہے۔

حرقوص بن نعمان كافتل:

عدی بن حاتم کا بیان ہے کہ جس رات کوہم نے اہل مین پر یورش کی تھی ایک شخص حرقوص بن نعمان نامی قبیلہ نمر کا تھااس کی بیوی اورلڑ کے اورلڑ کیاں وہاں اس کے گر دجمع تھے درمیان میں شراب کا ایک کونڈ ارکھا تھا وہ سب اس پر جھکے ہوئے تھے اور کہتے تھے اس وقت رات کی ان بچھلی گھڑیوں میں شراب کون ہے حرقوص نے کہا ارب پی لوئید آخری بینا ہے بجھے امید نہیں کہ پھر بھی تم شراب پی سکو گئ دیکھو خالد العین میں ہے اور اس کی فوج ھید میں اس کو ہمارا یہاں جمع ہونا معلوم ہوگیا ہے اب وہ ہمیں نہیں چھوڑ ہے گا پھر اس نے بیا شعار بڑھے ہے

الاف اشربوا من قبل قاصمة الظهر لبيد انتفاخ القوم بالعكر الاثر

و قبل منسایانیا السمصیبة بالقدر لیحین لعمر لایزید و لا یحعری جوندا کی تمثم لنہیں عتی اور قبل اس کے کہ ہماری قوم کے لاشے بین تی ہوندا کی تمثم لنہیں عتی اور قبل اس کے کہ ہماری قوم کے لاشے

جَنْنَ ﷺ ''' پی لوجل اس کے کہ ہماری موت کی وہ کھڑی آئے جوخدا کی قسم ٹل ہیں سکتی اور قبل اس کے کہ ہماری قوم کے لاشے ' پھولے ہوئے ' مکر کی ہڈیاں ٹو ٹی ہوئی اور مٹی میں ملے ہوئے زمین پر پڑی ہوں 'حرقوص اسی حالت میں تھا کہ ایک سوار نے بروھ کر اس کا سرقلم کردیا' اتفاق کی بات کہ اس کا سراسی شراب کے کونڈے میں گرا۔ اس کے لڑکے قبل کردیے گئے اور لڑکیاں گرفت رکر لی گئیں۔

# الثنى اورالزميل كاواقعه

#### ربيعه بن بجير يرشب خون:

عقہ کے انقام کے جو تس میں رہید بن بجیر اپنی فوج کو لے کر الثنی اور البشر میں اترا 'اس نے روز بہ' زرمبر اور بذیل ہے بھی آ ملنے کا وعدہ لے لیا تھا' ادھر خالد ہے نہیں مسیم کے کو سرکر کے قعقاع اور ابولیا کا واپنے آگے روا نہ کر دیا اور ایک رات مقرر کر کے طلایا کہ ہم سبم مسیح کی طرح یہاں بھی تین مختلف سمتوں سے دشمن پر پورش کریں گے' اس کے بعد خالد بواٹنو مسیم سے جاکہ اور النہیں آئے 'اس کا پھر انتی پھر المحما ہ ہے بڑے یہ مقام آج کل قبیلہ کلب کی ایک شاخ بنو جناوہ بن زہیر کے قبضے ہیں ہے الحما ہ سے بڑھ کر الزمیل آئے' اس کا نام البشر بھی ہے اور الثنی اس سے ملحق ہے بید ونوں مقام آج کل رصافہ کا شرقی حصہ ہیں۔ الثنی سے خالد نے اپنی مہم کا آغاز کیا یہاں ان کے دونوں ساتھی بھی ان سے مل گئے ان نتیوں نے رات کے وقت تین طرف سے رہید کی فوج پر اور ان لوگوں پر جو بڑی شان سے لائے درات کے وقت تین طرف سے رہید کی فوج پر اور ان لوگوں پر جو بڑی شان سے لائے درات کے وقت تین طرف سے رہید کی فوج پر اور ان لوگوں پر جو بڑی شان کے ورتی سرائی کر کہیں خبر بھی نہ درے سکا' ان کی سے ورتیں گرفتار کر کی گئیں۔ بیت المال کاخس نہمان بن عوف بن نعمان شیبا فی ہے ذریعے ابو بکر جو انہوں کی خدمت میں بھی دیا گیا اور باتی مال غنیمت اور عورتیں مجاہد بن میں تقسیم کر دی گئیں' ان میں سے بنت رہید ہیں بجیر تعلمی کو حضرت علی نے خریدا تھا جن سے آپ کے بیاں عمراور وقیہ پر بیا ہو کیں۔

#### مذيل اورعمّاب يرشب خون:

ہدیں نے بھاگ کرائر میں میں عمّاب بن فلان کے پاس پناہ کی عمّاب ایک عظیم الثان شکر کے ساتھ بشر میں فروش تھا۔اس
ہدیل نے بھاگ کرائر میں میں عمّاب بن فلان کے پاس پناہ کی عمّاب ایک عظیم الثان اس معرکہ میں اس کثرت ہے آدمی
سے پہلے کہ اس تک ربیعہ کے خاتے کی خبر پنچے خالد ہے اس پر بھی تین طرف سے شب خون مارا' اس معرکہ میں اس کثرت سے آدمی
قبل ہوئے کہ اس سے قبل بھی نہیں ہوئے تھے اور بے ثار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔خالد نے ایک قسم کردیا اور خمس صباح بن فلان
کے گھر میں گھس کرا جا تک ختم کروں گا' میشم اس وقت پوری ہوگئی' خالد نے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کردیا اور خمس صباح بن فلان
المرنی کے ذریعے ابو برکئی خدمت میں بھیج دیا اس خس میں حسب ذیل عور تیں بھی تھیں' موذن النمری کی کڑئی' کیلی بنت خالد' ریحانہ
بنت البید مل بن بہیرہ۔

#### الرضاب يرقضه:

خالدٌ البشر ﷺ خالدٌ البشر ﷺ خالدٌ کے آنے کی اطلاع ہوئی تووہ اس ہے مخرف ہوگئ مجبور اُہلال وہاں سے کھسک گیا الرضاب کو لینے میں مسلمانوں کوکوئی دقت پیش نہیں آئی۔



# جنگ فراض

# حضرت خالد رمى تنهُ: كي روا نگي فراض:

تغلب کواچا تک ختم کر کے اور رضاب پر قبضہ کر کے خالد ؓ اٹھراض پہنچ ٔ الفراض پر شام ٔ عراق اور جزیرے کے راتے آ کر ملتے تھے۔ یہاں خالد ؓ رمضان کے روز نے نہیں رکھ سکے 'اس سفر میں خالد بڑاٹین کو بہت ی لڑا ئیاں پے در پے پیش آ کیں 'شعراء نے جس قدر رجز پیظمیں ان لڑائیوں کے متعلق کہی ہیں ان سے قبل کی کسی لڑائی کے متعلق نہیں کہی تھیں۔

#### روميون اورا برانيون كي متحده فوج:

فراض میں مسلمانوں کے اجتماع کو دیکھ کا ہل روم کی رگ جمعیت جوش میں آگئی اور وہ بہت فضب ناک ہوئے۔ انہوں نے اپنے قریب کی اہل فارس کی فوجی چوکیوں سے نیز قبائل تغلب ایا داور نمر سے امداد طلب کی ان سب نے رومیوں کو مد دی اس کے بعد بیلوگ خالد سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے جب دریائے فرات نیج میں روگیا تو انہوں نے خالد سے کہا کہ دریا کوعبور کرکے بعد بیلوگ خالد سے کہا کہ دریا کوعبور کرکے اس پار آ جا وَ انہوں نے کہا اچھاتم سامنے سے ہو ہم عبور کرکے اس پار آ جا وَ انہوں نے کہا اچھاتم سامنے سے ہو ہم عبور کرکے آتے جی خالد نے کہا بہیں ہوسکتا البتہ یہاں سے ذرا نیجے جا کریا رہوسکتے ہو۔

#### جنگ فراض:

یہ واقعہ ۱۵ ذیقعد ۱۲ دیا ہے کا ہے رومیوں اور فارسیوں میں اس پراختلاف ہواان میں سے بعض کی رائے بیشی کہ ہم کواپنے ہی ملک میں رہ کراڑ نا چاہیے کیونکہ فیخض اپنے وین کی جمایت کے لیے اڑر ہاہے وہ بڑا دانشمنداورصا حب علم ہے بخداوہ کا میاب ہوگا اور ہم لوگ نا کام ہوکر ذلت اٹھا کئیں گے گر اس رائے پران لوگوں نے عمل نہیں کیا اور خالد رہی ٹین کی فوج سے نیچ جا کر دریا کو عبور کیا جب سب لوگ پار ہو گئے تو اہل وام نے اہل فارس سے کہا کہ اب الگ الگ ہوجاؤ تا کہ معلوم ہوجائے کہ اچھا یا برانتیجہ کس سے مہاکہ اب الگ الگ ہوجاؤ تا کہ معلوم ہوجائے کہ اچھا یا برانتیجہ کس سے ہم چنانچہ بیلوگ الگ الگ ہوگئے ۔ اس کے بعد معرکہ شروع ہوا بہت دیر تک شدید خون ریزی ہوتی رہی بالآخر اللہ نے ان کو شکست دی خالد نے اپنی فوج کو تھم دیا کہ ان کا پیچھا کر واور ان کو دم نہ لینے دو چنانچہ ایک ایک رسالدار اپنے وستے کے تیروں سے دشمن کے بڑے بڑے گر وہ کو گھر تا تھا اور اس کے بعد تکوار کے گھاٹ اتار تا تھا فراض کی لڑائی میں عین میدان جنگ میں اور پھر تعاقب میں ایک لا کھا وی کام آئے۔

#### حضرت خالد مِنْ النُّهُ كَا فِراضٌ مِنْ قيام:

اس جنگ سے فارغ ہو کر خالد نے فراض میں دس روز تک قیام کیا اور ۲۵ ذی قعدہ ساچے کو اپنی فوج کو عاصم بن عمرو کی سرکردگی میں جیرہ دواپس جانے کی اجازت دی اور ساقہ کے دیتے پڑتجرہ بن الاغر کو متعین کیا اورخود بظاہر ساقہ میں شریک ہوئے۔ حضرت خالد رضائشۂ کی فریضہ جج کی اوا کیگی :

۲۵ ذی قعدہ کو خالد ﷺ جیکے سے حج کرنے کے لیےروانہ ہوئے ان کے ساتھ اور بھی چندلوگ تھے خالد ﷺ شہروں اور بستیوں کو

جھوڑتے ہوئے سید ھے مکہ کی سمت چل کر پنچ نیراستہ اہل جزیرہ کے راستوں میں سے ایک تھااس قد رعجیب اور دشوارگز ارراستہ کہ کہیں ایسا و کیھنے میں نہیں ہیں آیا۔ای طرح فوج سے ان کی غیر حاضری بہت تھوڑے عربے رہی ابھی فوج کا آخری حصہ جمرہ میں نہ پہنچا تھا کہ خالد جج سے فارغ ہو کر اپنے بنائے ہوئے ساقہ سے آ ملے اور اس کے ساتھ جمرہ میں داخل ہوئے۔ خالد اور ان کے رفیق سرمنڈ ائے ہوئے تھے ساقہ کے ان چندلوگوں کے سواجو خالد کے ساتھ تھے اور کسی کو خالد کے جج کی مطلق خبر نہیں ہوئی۔ابو بحر مناشطہ کو جبی بعد میں اس کی اطلاع ہوئی آپ نے خالد پر عتاب کیا اور عتاب یہ کیا کہ ان کوشام بھیج دیا۔

حضرت خالد مناتنة كوشام كي مهم برجاني كالمكم

خالد بڑائیڈ کا پر سفر تج تمام شہروں کو چھوڑتے ہوئے سید ھے کے کو ہوا تھا پر داستہ اس طرح گیا ہے کہ فراض سے ماءالعنہ کی کو کھر نہ استہ الصد کے نام سے موسوم ہے 'ج سے فارغ ہو کر خالہ گھر نہ ہو کہ خالہ کے گھر ہوا تھا کہ کہ ان کو داستے میں ابو بکر بڑائیڈ کا تھم ملا کہ چیرہ سے دوراور شام سے قریب ہوتے چلے جا وَ ابو بکر نے فارغ ہو کر خالہ ہو کہ خالہ میں خالد بڑائیڈ کو تھم دیا تھا کہتم بہاں سے روانہ ہو کر میں مسلمانوں کی جماعت سے ل جا و کیونکہ وہاں وہ دشن کے اپنے خط میں خالد بڑائیڈ کو تھم دیا تھا کہتم بہاں سے روانہ ہو کر میر میں مسلمانوں کو دیشوں کے جین اور ہم مسلمانوں کو دشن کے آئی ہو کہ بھی تھے جوٹ جاتے ہیں اور تم مسلمانوں کو دشن کے زخے سے صاف بچالاتے ہوا ابوسلیمان میں تم کو تبہار سے ضاوص اور خوش قسمتی پر مبارک با دویتا ہوں' اس مہم کو بایہ بیٹیل کو بہنچا و اللہ تہاری کہ دفر مائے گا تمہار سے دل میں فخر نہ ہونا چا ہے کیونکہ فخر کا انجام خسارہ اور رسوائی ہے اور دندا ہے اور دونی اعمال کا صلد دیا ہے شہم البکائی راوی ہیں کہونے کے دولوگ جوان جنائوں میں نبر د آز مارہ بھے تھے جب معاویہ کو اپنے ماتھ کوئی ذیا دتی کرتے د کھتے تو کہا کرتے تھے کہ موبال سے کہ موبال ہوں گئی تا ہے اسلاس سے لے کر فراض کی جنگوں کو اس شان سے بیان کرتے تھے کہ گویاان سے قبل اور بعد کی گڑائیاں بالکل بچ تھیں۔

تجمی با ندیاں اورغلام:

- رق -ای سنه میں عمر نے عاتکہ بنت زید سے نکاح کیا۔اسی سنه میں ابومر ثد الغنوی فوت ہوئے۔اسی سنه میں ماہ ذوالحجہ میں ابوالعاصی بن الرتیج فوت ہوئے اور انہوں نے زبیر کو وصیت کی اور حضرت علیؓ نے ان کی لڑ کی سے نکاح کیا۔ اس سنہ میں حضرت عمر بڑنگتنانے اینے غلام اسلم کوخریدا۔

#### امیر ج کے بارے میں اختلاف:

اس امریس کہ اس سال امیر ج کون تھار باب سیر کا ختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ اس سال کے امیر ج ابو بکر تھے اس ک تا ئیدائن ماجدہ اسبمی کے اس بیان سے ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے <u>اسے میں جی کیا تھا اور میں اپنے گھر کے ایک غلام</u> سے تی سے پیش آیا تھا اس نے اپنے دانتوں سے میرا کان پکڑ لیا اور اس میں کاٹ کھایا یا اس کے برعکس واقعہ پیش آیا۔ غرض کہ ہمارا قضیہ ابو بکر بڑا تین کی خدمت میں پیش ہوا' آپ نے فر مایا ان دونوں کو عمر کے پاس لے جاؤوہ تحقیق کریں اگر زخم ہڈی تک پہنچے گیا ہے تو قصاص لیں' جب ہم عمر کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے ویکھ کر کہا خدا کی تسم بیز خم تو بڈی تک پہنچ گیا ہے۔ بلاؤ تجام کو اور حج م کا قصاص لیس' جب ہم عمر نے سے صدیث روایت کی کہ میں نے رسول اللہ میں تھا کہ ویڈر ماتے ہوئے سام کہ میں نے اپنی خالہ کو ایک غلام دیا ہے خدا سے امید ہے کہ وہ ان کے بلے باعث برکت ٹابت ہوگا مگر میں نے ان کو اس بات سے روک دیا ہے کہ وہ اس کو تجام یا قصاب یا سار بنا کیں چنا نچ عمر نے اس غلام سے قصاص لیا۔

## ابودجزه يزيد كي روايت:

ابود جزہ یزیدا پنے باپ سے راوی ہیں کہ ابو بکڑنے <u>سام میں ج</u>ج کیا تھا' اورعثانؓ بن عفان کوا پنے بجائے مدینہ پر نائب مقرر کیا تھا۔

بعض لوگوں کا بیقول ہے کہ <u>اسے</u> میں امیر جج عمر تھے اس کی تائیدا بن اسحاق کی روایت سے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا بیان بیہ ہے کہ ابو بکر نے اپنے زمانہ خلافت میں کوئی جج نہیں کیا بلکہ <u>اسے</u> کے جج کے لیے آپ نے عمر یا عبدالرحمن ہی عوف کو امیر جج مقرر کیا تھا۔



باب۸

# فتوحات شام سلاھ

مسلمانوں کی شام پرفوج کشی:

اس سال ابوبگر نے مکہ سے مدینہ واپس آ کرشام کوفو جیس روانہ کی تھیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ۱ ھے کے جے سے واپس آ
کر ابوبکر نے شام کوفو جیس جیجنے کا انتظام کیا۔ چنا نچے عمر و بن العاصی کوفلسطین کی جانب روانہ کیا انہوں نے معرقہ کا راستہ اختیار کیا
جوایلہ پر سے گزرتا ہے اور پزید بن سفیان ابوعبیدہ بن الجراح اورشر حبیل کوجن سے آخر الذکرا کیا امدادی دستے کے افسر تھے میں میں گئی کہ تم شام کے بالائی علاقہ بلقا پر گزرتے ہوئے تبوکیہ جلے جاؤ اور علی بن مجھ کی روایت اس طرح سے ہے کہ اس کے بعد ابتارائے
سا اھیں ابو بکر نے شام کوفو جیس روانہ کیں سب سے پہلے محص جن کو آپ نے علم دے کرامیر بنایا خالد بن سعید ہیں مگر قبل اس کے
کہ وہ روانہ ہوں ان کومعز ول کر کے بیزید بن سفیان کوامیر بنا دیا شام کوروانہ ہونے والے امراء میں بزید سب سے پہلے امیر ہیں۔
یہوگ سات ہزار مجاہدین کولے کرشام گئے تھے۔

خالة بن سعيد كي معزولي:

ابو بکر ٹنے خالد ٹین سعید کواس لیے معزول کیا تھا کہ رسول اللہ طرف کے بعد جب خالد ٹین سعید یمن سے واپس آئے تو انہوں نے دو ماہ تک ابو بکر ٹے بیعت نہیں کی تھی وہ کہتے تھے کہ جھے کورسول اللہ سکتھ نے امیر بنایا تھا اور اپنی وفات تک جھے اس عہدے ہے آ پ نے معزول نہیں فر مایا یہ خالد علی بن ابی طالب اور عثان بن عفان کے پاس گئے اور ان سے کہا اے بنوعبد مناف حکومت پر غیروں نے قبضہ کر لیا اور تم چین سے بیٹے رہے ابو بکر ٹنے تو خالد کی ان باتوں کی کوئی پروانہیں کی مگر عمر کے دل میں ان کی طرف سے کھئک پیدا ہوگئ جب ابو بکر ٹنے شام کو ہم کے لیا شکر تیار کیا' تو سب سے پہلے اس کے ایک چوتھائی جھے پر خالد بن سعید کو امیر مقرر کیا مگر عمر نے اس کو ناپند کیا اور ابو بکر ٹنے خالد بن سعید کو اور میں اور اس پر ابو بکر وی انہوں کو امیر مقرر کر دیا۔

ابو بکر وی اُٹھز کو بار بار ٹو کتے رہے آخر کا رابو بکر ٹنے خالد بن سعید کو معزول کر کے بزید بن ابی سفیان کو امیر مقرر کر دیا۔

خالد بن سعید کے رہتی لباس پر اعتراض: خالد بن سعید یمن سے رسول اللہ عظیم کے

خالد بن سعیدیمن سے رسول اللہ علیہ کی وفات کے ایک ماہ بعد مدینہ واپس آئے وہ اس وقت دیباج کا جنبہ پہنے ہوئے سے ۔اسی لباس میں خالد بن سعید عمر اور علی بن ابی طالب سے ملے عمر نے اپنے پاس والوں سے چلا کرکہاان کا جبہ بھاڑ دو کیا بیریشم پہنتے ہیں حالانکہ بحالت ِامن مردوں کے لیے اس کا پہنزاممنوع ہے 'لوگوں نے یہ سنتے ہی ان کے جبے کو پاش پاش کر دیا۔

فالدبن سعيدكي مخالفت:

خالد بن سعید نے کہاا ہے ابوالحن اے بنومناف کیاتم حکومت کے معاملے میں مغلوب ہو گئے ہو ُعلیؓ نے کہااس کوتم غلبہ سمجھتے ہو یا خلافت 'خالد نے کہاا ہے بنوعبد مناف اہل کے لیے تم سے زیادہ مشخل کون ہوسکتا ہے 'عمرؓ نے خالد سے کہا خدا تیرا منہ تو ژد دے 'حجو نے تیرے د ماغ میں ایسی ہی باتیں ساتی رہیں گی 'مگریا در کھ کہاں کاخمیاز ہ تجھے بھگتنا پڑے گا۔

# خالد بن سعید کاتیم کے امدادی دستہ پرتقرر:

عر نے اس تمام گفتگو کا تذکرہ ابو بکر سے کیا۔ ابو بکر نے جب مرتدین کی سرکو بی کے لیے افسران فوج منتخب کیے اور ان کوعلم و بیئے تو ان میں سے ایک خالد بن سعید بھی تھے گر عمر نے اس کی خالفت کی اور کہا کہ بیتو نا کارہ اور کم عقل ہے اس نے الی بے تکی باتیں زبان سے ایک ہیں کہ جن سے بمیشہ فتنے ہر پار بیں گے اور اس کو اپنی ان باتوں پر گھمنڈ اور اصرار بھی ہے آ ب اس سے کوئی کام نہ لیں مگر ابو بکر عمر بھی بین کر دیا۔ عمر کے مشورے پر آ پ کم منہ بین کر دیا۔ عمر کے مشورے پر آ پ کمھی عمل کرتے اور بھی نہیں کرتے تھے۔

### خالد بن سعيد كويها مين قيام كاحكم:

ابو بکڑنے خالڈ بن سعید کو تیماء جانے کا حکم دیا اور فر مایا کہا پئی جگہ ہے نہ بٹنا اطراف کے لوگوں کواپنے سے ملنے کی دعوت دینا اور صرف ان لوگوں کو بھرتی کرنا جو مرتد نہ ہوئے ہوں بلکہ اسلام پر ٹابت قدم رہے ہوں اور جب تک میرے احکام نہلیس جنگ کا آٹاز نہ کرنا۔

# غالد بن سعيد كي ثلث كي جانب پيش قدمي:

خالہ "بن سعید تیا ای کی کرمقیم ہو گئے اطراف کی بہت ہی جماعتیں ان سے آبلیں ، دومیوں کومسلمانوں کے اس عظیم الثان الشکر کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے زیراثر عربوں سے شام کی جنگ کے لیے فو جیس طلب کیس چنا نچے بہرا کلب سلیح " تنوخ" لخم" جذام اور عسان کے قبیلوں کی فو جیس زیزاء کے قریب مقام ثلث میں جمع ہو گئیں خالد نے رومیوں کی تیاری اور عرب قبائل کی آمد کے متعلق ابو بکر روالتہ کے مطلع کیا ابو بکر نے جواب میں لکھا کہتم پیش قدمی کروز رامت گھبراؤاور اللہ سے مدوطلب کرو خالد یہ جواب ملتے ہی دشمن کی طرف بڑھے گر جب قریب پنچ تو دشمن پر کچھالی ہیت طاری ہوئی کہ سب اپنی جگہ چھوڑ کر اوھراُ دھراُ دھرمنتشر ہو گئے اور بھاگ گئے۔

# بابان يا درى اور خالد بن سعيد كى لرائى:

خالد دیمن کے مقام پر قابض ہو گئے اکثر لوگ جو خالد کے پاس جمع ہو گئے تھے مسلمان ہو گئے۔اس کامیا بی کی اطلاع خالد نے ابو بکر دی اٹنز کو دی ابو بکر نے ان کو لکھا کہتم آ کے بردھو مگر اتنا آ کے نہ نکل جانا کہ چیچے سے دیمن کو تملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ خالد اپنی فوج اور تباء کے ملے ہوئے لوگوں کو لے کر اس مقام پر فروکش ہوئے جو آبل زیراء اور تسطل کے درمیان واقع ہے یہاں ان کے مقابلے پر ایک رومی پا ورمی باہان نامی آیا۔ خالد نے اس کو شکست دی اور اس کی فوج کو تہ تیج کر دیا اور اس کی اطلاع ابو بکر بڑا تھن کو وے کر آپ سے مزید کمک طلب کی۔

#### جيش البدال:

اس وقت ابو بکڑے پاس بمن اور مکہ اور یمن کے درمیان کے ذوالکلاع وغیرہ قبائل کے رضا کار آئے ہوئے تھے نیز عکر مہ جن کے ساتھ تہامہ عمان بحرین اور السرو کے لوگ تھے جو جنگ میں کامیاب ہوکروا پس آئے تھے ان سب کے متعلق ابو بکر رہی گئنانے امرائے صدقات کو لکھا کہ تمہارے پاس کے جولوگ تبدیلی کے خواہاں ہوں ان کو بدل دواور ان کے بجائے ان تازہ دم سپاہیوں کو

متعین کردو و چنا نچہ و ہاں کے سب لوگ تبدیل ہو گئے اس لیے اس فوج کا نام جیش البدال پڑگیا 'یے فوجیس خالد بن سعید کی کمک کے لیے ان کے پاس پہنچیس اس کے بعد بھی ابو بکر می ٹیک اور اس کے لیے آپ نے سخت مشقت برداشت کی۔

# عمرةً بن العاص كالهارت عمان برِتقرر:

عمر و بن العاصی کے تمان جانے سے قبل ان کورسول اللہ کھیے نے سعد ہذیم 'عذرہ اوراس کے ملحقات جذام اور عدس وغیرہ قبائل کے صدقات کی وصولی کے لیے مامور کیا تھا جب عمر و عمان کوروا نہ ہوئے تو اس وقت بھی آنحضرت مکھیے نے ان سے وعدہ فرمایا کہ عمان سے واپس آ وُ گے تو اس عہدے پر تہمیں کو بھیجا جائے گا۔ چنانچہ ابو بکڑنے رسول اللہ مکھیے کے وعدے کو پورا کیا اوران کو عامل بنا کر بھیج دیا۔

# عمرةٌ بن العاص كو جها دشام ميں شركت كى دعوت:

اس کے جواب میں عمر و بن العاصی نے ابو بکر بناٹھٰ کو یہ لکھا کہ میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں اور اللہ کے بعد آپ ہی ایسے شخص ہیں جوان تیروں کو چلاتے اور جمع کرتے ہیں پس آپ ان میں سے ایسا تیرا نتخاب کیجیے جونہایت سخت زیادہ خوفناک اور بہترین ہواور اس کواس طرف چلا دیجیے جس طرف آپ کوکوئی وقت پیش آرہی ہو۔

# ولید بن عقبہ کی جہاد کے لیے طلی:

اس مضمون کا خط ابو بکڑنے ولید بن عقبہ کولکھا تھا' گرانہوں نے اس کے جواب میں اپنی خدمات جہاد کے لیے پیش کر دیں۔ قاسم بن محمد کا بیان ہے کہ ابو بکڑنے عمر واور ولید بن عقبہ کولکھا تھا۔ ولید قضاعہ کے نصف جھے کےصد قات کی تخصیل کے لیے مقرر کیے گئے تھ

# حضرت ابوبكر مِنْ تَقَدُ كَي نَصِيحت:

جب ان دونوں کو آپ نے ان عہدوں پر مامور کر کے روانہ کیا تھا تو ان کی مشابعت میں پچھ دور تشریف لے گئے تھے اور دونوں کو آپ نے ان عہدوں پر مامور کر کے روانہ کیا تھا تو ان کی مشابعت میں پچھ دور تشریف لے گئے تھے اور دونوں کو ایک ساتھ پیضحت فرمائی تھی۔ فلا ہر وباطن میں خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ من بت اللہ یحفر عنه سیاته و یعظم له اجرا. (چوشخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے القدر مائی کا راستہ بیدا کر دیتا ہے اور اس کو الیمی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا 'چوشخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو ہڑا اجردیتا ہے تقوی ان چیزوں میں بہترین شے ہے جس کی وصیت بندگانِ خدا ایک دوسر سے غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو ہڑا اجردیتا ہے تقوی ان چیزوں میں بہترین شے ہے جس کی وصیت بندگانِ خدا ایک دوسر سے

کوکرتے ہیں۔ تم خدا کے راستوں میں ہے ایک راستے پر جارہے ہو کلبذا جوامرتمبارے دین کی قوت اور تمہاری حکومت کی حفاظت کا موجب ہواس میں تمہاراغفلت 'کوتا ہی اور فراموثی اختیار کرنا ٹا قابل عفوجرم ہے کیس تمہاری طرف سے ستی اور مہل انگاری ہر ًبزنہ ہونی چاہیے۔

عمرو بن العاص اور خالد بن سعيد كوا حكامات.

ابوبکڑنے ان دونوں کوتح میں تھم بھیجاتھا کہتم اپنے علاقوں میں اپنی طرف سے تحصیلداروں کا تقر رکرواور اپنے اطراف کے لوگوں کو دعوت جہاو دو۔ چِنانچہ عمرونے بالائی قضاعہ پرعمرو بن فلان العذری کو تحصیلدار مقرر کیا تھا اور ولیدنے مضافات قضاعہ پرجو دومہ سے متصل ہے۔ امراء القیس کو تحصیلدار مقرر کیا تھا' نیزعمرواور ولیدنے لوگوں کوشرکت جہاد کی ترغیب دی جس کی وجہ سے بے شار آ دمی ان کے پاس آ کرجمع ہوگئے۔ اس کے بعدیہ دونوں ابو بکر بھاٹیڈ کے احکام کا انتظار کرنے لگے۔

حضرت ابو بكر دخي تنهُ كاجبها ديرخطبه:

ابو بکر رہی گئز، نے لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوکرایک تقریر کی جس میں حمد و ثنا اور صلوۃ و سلام کے بعد ہیکہا کہ اے لوگؤ ہر چیز کا
ایک بلند معیار ہے جو شخص اس معیار کو حاصل کر لیتا ہے ہیں وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے ؛ جو شخص صرف القد کے لیے ممل کرتا ہے اللہ
اس کے ہر کام کو پورا کرتا ہے کوشش اور قصد تمہارا فرض ہے ۔قصد مؤثر ترین حربہ ہے ۔ یا در کھوجس کے دل میں ایمان نہیں اس کے
پاس دین بھی نہیں قرآن کریم میں جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا ثواب آیا ہے مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کر
دے یہ وہ تجارت ہے کہ جس کی طرف اللہ نے خاص توجہ دلائی ہے اور اس کورسوائی سے بچنے اور دارین کی سعاوت حاصل کرنے کا
ذریعی قرار دیا ہے۔

رضا کارمجاہدین کے دستوں کی روانگی:

اس طرح جورضا کارمجاہدین جمع ہوئے ان میں ہے بعض کوآپ نے عمروکی ماتحتی میں دیا اور عمروکو فلسطین کا امیر مقرر کرکے ایک خاص رائے جانے کی ہدایت کی۔ اور بعض کوولید کی ماتحتی میں دیا اور ان کوار دن جانے کے لیے لکھاان کے علاوہ ان کے علاوہ اور ضا کاروں کے ایک بہت بڑے لئم کر پر بزید بن سفیان کوامیر بنایا ان کے شکر میں مکہ کے لوگوں میں سے مہیل بن عمر واور ان جیسے اور ذی مرتبہ لوگ بھی شریک بنے اور ایک اور جماعت کا امیر ابوعبیدہ بن الجراح کو بنایا اور ان کو تھس پر متعین کیا جب بی فوج روانہ ہوئی تو بزید بن ابی سفیان اور ابوعبیدہ لوگوں کے بیچ میں بیدل چل رہے تھے اور حضرت ابو بکر ان کی مشابعت فرمار ہے تھے اور ان کو ضروری ہدایات دیتے جاتے تھے۔

خالدٌ بن سعيد كي پيش قدمي:

جب ولیدمجاذ پر پہنچ تو خالد بن سعید کوان کی ہروقت آمہ سے امداد کی نیز مسلمانوں کی وہ فوج بھی آگئی جس کوابو بکڑنے خالد بن سعید کی امداد کے لیے بھیجا تھا اور وہ جیش البدال کے نام سے موسوم ہوئی تھی خالد رہی تین کون کی آمد سے اطمینان ہوگیا اور ان کو یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اور امراء بھی فو جیس لے کریہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے خالد بن سعیدنے اس طبع میں کہ اس جنگ کی کامیا بی کا سہرا میرے سر بندھے' دوسرے امراء کی آمدہ پہلے ہی رومیوں پر حملہ کردیا اور اپنی پشت خالی جیوڑ دی بان اپنے وستے کے ساتھ ان کے سامنے سے ہٹ کر دمشق کی طرف پسپا ہو گیا' خالد دہن کی فونج میں آگے تک گھتے گئے مرج الصفر تک جو واقو صداور دمشق کے درمیان واقع ہے پہنچ گئے' اس وقت ان کے ہمراہ ذوالکلاع عکر مداور ولید بھی تھے۔

#### با بان كامحاصره:

خالد کے مرتی الصفر میں پینچتے ہی بابان کی فوجی چوکیوں نے ایک ساتھ مل کران کو محصور کرلیا اور ان کے راستے روک لیے خالد کواس کی خبر تک نہ ہوئی اس کے بعد بابان نے پیش قدمی کی ایک جگہ خالد کے ٹر کے سعید بن خالد کو پچھلوگوں کے ساتھ وہاں سے تلاش میں گھو متے ہوئے پالیا' بابان نے ان سب کوختم کر دیا خالد کواس کی خبر ہوئی تو سواروں کے ایک دستے کے ساتھ وہاں سے بھا گے ان کے ساتھ کے بعض اور لوگ بھی جن کو موقع ہاتھ آیا گھوڑ وں اور اونٹوں پر فرار ہوکرا پنے لشکر سے منقطع ہو گئے' اس ہز میت نے ذی المرق تک خالد کا پیچھانہ چھوڑ اگر عکر مداپنی جگہ سے نہیں ہے بلکہ سلمانوں کی مدد کرتے رہے' انہوں نے باہان اور اس کی فوج کو خالد کا تعاقب کرنے سے بازر کھا' اس وقت عکر مدکا قیام شام کے مصل کسی مقام پرتھا۔

#### شرحبیل کی مدینه میں آمد:

ای اثناء میں شرحبیل خالد بن الولید کے پاس سے قاصد بن کر ابو بکر رہی گفتا کی خدمت میں آئے تھے انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ جہاد پر جانے کی ترغیب دی ابو بکر ٹے ان کو ولید کی جگہ مقرر کر دیا اور مدینہ کے باہر تک ان کوفیحتیں کرتے ہوئے اور سمجھاتے تشریف لائے۔ شرحبیل خالد بن سعید کے پاس پنچے تو ان کی فوج کا بیشتر حصہ شرحبیل کے ساتھ ہوگیا۔ اس کے بعد ابو بکر ٹے پاس اور لوگ جمع ہوگئے آپ نے معاویہ وان کا امیر بنایا اور ان کو بیزید سے مل جانے کا تھم دیا۔ معاویہ دوانہ ہو کریزید سے جاملے جب معاویہ کا گذر خالد کے پاس سے ہوا تو ان کی فوج کا ابقیہ حصہ بھی معاویہ کے ساتھ ہوگیا۔

#### جہادشام کے لیے مختلف فوجی وستے:

عروہ رادی ہیں کہ عمر ابو بکر سے خالد بن الولیڈ اور خالہ بن سعید کے بارے میں کہتے رہتے تھے گرآپ نے خالہ بن الولید کے متعلق ان کی رائے نہیں مانی اور کہا کہ وہ ایک تلوار ہے جس کو خدانے کفار کے سروں پر کھینچا ہے میں اس کو نیام میں نہیں رکھوں گا اور خالد بن سعید کے متعلق جب کہ ان سے مفلطی سرز دہوئی عمر دی اللہ کی بات مان گئے شام کی جنگ کے لیے عمر وتو معرقہ کے راستے سے اور شرحبیل اپنے مقررہ راستے سے ابو بکر نے ان سے اعراء کے لیے شام کی الگ الگ شمر خصوص کر دیئے تھے اور اس خیال سے کہ رومی ان کو جنگ میں بہت مشغول کرلیں گے بی میں سب امراء کے لیے شام کے الگ الگ شمر خصوص کر دیئے تھے اور اس خیال سے کہ رومی ان کو جنگ میں بہت مشغول کرلیں گے بیکم دینا مناسب سمجھا کہ جولوگ بالائی علاقے پر شعین کیے گئے ہیں وہ اطراف سے جا کیں اور جواطراف پر شعین کیے گئے ہیں وہ بالائی علاقے سے گذریں اور جناطراف پر ابواور معاملات کوایک دوسرے کے علاقے سے گذریں اور جناخ میں اپنی اپنی آزادرائے پڑمل کریں تا کہ ان میں خوداعتا دی پیدا ہواور معاملات کوایک دوسرے کے مجروسے پر نہ چھوڑ بیٹھیں 'چنانچوان لوگوں نے ایسا ہی ممل کیا۔

## خالد بن سعيد كومعافى:

ابو بکر بھاٹنے: کو خالد بن سعید کے شکست کھانے اور ذی المرہ میں آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خالد کو لکھا کہتم اب و ہیں ربو' خدا کی شتم تہمیں مہمات میں آگے بڑھنا آتا ہے گر بز دل اور معرکوں سے جان بچا کر بھا گئے والے ہوتم کو مہمات کو پایہ تھیں کو پہنچان اور مشکلات میں صبر وضبط ہے کام لینا نہیں آتا۔ بعد میں جب خالد کو مدینہ میں داخل ہونے کی اج زت مل گئی تو انہوں نے ابو کر گئے تو انہوں نے ابو کر گئے تو البو کر گئے تو ابو کر گئے تو ابو کر گئے تو ابو کر گئے تو آپر کے بال سے انھ کر گئے تو کہا کہنا مانتا تو خالد سے ڈرتا اور احر از کرتا۔ برقل کی غیر معمولی جنگی تیاری:

امرائے اسلام اپنی فوجوں کو لے کرشام پنچ عکر مدان کے بشت پناہ ہے 'رومیوں کواس کی اطلاع ہوئی انہوں نے ہرقل کولکھا ہوتی خود چل کرمیص آیا اور رومیوں کے لیے بوالشکر تیار کیا اور اس کی صف آرائی کی 'چونکہ اس کے پاس فوج کافی بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی اس لیے اس نے مسلمان امراء کے مقابلے کے لیے الگ الگ امیر مقرر کیے عمرو کے مقابلے پراپنے حقیقی بھائی تذراق کو بھیجا را وہ تھی اور اس کے پیچھے ایک افسر کوساقہ متعین کیا' اس کو بالائی فلسطین میں شنیہ جلق پر متعین کیا' اور برید بن ابی سے الی اور شرحیل بن حسنہ کے مقابلے پر جرجہ بن تو ذرا کوصف آرا کیا اور شرحیل بن حسنہ کے مقابلے پر دراقص کو بھیجا اور فیقا ربن نسطور کو ساٹھ ہزار فوج دے کر ابوعبید کے مقابلے پر بھیجا۔

ر موک میں جمع ہونے کا فیصلہ:

ویشن کی میخظیم الثان تیاری دیکھ کرمسلمانوں پر ہیبت طاری ہوگئ کیونکہ ان کی پوری فوج عکرمہ کے چھ ہزار چھوڑ کرصرف اکیس ہزارتھی سب نے گھرا کرعمرو کے پاس خطوط اور قاصد دوڑائے اور پوچھا کہ ہتلا ہے اب کیا چارہ کار ہے عمرو نے ان سب کو قاصدوں کے ذریعے یہ کہلا بھیجا کہ اب بہترین صورت سے ہے کہتم سب ایک جگہ جمع ہوجاؤ کیونکہ جمع ہونے کے بعد باوجود قلت تعداد کے تہارامغلوب کرنا کھیل نہیں ہے گرتم متفرق رہے تو یا درکھو کہتم سے ایک شخص ایسا باقی ندر ہے گاجو کسی آ کے والے کے کام آ سک کیونکہ ہم میں سے ہرایک بوی بروی فوجیس مسلط کردی گئی ہیں۔ چنا نچہ طے یہ ہوا کہ یرموک پرسب جمع ہوجا کیں۔ حضرت ابو بکر رہی اٹنی کی بدایت:

جومضمون عمر و کے پاس لکھ کر بھیجا گیا تھا وہی ابو بکر رہی گئیز کے پاس بھی بھیجا گیا تھا ابو بکڑ کے پاس سے بھی ان لوگوں کو وہی ہدایت آئی 'جس کا مشورہ عمر و نے ویا تھا کہ جمع ہوکرا کی شکر بن جاؤاورا پنی فوجوں کو بشرکوں کی فوجوں سے بھڑا ادو 'تم اللہ کے ساتھی ہوائیداس کا مددگار ہے جواللہ کا مدرگار ہے جواللہ کی وجہ سے بھی کہیں زیادہ اگر گنا ہوں کے طرفدار بن کراٹھیں گے تو وہ دس ہزار سے ضرور مغلوب ہو جا کیں گے۔ لہذاتم گنا ہوں سے محتر زرہواور ریموک میں مل کرکام کرنے کے لیے جمع ہوجاؤ 'تم میں سے ہرامیرا پنی فوج کے ساتھ خان اداکر ہے۔

#### روميون كاوا قوصه مين اجتماع:

ہر قل کو سلمانوں کے برموک پر جمع ہونے کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے پا دریوں کو لکھا کہتم رومیوں کے پاس جمع ہوجاؤاور ان کوایسے مقام پر فروکش کروجس میں کافی گنجائش اور وسعت ہواور بھا گنے والوں کے لیے راستہ تنگ ہو۔ تمہاری فوج کا سیدسالا ر تذارق کو مقرر کیا جاتا ہے۔مقدے پر جرجہ اور میسے اور میسرے پر باہان اور دراقص متعین کیے جائیں اور امیر حرب فیقار کو بنایا جائے

38

میں تہہیں یہ خوشخری ویتا ہوں کہ بابان تمہارے عقب میں تہماری مدد کے لیے موجود ہے ؛ چنانچہ یا دریوں نے برقل کے احکام کی تعمیل کی واقو صدییں اپنی فوجوں کو فروکش کیا' واقو صدیر موک کے کنارے پر واقع ہے اس وادی نے ان کو خند ق کا کام دیا جس کی وجہ سے وہ ایک ن قابل تسخیر گھاٹی بن گیا' بابان کی اور اس کے رفیقوں کی خواہش میتھی کہ رومیوں کے دل سے مسلمانوں کی دہشت نکل جائے اور وہ ان کو ہوا سمجھنا جھوڑ دیں۔

حضرت خالد مناتنهٔ کی جهادشام میں شرکت:

مسلمان اپنی جائے اجتماع ہے اٹھ کر رومیوں کے بالکل سامنے ان کوراستے پر تھبر گئے رومیوں کے لیے اس کے سوا اور کوئی
راستہ نہ تھا'یہ دیکھ کر عمروبول اٹھے' مسلمان و! مبارک ہو بخدارومی محصور ہو گئے اب ان سے بچھ بن آ نامشکل ہے' مسلمان رومیوں کے
سامنے ان کا راستہ رو کے ہوئے صفر ۱۳ ھے رہی الاول رہی الثانی تک پڑے رہے اور ان کا بچھ نہ بگاڑ سکے اور نہ خود ان تک پہنچ
سے کیونکہ رومیوں کے چیچے واقوصہ کی گھاٹی تھی اور سامنے خند ق تھی' مسلمان جب بھی ان پر بڑھتے بسپا کر دیئے جاتے ۔ رہی الاول
یوں ہی ختم ہوگیا۔ ماہ صفر میں مسلمانوں نے یہاں کے واقعات کی اطلاع ابو بکر رہی گئے۔ کودے دی تھی اور ان سے ممک طلب کی تھی'
ابو بکڑنے خالد بن الولید کو لکھا کہتم امداد کے لیے پہنچواور عماق پر شن کو اپنا نا ئب مقرر کر جاؤ۔ چنانچہ خالد رہی الآخر میں اسلامی لشکر

حضرت خالدٌّاور بابان كى جنگ:

رومی سیاه کی تعداد:

مشرکین کی تعداد دولا کھ چالیس ہزارتھی ان میں ہے اس ہزار کے پاؤں میں ہیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور چالیس ہزار زنجیروں میں بند ھے ہوئے تھے'تا کہ جان دینے کے سوابھا گنے کا خیال بھی ان کے دل میں ندآئے اور چالیس ہزار نے خود کواپ عماموں سے باندھ لیاتھا'اسی ہزار سوار اور اسی ہزار بیدل تھے اور مسلمان ستائیس ہزار تو پہلے ہے موجود تھے اور نو ہزار خالد کے ساتھ آئے تھے جس سے ان کی مجموعی تعداد چھتیں ہزار ہوگئ تھی جمادی الاولی میں ابو بکر ڈٹاٹٹنڈ بیار پڑ گئے اور جمادی الاخری کے وسط میں اس فتح سے دس روز قبل انتقال فر ماگئے۔ 38

# جنگ برموک

#### حضرت خالد رضائقة امرائے اسلام كومشورہ:

ا وبرئے۔ نش م کے امیروں کے لیے جد اجد اشہرنا مزد کیے تھے ابوعبید ہیں تا براللہ بن الجواح کے لیے محص 'یزید بن ابی سفیان کے لیے دمشق 'شرحبیل بن حسنہ کے لیے اردن اور عمر و بن العاصی اور علقمہ بن جو رکے لیے فلسطین کا تعین کیا تھا گر علقمہ اس جنگ سے فراغت پانے کے بعد مصر چلے گئے تھے۔ جب مسلمان شام کے قریب پنچے تو دشمنوں کا ٹڈی دل دیکھ کران کے ہوش اڑ گئے 'اسلیے سب کی بیرائے قرار پائی کہ ایک جگہ عموج جا ئیں اور مسلمانوں کی پوری فوج کو دشمن کی پوری فوج سے بھڑ ادیا جائے خالہ "بید کھ کرکہ مسلمان امراء الگ الگ آزادرائی سے اپنی فوجوں کولڑ ارہے ہیں' ان سے کہا اے سردارو! کیا آپ ایسا مشورہ مانے کے سے تیں جس سے امید ہے کہ خدادین کوسر بلند کرے گا اور آپ کے مراتب میں کوئی کی نہ آئے گی۔

خالد اورعبادہ کا بیان ہے کہ شام میں ان چاروں امراء کے ساتھ ستائیس ہزار کالشکر پہنچا، تین ہزار سپاہی خالد بن سعید کے پاس کے بھا جو خالد بن الولید کے بھا گے ہوئے تھے جو خالد بن الولید کے ساتھ آئے تھے علاوہ ازیں چھ ہزار وہ تھے جو خالد بن سعید کے بعد عکر مہ کے ساتھ جے اور پشت پناہ ہے رہے تھے اس طرح مسلمانوں کا پورالشکر چھیالیس ہزار نفوس پر مشتمل تھا۔

## خودمختارمسلم امراء:

#### رومیوں کی کمک:

اس وقت مسلمان رومیوں کی کمک دیکھ کر پریشان ہورہے تھے اور رومی بابان اور اس کی فوجوں کے آنے سے خوش تھے۔
اب طرفین میں لڑائی ہوئی ، رومیوں کو خدانے شکست دی وہ اور ان کی امدادی فوج مجور آپیپا ہو کر خندق تک بٹ گئی واقو صدان خندقوں کی آخری حدیقی ایک مہینے تک بیلوگ اپنی خندقوں میں گھے رہے ، راہب پا دری اور آفتاب پرست ان کوابھ رتے اور کہتے کہ اگر آج تم نہ بڑھے تو نفر انہت کا خاتمہ ہے اس سے رومیوں میں ایسا جوش پیدا ہوا اور وہ ایسی شدید لڑائی کے لیے میدان جنگ کی طرف بڑھے جس کی نظیر بعد کی لڑائیوں میں نہیں ماتی ۔

#### حضرت غالد مناتثهٔ کا امراء سے خطاب:

مسلمانوں کورومیوں کے میدان کی طرف آنے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے آ زادانہ لڑنے کا ارادہ کیا' مگر خاید نے سب

امرا ، کوجمع کیااور حمدوثنا کے بعد حسب ذیل تقریر کی:

آئی کا دن خدا کے اہم ترین دنوں میں سے ہے آئی کسی وفخر اورخو درائی نہ کرنی چاہیے خلوص نیت سے جہاد کرومکل صرف خدا کے لیے کرو آئی کی کامیا بی ہمیشہ کی کامیا بی ہے ایک مرتب اورمنظم کشکر ہے تہارا آزادی اور انتشار کے ساتھ لڑنا کسی طرح جو نزاور موزوں نہیں اگر ان کو جو تم ہے دور میں یہاں کی کیفیت کا ایسا ہی ملم ہوجیسا کہ تم کو حاصل ہے تو وہ بھی تم کو اس طرح لڑنے کی ہر سر اجازت نہ ویں گئی جس امر میں تمہیں کوئی خاص حکم نہیں ملاہے اس کوایک ایسی رائے کے ساتھ انجام دو گویا وہ تمہارے والی اور اس کے خیر خواہوں کا حکم ہے۔

حضرت خالدٌ بن دليد كي رائے:

ین کران لوگوں نے کہا تا اور حالات کاعلم ہوتا تو وہ تم کو گوں کو بیضال کر کے بھیجا تھا کہ ہم اس مہم کو ہم سانی سر کرلیں گا اگران کو یہاں کے واقعات اور حالات کاعلم ہوتا تو وہ تم کومتفرق رکھنے کے بجائے اکتھار کھے 'مسلمانوں کے لیے بیموقع اس سے پہلے کے مواقع کی بہنست بہت شخت ہا اور مشرکین کو چونکہ کافی مدول گئی ہے اس لیے ان کے حق میں سازگار ہے میں و کیتنا ہوں کہ و نیا نے تم کومتفرق کر دیا ہے۔ اللہ اکبرتم میں سے ہرایک شخص الگ الگ شہر کے لیے نا مزوکر دیا گیا ہے اگر تم ان مرداروں میں سے سی ایک کومتفرق کر دیا ہے۔ اللہ اکبرتم میں سے ہرایک شخص الگ الگ شہر کے لیے نا مزوکر دیا گیا ہے اگر تم کی ایک کے مطبع ہوجا و تو اس سے نتی ہمارا درجہ کم نہ ہوگا۔ و کیصود شمن کی تیاری کتی تفصیم الشان ہے اگر آج ہم ایک کو ان ان کو خند ق میں و تھیل دیا تو پھر ہمیشہ دھیلتے رہیں گا اور اس کے برعس اگر آج انہوں نے ہمیں شکست وے دی تو آئندہ ہم ایر سے کا کوئی امکان نہیں' ہونا یہ چا ہے کہ امارت کے عہد ہے کو باری باری کر دیا جائے آج ہم میں سے ایک شخص امیر ہوکل دوسر ااور پرسوں تیسرا' یہاں تک کہ آپ سب کوامیر بنے کا موقع مل جائے اور آج کا امیر جھے بنا دو۔

حضرت خالد مناتثنا كى رائے سے اتفاق:

چنانچیسب نے خالد بڑاٹھ؛ کوامیر تسلیم کرلیا۔ بیلوگ بیہ بچھتے تھے کہ رومیوں کو آج کی پورش بھی اور دنوں کی طرح کی ہے اور ابھی بیچ چھٹش اور طول کھنچ گئ مگراب کی دفعہ رومیوں کی صف آرائی ایسی با ضابط تھی کہ اس کی مثال اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آئی تھی اس کے مقابلے میں خالد نے اپنے لشکر کوجس طریقے سے مرتب کیا وہ عربوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسلامی سیاہ کی نئی ترتیب:

خالہ فی ای جو خوج کو بہت سے دستوں میں تقسیم کر دیا جن کی تعداد چھتیں تا چالیس بیان کی جاتی ہے۔ خالہ نے کہا تمہارے دسمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اپنی کثرت پر اثر ایا ہوا ہے ایس ترشب کہ ہمارالشکر دشمن کو بظا ہر زیادہ نظر آئے 'صرف سے ہے کہ اس کے بہت سے دستے بنا دیئے جا کئیں۔ چنا نچہ خالہ نے قلب کے متعدد دستے بنائے اور ان پر ابوعبیدہ ومتعین کیا اور میمنے کے متعدد دستے بنا کر ان پر شرحبیل کو متعین کیا 'میسرے کے گئی دستے بنائے اور ان پر بزید بن ابی سفیان کو متعین کیا 'عراق کی فوجوں کے ایک دستے بر قدماع بن عمر وستے ایک دستے پر نامو میں عند کی اور ایک دستے پر فاشم بن عتب ایک دستے پر نامو ایک دستے پر وحید بن خلیف اور ایک دستے پر وحید بن خلیف اور ایک بن حظلہ 'اور خالد بن سعید ایک دستے پر وحید بن خلیف اور ایک دستے کہ وسئے لوگوں کے ایک دستے پر وحید بن خلیف ور ایک دستے کہ وسئے لوگوں کے ایک دستے پر وحید بن خلیف ور ایک دستے کہ وہ کے اور کو ایک دستے پر وحید بن خلیف اور ایک دستے کہ وہ کے لوگوں کے ایک دستے پر وحید بن خلیف ور ایک دستے کہ وہ کے لوگوں کے ایک دستے پر وحید بن خلیف ور ایک دستے کہ وہ کے لوگوں کے ایک دستے پر وحید بن خلیف ور ایک دیستان کا بالیک دستے کہ وہ کے لوگوں کے ایک دستے پر وحید بن خلیف ور ایک دیادہ دور خلالہ بن سعید کے بھا گے ہوئے لوگوں کے ایک دستے پر وحید بن خلیف ور ایک دیادہ دور خلالہ ایک دیادہ دور خلالہ بن سعید کے بھا گے ہوئے لوگوں کے ایک دیادہ دور خلالہ دیادہ دیادہ دیادہ دور خلالہ ایک دیادہ دور خلالہ بن سعید کے بھا گے ہوئے لوگوں کے ایک دیادہ دور خلالہ دیادہ دور کے لیک دیادہ دور کیادہ دیادہ دیادہ دیادہ دور خوبیادہ دیادہ دیاد

نیز ایک روایت میں بیہ ہے کہ اس نشکر کے قاری مقداد تھے بدر کے بعد رسول اللہ ﷺ نے بیسنت جاری فرما دی تھی کہ مقابلے کے وفت ِ جہا دکی سورت بیعنی سور ہَ انفال تلاوت کی جائے بعد میں مسلمانوں نے اس پر ہمیشہ کمل کیا۔

### ایک ہزار صحابہ کی شرکت:

عبادہ اور خالد کا بیان ہے کہ برموک کی جنگ میں ایک ہزار صحابہ رسول اللہ گاگی شریک تھے اور ان میں ایک سووہ صحابہ تھے جن کوشر کت بدر کی سعادت حاصل ہو چکی تھی 'ابوسفیان کچھ دور چلتے پھر دستوں کے سامنے تھر جاتے اور یہ کہتے' اللہ اللہ تم حامیان عرب اور انصار اسلام ہواور وہ حامیان روم اور انصار شرک بین' اللی یہ جنگ صرف تیرے نام کے لیے ہے' اے خدا اپنے بندوں پر اپنی مدوناز ل فرما۔

#### حُفرت خالد مِنْ تَتْهُ: كَا زَخْي هُورُ ا:

ایک شخص نے خالد دخالتہ سے کہا او ہورومی کتنے زیادہ ہیں اور مسلمان کتنے کم ہیں' خالد بنالٹڑن نے کہا او ہورومی کتنے کم اور مسلمان کتنے کم ہیں' خالد بنالٹڑن نے کہا او ہورومی کتنے کم اور مسلمان کتنے زیادہ ہیں!اس کے بعد آپ نے کہا فوجیس نفرت سے کثیر اور ناکامی سے قلیل ہوتی ہیں نہ کہ آ ومیوں کی تعداو سے' اے کاش! میرے کمیت کا پاؤں احجا ہوتا پھر جا ہے دشمن تعداد میں دو گئے ہوتے' خالد بن الٹڑن کے گھوڑے کا پاؤں چلتے چلتے زخمی ہوگیا تھا۔

#### جنگ کا آغاز:

تمام انتظامات سے فارغ ہوکرخالد نے عکرمہ اور قعقاع کو جوقلب کے دونوں باز وُوں پر تنعین تھے جنگ کے شروع کرنے کا تھم دیا 'چنانچہان دونوں صاحبوں نے رہزیہا شعار پڑھ کر جنگ کوشروع کر دیا۔ جنگ کی آگ بھڑک گئی 'لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور سواروں پر سوار حملے کرنے لگے۔

#### مدينه كا قاصد:

یباں یہ ہو بی رہاتھا کہ اتنے میں مدینہ سے برید آیا' سواروں نے اس کو گھیرلیا اور یو چھا کہو کیا خبر ہے اس نے کہا پچھنیں خیریت ہے تمہاری امداد کے لیے فوجیس آ رہی ہیں' مگراصل واقعہ پیتھا کہ وہ ابوبکر بٹی تینی کی وفات کی اطلاع اور ابوعبیدّہ کی امارت کا تھم لا یا تھا' لوگوں نے برید کو خالد کے ماس پہنچایا' اس نے خالد رہا تانہ: کو چیکے سے ابو بمر بڑا تین کی وفات کی اطلاع دی اور فوج کے لوگوں ہے جو کچھ کہا تھااس ہے بھی خالد بڑا تینہ کو باخبر کر دیا' خالد بڑا تینہ نے کہاتم نے بہت اچھا کیا'تم تھم رو'اوراس کے ہاتھ سے خط لے کرا ہے ترکش میں ڈال لیا' کیونکہ خالد بڑاتھ؛ کواندیشہ ہوا کہا گرخبرلشکر کومعلوم ہو گئ تو ان میں ابتری پھیل جائے گی محمیہ بن زینم خالد کے پاس کھڑے ہو گئے مدینہ کے قاصد میں تھے۔

حضرت خالدٌّاورجرجه:

جرجدا پٹی فوج سے نکل کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہوگیا اور آواز دی ٔ خالڈا بٹی فوج سے نکل کرمیرے یاس آئیں ٔ خالڈ بڑھ کراس کے پاس پہنچے اور اپنی جگہ ابوعبیدہ کو کھڑا کر گئے' جرجہ نے خالد جلائٹنز کو دونوںصفوں کے درمیان تشہرا لیا' وونوں اتنے قریب ہو گئے کہان کے گھوڑوں کی گردنیں آپس میں مل گئیں کیونکہ دونوں نے ایک دوسر سے کوامان دے دی تھی۔

حضرت خالد رہائٹن کی تلوار کے متعلق سوال:

جرجہ نے کہاا سے خالد سچ کہنا' جھوٹ نہ بولنا' شریف جھوٹانہیں ہوتا' اور نہ مجھے دھوکا دیتا' کیونکہ کریم انتفس انسان ایسے حص کو دھوکہ نہیں دیتا جو خدا کا واسطہ دے کرآتا تاہے کیا اللہ نے تمہارے نبی پرآسان سے کوئی تلوارا تاری ہے اور انہوں نے وہ تلوارتم کو دے دی ہے کہتم جس قوم پر اس کو تھینچتے ہووہ شکست ہی یاتی ہے خالد نے کہا ایسا تونہیں ہے جرجہ نے پوچھا پھرتمہارا نام سیف اللہ کیوں ہے۔

### سيف الله كالقب:

خالد نے کہااللہ نے ہم میں اپنے ایک نی کومبعوث کیا۔اس نے ہم کودعوت دی پہلے تو ہم میں سے سی نے اس کی بات نہ مانی بلکہ اس سے الگ الگ رہے مگر پچھ عرصے کے بعد بعض لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور اس کے پیرو ہو گئے اور بعض اس سے دوررہے اوراس کو جھٹلایا میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس کی تکذیب کی اس سے دوررہے اوراس سے لڑے مگر پھرالللہ نے ہارے دلوں اور پیثانیوں کو پکڑ لیا اور ہم کو ہدایت دی ہم نے اس کی پیروی کی پھر اس پیغیر خدانے مجھ کوفر مایا کہتم الله کی تلواروں میں ہے ایک تلوار ہوجس کواللہ نے مشرکین پر کھینچا ہے آ گئے میرے لیے نفرت کی دعا فر مائی ہے کیمی وجہ ہے کہ میں سیف اللد مشہور ہوں اور مشرکوں کے لیے سب سے زیادہ تخت مسلمان ہوں جرجہ نے کہا بے شک تم مجھ سے بچ بچ کہدر ہے ہو۔ جرحه كودعوت اسلام:

جرجہ نے پھر کہا اے خالدٌ بتلا وُتم مجھے کن باتوں کی طرف دعوت دیتے ہو خالدؓ نے کہا میں تم کواس امر کی طرف دعوت دیتا ہوں کہتم شہادت دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محمدً اللہ کے بندے اور اس کے رسول میں اور اقر ارکرو کہ محمد جو پچھلا نے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے جرجہ نے کہا اور جو شخص تمہاری اس بات کو نہ مانے 'خالدؓ نے کہا وہ جزیبا داکرے ہم اس کے جان و مال کی حفہ ظت کریں گے جرجہ نے کہاا گرکوئی جزیہ بھی نہ دے خالد نے کہا ہم اس کواعلانِ جنگ دیں گےاوراس کے بعداس سے لڑیں گ جرجہ نے کہا چھا جو شخص تمہاری اس دعوت کوآج قبول کر لے اس کا درجہ کیا ہوگا' خالد نے کہا' خدا تعالیٰ نے ہم پر جوفر انفن یا کہ کیے ان کے لحاظ سے اعلیٰ ادنیٰ اوراول' آخر سب مساوی اور ہم مرتبہ ہیں۔

جرجه کے اسلام سے متعلق سوالات:

جرجہ نے کہا ہے خالہ اُ جو تھی آج تہمارے ندہب میں داخل ہوتا ہے کیا اس کو وہی اجر و ثواب میے گاجوتم کو میے گا خالہ ہے کہا ہاں کی وجہ یہ ہے کہا ہاں کی اس بھر ہے ہو خالہ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہا ہاں کی وجہ یہ ہے کہا ہاں کی وجہ یہ ہے ہم لوگ اسلام میں اس وقت داخل ہوئے تھے اور اپنے نبی مرتبط سے ہم نے اس وقت بیعت کی تھی جب کہ وہ ہم میں بقید حیات تھے۔ آسان پرسے آپ پر خبریں آئی تھیں آپ ہم کو کتا ہوں کی خبریں سناتے تھے اور اللہ کی نشانیاں دکھاتے تھے ہماری طرح جس شخص نے یہ چیزیں دیکھی اور سن ہیں اس کا تو فرض تھا کہ وہ اسلام قبول کر کے آپ سے بیعت کر لے مرتم نے وہ عجیب بہ تیں اور وہ خدائی نشانیاں کہاں دیکھیں یاسنی ہیں جن کا ہم کو موقع ملا ہے' اس لیے تم میں سے جو شخص صدافت اور خلوص نیت سے اس وین میں داخل ہوگا وہ ہم سے افضل ہوگا۔

# جرجه كا قبول اسلام:

جرجہ نے کہا خالد رہی افتہ قسیہ کہو کہتم نے مجھ سے بیسب باتیں بچے کہی ہیں'تم نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا اور نہ میرا دل خوش کرنا چاہا' خالد ' نے کہا بخدا میں نے تم سے بچے کہا ہے' مجھے تمہارایا تم میں سے کسی کا ذرا خوف نہیں ہے' خدا گواہ ہے کہ میں نے تمہار سے سوالات کا جواب ٹھیک ٹھیک دیا ہے' جرجہ نے کہا میں آپ کی صدافت کو تسلیم کرتا ہوں' پھراس نے اپنی ڈھال کو بلیف دیا اور خالد " کے ساتھ چلا آیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے اسلام کی تعلیم و یجھے خالد "جرجہ کوا ہے ہمراہ اپنے خیمے میں لائے' اس کے او پر مشکیز ہو اونڈ میل کرآپ نے اس کو اور کھت نماز پڑھی۔

#### جرجه کی شہادت:

جرجہ کو خالد ہے ساتھ پلٹے دکھ کررومیوں نے جملہ کر دیا وہ سمجھے کہ جرجہ جملہ کرتا ہوا جا رہا ہے رومیوں نے اس حملے سے مسلمانوں کوان کی جگہ سے ہٹا دیا مگر مددگار دستے جن کے افسر عکر مداور حارث بن ہشام سے اپنی جگہ جے رہے اس کے بعد خالد اور ان کے ساتھ جرجہ اپنے گھوڑ وں پر سوار ہو کروا پس آئے اس وقت رومی مسلمانوں کی فوج میں گھے ہوئے سے خالد نے مسلمانوں کو لئی ساتھ جرجہ ان کے قدم جم گئے اور رومی اپنی جگہوں کو واپس ہو گئے خالد رومیوں پر چڑھ دوڑ نے تلواروں پر تلواریں چلے لگیس لاکا راجس سے ان کے قدم جم گئے اور رومی اپنی جگہوں کو واپس ہو گئے خالد رومیوں پر چڑھ دوڑ نے ترکار جرجہ شہید ہوگے ، جرجہ یہاں تک کہ دن چڑھنے سے لے کرغروب آفتاب تک خالد اور جرجہ دشمنوں کی گر دنیں اڑاتے رہے آخر کار جرجہ شہید ہوگے ، جرجہ نے بڑھی تھی اور کوئی نماز سجد سے ساتھ ادانین کی طہر اور عصر کی نمازیں نے بڑان دور کعت کے جوانہوں نے اسلام لانے کے وقت پڑھی تھی اور کوئی نماز سجد سے ساتھ ادانین کی نظہر اور عصر کی نمازیں نے اشاروں سے اداکی تھیں۔

روميوں كى پسيائى:

رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے 'خالد اُن کے قلب میں سواروں اور پیدلوں کے بیچ میں گھس گئے۔ شمنوں کا بیمیدان لڑنے کے

لیے تو کافی وسع تھا گر بھا گئے کے لیے اس کا راستہ ننگ تھا' خالدا کے بڑھ آئے تو دشمن کے سواروں کو بھا گئے کا راستہ ل گیا اور وہ بھاگ گئے اور اپنی پیدل فوج کومیدان جنگ میں چھوڑ گئے' ان بھا گئے والوں کوان کے گھوڑے جنگل میں ادھرادھر بھگائے لیے پھرنے لگۓ اس وقت مسلمانوں نے نماز میں دیرکر دی چنانچہ فتح حاصل ہونے کے بعد نمازادا کی۔

وا قوصه کی گھاٹی:

مسلمانوں نے یہ دیکھ کر کہ روی سوار بھا گنا چاہتے ہیں ان کوراستہ دے دیا اور مزاحم نہیں ہوئے یہ لوگ بھا گر مختلف شہروں میں منتشر ہوگئے۔ پھر خالد اور سلمان پیدلوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو کاٹ کر بیرحالت کر دی گویا کہ ایک عظیم الشان دیوار بھی جونے جو منہدم ہوگئ روی اپنی خندق میں گھس گئے۔ خالد وہاں بھی پہنچ وہاں سے جان بچا کر رومیوں نے واقوصہ کی گھائی کی طرف رخ کیا جن لوگوں کے پاس میں بیڑیاں اور زنجیریں پڑی ہوئی تھیں وہ اس گھائی میں دھڑ ادھڑ کرنے گئے بلکہ ان میں سے جو لڑنے کے لیے جم کر کھڑے رہنا چاہتے ان کو وہ لے مرتاجس کے دل پر دہشت طاری ہوتی تھی 'ایک ایک کے کرنے سے دس دس کی طرف پڑا ہوئے تھی 'ورادوآ دی جھکتے اور ان کے ساتھ باقی لوگ بے بس ہوجاتے 'ایک لاکھ بیس ہزار روی واقوصہ کی گھائی کی نذر ہوئے جان بیں بڑا رپا بجولاں سے اور جان سے ہرسوار کو پیدرہ سوکا حصہ دیا گیا تھا۔

اس جنگ کے مال غذیمت میں سے ہرسوار کو پیدرہ سوکا حصہ دیا گیا تھا۔

رومي سر داروں كاقتل:

نیقاءاوربعض دوسرے معزز رومی سر داروں نے مارے شرم اورغیرت کے اپنیٹو پیوں سے اپنے منہ چھپالیے اور بیٹھ گئے اور کہا آج اگر ہم نصرانیت کی حمایت کرنے اور یوم مسرت دیکھنے کے قابل نہیں ہیں تو ہم اس ذلت اور بد بختی کے دن کوبھی دیکھنانہیں جا ہے' چنانچہ ان لوگوں کواسی حالت میں قتل کر دیا گیا۔

۔ خالہ ِ خندق میں داخل ہونے کے بعد تذارق کے خیمے میں جائٹہرے اور صبح تک اسی میں قیام کیا آپ کے سواراس خیمے کو گھیرے رہے اورلوگ صبح تک قبل وغارت میں مصروف رہے۔

حارسومسلمانون كي شهاوت بربيعت:

ای روز عکرمہ بن ابی جہل نے جوش میں آ کرکہا میں وہ خص ہوں جس نے ہرمیدان میں رسول اللہ علقہ اے جنگ کی ہے اسی روز عکرمہ بن ابی جہل نے جوش میں آ کرکہا میں وہ خص ہوں جس نے ہرمیدان میں رسول اللہ علقہ اسے بیت کرتا ہے بیت کی آ ج کی لڑائی میں تم سے ڈر کر بھاگ جاؤں گا'اس کے بعد عکر مہ نے بلند آ واز سے کہا آ و موت کے لیے کون بیعت کرتا ہے بیت بی حارث بن ہشام اور ضرار بن الاز وراور ان کے علاوہ چارسوذی مرتبہ مسلمانوں اور شہ سواروں نے عکر مہ نے ہاتھ پرموت کے لیے بیعت کی انہوں نے خالہ کے خصے کے سامنے آل کا بازار گرم کر دیا جب لڑتے لڑتے یوگ زخموں سے چور ہو گئے تو میدان سے اٹھا کرلائے گئے ان میں سے اکثر مجاہد شہید ہو گئے کچھلوگ تندرست ہوئے جن میں سے ایک ضرار بن الازور میں ۔ عکر مہ بن الی جہل کی شہادت:

جب مبنج ہوئی تولوگ عکر مد گوزخی حالت میں خالد ؓ کے پاس لائے۔خالد ؓ نے ان کاسرا پی ران پررکھا' اس کے بعداس حالت میں عکر مد ؓ کے بیٹے عمر وکولائے' خالد ؓ نے ان کاسرا پی پنڈلی پررکھا' خالد ؓ ان ڈونوں جانباز باپ بیٹے کے منہ سے خون یو نچھتے ہے۔ ّ اوران کے حلق میں پانی کے قطرے ٹپکاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے کہ ابن الخنة نے غلط کہاتھا کہ ہم لوگ حصول شہادت ہے گریز کریں گے۔

# جنگ رموک میں مسلم خواتین کی شرکت:

ابوامامہ اورعبدہ بن الصامت جنگ برموک میں شریک تھا' آبوسامہ کا بیان ہے کہ برموک کے معرکے میں مسلمان عورتیں بھی لزی تھیں' چنانچہ ابوسفیان کی بیٹی جو بریتھیں ایک جماعت کے ساتھ نکل کرلڑی تھیں یہ اپنے شوہر کے ساتھ تھیں' ایک شدیدلڑ ائی کے بعد شہید ہو گئیں' اسی روز ابوسفیان کی آئھ میں ایک تیرآ کر لگاتھا جس کوابو حتمہ نے ان کی آئکھ سے نکالاتھا۔

#### اشتر کے متعلق ارطاق کی روایت:

ارطاۃ بن جبیش کی روایت ہے کہ برموک کی اڑائی میں اشتر موجود تھے یہ جنگ قادسیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے'اس روز رومیوں کی صف میں سے ایک شخص نکل کر آیا اور اس نے لاکارا کون مقابلے پر آتا ہے بیان کر اشتر اس کے مقابلے کے لیے نکلے' دونوں نے ایک دوسرے پروار چلائے اشتر نے کہا یہ لئے اور میں ایا دی جوان ہوں' رومی نے کہا کہ خدانے جھے جیسے میری قوم میں بکثرت پیدا کیے ہیں'اگر تو میری قوم سے نہ ہوتا تو میں رومیوں کے لیے جھے کوختم کردیتا مگر اب میں ان کی مدنہیں کرتا۔ وخی مسلمان اور شہداء کی تعداد:

جنگ برموک میں تنین ہزار مسلمان زخمی اور شہید ہوئے تھے ان میں بدلوگ بھی تھے عکر مہ عمر و بن عکر مہ سلمہ بن ہشام 'عمر و بن سعید ُ ابان بن سعید ٔ خالد بن سعید بیر تندرست ہو گئے تھے پھر معلوم نہیں ُ ان کا کہاں انقال ہوا ہے ' اور جندب بن عمر و بن حمہ دوسی اور طفیل بن عمر و' اور ضرار بن الا زور بیر تندرست ہو کر زندہ رہے اور طلیب بن عمیر بن وہب جو بنوعبد بن قصلی سے تھے۔اور ہبار بن سفیان اور ہشام بن العاصی ۔

عمر و بن میمون اپنی باب سے روایت کرتے ہیں کہ جب خالد شام کواہل برموک کی امداد کے لیے جارہ سے تھو ان کورومی علاقے کا ایک عرب ملا اس نے کہا اے خالد ارومیوں کی تعداد دولا کھ یا اس ہے بھی زیادہ ہے اس لیے اگر ہم اپنے مددگاروں میں واپس چلے جا کیم بہتر ہے خالد نے کہا کیا تو جھے رومیوں سے ڈرا تا ہے خدا کی تیم امیری آرزوتو یہ ہے کہ میرے گھوڑے کا پاؤں تندرست ہوا وررومی اپنی تعداد سے دو چند ہوں چنا نچے خدا نے رومیوں کو با وجود کثر ت تعداد کے خالد کے ہاتھوں شکست دی۔ حضرت ابو بکر رہی تائین کی و فات کا اعلان:

ارطاۃ بنجبیش کہتے ہیں کہ اس روز خالد نے بید کہا' تعریف اس خدا کے لیے زیبا ہے جس نے ابو بکر رہی تی پر موت کا تھم جاری کر دیا' وہ مجھے عمر سے زیادہ محبوب تھے' اور تعریف اس خدا کے لیے زیبا ہے جس نے عمر رہی تین کو حاکم بنا دیا وہ مجھے ابو بکر میں تین کے مقابلے میں ناپہند تھے گر پھر مجھ سے جبر اُن کی محبت کرائی۔

#### هرقل كالمشوره:

عالہ بن سعید کی شکست یا بی سے پہلے ہرقل ج<mark>و کے لیے بیت المقدس گیا ہوا تھا ابھی وہ وہاں مقیم تھا کہ اس کومسلما نوں کے لشکر</mark> کے قریب آنے کی اطلاع ملی' اس نے رومی سر داروں کو جع کر کے کہا کہ میری رائے میں تم ان لوگوں سے جنگ نہ کر و بلکہ مصالحت کر لو' کیونکہ خدا کی قسم اگر شام کی نصف آمد نی کوان کو دے دواور نصف تم رکھواور اس کے معاوضے میں روم کے تمام پہاڑتمہا رے قبضے میں رہ جانمیں توبیاس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگ روم کے پہاڑوں میں تمہارے حصد دار بن جائمیں' ہرقل کی بیہ بات من کراس کی بھائی اور داما دیے بہت ناک چڑھائی اور دوسرے حاضرین نے اس کی رائے کو ناپیند کیا۔

ہرقل کا جنگ نہ کرنے پراصرار:

ہرقل نے یدد کیوکرکہ یہ لوگ اس کے مشورے کے خالف اور اس پر معترض ہیں اپنے بھائی کو مقابلے کے لیے بھیجا اور افسران فوج کا تعین کیا اور مسلمانوں کے ہرلشکر کے مقابلے کے لیے الگ لشکر روانہ کیا' اور جب مسلمانوں کے شکر سب ایک وسلاج ہوگئے تو اس نے بھی اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ سب ایک وسلاج اور متحکم مقام پر پڑاؤڈ الیس اس لیے وہ لوگ واقو صد میں تھر رے' اور خود ہرقل بیت المقدس ہے مص میں آگیا' یہاں آ کر جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ خالد نے سوئی پر پہنچ کر پہلے اس کے خاندان اور الملاک کا خاتمہ کر ویا ہے پھر بھر کی جا کر اس کو بھی اور اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجادی ہے تو اس نے اپنے اہل در بار سے کہا ویکھ' میں ویا ہے جو ان کے صبر وثبات کو تقویہ کہ ان کا وین ایک نیا وین ہے جو ان کے صبر وثبات کو تقویہ کہ بہنچا تار ہتا ہے ان کا وین ایک نیا وین ہے جو ان کے صبر وثبات کو تقویہ بہنچا تار ہتا ہے ان کا مقابلے میں جانا گویا موت کے مند میں جانا ہے۔

ابل در بارگی مخالفت:

ابل دربار نے ہرقل کی میر گفتگون کر کہا کہ آپ کو جا ہیے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کریں' لوگوں کو بزدل نہ بنا ئیں اور جو آپ کا فریضہ ہے اس کی انجام دہی میں کوتا ہی نہ کریں' ہرقل نے کہا' میری خواہش اور کیا ہو علتی ہے میں بھی تو تمہارے نہ ہب کی ترقی کا دل سے شیدا ہوں۔

#### مسلمانون كاوفداوررومي سپيسالار:

جب اسلامی فوجیس برموک پنچیس تو مسلمانوں نے رومیوں کے پاس پیکہلا بھیجا کہ ہم تہہار ہے سپہ سالا رسے ملنا اور گفتگو کرنا

چاہتے ہیں لہٰذا ہمیں اس کا موقع دواس کی اطلاع رومی سپہ سالا رکوکی گئ اس نے مسلمانوں کے وفد کو آنے گی اجازت دی اس وفید

کے ارکان حسب ذیل حضرات سے ابوعبیدہ 'پزید بن ابوسفیان' حارث بن ہشام' ضرار بن الاز ور اور ابو جندل بن سہیل' اس روز

با دشاہ کے بھائی کے نشکر کے بچ ہیں تمیں ریشی خیصے نصب کیے گئے سے اور ان پڑمیں دیبا کے پردے آویزال کیے گئے سے جب با دشاہ وی کھارے نہوں کے باہر آئے 'مجبور اُس کو باہر کے فرش پر آنا برا اس واقعے کی مسلمانوں کا وفد ان آراستہ خیموں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کے اندرقدم رکھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے فد ہب میں ریشی کا استعال حرام ہے تمہار ہے سپر سالا رکوچا ہے کہ ہم سے ملئے کے لیے باہر آئے' مجبور اُس کو باہر کے فرش پر آنا بڑا اس واقعے کی اطلاع ہر قل کو ہونی تو اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا' یہ پہلی ذلت ہے' گرشام' اے کاش! شام ہر با دنہ ہوافسوں رومی متحوں کو دھمکی دے کر آئے چنا نجے گڑا ائی ہوئی اور مسلمان فتح یا ہر ہوگئ وی کی مصالحت کی گفتگو ناکام رہی 'ابو عبیدہ اور ان کے رفتاء واپس آگے اور رومیوں کو دھمکی دے کر آئے چنا نجے گڑا ائی ہوئی اور مسلمان فتح یا ہر ہوئی۔

تذارق کی گرفتاری وقتل:

کی چٹانوں پر چڑھ دوڑے اور لٹکرکے مال پر قابض ہو گئے اس جنگ میں رومیوں کے بڑے فی مرتبت لوگ بڑے بڑے ہر اراور شمس شہوارتی ہوئے ہر قل کا بھائی تذارق بھی گرفتاراور قبل ہوا' اس بزیمت کی اطلاع ہرقل کو ہوئی وہ اس وقت جمس ہے اس طرف مقیم تھ' وہ فوراوہ اس سے چل دیا اور جمص کو اپنے اور اپنی فوج کے درمیان کر لیا اور دمشق کی طرح یہاں بھی ایک شخص کو امیر بنا کرجمص میں چھوڑگی' شکست دینے کے بعد مسلمان سواروں کے دستوں نے رومیوں کا دور تک تعاقب کیا' جب منصب اورت ابوعبیڈہ کو مدا تو انہوں نے کوچ کا تھم دیا' مسلمان رومیوں کا پیچھا کرتے ہوئے سفر کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے مرج الصفر میں اپنی فوج کو شہرایا۔

ابوا ما مه کی طلایه گردی کی مهم:

ابوا مامہ کہتے ہیں کہ مرج الصفر میں پہنچ کر مجھ کو طلا ہے گردی کے لیے روانہ کیا گیا میر ہے ساتھ دوسوار اور سے میں غوط پہنچا اور اس کے مکانوں اور درختوں کے درمیان پھر کر حالات معلوم کرتا رہا 'میرے ایک رفیق نے کہا' جہاں تک کاتم کو تکم دیا گیا تھا وہاں تک پہنچ ہے ہواب واپسی چلو اور ہماری جانیں نہ گنواؤ 'میں نے اس سے کہاا چھاتم صبح تک یا میری واپسی تک یہیں تھر واور میں آگے چلا یہاں تک کہ شہر پناہ کے دروازے تک پہنچ گیا وہاں مجھے ایک شخص بھی باہر پھرتا ہوانظر نہیں آیا 'میں نے اپنے گھوڑے کی لگام نکالی اور تو برااس کے منہ میں لاگا دیا اور اپنے نیز کو زمین میں گاڑ دیا اس کے بعد اپنا سر رکھ کرسوگیا۔ جب دروازہ کھو لئے کے لیے کنجی کو حرکت دی گئی اس وقت میں بیدار ہوا' میں اٹھا' صبح کی نماز اواکی' پھر گھوڑے پر سوار ہوا' اس کے بعد دربان پر نیز نے سے حملہ کر کے اس کا کام تمام کیا اور وہاں سے جلدی سے واپس ہوگیا 'اندر کے لوگ مجھے پکڑنے کے لیے نکھ مگر اس ڈر سے کہ مباوا میراکوئی ساتھی کمین میں بیٹھا ہو' مجھ سے الگ الگ رہے' آئی در میں میں اپنے اس وفق کے پاس پہنچ گیا جس کو ہاں کھڑ اکر آیا تھا' جب ان لوگوں نے اس کو دیکھا تو کہا ہاں اس کا کمین وہ ہے' اب وہ اپنے کمین میں اس کے بعد میں اور میرا میں دو نے کہا ہاں اس کا کمین وہ ہے' اب وہ اپنے کمین سے پاس پہنچ گیا 'کھر وہ لوگ واپس ہوگئے۔ اس کے بعد میں اور میرا ساتھی چل کرا اپنے بہلے ساتھی کے یاس پہنچ گیا گیا کہا کہ میں دو خواں سے دوانہ ہو کر ہم مسلمانوں کے نشکر میں داخل ہوگئے۔

ابوعبیدهٔ نے ارادہ کرلیا تھا کہ عمر دخاتیٰ کی رائے اوران کا حکم آنے تک یہاں سے نہیں ہلوں گا چنا نچہ جب حکم آگیا تو وہاں انہوں نے کوچ کیااور دمشق پرآ کراتر ہے اور ریموک میں بشیر بن کعب بن ابی الحمیری کوفوج کا ایک دستہ دے کرچھوڑ آئے۔ قباش کا اپنے استاد کے متعلق بیان:

قبات کہتے ہیں کہ فتح ہیں کہ فی سے جانے والے وفد میں جومد پینہ جارہاتھا' میں بھی شریک تھا اس جنگ میں ہم لوگوں کو بہت کافی مال غنیمت ملا تھا' اس سفر میں ہمارا رہبر ہم کو ایک ایسے شخص کے چشے پر لے گیا جس کی زہنہ جالیت میں میں نے شاگر دی کی تھی۔ اس کا واقعہ بیہے کہ جب میں بڑا ہو گیا اور جھکو بیا حیاس ہوا کہ اپنے لیے پھے کمانا چاہیے تو بعض لوگوں نے مجھے اس شخص کا پہتہ دیا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اپنا ارا دہ ظاہر کیا اس نے کہا تم نے بہت اچھا کیا کہ میرے پاس چلے آئے' میں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ عرب کے شیروں میں سے ایک شیر تھا اس کے کھانے کی یہ کیفیت تھی کہ ایک دن میں اونٹ کا بڑھا مع کھال کے چٹ کر جاتا تھا اور پٹھے کے علاوہ اتنا ہی اور گوشت کھا جاتا تھا صرف اتنا باقی چھوڑ تا کہ جس سے میرا پیٹ بھر جائے۔ جب وہ کسی قبیلے پر نئری کے لیے جاتا تو جھوڈ و بیا تو رہے ہوڑ دیتا اور کہتا کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس سے یہ جزرگا تا ہواگز رہے تو تم سمجھ جانا کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس سے یہ جزرگا تا ہواگز رہے تو تم سمجھ جانا کہ دور کی تا ہواگز رہے تو تم سمجھ جانا کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس سے یہ جزرگا تا ہواگز رہے تو تم سمجھ جانا کہ دیں کہ وہ کہ تا ہواگز و بیاتا تھا میں کے لیے جاتا تو جھوڈ و بیا اور کہتا کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس سے یہ جزرگا تا ہواگز رہے تو تم سمجھ جانا کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس سے یہ جزرگا تا ہواگز رہے تو تم سمجھ جانا کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس سے یہ جزرگا تا ہواگز رہے تو تم سمجھ جانا کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس سے یہ جزرگا تا ہواگز رہے تو تم سمجھ جانا کو جب کوئی شخص تمہارے پاس سے بستانے کیا تا تو تم سمجھ جانا کو تم سمبرا پیٹ کے تا تو تا تھا تا تو تاتو تا تو 
میں ہوں اور میرے ساتھ ٹل جانا' اس طرح ایک عرصہ تک میں اس کے ساتھ رہاا س نے میرے لیے کافی مال جمع کر دیا۔وہ مال لے کرمیں اپنے گھر آیا وہ میری پہلی کمائی تھی اس کے بعد میں اپنی قوم کا سر دار ہو گیا اور عرب کے بڑے لوگوں میں میرا نثار ہونے لگا۔ قماش کی استا دے ملاقات:

جب به رار بہر بم کواس چشمے پرلایا تو ہیں نے اس جگہ کو پہنان لیا۔ ہیں نے لوگوں سے اس شخص کا مکان دریا فت کیا' انہوں نے کہا بم کو معلوم نہیں مگر یہ معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے اس کے بعد مجھے اس کا بتا مل گیا میں اس کے لڑکوں کے پاس پہنچا جو میرے بعد پیدا ہوئے ہوں گے ان سے میں نے اپنا واقعہ بیان کیا'لڑکوں نے کہا کہ آپ کل صبح کوآ ہے کیونکہ صبح کے وقت اس کی حالت ذرااس قابل ہوتی ہے کہ آپ اس سے مل سکیں' چنا نچہ میں صبح کواس کے پاس گیا' اس کے لڑکوں نے اس کواس کی کھول سے با ہر نکا لا اور مجھ سے ملاقات کر انے کے لیے اس کو بٹھایا' دریتک میں اس کو پچھلے واقعات یا دولا تار با' آخراس کو یاد آگیا اور شوق سے سننے لگا اور سن کو سنے لگا اور سن کر مزے لے کر جھو منے لگا اور مجھ سے کہتا رہا اور سناؤ' بم دونوں دریتک بیٹھے ہوئے با تیں کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے لڑکوں کو اب ہما را بیٹھنا گر اں گزرنے لگا۔ اس لیے انہوں نے اس کو کی ایسی چیز سے جس سے وہ ڈرنے لگا تھا ڈرایا' تا کہ وہ اپنے خاص غار میں گھس جے یہ بات اس کی عقل میں آگئی اور مجھ سے کہا کہ اس نے میں میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا تھا' میں نے کہا بے شک اس کے بعد میں نے اس کواس کے سب گھر والوں کو کچھ دے کر ان کے ساتھ کچھ سلوک کیا اور پھر چلا آیا۔

#### مروان بن حكم كا قباث يداستفسار:

مروان بن الحکم نے قبات سے سوال کیاتم بڑے ہویا رسول اللہ می کھا؟ قبات نے کہا کہ رسول اللہ می ہم سے بڑے ہیں گر میں آپ سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ مروان نے پوچھا تنہیں سب سے زیادہ پر انی کیا بات یاد ہے قباث نے کہا کہ ہاتھی کی لیدڑیاں ایک سال تک کھر پوچھا تم نے بجیب ترین چیز کیا دیکھی ہے قباث نے کہا قبیلہ قضاعہ کا ایک شخص دیکھا ہے جب میں جوان ہوگیا اور کھر کمانے کا خیال ہوا تو بھے کوا یے شخص کی تلاش ہوئی جس کے ساتھ رہ کر میں لوٹ مارکیا کروں 'جھے لوگوں نے اس کا پیتہ دیا'اوروہی قصہ مروان کوسنایا جواو پر بیان ہو چکا ہے۔

### یزید بن ابی سفیان کی روانگی تبوکیه:

صالح بن کیمان کی روایت ہے کہ جب اسلام فوج روانہ ہوئی اس وقت ابوبکر میزید بن ابی سفیان کو فیسے ہیں کرتے ہوئے مدید سے باہر تک آئے تھے بزید گھوڑ ہے پر سوار تھے اور آپ پیدل چل رہ ہے تھے۔ نیسے تول سے فارغ ہوکر آپ نے بزید سے کہا السلام علیم اب میں تم کو خدا کے سپر دکرتا ہوں 'یہ کہہ کر ابو بکڑوا لیس ہو گئے اور بزید روانہ ہوکر تبوکیہ پنچے۔ ان کے چھے شرحبیل بن حسنہ گئے اور ان کی امداد کے لیے چوتھائی فوج کے افسر ہوکر ابوعبیدہ بن الجراح روانہ ہوئے ان متنوں نے ایک بی راستہ اختیار کیا تھا ان کے بعد عمر و بن العاص روانہ ہوئے وہ عمر العربات میں جا کر انرے ان کے مقابلے پر رومیوں کی سر ہزار فوج فلسطین کے بالائی علاقے میں شنیہ جلتی میں آکو کھم ری اس کا سیدسالار ہر قل کا حقیقی بھائی تذارق تھا عمر و بن العاص نے فور آ ابو بکر جہائے ، کو رومیوں کی عمر علاق میں تھے یائی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے کہ روی دیہا تیوں نے ان کو گھر کرفتل کر دیا۔

# شرصیل بن حسنه کی روانگی:

مرعلی بن محمد کی روایت میں ہے ہے کہ بیزید بن البی سفیان کی شام کوروا نگی کے کئی روز بعد ابو بکڑنے شرصیل بن حسنہ کوروا نہ کی تھا۔اور وہ شرصیل بن عبدالقد ابن المطاع بن عمر وقبیلہ کندہ یا بقول بعض از دسے تھے وہ سات ہزار فوج لے کر گئے تھے۔ان کے بعد ابوعبیدہ بن الجراح سات ہزار فوج لے کر گئے۔ یزید نے بلقاء میں قیام کیا اور شرصیل نے اردن میں اور بعض کا قول ہے کہ بھر کی میں اور ابوعبیدہ بابیہ میں تھم ہوئے اور ابوعبیدہ بابیہ میں تھم ہوئے اور ابوعبیدہ بابیہ میں تھم ہوئے ابو بکر رہی تھے اور آپ ان کوشام کی طرف بھیجتے رہتے تھے ان میں سے بعض ابو بکر رہی تھے اور آپ ان کوشام کی طرف بھیجتے رہتے تھے ان میں سے بعض لوگ ابوعبیدہ کی فوج میں شریک ہوجات اور بھی بند میں اس کا ان کوا ختیار تھا۔

علاقه شام کی مہاصلے:

سب سے پہلی سلم جوعلاقہ شام میں ہوئی و ہمآب کی تھی 'مآب کوئی شہز بیس تھا بلکہ ایک خیموں کی بستی تھی بلقاء سے اس کا تعلق تھا اس پر سے ابوعبید ہ کا گزر ہوا تھا۔ پہلے تو وہاں کے لوگوں نے ابوعبید ہ سے جنگ کی مگر پھر صلح کے خواستگار ہوئے۔ چنانچہ ابوعبید ہ نے ان سے صلح کرلی۔

#### مرج الصفر كاوا قعه:

روی فلسطین کے علاقے میں عربہ پر بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے پزید نے ان کے مقابلے پر ابوا ما مدالبا ہلی کو بھیجا انہوں نے رومیوں کی اس جمعیت کو پارہ پارہ کر دیا ' کہتے ہیں کہ سریداسامہ کے بعدشام میں پہلی جنگ عربہ پر ہوئی تھی 'اس کے بعدروی الدھنہ پہنچاس کوالداشن بھی کہتے ہیں ابوا مامہ البا ہلی نے وہاں ان کوشست دی اور ان کے ایک پادری کولل کر دیا۔ اس کے بعد مرح العربی کا واقعہ پیش آیا جس میں اور نجار چار ہزار دیہا تیوں کو لے کر خالد پر جملہ آ ور ہوا جس سے خالد اور پچھ سلمان شہید ہو گئے ایک روایت سے یہ پیتہ چان ہے کہ اس ہے کہ اس از ائی میں خالد کے ایک لڑے شہید ہوئے تھے اور خالد پر چرس کر میدان جنگ سے ہت میں ہوئے تھے۔

#### حضرت خالاً بن وليد كي فتو حات:

اس کے بعد ابو بھڑنے شام کے جملہ امراء پر خالد ہن تھ کو امیر بنایا۔ خالد ٹیرہ سے رہنے الآخر اابھری میں آٹھ سویا بقول بعض پانچے سوی جعیت لے کرروانہ ہوئے اور جیرہ پراپنے بجائے شی بن الحارثہ کو چھوڑ گئے صند و داء میں خالد بن تین کا دشن سے مقابلہ ہوا 'اس کے بعد صند و داء میں خالد بن تین کا دشن سے مقابلہ ہوا 'اس کا مالڈ ان پر فتح یا ہوئے وہاں آپ نے ابن حرام انصاری کو چھوڑ ا 'اس کے بعد صند پرایک جماعت سے مقابلہ ہوا 'اس کا مردار ربعہ بن بجیر تعلی تھا خالد نے ان کو بھی شکست وی اور لونڈی غلام بنائے اور مال غنیمت عاصل کیا 'پھر قراقر ہوتے ہوئے سوئ پہنچ اور اہل سوئی پر چھاپہ مارکر ان کا مال لوٹ لیا اور جرقوص بن النعمان البھرانی کوئل کر دیا 'پھر آپ اُرک آئے۔ یہاں کے لوگوں نے آپ سے سلے کرلی اس کے بعد قرم آئے 'بہاں کے لوگوں قلعہ بند ہو گئے بعد میں انہوں نے سلے کرلی پھر آپ القریتین پہنچ وہاں والوں سے بھی جنگ ہوئی والوں سے بھی جنگ ہوئی خالد شخ یاب ہوئے اور مال غنیمت حاصل کیا اس کے بعد آپ حوارین آئے وہاں والوں سے بھی جنگ ہوئی جس میں آپ نے ان کوشک ت دی لوگوں کوئل کیا اور عور توں کولونڈی غلام بنایا پھر آپ قعم آئے وہاں بولوں بند جو قضاعہ سے تھے جس میں آپ نے ان کوشک ت دی لوگوں کوئل کیا اور عور توں کولونڈی غلام بنایا پھر آپ قعم آئے وہاں بولوں بوقضاعہ سے تھے جس میں آپ نے ان کوشک ت دی لوگوں کوئل کیا اور عور توں کولونڈی غلام بنایا پھر آپ قعم آئے وہاں بولوں بوقضاعہ سے تھے

آپ ہے سلح کر کی وہاں ہے چل کر آپ مرج رابط آئے اور قبیلہ ضمان پڑھیک ان کی قصح کی عید (الیسٹر) کے دن ان پر چھ پہ ورا ان کے مردوں کو قبل کیا اور عور توں کولونڈیاں بنایا پھر آپ نے بسر بن ارطا ۃ اور حبیب بن مسلمہ کوغوطہ کی طرف بھیجا یہ دونوں ایک کنیسہ پر پہنچے اور اس میں کے سب مردعورت گرفتار کر لیے اور بچوں کوخالد ؓ کے پاس بھیج دیا۔

#### حضرت خالد ی نام تنبیه آمیز فرمان:

ای اثناء میں خالد کے پاس جب وہ جج کر کے جیرہ کو واپس ہور ہے تھے ابو بکر بناٹیز کا خط پہنچا کہتم یہاں سے برموک جاکر سسمانوں کی فوج کے پاس پہنچو کیونکہ اب تک وہ دشمنوں کو اور دشمن ان کو دق کرر ہے ہیں اور بیر کت جوتم نے اب کی ہے آئندہ نہ ہونی چاہیے 'میشن خدا کو فضل ہے کہ تمہاری طرح دشمن پر کوئی اور شخص قابونہیں پا تا اور نہ تمہاری طرح کوئی شخص دشمن کے نرنے سے صحیح سلامت نکالتا ہے میں تم کوتمہاری حسن نیت اور کا میا بی پرمہارک با دویتا ہوں 'تم اس مہم کو پاید تکمیل کو پہنچا و اللہ تمہاری مدوفر مائے گا 'مگر تمہارے دل میں خود بیندی پیدا نہ ہونی چاہیے بی خسارے اور رسوائی کا باعث ہوتی ہے 'اور نہ تمہیں اپنے کسی تمل پر ناز اں ہونا چاہیے' کیونکہ لطف وعنایت وہ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اعمال کی جزا ہے۔

## غراق کی جنگوں کی اہمیت:

ہتم البکائی کا بیان ہے کہ اہل کوفہ میں سے جولوگ ان لڑائیوں میں کام کر چکے تھے جب ان کومعاویہ کی طرف سے کوئی شکایت پیدا ہوتی تو وہ معاویہ کو دھرکاتے تھے اور کہتے تھے کہ معاویہ کیا چاہتے ہیں ان کومعلوم ہونا چاہیے کہ ہم ذات السلاسل والے ہیں 'یاوگ ذات السلاسل سے لے کرالفراض تک کی لڑائیوں کے مقابلے ہیں بعد کی لڑائیوں کا تذکرہ بہت تقارت سے کرتے تھے۔ ابن خالد بن سعید کی شہاوت:

جب ابو بکڑنے خالد بن الولید کو عراق بھیجا تھا ہی وقت خالد بن العاصی کوشام روانہ کیا تھا اور دونوں کو ایک طرح کی ہدایات دی تھیں 'خالد بن سعید شام پنچے وہاں انہوں نے دشمن پر حملہ نہیں کیا بلکہ بہت سے لوگوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرتے رہے 'یہ دکھے کر رومیوں کے دل میں خالد رہی تھے 'کا سموقع پر خالد ٹری تھے ابو بکر گی ہدایت کے مطابق صبر سے کا منہیں لیا بلکہ دشمن کی طرف بڑھ گئے رومیوں نے سامنے سے ہٹ کر خالد رہی تھے و سیتے دسیتے صفر میں پہنچا دیا اور جب خالد و باز گئے کر بے فکر ہو گئے تو رومی ان کی طرف بڑھے اتفاق سے ان کو خالد رہی تھے کہ کہ بیت نے کہ کہ بیت ہے کہ بیت ہے کہ کہ بیت ہے کہ کہ بیت ہے کہ کہ بیت ہے کہ دوہ ہاں کے بعد رومی ہی کے خادر و بال قیام کیا 'رومیوں نے کہا خدا کی تھم' ہم ابو بکر بھا تھے' کہ بھیجنا بھول جا ٹیس کی اطلاع خالد رہی تھے ان واقعات سے ابو بکر بھی تھے الیا پریشان کریں گئے کہ وہ ہمارے ملک میں اپنے سواروں کا جھیجنا بھول جا ٹیس' خالد 'بن سعید نے ان واقعات سے ابو بکر بھی تھے کہا ۔ مطلع کیا۔

#### رومي حملون كااستيصال:

ابوبکڑنے عمر و بن العاص کولکھاوہ اس وقت قضاعہ میں تھے کہ یرموک پینچ جاؤ انہوں نے اس کی قبیل کی نیز ابوبکڑنے ابوعبیدہ بن الجراح اوریزید بن ابی سفیان کوبھی روانہ کیا' ان دونوں کوآپ نے غارت گری کاحکم دیا اوریہ ہدایت کہ جب تک عقب محفوظ نہ ہود شمن کے ملاقے میں آگے نہ بڑھنا' شرحیل بن حنہ خالد کے پائی ہے کسی فتح کی خوشخبری لے کر آئے تھے' ابو بکرنے ان کو بھی ایپ فوج وے کرشام کوروانہ کر دیا' ان فوجوں کے ہرامیر کے لیے ابو بکر نے الگ الگ علاقے نامزد کر دیئے تھے' جب بیوگ برموک پہنچاور رومیوں نے ان کا اجتماع دیکھا تو اپنی کر توت پر بہت نادم ہوئے اور ابو بکر رشائیّنہ کو دھمبکیاں دین بھوں گئے' بچھ عرصے تک رومی اور مسلمان ایک دوسرے کو پریشان اور دق کرتے رہے مگر بعد میں رومیوں نے واقوصہ کی گھاٹی میں قیام کیا۔

ابوبکڑنے کہامیں خالڈ بن ولید کے ہاتھوں رومیوں کے دیاغ سے شیطانی وسوسے نکال دوں گا۔اور آپ نے خالد جن شرک وہ خطالکھا جواس کے قبل ندکور ہو چکا ہےاور ریتکلم دیا کہ عراق پر شنی بن الحارثہ کونصف فو جیس دے کراپنا نائب بنا جاؤاور جب خداتعالی شام کومسلمانوں کے لیے فتح کراد ہے تم عراق کی حکومت ہے واپس آ جانا۔

# حضرت خالد ہی نٹیز کارومیوں کے عقب میں پہنچنے کا فیصلہ: `

فالد بن تخذ نے ان مجاہدوں کو جنہوں نے کار ہائے نمایاں انجام دیئے تھے انعامات دینے کے بعد ہاتی خس عمر بن سعیدانصاری کے ذریعے ابو بکڑے پاس دوانہ کر دیا اور اپنے شام کوروانہ ہونے کی اطلاع بھی دے دی۔ اور رہبروں کوساتھ لے کر جمرہ سے رومہ کی طرف چلے پھر صحوا میں قراقر تک گئے اس کے بعد کہا یہاں سے جھے کو ایسا راستہ ملنا چاہیے جس سے میں رومیوں کے عقب میں بہنچوں کیونکہ اگر میں ان کے سامنے سے گیا تو وہ جھے کوروک لیس کے اور مسلمانوں کی امداد نہ کرنے دیں گے۔ رہبروں نے کہ ایس راستہ صرف ایک ہے مگروہ فوجوں کے گزر نے کے قابل نہیں ہے البتہ تنہا ایک سوار جا سکتا ہے۔ آپ ہم کو مصیبت میں مبتلا نہ کریں گر فالد استہ صافح بن عمیر ڈرتے ڈرتے رہنمائی پرتیار ہوئے۔ حضرت خالد رہنا تھا نہ کہ کا در افع بن عمیر ڈرتے ڈرتے رہنمائی پرتیار ہوئے۔ حضرت خالد رہنا تھا: کا مجامد بن سے خطاب:

خالہ لوگوں کے جمع میں کھڑ ہے ہوئے اور کہاتم میں اختلاف اور ضعف ایمان پیدا نہ ہونا جا ہے'یا در کھوخدا کی طرف سے مدد
بقد رئیت آتی ہے اور اجر بقد رخلوص ملتا ہے' مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ کسی دشواری میں گرفتار ہوکر پریشان ہوجائے کیونکہ
اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے' اس کے جواب میں لوگوں نے کہا کہتم ایسے آدی ہو کہ اللہ نے کا میا بی اور بہتری تمہارے لیے جمع کردی
ہے لہذا تم جو چا ہے ہو کرو' ہم تمہارے ساتھ ہیں سب نے اپنے دلوں میں وہی نیت' خلوص اور جذبہ پیدا کر نیا جو خالد کے دل میں
موجزن تھا۔

مجامدین کی سوی کوروانگی:

وہ لوگ خالد کے تھا ہے۔ یہ پانی دن کے لیے سیراب ہوگئے آپ نے ہر سوار کو تھا دیا کہ اپنے گھوڑ ہے کو جتنا پانی پٹے بلا دو نیز ہر قائد نے یہ کیا کہ بقد رضرورت ہڑی ہڑی ہوی اونٹنیوں کو پہلے بیاسا کیا اور پھر ان کو خوب پانی بلالیا اور پھر بلایہ اس کے بعد ان کے کان خوب مضبوطی سے باندھ کر بند کر دیئے اور ان کی دیس کھول دیں پھر یہ لوگ سوار ہو کر قراقر سے سوئی کی طرف روانہ ہوئے سوی کا دوسری طرف کا علاقہ شام سے مصل تھا 'ایک دن سفر کرنے کے لیے دس اونٹنیوں کے پیٹ چاک کیے اور ان کے معدوں میں سے جو کچھ دودھ پانی نکلا 'اس سب کو آمیز کرکے گھوڑ وں کو بلا دیا اور اپنے ہونٹ بھی پانی سے تر کر لیے چار دن تک اس ترکیب سے سفر کیا 'میں بر کے گھوڑ وں کو بلا دیا اور اپنے ہونٹ بھی پانی سے ترکر لیے چار دن تک اس ترکیب سے سفر کیا 'میں اردی سیدھ میں رکھ کر چلتے رہیں وہ آپ کوسوی پہنچ دے گ

چنانچ بیتر کیب سب ہے بہتر رہنما ٹابت ہوئی۔ یانی کی تلاش:

ظفر بن دہی کہتے ہیں کہ خالد نے ہم لوگوں کوساتھ لے کرسوئی سے روانہ ہو کر قبیلہ بہراء کی کہتی مصلح پر چھاپہ مارا تھا یہ مقام تصوانی کے علاقے میں ایک چشمہ ہے جب سے کے وقت خالد نے مصلح اور النمر پر چھاپہ مارا 'اس وقت وہ لوگ بالکل بے خبر تھا یک جگدا یک جماعت بیٹی ہوئی تھی 'شراب کا دورہ چل رہا تھا اور ساقی بیراگ الا پر ہاتھا الاصب حدانسی قبل حیش ابو بکر. دوستو! مجھ کو ابو بکر رہی تین کہ میں نے اس ساقی کی گردن اڑادی اور اس کا خون اس کی شراب بلا کر مست کردو ۔ ظفر کہتے ہیں کہ میں نے اس ساقی کی گردن اڑادی اور اس کا خون اس کی شراب میں ال گیا۔

سوي پرفوج کشي:

سیف ہے مروی ہے کہ جب خالد جج سے واپس آئے ان کو حضرت ابو بکر بھی تین کا خط ملاجس میں آپ نے مکھا تھا کہ ضف

تمہارے مقایعے کے لیے اہل فارس کے اراؤل وانفار کی فوج بھیج رہا ہوں' بیلوگ مرغیاں اور خزیریا لیے والے بیں میں تنہیں اضی لوگوں کے ہاتھوں سے قبل کراؤں گا۔

مثنیٰ کاشهر براز کوجواب:

بابل پرطرفین کامقابلہ ہوا پہلے رائے کے قریبی کنڈ کے پاس شدت کی لڑائی ہوئی مثنیٰ اور ان کے ساتھ چنداورلوگوں نے ہاتھی پرحملہ کیا' ہاتھی مسلمانوں کی صوں اور دستوں میں گھس کرانتشار پیدا کر رہاتھا' بدلوگ اس کے مارنے میں کامیاب ہو گئے۔اہل فارس نے شکست کھائی' مسلمان ان کا تعاقب کرتے اور مارتے مارتے ان کی فوجی چوکیوں سے بھی آ گے بڑھ گئے اور پھرانہی چوکیوں میں آ کرمقیم ہو گئے' تعاقب کرنے والے دستے دشمنوں کا تعاقب کرتے کرتے مدائن تک پہنچ گئے۔

برمز کی شکست:

یہاں تو ہر مزجاذ و بیکوشکست ہوئی اورادھرشہر براز کا انتقال ہوگیا' جس سے اہل فارس میں اختلاف پیدا ہوگیا سواد کا وہ تمام علاقہ جود جلہ اور برنس ہے اس طرف واقع تھا مثنیٰ اورمسلمانوں کے قبضے میں رہ گیا۔

آ زرمیدخت کی جانشینی:

اس کے بعد اہل فارس نے اتفاق کر کے شہر براز کے بعد کسر کی کی لڑی دخت زنان کو تخت شین کیا گراس سے انتظام سلطنت نہ سنجل سکا اس لیے اس کو معزول کر کے ساپور بن شہر براز کو بادشاہ بنایا 'اس کا مدار المہام فرخ زاد بن بندوان بنا اور اس نے سابور سے کہا کہ کسر کی کی بٹی آ زر میدخت کو میر ہے تکاح میں دے دو ساپور نے فرخ زاد کی درخواست منظور کی اور آ زر میدخت کا نکاح فرخ زاد سے کر دیا 'اس پر آ زر میدخت بہت غضب ناک ہوئی اور کہا اے ابن عمرا نکاح میر سے غلام سے کرتے ہو 'اس نے مرا نکاح میر سے غلام سے کرتے ہو 'اس نے کہا تہمیں ایس بات کہنے سے شرمانا چا ہے آ کندہ بھی نہ کہنا 'وہ تمہار اشو ہر ہے 'آ زر میدخت نے سیادخش کو بلایا وہ بڑا قاتل مجمی تھا اور اس سے اپنے معاطلی کی خطر ناک صورت حال بیان کی اس نے کہا اگر آ پ کو بیات ناپند ہے تو اب اپنی ناراضی کا اظہار نہ سیجھے اور اس سے اپنی مواس نے کہا گر آ زر میدخت نے ایسا ہی کیا اور سابور نے فرخ زاد کو بلا بھیجئے ۔ میں اس سے نبط لوں گا چنا نچر آ زر میدخت نے ایسا ہی کیا اور سابور نے فرخ زاد کو بلا بھیجا ۔ میں اس سے نبط لوں گا چنا نچر آ زر میدخت نے ایسا ہی کیا اور سابور نے فرخ زاد کو بلا بھیجا ۔ میں اس سے نبط لوں گا چنا نچر آ زر میدخت نے ایسا ہی کیا اور سابور نے فرخ زاد اندر داخل ہوا' سیادخش نے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا اور اس کے ساتھ اور خش تیار ہو گیا جب شب عروسی آئی اور فرخ زاد اندر داخل ہوا' سیادخش نے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا اور اس کے ساتھ

والوں کوبھی قتل کردیا'اس سے فارغ ہوکرآ زرمیدخت کوسابور کے پاس لے گیاوہ سابور کے پاس اندر پنچی تو بہلوگ بھی گھس گئے اور انہوں نے سابور کوقتل کردیا'اس کے بعد آ زرمیدخت تخت پر بٹھائی گئی۔ مثر ان سے نگا

مثنیٰ کی روانگی مدینه:

ابل فارس ان داخلی امور میں مصروف رہے اور مسلمانوں کے پاس ابو بکڑکے پاس سے اطلاعات وصول ہونے میں تاخیر ہو رہی تا خیر ہو رہی تا ہوگئی اس لیے مثنی نے فوج پر بشیر بن الخصاصیہ کو اپنا نائب بنایا اور ان کی چوکی پر سعید بن المرۃ الحجلی کو مقرر کیا اور خود ابو بکر بڑا تھی کہ خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے تا کہ محافہ جنگ اور مسلمانوں اور کا فروں کے حالات سے ان کو بہ خبر کر دیں اور مزید اعانت کے لیے ان سے بیدرخواست کریں کہ مرتد ہونے والے لوگوں میں سے جن کی ندامت اور تو یہ پایی بیوت کو پہنچ چکی ہے اور وہ جنگی خد مات اداکر نے کے خواہاں میں ان کو شرکت جہاد کی اچازت عطاء فر مائی جائے نیز اس سے بھی ان کو مطلع کر دیں کہ مہاجرین کی امداداور اہل فارس سے جنگ کر دیں کہ مہاجرین کی امداداور اہل فارس سے جنگ کرنے کے لیے وہ لوگ سب سے زیادہ جوش میں بھرے ہوئے ہیں۔

حضرت ابوبكر مناتشهٔ كي وصيت:

مثنی مدینہ پنچ تو ابو ہر رہی گئے۔ کو بیار پایا ابو ہر رہی گئے کی علالت اسی وہ ت سے شروع ہو چکی تھی جس وقت کہ خالد شام کوروانہ ہوئے اسی علالت میں چند ماہ بعد ابو بکر انتقال فر ما گئے سے جب شمیٰ مدینہ پنچ تو اس وقت ان کا مزاج ذرا سنجل گیا تھا اور انہوں نے عمر رہی گئے۔ کو اوقعات سے مطلع کیا آپ نے کہا عمر رہی گئے۔ کو براؤ ہوں کو جہاد کی رہی گئے۔ کو براؤ ہوں کا کہ جو اسی کہا اے عمر میں جو پھے کہتا ہوں اسے غور سے سنو پھر اس پر عمل کرنا آج دوشنبر کا دن ہے میں تو تو تع کرتا ہوں کہ میں آج ہی انتقال کر جاؤں گا اگر میں انتقال کر جاؤں تو شام ہونے سے قبل لوگوں کو جہاد کی ترغیب و سے کرمی تی کے ساتھ کر دینا کہ میں آج ہی انتقال کر جاؤں گا اگر میں انتقال کر جاؤں تو شام ہونے سے قبل لوگوں کو جہاد کی ترغیب و سے کرمی تو تھے ہوتم کو دینا کہ میں انتقال کر جاؤں گا گر میں انتقال کر جاؤں تو شام ہونے سے قبل لوگوں کو جہاد کی ترغیب و فوات کے موقع پر میں اور اگر جمحے دات تک دیر لگے تو ضح سے پہلے مسلمانوں کو جمع کر کے شخی کے ساتھ کر دینا کمیں موت کی مصیب خواہ گئی ہی عظیم ہوتم کو دین کے احکام اور اوام رخداوندی کی تقیل سے ہر گزباز نہ رہنے دیئے تھا ہی دیا اور رسول کے احکام کو قبل میں ذراتا خیر جائز رکتا تو خدا ہم کو ذیل کر دیتا ہم کو مزاد بتا اور مدینہ میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے 'جب خدا شام کو وہاں کے امراء کے کے لیے فرا کراد سے قباد در اللہ کی تو تو اور ہیں اور وہاں کے اور اور ہیں اور وہاں کے طرفی تی سے بخو بی آشنا اور کا میا ہے عبدہ دار ہیں اور وہاں کے طرفی سے سے بخو بی آشنا اور کا میا ہو جب کو بی آشنا اور کا میا ہیں ہوں ہیں۔

وصيت كيتميل:

رات آتے ہی ابو بکر رہی گئین کا انتقال ہو گیا' عمرؓ نے رات ہی کو ان کو فن کر دیا اور مسجد میں آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی'
ابو بکر رہی گئین کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوتے ہی عمر رہی گئین نے لیے فوج بھرتی کی' عمر رہی گئیننے نے کہا کہ ابو بکر رہی گئین جانے تھے کہ میں
عراق کی جنگ کے لیے خالد رہی گئین کی امارت کو نا پسند کروں گاس لیے انہوں نے ان کی فوج کی واپسی کا حکم دیا مگر خودان کا ذکر چھوڑ دیا۔
اہل فارس کے داخلی مسائل:

آ زرمیدخت کوابوبکر من تین کی وفات کی اطلاع ہوگئ سواد کا نصف حصہ ابوبکر رہائشے کی قلم وہیں آچکا تھا اس کے بعد آپ کا

انقال ہوا تھ اور اہل فارس اپنے داخلی امور میں ایسے مصروف تھے کہ ابو بکڑ کے زمانہ حکومت سے لے کرئم کے برسر حکومت آن اور مثنی کے ابوعبیدہ کی معیت میں عراق کو واپس ہونے تک مسلمانوں کوعلاقہ سواد سے بے دخل کرنے کا ان کوذراموقع نہ ملا'اس زمانے میں عراقی فوجوں کا متعقر حیرہ تھا۔ اور فوجی چوکیاں سیب میں تھیں' ان کی لوٹ مار دجلہ کے کنارے تک پہنچ رہی تھی' دریائے دجلہ عرب وجم کے درمیان حاکل تھا ابو بکڑے دور حکومت کے حالات از ابتداء تا انتجاء بیان کیے جاچکے ہیں۔

# معركه مين التمر:

ا بواسحاق کی روایت میں فدکورہ بالا واقعات کا تذکرہ اس طرح ہے کہ خالد جرہ میں تھے ابو بکر نے ان کولکھا کہ تہبارے پاس جو جنگ کی قوت رکھنے والمزور افراد پرانہیں میں سے جو جنگ کی قوت رکھنے والے کو موجود ہوں ان کو لے کراہل شام کی امداد کے لیے چلے جا دَاورضعیف و کمزورافراد پرانہیں میں سے کسی کو افسر بنا کرچھوڑ جا و ہے جب خالد بڑی ٹیز کو ویے خالم بڑی ٹیز کو کو ملاتو انہوں نے کہا کہ بیاعیسر بن ام شملہ لین مربی ٹیز کا کام ہم عراق کو میر میں ہوں اور چھوڑ ہوتا و کھے کر ان کو حسد ہوا' چینا نچہ خالد بڑی ٹیز وی کو گوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور کمزوروں اور عورتوں کو مدینہ لینی مدینہ میں اس کو حسد ہوا' چینا نچہ خالد بڑی ٹیز وی کو گوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور کمزوروں اور عورتوں کو مدینہ لینی میں مور کی ان کا افسر بناد یا' اور ربعیہ اور عمل ان کو بہت سامال غنیمت حاصل ہوا اس کے بعد آپ نے اس کے ایک فلام ہو بولوں کو متعین کر رکھا تھا محصور کرلیا' جب انہوں نے ہتھیا روال و سے تو ان کو بعد ان ان کو بہت سامال غنیمت حاصل ہوا اس کے بعد آپ نے اس کے ایک فلام ہو بولوں کو متعین کر رکھا تھا محصور کرلیا' جب انہوں نے ہتھیا روال و سے تو ان کو بہت سامال غنیمت میں بھی دیا ان بعد آپ نے اس کے ایک بین ابور میں ابوراس قلے میں بہت سے لونڈ کی غلام ہو بولوں کی نام میں بھی کے غلام جو بنو زرین بن نجار سے تھے اور ابو عبد الند زہرہ کے غلام اور خیر' ابوداؤ دو افساری کے غلام جو بنو ماز ن بن نجار سے تھے اور ایک بین ہواں ہیں بن مطلب بن عبد مناف کے غلام تھے اور افلے ابوابو بانساری کے غلام جو بنو ما لک بن نجار میں سے ایک کے دادا' وہ قیس بن محر سے مثان بن عفان کے غلام ۔

# ر هبررافع بن عميره طالی:

خالد نے عین التم میں بال بن عقد بن بشرالنم ی کوئل کر کے سولی پرچڑ ھادیا وہاں سے روانہ ہوکران کا ارادہ تھا کہ قراقر ہوتے ہوئے جو قبیلہ کلب کا چشمہ تھا ، سوئی پنجیس پر قبیلہ بہراء کا چشمہ تھا یہ پانچے رات کی مسافت تھی 'گرخالڈ راستہ نہ پاسکے آپ نے رہبر کوطلب کیا لوگوں نے رافع بن عمیرہ طائی کا نام لیا۔ خالد نے ان سے کہاتم فوج کو لے چلورافع نے کہا کہ آپ اتنی فوج اور سازو سان کے ساتھ اس راستے ہوئے جان سے ہاتھ دھوکر گذرتا سامان کے ساتھ اس راستے ہوئے جان سے ہاتھ دھوکر گذرتا ہوئی را پی پی رات کا سفر ہے راستہ بھٹک جانے کے خوف کے سواپانی کا کہیں نام نہیں ہے 'خالد نے کہا ان باتوں کو چھوڑ و مجھے بہی کرنا ہے خلیفہ نے اشد ضروری تھم دیا جائی تھا کہورافع نے کہاتو پھر آپ تھم دے دیجھے کہ لوگ بہت ساپانی ساتھ لے لیں اور جس جو سکے وہ اپنی اور خال باتی کا کان با ندھ دے۔ کیونکہ یہ خطرات سے بر ہے ہاں خدامد فرماے تو کوئی بات نہیں' نیز مجھے آپ ہیں اونٹیاں بڑی ہوئی موثی تازی اور عمر رسیدہ دیجے۔

# سفر کے لیے یانی کاذخیرہ:

خالد یے رافع کوان کی خواہش کے مطابق اونٹنیاں دے دین رافع نے پہلے ان کوخوب پیاسا کی یہاں تک کہ وہ پیاس کی شدت سے ندھال ہوگئیں اس کے بعد ان کوخوب پانی پلایا جب اونٹنیوں نے اچھی طرح پانی سے پیٹ بھر لیے تو ان کے ہونت کا ت کر باندھ دیئے تا کہ جگالی نہ کرسکیں اس کے بعد رافع نے ان کی دمیں کھول دیں اور خالد سے کہا چلئے خالد اپنے لشکر اور سون کو ساتھ لیے ہوئے اس کے ہمراہ تیزی سے روانہ ہوئے جہاں کہیں منزل کرتے ان میں سے چاراؤنٹیوں کے پیٹ چاک کرتے اور جو پھھان کے بعد جا کہ تھے اور اپنے ساتھ کے پانی سے لوگ اپن شکی دور کرتے ۔

صحراء میں پانی کا چشمہ:

جب اس سحرائے تق ووق کے سفر کا آخری دن آیا تو خالد نے کہا اے رافع ابتمبارے پاس کیا خبر ہے' رافع کی آئکھیں چوندھیائی ہوئی تھیں رافع نے کہا آپ تھیرا ہے نہیں' اب آپ انشاء اللہ پانی پہنچ جاتے ہیں' جب دو ثیلوں کے پاس پہنچ رافع نے لوگوں سے کہا دیکھو یہاں کوئی جھاڑی آ دمی کے سرین کی ما نند نظر آتی ہے انہوں نے کہا یہاں ہم کوکوئی جھاڑی نظر نہیں آتی ' رافع نے کہا الله وَ إِنَّا اللّه وَ إِنَّا اللّه وَ إِنَّا اللّه وَ إِنَّا اللّه وَ اِنَّا اللّه وَ اللّه وَ اِنَّا اللّه وَ اللّ

# قبيله بهراء پرشب خون:

جب خالد سوئی پہنچ گئے تو وہاں جاتے ہی صبح ہونے سے ذراقبل اس کے باشندوں پرشب خون مارا یہ لوگ قبیلہ بہراء کے تھے' ان میں کی ایک جماعت بشراب نوشی کا لطف اٹھار ہی تھی درمیان میں شراب کا کونڈ ار کھاتھاا درمطرب یہ اشعار گار ہاتھا۔

لعل منايا نا قريب و ما ندرى على كميت اللون صافية تجرى تسلى هموم النفس من جيد الحمر ستطرقكم قبل الصباح من البشر وقبل خروج المعصراتِ من الحذر

الاعللافي قبل حيش ابي بكر الاعللافي بالزّجاج وكررا الاعللافي من سلافة قهوة اظن حيول المسلمين و خالدًا فهل لكم في السير قبل قتالكم

بھر جی ہے۔ ''دوستو! مجھے ابو بکر بڑا تھے۔ کی فوج کے آنے سے پہلے بلا دؤشا پد ہماری موت قریب آگئ ہے جس سے ہم بے خبر ہیں تم بھے بلور کے جام میں شراب ارغوانی بلا دواور پھر بلا دؤہاں ایک نفیس شراب بلا دوجس سے سارے رنج وغم دور ہوجا کیں 'میں سمجھتا ہوں کہ مجھ نہ ہونے پائے گی کہ بشر کی طرف سے خالد اور اس کی فوج تم پر چھا پہ مارے گی لہٰذاا گرفل و غارت سے پہلے اور کنواریوں کے بے بردہ ہونے سے پہلے تم بھا گنا چا ہے۔ ہوتو بھا گ جاؤ۔

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ وہ مطرب اس حملے میں قتل ہو گیا اور اس کا خون اس شراب کے کونڈ ہے میں مل گیا۔ بصر کی :

سوی سے روانہ ہوکر خالد ؓ نے مرح رابط میں غسان پر چھاپہ مارا' دہاں سے بڑھ کرقنا ۃ بھر کی پننچ وہاں ابوعبید ۃ بن الجراح' شرصیل ؓ بن حسن' اور بیزیڈ بن ابوسفیان پہلے سے موجود تھے ان سب نے مل کرقنا ۃ بھر کی کومصور کرلیا' مجور ابھری والوں نے جزیبہ پر صلح کر لی اور خدانے بھر کی پرمسلمانوں کو فتح عنایت فر مادی۔ شام کے علاقے کا سے پہلاشہر ہے جوابو بکڑ کے ذمانہ خلافت میں فتح ہوا۔ اس کے بعد سے سب امراء عمر و بن العاص کی امداد کے لیے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے 'عمر واس وقت فلسطین کے فیمی علاقے میں عربات میں مقیم تھے۔ رومیوں کومسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ جلق چھوڑ کر اجنادین میں پہنچ ان کا سپدسالار ہرقل کا حقیقی بھائی۔ تذارق تھا۔

#### جنگ اجنا و بین:

ا جنادین فلسطین کے علاقے میں رملہ اور بیت جرین کے درمیان ایک شہر ہے عمر ڈین العاصی کو جب ابوعبید ڈین الجراح، شرحبیل میں حسنہ اور یزیدین ابی سفیان کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ ان کے ساتھ مل گئے اور سب نے اجنا دین پر جمع ہوکررومیوں کے سامنے صف آرائی کی۔

عروہ فی بن زبیر کی روایت میرے کہ رومیوں کاسپہ سالا ران میں کا ایک مخص قبقلا رنا می تھا' ہرقل قسطنطنیہ جاتے وقت اس کوشام کے امراء پر اپنا نا ئب مقرر کر گیا تھا اور تذارق اپنے ساتھ کی رومی فوجوں کو لے کراس کے پاس آ گیا تھا' تکر علمائے شام کا خیال میہ ہے کہ رومیوں کاسپہ سالار تذارق تھا واللہ اعلم۔

#### ابن ہزارف کی جاسوسی:

جبطرفین کے شکر قریب ہو گئے قبقلار نے ایک عربی شخص کو بلایا جس کے متعلق سنا گیا ہے کہ وہ قبیلہ قضا کے تزید بن حبدان کے خاندان سے تھا جس کانا م ابن ہزارف تھا، قبقلار نے اس سے کہاتم ان لوگوں میں جاکرا یک دن رات تھہرواس کے بعد آ کر مجھے ان کے خاندان سے تھا جس کانا م ابن ہزارف تھا، قبقلار نے اس سے کہاتم ان لوگوں میں جا کہا وہ بھے ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کو اجنبی نہ سمجھا، وہ ایک رات اور ایک دن وہاں تھیم رہا۔ پھر قبقلار کے پاس واپس آیا اس نے پوچھا کہوکیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا وہ لوگ رات کو راہب ہیں اور دن کو شہروار ہیں ان کے انصاف کا بیر حال ہے کہا گران کے بادشاہ کا فرزند بھی چوری کرے تو وہ اس کا ہاتھ کا نے دالتے ہیں اور اگرزنا کا مرتکب ہوتو وہ اس کوسنگسار کرتے ہیں۔

قبقلارنے بین کرکہا کہ اگرتم ہے باتیں سے کہدر ہے ہوتوسطح زمین پران سے مقابلہ کرنے کی بہنست میں یہ بہتر سمجھتا ہول کہ زمین کے اندر ساجاؤں'اے کاش خدا مجھ پراتنا کرم فر مائے کہ مجھے ان سے چھٹکا را دلا دے نہ میں ان پر فتح پاؤں اور نہوہ مجھ بر۔

#### قبقلا ركاخاتميه:

اس کے بعدلژائی شروع ہوگئی لوگ ایک دوسرے پر جھیٹ پڑے اور قتل کا بازارگرم ہوگیا۔مسلمانوں کی لڑائی کا حال دیکھی کر

قبقلار پریشان ہو گیااس نے رومیوں ہے کہاتم میری آنکھوں پرپٹی باندھ دوانہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا آخ کا دن ہز منحوس ہے۔ میں اس کودیکھنانہیں چاہتا۔ میں نے دنیامیں آخ تک الیا سخت دن نہیں دیکھا ہے' چنانچہ جب مسلمانوں نے اس کا سرقیم کیا تو وہ کیڑے میں لیٹا ہواتھا' اجنادین کی جنگ ساجھادی الاولیٰ ساجھ کو داقع ہوئی تھی۔

جنگ اجنادین کے شہدائے کرام:

اس لڑائی میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت قتل ہوئی تھی'ان میں ہے بعض کے نام یہ ہیں مسلمہ بن ہشہ م بن مغیرہ' ہبار بن الاسود بن عبدالاسود' نغیم بن عبداللہ النحام' ہشام بن العاصی بن وائل' ان کے علاوہ قریش کے اور لوگ بھی قتل ہوئے تھے گر ان میں کسی انصاری کا نام نہیں لیا جاتا۔

#### محاصره دمشق:

اسی سال ابوبکر نے ۲۲ یا ۲۳ ہمادی الاخری کو وفات پائی شام کی جنگ کے متعلق علی بن محمد کی روایت ہے ہے کہ خالد دمش آئے ان کے مقابلہ کو لیے بھر کی کے رئیس نے فوجیں جع کیں خالد اور ابوعبید اس کی طرف پنچ اور نجار سے مقابلہ ہوا 'مسلمان فع یاب ہوئے اور وشمنوں نے فکست کھائی اور وہ اپنے قلع میں گھس گئے۔ اس کے بعد صلح کے خواستگار ہوئے خالد نے اس شرط پر صلح کی کہ فی کس سالا نہ ایک و بینار اور ایک جریب گیہوں اوا کیا جائے اس کے بعد دشمن پھر مسلمانوں سے آمادہ جنگ ہوئے اجنادین پر ۲۸ جمادی الاقل سے امادہ جنگ ہوئے اور شمنوں کو خدانے فکست دی۔ ہم قل کا اجنادین پر ۲۸ جمادی الاقل سال مشابلہ ہوا۔ مسلمان کا میاب ہوئے اور وشمنوں کو خدانے فکست دی۔ ہم قل کا نائب بھی مارا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے بچھ بہا در شہید ہوئے پھر ہم قل خود مسلمانوں سے نزنے کے لیے آیا اور واقوصہ پر مقابلہ ہوا 'میدان میں شدت کی جنگ ہور ہی تھی طرفین کے آدی مارے جارہ ہے تھے کہ اس اثنا میں ابو بکر بڑا تین کی وفات کی اطلاع اور ابوعبیدہ کی امارت کا تھم پہنچا' یہ ماہ ورجب کا واقعہ ہے۔

#### حضرت ابوبكر مِنْ لَثَنَّهُ كِي علالت:

مگرایک بیان بیہ ہے کہ ابو کر نے ۲۲ جمادی الاخری بروز دوشنبہ ۲۳ سال کی عمر میں وفات پائی ہے آپ کی وفات کا سب بیہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہود یوں نے چاول میں یا دلیے میں زہر وے دیا تھا آپ کے ساتھ کھانے میں حارث بن کلد ہ بھی شریک تھا انہوں نے لفتہ لیا مگر پھر ڈک گئے اور ابو بکڑ ہے کہا کہ آپ نے زہر ملا ہوا کھانا کھالیا ہے اس زہر کا اثر ایک سال میں ظاہر ہوتا ہے چنا نچہ آپ ایک سال کے بعد انتقال فر ما گئے آپ پندرہ روز بیار رہے کسی نے آپ سے کہا آپ طبیب کو بلا لیتے تو اچھا ہوتا آپ نے فر مایاوہ مجھے دیکھ چکا ہوگوں نے بوچھا کہ اس نے آپ سے کیا کہا ہے آپ نے کہا اس نے بیکہا ہے کہ میں جو چا ہتا ہوں 'کرتا ہوں' ای روز کے میں عزاب بن اسید فوت ہوئے ان دونوں کوایک ساتھ زہر دیا گیا تھا۔

#### حضرت ابوبكر رمي تثنيز كي وفات:

سیکن اور روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر رہی گئن کی علالت کا باعث یہ ہوا ہے کہ جمادی الاخری دوشنبہ کے دن آپ نے عنسل کیا۔اس روزخوب سردی تھی اس وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا اور پندرہ روز تک ربا۔ یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے بھی بابر آنے کے قابل ندر ہے آپ نے تھم دے دیا تھا کہ عمر نماز پڑھاتے رہیں' لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے مگر روز بروز آپ کی

طبیعت خراب ہوتی گئی اس زمانے میں ابو بکڑاس مکان میں مقیم تھے جوان کورسول اللہ سکھیے نے عنایت فرمایا تھا اور جواب عثانٌ بن عفان کے مکان کے سامنے واقع ہے علالت کے زمانے میں زیادہ تر آپ کی تیارداری عثان بڑھی تھے۔ کہ سے ابو بکڑنے سشنبہ ک شام کو بتار نخ ۲۲ جمادی الاخری سلاھے کو انتقال فرمایا' آپ کا عہد خلافت دوسال تین مہینے دس روز رہا۔

ز مانه خلافت:

جریر کہتے ہیں کہ میں معاویہ کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ انے وفات پائی آپ اس وقت تریسے سال کے تھے ابو بکڑنے وفات پائی وہ اس وقت تریسے سال کے تقے عمر بڑا گئن شہید کیے گئے وہ اس وقت تریسے سال کے تھے اور جریر کی دوسری روایت یہ کہ معاویہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ اس جہان سے اٹھائے گئے اس وقت آپ تریسے سال کے تھے عمر بڑا گئی شہید کیے گئے وہ اس وقت تریسے سال کے تھے اور ابو بکڑنے وفات پائی وہ اس وقت تریسے سال کے تھے۔

علی بن محمد کی روایت میں بیہ ہے کہ ابو بکر پڑائٹنز کا عہد خلافت دوسال تین مہینے ہیں روز اور بقول بعض دس روز تھا۔



# حضرت ابوبكر رضائش، كى تجهيز وتكفين

حفرت اساء بنت عميس :

حضرت عائشہ بڑی ہے۔ حضرت عائشہ بڑی ہے۔ مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ کوشسل دینا' میں نے کہا کہ ریکام میں کیسے کرسکوں گی تو آپ نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکر بڑت' پی فی ڈال کر تمہاری مدد کریں گے۔

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ ابو بکڑ الصدیق نے بیہ وصیت کی تھی کہ ان کو ان کی بیوی اساء شسل دیں اور ان سے کا م نہ چل سکے تو میر بے لڑے محمد ان کی مدد کریں۔

> محمہ بن عمر کہتے ہیں کہ بیصدیث ضعیف ہے کیونکہ محمد ابو بکر بھاٹٹن کی وفات کے وقت صرف تین سال کے تھے۔ \* سام میں سرکاف

مدن مرتب ین تدیوندی میں بیوند بربر دونوں کو دونوں کے دون اور میں اور اور میں اور اور کا میں میں اور اور میں می برانے کیٹروں کا کفن:

عائشہ بڑی نیافر ماتی ہیں کہ ابو بکڑنے مجھے دریافت کیا کہ رسول اللہ مکھی کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا میں نے کہا کہ تین کپڑوں میں آپ نے کہا کہتم لوگ میرے بیدونوں کپڑے دھولؤوہ دونوں کپڑے دریدہ تھے اور ایک کپڑا میرے لیے خریدلؤ میں نے کہا ابا جان ہم لوگ تو خوشحال ہیں آپ نے کہا اے بیٹی! مردے کی بہ نسبت زندہ آ دمی نئے کپڑے کا زیادہ مستحق ہے اور بید دونوں کپڑے پرانے اور بوسیدہ ہونے والوں کے لیے مناسب ہیں۔

#### وفات كاونت:

عبدالرحمٰن بن قاسم کابیان ہے کہ ابو بکڑنے غروب آفتاب کے بعدعشاء کے وقت منگل کی رات کو وفات پائی اور وہ رات ہی کے وقت دفن کرویئے گئے۔

## حفرت محمد سالتیا کے پہلومیں قبر:

ابوبکڑاسی بینگ پراٹھائے گئے تھے جس پر رسول اللہ عظیم کواٹھایا گیا تھا۔ آپ کے جنازے کی نمازعمڑ نے معبد نبوی میں پڑھائی اور قبر میں عمرُ عثمان طلحہ اور عبد الرحمٰن بن ابی بکر رشی تی از سے عبد اللہ نے بھی اتر نا چاہا مگرعمڑ نے ان سے کہاا بہمہاری ضرورت نہیں ہے ابوبکڑ نے عائشہ رشی تھ موصیت کی تھی کہ جھے کو رسول اللہ میں اللہ میں فن کیا جائے۔ چنا نچہ جب آپ کا انتقال ہوگیا تو آپ کے لیے قبر کھودی گئی اور ابوبکر رہی گئے: کا سررسول اللہ علیہ کے شافہ میں وفن کے گئے۔ عبد اللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ ابوبکر رہی گئے: کا سررسول اللہ علیہ کی لحدے معمق کے برابررکھا گیا تھا۔

اور عمر رہی گئے: کا سرابوبکر رہی گئے: کی کو کھے کے برابررکھا گیا تھا۔

## قاسم بن محمر کی روایت:

قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے عرض کیااماں جان ذراہمیں رسول اللہ سے اور آپ کے دونوں رفیقوں کی قبریں کھول کر کھائے چنانچہ آپٹے نے میرے لیے حجرہ کھولا' اس میں تین قبرین تھیں نہ بہت اٹھی ہوئی نہ زمین سے ملی ہوئی' ان پرسرخ

میدان کی ریق پڑی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ ان میں سے رسول اللہ سی تیل کے قبر پہلے ہے اور ابو بکر بڑاتھ کہ قبر حضور کے سرمبارک کے پاس ہے اور ابو بکر بڑاتھ کی قبر رسول اللہ سی تیل کی قبر کی طرح مسطح کے پاس ہے ایک روایت سی ہے کہ ابو بکر بڑاتھ کی قبر رسول اللہ سی تیل کی قبر کی طرح مسطح بنائی گئی تھی اور اس پر بانی چھڑکا گیا تھا اور عائشہ نے اس پرنو حد کرنے والیوں کو بٹھایا تھا۔

#### نو چه کی مما نعت:

سعید بن المسیب کی روایت ہے کہ جب ابو بکر مخاتیٰ کا انتقال ہو گیا تو عائشٹ نے ان پرنو حہ کرنے والیوں کو بھایا 'اتنے میں عمر بی ٹین آ گئے اوران کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے آپ نے ان کوابو بکڑ پرنو حدا در بین کرنے سے روکا مگران عورتوں نے باز آنے سے انکار کردیا 'عمر سے باس الولید کو تھم دیا کہ تم اندر جا کرابو قاف کی بیٹی ابو بکر بی ٹین کی بہن کو پکڑ کرمیرے پاس لاؤ ' جب عائشٹ نے عمر بی ٹین کو بشام کو بیتھم دیتے ہوئے ساتو بولیس ہشام میں تمہیں اپنے مکان میں داخل ہونے کی ممانعت کرتی ہوں ' عمر نے ہشام سے کہا اندر جاؤ۔ میں تم کواجازت دیتا ہوں 'ہشام اندر گھس کے اورام فردہ ابو بکر دی ٹیٹ کی بہن کو عمر دی ٹیٹ کے پاس پکڑ لے مشام سے کہا اندر جاؤ۔ میں تم کواجازت دیتا ہوں 'ہشام اندر گھس کے اورام فردہ ابو بکر دی ٹیٹ کی بہن کو عمر دی ٹیٹ کے پاس پکڑ نے درہ اٹھا کران کے گی باررسید کیا درے کی آ وازس کرنو حہ کرنے والیاں سب بھاگ گئیں۔

#### حضرت ابوبكر مناتشة كاشعار:

على بن محد كابيان ہے كه ابو بكر رہ النين نے اپنے مرض الموت ميں بيا شعار پڑھے تھے ۔

و کل ذی سلب مسلوب

و کــــل ذی ابـــل مـــوروث وکــــــل ذی عیبة یــــــؤبُ

وغمائم الموت لايشوب

نَبْنَ ﷺ: '' ہر دولت مند کا مال میراث میں بٹ جائے گا اور ہر سامان والے سے اس کا سامان چھن جائے گا' ہر غائب ہونے والا واپس آ جاتا ہے مگر مرکز غائب ہونے والا بھی واپس نہیں آتا''۔

#### حضرت ابوبكر كة خرى الفاظ:

آپ کی زبان پرآخری الفاظ بیتے رب توفنی مسلمًا و الحقنی بالصالحین. ' بارالها! مجھ کو بحالت اسلام موت دے اور مجھ کو صالحین کے پاس پہنچاوئے'۔

## حضرت ابوبكر مناتثة كاحليه مبارك:

عبدالرحمٰن بن ابی بحر بین علی بھر تب عا کشرا ہے کا دے میں بیٹھی تھیں آپ نے سامنے ہے ایک عرب کوگر رہے ہوئے دیکھا اور اس کو دیکھ کرفر مایا کہ میں نے اس شخص ہے زیادہ کسی کو ابو بکڑ کے مشابہ نہیں دیکھا' ہم نے عرض کیا آپ ہم سے ابو بکر بڑاتین کا حلیہ بیان سیجیئے عاکشہ نے فرمایا ابو بکر بڑاتین گورئے دیلے کلے پٹنے ہوئے اور جھے ہوئے آ دمی تھے ان سے از ار نہیں سنبھلی تھی بلکہ کمر پر سے سرک سرک جاتی تھی چبرہ پر گوشت نہیں تھا آ تکھیں اندر دھنتی ہوئی بیشانی اٹھی ہوئی اور چھے ہوئے سے نازک علی بن مجرکی روایت میں میہ ہے کہ ابو بکر بڑاتین کا رنگ گوراز ردی ماکل تھا آپ خوش قامت 'محیف اور جھے ہوئے سے' نازک مزاج اور فیاض سے' ناکستوان رخیار پلے اور آ تکھیں اندر کوٹھیں اور آپ کی پنڈلیاں پلی اور رانیں صاف تھیں' مہندی اور کسم کا خضاب کرتے تھے۔

جب ابو بكر بنائيُّ كا انقال بوا'اس وقت آپ كے والد ملے ميں زندہ تھے۔ جب ان كوابو بكر كے انتقال كی اطلاع بوئی تو انہوں نے كہاافسوس' بہت بڑاسانحہ ہے۔ حضرت ابو بكر وہنائيُّن كا شجر وَ نسب:

ابل سیر کااس پر اتفاق ہے کہ ابو بکر بڑی تھ کا نام عبداللہ تھا' اور عتیق ان کوان کی فیاضی کی وجہ سے کہتے تھے' اور بعض لوگوں کا بیان یہ ہے کہ ان کو عتیق من النار ۔ '' تم عذاب دوز خے ہے آزاد ہو' ۔ اور عائشہ سے کہ ان کو عتیق من النار ۔ '' تم عذاب دوز خے ہے آزاد ہو' ۔ اور عائشہ سے یہ روایت ہے کہ ان سے کسی نے بوچھا کہ ابو بکر رہی گھنے عتیق کیوں کہلاتے تھے' عائشہ نے فر مایا کہ ایک روز رسول اللہ کا گھا نے ان کی طرف و یکھا اور فر مایا ہذا عتیق اللہ من النار ۔ '' ان کو اللہ نے عذا بدوز خے ہے آزاد فر مایا ہے' ابو بکڑ کے والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قی فرق کی ابو بکر جو گھے کا شجر و نسب عبداللہ بن عثمان بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرو حضرت ابو بکر کے والد میں:

واقدی کا تول بیر ہے کہ ابو بکر بنٹائین کا نام عبداللہ ابن ابی قیافہ اور ان کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا اور آپ کی والد ہ ام الخیر تھیں اور ان کا نام سلمٰی بنت صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ تھا۔

حضرت ابو بكرٌ کے بھائی:

۔ ہشام کہتے ہیں کہ مجھے تک بیروایت پنچی ہے کہ ابو بکر رہی گئے: کا نام عثیق بن عثمان بن عام تھا اور عمد رہ بن غزید کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے ابو بکر رہی گئے: کا نام دریافت کیا تو انہوں نے کہاعتیق' یہ تین بھائی ابوفیا فیہ کے بیٹے تھے' عثیق' معتق اورعتیق ۔ حضرت ابو بکر رہی گئے: کی از واج واو لا دیے اسائے گرامی :

علی بن مجد کی روایت ہے کہ ابو بگر نے زیانہ جاہیت میں قتیلہ ہے نکاح کیا تھا 'واقدی اورکلبی بھی اس روایت سے منفق میں وہ کہتے ہیں کہ قتیلہ کا مجرہ ہیں ہے۔ قتیلہ بنت عبدالعزیٰ بن عبد بن اسعد بن جابر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوگ نقیلہ سے آپ کے بیال عبدالقد اور اساء پیدا ہو کیں نیز زمانہ جاہلیت میں آپ نے ام رو مان بنت عامر بن عمیرہ بن فیل بن و ہمان بن الحارث بن غنم بن مالک بن کنانہ ہے نکاح کیا تھا 'اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ وہ ام رو مان بنت عامر بن عویر بن عبدشس بن عاب بن افرار شد بن افرار شدن کیا ہے 'وان دو بولوں کا قول ہے کہ وہ ام رو مان بنت عامر بن عویر بن عبدالرحمان اور عائشہ پیدا ہو کئیں ۔ آپ سمجھے بن و ہمان بن الحارث بن غنم بن مالک بن کنانہ تھیں 'ان کے بطن ہے آپ کے بیبال عبدالرحمان اور عائشہ پیدا ہو کئیں ۔ آپ کی بیچا روں اولا دیں جوان دو بولوں سے پیدا ہو کئیں جن کا بہم نے ذکر کیا ہے زمانہ جاہلیت میں پیدا ہو گئیس اور زمانہ اسلام میں آپ نے اساء بنت عمیس بن آپ نے اساء بنت عمیس بن محمد بن تیم بن الحارث بن کعب بن مالک بن قوفہ بن عامر بن ربعیہ بن عامر بن مالک بن نسر بن و بہ القد بن شہران میں حبیبہ بنت معد بن تیم بن الحارث بن کو بنا الحارث بن خور برے ہیں الحارث بن خور بی بیاں ایک لاکی پیدا ہو کئیں ان کا نام ام کلاؤم مرکھا گیا۔ خوا ت کے بعدان ہے آپ کے بیبال ایک لاکی پیدا ہو کئیں ان کا نام ام کلاؤم مرکھا گیا۔

# عہدصدیقی کےعمال کا تب اور قاضی

حضرت عمر مني تثيَّة كاعهده قضاة مي تقرر:

مسمرے روایت ہے کہ جب ابوبکر رہی تی خلیفہ ہوئے تو ابو مبید ڈنے کہا کہ میں آپ کی طرف ہے محکمہ مال کی خد ، ت انجام دول گا اور عمر ٹنے کہا میں آپ کی طرف ہے محکمہ مال کی خد ، ت انجام دول گا اور عمر ٹنے کہا میں آپ کی طرف سے عدالت کی خد مات انجام دول گا عمر دوسال تک انتظار کرتے رہے اس عرصے میں کوئی دوآ دمی بھی آپ کے پاس اپنا مقد مہ لے کرنہیں آئے اور بعض لوگوں کا بیان سیر ہے کہ ابو بکر ٹنے اپنے زمانہ خلافت میں عمر رہی تھی ہوگا تھا ۔ قاضی بنا دیا تھا ، عمر ایک شخص بھی آپ کے پاس اپنا قضیہ لے کرنہیں آیا۔

ابو بكر ملك كا تب زيد بن ثابت منها ورخبري عثال بن عفان لكهة منها وربهي جوهم موجود موتااس الكها ليت منه -

حضرت صدیق ا کبر مناشد کے عاملوں کے اسائے گرامی:

ابوبکر بڑالٹور کی طرف سے مکہ کے عامل عمّا ب بن اسید تھے طاکف کے عامل عمّان بن الی العاصی تھے صنعاء کے عامل مہاجر بن امیہ تھے مصنعاء کے عامل مہاجر بن امیہ تھے مصنعاء کے عامل ابوموسیٰ اشعری تھے جند بن امیہ تھے مصنوں کے عامل ابوموسیٰ اشعری تھے جند کے عامل معاذ بن جبل تھے بحرین کے عامل العلاء بن الحضر می تھے اور عبداللّٰہ بن ثور کو جو بن غوث میں کے ایک فخص تھے آپ نے جرش کی طرف بھیجا تھا اور عیاض بن غنم فہری کو آپ نے دومۃ الجندل کی طرف بھیجا تھا اور شام میں ابوعبیدہ شرصیل بن حسنہ یزید بن الی سفیان اور عمر و بن العاصی مامور تھے بیسب ایک ایک لشکر کے امیر شے اور ان سب کے امیر غالد بن الولید تھے۔

ابوبکر بڑاٹی بخی نرم مزاج اور انساب عرب کے ماہر تھے اور حیان صائغ کی روایت ہے کہ ابوبکر کی مہر پر نبعہ الفادر الله کندہ تھا 'کہتے ہیں کہ ابوتی فد ابوبکر رہا ٹین کی وفات کے بعد صرف چھ مہینے زندہ رہے انہوں نے ستانویں سال کی عمر میں محرم مم اھیں مکے میں وفات یائی۔

حضرت عمر وخالفًه كي بابت حضرت عبدالرحمٰن سےمشورہ:

ابوبکڑنے اپنے مرض الموت کے زمانے میں عمر رہی گئی۔ کو اپنے بعد خلیفہ مقر رکر دیا تھا' کہتے ہیں کہ جب آپ نے اس کا ادادہ کیا تھا اس وقت عبد الرحمٰن بن عوف کو بلایا تھا۔ چنا نچہ واقد می کی روایت ہے کہ ابوبکڑنے اپنی و فات کے وقت عبد الرحمٰن بن عوف کو بلایا اور ان سے کہا بتلا و عمر ہو گئی کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے عبد الرحمٰن نے کہا اے خلیفہ رسول وہ اوروں کی بہ نسبت آپ کی رائے سے بھی اضل ہیں مگر ان کے مزاج میں فراشدت ہے ابوبکڑنے کہا بیشدت اس وجہ سے تھی کہ وہ مجھ کو زم دیکھتے تھے جب حکومت خود ان کے تفویض ہوگی تو اس قتم کی اکثر با تیں چھوڑ دیں گئا اے ابو محمد میں نے ان کو بغور دیکھا ہے کہ جس وقت میں کسی خصر میں معاطع میں غضب ناک ہوتا تھا تو عمر مجھ کو اس پر راضی ہونے کا مشورہ دیتے تھے اور جب بھی میں کسی پر زم ہوتا تھا تو وہ مجھ کو اس پر تخی کرنے کا مشورہ دیتے تھے اور جب بھی میں کسی پر زم ہوتا تھ تو وہ مجھ کو اس پر تخی کرنے کا مشورہ دیتے تھے اور جب بھی میں کسی پر زم ہوتا تھا تو وہ جھے کو اس پر تخی کرنے کا مشورہ دیتے تھے اور جب بھی میں کسی پر زم ہوتا تھا تو وہ جھے کو اس پر تخی کرنے کا مشورہ دیتے 'اے ابو محمد میں بیا تیں جو میں نے تم سے کہی ہیں تم ان کا کسی اور سے ذکر نہ کرنا' عبد الرحمن نے کہا بہت اسے ا

# حضرت عثمان مِعَالِقَةُ كَي حضرت عمر مِعَالِثَةُ كِمتعلق رائے:

اس کے بعد ابو بکر نے کوعثان بن عفان کو بلایا اور ان سے کہا اے ابوعبدالقد مجھے بتلاؤ کہ عمر رہی تھے۔ ہیں عثب ن نے کہا آپ ان کوسب سے زیادہ جانے ہیں ابو بکر نے کہا ہاں اے ابوعبدالقداس کی ذمہ داری مجھ پر ہے پھر آپ نے کہا بار الہما! میں عمر کے بطن کوان کے ظاہر سے بہتر سمجھتا ہوں 'ہم میں ان جیسا کوئی دوسر اشخص نہیں ہے پھر ابو بکر نے کہا 'اے ابوعبدالقد! اللہ تم پر رحم فرمائے ان باتوں کا تم کسی سے ذکر نہ کرنا 'عثان نے کہا بہت اچھا'اس کے بعد ابو بکر نے کہا اگر میں نے عمر دخاتھ کو چھوڑ دیا تو تمہمیں نہیں چھوڑ ول کا سے معلوم نہیں 'مکن ہے عمر اس کو قبول نہ کریں' ان کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ وہ تمہاری حکومت کا بار اسپے سر نہ لیں 'میری خواہش تو بیتی کہ میں تم لوگوں کے اس معاملے میں بے تعلق رہتا اور اپنے پیشر و کے طریقے کو اختیار کرتا 'اے ابوعبداللہ! میں نے جس کا م

حضرت ابوبكر رمي تثير كاعوام يخطاب:

ابوالسفر کی روایت ہے کہ ابو بکر ؓ نے آپ گوشے سے جھا نکا 'اساء بنت عمیس جن کے ہاتھ گودے ہوئے تھے آپ کو پکڑے ہوئے تھیں ہوئے تھیں آپ نے کہالوگو! میں جس شخص کوتم پر خلیفہ بنا تا ہوں کیا تم اس کو لیند کرتے ہوئے کیونکہ میں نے اس کے متعلق غور کرنے میں کوئی وقیقہ فروگذ اشت نہیں کیا اور نہ میں نے اپنے کسی قر ابتدار کوانتخاب کیا ہے میں نے عمر بن الخطاب کوتمہارا خلیفہ بنایا ہے تم ان کا تھم سنواوران کی اطاعت کروئیوں کرسب نے کہا ہم بسروچھم منظور کرتے ہیں اور ہم ان کی اطاعت کریں گے۔

قیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمر ابن الخطاب بلیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک چھٹری ہے اور دہ کہتے ہیں کہتم اپنے خلیفہ کا تھم سنواوران کی اطاعت کرووہ کہدرہے ہیں کہ میں نے تمہاری خیرخواہی میں کوئی سرنہیں اٹھارکھی اس وقت عمر کے پاس ابو بکر بھاٹی ہو کا غلام بیٹھا ہوا تھا جس کولوگ شدید کہتے تھے اس کے ہاتھ میں ایک کاغذتھا جس میں عمر بھاٹی کی خلافت کا تھم درج تھا۔ حانشینی کے متعلق وصیت نامہ:

محد بن ابراہیم کابیان ہے کہ ابو بکڑ نے عثمان رہی تھی۔ کو تخلیے میں بلایا اور ان سے کہا لکھو ہم اللہ الرحمٰن الرحم ہے بہدنا مہ ابو بکڑ بن ابی قی فہ نے مسلمانوں کے نام لکھا ہے امابعد! اس کے بعد ابو بکڑ پرغثی طاری ہوگئی اور بے خبر ہو گئے اس لیے عثمان نے بید لکھ دیا مابعد! میں تم پر عمر بن الخطاب کو خلیفہ مقر رکرتا ہوں میں نے حتی المقد ور تمہاری خیرخواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے بھر ابو بکر ہوش میں آئے آپ نے عثمان سے کہا سناؤتم نے کیا لکھا ہے۔ عثمان نے پڑھ کر سنایا 'ابو بکر نے تکبیر پڑھی اور کہا میں جمحتا ہوں کہ شاید تمہیں بید اندیشہ ہوا کہ اگر اس عثمی میں میری روح پر واز کر گئی تو لوگوں میں اختلاف بیدا ہوجائے گا عثمان نے کہا ہاں میں نے بہی خیال کیا تھا '
ابو بکر نے کہا اللہ تم کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے اس کے بعد ابو بکر نے اس مضمون کو ہیں تک برقر ار رکھا۔ حضر سے ابو بکر رہی تھی۔ ابو بکر رہی تھی۔ کا طہار خطگی:

عبدالرحمن بن عوف ہے مروی ہے کہ وہ ابو بکڑ کے مرض الموت کے زمانے میں ان کے پاس گئے اور ان کو پچھٹمگین ساپایا عبدالرحمٰن نے آپ سے کہا خدا کاشکر ہے کہ آپ نے تندرستی کے ساتھ ضبح کی ہے ابو بکڑنے کہا کیا تم اس بان کو دیکھ رہے ہو؟ عبدالرحمٰنؓ نے کہا ہاں! ابو بکڑنے کہا کہ میں نے تمہاری حکومت ایک ایسے خض کے حوالے کی ہے جومیرے نز دیک تم سب سے بہتر ہے گراس ہے تم سب کی ناکیس کھول گئیں 'برخص بیرچا بتا ہے کہ بیہ منصب خوداس کول جائے 'اہتم لوگوں نے دنیا کو آتے دکھے یہ ہے 'ونیا جب آئے گی تو اس وقت تم ریٹم کے پر دے اور دیباج کے گدے استعال کرو گے اور اذری اون پر لیٹے ہوئے تہمیں ایس تکیف ہوگی جب کے کو کا تنول پر لیٹنے ہے تکلیف ہوتی ہے 'ونیا داری میں گرفتار ہونے سے یہ یہ بہتر ہے کہ حد شرع کے بغیر تمہاری گردن اڑا دی جائے 'تم ہی لوگوں کوسب سے پہلے گراہ کرنے اور راہ راست سے بٹانے والے ہوئا ہے راہ مستقیم دکھ نے والے بلا شہدہ وہ یا توضیح کی روشی کے مانند ہے یا ڈبونے والے سمندر کی مانند ہے عبدالزمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا امیر الموشین اس قدر جوش میں نہ قوہ یا تھے اس سے آپ نڈھال ہوئے جاتے ہیں' لوگوں میں برخض دوحال سے خالی نہیں ہے یا تو اس کی رائے بھی وہی ہے جو گئی ہیں نہ آپ کہ ساتھ ہے یا آپ کی رائے کے خلاف کہنے والا ہے' تو وہ آپ کومشورہ دے رہا ہے گر آپ کی پہنداور مشاء کے ساتھ ہے یا آپ کی رائے کے خلاف کہنے والا ہے' تو وہ آپ کومشورہ دے میں' اور آپ کے ول میں و نیا کی کسی کے ساتھ سے 'ہم جانتے ہیں کہ آپ کی رائے کے خلاف کہنے والا ہے' تو وہ آپ کومشورہ دے میں' اور آپ کے ول میں و نیا کی کسی کے ساتھ سے 'ہم جانتے ہیں کہ آپ کی رائے کے خلاف کہنے والا ہے' تو وہ آپ کومشورہ دے میں' اور آپ کے ول میں و نیا کی کسی کر کے میں دنیا کی کسی کر نہیں ہے۔

حَفْرت أبو بكر مِنْ لَتَهُ: كي خوا هش:

ابوبکڑنے کہا کہ ہاں میرے دل میں دنیا کی کوئی حسرت نہیں ہے گرتین چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کی ہیں مگر کاش نہ کرتا' اور تین چیزیں ایسی ہیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں مگر کاش ان کو کرتا اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ کاش میں رسول اللہ عکائیا سے ان کے متعلق دریافت کرلیتا۔

## تین چیزیں نہ کرنے کی خواہش:

وہ تین چیزیں جن کومیں چھوڑ دیتا تو اچھا ہوتا' یہ ہیں۔ کہ کاش میں فاطمہ بڑٹٹن کا گھر نہ کھولتا اگر چہوہ لوگ جنگ کے لیے اس کا درواز ہ بند کرتے' اور کاش میں الفجاء ۃ سلمی کو نہ جلاتا' بلکہ یا تو اس کو باندھ کرفتل کر دیتا یا آزاد چھوڑ دیتا' اور کاش بنوسقیفہ کے روز میں اس امارت کو دومیں سے کسی ایک کے مجلے میں ڈال دیتا' ابو بکر پڑٹٹن کا اشارہ عمرؒ اور ابوعبیدہ بڑٹٹن کی طرف تھا' دونوں میں سے ایک امیر ہوتا اور میں وزیر ہوتا۔

#### تین چیزیں کرنے کی تمنا:

اورجوچزیں جھے ہے چھوٹ گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ کاش جب اشعث میر ہے سامنے اسر کر کے لایا گیا تھا ہیں اس کی گردن ماردیتا'
کیونکہ بعد میں میں نے دیکھا کہ جو برا کام اس کونظر آتا ہے وہ اس کا معاون بن جاتا ہے اور کاش جب میں نے خالد میں اتنے کو مرتدین
کے مقابلے کے لیے روانہ کیا تھا اس وقت میں ذی القصہ میں جا کر قیام کرتا اگر مسلمان فتح یاب ہوتے تو خیر اور اگر شکست پاتے تو میں
مقابلے کے در پے ہوتا' یا مددگار بن جاتا' اور کاش جب میں نے خالد میں الولید کوشام کی طرف بھیجا تھا اس وقت عمر میں الخطاب کو عراق
کی طرف بھیج دیتا اور اس طرح خداکی راہ میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ کر ابو بکر شنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا۔
تین با تیں حضرت مجمد میں ہے جھے کی آرز و:

اور کاش میں رسول اللہ مُنْظِّم ہے یو چھ لیتا کہ یہ امارت کس کو ان چاہیے تا کہ پھر کسی کونزاع کا موقع ندر ہتا' اور کاش میں آپ سے بعتی اور کاش میں آپ ہے بعتی اور پھوپھی کی میراث کے متعلق دریافت سے بعتی اور پھوپھی کی میراث کے متعلق دریافت

كرليتا "كيونكه ميري دل مين اس تي متعلق كيھ باطميناني ب-

حضرت ابو بكر مِنْ اللَّهُ كَى سَخ مِين ربائش:

ابوبر الموسین ہونے ہے آب تجارت کرتے تھاوراں وقت ان کا مکان تن میں تھا گر پھر مدینہ میں منتقل ہو گئے تھے است فرنسینہ کی روایت ہے کہ میر ہوالد تخ میں اپنی پیوکی حبیبہ کے پاس رہتے تھے حبیبہ کا تجرہ میں ہیں جبیبہ بنت خارجہ بن زید بن البی زہیر جو بنوالحارث بن الخزرج سے تھے ابو بکڑنے اس مکان پر تھجور کی شاخوں سے ایک جمرہ بنایا تھا 'ابھی اس سے زیادہ اور پر روز تبحی کو بنانے پائے تھے کہ مدینہ میں اپنے مکان میں منتقل ہو گئے بیعت خلافت کے بعد چھ مہینے تک آپ سے بی میں مقیم رہے اور ہر روز تبحی کو مدینہ پیدل آتے رہے اور بھی کھوڑے پر آتے تھے 'ان کے جسم پر ایک تبد اور ایک پر انی چا در ہوتی تھی 'آپ مدینے پہنے کہ لوگوں کو نماز پڑھاتے اور جب نما تے تو محر کہ ماز پڑھاتے اور جب نما تے تو محر میں میں رہتے سراورڈ اڑھی کو خضاب لگاتے اور جمعہ کی نماز کے وقت آکر لوگوں کو نماز پڑھاتے اور جمعہ کی روز دن چڑھے تک سے میں رہتے سراورڈ اڑھی کو خضاب لگاتے اور جمعہ کی نماز کے وقت آکر لوگوں کو نماز پڑھاتے اور جمعہ کی نماز کے وقت آکر لوگوں کو نماز پڑھاتے اور جمعہ کے روز دن چڑھے تک سے میں رہتے سراورڈ اڑھی کو خضاب لگاتے اور جمعہ کی نماز کے وقت آکر لوگوں کو نماز پڑھاتے ہو تھے۔

# حضرت ابوبکر بناتینهٔ کی سا ده زندگی:

ابو بر بن ترہ ہو تھا ہوں تھا آ دی تھا آ دی تھا آ پ ہرروز ضبی کو بازار جاتے خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھا اُن کے پاس بمریوں کا ایک ، یوڑھا بھی آ پ فوداس کو چرانے کے لیے لیے جاتے اور بھی آ پ کا بیکا م کوئی اور شخص کرویتا تھا 'آ پ قبید والوں کی بمریوں کا دودھ دوہ دیا کرتے تھے چنا نچہ جب آ پ خلیفہ ہوئے تو قبیلے کی ایک بچی نے کہا کہ اب ہمارے گھر کی بکریاں نہیں دوہ ہی جا کیں گی ۔ اس کی میہ بات ابو بکر شنے نے کہا ہاں بخدا میں تمہاری بکریاں ضرور دوہ ہوں گا' اور جھے امید ہے کہ اس منصب سے میری ما بقتہ عادات میں کوئی تغیر واقع نہ ہوگا' چنا نچہ خلیفہ ہو کر بھی ابو بکر رہی تھن قبیلے کی بکریوں کا دودھ نکالتے رہے اکثر ایسا ہوتا کہ آ پ قبیلے کی بکریوں کا دودھ نکالتے رہے اکثر ایسا ہوتا کہ آ پ قبیلے کی بکریوں کا دودھ نکالتے رہے اکثر ایسا ہوتا کہ آ پ قبیلے کی بکریوں کا دودھ نکالے کہ بھی کہتی آ پ ان کو چرالا سے کی بچی سے پوچھتے کہ اگریم چاہتی ہوتہ ہاری بھریاں میں چرالا وک یا تم کہوتو ان کو کھول کرچھوڑ دوں 'لڑ کی بھی کہتی آ پ ان کو چرالا سے اور بھی کہتی ان کوچھوڑ دیجیے۔ چنا نچہ جیسا وہ کہتی آ پ اس کی مرض کے مطابق کردیا کرتے 'تنے کے قیام کے زمانے میں چھ مہینے تک آ ہے کا بہی طرز عمل رو بھرار میں جا کہیں تا کہ کہی کہتی تھی مہینے تک آ ہی کا بہی طرز عمل رو بالے کی بہی طرز عمل رو کہا کہ کی بہی طرز عمل رو بھرا کی اس کی مرض کے مطابق کردیا کرتے 'تنے کے قیام کے زمانے میں چھ مہینے تک آ ہے کا بہی طرز عمل رو بی کی بی طرز عمل رو بھر

#### مرينه مين قيام:

ت المراق کے مسلم معاش کے اور وہیں قیام کرلیا آپ نے فرائض خلافت اور اپنے مسلم معاش پرغور کیا اور کہا بخدالوگوں کے معاملات کی نگرانی کے ساتھ تجارت نہیں ہوسکتی' اس خدمت کے لیے فراغت اور پوری توجہ کی ضرورت ہے ادھر میرے اہل وعیال کے لیے بھی بچھ ضروری ہے اس لیے آپ نے تجارت ترک کردی۔ اور بیت المال سے اپنی اور اپنے متعلقین کی ضروریات کے لیے روز انہ خرچ لینے لگے لوگوں نے آپ کے ذاتی مصارف کے لیے سالانہ چھ بزار در بم کی قم منظور کی تھی۔

بیت المال کی رقم کی واپسی:

جب ابو بکر جنائفۂ کی وفات کا وقت نبوا تو انہوں نے کہا' بیت المال کا جو پچھ سامان جمارے پاس موسب واپس کر دو۔ کیونک

میں اس ، ل میں ہے اپنے ذمے پچھر کھنانہیں چاہتا'میری وہ زمین جوفلاں مقام پر واقع ہے وہ اس رقم کے معاوضے میں دے دوجو آج تک میں نے بیت المال ہے لی ہے چنانچہ وہ زمین' ایک اوٹنی' ایک قلعی گرغلام اور پچھ غلہ جس کی قیمت پانچ درہم ہوگی بیسب چیزیں عمر بھٹنو کو دے دی گئیں' عمر نے کہا کہ ابو بکرٹنے اپنے بعد والوں کو کس قد رمشکل میں مبتلا کر دیا ہے۔ بیت المال کی رقم:

ایک روایت یہ ہے کہ ابو بکڑنے لوگوں ہے کہا کہ حساب لگاؤ کہ جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں میں نے بیت المال کی کتنی رقم خرچ کی ہے جو پچھ میزان نکلے اس کومیری جا کداد سے وصول کرلو چنانچہ حساب لگایا گیا تو پورے زمانہ خلافت کی رقم آٹھ ہزار درہم نکلی۔

#### طلح بن عبيدالله كاعتراض كاجواب:

اساء بنت عمیس کہتی ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ ابو بکر بھاٹھ کے پاس آئے اور کہا آپ نے عمر بھاٹھ کولوگوں پر خلیفہ مقرر کیا ہے حالا نکہ آپ کومعلوم ہے کہ آپ کی موجود گی میں اوگوں کوان سے کیا کیا تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں جب سب پچھان کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ نہ جانے کیا کیفیت ہوگ آپ کی موجود گی میں اور گول کو ان ہو بھر بھاٹوں نہ جانے کیا کیفیت ہوگ آپ خدا کے سامنے جارہے ہیں وہ آپ کو بھا دیا آپ نے طلحہ سے کہا تم جھے خدا کا لیے ہوئے تھے یہ من کر آپ نے کہا جھے بھا دو کو گول نے آپ کو بھا دیا آپ نے طلحہ سے کہا تم جھے خدا کا خوف دلاتے ہویا در کھو جب میں خدا کے سامنے جاؤں گا اور وہ جھے سے باز پرس کرے گا تو میں کہوں گا میں نے تیری مخلوق پران میں سے بہترین خص کو خلیفہ بنایا ہے۔



باب٩

# حضرت عمر فاروق رضائينه

حضرت عمر مناشد كايبلا خطبه:

گزشتہ صفی تہ میں ہم ابو بکر رہی گئن کے عمر رہی گئن کو خلیفہ مقرر کرنے 'ابو بکر رہی گئن کے وفات پانے اور عمر کے ان کی نماز جنازہ پر جوانے اور صبح ہونے ہے۔ بل رات ہی کوان کی تدفین عمل میں آنے کے واقعات بیان کر چکے ہیں 'اس رات کے ختم ہوتے ہی صبح کو عمر نے نہ جوسب سے پہلا کام کیا اس کے متعلق شداد کی روایت یہ ہے کہ خلیفہ ہونے کے بعد عمر رہی گئند منبر پر چڑھے اور کہا میں چند کلمات کہنا چا ہتا ہوں تم لوگ ان پر آمین کہوائی طرح مری کا بیان ہے کہ خلیفہ ہونے کے بعد عمر نے جوسب سے پہلی گفتگو کی وہ یہ تھی کہ عربوں کی مثال ایس ہے جیسے نکیل میں بندھا ہوا اونٹ جو اپنے قائد کے پیچھے چگار ہتا ہے لہذا قائد کا فرض ہے کہ سوچ سمجھ کراس کی قیادت کرنے اور میں قتم ہے کہ ان کوسید ھے رائے پر لے کرچلوں گا۔

حضرت ابوعبید "ہے کے نام فرمان:

خلیفہ ہونے کے بعد عرفی نے سب سے پہلا خط ابوعبیدہ کو لکھا جس میں ان کو خالد کے شکر کا امیر مقرر کیا اور لکھا کہ میں تم کو اس خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو باقی زہنے والا ہے اور جس کے سواہر چیز فنا ہونے والی ہے جس نے ہم کو گمراہی سے نکال کرراہ راست پرلگایا 'اور ظلمت سے نکال کرنور میں واخل کیا 'میں تم کو خالد کے لئے کھڑے ہوجا و'تم مسلمانوں کے حقوق اوا کرنے کے لیے کھڑے ہوجا و'تم منیمت کی حرص میں آ کر مسلمانوں کو ہلاکت میں جتالا نہ کرنا اور نہ کسی اجنبی مقام میں وہاں کے حالات اور نتائج سے بخبر ہوکران کو تھر رانا 'جب تم کسی جماعت کو جنگ کے لیے جیجوتو معقول تعداد کے بغیر نہ جیجانا مسلمانوں کو ہلاکت میں ہرگز جتلانہ کرنا 'خدانے تمہار امعاملہ میرے ہاتھ میں اور میر امعاملہ تمہارے ہاتھ میں ویا ہے دنیا کی محبت سے اپنی آ تکھیں بند کر لواور اپنے دل کو اس سے بنیاز کرلو خبر دارا گلے لوگوں کی طرح ہلاکت میں مت ڈ الوان کے بھڑ نے کے میدان تمہاری آ تکھوں کے سامنے ہیں۔ حضرت خالد رہی گئی: کی جگہ حضرت ابوعبیدہ وہی گئیز کا تقرر د

جولوگ شام میں ابو بکر بن النیز؛ کی وفات کی اطلاع کے کر گئے تھان کے نام سے ہیں شداد بن اوس بن ثابت انصار کی محمیہ بن جزء اور بریا انہوں نے مسلمان یا قوصہ کی گھائی پر رومی جزء اور بریا انہوں نے مسلمان یا قوصہ کی گھائی پر رومی دشنوں سے بر سر پیکار تھے مید جب کا واقعہ ہے اس کے بعد ان لوگوں نے ابو عبیدہ وہن گئے؛ کو ابو بکر رہن گئے؛ کی وف ت پانے کی اطلاع دی اور بتلایا کہ عمر نے آپوشام کی جنگ کا سپیسالا رمقر رکیا ہے اور تمام امراء کو آپ کا ماتحت بنایا ہے اور خالد من گئے؛ کو معزول کر دیا ہے۔ جنگ فحل :

ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب مسلمان اجنادین کے معرکہ سے فارغ ہوگئے تو وہاں سے فنل کی طرف جوعلاقہ اردن میں ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب مسلمان اجنادین کے معرکہ سے فارغ ہوگئے تھے مسلمان بدستورا پنے امراء کے ماتحت تھے خالد مقدمۃ الحیش پر تھے' رومیوں نے بیسان بر پہنچ کراس کی نہروں کے بند توڑو ہے' وہاں کی زمین شورتھی جس سے تمام زمین دلدل بن گی' بیسان فلسطین اور

اردن کے درمیان واقع ہے؛ جب مسلمان وہاں پہنچ تو وہ رومیوں کی کارستانی سے لاعلم تھے'ان کے گھوڑ ہے دلدل میں پھنس گئے اور انہیں بخت مصیبت اٹھانی پڑئ ' مگر خدانے ان کو وہاں سے سلامتی سے نکال ویا' بیسان کا نام اس زحمت کی وجہ ہے جو مسلمانوں کو وہاں اٹھی نی پڑئ کہ زات الروغہ (دلدل والی جگہ ) پڑگیا' اس کے بعد مسلمان رومیوں کے پاس پہنچے وہ اس وقت فنل میں تھے' طرفین میں جنگ ہوئی رومیوں نے تک گئے ۔ فنل کا واقعہ عمر بندائین کی جنگ ہوئے رومی دشق پہنچ گئے ۔ فنل کا واقعہ عمر بندائین کی خلافت کے چھ ماہ بعد ذوالقعد و سامھے میں چیش آیا تھا اس سال کے امیر جج عبدالرحمٰنٌ بن عوف تھے۔

فتح وشق:

تی کی کے بعد مسلمان دمشق کی طرف متوجہ ہوئے مقدمۃ الحیش پرخالد یمن الولید تھے روی دمشق میں ایک شخص با ہان نامی کے پاس جمع ہو گئے تھے عیر نے خالد بن الولید کومعزول کر کے ابوعبید ہوگئے تھے عیر نے خالد بن الولید کومعزول کر کے ابوعبید ہوگئے کوسید سالا رمقرر کر دیا تھا ' دمشق کے اطراف مسلمانوں اور رومیوں کوشت میں بردی شدت کی جنگ ہو گئی اس جنگ میں خدا نے رومیوں کوشکست دی اور مسلمانوں کو بہت سامال غنیمت حاصل ہوا ' رومیوں میں گئی میں خدا نے رومیوں کوشکست دی اور مسلمانوں کے دیے ' رومیوں میں گئی اور آخر کا راس کو فتح کر کے رہے' رومیوں نے بڑے دو بینا قبول کیا۔

#### حضرت ابوعبيدٌه كي امارت كا فرمان:

عرِّ کے پاس سے ابوعبیدہ کے نام ان کی امارت اور خالد رخی تین کی معزولی کا حکم پہنچا تو انہوں نے شرم کی وجہ سے وہ خط خالد رخی تین کوئیں دکھلا یا جب دمشق خالد رخی تین کوئیں دکھلا یا جب دمشق خالد رخی تین کوئیں کے نام سے لکھا جا چکا تب ابوعبیدہ نے خالد رخی تین کو اس خط کے مضمون سے مطلع کیا جب اہل دمشق نے صلح کر لی تو باہان جس نے مسلمانوں سے جنگ کی تھی ہرقل کے پاس چلا گیا' دمشق رجب ہماجے میں فتح ہوا تھا' اس کے بعد ابوعبیدہ نے اپنی امارت اور خالد رخی تین کی معزولی کو ظاہر کر دیا' مسلمانوں اور رومیوں کا مقابلہ رجب ہماجے میں فتح ہوا تھا' عین فی فلسطین اور اردن کے درمیان واقع ہے وہاں بڑے نے ورکامعر کہ ہوا تھا اس کے بعد رومی ومشق میں پہنچے تھے۔

یں چپنے ہے۔ گرخالڈ اورعباڈہ کی روایت میں بیہ ہے کہ جب بزید مدینہ سے ابو بکر بڑاٹیز کی وفات کی اطلاع اور ابوعبید ہ کی امارت کا تھم لے کرمسلمانوں کے پاس برموک پہنچااس وقت مسلمانوں اور رومیوں میں بڑی شدت کی جنگ ہور ہی تھی اس کے بعد راوی نے تمام واقعہ برموک کا بیان کیا ہے اور دمشق کا واقعہ اس طرح بیان نہیں کیا جس طرح کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے میں اس روایت کا پچھ حصہ بعد میں ذکر کروں گا۔

## خالة بن سعيداورولية بن عقبه كومعا في :

ضیفہ ہونے کے بعد عمر رہی گئی۔ 'خالہ 'بن سعیداور ولید بن عقبہ سے خوش ہو گئے۔ان دونوں کومدینہ میں داخل ہونے کی اجازت خیبنہ ہونے کے بعد عمر رہی گئی۔ 'خالہ 'بن سعیداور ولید بن عقبہ سے خوش ہو گئے۔ان دونوں کومدینہ میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی اور ان کوشام واپس کر دیا تھا' اور ان سے دی کہ ہددیا تھا کہ اب میں تم کو اچھی طرح آزمانا چاہتا ہوں' جاؤ ہمارے جس امیر کے ساتھ تم چاہتے ہو' مل جاؤ' چنا نچہ سے دونوں فوج میں آگر شریک ہوگئے تھے۔

# دمشق کاواقعہ سیف کی روایت کے مطابق

## حضرت خالدٌ بن وليد کي معزولي:

خالدَاورعبَاد ہُ بیان کرتے ہیں کہ جب خدانے یرموک کی فوجوں کوشکت وے دی اور واقوصہ کے لوگ تہ ہم ہوگے اور مال غیمت اور اندہ مات تقسیم ہو چکے اور ٹمس اور وفو دہیجے جا چکئ تب ابوعبید ہ نے اس اندیشے سے کہ مبادا مرتدین برموک پرحملہ کر ک قابض ہوج نیس اور ہماری رسد کے راستے بند کر دیں ہرموک پر بشیر بن کعب بن الی الحمیر کی کواپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا اورخودصفر کے ارادے سے آگے بڑھے ابوعبیدہ بھاگنے والوں کا تعاقب کرنا چاہتے تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ روی کہیں جمنا چاہتے ہیں یا منتشر ہون چاہتے ہیں ات نے بیس ان کے پاس اطلاع آئی کہ روی فنل پر جمع ہور ہے ہیں اور یہ بھی اطلاع ملی کہ اہل ومشق کی مدد کے لیے حمص جا سے مکک آ ربی ہے اس وقت ابوعبیدہ متر دو ہوئے کہ آغاز ومشق ہے کریں یافنل سے جو علاقہ اردن کا ایک شہر ہے اس لیے انہوں نے اس بارے میں عمر بخالی کی خدمت میں کھو کر بدایت طلب کی اور جو اب کے انظار میں صفر میں تھم رکو کو جگ کے اثر ان فلسطین نے اس بارے بعد جملہ امراء کو ان کے عہدوں پر برقر اردکھا مگر خالد بڑائیڈ کو ابوعبیدہ گے کا تحت کردیا اور عمر وکو جگ کے اثر ان فلسطین میں ہونے گئے تو عمر و و ہال کے سپر سالار ہوں گے۔ حضرت خالد بڑائیڈ کی معزولی کی وجہ:

لوگوں کا خیال ہے کہ عمر نے خالد رہی گئی کو ان کی کسی گفتگو کی وجہ سے معزول کر دیا تھا ابو بکر کے پورے زیانہ خلافت میں عمر خالد سے ناراض رہے اور ان کے اعمال کو ناپیند کرتے رہے کیونکہ انہوں نے ابن نویرہ کوتل کر دیا تھا اور نیز ان سے جنگ میں بعض بے ضابطگیاں سرز د ہوئی تھیں 'چنانچہ خلیفہ ہوتے ہی جو بات سب سے پہلے عمر بڑا ٹینئ کی زبان سے نکلی وہ خالد سے معزول کرنے کے متعلق تھی آب نے کہا کہ میرے زمانے میں خالد رہی گئی کہ میں خامہ دارع ہدے پرنہیں رہیں گے۔

## تكذيب نفس كى شرط:

عمرٌ نے ابوعبیدٌہ کو خطالکھا کہا گرخالدٌا پے نفس کی تکذیب یعنی اپنے قصور کاوہ اعتر اف کرتے ہیں تو وہ علی حالہ' سپد سالا رہیں اورا گروہ اس کے لیے تیارنہیں ہیں تو تم ان کی جگہ سپد سالا رمقرر کیے جاتے ہواس کے بعد تم ان کے سرے ان کی دستارا تار لیں اور ان کا تمام مال ان سے نصفانصف سے تقسیم کرالیں ا۔

#### حضرت خالد رخالفيُّه؛ كالبهن سےمشورہ:

جب ابوعبید ہ نے خالد سے اس محکم کا ذکر کیا تو خالد رہی گئی نے کہا مجھے ذرا مہلت دومیں اپنی بہن سے اس معاملے میں مشورہ کرتا ہوں' ابوعبید ہ نے ان کومہلت دے دی خالد اپنی بہن فاطمہ بنت الولید کے پاس گئے وہ حارث بن ہشام کی بیوی تھیں' خالد ؓ نے ان سے اس معاملے کا ذکر کیا' فاطمہ نے کہا' بخدا عمر بھائی تہمیں کبھی پندنہیں کریں گے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہتم اعتراف قصور کرو ان سے اس معاملے کا ذکر کیا' فاطمہ نے کہا' بخدا عمر بھائی بہن کا سرچوم لیا اور کہا بے شک تم بچ کہتی ہو' چنا نچے خالد ؓ نے معزول ہونا قبول کیا مگر اپنے نفس کی تکذیب پرتیار نہ ہوئے۔

حضرت خالدٌ کے مال کی تقسیم:

ابوبکر کے غلام بلال ابوعبید ڈے پاس بہنچاور کہاتم کو خالد کے متعلق کیا تھم دیا گیا ہے ابوعبید ڈنے کہا بھے کو بی سے دیا ہے کہ ان کا عمامہ اتا ربوں اور ان کے مال کوآ دھوں آ دھ تھیم کرلول 'چنانچا بوعبید ڈنے خالد بھی تھنے کا تمام مال تھیم کرلیا آخر میں ان کی جوتی کا جوڑارہ سیاد بوسید ڈنے کہا بیصرف ان ہی کے کام کا ہے خالد نے کہا ہاں! مگر میں امیر المؤمنین کی نافر مانی نہیں کرسکتا تم وجیب تھم ملہ ہے ویب ہی کرو اس پر ابو مبید ڈنے کہا جوتا لے لیا اور ایک خالد رہی تھنے کو دے دیا معزول ہونے کے بعد خالد رہی تھنے عمر جی تھنے کی خرید اربی د

سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ جب عمر خالد بڑھ کے پاس سے گزرتے تو ان سے کہا کرتے اے خالہ اِ خدا کا مال جوتم دبائے بیٹے ہواس کو نکالؤ خالہ کہتے 'بخدامیر سے پاس کوئی مال نہیں ہے اور جب عمر نے ان کا زیادہ چیچا کیا تو خالہ نے کہا اے امیر الموشین میں نے تمہاری سلطنت میں سے جو کچھ لیا ہے اس کی قیمت چالیس ہزار درہم بھی نہیں ہے معرف نے کہا جس ہزار درہم میں تم سے خرید تا ہوں خالہ نے کہا جھے منظور ہے معرف نے کہا میں نے تم سے لے لیا 'خالہ کے پاس سوائے گھر کے سامان اور چند غلاموں کے اور پچھ نہ نکلا اس کی قیمت کا حساب لگایا گیا 'تو اس ہزار درہم ہوئی 'عرف نے وہ سب مال ان سے لے لیا اور ان کوچالیس ہزار درہم دے دیے' کسی نے عمر سے کہا امیر المؤمنین !اگر آپ خالہ رہ اللّٰون کا سامان ان کووالیس دے دیں تو مناسب ہے عمر نے کہا بخدا میں مسلمانوں کا دیے' کسی نے عمر سے کہا میں کروں گا مگر خالد رہ اللّٰہ نے ساتھ میں معاملہ کرنے کے بعد عمر وہائی کا دل ان کی طرف سے صاف ہوگیا تھا۔

تا جر ہوں ہر گرز واپس نہیں کروں گا مگر خالد رہ کا ٹھی سے معاملہ کرنے کے بعد عمر وہائی کا دل ان کی طرف سے صاف ہوگیا تھا۔

حضرت ابوعبيده مِنْ تَتَنَهُ كُومِدايات:

جب عمرٌ کے پاس ابوعبیدٌ ہ کا خط بد دریافت کرنے کے لیے آیا کہ حملہ کس مقام پر پہلے کیا جائے تو عمرٌ نے اس کا بد جواب دیا'
اما بعد! تم کو چا ہے کہ پہلے دمشق پر حملہ کر و کیونکہ دمشق شام کا قلعہ اور دشمنوں کا دارالحکومت ہے' اور خل والوں کے مقابلے میں اپنا دستہ
چھوڑ کر ان کو الجھائے رکھوتا کہ وہ لوگ تمہاری طرف توجہ نہ کر سکیں' اس طرح اہل فلسطین اور اہل جمع کو بھی مصروف کر دو' اگر بیہ
مقانات دمشق سے پہلے فتح ہو گئے تو تمہاری مراد برآئے گی اوراگر خدانے دمشق کوان سے پہلے فتح کرادیا تو اس کی حفاظت کے لیے
ایک امیر کوچھوڑ دینا اور باقی امراء اور تم جا کرفل پر جملہ کرنا' جب فنل فتح ہوجائے تو تم اور خالد رہی ٹیز جمعس کی طرف مڑجانا اور شرحبیل
ایک امیر کوچھوڑ دینا اور باقی امراء اور تم جا کوفل پر جملہ کرنا' جب فنل فتح ہوجائے تو تم اور خالد رہی ٹیز جمعس کی طرف مڑجانا اور شرحبیل
اور عمر وکوار دن اور فلسطین میں چھوڑ دینا اور ہرشہراور ہرفوج کے امراء تا تھم ثانی اپنی خدمات پر برقر ارر ہیں گے۔

فخل کا محاصرہ:

ابوعبیدہ نے فنل کی طرف دس قائدروانہ کے ابوالاعور اسلمی عباعمرو بن بزید بن عامر الجرشی عامر بن حمیث عمرو بن کلیب جو سحصہ عمرہ بن فیلے کے تھے۔ عمارہ بن الصعق بن کعب صیغتی بن علبہ بن شامل عمرو بن الحبیب بن عمرومبدہ بن عامر بن شعمہ بشیر بن عصمہ عمارہ بن فحش بیسب لوگ قائد اور تھے مرداری کے لیے جبال تک ہو سحمہ عمارہ بن فحش بیسب لوگ قائد تھے اور ان میں سے ہرا کی کی ماتحتی میں پانچ پانچ قائد اور تھے مرداری کے لیے جبال تک ہو سکتا صحابہ بی میں سے لوگ فتی ہوتے بھے بیسب لوگ صفر سے روانہ ہو کوفل کے قریب تفہر گئے، مگر جب رومیوں کو مسلمانوں کی فوجوں کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ ان کے اراد ہے ہے آ رہی جیں تو رومیوں نے فنل کے اطراف کی ندیوں کے بندتو ز و سے جس سلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی اور اس ہزار شد سواران کے حملے سے تمام زمین میں پانی تجیل گیا اور وہ دلدل بن گئی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی اور اس ہزار شد سواران کے حملے سے محفوظ رہ گئے مسلمانوں نے شام کے شہروں میں سب سے پہلے فل کا محاصرہ کیا اور اس کے بعد دشق کا می صرہ کیا۔

#### حمص كامحاصره:

ابوسیدہ نے ذوالکا ح کودشق اور ممص کے درمیان متعین کیا تا کہ وہ وہاں پشت پناہی کا کام انبی مریں اور علقمہ بن تکیم اور مسروق کو دمشق اور فلسطین کے درمیان متعین کیا ، ان کے امیر بیزید تھے ، بیزید ابوعبیدہ کے ساتھ مرج سے روانہ ہوئے تھے ، اور مقد سے پر خالد ہن الولید کو مامور کیا تھا خالد گے دونوں بازوؤں پر عمروا دار ابوعبیدہ تھے ، سواروں کے افر عیاض اور پیدل کے افر شرحیل تھے ، مسلم نوں نے دمشق کی طرف پیش قدمی کی ، اہل دمشق کا سردار نسطاس بن نسطوس تھا ، مسلمانوں نے اہل دمشق کا محاصرہ کر لیا اور دمشق کے اطراف فردکش ہوگئے ، ایک طرف ابوعبیدہ تھے ، ایک طرف عمروتھے ، ایک طرف بیزید تھے ہرقل اس زمان میں محمص میں تھہرا ہوا تھا محص کا شہراس کے اور مسلمانوں کے درمیان واقع تھا مسلمانوں نے دمشق کا سرتر دن تک تخت محاصرہ کئے رکھا جم میں تھہوں ، تیرانداز یوں اور خبنیقوں سے دیمن کوخوب پریشان کرتے رہے وہ لوگ شہر میں پناہ گزیں تھے اور ایدا دی آس لگائے بیٹھے تھے ، ہرقل ان سے قریب ہی تھا ، اس سے انھوں نے مدوللب کی ، گر ذوالکا ع دمشق سے ایک رات کے فاصلے پر اسلامی لشکر اور تھی اہل دمشق کی امداد کے لئے آسکیں تو ذوالکا ع کے مقابلے کے لئے تھہر کیا کہ دور دوالکا ع کے مقابلے کے لئے تھہر کی حالت میں گرفتار رہے ۔ کے کئے اور ذوالکا کا عرض کے اور ذوالکا کا ع کے مقابلے کے لئے تھہر کی کے اور ذوالکا کے مقابلے کے لئے تھہر کے لئے تھہر کے اور ذوالکا کا دور دوالکا کے مقابلے کے لئے تھہر کے کئے اور ذوالکا کا دور دوالکا کے مقابلے کے لئے تھہر کے کئے اور ذوالکا کا دور دوالکا کے مقابلے کے لئے تھہر کے کئے اور ذوالکا کا دور دوالکا کے مقابلے کے لئے تھہر کے کہرا کو اور ان کی دور دور کیا کہ دور کیا کو دور کے لئے آپ کی دور کیا ہے دور کے لئے تا کہر کے لئے تا کو دور کے لئے آپ کی دور کے لئے تا کس کے دور کے لئے تا کس کے دور کیا کو دور کیا ہور کے دور کے لئے تا کس کر دور کیا کے دور کے لئے تا کس کر دور کیا کیا کہ دور کے لئے تا کس کر دور کے لئے تا کس کر دور کیا کہرا کو دور کیا ہور کے لئے تا کس کر دور کے لئے تا کس کر دور کیا ہور کے لئے تا کس کر دور کے لئے تا کس کر دور کیا ہور کے لئے تا کس کر دور کیا ہور کے لئے تا کس کر دور کیا ہور کے کس کر دور کے کس کر دور کیا ہور کر کے دور کس کر دور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا کیا کہرا کیا گور کے کس کر دور کس کر دور کیا ہور کس کر دور کیا

#### اہل دمشق کاجشن:

جب اہل دمشق کو یقین ہو گیا کہ ان کو امداد نہیں پہنچ سکتی تو ان میں کمزوری اور ہز دلی پیدا ہو گئی اور انہوں نے مزید جدو جہد ترک کر دی اور مسلمانوں کی سے بورش اس سے قبل کی لوٹ ترک کر دی اور مسلمانوں کی سے بورش اس سے قبل کی لوٹ مار کے مانند ہے جب سر دی زیادہ ہو جائے گی تو ہیا گئے خود ہی یہاں سے بھا گ جائیں گئ مگر سر دی شروع ہو گئی تب بھی مسلمان واپس نہ ہوئے 'اسی عرصے میں اہل دمشق کے پاوری کے یہاں لڑکا پیدا ہوا' اس خوشی میں اس نے سب لوگوں کی دعوت کی'رومیوں نے خوب کھایا اور بیا' یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی اپنی متعینہ جگہ کی تگر انی سے بالکل بے خبر ہو گئے' مسلمانوں میں خالد "کے سوا اور سب لوگ رومیوں کی اس حالت سے ناواقف تھے۔

#### حضرت خالد رخالتْن كي پيش قدمي:

خالد بن تنیز کی کیفیت میتی که نه خود سوتے اور نه کسی کوسونے ویتے تھے ان کورومیوں کی سب با توں کاعلم رہتا'ان کی آئیمیں بہت تیز تھیں وہ اپنی سمت میں بہیشہ معروف رہتے چنا نچرآ پ نے بچھ رسیاں اور ڈوریاں سیر ھیوں اور کمندوں کی شکل کی تیار کیں'اور اس دعوت کے روز شام ہوتے ہی خالد اور ان کے سپاہیوں نے پیش قدمی کی 'سب سے آ گے خود خالد اور قعقاع بن عمر واور فدعور بن عدی اور ان جیسے اور چند اصحاب روانہ ہوئے اور اپنے لوگوں کو بیہ ہدایت کر گئے کہ جب شہر پناہ سے تم لوگ ہماری تکبیروں کی آوازیں سنوتو فوراً ہماری طرف چڑھ آؤاوروروازے پرجملہ کردو۔

#### شهر پناه پر چڑھائی:

جب خالدٌ اور استان کی کمروں 'پروہ مشکیس بندھی ہوئی تھیں جن کے ذریاں نے خندق کو تیر کر پارکیا تھ' جب ڈوریاں ان کنگروں پر پھینک دیں'اس وقت ان کی کمروں' پروہ مشکیس بندھی ہوئی تھیں جن کے ذریعے ہے انہوں نے خندق کو تیر کر پارکیا تھ' جب ڈوریاں ان کنگروں میں بخو لی آئے۔ سکی تو قعقاع اور مذعوران کو پکڑ کراو پر چڑھ گئے اوران دونوں نے باقی تمام رسیاں اور ڈوریاں او پرکنگروں سے باندھ دیں۔ در بانوں کامل:

شہر پناہ کے جس جھے پرمسلمانوں نے پورش کی تھی وہ نہایت متحکم اور نا قابل مرورتھا خالد ّ کے تمام ساتھی کچھےاو پر چڑھ گئے اور کچھ دروازے پہننچ گئے جب قصیل پرسب لوگ باطمینان چڑھ گئے تو خالد نے اس مقام پر دوسرے چڑھنے والوں کی حفاظت کے لیے کچھ کا فظ حچور ریئے اورخو داپنی جماعت کو لے کریٹیچا ترے اوراو پر والوں کو تکبیر کئے کا حکم دیا'ان کی تکبیروں کی آوازیں سنتے ہی سیجھ مسلمان دروازے کی طرف دوڑے اور سیجھان رسیوں کی طرف جھپٹ پڑے اور چھلانگیں مارتے ہوئے اوپر چڑھ گئے' خالدؓ نے ایے قریب کے دشمنوں پرحملہ کردیا اوران کو وہیں سلا دیا اس کے بعد دروازے پر پہنچ کر دریا نوں کا خاتمہ کر دیا۔

اہل دمشق کی بدحواسی:

اہل شہراور دوسرے تمام لوگوں پر پریشانی اور بدحواسی کی کیفیت طاری ہوگئی وہ سب اپنی اپنی جگہوں پر پنچے ان کی سچھ میں ندآتا تھا کہ بدواقعہ کیا ہے مسلمان ہرطرف اپنے اپنے پاس والوں کو تہ تیج کررہے تھے خالد اوران کے رفیقوں نے دروازے کی زنجیروں کوتلواریں مار مارکر کاٹ دیا اور دروازے کواسلامی شکر کے لیے کھول دیا 'مسلمان اندرگھس گئے خالد کے دروازے کے پاس ا يك بهي جناكجوا بياندر ماجس كوتل ندكر ديا گيامو-

اہل دمشق ہےمصالحت:

جب خالد ہن تیں کواس جملے میں خاطرخواہ کا میا بی ہوگئی اور وہ اپنی طرف کے دروازے پر بالجبر قابض ہو گئے تو اس طرف کے د ثمن بھاگ بھاگ کر دوسرے دروازوں کی طرف پناہ لینے کے لیے دوڑے ان دروازوں کی طرف کے دشمنوں کومسلمانوں نے نصف نصف تقتیم پرمصالحت کی دعوت دی تھی مگراس تجویز کوانہوں نے مستر دکر دیا تھا اور دفاع پراڑے رہے تھے مگر جب خالدٌ نے ان پراچا تک حملہ کر دیا تو وہ لوگ فوراً اپنی طرف کے مسلمانوں ہے لیے خواست گار ہو گئے ۔مسلمانوں نے اس کومنظور کرلیا چنا نچیہ رومیوں نے اندر سے درواز ہے کھول دیئے اورمسلمانوں ہے کہا جلداندرآ و اور ہم کواس دروازے کے حملہ آوروں سے بچاؤ'اس کا یہ تیجہ ہوا کہ ان تمام درواز وں کی طرف کے مسلمان سلح کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے اور خالدٌ اپنے دروازے سے بالجبر فنح کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے خالدؓ اور دوسرے اسلامی امراء وسط شہر میں اس طرح ایک دوسرے ہے ملے کہ ایک جماعت قتل اور غارت گری میںمصروف تھی اور دوسری جماعت صلح اور امن دہی کے ساتھ داخل ہورہی تھی مگر جب صلح ہوگئی تو مسلمانوں نے خالد من الثین کی طرف کے حصے کہ بھی سکتے سے تھم میں شامل کر دیا۔

ومشق کے مال غنیمت کی تقسیم:

دشق کی مصالحت زرنفذاور زمینوں کی تقسیم پر اور فی کس سالا نہ ایک دینار پر منعقد ہوئی تھی مقتولین کا سامان مسلمانوں نے آپس میں بانٹ لیاتھا' خالدؓ کے سیاہیوں کو بھی اتنا ہی حصہ ملاجتنا کیدوسرے امراء کے سیاہیوں کودیا گیاتھا' ملک کا باقی حصہ بھی اس صلح میں شامل تھا۔ چنانچے زمین پر فی جربب ایک جریب پیداوار کامحصول لگایا گیا تھا' مگر شاہی خاندان اور اس کے ساتھ جانے والوں کا تمام مملوک سامان مال غنیمت کا قرار دیا گیا' مال غنیمت میں ہے ذ والکلاع اوران کی فوج' ابوالاعوراوران کی فوج' بشیراور ان کی فوج کو بھی جھے دیئے گئے تھے۔اس فتح کی خوشخبری فوراً حضرت عمر بٹائٹنا کی خدمت میں بھیجی گئی۔

#### عراقی فوج کی مراجعت ِعراق:

ابوعبیدہ کے پاس عمر رہی تائید کا تھم آیا کہ عراق کی فوجوں کوعراق واپس بھیج دواوران کو تھم دو کہ وہ صعد بن مالک ہے جہ کرمل جائیں 'اس لیے ابوعبیدہ نے غراق کی فوج کا امیر باشم بن عتبہ کو مقرر کیا اس فوج کے مقدے کے افسر قعقاع بن عمر و تھے میمنے اور میسرے کے افسر عمر و بن مالک الزہر کی اور ربعی بن عامر تھے 'وشق کے بعد میالوگ سعد کی طرف روانہ ہوئے چنا نچہ باشم عراق کی فوجوں کو لے کرعراق کو گئے 'اور دوسرے قائدین فل کی طرف روانہ ہوئے 'باشم کے ساتھ دس بزار سپا ہیوں کا لشکر تھا ان میں ہے جو لوگ شہید ہوگئے تھے ان کے بجائے اور لوگوں کو بھرتی کر لیا گیا تھا 'ان ہی میس سے قیس اور اشتر بین 'المیا کی طرف علقہ اور مسروق گئے اور اس کے داستے پر فروش ہوگئے۔ یزید بن الی سفیان یمن کے قائدین کے ساتھ دشق میں تھم برے ان میس سے بعض لوگوں کے بینا م ہیں ۔عمرو بن شمر بن غزیہ 'سہم بن المسافر بن بزمہ مشافع بن عبداللہ بن مشافع۔

دمشق کی فتح کے بعد پزید بن ابی سفیان نے دحیہ بن خلیفۃ الکلمی کوسواروں کا ایک دستہ دے کر تد مرروانہ کیا اورا بوالزمیراء القشیر کی کو بھینہ اور حوران کی طرف روانہ کیا مگران مقامات کے لوگوں نے ان دونوں سر داروں سے دمشق کی سلح کی شرا بط پر سلح کرلی اوران مفتوحہ علاقوں کے انتظامات ان ہی دونوں سر داروں کو تفویض کردیئے گئے۔

#### فخل كاوا قعه:

محد بن اسحاق کابیان ہے کہ دمشق کی نتح رجب ۱۳ ھیں عمل میں آئی تھی اور فنل کا واقعہ دمشق سے پہلے پیش آیا تھا اور فنل کے بھا گے ہوئے لوگ دمشق کی طرف چلے گئے تھے اور مسلمانوں نے اس طرف ان کا تعاقب کیا تھا'محمد بن اسحاق کا خیال ہے کہ فنل کا واقعہ ذوالقعدہ ۱۳ ھیں ہوا۔

## فتح ومثق كسنين ميس اختلاف:

واقدی بھی ابن اسحاق کے قول کے مطابق یہی رائے رکھتے ہیں کہ دشق ۱۳ ہے ہیں فتح ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے چھ ماہ تک اس کا محاصرہ کیا تھا اور برموک کا واقعہ ۱۵ ہے ہیں پیش آیا تھا۔ برموک کے بعد ہرقل ماہ شعبان میں انطا کیہ سے قسطنطنیہ کو چلا گیا تھا اور برموک کے بعد پھرکوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا گر ہم سیف کی روایت اس سے قبل بیان کر چھے ہیں کہ برموک کا واقعہ ۱۳ ھیں ہوا تھا اور برموک ہی ہیں مدینے کا قاصد مسلمانوں کے پاس حضرت ابو بکر رہی تین کی وفات کی اطلاع لے کر اس روز شام کے وقت بہنچا تھا جب کہ روی شکست کھا چھے تھے اور یہ کہ حضرت عرش نے مسلمانوں کو تھم دیا تھا کہتم لوگ برموک سے فارغ ہوکر وشق چلے جانا' اور یہ کہ فل کا واقعہ دمشق کے بعد ہوا تھا اور اس کے بعد کی لڑائیاں جو مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوئی ہیں وہ ہرقل کے قسطنطنیہ جانے سے قبل پیش آئی ہیں' ہم ان لڑائیوں کو انشاء اللہ ان کے موقعوں پر بیان کریں گے۔

## ا بوعبيد رضائتيه ثقفي:

اس سال لیعن ۱۳ ہے برعبر ڈنے ابوعبیڈ ابن مسعود ثقفی کوعراق کی طرف روانہ کیا تھا اور وہ بقول واقدی اس سال شہید ہو گئے تھے' مگر ابن اسحاق کابیان ہے کہ یوم الجسر جو جنر ابی عبید ثقفی کے نام ہے مشہور ہے ۱۴ ھیں ہوا تھا۔

# فخل کے واقعات سیف کی روایت کے مطابق

لخل کی اہمیت:

اب بہ خل کے واقعات بیان کرتے ہیں اس روایت میں شام کوفوجوں کی فتو حات اور بعض اور امور کے متعلق نا مناسب اختلافات موجود ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ واقعات ایک دوسرے سے قریب قریب زمانے ہیں واقع ہوئے ہیں 'ابن اسحاق کے بیان اور اس کی تفصیلات کو ہم گذشتہ صفحات میں ذکر کر چکے ہیں گرسری بروایت سیف یہ بیان کرتے ہیں کہ سلمانوں نے دمشق کو فتح کر کے بیزید بن الی سفیان کو مع ان کی فوج کے دیتے کے دمشق میں چھوڑ دیا اور سب لوگ فنل کی طرف روانہ ہو گئے مسلمانوں کے سبہ سالا رشر صبیل ٹین حد ہے فالد رفی فوج کے دیتے کے دمشق میں چھوڑ دیا اور سب لوگ فنل کی طرف روانہ ہو گئے مسلمانوں کے سبہ سالا رشر صبیل ٹین حد ہے فالد رفی گئے کو مقد مے پر ابوعبیدہ ڈاور عمر برق گئے کو بازوں پر ضرار ڈبن الا زور کوسواروں پر اور عیاض بڑا گئے کو پیدلوں پر مامور کیا تھا'ان لوگوں نے ہرقل کی طرف بڑھنا نامناسب خیال کیا کیونکہ اسی ہزار رومی ان کے عقب میں موجود ہے اور یہ معلوم تھا کفل کی فوجیں رومیوں کے لیے سپر کا کام دے رہی ہیں اور انصیں سے رومیوں کی قوقعات وابستہ ہیں اگر سے معرکہ سر ہوگیا تو سارا شام مسلمانوں کے زیرا فقدار آجائے گا۔

#### لېرىيكامحاصرە:

جب مسلمان ابوالاعور کے پاس پنچ توانہوں نے ان کوطبر مید کی طرف آگے بڑھایا' طبر میر پننچ کرمسلمانوں نے اس کا محاصرہ جب مسلمان ابوالاعور نے پاس پنچ توانہوں نے اس کا محاصرہ کرلیااور باقی تمام کشکر نے فحل پر جوعلاقہ اردن میں واقع ہے پڑاؤڑالا' ابوالاعور فخل کی طرف آئے تو وہاں کے لوگ پسپا ہو کر بیسان چلے گئے ۔شرحبیل 'اسلامی فوجوں کو لے کرفنل میں تقیم ہوئے' رومیوں نے بیسان میں قیام کیا' مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان وہ یا فی اور دلد لیں حاکل تھیں' جن کااس ہے قبل ذکر ہوچکا ہے۔

#### ذات الروغه:

مسلمانوں نے محافہ جنگ کی اطلاعات حضرت عمر دخاتیٰ کی خدمت میں روانہ کیں 'خلیفہ کے پاس سے جواب آنے تک ان لوگوں کا ارادہ تُضہر بے رہنے اور فخل پر جملہ نہ کرنے کا تھا' نیز اس وقت دشمن پر پیش قدمی کرناممکن بھی نہیں تھا کیونکہ سامنے کچھڑ اور دلایس موجود تھیں' عرب اس جنگ کوفخل' ذات الروغہ اور بیسان کے ناموں سے موسوم کرتے تھے' یہاں کے قیام کے زمانے میں مسلمانوں کوعلاقہ اردن کی نفیس ترین پیداوار سے مشرکین سے زیادہ مستنفید ہونے کا موقع ملا' ان کا سلسلہ رسد برابر قائم تھا اور بہت فارغ البالی سی گزررہی تھی اس وجہ سے دشمنوں نے بیرخیال کیا کہ مسلمان بالکل بے خبر بہتے ہوئے ہیں۔

## سقلار بن مخراق كااسلامي سياه يراحياً تك حمله:

رومیوں کا سپہ سالار سقلار بن نخراق تھا ان کو توقع تھی کہ ہم لوگ مسلمانوں کو اچا تک ٔ جالیں گے ؛ چنانچہ رومیوں نے مسلمانوں پرحملہ کیا مگرمسلمان بے خبر نہ تھے وہ ہروقت ہوشیار اور چو کئے رہتے تھے 'شرحبیل ٌ رات دن صف آ رائی میں مصروف رہتے تھے' جب مشرکوں نے مسلمانوں پرحملہ کیا تو انہوں نے مشرکین کو ایک دم اپنی تلواروں اور نیزوں پررکھ لیا اور ان کو ذرا مہلت نہ لینے وی' فنل میں بیمعر کہاں زور وشور سے پیش آیا کہاں ہے قبل اس شدت کی جنگ بھی نہیں ہوئی تھی' رات بھراورا گلے روز رات تک میدان کارزارگرم رہا۔ دشمنوں کی آنکھوں میں دینااندھیری ہوگئی وہ تخت حیران و پریشان تھے انہوں نے شکست فاش کھائی اوران کا سپہ سالا رسقلا رین مخراق اور دوسرے بڑے بڑے سردار جن میں سے ایک نسطور بھی تھا' قتل ہوئے مسلمانوں کو نہایت شاندار فتح نصیب ہوئی۔

روميون كا فرارونل:

مسلمانوں نے پہپاہونے والوں کا تعاقب کیا وہ سجھتے تھے کہ دشمن ابھی تک مدافعت کے لئے جمنا چاہتا ہے مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لوگ سخت جیران و پریشان اور اپنے ٹھکانے سے بالکل نا آشناہیں، شکست اور پریشانی نے ان کو دلدل اور کیچز میں دھیل دیا، مسلمانوں کی فوج کے آگے کے دستوں نے جو دشمن سے قریب تھے ان کا تعاقب کیا، رومی دلدل میں دھنس گئے ان کی یہ کیفیت ہوگئ کہ کوئی ان کو چھوتا تو وہ رو کتے نہیں تھے مسلمانوں نے ان کو اپنے نیزوں سے کچو کے دیے، دشمنوں کو ہزیمت تو فنل میں ہوئی اور دلدل میں قتل ہوئے، اس روزاسی ہزار رومی قتل ہوئے تھے بہتے تھوڑے لوگ جان بچا کر بھاگ سکے تھے۔

حضرت خالدٌ کی مراجعت حمص:

مسلمان اس دلدل کو بہت نا پیند کررہے تھے مگر خدانے اسی دلدل کواپی قدرت سے دشمنوں کیلئے مصیبت اور مسلمانوں کے حق میں کار آید اور مفید بنادیا تا کہ مسلمانوں کو بصیرت حاصل ہواوران کی جدوجہد میں ترقی ہوجائے ، مال غنیمت تقسیم کردیا گیا ،اس کے علاوہ ابوعبید ڈاور خالد "فنل سے تمص کوواپس ہوگئے ،اور تمیر بن کعب کواپنے ہمراہ لے کر ذوالکلاع اوران کی فوج کے پاس پنچے اور شرحبیل اوران کی فوج کو گئے۔

#### محاصره ببیبان:

جب شرصیل فنل کی جنگ سے فراغت پا چکے وہ اپنی فوج اور عمر وکو لے کراہل بیسان کی طرف بڑھے اوران کا محاصرہ کرلیا اور اس وقت ابوالاعور اور چندا ور سر دار طبریہ کا محاصرہ کئے ہوئے پڑے تھے۔ار دن کے علاقوں میں دمشق کے واقعات اور فنل اور دلدلوں میں رومیوں اور سقلا رکے انجام کی کیفیت پھیل چکی تھی اور لوگوں کو معلوم ہوگیا تھا کہ شرصیل اور ان کے ساتھ عمر و بن العاصی اور حارث بن ہشام اپنی افواج کو لئے ہوئے بیسان کے ارادے سے جارہ ہیں اس لیے ہر جگہ کے لوگ قلعہ گیر ہو گئے 'شرصیل نے بیسان نبیج کراس کا محاصرہ کرلیا جو چندروز تک جاری رہا گر بعد میں وہاں کے پچھلوگ مقابلے کے لیے باہر نکلے مسلمان ان سے لڑے اور ان کا خاتمہ کر دیا باتی لوگوں نے مصالحت کی درخواست کی جس کو مسلمانوں نے دمشق کی شرا کط پر منظور کرلیا۔

## اہل طبریہ کی اطاعت:

جب اہل طبریہ کو اطلاع مینچی تو انہوں نے ابوالاعور سے اس شرط پرصلح کر لی کہ ان کوشر عبیل کی خدمت میں پہنچا دیا جا ہے۔ابوالاعور نے ان کی درخواست کومنظور کرلیا چنا نچیا ہل طبریہ اوراہل بیسان سے دمشق کی شرائط پرمصالحت ہوگئ اور یہ بھی طے ہوا کہ شمروں اور اس کے مضافات کی آبادیوں کے تمام مکانات میں سے نصف مسلمانوں کے لیے خالی کر دیئے جائیں اور باقی نصف میں خودرومی سکونت اختیار کریں اور فی کس سالا نہ ایک دینار اور فی جریب زمین سے ایک جریب گیہوں یا جویا جس چیز کی کاشت کریں' اوا کی جائے۔ اس کے بعد مسلمان قائدین اوران کی فوجیس آبادی میں مقیم ہوگئیں اورار دن کی صلح پایہ تھیل کو پہنچ گئی' اور تمام امدادی دیتے اردن کے علاقے میں مختلف مقامات میں سکونت پذیر ہو گئے اور فتح کی بٹ ارت عمر رہی گئے۔ میں روانہ کردگ گئی۔

## جنگ فارس کے لیے بیعت:

محر بن عبراللہ اور دوسرے راویوں کا بیان ہے کہ جس رات کو ابو بکر بھا تھے۔ کی وفات ہوئی 'عرِ نے نماز فجر ہے بہل سب سے پہلے جو کام کیاوہ یہ بھی کہ لوگوں کو ٹھی بن الحارثہ شیبانی کے ساتھ اہل فارس کی لڑائی پر آمادہ کیا اور جب سبح ہوئی تو لوگوں سے بیعت لی اور پھر جنگ فارس کے لیے مدعوکیا'لوگ بیعت کے لیے لگا تار آتے رہے' تین روز میں بیعت سے فراغت ہوگئی آپ لاگوں کو ہرروز جنگ فارس کے لیے ابھارتے تھے مگر کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کیونکہ اہل فارس کے تسلط اور شوکت اور مختیف اتو ام پر ان کی عکمرانی کی وجہ سے عربوں کے دلوں پر ان کا بہت زیادہ رعب چھایا ہوا تھا وہ ان کی طرف رخ کرتے ہوئے گھیراتے 'تھے' چوتھے دن پھر عمر نے لوگوں کو جنگ عراق کی دعوت دی چہانچے ہیں ہوا تھا وہ ان کی طرف رخ کرتے ہوئے گھیراتے 'تھے' ہوتھے دن پھر عمر نے الوگوں کو جنگ عراق کی دعوت دی چہانچے ہیں ہو تھا اور گھیراتے کہ تھے' اس لغزش کے بعد ان کے سامنے اور گئی میں شرکت جہاد کے لیے پیش انساری فزارہ کے حلیف تھے یہ جنگ جس میں بھاگ کے تھے' اس لغزش کے بعد ان کے سامنے اور گئی میں شرکت جہاد کے لیے پیش کی گئیں گرانہوں نے عراق کے سوااور کہیں جانا لیند نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے کہ جس عراق کی جنگ سے بھاگ کر خدا کی ناراضگی میں گرفتار ہوا ہوں اور جھے اس کی ذات سے امید ہے کہ و ہیں کی جنگ میں وہ جھے سے اپنی خلقی کو دور کر ہے گا' اس کے بعد مسلمانوں نے کہا تھے نہ خدمات سے ایک خلال کی شروع کر دیں۔

اس جنگ کے لیے اپنی خد مات مسلسل پیش کرنی شروع کر دیں۔

## مننیٰ بن حارثه کی تقریر:

قاسم بن محمد راوی بین که اس موقع پر شخی بن حارثه نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہاا ہے لوگو! تم عراق کی جنگ کوکوئی بہت بزامعر کہ نتی مجھو کیونکہ ہم نے فارس کے شاداب علاقوں پر قبضہ جمالیا ہے اور سواد کے بہتر بین نصف پر ہم غالب ہو گئے ہیں اور تقسیم کر کے بہم ان سے بہت کچھ حاصل کر بچے ہیں اور ہمار سے پیشر وافر ادکوان پر جرائت حاصل ہوگئ ہے خداکی ذات سے امید ہے کہ بیندہ بھی ہمیں ایسی ہی کامیا بی حاصل ہوگئ ۔

#### حضرت عمر مناتقة كاعوام كوخطاب

عرر نے کھڑے ہوکریے تقریر کی مسلمانو! تم کومعلوم ہونا چاہیے کہ فجاز میں تمہاری بوذ و باش کی صرف یہی صورت ہے۔ کہ تم چارے کی تلاش میں ادھرادھر گھو متے رہواس کے سوایبال کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ کہاں ہیں وعد ہ الہی پرغر بت اختیار کرنے والے اور وطن ترک کرنے والے تم اس ملک میں جاؤجس کے وارث بنانے کا خدانے تم سے اپنی کتا ب میں وعدہ کیا ہے کیونکہ وہ قرآن میں فرما تا ہے: لیظھرہ علی الدین کلہ. '' تا کہ تمام ندا جب پر اسلام کوغالب کرویا جائے''۔ القد تعالی اپنے وین کوغالب اور اس کے مددگاروں کوعزت دیتا جا جا وران کو دوسری قوموں کے ملک و دولت کا والی بنانا جا ہتا ہے۔ خدا کے نیک اور صالح بندے کہاں ہیں۔

## ابوعبید ثقفی کی جہاد کے لیے پیش کش:

حضرت ممر بن النزن کی اس تقریر کومن کرسب سے پہلے ابوعبید بن مسعود نے اپی خد مات پیش کیں 'ان کے بعد سعد بن عبید یا سلیط بن قیس نے اپنے آپ و پیش کیا 'جب فوج جمع ہوگئ تو لوگول نے خلیفہ کورائ دی کہ اس فوج پرمہاجرین یا انصار میں سے کس سابق الاسلام شخص کوامیر بنا ہے مگر آپ نے فرمایا کہ میں ایسانہیں کروں گا کیونکہ خدا تع لی نے تم لوگوں کو جوفو قیت عطافر مائی ہوہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے دمن کے مقابلے میں سبقت اور سرعت دکھلائی تھی مگر جب کہ تم بزدل بن گئے ہواور دیمن کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہوتو امارت کے لیے وہی شخص زیادہ بہتر ہے جس نے تم سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور دعوت جنگ پر لبیک ہی ہے بخدا میں ایسے بی شخص کواس فوج کا امیر بناؤں گا جس نے سب سے پہلے اپنانا م جہاد کے لیے پیش کیا ہے۔

## ا بوعبيد ثقفي كي ا مارت:

اس کے بعد آپ نے ابوعبید 'سلیط اور سعید کوطلب کیا اور دونوں آخر الذکر سے فر مایا کہ اگرتم ابوعبید پر سبقت کرتے تو میں تم کو امیر بناتا اور شرف قد امت کے ساتھ بیمنصب بھی تم کو حاصل ہوتا' چنانچہ آپ نے ابوعبید کوامیر لشکر بنایا اور ان کو ہدایت کی کہ صحابہ رسول کے مشوروں کو ماننا اور ہر معاطے میں ان کوشر یک رکھناتا وقتنکیہ صورت حال بالکل آشکارانہ ہو بھی جلد بازی نہ کرنا کیونکہ یہ جنگ ہے اور جنگ کے لیے وہی شخص موزوں ہوتا ہے جوجلد بازنہ ہواور موقع اور کل کو خوب سمجھتا ہو۔

#### سليط بن قيس كوامير نه بنانے كى وجه:

ایک انصاری شخص کا بیان ہے کہ عمر نے ابوعبیدہ سے فرمایا تھا کہ میں نے سلیط کوصرف اس لیے امیر نہیں بنایا ہے کہ ان کے مزاج میں جند بازی ہوتے مزاج میں جد بازی واضح صورت حال کے سوامصرت رساں ہوتی ہے اگروہ جلد بازنہ ہوتے تو میں انہی کوامیر بنا تا مگر جنگ کے لیے وہ شخص زیادہ بہتر ہوتا ہے جوتا مل اور سوچ بچار کے بعد کام کرے۔

## ابوعبيد ثقفي كي كفاره اداكرنے كي خواتش:

شعبی کی روایت ہے کہ تنی این حارثہ ۱۳ ہے میں ابو بکر رہ گائیں کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو بکرٹ نے ان کے ہمراہ ایک فوج روانہ کی اس فوج کی بھرتی کے بھر تی کے لیے آپ نے تین روز تک لوگوں کو دعوت دی مگر کوئی آ مادہ نہ ہوا آخر میں ابوعبیداوران کے بعد سعد بن عبید تیار ہوئے ابوعبیدہ نے کہا کہ اس معرکہ کے لیے میں حاضر ہوں 'سعد سے اس تیار ہوئے 'ابوعبیدہ نے کہا کہ اس معرکہ کے لیے میں حاضر ہوں 'سعد سے اس سے قبل ایک لغزش سرز دہوگئ تھی اور وہ اس کا کفارہ چا ہے تھے 'سلیط کا بیان ہے کہ بعض لوگوں نے ممڑ سے کہا کہ اس فوج پراس شخص کو امیر بنا ہے جس کوشرف صحبت حاصل ہو' عمرؓ نے فر مایا کہ صحابہ بڑی ہے کہ وجو بزرگی حاصل ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے کی اس کے جلدتی رہوجاتے ہیں اور بیلوگ جہا دے کتر انے والوں کے مقابلے میں اپنی خد مات بیش کرتے ہیں چونکہ بید حضرات اپنا کا م کر کے ہیں اور اب ست پڑ گئے لہٰذاان کے مقابلے میں وہ لوگ اولی تر ہوں گے جو بھاری ہوں یا ملکے جہا دے لیے دوڑے چلے جاتے ہیں والیہ ایس اس شخص کوا میر مقرد کروں گا جو سب سے پہلے جہا دے لیے تیار ہوا ہے چنا نچہ آپ نے ابومبید جن شی کہ وامیر لشکر بنایا ور

فوج کی قیادت کے متعلق ان کومناسب مدایات دیں۔

# يعلىٰ بن اميه كي روانگي يمن:

س م کی روایت ہے کہ مرّ نے سب سے پہلے جو فوج جنگ کے لیے روانہ کی وہ ابوعبید بخات کی سر سردگی میں تھی ان کے بعد
یعنی بن امیدکویس کی طرف روانہ کیا اوران کو تھم دیا کہ ابل نجران کو جلا وطن کر دیں کیونکہ رسول اللہ سکتیم نے اپنی علالت کے زمانے میں اس کی وصیت فرمائی تھی عمر نے یعلیٰ بن امید سے فرمایا تھا کہ تم ان لوگوں کے پاس جو وُ
میں اور ابو بکر ّ نے اپنی علالت کے زمانے میں اس کی وصیت فرمائی تھی عمر نے دوان میں سے جولوگ اپنے ندہب پر تائم رہیں ان کو جلا وطن کر دو
ان کو ان کے دین کے بارے میں پریشان نہ کرو بلکہ ان کو مہلت دوان میں سے جولوگ اپنے ندہب پر تائم رہیں ان کو جلا وطن کر دو
اور جولوگ اسلام قبول کرلیں ان کو ان کے وطن میں مقیم رہنے دواور جلا وطنی کے بعد اس سرز مین کو ان کے وجود سے بالکل صاف کر دو
اور ان سے کہدو کہ تم کو دوسر سے شہروں میں جانے کا اختیار ہے اور ان کو چتا دو کہ جم تم کو اس لیے جوٹن کی واس لیے جوٹن کو ان کے دو یہاں سے نگل جائے
کا تھم ہے کہ جزیرۃ العرب میں دو ند جہ باقی ندر کھے جائیں اس لیے جوٹن کو واجب ہے اس لیے جم زمین کے وض ان کوز مین عطاء
چونکہ وہ لوگ بھارے ذمی ہیں اور خداور سول سے تھم کے مطابق ہم پر ان کاحق واجب ہے اس لیے جم زمین کے وض ان کوز مین عطاء



# نمارق كاواقعه

شعمی سے روایت ہے کہ ابوعبید کی روانگی کے وقت ان کے ساتھ سعد بن عبید اور بنو عدی بن النجار کے سدیط بن قیس اور بنوشیبان کے خاندان بنو ہند کے ایک شخص ٹنیٰ بن حارثہ بھی تھے۔

بوران (بوران دخت) کی تخت نشینی:

بوران کسر کی کیلا کی تھی مدائن میں جب اختلافات رونما ہوئے تو رفع نزاع کے لیے بوران کو تخت نشین کر دیا گیا'جس وقت فرخ زاد بن البند وان قبل ہوااور ستم نے آ کرآ زرمی دخت کوتل کیا تو اس وقت سے یز دجرد کے تخت نشین کیے جانے تک بوران ہی حکمران رہی ۔

ابوعبید بن الله کی آمد کے ذمانے میں بوران ہی برسر حکومت تھی اور رستم وزیر جنگ تھا' بوران نے نبی کریم سکتی کی خدمت میں ہدیے اور تخفے روانہ کی حضے ہوگئی اور شیری رئیس اور بوران حاکم عدل قراریائی۔ عدل قراریائی۔

آ زرمی دخت کی معزولی:

زیاداوردوسرے راویوں کابیان ہے کہ جب سیاؤش نے فرخ زاد بن البند وان کوتل کردیا اور آزری دخت ملکہ بن بیٹی تو اہل فارس میں اختلا فات رونما ہو گئے اور مدینے سے مثنیٰ کی واپسی تک وہ لوگ مسلمانوں کی طرف متوجہ نہ ہو سکے 'بوران نے رستم کو حالات سے مطلع کیا اور اس کو جلد آنے کے لیے لکھا' رستم اس وقت خراسان کی چھاؤنی پر متعین تھا' وہ فوراً اپنی فوجوں کو لے کر مدائن روانہ ہوا' راستہ میں جہاں کہیں آزری دخت کی فوجیں ملتی رہیں ان کوشکست ویتا ہوا مدائن پہنچا' مدائن میں طرفین میں جنگ ہوئی سیاؤ خش شکست یا ہوا' اور وہ اور آزری دخت محصور ہوگئی اور اس کو مخلوب کرلیا گیا۔ رستم نے سیاؤخش کوتل کر دیا اور آزری دخت کی دخت کی اور اس کومخلوب کرلیا گیا۔ رستم نے سیاؤخش کوتل کر دیا اور آزری دخت کی اہل قارس میں بہت ضعف بیدا ہوگیا ہے ان کی قوت میں زوال رونما ہور ہا ہے اس لیے مناسب یہ ہے کہ تم دس سال تک تخت شین رہو' اس کے بعدا گر آل کر کی میں سے کوئی لا کامل گیا تو وہ با دشاہ ہوگا ور نہ اس خاندان کی لا کیاں تخت شین ہوتی رہیں گی۔ اسے سالا ری پر تقرر ر:

رشتم نے کہا میں آپ کا فرماں بردار اور مطیع ہوں اور اس کے صلے میں کسی معاوضے اور انعام کا طالب نہیں ہوں اگر آپ لوگ مجھے کوئی شرف واغز از عطافر مانا جا ہے ہیں تو یہ آپ کے شایانِ شان ہے میں آپ کا تیراور آپ کا تا لع فرمان ہوں' بوران نے رستم سے کہاتم کل صبح میرے پاس آؤ' اگلے روز رستم بوران کی خدمت میں حاضر ہوا' بوران نے ایرانی سرداروں کوطلب کیا اور رستم سے کہاتم کل صبح میرے پاس آؤ' اگلے روز رستم ہوران کی خدمت میں حاضر ہوا' بوران نے ایرانی سرداروں کوطلب کیا اور رستم کے لیے ایک فرمان اس مضمون کا تحریر کیا کہتم ہماری خواہش سے جنگ فارس کے امیر اعلیٰ قرار دیۓ جہتے ہو' خدائے عزوجل

ے سوا کوئی تم پر ں کم بالا دست نہیں ہے ہم لوگ تمہارے ا حکام کوتشلیم کریں گے تمہارا ہروہ تھم جو ملک کی حفاظت اور اہل ایران کو افتر اق ہے بچ نے کی غرض ہے ہو گا جائز ہو گا' اس کے بعد بوران نے رشتم کے سر پر تاج رکھا اور اہل ایران کوتھم دیا کہ اس ک اصاعت اور اس کے احکام کی قیمل کرو' چنانچہ ابو مبید کی آمد کے وقت اہل ایران رستم کے زیرفر مان تھے۔

#### ترغیب جهاو:

سب سے بہلاکام جوعر نے حضرت ابو بکر رہ التی کی وفات کے بعد رات ہی کوانجام دیا وہ یہ تھا کہ سلمانوں کو جمع ہونے کا تھم دیا اور ان کو جہاد پر جانے کی ترغیب دی مگر بغیراس کے کہ کوئی شخص آ مادہ ہوسب لوگ منتشر ہوگئے 'چوتھے روز پھر آپ نے لوگوں کو جہاو کی دعوت دی اس روز سب سے پہلے ابوعبید آ مادہ ہوئے اس کے بعد اور لوگ یکے بعد دیگر ہے آ مادہ ہوئے اس فوج میں حضرت عرض نے مرخ نے مدینے اور اس کے اطراف کے تقریباً ایک ہزار آ دمی بھرتی کے اور ان پر ابوعبید کوامیر بنایا' اس پر بعض لوگ معترض ہوئے اور کہا کہ صحابہ میں سے سی کوامیر بنا ہے عرض کو آمر بنا ہے بھرتی ہوئے اور اس کے اور ان پر ابوعبید کوامیر بنا ہوئے موسل کو جو تھر سے ابول محرق کے اور ان پر ابوعبید کو امیر بناؤں ۔ تم کو جو فضیلت حاصل تھی وہ اس لیے جاتے ہواور دوسر ہے لوگ اس کو جو تھر نے کہا کہ ایس کے جاتے ہواور دوسر کے لوگ اس کو جو تھر نے کہا کہ اس کے جاتے ہوا کہ جہاد کی دعوت تبول کر ہے گا' مثن نے روا تکی میں جلدی کی تو عمر نے کہا ذراتھم وہ تا کہ تمہار سے پر گئو تو اور وں کو تم پر فضیلت حاصل ہوگئی اس لیے میں تم پر اس شخص کوامیر بناؤں جو تم سے پہلے جہاد کی دعوت تبول کر ہے گا' مثن نے روا تکی میں جلدی کی تو عمر نے کہا ذراتھم وہ تا کہ تمہار سے میں دوانہ ہوں۔

عمرٌ نے اپنی بیعت خلافت کے بعد سب سے پہلے ابوعبید کے شکر کوروانہ کیا اوران کے بعد اہل نجران کی فوج بھیجی 'اور پھران لوگوں کودعوت جہاد دی جوفتندار تداد میں مبتلا ہو گئے تھے وہ لوگ بڑی سرعت کے ساتھ ہرست سے آ کرجمع ہو گئے 'عمرٌ نے ان کوشام اور عراق کی جنگوں پر بھیج دیا۔

عهد فاروقی کی پہلی نوید فتح:

متنيٰ كاحيره ميں قيام:

شہر برازی موت کی وجہ ہے اہل فارس مسلمانوں کی طرف زیادہ النفات نہ کر سکے پچھ عرصے کے لیے شاہ زنان ملکہ بن گئ پھرسب نے بالا تفاق سابور بن شہر براز بن اردشیر بن شہر یارکو بادشاہ تسلیم کرلیا مگر آزر می دخت نے بغاوت کر کے سابور اور فرخ زاد کوقل کردیا اور خود ملکہ بن گئ 'رستم بن فرخ زاداس وقت خراسان کی چھاؤنی پرمتعین تھابوران نے رستم کوتمام واقع ت سے مطلع کی<sup>، مثنیٰ</sup> مدینے روانہ ہو کر دس روز میں جیرہ <sup>پہن</sup>ے گئے اورایک مہینے کے بعد ابوملبید بھی آ کران کے ساتھ ہو گئے' مثنی نے حیرہ میں پندرہ روز قیام کیا۔ سندرہ روز قیام کیا۔

جابان کی روانگی:

۔ بہت ہے سواد کے دہنا نوں کولکھا کہتم لوگوں کومسلما نوں کےخلاف بھڑ کا وَاس نے تمام منڈیوں میں وہاں کے باشندوں کو برا بھٹے تھے ہوا کے بیان کو بہقبا والرزی کوکس کر کی طرف برا بھٹے تھے کرنے کے لیے ایک آ دمی بھیجا' چنانچہاس غرض کے لیے جابان کو بہقبا والان کی طرف بھیجا اور زی کوکس کر کی طرف روانہ کیا اور ان لوگوں سے ملنے کے لیے ایک ون مقرر کر دیا اور ایک شکر مثنی سے پہلے لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ مثنی کوان واقعات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنی چوکیوں کی فوجوں کوا پے ساتھ ملالیا اور خطرے کے لیے چوکئے ہوگئے۔

جابان كانمارق مين قيام:

جابان تیزی ہے بڑھااور نمارق میں فروکش ہوا' بیلوگ حملے کی ٹھان چکے تھے' نری بڑھ کر زند درد میں اتر ا' اور منڈیوں کی آئی ہوئی فوجیس فرات کے بالا کی جھے ہے چل کر ذریرین فرات آگئیں' مثنیٰ اپنی ایک جماعت کو لے کرخفان میں اتر نے کے اراد ہے ہے نکلے تا کہان کے عقب میں دشمن کوئی الیمی کا رروائی نہ کر سکے جوان کے تق میں مضر ہو' اس عرصے میں ابوعبید بھی ان کے پاس ہی ہے آئے' فوج کے سپر سالا رابوعبید تھے' ابوعبید نے اپنے ساتھیوں کے جمع ہونے تک خفان میں قیام کیا' ادھر جابان کے پاس بھی بے شار لوگ جمع ہوگئے۔

#### جنگ نمارق:

جب ابوعبید کے پاس فوجیں اور سواریاں جمع ہو گئیں تو انہوں نے اپنے لشکر کی صف آرائی کی مثنیٰ کو سواروں پر مامور کیا اور میسے پروائق بن جبیدارہ کو اور میسرے پرجشنس ماہ میسے پروائق بن جبیدارہ کو اور میسرے پرجشنس ماہ اور مردانشاہ تھے اسلامی لشکر نے نمارق میں جابان پرحملہ کیا ہوئی شدت کی جنگ ہوئی خدانے اہل فارس کو شکست دی 'جابان گرفتارہوا اس کومطرین قصة اتمیمی نے گرفتار کیا تھا اور مردانشاہ بھی گرفتارہوا 'اس کواکٹل بن خسماخ العکلی نے گرفتار کیا تھا۔

جابان کی گرفتاری ور بائی:

بالل نے تو مردانشاہ کی گردن ماردی مگر مطربن قصۃ کا قصد سے ہوا کہ جابان نے ان کو دھوکا دے دیا اوروہ ان کو پچھ دے کر بھاگ گیا مگر مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا ابوعبید کے سامنے پیش کر کے کہا کہ شیخض بادشاہ ہے۔ انہوں نے ابوعبید کومشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دو گر ابوعبید نے کہا کہ بیس اس کو لی کر تے ہوئے خدا ہے ڈرتا ہوں کیونکہ ایک مسلمان اس کو پناہ دے چکا ہے اور تمام مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان میں ہے کہا کہ عبد اور امداد میں ایک جسم کی مانند ہیں جو بات ان میں سے کسی ایک پرواجب ہوتی ہے وہ سب پرواجب ہوتی ہے لوگوں نے کہا کہ وہ مارد شاہ ہے ابوعبید نے کہا ، ہوا کر سے میں بدعہدی ہرگر نہیں کروں گا' چنا نچداس کو چھوڑ دیا گیا۔

رستم کی طمع وحب جاہ:

ابوعمران بعفی کی روایت ہے کہ اہل فارس نے رستم کو دس سال کے لیے امیر جنگ اور با دشاہ مقرر کیا تھا وہ برامنجم اورستارہ شناس تھ کسی نے اس سے بوچھا کہتم کواس کام کے لیے کس چیز نے آ مادہ کرویا حالانکہ حالات کی نزاکت سے تم بخو بی واقف ہوڑ ستم نے کہا کہ طمع اور حب جاہ نے' رستم نے اہل سواد ہے مراسلت کی اور ان کے پاس سرداروں کو بھیجا' ان سرداروں نے لوگوں کو مسمانوں کے خدا ف خوب بھڑ کا یا' رستم نے ان لوگوں ہے وعدہ کیا تھا کہ اس جنگ کے لیے جوسردار پہلے مستعد ہوگا وہی سپہسالار فوج ہوگا۔ چنانچہ جابان پہلاس ِ دارتھا جو جنگ کے لیے آ مادہ ہوا' دوسر بےلوگ اس کے بعد تیار ہوئے۔

جابان كازرفدىية:

مسلمانوں کی جماعتیں جے وہ میں شی سے جاملیں اور میٹی وہاں سے چل کر ابوعبیدی آ مدتک حفان میں تیا م پذیر رہے ابوعبید شی کے بالا دست افسر سے جابان نمارق میں فروکش ہوا۔ ابوعبید جابان سے ٹرنے کے لیے نمارق پہنچ وہاں طرفین کا مقابلہ ہوا 'اہل فارس کو خدا نے شکست دی اور کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا 'ابی نے اور مطربن فضہ نے جواپی ماں کی طرف منسوب ہوتے سے ایک شخص کوزیورات زیب تن کیے ہوئے دیکھا' دونوں اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کوزندہ گرفتار کر لیا مگر دیکھا تو وہ بالکل بوڑھا آدی تھا ابی کوتو اس کی طرف چھر غبت نہ رہی مگر مطراس کے فدیدے کے خواہاں سے 'بالآخریہ طے ہوا کہ اس کے اسلحہ ابی کے ہیں اور قید کا فدیہ مطرک ہے جب جابان نے دیکھا کہ اب معاملہ تنہا مطرے متعلق رہ گیا ہے تو اس نے مطرے کہا کہ تم عرب لوگ بڑے وفا شعار ہوتے ہو' کیا تم کویہ بات پہند ہے کہ جھے امن دے دواور میں تم کواس کے وض میں دونو عمر اور چست و چالاک اور ایسے ایسے شعار ہوتے ہو' کیا تم کویہ بات پہند ہے کہ جھے امن دے دواور میں تم کواس کے وض میں دونو عمر اور چست و چالاک اور ایسے ایسے شعار ہوتے ہو' کیا تم کویہ بات پہند ہے کہ جھے امن دے دواور میں تم کواس کے وض میں دونو عمر اور چست و چالاک اور ایسے ایسے کرے دے دول' مطر نے کہا جھے منظور ہے۔

ابوعبيد تقفى كى يابندى عهد:

جابان نے کہا کہتم جھے اپنے بادشاہ کے پاس لے جلوتا کہ اس کے سامنے یہ بات طے پا جائے چنا نچے مطر جابان کو ابوعبید کے سامنے لے گئے اور ان کے سامنے ان دونوں کا معاملہ طے ہو گیا اور ابوعبید نے اس کو جائز رکھا بید کی کھر انی اور قبیلہ رہیعہ کے چندلوگ اس نے کہا کہ اس کو میں نے گرفتار کیا تھا اور اس کو ابھی امان نہیں دی گئی ہے دوسر بے لوگوں نے اس کو پہچان لیا اور کہا کہ بیشاہ جابان ہے اس معر کہ میں یہی ہمارا حریف تھا 'ابوعبید نے کہا کہ اے گروہ رہید! تم جھے سے کیا کر آنا جا ہتے ہو' کیا بیمن سب ہے کہ تم میں سے ایک شخص اس کو امان دے اور میں اس کو قبل کر دوں میں ایسا ہر گرنہیں کر سکتا اس کے بعد ابوعبید نے مال غنیمت تقسیم کر دیا 'اس غنیمت میں عطر بہت ہوی مقد ار میں ہاتھ آیا تھا اور ٹمس غنیمت قاسم کے ذریعے سے مدینے روانہ کر دیا۔

#### نرسى كاباغ نرسيان:

نمارق میں شکست کھانے کے بعداریانی تسکری طرف گئے تا کہ نرس کے پاس پناہ لیں' نرس کسریٰ کا خالہ زاد بھائی تھا۔اور کسکرنرس کی جاگیرتھی اور نرسیان اس کا خاص باغ تھا اس باغ کے پھل وغیرہ نرس کے خاندان کے سوااور کسی کومیسرنہ آتے تھے اور نہ کسی کووہاں پچھ بولنے کی اجازت تھی'شاہ فارس بھی ان کی مہر بانی کی بدولت بھی اس کا پھل کھاسکتا تھا' اور اس بات کی عوام میں کا فی شہرت تھی کے اس باغ کا پھل بالکل محفوظ ہے۔

نرسى كوفوج كشى كاحكم:

سے اور بوران نے نرس سے کہا کہ جاؤا پی جا گیرکواپنے اور ہمارے دشمن سے بچاؤ اور مرد بنؤ جب نمارق میں ایرانیوں کو شکست ہوگئ تو وہاں کے بھا گے ہوئے لوگ نرس کی طرف روانہ ہوئے نرس اس وقت اپنے شکر میں مقیم تھا' ابوعبیدٌ نے اپنی فوج کوکو چ کرنے کا حکم دیا اور سواروں سے کہا کہتم لوگ وشمنوں کا تعا قب محرویا ان کونری کے لشکر میں گھسا دویا نمارق سے لے کر بارق اور درتا تک ان کو ہلاک کرتے چلے جاؤ۔

جنگ کسکر:

ابوعبید نمارق سے نری سے مقابلہ کرنے کے لیے سکر کوروانہ ہوئ اس وقت نری سکر کے زیریں ھے میں مقیم تھا ابومبید کی فوج کی تر تیب وہی تھی جو جابان سے مقابلہ کرنے کے وقت تھی نری کے مینے اور میسر سے پراس کے دو ماموں زاد بھائی بندوییا ور تیرویہ بسطام کے بیٹے تھے یہ دونوں کسر کی کے بھی ماموں زاد بھائی ہوتے تھے ایشندگان باروسا نہر جو براورالز دالی بھی نری کی فوج میں موجود تھے بوران اور رستم کو جابان کی ہزیمت کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے جالینوس کوئری کی امداد کے لیے جانے کا تھم دیا نری میں موجود تھے بوران اور رستم کو جابان کی ہزیمت کی اطلاع ہوئی تو ان کو یہامید ہوئی کہ جنگ سے پہلے جالینوس ان تک پہنچ جائے اور باشندگان کسکراور بارو عااور نہر جو براورالز اب کواس کی خبر ہوئی تو ان کو یہامید ہوئی کہ جنگ سے پہلے جالینوس ان تک پہنچ جائے گا مگر ابوعبید نے اس کا موقع نہ آنے دیا اور تیزی سے بڑھ کر کسکر کے زیرین علاقے میں جو سقاطیہ کے نام سے مشہور تھا ۔ وشمن پر جملہ کر دیا ایک چیٹیل میدان میں بڑی شدت کا معرکہ ہوا خدانے اہل فارس کو شکست دی نری بھاگ گیا اور اس کی فوج اور ملک پر مسلمانوں کو تسلط حاصل ہوگیا۔

#### كسكركا تاراج:

ابوعبید نے وشن کے پڑاؤ کے اطراف سکر کا تمام علاقہ برباد کر دیا اور مال غنیمت جمع کرلیا' کھانے کے بے شار ذخیر کے ہاتھ آئے' ابوعبید نے اپنے قریب کے عربوں کو بلالیا اور انہوں نے جتنا چاہا لے گئے' نری کے تمام نز انوں پر مسلمانوں نے بیننہ کر لیا گئے مسلمانوں کو سب سے زیادہ خوثی ہاغ نرسیان کو حاصل کر کے ہوئی' کیونکہ نرسی اس کی بوی حفاظت کرتا تھا اور اس کے ذریعے سے سلاطین فارس کو اپنادوست بنا تار بتاتھ' مسلمانوں نے اس باغ کوآ پس میں تقسیم کرلیا اور اس کے پھل کا شتکاروں تک کو کھلائے اور اس کا خمس عمر بڑی تھڑ' کی خدمت میں ارسمال کیا اور آپ کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ چیزیں کھانے کے لیے عطافر مائی ہیں جن کی سلاطین فارس حفاظت کرتے تھے' ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان چیز وں کو ملاحظہ فرمائیں اور ہم پر خدا کے ضل وانعام کو دیکھیں۔ سلاطین فارس حفاظت کرتے تھے' ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان چیز وں کو ملاحظہ فرمائیں اور ہم پر خدا کے ضل وانعام کو دیکھیں۔ پاروسما الزوائی اور نہر جو ہر پر فوج کشی:

۔ ابوعبید نے وہیں قیام کیا اور شخا کو باروسا کی طرف والق کوالزوانی کی طرف اور عاصم کونہر جو برکی طرف بھیجا' ان سرداروں نے ان مقامات کی جمعیتوں کو شکست دی اوران علاقوں کو بربا دکیا اور بکثر ت لونڈی غلام بنائے' چنانچیشنٰ نے زندورداور بسر لبسی کے باشندوں کو گرفتار اور بے خانماں کیا ابوز عبل زندور دکے اسیروں میں سے بیٹے عاصم نے نہر جو برمیں اہل بیتین کو گرفتار کیا تھا اور والق نے جن لوگوں کو گرفتار کیا تھا ان میں سے ایک ابوالصلت تھے۔

ابل باروساونهر جو برسے مصالحت:

فروخ اور فرونداذ پنتی کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی بیخواہش تھی کہ جزیدادا کر کے ذمی بن جائیں اور اراضی پران کا قبضہ باقی رہے پنتی نے ان دونوں کو ابوعبید کی خدمت میں بھیج دیا 'ان دونوں میں سے ایک شخص باروسا کی طرف سے اور دوسرا نہر جو برکی طرف سے آیا تھا' چنانچدان دونوں نے فی کس سالانہ چاردینارادا کرنامنظور کیا' فروخ نے باروسا کی طرف سے اور فرونداذ نے نہر جو ہر کی طرف سے معاہدہ کیا' الزوابی اور سکر کے لیے بھی یہی شرح قرار پائی اورییہ دونوں شخص تو لون کی طرف سے فی الفورادائے رقم کے ضامن ہو گئے چنانچہ سب نے جلد جلد رقمیں اداکر کے سلے کو کمل کرلیا۔ حالینوس کی روانگی:

فروخ اور فرونداذ ابوعبید کی خدمت میں بہت سے برتن لائے جن میں فارس کے تم قتم کے لذیذ کھانے اور حلوے تھے اور عرض کیا کہ یہ وعوت ہم نے آپ کے اعزاز میں ترتیب دی ہے ابوعبید نے پوچھا کہ کیا تم نے اس طرح ہماری فوج کی دعوت بھی کی ہے تو انہوں نے کہا ہمی ہم اس کا انتظام نہیں کر سکے مگر عنقریب ہم فوج کی دعوت بھی کریں گئ مگر واقعہ بیتھا کہ وہ لوگ جالینوس کی کمی بہنچنے کی توقع کررہے تھے۔ ابوعبید نے کہا کہ جو دعوت فوج کے لیے کافی نہیں ہے ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ابوعبید ہ کو جالنوس کی روائی کی ابوعبید ہ کو جالنوس کی روائی گئی۔ الطلاع مل گئی۔

اریانیوں کی دعوت پر پیش کش:

سے در بن السری الفسی کی روایت ہے ہے کہ فروخ اور فرونداذ کی طرح اندرزغر بن الخو کہذیھی ابوعبید کی خدمت میں کھانے اور علوے تیار کر کے لایا تھا' ابوعبید نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تم نے ہماری فوج کے اعزاز میں بھی الیمی ہی وعوت کی ہے تو اس نے جواب دیا کہ نہیں' ابوعبید بہت براجخص ہوگا اگروہ ان لوگوں کو جواب دیا کہ نہیں' ابوعبید بہت براجخص ہوگا اگروہ ان لوگوں کو چھوڑ کر جوخون بہانے میں اس کے ساتھ ہیں کوئی چیزا پی ذات خاص کے لیے حاصل کرے واللہ! ابوعبیدان چیزوں میں سے جوخدا نے مسلمان کھا کمیں گے۔

ایرانیوں کی دعوت کے متعلق ابن آطق کی روایت:

ابن اسطی کی روایت میں بھی عمر بن النز؛ کاشی اور ابوعبید بن مسعود کوع اق بھیجنا اور ان کا کفار سے جنگ کرنا فہ کور ہے مگر اس روایت میں بیانیوس کوشک ہے۔ کہ جب جالینوس کوشک ہوگئ اور ابوعبید باروسا کے علاقے میں داخل ہو کروہاں کی ایک بستی میں قیام پذیر ہوگئ اور وہاں کے سب نوگ ان کے مطبع ہو گئے تو انہوں نے ابوعبید کے لیے کھانے تیار کیے اور ابوعبید کے پاس لے کرآئے ابوعبید نے کہا کہ میں دوسر مے سلمانوں کو چھوڑ کرکوئی چیز نہ کھاؤں گا'ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کھا ہے کیونکہ آپ کی فوج کے ہر محض کواس کی جائے قیام میں ایسا بلکہ اس میں بہتر کھانا چہنچا دیا جائے گا۔ چنا نچہ ابوعبید نے وہ کھانا تناول کیا اور جب فوج کے لوگ ابوعبید کے پاس والیس آئے تو ابوعبید نے ان سے کھانے کے متعلق دریا ہت کیا چنا نچہ انہوں نے اپنی دعوت کاذ کرکیا۔

حالينوس كي شكست وفرار:

جابان اورنری نے بوران کواپی کمک کے لیے لکھا تو بوران نے ان کی امداد کے لیے جالینوں کو تھم دیا کہ تم جابان کی فوج میں شریک ہو جاؤاور پہلے نری کے پاس پہنچواس کے بعد ابوعبید سے لڑو گرقبل اس کے کہ جالینوں ایرانیوں کی مدد کے لیے پہنچو ابوعبید نے جلدی سے بڑھ کراس کا راستہ روک لیا۔ اس لیے جالینوں مقام باقسیا ٹامیس جو باروسا کے علاقے میں تھا تھم گیا 'ابوعبید مسلمانوں کی فوج کو سابقہ تر تیب کے ساتھ لے کراس کے مقابلے کے لیے بڑھے' باقسیا ٹامیس طرفین کا مقابلہ ہوا' مسلمانوں نے دشمنوں کو

شکست دی جالینوس بھا گ گیااور وہاں کا تمام علاقہ ابوعبید کے قبضے میں آ گیا۔

کہتے ہیں کہ اسی علاقے کے دہقانی لوگ جو جالینوں کی آس لگائے بیٹھے تھے جب انہوں نے اپنی جان و مال کوخطرے میں دیکھا تو ابو عبیداوران کی ساری فوج کے لیے کھانے تیار کر کے لائے تھے۔

#### اسلامی سیاه کی دعوت:

نھراور مجالد کا بیان ہے کہ ابوعبید نے ان لوگوں ہے کہا تھا کیا میں تم ہے نہیں کہہ چکا ہوں کہ میں وی چیز کھا سکتا ہوں جو میری تمام فوج کے لیے کا فوج کے جرخص کو مید کھا نااس کی قیام گاہ میں اتنی مقدار میں بھیج دیا گیا جس سے وہ سیر ہوج ئے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جب دہقائی ابوعبید کے پاس سے چلے گئے تو ابوعبید نے اپنی فوج کے لوگوں ہے اہل ملک کی دعوت کے متعلق دریا فت کیا' انہوں نے ابوعبید کوا پنی دعوت کی اطلاع دی' ان دہقا نوں نے شروع میں اس لیے ناکافی انتظام کیا تھا کہ ایک تو ان کوائی قارس کے کامیاب ہونے کی امید تشی دوسرے وہ ان سے ڈرتے تھے۔

## ابوعبيدا ورابل فارس كي دعوت:

محمد اور دوسرے راویوں کا بیان ہے کہ جب ابوعبید کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے فوج کی بھی وعوت کی ہے تو ان کی دعوت کو قبول کرلیا اور ان لوگوں کو کھانا کھانے کے لیے بلایا جوا کثر ابوعبید کے ساتھ ہم طعام ہوتے ہے گرچونکہ ان کے پاس اہل فارس کی دعوت کے لذیذ کھانے آچے ہے اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ بیر چیزیں ابوعبید کے پاس بھی بھیجی گئی ہیں اس لیے انہوں نے سے بھا کہ ہم کو ابوعبید ہرروز کی طرح آج بھی اسپنے موٹے جھوٹے کھانے پر بلارہ ہیں ان کو گوارانہ ہوا کہ ان لذیذ کھانوں کو چھوڑ کر ابوعبید کے دستر خوان پر جا کیں اس لیے انہوں نے قاصد سے کہا کہ تم ہماری طرف سے امیر سے کہدود کہ دہ بقانوں کی لائی ہوئی مزے دار چیزوں کے ہوتے ہوئے اور کسی کھانے کی ہم کورغبت نہیں ہے۔ ابوعبید نے پھر کہلا بھیجا کہ یہاں اہل مجم کے بہت سے کھانے موجود ہیں میں تم لوگوں کو اس لیے بلاتا ہوں تا کہ تم مقابلہ کر سکو کہ ان کھانوں میں اور تمہارے کھانوں میں کیا فرق ہے ہمارے پاس بھنا گوشت نرکاری اور پہندے ہیں۔

ابوعبیدنے یہاں سے فارغ ہوکرکوچ کردیا مٹنی کوآ گےروانہ کیا 'اوراپے شکرکو با قاعدہ تر تیب کے ساتھ لے کر چیرہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر مٹی تین کی ابوعبید کونصیحت:

جس وقت عمرٌ نے ابوعبید بھاتھ کورخصت کیا تھا تو ان سے بیکہا تھا کہتم کم' فریب' خیانت اورظلم کی سرز مین میں جارہ ہو اورتم الیں تو م کے پاس جارہ ہوجس میں بدی کرنے کی جسارت پیدا ہوگئ ہےاوروہ اس کوسکھ ٹی ہے اور بھلائی کو بھول بیٹھی اوراس سے قطعاً ناواقف ہوگئ ہے اس لیے ہم بہت جو کئے رہنا اورا پی زبان کو محفوظ رکھنا' اپناراز ہرگز آشکارانہ کرن' کیونکہ راز داری بر سے والاشخص جب تک راز کو محفوظ رکھتا ہے گویاوہ قلع میں محفوظ ہے' اس کو کوئی نا گوار صورت پیش نہیں آ سکتی اور جب اس کوف کنے کر دیتا ہے تو وہ خطرے میں گرفتار ہوجاتا ہے۔

بهمن جاذ وبيكوفوج كشي كاحكم:

اس کو واقعہ ق<u>س تعنی قس ا</u>لناطف اور حسیر اور المروحہ بھی کہتے ہیں جب جالینوس اور اس کی بھا گی ہوئی فوجیس رستم کے پاس

پینچیں تو ستم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ عربوں کے لیے زیادہ تخت آ دمی کون ہے انہوں نے کہا بہمن جاذوں یہ نچرستم نے بہمن اوراس کی فوج کوعربوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا اس کے ساتھ بہت سے دیوپیکر ہاتھی بھی شے اور جالینوس کو بھی بہمن کے ساتھ اور انہ کیا اور کہا کہ جالنوس کو بھی بہمن کے ساتھ واپس روانہ کیا اور کہا کہ جالنوس کو اسٹے آ گے رکھوا اگر اس سے پھر پہلے جیسی حرکت سرز دہوتو اس کی گردن ماردینا۔ وفش کا ویانی کاعلم:

جنگ هسر:

ابوعبیدآگے بڑھ کرمقام المروحہ میں جوالبرج اورالعاقول کی جگہ پرواقع تھا'فروکش ہوئے' بہمن جاذویہ نے ابوعبید کے پاس یہ پیام بھیجا کہ یا تو دریائے فرات کوعبور کرئے تم لوگ اس پارآ جاؤیا ہم کوا پی طرف بجور کرئے آنے کی اجازت دؤسرداران فوج نے ابوعبید سے کہا کہ ہم اس پار جائے نے کے خلاف ہیں لہٰذاتم ابرانیوں سے کہددو کہ وہ خود عبور کرکے اس طرف آجائیں۔اس رائے پرسلیط کوسب سے زیادہ اصرارتھا مگر ابوعبید جوش میں آگئے اور کسی کامشورہ نہ مانا اور کہا کہ وہ ہم سے زیادہ موت کے لیے جری نہیں ہو سکتے' ہم خود عبور کرکے ادھر جا کیں گئے چنا نچے مسلمان ابرانیوں کی طرف بینج گئے مگر وہ لوگ جس جگہ متھے وہ بہت تنگ اور جاروں طرف سے گھری ہوئی تھی متے وہ بہت تنگ اور جاروں طرف سے گھری ہوئی تھی میں شدت کی جنگ ہوتی رہی' اس وقت ابوعبید کے ساتھ صرف دس پانچ آدمی ہے۔ ابوعبید تھی کی شہادت:

جب شام ہوگئی اور بنو ثقیف کے ایک شخص کو فتح میں دیر ہوتی نظر آنے لگی تو اس نے چندلوگوں کو جمع کیا' انہوں نے لواروں سے مصافح کے کیے اور دیثمن پرٹوٹ پڑے ابوعبید نے ہاتھی پرحملہ کیا مگر ہاتھی نے ابوعبید کے پاؤں کوروند ڈالا' مسلمانوں کی تلواریں بڑی پھر تی سے اہل فارس پرچل رہی تھیں تقریباً چھ ہزارا برانی موت کے گھاٹ اثر چکے تھے اور تو قع تھی کہ اب ایرانی شکست یاب ہوتے ہیں' مگر جب ابوعبید ہاتھی کے پاؤں سے روند سے گئے تو مسلمانوں کی پہیائی کو دیکھ کے ۔ انہوں نے منہ پھیرااور بغیر پیچھے دیکھے بھا گتے چلے گئے اورایوانی ان کو دباتے ہوئے بڑھنے گئے مسلمانوں کی پہیائی کو دیکھ کر بنو ثقیف سے ایک شخص نے بل کی طرف دوڑ کر اس کی سیاں کاٹ ڈالیس مسلمان جن پر پیچھے سے دیمن کی تلواریں برس رہی تھیں' پہیا ہوتے ہوئے جب فرات کے پاس پہنچ تو وہاں بل ہی دیتھا کثر لوگ دریا میں گرکر ڈو بنے گئے ۔ اس روز مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھا تا پڑا' کوئی چار ہزار آدمی مقتول اورغر تی ہوئے ۔ اس روز مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھا تا پڑا' کوئی چار ہزار آدمی مقتول اورغر تی ہوئے ۔ اس روز مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھا تا پڑا' کوئی چار ہزار آدمی مقتول اورغر تی ہوئے ۔ اس روز مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھا تا پڑا' کوئی چار ہزار آدمی مقتول اورغر تی ہوئے ۔ اس روز مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھا تا پڑا' کوئی جار ہزار آدمی مقتول اورغر تی ہوئے ۔ اس روز مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھا تا پڑا' کوئی جار ہزار آدمی مقتول اورغر تی ہوئے ۔ اس روز مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھا تا پڑا' کوئی جار ہزار آدمی مقتول اورغر تی ہوئے ۔ اس روز مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھا تا پڑا' کوئی جار ہزار آدمی مقتول اورغر تی ہوئے ۔

اس موقع پر پٹنیٰ عاصم الکا النسی اور ذعور دیوار آئن کی طرح ایرانیوں کے مقابلے میں جم کر کھڑ ہے ہو گئے اوران کورو کے رکھا یہاں تک کہ جب بل بندھ گیا اور باقی ماندہ فوج پارہوگئ تب ٹنیٰ اوران کے رفیق عبور کر کے اس طرف آئے 'اورالمروحہ میں قیام کیا' ٹنیٰ زخی ہو گئے تھے مثنیٰ کے ساتھ الکلح 'ندعور اور عاصم نے بھی لوگوں کی مدافعت کی تھی' اکثر لوگوں کا بیرحال ہوا کہ جدھران کا مندا ٹھا بھاگ گئے اور اپنی ناکامی اور رسوائی کی وجہ سے بے حد شرمندہ تھے۔

اس فوج کے بعض لوگ مدینہ میں آ کرروپوش ہو گئے عمر مخاتین کواس کاعلم ہوا تو آپ نے فرمایا''اے خدا کے بندو! میری

طرف ہے برمسلمان آ زاد ہے میں ہرمسلمان کارفیق ہوں۔خداابوعبید پررحم فرمائے کاش وہ خیف میں پناہ گزیں ہوجاتے یا جنگ نہ کرتے اور ہمارے پاس آ جاتے تو ہم لوگ ان کے لیے رفیق ہوتے''۔

#### ابل مدائن كارستم سے فنخ معامدہ:

جس وقت اہل فارس مسلمانوں کے تعاقب میں دریاہے پار ہونے کاارادہ کرر ہے تھے ان کو بیاطلاع ملی کہ مدائن میں لوگ رستم کے خلاف ہو گئے ہیں اور اس سے جوعہد و پیان کیے تھے وہ توڑ دیئے ہیں ان میں دوفریق ہو گئے تھے ایک فہلوج جورستم کے موافق تھے اور دوسرے اہل فارس وہ فیروزان کے طرف دار تھے۔

## جنگ هسرکی مدینه میں اطلاع:

واقعہ یرموک اور حسبر کے درمیان چالیس دن کا نصل تھا' مدینہ میں یرموک کی اطلاع جو بربن عبداللہ انجمر کی لائے تھے اور حسبر کی اطلاع عبداللہ بن زیدالانصاری لائے تھے۔ یہ وہ عبداللہ بین جنہوں نے خواب دیکھا تھا' جب عبداللہ حضرت عمر بن لٹنے؛ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت حضرت عمر بن لٹنے؛ منبر پر کھڑے ہوئے تھے آپ نے پکار کر پوچھا عبداللہ کیا خبر ہے؟ عبداللہ نے کہا آپ کے پاس یقینی خبر آئی ہے' پھر عبداللہ منبر پر چڑھ گئے اور حضرت عمر سے کان میں چیکے سے فکست کی خبر سائی' میموک کا واقعہ جمادی الاخری کی کسی تاریخ میں پیش آپا تھا اور حسبر کا واقعہ شعبان کی کسی تاریخ میں چیش آپا تھا۔

#### بہن جاذوبہ کے دیو پیکر ہاتھی:

سیف کی روایت ہے کدر ستم نے ابوعبید کے مقابلے کے لیے بہمن جاذو یہ کو مامور کیا تھا' پیخض در بارابران کا ایک حاجب تھا' رشم نے جالینوس کواس کے ہمراہ جنگ پرواپس بھیج دیا تھا' بہمن کے ساتھ دیو پکیر ہاتھی شخصان میں ایک سفید ہاتھی اس پرایک مجمور کا درخت بندھا ہوا تھا' بہمن جاذویہ اپنی ٹڈی دل ٹوج کو لے کر آ گے بڑھا' ابوعبید بابل تک اس کے سامنے بڑھے گر بابل پہنچ کرمڑ گئے اور فرات کواسینے اور دشمن کے درمیان کرلیا اور مروحہ میں بڑاؤڈ الا۔

## سليط كى فرات عبور كرنے كى مخالفت:

اریا نیوں نے مسلمانوں کے پاس کہلا بھیجا کہ یا تو تم لوگ دریا کوعبور کر کے ہمارے پاس آ جاؤیا ہم عبور کر کے آتے ہیں ابوعبید نے تشم کھا کر کہا کہ میں ہی فرات کو پار کر کے اس طرف جاؤں گا اور بہن کی کرتوت کا پول کھولوں گا، مگر سلیط بن قیس اور دوسر بے سرداروں نے ابوعبید کوشم دے کر کہا کہ اس سے پہلے عربوں کا ایرانیوں کے اشٹے بڑے کشکر ہے بھی مقابلہ نہیں ہوا ہے اس دفعہ ایرانیوں کا بیوبی جمع ہوکر ہمارے مقابلہ پر آگیا ہے تم جس مقام میں اب فروکش ہواس میں ہمارے لیے قتل و حرکت اور جولانی کرنے اور وشن پر حملہ آ ور ہونے اور پلٹنے کی کافی مخبائش ہے ابوعبیدنے کہا کہ میں ایسا ہر گرنہیں کروں گا سلیط! بخداتم لوگ بزدل ہوگئے ہو۔

#### اہل فارس کا بز د کی کا طعنہ:

ذوالحاجب یعنی بہمن اور ابوعبید کے درمیان پیام رسائی کرنے والا قاصد مردان شاہ افضی تھااس نے مسلمانوں سے کہا کہ اہل فارس کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے ڈرپوک ہیں اس بات کوئ کر ابوعبید جوش میں آگئے اور اہل رائے کی بات مانے سے انکار کردیا اور سلیط کو ہز دل قرار دیا 'سلیط نے کہا کہ میں واللہ! تم سے زیادہ جری ہوں گرہم نے تم کوایک عقل کی بات بتائی ہے تم نہیں مانے ہو

تو تتبجه عقريب معلوم ہوجائے گا۔

اسلامی سیاه کاعبور فرات:

اغرانعجلی کابیان ہے کہ ذوالحاجب فرات کے کنار ہے س الناطف میں مقیم ہوا تھا اور ابوعبید فرات کے دوسرے کنارے پر مروحہ میں تھہرے تھے ذوالحاجب نے یہ بیام بھیجا کہتم دریا پارہوکر ہماری طرف آ جاؤیا ہم تمہاری طرف آ جائیں' ابوعبیدنے کہا کہ ہم عبور کر کے تمہاری طرف آتے ہیں' ابن صلوبانے فریقین کے لیے ایک پل بناویا تھا۔

دومهز وجها بوعبيد كاخواب:

جنگ ہے بیل ابوعبید کی زوجہ دومہ نے جواس وقت مروحہ میں موجود تھیں ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک شخص آسان سے ایک برتن میں شراب لے کراتر اسے جس کو ابوعبید اور جبر نے اوران کے خاندان کے اور چندلوگوں نے پیا ہے 'دومہ نے بیخواب اپنے شو ہرابوعبید سے بیان کیا' ابوعبید نے کہا کہ اس کی تعبیر شہادت ہے' اس کے بعد ابوعبید نے لوگوں کو دصیت کی کہ اگر میں قبل ہوجاؤں تو ہر سپر سالا رہوں گے دور جبر قبل ہوجائس برتن سے جبر سپر سالا رہوں گے اور جبر قبل ہوجائیں تو فلاں شخص سپر سالا رہوں گے یہاں تک کہ جس جس شخص نے خواب میں اس برتن سے شراب پی تھی ان کو ابوعبید نے تر تیب وارامیر مقرر کر دیا اور پھر کہا کہ اگر ابوالقاسم بھی شہید ہوجائیں تو مثنیٰ تمہارے امیر ہوں گے۔ ماتھیوں کا حملہ:

ابوعبیدا پی نوجوں کو لے کر دریا ہے اس پار چلے گئے گروہ ہاں جگہ بہت تک تھی طرفین میں جنگ کی آگ ہوڑے گئی ایرا نیوں کی فوج میں ہاتھیوں پر مجبور کے درخت بند ھے ہوئے سے گھوڑوں پر لا نبی آئنی جمولیں پڑی ہوئی تھیں اوران کے شہ سواروں کے جسموں پر ہالوں کے کپڑے نیے بند ھے ہوئے سے گھوڑ کے گھرا گئے مسلمان دھمنوں پر جملد آور ہوتے تھے۔ گران کے گھوڑ ے ادھرر نے نہیں کرتے تھے جب ایرانی ہاتھیوں اوران کے گھنٹوں کی جھنکار کے ساتھ مسلمانوں پر جملد آور ہوتے تو ان کی صفیل برہم ہوجاتی تھیں گھوڑ ے ادھور نے نگئے اور سواروں پر ایرا نیوں کے تیر بر سے لگتے تھے مسلمان بہت تکلیف محسوں کرنے لگے وہ بڑھ کروشمنوں پر وار ہی نہ کرتے تھے۔ بیدہ کچھ کر ابوعبیدہ اور دوسر بے لوگ گھوڑوں پر سے کود کریا پیادہ ہو گئے اور آگے بڑھ کروشمنوں پر ایران کے اور آگے بڑھ کروشمنوں پر سانے لگے گر ہاتھیوں کی بیرانوعبیدہ اور دوسر بے لوگ گھوڑوں پر سے کود کریا پیادہ ہو گئے اور آگے بڑھ کروشمنوں پر سانے لگے گر ہاتھیوں کی بیرانوعبیدہ اور دوسر جوائی گھوڑوں پر سے کود کریا پیادہ ہو گئے اور آگے بڑھ کروشمنوں پر سانے لگے گر ہاتھیوں کی بیرانوعبیدہ اور دوسر جاتھ برجملہ کرتے اس کو پسپا ہونا پڑتا۔

تلواریں برسانے لگے گر ہاتھیوں کی بیرکیفیت تھی کہ وہ جس جاعت پرجملہ کرتے اس کو پسپا ہونا پڑتا۔

ابوعبيد ثقفي كاسفيد مأتفي يرحمله:

سات مسلمان علمبر دارون کی شهادت

۔ میں جروبریوں ہوئیا۔ لوگوں نے ابوعبید کو ہاتھی کے نیچود یکھا تو ان کے دلوں میں دہشت پیدا ہوگئ علم کواٹ مخص نے اپنے ہاتھ میں لےلیا جس کو ابومبید نے اپنے بعد نامزد کیا تھا اور اس نے ہاتھی پرحملہ کر کے اس کو ہٹادیا اور ابومبید کو تھینچ کرمسلمانوں کے پاس کر دیا مسممانوں نے ابومبید کی لاش اٹھا کی اور امیر نے بھر ہاتھی ہر جملہ کیا مگر ابومبید کی طرح ان کا واربھی ہاتھی نے اپنے بیر پر لے اب اور ان کو گرا کرا پنے یاؤں میں روند ڈالا 'اس طرح ثقیف کے ساتھ آ دی کیے بعد دیگر ہے ملم لیتے رہے اور شہید ہوتے رہے۔ متی کی علم سرداری:

آخر میں علم میں نے اپنے ہاتھ میں لیا گراس وقت لوگوں میں بھگدڑ پڑگی تھی' یدد کھے کرعبداللہ بن مر شد تقفی نے دوڑ کر پل کی رسیاں
کاٹ ڈالیس اور کہا کہ اے لوگو! تم بھی اپنے امیروں کی طرح لڑ کر جان دے دؤیا فتح حاصل کرو' مشرکوں نے مسلمانوں کا بل تک تع قب
کیا' مسلمان خوفز دہ بوکرفرات میں کودنے گئے جولوگ جم نہ سکے وہ ڈو بے اور جوہمت کر کے تشہر گئے' ان پر دشمنوں نے تیزی سے حملہ کیا۔
عبداللہ بن مر ثدر کی حماقت پر سز ا:

شن اور چندشہ سوار مسلمانوں کو بچانے کے لیے سینہ سپر بن کردشن کی مدافعت کرنے لگے ٹنی نے لوگوں کو پکار کر کہا اے لوگو! ہم تمہاری حفاظت کرر نہ ہیں گھبراؤ مت اطمینان سے دریا کو عبور کرو جب تک تم پار نہ ہو جاؤ گے ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گئ تم ڈوب ڈوب کراپنی جانیں ضائع نہ کرولوگوں نے دریا کے پاس آ کردیکھا تو بل ٹوٹا ہوا تھا اور عبداللہ بن مرشد کھڑے ہوئے لوگوں کو پار ہونے سے منع کرر ہے تھے'لوگ عبداللہ کو پکڑ کرشنی کے پاس لے گئے' شنی نے ان کو مارا اور پوچھا کہتم نے ایسا بے موقع کام کیوں کیا' عبداللہ نے کہا تا کہ لوگ لڑیں۔

## شكته بل كانغمير:

"جولوگ پار ہو چکے تھے' مثنی نے ان کو پکار کرکہا کسی کو بل باندھنے کے لیے لاؤوہ لوگ چند دیہا تیوں کو لائے انہوں نے کشتیوں کو باندھ کر بل کو درست کیا' اس کے بعد مسلمان دریا ہے پار ہوئے' سلیط بن قیس آخری شخص تھے جو بل کے پاس شہید ہوئے' منب کے بعد شخل جو مدافعت کررہے تھے دریا ہے پار ہوئے گرشنی کا لشکر تر بتر ہور ہاتھا' ذوالحاجب ان کے ارادے ہے آگے برھائیکن وہ اس ارادے میں کامیاب نہ ہوسکا' جب شخل بھی عبور کر کے اس پر آگئے تو اہل مدینہ شنی کا ساتھ جھوڑ کرمدینے کو چلے گئے ۔ اورشنی کے ساتھ گنتی کے چند آ دمی رہ گئے۔

#### شهدائے هسرکی تعداد:

ابوعثان النہدی کا بیان ہے کہ حسیر کی لڑائی میں تقریباً چار ہزار مسلمان قبل اورغرق ہوئے تھے اور دو ہزار بھاگ گئے تھے صرف تین ہزار ہا تی دوہ سے ان ان ان بھی کہ دوار السلطنت ایران میں اختلاف رونما ہو گیا ہے یہ سنتے ہی وہ اپنی فوج کو لے کرواپس ہو گیا ایرانیوں کی والیہ کا باعث یہی واقعہ ہوا تھا اس جنگ میں شنیٰ بہت زخمی ہو گئے تھے نیزے کے حملے سے زرہ کی کڑیاں ان کے جسم میں کھس گئی تھیں۔

#### مجامدین جنگ هسمرکی رو پوشی:

جب اہل مدینہ مدینے بیٹنے گئے اور انہوں نے وہاں جا کر اطلاع دی کہ اس شکست کے بعد بہت ہے لوگ مارے شرم کے دوسرے حصوں میں چلے گئے میں تو اس بات سے حضرت عمر مخالفۂ کو بے حد ملال ہوا اور آپ ان لوگوں پرترس کھانے گئے اور خدا ے وی کی کہالہی برمسلمان میری طرف ہے آ زاد ہے' میں ہرمسلمان کارفیق ہول جو خص دشمن کے مقابلے پر جائے اور وہاں اس کو کوئی نا گوارصورت پیش آئے تو میں اس کارفیق ہول' مثنیٰ نے اس کڑائی کے حالات عبداللہ بن زید کے ذریعے سے حضرت عمر بھائیۃ؛ کی خدمت میں روانہ کردیئے تھے اور وہ سب سے پہلے عمر بھائیۃ؛ کی خدمت میں پہنچے تھے۔

#### ابوعبید کے شہید ہونے کی بشارت:

محمہ بن اسحاق نے بھی ابوعبید اور ذوالحاجب کی جنگ کے واقعات کواس طرح بیان کیا ہے جس طرح سیف کی مذکورہ بالا روایت میں ہے مگرانہوں نے کہا کہ مختار بن الی عبید کی ماں دومہ نے خواب دیکھاتھا کہ آسان سے ایک شخص اتراہے اوراس کے ساتھ ایک برتن میں جنت کی شراب ہے اس شراب میں سے ابوعبید اور جبر بن الی عبید اور ان کے گھر کے اور چند لوگوں نے شراب لی ہے۔ منٹی کا الیس میں قیام:

نیز اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ابوعبیڈ نے ہاتھیوں کے حملوں کو دیکھا تو پوچھا کیا اس جانور کے تل کر نے کی کوئی تد ہیر ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہاں جب اس کی سونڈ کو کاٹ دیا جا تا ہے تو بیہ جانو رمر جا تا ہے بیری کر ابوعبیڈ نے ہاتھی پرحملہ کیا اور اس کی سونڈ کو کاٹ دیا مگر ہاتھی ابوعبید کے اوپر بیٹھ گیا اور ان کو مار ڈالا اس روایت میں یہ بھی ندکور ہے کہ ایرانی واپس ہو گئے اور شی نے الیس میں قیام کیا کوگ ان کے پاس سے منتشر ہوکر مدینے چلے گئے چٹانچے عبداللہ بن زید بن الحصین پہلے محص تھے۔ جنہوں نے مدینہ بہتے کر وہاں اس لڑائی کے واقعات کی لوگوں کواطلاع دی۔

#### قاصدعبداللدين زيد:

حضرت عائشہ ہڑی بین فرماتی ہیں کہ جس وقت عبداللہ بن زید مدینہ میں آئے اور وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے میرے حجر کے سامنے سے گزرے تو میں نے عمر رہی گئے، کو پکار کریہ کہتے ہوئے سنا کہ اے عبداللہ بن زید تمہارے پاس کیا ہے عبداللہ نے کہا ' امیر المؤمنین آپ کے پاس خبر لا یا ہوں 'چنا نچے عبداللہ بن زید نے عمر کے پاس پہنچ کراڑ ائی کی خبر سنائی' آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو جس نے کسی جنگ کا مشاہدہ کیا ہوعبداللہ سے زیادہ بہتر طور پر واقعات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ مجاہد بن هسبر کا اظہار ندامت:

جباڑائی ہے بھا گے ہوئے لوگ مدینے میں آئے اور حضرت عمر نے ان میں سے مہاجرین وانصار کواپنے بھا گئے پر گریدوزاری کرتے ہوئے دیکھاتو آپ نے کہاا ہے مسلمانو! تم گریدوزاری مت کرومیں تمہارار فیق ہوں 'تم تو میری طرف واپس آئے ہو۔قاری معاذبھی جو بنونجار میں سے تھے اس جنگ میں شریک ہو کرفرار ہوئے تھے معاذ جب بھی اس آیت کو پڑھتے تھے تو رودیا کرتے تھے:

﴿ و من يولهم يومنذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله و ما واه جهنم و بئس المصير ﴾

'' جُوشُ اس روز دشمن کے مقابلے سے پیٹے پھیرے گا بنج اس صورت کے کہ وہ لڑنے کے لیے بلٹنا جاہتا ہویا اپنی جماعت کی طرف واپس ہونا جاہتا ہوتا ہوئا ہوئا ہے''۔ جماعت کی طرف واپس ہونا جاہتا ہوتو وہ غضب الٰہی میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکا ناجہنم ہوگا اور وہ برا ٹھکا ناہے''۔ حضرت عمرٌ ان سے فرمایا کرتے اے معاذتم مت روؤ' میں تمہاری جماعت ہوں تم میری طرف واپس آئے ہو۔

# أكيس صغرى كے واقعات

# جابان اورمروان شاه کی گرفتاری قتل:

جابان اور مروان شاہ مل کرمسلمانوں کا راستہ رو کئے کے لیے نکلے ان کا خیال تھا کہمسلمان عنقریب منتشر ہوجا تیں گے ان کو اہل فارس کے اس اختلاف کا حال معلوم نہ تھا جس کی ذوالحاجب کواطلاع ملی تھی۔ چنانچے اہل فارس منتشر ہو گئے اور ذوالحاجب بھی ان کے بعد چلا گیا' مگر ثنیٰ کو جابان اور مروان شاہ کی کارستانیوں کا حال معلوم ہو گیا تھا اس لیٹنی نے عاصم بن عمر وکوفوج پر اپنا نائب مقرر کیا اور اینے ہمراہ سواروں کا ایک دستہ لے کران دونوں کی خبر لینے کے لیے روانہ ہوئے ٔ جابان اور مروان شاہ نے بیر خیال کیا کہ مثنی بھاگ رہے ہیں اس لیے دونوں مثنیٰ کے مقابلے پرآ گئے تنی نے ان دونوں کو گرفقار کرلیا اور الیس کے باشندوں نے ان دونوں کے ساتھیوں کو گرفتار کر بھٹی کے حوالے کر دیا یٹنی نے اس کے صلے میں ان سے معاہدہ صلح کر کے ان کو ذمی بنالیا' اور جا بان اور مروان شاہ کوسامنے طلب کر کے کہا کہتم ہی نے ہمارے امیر کو دھوکا دیا تھا اور ان سے جھوٹ بولا تھا اور ان کو بھڑ کا یا تھا۔ یہ کہہ کرمٹنی نے ان دولوں کی اور تمام قید یوں کی گردنیں ماردیں اوراس کے بعدا پے نشکر میں واپس آ گئے ابو مجن الیس سے بھاگ گئے تھے اس لیے وہ نٹنی کے ہمراہ واپس نہیں آئے۔

## جرير بن عبداللدى حضرت عمر سے درخواست:

مقام سوی سے جریر بن عبداللہ خطلہ بن الربع اور چنداوراوگوں نے خالد سے مدینے جانے کی اجازت طلب کی تھی خالد نے ان کواجازت دے دی تھی بیلوگ ابو بکر جھاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے جربر نے آپ سے اپنا مقصد بیان کیا تھا' ابو بکڑنے فر مایا تھا کہ اب جب کہ ہم اس پریشانی میں گرفتار ہیں؟ آپ نے جربر کی درخواست کوآیندہ پراٹھارکھا تھا۔اس لیے جب عمرخلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے جریر سے ثبوت طلب کیا' جریر نے ثبوت پیش کر دیا اس پرعمرؓ نے تمام ملک عرب میں اپنے عمال خراج کولکھ بهيجا كه جوفض زمانه جابليت مين بحيله كي طرف منسوب ره چكا بهواورعهداسلام مين الني نسبت پرقائم بهواور عام لوگ اس بات كوجانيخ ہوں تو ہرا پیے شخص کوجر رہے یا س بھیج دؤجر رہنے ان لوگوں کو مکداور عراق کے درمیان ایک مقام پرجمع ہوجانے کا تھم دیا تھا۔

جربر کوماذ عراق پر جانے کا حکم:

جب جریر کا مقصد پورا ہو گیا اور بجیلہ کے لوگ ان کے تحت کر دیئے گئے اور وہ سب لوگ جریر کے حکم کے مطابق مکه میدیداور عراق کے وسط میں ایک مقام پر جمع ہو گئے تو حضرت عمر نے جریر کو تھم دیا کہتم شی کی امداد کے لیے عراق چلے جاؤ مگر جریر نے کہا کہ ہم شام جانا چاہتے ہیں' حضرت عمرؓ نے فر مایانہیں عراق جاؤ کیونکہ شام کی فوجیس دشمنوں پر قابو یا چکی ہیں' مگر جربر نے پھر بھی انکار کیا بالآخر حضرت عمرٌ نے ان کومجبور کیا اور جب اہل بجیلہ جربر کی قیادت میں مقام معین کوروانہ کر دیئے گئے تو حضرت عمرٌ نے تا، فی جبراور جریر کی خیرخواہی کے لیے بیتھم دیا کہاس جہاد میں جو مال غنیمت تم لوگوں کوحاصل ہواس کے ٹمس کا چوتھائی جریراوران کی فوج اوران

قبائل کا ہے جو بعد میں جریر کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔

جربر کی روانگی عراق:

رویں رہوں کے جریر کو تھم دیا تھا کہتم لوگ مدینہ کو ہوتے ہوئے جانا چنا نچہ وہ لوگ پہلے مدینہ آئے اس کے بعد مثنیٰ کی امداد کے لیے عراق کو روانہ ہوئے' ان کے علاوہ حضرت عمر نے عصمہ بن عبداللہ کو جو بنوعبد بن الحارث الضمی سے تھے' قبیلہ ضبہ کے لوگوں کا امیر بنا کر مثنیٰ کی کمک کے لیے روانہ فر مایا نیز آپ نے اہل ارتداد کو بھی فوجی خدمت کے لیے طلب فر مایا تھا چنا نچہ شعب ن تک جو جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی گئیں آپ ان کوفوراً مثنیٰ کی طرف روانہ کرتے رہے۔

## جنگ بویب کے داقعات

مهران بهدانی:

واقعہ حسم کے بعد شخی نے عراق میں اپنے قرب وجوار کے بہت سے لوگوں کواپی فوج میں بحرتی کرنے کے لیے طلب کر لیا اس کی وجہ سے شخی کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تیار ہوگیا' جاسوسوں کے ذریعے سے رستم اور فیرزان کوشیٰ کی تیاری اور مزیدا مداد کے انظار کی خبر ہوگئ' ان دونوں نے اسی وقت ہا تفاق رائے مہران ہمدانی کوشیٰ کے مقابلے کے لیے جانے کا تھم دیا اورخود آئندہ کے واقعات پرغور کرنے گئے مہران اپنے سواروں کو لے کر روانہ ہوا' رستم اور فیرزان نے اس کو جمرہ جانے کا تھم دیا تھا' اس وقت شمیٰ واقعات پرغور کرنے گئے مہران اپنے سواروں کو لے کر روانہ ہوا' رستم اور فیرزان نے اس کو جمرہ جانے کا تھم دیا تھا' اس وقت شمیٰ اسپنے تمام مددگار عرب قبائل کے ساتھ قا وسیہ اورخفان کے درمیان مرح السہاخ میں پڑاؤڈا لے ہوئے پڑے تھے ان کو مہران کی آمد اور بشیراور کنانہ کے متعلق اطلاعات ملیں' بشیران دنوں جمرہ میں تھا اس لیے شیٰ فرات با وقی میں تھس کے اور جریراوران کے رفیقوں کو جوان کی کمک کے لیے آر ہے تھے یہ پیام بھیجا کہ اس وقت ہم کوالی مشکل کا سامنا ہے کہ ہم تمہار سے بغیراس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے جس قد رجلہ ممکن ہو پہنچو' اور بویب میں آگر ہم سے ملو۔

جربر کی بویب میں آ مد:

عصمہ اور دوسرے قائد بھی جریں طرح شنیٰ کی کمک کو آ رہے تھے جریر نے ان سب کوا ہی تھم کا پیام بھیجا' اور یہ کہہ کر جوف کے رائے سے آؤ' اس لیے وہ لوگ قادسیہ اور جوف کے رائے سے روانہ ہوئے اور شنیٰ وسط سواد کے رائے سے چل کرائنہ بن پراور پھر خورنق پرنمودار ہوئے' اور جریر اوران کی راہ سے آنے والے پھر خورنق پرنمودار ہوئے' اور جریر اوران کی راہ سے آنے والے جوف پرنمودار ہوئے' اور جریر اوران کی راہ سے آنے والے جوف پرنمودار ہوئے اس طرح بیسب لوگ شنیٰ کے پاس بویب میں پہنچ گئے' اور مہران ان کے بالقابل فرات کے دوسری طرف فروش ہوا' مسلمانوں کا لئنکر بویب میں اس مقام پر تھہراتھا جہاں آج کل کوفہ ہے' مسلمانوں کے سیدسالار شنیٰ بتھے اور ان کا مقابلہ مہران اور اس کے لئنگر سے تھا۔

ہر ہیں رویا ہی سے مصادمیں ہے ایک شخص سے دریا فت کیا کہ اس قطعہ زمین کوجس میں مہران اور اس کی فوج مقیم ہے مثل نے باشندگان سواد میں سے ایک شخص سے دریا فت کیا کہ ان اور ہلاک ہوا' کیونکہ وہ ایسے مقام میں تشہرا ہے جس کا نام ہوں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا بسوسیا' مثنیٰ نے کہا کہ ناکام ہوا مہران اور ہلاک ہوا' کیونکہ وہ ایسے مقام میں تشہرا ہے جس کا نام بسوس ہے۔

#### مبران كاملطاط ميں قيام:

مبران نے مٹنی کو کھا کہتم عبور کر کے اس طرف آؤیا ہم عبور کر کے تمہاری طرف آئے میں مثنی نے کہلا بھیجا کہتم لوگ ہی عبور کر کے ادھر آجاؤ' اس لیے مہران فرات کے کنارے مقام ملطاط میں آ کرفروکش ہوگیا' مثنیٰ نے پھراس سوادی شخص سے پوچھا کہ جہاں مہران اور اس کی فوج اتری ہے اس کا کیانام ہے اس نے کہا کہ اس جگہ کوشومیا کہتے ہیں۔

#### حملہ ہے پہلے روز ہ کشائی:

ییز ماندرمضان شریف کا تھا۔ پٹنی نے فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ سب لوگ تیار ہو گئے ' ٹنی نے اپنی فوج کی صف آرائی اس طرح کی کہ میمنے اور میسرے پر فدعوراورالنسیر کو مامور کیا اور سواروں پر عاصم کواور پیشر و دستوں پر عصمہ کو مامور کی ' دونوں فریقوں نے اپنی صفیں درست کرلیں' مثنی نے اپنی فوج میں کھڑے ہوکرا یک تقریر کی ' اورلوگوں ہے کہا کہتم لوگ روزے ہے ہوچونکہ روزہ آدمی کو کمزوراورنڈ ھال کرتا ہے اس لیے میری رائے میں مناسب سے ہے کہتم لوگ روزہ افطار کرلواور کھانا کھا کردشن سے لڑنے کے لیے مضبوط ہوجاو' سب نے کہامناسب ہے' چنانچے سب نے روزے افطار کرلیے۔

#### ایک هسری مجامدگ به تانی:

منٹی نے ایک شخص کودیکھا جوصف میں سے آ گے نکل کر جنگ کے لیے کودنا چاہتا تھا' منٹیٰ نے دریا فت کیا کہ اس شخص کو کیا ہو گیا کہ ایک شخص کو دیا چاہتا ہے' منٹیٰ نے اس کو نیز ہے ہو تھی ہو گئی ہے ہو جو سبر کی لڑائی میں بھاگ گئے تھے' پیشخص اپنی جان دینا چاہتا ہے' منٹیٰ نے اس کو نیز ہے سے دبایا اور کہا کہ تم اپنی جگہ جے رہو' جب تمہارے پاس کوئی حریف آئے اس وقت اپنے رفیق کو اس کے جمعے سے بچانا' بے کا راپی جان نہ دو' اس شخص نے کہا کہ میں اس قابل ہوں' اس کے بعدوہ صف میں اپنی جگہ جم گیا۔

# بنو بحیلہ کے مال غنیمت میں خس کی چوتھائی کا اضافہ:

شعبی کی روایت ہے کہ جب بجیلہ کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عمر نے ان سے فر مایا کہتم لوگ ہماری طرف سے ہوکر گزرنا 'چنا نچے بجیلہ کے سر داروں کا ایک وفد حضرت عمر براتھ نئی خدمت میں حاضر ہوا اورعوام کو اپنے بیچھے جھوڑ آئے آپ نے ان لوگوں سے دریافت فر مایا کہتم لوگ کس سمت کو زیادہ پہند کرتے ہو انہوں نے عرض کیا شام کو 'کیونکہ وہ ہمارے خاندانی بزرگوں کا ملک ہے 'آپ نے فر مایا نہیں 'عراق' کیونکہ شام میں تمہاری ضرورت نہیں ہے وہاں کا م چل رہا ہے حضرت عمر ان کوعراق ج نے کے لیے فرماتے رہے اور وہ وہاں جانے سے انکار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے ان کو مجبور کیا اور مال غنیمت میں سے علاوہ ان کے حصے کے تمس کا چوتھائی ان کے لیے مزید مقرر فرمایا۔

### قبيله بجيله يعرفجه سے خفك:

قبیلہ بجیلہ کے جولوگ جدیلہ میں مقیم تھان پر حضرت عمر نے عرفجہ کوامیر مقرر کیا اور جریر بنوعا مروغیرہ کے امیر تھاس سے قبل حضرت ابو بکر نے عرفجہ کو اہل عمان سے لڑنے والی فوجوں کا امیر مقرر کیا تھا' مگرانہوں نے سمندر میں جہاد کیا اس لیے آپ نے ان کو وابس طلب کرلیا' حضرت عمر نے ان کو بجیلہ کے بڑے جھے کا افسر مقرر کیا اور ان سے فر مایا کہ تم بور گی اطاعت کروں۔ دوسر بے لوگوں سے فر مایا کہ تم جریز کی اطاعت کروں۔

جریز نے جیلہ سے کہا کیاتم لوگ اس بات کے لیے تیار ہو؟ حالانکہ ہم لوگ اس شخص کی وجہ سے نشانِ ملامت بن چکے ہیں' بجیلہ کے لوگ ایک عورت نے معالم کے وجہ سے عرفجہ سے ناراض تھے۔

### قبیلہ بجیلہ کاعرفجہ کی قیادت قبول کرنے سے انکار:

بجیدہ کے لوگ جمع ہو کر حضرت عمر رہ اللہ کی خدمت میں آئے اور آپ ہے عرض کیا کہ عرفجہ کی قیادت ہے ہم کو معاف رکھے آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہجرت کرنے اور اسلام لانے میں تم سے مقدم ہے اور آز مائش اور خلوص میں تم سے بالاتر ہے میں اس کی قیادت سے تم کو معاف نہیں کر سکتا' انہوں نے کہا کہ آپ ہم میں سے کسی شخص کو ہمار اامیر بنا دیجئے مگر جو شخص ہماری برادری سے خارج ہوگیا ہے اس کو ہم پر امیر نہ بنا ہے 'حضرت عمر نے خیال کیا کہ یہ لوگ عرفجہ کے نسب سے انکار کر رہے ہیں اس لیے آپ نے فرمایا و یکھوتم کیا بات کہدر ہے ہوانہوں نے کہا کہ ہم وہی بات کہدر ہے ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔
قبیلہ بجیلہ کی جرمر کی قیاوت میں روا گی:

حضرت عمر فی کو بلا یا اوران ہے کہا کہ بیلوگ درخواست کررہ ہیں کہ میں ان کوتہاری قیادت ہے معاف رکھوں اور کہتے ہیں کہتم ان کی برداری ہے نہیں ہوئیا وہم اس کے جواب میں کیا کہتے ہوں عرفی خوٹی نہیں ہوتی ہے کہ میں ان کی برداری ہے ہوں میں تو قبیلہ از دکی شاخ بارق سے ہوں جو تعداد میں بے شار ہے اور جن کا نسب بے داغ ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ از دبہت عمد وقبیلہ ہے جو ہرا چھے اور برے کام میں حصددار ہے عرفجہ نے کہا کہ میرا واقعہ یہ ہم کوگوں میں برائی زور پکڑ گئ ہمارا ایک ہی گھر تھا ہم میں خون خرابے ہو گئے اور بحض لوگوں نے بعض کو تی کر دیا میں نے خوف کی وجہ ہے کہ ہم لوگوں میں برائی زور پکڑ گئ ہمارا ایک ہی گھر تھا ہم میں خون خرابے ہو گئے اور بحض لوگوں نے بعض کو تی گردیا میں نے خوف کی وجہ ہے جو میرے اور ان کے دہقانوں کے درمیان پیش آیا تھا بیلوگ جھے ہے نا راض ہو گئے جمھے سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے جو میرے اور ان کے دہقانوں کے درمیان پیش آیا تھا بیلوگ جھے سے نا راض ہو گئے جمھے سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے میرے احسانا سے کو یک خضان کہ خوب میرے اور ان کے دہش نقر نہیں بہتر ہے کہ تم میرے احسانا سے کو یک خضرت عمر نے ان کے بجائے جریر کوان کا امیر بنا دیا اور آپ نے جریرا وربجیلہ کو میہ تین دلا یا کہ آپ عرفجہ کوشام میں اس کا بیاثر ہوا کہ جریر نے علی کرائیل کینئے۔

### مجامدين كابويب ميس اجتماع:

منیٰ اس وقت مرج السباح میں مقیم متھ ان کوبشر نے جو جیرہ میں ہتھے یہ اطلاع دی کہ عجمیوں نے مہران کو آپ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا ہے' اور مہران جیرہ کے ارادے سے مدائن سے چل چکا ہے' یہ معلوم ہوتے ہی ٹنیٰ نے جریر اور عصمہ کوجہد آنے کے لیے روانہ کیا ہے' معام ہوتے ہی ٹنیٰ نے جریر اور عصمہ کوجہد آنے لیے روانہ کیا ہے' معاور نہ کرنا جب تک کہ تم فتح مند نہ ہو کے لیے کھا' حضرت عمر نے ان لوگوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ کسی دریا اور پل کواس وقت تک عبور نہ کرنا جب تک کہ تم فتح مند نہ ہو جاؤ۔ بالآخر مسلمان ہویب میں جمع ہو گئے اور دونوں لشکر ہویب کے مشرقی ساحل پراکٹھ ہوئے' ہویب ایرانیوں کے عبد میں جبکہ سیاب آتے تھے فرات کی ترائی تھا اور اس کا پانی الجوف میں گرتا تھا' مسلمان موضع دارالرزق میں اور مشرکین موضع السکون میں کشبرے تھے۔

### حضرت عمر رہائیں کی مجاہدین کوعراق جانے کی ہدایت:

مجالدا درعطیہ کی روایت ہے کہ کنانہ اور از دی تقریباً سات مجابد مین عمر مخالفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے
پوچھا کہتم لوگوں کوکون کی ست پیند ہے انہوں نے کہا شام' کیوں کہ شام ہمارے ابا وَاجداد کامسکن ہے' عمرؓ نے فر مایا کہ وہاں تہباری
ضرورت نہیں ہے عراق جا وَعراق' اس ملک کوچھوڑ وجس کی تعدا داور شان و شوکت خدا نے کم کردی ہے' اس قوم سے جہاد کرنے کے
لیے بردھوجس نے معیشت کے تمام دروازوں پر قبضہ کررکھا ہے' خدا کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس میں سے تم کو بھی حصہ دے گا اور
تم بھی دوسروں کی طرح وسائل معاش سے بہر ہ مند ہوگے۔

عالب بن عبدالله اورعر فجه البارقي كي روا تكي:

غالب بن فلان الیشی اور عرفجہ البارتی نے اپنی آؤ موں کو خاطب کیا اور کھڑے ہوکر کہا کہ اے لوگو! امیر المونین کی رائے مناسب ہے تم ان کی منشا اور تھم پر چلو' اس بات پر حضرت عمرؓ نے ان کو دعا دی اور غالب بن عبد اللہ کو کنانہ پر امیر مقرر کیا اور ان کو روانہ کر دیا اور از دیر عرفجہ بن ہر قمہ کو امیر بنایا 'چونکہ ان میں کے اکثر لوگ قبیلہ بارت کے تھے ان لوگوں کو اس کی بڑی مسرت ہوئی کہ عرفجہ ان کے پاس آگئے۔ یہ دونوں سردار اپنی قوم کو لے کرفتیٰ کے پاس پہنچ گئے۔

متیٰ کے لیے مزید کمک:

ہوئے آپ نے ہلا لُ کوان کا امیر مقرر کر سے مواق کو روانہ کر دوان کے پاس جمع ہوگئے تھے مطرت ابو ہر براٹھ کی کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ہلا لُ کوان کا امیر مقرر کر سے مواق کو روانہ کر دیا وہ فٹی کے پاس بھنج گئے گئے اس طرح ابن المثنی اجھی بینی جشم سعد مطرت عمر بول ٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کو بنوسعد کا امیر مقرر کر کے ٹی گئے کے پاس بھنج دیا عبداللہ بن فری اسہمین قبیلہ مقم کے لوگوں کو لے کر حضرت عمر بول ٹی کی خدمت میں آئے آپ نے ان کو شعم کا امیر مقرر کر کے ٹی کی طرف روانہ کر دیا 'ربعی بھی خظلہ کے چندلوگوں کو لے کر حاضر خدمت ہوئے آپ نے ان کو بھی ان لوگوں کا سر دار بنا کر ٹی کے پاس بھنج دیا 'ربعی کے بعد ان کے دور سے کے بیٹے ہیں ماضر ہوئے آپ نے ان کے دور سے کے بیٹے ہیں ماضر ہوئے آپ نے ان کے دور سے کے بیٹے ہیں انہو ہر کو اور دوس مے پر المنذ ربن حسان کوامیر مقرر فر مایا اور قرط بن جماع عبدالقیس کے لوگوں کو لے کر آگے آپ نے ان کے تو کہ نے ان کو بھی سے عبدالقیس کے لوگوں کو لے کر آگے آپ نے ان کے دور سے نے ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی میں ان کو کو لے کر آگے آپ نے ان کو بھی کر وانہ کر دوانہ کر دیا۔

. مهران كومحاذ يرتجيخ كافيصله:

فیروزان اور رہم کے متفقہ رائے یہ ہوئی کہ ٹی سے لڑنے کے لیے مہران کو روانہ کیا جائے انہوں نے بوران سے اس کی اجازت طلب کی جب ان دونوں کوکوئی کام در پیش ہوتا تو بوران کے پردے کے پاس چلے جاتے ہے اوراس سے گفتگو کیا کرتے ہے ' پیانچے انہوں نے بوران کو ٹی کے کشکر کی تعداد سے باخبر کیا اور اپنی رائے پیش کی عربوں کی قوت کے برصنے سے پہلے اہل فارس ان کے مقابلے پر بوی فو جیس نہیں بھیجے تھے بوران نے ان دونوں سے بوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل فارس پہلے کی طرح عربوں کے مقابلے پر کیوں نہیں جاتے ؟ اور تم پہلے بادشا ہوں کی طرح اب فوجیں کیوں نہیں بھیجے ؟ فیروزان اور ستم نے جواب دیا کہ پہلے مقابلے پر کیون نہیں جاتے ؟ اور تم پہلے بادشا ہوں کی طرح اب فوجیں کیوں نہیں بھیجے ؟ فیروزان اور ستم نے جواب دیا کہ پہلے مارے دشن ہم سے مرعوب تھے اور اب ہم ان سے مرعوب ہیں' بوران ان دونوں کے بیان کے ہوئے حالات سے باخبر ہوئی اور

اس نے اس معاملے میں ان سے اتفاق رائے کیا۔ مہران کی دریائے فرات عبور کرنے کی پیش کش:

مبران اپنی فوجوں کے درمیان دریائے فرات حائل تھا'انس بن ہلال النمری قبیلہ نمر کے پچھٹھرانی کو جیس فرات کے کنارے پر مقیم تھیں'
دونوں فوجوں کے درمیان دریائے فرات حائل تھا'انس بن ہلال النمری قبیلہ نمر کے پچھٹھرانی لوگوں اور سواروں کو اپنے ہمراہ لے کر مثیٰ کی مدد کے لیے آیا'اسی طرح ابن مہروی الفہر التعلی بن تغلب کے نصرانیوں کو لے کر اور عبداللہ بن کلیب بن خالد پچھسوارہ ں کو لے کر تاثیٰ کے پاس آیا جب ان لوگوں نے عربوں کو تجھیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ہم اپنی قوم کی طرف سے لڑیں گئی مہران نے مسلمانوں کے پاس سے کہلا بھیجا کہ یا تو ہم عبور کر کے اس طرف آؤیا ہم تنہاری طرف آتے ہیں مسلمانوں نے کہا کہ تم ہی مہران خے میاں اب دارالرزق ہے۔
ہماری طرف آجان اس لیے وہ لوگ بسوسیاسے روانہ ہوکر شومیا ہیں آگئے ہوہ مقام تھا جہاں اب دارالرزق ہے۔

ابرانی سیاه کی صف آرائی:

محضر کا بیان ہے کہ جب عجمیوں کوعبور کرنے کی اجازت دے دی گئی تو وہ لوگ شومیا میں جہاں اب وارالرزق واقع ہے۔ فروکش ہوئے اور انہوں نے وہاں اپنے لشکر کی صف آرائی کی اور تین صغیل بنا کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے ہم صف کے ساتھ دیو پیکر ہاتھی تنے ہاتھیوں کے آگے پیدل فوج تھی اس وقت ان کی فوج میں بہت شور وشغب مچا ہوا تھا، مثنی نے مسلمانوں سے کہا کہ بیہ آوازیں جوتم سن رہے ہو ہز دکی ظاہر کر رہی ہیں تم لوگ ہالکل چپ چاپ رہوا ور مشورے بھی خفیف آواز میں کرو۔ ایرانی مسلمانوں کے قریب آگئے وہ لوگ بنوسیم کی طرف سے جہاں آج کل موضع نہر بنوسیم ہے آئے اور آتے ہی مسلمانوں سے بھڑ گئے مسلمانوں کی صفیں اس مقام سے لے کر جہاں اب نہر بنوسیم ہے اس کے پیچھے تک پھیلی ہوئی تھیں۔

مجامدین کی صف آرائی:

مینے اور میسر بے پرچرہ کا رئیس ابن آ زاذ بداور مردان شاہ تھا ، فٹی نے اپی فوج کی صفول میں گھوم کرلوگوں کو مناسب ہدایات دیں وہ اس اور میسر بے پرچرہ کا رئیس ابن آ زاذ بداور مردان شاہ تھا ، فٹی نے اپی فوج کی صفول میں گھوم کرلوگوں کو مناسب ہدایات دیں وہ اس وہ تساسی گھوڑ کے شور کے شور کا میں نہاں کے میں ابن آ زاذ بداور مردان شاہ تھا ، فٹی نے اپی فوج کی صفول میں کھوڑ کے شور کرلا اور تے شور کرلا ایر سے اس پرسوار ہوتے تھا اس کے سوابھی اس کو کا میں نہلاتے تھے ، فٹی ایس پرسوار ہوتے تھا اس کے سوابھی اس کو کا میں نہلاتے تھے ، فٹی ایک دیستے کے علم کے سامنے جاتے اور اس دینے کولا ائی کے لیے برا چیختہ کرتے اور احکام دیتے ، اور بہترین اسلوب سے ان کے دلوں میں جوش پیدا کرتے تھے اور ہرا کہ سے کہتے تھے کہ جھے کوامید ہے کہتمہاری طرف سے آج عربوں پرکوئی مصیبت نہ آئے گئی بخدا جو بات مجھکو ایپ لیم کوئی مصیبت نہ آئے گئی بخدا جو بات مجھکو ایپ لیم کوئی تھی اس کے ساتھ شرکے دہے تھے مٹی نے بھی ایسا موقع نہیں آنے دیا کہ کوئی تخص ان کے قول اور فعل پر نکتہ خوشگواریا نا گوار امر میں سب کے ساتھ شرکے دہے تھے مٹی نے بھی ایسا موقع نہیں آنے دیا کہ کوئی تخص ان کے قول اور فعل پر نکتہ چینی کر سکتا۔

حمله ب قبل نين تكبيري:

اس کے بعد ثنیٰ نے کہا کہ میں تین تکبیریں کہوں گاتم ان پر تیار ہو جانا اور چوتھی تکبیر سنتے ہی دشن پرحملہ کر دینا' جب ثنیٰ نے

پہلی تکبیر کی تواہل فارس نے جلدی ہے مسلمانوں پرحملہ کرویا اس لیے مسلمانوں نے بھی جلدی کی اور پہلی تکبیر پر طرفین کے لوگ آپ میں بھڑ گئے مثنی نے ویکھا کہ اس کی وجہ ہے بعض صفول میں خلل پیدا ہو گیا ہے اس لیے ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ ان ہے کہوکہ امیرتم و کوں کوسلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہتم لوگ آئے مسلمانوں کورسوانہ کروانہوں نے کہا بہت اچھا اور سنجبل گئے اس ہے کہوکہ ایر بار دیکھتے تھے مگراب و واشخے مستعداور باحد بطہ بن گئے کہ تھے کہ جو کار ہائے نمایاں و وانجام دے رہے تھے اور لوگوں سے انجام نہیں پاتے تھے اور اب و وہ تی کونگا ہیں چھر پھر کردیکھتے کہ شی خوشی سے بنس رہے ہیں 'پیلوگ فبلیا بنومجل کے تھے۔

جنگ بويب:

جب الوائی طول پکڑ گئی اور بہت تخت ہوگئی تو آئی بن ہلال کے پاس جا کر کہا کہ اے انس! آرچہ ہمارے دین پر بہیں ہوگر بہادر عرب ہو؛ جب ہم جھے کو مہران پر حملہ کرتے ہوئے دیکھوتو تم بھی میرے ساتھ حملہ کرنا' اور یہی بات شی نے ابن مروی الفہر ہے کہی ان دونوں نے اس بات کو منظور کیا' مثنی نے مہران پر حملہ کر کے اس کوسا منے سے بنا دیا اور اس کے میسے میں گھس گئے اور ان کے ساتھی مشرکین کو لیٹ پڑے اور دونوں طرف کی قلب کی فوجیس ایک جگہ جمع ہوگئیں' آسان پر غبار کا بادل چھا گیا' بازوؤں کی ان کے ساتھی مشرکین کو لیٹ پڑے اور دونوں طرف کی قلب کی فوجیس ایک جگہ جمع ہوگئیں' آسان پر غبار کا بادل چھا گیا' بازوؤں کی فوجیس نون ریز کی میں معروف تھیں نہ مشرکین اپ امیر کی امداد کے لیے جاسکتے تھے نہ مسلمان' اس روز مسعود اور مسلمانوں کے دوسرے کئی قائد شہید ہو گئے مسعود نے اپنی صفوں سے کہا تھا کہ اگر تم ہم کو شہید ہوتے ہوئے دیکھوتو تم اپنے کا م سے دست کش نہ ہونا کیونکہ لشکر بٹتا ہے اور پھروا پس ہوتا ہے' اپنی صفوں میں ثابت قدم رہنا اور اپنے قریب والوں کے کام آتے رہنا' مسلمانوں کے تو مہران کو تکہ لشکر بٹتا ہے اور پھروا پس ہوتا ہے' ایک تعلمی نصر ان لائے نے مہران کو تی کہ دیا اور اس کے گھوڑ نے پر چڑھ یہ بیٹا میں شرک نے مہران کو تی دوقا کہ جب کوئی مشرک اسلامی فوج میں شرک کہ ہوئے نے مہران کو تا تو اس کے مقول کے اس کے افر کودے دیا' اس وقت بھی طریقہ تھا کہ جب کوئی مشرک اسلامی فوج میں شرک کو تی خوال کرتا تو اس کے مقول کے اس کے انس کو دیا جاتا تھا' اور لائے کے دوقا کہ تھے ایک جریر دوسرے ابن الہورئے نے مہران کا اسلحہ ان دونوں نے تھیں میں ان کا اسلحہ ان دونوں نے تقسیم کرلیا۔

مهران كافتل:

محضر بن نقلبہ کا بیان ہے کہ بنوتغلب کے چندنو جوان گھوڑوں پر سوار ہوکر آئے 'اور جب مسلمانوں اورابرانیوں میں جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم عربوں کے ساتھ ہوکر جمیوں سے ٹریں گے ان میں سے ایک نوجوان نے مہران کوئل کر دیا 'مہران اس روز ایک کمیت گھوڑے پر سوارتھا جس کے جسم پر زرہ نما جھول پڑی ہوئی تھی اور اس کی پیشانی اور وم پر پیتل کے زرد چاند گے ہوئے تھے وہ نوجوان اس کے گھوڑے پر سوار ہوگیا اور ان الفاظ میں اپنے نسبی فخر کا اظہار کرنے لگا ان المعلام المتعلمی انا قتلت المدرز بان میں تغلبی جوان ہوں میں نے ایر انی رئیس کوئل کیا ہے' اس کے بعد جریراور ابن الہویریا پی قوم کو گول کو لے کر آئے اور بطور تعظیم اس نوجوان کا پیاؤں پکڑ ااور اس کو گھوڑے سے اتا را۔

مهران كااسلحه:

میں اختلاف ہوا دونوں نے اپنے قضیے کو تنی کے پاس پیش کیا' مثنیٰ نے اس کے اسلحہ ان دونوں میں بانٹ دیئے نیز اس کا ٹیکا اور کنگن بھی دونوں میں تقسیم کر دیا اس لڑائی میں مسلمانوں نے مشر کین کے قلب کو بالکل بر بادکر دیا تھا۔

ا وروق کہتے ہیں کہ بخداہم بویب میں جاتے تھے تو موضع سکون اور بنوسلیم کے درمیان سفید بڈیوں کے ڈھیر دیکھتے تھے جن میں لوگوں کی کھو پڑیاں اور جوڑ حمیکتے ہوئے نظر آتے تھے ان کو دیکھنے ہے ہم کوعبرت ہوتی تھی 'ان کھو پڑیوں کا انداز ہ ایک لا کھ تک کیا جاتا تھا اور وہ عرصے تک نمایاں رہیں بالآخران کو گھروں کے دفن کرنے والے حادثات زمانہ نے دفن کر دیا۔

مشرکین کی پسیائی:

کہتے ہیں کہ جب غبار بلند ہوا تو مٹنی تھہر گئے' مگر جب غبار دور ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ مشرکین کا قلب فنا ہوگیا ہے اور بازووں کے دستوں نے ایک دوسرے کو ہلا ڈالا ہے مگر بدد کھے کر کھٹن نے دشمن کے قلب کو پسپا کر کے اس کا خاتمہ کر دیا ہے مسلمانوں کے مینے اور میسرے کے دستے دشنوں پر اور شیر دل ہو گئے اور انہوں نے مجمیوں کے منہ پھیر دیے مٹنی اور قلب کے لوگ ان کے لیے نصرت کی دعا کیں کرنے گئے' مٹنی نے ان کے پاس ایک جوش دلانے والے کو بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کھٹن کہتے ہیں کہ ایسے کا رہائے نصرت کی دعا کیں کرنے گئے' مٹنی نے ان کے پاس ایک جوش دلانے والے کو بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کھٹن کہتے ہیں کہ ایسے کا رہائے نمایاں تمہیں جسے بہا دروں سے انجام پذیر ہوتے ہیں تم اللہ کی مدد کر واللہ تمہاری مدد کرے گا' آخر کا ران لوگوں نے دشنوں کو فکست نمایاں تمہیں جسے بہا دروں سے انجام پذیر ہوتے ہیں تم اللہ کی موجہ ہے جمی فرات کے بالائی اور زیرین کنارے پر پر اگندہ ہو گئے اور مسلمانوں نے ان کوا پی تکواروں سے کاٹ کاٹ کر کشتوں کے پشتے لگا دیئے ۔عرب وعجم کی کسی لڑائی کی بوسیدہ ہڈیاں اسنے عرصے مسلمانوں نے ان کوا پی تکواروں سے کاٹ کاٹ کر کشتوں کے پشتے لگا دیئے ۔عرب وعجم کی کسی لڑائی کی بوسیدہ ہڈیاں اسنے عرصے تک باتی نہیں رہی تھیں جیسی کہ اس جنگ کی باتی رہی ہیں۔

مسعود بن حارثه اورانس بن ملال کی شهادت:

مسعود بن حارثہ کی لاش میدان جنگ میں سے اٹھا کر لائی گئی وہ شکست سے پہلے ہی پچھڑ گئے تھے اس وجہ سے ان کے لوگوں میں کمزور کی پیدا ہونے گئی 'ید کھر کرمسعود نے جواس وقت زخموں سے چور تھے کہاا ہے بکر بن وائل کے بہا درو! اپنے جھنڈ ہے کو بلند کرواندتم کو بلندی عطا کرے گا' میرے گرجانے سے تم کو ہراسال نہ ہونا چاہیے' اس روز انس بن ہلال النمر کی نے بھی بڑے زور سے جنگ کی تھی بہاں تک کہ اپنی جان دے دی' مثنی نے انس اور مسعود کی لاشیں ایک ساتھ دکھائی تھیں' قرط بن جماع العبدی بھی بڑے زور شور سے لڑے تھے متعدد نیز ہے اور تکواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹیس انہوں نے شہر براز کو جوایران کا بڑا دہ تھان تھا اور مہران کے سواروں کا افسر تھا قبل کیا۔

شهر براز کافتل:

جنگ ختم ہونے کے بعد شخی سب لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھے شنی لوگوں سے اور لوگ شنی سے اپنے اپنے واقعات بیان کرنے کے جنگ ختم ہونے کے بعد شخی سب لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھے شنی لوگوں سے اور کی کہ میں نے ایک شخص کو تل کیا تو مجھے اس میں مشک کی خوشبو آئی میں نے خیال کیا کہ وہ مہران ہے اور میں چا ہتا تھا کہ وہ ی ہو مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سواروں کا افسر اعلی شہر براز ہے یہ معلوم ہوتے ہی میرے ول میں اس کی کچھ تھے تدرہی۔

نتنی نے کہا کہ میں زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں عربوں اور عجمیوں ہے لڑا ہوں' بخدا زمانہ جاہلیت میں میرے نزویک سو

مجمی بزار عربوں پر بھاری تھے اور اب میرحالت ہے کہ سوعرب ہزار مجمیوں پر بھاری ہیں ٔ خدانے عجمیوں کی شجاعت ختم کر دی اور ان کی مکاریوں کے تارو پود بھیر دیئے تم کوان کی شان وشوکت ٔ کثرت تعدا ڈبڑی کمانوں اور لا نبے تیروں سے مرعوب نہ ہونا چاہیے ' جب ان پر کی گخت جملہ ہوتا ہے تو ان کومویشیوں کی طرح ہر طرف ہا نکا جاسکتا ہے۔

ربعی کے تیسرے حملہ میں مشرکین کی پسیائی:

ربعی نے اپناواقع مٹنی سے بوں بیان کیا کہ جنگ اوراس کی شدت کوایک حالت پر قائم دیکھ کرمیں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دشمن تم پر بشدت جملہ آ ور ہور ہے ہیں تم اپنی ڈھالوں پران کے وارروکو اگران کے ایسے دو حملوں پر تم ٹابت قدم رہے تو میراذ مہ ہے کہ تیسر سے میں تم کو فتح ہوجائے گی'ان لوگوں نے میرے مشورے پڑمل کیا'اور خدا کی شم اللہ نے مجھے کومیر کی ذمہ داری سے عہدہ ساتھ کر دیا۔

ابن ذی اسهمیں کا خدا کے وعدے پریقین:

ابن ذی آسمیں نے اپناواقعہ اس طرح سنایا کہ میں نے اپنے رفیقوں سے کہا کہ میں نے اپنے سپہ سالا رکورعب کا ذکر کرتے ہوئے اوراس کی آیات پڑھتے ہوئے سنا ہے بیان کے نزدیک بہت بہتر چیز ہے تم اپنے جھنڈوں کو لے کران کی اقتداء کروتم میں جو پیدل ہیں سواروں کوان کی حمایت کرنی چاہیے اس کے بعدتم حملہ کروخدا کا وعدہ غلط نہیں ہوسکتا' چنانچے اللہ نے اپناوعدہ پورا کیا اور وہی ہواجس کی جھے تو قع تھی۔

#### جنگ هسر كالنقام

و عرفجہ نے اپنا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ ہم لوگ دشمنوں کے نشکر میں فرات تک گھتے چلے گئے اس وقت میرے دل میں سے
آرز و پیدا ہوئی کہ خدا کرے بیلوگ غرق ہوجا کیں تا کہ حسبر کی مصیبت کا بدلہ از جائے مگر جب وہ لوگ دیتے دہتے بہت تنگ ہوگئے
تو ہم پر پلیٹ پڑئے ہم بہت زور وشور ہے لڑے یہاں تک کہ میرے بعض ساتھیوں نے جھے سے کہا کہ خداراتم اپنے جھنڈے کو ذرا
پیچھے کرلؤ میں نے کہا کہ میں تو اس کو آگے ہی بڑھاؤں گا' میں نے دشمن کے جامیوں پر حملہ کیا وہ فرات کی طرف واپس پلٹے مگرا کیک بھی
فرات تک زندہ نہ پہنچ سکا۔

#### يوم الأعشار:

ربعی بن عامر کہتے ہیں کہ بویب کی جنگ میں میں اپنے والد کے ساتھ تھا' بویب کو یوم الاعشار ( دہائیوں کا دن ) بھی کہتے ہیں' کیونکہ شار کرنے سے سوآ دمی ایسے نظے جنہوں نے اس معر کہ میں دس دس آ دمی تل کیے تھے' عروہ بن زید شہ سوار نو والے تھے بنو کنا نہ کے غالب نو والے تھے اور عرفجہ از دمی بھی نو والے تھے اس مقام سے لے کر جہاں آج کل السکون ہے دریائے فرات کے کنارے بویب شرقیہ کے سرے تک مشرکین تہ تینے ہوئے تھے' کیونکہ عین شکست کے وقت ثنی جلدی سے پل کے پاس بہنچ گئے اور ان کنارے بویب شرقیہ کے سرے تک مشرکین تہ تینے ہوئے تھے' کیونکہ عین شکست کے وقت ثنی جلدی سے پل کے پاس بہنچ گئے اور ان کنارے بویب شرقیہ کے سرے دو اوگ دائیں بائیں بھاگئے گے مسلمان رات تک اور پھر اگلے دن رات تک دشنوں کا کونا قد کر ۔ تی ہے۔

مٹیٰ نے بعد میں بل کاراستہ رو کئے پراظہار ندامت کیا اور کہا کہ میں نے بل کی طرف بڑھ کراوراس کوتو ڑ کر ہے بس دشمنوں

کوننگ کردیا تھا خدانے ہم کواس کے شریعے محفوظ رکھا' میں آیندہ ایسی حرکت بھی نہیں کروں گالوگوتم بھی ایسا بھی نہ کرنا اور میری تقلید نہ کرنا' جس جماعت میں مدافعت کی قوت موجود ہواس کو بھی ننگ نہیں کرنا چاہیے۔

تلوارون اورنيزون پرمسعوداورخالد کاجنازه:

جومسلمان اس جنگ میں خمی ہوئے تھے ان میں سے بعض ذی ر تبہ لوگ انقال کر گئے ان میں سے ایک خالد بن ہلال اور دوسرے مسعود بن حارثہ تھے مثنیٰ نے ان دونوں کی نماز جناز ہ پڑھائی اوران کے جناز وں کو نیز وں اور کلواروں پراٹھایا، مثنیٰ کوان کی جدائی کا بے حدقلق ہوا' انہوں نے کہا کہ واللہ! میراغم اس خیال سے کم ہوتا ہے کہ بیلوگ بویب کے معرکہ میں شریک ہوئے اور انہوں نے بر سے مبر واستقلال سے پیش قدمی کی نہ گھبرائے ندمنہ موڑ ااور شہادت نے ان کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیا۔

قوادس کی د لیرعورتنس:

بویب کی فتح کے بعد ثنی عصمہ اور جریر کومبران کی ضیافت کی بکریاں آٹا اور گائیں کافی مقدار میں ہاتھ آئیں 'چنا نچہ اس میں سے پھوٹو قوادس کو جہاں اس سے بل کی لا ائیوں کے علیہ بن کے فائدان قیام پذیر سے بھیج دیا گیا اور پھھ جرہ کو جہاں اس سے بل کی لا ائیوں کے عہامہ بن کے فائدان قیام پذیر سے بھیج دیا گیا' قوادس کو لے جانے والوں کا رہبر عمر و بن عبداً سے بن بقیلہ تھا جب بدلوگ قریب پہنچ تو وہاں کی عورتیں ان سواروں کو دیکھ کے لیک اور ان کو لئیر سے بھھیں اور اپنچ بچوں کو بچانے ہے لیے پھر اور ڈیڈے لے کر کھڑی مہوسکتی نے دیا کی کھڑی کو میں اور اپنچ بچوں کو بچانے کے لیے پھر اور ڈیٹر میں بھوٹا وہاں کی خواتوں نے ان ہوگئیں' یدد کی کر عمرو نے کہا کہ اس لئنگر کی عورتوں کو ابیا ہی ہونا چا ہے ان کو فتح کی خوشخری سناؤ' وہ سامان و سینے کے بعد لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ فتح کے ابتدائی شمرات ہیں' سامان لانے والی فوج کے افسر نسیر سے' قوادس بھٹے کر نسیر وہاں والوں کی حفاظت کے لیے وہیں تھم رہے اور عمرو بن عبد اُس کے جرہ والی آگیا۔

جرير بن عبدالله اورجسري مجامدين كاتعاقب:

مٹنی نے فتح کے روز دریافت کیا کہ سیب تک وشمنوں کا تعاقب کون کرتا ہے جربر بن عبداللہ نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کہ کہا کہ اے بحیلہ کے لوگو! تم اوراس معرکہ کے تمام مجاہد بن سبقت فضیلت اور آز مائش میں برابر ہیں مگر مال غنیمت کے تمس میں جو مزید حصہ تم کو ملنے والا ہے کسی اور کوئییں ملے گا' امیر المؤمنین کے تکم ہے شس کا چوتھائی حصہ تمہارا ہے لہٰذا اس کے جواب میں دشمن کا تعاقب کرنے میں کوئی اور تم پر سبقت نہ لے جائے اور نہ کوئی دشمن کے حق میں تم سے زیادہ سخت ٹابت ہو' کیونکہ تم کو دو بھلا ئیوں میں سے ایک کے حاصل ہونے کی تو قع ہے شہادت اور جنت یا غنیمت اور جنت۔

مثنی نے حسبر کے شکست خوردہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کرجو جان دینے پرتلے ہوئے تھے کہا' کہاں ہے وہ مخف اوراس کے ساتھی جوکل صفوں سے نظے جارہے تھے بڑھواوران دشمنوں کا سیب تک تعاقب کرواوران سے آپ غصے کی ہڑاس نکال لو فہ سو حیر لکم و اعظم احرا و استغفروا اللّٰہ ان اللّٰہ غفور رحیم. (تمہارے لیے یہی بہتر اور یاعث اجر ہے خداسے مغفرت کی درخواست کروُ اللّٰہ مغفرت کرے والا اور مہر بان ہے )۔

خمس میں قبیلهٔ بجیله کا حد:

میں جا کر جان وینا چاہتے تھے وہ مستعدی سے کود ہے اور جھپئے مثنی نے ان لوگوں کے لیے بل بندھوایا اور ان کو دشنوں کا بیجیا کرنے سے روانہ کر دیا اور ان کے بیچھے بجیلہ اور دوسر ہے شہوار بھی جھپٹے 'یہ لوگ دشمنوں کا تعاقب کرتے کرتے سیب تک پہنچ گئے 'مثنی کے سیے روانہ کر دیا اور ان کے بیچھے بجیلہ اور دوسر ہوکر اس خدمت کے لیے نکل پڑے تھے اس مہم میں ان کو برطرح کا بہت سامال غنیمت 'لونڈی غلام اور گا نمیں ہاتھ آئیں ۔ مثنی نے ان کوان لوگوں میں تقسیم کر دیا اور ہر قبیلے کے ان بہا دروں کو جنہوں نے کار ہائے نمایاں انجام دیئے تھے مزید انعامات دیئے ۔ اس طرح شمس کا چوتھا کی قبیلہ بجیلہ کو برابر برابر تقسیم کر دیا اور بی قبین چوتھا کی عکر مہ کے ساتھ خلیفہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔

#### فتح ساباط:

اللّ فارس کے دلوں میں خدانے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا' چنانچے تعاقب میں جانے والی فوج کے قائدین اور عاصم'
عکر مداور جریر نے فٹنی کو بیلکھا کہ اللہ نے ہم کوسلامتی عطافر مائی' ہمارے کام کو ہلکا کر دیا اور جس مقصد کے لیے آپ نے ہم کو یہاں
بھیجا تھا اس کو پورا کر دیا ہے' اگر آپ ہم کو پیش قدمی کی اجازت دیتے ہیں تو دشمنوں کو زیر کرنا پچھ مشکل نہیں ہے' مٹنی نے ان کو پیش
قدمی کی اجازت دے دی' اس لیے وہ لوگ غارت گری کرتے ہوئے ساباط تک پہنچ گئے' اہل ساباط قلعہ بند ہو گئے اس کے قرب و
جوار کے دیہات مجاہدین نے لوٹ لیے' ساباط کے قلعہ بند لوگوں نے مسلمانوں پر تیراندازی کی قلعے میں سب سے پہلے تین قائد
عصمہ عاصم اور جریر داخل ہوئے ۔ ان کے پیچھے ادر سب لوگ تھس گئے' ساباط کو فتح کر کے بیمجامدین مثنیٰ کے پاس واپس آگئے۔
سواد کے علاقے کا تاراج:

عطیہ ابن الحارث کی روایت ہے کہ جب مہران ہلاک ہو گیا تو مسلمانوں کوسواد کے تمام علاقے پران کی فرودگاہ سے لے کر د جلہ تک دست برد کرنے کا پوراموقع مل گیا'اورانہوں نے بےخوف ہو کرلوٹ مچادی' کیونکہ بجمیوں کی فوجی چوکیوں ٹوٹ گئ تھیں اور ان کی فوجیس بھاگ کرساباط میں پناہ گزین ہوگئ تھیں۔انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ د جلہ کے اس پارتک کا علاقہ چھوڑ دیں۔

بویب کی لڑائی رمضان ۱۳ ہے میں واقع ہوئی تھی اس میں مہران اوراس کی فوج قتل ہوئی بویب کے اس سرے سے لے کراس سرے تک تمام میدان ہڈیوں سے بٹ گیا تھا یہ ہڈیاں مدتوں سامان عبرت بنی رہیں یہاں تک کہ فتنوں کے دنوں میں مٹی میں دب سنگیں ۔ جہاں کسی نے ذراسی مٹی ہٹائی' کوئی نہ کوئی ہڈی نظر آئی' سکون' مر بہداور بنوسلیم کے درمیان سب جگہ یہی کیفیت تھی یہ علاقے شاہانِ فارس کے زمانے میں دریائے فرات کی ترائی کا جنگل تھا' اوراس کا یانی جوف میں گرتا تھا۔

### جریراور عرفجه کے متعلق ابن اسحاق کی روایت:

مگرابن اسحاق کی روایت میں جریراور عرفجہ کا قصداور فٹنی کی جنگ کا حال سیف کی روایت سے مختلف ہے ابن اسحاق کا بیان سے تواس سے کہ جب حضرت عمر ہن اللہ کو حسیر کی شکست کا حال معلوم ہوا اور وہاں کے بھا گے ہوئے لوگ آپ کے پوس والیس آئے تواس وقت جریر بن عبداللہ انجلی اور عرفجہ بن ہر شمہ بین کے سواروں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرفجہ جو قبیلہ از و سے تھان دنوں جبیلہ کے حلیف اور ان کے سردار تھے ان لوگوں سے حضرت عمر فی گفتگو کی اور فر مایا کہ عراق میں حسیر جو تمہار سے بھا کیوں کو معلوم ہے اس لیے تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ میں تمہار سے قبیلے کے ان سب لوگوں کو جوقبائل محسیب پیش آئی ہے اس کا حال تم کو معلوم ہے اس لیے تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ میں تمہار سے قبیلے کے ان سب لوگوں کو جوقبائل

عرب میں منتشر ہیں جمع کر کے تمہارے پاس بھیج دوں گا انہوں نے کہا اے امیر المونین! ہم تقیل تھم کے لیے حاضر ہیں ' چنانچہ حضرت عرر نے قیس' کبعہ ' سمحہ اور عرنے کو جو قبائل بن عام بن صحصعہ میں سے نکال کر جمع کیا اور ان پر عرفجہ بن ہر شمہ کو امیر مقرر کیا ۔ یہ بات جریر بن عبداللہ البحلی کونا گوارگزری' انہوں نے بجیلہ کے لوگوں ہے کہا کہ تم لوگ اس کے متعلق امیر المونین سے عرض کیا ۔ یہ بات جریر بن عبداللہ البحلی کونا گوارگزری' انہوں نے بجیلہ کے لوگوں ہے کہا کہ تم لوگ اس کے متعلق امیر المونین سے عرف کرو' انہوں نے حضرت عرض کیا کہ کیا آ ہے ہم پر ایسے تحق کو امیر مقرر فرماتے ہیں جو ہمارے قبیلے کا نہیں ہوں' میں قبیلہ از دکا بیا کہ ہوں نمیں ایک خون سرز دہوگیا تھا اس لیے ہم بجیلہ میں مل گئے اور آ پ کو معلوم ہے کہ ہم ان لوگوں میں میں ہی خون سرز دہوگیا تھا اس لیے ہم بجیلہ میں مل گئے اور آ پ کو معلوم ہے کہ ہم ان لوگوں میں سر برآ وردہ ہو گئے خون سرز دہوگیا تھا اس کے جائے ہم بجیلہ میں مل گئے اور آ پ کو معلوم ہے کہ ہم ان لوگوں میں سر برآ وردہ ہو گئے خون سرز دہوگیا تھا اس کے جائے ہم بجیلہ میں مل کے اور آ ہوگی ہے گریز کرتے ہیں تم بھی ان سے گریز کروع فیے نے کہا کہ مجھ سے تو ہم ایا کہ اگر مانے میں تھا ہیں جاؤں گا۔

مهران کے اسلحہ کی تقسیم:

حضرت عمرٌ نے بحیلہ پر جریر بن عبداللہ کوا میر مقرر کردیا عرفیہ کے بجائے جریران کو لے کرکوفے کی طرف گئے 'بحیلہ کے سب لوگوں کو جو جریر کے ہم قوم سے جریر کی ماتحی میں دے دیا گیا' جب جریر ثنی کے قریب سے گزرے و ثنی نے ان کولکھا کہ میرے پاس آؤکو کہ تو کہ تم میری کمک کے لیے بھیجے گئے ہو' جریر نے جواب دیا کہ جب تک امیر المونین کا تھکم نہ ہو میں ایسانہیں کرسکٹا' تم بھی امیر ہو اور میں بھی امیر ہوں اس کے بعد جریر حسیر کی طرف گئے وہاں مہران بن باذان سے ان کا مقابلہ ہوا' مہران جوایک بڑا ایرانی سردار تھا' نخیلہ کے قریب بل سے گزر کر جریر کی طرف آیا' طرفین میں بدی شدت کی جنگ ہوئی' منڈر بن حسان بن ضرار الضی نے مہران پر شد یہ حملہ کیا اور اس کو نیز سے سے زخمی کر کے گھوڑ ہے ہے گرا دیا اور جریر نے ایک دم بڑھ کر اس کا سرفلم کر دیا' اس کے اسلحہ کے متعلق بی دونوں میں اختلاف ہوا گر بعد میں اس طرح صلح ہوگئ کہ جریر نے ہتھیا ر لے لیے اور منڈر بن حسان نے کمر ٹرکا لیا۔

ا یک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب مہران کا جربر سے مقابلہ ہوا تو مہران نے از راہ گنحریی شعر پڑھا: -

ان تسئلوا عنى فانى مهران انالمن و انكرني ابن باذان

ﷺ: '''اگرتم میرے متعلق دریافت کرتے ہوتو تم کومعلوم ہونا جا ہیے کہ میں مہران ہوں اور جو محض میرامنکر ہے میں اس کو باخبر کرتا ہوں کہ میں باذان کا بیٹا ہوں''۔

میں مہران کے اس دعو نے کوغلط مجھتا تھا گر بعد میں ایک معتبر ذی علم شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ عربی نژاد تھا اس نے یمن میں اپنے باپ کے ساتھ رہ کر جب کہ وہ کسر کی کا عامل تھا۔ تربیت پائی تھی اس روایت کے معلوم ہونے کے بعد میں نے اس کے قول کوغلط نہیں سمجھا۔

حضرت سعدٌ بن ا بي و قاص کی روانگی عراق :

مٹنی نے حضرت عمر بنائتن کی خدمت میں جریر کی شکایت لکھی تھی آپ نے اس کے جواب میں مٹنی کولکھا کہ میں تم کوایک ایسے شخص پر جومحمد مرکبتی کا محالی ہے کیسے امیر مقرر کرسکتا ہوں' عمرؓ نے سعدؓ بن ابی وقاص کی سرکر دگی میں چھ ہزار کالشکرع اق کو ، نہ اید 'ور شخص پر جومحمد مرکبتی کا محال میں معد کے ساتھ مل جاؤ' آپ نے سعد کوان دونوں پر امیر بنا دیا تھا' سعد مدینہ سے روانہ ہوکر

شراف میں فروکش ہوئے اور پیٹی اور جربر بھی ان کے پاس پہنچ گئے 'سعد نے سردی کا زمانہ اس جگہ بسر کیا اس عرصے میں ان کے پاس بہت لوگ جمع ہو گئے اور ثنیٰ بن حارثہ کا انقال ہو گیا ان برخدا کی رحمت نازل ہو۔

### فوجي چوکيوں کا قيام:

مثنی نے سواد کے علاقے میں لوٹ مچادی اور جیرہ میں بشیر بن الخصاصیہ کواپنانا ئب مقرر کیا' جریر کو میسان کی طرف اور ہلال بن علف المبتمی کو دشت میسان کی طرف روانہ کیا اور فوجی چو کیوں کو عصمہ بن فلان اللج الضی' عرفجہ البار تی وغیرہ جیسے مسلمان قائدین کے ذریعے سے مضبوط کیا اور اپنی مہم کو شروع کیا اور انبار کی بستیوں میں سے ایک بستی الیس میں انزے' میغز وات انبار آخرہ اور غزوات اُلیس آخرہ کے ناموں سے موسوم کیے جاتے ہیں۔

### خنافس برحمله كامشوره:

دس آ دمیوں نے جن میں سے ایک جری اور دوسرا انباری تھا مٹنی پر بہت زور دیا کہ وہ منڈیوں پر جملہ کریں' جری کی رائے بغداد پر اور انباری کی خنافس پر جملہ کرنے کی تھی' مٹنی نے پوچھا کہ ان میں سے کون می جگہ پہلے آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں مقامات میں کی روز کی مسافت ہے ٹنی نے کہا کہ کون می جگہ جلدی آتی ہے' انہوں نے کہا خنافس کی منڈی' اس منڈی میں بکٹر سے مقامات میں کی روز کی مسافت ہے لوگ ان کی تفاظت کے لیے پہرہ دیتے ہیں' مٹنی نے اس منڈی کی تیاری کر دی اور جب انہوں نے اندازہ کیا کہ اب ٹھیک بازار کے دن وہاں پہنچ جا کیں گے تو سوار ہوکر خنافس پہنچ اور اس کولوٹ لیا' وہاں سواروں کے دو رستے تھے ایک رہیعہ کا دوسرا قضاعہ کا فضاعہ کا سردار رومانس بن دہروتھا اور رہیعہ کا سردار السلیل بن قیس تھا یہ لوگ وہاں کے محافظ تھے' مثنی نے بازار کولوٹ لیا اور محافظ کی کو بہتی نا تو ان کے پاس پنچ وہ لوگ قلعہ گیر ہو گئے گر جب انہوں نے بی نازار کولوٹ لیا اور محافظ کی اور ان کے لیے تو شاور ان کے گھوڑ وں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کیا اور بغداد جانے کے انہوں نے بی مارہ کی ساتھ کے' مثنی نے بغداد کارخ کیا اور ٹھیک صبح کے وقت وہاں پڑنچ کر چھا یہ بارا۔

### سواد كے علاقه ميں فوج كشى:

جب ثنیٰ انبار میں تھے اس وقت مسلمان مجاہدین سواد کے کل علاقے میں فوج کشی اور غارت گری کررہے تھے ان کی ترک تازیاں زیرین کسکرے لے کرزیرین فرات تک اور جسور مثقب سے لے کرعین التمر تک اور اس کے قریب کی زمینوں الفلالیج اور العال تک جاری تھیں۔

# خنافس کی منڈی:

ندکورہ بالا واقعے کے متعلق دوسری روایت سے ہے کہ جمرہ کے ایک شخص نے نٹنی سے کہا کہ آپ کو ایک ایس سی کا پیتہ دیتے ہیں' جہال مدائن کسری اور سواد کے تا جرجم ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اس قدر مال ہوتا ہے کہ گویا وہ جگہ بیت المال ہے انہی دنوں میں ان کا بازار لگتا ہے' اگر آپ بے خبری کے عالم میں ان پر چھاپہ مار سکتے ہیں تو اس قدر مال ہاتھ آئے گا کہ مسلمان دولت مند ہوجا کیں گے اور آپ ہمیشہ کے لیے دشمنوں سے زیادہ تو می ہوجا کیں گے۔

خنانس براحا تک چھاپہ مارنے کی تجوین

منی خور یافت کیا کہ اس مقام اور مدائن کسری کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ انھوں نے کہا کہ پوراا یک دن یا اسے کم بننی خوراء فرخی نے دریافت کیا کہ اس مقام اور مدائن کسری کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ انھوں نے کہا کہ آپ سے ہیں کہ آپ سے ہواء کے کہا کہ آگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بیمشورہ دیتے ہیں کہ آپ سے ہواء کے کہا کہ آگر آپ وہاں جانے والے ہیں اگر انہوں نے خنافس کے لوگوں کو آپ کی اطلاع کر دی کے راستے سے خنافس پہنچ جا کیں کیونکہ انبار کے لوگ وہاں جانے والے ہیں اگر انہوں نے دہقانوں کو رہنما بنا کر راتوں رات ملغار کرتے ہوئے وہاں پہنچ جا ہے اور مبح کے وقت غارت گری کے ہوئے۔

رئيس انبار كانعاون:

منی آلیس سے روانہ ہوئے اور خنافس پنچے وہاں سے مڑکرانباری طرف لوٹے وہاں کے رئیس کوخطرہ محسوسہوا تو وہ قلعہ بند ہو عمیا رات کا وقت ہونے کی وجہ سے اس کو بیمعلوم نہ ہوسکا کہ بیکون شخص ہے مگر جب اس نے شکی کو پہچا نا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا 'مثنیٰ نے اس کو پچھ طمع ولائی پچھ ڈرایا تا کہ وہ راز داری برتے اور اس سے کہا کہ میں غارت گری کرنا چا بتنا ہوں تم میرے ساتھ ایسے رہبر کر دو جو مجھ کو بغداد کی طرف لے چلیں 'وہاں سے میں مدائن پر حملہ کروں گا' اس نے کہا میں آپ کے ساتھ آتا ہوں 'مثنیٰ نے کہا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے تم میرے ساتھ ایسے آوی کر دو جو تم سے بہتر طور پر رہبری کر سین انبار کے رئیس نے مثنیٰ کے لیے کھا نوں کا تو شہ اور گھوڑ دوں کے لیے چارہ مہیا کر دیا اور چندر ہنما ساتھ کر دیئے۔

خنانس کی منڈی پر چھایہ:

منی روانہ ہوئے اور جب آ دھاراستہ طے کر پچے تو مثنی نے پوچھا کہ اب وہ بستی کتنی دور ہے 'رہنماؤں نے کہا کہ چار پانچ فرسخ دور ہے' مثنی نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے حفاظت کے لیے کون آ مادہ ہے بعض لوگوں نے اپنے آپ کوحفاظت کے لیے پیش کیا ' مثنی نے ان سے کہا کہ تم لوگ بہت ہوشیاری سے پہرا دواور وہیں قیام کیا اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ خبر و کھانا کھاؤ' وضو کر واور تیار رہواور طلا یہ گرد جماعتوں کو اطراف میں بھیج دیا انہوں نے ہر طرف سے لوگوں کوروک دیا تا کہ کی قسم کی خبریں نہ جانے پائیس جب سب کاموں سے قراغت ہوگئ تو آ خرشب میں شنی روانہ ہو گئے اور شنج ہوتے ہی ان کی منڈی میں پہنچ گئے اور شنج ہوئے دی ان کی منڈی میں پہنچ گئے اور شنج ہوئے در کی بہت لوگ کی منڈی میں پہنچ گئے اور شنج منظم دیا تھا کہ صرف سونا اور چا ندی لؤ اور ہر زنی شروع کر دی بہت لوگ قبل ہوئے اور جس قدر مال لے سے لیا' مثنی نے مسلمانوں کو تھم دیا تھا کہ صرف سونا اور چا ندی لؤ اور ہر شخص اتنا سامان لے جتنا کہ وہ اپنی سواری پر لا دسکتا ہو' با زار کے سب لوگ بھاگ گئے' سونا' چا ندی اور فیس ترین سامان مسلمانوں کے ہاتھ آبا۔

نثیٰ کی مراجعت براعتراض:

اس کے بعد شخی نہر اسلم میں کی طرف جوانبار میں واقع ہے پلنے وہاں پہنچ کرانہوں نے قیام کیااورلوگوں میں ایک تقریر کی جس میں انہوں نے بید کہالوگوا یہاں تھہر جاؤا پی ضروریات پوری کرلواور سفر کے لیے تیار ہوجاؤا اللہ کی حمد وثناء کرؤاس سے عافیت کی درخواست کرواور اس کے بعد یہال سے تیزی ہے فکل چلؤسب نے اس تھم کی تھیل کی مثنی نے بعض لوگوں کو میر کا نا چھوی کرتے ہوئے سنا کہالی کیا جلدی ہے ابھی تو دیمن ہمارے تعاقب میں نہیں فکل ہے۔

### مثنیٰ کا مجامدین کوخطاب:

ین کرفتی نے ان سے کہا تت اجوا بالبر و التقوی و لا تتناجوا بالانہ و العدوان. (نیکی اور پر ہیزگاری کی ہاتوں کی مرفتی کرو گئی نے ان سے کہا تت اجوا بالبر و التقوی و لا تتناجوا بالانہ و العدوان. (نیکی اور پر ہیزگاری کی ہاتوں کی مرفتی مرفتیاں کرو گئی کی ہے توان کا انداز ہر کرواور پھر بب کش کی کرو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی کوئی مخبر شمنوں کے شہر میں بہنچا ہے اورا گرکوئی پہنچ گیا ہے توان پر ہماراا بیارعب طاری ہوا ہوگا کہ وہ ہی رے تعاقب کی جرائے نہیں کر سے نفارت گری کی دہشتیں سے سے شام تک پھیلی جاتی جی اگران کے جمایتیوں نے تہمارات قب کیا بھی تو وہ ہم تک نہیں پہنچ سے تھوئوں پر تھوڑ وں پر سوار ہیں کہ دم کے دم میں اپنے لشکراورا پی جماعت میں پہنچ سے جین اورا گرانہوں نے ہم کو آ لیا تو میں ان سے دو چیز وں کے لیے لڑوں گا طلب اجراورا مید کا میائی تم اللہ پر بھروسا رکھواوراس سے حسن طن رکھواس نے ہم کو اکثر موقعوں پر نفرت عطاکی ہے حالا تکہ تمہارے دیمن تم سے زیادہ تیار سے میں اسپنے طرزعمل اوروا پس کے متعلق اصل وجہ سے تم کو مطلع کرتا ہوں ' خلیفہ رسول ابو بگر شار خور جلدوا پس ہوں۔

#### مثنیٰ کاانبار میں استقبال:

مٹنی اپنی فوجوں کو لے کر رہبروں کی معیت میں صحراء اور نہروں کوقطع کرتے ہوئے انبار پنچ انبار کے دہقا نوں نے مٹنی کا بڑے اعز از سے استقبال کیا اور بسلامت واپسی پرمبارک با ددی مثنی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم کو خاطر خواہ کا میا بی ہوئی تو ہم تمہارے ساتھ تمہاری خواہش کے مطابق حسن سلوک کریں گے۔

### مثنیٰ کا اَلکہاٹ برحملہ:

منی نے بغداد سے انبار واپس آ کرالمضارب العجلی اور زید کو الکباث روانہ کیا' الکباث کارکیس فارس العماب التعلمی تھا۔ ان کے پیچھے خود شکی نکے دونوں سر دار الکباث پہنچ گئے الکباث کے باشندے آ بادی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہاں کے تمام باشندے بنوتغلب سے تھے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب بیا۔ اور پچھلے لوگوں کو جا بجڑا' فارس العماب ان کی حمایت کر رہا تھا' پچھ دریتو اس نے ان کی حفایت کر ہا تھا' پچھ دریتو اس نے ان کی حفایت کی مگر پھر بھاگ کیا ان میں سے بکثر ت لوگ تہ تینج ہوئے وہاں سے فنی اسپے لشکر میں انبار واپس آ گئے' مثنی کی عدم موجود گی میں ان کے نائب فرات بن حیان تھے۔

#### ابل صفین کی فراری:

مثنی نے انباروا کیس آ کرفرات بن حیان اورعتبیہ بن النہاس کوروا نہ کیا اوران کو صفین میں بنوتغلب اورالتمر پر غارت گری کرنے کا حکم دیا اپنے نشکر پر عمرو بن البی ملمی البجیمی کواپٹاٹا ئب بنا کران دونوں کے پیچھے گئے 'صفین کے قریب پہنچ کرمٹنی' فرات اورعتبیہ الگ الگہ ہو گئے صفین کے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور فرات کو پار کر کے جزیرے کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر قلعہ بن ہو گئے۔ سامان رسد کا خاتمہ ہد:

اس مہم میں ثنیٰ اوران کے رفیقوں کے پاس سامان رسدختم ہوگیا' اور یہاں تک نوبت پنجی کہ چندضروری جانوروں کوچھوڑ کر باتی تمام سواری کے جانور کاٹ کاٹ کر کھا گئے' اوران کے ہم' مڈیاں اور کھالیں تک کھا گئے' پھران کواٹل دیا اور حوران کا ایک قافلہ ل گیا' دیباتیوں کومسلمانوں نے قل کر دیا اوران کے سواری کے جانور جو فاضل تھے لے لیے۔اس لوٹ میں بنوتغلب کے تین چوکیدار بھی ہاتھ آئے تھے بنتی نے ان سے کہا کہتم میری رہبری کر ڈان میں سے ایک نے کہا کہا گرتم مجھ کو جان و مال کی ا من دیتے ہو۔ تو میں تم کو بنوتغیب کے ایک خاندان تک پہنچا دیتا ہوں جن کے پاس سے میں آج ہی صبح کوآ رہا ہوں۔

بنوتغلب يراحا نك حمله:

منی نے اس کوامان دے دی' اوراس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ دن بھر چلنے کے بعد جب رات ہوگئی تو اچ نک ان لوگول کے سروں پر پہنچ گئے' چو پائے پانی ٹی ٹی کرواپس ہور ہے شخ لوگ اپنے گھروں کے صحنوں میں بےفکر بیٹھ تھے کہ مثنے نے غارت گری کے جنگ بولوگوں کولا کی اور عور توں اور بچوں کولونڈی غلام بنایا اور جو کچھ سامان ہاتھ آیالا دکر لے آئے۔

بعد میں پیۃ چلا کہ بیلوگ ذی الرویحلہ تھے نوج میں جینے مسلمان قبیلہ ربیعہ کے تھے انہوں نے اپنے مال غنیمت سے لونڈی غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا' زورنہ جاہلیت میں بھی جب کہ عربوں میں لونڈی غلام بنانے کا رواج تھا۔ ربیعہ کے لوگ کسی کواونڈی غلام نہیں بناتے تھے۔ معرک تکریبہ میں:

مٹنی کوخبر ملی کہ دشمنوں کے بیشتر لوگ چارے کی خاطر دجلہ کے کنارے پر موجود ہیں۔اس لیٹنی ان کی طرف روانہ ہوئے 'بویب کے بعد کی ان تمام جنگوں میں مٹنی کے مقد ہے کے افسر حذیفہ بن محصن الغلفانی تھے اور پیمنے اور میسرے پر نعمان بن عوف بن نعمان الشیبانی اور مطرالشیبانی تھے مثنی نے دشمنوں کے پیچھے حذیفہ کو بھیجا اوران کے پیچھے خود چلے ۔ تکریت کے قریب دشمنوں کو جالیا اور پانی میں گھس گھس کر ان کو پکڑا۔مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا ایک ایک آ دمی کے جھے میں پانچ پوپائے اورلونڈی غلام آ کے مال غنیمت کے پانچ جھے کرنے کے بعد شنی انبار کی طرف آئے اور فرات عتیبہ دشمنوں کے مقابلے میں آگے تک نکل گئے اور صفین پر چھاپہ مارا۔ اہلی صفیدن کا انبار کی طرف آئے اور فرات عتیبہ دشمنوں کے مقابلے میں آگے تک نکل گئے اور صفین پر چھاپہ مارا۔ اہلی صفیدن کا انبحام:

صفین میں التم اور تغلب کے لوگ تھے جوا کیہ دوسرے کے معاون تھے مسلمانوں نے ان پر جملہ کیا اور ان میں سے پھے لوگوں کو پانی کی طرف دھیں دین انہوں نے بہت پھے شمیں دیں گرکسی نے ایک نہ تن بلکہ ان کو پکار کر کہا کہ ڈوبو ڈوبو ڈوبو فرات اور عتیبہ نے لوگوں کوا کسایا اور ڈوبین والوں کو پکار کر کہا تعضر بند حریق جلانے کا بدلہ ڈوبا نا ہے اس فقر سے سے زمانہ جا ہلیت کے اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جب کہ ان لوگوں نے بحر بن واکل کے کچھ لوگوں کوا کیے جنگل میں پھونک ڈالا تھا 'وشمنوں کو غرق کرنے کے بعد مسلمان مثنی کے پاس واپس آگئے تو مثنی این تنظیم کے پاس واپس آگئے تو مثنی این تمام تشکر کو لے کر جزیرے میں جاتھ ہرے۔ فرات اور عتیبہ کی مدینہ میں طلی :

حضرت عمر وہ اللہ کا طریقہ تھا کہ تمام فوجوں میں خفیہ خبر رساں متعین رکھتے تھے چنا نچہ ان الرائیوں کے حالات ان کی خدمت میں پہنچ کے ۔اوران کوفرات اور عتیبہ کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی بھی اطلاع ہوگئی جوانہوں نے بنوتغلب کی الرائی کے دن جب کہ وہ پنی میں وہ وہ رہے تھے کہ تھے آپ نے ان دونوں سر داروں کواپنے پاس طلب کیا اوران سے بوچھا کہ ان الفاظ سے تہاری کیا مرادھی ؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے یہ کلمات بطور کہاوت کے کہتے تھے دور جا ہلیت کا انقام مقصود نہیں تھا 'حضرت عمر نے ان کوشم دی انہوں نے تسم کھا کر کہا کہ اس سے ہماری مراد صرف کہادت اوراعز از اسلام تھا۔ آپ نے ان کو بیج قر اردیا اور ان کو مثنے کے پاس واپس جھیج ویا۔

# قادسیہ کی جنگ کے اسباب

### رستم اور فیرزان کے اختلاف:

اہل فارس نے رستم اور فیرزان سے جواس وقت برسر حکومت تھے یہ کہا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تمہارے اختاا فات ختم نہیں ہوتے تم کوجن خطرات کا سامنا ہور ہا اختلا فات ختم نہیں ہوتے تم نے ہم کو کمز ورکر دیا ہے اور تم دشنوں کے کہنے میں آگئے ہوتمہاری وجہ سے ہم کوجن خطرات کا سامنا ہور ہا ہے اب وہ نا قابل برداشت ہو گئے ہیں ہلاکت اور تباہی سر پرمنڈلا رہی ہے بغداد ساباط اور تکریت کے بعد صرف رائن رہ گیا ہے خدا کی قسم یا تو دونوں متنق ہوکر کام کروورنہ قبل اس کے کہ دشمن ہماری تباہی پرخوشیاں منا کیں ہم تمہارا کام تمام کردیں گے۔

مخفر کا بیان ہے کہ جب مسلمان سواد کے علاقوں میں ترک تازی کررہے تھے۔اس وقت اہل فارس نے رہتم سے کہا کہ خدا کی قسم تم اس بات کا انتظار کررہے ہوکہ ہم پر مصیبت نازل ہو اور ہم سب ہلاک ہوجا کیں خدا کی قسم صرف تمہاری وجہ سے ہم میں بد کنروری پیدا ہوئی ہے اے قائد واہم نے اہل فارس میں اختلاف کا نتیج ہویا ہے اور دشمنوں پر جملہ کرنے سے ان کوروکا ہے بخدا! اگر تمہار نے تل سے ہم کواپی ہلاکت کا اندبیشہ نہ ہوتا تو ہم ابھی تم کوئل کرو بیے 'اگراب بھی تم بازند آئے تو پہلے ہم تمہارا خاتمہ کر کے جی خونڈ اکر یں گئے پھر خود ہر با وہوجا کیں گے۔

#### آ ل کسری کی عورتوں کی فہرست:

رستم اور فیرزان نے کسریٰ کی بیٹی بوران سے کہا کہتم ہم کوکسریٰ کی بیو بوں اور لونڈ بوں کی اور آل کسریٰ کی عورتوں اوران کی لونڈ بوں کی اور آل کسریٰ کی عورتوں اوران کی لونڈ بوں کی فہرست کے مطابق تمام عورتوں کوطلب کیا اوران کوخت تکلیفیں دے کر بیمطالبہ کیا کہ کسریٰ کی اولا دمیں سے کسی فرزند کا پتہ دوگر کوئی پتہ نہ چل سکا۔
پیز وجروکی تخت نشینی:

ی میں ان مورق نے بیان میں ہے کی ایک مورت نے کہا کہ اورتو کوئی نہیں صرف ایک لڑکا ہر دجرو بن شہر یار بن کسری باتی ہے اس کی ماں ما دور ما دالوں میں کی ہے۔ چنا نچے اس مورت کو بلوایا گیا اور اس کے لڑکے کا مطالبہ کیا گیا' اس مورت نے شیری کے زمانے میں جب کہ شیری نے ان سب مورتوں کو قصر ابیض میں جمع کیا تھا اور کسریٰ کی تمام اولا د ذکور کوئل کر دیا تھا' اس لڑکے کو دہا تھا' سے زکال کرا کیے جھو کی میں ڈالا اور اس کے ماموؤں کے (جن سے وعدہ لے چکی تھی) حوالے کر دیا تھا' رستم اور فیروزان نے اس مورت کو پکڑ کر اس سے اس لڑکے کا پیتہ دریافت کیا۔ اس نے ان کولڑ کے کا پیتہ بتلا دیا۔ انہوں نے فورا آومی بھی کر اس لڑکے یعنی کی اس وقت اکیس سال کا تھا۔ اس کی با دشا ہت پر تمام ایرانی سر دار مطمئن اور منتق ہو کے اور سب اس کے مطبع ہو گئے بلکہ اظہار اطاعت اور اعانت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے گئے پر وجرونے کسریٰ کے کہ اور سب اس کے مطبع ہو گئے بلکہ اظہار اطاعت اور اعانت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے گئے پر وجرونے کسریٰ کے زمانے کی تمام چو کیوں اور چھا و نیوں پر فوجیس متعین کیں اور حیر ہ انباز المہ اور ان کے علاوہ اور چوکوں کے لیے فوجیس نا مزوکیس۔

<sup>🛈</sup> اصل نام يزدگرد ہے۔

#### بغاوت كاخطره:

### مثنیٰ کی مجمی حلقوں سے مراجعت:

مثنی اپنی محافظ نوح کو لے کرذی قارمیں آگئے اور لوگوں کا پورالشکر الطف میں مقیم رہا' استے میں حضرت عمر بن اٹھن کا تھم پہنچا کہ تم عجمیوں کے حلقوں میں سے نکل جاؤاور اپنے حدود سلطنت میں جہاں جہاں تمہاری اور دشمن کی سرحدات ملتی ہوں پانی کے چشموں پر سمجیل جاؤاور قبائل رہید اور مصراور ان کے حلیفوں میں جس قد رصاحب شجاعت اور شرسوار لوگ موجود ہوں ان کواپٹی فوج میں بحرتی کرلواگر ان میں سے کوئی شخص بخوشی اس خدمت کے لیے آ مادہ نہ ہوتو اس کا خاتمہ کردو۔ ان عجمیوں کی طرح تم بھی عربوں کو جہاد کے لیے ابھارواور اپنے مجاہد میں کوئی اس خدمت کے لیے آ مادہ نہ ہوتو اس کا خاتمہ کردو۔ ان عجمیوں کی طرح تم بھی عربوں کو جہاد کے لیے ابھارواور اپنے مجاہد مین کوان کے مجاہد سے بھڑ اوو۔

#### مثنیٰ کا ذی قارمیں قیام:

## عمالوں كوفو جى بھرتى كاتھم:

ایک روایت میر بحکہ جب حضرت عمر بھائٹی کومعلوم ہوا کہ ایرانیوں نے یز دجردکو بادشاہ بنایا ہے تو آپ نے سب سے پہلے
یہ کام کیا کہ عرب عمال کو جو قبائل اور بستیوں پر مامور تھے میر تھی بھیجا (بیذو والمجہ اسھ کا اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ حضرت عمر جج کے
لیے جارہے تھے آپ ہرسال جج کو جایا کرتے تھے ) کہ ہراس فحف کو جو بہا در'شہ سوار' ذی رائے اور ہتھیا رہند ہو چن لواور میر بے
یاس بھیج دو'اس تھم کی تعیل جلد تر ہونی جا ہے۔

### قيائل ميں جوش جہاؤ:

۔ ج کوروائی کے وقت قاصد آپ کا تھم لے کر کمال کے پاس روانہ ہو گئے 'جو قبائل کے اور مدینے کے راستوں پر آباد تھے ان کے لوگ تو خلیفہ کے پاس اسی وقت پہنچ گئے اور جو مدینے کے لوگ مدینے اور عراق کے وسط میں تھے 'وہ آپ کے پاس جے سے واپس آنے کے بعد پہنچ 'اور اس سے زیریں علاقے کے لوگ براہ راست شکی سے جاملے خضرت عمر کے پاس آنے والوں نے آپ کو مطلع کیا کہ ہماری بستیوں کے اور لوگوں میں بھی شرکت جہا دکا جوش پیدا ہوگیا ہے۔

### امير حج عبدالرحمٰن بنعوف مثالثة:

ایک روایت میر ہے کہ <mark>آا ہے کے امیر ج</mark>ے عبدالرحمٰن بنعوف تھے۔ ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ جس سال حضرت عمرٌ خلیفہ مقرر بوئ'اس سال آپ نے عبدالرحمٰن بنعوف کوامیر جج مقرر کیا تھااوراس کے بعد ہر سال خودامیر حج رہے۔

### حضرت عمر مناشد کے عمال:

اسسال حضرت عمرٌ کے عمال حسب ذیل سے کہ پرعتاب بن اسید طاکف پرعثان بن ابی العاصی کیمن پر یعلیٰ بن مذہ عمان اور میامہ پرحذیفہ بن مخصن 'بحرین پر العلاء الحضر می شام پر ابوعبیدہؓ بن الجراح اور کو فیے کی چھاؤنی اور اس کے الحقہ علاقے پرشیٰ بن حارثہ سے ۔ اور عہد و قضا پر ایک روایت میہ ہے کہ حضرت عمر رہی ہی تھی اور دوسری روایت میہ ہے کہ حضرت عمر رہی ہی تھی خلافت میں عبد و قضا پر کوئی شخص نہیں تھا۔



باب١٠

# قادسيه كامعركه ساھ

### حضرت عمر مناتشة كاصرار كے چشمه پر قيام:

کیم محرم سماجے کو حضرت عمرٌ مدینہ سے روانہ ہوئے اورا یک چشمے پر جوصرار کے نام سے مشہورتھا، تھہرے اور وہاں اپنے لشکر کو جمع کیا لوگ ان کے اراد ہے سے ناواقف سے کہ آیا چلنا چاہتے ہیں 'یا تھہر نا چاہتے ہیں' جب لوگوں کو آپ سے کوئی ہات پوچھنا ہوتی تو براہ راست نہیں پوچھتے سے' بلکہ حضرت عثمانؓ یا عبدالرحمٰنؓ بن عوف کے توسط سے دریا فٹ کرتے سے' حضرت عمرؓ کے زہ نہ خلافت میں حضرت عثمانؓ ردیف کہلاتے سے' عوبی کہ امیر کے بعدوہ میں حضرت عثمانؓ دونوں کے توسط سے کام نہ چلٹا تو ان کے ساتھ حضرت عباس بن اللہ کے کو کھی ملادیتے ہے۔

### حضرت عمر مناتفيَّهُ كاجباد مين شركت كااراده:

حضرت عثمان نے حضرت عُمِّر ہے دریافت کیا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔حضرت عمر نے لوگوں کونماز کے لیے جمع ہونے کا تھم دیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان کو واقعات سے مطلع کیا 'اوراس کے بعدد کیھنے لئے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔عام لوگوں نے کہا کہ ضرور چلئے 'گراپنے ساتھ ہم کو لے چلئے۔حضرت عمر نے ان کی رائے مان لی اور تا وقتیکہ مشکلات دور نہ ہوں ان کوچھوڑ دینا آپ نے مناسب نہ سمجھا' حضرت عمر نے فرمایا کہتم لوگ مستعداور تیار ہوجاؤ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مگر یہ کہ کوئی اس سے بہتر مشورہ پیش ہو۔

### صحابه كبار وسيم كى مخالفت:

حضرت عمرٌ نے صحابہ رسول سی اور معززین اہل رائے حضرات کوجمع کیا اور ان سے کہا کہ میں جہا دکے لیے جا ہا ہوں ، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ سب نے متفق ہو کر بیرائے دی کہ آپ فوج کی قیادت کے لیے کسی صحابی رسول سی کیا کہ کو ایس آپ خود یہاں تھم میں اور فوجیں بھیج کر ان کو کمک دیتے رہیں اگر فتح نصیب ہوتو یہ ہمار ااور آپ کا عین مقصد ہے ور ندان کو واپس بلا کرکسی دوسرے کی سرکردگی میں روانہ فر مائے۔ اس طریقے سے دشمن کے دل میں جلن پیدا ہوگی اور مسلمانوں کی واقفیت جنگ میں اضاف م ہوگا اور خداکا وعدہ پورا ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کو فتح اور کا میا لی نصیب ہوگی۔

#### حضرت عمر ماليَّنهُ كا خطبه:

حضرت عمر نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور حضرت علی دخاتی ہے۔ کو جمہ نے میں اپنا نائب مقرر کرآئے تھے 'بلالیا اور طلعہ کو بھی جن کو مقد مہ نوج پر امرور کر کے روانہ کر دیا تھا واپس بلالیا۔اس فوج کے میمنے اور میسرے پر زبیر اور عبدالرحمٰن بن عوف تھے ، حضرت عمر نے جمع میں کھڑے ہوکر یہ تقریر کی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فہ جب اسلام پر جمع کیا ہے۔ان کے دلوں میں الفت بیدا کی ہوتی کے ایک جھے کو کوئی تکلیف ہوتی کے ساورایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا ہے ،مسلمان آپس میں گویا ایک جسم ہیں۔اگر اس جسم کے ایک جھے کو کوئی تکلیف ہوتی

ہے تو اس کا دوسرا حصہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے ، اس طرح مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کے کام ذی رائے اصحاب کے مشور وں ہے انجام پذیر بہوں ، عام لوگ اس خفس کے تابع ہیں جس کو انھوں نے والی حکومت قرار دیا ہے اور اس کو پسند کرتے ہیں اور جو والی حکومت ہے وہ ذی رائے اصحاب کے تابع ہے ، معاملات جنگ میں جو حیال ان کی رائے میں موز وں ہوگ سب کو اس کو اس کی پیروی کرنی ہوگی ۔ اے لوگو! میں بھی تم میں کا ایک فر د ہوں ۔ میں تمہارا ہم خیال تھا۔ گرتم میں سے جولوگ عقل ورائے کے ما مک ہیں انھوں نے جھے کو نکلنے کے اراد ہے سے روک دیا ہے اس لیے میں بھی قیام کو مناسب ہم تھتا ہوں اور اپنے ہی اور شخص کو روانہ کرتا ہوں اس معاطے میں مشورہ عاصل کرنے کے لیے میں نے آگے اور پیچھے کے لوگوں کو جمع کر لیا ہے ، حضرت عمر نے حضرت عمر اللہ جا ہوں اس معاطے میں مشورہ عاصل کرنے کے لیے میں نے آگے اور پیچھے کے لوگوں کو جمع کر لیا ہے ، حضورہ لینے کے لیے برا لیا ۔

کو جن کو آپ مدینے میں اپنا مقام بنا آئے تھے اور طلحہ کو جو مقد مے پر متعین تھے اور اعوص میں مقیم تھے ۔ مشورہ لینے کے لیے برا لیا ۔

حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کی مخالفت:

عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر بھائی کو ابوعبید بن مسعود کی شہادت کی اطلاع ملی اور معلوم ہوا کہ اہل
ف رس نے آل کسریٰ میں کے ایک شخص کو تلاش کر کے اپنا اوشاہ بنایا ہے تو مہاجرین اور انصار کو دعوت جہا و دی اور مدینے سے روانہ ہو
کر مقد مصرار میں قیام کیا اور طلحہ بن عبید اللہ کو آئے روانہ کیا تا کہ وہ اعوص میں پہنچ جا کیں۔ آپ نے مصحے پر عبد الرحمٰن بن عوف کو اور
میسر سے پر زبیر بن العوام کو مقرر فر مایا تھا' اور حضرت علی بٹاٹن کو مدینے میں اپنا قائم مقام مقرر کرآئے تھے۔ آپ نے لوگوں سے
مصورہ کیا سب نے آپ کو فارس جانے کا مشورہ دیا مرار آنے تک حضرت عرق نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا' طلہ والیس آئے وہ بھی
اور کو اور کتا ہو اور ہم خیال تھے۔ گرعبد الرحمٰن ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کو جانے سے روکا تھا۔ عبد الرحمٰن نے بیکم
اور لوگوں کے تابع اور ہم خیال تھے۔ گرعبد الرحمٰن ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کو جانے سے روکا تھا۔ عبد الرحمٰن نے بیکم
کہ آج سے پہلے میں نے نبی کر یم مولی کے سواکسی پر اپنے مال باپ کو قربان نہیں کیا ہے اور شداس کے بعد بھی ایسا کھر ہیں اور
میں کہتا ہوں کہ اے وہ خلیفہ جس پر میر سے باپ فدا ہوں اس معاطے کا آخری تھفید آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ آپ بیاں تھم بیں اور
ایک کشکر جرار کوروانہ فرمادین شروع سے لے کر اب تک آپ دیکھ جی ہیں کہ آپ کے کشکر وارکوروانہ فرمادین شروع سے لیک کر اب تک آپ دیکھ جی ہیں کہ آپ کے کیا کہ مسلمان نہ تکبیر پڑھ سے کہ کی شروع کیا گار آغاز کار میں آپ قبل ہو گئے یا خکست کھا گئے تو مجھواندیشہ اگر آپ کی فورج نے فلکست کھا گئے اور شدا الہ اللہ اللہ کی شہادت دے سے سے کہ گھر بھی مسلمان نہ تکبیر پڑھ سیس گے اور شدا الہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی شہادت دے سیس گئے۔

حفرت سعد بنالته کا حفرت عمر کے نام خط:

اس وقت حفزت عمر برخالتن مسی خفس کی تلاش میں شخ ای اثنامیں ان کی خدمت میں حضرت سعد برخالت کا خطآیا۔ سعد اس وقت خبر کے صدقات پر مامور شخ حضرت عمر فی قرمایا کہ مجھے کوئی آ دمی بتلاؤ عبد الرحمٰن نے کہا کہ آ دمی تو آپ کول گیا ہے آپ نے پوچھاوہ کون ہے عبد الرحمٰن نے کہا کہ کچھار کا شیر سعد بن ما لک سعد کا نام س کر دوسرے ذی رائے حضرات نے بھی عبد الرحمٰن کی تا ئیدگ۔ قرمیوں کی مشتبہ حالت:

زفر کابیان ہے کہ پنگی نے حضرت عمر بٹی گئی کواس ہات کی اطلاع دی کہ اہل فارس نے بالا تفاق' پیز دجرد' کواپنا ہا دشاہ بنایا ہے اور اہل ذمہ کی حالت مشتبہ ہے۔حضرت عمر نے ان کولکھا کہتم خشک علاقے کی طرف ہٹ جاؤ اپنے قریب کے لوگوں کو دعوت جہا دوو اور ایسے اور دشمنوں کے حدود سلطنت پر قیام کرو' اور میرے احکام کا انتظار کرو۔

### ايرانيول كاجوش وخروش:

### مجامدین کے لیے حضرت عمر رہائش کا فرمان:

قاسم بن محمد کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر ؓ نے سعد کونجد میں ہوازن کے صدقات پر عامل مقرر کیا تھا۔حضرت عمرؓ نے ان کواس عہد ہے پر برقر ارکھا' اور جب جنگ کے لیے لوگوں کو آپ نے دعوت دی تو دوسرے عمال کی طرح سعد کو بھی لکھا کہ ہراس شخص کو جو بہا در'شہ سوار'صاحب عقل ورائے ہو ہمارے یاس بھیج دو۔

اس اثناء میں عمرؒ کے پاس سعد کا خط ان لوگوں کے ہاتھ جو سعدؓ کے علاقے سے جہاد کی غرض سے آئے تھے پہنچا چونکہ اس سے قبل وہ اس مہم کی قیادت کے لیے مشورہ کر چکے تھے' سعد کا ذکر آتے ہی سب نے سعدؓ کے متعلق حضرت عمر رہیٰ تیّنۂ کومشورہ دیا۔ سیہ سالاری کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رہی اٹٹیز، کا امتخاب:

ایک روایت بیہ ہے کہ سعد بن ائی وقاص میں ہوازن کے صدقات پر متعین تھے حضرت عمر نے ان کولکھا کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے بھیجو جوشریف وانش مند' بہا در اور شہ سوار ہوں۔ سعد ٹے اس کے جواب میں لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک ہزار آدمی ایسے انتخاب کیے ہیں جن میں سے ہرایک نہایت شریف عقل مند'عزت قومی کا محافظ ہے ان کا حسب ونسب اور دانش مندی بدرجہ کمال پیچی ہوئی ہے آپ ان لوگوں سے کام لیجے۔

سعد بن تمری کا بید خط اس وقت پہنچا جب کہ حضرت عمر لوگوں ہے مشورہ کر رہے تھے سب نے کہا کہ آپ کو وہ مخص مل گیا ہے آپ نے پوچھاوہ کون ہے انہوں نے کہا عادی اسد' آپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا سعد ۔

### حضرت سعد منالفيز كوحضرت عمر مناتفيز كي تصيحت:

یہ بات حضرت عمر میں آئے کہ مجھ میں آگئ آپ نے سعد رہی آئے کو بلا بھیجا۔ سعد رہی گئے آپ کی خدمت میں آئے عمر نے ان کو عراق کی جنگ کا سپہ سمالا رمقر رکیا اوران کو یہ قیسے فرمائی اے سعد رہی گئے اسعد بنی و ہیب تم کو خدا کے معالے میں اس کا گھمنڈ نہ ہونا چاہیے کہ تم کورسول اللہ میں گئے کا موں اور رسول اللہ میں گئے کا صحابی کہا جاتا ہے کہ کوئکہ خدا کے کو جبل برائی کو برائی سے منا تا ہے خدا اور بندے کے درمیان اطاعت کے سوااور کوئی رشتہ نہیں ہے تمام انسان خواہ شریف ہوں خواہ کمینے خدا کے نزدیک برابر ہیں خدا ان کا پالنے والا ہے وہ اس کے بندے ہیں۔ عبادت کے ذریعے سے کم و نیش درجات حاصل کرتے ہیں اور اطاعت کے ذریعے سے اس کی بارگاہ سبب کچھ پاتے ہیں۔ پستم و بی طریق کا راضیار کر وجوتم نے رسول اللہ میں آئے کو ابتدائے بعث سے کہ کر وقت وصال تک کرتے ہوئے و یکھائے اس طریقے کو مضوطی سے پکڑ و و وہی طریقہ سب سے بہتر ہے میں تم کو بج

نصیحت کرتا ہوں کہا گرتم نے اس کوترک کیااوراس ہے روگر دانی کی تو تمہارے اعمال ضائع ہوجا نمیں گے'اورتم خسر دواٹھ ؤ گئے۔' روانگی ہے قبل حضرت سعد رہی ٹینیز' کو مدایات:

حضرت سعدٌ بن الي وقاص كي روانگي عراق:

اس کے بعد حضرت عمر نے سعد بن الیز کو ان مسلمان مجاہدین کے ساتھ روانہ کر دیا جو مدینے میں جمع ہو گئے تھے اور سعد میں اب وقاص مدینے سے چار ہزار کالشکر لے کرعراق کو روانہ ہوئے ان میں سے تین ہزار وہ تھے جو یکن اور سرات سے آئے تھے اہل سرات کے افسر حمیضہ بن فعمان بن حمیضہ البار قی تھے یہ لوگ بارق المع غامداوران کے تمام رشتہ دار مل کرسات سوتھے یہ سرات کے باشند سے تھے اور اہل یمن دو ہزارتین سوتھے۔ انہی میں سے نخع بن عمر و تھے۔ یہ تمام جنگ جواوران کے بیوی بچل کر چار ہزار کی تعداد میں سے حضرت عمر ان کے لئے اور ان کوعراق بھی جنا چاہا مگر انہوں نے عراق کے بجائے شام جانے کی خواہش کی سے حضرت عمر نے کہانہیں عراق بی جانا ہوگا اس پر نصف جماعت عراق جانے کے لئے آیا دہ ہوگئ آپ نے ان کوعراق بھی دیا اور دوسری نصف جماعت کوشام بھیج دیا۔

جماعت نخع كوعراق جانے كى ترغيب:

ایک روایت بیہ ہے کہ حفرت عمر ان کے نشکر میں تشریف لے گئے اوران سے فرمایا کہا ہے جماعت نخع تم عزت وشرف کے مالک ہوئتم سعد گئے سماتھ چلے جاؤ' مگرانہوں نے شام جانا چاہا' آپ نے کہانہیں عراق جاؤ' انہوں نے عراق جانے سے انکار کیا اور شام ہی جانے کی خواہش کی 'حضرت عمر نے ان میں سے نصف کوشام جمیح دیا اور نصف کوعراق بھیج دیا۔

قبيله مذحج اورقيس عيلان:

محمد اور دوسرے راویوں کا بیان ہے کہ ان لوگوں میں حضر موت اور صدف کے چھ سوآ دمی تھے ان کے افسر شداد بن مجمع تھے' محمد اور دوسرے راویوں کا بیان ہے کہ ان لوگوں میں حضر موت اور صدف کے چھ سوآ دمی تھے ان کے افسر شداد بن مجمع تھے اور مذجج کے ایک بزارتین سوآ دمی تھے جن پرتین افسر تھے' عمر و بن معدی کرب بنی منبہ کے افسر تھے۔ ابوہبرہ بن ذویب قبیلہ معنی اور اس کے صیفوں جز ،' زبید' انس اللہ وغیرہ پرافسر تھے اور یزید بن الحارث الصدائی قبیلہ صدا' جنب اور مسلمہ کے کے تین سوافراد کے افسر تھے یہ لوگ قبیلہ مذج کے تھے اور ان کے ساتھ قیس عیلان افسر تھے یہ لوگ قبیلہ مذج کے تھے اور ان کے ساتھ قیس عیلان کے ایک بزار آ دمی فکلے تھے' ان کے افسر بشر بن عبداللہ اللی تھے۔

ابرا بیم کابیان ہے کہ قادسیہ کے معر کہ کے لیے مدینے سے جار ہزار کالشکر روانہ ہوا تھا' ان میں سے تین ہزاریمن کےلوگ تھےاورا یک ہزار دوسر بےلوگ تھے۔

### حضرت عمر معلقهٔ كامجامدين سےخطاب:

حضرت عمر نصرارے لے کراعوس تک اس نشکری مشابیت فرمائی تھی ' پھران میں کھڑے ہوکرتقریفر مائی' آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ضرب المشل بنایا ہے اور تہاری با تیں بیان کی ہیں تا کہ ان کے ذریعے ہے دلوں کو زندہ کرے دل سینوں میں مردہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرتا ہے جو شخص کچھ جانتا ہے اس سے اس کو متنفع ہونا چاہئے عدل کی چند نشانیاں اور بشارتیں ہیں اس کی نشانیاں یہ ہیں ۔ حیا' سخاوت' وقار اور نرمی اور اس کی بشارت رحمت ہے اللہ نے ہرشے کا دروازہ بنایا ہے اور ہر درواز ۔ کی ایک کنجی قرار دی ہے ۔ عدل کا دروازہ عبرت ہے اور اس کی کنجی زہد ہے' عبرت یہ ہے کہ دوسروں کی موت کو یا دکر کے اپنی موت کا خیال کرنا' اور اچھے اعمال پیش کر کے اس کی تیاری کرنا اور زہد یہ ہے کہ دوسروں سے اپنا حق لین اور ہرصا حب حق کا حق اس کو پہنچا دین اور اس کے لیے کوئی لین دین نہ کرنا' ، جو پچھ بھذر کھایت میسر ہواس پر قنا عت کرو' جو شخص بھذر کھایت قنا عت نہیں کرتا وہ کسی چیز سے سیر نہیں ہوتا ۔ میں خدا نے تہمارے معاملات کو سیر نہیں ہوتا ۔ میں خدا نے تہمارے معاملات کو میر سے والے کیا ہے' تم اپنی شکایات میر ہے سامنے پیش کر ویا ان لوگوں کے سامنے پیش کر وجو جھے پہنچا دیں' میں بلاتر درحق دار کو اس کا حق دلا دک گا۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے سعد رخالتُن کوروانہ ہونے کا حکم دیا اور ان سے کہا' کہ جب تم'' زرود' ' پہنچ جاؤ تو وہاں قیام کرواور اس کے مضافات میں پھیل جاؤ اور وہاں کے لوگوں کوشر کت جہاد کی دعوت دواورا پسے لوگوں کو منتخب کرو جو بہا در'شہ سوار' تو ی' عقل و رائے کے مالک اور بڑے خاندان والے ہوں۔

### معاویه بن حدیج اور بمراہیوں ہے حضرت عمرین اللہ کا ظہار نفرت:

محمہ بن سوقہ کی روایت ہے کہ سکون اوراؤل کندہ کے چارسوآ دمی تھیں بن نمیر انسکونی اور معاویہ بن حدیج کی معیت میں مدیخ سے گزرے عمر ان کے پاس تشریف لائے ان میں سے پچھلوگ معاویہ بن حدیج کے ساتھ''ولم سباط'' کے تھے آپ نے ان کو کو سے بے رخی کا اظہار فر مایا اور کئی باریبی کیا' یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کیا بات ہے آپ ان لوگوں سے بے رخی کیوں اختیار کررہے ہیں' حضرت عمر نے فر مایا کہ مجھے ان کے بارے میں تر ود ہے' میرے دل میں کسی عرب جماعت سے ایکی نا گواری پیدا نہیں ہوئی جیسی کہ ان لوگوں سے بیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کوروانہ کر دیا۔ گر پھر بھی آپ ان کو اکثر نفر سے یا و فر مایت نہیں ہوئی جیسی کہ ان لوگوں سے بیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کوروانہ کر دیا۔ گر پھر بھی آپ ان کو اکثر نفر سے یا و فر ماتے رہے' حضرت عمر میں تخی اس رائے برلوگوں کو بہت تنجب ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص سودان بن حمران نا می تھا۔ جس نے

بعد میں حضرت عثانٌ بن عفان کوتل کیا' اورا یک شخص ان کا حلیف تھا جس کو خالد بن کمجم کہتے تھے۔اس نے حضرت علیٰ بن الی طالب کو قتل کیا تھااوران ہی میں ہے ایک معاویہ بن حد تکے تھے جنہوں نے قاتلانِ عثمان کوڈھونڈھ ڈھونڈھ کرقتل کیا تھا اورانہی میں پجھلوگ وہ تھے جوقاتلان عثمان بڑی تھے' کی مہمانداری کرتے تھے۔

حضرت سعدٌ بن ابی وقاص کے لیے مزید کمک:

سعد رہی تین کی روائی کے بعدان کی کمک کے لیے حضرت عمر نے دو ہزار یمنی اور دو ہزار نجدی جوغطفان اور قیس کے قبیلے سے تھے روانہ کی سعد میں قروع میں ذرود کی خواسد کے چشمول تھے روانہ کی نوجیس نررود کی خروع میں ذرود کی خواسد کے چشمول پر تھم آئے کا انتظار کرنے لگے انہوں نے بنو تمیم اور رباب میں سے چار پر تھم آئے کا انتظار کرنے لگے انہوں نے بنو تمیم اور رباب میں سے چار ہزار آ دمی انتخاب کیے ان میں سے تین ہزار تھم ویا ہزار آ دمی انتخاب کیے ان میں سے تین ہزار تھم ویا کہ اپنے علاقے کی سرحد پر حزن اور بسیط کے درمیان تھم میں چنانچہ وہ لوگ اس مقام پر سعد بن ابی وقاص اور مثنی بن حار شہر کے درمیان تھم کی درمیان تھم کے درمیان تھم کی درمیان تھم کے درکیان تھم کے درمیان ت

#### اسلامی افواج:

میں کے پاس آٹھ ہزارفوج قبیلہ رہید کی تھی چھ ہزارفوج بکر بن وائل کی تھی اور دو ہزار رہید کے اور لوگ تھے ان میں سے چار ہزار کوتو خالد آئے جانے کے بعد منتخب کیا تھا اور چار ہزاروہ تھے جو حسبر کے بعد ثنیٰ کے ساتھ باتی رہ گئے تھے اور یمن کے لوگوں میں سے دو ہزار بجیلہ کے لوگ اور دو ہزار قضاعہ اور طے کے لوگ تھے جو پہلے سے منتخب ہو چکے تھے مطے کے افسر عدی بن حاتم تھے اور قضاعہ کے افسر عمر و بن دیرہ تھے اور بجیلہ کے افسر جریم بن عبد اللہ تھے۔ یہ فوجوں کی تفصیل تھی۔

### بشربن الخصاصبه كي جانشيني:

سعد کو بیتو قعظی کمٹنی ان کے پاس آئیں گے اور شخی کو بیہ خیال تھا کہ سعدان کے پاس آئیں گئی نمر شخی ایک زخم کی وجہ سے جوان کو جمر کی جنگ میں آئی بیٹی انتقال کر گئے میٹنی نے اپنی فوج پر بشیر الخصاصبہ کو اپنا جانشین بنایا 'جس روز سعد زرود میں مقیم تھے اس روز بشیر کے پاس عراق کے سربر آوردہ لوگ موجود تھے اور سعد کے پاس عراق کے وہ وفو دموجود تھے جو عمر کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ انھیں میں سے فرات ابن حیان المحجلی اور عتیبہ بھی تھے مصرت عمر نے ان لوگوں کو سعد کے ہمراہ والیس کر دیا تھا۔ قاد سید کی فوج کے متعلق مختلف روایت :

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ قادسیہ کی فوج کے متعلق راو یوں کا بیان مختلف ہے جس کا بیان سے کہ جار ہزار فوج تھی اس کی وجہ سے کہ سعد کے ساتھ مدینے ہے اتنی فوج روانہ ہوئی تھی اور جس کا بیان سے ہے کہ آٹھ ہزار فوج تھی وہ اس وجہ سے کہنا ہے کہ زرود میں اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے اور جو نو ہزار کہنا ہے وہ سیسین کے مل جانے کی وجہ سے کہنا ہے۔ اور جو بارہ ہزار کہنا ہے وہ اس وجہ سے کہنا ہے کہ بنواسد کے تین ہزار لوگ فروع مزن سے آگر مل گئے تھے۔

حضرت سعدٌ بن ابي وقاص كي پيش قد مي كاتهم

<u>حضرت عمر نے سعد بنی تی</u> کو پی<u>ش قدمی کا حکم</u> دیا 'سعد *"بر ھ کرعر*اق کی سمت <u>ط</u>خ عام کشکر شراف میں تھا جب سعد شراف پہنچے تو

ان کے ساتھ اشعث بن قیس بھی ایک ہزار سات سواہل یمن کو لے کرآ گئے 'اس طرح قادسیہ کی کل فوج تمیں ہزار ہے پچھزیا دہ تھی اور وہ کل لوگ جن کو جنگ قادسیہ کا مال نفنیمت تقسیم ہواتقی یأتمیں ہزار تھے۔

جریر کا بیان ہے کہ اہل یمن شام کی طرف جانا جا ہتے تھے اور مضرعراق کی طرف ٔ حضرت عمرؓ نے فر مایا کہ تمہارا رحی تعلق ہمارے رحمی تعلق کی بہ نسبت زیادہ قوی ہے ٔ مصر کو کیا ہوا کہ اپنے اسلاف لیمنی اہل شام کو یا زنہیں کرتے۔

محمہ بن حذیفہ بن الیمان کا بیان ہے کہ اہل فارس پرعر بول میں سب سے زیادہ ربیعہ کے لوگ جری تھے مسلمان ان کوربیعۃ الاسدالی ربیعہ الفرس کہتے تھے اور جاہلیت کے زمانے میں عرب فارس کواسداورروم کواسد کہا کرتے تھے۔

ت سے مرائے کر مایا تھا کہ میں مجم کے بادشا ہوں کوعرب کے بادشا ہوں سے مکرا دُن گا۔ چنا نچیہ آپ نے عرب کے سی رئیس اور کسی نقلمند' کسی معزز' کسی صاحب شوکت' کسی خطیب اور کسی شاعر کونہ چھوڑ ااور سب کومحاذ جنگ پر بھیج دیا۔

حضرت مغيره بن شعبه كي رواعلي:

حضرت عمر فی ایستان کو جب وہ زرود سے کوج کرر ہے تھے کھا کہ فرج الہند کے سامنے کسی ایسے فض کو بھیج دوجس کوتم پیند کرتے ہوتا کہ وہ آڑ بن جائے اور اس طرف سے کوئی جملہ ہوتو اس کوروک سکے۔سعد فیے مغیرہ بن شعبہ کو پانچ سو کی جمعیت کے ساتھ روانہ کر دیا 'مغیرہ ابلہ کے سامنے جوعرب میں واقع تھا متعین تھے اس تھم کے بعد وہ غطی میں آئے اور جریر کے پاس جو اس وقت وہاں موجود تقے تھر گئے۔

جب سعد شراف پنچے تو انہوں نے عمر بن اٹنے؛ کی خدمت میں اپنی قیام گاہ اور دوسرے امراء کو قیام گاہ کے متعلق جوغطیٰ سے لے کرالجبانہ تک مقیم تھے'اطلاع بھیجی۔

### مجامدين كى صف بندى:

#### اسلامی فوج کے أمراء:

قابوس بن قابوس بن المنذ ركا خاتمه:

تمام راویوں کا اس پراتفاق ہے کہ ابو بکر شمر تدین اور عجمیوں کی جنگ میں فتندار تداد کے کئی مخص سے مد دنہیں لیتے تھے' مگر عمر ' نے ان کوفوج میں بھرتی کیا اور جنہوں نے اپنی خد مات پیش کیں ان کو تبول کر لیا۔

عمر نے فوج میں اطباء کا تقر رفر مایا تھا اور لوگوں کے تضیوں کے تصفیے کے لیے عبدالرحمٰن بن ربیعۃ البابلی ذوالنور کو مقرر کیا تھا اور مال غنیمت کو جمع اور تقسیم کی خدمت بھی انہی کو تفویض کی تھی' سلیمان الفارس کو داعی اور فوج کے قیام کا منتظم بنایا تھا' ہلال الہجری کو ترجمان اور زیاد بن ابی سفیان کو کا تب مقرر کیا تھا۔

جب سعد فوج کی صف آرائی اور تمام ضروری انظامات سے فارغ ہو گئے تو عمر رہائیڈ؛ کواس کی اطلاع دی اسی دوران میں شنی کے بھائی معنی بن حارث سلمی بنت خصفۃ الیتمیہ تیم الات کواور شنی کی وصیت کو لے کر سعد کے پاس آئے شنی نے سلمی کے متعلق سعد کو وصیت کی تھی اور لوگوں کو تھم دیا تھا کہ ان کو بہت جلد سعد ٹے پاس زرود میں پہنچا دیں مگر ان کواس کی فرصت نہ ہوئی ۔ کیونکہ قابوس بن قابوس بن المنذر نے ان کو مصروف کر لیا تھا 'آزاد مرد بن آزاذ بہنے قابوس کو قاد سیدی طرف دوانہ کرئے تھا کہ تم غربوں کواپی طرف دعوت دوجولوگ تمہاری دعوت قبول کریں گے تم ان کے سردار قرار دیئے جاتے ہواس طرح تم کووہ بی اعزاز حاصل ہوجائے گا جو تمہارے آباء واجداد کو حاصل تھا۔ اس لیے قابوس قاد سید میں آبا اور یہاں اس نے اس طرح جس طرح نعمان کیا کرتا تھا بکر بن وائل کو تہدیدی اور ترغیبی فرمان تھیجے۔ جب معنی کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ را توں رات ذی قارے نکل کرقاد سید پہنچے اور اس پر اجا تک شب خون مارکراس کواور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور پھرذی قاروا پس آگئے۔

مثنیٰ بن حارثه کی وصیت:

اس کے بعد معنیٰ اور سلیٰ مینیٰ کی وصیت اور مشورہ لے کر سعد کے پاس آئے 'سعد اس وقت شراف ہیں تھے مینی نے سعد کو یہ مشورہ و یا تھا کہ اگر وشمنانِ اسلام کی فوجیس پوری تیاری ہے آ مادہ پر کار ہوں تو آ ب ان کے ملک ہیں گھس کر ان سے جنگ نہ کریں بلکہ ایسے مقام پر جنگ کریں جوان کی حدود پر ہواور ملک عرب سے قریب تر ہو تا کہ اگر مسلمان فتح یاب ہوں تو اس سے آگ کا علاقہ بھی ان کے قبضہ و تصرف میں آ جائے ورنہ بصورت دیگر مسلمان اپنی جعیت کی طرف واپس آ جا کیں اور اپنی سرز مین میں رہ کر بکمال جرائت ہو کچھ مقتضائے مصلحت ہوگا اس پر کاربند ہوں خدا کی ذات سے قومی امید ہے کہ مسلمانوں کا دوسرا حملہ ضرور کا میاب ہوگا۔ سعد فی نے فتی کی دائے اور وصیت س کر ان کے تق میں دعائے خیر کی اور معنیٰ کو ان کی جگہ پر مقرر کیا اور مثنیٰ کے اہل و عیال کے داحت و آرام کا انتظام کیا اور سلیٰ کو پیغام نکاح دے کران کو اپنی زوجیت میں داخل کیا۔

#### ارباب اعشار:

ار باب اعشار ( دہائیوں ) میں ستر سے زیادہ بدری اور تین سو سے زیادہ وہ لوگ تھے جن کو آغاز اسلام سے لے کر بیعت رضوان تک شرف صحبت حاصل ہو چکا تھا اور سات سوفر زندان صحابہ شریک تھے۔

حضرت سعلاً کے نام فر مانِ فارو قی مِنالِقَدُ:

وا تفیت کے ساتھ لڑ و گے اور دشمن بز دلی اور ناوا قفیت کے ساتھ لڑے گا'اس کے بعد خدا تعالیٰ فتح و کامرانی کو بھیج گا اور تمہارے دشمن کومغلوب کرے گا۔

كومغلوب كرے گا۔ حضرت سعد منابقتٰ كقف يلى حالات لكھنے كاحكم:

نیز جس روز سعد شراف سے روانہ ہور ہے تھے اس روزعرؓ نے ان کو اس مضمون کا خط لکھا کہ جب فلان دن آ جائے تو تم اپنی فوجوں کو لے کرروانہ ہو جانا اورعذیب البجانات اورعذیب القوادس کے درمیان پہنچ جانا' وہاں سے مشرق اور مغرب کی طرف حملے کرنا۔

ایک اور خط اس مضمون کا تھا کہتم اپنے دل کو مضبوط رکھوا پے اشکر کو پندونھیے تکرتے رہواور حسن نیت اور خلوص کی تلقین کرتے رہو جو شخص اس سے غافل ہو جائے اس کو پھر متنب کرو صبر واستقلال سے کام لو خدا کی طرف سے اعانت بقدر نیت آتی ہے اور ثواب بقدر خلوص عطا ہوتا ہے اپنے ماختین اور مفوضہ کام کے متعلق مختاط رہوا اللہ تعالی سے عافیت کے طلب گار رہواور لاحول و لاقوۃ کا اکثر ورد کرتے رہوا مجھے اس کی اطلاع دو کہ دشمن کی فو جیس تم سے کتنی دور آگئی ہیں اور ان کا پہر سالا رکون ہے؟ کیونکہ موقع و محل اور دشمن کے حالات سے لاعلمی کے باعث میں بہت می با تمیں جو لکھتا چاہتا ہوں نہیں لکھ سکتا اس لیے تم اسلامی فوجوں کے مور چوں اور اپنے اور مدائن کے درمیان کے شہروں کے حالات اس تفصیل اور وضاحت سے لکھوکہ گویا میں اپنی آئکھوں سے دیکھر ہا ہوں تم اللہ سے ڈرتے رہواسی سے امیدیں وابستہ رکھو کسی چیز پرنا زاں نہ ہوئیا درکھوکہ تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اس پر بھروسہ کرو وہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ایسا نہ ہوکہ تم اس کونا راض کر لوا دروہ تمہارے بجائے کی اور قوم سے اپنا کام لے۔

حضرت سعدٌ بن الي وقاص كاجواب:

سعد ان اس کے جواب میں لکھا کہ قادسیہ خندق اور نہر عتیق کے در میان ایک شہر ہے اس کی ہائیں جانب بحرا خصر ہے جس کا پھیلاؤ جیرہ تک دو راستوں کے در میان سے نمودار ہے ان میں سے ایک راستہ بلندی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا ایک نہر کے کنارے کنارے جاتا ہے جس کو الحضوض کہتے ہیں اس راستے ہے گزرنے والا آدمی خورنق اور جیرہ کے در میان میں پہنچتا ہے اور قادسیہ کے دائیں جانب وہاں کے دریاؤں کی ایک ترائی ہے سواد کے جن باشندوں نے جھے ہے جال مسلمانوں سے مصالحت کی تھی قادسیہ کے دائیں جانب وہاں کے دریاؤں کی ایک ترائی ہے سواد کے جن باشندوں نے جھے ہے جال مسلمانوں سے مصالحت کی تھی اگر چہ بظاہر وہ لوگ اہل فارس کے طرفدار بن گئے ہیں گر ہماری امداد کے لیے تیار ہیں ایرانیوں نے ہمارے مقابلے پرستم کو جو ان میں خاص امتیازی درجہ رکھتا ہے بھیجا ہے۔ دیمن ہم پر حملہ آور ہو کر ہم کو زیر کرنا چا ہتا ہے اور ہم دیمن پر حملہ آور ہو کر اس کو زیر کرنا چا ہتا ہے اور ہم دیمن پر حملہ آور ہو کر اس کو زیر کرنا چا ہتا ہے اور ہماری عافیت کا باعث ہو۔

حضرت عمر معلقہ کی مجامدین کے لیے دعاء:

عمر نے اس کے جواب میں سعد کولکھا کہ تمہارا خط موصول ہوا۔ جب تک دشمنوں میں کوئی حرکت نہ ہوتم اپنی جگہ پر جے رہوئیا و رکھو کہ اس موقع پر آیندہ کی کامیابیاں موقوف ہیں اگر خدانے تمہارے ہاتھوں دشمن کومغلوب کر دیا تو تم ان کو دباتے دبائن میں گھس جانا انشاء اللہ مدائن بربا د ہوگا۔ عمر ، سعد جی تھا گی کامیا بی کے لیے بطور خاص دعاء کیا کرتے تھے ان کے ساتھ اور لوگ بھی سعد کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے دعاء کیا کرتے تھے۔

حضرت سعد مناتثة؛ كي زهره سے روانگي:

رے معد ٹنے زبرہ کوآ گےروانہ کیا تا کہ عذیب البجانات میں پڑاؤ کریں اوران کے پیچھے سعد خودعذیب البجانات پہنچ سعد نے زہرہ کو پھرآ گےروانہ کیا تا کہ وہ قادسیہ میں نبر عتیق اور خندق کے درمیان پل کے سامنے تقیم ہوں قدیس اس زمانے میں قادسیہ سے ایک میل نیچ تھا۔

یا بندی عهد کی مدایت:

ت میں اسلامی ہے ہیں ہے کہ اسلامی ہے القاء ہوا ہے کہ جبتم دشمن سے لڑو گے تواس کوشکست دے دو گے لہذاتم اپنے دل سے شک وشبہ کو دور کر دو' خدا پر بھروسار کھو'ا گرتم میں سے کوئی شخص بطور کھیل کے بھی کسی مجمی کوامان دے یا ایسا اشارہ کرے یا ایسے الفاظ کے جن کو عجمی سجھتے نہ ہوں مگروہ اس کوامان جانبیں تو تم اس امان کو برقر ارر کھو' بلنی نداتی سے احر از کر وُ وعدوں کا ایفاء کرو کیونکہ ایفاظ کے جن کو عجمی ہوجائے تو اس کا نتیجہ اچھا ہے مگر غداری شلطی سے بھی ہوگی تو اس کا انجام بلاکت ہے اس سے تمہماری کمزوری اور رشمن کی تو تن خاہر ہوتی ہے نیز تمہماری ہوا خیزی ہوتی ہے اور دشمن کی ہوا بندھتی ہے یا در کھو کہ عیس تم کو اس سے ڈرا تا ہوں۔ کہ تم مسلمانوں کی تو بین اور ذلت کا باعث بنو۔

ارياني جاسوس كأفنل:

کرب بن انی کرب قادسیدی گرائیوں میں مقد ہے کے دستوں میں شریک تھے ان کا بیان ہے کہ سعد نے ہم کوشراف سے آگے روانہ کیا ہم عذیب الجھانات میں ہارے پاس بہنچ اور بین مور سے کا وقت تھا تو اس وقت زہرہ بن الحوید مقد ہے کے دستوں کو لے کرآ ہے بوط جب عذیب الجھانات میں ہمارے باس بہنچ اور بین مور سور سے کا وقت تھا تو اس وقت زہرہ بن الحوید مقد ہے کے دستوں کو لے کرآ ہے بوط جب عذیب الجھانات ہمارے سامنے مودار ہوا اور بیر ہما مان کی فوجی چوکی تھا تو ہم نے اس کے برجوں پر پھھ دمیوں کود یکھا ہم جس برت یا کنگرے پر نظر و التے تھے۔ اس برہ موالور بیمقام ان کی فوجی تھا در ہمان کا کہ ہماری فوجی ہمارے ساتھ آ می کو ایک آ دمی نظر آتا تو اتنا ہماری اور جی نظر و اور اور اتا ہوا تا در ہم عذیب الجھانات میں کوئی رسالہ موجود ہے ہم آگر بوط جب ہم عذیب کے قریب پہنچ تو وہاں سے ایک آدی گھوڑا دوڑا تا ہوا تا دوسیدی طرف کو نکلا 'ہم عذیب میں داخل ہو گئے مگر دہاں دیکھا تو کوئی بھی موجود شقا اور وہ وہ بی آدی تھا جو ہم کو برجوں اور کنگر وں پر دھوکا دے دے کر نظر آتر ہا تھا اور اب ہماری آتہ کی خبر دیے کے لیے جارہا تھا' ہم نے اس کا تعاقب کیا مگر اس خص کا بیچھا کیا زہرہ نے کہا کہ اگر بیر بی بھاگھ تو میں اور خبر کردے گئے اور ہم تک بھی کی کرہم سے آگے نکل گئے اور اس خص کا بیچھا کیا زہرہ نے کہا کہ اگر بیر بی بھاگ نکلا تو دشنوں کوخر کردے گا' نہرہ نے اس کوخند تی میں جالیا اور نیز سے نے خبی کر جی کے بھیا گرا در ہونے کہا کہ اگر بیر بی بھاگ نکلا تو دشنوں کوخر کردے گا'نہرہ نے اس کوخند تی میں جالیا اور نیز سے سے خبی کر جی کے بھیا ڈویا۔

ہے پچھ روپا۔ قادسیہ کے لوگ اس شخص کی بہادری اور حربی معلومات پرعش عش کرتے تھے اس سے زیادہ دلیراور جوشیلا ایرانی جاسوں بھی دیکھنے میں نہیں آیا' اگر اس کو دور جانا نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ زہرہ اس کو پکڑ سکتے ۔

حنین جانے والا ایرانی رسالہ:

عذیب میں بہت سے تیراور نیزے اور مجھلی کی کھال کے برتن مسلمانوں کے ہاتھ آئے مسلمانوں نے ان سے کام لیا۔ ا

کے بعد شب خون مار نے والے دستے مقرر کیے گئے اور ان کو کھم دیا گیا کہ چیرہ پر چھاپے مارو بکیر بن عبداللہ اللیٹی کو ان کا امیر مقرر کیا گیا' ان بیس شاخ انقیسی شاعر کے علاوہ تیس اور مشہور ومعز زاور بہا درا فراد سے 'پیلوگ چل کر کیے۔ بن کے پاس پہنچ اور اس کے بل کو تو ڈویا ان کا ارادہ چیرہ جانے کا تھا مگر و ہاں انہوں نے پھے شور شغب کی آ وازیں نین اس لیے آگے جانے سے رک گئے اور چھپ کر گھات میں بیٹھ گئے اور ان کے سامنے آنے کا انتظار کرنے لگئ جب وہ لوگ ان کے سامنے سے گزرے تو معلوم ہوا کہ اس شور وغل سے آگے آگے ایک رسالہ ہے' مسلمانوں نے اس رسالے کو گزرنے دیا' رسالہ حنین کی طرف بڑھ گیا' ان لوگوں کو مسلمانوں کی مطلق خبر نہ ہوئی' وہ اپنے جاسوں کے منتظر تھے۔ اس وقت نہ تو وہ مسلمانوں کے اراد سے سے آئے تھے اور نہ انہوں نے اس کی تیاری کی تھی بلکہ وہ حنین کا قصدر کھتے تھے۔

### رئیس جره کی برات برحمله:

بیجلوس برات کا تھا آ زادم دبن آزاذ بہرئیس جیرہ کی بہن دلہن بنا کررئیس حنین کے پاس بیج بی جارہی تھی 'حنین کارئیس جیم کے شرفاء میں سے تھا'خطرات کے اندیشے کی وجہ سے دلہن کو پہنچانے کے لیے ایک فوجی رسالہ ساتھ کر دیا گیا تھا' فوجی رسالہ برا تیوں سے آ گے نکل گیا مسلمان نخلستان میں گھات لگائے بیٹھے تھے جب ساز وسا مان سامنے سے گزرا تو بکیرنے شیرزاذ بن آزاذ بہ پر جو رسالے اور برات کے درمیان تھا جملہ کر دیا اور اس کی پیٹھ تو ڈ دی گھوڑے سوار جس کا جدھر مندا ٹھا بھاگ گئے مسلمانوں نے تمام سامان پر قبضہ کرلیا اور آزاذ بہ کی بہن اور اس کے علاوہ تیس دہقائی بیگھات گرفتار کیس اور سوکے قریب خدمت گار اور خواصیں وغیرہ ہاتھ آئیں اور اس قدرزر وجوا ہر حاصل ہوئے کہ ان کی قیمت کا اندازہ لگامشکل ہے۔

### مال غنيمت كے علاوہ خس كي تقسيم:

بگیرتمام ساز وسامان اورلونڈی غلاموں کو لے کر واپس ہوئے اور صبح کے وقت عذیب الہجانات میں سعدؓ کے پاس پہنچۂ مسلمانوں نے فلک شگاف نعرہ ہائے تکبیر بلند کیۓ سعدؓ نے کہا بخداتم نے ان لوگوں کی طرح تکبیر کی آ واز بلند کی ہے جن کو میں معزز سمجھتا ہوں' سعدؓ نے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور ٹمس نمایاں کارگز اروں کو انعام کے طور پر دے دیا اور باقی جو بچاوہ مجاہدوں کوعطاء کردیا یہ مال مسلمانوں کے لیے بہت کار آمد ثابت ہوا۔

سعدؓ نے عذیب میں ایک محافظ فوجی دستہ متعین کر دیا اور دوسر ہے کا فظ دستوں کو بھی اس کے ساتھ ضم کر دیا اور غالب بن عبداللّٰدالیثی کوان کاامیر مقرر کیا۔

### حضرت سعد بن الي وقاص كا قديس ميس قيام:

سعد قادسیہ میں اترے اس کے بعد قدیس میں اترے اور زہرہ قنطرۃ العتیق کے سامنے اس مقام پرتھہرے جہاں اب قادسیہ واقع ہے 'سعد نے بکیر کی فوجی مہم اور اپنے قدیس میں تھمرنے کی اطلاع دربار خلافت کو بھیجی اور ایک مہینے تک قدیس میں مقیمر ہے 'پھر حضرت عمر رہا تھا۔ کہ کو معلوم ہے جنگ کی مہمات کس کے حضرت عمر رہا تھا۔ کہ کو معلوم ہے جنگ کی مہمات کس کے تفویض نہیں کی ہیں جب ہم کو اس کی اطلاع ملے گی فور اُ آپ کی خدمت میں کھے بھیجیں گے آپ خداسے مددو نصرت کی دعاء فرما ہے کیونکہ ہم اس وقت وسیح دنیا کے کنارے پر کھڑے ہیں مگر اس سے پہلے نہایت مشکلات موجود ہیں جن کا خداتعالی نے ان الفاظ میں

وَكُرُوْمِ مَا يَا بِهِ سَتُدُعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيْدٍ عِنْقريبِ مَم كُواكِ بَهَا يت بخت اور شديد قوم كَ طرف بلاما جائے گا۔ يوم الا باقر:

اسی مقام ہے سعد نے عاصم بن عمر وکوزیرین فرات کی طرف روانہ کیا تھا' عاصم روانہ ہو کر میسان پنیخ ان کو پچھ بکریوں اور گایوں کی ضرورت ہوئی مگر کہیں دستیاب نہ ہوئیں وہاں کے باشند ہاطراف کی گڑھیوں اور قلعوں میں گھس گئے' عاصم بھی ان کے پیچھے جھیئے' ایک شخص گڑھی کی دیوار پر چڑھتا ہوا ہاتھ آگیا عاصم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بکریاں اور گائیں کہاں ہیں اس نے تسم کھائی اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے گر حقیقت میں وہ اس جگہ کے مویشیوں کا چروا ہاتھا ایک بیل چلا کر بولا' خدا کی تسم سے چروا ہا جھوٹا ہے و کچھو ہم یہاں موجود ہیں' عاصم اندر گھس گئے اور بیلوں کو ہائک لائے اور اپنے تشکر میں لے گئے' سعد نے ان کولوگوں میں تقسیم کر دیا جس کی وجہ سے چندروز کھانے پیٹے کی افراط رہیں۔

اسلامي سفارت بفيخ كأظم:

۔ سعد اہل جیرہ اور صلوبا کی طرف اپنے جاسوں جھیج تا کہ ان سے اہل فارس کی خبریں معلوم ہوں' وہ لوگ بیخبر لائے کہ شاہ
فارس نے رستم بن فرخ زادار منی کوامیر حرب مقرر کیا ہے اور اس کو لشکر آ راستہ کرنے کا تھم دیا ہے' سعد ٹے اس کی اطلاع حضرت
عمر وہ لڑی کی خدمت میں لکھ بھیجی حضرت عمر ٹے اس کے جواب میں لکھا کہ ایر اندوں کی طرف سے جو پچھتم سنویا تم کو پیش آئے تم اس
کو بران سجھنا' اللہ سے مدد چا ہو اس پر بھر وسار کھو رستم کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے تم ایسے لوگوں کو بھیجو جو و جیہ معقل منداور
بہادر ہوں خدا اس دعوت کو ان کی تو بین اور ہماری کا میا بی کا ذریعہ بنائے گا'تم روز انہ ججھے خط لکھتے رہو' چنا نچہ جب رستم نے ساباط
میں پڑاؤ ڈالا تو حضرت عمر وہی لڑی کو اس کی اطلاع دی گئی د

. ایک روایت میں آیہ ہے کہ جب سعد رٹائٹۂ کومعلوم ہوا کہ رستم ساباط کی طرف روانہ ہوا ہے تو انہوں نے لوگوں کے جمع ہونے کے لیے اپنے نشکر میں قیام نمیا۔ المعیل کی بیدروایت ہے کہ سعد نے عمر دخاتی کو لکھا کہ رستم نے مدائن کے قریب ساباط میں اپنائشکر مرتب کیا ہے اور ہم سے لڑنے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ اسلامی سفارت کی روانگی:

ابوضم ہی بیروایت ہے کہ سعد نے عمر رہی گئے؛ کولکھا کہ رستم نے ساباط میں لشکر آ راستہ کیا ہے اور امریان کے گھوڑوں 'ہاتھیوں اور اس کی شان وشوکت کوساتھ لے کرہم پرحملہ کرنا چاہتا ہے ' مگر میرے نزدیک بیسب بے حقیقت چیزیں ہیں اور نہ میں جیسا کہ آ ہے کی خواہش ہے اس کا تذکرہ کرنا ہوں' ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسا ہے ' میں نے فلاں فلاں اشخاص کو جو آ ہے کی کسی ہوئی صفات سے متصف ہیں رستم کے پاس بھیجا ہے۔

# اسلامی سفیروں کے اساء گرامی:

سعد ی حسب ونسب عقم رخاتی کا تھام طبتے ہی ایسے لوگ منتخب کیے جو بڑے ذی حسب ونسب تقمن کی بہا دراور وجیہہ سے نعمان بن مقرن ابسر بن ابی رہم جملہ بن جوبیة الکنانی منظلہ بن الربیح التمہی فرات بن حیان العجلی عدی بن سہیل اور مغیرہ بن زرارہ بن النباش بن صبیب عقل و تدبیر اور سیاست دانی میں لا جواب سے اور عطار دبن حاجب المعدث بن قیس الحارث بن حسان عاصم بن عمر و عمر و بن معدی کرب مغیرہ بن شعبہ اور معنی بن حارث ایسے لوگ سے جوقد و قامت اور طاہری رعب داب میں نمایاں درجہ رکھتے سے ان سب کو شاہ ایران کے پاس سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا۔

### مامرين كي قادسيد ميس آمد:

ابو وائل کا بیان ہے کہ جب سعد اپنی فوجوں کو لے کر قادسیہ پنچے تو اس وقت شاید ہم لوگ سات ہزار سے زیاد ہ نہ ہوں گے اور مشرک تمیں ہزار کے لگ بھگ ہوں گے مشرکوں نے ہم سے کہا کہتم لوگ نہایت کمزور ہوئاتہا رے پاس آلات جنگ ٹھیک ٹیس ہیں ہ تم ہمارے مقابلے پر کیوں آئے 'جاؤواپس چلے جاؤ' ہم لوگوں نے جواب دیا کہ ہم واپس نہیں جاتے اور نہ ہم واپس ہونے کے لیے آئے ہیں' وہ لوگ ہمارے تیروں کود کچے دیکے ہنتے اور کہتے تھے نکلے ہیں تکا۔

### حضرت مغيرة بن شعبه كي سفارت:

#### سفارت کی تا کامی:

سے منے میں داخل ہوں گے اور اگر ہم نے کہا کہ اگرتم نے ہم کوتل کیا تو ہم جنت میں داخل ہوں گے اور اگر ہم نے تم کوتل کیا تو ہم جنت میں داخل ہوں گے اور اگر ہم نے تم کوتل کیا تو ہم اوگ دوزخ میں جاؤگ ایک میصورت ہے کہ تم جزیہ قبول کرلو۔ جب مغیرہؓ نے جزیہ دینے کانا م لیا تو وہ لوگ برہم ہو گئے اور چلا کر بولے کہ ہم میں اور تم میں سلح ناممکن ہے مغیرہؓ نے کہا کہ تم پار ہوکر ہماری طرف آؤ 'یا چا ہے ہوتو ہم تمہاری طرف آگئو مسلمانوں نے کچھ دیر تو قف کیا 'جب پار ہونے والے ایرانی اس طرف آگئو مسلمانوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف آگئو مسلمانوں نے کچھ دیر تو قف کیا 'جب پار ہونے والے ایرانی اس طرف آگئو مسلمانوں نے کہا کہ میں اور ان کوشکست دے دی۔

### كا فور كاقميص سے نتا دلہ:

عبید بن بخش اسلمی کابیان ہے کہ اس جنگ میں میں نے اپنی آتھوں سے دیکھا ہے کہ ہم لوگ آدمیوں کی پیٹھوں کوروند تے ہوئے بجمیوں کی طرف بر ھر ہے تھے ہمارے بتھیا ران کو چھوئے تک نہ سکے تھے بلکہ انہوں نے آپس میں ہی ایک دوسر ہے توٹل کر دیا تھا ہم کو کا فور کی ایک تھیلی ملی جس کو ہم نے ٹمک خیال کیا' ہم نے گوشت پکایا اور اس کو ہانڈی میں ڈالامگر اس میں کوئی ڈاکھہ بیدا نہ ہوا' ایک عہا دی محض ہمار ہے پاس سے گزرا' اس کے پاس ایک قیص تھی اس نے ہم سے کہا کہ اے عربو! تم اپنا کھانا خراب نہ کرو کیوں کہ یہاں کا نمک کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہوتو اس کے وض میں بیڈیم لے سکتے ہوئی ہم نے اس سے قیص لے لی اور اس کوکا فور کی تھیلی دے دی' اور قیص اپنے میں ہے اس کے فض کو بہنا دی ہم اس کوساتھ لے کر گھو متے اور اس پراکڑ تے تھے مگر جب ہم کو کی فور کی قدر قیمت کا پٹا چلاتو معلوم ہوا کہ وہ قیم صرف دودر ہم کی تھی۔

### مشركين كي فوجي چوكي برحمله:

عبید کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے فض کے پاس پہنچا جس سے جسم پرہتھیا رہے اوراس کے ہاتھوں میں سونے کے مثان ہے میں نے اس سے بات نہیں کی بلکہ اس کی گردن ماردی ایرانی شکست کھا کر صرات پہنچ ہم نے ان کا تعاقب کیا انہوں نے وہاں بھی شکست کھا کی اور بدائن تک پسپا ہو گئے مسلمان کو فے تک پہنچ گئے مشرکوں کی ایک فوجی چو کی دیر ملاخ میں تھی مسلمان وہاں پہنچ اور لڑ کران کو شکست دی مشرکین شکست کھا کر وجلہ کے کنارے جاتھ ہرے ان میں سے بعض لوگ کلواذی کے پاس سے پار ہوئے اور بعض مدائن سے بنچ جا کر پار ہوئے مسلمانوں نے مشرکین کو مصور کر لیا ان کے پاس کھانے کو بچھ نہ رہا اور کئے ، بلیاں کھانے گئے مقد مے کے افسر ہاشم بن عشبہ شے رات کو موقع پاکر باہر نکے اور جلولا میں داخل ہو گئے مسلمانوں نے وہاں بھی ان کو جالیا معد کے مقدمے کے افسر ہاشم بن عشبہ شے اور وہ مقام جہاں مسلمان وشمنوں کے پاس پہنچ گئے شے فرید تھا۔

ا بو وائل کا بیان ہے کہ عمرؓ نے اہل کوفہ پرحذیفہ بن الیمان ڈی ﷺ کوامیر مقرر کیا تھا اور اہل بھر ہ پرمجاشع بن مسعود کو امیر مقرر کیا تھا۔

#### يز دجر د كاوزراء يمشوره:

مغیرہ کا بیان ہے کہ مسلمانوں کا وفدر ستم کو چھوڑ کر سیدھا پر دجر د کے ایوان پر پہنچا تا کہ بر دجر د کو دعوت اسلام دی ، اے اور اس پر ججت قائم کر دی جائے' مسلمانوں کے گھوڑ وں کی پیٹھیں نگلی تھیں' اور تیزی اور چستی کا بیدعالم تھا کہ سب گھوڑ ہے ہنہناتے اور ٹا پیں مارتے تھے مسلمانوں نے یز دجرد کے پاس پہنچنے کی اجازت چاہی گران کوروک دیا گیا' یز دجرد نے اپنے ورزاءاوراعیان مملکت کوطلب کیا تا کہان سے طریقہ کاراورمسلمانوں ہے گفتگو کرنے کے متعلق مشورہ کرے۔

#### اسلامی وفد کی ظاہری ہیئت:

جب لوگوں کومسلمانوں کی آمد کی اطلاع ہوئی تو ان کے دیکھنے کے لیے جوق در جوق آنے گئے مسلمانوں کی ظاہری ہیئت میتھی کدان کے جبے پھٹے ہوئے کا ندھوں پر چا دریں پڑی ہوئیں ہاتھوں میں باریک باریک کوڑے اور پاؤں پرموزے چڑھائے ہوتے تھے۔

#### اسلامی سفارت یز دجرد کے دربار میں:

مشورہ ہونے کے بعد مسلمانوں کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ چنانچے مسلمان اندر داخل ہوئے قادسیہ کے ایک قیدی جو بعد میں بہت بچے مسلمان ہوگئے تھے وہ مسلمانوں کے وفد کی آید کے وفت وہاں موجود تھے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو جب مسلمانوں کی آید کی خبر ہوئی تو بکشرت آ آ کران کودیکھنے لگے میں نے ایسے رعب داب کے دس آ دمی جھی نہیں دیکھے تھے کہ ان کی ہیئت ہزاروں پر چھا جائے ان کے گھوڑے تا ہیں مار رہے تھے اور ایک دوسرے کو دھمکا رہے تھے اور اہل فارس ان کی ہیئت کذائی اور ان کے گھوڑ وں کی حالت و کی کران سے نفرت کر رہے تھے۔

#### امير وفدنعمان اوريز دجر د کی گفتگو:

جب عربوں کا وفد یز دجرد کے دربار میں داخل ہواتو یز دجرد نے ان کو بیٹے کا تھم دیا۔ وہ بہت برتہذیب تھا۔ چنا نچہ ترجمان کے ذریعے سے پہلی بات چیت جواس کے اور عربوں کے درمیان ہوئی وہ نیٹی اس نے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھوتم ان چا دروں کو کیا کہتے ہو اس نے تعمان سے کہا کہ ہم اس کو برد کہتے چا دروں کو کیا کہتے ہو اس نے نعمان سے بوچھا کہ تم اپنی چا درکو کیا کہتے ہو نعمان امیر وفد مخط نعمان نے کہا کہ ہم اس کو برد کہتے ہیں۔ اس سے یز دجرد نے فال کی اور فاری محاور سے کے مطابق کہا جہاں برد اریانیوں کے چروں کی رنگت بدل گئی اور ان کو یز دجرد کی ہے ترکت نا گوارگذری کچھواس نے عربوں کے جوتوں کو پوچھا کہتم ان کو کیا کہتے ہوانہوں نے کہا ہم ان کو نعال کہتے ہیں۔ یز دجرد کی ہیں اس نے سمجھا سوخت اور نے کہا ہمارے ملک میں نالہ نالہ کھر پوچھا کہ تمہار سے ہاتھ میں کیا ہے۔ نعمان نے کہا کہ اس کو سوط کہتے ہیں اس نے سمجھا سوخت اور کہا ہمارے ملک میں علنے کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے فارس کو جلا دیا خدا ان کو جلائے یز دجرد کا اشارہ اہل فارس کی طرف تھا۔ اہل فارس کی باتوں پر بہت خفا ہور ہے تھے۔

### يزوجرد کی دهمکی:

اس کے بعد یز دجرد نے پوچھا کہتم لوگ یہاں کیوں آئے ہواورہم سے جنگ کرنے اور ہمارے ملک میں گھنے کا کیا باعث ہے کیا اس کے بعد یز دجرد نے پوچھا کہتم لوگ یہاں کی طرح تھی ور رکھا ہے اور تمہاری طرف توجہ نہیں گی ہے ہم کو ہمارے مقابلے پر آنے کی جرائت کیے ہوئی ہے نعمان بن مقرن نے اپنا ارکان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اگر آپ لوگوں کی رائے ہوتواس کا جواب میں دوں اوراگر کوئی اور صاحب بولنا چاہتے ہیں تو میں ان کواجازت دیتا ہوں سب نے کہا آپ ہی بولیں اور باوشاہ سے کہا کہ اس شخص کا کہنا ہمارا کہنا ہے۔

نعمان بن مقرن کی ایرانی در بار میں تقریر:

نعمان نے اپنی گفتگواس طرح شروع کی اللہ نے ہم پر اپنافضل کیا ہے ہمارے پاس ایک رسول کی گھا کو بھیجا ہے انہوں نے ہم کو نیکی کا راستہ دکھایا اور اس پر چلنے کا حکم دیا ۔ انہوں نے ہم کو شرے آگاہ کیا اور اس ہے بازر ہے کا حکم دیا ہے انہوں نے ہم ویک کا راستہ دکھایا اور اس پر چلنے کا حکم دیا ۔ انہوں نے ہم ہم ویک کو ہمارے رسول نے وہ مورہ کیا کہ اگرتم میر اکہنا مانو گئے تو تم کو اتحارہ برا کہنا مانو گئے تو تم کو اتحارہ برا کہنا مانو گئے تو تم کو اتحارہ برا کہ اساتھ دیا اور دوسری ان سے الگ ہوگئے۔ ان کے دین میں گئی کے چند دی اوگ وہ وہ سے جس کی کو ہمارے رسول نے ہم کو گئے دین میں گئی کے چند ان کا ساتھ دیا اور دوسری ان سے الگ ہوگئے۔ ان کے دین میں گئی کے چند ان سے جنگ کی ۔ نتیجہ بیہوا کہ سب لوگ ان کے دین میں شامل ہو گئے۔ بعض تو باد ل نا خواستہ اور بعض بطیّب خاطر اس کے بعد ہم سب کو معلوم ہوا کہ ان کا لا یا ہوا نہ جب ہماری عداوت اور نگ خیال کی زندگی ہے کہیں بہتر ہے ہمارے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے کہ سب کو معلوم ہوا کہ ان کا لا یا ہوا نہ جب ہماری عداوت اور نگ خیال کی زندگی ہے کہیں بہتر ہے ہمارے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہمارا دین ایساوی نے جس نے بی اور تم کی اور پر میں اور بیال کی زندگی ہے کہیں بہتر ہے ہمارے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہمارا دین ایساوی ہم تم کو کتاب اللہ و ہم اس کو اور تم کو اس خور کہ تو تم اس کو تم اس کو قبول کر ایں تا ہور تم ہماری حقاظت کریں گا ور تمہاری سے وہ کی تعرض نہ کریں گے۔ اور اگرتم نے جز بید دے کر جان بچائی تو ہم اس کو قبول کریں گا ور تمہاری حقاظت کریں گا وہ کی حقاظت کریں گا وہ تمہاری حقاظت کریں گا وہ تمہاری حقاظت کریں گا

يز د جروكي دولت كي پيش كش:

یہ تقریر سن کریز دجردنے کہا کہ میں بخو بی جانتا ہوں کہ دنیا میں تم سے زیادہ بد بخت قلیل التعداد اور خشہ حال کوئی قوم نہیں تھی ہم تمہاری خبر لینے کے لیے سرحد کے زمینداروں کومقرر کر دیتے تھے۔ ہماری بجائے وہ تم سے نبٹ لیتے تھے فارس نے تم پر بھی چڑھائی نہیں کی ہے تم کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ تم ان کے سامنے تھم سکو گے۔ اگر تمہاری تعداد میں اضافہ ہوگیا ہے نواس بات پر تم کو اگر نانہیں چاہیے۔ اگر قبط سالی اور افلاس نے تم کو یہاں آنے پر مجبور کیا ہے تو ہم تمہاری غذا کا اس وقت تک کے لیے انتظام کیے دیتے ہیں جب تک کہ تمہارے یہاں کچھ پیدا ہو ہم تمہارے سرداروں کی عزت کریں گئے تم کو کپڑے پہنا کیں گے اور تم پر ایسے خص کو بادشاہ مقرر کریں گے تم کو کپڑے پہنا کیں گے اور تم پر ایسے خص کو بادشاہ مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔

مغيره بن زراره كي ولوله انگيز تقرير:

یز دجرد کی بیہ باتیں سن کرمسلمان امراء نے سکوت اختیار کیا مگر مغیرہ بن زرارہ سے ضبط نہ ہوسکا' انہوں نے کھڑے ہو کر کہا اے بادشاہ! بیلوگ سرداران عرب اور وہاں کے معززین ہیں اشراف ہیں' اور اشراف سے شرماتے ہیں اور اشراف کی عزت اشراف کرتے ہیں' انہوں نے تم سے سب باتیں نہیں کہی ہیں اور نہ تہماری سب باتوں کا جواب دیا ہے انہوں نے ٹھیک کیا' ان کے شایان شان ایسا ہی تھا' مجھے گفتگو کروتا کہ ہیں صاف صاف جواب دوں اور بیلوگ اس کی شہادت دیں۔

تم نے ہمارے متعلق جو بچھ بیان کیا ہے اس سے تم پورے طور پر واقف نہیں ہوئتم نے ہماری خستہ حالی کا ذکر کیا ہے 'بے شک

الذاہم شہادت دیتے ہیں کہ وہ تغیر جو پچوا یا ہے تن ہے پاس سے لایا ہے۔ اس نے ہم سے کہا ہے کہ اس چیز میں جو کوئی تہہاری اجاع کرے گا اس کو وہی فائدے حاصل ہوں مے جوتم کو حاصل ہیں اور اس پر وہی امور واجب ہوں ہے جوتم پر واجب ہیں اور اس پر وہی امور واجب ہوں ہے جوتم پر واجب ہیں کر واگر قبول کرنے ہوں گا اپنی حفاظت کر واجب ہیں کر واگر قبول کرنے سے انکار کرے اس کے شامنے جزید پیش کر واگر قبول کرنے تو جس طرح تم اپنی حفاظت کر واور جو اس سے بھی انکار کرے اس سے جنگ کر ویش تبہارے درمیان تھم ہوں تم میں سے جولوگ قبل ہوں گے میں ان کو اپنی جنت میں داخل کروں گا اور جو باقی رہیں گے ان کو حریفوں پر نصرت عطا کروں گا۔ اے بادشاہ! یا تو ذلت کے ساتھ جزید دینا قبول کر اور خرادار کے یا اسلام لے آتا کہ تجھ کو نجات نصیب ہو۔

يز دجر د كا امانت آميزسلوك:

ی در جرد نے کہا کہتم مجھ سے الی با تیں کہتے ہو مغیرہ نے کہا کہ میراروئے تن تواس کی طرف ہے جو مجھ سے گفتگو کرتا ہے اگر تمہار نے سواکوئی اور شخص مجھ سے گفتگو کرتا تو میری بات کا رخ تمہاری طرف نہ ہوتا' یز د جرد نے کہا اگر قاصدوں کا قتل کرنا خلاف اصول نہ ہوتا تو میں تم کوتل کر دیتا' میرے پاس تمہارے لیے پچھنہیں ہے' اس کے بعد تھم دیا کہ ایک ٹوکر ابھرمٹی لاؤ' اوران میں کے سب سے معزز شخص کے مرپر لا درواوراس کو ہا تکتے ہائن سے خارج کردو۔

عاصم بن عمر واورمثی کا ٹو کرا:

 چھاؤں گا جتنا کہ سابور نے تم کو چکھایا تھا۔ اس کے بعداس نے بوچھاتم ہیں سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ سب لوگ خاموش رہے عاصم مٹی لینے کے لیے جھیٹے اور کہا کہ ہیں ان سب کا سروار ہوں بیرٹی میرے سر پرلا دو۔ یز دجر د نے کہا کیا ایسا ہی ہے عرب سرواروں نے کہ ہاں درست ہے چنا نچر مٹی عاصم کے سر پرلا ددی گئ عاصم اس کو لیے لیے درباراور شاہی محل سے باہرا ہے گھوڑے کے پاس پنچے اور اس کے اوپر لا ددی اور تیزی سے روانہ ہوئے اور سعد کے پاس پنچے اور اس کے اوپر لا ددی اور تیزی سے روانہ ہوئے اور سعد کے پاس بنچے کراندرقصر میں داخل ہوگئے اور کہا کہا ہے! میرکوفتح کی بشارت دوہم ابنٹاء اللہ ضرور فتح یاب ہوں گے۔ عاصم نے مٹی کواپنی گور میں لیا اور سعد کے پاس لے گئے ان کو واقعات کی اطلاع دی اور کہا مبارک ہوخدا نے ہم کوان کے ملک کی تنجیاں عطاکی ہیں۔ عاصم کے ساتھی بھی آگئے اور سب مل کراپنی قوت میں اضافہ کرنے گئے ادھر دشمنوں کے دل پر مسلمانوں کی ہیبت برصتی گئے۔ یز دجروا ور رستم کی گفتگو:

یز دجرد کے دربار بول کواس کا بیغل اور مسلمانوں کی حرکت نہا ہت نا گوارگز رئ رستم ساباط سے بادشاہ کے پاس آیا تا کہاس سے واقعات معلوم کرے اور یہ کہاس نے مسلمانوں کو کیسا پایا 'بادشاہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ عمر بوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جیسے کہ میں نے اب دیکھے ہیں وہ میرے پاس آئے 'میں خیال کرتا ہوں کہتم لوگ ان سے زیادہ عقل منداور حاضر جواب نہیں ہوئر یرد جرد نے رستم کو عمر بوں کے نمائند سے کی گفتگو سنائی 'بیز وجرد نے کہا کہ ان لوگوں نے جھے سے بچھ کہا ہے یا تو وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہوں گے یا اس کے لیے جان وے دیں گئ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سردار نہا بیت احمق آدمی تھا کیونکہ جب اس نے جزیے کا ذکر کیا تو میں نے اس کو می اور پر ٹال و نیا 'معلوم نہیں کیا تو میں نے اس کو می اور پر ٹال و نیا 'معلوم نہیں کیا راز تھا 'رستم نے کہا اے با دشاہ وہ شخص سب سے زیا دہ دانشمند تھا 'اس نے اس چیز سے فال لی ہے' اس بات کواس کے سواس کا کوئی اور ساتھی نہیں سمجھ سکا ہے۔

## رستم کی برہمی:

رستم بادشاہ کے پاس سے غم وغصے سے بھرا ہوا وا پس آیا وہ نجوم اور کہانت سے واقف تھا اس نے فوراً وفد کو گرفتار کرنے کے لیے آدمی دوڑائے 'اوراپنے ایک معتمد علیہ سے کہا کہ اگر ہمارے قاصدوں نے ان لوگوں کو پکڑلیا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم نے اپنے ملک کو پالیا ہے اورا گرفتا صدنا کا مرہے تو گویا خدانے تمہارا ملک اور تمہاری اولا دتم سے چھین کی ہے' اوراس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش باتی ندرہے گی' جام کا بیٹا حکومت کے قابل نہیں ہوتا' وہ لوگ ہمارے ملک کی تخیاں لے گئے ہیں' ان باتوں کوس کر امرانیوں کا غیظ وغضب اور بہت بڑھ گیا۔

## يوم الحسينان:

اس وفد کے مسلمان بر دجرد کے پاس روانہ ہونے سے لے کرصیا دین واپس آنے تک غارت گریاں کرتے اور مجھیلیوں کا شکار کرتے رہے سواد بن مالک التم بھی نجاف کی طرف گئے فراض بھی اس کے نز دیک تھا، تین سومویش یعنی فچر گدھے اور بیل وغیرہ کی گر کرلائے اور ان پر مجھیلیاں لا دیں۔اور ہا تکتے ہا تکتے صبح تک اپنے لشکر میں آگئے معد ٹے مولیثی اور مجھیلیاں لوگوں میں تقسیم کردیں اور مجابدین کو دینے کے بعد خمس میں سے جو کچھ بچاوہ انعامات میں تقسیم کر دیا اور لونڈی غلاموں کو بھی حصوں میں لگا دیا۔اس معرکہ کا

نام یوم الحسینان ہے آزاد مردین آزاذ بدان لوگول کی تلاش میں نکلاتھا گرسواداوران کے سواراس پر بلٹ بڑے ملیسے بن کے بل پرلزائی ہوئی یہاں تک کہ جب ان کومعلوم ہوگیا کہ مال غنیمت وشمن کی زدیے نکل گیا ہے تو خود بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے آئے اور غنیمت کومسلمانوں کے پاس پہنچادیا۔

ايام اللحم:

اس زمانے میں مسلمان گوشت کے لیے بہت بے چین تھے گیہوں 'جو' محجور اور دوسرے غلیقوان کے پاس بہت دنوں کے قیام کے لیے کافی مقدار میں موجود تھے مگر گوشت ندتھااس لیےان کی گلڑیاں صرف گوشت کی طلب میں نکلا کرتی تھیں۔اسی لیےوہ ان معرکوں کوایا م اللح ' یوم الا باقر اور یوم الحسینان سے موسوم کرتے تھے۔ایک اور سریہ مالک بن ربعہ بن خالد الممیمی کی سرکردگ میں بھی جھانان ونوں نے فسیوم پر چھاپہ مارا' اور بنو تغلب اور بنونمر کے اونٹ پکڑ لیے اور ابن کو ہاتھ مساور بن نعمان ایمیمی بھی جھان ونوں نے فسیوم پر چھاپہ مارا' اور بنو تغلب اور بنونمر کے اونٹ پکڑ لیے اور ابن کو ہاتھ مساور بن نعمان ایمیمی بھی تھے ان ونوں کے لیے ذرخ کر دیئے گئے جس کی وجہ سے گوشت کی افراط ہوگئی۔ عمرو بن الحارث نے نہرین پر چھاپہ مارا۔ وہاں ان کو باب ثوراء پر بکشرت مولیثی مطن وہاں سے ارض شیکی کی طرف جوکل نہر زیاد کہلاتی ہے آئے اور وہاں سے لشکر میں آگئے 'عمرو کا بیان ہے کہاں وقت وہاں صرف دونہ پر پر تھیں۔

خالد یعراق جانے اور سعد کے قادسیہ آنے میں دوسال اور چنددن کا وقفہ ہے سعد وہاں دو ماہ سے پھھزیا دو مقیم رہے ہے۔ سے۔ بالآخر فتح مند ہوئے۔

انوشجان بن الهربذ كاقتل:

واقعہ بویب کے بعد عربوں اور ایرانیوں کے درمیان ایک بیدواقعہ بھی پیش آیا تھا کہ انوشجان بن الہربذ سواد بھرہ سے نکل کر باشندگان غطبی پر جملہ کرنے کے ارادہ سے چلا گر قبیلہ تمیم کے خاندانوں کے چارسرداروں نے جوان کے سامنے ہی آباد سے اس کوروک لیا۔ ان بیس سے ایک المستوردر باب کے سردار سے۔ اور عبداللہ بن زیدان کے دست راست سے دوسر سے جز دبن معاویہ سعد کے سردار سے اور ابن النابغہ ان کے معاون سے 'تیسر ہے الحق بن نیار عمرو کے سردار سے اور اعور بن بشامہ ان کے معاون سے 'چو سے صین بن معبد خللہ کے سردار سے اور اللہ بان کی اعانت کرتے سے قبل اس کے کہ انوشجان اہل غطبیٰ تک پنچے ان سرداروں نے مل کراس کو آل کردیا' جب سعد سپر سمالار ہوکر آئے تو بیسردار' اہل غطبیٰ اور وہاں کی تمام جماعتیں سعد کے ساتھ آئیں۔



باب

# رستم کی قیادت

سری ، محمد وطلحہ اور عمر دکی اسنا دے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

سواد عراق کے باشندوں نے فریاد کے طور پر بادشاہ یز دجرد کے پاس یہ پیغام بھیجا اہل عرب قادسہ میں ایسے اراد ہے کے
ساتھ اترے ہیں جو جنگ کرنے کے مشابہ ہے وہ جب سے قادسہ میں اترے ہیں اس وقت سے انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے
اس جگہ سے لے کر دریائے فرات تک انہوں نے سب چیزیں لوٹ لی ہیں ' قلعوں کے علاوہ اور کہیں آ بادی کا نشان نہیں ہے ' مویش باقی نہیں رہے ہیں اور کھانے پینے کی وہ چیزیں جو قلعوں میں محفوظ نہیں کی جاسکتی ہیں۔ وہ سب ختم ہوگئ ہیں' اب یہی کام باقی رہ گیا
ہے کہ وہ ہمیں قلعوں سے نکال دیں۔ اگر فریا درس میں تا خیر ہوئی تو ہم اپنے ہاتھوں سے یہ قلعان کے حوالے کر دیں گے۔

وہ با دشاہ جن کی جا گیریں اس علاقے میں تھیں انہوں نے بھی اس قتم کامضمون لکھ کر بھیجااور اس معاملے میں ان کی تائید و امداد کی'انہوں نے بادشاہ کواس بات برآ مادہ کیا کہ وہ رستم کو بھیجے۔

### رستم سےخطاب:

جب یز دجرد نے رستم کو بھیجنے کا مصم ارادہ کرلیا تو اس نے رستم کو بلا بھیجا۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے رستم سے کہا: میں چاہتا ہوں کہ میں تہہیں اس طرف روانہ کروں کیونکہ میرا کا م اس کے انداز ہے اور اہمیت کے لحاظ سے انجام پذیر ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں تم ہی اہل فارس کے''مردمیدان'' ہو۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ان پر الی مصیبت نازل ہوئی ہے جو اردشیر کے خاندان کے دور حکومت سے بھی نازل نہیں ہوئی تھی' اس نے بادشاہ کی ہیہ بات مان لی اور اس کی حمد وثنا کی۔

#### با دشاہ نے کہا:

'' میں چاہتا ہوں کہ تمہارے خیالات پرغور کروں تا کہ تمہاری معلومات کا مجھے علم ہو سکے۔ مجھے عربوں کے وہ احوال و اعمال بتاؤ جوقادسیہ کے قیام کے دوران ان سے رونما ہوئے ہوں۔ مجھے اہل عجم کا عال بھی بتاؤ کہ وہ کس طرح ان سے مقابلہ کریں گے ؟''۔

## عقاب كى مثال:

رستم نے جواب دیا: ''وہ ان بھیڑیوں کی مانند ہیں جس نے گلہ کو عافل پاکراسے خراب کر دیا ہو'باوشاہ نے کہا' یہ بات نہیں ہے۔ میں تم نے جواب دیا: ''وہ ان بھیڑیوں کی مانند ہیں جس نے گلہ کو عافل پا کراسے خراب کر دیا ہو'باوشاہ نے کہا' یہ بات اسلام ہوں کہ تم ان کا حال بیان کرہ تا کہ بیس تمہیں اس کے مطابق کا م کرنے میں تقویت پہنچا سکو گرتم اس بات کونہیں سمجھ سکے۔ لہٰذا میری یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ان کی مثال اہل فارس کے مقابلے میں ایس ہے جیسے ایک عقاب اس بہاڑ پر بہنچ گیا ہو جہاں پرندے رات کے وقت بسیرا کرتے ہوں اور وہاں پہاڑ کے دامین میں اپنے آشیانوں میں رات گذارتے ہوں۔ جب صبح ہوئی تو پرندوں نے دیکھا کہ وہ گھات میں بیٹھا ہوا ہے' چنانچیان میں سے جوکوئی اکیلا نکاتا ہے' اسے دبوج

ليتاہے۔

یں ہے۔ پرندوں نے جب بیرحالت دیکھی تو اس کے خوف ہے کوئی نہیں نکلا' تا ہم جب کوئی اکیلا نکلنا' وہ اسے پکڑلیتا تھا۔اگروہ اسمح ہوکر نکلتے تو وہ اسے بھگا گئتے تھے' سب سے بڑی بات بیتھی کہ تحد ہوکر وہ سب محفوظ رہ سکتے تھے مگرا ختلاف کی صورت میں جوکوئی گروہ نکلتا تھاوہ بلاک ہوجا تا تھا۔ بیمثال عرب وعجم پر بالکل منطبق ہوتی ہے'لہٰذاتم اس کے مطابق عمل کرو۔

رستم کی معذرت:

ر ال سنت الله وقت تک باقی رہے گی جب تک رستم بولا'' اے بادشاہ! مجھے چھوڑ و یکھے کیونکہ اہل عرب کے دلوں میں اہل عجم کی ہیبت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ میرے ذریعے ان کونقصان نہ پہنچے ممکن ہے کہ سلطنت میرے ذریعے قائم رہے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے' اس وقت ہمیں کوئی نئی تدبیرا ختیار کرنی چاہیے کیونکہ تدبیراور جنگی چال فتح مندی ہے بہتر ہے''۔

بادشاه نے اس کی بات نہیں مانی اور کہا: '' کیا چیز باتی رہ گئ ہے؟''۔

رستم نے کہا: ' جنگ کرنے میں در کرنا جلد بازی سے بہتر ہے۔ اس وقت صبر سے کام لینا مناسب ہے۔ بہتر ہے ہے کہ ایک لفکر کے بعد دوسر الفکر جنگ کر ہے بجائے اس کے کہ ایک دم کمل شکست ہوجائے۔ بیطریقہ ہمارے دشمن پرزیا وہ بھاری رہے گا'
گر با دشاہ اپنی بات پراڑار ہااور اس نے اس کی بات نہیں مانی ۔ البندا اس نے اپنی فوجیں ساباط کے مقام پرجمع کیں۔ اس عرصے میں مجمی قاصد با دشاہ کے پاس آتے جاتے رہے تا کہ اس کی سبک دوشی کی کوئی صورت نکل آئے اور اس کے بجائے کسی دوسرے کو بھیج دیا جائے ہوتے رہے۔

با دشاه کاعز مهمم:

جب آزادمرد بن آزاد کے ذریعے شاہ پر دجرد کے پاس اہل سوادعراق کی چیخ و لکار بکشرت پینجی تو اس نے رستم کو جنگ کے
لیے سیجنج کامصم ارادہ کرلیا۔وہ بہت ضدی اور بہت دھرم تھا۔ رستم نے اپنا پچھلا قول پھرد ہرایا اور کہا'' اے بادشاہ! وانشمندی کا تقاضا
یہی ہے کہ میں اپنے آپ کوظیم دمقد س بچھوں اگریہ بات نہ ہوتی تو میں آپ سے ایسی گفتگو نہ کرتا' میں آپ کوخداوند تعالیٰ خاندان
ادر ملک کا واسط دے کر کہتا ہوں کہ آپ جھے اجازت دیں کہ میں اپنے لشکر میں رہوں اور جالینوں کوروانہ کروں۔اگر جنگ ہمارے
حق میں ہوئی تو یہ بہت بہتر ہے ورنہ میں کسی اور کو جیچوں گا جب کوئی چارہ اور کوئی تد چر باتی نہیں رہے گی تو ہم بذات خودان کا مقابلہ
کریں گے۔اس وقت تک ان کی طاقت کر ور ہو چکی ہوگی اور ہم ان کا انجھی طرح مقابلہ کرسکیں گئے۔ مگر بادشاہ کا اصرار یہی رہا کہ
وہ خودروانہ ہو۔

جنگ کی تیاری:

 ا پے میمند پر ہرمزان کومقرر کیااورمیسر ہ پرمہران بن بہرام رازی کومقر رکیااور ساقہ پر بیرزان کوسر دار بنایار شم کہنے لگا: ''با دشاہ کواس بات سے مطمئن ر بناچا ہے ' القدنے دشمن سے پیش قدمی کرائی اوراس نے اپنے گھر ہیں ہم کولاکا راہے تا کہ م ان کے ملک ہی میں ان کامقابلہ کریں تا آ نکہ وہ ہماری بات مانیں یااس چیز پر قانع ہوجا نمیں جس پروہ پہلے قانع تھے۔'' رستم کا تذیذ ب

جب حفزت سعد کے وقو د بادشاہ کے پاس آئے اور وہاں سے لوٹ آئے ۔ تورشم نے نیند ہیں ایک خواب دیکھا جے اس نے بہت ناپیند کیا۔ اس کو برے انجام کا احساس ہوا اور اس کی وجہ سے اس نے چاہا کہ وہ روانہ ننہ ہواور دشمن کا مقابلہ نذکر ۔ اس کے اراد ہے میں تذبذب اور کمزوری آئی تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ'' وہ چاہتا ہے کہ دہ جالینوس کو (جنگ کے لیے ) روانہ کر ہے اورخود وہ گھر برار ہے تا کہ وہ در کیچے کہ وہ کیا کرتے ہیں''۔ رستم نے مزید ہی کہا'' جالینوس کا وجو دمیر ہے وجو د کے برابر ہے البتہ عرب میر ہے نام سے اس کے نام سے زیادہ کا نیتے ہیں' اگر اسے فتح حاصل ہوئی تو یہ بین ہمار ہم مقصد کی پیچیل ہوگی۔ اگر معالمہ برکس ہوا تو ہیں اس جیسا دومر الرسیر سالار) بیچوں گا۔ اس طرح ہم کی نہ کی دن دشمن کو دور کر دیں گے۔ جمحے تو قع ہے کہ اہل فارس برگس ہوا تو ہیں اس جیسا دومر الرسیر سالار) بیچوں گا۔ اس طرح ہم کی نہ کی دن دشمن کو دور کر دیں گے۔ جمحے تو تع ہے کہ اہل فارس فتح مند ہوں گے دلوں میں میری ہیبت قائم رہے گی اور اگر برا عب اور ہیب فتح مند ہوں گے دلوں میں میری ہیبت قائم رہے گی اور اگر ہیں اس خودان کا مقابلہ نہ کروں تو وہ آگر ہو ہے خوائف رہیں گے۔ لیکن اگر میں ان کے ماسے آجوان تو (میر ارعب اور ہیب ان کے دلوں سے جاتی رہے گی ) اور وہ آئی ہو مین جرات کے ساتھ لاتے رہیں گے۔ اس طرح اہل فارس کو انجام شکست ہوگی''۔ ستم کے لئکر کی تعداد:

لہٰذار ستم نے مقدمة الجیش جالیس ہزار سیا ہیوں کا روانہ کیا اور خود ساٹھ ہزار کی تعداد میں نکلا اور اس کا ساقہ ہیں ہزار کی تعداد میں نکلا اور اس کا ساقہ ہیں ہزار کی تعداد میں تھا۔

سری نے مجد وطلحہ اور زیاد وعمر و کے حوالے سے بیریان کیا ہے:''رستم ایک لا کھٹیں ہزار کے شکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ان کے پیچھے ایک لا کھ سے زیادہ لشکرتھا۔وہ خو دیدائن سے ساٹھ ہزار کی تعداد کے ساتھ روانہ ہوا۔حضرت عائشہ بڑنٹیز کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد قادسیہ میں متھے تو رستم ساٹھ ہزار کالشکر لے کرروائہ ہوا۔

## سرداروں كوخطوط:

محمد وطلحہ اور زیاد وعمر وکی روایت ہے کہ جب بادشاہ نے روانہ ہونے پر اصرار کیا تو رستم نے اپنے بھائی اور ملک کے تمام مرداروں کوخطوط کھے کہ'' یہ دشمن ایسا ہے جس کے ذریعے اللہ ہمر بڑے لشکر کوشکست دے گا اور ہم حکم قلعہ کو کھول دے گا۔ لہندا تم اپنے قلعوں کومشحکم کرواور مقابلے کے لیے انچھی طرح تیار ہو جاؤئے تم سیم جھو کہ اہل عرب تمہارے علاقے تک پہنچ گئے ہیں اور وہ تمہارے سرز مین اور تمہارے فرز ندوں پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ میری رائے بھی کہ ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کی جنگ کوطول ویا جائے' تا آ کلہ ان کی خوش نصیبی بر بختی میں تبدیل ہوجائے گر باوشاہ نے میری بات نہیں مانی''۔

#### فنكست كاانديشه:

صلت بن ببرام ایک شخص کے حوالے ہے بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ پز دگر دنے جب رشتم کوسا باط سے نگلنے کا تکم دیا تو اس

نے اپنے بھائی کو مذکورہ مضمون کے مطابق خط لکھا اور اس میں بیاضا فہ کیا'' مجھلی نے پانی کو گدلا کر دیا ہے۔ شتر مرغ (نعائم) اچھے ہیں اور زبرہ بھی درست حالت میں ہے۔ میزان اعتدال میں ہے۔ مگر بہرام چلا گیا ہے۔ میری رائے بیہ کہ بیلوگ عنقریب بم پر عالب آئیں گے اور بمارے قریبی علاقوں پر مسلط ہو جائیں گے۔ سب سے مشکل بات بیہ کہ بادشاہ نے بیہ ہے۔''تم ان کے مقابلے کے لیے ضرور جاؤگ گا لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو راہوں''۔

## نجومی ہے سوال:

رفیل بیان کرتا ہے کہ کسریٰ کے نجومی جابان کے غلام نے شاہ پر دجردکواس بات پر جراَت دلائی کہ وہ رستم کوروانہ کرے۔ اس کا تعلق اہل فرات با دفلی سے تھا اس نے اس کو بلا بھیجا تھا اور اس سے دریا فٹ کیا:''رستم کے روانہ ہونے اور عربوں کی موجودہ جنگ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟'' اسے نتیج بات کہنے میں خوف لاحق ہوا۔ لہذا وہ جھوٹ بولا: رستم کواس کے علم سے واقفیت تھی لہذا اس پراس کاروانہ ہونا شاق گذرا۔

## برندے کاشگون:

اس نے کہا'' میں چاہتا ہوں کہتم مجھے الی بات بتاؤجس سے مجھے اطمینان ہوجائے''غلام نے زرنا ہندی سے کہا'' اسے بتاؤ' اس نے کہا'' ایک پرندہ آئے گا'وہ آپ کے کل پر بیٹھے گا بتاؤ' اس نے کہا'' تم مجھ سے دریافت کرو' لہٰذا اس نے دریافت کیا تو اس نے کہا'' ایک پرندہ آئے گا'وہ آپ کے کل پر بیٹھے گا وہاں سے کوئی چیز اس کے مندمیں اس جگہ پہنچے گا' یہ کہہ کراس نے ایک خانے کا خط کھینچا۔غلام نے کہا'' یہ بچ کہتا ہے'وہ پرندہ کوا ہے اور اس کے مندمیں جو چیز جائے گی وہ درہم ہے'۔

## نجوميوں كااختلاف:

جابان کو یہ اطلاع ملی کہ بادشاہ نے اسے طلب کیا ہے تو وہ روانہ ہوا اور اس کے پاس آیا تو اس وقت بادشاہ نے اس بات کے بارے میں دریافت کیا جو اس کے غلام نے بتائی تھی۔ اس نے حساب لگا کرکہا'' یہ بات صحیح ہے مگروہ پر ندہ تھیتی ہے اس کے منہ میں درہم ہوگا جو اس مقام پر گرے گا' زرنا ہندی نے درہم کے گرنے کے مقام کی تر دید کی اور دوسرا خانہ تھینچ کرکہا'' وہ یہاں گرے گا' جب وہ کھڑے ہوئے تو اس وقت کنگوروں پر جا جیٹھا اور اس کے منہ سے درہم پہلے خط میں گرا پھروہ وہاں سے اچھل کر دوسری گا' جب وہ کھڑے ہوئے تو اس وقت کنگوروں پر جا جیٹھا اور اس کے منہ سے درہم پہلے خط میں گرا پھروہ وہ ہاں سے اچھل کر دوسری لائن میں جا گرا۔ زرنا ہندی نے جابان سے اس کی تر دید پر شرط باندھی چنا نچہ وہ دونوں گا بھن گائے کے پاس آئے۔ بندی نے کہا ''اس کا بچہ نقالا گائے گر پڑی جب اس کا بچہ نگالا گیا تو اس کی دم اس کی آئھوں کے درمیان تھی۔ جابان نے کہا'' یہاں سے زرنا آیا ہے'' ان دونوں نے بادشاہ کورشم کوروانہ کرنے گیا تو اس کی دم اس کی آئھوں کے درمیان تھی۔ جابان نے کہا'' یہاں سے زرنا آیا ہے'' ان دونوں نے بادشاہ کورشم کوروانہ کرنے گیا تو اس کی آئھوں کے درمیان تھی۔ جابان نے کہا'' یہاں سے زرنا آیا ہے'' ان دونوں نے بادشاہ کورشم کوروانہ کرنے گیا تو اس کی آئھوں کے درمیان تھی۔ جابان نے کہا'' یہاں سے زرنا آیا ہے' ان دونوں نے بادشاہ کورشم کوروانہ کرایا۔

## زُ وال كي پيشين گوئي:

جابان نے بعشماہ کولکھا'' اہل فارس کی حکومت ختم ہوگئی ہے اور ان کا دشمن ان پر غالب آ گیا ہے۔ مجوسیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا ہے' عربوں کی سلطنت قائم ہوگئی ہے اور ان کا مذہب رائج ہوگیا ہے۔ لہٰذاتم ان سے معاہدہ کر بواور موجودہ حالات کے فریب میں نہ آؤ۔اس سے پہلے کہتم گرفتار ہوجاؤ 'بہت عجلت سے کام لؤ'۔

جب جشنماہ کے پاس پیخط پہنچاتو وہ عربوں کی طرف روانہ ہوا۔ تا آئنکہ وہ معنیٰ کے پاس آیا جو عیق کے مقام پر سواروں کے ویتے کے ساتھ تھے۔انہوں نے اسے حضرت سعد کے پاس بھیجا۔ آپ نے اس کے ساتھ اس کی ذات اس کے گھر والوں اور اس ئے بعین کی حفاظت کا معاہدہ کیااور پھرا ہے واپس بھیج دیا۔ چنانچیوہ مسلمانوں کوخبریں پہنچانے لگا۔

اس نے معنیٰ کو فالود ہتخفہ کے طور پر بھیجااس نے اپنی بیوی ہے دریا فت کیا'' بیرکیا ہے؟'' بیوی نے کہا''میراخیال ہے کہاس کی بیوی بیار ہے'اس نے پراٹھالکانا جا ہا۔ تگراس کواچھی طرح نہ لیاسکی' 'معنیٰ نے کہا''اس پرافسوں ہے''۔

رستم کی روانگی:

محر وطلحه اور زیاداور عمروبیان کرتے ہیں: جب رستم ساباط سے روانہ ہوا تو جابان اسے بل پر ملااوراس نے شکایت کی اور کہا: '' کیا تمہاری بھی وہ رائے نہیں ہے جومیری رائے ہے؟''رستم نے اس سے کہا:''میں نے مجبور ہوکریہ قیادت سنجالی ہے۔میرے لیے اطاعت کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے' اس نے جالینوں کو حکم دیا کہ وہ جیرہ جائے اس کے بعدوہ روانہ ہوا۔ نجف میں اس کا خیمہ جلنے لگا تورشم وہاں سے چل کرکوش میں آیا۔اس نے جالینوس اور آزادمردکولکھا''میرے لیے (حضرت) سعدؓ کے شکر ہے ایک آ دی پکڑ کر لائے'' لہٰذاوہ دونوں سوار ہو کر گئے اور انہوں نے ایک آ دمی کو پکڑ کر اس کے پاس بھیجاوہ اس وقت کوشی کے مقام پرتھا' اس نے اس سے پچھ سوالات کیے پھرائے قل کرادیا۔

ایک مسلمان کی گرفتاری:

رفیل بیان کرتا ہے' جب رستم روانہ ہوا تو اس نے جالینوس کو تھم دیا کہ وہ جبرہ کی طرف پیش قدمی کرے۔اس نے اسے تھم دیا کہ وہ عرب کے کسی شخص کو پکڑ کر لائے ۔ لہٰذاوہ اور آزادمر دایک سوسیا ہیوں کا دستہ لے کر نکلے۔ یہاں تک کہ وہ قادسیہ تک پہنچ گئے و ہاں ایک مسلمان انہیں قادسیہ کے بل کے قریب ملا۔ وہ دونوں اسے بکڑ کر لے گئے ۔ لوگ تعاقب کے لیے نکلے مگر وہ انھیں نہیں پکڑ سکے 'سوائے اس کے کہ مسلمانوں نے اس کے آخری جھے کو کچھ نقصان پہنچایا جب وہ دونوں نجف پہنچے تو وہ اسے رستم کے پاس لے گئے وہ اس وقت کوثی کے مقام پرتھا۔ رستم نے اس مسلمان سے بوچھا۔

مسلمان کی گفتگو:

''تم کیوں آئے ہواورتم کیا جا ہے ہو؟''اس نے کہا'' ہم اللہ کا وعدہ پورا کرنا جا ہتے ہیں'' وہ بولا''وہ کیا ہے''اس مسلمان نے کہا'' اگرتم اسلام لانے سے انکار کروتو تمہاری سرز مین اورتمہارے فرزندوں کوزیرنگیں کرنا اورتمہارا خون بہانا ہے' رسم بولا: "اگرتم اس سے پہلے تل کردیئے جاؤ"اس نے جواب دیا"اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اس سے پہلے شہید ہو جائے تو وہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جوہم میں ہے باقی رہے گا اس کے لیے وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ہم اس بات پر پورا ایمان اوریقین رکھتے ہیں' رستم نے کہا'' کیا ہم تمہارے ہاتھوں میں گرفتار ہوجا کیں گے' وہ بولا:''اے رستم! تمہارے اعمال نے تہہیں ذلیل کیا ہےاورانھی کی بدولت اللہ تہہیں مغلوب کرے گا'تمہارا ماحول تہہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے کیونکہ تم انسانوں سے

مقابلے نہیں کررہے ہو بلکہ قضاوقد رہے مقابلہ کررہے ہو''یین کروہ غصے ہے آگ بگولا ہو گیا چنا نچیاں کے تھم ہے اس ک گردن مار دی گئی۔

## رعایا سے بدسلوکی:

رستم کوٹی سے روانہ ہوا تا کہ وہ برس کے مقام پر قیام کرے وہاں اس کے ساتھیوں نے رعایا کے مال کوچھین لیا'عورتیں پکڑ میں اورشراب چینے لگے۔ دیمہاتی رستم کے پاس فریا دیے کر گئے اور اپنے مال اور فرزندوں کے نقصانات کی اس کے پاس شکایت کی تورستم کھڑے ہوکران سے یوں مخاطب ہوا:

## رستم کی تقریر:

۔ ''اے فارس کے رہنے والو! خدا کی تئم! اس عرب مسلمان نے پچ کہا تھا۔ خدا کی تئم! ہمارے اعمال نے ہمیں ذکیل وخوار کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جب ہم جنگ کرتے تھے تو ہماری سیرت تمہاری سیرت سے بہتر ہوتی تھی اس وقت اللہ وتمن کے مقابلے میں تہہاری مدوکرتا تھا اس نے حسن سیرت مقابلے کم ایفاءعہداوراحیان کی بدولت تمہیں اپنے ملک میں سر بلند کر رکھا تھا گر جب تہہارے اندرانقلاب آگیا اور تم یہ کام کرنے لگے تو اللہ نے بھی اپنا رویہ تبدیل کرلیا اور مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تم سے اپنی سلطنت کوچھین لے اندرانقلاب آگیا اور تم یہ کام کرنے لگے تو اللہ نے بھی اپنا رویہ تبدیل کرلیا اور مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تم سلطنت کوچھین لے گا'اس کے بعداس نے پچھا شخاص بھیج تو وہ پچھا لیے لوگوں کو پکڑلائے جن کی شکایت کی گئی تھی۔ اس نے ان کی گردن ماردی۔ اہل جیرہ کو تندیبہ:

آپ ہمارے ساتھ دویا تیں جمع نہ کریں پہلی بات میہ ہے کہ آپ ہماری مدد کرنے سے عاجز رہے اوراس کے بعد آپ ہمیں اس بات پر ملامت کررہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کواورا پنے علاقے کو بچالیا۔اس پروہ خاموش ہوگیا۔

شعبی اور مقدام الحارثی اپنے راوی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رستم نے اہل جرہ کو بلوایا جب کہ اس کے خیمے دیر کے قریب قائم تھے۔ رستم نے کہا'' اب اللہ کے دشمنو! کیاتم ہمارے ملک میں عربوں کے داخلہ سے بہت خوش ہو؟ تم ہمارے برخلاف ان کے جاسوس ہو۔ تم نے مالی امداد سے انتھیں طاقتور بنایا'' اس پر انہوں نے ابن بقیلہ سے امداد طلب کی اور اس سے کہنے گئے'' تم جاکراس سے گفتگو کو''۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا:

## ابن بقيله كاجواب:

۔ ''آپ یفر ماتے ہیں کہتم ان کے آنے سے خوش ہوئے''انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟اوران کے س فعل سے ہم خوش ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں' نیز وہ ہمارے مذہب پڑئیں ہیں بلکہ وہ ہمارے ہیں یہ شہادت دیتے ہیں کہ ہم دوزخی ہیں۔ آپ نے بیالزام لگایا ہے کہ' ہم ان کے جاسوں ثابت ہوئے'' (اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں) انہیں ہماری جاسوی کی کیا ضرورت تھی جب کہ آپ کے ساتھی ان کے مقابلے سے بھاگ گئے ہوں اوران کے لیے تمام دیبات خالی کر گئے ہوں جاسوی کی کیا ضرورت تھی جب کہ آپ کے ساتھی ان کے مقابلے سے بھاگ گئے ہوں اوران کے لیے تمام دیبات خالی کر گئے ہوں

ایسی صورت میں انہیں رو کنے والا کون تھا' وہ جس طرف سے جاہیں آ جا سکتے ہیں' خواہ وہ دائیں طرف سے آئیں' یا بائیں طرف کا رخ کر ہیں۔

آ پ نے فرمایا ہے کہ 'جم نے انھیں مالی امداد سے طاقتور بنایا ہے' اس کی صورت ہے ہے کہ جب آ پ ہماری حفاظت نہیں کر سکے تو اس اندیشہ سے کہ نہیں ہم قیدی نہ بنا لیے جا کیں یا جنگ میں ہمارے جنگہونہ مارے جا کیں' ہم نے اپنی حفاظت کی خاطر مال دے کر معاہدہ کیا کیونکہ جب آ پ کے سپاہی مقابلے میں ناکام رہے ہوں تو ہم ان سے زیادہ عاجز تھے۔ ہماری جان کی قتم! آ پ لوگ ہمیں ان سے زیادہ پند ہیں اور ان سے زیادہ محبوب ہیں۔ آ پ ہمیں ان سے بچاہیے تو ہم آ پ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ کیونکہ ہم دیبات کی رعیت ہیں ہم' جو غالب آ جائے اس کے غلام ہیں'۔

رستم كاجواب:

اس پر تم نے کہا' ہمارے سامنے پیخف سے کہتا ہے۔ رفیل روایت کرتا ہے کدر سم نے دیرے متنام پر بیخواب دیکھا کہ ایک فرشتہ اہل فارس کے لشکر میں داخل ہوا تو اس نے تمام ہتھیا روں پرمبرلگا دی۔

جنگ سے یہ ہیز:

میں ہے۔ اس کے ساتھی اور نفر کے حوالے سے السری روایت کرتا ہے۔ رستم نے جالینوں کو تھم دیا کہ وہ نجف سے روانہ ہو جائے تو وہ اگلی فوج لے کر روانہ ہوا' اور نجف اور لیجسین کے درمیان اس نے قیام کیا۔ رستم نے کوج کر کے نجف میں قیام کیا۔ اس عرصے میں اس نے چارمہینے گذار دیئے کیونکہ مدائن سے نگل کر اس نے ساباط میں پڑاؤڈ الا۔ وہاں سے وہ مختلف مقامات پر تھم ہرتا رہا' نہتو وہ میں اس نے چارمہینے گذار دیئے گئو اور جب انہیں تکلیف پہنچ گی تو وہ آئے برحت تھا اور نہوہ جنگ کرتا تھا۔ اس کا خیال بیتھا کہ اہل عرب اس جگہ سے اکتاجا کیں گئو وہ اس سے جنگ کرتا نہیں چاہتا تھا' اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کا بھی وہی حشر نہ ہو جو اس سے پہلے لوگوں کا ہوا ہے وہ جنگ کوطویل کرنا چاہتا تھا' اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کا بھی وہی حشر نہ ہو جو اس سے پہلے لوگوں کا ہوا ہے وہ جنگ کوطویل کرنا چاہتا تھا' میں مراد شاہ جلد جنگ شروع کرنے کا تھم و سے رہا تھا اور اسے چیش قدمی کرنے پر آ مادہ کرنے پر مصر خاست آئی کہا ہے۔ جنگ میں گھسنا پڑا۔

## دوباره خواب:

جب رستم نجف آیا تو اس نے دوبارہ بیخواب دیکھا کہ ایک فرشتے کے ساتھ نبی کریم کٹیٹی ہیں اور ان کے ساتھ حضرت عربی ٹائٹی ہیں ہور ان کے ساتھ حضرت عمر بیٹائٹی بھی ہیں فرشتے نے اہل فارس کے تمام ہتھیار لے کر ان پر مہر لگا دی۔ اس کے بعد انہیں رسول کریم ٹائٹی کے حوالے کیا۔ آیانے وہ تمام ہتھیار حضرت عمر دخالتی کودے دیئے۔

رستم جب مبنح اٹھا تو اس کا رنج وغم بڑھ گیا۔ رفیل نے جب بیہ بات دیکھی تو وہ اسلام کی طرف راغب ہوا اور وہ اسلام لے

## طویل جنگ کی تیاری:

حضرت عمر وہی گئے: کومعلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جنگ کوطوالت دیں گے لہٰذاانہوں نے حضرت سعدٌ اورمسلمانوں کولکھا کہ وہ ان کی زمین کی حدود پر قیام کریں اور طویل عرصے تک آن کا مقابلہ کریں تا آئکہ وہ پریشان ہو جائیں کہٰذامسلمانوں نے قادسیہ کے مقام پر قیام کیا اور وہ صبر کرنے اور طویل مقابلے کے لیے تیار ہو گئے 'اللہ بھی یمی چاہتا تھا کہ وہ اپنے نور کی بحمیل کرے۔ وہاں مسلمان اطمینان کے ساتھ رہنے لگے۔ان کے سوار عراق پرحملہ کر کے اپنی ضروریات کی چیزیں حاصل کر لیتے تھے اور طویل مقابعے کی تیر رک کر لیتے تھے۔ فتح حاصل ہونے تک وہ ای حالت میں رہے ٔ حضرت عمر بڑا ٹیٹر بھی ان کی طرف ضروری امداد بھیجتے رہتے تھے۔

جب باوشاہ اور رستم نے بیرحالت دیکھی اور ان کے انتظامات کا تھیں علم ہوا تو آخیں یقین ہوگی کہ بیقو م جنگ سے بازآ نے والی نہیں ہیں۔ لہٰذا بادشاہ کی رائے ہوئی کہ وہ رستم کوروانہ کو نہیں ہیں۔ لہٰذا بادشاہ کی رائے ہوئی کہ وہ رستم کوروانہ کرے۔ رستم نے بیارادہ کیا کہ وہ قلیق اور نجف کے درمیان قیام کرے پھروہ مقابلہ کرنے میں تا خیر کرے کیونکہ اس کے خیال میں کیصورت اس وقت زیاوہ مناسب ہے۔ یہاں تک کہ وہ بیچھے ہے جا کیں یاان کی خوش بختی کا ستارہ گردش میں آئے۔

ایرانی فوج کے سردار:

محمہ طلحہ اور زیاد بیان کرتے ہیں 'فوجی دیتے گردش کرتے رہے' رہم نجف میں نھا۔ جائینوس نجف اور کیے جسین کے درمیان تھا۔ ذوالحاجب رہم اور جالینوس نجف اور جائینوس نجھلے جھے پرتھا اور زاؤ اللہ جب رہم اور جالینوس کے درمیان تھا۔ مصر مزان اور مہران اپنے دونوں پہلوؤں پر تھے۔ بیرزان پچھلے جھے پرتھا اور زاؤ ابن بہیش صاحب فرات پیدل فوج پرتھا۔ گناری مجردہ پرتھا۔ اس کا کل شکر ایک لا کھا ور ہیں ہزار افراد پرمشمل تھا۔ ان میں سے پندرہ ہزار افراد شرفاء کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ بیتمام فوجیں 'دمسلسل' تھیں اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں تا کہ جنگ شروع ہوتے ہی یک دم حملہ کریں۔

### حضرت سعلاً کے انتظامات:

مویٰ بن طریف بیان کرتے ہیں اوگ سعد سے کہنے لگے'' ہم اس جگہ سے ننگ آگئے ہیں 'لہٰذا آپ پیش قدمی کریں'۔ حضرت سعد ٹنے یہ بات کہنے والوں کو دھمکایا اور فر مایا'' جب تم اپنی رائے کو کافی سمجھتے ہوتو تم تکلیف نہ کرو۔ ہم صاحب رائے عقلندوں کی رائے کے مطابق پیش قدمی کریں گے۔ جب تک ہم تم سے خاموش ہیں'تم بھی خاموش رہؤ'۔ خبر رسانی :

حضرت سعد ی خطیحہ اور عمر وکو خمر رسانی کے لیے سواروں کے بغیر بھیجا۔ سواد اور جمیضہ سوس پا ہیوں کے ساتھ روا نہ ہوئے۔
انہوں نے دونوں دریاؤں کے قریب غارت گری کی۔ حضرت سعد ٹے انھیں منع کر دیا تھا کہ وہ آگے تک نہ جا ئیں۔ رستم کو یہ خبر پہنچ کی گئی ۔ اس نے ان کی طرف سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ جب حضرت سعد رہی گئی کواس بات کاعلم ہوا کہ دشمن کے سوار آگے بڑھ گئے ہیں تو انہوں نے عاصم بن عمر واور جا برالاسدی کو بلوایا اور ان دونوں کوان کے پیچھے روانہ کیا اور ہدایت کی کہ وہ بھی اسی راستے پر ان کی تلاش میں جا ئیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا: ''اگر جنگ چھڑ جائے تو ان کے مقابلے پرتم سردار ہو''۔

میٹم سے میں جا کیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا: ''اگر جنگ چھڑ جائے تو ان کے مقابلے پرتم سردار ہو''۔

حضرت عاصم کی ان سے دونوں دریا وُں اور اصطیمیا کے درمیان ٹر بھیڑ ہوئی۔ اہل فارس کی سوار فوج بہت پریشان تھی اوروہ ان کے پاس سے نگلنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ اس موقع پر سواد حمیضہ سے کہدرہے تھے۔'' تم دوبا توں میں سے کی ایک چیز کواختیا رکرویا تم ان کا مقابلہ کرواور میں مال غنیمت واپس لے جاؤں۔ یا میں ان کا مقابلہ کروں' اور تم مال غنیمت لے جاؤ''حمیضہ نے کہا'' تم ان کا مقابلہ کرواور میرے دیتے کا بھی انتظام کرو۔ میں تمہارا مال غنیمت پہنچاؤں گا' لہٰذا سواد مقابلے کے لیے رہ گئے اور حمیضہ روانہ ہو گئے۔ راتے میں انہیں عاصم بن عمرو کا دستہ ملاحمیضہ نے خیال کیا کہ بیابل عجم کے سواروں کا دوسرا دستہ ہے' ہذا وہ ہث کر جانے لگے جب ایک دوسرے کو پہچان گئے تو وہ مال غنیمت لے کرروانہ ہوگئے۔

حضرت عاصم سواد کی طرف روانہ ہوگئے اس سے پہلے اہل فارس نے ان کے پچھ جھے کونقصان پہنچ یا تھا۔ مگر جب انہوں نے عاصم کو دیکھا تو وہ بھاگ گئے اور جو انہوں نے حاصل کیا وہ سب چھوڑ گئے ۔ مسلمان فتح 'مال غنیمت اور سلامتی کے ساتھ حضرت سعد میں اور پہل آگئے ۔ طلبحہ اور عمر و باہر نگلے ۔ طلبحہ کا تعلق رستم کے شکر سے تھا اور عمر و کا تعلق جا لینوس کے شکر سے تھا اور عمر و کا تعلق جا لینوس کے شکر سے تھا اور عمر و لفکر کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے پیچھے قیس بن ہمیر ہ کو جھیجا اور فر ما یا اگر تہمیں جنگ کرنی پڑے تو تم اس کے اور عمر و لفکر کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے پیچھے قیس بن ہمیر ہ کو جھیجا اور فر ما یا اگر تہمیں جنگ کرنی پڑے تو تم اس کے سیسمالا رہو 'آپ کا مقصد مید تھا کہ چونکہ طلبحہ نے نافر مانی کی ہے۔ اس لیے انہیں نیچا دکھایا جائے۔ عمر و نے آپ کی اطاعت کی تھی۔ قیس کی مخالفت:

جب قیس رواند ہوئے تو ان کی ملاقات عمرو ہے ہوئی انہوں نے دریافت کیا ' اطلیحہ کہاں ہے؟' عمرو نے کہا'' جھے ان کا کوئی علم نہیں ہے' جب وہ دونوں جیف کی سمت سے نجف کی طرف پنچ تو قیس نے ان سے دریافت کیا'' تمہارا کیا مقصد ہے' عمرو نے کہا'' میں چاہتا ہوں کہ ان کے لئنگر کے قربی جھے پر جملہ کروں' وہ بولے'' کیا تم صرف استے ساہیوں کے ساتھ (حملہ کرو گر) ؟' قیس لولے'' خدا کی قسم! میں تہمیں ہی کا منہیں کرنے دوں گا کیا تم مسلمانوں سے وہ کا م کرار ہے ہو جوان کی طاقت سے باہر ہے' عمرو نے کہا'' تمہارااس سے کی تعلق ہے؟' انہوں نے جواب ویا'' جھے تم پر امیر بنایا گیا ہے اورا گر میں امیر نہ بھی ہوتا تو اس صورت میں بھی تہمیں اس کا م کی اجازت نہ دیا'' اصود بن بزید نے بھی چند آ دمیوں کے ساتھ اس بات کی شہادت وی کہ حضرت سعد نے آنہیں تم پر امیر مقرر کیا ہے اور طبح پر بھی مقرر کیا ہے جب کہ تم سب اکٹھے ہوجاؤ'' اس پر عمرو نے کہا'' خدا کی قسم! وہ حضرت سعد نے آنہیں تم پر امیر ہؤ بہت براز مانہ ہے آگر میں تمہارے دین سے فکل کرا پئی گذشتہ نہ جب میں چلا جاؤں اوراس کی حمایت میں جنگ کرتا ہوا مرجاؤں' یہ بات جھے اس سے زیادہ پند ہے کہ تم میرے اوپر دوبارہ امیر بنو۔ اگر تمہارے حاکم نے دوبارہ یہی طریقہ اختیار کیا تو ہم ضروراس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے''۔

قیس بولے'' دسمہیں بعد میں اس کا اختیار ہے۔ میں اس وقت شہیں لوٹنے کا تھم دے رہا ہوں'' چنانچہ وہ دونوں اپنے سواروں کے ساتھ خبر لے کر حضرت سعدؓ کے پاس والیس آگئے اس وقت ہرا کیہ نے اپنے ساتھی کی شکایت کی' قیس نے عمرو کی نافر مانی کی شکایت کی۔ عمرونے قیس کی خت کلامی کا شکوہ کیا۔

حضرت سعد مناتشهٔ کا جواب:

حضرت طلیحہ ایرانیوں کے شکر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ چاندنی رات میں اس کے اندر پہنچ گئے وہاں انہوں نے ایک شخص کے خیمہ کی طنابیں توڑ دیں اور اس کے گھوڑ ہے کو ہنکا کر لیے گئے۔ وہاں سے وہ ذوالحاجب کے شکر میں پہنچے اور ایک دوسرے آدمی کے خیمے میں گھس کر اس کے گھوڑ کے کو کھول لیا 'پھر جالینوس کے شکر میں پہنچے وہاں بھی ایک اور شخص کے خیمے میں گھس گئے اور اس کے گھوڑ نے کو کھول کر لے گئے۔ پھر وہ خرارہ کے مقام پر آئے۔ جو سپاہی نجف میں تھا 'وہ نکلا اور جو ذوالحاجب کے لشکر میں تھا وہ بھی نکلا 'ان کے پیچیے وہ شخص بھی تعاقب میں روانہ ہوا جو جالینوس کے لشکر میں تھا۔ سب سے پہلے جالینوس کا سپاہی ان کے میں پہنچا پھر ذوالحاجب کا سپاہی اور آخر میں نجفی سپاہی آیا۔ حضرت طلیحہ نے نہا کہ دونوں سپاہیوں کو ٹھکا نے لگایا اور آخر میں خبی سپاہی میں ان کے ساتھ شریک رہا۔ حضرت سعد ٹرنے اس کانام مسلم رکھا وہ حضرت طلیحہ کے ساتھ در سپنے لگا اور تمام جنگوں (مغازی) میں ان کے ساتھ شریک رہا۔

عجمی افراد کی امداد:

السرى ابوعثان نصدى سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے حضرت سعد کو فارس بھیجا تھا تو ان سے عہد لیا کہ جب وہ وہال کی چیشے کے پاس کی طاقت وراور بہا درسر دار کے پاس سے گذرین تو روانہ کر دیا کریں اگر نہ جاسکیں تو اسے اپنے لیے انتخاب کرلیں ۔ چنا نچہ حضرت عمر کے تھم سے وہ بارہ ہزار جنگہو سپا ہیوں کے ساتھ قادسیہ آئے وہاں بعض لوگوں نے ان کی مدد ک ان میں سے بعض جنگ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور بعض جنگ کے بعد اسلام لائے ۔ ان لوگوں کو مال غنیمت میں شریک کرلیا گیا تھا اور اہل قادسیہ کے وظا نف کے برابران کے لیے بھی دورو ہزار وظیفہ مقرر ہوا' انہوں نے عرب کے سب سے زیاوہ طاقت ورقبیلہ کو معلوم کرنے کے بعد تمیم کے قبیلہ سے دوستانہ تعلقات قائم کرلیے تھے۔

### خبررسال افراد:

جب رستم قریب آیا اور نجف کے مقام پرفروکش ہوا تو حضرت سعد ٹے خبر رساں افراد کو بھیجا اور انہیں تھم دیا کہ وہ کسی آدی سے مل کراہل فارس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ چنانچہ یہ خبر رساں گروہ کچھا ختلاف کے بعد روانہ ہوا' جب کہ معزز سرداراس بات پر شفق ہوگئے تھے۔ کہ یہ جماعت آیک سے لے کردس تک ہونی چاہیے۔ اس کے مطابق حضرت سعد ٹے طلیح کو پانچ افراد کے ساتھ بھیجا۔ ان کی روائی اس وقت ہوئی جب کہ رستم نے جالینوس اور والحاجب کو آگے روانہ کیا تھا اور مسلمانوں کو نجف سے ان کے روانہ ہونے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی چندمیل چلے سے کہ انہوں نے والحاجب کو آگے روانہ کیا تھا اور مسلمانوں کو نجھا گوگوں نے کہا'تم اپنے امیر کے پاس واپس چلے جاؤ کیونکہ انہوں نے تم کو اس وقت روانہ کیا تھا جب کہ ان کا گمان میں تھا کہ دشمن نجف میں ہے لہٰذا اب تم امیر کو اس بات کی اطلاع دو۔ پچھلوگوں نے کہا 'تم امیر کو اس بات کی اطلاع دو۔ پچھلوگوں نے کہا 'دو اپنی نہ جاؤاورا سے دشمن سے نہ ڈرو''۔

## عمروا ورطليحه:

عمرونے اپنے ساتھیوں سے کہا'' تم سے کہا'' تم سے کہا'' تم سے کہا '' تم ہے کہتے ہو' طلیحہ نے اپنے ساتھیوں سے کہاتم جھوٹ بولتے ہو' تمہیں اس لیے نہیں جھیجا گیا ہے کہتم کوچ کی خبر دو تمہیں صرف نیک کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے''۔ وہ بولے'' آپ کیا جا ہے ہیں'' وہ بولے'' جوں کہ میں دشمن کے مقابلے میں خطرہ مول اوں یا مارا جاؤں' وہ کہنے گئے'' تمہمارے دل میں غداری ہے۔ عکاشہ بن محصن کے آل کے بعد تم فلا تنہیں یاؤ گئے۔ تم ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ''۔ طلیحہ اپنی بات پراڑے رہے۔ اس عرصے میں حضرت سعد بھاتھ: کوان کے کوچ کی خبر ملی تو انہوں نے قیس بن ہمیر ہ الاسدی کوایک سوا فراد پر سر دارینا کر بھیجا اور یہ ہدایت کی کہ اگر انہیں مسلمانوں کا دستمل جائے تو وہ ان کے سر دار بھی مقرر کیے گئے ہیں وہ ان کے پاس اس وقت پہنچے جب کہ وہ روانہ ہو چکے تھے۔ جب حضرت عمرونے قیس کو و یکھا تو وہ کہنے گئے ان کے سامنے جرائت کا اظہار کرواور بتاؤ کہ وہ عارت گری کا ارادہ کر رہے ہیں۔ لہذا وہ انہیں لونا کر مسلمانوں نے واپس آ کر حضرت سعد رہی گئے: کو مطلع کیا کہ دشمن قریب آ گیا ہے۔ وشمن کے کیمیپ میں:

حضرت طلیحہ آگے بڑھ کر ستم کے لشکر کے اندر پہنچ گئے اور رات بھر وہاں گھو متے رہے اور دشمن کو تا ٹرتے رہے جب رات گزرگئی تو اپنے انداز ہے کے مطابق لشکر کے ایک بہترین سپاہی کے پاس آئے وہاں انہوں نے اس کا گھوڑا ویکھا جو دشمن کے گھوڑ وں میں بے نظیر تھا اور اس کا سفید خیمہ بھی بے مثال تھا۔ لہٰذا انہوں نے تلوار نکال کر گھوڑ ہے کی باگ کا کے کراسے اپنے گھوڑ ہے کہ باگ کے ساتھ باندھ لیا۔ اور اپنے گھوڑ کے وحرکت دے کر دوڑ اکر لے گئے وہ آ دمی اور دوسرے لوگ انہیں و کھے کر چیخ و پکار کرنے گئے اور ان کے تعاقب میں آسان اور دشوار گذار راستوں پر اپنے گھوڑ ہے دوڑ ایے بعض بغیر زین کے سوار ہو کر جلدی سے ان کے تعاقب میں آسان اور دشوار گذار راستوں پر اپنے گھوڑ ہے دوڑ ایے بعض بغیر زین کے سوار ہو کر جلدی سے ان کے تعاقب میں نکلے۔

ارانی شهسواروں سے مقابلہ:

اتے میں صبح ہوگئ اور دہمن کا ایک شہرواران کے پاس پہنچ گیا تھا۔ جب وہ سامنے آیا اور حملہ کرنے کے لیے نیز وا تھایا ہی تھا کہ حضرت طلیحہ نے اس کے گھوڑ ہے کو بد کا دیا اور وہ ایرانی ان کے سامنے گر پڑا اس وقت طلیحہ نے حملہ کر کے اس کی پہت نیز ہے ۔۔۔

توڑ دی ۔ اسنے میں دوسر ابھی پہنچ گیا آپ نے اس کے ساتھ بھی وہ بی عمل کیا جو پہلے کے ساتھ کیا تھا۔ پھر تیسرا آدمی بھی پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو جو اس کے پچاز او بھائی تھے مقتول و یکھا تو اس کا غیظ و غضب بڑھ گیا۔ جب وہ حضرت طلیحہ کے پاس پہنچا اور نیز وہ ارنا چاہتا تھا کہ اسنے میں حضرت طلیحہ نے اس کے گھوڑ ہے گوگرا دیا۔ اور وہ بھی ان کے سامنے گرگیا۔ حضرت طلیحہ نے اس پر حملہ کرتے ہوئے اسے گرفتار ہونے کی دعوت دی جب ایرانی کو یہ یقین ہوگیا کہ آپ اسے تل کر دیں گے تو اس نے اسیر کی قبول کرلی۔ حضرت طلیحہ نے اسے ساتھ دوڑ نے کا تھم دیا اسنے میں بہت سے لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شکر کے دو شہروار مارے گئے جیں اور تیسرا گرفتار ہے۔

## تن تنها مقابله:

اس وقت حضرت طلیحہ ان کے کشکر کے قریب بہنچ گئے تھے مگر وہ سب پیچھے ہٹ گئے اور جب ان کالشکر منظم ہور ہا تھا تو طلیحہ انہیں ڈراتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔تمام سپاہیوں نے ان کو نگلنے کاراستے دے دیااوروہ حضرت سعد ٹرکے پاس بہنچ گئے۔حضرت سعد ٹرنے انہیں دیکھ کر یو چھا'' کیا خبر لائے ہو؟''۔

وہ بو لے'' میں ان کے جنگی خیموں کے اندر پہنچ گیا تھا اور وہاں رات بھر گھومتار ہا۔اوراپنے اندازے اور کوشش کے مطابق

ان کے بہترین آ دمی کو پکڑ کر لایا ہوں مجھے یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہے کہ آیا میں نے صحیح کام کیا ہے یا غلط کام ہے آپ اس سے دریافت فرمالیجے۔ امرا فی شہسوار کی گواہی:

حضرت سعد ہے این اوراس ایرانی کے درمیان ایک ترجمان کو بٹھایا وہ ایرانی بولا'' اَّلَّر میں پچ ہات کہوں تو کیا آپ میری جان بخشی فرما ئیں گے؟'' آپ نے فرمایا ہاں! جنگ میں پچ بولنا ہمارے نزدیک جھوٹ بولنے سے زیادہ پسندیدہ ہے''۔

وہ ابرانی بولا''میں اپنی معلومات بتانے سے پیشتر آپ کے اس ساتھی کے بارے میں آپ کومطلع کروں گا۔ میں بہت می جنگوں میں شریک ہوا ہوں اوران میں دادشجاعت دی ہے میں نے بہت سے بہادرانسانوں کے حالات بھی سے بیں اور بچپن کے زمانے سے لکرموجودہ ذرمانے تک بہت سے بہادرانسانوں سے ملاقات بھی کی ہے مگر میں نے بھی نددیکھا ہے اور نہ سنا ہے کہ کوئی شخص ایسے دوالشکروں میں سے گذرا ہو'جہال سے گزرنے کی بڑے بڑے سور ما بھی جرائت نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں ستر ہزار سپانی موجود تھے اور ہرایک کی خدمت پریا شجے اور دس افراد مامور تھے۔

طلیحه کی تعریف:

> اس شخص نے بھی اس زمانے میں داد شجاعت دی۔ • • • • بر و

خبررسانی کی مہم:

السری نے مویٰ بن طریف کے حوالے ہے مجھے بیتح ریکیا:'' حضرت سعدؓ نے قیس بن ہیر ہالاسدی نے فر مایا۔اے دانشور باہر جاؤاوراس وقت تک دنیا کی کسی چیز کی طرف توجہ نہ دو جب تک کہتم مجھے دشمن کے بارے میں معلومات فراہم نہ کرؤ'۔

لہذا وہ روانہ ہوئے اور انھوں نے عمر و بن معدیکرب اور طلیحہ کوروانہ کیا۔ جب وہ بل کے سامنے آئے اور تھوڑا ہی چلے تھے کہ انہیں سامنے ایک بہت بڑا لشکر نظر آیا جواپنے مقام سے روانہ ہور ہاتھا۔معلوم ہوا کہ رستم نے نجف سے کوچ کیا ہے۔ اور وہ ذوالح اجب کے مقام پر فردکش ہے۔ جب جالینوس نے کوچ کیا تو ذوالح اجب اس کے مقام پر پہنچ گیا۔ جالینوس طیر ناباد کی طرف روانہ ہوا اور وہاں مقیم ہوا۔ اس نے سواروں کا دستہ آگے روانہ کیا تھا۔

## ابتدائی فنتح:

حضرت سعد بنی تیزنے عمر واور طلیحہ کواس لیے روانہ کیا تھا کہ آخیس عمر و کی ایک بات کی اطلاع ملی تھی۔ انھوں نے قیس بن ہمیر ہ کواس سے پہلے یہ کہا تھا'' اے مسلمانو: اپنے وشن سے جنگ کرو''۔ چنا نچہ جنگ چیئر گئی اور تھوڑی دیر کے لئے ان کو بھا دیا گیا۔ بعد از ان قیس نے ان پرحملہ کیا اور آخیس شکست ہوگئی۔ ان کے بارہ افراد مارے گئے اور تین آ دمی گرفتار ہوئے ازر بہت سامان حاصل ہوا۔ یہ مال غذیمت لے کروہ حضرت سعد کے پاس پنچے اور آخیس تمام حال بتایا۔

آپ نے فرمایا: ''میخوش خبری ہے۔انشاءاللہ جب تم ان کے ظیم کشکر سے مقابلہ کرد گے۔ تو ان کہ حال ایسا ہوگا۔اس کے بعد انہوں نے عمر واور طلیحہ کو بلوایا اور فرمایا '' تم نے قیس کوکیسا پایا ؟''۔

عمرونے جواب دیا: "امیر ہم سے زیادہ لوگوں سے واقف ہیں "-

## حضرت سعد رضائفهٔ کی تصبحت:

حضرت سعدٌ نے فرمایا'' خداوند تعالی نے ہمیں اسلام کی بدولت زندگی بخشی اور جوقلوب مردہ ہو چکے تھے۔ انھیں زندہ کیا۔ میں تنہیں خبر دار کرتا ہوں کہ تم جاہلیت کے کاموں کو اسلامی کاموں پر ترجیح نہ دو'ور نہ تمہارے دل مردہ ہوجا کیں گے اور تم زندہ رہو گے ہتم ہمارے احکام کو توجہ سے سنواوران کی اطاعت کر داورلوگوں کے حقوق کا اعتراف کرو کیونکہ لوگوں نے الیی قومیں دیگراقوام کے ماند نہیں دیکھی ہیں۔ جنہیں اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہو''۔

## رستم کی پیش قدمی:

محمد وطلئ عمر واور آباؤنیز مجالد وسعید بن المرزبان متفقه طور پر روایت کرتے ہیں۔ جب رستم سیحسین کے مقام پر فروش ہوا تو

اس نے دوسرے دن جالینوس اور ذوالحاجب کو آگے روانہ کیا۔ جالینوس نے کوچ کر کے زہرہ کے سامنے پل کے قریب قیام کیا۔

ذوالحاجب عسیز باد میں اس کے مقام پر فروکش ہوا۔ رستم خرارہ کے مقام پر ذوالحاجب کے مقام پر فروکش ہوا۔ پھر اس نے

ذوالحاجب کو آگے روانہ کیا۔ جب وہ عتیق کے مقام پر پہنچ گیا تو اس نے بائیں طرف رخ کیا۔ جب وہ قدیس کے قریب پہنچا تو اس
نے خندق کھودی۔ جالینوس نے بھی کوچ کیا اور وہ وہ ہاں فروکش ہوا۔

## اسلامی لشکر کے سردار:

حضرت معد کے ایک کشکر کے سردارز ہرہ بن الحویہ تھے۔ان کے دونوں پہلووُں پرعبداللہ بن المعتم اورشرصیل بن السمط الکندی تھے۔ایک دوسر لے شکر کے سروارعاصم بن عمر وتھ تیرانداز اور پیادہ فوج کے الگ الگ سردارمقرر تھے اورخبررسال دیتے پر سواد بن مالک مقرر تھے۔

## رستم كي صف آرائي:

رستم کی فوج کے اگلے جھے پر جالینوں کو سر دار مقرر کیا گیا تھا' اور اس کے دونوں پہلوؤں کے نشکر پر ہزمزان اور مہران مقرر تھے۔مجر دویر ذوالحاجب تھا اور خبر رسال دیتے پر بیزران مقرر تھا اور پیدل فوج پر زاذین بہیش مقرر تھا۔

## ایرانی کشکر کی آید:

جب رستم منیق کے مقام پر پہنچا تو اس نے حضرت سعد ٹے کشکر کے سامنے پڑاؤڈ الا اور سیا ہیوں کو اتار نا شروع کیا چنانچے لوگ آتے رہے اور اترتے رہے یہاں تک کہ لشکر کی کثرت کی وجہ ہے ان کے اتار نے میں شام ہوگئی اس لئے انھوں نے رات و ہیں گذاری مسلمانوں نے ان کی کوئی مزاحت نہیں گی۔

#### برےخواب:

سعید بن المرزبان بیان کرتے ہیں۔ جب رستم کالشکر صبح کے دفت اٹھا تو رستم کا نجومی اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے اس نے وہ خواب بیان کیا جورات کے دفت اس نے دیکھا تھا۔ اس نے کہا'' میں نے آسان ہیں ایک ڈول دیکھا جس کا پانی انڈیل دیا گیا ہے۔ میں نے مچھلی دیکھی جو پایاب پانی میں تڑپ رہی ہے' میں نے شتر مرغ دیکھے اور بھول (زمرہ) دیکھا جو کھل رہاہے''۔ رستم بولا:''کیا تم نے بیخواب کسی اور کو بتایا؟'' وہ بولا' دنہیں'' اس پر رستم نے کہا''تم اسے پوشیدہ رکھو''۔

شععی بیان کرتے ہیں''رستم نجوی تھا وہ خواب دیکھا تھا اس پروہ رویا کرتا تھا۔ جب وہ کوفہ کے قریب پہنچا تو اس نے بیخواب دیکھا کہ حضرت عمر ( مٹی ٹٹنز) اہل فارس کے لشکر میں داخل ہوئے۔ان کے ساتھ ایک بادشاہ تھا جس نے ان کے ہتھیا روں پرمہر لگا دی اور انہیں باندھ کر حضرت عمرؓ کے حوالے کر دیا۔

## وحمن کے ہاتھیوں کی تعداد:

قیس بن ابی حازم جو جنگ قادسیہ میں شریک تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ رستم کے پاس اٹھارہ ہاتھیٰ تھے اور جالینوس کے پاس پندرہ ہاتھی تھے۔ شعمی کہتے ہیں کہ رستم کے پاس جنگ قادسیہ میں تمیں ہاتھی تھے۔

سعید بن المرزبان آیک دوسرے آ دمی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کدرستم کے پاس تینتیس ہاتھی تھے ان میں سابور کا ایک سفید ہاتھی بھی تھا جس سے تمام ہاتھی مانوس تھے اور وہ سب سے بڑا اور پرانا تھا۔ رفیل بیان کرتے ہیں کہ رستم کے پاس تینتیس ہاتھی تھے۔اس کے مرکز (قلب) میں اٹھارہ ہاتھی تھے اور دونوں پہلوؤں میں پندرہ ہاتھی تھے۔

#### كفت وشنيد كابيغام:

مجالد'سعید'طلحہ اور عمروزیا دبیان کرتے ہیں'' جب رستم عقیق میں رات گذار نے کے بعد صبح کے وقت اٹھا تو وہ اپنے گھوڑ کے پر سوار ہوکر آیا۔ اس نے مسلمانوں کے نشکر کے طرف نگاہ دوڑ ائی۔ پھریل کی طرف چڑھا' وہاں لوگ جمع تھے۔ وہ بل کے قریب کھڑا ہو گیا اور مسلمانوں کے نشکر کی طرف ایک آدمی بھیجا تا کہ وہ رستم کا بید پیغام انہیں پہنچائے کر رستم بہ کہتا ہے۔'' ہمارے پاس ایک آدمی جمیجوجس سے ہم گفتگو کریں۔ اور وہ بھی ہم سے بات چیت کرے''۔ زہرہ نے حضرت سعد کو اس کا پیغام پہنچایا۔

حضرت سعدؓ نے ان کی طرف مغیرہ بن شعبہ کوروانہ کیا۔ان کو جالینوس کی طرف زہرہ نے پہنچایا اور جالینوس نے اٹھیں رستم تک پہنچاہا۔

## مصالحت كي كوشش:

رفیل بیان کرتے ہیں'' جب رستم' عتیق کے قریب فروکش ہوا تو وہ رات و ہیں گذاری' صبح کے وقت اس نے اس علاقے کا

معا سُنه شروع کیا۔ وہنتیق سے خفان تک چاتا رہا۔ یہاں تک کہوہ اسلامی لشکر کے موڑتک پہنچ گیا پھروہ اوپر چڑھ کریل تک پہنچ گیا اوروشمن کے کشکر کونور ہے دیکھنا رہا۔ پھروہ ایسی جگہ آیا جہاں ہے وہ انہیں اچھی طرح دیکھ سکے۔ جب وہ پل پر کھڑا تھا تو اس نے ز ہرہ کو پیغام بھیجا۔ زہرہ رستم کے پاک آ گئے۔وہ میرچا ہتا تھا کہوہ مسلمانوں سے سلح کر لے۔ رستم نے زہرہ کواندہ م کی پیش کش بھی کی بشرطیکه مسلمان وہاں سے چلے جائیں۔ووبیہ کہتا تھا:''تم ہمارے پڑوی ہوتہ ہماری ایک جماعت ہمارے ماتحت تھی۔ہم نے ان کے ساتھ اچھے پڑوی کاحق ادا کیا۔ہم ان کی تکالیف دور کرتے تھے اور ان کے لیے بہت سی سہولتیں فراہم کرتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے۔ہم ان کے بدووُں کواپنی چرا گاہوں میں مویثی چرانے کی اجازت دیتے تھے اوراپنے ملک سے ان کے لیے غلہ فراہم کرتے تھے اور انھیں ہم اپنے ملک کی کسی چیز کی تجارت کرنے سے نہیں روکتے تھے چنانچہ بیان کا ذریعہ معاش بن گئی تھی'۔ رستم عربوں پراینے احسانات جنا کرمصالحت کی طرف اشارہ کرریا تھااور دل میں وہ صلح حیاہتا تھا مگر تھلم کھلا اس کا اظہار نہیں

كرد بانتعا\_

## . حضرت زهره کا جواب:

حضرت زہرہؓ نے جواب دیا'' آپ سے کہتے ہیں آپ جبیہا ذکر کررہے ہیں ایسا ہوا مگر ہمارا معاملہ ان لوگوں کے معاملے سے یا لکل مختلف ہے اور ہما را مطالبہ ان کے مطالبہ سے بالکل الگ ہے۔ ہم آپ کے پاس طلب دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ملکہ ہمارا مقصد آخرت ہے۔ ہم میں سے کھولوگ ایسے تھے جوآپ لوگوں کے پاس آ کرآپ کی اطاعت کرتے تھے اور آپ لوگوں کے سامنے گڑ گڑا کر پچھے چیزیں طلب کرتے تھے۔ پھراللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جنہوں نے ہمیں اپنے پروردگاری طرف بلایا ہم نے ان کی دعوت قبول کر لی۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم مُؤسِّما ہے فرمایا:'' میں نے اس اسلامی طا کفہ کوان لوگوں پر غالب کر دیا ہے جومیرے دین کوشلیم نہیں کرتے ہیں۔ میں ان مسلما ٹول کے ذریعے ان کا فروں سے انتقام لوں گا اور جب تک وہ مسلمان دین حق پر قائم رہیں گئے اس وقت تک میں انہیں غالب رکھوں گا۔للّذا جودین حق ہے الگ ہوگا وہ ذلیل وخوار ہوگا اور جواس کی یا بندی کرے گاوہ عزت حاصل کرے گا۔ ''رشم نے دریافت کیاوہ کیراند ہب ہے؟''۔

وہ بولے''اس مذہب کا سب سے بڑاستون'جس پراس مذہب کا دارومدار ہے'وہ سے کہ اس بات کی شہادت دی جائے کہ اللہ کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے اور محمد منتی اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت محمد سکتی اجوا حکام اللہ کی طرف سے لائے ہیں انہیں شلیم کیا جائے''۔

رستم بولا: 'نیه چیز کتنی اچھی ہے اس کے علاوہ اور کیا با تیں ہیں؟''۔

حضرت زہرہ بولے:''اس مذہب کا ایک مقصدیہ ہے کہ بندے اپنے جیسے بندوں کی عبادت نہ کریں صرف اللہ تعالیٰ کی عمادت كرين" ـ

وہ بولا: '' بیکھی نہایت عمدہ اصول ہےاس کے علاوہ اور کیا ہے؟''۔

و و بولے: (اسلام کی تعلیم ہے ہے کہ )''تمام انسان فرزندان آ دم دحوا ہیں۔وہ فقی بھائی ہیں''۔وہ بولا'' یہ بات بھی کتنی احجھ ہے'۔

## اسلام كى طرف ميلان:

وہ بو لیے :'' ہاں! خدا کی تنم پھرتمہارے ملک میں تجارت یا کسی ضرورت کے بغیر بم قدم نہیں رَحییں گئے''۔

رستم بولا: '' نتم سی کہتے ہو گر جب سے ارد شیر حاکم ہوا۔ اہل فارس کا طریقہ بیدر ہا ہے کہ وہ کی واپنے ندہب سے نگلے نہیں دیتے ہیں۔ '' یہ سی کے اور شریفوں سے دشمنی کرنے لگا دیتے ہیں۔ '' یہ سی کے اور شریفوں سے دشمنی کرنے لگا دیتے ہیں۔ '' یہ سی کہتے ہیں کہتے ہیں۔ '' یہ سی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ

' زہرہ بولے:''ہم تمام لوگوں کے لیے بہترین انسان ہیں اورجیساتم کہتے ہیں' دیسےنہیں ہیں ہمصرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور جواللہ کی نافر مانی کرئے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے''۔

۔ اس کے بعدرستم لوٹ گیا۔ اس نے فارس کے بڑے آ دمیوں کو بلوایا اور ان سے اس بارے میں گفتگو کی' انہوں نے ٹالپندیدگی اور نفرت کا اظہار کیا تورستم نے کہا'' اللہ تہمیں دورکرے اور ذلیل وخوار کرے'۔

جب رستم واپس آیا تو میں زہرہ کے پاس گیااور (واقعہ کاراوی رفیل )اسلام لے آیا اوران کا مدد گار بنا' چنا نچہ میرے لیے بھی ال قادسیہ کے برابروظیفہ مقرر ہوا۔

### مد برین اسلام کے نام پیغام:

حضرت سعدٌ نے مغیرہ بن شعبہ' بسر بن ر بی اہم عرفجہ بن سرشمہ عذیفہ بن محصن' ربعی بن عامہ' قرفہ بن زاہدائیمی' ثم ابوائلی' خضرت سعدٌ نے مغیرہ بن شعبہ' بسر بن ر بی المجلی 'معید بن مرہ العجلی کے نام جوعرب کے مد برین تھے۔ یہ پیغام بھیجا۔ مذعور بن عدی العجلی' مضارب بن پر یدافعجلی 'معید بن مرہ العجلی کے نام جوعرب کے مد برین تھے۔ یہ پیغام بھیجا۔

میں تہمیں اہل فارس کے پاس بھیخہ والا ہوں۔ تمہاری کیارائے ہے؟۔

ان سب نے پیجواب دیا: ''جم آپ کے احکام کی تغییل کریں گے اوراگر کوئی ایسامعاملہ در پیش ہوا جس کے بارے میں آپ کی کوئی ہدایت نہ ہوئتو اس پر ہم غور کریں گے اور جومسلمانوں کے لیے زیادہ مناسب اورمفید طریقہ ہوگا' اس کے مطابق ہم ان سے گفتگو کریں گے''۔

حضرت سعد "نے فرمایا: ' وانشمندوں کا طریقہ یمی ہوتا ہے۔ ابتم جاؤ اور تیار ہوجاؤ'' ربعی بن عامر بولے: '' ان عجمیول کے خاص آواب ورسوم ہیں۔ جب ہم ان کے پاس مرف ایک آدی بھیجیں''۔ دوسر لے گوں نے بھی ان کی تائیدگ۔

#### مسلمانون كا قاصد:

رہی نے کہا'' تم مجھے بھیجو' لہٰذاانھیں بھیجا گیا۔ربعی رستم کے پاس جانے کے لیےاس کے شکر کی طرف روانہ ہوئے۔ پل پر جولوگ م، جود تھے' انہوں نے اے روک لیا اور رستم کوان کی آمد کی اطلاع دی۔رستم نے اہل فارس کے بڑے لوگوں ہے مشورہ کیا اور یو چا'کیا بم تعظیم کریں' یااس سے تقارت آمیز سلوک کریں' ان کے سرداروں نے باتفاق رائے تحقیر کا مشورہ دیا۔ چن نچہ انہوں نے قابین اورعمدہ فرش بچھائے 'گدوں اور تکیوں سے خیمے کوآ راستہ کیا اور (زیب وزینت کی) کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ رستم کے سیے سونے کا تخت بچھایا گیا اور اس پر قالین بچھائے گئے اور اسے سنہری تکیوں ہے آ راستہ کیا گیا۔

## اسلامي قاصد كي حالت:

حضرت ربعی ایک بست قد گھوڑے پر سوار ہوکر آئے ان کے ساتھ ایک تلوار پھٹے پرانے کپڑے ہیں کپٹی ہوئی تھی اوران کا نیزہ گائے کی کھال کے چڑے ہوئی تھی اوران کا نیزہ گائے کی کھال کے چڑے ہوئی ہوئی تھی اوران کے پاس تھی۔ جب وہ باوشاہ (رستم) کے قریب فرش پر پہنچے تو ان سے کہا گیا ''اترو'' تو وہ اپنے گھوڑے کو فرش کے اوپر سے آگے لے گئے اور قریب پہنچ کر وہاں سے اتر ہے اور دو تکیوں کو پھاڑ کر گھوڑے کو ان سے باندھا اور وہیں لا کھڑ اکیا۔ اس موقع پر کسی کو منع کرنے کی جرائے نہیں ہوئی' مگر حقارت کی نظر ہے دیکھتے رہے انہیں ان بوگوں کا بدرویہ معلوم ہوگیا تھا پھروہ لوگ کہنے گئے' آپ اپنے ہتھیا ررکھ دیجئے'۔

وہ بولے'' میں خورنبیں آیا ہول کہ تمہارے علم سے ہتھیا رر کھ دوں ہم نے مجھے بلایا ہے اگر تم نہیں چاہتے ہو کہ اپنی مرضی کے مطابق آؤں' تو میں لوٹ جاؤں گا''۔

انہوں نے رستم کواس بات سے مطلع کیا تو اس نے کہا'''اس صورت میں تم اس کوا جازت دے دو' وہ صرف ایک آ دمی ہے''۔ لہذا حضرت ربعی نیز ہ کا سہارا لیتے ہوئے اور آ ہستہ آ ہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس طرح آئے کہ وہ نیزے کی نوک سے قالین اور فرش کو بھاڑر ہے تھے'اور قالین اور فرش کا کوئی حصہ ایسانہ تھا جوخراب اور شکستہ نہ ہوا ہو۔

جب وہ رستم کے قریب آئے تو محافظوں نے انھیں گھیرلیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئے اور اپنا نیز ہ فرش پر گاڑ دیا۔ جب لوگوں نے اس کا سبب دریا فت کیا تو کہنے لگے''ہم تہماری اس زیب وزینت کی چیزوں پر بیٹھنا پیندنہیں کرتے ہیں''۔

#### آ مدكا مقصد:

پھرستم نے ان سے بات چیت شروع کی اور پوچھا''تم کیوں آئے ہو؟''وہ بولے''اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور وہی ہمیں لایا ہے تا کہ ہم جس کوچا ہیں' بندوں کی عبادت کرنے سے نکال کر'اس سے خدا کی عبادت کرائیں' اوراسے دنیا کے تنگ دائرہ سے نکال کر اس سے خدا کی عبادت کرائیں' اوراسے دنیا کے تنگ دائرہ سے نکال کر اس کی وسعتوں میں اس کو پہنچا ئیں اور دیگر ندا ہب کے ظلم وستم سے بچا کراسلام کے عدل وانصاف کے سامنے لائیں۔ اس نے ہمیں دین عطا کیا ہے تا کہ ہم مخلوق کواس کے دین کی طرف بلائیں۔ جس نے اس دین کی دعوت کو تسلیم کرلیا' ہم بھی اس سے رضا مند ہوکر لوٹ جائیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے اور اس کا ملک بھی اس بخش دیں گے۔ اور جوا نکار کرے گا تو ہم اس کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ خدا کا وعدہ ایورا ہو''۔ وہ بولا'' خدا کا وعدہ کیا ہے''۔

ربعی نے جواب دیا: ''اگر کوئی کا فروں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کے لیے جنت ہے اور جوزندہ رہے گا تو اس کے لیے فتح و کا مرانی ہے''۔ ::

### تنین دن کی مہلت:

رستم نے کبو''میں نے تمہاری گفتگوئی ہے۔ کیاتم اس کا م کوملتو ی کر سکتے ہو' تا کہ تم غور کرواور ہم بھی غور کریں''۔انہوں نے کہابال کیاا یک دن یادودن کی ہم مہلت دیں۔وہ بولا'نہیں بلکہ ہم اپنے اہل رائے اوراپنی قوم کےسرواروں سے خطو کتابت کریں

## ایک چیز کاانتخاب:

ال اثناء مين آپ تين چيزوں ميں ہے ايک چيز کا انتخاب کرليں:

- آپاسلام قبول کرلیں۔اس صورت میں ہم آپ کوچھوڑ دیں گے اور آپ کے ملک پر قبضہ نہیں کریں گے۔
- یا جزید میں جے ہم قبول کرلیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے اور اگر آپ کو ہماری حفاظت اور امداد کی ضرورت نہیں ہوگ تو آپ لوگوں کو ہم اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دیں گے اور جب بھی آپ لوگوں کو ہماری امداد وحفاظت کی ضرورت ہوگی ہم آپ کی امداد کریں گے۔
- یا (اگرآپ کی قوم کوید دونوں صورتیں منظور نہ ہوں) تو چوتھ دن آپ کے ساتھ جنگ ہوگی درمیانی عرصے میں ہم خودلڑائی کا آغاز نہیں کریں گئ مگر اس صورت میں جب کہ آپ لوگ لڑائی کا آغاز کریں (تو ہم بھی جنگ کریں گے) میں اپنے ساتھیوں اور تمام فوج کی طرف ہے اپنے اس قول کی پابندی کرانے کا ذمہ دار بنوں گا''۔

## ملمانون كي خصوصيات:

ستم بولا'' کیا آپ ان کے سردار ہیں' وہ بولے' 'نہیں تا ہم تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ ایک ادنیٰ مسلمان اپنے اعلیٰ افسر کی طرف ہے کسی کو پناہ دے سکتا ہے''۔

یہ بات سن کررستم اہل فارس کے سر داروں کی طرف متوجہ موااور کہنے لگا: '' تم کیاس رہے ہو؟ کیا تم نے اس شخص کی گفتگو سے زیادہ واضح اور بے لاگ کلام سنا؟''وہ ہو لے'' خدانہ کرے کہتم اس شخص کی کسی بات کی طرف متوجہ ہوکرا پنے دین سے پھر جاؤ۔ کیا آیاس کالباس نہیں و کیورہے ہیں؟''۔

وہ بولا: '' تم پرافسوں ہے۔تم اس کالباس نہ دیکھو بلکہ اس کی رائے' کلام اور سیرت پرغور کرو' اہل عرب لباس اور کھانے پینے کی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔وہ اپنی عزت اور آبر وکو تحفوظ رکھتے ہیں۔ان کالباس تمہارے لباس جیسانہیں ہے اور نہ وہ ان چیزوں کی رغبت رکھتے ہیں تم ان کے ہتھیاروں کو دیکھو'۔ربعی بولے:

### ربعی کی بہا دری:

'' کیاتم مجھاپنے ہتھیا ردکھاؤگ یا میں دکھاؤل''۔ یہ کہ کرانہوں نے اپنے پھٹے پرانے کپڑے میں سے تلوار نکالی جوآگ کے شعلے کی مانڈھی۔اہل فارس کہنے لگے''اسے نیام میں رکھاؤ''۔

پھر انہوں نے اہل فارس کی ڈھال پر تیر چلایا اور انہوں نے ربعی کی چٹرے کی معمولی ڈھال پر تیراندازی کی تو ایرانیوں کی ڈھال میں شگاف ہوگیا اور ربعی کی ڈھال صحیح سالم رہی' اس پر انہوں نے کہا'' اے اہل فارس! تم کھانے چئے اور لباس کو ہڑی اہمیت دیتے ہوگر ہم ان چیز وں کو تقیر سمجھتے ہیں'' نہ یہ کہ کروہ واپس چلے گئے تا کہ اس مدت معینہ میں وہ غور وخوص کر تمیں۔

#### د وسرا قاصد:

روسرے دن انہوں نے پیغام بھیجا کہ' اس آ دمی کو ہمارے پاس پھر بھیجو'' حضرت سعد ؓ نے حضرت حذیفہ ہن محصن کو بھیجااور وہ بھی اس لیا ہے ہوگا ہے۔ دوسرے دن انہوں نے پیغام بھیجا کہ' اس آ دمی کو ہمارے پاس پھر بھیجو'' حضرت سعد ؓ نے حضرت حذیفہ ہن محصل کو بھیجا اور ہو ہے کہ اس بھی اس بھی اس بھی اس بھی ہمارے پاس اپنے کام کے لیے آیا ہوں۔ اگروہ کہ بھی بلایا ہے یا بھی اپنے کام کے لیے آیا ہوں۔ اگروہ کہتا ہے کہ میں اپنے کام سے آیا ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایسی حالت میں تہمہیں چھوڑ کرمیں واپس چلا جاؤں گا اور اگروہ یہ کہ کہ میں اس کی خواہش کے مطابق آیا ہوں تو میں اپنے طریقے کے مطابق آیا کی گا'۔

یں میں اس کے کہا''اسے آنے دو'' چنانچہدوہ آئے اور کھڑے رہے۔ رہتم نے کہا''آپ اتر آئیں'' مگر جب انہوں نے اتر نے سے انکار کیا تو رہتم نے کہا: آپ کیوں آئے ہیں تمہارے کل کے ساتھی کیوں نہیں آئے؟ وہ بولے'' ہمارا امیر تختی اور نرمی دونوں حالتوں میں ہمارے ساتھ مساوات اور انصاف کے طریقے کو پسند کرتا ہے۔ اب میری باری ہے''۔ وہ بولا:''آپ کیوں آئے میں ج''

#### . حضرت حذیفه کی گفتگو:

- و دا سلام قبول کریں اس صورت میں ہم تنہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔
- ع جزیدادا کریں۔اس صورت میں اگر تمہیں ہماری حفاظت کی ضرورت ہوگی تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔
  - ا ياجنگ كريں۔

ی بیات و این است میں اور است میں تو ہے' وہ بولے'' ہاں کل سے تین دن تک کے لیے ہے''۔ چونکہ انہوں نے بھی کوئی نئی بات نہیں کہ ہے ہوں کے اپنے ہے''۔ چونکہ انہوں نے بھی کوئی نئی بات نہیں کہی تھی اس لیے انہیں واپس جھیج دیا۔

#### رستم كاخطاب:

بعدازاں ستم اپ ساتھیوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا'' کیا تم وہ بات نہیں دیکھ رہے ہو جو میں مشاہدہ کر رہا ہوں''کل ان کا پیدازاں ستم اپ ساتھیوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا'' کیا تم وہ بات نہیں دیکھ رہے ہو جو میں مشاہدہ کر رہا ہوں''کل ان کا عبدا قاصد آیا' وہ ہماری سرز مین پر غالب آگیا اور جن چیزوں کو بھی اس نے ہماری زمین اور اس کی چیزوں کو لے گیا اور اس نے قالین پر اپنا گھوڑ الا کھڑ اکیا اور اس نے کھڑ الرہا' اس نے بھی اجھا شگون اختیار کیا کہ وہ ہماری زمین پر نہایت عقمندی کا ثبوت دیا ۔ آج بیر ( قاصد ) آیا' یہ ہمارے ساتھ یوں کو تا راض کر دیا اور انہوں نے اسے ناراض اور غضب ناک کر دیا ۔ تیسرا قاصد :

-----جب تیسرادن آیا تورشم نے پھر پیغام بھیجا کہاں کے پاس کی آ دمی کو بھیجا جائے اس دفعہ حضرت مغیرۂ بن شعبہ کو بھیجا گیا۔ ابوعثان اننہدی کہتے ہیں۔ جب حضرت مغیرہؓ روانہ ہوئے تو بل کوعبور کرنے کے بعد جب وہ اہل فارس کے نشکر میں پہنچ تو انہوں نے انہیں روک لیا تا کدرستم سے ان کی آمد کی اجازت لی جائے۔ جب مغیرہؓ وہاں پہنچ تو تمام اہل فارس اپنے شاندارلہ س میں تھے وہ سنہری تارکے کیٹرے پہنے ہوئے تھے ان کے سروں پر تاج تھے اور بہت دور تک انہوں نے قالین اور فرش بچھ نے ہوئے تھے تاکہ آنے والا دور تک پیدل چل کر جائے۔

جب حضرت مغیرہ بن شعبہ آئے تو وہ رستم کے تخت پر اس کی مند کے پاس بیٹھ گئے ۔لوگ ان کی طرف لیکچ اور انہیں تخت سے اتار دیا' وہ بولے :

## اميروغريب كاامتياز:

'' ہمیں تمہاری تقلندی کی خبریں پیچی رہتی تھیں مگر میں تم سے زیادہ بے وقوف قوم نہیں دیکھتا ہوں۔ ہم اہل عرب مساوی درجہ رکھتے ہیں' ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کوغلام بنائے ہوئے نہیں ہے۔ بجزاس صورت کے کہ وہ کسی سے جنگ کرے۔ ہذا میرا خیال تھا کہتم لوگوں میں بھی قومی ہمدردی و لیسی ہی ہے جیسی ہمارے اندر ہے مگر تم نے عملی طور پر بہترین انداز سے مجھے مطلع کر دیا ہے خیال تھا کہتم لوگوں میں بھی قومی ہمدردی و لیت ہی ہمارا پی جہتی درست نہیں رہ سکتا ہے' ہم ایسانہیں کرتے ہیں۔ میں خورنہیں کہتم میں سے پچھافراد دوسرے لوگوں کے دیوتا ہیں۔ تمہارا پی طریقہ بھی درست نہیں رہ سکتا ہے' ہم ایسانہیں کرتے ہیں۔ میں خورنہیں آیا ہوں۔ بلکہ تم نے مجھے آج بلایا ہے اور مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری حکومت کمز ورہوگئ ہے اور تم ہارجاؤ کے کیونکہ کوئی ملک ان ی وات و خصائل کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا''۔

ایرانی عوام به بات من کربولے''خدا کی تنم! بیر بی باشندہ سے بولتا ہے'' زمیندار طبقہ کہنے لگا:''خدا کی تنم!اس نے الی بات کہی ہے کہ ہمارے غلام ہمیشداس کی طرف ماکل رہیں گے'اللہ ہمارے ہزرگوں کو غارت کرے'وہ کتنے احمق تھے کہ وہ عرب قوم کو ہمیشہ حقیرا ور کمتر مجھتے رہے''۔

## رستم كا جواب:

اس پرستم نے ان کی تقریر کے اثر کوزائل کرنے کے لیے ان سے بنی دل گلی شروع کر دی اور کہا: ''اے عرب باشندے! کبھی عوام الی با تیں کرتے ہیں جو ملک کے لیے مفیر نہیں ہوتی ہیں۔ائیں صورت ہیں انہیں دور رکھا جاتا ہے تا کہ وہ نا مناسب بات نہ کریں 'بہر حال و فا داری اور حق پسندی کو پسند کیا جاتا ہے۔ تہمارے پاس جو تکلے (تیر) ہیں وہ کیسے ہیں؟' وہ بولے''اگر چنگاریاں بردی نہ ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے''۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کوا پنی تیراندازی کے جو ہر دکھائے۔اس کے بعدرستم بولا:

''تمہاری تکوار بوسیدہ کیوں ہے؟''مغیرہؓ بولے''اس کاغلاف بوسیدہ ہے مگراس کی دھار بہت تیز ہے'' پھرانہوں نے اسے اپنی تکوار دکھائی ۔اس گئے بعد رہتم کمنے نگا'' کیاتم پہلے گفتگو کرو گے یا میں گفتگو کا آغاز کروں''۔

حفرت مغيره رئي تنف فرمايا: "آب نيم كوبلا بهيجا إلى ليرآب بولين".

# رستم کی تقریر

ہذا دونوں کے در**میا**ن تر جمان مقرر کیا گیا اور رستم نے گفتگو کا آغاز کیا۔اس نے اپنی قوم کی تعریف کی۔اس کے بعد ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا: ہم تمام مم لک میں طاقتوراور دشمنوں پر غالب رہے قوموں میں سربلندر ہے کوئی بادشاہ ہماری جیسی عزت اور فتح ونصرت نہیں حاصل کر رکا۔ ہم ان پر ہمیشہ غالب رہتے تھے اور کوئی قوم ہم پر غالب نہیں آئی گر چند دنوں یا ایک دومہینوں سے ہماری سے حالت نہیں رہی ہے جب خدا ہم سے انقام لینے کے بعد ہم سے رضا مند ہوگا تو اس وقت ہماری شان وشوکت لوث آئے گی اور ہمارے دشمن کومقا بلے میں بدترین دن و کھنا نصیب ہوگا۔

اے اہل عرب! ہمارے نزدیکتم سے زیادہ کوئی قوم حقیر و ذلیل نہ تھے۔ تم ننگ دست اور خشہ حال سے ہم تہمہیں نا چیر ہمجھتے ہے۔ جب تہمارے ملک میں قبط اور خشک سالی ہوتی تھی تو تم ہمارے پاس فریا دلے کر آتے سے اور ہم شہریں تھے۔ جب تہمارے ملک میں قبط اور خشک سالی ہوتی تھی تو تم ہمارے پاس فریا دلے کر آتے سے اور ہم تہمہیں پچھ مجموریں اور جو کا غلہ دے کر لوٹا دیتے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ملک کی ننگد تی نے تہمہیں ان کا موں کی طرف آ مادہ کیا ہے (اگریہ حقیقت ہے تو) میں تمہارے امیر کو کپڑے فیجراور ایک ہزار در ہم دینے کا حکم صادر کرتا ہوں اور میں تم میں سے ہرا یک کے لیے مجوروں کا ایک ڈھیراور کپڑے قارکر کے قید کرنا چا ہتا ہوں کے میں تہمیں گرفتار کرکے قید کرنا چا ہتا ہوں '۔

### حضرت مغيرةً كاجواب:

اس کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبے نے خدا کی حمد وثناء کے بعد یوں ارشا دفر مایا:

اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق وراز ق ہے ہر کام اس کے علم سے صادر ہوتا ہے تم نے اپنے اور اپنے اہل ملک کے کارناموں کا تذکرہ کیا ہے کہ تم اپنے دشمنوں پر غالب آتے تھے اور مما لک کوفتح کرتے تھے اور میہ کہ تمہاری با دشاہت دنیا میں بہت وسیج ہے۔ یہ ایس ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور ان کے منگر نہیں ہیں۔ میسب پچھاللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے۔ اس نے تم پر بیا حسانات کیے ہیں تمہارا اس میں کوئی وظل نہیں ہے۔ تم نے ہماری تنگدی ختہ حالی اور با ہمی اختلاف کا تذکرہ کیا ہے۔ ان باتوں سے بھی ہم واقف تمہارا اس میں کوئی وظل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حالت میں مبتلا کیا 'مگرید دنیا عالم انقلاب ہے۔ یہاں مصیبت زدہ انسان خوش حالی کی تو قع رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ خوش حال ہوجاتے ہیں۔ بلکہ خوشحال حضرات کو بھی مصائب و تکالیف کا اندیشہ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ خوش حال ہوجاتے ہیں۔ بلکہ خوشحال حضرات کو بھی مصائب و تکالیف کا اندیشہ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ صیبتیں ان پرنازل ہوجاتی ہیں اور وہ ختہ حال ہوجاتے ہیں۔

اگرتم خدا کے احسانات اور نعمتوں کا شکر اوا کرتے رہتے تو تمہاری بیشکر گزاری اس کی ان نعمتوں سے کم رہتی جو تمہیں عطاکی عنی ہیں۔ تاہم پی حقیقت ہے کہ تہاری ناشکری نے تمہاری حالت تبدیل کردی ہے۔

ہم اپنی سابقہ حالت میں اس وقت مبتلاتھے جب ہم کا فرتھے اور اس وقت ہمیں جو پچھے حاصل ہوا وہ القد کی رحمت سے حاصل ہوا مگر اب جیساتم سیجھتے ہو' و لیسی ہماری حالت نہیں ہے' اب اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول بھیجا ہے'۔ اس کے بعد انہوں نے نہ کورہ بالا تقریروں کے مطابق گفتگو کی ۔ آخر میں انہوں نے فرمایا .

بدورہ بات سریاں سال کی اور امداد کی ضرورت ہوتو ہمارے غلام ( ماتحت ) بن کرمطیج وفر مان بردار بن کراپنے ہاتھ ''اگرآپ کو ہماری حفاظت اور امداد کی ضرورت ہوتو ہمارے اور آپ کے درمیان ) فیصلہ کرے گ''۔ اس پررستم بہت مشتعل ہوگیا اور غصے میں آگ بگولہ ہو کر اور آفتاب کی قتم کھا کر کہنے لگا۔''کل دن نکلتے ہی ہم تم سب کوتل کردیں

گے''اس کے بعد حضرت مغیر ہٰلوٹ آئے۔

## عربوں کی تعریف:

رستم نے اہل فارس کو خاطب کر کے کہا''ان لوگوں کا تم ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کیااس سے پہلے دوآ دی نہیں آئے جنہوں نے تہمیں عاجز و در ماندہ کر دیا تھا۔ پھریشے خص آیا اور یہ معلوم ہوا کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے' سب نے ایک ہی طریقہ اختیار کیا اور یہ سب ایک ہی طریقہ ہوئی ہے اور یہ سب ایک ہی بات پر قائم رہے' یہ لوگ سے ہوں یا جھوٹے ہوں' مگران کی عقل مندی اور راز داری اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا ہے' تو اگریہ لوگ سے ہوں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ لوگ جس کا م کا را دہ کریں گے۔ اس کی راہ میں کوئی ان کی مزاحت نہیں کر سکے گا۔ لہذا ہمت اور استقلال سے کا م لو۔ خدا کی تنم! جھے اس بات کاعلم ہے کہ تم میری ہاتوں کو توجہ سے سن رہے ہوگر یہ تمہاری ریا کاری ہے'۔ اس پروہ اس کی زیادہ خوشا مدکر نے لگے۔

## رستم کی پیشین گوئی:

رفیل بیان کرتا ہے'' رستم نے حضرت مغیرہؓ کے ساتھ ایک آ دمی بھیجا اور اس سے کہا کہ جب وہ بل کوعبور کر لے اور اپنے
ساتھیوں کے پاس بھنج جائے تو تم اس سے پکار کرکہو کہ'' بادشاہ نجومی تھا اس نے تمہارے بارے میں غور کیا ہے۔اور حساب لگا کر
(نجوم کے تواعد کے مطابق) یہ بتایا ہے کہ کل تمہاری ایک آ نکھ ضا کع ہوجائے گ''۔ اس قاصد نے ایسا ہی کیا۔ اس پر حضرت مغیرہؓ
نے فرمایا'' تم نے مجھے نیکی اور ثواب کی بشارت دی ہے۔اگر میہ بات نہ ہوتی کہ میں اس کے بعد بھی تمہارے جیسے مشرکوں سے جہاو
کروں گ' تو میں یہ آرز وکرتا کہ میری دوسری آ نکھ بھی (جہاد میں) جاتی رہے'۔

اس نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کی گفتگو پر ہنس رہے ہیں اور ان کی بصیرت پر تبجب کررہے ہیں اس کے بعد وہ مخف ہا دشاہ کے پاس آیا اور ان کی بیرگفتگو و ہرائی تو اس نے کہا:

''اے اہل فارس! تم میری اطاعت کرو کیونکہ میں و کیور ہا ہوں کہ اللہ کاعذاب آنے والا ہے جس کاتم مقابلہ نہیں کر سکتے''۔

## معتجفر پیں:

ایرانیوں کے سواروں کا دستہ بل پرجمع ہوجا تا تھااوروہ وہاں مسلمانوں ہے جھڑ پوں کا آغاز کرتا تھا۔مسلمان ان کی تین طرف سے اپنی مدافعت کرتے تھے خودا پی طرف ہے حملے کا آغاز نہیں کرتے تھے جب وہ حملہ کرتے تھے تو ان کے حملوں کولوٹا دیتے تھے۔ عبود:

۔ حضرت ابن عمر قرماتے ہیں'' رستم کا ترجمان حیرہ کا ایک شخص تھا جس کا نام عبود تھا۔ حضرت شعبی اور سعید بن المرزبان روایت کرتے ہیں کہ رستم نے حضرت مغیرؓ ہو کبلوایا۔ وہ آ کران کے تخت پر بیٹھ گئے۔ رستم نے اپنے ترجمان کو بلوایا جو حیرہ کا ایک عرب تھا' جس کا نام عبود تھا۔ حضرت مغیرؓ ٹے اس سے فرمایا:

''اے عبود! تم عربی مخص ہو جب میں بات کروں تو تم میری بات اس کے پاس اس طرح پہنچاؤ جیسے اس کی بات مجھ تک پہنچاتے ہو''۔ رستم نے بھی اس سے ایسی ہی بات کہی۔

#### آخرى الفاظ:

آ خرمیں حضرت مغیرہؓ نے پھریہ بات دہرائی جب کہانہوں نے بیے کہا'' ( تنین باتوں میں کسی ایک کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی ہے )اسلام قبول کروالیں صورت میں تہمارے وہی حقوق ہوں گے جو ہمارے ہیں اورتم پربھی وہی ذیبد داریاں ہوں گی'جوہم پر ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یاتم جزیہ بدرضا وخوشی ادا کرؤ' اس کے بعد انہوں نے مذکورہ بالا گفتگوختم كرتے ہوئے فر مايا''اسلام لا ناہمار بےنز ديک ان دونوں چيز ول سے زيادہ پسنديدہ ہے'۔

اس نے صاغروں کا مطلب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا'' اس کا مطلب سے ہے کہتمہارا آ دمی جزییہ لے کر ہمارے پاس کھڑار ہےاوراس کے قبول کرنے پرتعریف کرئے'۔

شقیق بیان کرتے ہیں: میں قادسید کی جنگ میں نوعمری کی حالت میں شریک ہوا۔حضرت سعدٌ قادسیہ میں بارہ ہزار کالشکر لے آئے اس میں آ زمودہ اور تجربہ کار سابی شریک تھے۔ پہلے ہمارے پاس ستم کےا گلےلشکرآئے 'اس کے بعدر ستم خود ساٹھ ہزار کا لشکر لے کرآیا۔ جب رستم ہمار کے شکر کے قریب پہنچا تو اس نے کہا:''اے اہل عرب! تم ہمارے پاس کوئی آ دمی جیجوجس ہے ہم گفت وشنید کرسکیں''۔للہذا حضرت مغیرہ بن شعبہ اور چندنفر بھیجے گئے جب وہ رہتم کے پاس پہنچے تو حضرت مغیرہ تخت پر بیٹھ گئے ۔رہتم کے بھائی اس پرناراض ہوئے۔حضرت مغیرہؓ نے کہا''تم ناراض مت ہو۔ یہاں پر بیٹھنے سے نہ تو میری عزت میں اضا فہ ہوا۔اور نہ تمہارے بھائی کی عزت کم ہوئی ہے''۔رستم بولا''اےمغیرہؓ! تم بہت بدنصیب تھے یہاں تک کرتمہاری پیصالت ہوئی ہےاوراگر تمہیں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہوتو مجھے بتاؤ''اس کے بعد رشم نے اپنے ترکش سے ایک تیرنگالا اور کہا'' تم مت خیال کرو کہ تمہارے یہ تکلے (تیر) تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے' حضرت مغیرہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے نبی کریم مُن ﷺ کا ذکر کیا اور کہا ''الله تعالیٰ نے ہمیں ان کے ہاتھوں سے ایک وانہ کھلایا جوتمہاری اس سر زمین میں پیدا ہوتا ہے' جب ہم نے اپنی اولا دکووہ وانہ چکھایا تو وہ کہنے لگے۔

'' ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے''لہٰذاہم اس لیے آئے ہیں کہ یا توانہیں پی کھلائیں یا ہم مرجا ئیں''۔رستم بولا''تم مرجاؤ گے یا مارے جاؤ گے'' مغیرہؓ نے فرمایا'' ہم میں ہے جوشہید ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اورتم میں سے جو ہمارے ہاتھوں مقتول ہوگا' وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور ہم میں سے جوزندہ رہے گا'وہ تمہارے زندوں پر فتح حاصل کرے گا'لہٰذا ہم تمہیں تین چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنے کی مہلت دیتے ہیں' رستم نے کہا'' ہمارے اور تمہارے درمیان کے نہیں ہو عتی''۔

## آ خری نصیحت:

محدُ طلحه اور زیاد روایت کرتے ہیں: سعد نے باقی ماندہ اہل الرائے مسلمانوں کو بھی اہل فارس کی طرف روانہ کیا' البتہ پہلے تین آ دمیوں کو (جو بھیج گئے تھے ) روک لیا۔ بیلوگ رستم کے پاس آئے تا کہ وہ اسے (جنگ کی ) سخت برائیاں بتا ئیں۔ وہ بولے: '' ہماراا میر کہتا ہے کہا چھے پڑوں سے حکام محفوظ رہتے ہیں۔ میں تنہیں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے بہتر ہے۔ عافیت اس میں ہے کہ آپ اس بات کوشلیم کرلیں جس کی طرف الله وعوت ویتا ہے۔ اس طرح ہم اپنے ملک کی طرف لوٹ جائیں گے اور آپ بھی اپنے ملک واپس چلے جائیں گے۔ ہم دونوں ایک ہوجائیں گے۔ البتہ آپ کا ملک اور آپ صحوص اضافہ ہو اس کے حوم آپ کے قیضے اور اختیار میں ہوگی اور اپنے پیچھے سے آپ جو پچھ حاصل کریں گے۔ وہ آپ کے لیے مخصوص اضافہ ہو گا۔ اس صورت میں اگر کوئی آپ کے برخلاف ہم لیک کے مشرک کے کوشش کرے تو ہم اس کے برخلاف آپ کے مددگا رہا ہت کا کوشش کرے تو ہم اس کے برخلاف آپ کے مددگا رہا ہت ہوں گے۔ اے رہتم! تم اللہ سے ڈرواور اپنے ہاتھوں اپنی قوم کو تباہ نہ کرو۔ اس سے بیخنے کی صورت صرف یہی ہے کہ تم دائر ہ اسلام میں داخل ہو جا داور اس کے ذریعے شیطان کو بھگا دو'۔

## رستم کی شمثیلات:

رستم نے جواب میں کہا میں نے تمہارے چندا فراد سے گفتگو کی تھی اگرانہوں نے میری بات سمجھ لی ہوتو تع ہے کہ تم بعذ ہمن بھی میری گفتگو سمجھ لوگے۔مثالیس بیش کروں گا۔تم بیذ ہمن بھی میری گفتگو سمجھ لوگے۔مثالیس بیش کروں گا۔تم بیذ ہمن نشین رکھو کہ تم نہایت تنگ دست اور ختہ حال ہے۔تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔اس وقت ہم تمہارے سے برے پڑوئ نہیں ثابت ہوئ بلکہ تمہارے ساتھ ہمدردی اورغم خواری کرتے رہے۔تم بار بار ہمارے ملک میں آتے تھے اس وقت ہم تمہارے لیے غہ فراہم کرتے تھے اور تمہیں اس حالت میں لوٹا و سے تھے۔تم ہمارے پاس مزدوری اور تجارت کے لیے بھی آتے تھے اس وقت بھی ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔

## لومزى كى مثال:

جبتم نے ہمارا کھانا کھالیا اور ہمارا پانی بیا اور ہمارے زیرسایہ رہ تو تم نے اس کا حال اپنی تو م سے بیان کیا تو انہیں دعوت دے کرتم یہاں لے آئے۔اس صورت میں تمہاری اور ہماری مثال الی ہے جیسے ایک شخص کا انگوروں کا باغ ہو۔ وہاں اس نے ایک لومڑی دیکھی۔ وہ پوچھے لگا' دلومڑی کیسی ہوتی ہے؟'' تو (اس کے جواب میں) لومڑی بہت ی لومڑ یوں کواس باغ میں لے آئی۔ جب وہاں جع ہوگئیں تو باغ والے نے وہ راستہ بند کر دیا جہاں ہے وہ آئی تھیں۔اس کے بعد ان سب کوتل کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ حرص وطبع اور افلاس تمہیں یہاں لائے ہیں۔لہذا اس سال تم یہاں سے لوٹ جاؤ اور اپنی ضرورت کے مطابق غدہ لے جاؤ اور جب بھی تمہیں ضرورت ہو'تم واپس آ کراپی ضرور تیں پوری کر سکتے ہو'میں نہیں جا ہتا ہوں کے تمہیں قبل کروں''۔ جو ہوں کی مثال :

عمارہ بن القفاع انضی قبیلہ ہر ہوع کے ایک شخص کے حوالے سے جواس جنگ میں شریک ہوا تھا' بیان کرتا ہے (بیرستم کی تقریراضا فدہے) کدرستم نے کہا:'' تم میں سے بہت سے لوگوں نے ہمارے ملک میں آ کر جو جا ہا حاصل کیا پھران کا انجام قمل اور فرار کی صورت میں نمودار ہوا۔ جس نے تمہمارے لیے بیطریقہ جاری کیا' وہ تم سے زیادہ طاقت وراور بہتر تھا۔ تم نے بیر شاہدہ کیا ہوگا کہ جب لوگ بچھ حاصل کرنا چا ہے ہیں تو بچھ نقصان پہنچتا ہے اور پچھ بچ نکلتے ہیں۔

تمہارے ان کا موں کی مثال ایس ہے جیسے کہ کچھ چوہے فلد کے ایک مٹلے کے قریب رہتے تھے۔ اس مٹلے میں ایک سوراخ تھا۔ پہلا چوہا اس کے اندر گھسا اور وہیں رہنے لگا' دوسرے چوہ وہاں سے فلد لے جاتے رہتے تھے اور لوٹ آتے تھے انہوں نے پہلے چوہ سے بھی کہا کہ وہ باہر آجا یا کرے مگر وہ انکار کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ چوہا جو مٹلے کے اندر رہتا تھا۔ بے انتہا فر بہ ہوگیا ایک مرتبہاس کی طبیعت چاہی کہ وہ اپنے عزیزوں سے ملاقات کر کے انہیں اپنی خوش حالی سے مطلع کرے گراب وہ سوراخ اس کے لیے تنگ ٹابت ہوا اور وہ اس میں سے نہیں نکل سکا اس نے اپنی پریشانی کا حال اپنے ساتھیوں سے بیان کیا اور ان سے نکنے کا طریقہ معلوم کرنا چاہا تو وہ چوہے کہنے لگے:

'' تم اس رائے ہے اس وقت تک نہیں نگل سکو گے جب تک کہتم اس حالت میں نہیں آ جاؤ گے جوداخل ہونے سے پہلے (تمہارے دیلے بین کی) حالت تھی''۔

یین کروہ (نگلنے ہے) بازر ہااور بھو کار ہے لگااور ہروقت خا ئف رہے لگا۔ یہاں تک کدوہ داخل ہونے سے پہلے کی حالت کی طرف لوٹ آیا تو منکے والے نے آ کراہے مارڈ الا ۔ لبنداتم بھی یہاں سے نگل جاؤ کہیں تمہاری بھی ایسی حالت نہ ہوجائے''۔ مکھی کی مثال:

رفیل بیان کرتے میں کدرستم نے مزید یوں کہا:

''اللہ تعالی نے تمہارے سواٹکھی ہے زیادہ لا لچی اور مضر مخلوق نہیں پیدا کی۔اے گروہ عرب! تم ہلاکت کا مشاہدہ کررہے ہو اور تمہاری طبع تمہیں اس کی طرف رہنمائی کررہی ہے' میں ایک مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کرتا ہوں وہ بیہے:

ا یک کھی نے شہد دیکھااور وہ اڑنے لگی اور کہنے لگی'' جو مجھے وہاں پہنچائے گا اسے دو درہم ملیں گے'' جب وہ وہاں پہنچ گئی تو کسی کے روکنے سے نہیں رکی اس کے اندر پہنچ کروہ ڈ وب گئی اور پھنس گئی اس وقت وہ بولی:

"جو مجھے نکالے گااسے چار درہم ملیں گے"۔

## انگور کے باغ کی مثال:

رستم نے ایک اور مثال بیان کی اور کہا'' تبہاری مثال ایس ہے۔ جیسے کہ ایک لومڑی ایک بل کے سوراخ سے انگور کے باغ میں پہنچ گئی۔ وہ بہت کمز ور اور لاغرتھی۔ وہ وہ باس پھل کھاتی رہی۔ باغ والے نے اسے دیکے لیا تھا اور اس کی خشہ حالی کو دکھے کر رحم کھا کر چھوڑ دیا تھا۔ جب انگور کے باغ میں رہتے ہوئے زیادہ عرصہ گذر گیا تو وہ لومڑی فربہ ہوگئی اور اس کی حالت بہتر ہوگئی اور اس کی اور اس کی اور اس کی حالت بہتر ہوگئی اور اس کی باغ والے کو لاغری جاتی رہی جائی ہوں' ۔ یہ کہہ کر اس کے چھول کو خراب کرنے گئی۔ باغ والے کو سے بات نہیں بر داشت کرسکتا ہوں' ۔ یہ کہہ کر اس نے ڈنڈ استجالا اس کے غلام بھی اس سے بات تھیں ہوگئی وہ بولا: ' میں یہ بات نہیں فریب دیتی رہی' اور وہ انگوروں کی پیلوں میں چھپ جاتی تھی' آخر کا رک کے ساتھ اس کی مدد کے لیے اس کی تلاش میں نکا کومڑی انہیں فریب دیتی رہی' اور وہ انگوروں کی پیلوں میں چھپ جاتی تھی' آخر کا رائے جب اسے وہ جب اس کے تعاقب میں گئے کو کوشش کی جہاں سے وہ جب اسے یہ بھی تو وہ اس بل میں سے داخل ہوئی تھی اس وقت اس میں داخل ہوئی تھی اس وقت اس میں داخل ہوئی تھی مراب چونکہ وہ فر بہ ہوگئی تھی اس لیے وہ اس کے لیے تنگ ہوگیا تھا۔ اس حالت میں باغ والا بھی وہ اس آپہنچا وہ اس پر گئے کئی کوشش کی کومٹر کو اس کی کھور وہ اس کے لیے تنگ ہوگیا تھا۔ اس حالت میں باغ والا بھی وہ اس آپہنچا وہ اس پر گئے کہ کہ کر میا تھا۔ اس حالت میں باغ والا بھی وہ اس آپہنچا وہ اس پر گئے کہ گئے کہ کہ کہ اس کا کام تمام کردیا۔

تم بھی جب آئے تھے اس وقت تم لاغر تھے اب تم بھی فربہ ہو گئے ہوائی لیے غور کرو کہتم کیے نکل سکو گے؟''۔ رستم نے پیمثال بھی پیش کی ''ایک آ دی نے ایک ٹو کری تیار کی اوراس میں اپنا کھانار کھا' چو ہوں نے آ کراس ٹو کری میں سوراخ کر دیا اوراس میں گھس گئے'اس شخص نے اس سوراخ کو بند کرنا چاہا تو لوگوں نے کہا''چوہے پھر سوارخ کر دیں گےاس کے اندرایک کھوکھلا بانس لگا دو۔ جب چوہے آئیں گئو وہ اس بانس میں سے داخل ہوں گے اور اس میں نے کلیں گے۔ ہندا جب چوہے نمو دار ہوں تو تم انہیں مارڈ الو''۔

میں نے بھی راستہ بند کردیا ہے تم اس بانس میں نہ گھسؤور نہ جوکوئی اس سے نکلے گاتل کردیا جائے گا۔ تم اس کا م کے لیے کیسے تیار ہوئے ہو حالا نکہ تمہارے پاس نہ کافی تعداد میں فوج ہے اور نہ کافی مقدار میں سامان جنگ ہے'۔

## مسلمانوں کا جواب:

محمہ طلحہ اور زیادروایت کرتے ہیں۔اس کے بعد مسلمانوں نے اس کا جواب دیا اور کہا آپ نے ہمارے گذشتہ زمانے کی بدحالی اور انتظار وا ختلاف کا تذکرہ کیا ہے وہ صححے ہے ہمارے مردے مرکر دوز ن ہیں جاتے ہے اور جوز ندہ رہتا تھا وہ تنگ دی کی نہ بدحالی اور انتظار وا ختلاف کا تذکرہ کیا ہے وہ صححے ہے ہمارے سے ایک رسول ہیں ہوتی ہوجن و انسان کے لیے باعث رحمت ہے آپ ان کے لیے سراپار ہمت ہے جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی اور ان کے لیے عذا ہے نہیں آ کے جنہوں نے آپ کی کرامت کا انکار کیا۔ آپ ہوئی اس کے بیٹے تو سب سے زیادہ آپ کی تو م نے آپ کی جنہوں نے آپ کی کرامت کا انکار کیا۔ آپ ہوئی اس کے بعد قریب کے قبائل نے آپ کی مخالفت کی اور وہ آپ کوئل کرنے کے در پے ہوئی اس کے بعد قریب کے قبائل نے آپ کی مخالفت کی یہاں تک کہ ہم سب آپ کی مخالفت کی اور وہ آپ کوئل کرنے کے در پے ہوئی اس کے بعد قریب کے قبائل نے آپ کی مخالفت کی یہاں تک کہ ہم سب آپ کی مخالفت میں کھڑے ۔ آپ تن خہا تھے اللہ تعالی کے سوااور کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا اللہ نے آپ کوئم پر فتی وہم میں ہوگئے۔ آپ تی تجہوں اور کھو بادل نخو استہ مسلمان ہوگئے۔ اس کے بعد ہم سب پر آپ کے مجہورات اور آبیات کی حقیقت وصدافت فیا ہم ہوگئی۔ آپ نے پروروگاری طرف سے جو تعلیمات پیش کی تھیں تھا کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اور جوارشاد کے علاقوں کے خلاف جہاد کریں۔ ہم اس تعلیم کے مطابق روانہ ہوگئے کیونکہ ہمیں یہ یقین تھا کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اور جوارشاد فرمایا ہاں میں کسی میں تھا وہ تھا کہ کوئی تخلوق ان میں اتحاد وا تفاق نہیں پیدا کر حتی تھی۔

### دعوت اسلام وجزييه:

ہم اپنے پروردگار کے علم کے مطابق تمہارے پاس آئے ہیں۔ہم اس کی راہ میں جہاد کررہے ہیں اوراس کے علم کی تعمیل کر رہے ہیں اوراس کے دعدے کو پورا کررہے ہیں' ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اگرتم ہماری دعوت قبول کرلو گے تو ہم تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔کتاب اللہ تمہارے پاس ہماری قائم مقام ہوگی۔

اگرتم اسلام لانے سے انکاد کرو گے تو ہمارے پاس اورکوئی چارہ کاراس کے سوانہیں ہوگا کہ ہم تم سے جنگ کریں یا تم جزید ادا کرو۔اگرتم اس کے لیے تیار ہو گئے تو بہتر ہے ور نہ اللہ ہمیں تمہاری سرز مین تمہارے فرزندوں اور تمہاری مال ودولت کاوارث بنا دےگا۔

تم ہماری نفیحت قبول کرو۔خدا کی قتم! تمہارااسلام لا نا ہمیں مال غنیمت حاصل کرنے سے زیادہ پسند ہےاس کے بعد ہم صلح سے زیادہ تم سے جنگ کرنے کو پسند کریں گے۔ تم نے ہاری بےسروسامانی اور قلت تعداد کا تذکرہ کیا ہے اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہماراساز وسامان اطاعت ہے اور ہماری جنس کے نیاد صبر واستقلال پر ہے۔ تم نے ہمارے سامنے مثالیں بیان کی بیں وہ تم نے مردوں اورا ہم کاموں کے لیے بیان کی بین اس میں ہجید گی بھی ہے اور ظرافت بھی ہے۔ ہم بھی تمہارے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ محل اور کسانوں کی مثال:

تہراری مثال ایں ہے جیسے ایک خص نے ایک زمین پردرخت لگائے ہوں اور وہاں اس نے نہایت عمدہ درخت اور دانوں کا استخاب کیا 'نہریں کھودیں اور اس مقام کوشان دارمحل وقصور ہے آراستہ کیا 'ان محلات میں اس نے کسانوں وآبا دکیا اور وہ ان باغوں میں لطف اندوز ہوتے رہے وہاں انہوں نے ناشا کستے حرکات کیں۔ اس نے ان کومہلت دی جب وہ خود بخو دشر مندہ نہیں ہوئے تو اس نے ان کوملامت کی انہوں نے سرکشی کی تو اس نے ان کو وہاں سے زکال دیا اور دوسروں کو بلوالیا۔ اب اگروہ وہاں سے جا کیں تو اس نے ان کوملامت کی انہوں نے سرکشی کی تو اس نے ان کو وہاں سے جا کیں تو اس نے ان کوملامت کی انہیں خمیر میں ہمتالار کھیں گے۔ لوگ انہیں خمیر شام ہو بین انہیں کے نہیں جمل میں ہمتالار کھیں گے۔ اگر جو با تیں ہم نے کہی ہیں انہیں کے نہیں جو انگل دیا طبی پر محمول مجھی جائے تو اس صورت میں بھی ہم تم سے جنگ کر جو با تیں ہم جنگ کر کے تم پر غالب آئے ''۔

## عبوروريا:

۔ آخر میں رستم نے دریافت کیا'' کیاتم دریا کوعبور کر کے ہماری طرف آؤگے یا ہم آئیں''وہ بوٹے' مشہیں دریا کوعبور کرو''یہ کہ کروہ رستم کے پاس سے رات ہوتے ہی آگئے۔

حضرت سعد ہے مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اپنے مقامات پر جے رہیں اور کا فروں کو کہلا بھیجا کہ دریا کوعبور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بل کو حاصل کرنا جا ہا تو حضرت سعد نے کہلا بھیجا' ہم اس پر قابض ہوگئے ہیں۔ ہم اسے نہیں دیں گے۔ تم بل کے علاوہ اور کوئی ذریعیہ تلاش کرؤ'۔

لہٰذاوہ رات بھراپنے ساز وسامان سے نتیق پر بل با ندھتے رہے یہاں تک کہ مجتم ہوگئا۔



باب١٢

## ليوم ار مات

، فع اور حکم روایت کرتے ہیں' جب رستم نے دریا کوعبور کرنا چاہا تو اس نے حکم دیا کہ فارس کے سرمنے دریا ہے نتیق پر بل باندھا جائے۔ بیاس زمانے میں آج کل کی بہ نسبت زیادہ نیچا تھا۔ اہل فارس رات بھر صبح تک مٹی' بانسوں اور نمدوں سے بند ہاندھتے رہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے راستہ بنالیا تھا۔ بیکام دوسرے دن اس وقت کلمل ہوا جب دن چڑھ گیا تھا۔

محد طلحہ اور زیادروایت کرتے ہیں کہتم نے رات کو یہ خواب دیکھا کہ آسان سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔اس نے اس کے ساتھیوں کی کمانیں لے کران پرمبرلگادی پھرانہیں لے کر آسان کی طرف چڑھ گیا۔

جب رستم بیدار ہوا تو وہ بہت مغموم اور متفکر ہوا اس نے اپنے خاص لوگوں کو بلا کرانہیں بیقصہ سنایا اور کہا'' ورحقیقت اللہ ہمیں "نبیہ کرر ہاہے۔ کاش اہل فارس مجھے اجازت دیتے کہ میں اس تنبیہ پڑمل کروں ۔ کیا تم نہیں دیکھ دہے ہو کہ فتح ونصرت ہماری طرف سے اٹھائی گئی ہے اور ہوا کارخ ہمارے دشمن کے موافق ہے اور ہم فعل وقول میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں' ۔

اس کے بعددہ اپنا بھاری ساز وسا مان دریا کے پار لے گئے اور دریا ہے منتیق کے کنار مے فروکش ہوئے۔

بروابول:

اعمش بیان کرتے ہیں''اس دن رستم دو ہری زرہ اورخود پہنے ہوئے پوری طرح مسلح تھا۔اس کے حکم ہے اس کے گھوڑے پر زین کسی گئی اوروہ اسے چھوئے بغیراور رکاب میں یاؤں رکھے بغیر کودکر گھوڑے پر ہیٹھ گیا اور کہنے لگا:

''کل ہم انہیں (مسلمانوں کو) پیس کرر کھ دیں گے' ایک آ دمی نے کہا'''اگراللّٰد نے جیا ہا''وہ بولا'''اگراللّٰہ نہ بھی جیا ہے ( تو اس صورت میں بھی وہ انہیں تباہ کرد ہے گا)''۔

محمد وطلحدا ورزیا دروایت کرتے ہیں'' رستم نے اس موقع پر یہ بھی کہا:

''شیر کے مرنے کے بعد لومزی نے پاؤں پھیلائے ہیں''۔اس سے اس کی مراد کسریٰ کی موت تھی پھراس نے اپنے ساتھیوں سے کہا'' بیہ بندروں کا سال ہے''۔

رستم كى صف آرائى:

جب اہل فارس نے دریا کوعبور کرلیا تو وہ اپنی صفوں میں پہنچ گئے۔ رستم اپنے تخت پر ببیٹھا اور اس نے قلب (مرکزی فوج)
کے لیے اٹھارہ ہاتھی مقرر کیے۔ جن پرصندوقوں کے ساتھ آ دمی سوار تھے۔ دونوں بازوؤں میں بھی سات یا آٹھ ہاتھی تھے۔ جن پر صندوقوں کے ساتھ آ دمی سوار تھے۔ اس نے اپنے اور میمنہ (دائیں بازو) کے درمیان جالینوس کو مقرر کیا اور اپنے اور میمنہ (دائیں بازو) کے درمیان جالینوس کو مقرر کیا اور اپنے اور میمنہ (دائیں بازو) کی فون کے درمیان تھا۔

## خبررسانی کاانتظام:

ثرہ یزدگرد نے جب رستم کوروانہ کیا تھا تو اس وقت ہے اس نے اپنے ایوان شاہی کے درواز ہے پرایک آ دمی مقرر کیا تھا جو
ہمیشہ وہاں رہتا تھ اورائے خبریں پہنچا تا تھا۔ دوسرا آ دمی وہاں مقرر تھا جہاں سے گھر بیٹھ کروہ خبریں سکے۔ تیسرا گھر کے باہر ہوتا
تھا۔ اس طرح ہرا ہم مقام پرایک آ دمی مقرر تھا۔ جب رستم فروش ہوا تو جو شخص ساباط میں تھا۔ وہ خبر ویتا تھا کہ وہ فروش ہوگیا ہے۔
پیخر ہرایک شخص سلسلہ بسلسلہ دوسرے کو بتا تا تھا یہاں تک کہ آخر میں جو شخص ایوان شاہی کے درواز سے پر شعین ہوتا تھا 'وہ خبر رسانی کہ دومزلوں کے درمیان ایک آ دمی کو مقرر کررکھا تھا لہذار سم جہاں کہیں اثر تا تھا اور کوج کرتا تھا یا کوئی
اہم واقعہ رونما ہوتا تھا تو خبر رسال اپنے قریب کے خص کو مطلع کرتا تھا اور وہاں درجہ بدرجہ خبریں ایوان شاہی کے درواز سے تک پہنچتی
تھیں اس طرح اس نے عتیق اور مدائن کے درمیان بہت سے آ دمی خبر رسانی کے لیے مقرر تھے' قدیم طریقہ ترک کردیا گیا تھا۔
اعال وہ حالہ:

مسلمانوں نے بھی اپنی صفیں درست کر لی تھیں۔ زہرہ اور عاصم عبداللہ اور شرحبیل کے درمیان تھے۔ ہراول دیتے کا سر دار صفوں میں گشت کرر ہاتھا اوراس کا اعلان کرنے والا بیا علان کرر ہاتھا''اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مقابلہ کرواورا یک دوسر سے ہے آگے بڑھنے کی کوشش کروجہاد کے لیے جوش وغیرت کو کام میں لاؤ''۔

## حضرت سعد رمناتشهٔ کی معذوری:

حضرت سعدٌ بن انی و قاص کے بدن میں پھوڑ نے نکل آئے تھے۔ اس لیے وہ نہ سوار ہو سکتے اور نہ بیٹھ سکتے تھے۔ وہ منہ کے بل اوند سے لیٹے رہتے تھے۔ سینے کے بینچا ایک تکیہ ہوتا تھا اور اس کے سہارے وہ کل پرسے (فوجوں کی گمرانی) کرتے تھے اور وہ ہاں اوند سے لیٹے رہتے تھے جن میں خالد بن عرفط کے نام احکام و ہدایات درج ہوتی تھیں۔ خالد آپ کے ماتحت تھے اور ان کی صف محل کے تریب تھی اور وہ حضرت سعد ٹے نائب تھے جب کہ وہ موجود نہ ہوں اور گمرانی نہ کررہے ہوں۔

## لوگون میں اختلاف:

اس پرلوگوں میں اختلاف ہوا تو حضرت سعد یے فرمایا'' مجھے ان لوگوں کے پاس لے جاؤ' اور انہیں دکھاؤ''لہذا پجھلوگ آپ کواو پر لے گئے تو آپ نے ان کوجھا نکا۔اس وقت قدیس کی دیوار کے قریب صف آ راستہ تھی۔ آپ خالد کو پچھا حکام صاور فرماتے تصاور خالد (آپ کی طرف سے ) لوگوں کو تھم دیتے تھے۔

جن لوگوں نے آپ کے خلاف ہنگامہ برپا کیا تھا۔ان میں بڑے سردار بھی تھے۔حضرت سعدؓ نے ان کوسرزنش کی اور فر مایا '' خدا کی قتم!اگر دشمن تمہارے مقابلے پر نہ ہوتا تو تنہیں و مسزادیتا جو دوسروں کے لیے عبرت ہوتی'' بہر حال آپ نے پچھلوگوں کو قید کردیا۔ان میں ابو مجن ثقفی (شاعر) بھی تھا۔آپ نے ان او گوں کوکل میں قید کردیا تھا۔

حفزت جریر پرٹاٹٹونے نے فر مایا:''میں نے رسول اللہ کٹیٹا (کے دست مبارک) پراس بات کی بیعت کی تھی کہ میں ہراس حاکم کی اطاعت کروں گا۔ جوخدا کی طرف سے مقرر ہوگاخواہ و قبشی غلام کیوں نہ ہو''۔

حضرت سعدٌ نے فرمایا'' خدا کی نتم!اس واقعہ کے بعد جوکوئی مسلمانوں کو دشمن سے مقابلہ کرنے سے رو کے گاتو وہ ایب فعل ہو گا جس پرمیرے بعدمواخذہ ہوگا''۔

## حضرت سعد منالفية كا خطبه:

محمر طلحہ اور زیا دروایت کرتے ہیں: حضرت سعد ٹے ہم اھ میں محرم کے مہینے میں دوشنبہ کے دن خطبہ دیا۔ آپ نے ان لوگوں کی ہاتوں کومستر دکیا جنہوں نے حضرت خالد بن عرفطہ پراعتر اض کیا تھا۔ آپ نے حمد وثناء کے بعد فر مایا:

الله برحق ہےاس کی با دشاہت میں کوئی شریک نہیں ہےاوروہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔اس نے خود قرآن کریم میں بیارشاد فرمایا ہے: ''ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا کہ اس سرز مین کے میرے نیک بندے وارث ہوں گئے''۔

بیسر زمین تمہاری میراث ہا اور تمہارے پروردگار نے اس کا وعدہ کیا ہے بلکہ تین سال سے اس سر زمین کو تمہارے لیے حلال کر رکھا ہے۔ تم اس زمین سے خوراک حاصل کر کے کھارہے ہو۔ ان سے خراج وصول کررہے ہوان کے باشندوں کو قید کر رکھا ہے اور بعض لوگوں کا کام تمام کیا ہے۔ اور آج تک اس قتم کا سلسلہ چلا آر ہاہے اور تمہارے مجاہدین نے ان پر فتح حاصل کی تھی۔ اب ان کی یہ جماعت تمہارے مقابلے کے لیے آئی ہوئی ہے۔

تم شرفائے عرب ہواوران کے معز زسر دار ہو۔ ہر قبیلہ کے بہترین افرادیہاں موجود ہیں تم اپنے ملک کی عزت وآبر ور کھنے والے ہو۔ اگرتم دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے دلچیس کا اظہار کروئتو اللہ تہمیں دنیا اور آخرت دونوں چیزیں دے گا۔ اگرتم کمزوری اور بزولی کا اظہار کرو گے تو تمہاری ساکھ جاتی رہے گی اور آخرت میں بھی تباہ و ہر باد ہوجاؤ گے''۔

## حضرت عاصم کی تقریر:

قوجوں کے ایک سردار حضرت عاصم بن عمر و کھڑے ہوکر یوں فرمانے گئے''اللہ تعالیٰ نے اس ملک کوتمہارے لیے حلال کر رکھا ہے اور اس کے باشند ہے تمہارے ماتحت ہیں۔ تم تین سال ہے انہیں ڈک پہنچار ہے ہواور وہ تم پر غالب نہیں آسے' بلکہ تم ہمیشہ سر بلندر ہے' اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم صابر رہے اور تم شمشیر زنی اور نیز ہ بازی ہیں ہے تابت ہوئے تر تبارے قبضے میں ان کا مال وزن و فرزند اور ملک ہوگا اور اگر تم نے بز دلی اور کمزوری دکھائی (خدانے ہمیشہ تہمیں ان چیز وں سے محفوظ رکھا) تو تمہاری سے جمعیت باتی نہیں رہے گی۔ تم اللہ کو یا دکر واور ان دنوں کو یا دکر وجب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتو حات عطاء کی تھیں' کیا تم نہیں و کہتے ہو کہ تمہارا ملک بنجر اور ویران ہو اور باق ہوگی ہے اور نے آب و گیاہ ہے اور نہ وہاں قلعے ہیں جن میں تم محفوظ ہوکر بیٹھ رہو۔ تم اپنی پوری توجہ آخرت کی طرف مبذول کرؤ'۔

## تحريري پيغام:

حضرت سعد فے اپنے تمام علمبر دار فوجی دستوں کو بیتح ریلی پیغام بھیجا۔'' میں نے تم پر خالد بن عرفط کو نائب بنا دیا ہے۔ میں

ا پنے دردوتکلیف کی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آ سکتا ہوں تا ہم میری شخصیت تمہارے سامنے نمایاں ہیں لبندا تم خالد گی اطاعت کرو اوراس کا حکم مانو \_ کیونکہ وہ میرے احکام پڑمل کرے گا اوراس کا حکم میراحکم ہے''۔

آپ کا میہ پیغام لوگوں کو پڑھ کرسنا یا گیا۔اس کا خوشگوارا ٹر ہوااورسب نے آپ کی رائے کوشلیم کیااور ہرا یک نے دوسرے کوا طاعت اور وفا داری کی تلقین کی ۔سب نے حضرت سعد ؒ کے عذر کوقبول کیااوران کی کارروائی کی تا ئیدگی۔

مسعودروایت کرتے ہیں۔'' برقبیلہ کے سردارنے اپنے قبیلے کے سامنے تقریر کی' اورانھیں اطاعت اورصبر واستقلال پر آ مادہ کیا۔ ہرفو جی افسراپے مقررہ مقام پر پہنچ گیا۔حضرت سعدؓ کے اعلان کرنے والے نے ظہر کی نماز کا اعلان کیا۔ اس وقت رستم بولا'' (حضرت)عمرؓ نے میرا کلیجہ کھالیا اللہ اس کا کلیجہ جلائے''۔

جاسوس کی اطلاع:

رفیل بیان کرتے ہیں'' جب رستم نجف کے مقام پرفروکش ہوا تھا تو اس نے مسلمانوں کی فوج کا حال معلوم کرنے کے لیے
ایک جاسوس بھیجا۔ وہ قادسیہ پہنچااوراس نے اپنے آپ کواس طرح ظاہر کیا کہ جیسے وہ ان کے پاس بھاگ کرآیا ہواس نے مسلمانوں
کودیکھا کہ وہ ہرنماز کے موقع پر مسواک کرتے ہیں پھرنماز پڑھ کروہ اپنے مقررہ مقامات کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ وہاں سے لوٹ
کراس شخص نے رستم کو مسلمانوں کا حال بتایا اور ان کی سیرت واخلاق سے بھی مطلع کیا۔ رستم نے پوچھا'' ان کا کھانا کیا ہے'۔ اس
نے کہا'' میں ان کے پاس رات کے وقت بھی رہا میں نے انہیں کھاتے ہوئے نہیں دیکھا'' سوائے اس کے کہ شام کے وقت اور
سوتے وقت وہ گئے چوستے تھا ورضح سے تھوڑی دیر پہلے بھی وہ یہی چوسا کرتے تھے۔

#### نمازے مغالطہ:

رستم وہاں سے چل کرحصن اورغتیق کے درمیان فروکش ہوا' وہ اس وقت وہاں پہنچا تھا جب کہ حضرت سعد ہے مؤ ذن نے افران دی تھی اس نے سلمانوں کو جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی اپنی فوج میں اعلان کرایا کہ وہ سوار ہوجا کیں ۔ لوگوں نے پوچھا'' کیا وجہ ہے؟'' وہ بولا'' کیا تم اپنے دشمن کوئیس دیکھ رہے ہو کہ وہاں اعلان ہوا ہے' اور وہ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو رہے ہیں'' اور رستم نے فاری زبان میں کہا جس کا ترجمہ ہیہ ہے'' صبح کے وقت میرے کان میں آ واز آئی کہ (حضرت) عمر ان لوگوں سے باتیں کر دہے ہیں اور انہیں عقل سکھا رہے ہیں''۔

جب انہوں نے نہر کوعبور کیا تو اس وقت بھی حضرت سعدؓ کے مؤذن نے اذ ان دی تھی اور حضرت سعدؓ نے نماز پڑھائی تھی۔ اس موقع پررشتم نے کہا۔ (حضرت )عمرؓ نے میرا کلیجہ کھالیا ہے''۔ تبلیغ جہاو:

محمر' طلحہ اور زیاد اپنے سلسلہ روایت میں بیان کرتے ہیں۔حضرت سعدؓ نے اہل الرائے' بہا در اور اپنے فن کے قابل ترین انسانوں کومسلمانوں کی طرف بھیجا۔ دانشور حضرات میں وہ لوگ بھی شامل تھے جورتتم کے پاس گئے تھے جیسے حضرت مغیرہؓ ،حذیفہ، عاصم اور ان کے ساتھی تھے۔ اہل شجاعت میں طلیحہ' قیس الاسدی' غالب' عمر و بن معدی کرب وغیرہ شامل تھے۔ شعراء میں شاخ' حطیہ' اوس بن مغراء' عہدہ بن الطبیب اور دیگر حضرات تھے۔ روانہ کرنے سے پہلے آپ نے ان سے فرمایا: ''تم جاؤاورلوگوں کے پاس جا کراپناحق ادا کر داورانہیں ان کے فرائض سے جنگ کے موقع پر آگاہ کرو کیونکہ تمہا راعر وں کے نز دیک خاص مقام ہے ہم عرب کے شعراء' خطباء' دانشوراورسور ماسر دار ہوتم مسلمانوں میں گشت کرو' نصیں نصیحتیں کرواوراضیں جنگ پر آمادہ کرو''۔ چنانچے وہ روانہ ہونے اور حضرت قیس بن ہمیر قالاسدی نے میتقریر کی:

قيس کي تقرير:

ا بے لوگو! اللہ کی حمد وثنا کر واس نے تنہیں ہدایت دی اور تنہیں آنر مایا۔ وہ مزید نعت دے گائم اللہ کے احسانات کو یا دکر واور اس کی طرف متوجہ رہو کیونکہ تمہارے سامنے بہشت ہے یا مال غنیمت ہے اس قصر کے پیچے بنجر اور ویران زمین اور جنگلوں کے سوا پچھے نہیں ہے۔ حضرت غالب نے فرمایا:

#### غالب كاخطاب:

ا الوگواقم الله کی تعریف کروجس نے تنہیں آ زمائش میں ڈالا ہے۔تم اس سے مانگودہ تنہیں مزیز نعتیں دے گا۔اس کو پکارؤ وہ تنہاری آ واز نے گا'اے اقوام معد (عرب) تم کمزور نہیں ہو'تمہارے گھوڑ ہے تنہارے قلع بین'تمہارے پاس وہ چیز ہے جو ہر وقت تنہاری تالع ہے وہ چیز تنہاری تکواریں بیں۔تم یاد کرو کہ متقبل کے لوگ تنہارے بارے میں کیا کہیں گے' کیونکہ تنہارے کارنا موں سے متنقبل کا آغاز ہوگا اور تنہارے بعد کے زمانوں سے اس کوتقویت پنچے گا۔

## ابن مديل کي تقرير:

حضرت ابن ہذیل الاسدی نے فر مایا'' اے اقوام معد! تم تکواروں کواپنا قلعہ بناؤاور جنگل کے شیروں کی طرح دشمن کا مقابلہ کرواور چیتے کی طرح ان کے ساتھ جنگ کرو' اور اللہ پر بھروسہ کرواور نظریں نیچی رکھوا گرتلواریں کند ہوجا کیں توسمجھو کہ اللہ کا یہی تھم ہے ۔ تم ان پر نیز ہازی کرو کیونکہ بیدو ہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں تلواریں نہیں پہنچ سکتی ہیں''۔

#### بسر بن الي اجم كا خطاب:

حضرت بسر بین ابی اہم الجہنی نے فر مایا: ''تم اللہ کی حمد و ثناء کروتم عمل کے ذریعے اپ قول کی تقیدیں کروتم نے اللہ کی حمد کی سے جس نے تہمیں ہدایت دی ہے۔ تم اس کی عظمت کو تعلیم کرتے ہوئی معبود نہیں ہے۔ تم اس کی عظمت کو تعلیم کرتے ہوئی اس کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے ہو۔ اس لیے تم ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ تہمارے نز دیک دنیا سے زیادہ کوئی چیز حقیر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دنیا اس کے پاس آتی ہے جوا سے حقیر سمجھتا ہے تم اس کی طرف راغب نہ ہوجاؤ ورنہ وہ تم سے گرین کر ہے گئی تم اللہ کی مدرکر وہ تہماری مدد کرے گا''۔

#### عاصم كا فر مان:

حضرت عاصم بن عمرو نے فرمایا: ''اے اہل عرب! تم عرب کے سردار ہو' تمہارا مقابلہ مجم کے سرداروں سے ہے۔ تم جنت حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کررہے ہیں ایسا نہ ہو کہ سے حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کررہے ہیں ایسا نہ ہو کہ سے دنیا والے 'تم طالبان آخرت کے مقابلے میں زیادہ مختاط اور ہمت والے ثابت ہوجا تمیں۔ تم آج کوئی ایسا کام نہ کروجو مستقبل میں عربوں کے لیے نگ وعار کا باعث بے''۔

## ربيع كاقول:

حضرت ربیج بن البلاداسعدی نے فرمایا''اے اہل عرب! تم دین و دنیا کے لیے جنگ کرواور اپنے پروردگار کی مغفرت اور ایک جنت حاصل کرنے میں جلدی کروجس کا عرض آسانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ جنت پر بیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے' اگر شیطان تمہارے سامنے اس جنگ کو بہت بڑا کر کے دکھائے تو تم یاد کرو کہ موسم حج میں تم لوگوں کے متعلق خبریں سائی جا کیں گی ہندا تم اپنے آپ کواچھی خبروں اور کارنا موں کے مستحق بناؤ''۔

## ربعی کی ہدایات:

حضرت ربعی بن عامر نے یوں فرمایا:''اللہ نے تنہیں اسلام کی ہدایت دی اور تنہیں اس کی بدولت متحد کیا اس نے تم پر بہت زیادہ احسانات کیۓ اور صبر کو راحت قرار دیا للبذاتم اپنے آپ کو صبر واستقلال کا عادی بناؤ' بہت جلد اس کے عادی بوجاؤ گے۔ گھبراہث اور پریشانی کا اظہار نہ کروور نہتم اس کے عادی بن جاؤگے''۔ ہرایک نے اس طرح گفتگو کی تا آ نکہ مسلمانوں نے آپس میں خوداعتادی اور مقابلہ کرنے کا عہد و پیان کیا اور اس سلسلے میں مناسب کا رروائی کی گئی۔

## ابل فارس کی فوج:

مسعود بن خراش روایت کرتے ہیں'' مشرکوں کی فوجیں نہر مثیق کے کنارے پڑھیں اور مسلمانوں کی فوجیں قدیس کی دیوار کے ساتھ ساتھ تھیں اوران کے پیچھے خندق تھی اس طرح مسلمان اور مشرکین کی فوجیں خندق اور نہر عثیق کے درمیان تھیں۔ان کے ساتھ تمیں ہزارز نجیر سے جکڑی ہوئی فوجیں تھیں اور تمیں جنگی ہاتھی تھے اور ایسے ہاتھی بھی تھے جن پران کے بادشاہ ہیٹھے ہوئے تھے جو جنگی کا موں کے لیے نہیں تھے۔

# حضرت سعد کی جنگی مدایات:

حضرت سعد تنظیم مسلمانوں کو علم دیا کہ وہ دشمن کے سامنے سورۃ جہاد (انفال) پڑھیں جسے انہوں نے سکھ لیا تھا۔

محم' طلحه اورزیا دا پنے سلسلہ روابت میں بیان کرتے ہیں'' حضرت سعدؓ نے فر مایا تھا۔تم لوگ اپنے مورچوں پرؤٹے رہواور ذرا بھی حرکت نہ کرویہاں تک کہ تم ظہر کی نماز نہ پڑھلو۔ جب تم ظہر کی نماز سے فارغ ہوجاؤ گے تو میں پہلی تکبیر کہوں گا'تم بھی نعرہ تکبیر کہواور تیار ہوجاؤ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے اور کسی کو تکبیر نہوا ور تمہیں بیاس لیے دی گئی ہے کہ تہ ہیں تقویت وتا ئید حاصل ہو۔ جب تم دوسری تکبیر سنوتو تم بھی نعرہ تکبیر کہواور مسلح ہوجاؤ۔ جب میں تیسری تکبیر کہوں تو تم بھی نعرہ تکبیر کہواور تمن سے تعظم تمہارے سوار'لوگوں کو مستعدر تھیں تا کہ وہ جنگ کے لیے نکل سکیں۔ جب میں چوتھی تکبیر کہوں تو تم سبل کر حملہ کر دواور ویشن سے تعظم تحملہ دواور ویشن سے تعظم تحملہ دواور ویشن سے تعظم تحملہ دواور ویشن سے تعظم تعلیہ دواور دیشن سے تعظم تمہارے مواور دیستان کے لیے نکل سکیں۔ جب میں چوتھی تکبیر کہوں تو تم سبل کر حملہ کر دواور ویشن سے تعظم تعلیہ دواور دیستان کے لیے نکل سکیں۔ جب میں چوتھی تکبیر کہوں تو تم سبل کر حملہ کر دواور ویشن سے تعظم تعلیہ دواور دیستان کے لیے نکل سکیں۔ جب میں چوتھی تکبیر کہوں تو تم سبل کر حملہ کر دواور ویشن سے تعظم تعلیہ دواور دیستان کے لیے نکل سکیں۔ جب میں چوتھی تعلیہ دواور دیستان کر دواور دیستان کے لیے نکل سکیں۔ جب میں چوتھی تعلیہ کو دواور دیستان کے لیے نکل سکیں۔ جب میں چوتھی تعلیہ کوران تو تم سبل کر حملہ کر دواور دیشن کے لیے نکل سکیا کہ دور دور دیستان کی دور کی تعلیہ کر دور دور دور دور دور دی تکسیر کی تعلیہ کے دیت کی تعلیہ کی دور دور دیستان کی تعلیہ کی تعلیم کی تعلیہ کی تعلیہ کی تعلی کی تعلیب کی تعلیہ کی تعلیہ کی تعلیہ کی تعلیہ کی تعلیب کی تعلیب کی تعلیب کی تعلیب کر دور دور دور دور دور تا تعلیب کی 
ابواتحق روایت کرتے ہیں'' حضرت سعدٌ نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو یہ پیغا مجھیجوایا جب تم پہلی تکبیر سنوتو اپنے جوتوں

ے نتیے باندھو۔ جب دوبارہ نعرہ تکبیر کہاجائے توتم تیارہوجاؤ' جب تیسری مرتبانعرہ تکبیر کہاجائے تو مسلح ہو جاؤاہ رحملہ کرو۔ سورہُ جہاو کی تلاوت:

محکو طلحہ اور زیادا ہے سلسلہ روایت میں بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت سعد طہر کی نماز پڑھا چکے تو انہوں نے اس غلام کو جے حضرت عمر طلحہ اور زیادا ہے سلسلہ روایت میں بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر نے ان کے ساتھ کر دیا تھا اور جوعمہ ہ قاری تھا بی تھم دیا کہ وہ سورہ جہاد (سورہ انفال) تلاوت کرے۔ تم م مسلمان اس سورت کوسکھ چکے تھے انہوں نے اپنے قریب کے فوجی دستے کے سامنے سورہ جہاد (انفال) تلاوت کی اس کے بعد ہرفوجی دستے کے سامنے سورہ جہاد (رانفال) تلاوت کی تعلی و تبین قبلی سکون کے اندر بیسورۃ تلاوت کی گئی۔ اس سے تمام مسلمانوں کے دلوں اور آئھوں کو مرور حاصل ہوا اور اس کی تلاوت سے انہیں قبلی سکون اور چین حاصل ہوا۔

نعرة تكبير:

محکی طلحہ اور زیادہ اپنے سلسلہ روایت میں بیان کرتے ہیں: جب قاری لوگ تلاوت سے فارغ ہوئے تو حضرت سعد نے نعرہ محکی طلحہ اور زیادہ اپنے سلسلہ روایت میں بیان کرتے ہیں: جب قاری لوگ تلاوت سے فارغ ہوئے تو حضرت سعد نے نعرہ تکہیر بلند کیا اور جمع تکہیر بلند کیا تو جولوگ آپ کے قریب تھے انہوں نے تکہیر بلند کیا اور جمع ہوئے شروع ہوئے۔ دوسری تکہیر پر مسلمان تیار ہو گئے تیسری تکہیر پر بہا درسپاہی میدان میں آئے اور انہوں نے لڑائی چھیٹر دی۔ اہل فارس میں بھی ان جیسے افراد نمود ار ہوئے اور وہ شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں مشغول ہوگئے۔ حضرت غالب بن عبداللہ الاسدی سے اشعار بڑھتے ہوئے نکلے:

د نتما مضیح زبان اور نامورشرفاء جانتے ہیں کہ میں سلح جوان مرد ہوں اور ہرمشکل اور پیچیدہ کام کی گھیاں سلجھا سکتا ہوں''۔

ان کے مقابلے کے لیے ہر مزلکلا جوصاحب تاج ہا دشاہ تھا۔حضرت غالب اُنہیں گرفتار کر کے حضرت سعد ؒ کے پاس لے گئے وہ مقید ہوااور غالب جنگ کرنے کے لیے لوٹ آئے۔

## جنّك كا آغاز:

حضرت عاصم بن عمر وبھی مقابلے کے لیے نکلے انہوں نے ایک ایرانی پر حملہ کیا وہ بھاگ نکلا۔ انہوں نے اس کا تعاقب کیا جب وہ دشمنوں کی صفوں میں آئے تو انہیں ایک سوار ملاجس کے ساتھ ایک فچر تھا۔ اس سوار نے انہیں دکھ کر خچر کوچھوڑ کراور بھاگ کر اپنے ساتھوں سے بناہ کا طالب ہوا۔ انہوں نے اس کو بناہ دی۔ حضرت عاصم خچر اور اس کا ساز وسامان بنکا کر لے آئے معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کا نان بائی تھا اور اس کے پاس بادشاہ کا عمدہ کھا تا' حلوا اور شہدو غیرہ تھا۔ وہ ان چیز وں کو حضرت سعد کے پاس لائے اور اپنے مور پے کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت سعد نے جب ان چیز وں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا'' ان چیز وں کو انہیں کے دستے کو دے دو اور رہے کہ کہ کہ امیر نے تنہیں یہ عطا کیا ہے اسے تناول کرو'' چنا نچے انہیں یہ مال فنیمت مل گیا۔

اس اثناء میں جب کہ سلمان چوتھی تکبیر کا انتظار کر رہے تھے کہ اچا تک بنونہر کے پیدل دستوں کا سردارقیس بن خذیمہ بن جرثو مہاٹھ کر کہنے لگا'' اے بنونہر! تم اٹھ کھڑے ہوجاؤ کیونکہ تمہیں بنونہراس لیے کہاجا تا ہے تا کہتم سب سے پہلے اٹھو' اس پر حضرت خامد بن عرفط نے فرمایا'' خدا کی قتم! تم اس کام ہے باز آجاؤ ورنہ میں کسی دوسرے کو تمہاری جگہ پر افسر مقرر کروں گا' اس پر وہ تخص

رک گیا۔

### سواروں کی جنگ:

جب سوار فوج کی لڑائی شروع ہوئی تو دشمن کا ایک شخص للکارااور بولا'' کوئی مروہے؟''اس پر حضرت عمرو بن معدی کرب جو
اس کے سرمنے بتھ'اس کے مقالبے کے لیے آئے اوراس سے تھٹم گھا ہوگئے پھرا سے زمین پر گرا کر ذبح کر ڈ الا' بعدازاں وہ ہوگوں
کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگے'' کسی ایرانی کی اگر کمان گم ہوجائے تو وہ مینڈھے کی طرح لڑتا ہے''اس کے بعد دونوں طرف کے فوجی
دستے لڑائی کے لیے جمع ہوگئے۔

## عمروبن معدیکرب کے کارناہے:

''یارانی سپائی جب اپنی نیز بے چینکتے ہیں تو وہ مینڈھوں کی طرح لڑتے ہیں' اس اثنا میں جب کہ وہ ہماری ہمت بڑھا رے بقے کہ اچا نک ایرانی سپائی نیکا وہ دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہوگیا۔ اس نے ایک تیر چلایا۔ حضرت عمرو بن معد میرب نے دیکھتے ہی اس پر جملہ کیا۔ اور اس ہے بغل گیر ہوگئے پھر اس کا ٹرکا کی گڑ کر اے اٹھایا اور اپنے سامنے لے آئے' جب معد میرب نے دیکھتے ہی اس پر جملہ کیا۔ اور اس سے بغل گیر ہوگئے پھر اس کا ٹرکا کی گڑ کر اے اٹھایا اور اپنے سامنے لے آئے' جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس کی گردن تو ڑ دی۔ اس کے بعد اس کے گلے پر تلوار چلا کر اسے ذی کر ڈوالا۔ پھر اس کو باہر پھینک و یا اور فر مایا'' تم ان لوگوں کے ساتھ ایباسلوک کرؤ' ہم نے کہا'' اے ابو تو راجیسا آپ کرتے ہیں۔ دوسر اابیا کا منہیں کر سکت نے اس کے فیے خود اور دیگر سازوسا مان پر قبضہ سکتا ہے'' ایک دوسری سلسلہ روایت میں یہ فدکور ہے کہ حضرت عمر وہن معد میرب نے اس کے فیے'خود اور دیگر سازوسا مان پر قبضہ کر لیا۔

### قبیلہ جیلہ سے جنگ:

قیس بن ابی عازم کی روایت ہے کہ ایرانیوں نے قبیلہ بجیلہ کی طرف تیرہ ہاتھی روانہ کیے اسمعیل بن ابی خالد کی روایت ہے کہ قادسیہ کی جنگ محرم مہم ادھ کے آغاز میں ہوئی لوگ دشمن کے مقابلے کے لیے نگلے تو ایرانیوں نے کہا، ہمیں کسی طرف بھیجا جائے ۔لہندا انہیں قبیلہ بجیلہ کی طرف بھیجا گیا وہاں انہوں نے سولہ ہاتھی روانہ کردیئے۔

## ہاتھیوں کے ذریعے جنگ:

ہ جور اللہ اور زیادر دایت کرتے ہیں'' جب سواروں کے مقابلے کے بعد فریقین میں جنگ شروع ہوئی تو ہاتھی والے لشکر نے مسلمانوں پر ہملہ کر دیااس کی وجہ سے مسلمانوں کے فوجی وستے منتشر ہو گئے اوران کے گھوڑ ہے بدکنے گئے ۔ قریب تھا کہ قبیلہ بجیلہ کا خاتمہ ہو جائے کیونکہ ان کے گھوڑ ہے ہتے صرف پیادہ فوج اس خاتمہ ہو جائے کیونکہ ان کے گھوڑ ہے ہتے صرف پیادہ فوج اس مور پے پر باتی رہ گئی تھی ۔ حضرت سعد ٹنے بنواسد کو تھم دیا کہ وہ قبیلہ بجیلہ اوران کے قریب کے لوگوں کی مدد کریں' لہذا حضرات طلیحہ مور پے پر باتی رہ گئی تھی ۔ حضرت سعد ٹنے بنواسد کو تھم دیا کہ وہ قبیلہ بجیلہ اوران کے قریب کے لوگوں کی مدد کریں' لہذا حضرات طلیحہ بین خوید 'حمال بن مالک' غالب ابن عبداللہ اورائیل بن عمروا پنے فوجی دستوں کو لے کر پہنچے ۔ انہوں نے ہاتھیوں کا مقابلہ کر کے انہیں وہاں سے ہٹادیا۔ ان ہاتھیوں میں سے ہرایک ہاتھی پر ہیں سیا ہی سوار سے''۔

## حضرت طلیحه کی تقریمی:

موی بن طریف روایت کرتے ہیں 'جب حضرت معد نے قبیلہ اسد سے مد وطلب کی تو حضرت طلیحہ نے کھڑ ہے ہو کریہ تقریر کی: اے میری قوم! امیر نے بھروسے کے لوگوں سے امداد طلب کی ہے اگر انہیں معلوم ہوتا کہ تمہار سے علاوہ کو کی دوسر اقبیلہ بھی ان کی مدد کرسکتا ہے تو وہ ضرور اس سے طالب امداد ہوتے ہم ان پرزور کا حملہ کرواور بہاور شیروں کی طرح آگے بردھو کیونکہ تمہارا نام اسد اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ تم شیروں جیسے کام کروآ گے بڑھ کر حملہ کرواور چیھے نہ بٹو۔ جنگ کرتے رہواور راہ فرار اختیار نہ کروئم آپ مور سے پرڈ نے رہو۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کانام لے کران پر جملہ کروئ معرور بن سویداور شفیق نے یہ کہا'' خدا کی شم! تم ان پر حملہ کرتے رہو۔

### قبيله اسدكامقابله:

لہٰذا قبیلہ بنواسد نیز ہ بازی اورشمشیر زنی دونوں چیز وں سے حملہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں نے ہاتھیوں کو وہاں سے بھگا دیا۔اس اثناء میں ایک بہت بڑا سور ماسپاہی نکلا اور اس نے دعوت مہارز ہ (انفرادی جنگ) دی مصرت طلیحہ نے تھوڑی دیر میں اس کوئل کردیا۔

#### حضرت اشعث کے کارنامے:

محم' طلحه اورزیا دروایت کرتے ہیں ' حضرت اضعت بن قیس کندی نے اپنے قبیلہ کندہ کے سامنے اس موقع پریہ تقریر کی۔ اے قبیلہ کندہ! اللہ بنواسد کا بھلا کرئے دیکھووہ کس طرح بہا دری اور بےجگری کے ساتھ جنگ کررہے ہیں' انہوں نے اپنے قریب کی فوجوں کوامدا دسے بے نیاز کر دیا ہے مگرتم اس بات کا انتظار کررہے ہو کہ کوئ تمہاری مدوکر تاہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے عربوں کے سامنے اپنی قوم کا عمدہ نمونہ چیش نہیں کیا ہے۔ اہل عرب جنگ کررہے ہیں اور قبل ہورہے ہیں مگرتم گھنٹوں کے بل جھکے ہوئے تماشہ د کھے درہے ہو'۔

ان کی بیتقریمین کراس قبیلہ کے دس نو جوان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔ آپ ہمیں ملامت کررہے ہیں۔ حالا نکہ ہم اچھے کارنا مے انجام دیتے رہے ہیں۔ ہم نے عرب قوم سے کب غداری کی' اور ان کے سامنے کب برانمونہ پیش کیا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔اس کے بعد حضرت اشعث بن قیس انہیں لے کرروانہ ہوئے اور اپنے سامنے کی دشمن کی فوجوں کو مار بھاگیا۔

## شدید جنگ:

جب ایرانیوں نے دیکھا کہ ہاتھی والی فوج بنوا سد کی فوج ہے مقابلہ کررہی ہے تو انہوں نے زور شور سے مسلمانوں پرحملہ کر دیا ان کی قیادت ذوالحاجب اور جالینوں کررہے تھے۔مسلمان ابھی تک چوتھی تکبیر کا حضرت سعد بخاتیٰز کی طرف سے انتظار کررہے تھے۔ایرانیوں کی تمام فوج ہاتھیوں کو لے کر بنواسد کے مقابلے پرآگئی۔

بنواسداس صورت میں بھی ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے آیسے موقع پر حضرت سعد ٹنے چوتھی تکبیر کا نعر وَ بلند کیااس وقت تمام مسلمانوں نے عام دھاوا بول دیا اور قبیلہ اسد کے محور پر جنگ کی چکی گردش کرتی رہی۔ (ایرانیوں کے ) ہاتھیوں نے مسلمانوں کے میمنداور میسر وسوار فوجوں پر حملہ کردیا۔ گھوڑے ان ہے بد کئے لگے اور پیچھے بٹنے لگے۔اس موقع پرسواروں نے پیدل فوج پر د باؤ ژالنا شروع کیا۔ایسے موقع پر حضرت سعدؓ نے حضرت عاصم بن عمر وکو پیغام بھیجااور فر مایا: ست

باتھی والوں کا مقابلہ:

ا عقبیلہ بوتھیم! کیاتم اونوں اور گھوڑے والے نہیں ہو؟ کیاتمہارے پاس ان ہاتھیوں سے نجات حاصل کرنے کی کوئی تدبیر اسے قبیلہ بوتھیم! کیاتم اونوں اور ماہر جنگہو سے ہوں کو بلوایا اور نہیں ہے؟'' پھر حضرت عاصمؓ نے اپنے قبیلہ کے بہترین تیراندازوں اور ماہر جنگہو سے ہوں کو بلوایا اور ان تیراندازوں سے کہا'' اے ماہر تیراندازو! تم اپنی تیراندازی سے ان ہاتھی والوں کا مقابلہ کرو''۔ دوسرے ہوشیار جنگی سپاہیوں ان تیراندازوں کے بہرکاٹ دو'' پھر خود بھی ان کی حفاظت کے لیے نگلے اس وقت بھی جنگ کی جنگ کی جبرا'' تم ان ہاتھیوں کے بیچھے جاکران کے ہودوں کے بند کاٹ دو'' پھر خود بھی ان کی حفاظت کے لیے نگلے اس وقت بھی جنگ کی چہیا ہے۔ بھی قبیلہ اسد پرگردش کر رہی تھی۔

ماتھيوں کي نتا ہي:

اتے میں حضرت عاصم کے ساتھی ہاتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اوران کی دموں اور پچھے حصوں کو پکڑ کران کے ہودوں کے بندوں کوکاٹ دیا۔اس وقت ہاتھیوں والوں کی چیخ و پکار بلند ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ہاتھی اپنے سواروں اور سامان سے خالی ہوگیا اور ہاتھی والے مارے گئے۔اس طرح مسلمان مقابلہ کے سیح مورچوں پر آگئے اور قبیلہ اسد پر جو حدسے زیادہ جنگی دہاؤ پڑ رہا تھا' وہ بھی دور ہوگیا اور تمام مسلح سوارا پنے اصلی مورچوں پرلوٹ آئے۔ یہ جنگ غروب آفاب تک رہی۔ بلکہ رات کا ایک حصہ بھی گذرگیا۔اس کے بعد فریقین نے لا ائی بند کردی۔

## قبیله اسد کے شاندار کارنا ہے:

جنگ کی اس شام تک قبیلہ اسد کے پانچ سوافرادشہید ہوئے۔ بہر حال بیلوگ مسلمانوں کی بہت مدد کرتے رہے حضرت بنائے کی اس شام تک قبیلہ دن تھا اور اسے یوم ار ماث عاصم نے دشمنوں پر بخت حملے بھی کیے اور مسلمانوں کی مدافعت اور محافظت بھی کی۔ بیہ جنگ قادسیہ کا پہلا دن تھا اور اسے یوم ار ماث کہتے ہیں۔

ہ یں۔ قاسم بنو کنانہ کے ایک شخص کے حوالے ہے بیان کرتے ہیں۔''اس دن تمام جنگی دیتے حرکت میں آئے'قبیلہ اسد جنگ کا مرکز بنار ہا۔اس دن شام تک ان کے پانچ سوسپاہی شہید ہوئے۔اس بارے میں عمرو بن شاس اسدی (شاعراشعار میں ) یوں کہتا ہے'۔ اسدی شاعر کے اشعار:

- ا۔ ہم نے جاروں طرف سے سواروں کوجمع کر کے کسریٰ (کی فوج کے مقاللے) کے لیے آئے۔
  - ۲۔ ان سواروں نے انہیں رنج وغم میں مبتلا کردیا اور بہت عرصے تک سو گوارر ہے۔
- سے ہے فارس کی عورتوں کواس حال میں چھوڑ اکہ جب وہ ہلال کودیکھتی ہیں تورو نے لگتی ہیں۔
- س ہم نے رستم کی فوج اور اس کے فرزندوں کوزبردی قل کیا جبکہ ہمارے سواران کے اوپر گردوغبار از ارہے تھے۔
- ۵۔ جہاں ہماراان ہے مقابلہ ہواتھا' ہم نے انہیں وہیں پڑا ہوا چھوڑا' اب وہ وہاں ہے کوچ کرنے کااراد ہنیں رکھتے ہیں۔
- ۲۔ بیرزان (ایرانی جرنیل) بھی بھاگ گیااوروہ اپنے شکر کی تھا ظت نہیں کرسکا' بلکہ وہ ان کے لیے وبال جان ثابت ہوا۔
  - ے۔ خوف جان نے ہرمزان کو بھی بھگادیا۔اوروہ جلدی ہے گھوڑ ادوڑ اکر چلا گیا۔

(عمروبن شاس نے اس موقع یر ) پیاشعار بھی کیے ہیں:

(۱) قبیله اسد کو بخو بی معلوم ہے کہ جب تقلمندی کا تذکرہ ہوتو ہم بہت عقلمند ہیں۔

(۲) ہم (دشمن کی ) ہر سرحد پر پہنچ جاتے ہیں خواہ ہمیں وہاں سوکھی گھاس ملے۔

(m) تم دیکھوگے کہ بمارے بہادر سپاہیوں کے پاس عمرہ گھوڑے ہیں جو جنگ کے لیے تیار رہے ہیں۔

(٣) ہمارےعمدہ گھوڑے اپنے سوارول کے سامنے سے ان کے دشمنوں کو ہٹا ویتے ہیں۔

(۵) انہوں نے ایسے فشکر جرار کو بھگایا جو گردوغبار کابادل بے ہوئے تھے۔

(۲) ہم نے اہل فارس کے تمام ارادے خاک میں ملادیئے حالانکہ ان کے ارادے اٹل تھے۔



بابسا

# يوم اغواث

محمد اور طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد یے حضرت تمنیٰ بن حارشہ کی ہوہ مکمٰی بنت نصفہ سے شراف کے مقام پرنکاح کرلیا تھا جب یوم ار ہان کی جنگ ہو کی اور سلح فوج گردش میں آئی تو اس وقت حضرت سعد بڑا تین کی بیحالت تھی کہ وہ صرف پیٹ کے بل بہ مشکل بیٹھر سے تھے۔ اس وقت وہ بہت تعملار ہے تھے اور کل کے اوپر اور انتہائی گھبر اہٹ اور بے چینی کا اظہار کر رہے تھے جب ان کی بیوی سلمٰی نے جنہیں وہ اپنے ساتھ جنگ قا دسیہ میں لائے تھے اہل فارس کی کارگز اری دیکھی تو بے اختیاران کے منہ سے لگا '' ہائے مثیٰ ! کاش ان سلح سواروں کی مدو کے لیے کوئی آج ٹنی جسیا ہوتا۔ وہ آج ایسے مرد کے پاس ہے جو اپنے ساتھیوں اور اپنی حالت کو دکھے پریشان ہور ہا ہے''۔ بیس کر حضرت سعد ٹنے انہیں ایک طمانچہ رسید کیا اور کہا''۔ (حضرت) ٹنی کا کاس فوج سے کیا تعلق ہے جس پر جنگ کی چکی گھوم رہی ہے''۔ اس سے ان کی مراد قبیلہ اسد' حضرت عاصم اور ان کے سوار تھے۔ حضرت سلمٰی نے کہا'' کیا جس پر جنگ کی چکی گھوم رہی ہے''۔ اس سے ان کی مراد قبیلہ اسد' حضرت عاصم اور ان کے سوار تھے۔ حضرت سلمٰی نے کہا'' کیا آپ ورشی مجھے معذور نہیں سمجھ گا۔ حالانکہ تم میری حالت و کھے رہی ہوتو ایسی صورت میں دوسر بے لوگوں کوخن حاصل ہے کہ وہ محضہ معذور نہیں سمجھ گا۔ حالانکہ تم میری حالت و کھے رہی ہوتو ایسی صورت میں دوسر بے لوگوں کوخن حاصل ہے کہ وہ محضہ معذور نہیں سمجھ گا۔ حالانکہ تم میری حالت و کھے رہی ہوتو ایسی صورت میں دوسر بے لوگوں کوخن حاصل ہے کہ وہ مجھے معذور نہیں سمجھ گا۔ حالانکہ تم میری حالت و کھے رہی ہوتو ایسی صورت میں دوسر بے لوگوں کوخن حاصل ہے کہ وہ محفید ورنہیں سمجھ گا۔ حالانکہ تم میری حالت و کھے رہی ہوتو ایسی مورت میں دوسر بے لوگوں کوخن حاصل ہے کہ وہ محفر ورنہیں "مجھیں''۔

واقعه بيرے كەحضرت سعد رئىڭئۇبز دل اور كمز ورانسان نەتھے اوراس حالت ميں وہ قابل ملامت نەتھے۔

زخيوں اور شهداء كاانتظام:

ا گلے دن جب صبح ہوئی تو لوگ صف آ را ہو گئے حضرت سعد ؓ نے پچھلوگوں کو اس کام پرمقرر کیا کہ وہ شہداء اور زخمیوں کو میدان جنگ سے لئے آئیں ۔ زخمیوں کو انہوں نے سلم خواتین کے سپر دکیا 'تا کہ وہ ان کی خبر گیری اور تیار داری کریں تا آ نکہ اللہ کا کوئی تھم ان کے بارے میں آئے۔ شہداء کو انہوں نے مشرق کے مقام پر دفن کر دیا جوعذیب اور عین احسس کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس موقع پرلوگ جنگ کے لیے زخمیوں اور مردوں کے متقل ہونے کا انتظار کرتے رہے۔

شام کی امدادی فوج:

جب انہیں اونٹوں پر رکھا گیا اور عذیب کی طرف جانے لگے تو اس وقت شام کی طرف سے گھوڑ سوار آتے ہوئے دکھائی دیتے۔ دمشق کی فتح جنگ قادسیہ ایک مہینے پہلے ہوگئ تھی۔اس لیے حضرت عمر فاروق دخی تھنے نے حضرت ابوعبیدہ (سالا رلشکرشام) کولکھ بھیجا کہ وہ خالد کے ساتھی اہل عراق کولوٹا دیں۔اس خط میں حضرت خالد دخی تھنے کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں تھا۔لہذا انہوں نے حضرت خالد بڑا تھے۔ کوروک لیا اوران کے لشکر کوروانہ کر دیا۔ بیلشکر چھ ہزارا فراد پر مشتمل تھا ان میں سے پانچ ہزار ربیعہ اور مصنر کے قائل کے افراد تھے اورا کی ہزار اہل یمن اہل حجازتھے۔

## شامی تشکر کی ترتیب:

انہوں نے اس پور سے شکر پر ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص کوامیر بنایا اس کے اگلے جھے پر قعقاع بن عمر و تھے۔انھیں جلد روانہ کیا گیا۔اس کے ایک پہلو کے سر دارقیس بن ہمیر ہ مرادی تھے وہ ان جنگوں میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ وہ ریموک کے مقام پر اس وقت پہنچے جب اہل عراق کووا پس بھیجا جار ہاتھا۔لہٰداانہیں بھی ان کے ساتھ لوٹا دیا گیا۔

لشکرے دوسرے پہلو پر ہز ہاز بن عمر والعجلی تھاور بچھلے حصہ ( ساقہ ) پرانس بن عباس مقرر ہوئے۔

## ہراول دستے کی تدہیر:

حضرت قعقاع جوا گلے جھے کے سردار تھے۔ بہت جلد سفر طے کر کے یوم اغواث کی صبح عراق کی نشکر میں پہنچ گئے۔انہوں نے
اپنے ساتھیوں کو سیند بیر سمجھائی کہ دوہ اپنے ایک ہزار کے نشکر کودس حصوں میں تقشیم کرلیں جب دسواں حصہ تا حدنظر دور ہوجائے تو اس
کے چیچھے وہ دوسرے دسویں جھے کوروانہ کریں۔اس پہلے دسویں جھے میں حضرت قعقاع وہاں پہنچے۔انہوں نے وہاں جا کر سلام کیا
ادر مسلمانوں کو نشکر کے آنے کی خوش خبری سنائی اور کہا'' اے لوگو! تم وہ کرو جو میں کررہا ہوں' یہ کہہ کروہ آگے بزھے اور مبارزہ
(انفرادی جنگ کے لیے) وشمن کو للکارا' حضرت قعقاع بڑی تھے ایس شخصیت تھی کہ ان کے بارے میں حضرت ابو بکر بڑی تھے۔ کا یہ تول تھا کہ
''وہ نشکرنا قابل شکسیت ہے جہاں ان جیسے محض موجود ہوں''۔

## ايراني سردارون كافتل:

' ( جنگ کی للکارس کر ) ذ والحاجب نمودار ہوا۔حضرت قعقاع بڑاٹٹنٹ پو چھا'' تم کون ہو؟'' وہ بولا'' میں بہمن جا ذ ویہ ہوں'' اس پروہ للکارکر کہنے لگے۔'' حضرت ابوعبیڈ ،سلیط اور یوم الجسر کے مقتولوں کا انتقام لیا جائے''۔

پھر دونوں میں جنگ شروع ہوئی۔حضرت قعقاع رخالتہ: نے اسے قبل کر دیا۔اس کے بعد ان کے گھوڑ سوار مکٹروں میں تقسیم ہوکر گھو متے رہے اور رات تک گشت کرتے رہے اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے اور ایبا معلوم ہوتا تھا کہ کل مسلمانوں پرکوئی مصیبت نہیں آئی تھی کیونکہ ذوالحاجب کے قبل اور امدادی دستوں کے آنے سے بہت خوش تھے اور اہل مجم کو بھی شکست ہوگئی تھی۔

حضرت قعقاع بن نظیان میں سے ایک کا نام بندوان تھا۔ لہذا قعقاع بن تی نظیا ہے ناس پردوآ دمی نظیان میں سے ایک کا نام میر زان تھا اور دوسرے کا نام بندوان تھا۔ لہذا قعقاع بن تی تی ساتھ قبیلہ بنوتیم الآن کے ایک شخص حارث بن ظبیان بھی شامل ہو گئے ۔ حضرت قعقاع بن تی تیندوان سے جنگ کی اور شمشیر زنی کر کے اس کا سرکاٹ دیا۔ ابن ظبیان نے بندوان سے جنگ کی اور آئی کو کے اس کا سرکاٹ دیا۔ ابن ظبیان نے بندوان سے جنگ کی اور آئی کو کے اس کا سرکاٹ دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے شہسوار دیش پر ٹوٹ پڑے ۔ حضرت قعقاع بن تی تو کی کر رہے تھے ''اے مسلمانو! تم ان لوگوں کی تلواروں سے خبرلو کیونکہ تلواروں سے ان کی نیخ کنی ہوگی۔ اس طرح مسلمانوں میں تعاون کا جذبہ کا رفر مار با اور وہ شام تک بہادری کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ اس دن اہل مجم نے کوئی موافق کا رنا مداخیا منہیں دیا بلکہ مسلمان انہیں بہت قتل کرتے رہے۔ اس دن اہل مجم نے کوئی موافق کا رنا مداخیا منہیں دیا بلکہ مسلمان انہیں بہت قتل ان کی درستی میں مشغول رہے بیہاں تک کہ دن گذر گیا۔

حيار بھائيوں كى جنگ:

حضرت علی روایت کرتے ہیں' قبیلہ نخع کی ایک خاتون کے چار فرزند تھے جو جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے وہ خاتون اپنے بیٹوں سے کہنے گئی'' تم مسلمان ہونے کے بعد تبدیل نہیں ہوئے تم نے بجرت بھی کی' مگر تکالیف اور قبط سالی میں بہتلانہیں ہوئے بھر تم اپنی بوڑھی والدہ کو لے کرآئے ہواور اسے اہل فارس کے سامنے بٹھا دیا ہے۔ خدا کی شم اتم ایک ہی مرداور ایک ہی عورت کے فرزند ہو' میں نے تہارے والد سے خیائت نہیں کی اور نہ تہہیں ذلیل ورسوا کیا تم جاؤاور جنگ میں ابتداء سے لے کرآ خرتک شریک رہو''۔ ہو' میں نے تہارے والد سے خیائت نہیں کی اور نہ تہ ہیں فیلے وسوا کیا تم جاؤاور جنگ میں ابتداء سے لے کرآ خرتک شریک رہو''۔ اس کے بعد و دو تم می بوٹوٹ دبڑے جب وہ مال کی نظر سے او جھل ہو گئے تو اس نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف بلند کیے اور بول دعا ما تگی:

" اے اللہ! تو میرے فرزندوں کی حفاظت کر''۔

ینا نچہ بیفرزندخوب جنگ کرتے رہے۔ان میں سے کوئی بھی زخمی نہیں ہوااوروہ صحیح سالم واپس آ گئے۔اس کے بعد میں نے دیکھا کہان میں سے ہرایک نے دودو ہزار کا وظیفہ حاصل کیا اورا پنی والدہ کے پاس جا کروہ تمام ان کی گود میں ڈال دی۔ان کی والدہ نے وہ رقم انہیں واپس کردی اوراسےان کی بھلائی اور مرضی کے مطابق تقسیم کیا۔

حضرت تعقاع من الثينة كي سركرميان:

محک طلحه اور زیادروایت کرتے ہیں۔ ''اس دن قبیلہ بنویر بوع کی شاخ رہاح کے تین افراد حضرت قعقاع بنواتین کی مدو کرتے رہے۔ جب بھی مسلمانوں کا کوئی دستہ نمودار ہوتا تو حضرت قعقاع بناتھ اللہ نعر کا تعلیم بلند کرتے اور ان کے ساتھ سلمان بھی نعر کا تعلیم بلند کرتے رہے۔ قبیلہ بنویر بوع کے ان نامورا فراد کے نام یہ ہیں: تنگبیر بلند کرتے رہے۔ قبیلہ بنویر بوع کے ان نامورا فراد کے نام یہ ہیں:

(1) نعیم بن عمر و بن عمّا ب (۲) عمّا ب بن فعیم (۳) عمر و بن همیب

بهترین کارناموں پرانعام:

اس روز حضرت عمر فاروق بخالفته کا قاصد حپارتگواری اور حپار گھوڑے لے کر پہنچا تا کہ آنہیں ان حضرات میں تقسیم کیا جائے جنہوں نے بہترین جنگی کارنا ہے انجام دیے بہوں الہٰ ذامیر لشکر نے حمال بن مالک ابیل بن عمر و طلیحہ بن خویلد الفقعی کہ بلوایا بی تینوں قبیلہ بنواسد ہے تعلق رکھتے تھے ان کے علاوہ عاصم بن عمروائمیمی کوبھی بلوایا اور آنہیں (خلیفہ کی) تلواریں عطاء کیں۔اس کے بعد حضرت قعقاع بن عمرواور (ندکورہ بالا) بر بوعی تین افراد کو گھوڑوں کا تین چوتھائی حصہ ملا اور قبیلہ اسدکو تلواروں کا تین چوتھائی

جنّك كانياطريقه:

سلیم بن عبدالرحمٰن السعدی روایت کرتے ہیں: جنگ کا آغاز ابتدائی دنوں میں سواروں کی جنگ سے ہوا۔ جب حضرت قعقاع بھائیۃ آئے تو انہوں نے کہا'' اےلوگو! تم وہ طریقہ اختیار کرو جو میں کرتا ہوں' یہ کہہ کر وہ انفرادی جنگ کے لیے للکارے تو ذوالحاجب نمودار ہوا۔ آپ نے اسے قبل کردیا چھر بیرزان نمودار ہوا تو اسے بھی قبل کردیا۔ اس کے بعد ہرست سے لوگ نکل آئے اور جنگ کا آغاز ہوگیا اور نیزہ بازی ہونے گئی۔ حضرت قعقاع بڑھ ٹھڑے کے پچازاد بھائیوں نے اونٹوں پرسوار ہوکر حملہ کیا۔ انہوں نے ان

اونٹوں کو جھول پہنا کر پوشیدہ کر دیا تھا۔ان کے گھوڑے ان کی حفاظت کر رہے تھے اور انہیں تھم دیا گیا تھ کہ وہ دونوں صفوں کے درمیان دیمن کے گھوڑ سواروں پرحملہ کریں تا کہ وہ ہاتھیوں کے مشابہ معلوم ہوں۔ لبنداانہوں نے جنگ اغواث میں وہی طریقہ اختیار کیا جیسا کہ ابل فارس نے جنگ ارماث میں اختیار کیا تھا۔ چنانچہ یہ اونٹ جہاں کہیں پہنچ جاتے تھے وہاں دیمن کے گھوڑ سے بدک جاتے تھے اور مسلمانوں کے گھوڑ سواران پر غالب آ جاتے تھے اور چیب ان کی یہ حالت نظر آئی تو اونٹوں نے جنگ اغواث میں اہل فارس کے ہاتھیوں سے ہوا تھا۔

جذبهٔ شها دت:

قبیلہ بنوٹمیم کا ایک شخص جس کا نام سواد تھا اور وہ دس آ دمیوں کی حفاظت پرمقررتھا' شہادت کے لیے بہت بے چین تھا'وہ وٹمن پرشدید حملے کرتار ہا۔ جب اس کے باوجود وہ شہید نہیں ہوا تو وہ رستم کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا مگروہ راہتے ہی میں شہید ہوگیا۔ ولیرانہ جنگ:

علاء بن زیاداور قاسم بن سلیم دونوں سلیم سے بیروایت کرتے ہیں '' اہل فارس میں سے ایک شخص نے مسلمانوں کو انفرادی جنگ کے لیے المکارا۔ اس کے مقابلے کے لیے الما کا بیات کے لیے المکارا۔ اس کے مقابلے کے لیے الما کی بھی مقابلے کے لیے آیا تو اس پر بھی ایساوار کیا کہ اس کی انتز بیاں نکل آئیں۔ ایرانی تو فوراً مرگیا' دوسرا آدی زندہ تھا۔ مگرانتز بوں کی وجہ سے کھڑ انہیں ہوسکتا تھا اس نے چاہا کہ وہ اپنی انتز بوں کو پیٹ کے اندرداخل کرے مگر بیٹیں ہوسکا۔ استے میں ایک مسلمان اس کے پاس سے گذرا' اس نے اس سے کہا۔ تم میرے پیٹ کو درست کرو' اس نے اس کی انتز بیاں پیٹ میں داخل کر دیں۔ اس کے بعدوہ ایرانی صفوں کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ابھی تیں گز آگے چلے نہیں پایا تھا کہ وہ مرگیا۔

اہل فارس میں سے پھرائیک آ دمی مقابلہ کے لیے نکلا اور جنگ کے لیے لاکارا۔اس کے مقابلے کے لیے اعرف بن اعلم عقیل آئے اوراسے انہوں نے قبل کردیا پھر دوسرا آ دمی آیا ہے بھی انہوں نے قبل کردیا۔اس کے بعدان کے بہت سے سواروں نے گھیرلیا اوران کے ہتھیا ربھی لے لیے۔مگروہ ان کی آئکھوں میں دھول جھونک کراپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ آئے۔

#### تنسي حملے:

حضرت قعقاع رہی تھی ہے۔ جب کوئی فوجی دستہ نمودار ہوتا تھا تو وہ اس پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچاتے۔

محمد طلحدا درزیا دبیان کرتے ہیں کہ حضرت قعقاع بٹاٹیؤنے نے جنگ اغواث میں تمیں حملوں میں تمیں افراد قبل کیے۔ ہر حملے میں وہ کسی نہ کسی کوئل کیا کرتے تھان کا آخری مفتول بزرجمبر الہمد انی تھا۔

> اعور بن قطبہ نے بجستان کے شہر براز سے مبارزہ (جنگ) کیااس میں سے ہرایک نے ایک دوسرے کوئل کیا۔ آ دھی رات تک جنگ:

محر' طلحہٰ زیاداورا بن محراق' قبیلہ طے کے ایک شخص کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہاس دن دونوں طرف سے سوار آ پس میں صبح سے دو پہر تک جنگ کرتے' جب دن گذر گیا تو عام حملہ شروع ہوا جو آ دھی رات تک جاری رہا۔ ار ماث کی رات پرسکون رات کہلائی ہوتی ہے اور معرکہ اغواث کی شب' سیاہ رات' کہلائی جاتی ہے۔ مسلمان قادسید میں یوم اغواث کو فتح کا دن سیحتے ہیں کیونکہ اس دن انہوں نے اہل مجم کے ممتاز لوگوں کوتل کر دیا تھا۔ اس دن مرکز ی فوج ( قلب ) کے سوار بھی خوب لڑتے رہے اور ان کے پیا دے بھی ثابت قدم رہے۔ اگر مسلمانوں کے گھوڑ سوارلوٹ کرنہ آجاتے تو رہتم گرفتار ہوجاتا۔

خوشی کی رات:

جنگ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں نے وہ رات ای طرح گذاری جس طرح وشمنوں نے ار ماث کی رات گذار کی شی۔ مسلمان خوشی کے نعر بے بلند کرر ہے تھے۔ جب سعد ؓ نے ان کی بیرحالت دیکھی توانہوں نے اپنے ساتھی سے کہا''اگر مسلمان خوشی مناتے رہیں تو مجھے نہ جگانا کیونکہ وہ دشمن پر طاقتور ہیں۔اگروہ خاموش ہوجا ئیں اور دشمن بھی خوشی نہ منا کیں' تواس صورت میں بھی مجھے جگا وینا مجھے نہ جگاؤ کیونکہ فریقتین مساوی عاات میں ہوں گے۔اگرتم وشمن کوخوشیاں مناتے ہوئے دیکھوتو ایسی صورت میں مجھے جگا وینا کیونکہ ان کی بہت واز برائی پر بینی ہوگی۔

ابوجن كاواقعه:

جبرات کی تاریخی میں بخت جنگ ہورہی تھی تو اس وقت ابو بچن حضرت سعد کے پاس محل میں مقید تھا۔ شام کے وقت وہ حضرت سعد کے پاس او پر گیا اور ان سے معافی کا طلب گار ہوا' مگرانہوں نے اسے دھمکا کرواپس بھیج دیا۔ نیچ آ کراس نے (ان کی زوجہ محترمہ) سلمی بنت نصفہ سے کہا'' اے سلمی بنت آل نصفہ! کیا آپ نیکی کا کام کریں گی؟''وہ بولیس'' وہ کام کیا ہے؟''ابو مجن محتود دیں اور یہ گھوڑ ابلقاء مجھے مستعاردے دیں۔ خدا کی شم!اگرانلدنے مجھے زندہ اور سالم رکھا تو میں واپس آکرانیڈ نے مجھے زندہ اور سالم رکھا تو میں واپس آکرانے یاؤں میں بیڑی پہن لول گا''۔

. انہوں نے کہا''میرااس ہے کوئی تعلق نہیں ہے'اس (انکار) پراس نے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے بیاشعار پڑھے۔

## ابومجن کے اشعار:

- ۔ ا۔ میرے لیے بیرنج وغم کیا کم ہے کہ جب گھوڑ ہے نیز وں کے ساتھ دوڑ رہے ہوں اس وقت میں زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا بیٹھار ہوں۔
- ۲۔ جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تولوہے (کی بیڑیاں) مجھے روک لیتی ہیں ٔ حالانکہ میرے سامنے گرنے اور مرنے سے ایسے مناظر
   پیش ہوتے ہیں جو ریکارنے والے کو بہر ہ کر دیتے ہیں۔
- س میں بہت مال دارتھا اور میرے بھائی بھی بہت تھے گراب انہوں نے مجھے ایسی حالت میں تن تنبا چھوڑ دیا ہے جیسے کدمیرا کوئی بھائی نہیں ہے۔
- سم۔ میں نے اللہ سے یہ پختہ عہد کیا ہے جسے ہرگز نہیں توڑوں گا کہا گر مجھے رہا کر دیا جائے تو میں شراب فروش کی دوکان کے پاس نہیں پھٹکوں گا''۔

## ابومجن کے کارناہے:

اس پر حضرت سکنی نے فر مایا'' میں نے اللہ سے استخارہ کیا ہے ٔ اور تمہارے معاہدے کو ماننے کے لیے تیار ہوں'' یہ کہہ ک

انہوں نے اسے چھوڑ دیا مگرییفر مایا' بلقاء گھوڑ امیں تنہیں نہیں دول گی''اس کے بعدوہ اپنے گھر چلی گئیں۔

ابو مجن بی تین گوڑا کھوڑا کھوڑا کھوڑا کھوڑا کھوڑا کہ اس کے اس دروازے سے نکال کرلے گیا جوخندق کے قریب تھا۔ وہ اس پر سوار ہوکر اور میں بازوکی فوج) پر جملہ میں بازوکی فوج) کے قریب بینج کر نعر ہ تکبیر بلند کرنے لگا۔ اس کے بعداس نے دشمن کے میسر ہ (بائیں بازوکی فوج) پر جملہ کردیا۔ و، دونوں صفول کے درمیان اپنے نیزے اور جملہ کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کی بائیں بازوکی فوج (میسرہ) کے پیچھے سے نکل کر گیا اور نعر ہ تکبیر بلند کر کے دشمن کے میمنہ پر جملہ کردیا۔ وہ دونوں صفوں کے درمیان اپنے نیزے اور جمنیاروں کے ساتھ جنگ کرد ہاتھا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے مرکزی فوج (قلب) کے پیچھے سے گیا اور وہاں سے بھی اسی طرح جملہ کرتا رہا۔ وہ دشمن پر گرجتے ہوئے زور دار حملے کررہا تھا جس پر مسلمانوں کو تجب تھا کیونکہ وہ اسے پہچا نے نہیں تھے اور نہ انہوں نے حملہ کرتا رہا۔ وہ دشمن پر گرجتے ہوئے زور دار حملے کررہا تھا جس پر مسلمانوں کو تجب تھا کیونکہ وہ اسے پہچا نے نہیں تھے اور نہ انہوں نے اس کودن کے وقت دیکھا تھا۔ بعض مسلمانوں کا بیرخیال تھا کہ بیر حضرت ہاشم کے ہراول دستے کا آ دی ہے یا خود حضر ت ہاشم ہیں۔ حضر ت سعد رہن الشخان کی جیرانی:

حضرت سعد بن القنائحل کے او برے جھکے ہوئے مسلمانوں کی فوج کی تگرانی کررہے بھے انہوں نے اسے دیکھ کریہ فرمایا''اگر ابو مجن قید نہ ہوتا تو میں بیہ کہتا کہ وہ ابو مجن ہے اور بیگوں میں ابو مجن قید نہ ہوتا تو میں بیہ کہتا کہ وہ ابو مجن ہے اور بیگوٹ ابتقاء ہے''۔کسی کی بیرائے تھی کہ''اگر حضرت خضر (عالیاللہ) جنگوں میں شریک ہو سکتے ہیں تو ہم بیہ کہتے کہ بلقاء کھوڑے کے مالک حضرت خضر ہیں''۔کوئی بیہ کہدر ہاتھا''اگر فرشتے براہ راست جنگوں میں شریک ہوتے تو ہم بیہ کہتے کہ ایک فرشتے ہماری حوصلہ افزائی کررہا ہے''۔ابو مجن کا کوئی تذکرہ نہیں کررہا تھا اور نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور آسکا کیونکہ ان کے خیال میں ابو مجن قید میں تھا۔

## ابونجن کی واپسی :

جب آدهی رات ہوگئ تو اہل فارس نے جنگ بند کر دی اور مسلمان بھی لوٹ آئے اس وقت ابو نجن بھی جس دروازے سے فکل تھا'اس دروازے ہے کل کے اندر چلا گیا۔اس نے گھوڑے کو ہاند ھااورا پنے پاؤں میں بدستور بیڑیاں ڈال لیس اس کے بعد اس نے بیاشعار کیے:

#### اشعار:

- ا۔ قبیلہ بنوثقیف کی فخر کے بغیر میا چھی طرح جانتا ہے کہ ہم شمشیر زنی میں بہتر ہیں۔
- ۔ ہمارے پاس ان سب سے زیادہ کمل زر ہیں موجود ہیں جس وقت لوگ جنگ کے لیے کھڑے ہونے کو پہند کریں تو اس وقت ہم مسب سے زیادہ صابر ہوتے ہیں۔
  - · سو۔ ہم روزاندان کے دفد بنتے ہیں اگر وہ میہ بات نہ جانتے ہوں تو اس کے بارے میں کسی واقف کارہے پوچھے لیں۔ ·
  - ۳۔ جنگ قادسید کی شب کووہ مجھے نہیں بچان سکے اور میں نے بھی اپنے نکلنے اور حملہ کرنے کے راز سے انہیں آگا نہیں کیا۔
  - . ۵۔ اگر مجھے قید میں رکھا گیا ہے تو بیرمیری آ زمائش ہے تا ہم اگر مجھے رہا کر دیا جائے تو میں انہیں (دشمن کو)موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ محمد رور

حضرت سلمی نے اس سے بوچھا' دختہیں کس جرم میں قید کیا گیا ہے' وہ بولا:'' خدا کی تتم! مجھے کسی حرام چیز کے کھانے یا پینے

ے جرم میں قیدنمیں کیا گیا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عبد جا بلیت میں شراب پیتا تھا اور چونکہ میں شاعر ہوں'اس لیے (اس کے برے میں) کچھاشعار میری زبان سے بے اختیارنکل گئے۔جس میں شراب کی تعریف کی گئی تھی اس کی وجہ سے جھے مقید کیا گیا ہے۔ میں نے بیا شعار کہے تھے:

۔ جب میں مرجاؤں تو مجھے انگور کی جڑئے قریب دفن کرنا' تا کہ مرنے کے بعداس کی رکیس میری بڈیوں کوسیراب کرتی رہیں۔ ۱۔ مجھے ویران جنگل میں دفن نہ کرنا کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ مرنے کے بعداس کا ذائقہ نہیں چکھ سکوں گا۔

ابوجن كى ربائى:

ر ہوں ں رہیں. حضرت سلمی یوم ارماث سے پہلے کی شام سے حضرت سعدؓ سے (ندکورہَ بالا گفتگو کی وجہ سے) ناراض تھی مگر (ابو مجن کی خاطر) وہ اس واقعہ کے بعدا گلے دن صبح کو حضرت سعدؓ کے پاس آئٹیں اوران سے سلح کر لی اورانہیں ابومجن کا واقعہ سایا۔ حضرت سعدؓ نے اس کو بلا کر رہا کر دیا اور فر مایا:

'' جاؤ میں تنہمیں کسی بات پراس وقت تک نہیں پکڑوں گاجب تک کہتم عملی طور پراسے انجا منہیں دو گے''۔'

ابومجن ﴿ نِے بھی (وعدہ کرتے ہوئے ) کہا:

· · میں بھی اپنی زبان کوکسی بری چیز کی تعریف میں آلودہ نہیں کروں گا''۔



بابهما

## يوم عماس

محمہ' طلحہٴ زیاداورابن مخراق قبیلہ طے کے ایک شخص کے حوالے ہے بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ کا تیسرا دن شروع ہوا تو مسلمان اور اہل عجم اپنے اپنے مورچوں پرموجود تھے۔اس جنگ میں مسلمانوں کے سخت زخی سمیت دو ہزار سپاہی شہید ہوئے اور مشرکوں کے دیں ہزار سپاہی مارے گئے۔

## شهدا وي تجهيز وتدفين:

حضرت سعدٌ بن آبی وقاص نے تھم دیا تھا کہ جو چاہے وہ شہداء کوٹسل دے اورا گرلوگ چاہیں تو وہ اپنے شہداء کوانہی کے خون میں (غسل دیئے بغیر) فن کر سکتے ہیں۔ لہٰذامسلمانوں نے اپنے شہیدوں کی لاشیں حاصل کیں اورانہیں پیچھے کی طرف روانہ کر دیا اور جولوگ ان لاشوں کو جمع کررہے تھے اور وہ انہیں قبرستان کی طرف لے گئے اور جوخطرنا کے طور پرزخی تھے' انہیں مسلم خواتین کے سپر دکیا جارہا تھا۔ شہداء کے نگراں حاجب بن زید تھے۔ عورتوں اور بچوں نے گذشتہ دو دنوں میں قبریں کھودیں اوران میں جنگ قادسیہ کے ڈھائی ہزار شہداء دفن کیے گئے۔

حاجنب بن زیداورشہداء کے اعز ہ اور رشتہ دارغریب اور قادسیہ کے درمیان تھجور کے ایک درخت کے پاس سے گذر ہے جو اس زیانے میں وہاں تن تنہا تھجور کا درخت تھا۔ زخی مسلمان اس کود کیچے کر بہت خوش ہوئے اور وہ اس کے سابیمیں بیٹھ کر اس کی تعریف میں اشعار کہنے گئے۔

## حضرت تعقاع من الله كي مدايات:

م محمد طلحہ اور زیاد بیان کرتے ہیں کہ حضرت قعقاع رہی گئے: رات بھر اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیتے رہے کہ وہ اپنے انہی مور چوں کوسنجالے رہیں جن پروہ گذشتہ کل ڈٹے ہوئے تھے۔اس کے بعدوہ فرمانے لگے۔

'' جب آفناب طلوع ہوجائے توتم سوسو کے دہتے میں حملہ کرنے کے لیے جاؤ۔ جب سوکا ایک دستہ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس کے بعد سوسیا ہیوں پرمشتمل دوسرا دستہ جائے اگر ہاشم (جوشام سے بھیجی ہوئی فوج کے سپہ سالا رہتھے) آجا کیں تو بہت بہتر ہے' درنے تم ہی اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں جوش وخروش اورامید کے جذبات کی تجدید کرتے رہو۔

انہوں نے حسب بدایات ایساہی کیا اور کسی کوان کی بیچال محسوس تک نہ ہوئی۔

## ميدان مين وشمن كي لاشين:

جب مجمج ہوئی تو مسلمان سپاہی اپنی موریے پر چلے گئے انہوں نے اپنے شہیدوں کو حاجب بن زید کے حوالے کر ویا تھا۔ مشرکوں کے مقتولین ابھی تک دونوں صفوں کے درمیان پڑے ہوئے تھے وہ اپنے مردوں کے پاس نہیں جاتے تھے لہٰذاان مقتولین کی (میدان جنگ میں)موجودگی مسلمانوں کے حق میں مفید ثابت ہوئی اوراس ہے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں تقویت پنجی۔

## حضرت قعقاع مناتثة كي تدبير:

جب آفق بطلوع ہوا تو حضرت قعقاع بڑا ٹیز سوار دستوں کی گمرانی کررہے تھے جب ان کے گھوزے آگے بڑھے تو انہوں نے نعر وَ تکبیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے بھی جواب میں نعر وَ تکبیر کہااور وہ سمجھے کہ امدادی فوج آگئی ہے۔ حضرت عاصم بن عمر و نے بھی بدایت کی تھی کہ ان کی فوج بھی ایبا کرے چتانچہ وہ خفافی کی طرف ہے آئی۔ اس کے بعد شہسوار آگے بڑھے اور اپنے فوجی دستوں میں منقسم ہو گئے اور شمشیر زنی و نیز بازی شروع ہوگئی۔ مسلمانوں کی فوجی کمک لگا تار آر بھی تھی۔

## حضرت باشم كي آمد:

#### تیراندازی کا کمال:

حضرت ہاشم جب مرکزی فوج (قلب) میں پہنچ تو انہوں نے نعر ہ تکبیر بلند کیا اوران کے ساتھ مسلمانوں کے بھی نعر ہ تکبیر بلند کیا وہ اوران کے ساتھ مسلمانوں کے بھی نعر ہ تکبیر بلند کیا وہ اپنے مور چوں پر پہنچ چکے تھے۔حضرت ہاشم نے ہدایت کی کہ جنگ کا آغاز سواروں کی گڑائی سے کیا جائے 'پھر تیرا ندازی ہو گی۔ پھر انہوں نے اپنی کمان پر تیر چٹ ھایا اور لوگوں سے کہنے گئے'' تمہارے خیال میں میرا تیر کہاں تک پہنچ گا؟'' وہ بولے'' عتیق تک پہنچ گیا۔اس طرح کئی مرتبدان کے تیرو ہاں تک پہنچ ترہے۔

ماتھیوں کی وو بارہ فوج:

مشرکین رات بھرا پنے (ہاتھیوں کے ) صندوقوں اور ہودوں کو درست کرتے رہے تا آ نکہ انہوں نے انہیں درست کر لیا اور وہ اور اپنے مور چوں پر آ گئے ہاتھیوں کو بھی وہ لے آئے۔ پیدل فوج اس بات کی حفاظت کر رہی تھی کہیں ان کے ہودوں کو شدکا نہ دیا جائے پیدل فوج کی دستہ کا قصد کرتے تھے تو وہاں ہاتھی اور ان کی فوج بھیج جائے پیدل فوج کی حفاظت کے لیے سوار فوج تھی جب وہ مسلمانوں کے فوجی دستہ کا قصد کرتے تھے تو وہاں ہاتھی اور ان کی فوج بھیج دیتے تھے تا کہ مسلمانوں کے گھوڑے بدک جا کیں۔ مگر گذشتہ دنوں کی طرح وہ خراب کا رروائی نہیں کر سکے۔ کیونکہ جب ہاتھی تن تنہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے تو وہ گھرا جاتا ہے مگر جب اس کے چاروں طرف آ دمی ہوتے ہیں تو وہ مانوس رہتا ہے۔ بہر حال جنگ اسی طرح جاری رہی یہاں تک کہ دن ڈھل گیا۔

#### محمسان کارن:

یوم عماس میں شروع سے لے کر آخر تک نہایت گھسان کارن پڑا۔اس میں عرب وعجم دونوں کا پلیہ بھوری تھا۔اس کی وجہ پیقی کہ معمولی سے معمولی بات بھی لوگ پز دگر د تک پہنچا دیے تتھاور وہ انہیں امدادی کمک بھیجنا تھا جس سے اہل فارس کو تقویت پہنچی تھی۔ اگراں تدمسلمانوں کی اس تدبیر سے مددنہ کرتا جو حضرت قعقاع بڑاٹھنے نے ان دونوں دنوں میں اختیار کی تھی تو مسلمان شکست کھا جاتے۔

اشمرکی فوج

المبرادی بھی تفا۔ یہ لوگ برموک اور دمثق کی فتح کے بعد آئے تھے۔ حضرت ہاشم نے جلدستر سپاہی حملہ کرنے کے ساتھ قیس بن مکشوح المبرادی بھی تفا۔ یہ لوگ برموک اور دمثق کی فتح کے بعد آئے تھے۔ حضرت ہاشم نے جلدستر سپاہی حملہ کرنے کے لیے بجوائے۔ ان میں سعید بن عمران البمد انی بھی شامل تھے۔ مجالدروایت کرتے ہیں کے قیس بن ابی حازم حضرت ہاشم کے آگے کے دیتے میں حضرت معتقاع بن اللہ کے ساتھ تھے۔

عصمة الواجلى جو جنگ قادسيه ميں شريك تھے روايت كرتے ہيں كەحفرت ہاشم شام سے اہل عراق كولے كرآئے انہوں نے جلدا كي فوجى دستہ تملہ كے ليے بھيجا جس ميں ابن المكشوح بھى شامل تھا۔ جب وہ قريب پہنچ تو ان كے ساتھ تين سوسپا ہى تھے وہ اس وقت پہنچ جب مسلمان اپنے جنگى مورچوں پر ڈٹے ہوئے تھے لہذا وہ بھى ان كى صفوں ميں شامل ہوگئے۔

. شدیدترین جنگ:

حضرت معنی بیان کرتے ہیں کہ جنگ کا تیسرادن یوم عماس تھا۔ قادسیہ کی جنگوں میں اس سے زیادہ شدید جنگ کو کی نہیں ہوئی اس میں فریقین ہم پلہ تھے اور ہرفریق اپنے نقصانات پرصابروشا کرتھا۔ مسلمانوں کوبھی اس جنگ میں اتنا ہی نقصان پہنچا جس قدر کا فروں کونقصان پہنچا تھا۔

، رین دست ، بن میں استعدر واپت کرتے ہیں کہ حضرت ہاشم بن عتبہ یوم عماس میں قادسیہ آئے۔وہ گھوڑے کے بجائے گھوڑی پر سوار ہوکر جنگ کررہے تھے۔ جب وہ اشکر میں پنچے تو انہوں نے ایک تیر چلا یا جوان کی گھوڑی کے کان کو جا کرلگا۔انہوں نے کہا''اس بات پرافسوس ہے' تمہارے خیال میں میرا تیرکہاں تک پہنچ سکتا ہے؟''۔

لوگوں نے کہا''ایسے اور ایسے مقام تک''اس پر وہ گھوڑی ہے اتر آئے اور اسے چھوڑ کرتیر چلانے لگے تو وہ اس جگہ پہنچ جہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے کہا تھا مجھ' طلحہ اور زیاد کی روایت ہے کہ وہ میمند میں تھے۔ ابو کبران حسن بن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ قیس بن المکشوح کہتے ہیں کہ ان کی شام ہے آ مد حضرت ہاشم کے ساتھ تھی۔ انہوں نے اپنے قریب کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوکریے تقریر کی:

قيس کي تقرير:

''اے اقوام عرب! خداوند تعالی کا بیر احسان ہے کہ اس نے تہمیں مسلمان بنایا اور حضرت محمد میں آئے کے ذریعے تہمیں عزت بخشی اور تم خداکی مہر بانی ہے بھائی بھائی ہوگئے ۔ تہماری دعوت ایک ہا اور تم متحد ہوگئے ہو حالا نکداس سے پہلے تم میں سے ہرایک دوسرے پر شیر کی طرح تملی کرتا تھا اور ایک دوسرے پر جھیڑ ہے کی طرح جھیٹتا تھا اگرتم اللہ (کے دین) کی مدد کروگے تو اللہ تہماری مدو کر رکا یا ہے کر ایا ہے کہ اور وہ تمہارے ہاتھوں فارس کو فتح کرائے گا جب کہ تمہارے بھائی اہل شام کے ذریعے اللہ تع لی نے شام کو فتح کرایا ہے اور وہاں کے سرخ محل دقصور اور سرخ گھوڑوں پر مسلمان قابض ہوگئے ہیں'۔

حضرت عمرو بن معد ميكرب كي شُمشيرز ني: `

<u>ے طرحت</u> علی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر و بن معدی کرب نے فر مایا: میں ہاتھیوں اور اس کے ارد گر د کی فوج پر ہاتھیوں حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر و بن معدی کرب نے فر مایا: میں ہاتھیوں اور اس کے ارد گر د کی فوج پر ہاتھیوں کی فوج ہے تملہ کرنے والا ہوں'تم جھے قربانی کا جانور بجھ کرنے چھوڑ دیٹا اگرتم (میری مدد کے لیے) دیر ہے آئے تو ابوتور (میرا) کا کام تمام ہوج نے گا۔ پھر تہ ہیں ابوتو رجیبیا (شہوار) کہاں ملے گا۔ اگرتم میر ہے پاس پہنچ گئے تو تم میر ہے ہاتھ میں آلموار دیکھو گئے۔ کام تمام ہوج نے گا۔ پھر تم میں ابوتو رجیبیا (مسلمانوں نے کہ کر دوغبار چھا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے (مسلمانوں یے کہ کر دوغبار چھا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے (مسلمانوں نے کہ '' تم کیا انتظار کر رہے ہو؟ اگرتم نے اسے کھو دیا تو یوں مجھو کہ مسلمانوں نے اپنے ایک بہت بڑے شہوار کو ہاتھ سے کھو دیا '۔ اس کے بعد انہوں نے ل کر حملہ کیا تو مشرکین نے انہیں (حضرت معدی کرب کو) نیز سے سے زخمی کرنے کے بعد چھوڑ دیا وہ اس وقت بھی گوار سے حملہ کرر ہے تھان کا گھوڑ ابھی زخمی ہوگیا تھا۔

جب حضرت عمر و بن معدی کرب نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ اہل فارس انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو انہوں نے ایک ایرانی کے گھوڑ ہے گھوڑ ہے کو حرکت دی تو وہ بے جین ہو گیا' اس وقت اس ایرانی نے حضرت عمر وکو دیکھا اور وہ ان کے مقابلہ کے لیے آیا' مسلمانوں نے بھی اسے دیکھ کر گھیر نیا اس پر وہ گھوڑ ہے سے اتر کر ان کے ساتھیوں سے بات چیت کرنے لگا۔ حضرت عمر و نے کہا'' مجھے اس کی لگام دے دو' ان کے ساتھیوں نے ان کے ہاتھ میں لگام دے وی تو وہ اس پر سوار ہو گئے۔

#### شبر بن علقمه كاكارنامه:

اسود بن قیس بیان کرتے ہیں کہ اس کے ہزرگوں نے جو جنگ قادسہ پیس شریک ہوئے سے بہ بیان کیا ہے کہ جب پوم عماس شروع ہوا تو اہل فارس کا ایک شخص نکا۔ جب وہ دونوں صفوں کے درمیان پہنچا تو وہ چلانے لگا اور گرج کر بولا''کون متا بلے کے لیے آر ہائے' اس وقت مسلمانوں میں ہے ایک شخص نکلا جے شہر بن علقہ کہا جاتا ہے وہ نہایت پہنے قد اور بدصورت تھا۔ وہ بولا''اے مسلمانو! اس شخص نے تبہارے ساتھ انصاف کیا ہے گرکسی نے اس کا جواب نہیں دیا اور نہ کوئی اس کی طرف نکلا۔ ضدا کی قسم! اگرتم مسلمانو! اس شخص نے تبہارے ساتھ انصاف کیا ہے گرکسی نے اس کا جواب نہیں دیا اور نہ کوئی اس کی طرف نکلا۔ ضدا کی قسم! اگرتم بھے حقیر نہ جھوتو میں اس کے مقابلے کے لیے نکل سکتا ہوں'۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی اس کوئیں منع کر رہا ہے تو وہ اپنی تلوار اور نیزہ لیے گر وہ از کر اس کے مقابلے کے لیے آیا۔ انہوں نے اس اٹھا لیا اور وہ اس کے سینے نیزہ لیے گرآ گے بڑھا۔ ایرانی اسے دیکھ کر چلایا پھر وہ از کر اس کے مقابلے کے لیے آیا۔ انہوں نے اس اٹھالیا اور وہ اس کے سینے کہ گران کوئی کر نے کے لیے تلوار نکالی تو گھوڑ ابدکا اور وہ بھی اس کے ساتھی چلانے کی تو وہ ہو لیے'' ہم جس قدر وہا بول کوئی میں اس کی ساتھی چلانے کی تو وہ ہو لیے'' تم جس قدر وہا ہو اس کے تا تھا کہ اس کے ساتھی چلانے کو وہ ہو لیے'' تم جس قدر وہا ہو اس کے تمام سامان پر بجند کر اپنے بھر وہ مسامان کے کہ کر انہوں نے اسے قبل کر دیا اور وہ تھا کہ تو وہ ہو لیے'' خبر کے وقت لے کر آئا'' چنا نچوہ اس اس کے تمام سامان پر بجند کر لیا بھروہ وہ اس کے تمام سامان پر بجند کر دیا۔ اس کے تمام سامان پر بحد لیتا ہے تو وہ اس کا بمور ہوں کے اس سامان کو بارہ برار میں فرو وہ سامان کو تک کر دیا۔

## ماتھیوں کی تباہی کا طریقہ:

انہوں نے ہاتھیوں کے بارے میں دریافت کیا کہ ہاتھیوں کے آل ہونے کے مقامات کیا ہے؟''انہوں نے کہ'' سونڈ اور آئکھیں میں ان کے بعد وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں' اس کے بعد حضرت معدؓ نے عمر و کے دونو ں فرزند قعقاع اور عاصم کو بیہ پیغام بھیجا۔'' تم رونوں مجھے سفید ہاتھی ہے نجات دلاؤ'' یہ ہاتھی ان کے سامنے تھا۔اس طرح حمال اورائیل کوکہلا بھیجا کہ وہ دونوں اپنے سامنے کے

سونڈ اور آئکھوں برحملہ:

حضرت قعقاع اورحضرت عاصم جبيةًا نے دوسخت نيزے ليے اور گھوڑ سواروں اور پيدل فوج کوڪم ديا کہ وہ اس ہاتھی کو گھير لیں۔حمال اور ابیل نے بھی اینے ہاتھی کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کیا جب وہ دونوں ہاتھی چاروں طرف سے گھر گئے تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگے تواس وقت حضرات قعقاع اور عاصم نے سفید ہاتھی کی آئکھوں میں نیزے گھونپ دیئے۔ ہاتھی نے گھبرا کراپنے فیل بان كوگراديا اوراين سونڌ لئكائي تو حضرت قعقاع بڻائين نے تلوار ماركراہے ً اديا۔ادروہ اپنے بہلو كے بل جا گرا' ہاتھي پر جوسوار تھے وہ سب مارے گئے۔اس طرح حمال نے حملہ کیا اور انہوں نے ابیل سے کبا'' یاتم اس کی سونڈ پرتلوار مارواور میں اس کی آ کھے میں نیز ہ گھو نپوں یاتم اس کی آئکھ پر نیز ہ مارواور میں اس کی سونڈ پر تکوار ماروں'' ا<sup>بیا</sup> ، نے تکوار کے حملے کو پسند کیا۔ تو حمال نے ہاتھی پراس وفت جملہ کیا جب وہ اینے جاروں طرف کے لوگوں کو دیکھنے میں مشغول تھا' اس وفت انہوں نے اس کی آ تکھے میں نیز ہ گھونپ دیا تووہ د بک کر بیٹے گیا پھروہ سیدھا ہوا تو ابیل نے تلوار ماری اس وقت اس نے سونڈ نکالی جب اس کے فیل بان نے انہیں دیکھا تو اس نے کلہاڑی ہےان کی ٹاک اور پیشانی کورخمی کردیا۔

برے ہاتھیوں کی تباہی:

حضرت شعمی روایت کرتے ہیں کو قبیلہ اسد کے دوافراد نے جن کا نام ابیل اور حمال ہے۔ یوں کہا'' اےمسلمانو! کون سی موت بخت ہے؟''وہ بولے''اس ہاتھی پرحملہ کیا جائے۔اس پرانہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے اوراپینے سامنے کے ہاتھی پرحملہ کیا اوران دونوں میں ہےا کیے نے ہاتھی کی آئکھ میں نیزہ مارا تو ہاتھی اپنے پیچھے کہ آ دمیوں کوروندنے لگا۔ دوسر شے خض نے اس کی سونڈ ح پر تلوار ماری تو قبل بان نے ان کے مند پر کلہاڑا مارا' لہذا حمال اور ابیل وہاں سے چلے گئے۔حضرت قعقاع برناٹنڈ اور ان کے بھائی نے بھی اپنے سامنے کے ہاتھی پر حملہ کیا ان دونوں نے اس ہاتھی کی دونوں آئٹھیں چھوڑ دیں اور اس کی سونڈ کاٹ دی تو وہ ہاتھی حیران و پریشان دونو ں صفوں کے درمیان پھرتا رہا۔ جب وہ مسلمانوں کی صفوں کی طرف آتا تو وہ اسے زخمی کر دیتے تھے اور جب وہ مشرکوں کی صفوں کی طرف جاتا تو وہ اسے ہٹادیتے تھے۔

بالتحيول ميں بھگدڑ:

<u>حضرت شعمی</u> کی دوسری روایت ہے کہان ہاتھیوں میں دو ہاتھی بہت ممتاز تھے۔ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں نے ان دو بڑے ہاتھیوں کے ساتھ قلب ( مرکزی فوج ) پرحملہ کیا تو حضرت سعدؓ نے قعقاع اور عاصم کو جوقبیلے تمیم ہے تعلق رکھتے تھے' نیز حمال اور ا بیل کو جوقبیلہ اسد ہے تعلق رکھتے تھے ان دونوں ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے آگے کے واقعات پہلی روایت کے مطابق میں مگراس پر مزیداضافہ ہیہے'' دونوں ہاتھی سور کی طرح چلا رہے تھے۔اس کے بعدوہ ہاتھی جو کانا ہو گیا تھا' پیٹے موڑ کر بھا گا اور نہر

عتیق میں کودیڑا' دوسرے ہاتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی اوروہ ایرانیوں کی صفوں سے نکل گئے اوران ہاتھیوں نے بھی اس کے پیچیے چل کر نہرعتیق کوعبور کیااورا پنے ہودوں سمیت برائن پہنچ گئے۔اور جو ہاتھیوں پرسوار تھے ُوہ سب ہلاک ہو گئے۔ تکواروں کی شدید جنگ:

محر طلحاورزیادروایت کرتے ہیں کہ جب ہاتھی چلے گئے اور صرف مسلمان اور اہل فارس ہاتی رہ گئے تو اس وقت دن ڈھل چکا تھا اس وقت مسلمان اور اہل فارس ہاتی رہ گئے تو اس وقت دن ڈھل کر ہے۔ چکا تھا اس وقت مسلمانوں نے پھر شدید حملہ کیا اور ان کی حفاظت انہی شہواروں نے کی جودن کے ابتدائی حصے میں جنگ کر ہے۔ ان کی بدولت مسلمانوں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا یہاں تک کہ وہ شام تک تلواروں سے جنگ کرتے رہے اور فریقین کا بلہ برابر رہا۔ اس کی وجہ پھی کہ جب مسلمانوں نے ہاتھیوں کا خاتمہ کیا تو اونٹوں کے دیتے قائم ہوگئے تھے اور ان کے ذریعے مقابلہ ہوتا رہا تھا۔ للہ الہر بر:

سے مرقب اللہ اور زیادروایت کرتے ہیں کہ جب لڑائی میں شام ہوگئ تو رات میں بھی نیز ہ بازی ہوتی رہی اور گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی \_ فرزی ہوتی رہی اور گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی \_ فریقین جنگ پر ڈیٹے رہے اس لیے دونوں ہم پلہ رہے ۔ اس رات کولیلۃ البریر کہا جاتا ہے اس کے بعد قادسیہ میں رات کے وقت کوئی جنگ نہیں ہوئی ۔

### حفاظتی دسته:

عبدالرحمٰن بن جیش روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعدؓ نے لیلۃ الہریر میں حضرت طلیحہ اور عمر کولٹکر کے نیچلے جھے کی طرف جیجا' تا کہ وہ دونوں وہاں محافظ کی حیثیت ہے رہیں ایسا نہ ہو کہ دیٹمن اس طرف سے حملہ کرے۔ آپ نے انہیں میہ ہدایت دی تھی''اگرتم دیکھو کہ دیٹمن تم سے پہلے وہاں پہنچ گیا ہے تو تم ان کے سامنے اثر واورا گرتم انہیں وہاں نہ دیکھوتو میرے دوسرے تھم کے آنے پروہیں تھیم ہے رہو''۔

بر مستری میں اور میں اللہ کو بیہ ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ سابق مرتدوں کے سرداروں کوسومسلمان سپاہیوں کے دستے پر افسر نہ مقرر کریں۔

۔ جَب وہ دونوں نثیبی حصے میں پہنچ تو انہوں نے وہاں کی کؤئیں دیکھا۔اس وقت حضرت طلیحہ نے کہا'' اگر ہم یہاں پانی میں گھس کراسے پارکرلیس تو ہم اہل مجم پران کے پیچھے ہے حملہ کر سکتے ہیں''۔حضرت عمرو نے کہا' دنہیں ہم نچلے حصے کوعبور کریں''۔ حضرت طلیحہ نے کہا'' جومیں کہدرہا ہوں وہ مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے''۔

حضرت عمرونے کہا''آپ مجھے اس چیز کی طرف بلارے میں جومیری طاقت سے باہر ہے'۔

### عمرو کی واپسی:

ر البذادونوں الگ الگ ہوگئے۔ حفرت طلیحہ دشمن کے نشکر کی طرف نہرعتیق کے پیچھے سے تنہاروانہ ہوئے اور حفرت عمروا پنے ساتھیوں کے ساتھ نچلے حصے کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے حملہ کیا اور ایرانیوں نے بھی ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت سعد بخاتین کوان دونوں کے بارے میں اندیشہ لاحق ہوگیا تھا اس لیے ان دونوں کے پیچھے آپ نے قیس بن المکشوح کوستر سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ یہ ان سرداروں میں سے تھے جنہیں سو سے زیادہ سپاہیوں کا افسر بنانے سے روکا گیا تھا۔ آپ نے بیفرہ میا'' اگرتم ان لوگوں سے مل جاؤ

تو تم ان کے سردار ہو' وہ ان کی طرف روانہ ہوئے جب وہ پانی کی ندی کے قریب آئے توانہوں نے دیکھا کہ مسلمان عمرواوران کے ساتھیوں کے بغیر حملہ کرر ہے ہیں۔ انہوں نے ان کواس کام سے روک دیااس کے بعد قیس حضرت عمرو کے پاس آ کرانہیں ملامت کرنے لگے۔ اس پروہ دونوں جھگڑنے لگے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا'' قیس کوتم پرامیر مقرر کیا گیا ہے' اس پروہ خاموش ہو گئے' پھر کہنے سے بیس نے عہد جا ہلیت میں جنگ کی تھی'' یہ کہروہ مسمانوں کے فوجی کیمپ کی طرف وٹ آئے۔

### پیچھے ہے حملہ:

طلیحہ دشمن کے شکر کے پیچیے پہنچے تو تین د فعہ نعر ہائند کیا گھر چلے آئے۔ دشمن ان کی تلاش میں نکلے گرانہیں نہیں معلوم ہوسکا کہ وہ کہاں چلے گئے' وہ نچلے حصے کی طرف سے ہوتے ہوئے ندی عبور کر کے اپنے لشکر میں آگئے اور حضرت سعد بن تیز، کواس واقعہ سے مطلع کیا۔ مشرکوں پران کی تنہیر کا برااثر ہوا مگر مسلمان خوش ہو گئے کیونکہ دشمن کو رینہیں معلوم ہوسکا کہ وہ کون تھا۔

قد امنة الکا ہلی ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ بنو کا ہل بن اسد کے قلیلے کے دس بھائی جنہیں بنوحرب کہا جاتا تھا۔اس جنگ میں شریک تنصان میں سے بعض رجز بیا شعار پڑھ کرنہایت جوش وخروش کے ساتھ جنگ کررہے تھے۔ان میں سے ایک شخص کی ران (جس کا نام عفاق تھا) زخمی ہوگئی اور وہ اس ضرب سے جاں پر نہ ہوسکا۔

حمید بن ابوشجار راوی ہے کہ حضرت سعد نے طلیحہ کوکسی کام کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا اور نہرعتی کوعبور کر کے دشمن کے شکر میں گشت کرنے گئے جب وہ نہر کے بند کے قریب کھڑے تھے تو انہوں نے تین دفعہ نعر کا تکبیر بلند کیا اس سے اہل فی رس خوف زدہ ہو گئے اور مسلمانوں کو بھی تعجب ہوا۔ وہ بیہ بات معلوم کرنے کے لیے دوڑ نے اہل عجم نے ان کے تعاقب میں آ دمی بھیجا ور مسلمان بھی اس برے میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ پھر وہ لوٹ آئے اور از سرنوصف بندی کی انہوں نے ایسے کام کا آغاز کیا جو گذشتہ تین دن میں نہیں شروع کیا گیا تھا اس وقت حضرت طلیحہ کہدر ہے تھے" تم اس آ دمی کو نہ چھوڑ و جو تمہیں کمزور کرنے کی کوشش کرئے"۔

### دوباره صف بندی:

#### باجازت تمله:

جب سواروں نے پیش قدمی کی تو انہوں نے ان پر تیراندازی کی مگروہ اپنے گھوڑوں پر سوار رہے پھر سواروں ہے ان کے فوجی دستوں کا مقابلہ ہوا۔ اس رات حضرت خالد بن قیم انتمیمی شہید ہو گئے۔ اس پر حضرت قعقاع نے اس مقام پر حملہ کیا' جہاں سے تیر اندازی کی گئی تھی۔ اس کے بعد جنگ چھڑگئی اور انہوں نے حضرت سعد وٹی تھڑ۔ کی اجازت کے بغیر حملہ کر دیا تھا۔ تا ہم حضرت سعد "نے فرمایا''اے اللہ تو انہیں معاف کر اور مدوفر ما۔ گوانہوں نے مجھے ہاجازت حاصل نہیں کی تا ہم میں نے انہیں اجزت وے دی ہے'۔

## صفوں کی ترتیب:

اس وقت اکثر مسلمان اپنے مور چوں پرموجود تھے سوائے ان چند فوجی دستوں کے جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ مسممانوں کی تین صفیں تھیں۔ ایک صف میں نیز ہ باز اور شمشیرزن 'پیدل فوج تھی۔ دوسری صف میں نیرانداز سیابی بھے تیسری صف میں گھوڑ سوار تھے جو پیدل فوج ہے آگے تھے۔ اس طرح میمند اور میسر ہ کا دل تھا۔ حضرت سعدؓ نے فر مایا'' پیجملہ قعقاع نے خود کیا تھا (میرانکم میہ ہے کہ ) جب تین تکبیر ہیں کہوں تو اس وقت تم کشکر کشی کرو'' جب انہوں نے نعر کا تھی جارگھ کے اور ان کی رائے کے مطابق عمل کیا۔ اس وقت جنگ حضرت قعقاع بڑا تھی اور ان کے ساتھیوں کے اردگر دش کررہی تھی۔

## قیس بن مبیر ه کی تقریر:

عمر و بن مرہ راوی ہیں کہ اس موقع پر حضرت قیس بن ہمیر ہ المرادی جوصرف ای رات شریک جنگ ہوئے تھے اور اس سے پہلے کی جنگوں میں شریک نہیں تھے' کھڑے ہوکراپنے قریب کے ساتھیوں سے یوں مخاطب ہوئے۔

"' " تنهارادشن جنگ کا طلب گار ہے اس معاطع میں امیر کی رائے پڑھل کرو۔ بیمناسب نہیں ہے کہ سواروں کے دستے پیدل فوج کے بغیر حملہ کر میں کیونکہ جب دشمن حملہ کر ہے گا اور اس وفت سواروں کے ساتھ پیدل فوج نہ ہوئی تو وہ ان کے گھوڑوں کو زخی کر دیں گے اور ان کی طرف پیش قدمی کرناممکن نہیں ہوگا۔ لہٰذا حملہ کے لیے تیار ہوجاؤ اور تکبیر کا انتظار کرواور مل کر حملہ کروخواہ اہل عجم کے تیر مسلمانوں کی صفوں میں گھس جا تھیں"۔

## در يدبن كعب كى تقرير:

مستنسیر بن بزیدراوی بین کدایک محض نے بیان کیا کدورید بن کعب انتھی کے پاس قبیلہ نخع کاعم تھا انہوں نے بی تقریری: ''مسلمان اشکر شی کے لیے تیار ہو گئے بین اس لیے مسلمانوں کو لے کر اللہ اور چھاؤنی کی طرف آ کے بڑھو۔ آج کی رات جوآ گے بڑھے گااس کا ثواب اس کی سبقت کے مطابق ہوگا۔ تم انہیں شہادت حاصل کرنے کی ترغیب دواور خوثی کے ساتھ موت کا استقبال کروکیونکہ اگرتم حیات جاوداں چا ہتے ہوتو اس کا بہی طریقہ ہورند آخرت تمہاراانتہائی مقصد ہے''۔

## حضرت اشعثٌ كا قول:

ا صلح کی روایت ہے کہ حضرت اشعث بن قیس نے فر مایا: ''اے اہل عرب! تمہار اوشمن تم سے زیادہ موت کا طالب اور جان قربان کرنے والہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اہل وعیال کی زندگی چاہتے ہوتو قتل ہونے سے نہ گھبراؤ کیونکہ شریفوں اور شہیدوں کی سے عین آرز و ہے''۔

## صبر کی تلقین:

عمرہ بن محمد روایت کرتے ہیں کہ حظلہ بن الربیج اورام اءالاعشار یوں مخاطب ہوئے''اے لوگو! تم جنگ کرواور جیسا ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرواور جومصیبت آپڑی ہے اس سے نہ گھبراؤ۔صبر سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں''۔حضرت طلیحہ' غالب' حمال اور تمام قبائل کے بہادر سرداروں نے بھی ای تتم کی تقریریں کیں۔

## حمله کرنے میں عجلت:

مرواورنسنر بن السری روایت کرتے ہیں۔ کہ ضرار بن الخطاب القرشی بھی آئے ہوئے تھے۔ لوگ حملہ کرنے کے لیے جعدی کررہے تھے اور حضرت سعد بھائٹن کی تکبیروں کا انتظار کررہے تھے اور ان کے بلند ہونے میں تاخیر محسوس کررہے تھے لہذا جب انہوں نے دوسری تکبیر کہی تو عاصم بن عمرو نے حملہ کردیا۔ یبال تک کہ وہ حضرت قعقاع بھائٹن کے ساتھ شامل ہو گئے ۔ قبید نحع نے بھی حملہ کر دیا اور سب لوگوں نے حضرت سعد رہی تی کہ کہ مانا اور تیسری تکبیر کے بعد وہ بھی حملہ میں شریک ہوگئے اور انتظار کیا۔ تیسری تکبیر کے بعد وہ بھی حملہ میں شریک ہوگئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور دخمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ مسلمانوں نے عشاء کی نماز پڑھ کر اس دات کا خوب استقبال کیا۔

## فتح ونصرت کی دعاء:

آبوطیبردوایت کرتے ہیں کہ نیلۃ الہریر ہیں مسلمانوں نے عام حملہ کیا اور حملہ کرنے میں حضرت سعد ؓ کے علم کا انظار نہیں کیا'
حضرت سعدؓ نے فر مایا''اے اللہ اتواس کو معاف فر ما اور اس کی مدد کرو''اس کے بعد آپ نے فر مایا'' میری رائے یہ ہے کہ جب میں
تین جگبیریں کہہ چکوں تو اس وقت تم حملہ کرو' جب آپ نے پہلی دفعہ نعر ہو تکبیر بلند کیا' تو قبیلہ اسد آگے بڑھا اس وقت آپ نے فر مایا
''اے القد تو ان کی مغفرت فر ما اور ان کی مدد کر ساری رات قبیلہ اسد کو نصرت حاصل ہو ۔ پھر آنہیں بتایا گیا کہ قبیلہ نخع نے حملہ کیا تو ان کی
آپ نے ان کے لیے بھی مغفرت اور نصرت کی دعاء ما تکی پھر بتایا گیا کہ قبیلہ بجیلہ نے حملہ کیا آپ نے فر مایا اے القد! تو ان کی
مغفرت فر ما اور ان کی دعگیری' جیلہ کیا ہی اچھا قبیلہ ہے' ۔ اس کے بعد قبیلہ کندہ نے حملہ کیا اور بتایا گیا کہ قبیلہ کندہ آگے بڑھا ہے تو
آپ نے ان کی بھی تعریف کی ۔ اس کے سالار ان اشکر جو آخری تکبیر کا انتظار کر رہے بھے' آگے بڑھے اور گھسان کی جنگ صبح تک ہوتی رہی اس جنگ کولیلۃ الہریر کہا جا تا ہے۔

### شد بدرین جنگ:

محمہ بن نوبرہ اپنے چپانس ابن الحلیس کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کدان کے چپا کہتے ہیں'' ہیں لیلۃ الہریہ میں شریک تھا۔ اس رات ہتھیا روں کے چلنے کی ایسی آ واز آ رہی تھی جیسا کہ لو ہارا پنے لو ہے کی چیزیں بنار ہے ہوں اور ان کے کام کی وجہ سے لو ہے کے بجنے کی آ وازیں آ رہی ہوں۔ جنگ کا سلسلہ صبح تک رہا۔ ان لوگوں نے زبر دست صبر واستقلال کا ثبوت ویا۔ عرب و مجم نے ایسی جنگ پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد حضرت سعد بھی رات بھر دعاء میں مشغول رہے۔ جب صبح ہوگئ تو فریقین نے جنگ بند کر دی۔ اس سے بیٹا بت ہوا کہ مسلمان سربلندر ہے اور انہیں غلبہ حاصل ہوا۔

#### قعقاع کے اشعار:

اعور بن بیان المنقر ی روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعدؓ نے اس رات جو پہلی آ واز سی جس ہے آخری نصف شب میں انہیں فتح کا ثبوت ملا' وہ حضرت قعقاع بن عمر وکی آ واز تھی جو بیا شعار پڑھ رہے تھے :

ا۔ ہم نے پوری جماعت کوتل کیا۔ ہم نے صرف چاریا نچ کوتل نہیں کیا ' بلکہ اس نے زائد کا کام تمام کیا۔

۲۔ ہم گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے شیر سمجھے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو دوسرے مجاہد بلالیتا ہوں۔ القدمیر ا

یروردگارہے۔ میں نے ہرجنگجو کی حفاظت کی۔

ليلة البريركي وجبتسميه:

۔ بریت ۔ بیت ۔ بیت ۔ بیت الرفیل روایت کرتے ہیں کہ مسلمان اس رات آغاز شب سے لے کرضیج تک نہایت بہا دری کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ رہے ۔ وہ زور سے نہیں بول رہے تھے بلکہ بہت آہتہ سے گفتگو کرتے تھے اس وجہ سے اس رات کانام لیلۃ الہریمشہور ہوگیا۔ جنگ کا کھیل:

مصعب بن سعدروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ٹنے بجاد کو جواس وقت نوعمر تھے۔ میدان جنگ کی طرف بھیجا کیونکہ اس وقت اور کوئی قاصد موجو دنہیں تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا'' تم جا کر دیکھومسلمانوں کا حال کیا ہے؟'' جب وہ واپس آیا تو آپ نے اس سے فرمایا''اے بیٹے تم نے کیاد یکھا؟'' وہ بولا'' میں نے دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں''۔

مسلح دشمن ہے جنگ:

عابس الجعفی 'اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بعثی کے مقابلہ بیں یوم عماس میں اہل عجم کے ایسے فوجی دستے تھے جو پور ہے طور پر سلح تھے وہ ان کے مقابلے پر آئے تو انہوں نے ان کا مقابلہ تلواروں سے کیا مگر انہوں نے دیکھا کہ تلواریں ان پر اثر نہیں کر رہی ہیں اس لیے وہ رک گئے۔ اس پر جمیعت نے پوچھا۔ 'دختہ ہیں کیا ہوگیا ہے؟''وہ بولے '' ہتھیاران پر اثر نہیں کر رہے ہیں''۔ وہ بولے 'ختہ ہیں میں حملہ کرکے دکھا تا ہوں اسے غور سے دیکھو'' یہ کہہ کر انہوں نے ان کے ایک عجمی سیاہی پر حملہ کیا اور نیز سے سے اس کی کمر تو ڑ دی۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گئے ' میں دکھا دوں گا کہ وہ تمہارے سامنے مرتے ہیں'' لہٰذاان سب نے مل کر حملہ کیا اور انہیں ان کی صفوں کی طرف لوٹا ویا۔

قبیله کنده کی بها دری:



## شب قا دسیه

محم طلحه اورزیا دروایت کرتے ہیں کہ جب لیلۃ البرایر کے بعد صبح ہوئی تولوگ بہت تھے ہوئے تھے۔ساری رات ان کی آئی کھ نہیں جھپکی تھی ۔ لبندا حضرت قعقاع بن تھ مسلمانوں میں گشت کرتے رہاور ہیے کہتے رہے''تھوڑی دیر کے بعد فتح مندی ہے۔تھوڑی دیر صبر کرو۔ کیونکہ نفرت صبر کے ساتھ ہے۔ لبندا گھبرا ہٹ پرصبر کوتر جیج دو۔ ان کے پاس سر داروں کی ایک جماعت انتھی ہوگئی۔وہ رستم کولل کرنے کا ارادہ کررہے تھے۔ صبح ہوتے ہی ان کے ساتھ وہ مل گئے جواس کے قریب تھے۔ قبائل کی بیرحاست دیکھ کر چند (بڑے) لوگ کھڑے ہوگئے۔ جن میں بہلوگ شامل تھے:

- (۱) قيس بن عبد يغوث (۲) اشعث بن قيس (۳) عمرو بن معد يكرب (۴) ابن ذوالهميس الختعي
  - (۵) ابن ذوالبرد بن الهلال ان لوگول في يتقرير كي :

حوصلها فزاءتقرير:

'' تمہارے دشمن اللہ کے معاملے میں تم سے زیادہ سرگر منہیں ہو سکتے ہیں اور نہ یہ مجمی موت کے مقابلے میں تم سے زیادہ دلیر بن سکتے ہیں اور ندتم سے زیادہ وہ دنیا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں''۔

اس پرمسلمانوں نے اپنے قریب کے دشمنوں پرحملہ کیا یہاں تک کہ وہ دشمنوں سے محتم کتھا ہو گئے۔ پچھ لوگ قبیلہ رہیج کے یاس پہنچے اور کہنے لگے:

''تم لوگ ایرانیوں سے زیادہ واقف ہواور گذشتہ زمانے میں ان کےخلاف سب سے زیادہ ولیری سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔آج تہمہیں اس بات سے کیا چیز روک رہی ہے کہتم اپنی سابقہ جراُت سے بڑھ چڑھ کر دلیری کا ثبوت دو''۔ ویثمن کی پسیائی:

جب دوپہر ہوگئ تو ہر مزان اور بیرزان سب سے پہلے اشخاص تھے جو پیچھے ہٹ گئے۔اس کے بعد دوسر بے لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ ید دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ ید دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ ید دونوں پیچھے ہٹ کرایک مقام پر جم گئے اور جب دو پہر ہوئی تو قلب (مرکزی فوج) کا مور چدخالی ہوگیا تھا اسنے میں گر دوغبار نمودار ہوا اور سخت آندھی چلی جس سے رستم کا تخت روال اڑ گیا اور وہ نہر عثیق میں گر گیا اور کچھلی ہواکی وجہ سے ان پر گردو غبار چھا گیا۔

رستم كاقتل:

حضرت قعقاع بھائیۃ اوران کے ساتھی رسم کے تخت تک پہنچ گئے تھے۔انہوں نے رسم کا پیتہ چلالیا تھا جب آندھی اس کا تخت روال اڑا کر لے گئی تھی تواس وقت رستم ان خچروں کے پاس کھڑا ہوا تھا جن پر مال لد کران دنوں آیا ہوا تھا۔رستم ایک خچراوراس کے سامان کے زیرسا پی تھا۔لہٰذا ہلال بن علفہ نے اس سامان پرتلوار کا وارکیا جس کے نیچے رستم تھا۔اس کے وارسے بند ھے ہوئے سامان کی رسیاں کٹ گئیں اور سامان کی ایک بوری رستم پرگر پڑی۔ ہلال نے رستم کو خدد یکھا تھا اور نہمسوں کیا تھا۔ رستم نے اپنی کمر سے اس سامان کو ہٹا یا۔ تلوار کے دوسر ہے جلے پر انہیں مشک کی خوشبو کی مہک معلوم ہوئی۔ اس وقت رستم نہر غتیق کی طرف بھا گا اور نہر میں کو د پڑا۔ ہلال بھی وہاں تھس گئے اور اسے تیرتے ہوئے پکڑا۔ انہوں نے اس کی ٹانگ پکڑی اور اسے خشکی کی طرف نکال لائے اور اس کی بیٹانی پر تلوار مارکراسے قبل کر دیا۔ پھراسے لاکر خچروں کی ٹانگوں کے درمیان مجھینک دیا اور تخت پر کھڑے ہوکر چلا کر کہنے گئے۔ 'دیس نے بخدار ستم کوقتل کر دیا ہے' میری طرف آؤ' کو گوں نے آ کر چاروں طرف سے ان کو گھیرلیا اور نعر ہ تکبیر بلند کرنے گئے اور زور زور سے چلانے لگے۔ جالینوس پل پر کھڑا ہوکر اہل زور زور سے چلانے لگے۔ اس کے بعدمشرکوں کی مرکزی فوج ٹوٹ گئی اور وہ شکست کھا کر بھا گئے گئے۔ جالینوس پل پر کھڑا ہوکر اہل فارس کے سامنے اعلان کرتار ہا کہ وہ پلی کوعور کرکے جائیں اس کے بعدگر دوغیار چھٹ گیا۔

وتمن كى تنكست:

وہ ایرانی فوج جنہوں نے اپنے آپ کوزنجیروں میں جگز اہوا تھا'اس قدر گھبرانی کہ وہ سب نہر غتیق میں گر گئے ۔ مسلما نول نے انہیں نیز وں سے مار مارکے مارڈ الاوہ لوگ تمیں ہزار کی تعداد میں شخصان میں سے کوئی خبرد یئے کے لیے بھی نہیں نیج سکا۔
حضرت ضرار بن الخطاب نے درخش کا ویان پر قبضہ کرلیا انہیں اس کا معاوضۃ کمیں ہزار ملا۔ اس کی اصل قیمت بارہ لا کھتی۔
اس معرکہ میں دشمن کے دس ہزار سپاہی کا م میں آئے۔ اس سے پہلے گذشتہ دنوں میں جو مارے گئے تھے وہ اس کے علاوہ ہیں۔
عمرو بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ہلال بن علفہ نے یوم قاد سیہ میں رستم کوئل کیا۔

مقتولون کی تعداد:

ابوکعب الطائی اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ الہریر سے پہلے ڈھائی ہزار سپاہی مارے گئے اور لیلۃ الہریراور یوم القاد سید (آخری دنوں) میں صرف مسلمانوں کے چھ ہزار سپاہی شہید ہوئے انہیں مشرق کے سامنے ایک خندق میں دفن کردیا گیا۔ وشمن کا تعاقب:

محر طلحہ اور زیاد بیان کرتے ہیں کہ اہل فارس بھاگ گئے اور خندق اور نہر عتیق کے درمیان ان میں سے کوئی ہاتی نہیں رہا۔
قدسیں اور عتیق کے درمیان کا میدان مقولوں سے پٹا پڑا تھا۔اس وقت حضرت سعدؓ نے زہرہ کو تھم دیا کہ وہ ان کا تعاقب کریں۔
پنانچ حضرت زہرہ آگے کے جھے میں اعلان کرتے رہے اور حضرت قعقاع کو نچلے جھے میں بھیجا اور شرحبیل کو اوپر کے جھے کی طرف
تعاقب کرنے کے لیے بھیجا گیا۔خالد بن عرفط کو مقولوں کا سامان حاصل کرنے اور شہداء کو فن کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔لہذالیلة
الہریم اور یوم قادسیہ کے شہداء قدیس کے اردگر دوفن کیے گئے اور ڈھائی ہزار نہر عتیق کے پیچھے مشرق کے سامنے فن کیے گئے اور جولیلة
الہریم سے پہلے شہید ہوئے تھے انہیں مشرق کے مقام پروفن کیا گیا۔

۔ دشمن کے مقتولوں کا ساز وسامان اور مال جمع کیا گیا تو وہ اس قدرتھا کہ نہ تو اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد اس قدرزیادہ مال غنیمت جمع ہوسکا تھا۔

رستم كاسامان:

خچروں کے بنچانہیں پھینک دیاتھا''آپ نے فرمایا:'' جاؤاسے لے کرآؤ'' وہاس کی لاش کو لے کرآئے۔آپ نے فرمایا ''نتم اس کاساز وسامان جس قدر جیاہوئے لو''انہوں نے اس کے جسم کا پورالباس اور ساز وسامان لے لیااور پچھنہیں چھوڑا۔

جب حضرت تعقاع اورشر حبیل واپس آئے تو آپ نے فر مایا '' تم میں ایک اس طرف ( تعاقب کے لیے ) روانہ ہو جے اور دوسرا دوسری طرف نکلے۔لہٰذا ایک سر دار بلندعلاقے کی طرف گئے اور دوسرے نچلے علاقے کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ دونوں خرار و تک قادسیہ میں پہنچ گئے۔

جالينوس كاقتل:

حضرت زہرہ ہن الحویہ بھی ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور وہ پل تک پہنچ گئے تھے انہوں نے پل کوتو زویا تھا تا کہ ان کا تعاقب نہ کیا جا سکے تا ہم حضرت زہرہ نے کہا''اے بکیر! آگے بڑھو' چنا نچہ وہ پانی ہیں گھس گئے اور حضرت زہرہ نے کہ ہا تی کھوڑ ہے پر سوار ہوکر وہاں گھس گئے ۔اس کے بعد تین سوسواروں نے بھی ان کی پیروی کی ۔اس کے بعد حضرت زہرہ نے ہدایت کی کہ باقی لوگ بل کی طرف ہے آئیں آخر کارمسلمانوں نے ایرانی لشکر کو پکڑلیا۔ جالینوس (سردار) ان کے آخر میں ان کی حفاظت کے لیے تھا۔ حضرت زہرہ نے اس پر حملہ کیا' اور آخر کارتکواروں کے دو واروں کے بعد حضرت زہرہ نے اسے قبل کر دیا اور اس کا سازو و سامان کے لیا۔ بعد از ان خرارہ سے لے کر لیے سین اور نجف تک و من کا صفایا کر دیا گیا۔شام کے وقت وہ لوٹ گئے اور رات انہوں نے قاد سید میں گذاری۔

### جنگ كااختنام:

شقیق بیان کرتے ہیں ہیں '' ہم دن کے آغاز میں قادسیہ سے روانہ ہوئے تھے جب ہم واپس آئے تو (ظہر کی) نماز کا وقت ہوگیا تھا۔ مؤذن شہید ہوگیا تھا۔ کہ حضرت رہرہ واپس آئے۔ حضرت سعد ؓ نے قرعہ اندازی کرائی۔ اس کے بعد دن کے باقی جھے اور رات و ہیں رہے یہاں تک کہ حضرت زہرہ واپس آگئے۔ دوسرے سجد ؓ نے فتح دوسرے سجد کے وقت مسلمانوں کا پورائشکر کے جاموجودتھا اور کسی لشکر کے واپس آنے کا انتظار نہیں ہور ہاتھا لہٰذا حضرت سعد ؓ نے فتح کا حال شہداء کی تعداد اور ان کے نام سعد بن خیلہ الفزاری کے جاتھ بھجوایا۔

## رستم کے سامان کی قیمت:

رفیل بیان کرتے ہیں '' مجھے حضرت سعد نے بلایا اور مجھے اس کام پرمقرر کیا کہ میں مقتولوں کو دیکھوں اوران کے سرداروں کے نام انہیں بتاؤں' لہٰذا میں آیا اوران کے نام بتائے۔ میں نے رستم کی لاش کسی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ لہٰذا آپ نے قبیلہ تیم کے ایک شخص کو جس کا نام ہلال تھا بلوا یا اوراس سے فر مایا'' کیا تم نے مجھے نہیں بتایا تھا کہتم نے رستم کوتل کیا تھا؟''اس نے کہا کیوں نہیں ( میں نے بی اسے قل کیا تھا) آپ نے فر مایا:'' پھرتم نے اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا؟''وہ بولا'' میں نے اسے فچروں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا تھا'' س نے فر مایا'' تم نے اسے کیے قل کیا تھا'' اس پر اس نے تمام واقعہ شایا یہاں تک کہ اس نے کہ'' میں نے اس کی بیشانی اور ناک پر تلوار ماری تھی'' اس کے بعد ہم اس کی لاش لائے' اور آپ نے اس کا ساز وسا مان اس کے قاتل کو دے ویا۔ رستم پیشانی اور ناک پر تلوار ماری تھی'' اس کے بعد ہم اس کی لاش لائے' اور آپ نے اس کا ساز وسا مان اس کے قاتل کو دے ویا۔ رستم

جب پانی میں گھسہ تھا تو (اس نے بہت می چیزیں اتار دی تھیں ) اور ہلکا ہو گیا تھا۔ تا ہم اس کا (موجود ہ) ساز دسامان بھی ستر ہزار میں فروخت بھوااس کا تاج اگرمل جاتا تو اس کی قیت ایک لا کھتھی۔

ں 'کھیلوگ حفزت سعد ؓ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا''اے امیر! ہم نے آپ کے کل کے دروازے پرستم کی لاش دیکھی' اس پرکسی دوسرے کا سرتھا اور شمشیر کی ضرب ہے اس کا چہر ہ سنح ہو گیا تھا''اس پر آپ ہننے گئے۔

## اريانيون كا قبول اسلام:

محمہ' طلحہ اور زیاد روا بیت کرتے ہیں کہ دیلم اور بعض فوجی چوکیوں کے افسر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اور اسلام لائے بغیر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اور اسلام لائے بغیر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کرتے رہے۔ انہوں نے اس وقت بیکہا'' ہمارے وہ بھائی جوشر دع سے مسلمان ہوگئے تھے' وہ ہم سے زیادہ عظمند اور بہتر ہیں۔ خداکی فتم! اہل فارس رستم کے مرنے کے بعد بھی کامیاب نہیں ہوں گئے بجز اس صورت کے کہ وہ مسلمان ہوگئے۔

### بچوں کی جنگی خد مات:

مسلمانوں کے نشکر میں جو بچے تھے۔ وہ شہیدوں اور زخمیوں کی طرف گئے۔ان کے ہاتھوں میں پانی کے مشکیزے تھے وہ ہر اس زخمی مسلمان کو پانی پلاتے تھے جس کے اندر کچھ جان باقی تھی اور جومشرک سسکتا ہوانظر آتا تھا اسے مارڈ التے تھے وہ عشاء کے وقت عذیب سے اترے تھے۔

### وشمن كاصفايا:

حضرت زہرہ جالینوس کی تلاش میں روانہ ہوئے۔حضرت قعقاع ان کے بھائی اور شرحبیل ہر بلندی اور پستی کی طرف جانے والے ایرانی سپاہیوں کے تعاقب میں نکلے۔انہوں نے ہر گاؤں ہر جنگل اور نہر کے کنارے جہاں کہیں ان کو پایا قتل کیا اور نما ذظبہ کے وقت واپس آگئے۔لوگوں نے امیر کوفتح کی مبارک بادپیش کی اور انہوں نے بھی ہر قبیلہ کی بہت تعریف اور حمد وثناء کی۔ حالینوس کا ساز وسامان:

سعید بن مرزبان بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسم ہ نکلے بہاں تک کہ انہوں نے ایرانیوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ (سردار) جالینوس کوجا کپڑاوہ بہت عمدہ سازوسامان کے ساتھ تھا۔حضرت زہرہ نے اس پرحملہ کرکے اسے مارڈ الا ان کا سازوسامان خستہ حالت میں تھا۔ تاہم وہ جالینوس کا سامان لے کر حضرت سعد گئے پاس مجبود شخ انہوں نے اس کے سامان کو بہچان لیا اور تصدیق کی کہ بیرجالینوس کا سامان ہے۔ پھر حضرت سعد گئے دریافت کیا:

'' کیااس کے برخلاف کسی نے تمہاری مدد کی ہے؟'' انہوں نے کہا''ہاں'' اس کے بعد آپ نے حضرت زہرہ کواس کا سامان دے دیا۔

ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعدؓ نے جالینوں کے ساز و سامان کو بہت زیادہ خیال کرتے ہوئے اس کے بارے میں حضرت عمر بٹائیّز؛ کو خط لکھا۔ حضرت عمر فاروق بٹائٹڑنے نے جواب میں لکھا'' میں نے بیرقاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ جو مخص کسی کوتل کرے تو اس کا ساز و سامان اسی کو پخش دیا جائے گا''۔ لہذا حضرت سعدؓ نے وہ تمام ساز و سامان انہیں دے دیا انہوں نے اسے ستر ہزار میں

فروخت کیا۔

### حضرت زہرہ کا کارنامہ:

حضرت شعمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت زہر ہٹنے جالینوس کو پکڑلیا اور دونوں میں مقابلہ ہوا۔ حضرت زہر ہٹنے نے تنوار کے ایک وارسے اسے نیچے گرالیا اور مار ڈالا۔ حضرت زہر ہٹنے عہد جاہلیت اور عہد اسلام دونوں زمانوں میں بہادری کے کارن ہے انجام و سیئے تھے۔ اس وقت وہ جوان تھے۔ لہٰذاانہوں نے جالینوس کالباس وہتھیا رپہن کیے۔ اس کی قیمت کا انداز وستر ہزارہ ہے کھیزیادہ تھا۔ جب وہ حضرت سعد کے پاس آئے تو انہوں نے وہ تمام ساز وسامان انر والیا اور فر مایا تم نے میری اج زت کا انتظار کیوں نہیں کیا' اس کے بعد ان دونوں نے حضرت عمر فاروق رخافتہ (خلیفہ ٹانی) سے خط و کتابت کی تو حضرت عمر فاروق اعظم بڑی تھے۔ خضرت سعد بڑی تُنہ کو یہ خطامح مرفر مایا:

## ز هره كومزيدانعام كاحكم:

'' تم زہرہ جیسے خص کے ساتھ میسلوک کرنا چاہتے ہو حالانکہ اس نے قابل قدر کارنا ہے انجام دیئے ہیں اور ابھی تک تمہاری جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح تم اس کی ہمت توڑ دو گے اور اس کے دل کوٹٹیس پہنچاؤ گے۔تم اس کا مال نینیمت اس کو دواور عطیات کے موقع پرتم اسے اس کے ساتھیوں پریانچ سوکا مزیدانعام دے کرتر جیح دؤ'۔

عصمۃ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بخاتی نے حضرت سعد کولکھا'' میں تم سے زیادہ زہرہ کو جانتا ہوں۔ زہرہ ایسا شخص نہیں ہے جواپنے مال غنیمت میں سے کوئی چیز غائب کر دیے جس نے تمہارے پاس اس کے خلاف چیغل خوری کی ہے'اگروہ جھوٹا ہے توالتداسے برابدلہ دے۔ میں نے بیرقاعدہ مقرر کیا ہے کہ جوکوئی کسی کوئل کریے تو وہی اس کے سازوسا مان اور مال غنیمت کا حق دارہے''۔

حضرت سعدٌ نے وہ مال انہیں دے دیا جھے زہرہ نے ستر ہزار میں فروخت کیا۔

## بها درسیا هیون کوانعا مات:

ابراہیم اور عامر روایت کرتے ہیں کہ یوم قادسیہ کے بہادر سپاہیوں کوعطیات کے موقع پر پانچ سو کا مزید انعام دیا گیا تھا' ایسے انع م حاصل کرنے والے بچیس اشخاص تھے ان میں حضرت زہرہ 'عصمة الضی اور کلج شامل تھے۔وہ اشخاص جو گذشتہ دنوں میں بھی جنگ کر چکے تھے انہیں تین تین ہزار دیا گیا'انہیں اہل قادسیہ پرتر جج دی گئی تھی۔

#### اعتراضات كاجواب:

یزیدانسخم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق وٹاٹٹئا ہے کہا گیا۔'' آ پاہل قادسیہ کوبھی ان کے ساتھ شامل کر لیتے'' آپ نے جواب دیا:'' میں ان لوگوں کو کیسے ان میں شامل کر لیتا جب کہ وہ گذشتہ جنگوں مین شریک نہیں ہوئے تھے''۔

حفزت عمر ﷺ کہا گیا'' آپ ان لوگوں کو جن کے گھر دور ہوں' ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے گھروں کے قریب جنگ کی ہو'تر جیج دیتے'' آپ نے فرمایا:

'' میں ان لوگوں پر دوسروں کو کیسے ترجیح دوں جب کہ یہی لوگ دشمنوں کے لیے باعث الم تھے۔ کیامہا جرین نے انصار

کے ساتھ اس قسم کاسلوک ئیا۔ حالانکہ وہ اپنے گھروں کے قریب جنگ کرتے رہے''۔ سرقتا یہ بیان

## رستم کے آل کا حال:

حضرت شعبی اور سعید بن المرزبان قبیله عبس کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب رستم کو اپنی جگہ چھوزنی پڑئی تو وہ ایک خچر پر سوار ہوگیا۔ جب ہلال اس کے قریب آئے تو اس نے ایک تیرنکالا تو اس کے پاؤں میں گر گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا'' آؤ'' جب حضرت ہلال نے اس کارخ کیا تو وہ خچر کے نیچ گھس گیا۔ جب وہ اس تک نہیں پہنچ سکے تو انہوں نے اس کے مال کو قطع کیا۔ پھراتر کر اس کی طرف گئے' اور اس کا سرپھاڑ دیا۔

## دشمن کی ہے ہی:

شقیق کی روایت ہے''ہم نے یوم قادسیہ میں ایرانیوں پرمتحدومنظم ہوکرحملہ کیا۔اللہ نے انہیں شکست دی۔ بیمیرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں نے ان کے کسی سوار کی طرف اشارہ کیا تو وہ خود بخو د پورے طور پر مسلح ہونے کے باوجود میرے پاس آتا اور میں اس کی گردن اڑا دیتا تھا۔اس کے بعدوہ اس کا ساز وسامان جووہ پہنے ہوئے تھاسب پر قبضہ کر لیتا تھا۔

سعید بن المرزبان قبیلی عبس کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ اہل فارس کی شکست کھانے کے بعد ایسی بری حالت ہوگئ تھی کہ ان سے پہلے کسی قوم کی ایسی بری حالت نہیں ہوئی تھی' وہ بری طرح مارے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب کوئی مسلمان شخص کسی کو بلاتا تھا تو وہ فورا آ کرسا منے کھڑا ہوجاتا تھا اور وہ ( کسی مزاحمت اور مقابلے کے بغیر ) اس کی گردن اڑا ویتا تھا۔ یہاں تک کہوہ اس کا ہتھیا ر لے کراسی سے اس کو مارڈ التا تھا۔ بعض اوقات دوآ دمی ہوتے تھے تو انہیں تھم ملتا تھا کہ وہ ایک دوسر سے کو مارڈ الیس۔

## ایرانیوں کی بری حالت:

ابواسحاق ایک بینی شاہد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ سلمان ابن ربیعۃ البابلی نے دیکھا کہ ایرانیوں کی ایک جماعت نے زمین کھود کراپنا جھنڈا گاڑر کھا ہے اور وہ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہدرہے تھے' جم مرکزیہاں سے ہٹیں گے' انہوں نے ان پر حملہ کیا اور جتنے جھنڈے کے نیچے تھے' سب کو مارڈ الا اوران کے تمام سامان پر فبضہ کرلیا۔

## سلمان كىشېسوارى:

سلمان یوم قد دسیہ کے شہروار تھے اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے امرِ انیوں کی شکست کے بعدان کی قائم رہنے والی فوج کا صفایا کیا۔ان کے ساتھ کے دوسر سے افسر عبدالرحن بن رہید ذوالنور تھے۔انہوں نے بھی ان امر انی دستوں کا صفایا کیا تھا۔ جو مسلم نوں کے مقابلے کے لیےرہ گئے تھے اور انہیں اپنے سواروں کی مددسے پیس ڈالا تھا۔

## بقايا فوج كاصفايا:

مہلب محمر طلحہ اور ان کے ساتھی روایت کرتے ہیں کہ شکست کھانے کے بعد ایرانیوں کے تمیں سے زیادہ فوجی وستے ثابت قدم سے جو جنگ کر دیا۔ قدم سے جو جنگ کر دہے تھے اور راہ فر اراختیار کرنے میں شرم محسوں کرتے سے مگر اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ ان کے مقابلے کے لیے اسی قدر تعداد میں یعنی تمیں سے پچھڑیا دہ مسلمان فوجی افسر مقابلے کے لیے گئے۔ چنانچے سلمان بن ربیعہ ایک فوجی وستے کے مقابلے پر تھے اور عبد الرحمٰن بن ربیعہ ذوالنور دوسرے وستے کا مقابلہ کررہ بھے اس طرح پر ایرانی وستے کے مقابلے پر ایک مسلمان افسرتھا۔ بیابرانی وستے بھی دولتم کے تھے ان میں سے ایک فتم وہ تھی جو بھاگ گئی اور ایک فتم وہ تھی جو گابت قدم رہی اور ان کام تمام ہوا۔

فوجی افسروں کے نام:

ان فوجی دستوں کے افسروں میں سے جو بھاگ گئے تھے' چندا شخاص یہ ہیں:

ا۔ جرمزان جوعطارد کے مقابلے پرتھا۔

۲\_ اہود یے مقابلے پرتھا۔

سوبه زاذبن بھیش پیحضرت عاصمٌ بن عمر و کے مقابلے پر تھا۔

۳ قارن پیرحضرت قعقاع بن عمرو کے مقال بلے پر تھا۔

جوار انی افسر مارے گئے ان میں سے چندمشہور سے تھے:

ا۔ شہریار بن کنارا بیسلمان کے مقابلے پرتھا۔

۲۔ ابن البرید بیعبدالرحمٰن کے مقابلے برتھا۔

س\_ فرخان اہوازی پیربن ابی اہم انجہنی کے مقابلے پرتھا۔

س- خسروشنوم عبدانی بیابن البذیل کا بلی کے مقابلے برتھا۔

اس کے بعد حضرت سعد مٹائٹیز نے بھا گئے والول کے تعاقب میں حضرت قعقاع اور شرحبیل کو بھیجا۔حضرت زہرہ بن المحویہ نے جالینوس کا تعاقب کیا۔



<u>با</u>ب۱۵

# ابواسحاق کی روایت

#### گذشته وا قعات کا خلاصه:

اب ہم ابن اسحاق کی روایت کی طرح رجوع کرتے ہیں وہ اس طرح بیان کرتا ہے:'' جب ثنیٰ بن حارثہ نے وفات یا ئی' تو حضرت سعدٌ بن الی وقاص نے ان کی بیوہ سلمٰی بنت هف ہے نکاح کر لیا یہ واقعہ ۱۸ماھ کا ہے۔ اس سال حضرت عمر بن الخطاب مع تفيز (خليفه ثاني ) نے لوگوں کو حج کرایا۔اس سال حضرت ابومبیدہ ابن الجراح مثاثثنا دمشق میں داخل ہوئے اورانہوں نے موسم سر ماو ہاں گذارا۔ ہرقل رومیوں کے ساتھ روانہ ہو کرانطا کیہ میں فروکش ہوا۔ان کے ساتھ عرب کے مندرجہ ذیل قبائل تھے تحم' جذام بقین کی عاملہ قضاعه اور غسان کے قبائل میں ہے اس کے ساتھ بہت ہے لوگ تھے اور ای قدر ارمینیہ کے باشندے اس کے ساتھ تھے۔وہ خودوہاں تقیم ہوگیا اورا پے خواجہ سرا کو جنگ کے لیےروا نہ کیااس کے ساتھ ایک لا کھ جنگجو سیا ہی تھے اوراہل ارمینیہ میں ہے بارہ ہزار سابی تھے جن کی تیادت جرجہ کرر ہاتھا اور عربوں میں سے غسان اور قضاعہ کے قبائل میں سے بارہ ہزار سیا ہی تھے۔ جن کی قیادت جبله بن ایہم غسانی کرر ہاتھا۔ ہاقی لوگ رومی تھےان پرصفدرجو ہرقل کا خواجہ مراتھا قیادت کرر ہاتھا۔

#### خواتین کے کارنا ہے:

ان کے مقالبے کے لیے چوہیں ہزارمسلمان نکلے جن کے سیرسالا رحضرت ابوعبیدہ بن الجراح مِن تَمَنَّ تھے۔ بیلوگ برموک کے مقام پر ماہ رجب <u>واج</u> میں صف آ راہوئے۔ان لوگوں نے بہت خت جنگ کی یہاں تک کہ دہ مسلمانوں کےلشکر میں گھس آئے۔اور قریش کی خواتین کوبھی تلواروں ہے جنگ کرنی پڑی کیونکہ دشمن ان کےلشکر میں گھس آیا تھا' ان خواتین نے عموما اورام حکیم بنت حارث بن ہشام نےخصوصاً بہت سے بہادارنہ کارنا ہے انجام دیئے یہاں تک کہوہ مردوں سے سبقت لے کئیں۔

## بعض قبائل کی غداری:

ساتھ شامل ہو گئے تھے گر جب انہوں نے گھسان کی جنگ دیکھی تو وہ بھاگ گئے اور قریب کے دیباتوں میں جا کر پناہ لی اور مسلمانوں کوذلیل ورسوا کیا۔

## حضرت ابن الزبير كي روايت:

حضرت عبدالله بن الزبير فرمات إن مين جنگ رموك مين اين والدزبير كساته تقاجب مسلمان جنگ كے ليے صف آ را ہوئے تو حضرت زبیر ؓ نے اپنی زرہ بکتر پہنی پھراینے گھوڑے پر بیٹھ گئے اس کے بعداینے دومتعلقین سے فرمایا''تم عبداللہ بن الزبير کواينے ساتھ رکھو کيونکه وہ چھوٹا بجيہ ہے'اس ئے بعد وہ فوج کے ساتھ چلے گئے۔ جب مسلمانوں اور روميوں کے درميان جنگ ہور ہی تھی تو میں نے چندلوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے میں اورمسلمانوں کے ساتھ ٹل کر جنگ نہیں کررہے میں۔ نیس حضرت زبیرٌ کے ایک گھوڑے پر سوار ہوکر جے وہ اپنے خیمے میں چھوڑ گئے تھے'ان لوگوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھڑا ہوگی تا کہ

میں دیکھوں کہ وہ کیا کر ہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ابوسفیان بن حرب بھی فتح مکہ کے مہاجرین میں سے ان بوڑھے قریش اشخاص کے ساتھ کھڑے ہوئے تتھے۔ جو جنگ نہیں کر رہے تتھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے نوعمر لڑکا سمجھ اور میری موجودگ کوکن اہمیت نہیں دی۔

## مسلمانوں کے نقصان پرخوشی:

جبرومیوں کابلہ بھاری ہوتا تھااور مسلمانوں کونقصان پہنچا تھا تو وہ کہتے تھے'' شاباش' بنوالاصغر (رومی) اور جب مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوتا تھا اور رومیوں کوشکست ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے'' رومیوں پرافسوس ہو'' میں ان کی ان تمام باتوں پر تعجب کرر ہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے رومیوں کوشکست دی اور حضرت زبیرٌ واپس آ گئے تو میں نے ان کا واقعہ بیان کیا تو وہ ہننے گئے اور کہنے گئے :

'' وہ ابھی تک دل میں کینڈر کھے ہوئے ہیں اگر رومی ہم پر غالب آ جاتے تو ان کو کیا فائدہ پہنچا۔ ہم رومیوں سے ان کے لیے بہتر ہیں''۔

## بھائيوں کی فنگست:

پھراللہ تعالیٰ نے فتح ونصرت عطاکی تو رومیوں کو تکست ہوئی اور مرقل کی ان تمام فوجوں کو بھی شکست ہوئی (جواس کے ساتھ سے ساللہ اورابل روم ارمینیہ اورابل روم ارمینیہ اورابل کے حامی عربوں میں ستر ہزارا فراد کام آئے۔اللہ نے صقلا راور بابان کو بھی قتل کرایا۔ بابان جب برقل کے پاس پہنچا تو اس نے صقلا رکے پاس اسے بھی بھیجے دیا تھا۔ جب رومی بھاگ گئے۔ تو حضرت ابوعبید ٹانے عیاض بن غنم کو ان کے تعاقب میں بھیجا وہ بہت دور تک گئے۔ یہاں تک کہ وہ ملطیہ تک پہنچ گئے وہاں کے لوگوں نے جزیہ دینے کے معاہدے پران سے صلح کرلی۔ پھروہ لوٹ آئے۔ جب ہرقل نے (صلح کی خبر) سنی تو اس نے جنگجو سیا ہیوں کو گرفتار کر کے اپنے پاس رکھا اور ملطیہ کو نظر آئٹ کر کے ان کے کہ تھی مولا۔

## سلم شهداء:

جنگ برموک میں مسلمانوں کے نامور مرداروں میں سے مندرجہ ذیل شہید ہوئے۔ بنوامیہ میں سے عمرو بن سعید بن العاص اور ابان میں سعید بن العاص شہید ہوئے۔ بنونخزوم میں سے عبداللہ بن سفیان بن عبداللہ شہید ہوئے اور بنوشہر میں سے سعید بن الحارث بن قیس شہید ہوئے۔

### جنگ قادسید:

محمدابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ ہاچھ کے آخر میں اللہ نے رستم کوعراق میں قبل کرایا۔ جب اہل ہرموک جنگ سے فارغ موئے تو وہ حضرت سعد بن الی وقاص کے ساتھ جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے اس کی (ابتداء) یوں ہوئی کہ جب موسم سرماختم ہوا تو حضرت سعد قادسیہ کے اراد سے شراف سے روانہ ہوئے رستم کو جب اس بات کاعلم ہوا تو وہ بذات خود جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت سعد نے جب یہ بات بی تو وہ وہ ہیں تھم رسمی کئے۔ اور حضرت عمر مزی تین کوخط لکھ کران سے المداوطلب کی ۔ حضرت عمر فاروق برتی تنزیر کے دیر تیادت جا رسوکی تعداد میں بھیجی اور قیس بن مکثوح المرادی کے زیر قیادت جا رسوکی تعداد میں بھیجی اور قیس بن مکثوح المرادی کے زیر مرکردگی سات سوسیا ہی جسمجے۔ چنا نچے وہ ہرموک سے وہاں پہنچے۔

حضرت عمر فاروق بھاٹنڈنے حضرت ابوعبیدہ بھاٹنڈ کوتح ریکیا کہ وہ اپنی طرف سے حضرت سعدٌ بن ابی و قاص امیر العراق ک مدد کے لیے ایک ہزار سپاہی بھیجییں۔حضرت ابوعبیدہؓ نے فیمیل حکم کی اور عیاض بن غنم الفہری کی زیر سردگی حضرت عمر بھاٹنڈ نے <u>دا ج</u> میں لوگوں کے ساتھ دجج کیا۔ .

نعمان بن قبيصه كاقل:

کسری (شاہ آبران) نے قصر بنومقاتل میں ایک چھاؤنی قائم کرر کھی تھی۔ وہاں کی فوج کا سردار نعمان بن قبیصہ الطائی تھاوہ قبیصہ بن ایاس بن حیر الطائی کا چپازاد بھائی تھا جو حیرہ کا حاکم تھا جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے حصرت سعد بن ابی و قاص کان م سنا تو اس نے عبداللہ بن سنان الاسدی سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا'' وہ قریش کے ایک شخص ہیں''اس پروہ بولا''اگر وہ قریش ہوجاتے ہیں''اس پر وہ قریش ہوجاتے ہیں''اس پر وہ قریش ہوجاتے ہیں''اس پر عمداللہ بن سنان کو بہت غصہ آیا تا ہم اس نے صبر ومہلت سے کام لیا۔ جب وہ سور ہا تھا تو عبداللہ اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں کے درمیان نیزے مار مار کراسے قل کردیا۔ اس کے بعدوہ حضرت سعد کے پاس آگر مسلمان ہو گیا۔''

جنگ کی تیاری:

جب حضرت مغیرہ بن شعبہ اور قیس بن مکثوح اپنے ساتھیوں کو لے کر حضرت سعد ٹین الی وقاص کے پاس پہنچ گئے تو وہ رستم کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے ۔ تمام لشکر نے بھی وہیں قیام کی مقابلے کے لیے روانہ ہوئے ۔ تمام لشکر نے بھی وہیں قیام کیا۔ حضرت سعد بن تُخذ قصر عذیب میں تُخہر ہے۔ رستم ساٹھ ہزار کی ایرانی فوج کے ساتھ جیسا کہ ہمیں اس کے دفتر کے اعداد وشار سے پہنے چلا ہے آیا' نوکر چاکر اور غلام اس کے علاوہ شخے۔ وہ قاد سیہ بین فروکش ہوا۔ اس کے اور مسلمانوں کے درمیان عثیق حائل تھا جو قاد سیہ کا بل تھا۔

۔ حضرت سعدؓ اپنے گھر میں مقیم تھے۔ان کے بدن میں بہت خت پھوڑ نے کل آئے تھے۔ابو مجن بن حبیب الثقی بھی ان کے محل میں مقید تھا۔ آپ نے اسے شراب پینے کے جرم میں قید کرر کھا تھا۔

قاصدي تفتكو:

جب رشتم وہاں آپنجا۔ تو اس نے مسلمانوں کے پاس پیغام بھیجا''میرے پاس ایک حوصلہ مند شخص بھیجو جس سے میں گفتگو کر سکوں'' مسلمانوں نے اس کی طرف حضرت مغیرہ بن ﷺ بہ کو بھیجا۔ وہ چا در اوڑ ھے ہوئے مجیب ہیئت میں اس کے پاس پہنچے۔ وہ (رشتم) عراق کی سمت پرانے بل کے پیچھے تھا اور مسلمان جازگی سمت دوسری طرف تھے۔ وہ حصہ قادسیہ اور عذیب کے در میان تھا۔ رستم نے ان کے سامنے یوں تقریر کی:

''اے اہل عرب! تم بہت مصیبت زوہ اور بدنصیب تھے۔تم ہمارے پاس تا جراور مزدور کی حیثیت سے یاوفد کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ ہمارا کھانا کھاتے تھے اور ہمارا پانی چیتے تھے اور ہمارے درختوں کے سابوں میں بیٹھتے تھے ہمارے ہاں سے جانے کے بعد تم نے اپنے ساتھیوں کو دعوت وکی اور انہیں لے کر ہمارے پاس آگئے۔ تمہماری مثال ایس ہے کہ جیسے ایک شخص کا جانے کے بعد تم نے اپنے ساتھیوں کو دعوت وکی اور انہیں نے بوچھا'' کیا ایک لومڑی ہے' تو لومڑی جا کر دوسری لومڑ بوں کو بلالائی انگور کا باغ تھا وہاں اس نے ایک لومڑ بوں کو بلالائی

جب و ہ سب اس باغ میں اکٹھی ہوگئیں تو باغ کا مالک آیااس نے وہ سوراخ (بل) بند کر دیا جہاں ہے وہ لومڑیاں آ کی تھیں پھر ان سے توقل کر دیا۔

اے اہل عرب! میں جانتا ہوں کہ فقر و فاقد نے تمہیں آنے پر آ مادہ کیا ہے تم اس سال یہاں سے اوٹ جاؤ کیونکہ تمہاری آمد نے ہمیں اپنے شہروں کی تعمیر اور دشمن کا مقابلہ کرنے ہے روک دیا ہے۔ ہم تمہاری سواریوں کو گیہوں اور تھجوروں سے بھردیں گے اور ہم تمہیں پہننے کے لیے لباس مہیا کرنے کا تھم بھی دیں گے۔ لہٰذاتم والیس چلے جاؤ۔ التہ تمہیں محفوظ رکھے''۔

حضرت مغيرٌه كا جواب:

حضرت مغیرہ بن شعبہ نے (جواب میں) فر مایا''آپ ہمارے فقر وفاقے کا ذکر نہ کریں۔ہم ایسی حالت میں سے بھہ اس سے بھی بدتر حالت میں سے ہم میں سب سے زیادہ خوش حال وہ ہوتا تھا جوابے چپااور بھائی کوتل کر کے اس پر قبضہ کر لیتا تھا اوراس کا مال کھا جاتا تھا۔ہم مر وار'خون اور بڈیاں کھاتے سے اورہم اسی حالت میں رہے تا آ نکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک پیغیم بھیجا ان پر کتاب نازل کی۔انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف آنے اور اس کی نازل کردہ کتاب کا حکام مانے کی دعوت دی۔ہم میں سے پچھ لوگوں نے ان کی نضعہ بیتی کی اور بعض نے انہیں جھٹا یا لہٰذا ان کے مانے والوں نے ان کے جھٹا نے والوں سے جنگ کی یہاں تک کہ ہم سب ان کے دین اسلام میں داخل ہو گئے۔اکٹر صدق ول سے ایمان لائے سے اور پچھڑ بردی مسلمان ہوئے تھے۔آخر کا رہم ہوا کہ وہ در حقیقت سے جیں اور وہ اللہ کے بھیج ہوئے رسول جیں۔

جها د کاحکم:

اسلام ياجزييه

ایندا ہم تہمیں دعوت دیتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤاور دائر اُ اسلام میں آجاؤ''اگر آپ ایسا کریں البندا ہم تہمیں دعوت دیتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آپ واور کا ملک آپ کے آپ کو ایس کے آپ کو ایس کے آپ کو ایس کے آپ کو اور کو قاور تمس (پیداوار کا ایکواں حصہ ) اُداکر نا ہوگا۔

" برآپ (مسلمان ہونے ہے) افکار کرتے ہیں تو جزیدادا کریں اگر (جزیدادا کرنے کے) منکر ہیں تو ہم آپ ہے جنگ کریں گے تا آ ککہ اللہ ہمارے اور تر بارے درمیان کوئی فیصلہ کرے۔

رستم کی دھمکی:

ر ہے ہے۔ رستم نے ان سے کہا''میرے خواب و خیال میں بھی مینہیں تھا کہ مجھے اپنی زندگی ہی میں تمہاری سے باتیں ننی ہوں گی۔ بہر حال کل شامنہیں آئے گی کہ میں اس سے پہلےتم سے فارغ ہوجاؤں گااورتم سب کولل کرادوں گا''۔

پھراس نے تکم دیا کہ متیق کا بل درست کرایا جائے چنانچیرات بھرمٹی اورلکڑی کی شاخوں وغیرہ سے بل تیار ہوتا رہااور مسح تک وہاں چلنے کاراستہ بن گیا۔

صف آرائی:

حضرت تلكي كاواقعه:

حضرت سعد محل میں بیٹے کر جنگ کی نگرانی کررہے تھان کے پاس (ان کی بیوی) سلمی بنت هفسہ بھی (بیٹھی ہوئی) تھیں اس کے پیشتر وہ حضرت شخیٰ بن حارثہ کے نکاح میں تھیں۔ جب گھوڑے دوڑے اور سواروں میں تخت جنگ شروع ہوئی تو وہ ڈرگئیں اور کہنے گئیں'' ہائے نگئی نہ ہوئے۔ جمھے نتی جسیا آج کوئی نظر نہیں آرہا ہے''۔ حضرت سعد بھائٹیٰ کواس پر غیرت اور شرم محسوس ہوئی تو اور کہنے گئیں'' کیا آپ حند اور بزولی کی وجہ سے (بیچسوس کررہے ہیں؟)''۔ انہوں نے ان کے منہ پرایک تھیٹر مارااس پروہ کہنے گئیں'' کیا آپ حند اور بزولی کی وجہ سے (بیچسوس کررہے ہیں؟)''۔ ابو مجمن کے اشعار:

جب ابو مجن نے گھوڑ سواروں کے سخت حملے دیکھے جن کا مظاہرہ وہ قصرعذیب سے کررہا تھا تو اس موقع پراس نے بیاشعار کیے (ان کا ترجمہ یہ ہے)

(۱) ' نیم کیا کم ہے کہ گھوڑ سے نیز وں کے ساتھ دوڑ رہے ہوں اور میں زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ اہوا ہوں۔

(۲) جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو لو ہے (کی بیڑیاں) مجھے روک لیتی ہیں عالانکہ میرے سامنے گرنے اور مرنے والے پکارنے والے کی بکار کا جواب نہیں دیتے ہیں۔

رس) میں بہت مال دارتھا اور میرے بہت بھائی تھے گراب انہوں نے مجھے اس حالت میں تنہا حجوڑ دیا ہے کہ میرا کوئی بھائی نہیں '''

عارضي ريائي:

بعدازاں اس نے حضرت سعد کی ام ولد (لونڈی) زہراء سے گفتگو کی جن کے پاس وہ مقید تھا۔ اس وقت حضرت سعد رہنا تینہ ا قلعہ کی چوٹی پر ہینچے ہوئے مسلمانوں کی جنگ کی تکرانی کررہے تھے۔ وہ بولا''اے زہراء! آپ جمجھے آزاد کر دیں ہیں آپ کے سامنے اللہ سے یہ پختہ عہد کرتا ہوں کہ اگر ہیں مقتول نہیں ہوا تو آپ کے پاس لوٹ کر آؤں گاتا کہ آپ میرے پاؤں میں بیڑیاں زال دیں' اس پرانہوں نے اس کوچھوڑ دیا اور حضرت سعد کے گھوڑے بلقاء پراسے سوار کرادیا اورا سے راستے پرچھوڑ دیا۔ ابوجین کے حملے:

ریں میں ہے۔ ابو کجن دشمن پرسخت حملے کرنے لگا۔ حضرت سعدؓ آنہیں دیکھ رہے تھے وہ اپنے گھوڑے کی پہچان بھی کر رہے تھے اور اس کے منکر بھی تھے۔ جب لوگ جنگ ہے فارغ ہوئے اور اللہ نے ایرانی کشکر کوشکست دی تو ابو کجن زبرا ، کے پاس پہنچے اورخود بخو داپنے

پاؤں میں بیڑیاں ڈال لیں۔

جب حضرت سعد رہنا ٹین قلعہ کی چوٹی ہے اتر ہے تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو پیننے میں نہایا ہواد یکھااس ہے وہ سمجھ گئے کہ اس گھوڑے پرسواری کی گئی ہے لہٰذاانہوں نے ایسے چھوڑ دیا۔

محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر و بن معد یکرب مسلمانوں کے ساتھ قادسیہ کی جنگ میں شریک ہوئے۔ وشمن کی ہے بسی :

حضرت اسودنخی بیان کرتے ہیں'' میں قادسہ کی جنگ میں شریک ہواتھا' میں نے اپنے قبیلہ نخع کے ایک نوعمرلا کے کودیکھا کہ وہ'' فرزندان احرار'' (ایرانی) کے ساٹھ یااسی آ دمیوں کو ہنکائے لیے جارہا ہے۔اس دقت میں نے کہا'' (اللہ نے فرزندان احرار) کوذلیل وخوار کردیا ہے''۔

مانقی اور تیراندازی:

اللہ نے رسم کوبھی قبل کرایا اوراس کالشکراوران کی چیزیں مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملیں ۔مسلمان چھ یاسات ہزار ہے جس نے رسم کوبل کیا اس کی خاص کے است ہزار ہے جس نے رسم کوبل کیا اس کا نام ہلال بن علفہ لئیمی تھا۔ ہلال نے جب رسم کود یکھا تو وہ اس کی طرف بڑھے اس پرستم نے تیر چلا یا جوان کے رسم کوئی کیا اس پروہ اس کا چچھا کرتے رہے رسم فاری زبان میں کہدر ہا تھا'' بیا'' (آؤ) پھر ہلال بن علفہ نے تملہ کر کے توار ماری اورائے تل کردیا بعدازاں اس کا سرکاٹ کراہے لئکا دیا۔ اس کے بعداریا نی بھا گ گئے ۔مسلمان ان کا تعاقب کر کے انہیں قبل کرتے رہے۔

جب ایرانی خرارہ کے مقام پر پہنچ تو وہاں وہ اترے' کھانا کھایا اور شراب پی ۔ پھر جب وہ روانہ ہوئے تو وہ اپنی تیراندازی پر تنجب کررہے تھے کہ وہ عربوں کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگی ۔

حالينوس كاقتل:

ج بیوں ہیں. جب جالینوں نکا تو اس پرحملہ کیا گیاوہ تبراندازی کرتار ہا۔ آخر کارمسلمانوں کے شہروار وہاں پہنچ گئے اور زہرہ بن حوییا سمیمی نے اسے (جالینوں کو) قبل کر دیا۔اس کے بعداریانی شکست کھا کر دریقرہ اور اس کے پیچھے کی طرف بھاگ گئے۔

امدا دى فوج:

مدرں ہے۔ حضرت سعد بھی مسلمانوں کو لے کر دیر قرہ بینج گئے کیونکہ وہاں ایرانی موجود تھے جب مسلمانوں کی فوج دیر قرہ بینجی تواس مقام پر حضرت عیاض بن عنم کی امدادی فوج بھی آ کر شامل ہوگئی یہ فوج ایک ہزارتھی للہذا حضرت سعدؓ نے ان کے اوران کے ساتھیوں کے لیے جنگ قادسیہ کے مال غنیمت میں سے ان کے لیے حصہ مقرر کیا۔

حضرت سعد مِناتِنْهُ بِرِاعِتر اصات

ر \_\_\_\_\_\_ حضرت سعد اس وقت بھی اپنے پھوڑ وں کی تکلیف میں مبتلا تھے۔اس موقع پر حضرت جریر بن عبداللہ نے بیشعر کہا (ترجمہ بیہ ے)

' یں جربر ہوں اور میری کنیت ابوعمر ہے۔اللہ نے (ہماری) مدداور نصرت فرمائی حالانکہ (حضرت) سعد کل میں (بیٹھے ہوئے تھے)

کسی دوسرے مسلمان نے بیاشعار کچ (ان کا ترجمہ بیہے)

ں۔ ہم جنگ کرتے رہے یہاں تک کہاللہ نے اپنی نصرت نازل فر مائی حالانکہ حضرت سعد قادسیہ کے درواز بے پر قتیم تتھے۔ ا۔ ہم جنگ کرتے رہے یہاں تک کہاللہ نے اپنی نصرت نازل فر مائی حالانکہ حضرت سعد قادسیہ کے درواز بے پر قتیم تتھے۔

۲۔ ہم الی حالت میں (جنگ ہے) واپس آئے جب کہ بہت کا مورتیں بیوہ ہوگئ تھیں۔ مگر (حضرت) سعد کی خواتین میں سے کوئی ہے۔ بھی بیوہ نہتھی۔

ں پر ہوں۔ جب حضرت سعد بڑاتیٰ کوان ہاتوں کاعلم ہوا تو وہ ہا ہرنگل کر آئے اور مسلمانوں کے سامنے اپنی معذرت پیش کی اور اپنی را نوں اور پشت کے زخم ان کو دکھائے' اس وقت مسلمانوں نے ان کومعذور خیال کیا۔حقیقت میں حضرت سعد رٹھاتیٰ ہز دل نہیں تھ

وثمن كا تعاقب:

بعدازاں ایرانی دیرقرہ ہے بھی بھاگ کرمدائن کی طرف روانہ ہوئے وہ نہاوند کی طرف جانے کا قصد کررہے تھے۔انہوں انہوں انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے ساتھ میم وزر ریٹم وحریئ ہتھیار باوشاہ (کسری )اوراس کی بیٹیوں کی پوشاکیس لیں اوران کے علاوہ اور چیزیں وہ چھوڑ گئے تھے حضرت سعد نے ان کے تعاقب میں مسلمانوں کو بھیجا۔ چتا نچہ خالد بن عرفط حلیف بنوامید کوسپد سالار بنایا گیا اوران کے ساتھ عیاض بن غنم اوران کی فوج کو بھیجا گیا۔ ہراول دیتے پر ہاشم بن عتبہ ابن انی وقاص تھے۔ میمند پر جریر بن عبداللہ بحلی اور میسرہ پر زہرہ بن عبداللہ بحلی اور میسرہ پر زہرہ بن عبداللہ بحلی اور میسرہ پر زہرہ بن عبداللہ بحلی اور میسرہ پر تھے۔

مزيد پش قدمي:

یں ہے۔ در دو تکلیف کی وجہ سے حضرت سعد مٹی ٹیٹے بیچھے رہ گئے تھے۔ جب در دمیں افاقیہ ہوا تو حضرت سعد مٹی ٹیٹر بھی اپنے ساتھ کے مسلمانوں کو نے کرروانہ ہوئے اور دریائے دجلہ کے قریب بھرسیر کے مقام پراپ نظئر کو جا پکڑا جب دریائے دجمہ پرساہ ن اور شکر پہنچا تو انہوں نے راستہ تلاش کیا مگر انہیں کوئی راستہ نیس ملا۔ تا آئکہ حضرت سعد گئے پاس مدائن کا ایک زمیندار آیا۔ اس نے بہنچا تو انہوں نے راستہ تاؤں گا جس کے ذریعے آپ انہیں تیز بھا گئے سے پہلے پکڑ لیس گئے'۔ چنانچہ وہ مسمانوں کو قعر بل کے ایسے آئی راستے کی طرف لا یا اور سب سے پہلے ہاشم بن عتب اپنے بیادہ سپانیوں کے ساتھ اس کے اندر گھے' جب وہ مبور کر گئے تو سواروں کے ساتھ اس کو عبور کر گئے تو سواروں کے دستے بھی ان کے چھچے گئے پھر حضرت خالد بن عرفط اور عیاض بن غنم نے اپنے سواروں کے ساتھ اس کو عبور کیا۔ بعد از ال عام سپانی چلے اور دریا کو عبور کر گئے وہاں سے چلتے چلتے جب وہ ساباط کے ایک تاریک جنگل میں پہنچ تو مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ وہ ب لوگھیں جھیا ہوانہ ہو۔

## جُنَّك جلولاء:

اس کی وجہ سے لوگ متر د دہوئے اور ڈرنے گئے لہذا سب سے پہلے ہاشم بن عتبدا پے لشکر کو لے کروہاں پہنچے جب انہوں نے اس کو بھی عبور کرلیا' تو لوگوں کو اپنی تلوار دکھائی۔اس سے لوگوں کو یقین ہوا کہ وہاں کوئی خطرنا ک چیز نہیں ہے۔لہذا خالد بن عرفط آگے بڑھے پھر حضرت سعدًا پنے سپاہیوں کو لے کرآئے یہاں تک کہ مسلمان جلولاء کے مقام پر پہنچے گئے وہاں ایرانیوں کا ایک شکر جمع تھا جن کی وجہ سے جنگ جلولاء ہوئی۔اللہ نے وہاں بھی ایرانیوں کو شکست دی اور وہاں مسلمانوں کو جنگ قادسیہ سے بہتر مال غنیمت حاصل ہوا اور وہاں کسر کی (شاہ ایران) کی ایک بیٹی یا یوتی بھی گرفتار ہوئی جس کا نام منجانہ تھا۔

## تو قف كاحكم:

بعدازاں حضرت سعدٌ بن ابی وقاص نے حضرت عمرٌ فاروق مِن اللّٰهِ: کوفقو حات کا حال لکھ کر بھیجا۔ حضرت عمر مِن اللّٰهِ نے ان کولکھ بھیجا'' تم اب تو قف کرواوراس ہے آ گےمت جاؤ''۔ حضرت سعدٌ بن الی وقاص نے لکھ کر بھیجا:

'' بیتو راستہ ہے اصل ملک ہمارے آگے ہے'' اس پر حضرت عمرؓ نے لکھا'' تم اپنی جگہ پر تھمہرے رہواور ایرانیوں کا تعاقب نہ کرو بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک چھاؤنی اور جہاد کا ایسا مقام تغییر کراؤ' جس کے راستے میں میری طرف سمندر حائل نہ ہو''۔

## ف مركزى تلاش:

حضرت سعد بن اٹنے مسلمانوں کو لے کرا نبار میں مقیم ہوئے وہال مسلمانوں کو بخار آنے لگا اور بیہ مقام انہیں موافق نہیں آیا۔ لہٰذا حضرت سعد بن ابی وقاص من ٹنٹنزنے اس کی اطلاع حضرت عمر فاروق من ٹنٹنز کولکھ بھیجی تو اس کے جواب میں انہوں نے پہلکھ کر بھیجا:

'' اہل عرب کے لیے بھی وہی مقام مناسب ہوگا جواونٹ بکریوں کے لیے مناسب ہوتا ہے' یعنی کوئی مناسب چرا گاہ ہو بہذا سمندر کے قریب کوئی جنگل تلاش کرواوروہاں مسلمانوں کے لیے نئی بستی تعمیر کرو''۔

چنانچ حسب مدایت حضرت سعد ہمی فتہ آ گے بڑھے اور کو یفہ عمر بن سعد میں پہنچے وہ مقام بھی مسلمانوں کے موافق نہیں آیا و ہال کھیال

بہت تھیں اور بخاروں کا زورتھا۔لبذاحضرت سعدٌ بن افی وقاص نے ایک انصاری کوجس کا نام حارث بن سلمہاور بقول بعض عثمان بن حنیف تھ' من سب مقام کی تلاش میں بھیجا۔انہوں نے وہ مقام پیند کیا جہاں آج کل کوفہ ہے ٔ حضرت سعد مسلمان بیبیوں کو سے سر وہاں فروکش ہوئے وہاں مسجد بنوائی اورو ہیں لوگوں کی رہائش کے لیے مکانات تعمیر کرائے۔

شام کی فتو حات:

اس سال حضرت عمر بن الخطاب بڑاٹیز: شام کی طرف روانہ ہوئے اور حابیہ کے مقام پر اترے اور ان کے ہاتھوں پر بیت المقدس کا شہر ابلیاء فتح ہوا اور اس سال حضرت ابوعبیدہ بن الجراح وٹاٹیز نے حظلہ بن طفیل سلمی کومص بھیجا ان کے ہاتھوں التد نے حمص کو فتح کرایا۔ اس سال حضرت سعد بن البی وقاص وٹاٹیز نے کندہ کے ایک شخص کو جس کا نام شرحبیل بن السمط تھ' مدائن کا حاکم بنایا۔



باب١٢

# اہل سواد کا حال

قبیصہ بن جابرروایت کرتے ہیں''ہم میں سے ایک شخص نے جنگ قادسید کی فتح کے بعد بیشعر کہا۔ (ترجمہ) ا۔ ہم جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اپنی نفرت نازل کی حالا نکہ حضرت سعد قادسیہ کے دروازے پر بینضے رہے۔ ۲۔ جب ہم (جنگ سے) واپس آئے تو ہماری بہت می عورتیں ہیوہ ہوگئی تھیں۔ مگر (حضرت) سعد کی خواتین میں سے کوئی بھی ہیوہ نہیں ہوئی۔

# حضرت سعد رمناتنهٔ کی بدوعاء:

یہا شعارلوگوں میں مشہور ہوئے اور حضرت سعدؓ کے کا نوں تک بھی پہنچے تو انہوں نے (اسے ) یہ بددعاء دی: ''اے اللہ! اگریہ جھوٹا ہے یا اس نے بیشعرریا کاری' شہرت اور دروغ گوئی کی تشہیر کے لیے کہے ہیں تو میری طرف سے اس کے ہاتھ اور زبان کاٹ دے''۔

قبیصہ کہتے ہیں کہ'' وہ دونو ن صفوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا کہ حضرت سعدر پڑاٹھنز کی بددعا ء کی بدولت ایک تیرآیا اوراس کی <sub>۔</sub> زبان پرجالگا۔اس سے اس کی زبان الیی خشکہ ہوئی کہ وہ بول نہیں سکا تا آئکہ وہ اللہ کے پاس پڑٹی گیا۔

عثان بن رجاء سعدی بیان کرتے ہیں کہ سعد بن مالک (ابن افی وقاص) سب سے زیادہ دلیراور بہا در تھے وہ دونوں صفوں کے درمیان غیر محفوظ کل میں مقیم تھے اور وہاں سے وہ سلمانوں کے شکر کی گرانی کرتے رہے۔اگر میدان جنگ سے کوئی تیر پھینکا جاتا تو وہ ان کا بالکل خاتمہ کرسکتا تھا مگران شدید جنگوں کے خطرات سے وہ بالکل خوف زدہ نہیں ہوئے اور نہ انہوں نے کسی قتم کی بے چینی اور پریشانی کا اظہار کیا۔

# خوا نین کی جنگی خد مات:

ہام بن الحارث نختی کی بیوی ام کثیر بیان کرتی ہیں''ہم اپنے شوہروں کے ساتھ حضرت سعدؓ کے لشکر میں جنگ قا دسیہ کے موقع پرشامل تھے۔ جب ہمیں خبر ملی کہ جنگ ختم ہوگئ ہے تو ہم کمر بستہ ہوگئے۔ہم نے مشکیزے لیے بھرہم (زخمیوں اور) شہداء کے مقامات پر گئے جومسلمان زندہ تھے انہیں ہم نے پانی پلایا اور انہیں اٹھایا اور جومشرکین زندہ تھے۔ہم نے ان کا کام تمام کیا۔ ہمارے پیچھے نیچ تھے ان کے ذمے بھی ہم ای فتم کی خدمات سونپ رہے تھے۔

# جنگ میں خواتین کی کثرت:

عطیہ بن الحارث ایک عینی شاہد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں قبیلہ بجیلہ اور قبیلہ نخع کی خواتین سب سے زیادہ تھیں ۔ قبیلہ نخع کی سات سوخواتین فالتو تھیں اور قبیلہ بجیلہ کی ایک ہزار تھیں ۔ چنانچیۂرب کے مختلف قبائل کے ایک ہزاراشخاص سے ان کار شنہ قائم ہوااور قبیلہ نخع کی سات سوخواتین کارشتہ بھی ہوگیا اور اس وجہ سے قبیلہ نخع مہاجرین اور بجیلہ کا سرھیا نہ کہلایا جاتا ہے۔ان لوگوں نے حضرت خالد' حضرت مہلب اور حضرت ابوعبیدہ کی رعایات سے فائدہ اٹھایا' اسی قدراہل وعیال اور سازوسامان کوجنگوں میں منتقل کرلیا تھا۔اس کے بعدانہیں بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔

# قبيله نخع كي خواتين:

محمہ'مہلت اور طلحہ بیان کرتے ہیں کہ بکیر بن عبداللہ اللہ ٹی عتبہ بن فرقہ سلمی' ساک بن خرشدانصاری (جوابود جانہ نہیں ہے)
تینوں نے جنگ قادسیہ میں ایک خاتون کو تکاح کا پیغام دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھدان کی عورتیں بھی تھیں بلکہ قبیلہ نخع میں
سات سوخوا تین فالتو (بے شادی شدہ) تھیں' اس قبیلہ نخع کے لوگ مہاجرین کے خسر کہلانے گئے تھے کیونکہ مہاجرین نے فتح سے پہلے
اور فتح کے بعدان کی (بے شادی شدہ) خواتین سے نکاح کر لیا تھا اور سات سوخواتین کی شادیاں مختلف قبائل کے سات سومردوں
سے ہوگئی تھیں۔

# تكاح كابيغام:

جب مسلمان جنگ سے فارغ ہوئے تو ان تینوں نہ کورہ بالا اشخاص نے اروی بنت عامر بلالیہ نخعیہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔اس خاتون کی ہمیشر ہدید ہ مضرت قعقاع بن عمروتیمی کی بیوی تھیں اس لیے اس نے اپنی بہن سے کہا: ''تم اپنے شو ہر سے مشورہ کروکہ ان میں سے وہ کس کو ہمارے لیے مناسب سمجھتا ہے''۔

چنانچاس کی ہمشیرہ نے فتح کے بعد قادسیہ ہی میں اس بات کا تذکرہ اپنے شوہرسے کیا۔

#### حضرت تعقاع كامشوره:

تو حضرت قعقاع نے فر مایا:'' میں ان (تینوں) کا حال اشعار میں بیان کروں گا۔اس لیےتم اپنی بہن کا مناسب رشتہ تلاش کرلینا۔اس کے بعد انہوں نے اشعار پڑھے۔(ان کا ترجمہ یہ ہے)

ا۔ اگر تہمیں مال ودولت کی ضرورت ہے تو تم ساک انصاری یا (عتبہ ) ابن فرقہ سے نکاح کرلو۔

۲۔ اگر تنہیں ماہر نیز ہباز پیند ہے تو تم بکیر کا قصد کر وجب کہ گھوڑے ہلاکت کے ڈرسے بھاگ رہے ہوں (اس وقت وہی کام آئے گا)

س۔ تینوں بزرگی اور شرافت کے بلند مقام پر فائز ہیں تیہیں اختیار ہے جس کوتم جا ہو پسند کرو''۔

#### جنگ کے نتیجہ کا انظار:

اہل عرب یہ بیان کرتے ہی چلے آ رہے تھے کہ اہل عرب اور اہل فارس کے درمیان فیصلہ کن جنگ قا دسیہ میں ہوگی اور اہل فارس کی سلطنت کا قیام اور زوال اس معرکے پرموقوف ہے۔ اس وجہ سے ہر ملک میں لوگ اس بات کا انظار کر رہے تھے کہ اس کا متجہ کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے کام ملتوی کر رکھے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ان پرغور نہیں کریں گے جب تک قا دسیہ کی خلگ کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ لہذا جب جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو اس خبر کو جن لے اڑے اور اس خبر کو انہوں نے انسانی مخبروں سے پہلے عالم انسانیت تک پہنچا دیا۔

# نامه فنخ

محمہ' مبلب اورطلحہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن الی وقاص نے حضرت عمر فاروق رخی نیز کوفتح کا حال مکھ کر بھیجااس میں انہوں نے ایرانیوں کے مقتولین کی تعدا داور مسلم شہداء کی تعدا دبھی لکھی اور جن کوحضرت سعد جانتے تھے ان کے نام بھی تحریر کیے یہ خط انہوں نے سعد بن عمیلہ فزاری کے ہاتھ بھیجا اس خط کامضمون یہ تھا۔ (ترجمہ)

'' حمد و تن ، کے بعد معلوم ہو'کہ القد تعالیٰ نے ہمیں اہل فارس پر فتح عطا کی اور طویل جنگ اور بخت بنگا موں کے بعد ان کا و ہی حشر ہوا جو ان سے سلے ان کے ہم نہ ہوں کا ہوا تھا۔ انہوں نے اس قدر زیادہ تعداد میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا کہ اتنی تعداد دیکھنے والوں نے بھی نہیں دیکھی تھی گر اتنی بڑی تعداد سے اللہ نے ان کو کئی فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ ان کا تمام مال و متاع چھن گیا اور وہ مسلمانوں کی طرف نتقل ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان کا نہروں' جنگلوں اور گھاٹیوں میں تعاقب کیا۔ مسلمانوں میں سعد بن عبید انصاری اور فعال فر اس کے بعد مسلمانوں نے ان کا نہروں' جنگلوں اور گھاٹیوں میں ہم نہیں جانتے ہیں القد ہی کو ان کا علم ہے۔ جنگل کے جب رات ہوتی تقی تو وہ تر آن آ ہت آ ہت تا ہوں میں ان میں اور گذر ہوئے لوگوں میں شہادت کی فضیلت کا فرق ہے۔ زندوں کی شمیت میں شہادت کی فضیلت کا فرق ہے۔ زندوں کی قسمت میں شہادت کی فضیلت کا فرق ہے۔ زندوں کی قسمت میں شہادت نہیں کامی گئی تھی'۔

#### قاصد سے استفسار:

مجالد بن سعید کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر بن الخطاب بٹائٹین کو قادسیہ میں رستم کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ (مدینہ منورہ میں) آنے والے سواروں سے اہل قادسیہ کے ہارے میں دریافت کرتے تھے'وہ منج سے دوپہر (قافلے والوں کے قریب) رہتے تھے کھراپنے گھر اہل وعیال کے پاس آجاتے تھے۔ جب خوش خبری شانے والا وہاں پہنچا تو آپ نے اس نے پوچھا کہ''وہ کہاں ہے آرہاہے؟''جب اس نے جواب دیا تو آپ نے فرمایا''مجھے (تفصیل سے ) بتاؤ''وہ بولا:

'''اللہ نے دشمن کوشکست و نے دگ'' حضرت عمرٌاس کے ساتھ دوڑ ہے جاتے تھے اور دریافت کرتے جاتے تھے وہ اپنی اوٹمٹی پر سوار ہوکر جار ہاتھا اور آپ کو بہجا نتائمبیں تھا۔ جب آپ مدینہ میں آئے تولوگ امیر المؤمنین کے خطاب سے سلام کرنے لگے۔اس وقت اس قاصد نے کہا:

> "الله آپ پر دم كرے آپ نے مجھے پہلے كيوں نہيں بتايا كه آپ امير المؤمنين بيں "۔ آپ نے فرمایا: "اے بھائی! كوئی حرج كى بات نہيں ہے"۔

محمہ' طلحۂ مہلب اور زیا دروایت کرتے ہیں کہ مسلمان خوش خبری لانے والے قاصد کا انتظار کرتے رہے' حضرت عمر فاروق بناٹقۂ احکام صادر کرتے رہے کہ وہ قبضہ حاصل کریں اور اپنے لشکروں کی حفاظت کریں اور اپنے کاموں کا انتظام کریں۔ شام کی ا**یدادی فوج**:

عراق کے وہ جنگی سپاہی جو برموک اور دمشق کی جنگ میں شریک تھے۔اہل قاد َ یہ کی جنگی امداد کے لیے روانہ ہوئے۔وہ قادسیہ کی فتح کےا گلے دن اوراس کے بعد پہنچےان کی پہلی فوج کمک یوم اغواث میں پہنچی ارران کی آخری امدادی فوج فتح کے دودن بعد آئی۔اس امدادی فوج میں مرادو ہمدان کے قبائل اور دیگر مختلف قبائل کے افراد شریک تھے۔لبذا حضرت عمر مِن ٹیخنز خییفہ ٹانی ) کے پاس خطاکھا گیا کہ ان کے بارے میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ فتح قادسیہ کے بعددوسرا خطا تھا جونذیر بن عمر و کے ہاتھ جیج گیا۔ حضرت عمر مِن ٹیٹن کی تقریری:

جب حضرت عمر فاروق بولتن کے پاس نامہ فتح پہنچا تو وہ مسلمانوں سے خاطب ہوکرا سے سانے لگے اس کے بعد آپ نے فرمایہ ' میری انتہائی کوشش میہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو میں مسلمانوں کی ہر ضرورت کو پورا کروں اگر ہماری کوئی ضرورت پوری نہ ہو سکے تو ہم اپنی زندگی میں کفایت شعاری سے کام لیس گے تا کہ ہم سب کا معیار زندگی ہرا ہرر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری ذات سے اچھی طرح واقف ہو جاؤ کیونکہ میں صرف عمل کے ذر یعے تہمیں تعلیم دوں گا میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تہمیں غلام بنالوں ' بلکہ میں صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں ' مجھے (خلافت کی ) امانت سونچی گئی ہے اگر میں اس سے انکار کر دوں اور اسے لوٹا دوں اور اس کے بعد اس صالت میں تہماری انتباع کروں کہ تم اپنے گھروں میں شکم میر اور میر اب ہوکر زندگی ہر کروتو اس وقت میں اپنے آپ کو بہت خوش موالت میں تہماری انتبائی بذھیبی ہوگی مجھے تھوڑی فیسے سیمجھوں گا۔ اگر میں اس بارا مانت کواٹھا کر تمہیں کیا جاؤں گا'۔

حضرت عمرٌ کے تأم دوسرا خط:

''الکسواد (عراق کے دیہاتی) نے بیدوی کی کیا ہے کہ انہوں نے ہم سے معاہدے کرر کھے تھے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس الک ہمیں معلوم ہے سواتے اہل بانقیا' یسما اور اہل اُلیس کے جو معاہدوں پر قائم رہے تھے اور ان کی پابندی کھی اور کسی نے معاہدوں کی پابندی نہیں کی ہے اہل سواد معذرت کرتے ہیں بیاہل فارس نے انہیں مجبور کرکے اپنے ساتھ ملایا تھا۔ للبذا انہوں نے (اپلی مرضی سے) ہمار کی عزائفت نہیں کی اور نہ وہاں سے گئے تھے''۔

#### تيسراخط:

ابوالہاج الاسدی ابن مالک کے ہاتھ یہ خطبھی بھیجا گیا تھا: 'اہل سواد چلے گئے تھاس کے بعد ہمارے پاس پھھا لیے لوگ آئے جنہوں نے البہ جا الاسدی ابن مالک کے ہاتھ یہ خطابھی بھیجا گیا تھا: 'اہل سواد مدائن چلے گئے تیں۔ بعض اوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ابل سواد مدائن چلے گئے تیں۔ بعض اوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ابل سواد مدائن چلے گئے تیں۔ بعض اوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان پر رستی کر کے انہیں جمع کیا گیا تھا مگر دہ بھاگ گئے تھے اور انہوں نے نہ (ہمارے خلاف) جنگ کی اور نہ ان کی اطاعت قبول کی۔ ہم ایک ایسی نہایت عمدہ سرز مین میں ہیں جوا ہے رہے والوں سے خالی ہے۔ ہماری تعداد قلیل ہے اور اہل صعی زیادہ ہو گئے ہیں۔ وثمن کو کم ورکر نے کے لیے ان کے ساتھ رعایت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے'۔

حضرت عمر مناتثنا كاجواب:

راس کے جواب میں ) حضرت عمرؓ نے لوگوں کے سامنے کھڑ ہے ہوکریہ تقریرارشاد فرمائی۔ درحقیقت جو کوئی اپنی نفسانی خواہش اور نا فرمانی کے مطابق عمل کرے گا۔اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا اور وہ صرف اپنی ذات کونقصان پہنچائے گا اور جو کوئی سنت اور شریعت پڑمل کرے گا اور سید ھے راہتے پر چلے گا اور اللہ کے اس ثواب کا خواہاں ہوگا جواس نے فرماں برداروں کے لیے رکھا ہے تواس کا کام درست رہے گا اورا پنی زندگی میں کامیاب ہوگا کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے ارشاد فرمایا ہے'' انہوں نے جوعمل کیا ہے اسے موجود وحاضر پایا یہ تہارا پروردگار کسی پرظلم نہیں کرتا ہے'۔

#### صحابة بيه مشوره:

گذشتہ جنگوں کے مجاہدین اور اہل قادسیہ اپنے علاقوں پر قابض ہو گئے ہیں وہاں کے لوگ جلا وطن ہو گئے ہیں اس کے بعدوہ
لوگ آئے جواپنے معاہدے پر قائم ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے جن پر زبر دئی کر کے جنگ میں شامل کیا گیا
تھا اور وہ اس قسم کی معذرت پیش کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھالیے لوگ ہیں جو نہ تو اس قسم کا دعو کی کرتے ہیں اور نہ وہ ان علاقوں
میں رہے ' بلکہ اپنے علاقے سے چلے گئے۔ کچھالیے ہیں جو وہیں مقیم رہے اور وہاں سے نہیں گئے تھے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے
ماطاعت قبول کر کی تھی'۔

# متفقه فيصله:

لہذا (صحابہ کا) اجتماع ہوا کہ جوو ہیں مقیم رہے اور جنگ سے بازر ہے تو ان کے معاہدے کی پابندی کی جائے اور ان کا ابغاء
کیا جائے اور جومعاہدے کے دعویدار ہوں اور اس کی تقعدیت ہوجائے یا ان کی پابندی ٹابت ہوجائے تو ان کا بھی بہی تھم ہے۔ اور
جن کے دعو ہے جھوٹے ٹابت ہوں تو ان کے دعو ہے دد کیے جائیں گے۔ ان کے ساتھ دوبار ہلکہ کی بات چیت ہوگی اور جولوگ اپنی زمینوں سے چلے گئے ہیں تو ان کا فیصلہ کرنا وہیں کے مسلمانوں پر چھوڑ دیا جائے ۔ اگروہ چاہیں تو ان سے مصالحت کرلیں اور وہ لوگ مسلمانوں سے جگ گئے ہیں تو ان کا فیصلہ کرنا وہیں کے مسلمانوں پر چھوڑ دیا جائے ۔ اگروہ چاہیں تو ان سے مصالحت کرلیں اور جو اتا مت اختیار مسلمانوں سے ذمی بن جائیں اور اگروہ مناسب سمجھیں تو ان کی اراضی انہیں نہ دین اور ان سے جنگ کریں اور جو اتا مت اختیار کر ہوگ کر جو جائے اس کے بارے میں انہیں اختیار دیا جائے کہ وہ ان سے جزیہ لیس یا نہیں جلاوطن کردیں' یہی حالت کسانوں کی ہوگ ۔ حضرت عمر فاروق بڑوا تین نے انس بن الحکیس کے خط کا جو اب یوں لکھا۔

# دوسرے خطاکا جواب:

'' حمد وثناء کے بعد واضح ہو کہ اللہ ہزرگ و ہرتر نے ہر چیز میں بعض حالات کے مطابق سہولت اور رعایت رکھی ہے گر دو
چیز وں میں رعایت نہیں ہے۔ایک عدل وانصاف ہے ووسری چیز عبادت وذکر ہے۔ ذکر وعبادت میں تو کسی حالت میں رعایت نہیں ہے اور ذکر کشیر کے بغیر اللہ رضا مند نہیں ہے۔عدل وانصاف میں بھی قریب و بعید 'مختی ونری' کسی حالت میں بھی رعایت نہیں ہے عدل وانصاف میں بھی قریب و بعید 'مختی ونری' کسی حالت میں بھی رعایت نہیں ہے عدل وانصاف میں بھی قریب و بعید 'مختی ونری' کسی حالت میں بھی رعایت نہیں ہے عدل وانصاف نرم نظر آتا ہے گر بیسب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ بیظم وسم کی آگ کو بچھاتا ہے اور جور وظلم سے زیادہ باطل پرتی کا قلع قمع کرتا ہے اور کفر کوسر طوں کرتا ہے البذا اہل سواد میں جوکوئی اینے معاہد ہے پر قائم ہؤاور اس نے تمہار ہے برخلاف و تشمن کی کوئی ایداد نہی ہوتو وہ تمہاری ذمی رعایا ہیں اور ان برجز بیادا کرنا ضروری ہے۔

مگر جوکوئی بیددعویٰ کرے کہاس پرزبردسی کی گئی تھی اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا تو ان کے دعووں کور دکر دو'البیۃ انہیں امن کی جگہ پر پہنچا دو''۔

ابوالہاج کے خط کے جواب میں حضرت عمر نے یہ جواب تحریر کیا۔

#### تيسرے خط كا جواب:

''جولوگ اپنے مقام پر جھے رہیں اور وہاں سے چلے نہ گئے ہول اور انہوں نے کوئی معاہدہ نہ کیا ہوتو چونکہ وہ تمہارے لیے اپنی جگہ پر برقر ارر ہے اور تمہاری مخالفت نہیں کی تو ان کا بیرو بیمعاہدہ کرنے کے برابر ہے۔

تسان اور کھنتی باڑی کرنے والے (فلاحین) بھی اگریدرو بیا ختیار کریں تو ان کے لیے بھی یہی عکم ہے۔ جوکوئی اس بات کا دعویٰ کرے اور اس کے دعوے کی تصدیق ہوجائے تو وہ ذمی ہے۔ اور اگر ان کا دعویٰ جھوٹا ٹابت ہوتو اسے رد کر دو۔ مگر جو دشمن کی مدد کرے اور تمہارے مفتو حد علاقے سے چلا جائے تو اللہ نے اس معاطے میں تمہیں اختیار دیا ہے۔ اگر تم چاہوتو تم انہیں اس بات کی دعوت دو کہ اپنی اراضی میں مقیم ہوجائیں اور جزیدا داکر کے مسلمانوں کی فرمہ داری میں آجائیں اگروہ آنا نہ چاہیں تو ان کی اراضی کو این سے کھوٹ کی میں تقسیم کر لو۔

#### والیسی کی دعوت:

جب حضرت عمر من تنتی کے خطوط حضرت سعد بن مالک (ابن افی و قاص) کے پاس آئے تو مسلمانوں نے ان لوگوں کو جوا پنے وطن چھوڑ کر چلے گئے تنتے بید عوت دی کہ وہ واپس آ جا کیں اور جزیبادا کر کے مسلمانوں کی ذمہ داری اورا طاعت میں آ جا کیں ۔اس دعوت پروہ واپس آ گئے اور معاہدے کے پابندا فراد کی طرح ذمی بن گئے مگران کا خراج ان سے زیادہ بھاری تھا اور جولوگ و ہیں مقیم رہے وہ معاہدہ کرنے والوں کی طرح سمجھے گئے اور جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان پرزبردسی کی گئی تھی اور وہ جنگ سے بھاگ مقیم رہے وہ معاہدہ کرنے والوں کی طرح سمجھے گئے اور جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان پرزبردسی کی گئی تھی اور وہ جنگ سے بھاگ کئے ختی اضیں واپس آنے والوں کی طرح سمجھا گیا۔ کسانوں کے ساتھ ای طرح کا سلوک کیا گیا۔

#### شاہی خاندان کی اراضی:

صلح اور معاہدے میں وہ اراضی نہیں شامل کی گئیں جوشا ہی خاندان کی تھیں یاان لوگوں کی تھیں جواپنے حکام کے ساتھ شامل ہوکر چلے گئے تھے اور انہوں نے ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کوشلیم نہیں کیا تھا۔

(۱) اسلام لائیں (۲) یا جزیہ قبول کریں لہذا وہ بھی اس مال غنیمت میں شامل ہوگئیں۔جنہیں ابتد نے مسلمانوں کوغنیمت کے طور پر دیا تھا۔لہٰذا شاہی خاندان کی جائداداوراراضی اور ذکورہ بالالوگوں کی اراضی مال غنیمت (فئی) حاصل کرنے والوں کی ملکیت قرار دی گئیں اور باقی سوادعراق کا علاقہ ذمی لوگوں کے قبضہ میں رہا۔ان سے کسر کی کے فراج کے مطابق وصول کیا جاتا تھا 'کسر کی کا فراج مردوں پران کے مقبوضہ مال اور حصوں کے مطابق ہوتا تھا۔ مال غنیمت میں شاہی خاندان کی اوران کے متعلقین اور ان کے اہل وعیال کی جائدادیں اور اراضی شامل میں۔ آتش کدوں 'جنگلوں تالا بوں اور گلیوں وغیرہ کی زمینوں سے الگ ہیں کیونکہ رپر کراق کے تمام دیہاتوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔

#### مشتنه معامله:

۔ حکام نے ان زمینوں کے جھگڑے کے موقع پران کی تقلیم کرنے ہیں ستی کی تھی اس وجہ سے ناواقف لوگوں پر سواد عراق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا۔اگر عقلمندلوگ ان بیوقو فول سے اتفاق کرتے جنہوں نے حکام سے تقلیم کرنے کی درخواست کی تھی توبیداراضی ان میں تقلیم ہوجا تیں' مگر دانشوروں نے تقلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور حکام نے بھی ان دانشوروں کے مشورے پڑمل کیا اور عام وگول کے قول پڑھل نہیں کیا۔ حضرت علی جوالٹھ اور ہراس (خلیفہ )نے جن سے تتسیم کی درخواست کی گئی تھی' دانشوروں کے مشور سے پر ممل کیا کیونکہ ان کا پیقول تھا کہ ایپ نہ ہوکہ مسلمان (اس تقسیم کی وجہ ہے آ گے چل کر)ایک وسرے کی گردن مارنے لگ جا نمیں۔ سوا وعراق کا شرعی تحکم:

حضرت شعبی ہے دریافت کیا گیا کہ'' سوادعراق کا کیا حال ہے؟''آپ نے فر مایا پیدملاقد ہز درشششیر فتح کیا گیا ہے اور پند

قلعول کے علاوہ اس کی تمام اراضبی ایس ہے کہ جہال کے لوگ دوسری جگہ چلے گئے تھے' انہیں صلح اور ذمی بننے کے لیے بلایا گیا تو

انہول نے پیدعوت قبول کر لی اورواپس آ گئے اس طرح وہ جزیرا داکر کے ذمی بن گئے اوراان کی حفاظت کا ذمہ لیو گیا۔ یہی وہ مسنون طریقہ ہے جورسول اللہ سی تھا نے دومہ الجندل میں اختیار فر مایا تھا' البتہ کسری کے خاندان اور اس کے ساتھ ج نے والوں کی زمینیں مل فنیمت قرار دی گئیں۔

#### ابل سوا د کا معابده:

طلخہ سفیان اور ماہان روابیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سواد عراق کومفتو حہ علاقہ قرار دیا ہے اور اس طرح اس کے اور نہر بلخ کے درمیان کی تمام اراضی ہے۔ البتہ ایک قلعہ اس سے متثنیٰ ہے۔ یہاں کے باشندوں کوسلح کی طرف وعوت وی گئی تو (اس کوقبول کرنے کی بنا پر) وہ وہ میں بن گئے اور ان کی اراضی ان کولوٹا وی گئی ۔اس میں آل کسر می کی جائدادیں شامل نہیں ہیں اور ان کے متعلقین اور متعلقین کی جائدادیں شامل ہیں ، کیونکہ بیاراضی اللہ تعالیٰ کے عطاء کردہ مال غنیمت میں شامل ہیں ۔

کوئی مفتوحہ چیزاس وقت تک مال غنیمت میں شامل نہیں سمجھی جاتی ہے جب تک کہ وہ تقنیم نہ کر دی جائے اس وجہ سے غنیمت سے مراد تقنیم شدہ شے ہے۔

#### جزیداوردی:

حسن بن ابوالحسن فرماتے ہیں کہ عام طور پرمسلمانوں نے اس علاقہ (سوادعراق) کو ہز ورشمشیر فتح کیا تھا مگرانھوں نے وہاں کے باشندوں کوواپس آ کرذمی بننے کی دعوت دی اوران کے سامنے جزید کی تجویز پیش کی جسے انہوں نے قبول کرلیا تھا اس لیے ان کی زمینیں وغیرہ محفوظ ہوگئیں۔

عمرو بن محمہ نے حضرت شعبیؒ ہے دریافت کیا''لوگ بیخیال کرتے ہیں کہ اہل سواد عراق غلام ہیں''۔ آپ نے فر مایا'' تو پھر غلاموں سے جزید کیوں لیا جا تا ہے'جہال تک مجھے علم ہے ایک پہاڑی قلعہ کے علاوہ تمام سواد عراق بزور ششیر فتح ہوا۔ تا ہم وہاں کے بیشندوں کووا پس آنے کی دعوت دن گئ تو وہ وا پس آگئے اور ان سے جزید لینا قبول کرلیا گیا اس طرح وہ ذی بن گئے۔ مال ننیمت وہ تقسیم کیا جا تا ہے جھے چھین لیا جائے گرجس پر قبضہ نہ ہواور وہاں کے باشند سے تقسیم ہونے سے پیشتر جزید ینا قبول کرلیس تو ان کے ساتھ یہی مذکورہ بالامسنون طریقہ اختیار کیا جا تا ہے۔

#### حضرت محمد بن سيرين كا قول:

حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ تمام شہروں پر بزورشمشیر قبضہ کیا گیا البتہ چند قلعے ایسے ہیں جن کے بارے میں وہاں کے بوگول نے قبضہ سے پہلے معاہدہ کرلیا تھا۔اس کے بعد مفتوح قوم کودعوت دی گئ تھی کہ وہ واپس آ جا کیں اور جزییا واکریں۔اس طرح وہ ذمی ہو گئے 'الل سواد جبل کا معاملہ مال بنیمت کی طرح ہونا چاہیے۔ مَکر حضرت عمر فاروق بیٹائنڈ نے ان ہے جزیہ قبول کی اور انہیں ذمی بنالیا۔ پیطریقہ رسول اللہ کو ٹیٹا کے آخری عمل کے مطابق تھا جب آپ نے خالد بن ولید میٹائنہ کو تبوک ہے وحہ الجندل ک حرف بھیج تھ تو حضرت خالد 'نے اس پر فتح کر کے قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بادشاہ اکیدر بن عبد الملک کو اسیر بنہ یا تھ اور اسی طرح انہوں نے عریض کے دونوں بیٹول کے ساتھ بہی طریقہ افتیار کیا اور ان دونوں کو گرفتار کر لیا پھر ان سے جزیہ قبول کرنے اور ذمی بینے کا معاہدہ کیا گیا۔ بجنہ بن رقابہ کا معاملہ بھی ایسا تی تھ جو ایلہ کا حاکم تھا۔

جس کے اس کی خلاف روایت کی اس نے ائمہ کرام اور سیح راویوں کی تکذیب کی اوران پراعتر اض کیا۔

# ابل كتاب خواتين سے نكاح:

مسلم مولی حذیفہ بیان کرتے ہیں کے مہاج ین اور انصار نے اہل سواد عراق ہیں سے جواہل کتاب ہیں ان کی عورتوں سے نکاح کیا تھ اگر میلوگ غلام ہوتے تو ان کے لیے میہ بات جا ئزنہیں ہوتی۔ کیونکہ اس صورت میں اہل کتاب کی لونڈ یوں سے نکاح کرنان کے لیے جائزنہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

تم میں سے جوکوئی آ زاداور پاک دامن خواتین ہے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھے تو وہ تمہاری سی مومن لونڈی سے ( نکاح کرے اس آیت کریمہ میں موکن نو جوان لڑکی کی قید ہے ) اہل کتاب لڑکی کا ذکر نہیں کیا۔

# حضرت حديفه منافتة كوحكم:

حضرت سعید بن جبیر رہ التی فرماتے ہیں'' جب حضرت عمر بن الخطابؓ نے حذیفہ رہی تین کو مدائن کا حاکم بنایا اور مسلم خواتین کی کثرت ہوگئی تو اس وقت حضرت عمرؓ نے بید کھے رکھیے اللہ عملی ہے کہتم نے مدائن کے اہل کتاب (عیسائی یا بیہودی) کی خاتون سے نکاح کرلیا ہے۔ تم اسے طلاق دے دو'' حضرت حذیفہ ٹے (جواب میں )تح ریکیا۔

'' میں اس وقت تک تعمیل حکم نہیں کروں گا جبتم کہ تم مجھے نہ بتاؤ کہ آیا بیغل حلال ہے یا حرام؟ نیزیہ کہ تمہارااس سے کیا مقصد ہے؟'' حضرت عمرؓ نے تحریر فر مایا:

'' بیر نکاح) حلال ہے کیکن مجمی خواتین میں اس قدر دل ربائی ہے کہ اگرتم ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ تمہاری دوسری خواتین پر غالب آجا کیں گ''اس پر حفرت حذیفہ ؓ نے کہا'' اب (بیہ بات میری سمجھ میں آگئی ہے)'' اس کے بعد انہوں نے اس عورت کوطلاق دے دی۔

حضرت جابر فرماتے ہیں' میں حضرت سعدؓ کے ساتھ قادسیہ کی جنگ میں شریک ہوا تو ہم نے اہل کتاب کی خوا تین سے نکا ٹے کیا کیونکہ ہمیں زیادہ مسلمان خوا تین نہیں ملتی تھیں۔ جب ہم (جنگ سے) واپس آئے تو ہم سے کچھ لوگوں نے (ان اہل کتاب خواتین کو) طلاق دی اور کچھ لوگوں نے (ان خواتین کو) برقر اررکھا۔

#### ائمه کے اقوال:

حضرت سعید بن جبیرٌ فرماتے ہیں'' سوادعراق مفتوحہ علاقہ ہے تاہم وہاں کےلوگوں کو واپس آنے اور جزیہا دا کرنے کی دعوت دگ گئ چنانچہ وہ واپس آگئے' اور جزیہ قبول کرلیا' اس لیے وہ ذمی ہو گئے۔البتہ کسر کی کے خاندان اور اس کے متعلقین کی مکیت مال غنیمت (فئے ) میں شامل ہوگئی۔اہل کوفہ کا یہی مسلک ہے گمر بعض نا واقفوں نے تمام سواد عراق کواس میں شامل کرلیا ہے ور نہ سواد کی اصل حقیقت سے ہے (جو بیان کی گئی ہے )۔

من میں سے بہت اور انہیم بن پزیرختی فرماتے ہیں'' سوادعواق پر فنتح کرنے کے بعد قبضہ کیا گیا ہے' پھرلو کو الپس آنے کی دعوت دی گئی جس نے دعوت قبول کرلی اس پر جزیدلگایا گیا اور جس نے انکار کیا اس کا مال (فئے ) مال غنیمت میں شامل ہو گیا۔اس لیے جبل سے عذیب تک سواد کا علاقہ اورخود جبل کے اندر کی زمین' جو فئے (مال غنیمت) میں داخل ہے' قابل فروخت نہیں ہے۔ منت سے عذیب تک سواد کا علاقہ اورخود جبل کے اندر کی زمین' اور منت اس سے جا سے بند سے سے مفتہ ہے ملاس قرکوفر وخرت کرنا جا کہ نہیں

۔ حضرت شعمی کی جانب سے بھی اس نتم کا قول منقول ہے کہ جبل سے عذیب تک کے مفتوحہ علاقے کوفروخت کرنا جائز نہیں

> عبار جاڭىرول كى شخشش.

پ بیرار میں ہے کہ حضرت زبیر' خباب' ابن مسعود' ابن یا سر اور ابن قبار کو حضرت عثمان ٹے عہد میں جا گیریں دی گئیں اگر عفرت عثمان میں ان کے عہد میں جا گیریں دی گئیں اگر حضرت عثمان میں ان کی خطعی ( خطا ) کی تھی تو جن لوگوں نے انہیں قبول کیا' ان کی غلطی اس سے زیادہ تنگیین ہے کیونکہ انہی لوگوں سے ہم نے اپنے دین اسلام کاعلم حاصل کیا' بلکہ حضرت عمر نے بھی حضرت طلحہ جریر بن عبد اللہ اور بیل بن عمر وکو جا گیریں دیں نیز ابومفر کو ہاتھی خانہ دیا۔ پیلوگ بھی ان میں شامل ہیں جن سے ہم نے استفادہ کیا۔

ہ میں مدبیت ہے کہ بیرجا گیریں مال غنیمت کے تمس (پانچویں حصہ) میں سے عطیداورانعام کے طور پردگ گئیں۔ حضرت عمرؓ نے حضرت عثان بن حنیف کے نام حضرت جربر بن عبداللّٰہ ہے ہاتھ سیخط بھیجا'' حمد و ثناء کے بعد واضح ہو کہ تم جربر بن عبداللّٰہ کوان کی گذراو قات کے مطابق جا گیردؤ نہ وہ کم ہواور نہ زیا دہ ہو''۔

حضرت عثان بن صنيف في جواب مين يتحرير كيا:

''جریراً پی کی طرف ہے اس مضمون کا خط لے کرآئے ہیں کہ آپ ان کی گذراو قات کے لیے جا میر بخش رہے ہیں لہذا مجھے یہ بات ناپند ہوئی کہ ہیں آپ ہے رجوع کرنے ہے پیشتر میکام پورا کروں''۔

حضرت عمر فاروق مخاتثين فيتحر مرفر مايا:

"جریری بات مچی ہے تم اس تھم کی تغیل کرو تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھ سے مشورہ لے لیا"۔

حضرت عمر في حضرت ابوموي كوبھي جا گيردي۔

حضرت علی نے کر دوس بن ہائی الکر دوسیداورسوید بن غفلۃ الجھی کو جا گیردی۔

سوید بن عقلة فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت علیٰ سے جا گیرکامطالبہ کیا توانہوں نے فرمایا:

''لکھوَ علیؓ نے سوید کو دا ذوبید کی اراضی جا گیر میں دی ہے''۔

ابراہیم بن بزید کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے فر مایا۔

معامدے کا طریقہ:

'' جبتم کسی قوم سے معاہدہ کروتو اس وقت تم ان کے شکروں کے نقصانات سے بے تعلقی کا ظہار کرو' لبندا جب مسلمان کسی

ہے معاہدہ کرتے تھے تووہ صلح ناموں میں پہلکھتے تھے:

" ہمتمہارے سامنے فوجوں کے نقصانات سے بری الذمہ ہیں '۔

س میں اختلاف:

واقدی کاقول ہے کہ جنگ قادسید کا آغاز ۱۱ھ میں ہوا۔ بعض اہل کوفہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ قادسیہ ۱۱ھ میں ہوئی مگر ہمارے نزدیک متندروایت یہی ہے کہ یہ جنگ ۱۲ھ میں ہوئی مجمد بن اسحاق (صاحب المغازی) کہتے ہیں کہ یہ جنگ ۱۵ھ میں ہوئی جسیا کہ ہم نے اس کی روایت میں بیان کیا ہے۔



إبكا

# شهربصره كيتمير

واقدی کا قول ہے کہ حضرت عمر فاروق بڑاٹھئانے ۱۳ ھے میں مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ مدینہ میں ماہ رمضان میں مساجد میں (تراویج) پڑھا کریں۔دیگرشہروں کےمسلمانوں کو بھی آپ نے اس قشم کا تھلم دیا۔

سما ہ میں حضرت عمر بن الخطاب یے خضرت عقبہ بن غزوان کو بصرہ کے علاقے کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیول کے ساتھیوں کے ساتھیو وہ اس قیام کریں اور اہل فارس کی فوج کو ہدائن اور اس کے گردونواح میں آنے ہے روکیں ۔ یہ ہدائن کا قول اور اس کی روایت ہے۔ سیف کی روایت بہ ہے کہ بصرے کے شہر کی تعمیر سہ لاا ھے کہ موسم بہار میں بوئی اور حضرت عقبہ بن غزوان مدائن سے بصرے کی طرف اس وقت گئے۔ جب حضرت سعد جلولا۔ تکریت اور صنین کی مہموں سے فارغ ہو گئے تھے۔ اور انھیں حضرت سعد فرت عمر سے بھیجا تھا۔

هندگی سرحد:

ابو مخف بواسطہ عجالد حضرت معنی سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا - مہران سماھ میں بہ ماہ صفر مقتول ہوااس موقع پر حضرت عمر نے عتبہ بن غزوان سے فرمایا 'اللہ بزرگ و برتر نے تمھارے جہرہ اوراس کے گردونواح کے بھائیوں پر فتح عطاء فرمائی ہے اوران کی ایک عظیم شخصیت ماری گئی ہے اس لئے جمھے اندیشہ ہے کہ ان کے بھائی اہل فارس ان کی امداد کریں گے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں شمصیں ہند کی سرحد کے قریب روانہ کروں تا کہتم اس علاقے کے لوگوں کو تم اپنے بھائیوں کے برخلاف اپنے بھائیوں کی مدد کرنے سے روک سکو، اوران سے جنگ کر سکوتو قع ہے کہ اللہ تعالی شمصیں فتح عطاء کرے گا۔

تم الله کا مبارک نام لے کرروانہ ہوجا و اور جہاں تک ممکن ہو، اللہ ہے ڈرتے رہواور عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ نماز اپنے وقت پر پڑھواور اللہ کا ذکر کثر ت سے کیا کرو۔

حضرت عتبه کی روانگی:

حضرت عتبہ بن غزوان تین سودل سے پچھ زیادہ سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوئے راستے میں اہل بادیہ میں سے پچھلوگ مشریک ہوگئے۔اوربھرہ وہ کم وہیش پانچ سو کی تعداد میں پہنچ وہاں وہ ماہ ربیج الاول یا ربیج الآخر میں ہماھ میں پہنچ تھے۔بھرہ اس زمانے میں ارض الہند (ہندوستان کی سرحد) کہلاتا تھا۔وہ خریبہ کے مقام پر اترے وہاں پہنچ کر انہوں نے حضرت عمر بھائینہ کو اس مقام کا حال لکھا۔حضرت عمر شرف مسلمانوں کو ایک ہی مقام پر رکھو انہیں منتشر نہ کرو''۔حضرت عتبہ وہاں کی مہینے مقیم رہے انہوں نے نہ تو کسی سے جنگ کی اور نہ کوئی فوج انہیں وہاں ملی۔

عاکم فرات ہے جنگ

· خالد بن عمير اورا بوالرقاد شوليس \_وايت كرتے ہيں كه حضرت عمر بن الخطاب مِناتِقَة نے حضرت ميشبه بن غز وان كوروا نه كيا اور

ان سے فر مایاتم اور تمہارے ساتھی چلتے رہیں جبتم عرب کے انتہائی علاقے اور عجم کی قریبی سرحد پر پہنچ جاؤ تو تم وہیں قیام کرو۔وہ روانہ ہوئے جب وہ مربد کے مقام پر پہنچ تو انہوں نے عجیب قسم کی زمین دیکھی پھروہ آگے بڑھ کرچھوٹے بل کے سرمنے پہنچ جب ل سرکنڈ سے اور خاروار جھاڑیاں اگ ہوئی تھیں مسلمانوں نے کہا۔ یہاں تمہیں اتر نے کا تھم دیا گیا تھا' وہ حائم فرات کے قریب اتر ہے۔وہ اس کے یاس آئے اور کہنے لگے:''یہاں ایک علم بردار لشکر ہے جو آپ کے مقابلے کا قصد کر رہا ہے''۔

چنانچہ وہ لوگ چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ (مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ) آئے 'حضرت عتبہ بڑائٹنز نے فرمایا'' میں نبی کریم مُرکٹین کے ساتھ جنگ میں شریک رہا ہموں''۔ جب آفتاب زوال پذیر ہوا تو انہوں نے حکم دیا کہ اب حملہ کیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے حملہ کیا اوران سب کاصفایا کردیا اور حاکم فرات کے علاوہ اورکوئی باقی نہیں رہا۔ مسلمانوں نے اسے قیدی بنالیا۔ حضرت عتبہ رہنائٹین' کا خطاب:

اس کے بعد حضرت منتبہ بن غزوان رہائٹۂ نے فر مایا'' ہمارے لیے ایسا مقام تلاش کرو جوان سب چیزوں سے پاک وصاف ہو' مسلمانوں نے ان کے لیےا یک منبر تیار کیااوروہ اس پر کھڑے ہوکریوں مخاطب ہوئے :

''دنیارخصت ہوگئی ہے اور اس نے پیٹے موڑئی ہے۔ صرف اس کا تھوڑ اسا حصہ اس قدر باقی رہا ہے جس قدر برتن میں کچھ حصہ باقی رہ جائے۔ تم یہاں سے دار القر ار (آخرت) کی طرف منتقل ہوجاؤ کے لہذاتم پوری تیاری کر کے وہاں جاؤ۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی چٹان جہنم کے کنارے سے گرائی جائے تو وہ ستر خریف (سال) تک گرتی جائے گی۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو حالا نکہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دوکواڑوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے۔ میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب کہ میں رسول اللہ کھی ہے کہ جنت کے دوکواڑوں کے درمیان چالیس سال تو اس مسلمان تھا۔ ہم صرف درختوں کے ہے کھانے سے جمارے ہونٹ سوج گئے تھے' مجھے صرف ایک چا در ملی ہوئی تھی مرف درختوں کے بیتے کھانے سے ہمارے ہونٹ سوج گئے تھے' مجھے صرف ایک چا در ملی ہوئی تھی بوئے میں سے ہرا یک سی نہ کی نہ کی خریا تھا۔ اب ان سات ساتھیوں میں سے ہرا یک سی نہ کی نہ کی بوئے سے بین کا حالے کا ''۔

نئے مقام کی تلاش:

مہلب عمرو کم اور طلحہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عتبہ بن غزوان رش کٹنوالماز نی مدائن سے ہند کی سرحد کی طرف روانہ ہوئے تو وہ جزیرۂ عرب کے سامنے سمندر کے کنارے پر فروکش ہوئے۔ وہاں اسلامی فوج تھوڑی دیر تھہری 'پھر بیہ مقام ان ک ناموافق ثابت ہوا تو اس کی شکایت لکھ بھیجی گئی للہذا حضرت عمرؓ نے تھم دیا کہ تین منزلوں کے بعدوہ پھر یلے مقام پر قیام کریں (چنانچہ انہوں نے کوچ کیا) چوتھی منزل پروہ بھرہ بہنچے۔ بھرہ ہراس زمین کو کہتے ہیں جس کے پھر چونے کے ہوں۔

بصره كامقام:

انہیں دریائے د جلہ ہے ایک نہر نکالنے کا تھم بھی دیا گیا تھا۔ کوفداور بھرہ دونوں کی آبادی اور تغییر ایک ہی مہینے میں ہوئی تھی۔

ابل بھرہ کا مقام دریائے د جلہ کے کنارے پر تھا وہ مختلف مقامات پر تھہرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے وہ چیش قدمی کرنے کے ساتھ ساتھ نہر بھی کھودتے رہے یہاں تک کہ وہ بھرے کے مقام پرآئے۔ بھرہ کا شہر بھی ای طرح بسایا گیا جس طرح کوف بسایا گیا

تھا( دونوں کا نقشہ یکساں تھا) بھرے میں مسلمانوں کو بسانے کے کام پرابوالجر باءعاصم ابن الدلف تمیمی مقرر ہوئے۔ کوفیہیں آباد ہونے سے پیشتر اہل کوفیدائن میں قیام پذیریتھے۔اس کے بعدوہ کوفیہیں آباد ہوئے۔

#### ا ہم مقام:

۔ بعضر بن اسحاق سلمی کی روایت ہے کہ حضرت قطبہ بن قیادہ سدوی بھرے کے قریب موضع خریبہ پراسی طرح چھاہے ، رت تھے جس طرح حضرت ثنی بن حارثہ رہی تھنے جمرہ کے علاقے پر چھاہے مارا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر بھی تین کو تحریر کیا کہ اس مقام کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔اس لیے اگر انہیں تھوڑی می مزید فوج ال جائے تو وہ قریب کے جمیوں پر غالب آسکتے ہیں اور انہیں اس علاقے سے نکال سکتے ہیں۔اس علاقے کے اہل عجم ایک واقعے کے بعدان سے ڈرنے لگے تھے۔

# حضرت عمر مِناتَشْهُ كاجواب:

(اس کے جواب میں) حضرت عمرؓ نے میتح ریفر مایا:'' مجھے تمہارا خط موصول ہوا کہتم اپنے قریب کے اہل عجم پر تملہ کرنا چاہتے ہو' تمہاری رائے درست ہےاورارادہ نیک ہے للبٰداتم و ہیں تھہرے رہو جہاں تم ہواورا پنے ساتیوں کی حفاظت کرتے رہویہاں تک کہ میرادوسرا تھم آئے''۔

حضرت عمر نے حضرت شریح بن عامرالسعدی دی اللہ کو بھیجا اور ان کو سے ہدایت کی '' تم اس علاقے میں مسلمانوں کے مددگار بنو'' چنا نچہوہ بھر ہ آئے وہاں قطبہ کو چھوڑ کر اہواز کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ عجمیوں کی ایک فوجی چھاوئی وارس تک پنچے تو اہل عجم نے آئمیں شہید کر دیا۔اس کے بعد حضرت عمر رہی گئے نئے عتبہ بن غزوان رہی گئے؛ کو بھیجا۔

#### حضرت عنبه رسالتنه کو مدایات:

عبدالملک بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر دخائی نے حضرت عتبہ بن غز وان دخائی کوبھرے کی طرف روانہ کیا تو انہیں ہے ہدایات دیں: ''اے عتبہ! میں نے تہمیں ہندوستان کی سرز بین کی سرعد کا حاکم بنایا ہے بید شمن کی جولا نگاہ ہے جھے توقع ہے کہ اللہ تعالی تہمیں اپنے ماحول پر غالب کرے گا اوران کے مقابلے بیس تمہاری مدوکر ہے گا۔ بیس نے علاء بن حضر می رہی تی کو کھا ہے کہ وہ تمہاری امداد کے لیے عرفجہ بن ہر تھہ کو بھیج وہ و تمن کی جالوں کو بھینے والا مر دمجا ہدہے۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس سے مشورہ کرواور اسے اپنے قریب رکھو (بعداز ال دشمن کو) وعوت حق دو جو تمہاری دعوت کو قبول کرے تو اس کے اسلام کو تسلیم کرواور جو دعوت اسلام سے )انکار کر بے تو اس سے اطاعت قبول کرنے کا جزید لوور نہ مزید مصالحت کے بغیر تلوار سے (ان کا متا بلہ کرو) حکومت کے خطرات:

" اپنی حکومت کے کاموں میں خوف خدا کو پیش نظر رکھو۔اییا نہ ہو کہ تمہارانفس تہہیں تکبر کی شکش میں مبتلا کردےاوراس سے تمہارے مسلمان بھائیوں کو نقصان پنچے ٔ حالا تکہ تم رسول اللہ کا تھا کی صحبت میں رہے ہواور ذلت کے بعد عزت اور کمزور کے بعد طاقت حاصل کر چکے ہو۔ یہاں تک کہ اب تم زبر دست اور قابل اطاعت حاکم بن گئے ہو کہ لوگ تمہاری باتیں غور سے سنتے ہیں اور تمہارے احکام کی تعمیل کرتے ہیں (حکومت کی) بینعت کتنی اچھی ہے ؛ بشر طیکہ بیتمہیں تمہارے مرتبے سے او نچا نہ کرے اور اپنے ماتخوں پر تمہیں مغرور و مشکیر نہ بنائے۔لہٰذاتم اس نعمت سے (حکومت کے خطروں سے) اس طرح نہیے کی کوشش کر وجس طرح تم

گناہوں سے بچتے ہو' بلکہ بیمیر بے نزدیک ان سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ تم اس کے مکر وفریب میں جلد آسکتے ہو پھر بیتمہیں اس قدر نیجے گراوٹ کی کہتم جہنم میں پہنچ جاؤے۔ اللہ مجھے اور تمہیں اس (کے مکروشر) سے بچائے کیونکہ جب مسلمان خداک طرف تیزی کے ساتھ جو رہے تھے کہ اچا تک و نیاان کے سامنے آگئی اور انہوں نے دنیا کو اختیار کرلیا مگرتم اللہ کا قصد کرواور دنیا کو پہند نہ کرو۔ بلکہ فالموں کی لغزشوں اور ان کے خطرناک مقامات سے بچو'۔

#### ابل ابله كامقابله:

حضرت ضعی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان بڑائی۔ تین سوافراد کی تعداد میں بھرے آئے جب انہوں نے سرکنڈوں کا جنگل دیکھا اور مینڈکوں کی آ واز سنی تو فرمانے لگے''امیرالمؤمنین نے جھے تھم دیا ہے کہ میں سرز مین عرب کے انتہا کی مقام اوراہل مجم کی زمین کے ابتدائی جھے کے قریب فروکش ہوجاؤں اور بیوہ مقام ہے جہاں اتر کرہمیں اپنے خلیفہ کی اطاعت کرنی علیا ہے۔ ہذا فریبہ کے مقام پراساورہ کی قوم میں سے پانچ سومجمی سپاہی تھے جواس قیام کی حفاظت کررہے تھے کیونکہ وہ چین اور اس کے قریب) ابلہ کے مقام پراساورہ کی قوم میں اسے پانچ سومجمی سپاہی تھے جواس قیام کی حفاظت کررہے تھے کیونکہ وہ چین اور اس کے اطراف سے آنے والی کشتیوں کی بندرگاہ تھی۔ اس لیے عتبہ ڈوہاں سے روانہ ہو کر اجانہ کے مقام پرفروکش ہوئے۔ یہاں وہ تقریباً ایک مہینے تھم ہرے رہے۔ پھر اہل ابلہ ان کے مقام بلے کے لیے آئے تو حضرت عتبہ بڑی نے بھی ان کا مقابلہ کیا۔

انہوں نے قطبہ بن قمادہ سدوس اور قسام بن زہیر مارنی کودس سواروں کے ساتھا پنے (پیچھے) رکھا اوران دونوں سے فر مایا: '' تم دونوں ہمارے پیچھے رہو۔ بھا گئے والے کوروکواور جو ہمارے پیچھے سے حملہ کرنے کا ارادہ کرےاس کا مقابلہ کرو''۔ وہمن کوشکست:

اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ انہوں نے صرف اتن دیر جنگ کی تھی جتنی دیر میں ایک اونٹ ذیج ہو رتقسیم ہوتا ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے مسلمانوں کوان پر غالب کر دیا اور دشمن شکست کھا کر بھاگ گیا۔ پھر دشمن کے سپاہی شہر میں داخل ہو گئے اور عتبہ اپنے لشکر کی
طرف واپس آگئے۔ وہاں وہ تھوڑے دن ہی تھہرے بھے کہ اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے دلوں میں (مسلمانوں کی طرف سے ) اس قدر
رعب و ہیب طاری کر دی کہ وہ شہر سے نکل گئے اور بلکا ساسا مان اٹھا کر وہاں سے چلے گئے اور کشتیوں میں بیٹھ کر دریا ہے فرات کے
پار چلے گئے۔ اس طرح شہر خالی ہو گیا اور مسلمانوں نے اس کے اندر جاکران کے ساز وسامان 'ہتھیا روں اور دیگر اشیاء پر قبضہ کرلیا۔
نقد مال بھی ان کے ہاتھ آیا جے انہوں نے آپس میں بانٹ لیا اور ہر مسلمان کے جصے میں دودر ہم آئے۔

حضرت عتبہ بن نافع بن الحارث کوابلہ کے مال غنیمت کوتقتیم کرنے پرمقرر کیا۔انہوں نے اس کافمس (پانچواں حصہ) نکال کر باقی حصہ سیا ہیوں میں تقتیم کر دیا اور نافع بن الحارث کے ہاتھ اس کی اطلاع لکھ کرجیجی گئی۔

شیبہ بن عبیداللہ کی روایت ہے کہ ابلہ کی جنگ میں نافع بن الحارث نے (وشمن کے ) نوآ دمی قتل کیے اور ابو بکرہ نے چھآ دمی قتل کیے۔

خلفاء بن ابو ہند کی روایت ہے کہ مسلمانو ل کوابلہ میں دراہم میں سے چے سودرہم ملے۔ان میں سے ہرایک مسلمان کودود رہم

ہے۔ان دو در ہم حاصل کرنے والوں کوحضرت عمرؓ نے دو ہزار کا وظیفہ مقرر کیا۔ یہ تین سوافراد تھے۔ابلہ کی فتح رجب یا شعبان میں مہا ھ میں ہوئی۔

#### متازافراد:

تصرت على كى روايت ہے كەابلەكى فقح كے موقع پردوسوسترمسلمان شريك تھے۔اس ميں (مندرّجه ذيل سركرده مسمان شامل) تھے۔ابو بكره' نافع بن الحارث شبلى بن معبد' مغيره بن شعبه' مجاشع بن مسعودُ ابوحريم البلو ك رسعه بن كلده بن ابواصلت القفى اور حجاج۔ وُست مسيان :

غیابة بن عمید عمروبیان کرتے ہیں میں (حضرت) عتبہ کے ساتھ فتح ابلہ کے موقع پرموجود تھا۔انہوں نے منافع بن الحارث کوحضرت عمر کے پاس فتح کی اطلاع دینے کے لیے بھیجا۔ دست مسیان کے لوگ بھارے مقابلہ کے لیے جمع ہو گئے تھے۔لہٰذا عتبہ نے کہا '' میری رائے یہ ہے کہ ہم ان کی طرف روانہ ہوں''لہٰذا ہم روانہ ہوئے۔ دست مسیان کے زمیندار حاکم نے ہم سے مقابلہ کیا ہم نے اس سے جنگ کی آ خرکاراس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کرلیا گیا' اس کی قبااور ٹپکا حاصل کر کے انہیں حضرت عمر سے کہاں بن جمید یشکری کے ہاتھ دوانہ کیا گیا۔

#### مسلمانوں کی خوش حالی:

ابوالملیح الھز کی روا بیت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ ٹنے انس بن جمیہ کے ہاتھ دست میان کے حاکم کے فیکے کو حضرت عمر ٹک پاس بھیجا۔ حضرت عمر ٹنے ان سے پوچھا'' مسلمانوں کا کیا حال ہے؟''وہ بولے'' دنیا (کا بن)ان پر برس رہا ہے اوروہ سیم وزر میں کھیل رہے ہیں''یین کرمسلمان بھرہ کی طرف متوجہ ہوئے اوروہ وہاں آنے لگے۔

# حضرت مجاشع مِن تُنهُ كي نيابت:

علی بن زیرروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عتبہ دلی تی البہ سے فارغ ہوئے تو دست میان کا حاکم ان کے مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ حضرت عتبہ البہ سے اس کی طرف روانہ ہوئے اور اسے قبل کر دیا۔ پھرانہوں نے مجاشع بن مسعود کو دریائے فرات کی طرف روانہ کیا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو حکم دیا کہ ' وہ اس وقت تک مسلمانوں کونماز پڑھائیں جب تک کہ مجاشع فرات کے علاقے سے آئیں جب وہ آ جائیں تو وہ امیر ہیں۔'

# فیلکان سے جنگ:

حضرت مجاشع اہل فرات پر فتح حاصل کرنے کے بعد بھر ہ لوٹ آئے (اس اثناء میں) ابن قباذ کے اکابر میں ایک عظیم شخصیت فیلکان مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہوا تو اس کے مقابلے کے لیے حضرت مغیر ہیں شعبہ نکلے اور مرغاب کے مقام پر اس سے جنگ کی اور فتح حاصل کی۔ پھرانہوں نے فتح کا حال حضرت عمرٌ فاروق کے پاس لکھ کر بھیجا۔ حضرت عمرٌ نے حضرت عتبہٌ ہے دریافت کیا۔

#### حفرت عمر مِناتِثْهُ: كااعتر اض:

" تم نے بھر ہ پرکس کو حاکم بنایا ہے؟" وہ بولے" مجاشع بن مسعود کو" آپ نے فر مایا" تم ایک بدوصحرانثین شخص کواہل شہر پر

حاکم بناتے ہو۔تم جانتے ہواس کا نتیجہ کیا ہوا؟''وہ بولے' دنہیں''(جانتا ہوں)اس پرحضرت عمرؓ نے (حضرت) مغیرؓ ہی فتح کا داقعہ ان کو سنایا اور انہیں تھم دیا کہ وہ اپنی عمل داری کی طرف لوٹ جائیں۔حضرت عتبہؓ (اس کے بعد) راہتے میں فوت ہوگئے ۔حضرت عمرؓ نے (ان کے بعد حضرت) مغیرہؓ بن شعبہ کو (بھرے کا) حاکم مقرر کیا۔

حضرت مغيرٌه کې جنگ:

عبدالرحمٰن بن جوشن کی روایت ہے کہ جب دست میان کا حاکم قبل ہوا۔ تو حضرت عتبہ ٌ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے مجاشع کو فرات سے فرات کی طرف بھیجا اور انہیں اپنا جانشین مقرر کیا اور حضرت مغیرٌہ بن شعبہ کونماز پڑھانے کا تھم دیا۔ جب تک کہ مجاشع فرات سے واپس آئیں۔ اہل مسیان پھرمقا بلے کے لیے جمع ہوئے تو حضرت مغیرٌہ نے ان کا مقابلہ کیا اور مجاشع کے فرات سے واپس آئے سے واپس آئے سے کہ خرت مغیرٌہ کے اس لیے انہوں نے حضرت عمر فاروق بڑا تھے۔ کو فتح کی اطلاع دی۔

مسلم خواتین ی جنگی تدبیر:

قاڈہ کی روایت ہے کہ اہل میان سلمانوں کے مقابلے کے لیے جتم ہو گئے تو حضرت مغیرہ ان سے جنگ کرنے کے لیے گئے وہ دریائے دجلہ کے قریب دشمن سے ملے اس وقت اردۃ بنت الحارث بن کلدہ نے کہا'' کاش ہم بھی مسلمان مردوں کے ساتھ شریک ہوتے اور ان کی مدد کرتے' (یہ کہہ کر) انہوں اپنے دو پٹے کا ایک جھنڈ ابنالیا اور (دوسری مسلمان) خواتین نے بھی اپنے دو پٹوں کے جھنڈ ابنالیا اور (دوسری مسلمان) خواتین نے بھی اپنے دو پٹوں کے جھنڈ کے تیار کر لیے اور وہ سب مسلمان مردوں ( کی جنگ میں شریک ہونے ) کے اراد سے تکلیں اور وہ وہ ہاں اس حالت میں پہنچیں کہ مشرکین ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ جب مشرکین نے جھنڈ وں کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے فوجی کمک آری ہے۔ اس لیے وہ بھاگ گئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کی کافی تعداد کو تہ تھے کیا۔ ماریث بن مضرب کی روایت ہے کہ ابلہ بزور شمشیر فتح ہوا۔ حضرت عتبہ نے مسلمانوں کے درمیان اس وقت (ان کو) سفید روئیاں تقسیم کیس۔ حضرت محمد بن سیرین نے بھی اسی تھی کی روایت بیان کی ہے۔

اہم جنگی اسیر:

مری کھتے ہیں کہ میان کے قید یوں میں (خواجہ) ابوالحن بھری کے والدیبار اور حضرت عبداللہ بن عون ارطبان کے دا دا ارطباب بھی شامل تھے۔

حوس بیبی:

مسلمہ بن الحجق بیان کرتے ہیں ' میں ابلہ کی فتح میں شریک تھا۔ میرے جصے میں پچھتا نبا آیا۔ جب میں نے خورے دیکھا تو
وہ سونا تھا۔ اس میں تقریباً اسی ہزار مثقال (سوناً) تھا۔ اس بارے میں حضرت عمر بھا تھے؛ کولکھا گیا۔ انہوں نے (جواب میں) لکھا:

''مسلمہ ہے اس بات کا حلف لیا جائے کہ جس وقت انہوں نے اس پر قبضہ کیا تھا اس وقت وہ ان کے نزد یک تا نبا تھا۔

اگروہ اس قتم کا حلف اٹھالیں تو وہ مال ان کے سپر دکر دیا بھائے ورنہ وہ تمام مسلمانوں کے درمیان تقسیم کردیا جائے''۔

میں نے حلف اٹھایا تو وہ مال مجھے سپر دکر دیا گیا۔ ان کے پوتے ٹنگ بن موئ بن سلمہ کہتے ہیں'' ہمارے پاس آج تک وہی مالی سرمایہ موجود ہے''۔

میں نے حلف اٹھایا تو وہ مال مجھے سپر دکر دیا گیا۔ ان کے پوتے ٹنگ بن موئ بن سلمہ کہتے ہیں'' ہمارے پاس آج تک وہی مالی سرمایہ موجود ہے''۔

# نعرهٔ تکبیر کے اثرات:

عمرہ بنت قیس فرماتی میں'' جب مسلمان اہل ابلہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے تو میرے شوہراور فرزند دونوں مسلم نول کے ساتھ روانہ ہوئے۔انہوں نے (فی کس) دو درہم حاصل کیے اور کشمش کی کافی مقد اربھی حاصل کی۔اس کے بعدوہ آگے ہوسے جب وہ ابلہ کے قریب پہنچ تو انہوں نے دشمن سے کہا'' تم دریا پار کرکے بھاری طرف آؤگے یا ہم آ کیں''۔انہوں نے کہا'' تم دریا عبور کرکے ہمارے یاس آؤ''۔

مسلمانوں نے لکڑی کا پل بنایا اور اس پر سے دریا پارکر کے پہنچ مشرکوں نے (آپس میں) کہاتم ان کے پہلے جھے کو نہ پکڑو تا آئکہ آخری حصہ بھی عبور کر کے نہ آجاوے' جب مسلمان خشک زمین میں پہنچے تو انہوں نے دومر تبہ نعر و تکبیر بلند کیا تو ان کی (سواریوں کے) جانورا ہے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور جب مسلمانوں نے تیسری تکبیر کہی (تو سواری کے) جانور اپنے وہ لک کو زمین پر چھیکنے لگے اور ہم ان کی تباہی کا منظر دیکھ رہے تھے کہ ان کے ذریعے اللہ نے فتح عطاکی۔

#### زيادكاكام:

مدائنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ دخائیہ کی زوجہ صفیہ بنت الحارث بن کلدہ تھیں اوران کی ہمشیرہ اردہ بنت الحارث شبل بن معبد البجلی کی زوجہ (محترمہ) تھیں۔ جب حضرت عتبہ بھرے کے حاکم مقرر ہوئے توان کے ساتھ ان کی سسرال ہیں ہے ابو بکرہ ' نافع بن الحارث اور شبل بن معبد روانہ ہوئے۔ زیاد بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب انہوں نے ابلہ کو فتح کیا' انہوں نے کوئی ایسا (موزوں) تقسیم کرنے والا آ دی نہیں پایا۔ اس وقت زیاد کو جو چودہ سال کالڑکا تھا (مال غنیمت) تقسیم کرنے والا مقرر کیا گیا۔ اس کی اجرت ( تلخواہ ) روز انہ دودر ہم مقرر کی تھی۔

# حضرت عتبه بغلاثية كا دور حكومت:

کہتے ہیں کہ حضرت عتبہ ہ او میں بھرے کے حاکم مقرر ہوئے ۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ۱۹ او میں امیر بھر وہ ہوئے مگر سب سے پہلی (ہماری روایت ۱۴ او میں مقرر ہونے کی ) صبح ہے۔ان کا دور حکومت چھے مہینے تک رہا۔

#### بقرے کے حکام:

حضرت عمرٌ نے (اس کے بعد) حضرت مغیرٌہ بن شعبہ کو بھر ہے کا حاکم مقرر کیا۔ وہ دوسال بھرے کے حاکم رہے پھران پر کچھ الزامات لگائے گئے (اور وہ معزول کر دیئے گئے ) اس کے بعد حضرت ابومویٰ (اشعری) حاکم مقرر ہوئے۔ ایک (ضعیف) روایت یہ ہے کہ حضرت عتبہؓ کے بعد حضرت ابومویٰ حاکم مقرر ہوئے اوران کے بعد حضرت مغیرہؓ (حاکم مقرر) ہوئے۔

#### اسلامی صوبوں کے خکام:

اس ۱ اس ۱ اس ۱ اس میں حضرت عمر نے اپنے فرزند عبیداللہ اوران کے ساتھیوں کو نیز ابو مجن کوشراب نوشی کے جرم میں (کوڑوں کی) سز ا دی۔ اسی سال حضرت عمر بن الخطاب ٹے نے مسلمانوں کے ساتھ رقح کیا اورا یک روایت کے مطابق مکہ کے حاکم حضرت عماب بن اسید اور یمن کے حاکم یعلی بن مدیہ' کوفہ کے حاکم (حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ) شام کے حاکم حضرت ابوعبید ؓ بن الجراح' بحرین کے حاکم عثان بن ابی العاص اور بقول بعض علاء بن حضری ؓ تھے۔ عمان کے حاکم حذیفہ بن محصن تھے۔

باب١٨

# <u>ھاھے کے واقعات</u>

ابن جریرطبری تحریر فرماتے ہیں''بعض لوگوں کی بیروایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص برخاشنے نے اسی من میں کوفد کا شہر بسایا۔اس کے محل وقوع کا پنة ابن بقیلہ نے بتایا تقااس نے حضرت سعد سے کہا تھا'' میں آپ کوالی زمین کی نشان دہی کراؤں گاجو مچھر پہووغیرہ سے پاک وصاف ہے اور جنگل سے الگ تھلگ ہے'۔

چنانچاس نے اس مقام کی رہنمائی کی جہاں آج کل کوفہ ہے۔

#### مرج الروم كاواقعه:

اس سال مرج الروم کا واقعہ رونما ہوا۔ اس کا سب یہ ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ خضرت خالد بن الولید بن الولید بن الولید و خل سے حمص جانے کے اراد ہے ہے روانہ ہوئے۔ یہ موک ہے جولوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ انہیں لے کرلو نے اور تمام لوگ ذوالکلاع پر اتر ہے۔ ہول کوان کی نقل وحرکت کی خبر ملی گئی تھی۔ اس لیے اس نے تو ذر بطریق کو بھیجا۔ وہ مرج ومشق اور اس کے مغرب میں فروکش ہوا۔ حضرت ابوعبیدہ نے مرج الروم اور ان کی اس جماعت کا قصد کیا موسم سرماان پر ٹوٹ پڑا تھا اور زخم ان میں مغرب میں فروکش ہوا۔ حضرت ابوعبیدہ نے مرج الروم میں ان کے لیے آئے تو ان کے آئے تو ان کے آئے ہی ھنس رومی بھی تو ذرا کے برابر گھوڑ سواروں کے ساتھ فروکش ہوا وہ تو ذرا کی برابر گھوڑ سواروں کے ساتھ فروکش ہوا وہ تو ذرا کی امار اور اہل میں کہ جمایت کے لیے آئے تھا۔ وہ ایک علیحدہ مقام پراپی فوج کے ساتھ خیمہ زن ہوا۔ جب رات ہوئی تو وہ مقام تو ذرا کی امداداور اہل میں وجہ سے ویران ہوگیا۔

# حضرت خالد مِن الثينة كا تعاقب

حضرت خالد بن الوليد تو ذرا كے مقابلے پر تھے اور حضرت ابوعبيد ہشنس كے مقابلے پر تھے۔ حضرت خالد بن تائيز كو بياطلاع ملى كه تو ذرا دمشق كى طرف كوچ كرگيا تو حضرت خالد اور حضرت ابوعبيد ہ و دنوں اس امر پرشفق ہو گئے كه حضرت خالد اس كا تعاقب كريں 'لهذا حضرت خالد ايك لشكر لے كراسى رات اس كے بيچھے روانہ ہوئے۔

#### اىرانيون كوشكست:

حضرت یزید بن ابی سفیان کواس کے فعل کی اطلاع مل گئ تھی۔ لہذا انہوں نے تو ذرا کا مقابلہ کیا اور فریقین میں جنگ شروع ہوگئی۔ دورانِ جنگ حضرت میزید بھی پہنچ گئے اور انہوں نے دیمن کے چیچے سے حملے شروع کر دیئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آ دمی ہوگئی۔ دورانِ جنگ حضرت خالد بھی پہنچ گئے اور انہیں موت کی نیند سلا دیا گیا اور جو بھا گ گئے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا۔ مسلمانوں کو حسب دلخواہ مال غنیمت ملا۔ اس میں سواری کے جانور سازوسا مان ہتھیا راور کپڑے بھی شامل تھے۔ جنہیں حضرت بزید بن ابی سفیان نے اپنے اور حضرت خالد بن ولیڈ کے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر حضرت بزید دمشق کی طرف لوٹ گئے اور حضرت خالد بھر حضرت ابوعبید اللہ کے یاس چلے گئے۔ حضرت خالد نے تو ذرا کوئل کیا تھا۔

# شنس كافتل:

حضرت خالدٌ بن ولید کے جانے کے بعد حضرت ابوعبیدہؓ نے شنس کا مقابلہ کیا۔ یہ جنگ مرج الروم میں ہوئی۔حضرت ابوسبیدہؓ نے شنس کی فوج کاصفایا کیااورشنس کو بھی قتل کردیا۔میدانِ جنگ رومیوں کی لاشوں سے پٹاپڑ اتھااور وہاں ان (لاشوں کے سزنے کی وجہ) سے بدبوآ رہی تھی۔جو بھاگ گئے۔وہ نٹج گئے۔ان کےعلاوہ اورکوئی زندہ نہیں نیج سکا۔ فیرجہ

فتح حمص:

'' مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان (عربوں) کی غذاء اونٹ کا گوشت اور ان کی شراب اونٹ کا دودھ ہے۔ بیموسم سر ما ہے اس لیے تم ان سے پھر خنک دن میں جنگ کرو۔اس طرح موسم گر ما کے آغاز تک ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا جب کہ ان کا کھانا پیناصاف بھی ہو''۔

# موسم سر ما کی جنگ:

وہ اپنے نشکر سے رخصت ہوکر رہاء آیا اور اس کے حاکم کو بھی خمص بھیجا۔ حضرت ابوعبید ہمی خمص پہنچ گئے اور وہاں خیمہ زن ہوئے۔ ان کے بعد حضرت خالد رہی تھن وہاں آ کر مقیم ہو گئے۔ رومی ہر سرد دن میں صبح سویرے ان سے جنگ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے وہاں بہت شدید سردی محسوس کی رومیوں نے محاصرہ کوطول دے دیا تا ہم مسلمانوں نے (سردی کی شدت پر) صبر کیا اور مستقل مزاجی سے جے رہے اللہ تعالی نے انہیں صبر واستقلال عطاء کیا اور موسم سرماکے خاتے پرفتی ونصرت انہی کی تھی۔ دشمن شہر میں اس لیے محصور ہوگیا 'کہ انہیں بیرتو قع تھی کہ موسم سرما مسلمانوں کو تباہ و ہربا دکر دے گا۔

#### سروی کا مقابلہ:

ابوالز ہراءالقشیری اپنی قوم کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ اہل خمص ایک دوسرے کو محصور رہنے کی ہدایت کرتے رہے وہ کہتے تھے۔'' تم لوگ ڈٹے رہو کیونکہ بیا کھڑ قوم ہے جنب شدید سردی ان پرا ٹر کرے گی تو ان کے قدم اکھڑ جا کیس گے۔ کیونکہ ان کا کھانا پینا ایبا ہے (کہوہ سردی کا مقابلہ نہیں کرسکتے) تا ہم جب اہل روم (شہر کے اندر) واپس لو نتے تھے تو جرابیں پہننے کے باوجودان کے پاؤں پھٹ جاتے تھے اور مسلمان (بغیر جرابوں کے) صرف جوتوں میں تھے گران کی کسی انگلی کو نقصان نہیں پہنچا۔

# مصالحت كي كوشش:

جب موسم سر ماختم ہوا تو رومیوں کے ایک بوڑ ھے تحص نے کھڑے ہو کران سے کہا کہ وہ مسلمانوں سے مصالحت کرلیں گر انہوں نے کہا:

'' ہم کیے مصالحت کرلیں جب کہ ہماری سلطنت اور شان و شوکت باقی ہے اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی (مشتر کہ)چزنہیں ہے''۔ پھرایک دوسرا آ دمی کھڑا ہوااور بولا: ''موسم سر ما چلاگیا ہے اوراس کے ساتھ ساتھ امید بھی منقطع ہوگئ ہے۔ ابتم کس چیز کا انظار کررہے ہو؟'' وہ بولے'' برسام کی بیاری کا (جودل وجگر کے درمیان پردے میں سوزش کی بیاری ہے' ہم انظار کررہے بیں ) یہ موسم سر ما میں وب جاتی ہے اور موسم گر ما میں نمودار ہوتی ہے''۔ وہ بولا'' بیقوم ہے جوسب تکالیف برداشت کر لیتی ہے۔ اب اگرتم ان سے سلح کا عہد و بیان کر لوتو بیتم بارے لیے اس ہے بہتر ہے کہ برورشمشیر تمہیں گرفتار کیا جائے۔ مجھے تم قابل ستائش طریقے سے جواب دو'اس سے پہلے کہ تم قابل غدمت بن کر مجھے جواب دو' وہ بولے'' یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے۔ اسے جنگی امور سے کوئی واقفیت نہیں ہے''۔

# نعرهٔ تکبیر کے اثرات:

قبیلہ غسان اور بلقین کے بوڑھے اشخاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کے صبر واستقلال کا بیہ بدلہ دیا کہ اہل خمص کے ہاں زلزلہ ہر پا ہو گیا۔ اس کی صورت بیہ ہوئی کہ جب مسلمان ان کے مقابلے کے لیے آئے تو انہوں نے نعر ہ تکبیر بلند کیا۔ اس سے رومیوں کے شہر میں زلزلہ ہر پا ہوااور ان کی دیواریں پھٹ گئیں تو وہ گھبرا کراپنے حکام اور اہل رائے کے پاس گئے اور ان سے صلح کرنے کی درخواست کی گرانہوں نے ان کی بات نہیں مانی بلکہ انہیں بہت شرمندہ اور ذکیل کیا۔

#### اہل خمص کی مصالحت:

جب مسلمانوں نے دوسری تنجیر کہی تو اس کے بعد بہت سے گھر اوران کی دیواریں گرکئیں۔اس وقت پھر گھرا کروہ اپنے روئسااوراہل رائے کے پاس پہنچے اور کہنے گئے''کیاتم اللہ کے عذاب کوئیں دیکے دہم ہو''اس پرانہوں نے جواب دیا۔''تہمارے علاوہ اور کوئی صلح کا مطالبہ نہیں کررہا ہے''اس پرسب لوگ آ گے بڑھے اور''صلح 'صلح'' کی آ وازیں نگانے لگے۔مسلمانوں کوان کی اندرونی حالت کا پچھ پیتے نہیں تھا۔ آ خرکاراہل حمص کی مصالحت کو مسلمانوں نے اس شرط پر قبول کر لیا کہ مسلمان رومیوں کے مال کو چھوڑ دیں گے اور ان کی عمارتیں بھی چھوڑ دیں گے اور وہاں قیام نہیں کریں گے بلکہ انہیں اوگوں کے قیام کے لیے چھوڑ دیں گے بعض لوگوں نے دمشق کی صلح کے مطابق مصالحت کی کہ ہر جریب کے غلے پرایک دینار ہوخواہ وہ خوشحال ہوں یا تنگ

# صلح کی شرا بط:

بعض لوگوں نے بقدر وسعت (محصول ادا کرنے پر)مصالحت کی کہاگران کا مال زیادہ ہوتو محصول زیادہ کردیا جائے اور اگر کم ہوتو کم کردیا جائے۔

د مشق اوراردن کاصلح نامہ بھی ای قتم کا تھا۔ پچھ لوگوں نے خوشحالی ہو یا ننگ دی ٔ ہر عالت میں ایک رقم مقرر کردی تھی اور پچھ لوگوں نے بقدروسعت وطاقت ادا کرنے کا دعدہ کیا تھا۔

# حضرت ابوعبيدة كا نظامات:

حضرت ابوعبیدہؓ نے حضرت سمط بن اسود کوفر زندان معاویہ کے ساتھ اوراشعث بن میناس کوقبیلہ سکون کے ساتھ بھیجا۔ ان کے ساتھ ابن عابس اور مقداد قبیلہ اہلی میں تھے۔حضرت بلالؓ اور خالدؓ لشکر میں تھے اور صباح بن شتیر اور ذہیل بن عطیہ اور ذاشمت ن بھی تھے۔انبوں نے خوداپے لشکر میں قیام کیا۔اور حضرت عمر کے پاس فتح کی اطلاع اور مال غنیمت کا پانچوال حصہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ بھیجا۔انہوں نے برقل کا حال بھی بتایا کہ اس نے دریا کوعبور کر اپنا ہے اور جزیرہ پہنچ ہے اور وہ رہاء میں ہے۔ بھی کہیں ہوتا ہے اور بھی کہیں نمودار ہوتا ہے۔

### حضرت عمر مناتقهٔ کا پیغام:

حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر ہوئی کے پاس آئے انہوں نے انہیں واپس بھیجا۔ پھر حضرت سعد بن ابی و قاص کے پاس کوف بھیجا۔ پھر حضرت عمر فاروق مِن النَّذِ نے حضرت ابونبیدہ ہوالنِّذ کو بیتر کر کیا :

''تم اپنے شہر میں قیام کرواور شام کے بہادراور طاقتور عربوں کو (جنگ میں شریک ہونے کی ) دعوت دول میں بھی انشاء الندامدادی فوج بھیجنا ترکنہیں کروں گا''۔

# فنخ قنسرين:

ابوعثمان اور جارید کی روایت ہے کہ حضرت ابوعبید ہ نے فتح حمص کے بعد حضرت خالد بن الولید کوتئسر بن بھیجا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچ تو رومی سپاہی میناس کی قیادت میں ان کے مقابلے کے لیے آئے۔ بیناس ہرقل کے بعد روم کا سب سے بڑا سپہ سالا ر تھا۔ فریقین کی جنگ شہر کے قریب ہوئی۔ میناس اور اس کے ساتھی بری طرح مارے گئے۔ تمام رومی بھی اس کے ساتھ مارے گئے اور ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔

اہل علاقہ نے پیغام بھیجا کہ انہیں اہل عرب میں زبردتی جنگ میں لا یا گیا تھا۔ وہ اپنی مرضی اور خوثی سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔حضرت خالد ؓنے ان کی (معذرت) قبول کرلی اور انہیں اپنی حالت برح پھوڑ دیا۔

#### حضرت عمرا ورخالد بن الأا:

جب حضرت عمر بھٹاٹن کو میخبر ملی تو انہوں نے فر مایا' خالد ؓ نے اپنے آپ میکھم دیا۔اللہ (حضرت ) ابو بکر ؓ پر رحم کرے وہ مجھ سے زیاد ہ مردم شناس منے''۔

حضرت عمر في خليفه مونے كے بعد حضرت خالد اور منى كومعزول كرديا تھا اور ييفر مايا تھا:

'' میں نے ان کوکسی الزام اور شک وشبہ کی بنا پرمعز ول نہیں کیا ہے بلکہ ( اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ) لوگوں نے ان دونوں کو بہت عظیم شخصیت سمجھ لیا تھا۔ اس لیے مجھے بیا ندیشہ ہوا کہ کہیں وہ ان دونوں پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جا کیں''۔

جب قنسرین کابیوا قعہ مواتو حضرت عمر انے اپنی رائے ہے رجوع کرلیا۔

حضرت خالدٌ بن الوليد وہاں ہے چل کر خاص شہر قنسر بن کی طرف آئے تو اہل شہر قلعہ بند ہو گئے ۔ حضرت خالدٌ نے فر مایا: ''اگرتم با دلوں میں بھی ہو گے تو اللہ ہمیں تمہار کی طرف اٹھا کر لے جائے گایاتمہیں ہمارے طرف اتاروے گا''۔

#### شهر کی تناهی:

اس پروہ اپنے معاملات پرغورکرنے لگے اور انہوں نے اہل حمص کا حشریا دکیا تو انہوں نے اہل حمص کی طرح صلح کرنی جاہی گرآپ نے صلح قبول نہیں کی' اور شہر کو تباہ کرنے پر اصرار کیا چنانچہ وہ شہر تباہ و ہربا دکر دیا گیا۔

# برقل کی پسیائی:

جب جمس اور قنسرین ہاتھوں سے نکل گئے تو ہر قل کو پیچھے ہمنا پڑا اس کی پسپائی کی وجہ یہ ہوئی کہ جب حضرت خالد نے مینا س کوتل کر دیا اور اس کے بعدرومیوں کا صفایا ہوا اور حضرت خالد نے قنسرین کے ہیرونی علاقے سے سلح کر کے انہیں چھوڑ دیا تو عمر بن مالک کوفہ کی طرف سے نمو دار ہو کر قرقیسا کی طرف سے نکل آئے عبداللہ بن المعتم موصل کی طرف سے آئے اور ولید بن عقبہ قبیلہ تخلب اور جزیرہ کے عربوں کو لے کر نکلے انہوں نے ہرقل کی طرف ہے جزیرے کے تمام شہروں کا محاصرہ کر لیے تھا۔ اہل جزیرہ جو حران رقہ نصبیین میں تھے۔ جنگ میں شریک ہوگئے تھے۔ مگر جزیرے میں انہوں نے ولید کو چھوڑ دیا تھا تا کہ کوئی چیچے سے ان پر نہ حملہ کردے۔

#### نا كەبىندى:

یوں حضرت خالدٌ اورعیاض نے شام کی طرف ہے اس کی نا کہ بندی کر دی اور حضرات عمر وعبیداللہ نے جزیرے کی طرف ہے اس کی نا کہ بندی کر دی اور حضرات عمر وعبیداللہ نے جزیرے کی طرف ہے اس کی نا کہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ اسلام میں اس قسم کا سے پہلے اس قسم کی کوئی نا کہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ اسلام میں اس قسم کا سے پہلے اس قسم کی کوئی نا کہ بندی نہیں معزول کر دیا گیا خالد مِن اللہ تا کئیں۔ جب انہیں معزول کر دیا گیا تو وہ کہنے لگے:

" (حضرت ) عمر ن مجھ شام کا حاکم بنایا پھر مجھے معزول کردیا''۔

#### س میں اختلاف:

ا بوجعفرطبری تحریر کرتے ہیں کہ ہرقل پھر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوااس کے روانہ ہونے اور شام چھوڑنے کے س کے بارے میں اختلاف ہے مجمدا بن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ ۱۵ھ میں روانہ ہوااور سیف کہتے ہیں کہ وہ ۱۷ھ میں روانہ ہوا۔

#### فتطنطنيه ي طرف كوج:

ابوالز ہرا ہ قشیری قبیلہ قشیر کے ایک مخص کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہرقل رہاء سے لکلا تواس نے وہاں کے باشندوں کواپنے ساتھ لے جانا چاہا تو وہ بولے ''ہم بہتر طریقے سے رہتے ہیں' انہوں نے اس کے ساتھ جانے سے انکا کر دیا اور وہ اس سے اور مسلمانوں دونوں سے الگ ہوگئے ۔ سب سے پہلے جس نے انہیں نگلے پر مجبور کیا وہ زیاد بن حظلم بری شخط جو صحافی سے اور عمر بن ما لک کے مددگارا در قبیلہ عبد بن قصنی کے حلیف تھے۔ اس سے پہلے برقل وہاں سے روانہ ہو کر شمشاط آیا بھر اس نے قسطنطنیہ کارخ کیا۔

# مسلمانون کی خصوصیات:

برقل کوراتے میں ایک رومی ملاجو پہلے مسلمانوں کی قید میں تھا پھروہ بھاگ نگلاتھا۔ برقل نے کہا'' مجھے اس قوم (مسلمان)
کے حالات سے مطلع کرؤ'۔ وہ بولا'' میں آپ کوان کے حالات اس طرح بتاؤں گا کہ گویا آپ انہیں اپنی آٹکھوں سے دیکھ رہے۔
میں۔ وہ دن کے وقت شہوار ہیں اور رات کے وقت راہب (عبادت گزار) ہیں۔ وہ اپنی رعایا کا مال قیمت و بے کرکھات ہیں اور
جب گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ جوکوئی ان سے جنگ کرتا ہے' وہ اس کے سامنے کھڑے ہوکر اس کا خاتمہ کر

ويتے ہیں''۔

اس پر ہرقل بولا''اگرتم مجھ سے بچ بات کہتے ہوتو وہ میرے قدموں کے نیچے کی سرز مین کے ضرور وارث بنیں گے''۔ الوداعی سلام:

عبودہ اور خالدروایت کرتے ہیں کہ جب بھی برقل بیت المقدی کی زیارت کرتا تھا تو شام سے رخصت ہوتے وقت اور روم جاتے ہوئے پیکہا کرتا تھا:

''اے شام (سوریہ) تم پرسلام ہویہ ایسے رخصت ہونے والے کا سلام ہے جس کی تمنا پوری نہیں ہوئی ہے اوروہ پھر لوٹ کرنہ آئے گا''۔

جب مسلمان جمص کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ دریا پارکر کے رہاء آیا اور وہ وہاں اس وقت تک مقیم رہا جب تک کہ اہل کو فد
نمودار ہوئے ۔ قسر بین فتح ہوااور (سیسالار) میناس مارا گیا۔ پھر وہ شمشاط چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے روم جانے لگا توایک ٹیلے پر
چڑھ کرشام کے علاقے کی طرف و کھتا رہا پھر ہیکہا'' اے سور بیر شام) تم پرسلام ہو۔ بیسلام ایسا ہے کہ اس کے بعد پھرا جماع نہیں
ہوگا اور کوئی رومی تبہاری طرف لوٹ کرنہیں آئے گاسوائے اس کے کہ وہ خوف زوہ ہو۔ بیصالت اس وقت تک ہی رہے گی۔ جب تک
کہ وہ منوس لڑکا پیدا ہوگا۔ کاش کہ وہ پیدانہ ہو کیونکہ اس کا کام بہت شیریں ہوگا اور اس کا انجام اہل روم کے لیے بہت نگخ ہوگا'۔
شام سے رخصت:

ابوالز ہراءاورعمر و بن میمون روایت کرتے ہیں کہ جب ہرقل شمشاط سے روم کے اندر داخل ہونے کے اراوے سے روانہ ہوا تو اس نے شام کی طرف رخ کیا اور کہا:

''(اے شام!) میں اس سے پہلے تہمیں مسافری طرح سلام کرتا تھا گر آج اے سوریہ! میں تہمیں الوداعی سلام کرتا ہوں ابتہاری طرف بھی کوئی رومی لوٹ کرنہیں آئے گا۔ سوائے اس صورت کے کہ وہ خوف زدہ ہوتا آئکہ ایک منحوں بچہ پیدا ہوگا۔کاش کہ وہ پیدا نہ ہوتا''۔

# تلعوں کی وبرانی:

یہ کہ کردہ روانہ ہو گیا اور قسطنطنیہ پہنچ گیاوہ اسکندریہ اور طرسوس کے درمیان قلعے والوں کوبھی اپنے ساتھ لیتا گیا تا کہ مسلمان انطا کیہ اور روی شہروں کے درمیان آباد بستیوں میں سے نہ گذر تکیں اس نے ان قلعوں کو فریان کر دیا۔ چنہ نچے مسلمانوں کو وہاں کوئی نہیں ملا بکہ بعض اوقات رومی وہاں کمین گاہ میں پوشیدہ ہوتے تھے اور پیچھے رہنے والوں پرحملہ کرتے تھے اس وجہ سے مسلمان احتیاط کرنے لگے تھے۔

# فتخ تیساریه:

خالدا ورعبادہ روایت کرتے ہیں کہ جب ابوعبیدہ اور خالد بھٹی نخل ہے مص کی طرف لوئے تو عمر واور شرعبیل ' بیسان کی طرف گئے اور ان دونوں نے اسے فتح کر لیا۔اردن نے ان سے مصالحت کر لی۔ رہمیوں کالشکراجن دین ' بیسان اورغزہ میں اکتھا ہوا۔مسلمانوں نے حضرت عمر مخالیّن کو دیمن کے منتشر ہونے کا حال تحریر کیا تو حضرت عمر ٹنید کوتح برفر مایا کہ وہ آ دمی جھیج کران کی

پشت گرم کریں اورمعاویہ کوقیبیاریہ کی طرف روانہ کر دیں۔انہوں نے (حضرت )عمرٌ وکولکھا کہ وہ ارطبون کا مقابلہ کریں اور پیقمہ کو تح برکیا کہ وہ فیقار کامقابلہ کریں۔

### حضرت معاویة کے نام خط:

حضرت عمرُ نے (حضرت )معاویۂ کے نام بیخط تح بر کیا:''حمد وثناء کے بعند واضح ہو کہ میں نے تمہیں قیسا رید کا حاکم بنا دیا ہے تم وہاں جاؤاوران کے برخلاف اللہ سے مدد ہا گلواوراس ( دعاء ) کاور دزیا دہ کرتے رہو:

لَا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اَللَّهُ رَبُّنَا وَ تُفَتَّنَا وَ رَجَاؤُنَا وَ مَوُلَا نَا نِعُمَ الْمَوُلِي وَ نِعُمَ النَّصِيرُ.

''الله بی کے ذریعے قوت واضیار حاصل ہوتا ہے۔اللہ ہمارا پروردگار ہے۔ ہمارے بھروسہا درامیر ( کا مرکز ) ہے وہی ہمارا آقا ہے۔کیا بی اچھامولا اور مددگار ہے''۔

#### ابل قيسار په کوشکست:

ندکورہ بالا) دونوں اشخاص و ہاں پنچے جہاں انہیں تھم دیا گیا ہے اور حضرت معاویہ رفاقیۃ بھی اپنالشکر لے کراہل قیساریہ کے پاس بہنچے انہیں شکست دے کرشہر کے اندر محصور کر دیا چھرانہوں نے لشکر کشی کی اور شکست کھائی بلکہ جب بھی وہ حملہ کرتے تھے' شکست کھا کرایئے قلعے کے اندرواپس چلے جاتے تھے۔

آخری مرتبہ جب وہ اپنے قلعوں سے نکلے تو نہایت جوش وخروش اور جاں نثاری کے جذبے کے ساتھ جنگ کرتے رہے' یہاں تک کہ میدان جنگ میں ان کے اسی ہزار سپاہیوں کی لاشیں گریں اور آخری شکست کھانے تک ان کے مقتولوں کی تعدادا یک لا کھ ہوگئی۔

#### فتح کے قاصد:

انہوں نے فتح کا حال خاندان ضبیب کے دوافراد کے ذریعے بھیجا۔ پھرانہیں ان دونوں سے ضعف و کمزوری کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن علقمہ فراس اور زہیر بن الحلاب شعمی کوروانہ کیا اوران دونوں کو بیتھم دیا کہ وہ ان دونوں کے پیچھے جا کران سے آگے بڑھ جا کیں۔ چنانچیان دونوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔وہ سوئے ہوئے تھے۔اس لیے بیدونوں ان سے آگے بڑھ گئے۔ فیقا رہے گفتگو:

علقمہ بن مجز زبھی روانہ ہوئے انہوں نے غزہ کے قریب فیقا رکا محاصرہ کرلیا۔وہ خودعلقمہ کے قاصد بن کرروانہ ہوئے۔فیقار نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ راہتے میں (پوشیدہ ہوکر) بیٹھ جائے جب وہ گذریں تو انہیں قتل کر دیں۔علقمہ کو اس بات کی خبر ہوگئی تو انہوں نے کہا''میرے ساتھ میرے ہم خیال دوسرے لوگ بھی شریک ہیں۔انہیں بھی اپنے ساتھ لاؤں گا''اس پراس نے اس آ دمی کو پیغام بھیجا'' تم ان سے کوئی تعرض نہ کرؤ'۔

#### فتح كى خوشى:

وہ اس کے پاس سے نگلےاورانہوں نے بھی وہی کہا جو عمر نے ارطبون کے ساتھ کیا تھا۔ جب حضرت عمر مخاتیٰنہ کو فتح کی خبر ملی تو انہوں نے مسلمانوں کو جمع کیااورخوشی کی رات منائی۔انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور فر مایا: «تمهیں الله کی حد کرنی چاہیے که اس نے قیساریونتی کرایا"۔

جنگی قیدی:

اس طرح و ہمسلمان قید یوں کو نکلیف دینے سے بازر ہا پیباں تک کدانہیں فتح حاصل ہوئی۔

فتح بيبان:

جب حضرت عاقمہ تنزہ کی طرف متوجہ تھے اور حضرت معاویہ قیساریہ کی طرف روانہ ہوئ تو حضرت عمرو بن العاص ارطبون کی طرف روانہ ہوئ تو حضرت عمرو بن العاص ارطبون کی طرف روانہ ہوئ ۔ ان کے ساتھ ہراول دیتے پرشرحبیل بن حنہ تھے۔ انہوں نے اردن کے انتظام کے لیے ابوالاعور کو اپنا جانشین بنایا اور اپنے لشکر کے دونوں بازوؤں پرعبداللہ بن عمرواور قبادہ بن تمیم مانکی کو سردار مقرر کیا' اس کے بعد انہوں نے اس ارادے ہے کوچ کیا کہ اجنادین کے مقام پرروم کے خلاف صف آرائی کریں' رومی لشکر اپنے قلعوں اور خندقوں میں تھا اوران کا (سپہ سالار) ارطبون تھا جورومیوں کا سب سے بڑا سیاست دان' بہت گہرامہ براور چالاک سپہ سالار تھا۔ اس نے رملہ کے مقام پر بھی اس کالشکر جرار موجود تھا۔

حضرت عمر مِنْ تَشْهُ کے جنگی انتظامات:

حضرت عمر وبن العاص یے حضرت عمر رہی تھیں۔ کو بیتمام اطلاعات بھیج دی تھیں جب ان کے پاس حضرت عمر و کا خط آیا تو وہ فر مانے لگے:

'' بم نے روم کے ارطبون کا عرب کے ارطبون سے مقابلہ کرایا ہے' دیکھو کیا بھیجہ نگاتا ہے' کضرت ممر فاروق میں تُنہ شام کے علاقے کے ہرامیر لشکر کے لیے فوجی امداد بھیجا کرتے تھے۔ لہذا جب انہیں یہ خطموصول ہوا کہ روی لشکر مختف مقامات پر پہنچا ہوا ہے تو انہوں نے حضرت پر بیا بین سفیان کو تحریر کیا کہ وہ معاویہ کوسواروں کی فوج کے ساتھ قیسا رہے بھیجے اور خود معاویہ کو تحریر فر مایا کہ انہیں اہل قیسا رہے سے جنگ کرنے کے لیے امیر مقرد کیا گیا ہے تا کہ وہ انہیں حضرت عمرو بن العاص کے خلاف (مقابلہ کرنے) سے روکیس حضرت عمرو نے علقمہ بن تھیم الفراسی اور مسروق بن فلان العلی کو اہل ایلیاء کے برخلاف جنگ کرنے کے لیے مقرد کیا تھا اس لیے وہ اہل ایلیاء کے برخلاف جنیز انہوں نے ابوایوب مالکی کو رملہ روانہ کیا تھا۔ نیز انہوں نے ابوایوب مالکی کو رملہ روانہ کیا تھا۔ جہاں کی (رومی فوج کا سروار) تذارق تھا۔ نہیں اس کا مقابلہ کرنا تھا۔

ارطبون ہے گفتگو:

جب حضرت عمر و بن العاص کولگا تارفو تی امداد ملی تو انہوں نے حمد بن عمر و کوعلقمہ اور مسروق کی مدد کے لیے اور عمارہ ابن عمر و بن العیضم کی کوابوابوب کی امداد کے لیے بھیجا اورخودعمر و بن العاص اجنادین میں تقیم ہوئے وہ ارطبون سے کوئی معاملہ طنہیں کر سکے اور نہ وہ قاصد دو قاصد دل کے ڈریعے مراسات کرنے سے مطمئن ہوئے۔ وہ خودایک قاصد کی حیثیت سے اس کے پاس گئے اسے اپنا پیغام پہنچ یا اور اس کی تفتگونی اس کے ساتھ انہوں نے اس کے قلعوں کا بغور مشاہدہ کیا اور جو وہ چاہتے تھے وہ تمام بوتیں معلوم کر لیس۔

# ارطبون کی پدنیتی:

ارطبون نے اپنے ول میں خیال کیا'' خدا کی تتم ابی عمرو ہے یا وہ تخص ہے جس کی رائے پر عمر وعمل کرتا ہے ہذا میں اسے قل کر کے اپنی قوم کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دول گا''۔

پھراس نے محافظ کو بلایااوران کے تل کے بارے میں پوشیدہ طور پریہ بات کبی''تم یہاں سے نکل کرفلاں مقام پر کھڑ ہے ہو جاؤ۔ جب بیشخص تمہارے پاس سے گذر ہے تو تم اسے تل کردؤ' حضرت عمرویہ بات سمجھ گئے آپ نے فر ہ یا۔

#### حضرت عمرو کا تدبر:

آپ کی اور ہماری گفت وشنید ہوگئی ہے۔ آپ کی باتوں کا مجھ پر بہت گہرااثر ہواہے میں ان دس آ دمیوں میں سے ایک ہوں جنہیں حضرت عمر بن الخطاب نے اس حاکم کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ ہم اس کی امداد کریں اور اسے مشورہ دیں۔ میں لوٹ کرانہیں ابھی لا تا ہوں اگر انہوں نے وہ باتیں منظور کرلیں جو آپ نے میرے سامنے پیش کی ہیں تو سمجھ لو کہ امیر نے اور اہل لشکر نے وہ باتیں منظور کرلیں جو آپ نہیں بحفاظت ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے اس وقت آپ کو اپنے معاطے کا اضار ہوگ'۔

ارطبون نے میہ بات مان لی اور ایک آ دمی کو بلا کر چیکے ہے کہا کہ وہ فلاں آ دمی کے پاس جائے اور اسے میرے پاس جیج دے' اس طرح وہ آ دمی اس کے پاس لوٹ آیا۔ پھراس نے حضرت عمر و بن العاص ہے کہا:

آ پ جا کراپنے ساتھیوں کو لے آئیں' حضرت عمر ونکل آئے اور فیصلہ کیا کہ پھر وہ داپس نہیں آئیں گے۔رومی (ارطبون) کوبھی معلوم ہوگیا کہ وہ دھو کے میں آگیا ہے چنانچہ وہ بولا''اس آ دمی نے مجھے دھو کہ دیا ہے۔ بیسب سے بڑا سیاست داں ہے''۔ حضرت عمر و بن العاص رضافیٰ کی تعریف:

جب حضرت عمر فاروق بڑٹاٹھنز کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فر مایا''عمرو (بن العاص) اس پرغالب آگیا' اللہ عمرو کا بھلا کرے''اس کے بعد حضرت عمروؓ نے اس کا مقابلہ کیا انہیں اس کی تمام راز کی باتیں معلوم ہوگئی تھیں للبذا جنگ شروع ہوئی اورا جن وین کے مقام پرشدید جنگ ہوئی جبسا کہ برموک کی جنگ تھی۔ اتنی تھے سان کی لڑائی تھی کہ مقتولوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی آخر کار ارطبون اپنے لشکر کولے کر بھا گا اورا پلیاء جاکراس نے پناہ لی۔ حضرت عمروً اجنا دین میں فروش رہے۔

#### ايلياء ميں يناه:

جب ارطبون ایلیاء پہنچا تو مسلمانوں نے اس کے لیے راستہ کھول دیا۔ یہاں تک کہ وہ شہر کے اندر داخل ہو گیا۔اس نے مسلمانوں کواجنا دین بھجوادیا۔ چنانچیءعلقمہ مسروق محمد بن عمر واور ابوا یوب حضرت عمر و بن العاص کے پاس اجنا دین پہنچ گئے۔ ارطبون کا خط:

ارطبون نے (حضرت )عمرو بن العاص بناٹی کی طرف یہ خطاتح برکیا:

"آ پ میرے دوست اور میرے مشابداور ہم پلہ ہیں۔ آپ کی اپنی فوج میں (سیاست دانی کے لحاظ ہے) وہی حیثیت ہے جومیری اپنی قوم میں ہے۔ قب اون کے اجدادین کے بعد فلسطین کا کوئی حصہ بھی فتح نہیں رسکیں گے۔ آپ اوٹ

جائیں اور کمی قتم کا گھمنڈ نہ کریں ورنہ آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو آپ سے پہلے آئے تھے اور شکست کھا کر گئے''۔ خط کا جواب:

حضرت عمرونے ایک آ دمی کو بلایا جورومی زبان جانتا تھا اسے ارطبون کے پاس جیجااور فرمایا''تم انجان اور ناواقف بنے رہنااور جووہ کیےا ہے غور سے سننااوراس کے بعد آ کر مجھے اس کی باتیں بتاؤ''۔اس کے بعدانہوں نے ارطبون کو بیاکھا'

''آپ کا خط بھے موصول ہوا آپ بنی قوم میں میرے ہم پلہ اور نظیر ہیں۔ آپ جان ہو جھ کرمیری فضیلت ہے ، واقف بخ ہوئے ہیں ورنہ آپ کواس بات کا بخو بی علم ہے کہ میں اس ملک کا فاتح ہوں۔ آپ فلاں تین وزراء کو بلوا ہے اور ان کے سامنے میرا خط پڑھ کرسنا ہے اور وہ میرے اور آپ کے درمیان کی (خط و کتابت) پنور کریں گے'۔

قاصد (پیغط لے کر) حسب ہدایت روانہ ہوا۔ جب وہ ارطبون کے پاس آیا تو اس نے لوگوں کے سامنے وہ خط کیا۔اس نے وہ خط پڑھوایا توسب مبننے لگے اور تعجب کرنے لگے وہ ارطبون سے مخاطب ہوکر کہنے لگے:

' دو تنهمیں کہاں سے بیمعلوم ہوا کہ وہ اس علاقے کا فاتح نہیں ہے''۔ وہ بولا'' اس علاقے کا مالک وہ مخص ہے جس کا نام عمرٌ ہے اس کے تین حروف میں''۔

# حضرت عمر منالفيد كوخط:

وہ قاصد (بیمعلومات لے کر) حضرت عمرہ بن العاص کے پاس واپس آیا۔اس وقت انہیں پتہ چلا کہ وہ (حضرت) عمر (ابن الخطاب) ہیں۔انہوں نے حضرت عمر من الثن کو امداد کے لیے خط لکھااور بیتح مرکیا ''میں بہت شخت جنگ کڑر ہاہوں تا ہم میں نے ملک کو آپ کے تیار کر دیا ہے آگے جیسے آپ کی رائے ہو''۔

#### سفر كا اعلان:

جب حضرت عمر فاروق بٹاٹٹون کے پاس میہ خط پہنچا تو انہیں یقین ہو گیا کہ عمر و بن العاصؓ نے میہ بات پورے علم کے بعد کا سی ہوگئے۔ گی۔ پھرانہوں نے (اپنے سفر کا)اعلان کرایا اور روانہ ہو گئے۔ آپ نے جابیہ کے مقام پر قیام کیا۔

حضرت عمر شام کی طرف کل چار مرتبه روانه ہوئے تھے 'پہلی مرتبہ آپ گھوڑے پر سوار تھے دوسری مرتبہ اونٹ پر تھے۔ تیسری مرتبہ روانہ ہوئے مگر طاعون کی وباء کی وجہ ہے لوٹ آئے تھے' چوتھی مرتبہ گدھے پر سوار ہو کر دہاں داخل ہوئے۔

# سپەسالارون كى ملا قات:

حضرت عمر نے روانہ ہونے سے پہلے مدینہ میں اپنا جائشین مقرر کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ روانہ ہوئ آپ نے اپی روائگی کی اطلاع تمام سپر سالا روں کو دے دی تھی کہ وہ جاہیہ کے مقام پر آپ سے ملاقات کریں۔ آپ نے دن بھی مقرر کر دیا تھا اور یہ بھی بدایت کی تھی کہ تمام سپر سالا راپنے جائشین مقرر کر کے آئیں۔ چنانچہ جاہیہ کے مقام وہ پہنچے۔ سب سے پہلے بزید بن الی سفیان نے آپ سے ملاقات کی بھر حضرت ابوعبیڈ ہ آئے بھر حضرت خالد بڑا تھے ۔ وہ گھوڑ وں پر سوار اور ریٹیم اور قیمتی لباس میں ملبوں تھے۔ حضرت عمر رہی تھی کی نکتہ چینی :

آ پاترے اور پھر لے کران کی طرف پھینکتے ہوئے فرمانے لگے:'' کتنی جلدی تم لوگوں نے اپنا طریقہ بدل دیا ہے تم اس

اب سین میرااشقبال کررہے ہوئتم دوسال کے اندرشکم سیر ہو گئے اوراپنے آپ سے باہر ہو گئے ہوخدا کی قتم ااگرتم دوسوسال کے بعد بھی پیکام کرتے تو تمہارے بجائے میں دوسرول کومقرر کرتا''۔

فتح بيت المقدس:

حضرت سالم بن عبدالله بیان کرتے ہیں'' جب حضرت عمر بڑٹاٹھنا جاہیہ آئے تو ایک یہودی آپ سے کہنے لگا: ''اے امیر المومنین! آپ اپنے گھروا پس نہ جائیں جب تک کہ اللہ ایلیاء (بیت المقدس) آپ کوفتخ نہ کرائے''۔ ابھی حضرت عمرٌ جاہیہ کے مقام ہی پر تھے کہ آپ نے گھوڑ سواروں کے ایک دستے کودیکھا جو آپ کی طرف آرہا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو مسلمانوں نے تلواریں نکال لیں۔

حصرت عر فرمایا'' بیلوگ پناه لینے کے لیے آرہے ہیں تم انہیں پناہ دو''۔

نہ خرکار معلوم ہوا کہ بیرلوگ ایلیاء کے شہری ہیں انہوں نے جزیبادا کرنے کے معاہدے پرمصالحت کر لی اور آپ کے لیے

دجال کے بارے میں سوال:

ر بیا گرد کی اس جورہ کی اور کی کو باوا یا کیونکہ آپ کو سے بتایا گیا کہ وہ (وسیع) معلومات رکھتا ہے۔ آپ نے اس جب شہر فتح ہوگیا تو آپ نے اس بہودی کو باور بارے میں لوگوں سے بمیشہ دریافت کرتے رہتے تھے۔
سے دجال کے بارے میں دریافت کیا۔ کیونکہ آپ د جال کے بارے میں کیوں بوچھر ہے ہیں؟' خدا کی شم! آپ کی عرب قوم دس گز کے میں دروازے کے قریب اسے تل کردے گئ'۔
ان صلے پرلا کے دروازے کے قریب اسے تل کردے گئ'۔
ایمودی کی پیشین گوئی:

۔ مصرت سالم سے ایک دوسری روایت منقول ہے کہ حضرت عمر شنام میں داخل ہوئے تو دمشق کا ایک بیبودی ملا۔ وہ بولا: ''السلام علیکم یا فاروق بھاٹھیّن! آپ ایلیاء کے مالک ہیں۔ خدا کی تئم! آپ والین نہیں جائیں گے جب تک القدایلیاء کو

(آپ کے لیے) فتح نہیں کرےگا''۔ اہل ایلیاء نے حضرت عمر وٌ بن العاص کو بہت نگ کیا تھا اور حضرت عمر وٌ نے بھی انہیں بہت زی کیا تھ۔ تا ہم نہ تو وہ ایلیاء کو فتح کر سکے اور نہ رملہ کومفتق ح بنا سکے۔

ابل ايلياء كي مصالحت:

بن بین من سے مقام پر شکر انداز تھاں وقت (اچا بک) مسلمان ہتھیاروں کی طرف لیگے۔ آپ نے پوچھا'' کیا جب حضرت عمرٌ جابیہ کے مقام پر شکر انداز تھاں وقت (اچا بک) مسلمان ہتھیاروں کی طرف لیگے۔ آپ نے پوچھا'' کیا بات ہے' وہ بولے'' کیا آپ گھوڑوں اور تلواروں کوئہیں دیکھ رہے ہیں؟''اس پر آپ نے نظر دوڑائی تو آپ نے ایک فوجی دستہ دیکھا جن کی تلواریں چبک رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا'' بیلوگ پناہ گزیں ہیں۔ تم ان سے مت ڈرو بلکہ انہیں بناہ دو''جب انہیں پناہ دی گئی تو معلوم ہوا کہ بیلوگ ایلیا و کے باشندے ہیں انہوں نے آپ سے سلح نامہ کھوایا۔ ایلیا ، کا تمام ہو: قد اور رمانہ کا تمام ملاقہ کی تو معلوم ہوا کہ بیلوگ ایلیا والوں سے تھا اور طرف سے انہوں نے آپ سے سلح کرلی۔ اس طرح فلسطین کے ملاقے کے دو حصے ہو گئے' ایک جھے کا تعلق ایلیا والوں سے تھا اور مرود و دوسرے جھے کا تعلق اہل رملہ سے تھا۔ اس کے دس اصلاع ہیں۔ فلسطین شام کے برابر ہے مذکور وہا اس بہودی بھی صلح کے وقت موجود تھا۔ حضرت عمر نے اس سے دجال کے ہارے میں دریافت کیا وہ بولا'' دجال بنیامین کی اولا دہیں سے ہوگا اور تم خدا کی تسم! التا اقوام عمرب! لدکے دروازے ہے دس گڑے کے خاریا دہ کے فاصلے پراسے قبل کرو گئے'۔

خالداورعبادہ روایت کرتے ہیں کہ ایلیاءاور رملہ کےعوام نے تمام اہل فلسطین کی طرف سے مصالحت کی تھی کیونکہ ارطبون اور تذارق حضرت عمر بھائیّن کی جاہیے کی آمد پرمصر چلے گئے تتھے اوراس کے بعد موسم گر ماکی فوجی مہم میں مارے گئے تتھے۔ آمد کی وجہ:

عدی بن سبل کی روایت ہے کہ جب اہل شام نے اہل فلسطین کے برخلاف حضرت عمرٌ سے امداد طلب کی تو آپ نے حضرت علی میں ت علی میں تین کواپنا جانشین بنایا اور ان کی امداد کے لیے آپ بذاتِ خودروا نہ ہوئے اس وقت حضرت علیؓ نے فرمایا:

" آ پ بذاتِ خود کہاں جارہے ہیں؟ آ پ ایک شخت دشمن کا قصد کررہے ہیں ' ۔

آپ نے فر مایا:'' میں حضرت عباس بھالتہ: کی موت سے پہلے دشمن سے جلد جہاد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر (حضرت) عباس رخصت ہو گئے تو شروفساد پھیل جائے گا اور پیسلسلہ منقطع ہوجائے گا''۔

(یہی راوی آ گے چل کر ) بیان کرتا ہے کہ جب اہل فلسطین سے مصالحت شروع ہوئی تو حضرت عمر وًاور شرصیل بھی حضرت عمرٌ کے پاس جاہیے پہنچ گئے تتھاور وہ صلح نامہ کی تحریر کے موقع پر موجود تھے۔ صلح نامہ کامضمون:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔اللہ کے بندے (حضرت) عمرٌ امیر المؤمنین نے اہل ایلیا ء کوان کی جانوں' مالوں کی بناہ دی ہے۔ ان کے گر جا'صلیبیں' بیار' تندرست اور تمام مذاہب کے لوگ بناہ میں رہیں گے۔ان کے گر جاؤں میں کوئی نہیں رہے گانہ وہ گرائے جائیں گۓ اوران کی عمارت کی کوئی چیز تو ڑئ نہیں جائے گی اور نہ ان کی صلیب اور مال کی کسی چیز کونقصان پہنچ یہ جائے گا۔اور یہود یوں میں سے ان کے ساتھ کوئی ایلیا ء میں نہیں رہے گا۔

صلح کی شرا نظ:

ابل ایلیا ، کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی طرح جزیبادا کریں جس طرح دوسرے شہروں کے لوگ ادا کر رہے ہیں ۔ ان کے

لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ رومیوں اور چوروں کو وہاں سے نکال دیں۔ بہر حال جوکوئی وہاں سے نکلے گااس کے جان و مال کی اس وقت تک حفاظت کی جائے گی۔ جب تک کہ وہ امن کی جگہ پر پہنٹج جائیں اور جو کوئی وہاں رہنا پیند کرے گاتو اس کی بھی حفاظت ک بائے گی اور اسے بھی اہل ایلیاء کی طرح جزیداوا کرتا ہوگا۔ اہل ایلیاء میں سے بھی جوکوئی رومیوں کے ساتھ اپنے جان و مال کے ساتھ اپنے جان و مال کے ساتھ اپنے جان و مال کے حالت کی خاطت کی جائے گی۔ ساتھ جانا چاہورا پی صلیوں اور دوسری مذہبی چیزوں کو لے کر جانا چاہے تو ان کے جان و مال اور سامان کی حفاظت کی جائے۔ تا آئکہ وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔

زمینداروں کے لیے رعایت:

فلاں مختص کے تاریخ ہے پہلے' جوزمینداراور کسان میں' انہیں بیا ختیار حاصل ہے کہا گروہ چاہیں تو اہل ایلیاء کی طرح جزییا دا کریں اور جو چاہے وہ اہل روم کے ساتھ جاسکتا ہے اور جو چاہے وہ اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ان کسانوں سے کوئی محصول نہیں لیا جائے گاجب تک کہان کی فصل نہ تیار ہوجائے۔

جو پچھاس عہد نامہ میں لکھا گیا ہے اس کے لیے اللہٰ اس کے رسول ٔ خلفاء اور مومنین ذمہ دار ہیں بشرطیکہ بیلوگ اپنا واجب الا داجز بیادا کریں۔اس کے گواہ مندرجہ ذمل (حضرات) ہیں۔

(۱) خالد بن الوليد (۲) عمرو بن العاص (۳) عبدالرحمٰن بن عوف (۳) معاويه بن ابی سفیان - به (عبد نامه) هاچه میں لکھا گیا۔

# دوسرے معامدے کامضمون:

مسلمانوں کے دوسرے معاہدے اہل لد کے معاہدے کے مطابق تھے (جومندرجہ ذیل ہے)

بہم القد الرحمٰن الرحيم - بيد عبد نامه ) اللہ كے بندے (عمرٌ ) امير المؤمنين نے اہل لداور جوكوئى اہل فلسطين ميں سے ان كے ساتھ شامل ہؤ تحرير كيا ہے -

وہ ان کے جان و مال' کلیساؤں 'صلیوں' بیار و تندرست اور تمام افراد ملت کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ان کے گرجاؤں میں کوئی نہیں رہے گا اور نہ یہ منہدم ہوں گے اور نہ ان کی سی چیز کونقصان پہنچایا جائے گا خواہ ان کی صلیبیں ہوں یا مال واسباب ہو' ان کے دین کے معاطع میں زبرد تی نہیں کی جائے گی اور نہ ان میں سے سی شخص کونقصان پہنچایا جائے گا۔

جزیه کی ادا نیکی:

اہل لد کے لیے اور ان کے ساتھ اہل فلسطین میں سے جوکوئی شامل ہو۔ بیضروری ہے کہ وہ ای طرح جزیبہ ادا کریں جس طرح شام کے دوسر مے شہر کے لوگ ادا کرتے ہیں اورا گروہ (یہاں سے ) جانا چاہیں تو ان کے لیے بھی وہی مذکورہ بالاشرائط ہیں۔ فلسطین کے دوجھے:

# فلطين كے حكام:

حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ علقمہ بن مجوز کوایلیاء پر اور علقمہ بن حکیم کور ملہ پر حاکم مقرر کیا گیا ان کے ساتھ وہ فوج تھی جو حضرت عمر و بن العاصؒ کے ہمراہ تھی ۔حضرت عمر واور شرحبیل کو جابیہ بلالیا گیا جب وہ دونوں و ہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت عمرؒ کے گفتے چوہے اور حضرت ان دونوں سے بغل گیر ہوئے۔

# گھوڑ ہے کی خرابی:

عبدہ اور خالدہ ونوں روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عرصے نے اہل ایلیاء کوا مان دی اور وہاں فوج کو تھم رایا تو آپ جبیہ سے بیت المقدس (کی زیارت) کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا گھوڑ النگڑ ارہا ہے۔ آپ اس پر سے اتر گئے۔ بھر آپ کے لیے عمدہ گھوڑ الایا گیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ اکڑ کر چلنے لگا تو آپ اس پر سے اتر گئے اور اس کے منہ پر اپنی چا در مارتے ہوئے فر مایا ''القد تھجے غارت کرے کس نے تھے یہ (چال) سکھائی ہے''۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑ سے کو طلب فر مایا اور اسے ٹھیک کر کے اس پر سوار ہوئے اور اس پر چلتے رہے' تا آئکہ آپ بیت المقدس پہنچ گئے۔ ابوصفیہ کے قبیلہ شیبان کے ایک بوڑھے سے یہ روایت نی کہوہ کہتا ہے۔

''جب حضرت عمرِّشام آئے تو آپ کے لیے ایک نہایت عمدہ گھوڑا مہیا کیا گیا۔ آپ اس پرسوار ہوئے۔ جب وہ چلا تو وہ آپ کوزورز ورنے ہلانے لگا۔ اس پرآپ اتر گئے اور اس کے منہ پر مارتے ہوئے فرمایا''اللہ تمہیں کچھے نہ سکھائے۔ کس نے تنہیں تعلیم دی ہے کہتم اکڑ کرچلو''آپ اس سے پہلے اور اس کے بعد پھر کسی عمدہ گھوڑے پرسواز نہیں ہوئے۔

ایلیاء( فلسطین )اوراس کی سرز مین آپ کے دست ِمبارک پر فتح ہوئی سوائے اجنادین کے'جوحضرت عمروٌ کے ہاتھوں مفتوح ہوا۔اور قیسا ریدکوحضرت معاویہؓ نے فتح کیا۔

# بيت المقدس كى زيارت:

ابوعثان اورابوحار شدروایت کرتے ہیں کہایلیا ءاوراس کاعلاقہ حضرت عمر رہی ٹنٹیز کے ہاتھوں ماہ رہیج الآخر میں سےاھ میں مفتوح ہوا۔۔

ابومریم بیان کرتے ہیں'' میں حضرت عمر بین تھیٰ کے ساتھ ایلیاء کی فتح میں شریک تھا۔ آپ جابیہ سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ ایلیاء آئے پھر وہاں سے چل کرمسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے پھر چلے تو محراب داؤ دمیں پہنچ گئے۔ ہم اس وقت آپ کے ساتھ تھے وہاں پہنچ کرآپ نے حضرت داؤ دمیلیا تھا کے بجدہ کرنے والی آیت تلاوت فرمائی اس کے بعد بجدہ کیا۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ بجدہ کیا۔ '

# بيت المقدس ميس نماز:

حضرت رجاء بن حیوۃ ایک بینی شاہد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رخائٹنز جابیہ سے ایلیا ،تشریف لائے تو محبد کے دروازے کے قریب آپ نے فرمایا''میرے پاس کعب کولاؤ'' جب آپ دروازے پر پہنچے تو آپ نے فرمایا'لبیک'اے امتد میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور اس طرح آیا ہوں جس طرح تجھے پیند ہے''۔ پھر آپ نے حضرت واؤد مایانشا کے محراب کا رات کے وقت قصد کیا اور وہاں نماز بڑھی۔تھوڑی دیر کے بعد فجر نمودار ہوئی تو آپ نے مؤذن کوا قامت کہنے کا تھم دیا۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کرلوگوں کونماز پڑھائی اور نماز میں سورۂ ص پڑھی اور اس میں تجدۂ تلاوت ادا فر مایا۔ پھر آپ نے دوسری رکعت میں کھڑ ہے ہوکر سورۂ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں پھر رکوع کیا۔

قبله كارخ:

جب آپ دو نے گاتو آپ نے فرمایا''میرے پاس کعب کولا وُ''جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا''تمہاری رائے میں ہم

مس طرف معلی مقرر کریں' وہ بولے''صحر ہی طرف' آپ نے فرمایا''اے کعب! تمہارے اندرابھی تک یہودیت کا شائبہ ہے

میں نے دیکھا کہتم نے اپنے جوتے اتارویئے تھے' وہ بولے''میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں براہ راست اپنے قدم رکھوں' آپ نے
فرمایا'' میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا'' ہم اس کا قبلہ شروع میں رکھیں گے جیسا کہ رسول اللہ مورہ اللہ مورہ کی طرف (نماز پڑھنے کا محم نہیں دیا گیا ہے۔ بلکہ ہمیں کعبہ کی طرف (نماز پڑھنے کا محم دیا گیا ہے۔)''

میں رکھا تھا۔ کیونکہ ہمیں صحر ہی طرف (نماز پڑھنے کا )محم نہیں دیا گیا ہے۔ بلکہ ہمیں کعبہ کی طرف (نماز پڑھنے کا محم دیا گیا ہے۔

لبندا آپ نے قبلہ آگے رکھا۔

كعب كى تكبير:

" ' جیسا میں کروں ویساتم کرو' اتنے میں آپ نے نعرہ کئیسر پیچھے سے سنا۔ آپ نے فرمایا' ' یہ کیا ہے' 'لوگوں نے کہا' ' کعب نے تکبیر کہی ہے اوراس کی تکبیر پرلوگوں نے بھی تکبیر کہی ہے' آپ نے فرمایا: ' اسے میرے پاس لاؤ' ' ۔ چنانچہ وہ پیش کیے گئے۔اس وقت انہوں نے کہا:

نې کې پيشين گوئي:

اے امیر المؤمنین! آج کچھ میں نے کہا ہے اس کے بارے میں پانچ سو برس قبل ایک نبی نے پیشین گوئی کی تھی 'آپ نے فر مایا'' وہ کیسے ہو گئے تھے اس وقت انہوں نے اس کو تباہ کر وہ این '' وہ کیسے ہو گئے تھے اس وقت انہوں نے اس کو تباہ کر دیا تا اس کے بعد اہل فارس نے اہل روم ان پر عالب آگئے دیا تھا اس کے بعد اہل فارس نے اہل روم ان پر عالب آگئے تا آئکہ آپ حاکم ہوئے۔

الله في اس حالت مين ايك نبي بهيجاانهون في ميفر مايا:

''اے اور وٹنلم (بیت المقدس) تمہیں خوش خبری ہوتہ ہارے پاس فاروق آئے گا۔ جو تہمیں پاک وصاف کرے گا'۔ قسطنطنیہ بھی ایک نبی بھیجے گئے انہوں نے اس کے ٹیلے پر کھڑے ہوکر بیار شادفر مایا:

فسطنطنيه كے ليے بدوعا:

''اے قسطنطنیہ! تیرے باشندوں نے میرے گھڑ کے ساتھ کیا کیا۔انہوں نے اس کوویران کردیا۔اور مجھے میرے عرش کے مشابہ بنا دیا۔اب میں نے بیر فیصلہ کیا ہے کہ میں بھی تجھے ویران کر دوں کہ تیرے پاس آ کر کوئی پناہ نہ لے اور نہ کوئی تیرا سابیۃ ٹلاش

کرے؟ چنانچیشام ہوتے ہی و ماں کوئی چزنہیں رہی۔

ربیعة الشامی نے بھی ای قتم کی روایت کی ہے'اس میں اضافہ رہے تیرے پاس فاروق بخاتیز میرے فر مال بر دارشکر کو لے کر آئے گااوروہ اہل روم سے تیراانقام لے گا''انہوں نے قسطنطنیہ کے بارے میں پیفر مایا:

''میں تجھے چنٹیل میدان چھوڑوں گا۔سورخ تیرےسر پر ہوگا۔ تیری طرف کوئی پناہنبیں لے گاادر نہ کوئی تیرے زیرے ہیہ 

حضرت انس بن ما لک بھائٹی فرماتے ہیں'' میں حضرت عمر بھائٹیز کے ساتھ ایلیاء میں موجود تھا ایک دفعہ جب کہ حضرت عمرٌ نوگوں کو کھان کھل رہے تھے تو آپ کے پاس ایک راجب آیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کے شرا ہے ام ہے۔ وہ بولا:

" کیا آ ب کواس شراب کی ضرورت ہے جو ہماری کتابوں میں حلال ہے جب کہ آپ شراب سے محروم میں "آپ نے وہ شراب منگوائی اور یو چھا کہ' بیک طرح بنی ہوئی ہے'۔اس نے بتایا کہ میں نے اس کی حالت میں پکایا جب اس کا تہائی حصدرہ گیا تو میں نے برتن میں اس کو ہلایا اور اس کے دو جھے کیے۔ آپ نے فرمایا پیطلاء ہے۔ آپ نے اسے پیا اور شام کے سپدس لا روں کو بھی اس کے بارے میں حکم دیا۔ میں نے تمام شہروں میں بیتھم لکھ کر جھیج دیا۔

''میرے یاس وہ شراب لائی گئی جورس نکال کر پکائی گئی تھی تا آئکہ اس کا دو تہائی حصہ جل گیا اور صرف ایک تہائی حصہ طلاء ک طرح باقی رہ گیا۔تم بھی اسے ایکاؤاورمسلمانوں کواستعمال کے لیے دؤ'۔

# ارطبون كافتل:

ابوعثمان اورابوحار شروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر جب جابی تشریف لائے تو ارطبون مصر چلا گیا اور جومصالحت کرنے کے خلاف تھےوہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ جب اہل مصرمغلوب ہو گئے اور انہوں نے صلح کر لی تو وہ سمندری راستے ہے روم پہنچ گیا۔ اس کے بعدوہ روم کی موسم گر ماکی فوجوں کی قیادت کرنے لگا۔ایک دفعہ اس کا موسم گر ماکی مہم میں مسلمانوں کی فوج سے مقابلہ ہوا اور قبیلہ قریش کا ایک شخص جس کا نام ضریس تھا۔اس کے مقابلہ پر آیا۔ارطبون نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا مگر اس نے ارطبون کوتل کر دیا۔اس موقع براس نے بیاشعار کہے:

# ارطبون کے بارے میں اشعار:

- ا۔ اگرارطبون رومی نے اس کے ہاتھ کوخراب کیا تو خدا کاشکر ہے کہاہے اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا۔
  - ۲۔ اگرارطبون رومی نے مجھے کاٹ دیا ہے تو میں نے بھی اس کے اعضاء کوٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ال موقع يرزياد بن حظله في بياشعار كم:
    - ا۔ جب روم کی جنگ دراز ہوگئ تو ہم نے اسے یا دکیا کہ ہم کئی سالوں سے جنگ کررہے ہیں۔
- ہم سرز مین حجاز کے رہنے والے ہیں اور ہمارے وطن اور اس کے مقام کے درمیان ایک مبینے کی مسافت ہے اور اس کی راہ میں بہت ی تکلیفیں ہیں۔

س. ارطبون رومی اینے ملک کی حفاظت کرر باتھا اوراس کا مقابلہ ایک بہا درسید سالار کرر ہاتھا۔

ہے۔ جب فاروق (اعظم )نے اس کی فتح کے زمانے کا ندازہ لگایا تو وہ خدائی شکر کولے کراس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔

۵۔ جب دشمنوں نے آپ کے آنے کی خبر سنی تو وہ آپ کے حملوں سے خالف ہوئے اور وہ آپ کے پاس آ کر کہنے گئے "جم آپ سے صلح کریں گئے"۔ سے صلح کریں گئے"۔

۲۔ انہوں نے شام کاعلاقہ آپ کے سپر دکر دیا اور اس کی خوش حال اور زر خیز زمین کو آپ کے حوالے کر دیا۔

ے۔ انہوں نے مشرق ومغرب کے درمیان کی وہ سرزمین جوان کی نسلوں کی میراث تھی اور جسےان کے بہا درسر داروں نے تعمیر کیا تھا۔ ہمارے سپر دکر دی۔

# وظا يُف كي تقسيم:

اس سال (ﷺ میں) حضرت عمر نے مسلمانوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔اور رجشر (دوادین) تیار کیے۔آپ نے عطیات دینے کی بنیاد پہلے اسلام لانے پررکھی'اس وجہ ہے آپ نے صفوان بن امیۂ حارث بن ہشام اور سہیل بن عمر وکواہل فتح مکمہ میں شامل کر کے انہیں ان سے پہلے کے مسلمانوں سے کم وظیفہ دیا۔انہوں نے اس کے لیننے سے انکار کر دیا اور کہا'' ہم نہیں ہمجھتے ہیں کہوئی آ دمی ہم سے زیادہ شریف خاندان کا ہے''۔

حضرت عمرٌ نے فر مایا'' میں نے حسب ونسب کے لحاظ سے عطیات نہیں دیتے ہیں بلکہ اس کا دارو مدار پہلے اسلام لانے پر ہے' لہٰذاانہوں نے اس اصول کو تشکیم کرلیااورا پے عطیات وصول کر لیے۔

( مذکورہ تین افراد میں ہے ) حارث و سہیل اپنے اہل دعیال کو لے کر شام کی طرف گئے 'وہ دونوں وہاں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ وہ کسی جنگ میں شہید ہو گئے ۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ دونوں عمواس کے طاعون میں فوت ہو گئے ۔

#### وظیفه با بول کارجسر:

جب حضرت عمر بٹی ٹین نے (وظیفہ یا ب افراد کا)رجٹر تیار کرنے کاارادہ کیا تو حضرت علیؓ وعبدالرحمٰن بنعوف ٹے فرمایا'' پہلے آپ اپنا نام تحریر سیجیئے'۔

آپ نے فر مایا''نہیں بلکہ میں رسول اللہ سی اس کا آغاز کروں گا۔ اس کے بعد قریب سے قریب ترکا سلہ بر کا سلہ بر مایا سلسلہ شروع ہوگا''۔ لہٰذا (حضرت) عباس کے لیے سب سے پہلے وظیفہ مقرر فر مایا۔ پھراہل بدر کے لیے پانچ پانچ ہزار کا وظیفہ مقرر کیا۔ پھراہل بدر کے بعد کے لوگوں سے لے کراہل حدیبیہ تک کا چار چار ہزار کا وظیفہ مقرر ہوا۔

#### مجامدين كي ترتبب:

بہر میں میں مرتدین کے خلاف جنگ میں ہورے اور میں اور گول سے لے کمران لوگول تک جو حضرت ابو بکر دخالتُمۃ کے عہد میں مرتدین کے خلاف جنگ میں شریک تھے تین تین ہزار کا عطیہ مقرر ہوا۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو فتح مکہ میں شریک تھے اور وہ بھی شامل تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر رخالتُہ کی طرف سے جنگ کی۔

وہ لوگ جو قادسیہ اور شام کی جنگوں میں شریک تھے'وہ دودو ہزار کےعطیہ کے ستحق ہوئے اوران میں سے وہ لوگ جنہوں نے

نہایت عمدہ اور بہا درانہ کارنا ہے انجام دیئے تھے۔انہیں ڈھائی ڈھائی ہزار کے وظا کف دیئے گئے۔

#### اعتراضات کے جوابات:

حضرت عمر مستجمر نے بعض لوگوں نے میکہا'' آپ اہل قادسیہ کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیتے جنہوں نے اس سے پہلے کی جنگوں میں حصہ لیا تھا'' آپ نے (جواب میں) فرمایا'' میں ان لوگوں کوایسے حضرات کے درجے میں کیسے شامل کرسکتا ہوں جو پہلے کی جنگوں میں حصہ لے چکے میں' آپ سے میر بھی کہا گیا کہ آپ نے ان لوگوں کو جن کے گھر دور تھے'ان لوگوں کے برابر کیوں قرار دیا ہے جن کے گھر قریب ہیں؟۔

آپ نے فرمایا''وہ لوگ جن کے گھر قریب ہیں'وہ زیادہ (عطیات لینے ) کے مزید دل ہیں کیونکہ وہ بہتر مددگار ثابت ہوئے اور دشمن کے لیے زیادہ نقصان دہ ہیں (اگریہ بات صحیح ہوتی تو) مہاجرین نے کیوں تمہاری طرح اعتراض نہیں کیا جب کہ ہم نے پہلے اسلام لانے والے مہاجرین اور انصار دونوں کو برابر قرار دیا تھا۔انصار نے اپنے گھر میں مدد کی تھی اور مہہ جرین ان کے پاس دورسے ہجرت کرکے آئے تھے''۔

#### د نگرمجامدین:

حضرت عمرٌ نے برموک اور قادسیہ کے بعد کے لوگوں (مسلم مجاہدین) کوا بک ایک ہزار کا وظیفہ مقرر کیا۔ آپ نے حضرت ثنی
کے امدادی رضا کاروں کو پانچ پانچ سووظیفہ مقرر کیا اور دوسرے رضا کاروں کو جوان کے بعد ہے 'تین تین سوکا وظیفہ دیا۔عطیہ دینے
میں آپ نے طاقتور' کمزور' عرب وعجم سب میں مساوات قائم رکھی۔ رئیج کے امدادی سپاہیوں کوڈ ھائی سوکا عطیہ مقرر کیا اور ان کے
بعد کے لوگوں کوجن میں اہل ہجرا ورعباد شامل میں' دوسودیئے۔

#### خصوصی افراد:

آپ نے اہل بدر میں مندرجہ ذیل چار حضرات کو بھی شامل کر دیا تھا: (۱) حسن (۲) حسین (۳) ابوذر (۳) سلمان ۔ آپ نے حضرت عباس کے لیے بچیس ہزار کا عطیہ مقرر کیا بعض لوگ کہتے ہیں بارہ ہزار ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات نبوی کے لیے دس دس ہزار کا وظیفہ مقرر کیا۔ پہلے اس میں بچھ فرق تھا مگرازواج مطہرات نے فرمایا 'رسول اللہ کو پہلے امارے درمیان تقسیم میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے' الہٰدا آپ نے ان سب کو برابر رکھا۔ آپ نے رسول اللہ کو پہلے کی محبت کی وجہ سے حضرت عاکشہ بڑی تیو کو دو ہزار زاکد دینے چاہے مگرانہوں نے اس (فرق کو) قبول نہیں فرمایا۔

#### خوا تنین کے وظا نف:

آپ نے اہل بدری خواتین کے لیے پانچ پانچ سوکا وظیفہ مقرر کیا اور ان کے بعد اہل حدیبیہ تک کے مسلمانوں کی خواتین کا چار چارسومقرر فرمایا اور بعد کی خواتین کا تین تین سوتک وظیفہ مقرر کیا۔ اہل قادسیہ کی خواتین کا دودوسووظیفہ مقرر فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے خواتین کا ہرا ہر کا حصہ مقرر فرمایا۔ بچوں کا حصہ آپ نے سوسوکا ہرا ہر دکھا۔

#### اخراجات كااندازه:

بعدازاں آپ نے ساٹھ غریبوں کوجمع کر کے انہیں روٹی کھلائی اوران سب کی پوری غذا کا شار کیا تو معلوم ہوا کہ ان پر ، و

میراارادہ بیہ کے میں چار چار برار کا وظیفہ مقرر کروں تا کہ ایک ہزار ہر کوئی اپنے اہل وعیال پرخرچ کرے اور ایک ہزار تو شدے طور پررکھے۔ایک ہزار سے سامان مہیا کرے اور ایک ہزار پس انداز کرے'' گراہے عملی طور پرنا فذکرنے سے پیشتر آپ کی وفات ہوگئ''۔

### مال غنيمت كالصول:

ابوسلمہ کی روابیت ہے کہ حضرت عرص نے وظیفہ ان لوگوں کے لیے مقرر فر مایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت عطاء فر مایا تھا۔ وہ اہل مدائن سے اس کے بعدوہ کوفۂ بھرہ وشق محص 'اردن' فلسطین اور مصری طرف منتقل ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا'' مال غنیمت ان شہروالوں کے لیے ہے اوران لوگوں کے لیے بھی ہے جوان کے ساتھ شامل ہیں'ان کی مددکر تے ہیں اوران کے ساتھ مقیم ہیں۔ آپ نے دوسر کو گوں نے لیے بچھ ہیں مقرر فرمایا۔ یہی لوگ شہروں اور بستیوں میں مقیم تھے۔ سلے بھی ان پر جاری ہوئی اور جزیہ بھی آپ نے دوسر کو گوں نے اہل وظائف کو وظیفہ دینے انہی کو اداکیا گیا نیز سرحدوں کی حفاظت اور دشنوں کا مقابلہ کرنے کے ذمہ دار بھی یہی تھے۔ پھر آپ نے اہل وظائف کو وظیفہ دینے کے لیے ایک ہی دفعہ یعنی ہی تھے۔ پھر آپ نے اہل وظائف کو وظیفہ دینے کے لیے ایک ہی دفعہ یعنی ہی تھے۔ پھر آپ نے اہل وظائف کو وظیفہ دینے کے لیے ایک ہی دفعہ یعنی ہی تھے۔ پھر آپ نے اہل وظائف کو وظیفہ دینے کے لیے ایک ہی دفعہ یعنی ہی تھے۔ پھر آپ نے اہل وظائف کو وظیفہ دینے کے لیے ایک ہی دفعہ یعنی ہی تھے۔ پھر آپ کے دفعہ یعنی ہی تھے۔ پھر آپ کے ایک ہی دفعہ یعنی ہی تھے۔ پھر آپ کے دار کھی بھی تھے۔ پھر آپ کے ایک ہی دفعہ یعنی ہیں تھے۔ پھر آپ کے دار کھی بھی تھے۔ پھر آپ کے دوسر کے لیے ایک ہی دفعہ یعنی ہی تھے۔ پھر آپ کے دوسر کی حقور کی مقابلہ کرنے کے دوسر کے لیے ایک ہی دفعہ یعنی ہی تھے۔ پھر آپ کے دوسر کے لیے ایک ہی دفعہ یعنی ہی تھے۔ پھر آپ کے دوسر کی تھیں ہی تھی تھر آپ کے دوسر کی دوسر کی مقابلہ کی دوسر کے لیے ایک ہی دفعہ یعنی ہیں تھر تو در سے دی کی تھی تھر تو اس کی دوسر کی تھی تھر تو در سے دوسر کی تھر تو دی تو در سے دوسر کی تھر تو در سے دوسر کے دوسر کی تھر تو در سے دوسر کی تھر تو در تو در تو در سے دوسر کی تھر تو در 
نا گہانی حادثہ کے لیےرقم:

الموسی نے کہاا ہے امیر الموسین! آپ بیت المال میں کسی نا گہانی حادثہ کے لیے بھی مال جمع رکھا کریں' آپ نے فرمایا'' میلفظ شیطان نے تہاری زبان سے نکلوایا ہے اللہ مجھے اس کے شرسے محفوظ رکھے۔ یہ بعد (کے لوگوں کے لیے) فتنہ وفساو (کا باعث بن سیطان نے تہہاری زبان سے نکلوایا ہے اللہ مجھے اس کے شرسے محفوظ رکھے۔ یہ بعد (کے لوگوں کے لیے) فتنہ وفساو (کا باعث بن سیل) ہے بلکہ تہہیں چاہیے کہ تم ان کے لیے وہی چیز تیار رکھوجس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہی ہماراوہ سامان ہے جس کے ذریعے ہم اس حالت پر پہنچ جوتم دیکھ رہے ہو۔ جب یہ مال تمہاری دین داری کی قبیت بن جائے گاتو تم ہلاک ہوجاؤگے۔

## حاكم كى تنخواه كامعيار:

۔۔ منصفانہ تقسیم ریہ ہے کہ جنگجو سپاہیوں کو ان کے جنگی کارناموں کے مطابق عطیات دیئے جائیں اور انتظامی معاملات اور نا گبانی مصائب وحوادث کے لیےرقم مخصوص کی جائے اور اس قم کا آغاز فاتحین سے کیا جائے۔

# حضرت عمر مَنْ عَنْهُ كَيْ تَخُو اهِ:

حضرت عبداللہ بن عمر بھائٹی فرماتے ہیں'' حضرت عمرؓ نے مدینہ کے لوگوں کو جمع کیا جب کہ آپ کے پاس قادسیہ اور دمشق ک فتو حات کا مال آیا تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا:

'' پہلے میں تا جرتھا اللہ نے میرے اہل وعیال کومیری تجارت کی وجہ ہے بے نیاز کررکھا تھا مگراب میں تہارے کا موں میں مشغول ہوں اس لیے تہاری کیارائے ہے کہ میں بیت المال میں ہے کس قدرر قم لے سکتا ہوں؟''۔

حضرت مسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو کر حضرت عمرؓ ہے پوچھنے لگا''اس مال میں ہے آپ کے لیے س قد رلین جائز ہے' آپ نے فر مایا''جومیر ہے اور میرے اہل وعیال کے لیے جائز طور پر کافی ہو سکے۔ نیز سر دی گرمی کا لباس ہواور حج وعمرے کے لیے اونٹنی ہواور ذاتی ضروریات اور جہاد کے لیے ایک سواری کا جانور ہو''۔

" نو اه برهانے کی کوشش:

حضرت سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عرِّ خلیفہ ہوئے تو آپ اس رقم کے مطابق گذارہ کرتے رہے جو مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کے لیے مقرری تھی جب آپ پر نگ دی زیادہ ہوگئ تو مہاجرین کی ایک جماعت جن میں حضرت عثمان ، مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کے لیے مقرری تھی جب علی ، طلحہ اور زبیر شامل سے اکتھی ہوئی ۔ حضرت نبیر ٹنے فرمایا '' جمیس (حضرت) عمرِ سے کہنا چاہیے کہ ہم ان کا وظیفہ بر ھان چ ہیں اوران کے بین 'حضرت عثمان ؓ نے فرمایا' وہ عمر بیں آؤ ہم در پر دہ ان کے خیالات معلوم کریں ۔ ہم حضرت حضصہ ؓ کے پاس چلتے ہیں اوران کے ذریعے پوشیدہ طور پر معلوم کرتے ہیں' یہ کہ کروہ سب (حضرت حضصہ ؓ کے پاس) آئے اوران سے کہا کہ وہ صورت حال سے ان کی طرف سے آگاہ کریں اور ان میں سے کسی کا نام نہ لیں بجز اس صورت کے کہ وہ اس بات کو شلیم کرلیں' '(یہ پیغام دے کر) وہ چلے آگاہ کہ حضرت حضصہ ؓ اس معالم میں اور ان مال جس کا کہ جھے آپ کے خیالات کاعلم نہ ہو''۔
وہ بولیس ''آپ کو ان کاعلم نہیں ہوسک کا جب تک کہ جھے آپ کے خیالات کاعلم نہ ہو''۔

آپ نے فرمایا''اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کون ہیں تو میں ان سے براسلوک کرتا'تم ان کے درمیان واسطہ بن کر آئی ہوتو میں تم سے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہارے گھر میں رسول اللہ ﷺ کا بہترین لباس کیا تھا؟''وہ بولیس'' دوصاف کپڑے تھے جنہیں آپ (قبائل کے )وفد کے سامنے یا مجمع کوخطبہ دیئے کے وقت زیب تن فرماتے تھے'' پھر پوچھا:

" رسول الله كَيْنَا فِي مِهار ب بال سب سے عمدہ كھانا كيا كھايا تھا؟" \_

وہ بولیں:''ہماری روٹی جو کی روٹی ہوتی تھی جے ہم گرم' چکنی اور میٹھی صورت میں پیش کیا کرتے تھے اس کو آپ تنول فر ماتے تھے''آپ نے پھردریافت فر مایا:

" تمهارے ہال آپ مُنْظِم كاسب سے زم جِھونا كيا تھا؟"\_

(حضرت حفصہ ؓنے)جواب دیا''ہمارے ہاں ایک کھر دری چا درہوتی تھی جے ہم موسم گر مامیں چار حصے کر کے بچپا لیتے تھے اور جب موسم سر ما آتا تھا تو ہم اس کانصف حصہ بچھا لیتے تھے'اورنصف حصہ اوڑ ھے لیتے تھے''۔

# سنت نبوی کی پیروي:

(یدین کر) آپ نے فرمایا''اے هفصهٔ اِتم انہیں میری طرف سے بید پیغام پہنچا دو که رسول الله سی تیم کا میت شعاری کرت تھے۔ آپ نے فضول خرچی چھوڑ رکھی تھی۔

" خدا کی قسم! میں بھی کفایت شعاری کروں گا اور فضول خرچی نہیں کروں گا۔ میری اور میرے ساتھیوں کی مثالیں ایسی ہیں جیسے کہ تین افراوا لیک رائے پہنچ ۔ دوسرے نہیں جیسے کہ تین افراوا لیک رائے پر چلئے پہنچ ۔ دوسرے نہیں ان کی بیروی کی اور انہی کی راہ پر چلتا رباتو وہ بھی منزل تک پہنچ گیا۔ تیسر نے تھی ان کی بیروی کی اگر وہ ان دونوں نے طریعے پر چلتا رہاتو وہ بھی منزل تک پہنچ گیا۔ تیسر نے تھی ان کی بیروی کی اگر وہ ان دونوں سے گا اور اگر وہ ان کے ساتھ رہے گا اور اگر وہ ان کے ساتھ رہے گا اور اگر وہ ان کے طریعے گیا۔ اور ان کے ساتھ نہیں رہ سے گا''۔

## مال غنيمت كي تقسيم مين مشوره:

حضرت عباس فرماتے ہیں ''جب قاوسیہ فتح ہوا اور اہل سواد نے مصالحت کی اس کے ساتھ ساتھ دمشق فتح ہوا اور اہل دمشق فتح ہوا اور اہل دمشق کے حصالحت کی تو اس کے بعد حضرت عمر بھا ٹینٹ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا ''تم مجھے اہل قادسیہ اور اہل شوم کے مال غنیمت کے بارے میں مشورہ دو' ، حضرت عمر اور حضرت علی اس رائے پر شفق تھے کہ وہ قر آن حکیم کے حکم کے مطابق عمل کریں انہوں نے فرمایا : جو پچھا لٹہ تعالیٰ نے مال غنیمت دلوایا۔ ان میں سے یا نچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول مرابی کا ہے۔ اللہ نے رسول مرابی کو کھم دیا اور رسول گانے کی آیات میں فہ کور کے بالکہ ان آیات کی (فیل کی اس) آیت سے بھی تشریح ہوتی ہے۔

یان غریب مہاجروں کے لیے ہے جواپے گھروں سے نکالے گئے ہیں۔وہ اللہ اوراس کے رسول مُن ﷺ کی حمایت کرتے ہیں نیزان (انصاری) لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے انہیں اپنے گھروں میں آباد کیا۔''

یک میزادیگر آیات کی روشی میں مال غنیمت کا پانچواں حصہ نکال کر باقی حصے تقسیم کردیئے۔اس رائے پر حضرت عمر ڈ حضرت علیٰ متفق تھےاوراس کے بعدمسلمانوں نے بھی اس پڑمل کیا۔

### تقسیم کی ترتیب:

#### جزبيهكالمصرف:

اس کے بعد کے عطیات اس جزیہ میں سے دیۓ گئے تھے جوان لوگوں سے وصول کیا گیا تھا۔ جنہوں نے مصالحت کی تھی یا جن کوصلح کی دعوت دی گئی تھی 'جزیہ میں الگفتس (پانچواں حصہ ) نہیں نکالا جاتا ہے بلکہ بیان لوگوں کا حق ہے جوذ میوں کی حفاظت کریں اوران کے معامدے کی تکمیل کرائیں۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے حکام کی مدد کی ہو۔ ان کے علاوہ اور لوگوں کو بھی الرّوہ خوثی سے دینا جا ہیں تو ہمدرد کی کے طور پردے سکتے ہیں۔

### محربن اسحاق كااختلاف:

طبری کہتے ہیں کہ اس <u>ہا ہے</u> میں جو واقعات سیف وعمر و کے قول کے مطابق رونما ہوئے وہ محمد ابن اسی ق کے قول کے مطابق <u>آب میں ہوئے جیسا کہ ہم اس سے پہلے اس کی روایت بیان کر چکے ہیں۔ واقدی کا قول بھی ای طرح ہے۔</u>

#### بعد کے واقعات:

اب ہم وہ واقعات بیان کرتے ہیں جن کے بن کے بارے میں ان (مؤرخین) کا اختلاف ہےان میں وہ جنگیں بھی شامل ہیں جوسال کے آخرتک ہوتی رہیں۔

### ابل وعيال كامحا فظ دسته:

محمہ' مہلت' عمر واور سعیدر وایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت سعد جلائے۔ کو بیتکم دیا تھا کہ جب و دیدائن کی طرف روانہ ہوں تو وہ خواتین اور بچوں کوئنتی چھوڑ جائیں اوران کی حفاظت کے لیے ایک فوجی دستہ بھی مقرر کریں۔حضرت سعدؓ نے ایسا ہی کیا انہیں بیبھی تھم دیا گیا تھا کہ وہ فوجی دستہ جومسلمانوں کے اہل وعیال کی حفاظت کے لیے چیچےرہ جائے' مال نمنیمت میں شریک ہونے کاحق وار ہے۔

### هراول دسته:

حضرت سعد بن تنز فتح کے بعد قادسیہ میں دومہینے رہے وہ آئندہ کے لائح عمل کے بارے میں خط و کتابت حضرت عمر رہی تنز سے کرتے رہے۔ انہوں نے حضرت زہرہ کواس مقام کی طرف بھیجا جہاں آج کل کوف ہے اور اس سے پہلے جیرہ کا مقام تھا۔ وہاں (ایرانیوں کاسپیسالار) نخیر جان خیمہ ذن تھا۔ جب اس نے مسلمانوں کے روانہ ہونے کی خبرسی تو وہ بھاگ گیا اور ثابت قدم نہیں رہ سکا بلکہ اپنے ساتھیوں کے پاس چلاگیا۔

#### يوم برس:

ت المعتم ' تحضرت سعد ی بیچیے حضرت زبڑہ بن الحویہ کو ہر اول دستہ کا سردار بنا کر بھیجنے کے بعدان کے پیچیے حضرت عبداللہ بن المعتم ' شرصیل اور ہاشم بن عتبہ کو پے در پے بھیجا۔ آپ نے اپنے خلیفہ و جانشین خالد بن عرفطہ کو بیچیے کے شکر کا سردار بنا کر رکھا۔ اوراس کے بعد خود بھی روانہ ہو گئے اب تمام مسلمان گھوڑوں پر سوار تھے اور پورے ساز دسامان کے ساتھ مسلم تھے کیونکہ ایرانی لشکر میں جوساز و سامان تھا' وہ مسلمانوں کے شکر کی طرف منتقل ہوگیا تھا۔

بیروانگی ماہ شوال کے آخری دنوں میں ہوئی تھی۔سب سے پہلے حضرت زہرہ (اپنی فوج کے ساتھ) آگے بڑھ کراس مقام پر پنچے جہاں کوفہ (آج کل) ہے۔کوفہ ہراس زمین کو کہتے ہیں جس میں شکریزے اور سرخ نرم ٹی ملی ہوئی ہو۔ امرانی فوج کو شکست:

جب اس مقام پر عبداللہ اور شرحبیل آئے تو ان کی آمد پر حضرت زہڑہ کی فوج کا اس کی فوج سے مقابلہ ہوا جس میں ایرانی فوج کو نکست خور وہ فوج اور ان ایرانی فوج کو شکست ہوئی اور بصبھری اور اس کے ساتھی بابل کی طرف بھاگ گئے۔ وہاں قادسیہ کی شکست خور وہ فوج اور ان کے بی قی ماندہ سیدسالا رخیر جان' مہران رازی' ہر مزان اور دوسرے سردار پناہ گزیں تھے۔ ان لوگوں نے یہاں فیروز ان کو اپنا ہ کم بنار کھاتھ ۔بصبھر ی بھی یہاں نیزے سے زخمی ہوکر بھاگ آیا تھا مگروہ (اپنے زخموں سے ) جاں برنہ ہوسکا۔

رفیل راوی میں کہ زہرہ نے جنگ برس میں بصبھری پر نیز ہ کاوار کیاوہ نہر میں گرپڑا تھااس کے بعدوہ بابل بھا گ گیا جہاں وہ نیزے کے زخم سے مرگیا۔

جب بضبھری کوشکت ہوئی تو برس کا زمیندار آیا اس نے حضرت زہر ہ ً ہے معاہدہ کرلیا اوران کے لیے بل تیار کیے اور دشمن کے بابل میں جمع ہونے کی خبریں مجم پہنچائیں۔

### جنگ بابل:

جب بسطام نے حضرت زہڑہ کو دشمن کے بابل میں اجتماع کی معلومات بہم پہنچائیں' بیروہ لوگ تھے جو قا دسیہ کی جنگ میں شکست کھا کرآئے تھے۔الیں صورت میں حضرت زہرہ نے (برس میں) قیام کیا اور حضرت سعد بھائٹن کو بیہ معلومات لکھ کر جمیجیں۔ جب حضرت سعد ٹماثیم بن عند ہے کے ساتھ ان مسلمانوں کے پاس آئے جو کونے میں مقیم تھے تو انہیں حضرت زہرہ کی طرف سے بینجر ملی کہ اہل فارس خیرزان کی زیر قیادت بابل میں جمع ہیں۔اوروہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منتشر ہونے سے بیشتر مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔

### اہل فارس:

حضرت سعدؓ نے (بین کر) سب سے پہلے عبداللہ کو بھیجا۔اس کے بعد شرحبیل اور ہاشم کو بھیجا اور آخر میں خود بھی پہنچے اہل فارس نے خیرزان کی زیر قیادت جنگ کی۔ بہت جلداٹھیں شکست ہوئی اوراہل کوفید منداٹھا کر چلتے ہے اس وقت ادھرادھرمنتشر ہونے کے سوااور کوئی چارۂ کارنہ تھا۔ ہر مزان نے اہواز کارخ کیااوراس پر قبضہ کر کے اسے اور مہر جان قذق کو کھا گیا۔

فیروزان نہاوند پہنچاوہاں کسریٰ کے نزانے تھے اس نے تمام خزانوں پر قبضہ کیا اور مان کوبھی بہضم کیا یغیر جان اور مبران رازی نے مدائن کا قصد کیا اور دریا کے دوسرے کنارے پرعبور کر کے بھرسیر کے مقام پر پہنچ گئے۔ پھران دونوں نے پل کو کاٹ

# ايراني سردارون كاقتل:

حضرت سعدٌ چنددن بابل میں رہے نہیں یہ خبر ملی تھی کہ خیر جان نے شہریا رکوجوا یک زمیندارتھا' کو ٹی میں اپنا جانشین بنایا ہے اور وہاں فوج بھی چھوڑی ہے۔ لہٰذاانہوں نے زہرہ کو آ گے بھیجا۔ اس کے بعد مزید فوج بھیجی گئی۔ حضرت زہرہٌ روانہ ہوئے تاکہ شہریار کا کو ٹی میں مقابلہ کریں اس وقت تک فیو مان اور فرحان سورااور دیر کے درمیان قبل کردیئے گئے تھے۔

#### وسمن كي فوج كا صفايا:

رفیل روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ٹنے قادسیہ سے حضرت زہڑہ کوآ گے روانہ کیا۔ وہ اپنے نشکر کے ساتھ روانہ ہوئ۔
راستے میں دشمن کی جو جماعت ملی۔ اسے شکست دے کرآ گے بڑھتے گئے جوکوئی ایرانی ملتا تھاوہ اسے قل کرتے تھے۔ انہول نے ان کا خوب تعاقب کیا۔ جب وہ بابل سے روانہ ہوئے قو حضرت زہرہ نے بکیر بن عبدالقد لیٹی اور نثیر بن شباب معدی کو جونملاق کا بھائی تھا'صراۃ کی نہر کوعبور کرنے کے بعد آ گے روانہ کیا۔

انہوں نے دشمن کی آخری صفول کو دیکھا جن میں قبو ہان اورخرخان ایرانی سر داربھی شامل تھے۔ایک میں نکار ہے والہ تھ اور دوسرا اہوازی تھا۔حضرت بکیر نے خرخان کوئل کیا اور کثیر نے فیو ہان کوسورا کے مقام پریتہ تیخ کیا۔حضرت زہر وسورا ہے آگ بڑھ کر خیمہ زن ہوئے۔اتنے میں حضرت ہاشم بھی ان کے پاس آگئے۔ پھر حضرت عدر بھاٹھ بھی آگئے اور انہوں نے زہر و کوآک روانہ کیا چنا نجے وہ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے جو دیرا ورکو ٹی کے درمیان مقابلے کے لیے تیار تھا۔

خیر جان اورمہران نے اپنی فوجوں پر باب کے حاکم شہر یار کو جانشین بنایا اورخود دونوں مدائن کی طرف طرف جید گئے اور شہر یار کو وہاں چھوڑ گئے تھے۔

#### غلام كامقابليه:

جب مسلمانوں کی فوج نے کوٹی کے اطراف میں شہریار کے لشکر کا مقابلہ شروع کیا تو شہریار نکا وہ لدکار کر کہنے لگا'' کیا کوئی مرد ہے؟ تمہارا کوئی بہت بڑا شہبوارمیرے مقابلے کے لیے آئے تا کہ میں اسے کیفرکر دار تک پہنچاؤں'۔

حضرت زہرہؓ نے فر مایا''میراارادہ تھا کہ میں تم ہے مبارزہ کروں' گرجب میں نے تمہارا قول سنا تواب میں تمہاری طرف
ایک غلام کو جیجوں گا اگر تم اس کے سامنے ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا کا متمام کردے گا اور اگر اللہ نے چابا تو تمہاری سرکشی کی وجہ ہے
وہ تمہارا خاتمہ کر دے گا'اور اگرتم بھاگ گئے تو تم ایک غلام کے مقابلے ہے بھا گو گے اس کے بعد انہوں نے ابو نباتہ نائل بن جشم
اعر نی کو جو قبیلہ بنو تمیم کا بہا در سور ما تھا تھم دیا۔ وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلا۔ ہرایک کے پاس نیزہ تھا اور دونوں بہت طاقتور تھے'
مگر شہریا راونٹ کی طرح تھا۔

# شهر يار كافتل:

جب اس نے ناکل کود یکھا تو اس نے نیزہ پھینک دیا تا کہ وہ اس سے تعظم گھا ہوجائے۔ نائل نے بھی اپنا نیزہ پھینک دیا تا کہ وہ اس سے تعظم گھا ہوجائے۔ نائل نے بھی اپنا نیزہ پھینک دیا تا کہ وہ بھی اس سے چمٹ جائے ' دونوں تھلم گھا ہو گئے اوراپنے گھوڑوں پر سے چمٹ جائے ' دونوں تھلم گھا ہو گئے اوراپنے گھوڑوں پر سے گر پڑے۔ شہر یارنائل پر گر پڑا۔ اس نے اس کواپی ران سے دبوج لیا اورخجر نکال لیا۔ وہ زرہ بھتر کو کھو لنے والا تھا کہ اس کا انگوٹھا نائل کے منہ کے اندر چلا گیا اوراس نے اس کی ہڈی تو ڑ دی جس سے وہ ست پڑ گیا۔ لہٰذا نائل نے اس پر جملہ کر کے اس نے مین پر چڑھے کر اس کے پیٹ اور پہلو میں گھونپ زمین پر گرا دیا تھا کہ دوم کیا۔

اس کے بعد نائل نے اس کے گھوڑ ہےاور تمام ساز و سامان پر قبضہ کرلیا۔اس کے ساتھی تتر بتر ہو گئے اور مختلف شہروں میں چلے گئے ۔

### نائل کا اعزاز:

حضرت زہرہ کو ٹی میں رہے یہاں تک حضرت سعدٌ وہاں پہنچ اس وقت انہوں نے (ٹائل کو) حضرت سعدؑ کے روبروپیش کیا تو حضرت سعدؓ نے فرمایا:

''اے نائل! میں حیا ہتا ہوں کہتم اس کے ساز و سامان اور زرہ ہے سکے ہو کر آؤ اس کی انچکن پہنواور اس کے عمدہ

گھوڑے پرسوار ہوکرآ ؤ''۔

چنانچیوہ اس کے تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کراس کے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ آپ نے فرمایا'' تم اپنے دونوں کنگنوں کوا تاروو جب جنگ ہواس وقت پہنا کروڈ چنانچیوہ پہلا شخص تھا جسے عراق میں کنگن پہنائے گئے۔

# حضرت ابراجيم علالتلاً كامقام:

محمر طلحہ مبلب عمرواور سعیدروایت کرتے بین کہ حضرت سعد بھائیّۃ کوٹی میں چند دنوں مقیم رہے اور اس مقام پر بھی گئے جہال حضرت ابراہیم مُلِائلاً کوٹی کے مقام میں بیٹھا کرتے تھے اور وہاں بھی آپ گئے جہاں حضرت ابراہیم مُلِیتلاً کو بشارت دی گئی تھی اور اس گھر کی طرف بھی گئے جہال حضرت ابراہیم مُلِلِئلاً مقید تھے۔ آپ نے اس کا معائد کیا اور رسول اللہ مُلِیلاً محضرت ابراہیم مُلِیتلاً اور تمام انبیا برکرام پرآپ نے درود بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آپت تلاوت فرمائی:

﴿ وَ تِلُكَ الْآيَّامُ نُدَاوِ لُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾

'' بیابام ایسے ہیں جن کوہم لوگوں میں گردش دیتے ہیں''۔

### بهرسير مين آمد:

ابن الرفیل کی روایت ہے کہ حضرت سعدؓ نے حضرت زہرہ کو بہرسیر کی طرف بھیجا۔ زہرہ کو ٹی سے ہراول دستوں کے ساتھ روا نہ ہوا تا کہ وہ بہرسیر جائے۔ ساباط میں شیر زاد نے صلح کا معاہدہ کیا اور جزیہ ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اسے انہوں نے حضرت سعد رہی تُن کی طرف روانہ کوئے۔ ان کے پیچھے حضرت سعد مجھی روانہ ہوئے۔ ان کے پیچھے حضرت سعد مجھی روانہ ہوئے۔ بیدا قعہ ماہ ذوالحجہ ۱۵ ہے ہیں ہوا۔

# شابى كشكر كوشكست:

حضرت زہر ڈنے دختر کسر کی بوران کے لشکر کومظلم کے قریب شکست دی۔حضرت ہاشم بھی مظلم ساباط پہنچ گئے تھے۔وہ وہ ہاں حضرت سعد ہن پڑنے: (کے انتظار میں ) تھہر گئے تھے۔ تا آ نکہ حضرت سعد وہاں پہنچ گئے۔ای زمانے میں کسر کی کا مانوس ومحبوب شیر واپس آیا جے مظلم کے شیروں میں سے پہند کیا گیا تھا۔ وہاں ملکہ بوران (دختر کسر کی) کے خاص فوجی دیتے بھی موجود تھے۔ یہ روزاند سم کھ کرید دعا مانگتے تھے۔فارس کی سلطنت اس وقت تک نہ فنا ہو جب تک کہ ہم زندہ ہیں۔

# حضرت باشم كا كارنامه:

جب حضرت سعدٌ وہاں پینچ گئے توسب سے پہلے مقرط وہاں آ گے بڑھا۔ حضرت ہاشم اس کی طرف بڑھے اورانہوں نے اس کوتل کر دیا (اس کارنا مے پر ) حضرت ہاشم کا سرحضرت سعدؓ نے چوم لیا اور حضرت ہاشم نے حضرت سعد جن تین کی قدم ہوسی کی۔ حضرت سعدؓ نے انہیں بہرسیر بھیجا۔ جب وہ مظلم کے پاس اتر ہے تو انہوں نے بیآیت پڑھی:

﴿ اوَلَمْ تَكُونُوا اللَّهُ مُنْ قَبُلُ مِالْكُمْ مِّنْ زُوال ﴿

'' کیاتم نے پہلے میشمنہیں کھائی تھی کہ تمہیں زوال نہیں آ کے گا؟''۔

# نعرهٔ تکبیر:

جب رات کاایک حصه گذر گیا تو انہوں نے کوچ کیا اور مسلمانوں کو لے کر بہر سیر کے قریب خیمہ زن ہوئے۔مسمانوں کا بیطریقہ تھا کہ جب بہر سیر کے قریب خیمہ رائے تھے کھر وہ تکبیر کہتے تھے۔ بیسلسداس وقت تک جاری رہا جب تک کہ حضرت سعد علی انہوں نے دریا کو جب تک کہ حضرت سعد گے ساتھ کا آخری دستہ آیا۔حضرت سعد وہاں دومہینے تک مقیم رہے اور تیسرے مہینے میں انہوں نے دریا کو عبورُ کیا۔

# صوبوں کے امراء:

ای <u>داچہ</u>یں حضرت عمر فاروق بڑاٹنئ نے مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔اس سال مکہ کے حاکم عمّاب بن اسید تھے۔ طا کف کے حاکم بین اسید تھے۔ شام کے علاقوں کے حاکم کیلی بین رفید تھے اور یہ ہمامہ بحرین کے حاکم عمّان بین العاص تھے۔ عمان کے حاکم حذیفہ بن محصن تھے۔ شام کے علاقوں کے حاکم حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بڑاٹئن تھے۔اس کے قاضی حضرت ابوفروہ مقتصد بین البی وقاص بڑاٹئن تھے۔اس کے قاضی حضرت ابوفروہ تھے۔ بھرہ واوراس کے علاقے کے حاکم حضرت مغیرہ تھے۔



باب 19

# <u>الماہ</u> کے واقعات

ابوجعفرطبری تحریر فرماتے ہیں کہ اس سال مسلمان شہر بھرسیر میں داخل ہوئے اور انہوں نے مدائن کو فتح کیا اور وہاں سے یز وگر د بن شہریار بھاگ گیا۔

# بحرسير ميس داخل:

سیر کے دریائے دریائے دجلہ کے درمیانی علاقے کا گشت کیا اور اہل فرات تک پہنچ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ جب ان علاقوں بھیجا تو انہوں نے دریائے دجلہ کے درمیانی علاقے کا گشت کیا اور اہل فرات تک پہنچ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ جب ان علاقوں میں سے انہوں نے دریائے دجلہ کا کھ کسان پکڑ لیے تو ساباط کے زمیندار شیر زاد نے کہا آپ ان کا کیا کریں گے؟ بدائل فارس کی رعیت ہیں میں سے انہوں نے ایک لاکھ کسان پکڑ لیے تو ساباط کے زمیندار شیر زاد نے کہا آپ ان کا کیا کریں گے؟ بدائل فارس کی رعیت ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیاد تی نہیں کی ہے۔ آپ انہیں میرے پاس چھوڑ دیجئے 'چنا نچہ انہوں نے ان کے نام لکھ کر انہیں اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بولا' دیم ایپ دیہا توں کو واپس چلے جاؤ''۔

### كسانون كامعامله:

حضرت سعد ﴿ نے حضرت عمر مِن اللهٰ کو یہ خطاتح رہے کیا۔ ' قادسیہ اور بہرسیر کے درمیان ہم نے دشمن کا مقابلہ کیا اس کے بعد ہم بہرسیر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ کوئی ہمارے مقابلے پر جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا تو میں نے گھوڑ سواروں کو (مختف اطراف میں) بھیج دیا اور تمام دیہا تو ساور جنگلوں سے کسانوں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ آپ اپ فیصلے سے آگاہ تیجئے' حضرت عمر دی اللهٰ نے یہ جواب بھیجا' ' کسانوں میں سے جو تہمارے ہاتھ آگیں اگروہ وہاں کے باشندے ہوں اور انہوں نے تہمارے برخلاف دشمن کوکوئی المداد نہیں پہنچائی ہوتو انہیں پناہ دی جائے اور جو بھاگ گئے ہوں اور تم نے انہیں پکڑلیا ہوتو ان کے بارے میں تہمیں اختیار ہے'۔ جب یہ خط آیا تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔

# جزييدرينے كاوعده:

' بہر حال مغربی د جلہ سے لے کرسر زمین عرب تک ہر عراقی باشند ہے کوامن وامان حاصل ہو گیا تھا اور وہ اسلامی حکومت سے مطمئن تھے۔انہوں نے خراج کی شرط کو بھی قبول کیا۔

#### بهرسير كامحاصره:

ہے ان کا مقابلہ کرتے رہے۔

شری الحارثی کی روایت ہے کہ مسلمان بہرسیر کے قریب خیمہ زن ہوئے اس شہر کے جپاروں طرف خندقیں اور محافظ مقررتھے اور دیگر سامان حرب بھی موجود تھا۔ مسلمانوں نے ان پر منجنیقوں اور دیگر آلات سے سنگ باری کی۔ حضرت سعدؓ نے شہرزاد منجنیقیں تیار کرائیں اور بہرسیر کے باشندوں کے برخلاف میں منجنیق نصب کرادی تھیں اوران کے ذریعے مقابلہ جاری رکھا۔ اہل فارس کی تنگعہ بندی:

رفیل کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد بہرسیر کے قریب فروکش ہوئے تو عربوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرلیا۔اہل عجم شہر کے اندر قلعہ بند ہوکر بیٹھ گئے تھے۔ بھی بھی اہل عجم اپنے سازوسامان کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے باہر نگلتے تھے مگر مقابلہ کی تاب نہلاتے تھے۔آخری دفعہ وہ پیدل فوجوں اور تیراندازوں کے ساتھ نظے وہ جنگ کا مصمم ارادہ کیے ہوئے تھے اور صبرواستقلال کے ساتھ جنگ کرنے کا معاہدہ کرلیا تھا۔ جب مسلمانوں نے ان سے جنگ کی تو وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے اور جھو نے ثابت ہوکر بھاگ نکلے۔

## حضرت زهره مناتشهٔ کی شهادت:

حضرت زہرہؓ بن الحویۃ کی زرہ کی کڑیاں کھل گئی تھیں' ان سے کہا گیا'' آپ ان کڑیوں کو درست کرا کیں۔انہوں نے فر مایا '' کیوں؟'' وہ بولے' 'ہمیں آپ کی جان کا اندیشہ ہے''۔

انہوں نے فرمایا'' مجھے اللہ کے کرم وقدرت پر بھروسہ ہے' تاہم وہ پہلے مسلمان ہے جنہیں اس دن تیرلگا اوران کی زرہ کی رخنہ اندازی کی وجہ سے دہ ان کے جسم میں پوست ہو گیا۔ پھھاوگوں نے کہا'' ان کے بدن سے بیہ تیرنکال دیں مگروہ فرمانے لگے' مجھے اپنی حالت پر چھوڑ دو کیونکہ جب تک کہ یہ تیرمیر ہے اندر ہے' میری جان اس میں آئی ہوئی ہے۔ شایداس عرصے میں دہمن پر نیزہ زنی یا شمشیرزنی کرسکوں۔ چنا نچہ دہ دہمن کی طرف گئے اورا پنی تلوار سے اصطحر کے رہنے والے شہر براز پرحملہ کیا اوراسے قبل کر ڈالا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے دہمن نے انہیں گھر لیا اور انہیں شہید کر دیا۔

### حضرت عا نَشه مِثَنَ مَيْ كَلِي روايت:

ام المؤمنین حضرت عائش فرماتی ہیں'' جب اللہ ہزرگ و ہرتر نے فتو حات عطاء فرمائیں اور رستم مارا گیااوراس کے ساتھی بھی جنگ قادسیہ میں مارے گئے اوران کی جمعیت منتشر ہوگئ تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا تا آ نکہ وہ مدائن میں پناہ گزیں ہوئے۔ اہل فارس کا شیراز دمنتشر ہوگیا تھا اور وہ اٹھی پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے تھے'ان کے شہسواراور فوجی دیتے تتر بتر ہو گئے تھے۔ تا ہم ان کا بادشاہ ان کے شہر میں مقیم تھا اس کے ساتھ اہل فارس کی باقی ماندہ فوج تھی۔

## صلح كاشابي پيغام:

انس بن حلیس بیان کرتے ہیں' ہم بہر سیر کامحاصرہ کیے ہوئے تھے۔اس سے پہلے دشمن شکست کھاچکا تھا۔محاصرہ کے دوران ہمارے پاس ایک قاصد آیا اور کہنے لگا:

" ہمارے بادشاہ فرماتے ہیں کیا آپ اوگ اس امر پرمصالحت کر سکتے ہیں کہ ہمارے قریب دریائے وجلہ اور ہمارے

یہاڑ کے قریب کا جوعلاقہ ہے اس پر ہمارا قبضدر ہے اور تم دریائے جبلہ سے اپنی سرحد تک قابض رہو۔ کیا ابھی تک تمہارا پیٹ نہیں بھراہے؟ خدا کرے کہ تمہارا ہیٹ نہ بھرے'۔

## ابومغرز کے نامعلوم الفاظ کے اثر ات:

اس کے جواب کے لیے حضرت ابوم خرزا سود بن خطبہ سب آگے بڑھے۔اللہ نے ان کے منہ سے بچھالفاظ ادا کرائے جس کے بارے میں نہوہ کچھ جس کے جانتے تھے اور نہ ہمیں بچھ کم ہوسکا' جب وہ آ دمی واپس گیا تو دشمن مدائن کی طرف بھا گئے لگا' ہم نے کہا ''
''اے ابوم غرز! تم نے اس سے کیا کہا تھا؟'' وہ بولے''اس ذات کی قتم! جس نے (حضرت) مجمد سرکتیل کو برحق (رسول) بنا کر بھیجا۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کہا سوائے اس کے کہ بچھے روحانی الہا م ہواور مجھے تو قع ہے کہ میں نے بہتر ہات کہی ہوگی'۔

اس کے بعد لوگ باری ہاری ان کے پاس آنے لگے۔ یہاں تک یہ بات حضرت سعد تک بھی پینچی تو وہ خود ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے'' اے ابومغرز! تم نے کیا کہا۔ خدا ک<sup>وت</sup>م! وہ خوب بھاگ رہے ہیں'' (اس پر) انہوں نے وہی بات کہی جو ہمارے سامنے کہی تھی۔

# فصیل برسنگ باری:

#### شهركا انخلاء:

مسلمان اس کی نصیل پر چڑھ گئے اور ہم نے اس کے دروازے کھول دیئے ہم نے وہاں کوئی چیز نہیں پائی اور نہ چند قیدیوں کے سواکسی کو دیکھا۔ جب وہ نکل رہے تھے تو ہم نے ان کو قید کر لیا اور ان قیدیوں اور اس شخص سے دریافت کیا''وہ کیوں بھاگ گئے؟''۔

## فرار کی وجہ:

وہ بولے'' بادشاہ نے ایک شخص تمہاری طرف صلح کی پیش کش کے لیے بھیجا تھا۔ اس وقت تم لوگوں نے جواب دیا تھا '' ہمارےاور تمہارے درمیان سلخ نہیں ہو عمق جب تک کہ ہم افریدین کے شہد کے ساتھ کو ٹی کے ترنج نہ کھالیں''اس وقت بادشاہ نے کہا:

#### فرشتون كاجواب:

بائے افسوں! یہ حقیقت ہے کہ فرشتے ان کی زبانوں سے گفتگو کررہے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں جو ہمارے پاس آ کرعر بوں کی طرف سے جواب دے رہے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں جو ہمارے پاس آ کرعر بوں کی طرف سے جواب دے رہے ہیں۔ اگریہ بات الی نہیں ہوجا کیں'' سے جواب دوہ شہر (مدائن ) کی طرف بھاگ گئے۔

#### شهرمیں دا خلہ:

می طلح مبلب عمروا در سعیدروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعداور مسلمان بہرسیر کے شہر کے اندر گئے تو حضرت سعد اور مسلمان وں کو تھبر ایا اور تمام لشکر و ہیں منتقل ہو گیا۔ جب آ پ نے دریا کوعبور کرنے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ اہل فارس بط تم اور تکریت کے درمیان تمام کشتیوں پر قابض ہو گئے ہیں۔

### سڤيدل کا نظاره:

جب مسلمان آ دھی رات کے وقت بہرسیر میں داخل ہوئے تو انہیں سفید عمارت نظر آئی۔اس وقت ضرار بن الخطابؓ نے فر مایا''اس کے بعد تمام مسلمان لگا تارنعر ہ تکبیر بلند کرتے رہے بیہاں تک کرتے ہوگئی۔

#### سخت محاصره:

ابو ما لک حبیب بن صہبان بیان کرتے ہیں''ہم مدائن سے پہلے قریبی شہر بہرسیر پنچے تو ہم نے اہل فارس کے بادشاہ اوراس کے ساتھیوں کا محاصرہ کیا (وہ اس قدر سخت تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں شہر کے اندرنہیں پہنچے سکیں) یہاں تک کہ وہ کتے اور بلیاں کھانے پرمجبور ہوئے۔مسلمان اس شہر میں اس وقت داخل ہوئے۔ جب کی شخص نے (بہآ وازبلند)اعلان کیا'' خدا کی قیم!اس شہر میں کوئی نہیں ہے'' چنا نچہ جب مسلمان شہر میں داخل ہوئے تو دہاں کوئی نہیں تھا۔

## فتح مدائن اورا بوان کسری:

فتح مدائن بقول سیف آلھ میں ہوئی ہیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت سعد مدائن کے قریبی شہر بہر سیر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کشتیاں طلب کیس تا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر دوسر ہے شہر (مدائن) کی طرف دریا عبور کر کے پہنچ سکیں مگر انہیں کوئی کشتی نہیں مل سکی معلوم ہوا کہ بیلوگ کشتیوں پر قابض ہوگئے ہیں ۔ لہذا مسلمان ماہ صفر کے چندایا م بہر سیر ہیں مقیم رہے ۔ مسلمان چا ہتے تھے کہ وہ پانی کو عبور کر کے نکل جا کیں مگر حضرت سعد بڑا تھی مسلمانوں کی ہمدردی میں جانے سے پر ہیز کر رہے تھے۔ تا آئکہ چند دیہاتی آئے اور انہوں نے انہیں (عبور کرنے کا آسان) راستہ بتایا ، مگر آپ نے (اس کے مشور سے پر) عمل نہیں کیا اور پس و پیش کرتے ور سے ۔ کیونکہ اچا تک دریا طغیانی پر آگیا۔ آخر کار آپ نے ایک خواب دیکھا کہ سلمانوں کے گھوڑ سے پانی میں گھس گئے ہیں اور عبور کرگئے ہیں حالا نکہ وہاں بہت طغیانی تھی۔

#### عبوردريا كاعزم:

اس خواب کی تعبیر ( کوحقیقت میں تبدیل کرنے ) کے لیے حضرت سعدؓ نے عبور کرنے کامقیم ارادہ کرلیا۔ بیموسم گر ماتھا۔اس موقع پر حضرت سعدؓ نے مسلمانوں کوجع کیااوراللّٰہ کی حمدو ثناء کے بعدیوں ارشاد فر مایا۔

# حضرت سعد رمالتَّه؛ كي تقرير:

تمہارے دشمن نے اس دریا کا سہارالیا ہے اس کی وجہ ہے تم اس کے پاس نہیں پننچ سکتے ہو گر جب وہ چاہیں' انہی کشتوں کے ذریعے تمہارے پاس آسکتے ہیں۔تمہارے پیچھے تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ تمہارے بہادر سیا ہیوں نے یہ خطرہ دور کر ، ی ہے۔انبوں نے وشن کی سرحد کو بیکار کر دیا ہے اوران کے محافظوں کوفنا کر دیا ہے۔ میری رائے سے ہے کہاس سے پیشتر کہ دنیا تہمیں جاروں طرف ہے گھیرے تم دخمن کے برخلاف صدق دول سے جہاد کرنے میں جلدی کرو۔

> ---حضرت سعد "في مسلمانو ل كوعبور كرنے كاتھم ديا اور فرمايا:

'' کونَ اس کام کا آغاز کر کے ساحل کی اس وفت تک حفاظت کرے گا جب تک کہ سب مسلمان نہ بھنج جا کیس تا کہ دشمن' مسلمانوں کو نکلنے سے نہ روک سکے''۔

# عاصم کی پیش قدمی:

حضرت عاصم است می موجوبہت ولیر سے اس کام کے لیے تیار ہوئے۔ ان کے بعد چیسو بہا درنو جوانوں نے اپنی خدمات پیش کیس تو آپ نے حضرت عاصم کوان کا افسر مقرر کیا اور وہ انہیں لے کرروانہ ہوئے کیہاں تک کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر تھہر گئے اور کہنے گئے۔ کون میرے ساتھ جائے گا تا کہ ساحل کی حفاظت کریں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ تہاری بھی حفاظت کریں تا کہتم دریا عبور کرسکو' ۔ اس پر ساٹھ آ دمی تیار ہوئے جن میں اصم بن ولا داور شرصیل جینے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے اس دستہ کے دوجھے کیے اور نرومادہ دونوں فتم کے گھوڑوں پر سوار کرایا تا کہ گھوڑوں کے تیرنے میں آسانی ہو پھروہ دریائے دجلہ کے اندر کھس گئے اور چیسومیں سے باقی لشکر بھی ان کے چیچے (دریامیں ) گئیس گیا۔

پیش روحضرات:

بین روسر رہاں۔ ان ساٹھ میں سے سب سے پہلے جو آ کے بڑھے اس میں بید حضرات شامل تھے (۱) اصم التیم (۲) کلج (۳) ابومفرز (۲) شرصیل (۵) جمل العجلی (۲) مالک بن کعب بمدانی (۷) بنوالحارث کاغلام۔

# وتمن كامقابله اورشكست:

جب ہل مجم نے انہیں دیکھا کہ وہ اس طرح آرہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کے گھوڑ سواروں کے مساوی تعداد میں سوار جسیج ۔ وہ بھی دریا میں گھس کر اور تیر کرمسلمانوں کے قریب پنچے اور بہت جلد حضرت عاصمؓ کے مقابلے پرآئے ۔ جوساحل کے قریب پہنچ گئے تھے ۔ حضرت عاصم نے مسلمانوں سے کہا:

''نیز دں کو درست کرواوران کی آئیمیں پھوڑ دو''۔ چنانچے نیز ہازی کا مقابلہ ہوااور مسلمانوں نے ان کی آئیموں پر نیز ب مار ۔ قروہ بھاگ گئے مسلمان ان کا تعاقب کر کے انہیں گھوڑ وں سے گرار ہے تھے اوران کے پیچھے خشکی میں بھی بہنچ کرانہیں قتل کیا اور جونچ کر بھاگ گئے وہ کانے ہوگئے ان کے گھوڑ ہے بھی بدک گئے تھے۔

### عبور دريا کې دعاء:

۔ بعد از اں ساٹھ سواروں کے پیچھے چھ سوسوار بھی بلاخوف وخطر پہنچ گئے جب حضرت سعد بنی تنیٰ کومعلوم ہوا کہ حضرت عاصم نے ساحل کومحفوظ بنارکھا ہے تو انہوں نے دیگرمسلمانوں کو دریا میں گھنے کی اجازت دے دی اور فر مایا بید( دعا پڑھو ) :

نَسُنعينُ بِاللَّهِ و نَتُوكُّلُ عَلَيْهِ حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَضِيْمِ.

'' ہم اللہ سے امداد کے خواہاں ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کا رساز

ہے۔خدائے بلند واعظم کے علاوہ اورکسی کوقوت واختیار حاصل نہیں ہے'۔

# در ما میں کشکر کثیر:

مسلمانوں کا ایک بڑالشکر دریا پرسوارتھا اس وقت دریائے دجلہ میں تلاظم برپاتھا وہ (کثیرلشکر کی وجہ سے ) ساہ ہور ہاتھا' مسلمان وہاں تیرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آگئے تھے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہاتیں کررہے تھے جسیا کہ خشکی پر چلتے ہوئے ہاتیں کیا کرتے تھے انہیں کسی فٹیم کا خوف و ہراس لاحق ندتھا۔

### مدائن برقبضه:

اہل فارس نے ناگہانی طور پراییا منظرد یکھا جوان کےخواب وخیال میں بھی نہیں تھا اس لیے جلدی سے وہ اپنا مال و دولت سیٹ کر بھاگ گئے ۔ مسلمان وہاں (مدائن میں) ۲اھ میں بماہ صفر داخل ہوئے ۔ وہ کسریٰ (شاہ ایران) کے گھروں میں جو مال ہاتی رہ گیا تھا اس پر قابض ہو گئے جو تقریباً دس لا کھاور تیرہ ہزارتھا۔ اس کے علاوہ مشیری (ایرانی بادشاہ) اور اس کے بعد کے رہ شاہوں کی) جمع کردہ مال ودولت بھی تھی۔

## د يبهاتي كامشوره:

ابوطیبہ کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن الی وقاصؓ دریائے دجلہ کے قریب مقیم تھے تو ان کے پاس ایک دیباتی آ کر کہنے لگا۔

'' آپ یہاں کیوں مقیم ہیں۔ آپ پر تیسرا دن نہیں گذرنے پائے گا کہ شاہ یز دگر دمدائن سے ہر چیز نکال کرلے جائے گا'' اس بات نے انہیں آ مادہ کیا کہ وہ (مسلمانوں کو ) دریا کے عبور کی دعوت دیں۔

### مخيب منظر:

#### جربيدويين كامعامده:

'' ہم تمہارے سامنے تین چیزیں چیش کرتے ہیں۔ تمہیں اختیار ہے کہ ان میں سے جو جا ہو پسند کرو' وہ بولے'' وہ کیا ہیں' ہم نے کہا: ۔ ''اسلام'اگرتم مسلمان ہو جاؤ تو تمنہ ہیں بھی وہ حقوق حاصل ہوں گے جو ہمارے حقوق ہیں اور تمہارے ( فرائض ) بھی وہی ہوں گے جو ہمارے ( فرائض ) ہیں۔

۲ اگرتم اس سے انکار کروتوجزیہ (اداکرنا) ہے اورا گرتم اس سے بھی انکار کروتو۔

س تم نے جنگ کی جائے گی تا آ تکہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرئے'۔

ان کے ایک جواب دینے والے (نمائندے) نے ہمیں میہ جواب دیا:

" بہیں پہلی اور آئزی (صورت) منظور نہیں 'بلکہ درمیانی (صورت یعنی جزید منظور) ہے۔ عتبہ نے اس تشم کی روایت بیان کی ہے (انہوں نے مزید) کہا''۔ سفیر حضرت سلمان تھے۔

مال و دولت يرقبضه:

ابن الرفیل کی روایت ہے کہ جب مسلمانوں نے اہل عجم کو پانی میں فئلست دی اورانہیں خشکی کی طرف بھگایا۔ پھرانہیں خشکی پر سے بھی نکال دیا اورانہیں ان کے مال و دولت سے محروم کر دیا گیا۔ بجز اس مال کے جووہ پہلے بھیج بچکے نتھے۔ کسر کی کے فز انوں میں تین ارب کا مال تھا۔انہوں نے نصف مال رستم کے ساتھ بھیج دیا تھا اور باقی نصف مال خز انوں میں تھا۔

عاصم کے کارناموں کی تعریف

خدا کی شم! گرگونگوں کا وہ دستہ (الکتبۃ الخرساء) جس میں حضرت قعقاع بن عمرو ٔ حمال بن مالک اورائیل بن عمرو ہے اس
طرح جنگ کرتا جس طرح پیلوگ گررہے ہیں تو وہ (دشمن کے لیے) کافی ہوتا اور (جمیس) بے نیاز کر دیتا'' حضرت عاصم کافوجی دستہ
جو'' ہولنا ک دستہ' (کتبۃ الا ہوال) ہے۔ آپ نے اس' ہولناک دستہ' کو جب پانی اور خشکی میں جنگ کرتے ہوئے و یکھا تو اسے
'' گونگے وستے'' کے مشابہ قرار دی دیا۔ پھر چند فوجی جھڑ پوں کے بعد انہوں نے جانے کا اعلان کیا یہاں تک کہ وشمن پانی سے باہر
نکل آیا اور مسلمان بھی ان کے پیچھے بہنچ گئے۔ جب وشمن اور مسلمانوں کا تمام ہولناک دستہ ساحل پر پہنچ گیا تو اس وقت حضرت سعد گل آیا اور مسلمانوں کو دریا میں گھنے کا حکم دیا۔ پانی میں حضرت سلمان فاری جی تی خضرت سعد گئے۔ ساتھ تھے۔ گھوڑے مسلمانوں کو لے کر
یانی میں تیرتے رہے اور حضرت سعد ٹیدوعا پڑھ رہے تھے:

حضرت سعد رضاتتنهٔ کی وعا:

حَسُبُنَا اللَّهُ وَ يَعُمَ الُوَكِيْلُ وَ اللَّهِ لَيَنُصُرَكَ اللَّهُ وَ لِيَّهُ. وَ لَيُظُهِرَكَ اللَّهُ هِيْنَهُ وَ لَيَهُرُمَنَّ اللَّهُ عَدُوَّهُ اِلْ لَمْ يَكُنُ فِي الْحَيْشِ بَغُيَّ اَوُ ذُنُوبٌ مَّغُلَبُ الْحَسَنَاتِ.

''ہمارے کیے اللہ کافی ہے اور وہی عمدہ کارساز ہے۔خدا کی شم! اللہ ضرورا پنے دوست کی مدد کرے گا اور ضرورا پنے دین کوغالب کرے گا اور بیٹنی طور پراپنے وشن کوشکست دے گابشر طیکہ (اسلامی) کشکر میں بغاوت اور گنا ہمگاروں کا ہو جونیکیوں برغالب آئسکے''۔

# حضرت سلمان مِنْ تَتْهُ كَي پيشين گوئي:

حضرت سلمان فاریؒ نے فر مایا''اسلام جدیداور تروتازہ ہے۔جس طرح خشک زمین مسلمانوں کے لیم سخر کر دی گئی ہے ای طرح دریااور سمندر بھی ان کے تالع بنادیۓ گئے ہیں۔اس ذات کی شم! جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے' میں سلمان اس دریا سے فوج در فوج کلیں گئ'۔

ے ہیں روی میں سے معلق کے ہوئے تھے کہ کنارے پرسے پانی دکھائی نہیں دیتا تھا اور سلمان سطح آب پر خشکی پر چلنے کی بہ چنا نچہ وہ پانی پر اس قدر جھائے ہوئے تھے کہ کنارے پرسے پانی دکھائی نہیں دیتا تھا اس طرح وہ دریا میں سے نکلے نہ تو ان کی کوئی چیز سبت زیادہ ہاتی کرتے ہوئے جارہے تھے اور جیسا کہ حضرت سلمان ٹے فرمایا تھا اسی طرح وہ دریا میں سے نکلے نہ تو ان کی کوئی چیز سم ہوئی اور نہ کوئی آ دمی غرق ہوا۔

صحیح وسالم:

حضرت ابوعثان نصدی روایت کرتے ہیں کہ تمام لوگ صحیح سالم نکل آئے سوائے قبیلہ بارق کے ایک شخص کے جس کا نام غرقد تھا'وہ اپنے سرخ وسیاہ گھوڑ ہے پر ہے گر پڑاوہ حرکت کرتا رہا' تا آئکہ حضرت قعقاع بن عمرو نے اپنے گھوڑ ہے کی باگ اس کی طرف موڑی اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر تھنج لائے یہاں تک کہ اس نے دریا کوعبور کرلیا۔ یہ بارتی شخص بہت طاقتو رتھا۔ اس موقع پروہ سمنے گا:

''اے قعقاع! ہماری بہنیں تمہارے جیساانسان جننے سے عاجز ہیں''۔ حضرت قعقاع بھاٹھڑ کا یہ قبیلہ ننھیال تھا۔

پیالے کی کم شدگی:

یں مہاب' عمر واور سعیدروایت کرتے ہیں کہ پانی میں مسلمانوں کی کوئی چیز گمنہیں ہوئی' البتہ ایک پیالہ'جو کمزور طریقے سے بندھا ہواتھا' اس سے ٹوٹ کر پانی میں گر گیا۔ایک شخص نے جواس کے ساتھ تیرتا ہوا جار ہاتھا' طنز کے طور پر پیالہ کے مالک سے کہا'' اس کا مقرر ہوقت آگیا تھا اس لیے وہ ضائع ہوگیا'' اس پر پیالے والا بولا:

'' خدا کی تتم! میں ایس حالت میں ہوں کہ اللہ تمام اہل شکر میں سے صرف مجھ سے چھین کرنہیں لے جائے گا''۔

جب تمام مسلمان عبور کر کے آگئے تو ساحل کا ایک محافظ تھی نیچاتر ا'اس وقت ہوااور موجوں کے تھیٹر وں نے اس پیالے کو
کنارے کی طرف کھینک دیاوہ شخص اپنے نیزے کی مدد سے اسے کپڑ کرانشکر ٹیس لے آیا اس کے مالک نے اسے شناخت کر کے اس پ
قبضہ کرلیا اور اس شخص سے جو اس کے ساتھ تیر رہا تھا' کہنے لگا'' کیا ہیں نے تم سے پنہیں کہا تھا'' پیالہ کا مالک قریش کا حلیف اور قبیلہ
عزر سے تعلق رکھتا تھا اس کا نام مالک بن عامر تھا اور جس نے بیکہا تھا کہ''وہ (پیالہ ) ضائع ہوگیا''اس کا نام عامر بن مالک ہے۔
یانی کے اندر سفر:

عمیر الصائدی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعدٌ مسلمانوں کے ساتھ پانی میں گھے تو سب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔حضرت سعدٌ بیفر مارہ ہیں" بیعزت ساتھ تھے۔حضرت سعدٌ بیفر مارہ ہیں" بیعزت والے اور علم والے خدا کا اندازہ ہے" پانی آئیس بہائے لے جارہا تھا جب کوئی گھوڑ اٹھک جاتا تھا تو وہ ای طرح آرام کرتا تھا جب کہ دوہ زمین پر ہے۔مدائن میں اس واقعہ نے زیادہ عجیب کوئی واقعہ نہیں تھا۔ یہ یوم المماء (پانی کادن) اور یوم الجراثیم کہلاتا ہے۔

قیس بن ابوحارم بیان کرتے ہیں'' جب ہم دریائے د جلہ کے اندر گئے تو وہ خوب بہدر ہاتھا۔ تا ہم جب ہم ایسے مقام پر پنچے' جہاں پانی زیادہ تھا' تو اس جگہ بھی سوار کھڑے ہوجاتے تھے' کیونکہ پانی ان کی کمرتک نہیں پہنچنا تھا۔

### عبور كرنے ميں مہولت:

حبیب بن صہبان ابو مالک روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعدٌ قریبی شہر (بھرسیر) میں داخل ہوئے تو دشمن نے بلی کوتو رُ دیا تھا اور کشتیوں کو لے گئے تھے۔ مسلمانوں نے کہا''تم اس تھوڑے سے پانی کے لیے (کس بات کا) انتظار کررہے ہو'۔ (اس پر) ایک آدمی پانی میں گھسا اس کے بعد تمام مسلمان گھس گئے اس کے بعد نہ تو کوئی انسان غرق ہوا اور نہ کوئی چیز کم ہوئی البتہ ایک مسلمان کا پیالہ گم ہوگیا تھا جسے میں نے پانی کی سطح پر تیرتا ہوا دیکھا۔

### وشمن كا فرار:

محر' مہلب اورطلحہ روایت کرتے ہیں کہ اہل فارس کے محافظ ساحل پر جنگ کررہے تھے تا آ ککہ ایک دمی نے آ کر کہا'' تم کس چیز کے لیےاہیۓ آپ کو ہلاک کررہے ہو؟ خدا کی قتم! مدائن میں کوئی نہیں ہے''۔

### با دشاه کی روانگی:

# سرکاری خزانه کی منتقلی:

اہل فارس اپنا ہیش قیمت اور ہلکا سامان جس قدر لے جاسکے لے گئے۔وہ سرکاری خزانہ 'عورتوں اور بچوں کواپنے ساتھ لے گئے تھے' اور کپڑے' برتن' جواہرات وزیورات تیل وعطر وغیرہ چھوڑ گئے تھے جس کی قیمت کا انداز ہنمیں لگایا جا سکتا۔انہوں نے محاصرے کے اندیشے سے جو گائے بھیڑ بکری اورخور دونوش کا بہت ساسامان جمع کرلیاتھا' وہ بھی چھوڑ گئے تھے۔

#### اسلامي فو چوں كا دا خليه:

مدائن میں سب سے پہلے'' ہولناک دستہ' (حضرت عاصم کا فوجی دستہ) داخل ہوا۔ پھر گونگا دستہ (حضرت تعقاع کا فوجی دستہ) داخل ہوا وہ اس کے گئی کو چوں میں گھھ لوگ موجود دستہ) داخل ہوا وہ اس کے گئی کو چوں میں گھھ لوگ موجود ستہ ) داخل ہوا وہ اس کے کہ تصرا بیض میں پچھ لوگ موجود ستے ۔ اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہیں (اسلام یا جزید کی) دعوت دی گئی تو انہوں نے حضرت سعد رہی گئی۔ کو جزیدا داکرنے اور ذمی بننے کی دعوت قبول کر لی ۔ اہل مدائن بھی بعد میں لوٹ کر آئے اور انہوں نے بھی اس قسم کا معاہدہ کر لیا البتہ اس معاہدے میں وہ کسریٰ کے خاندان اور ان لوگوں کی مقبوضات شامل نہیں تھا جوان کے ساتھ نگل گئے تھے۔

### رشمن كا تعاقب:

\_\_\_\_ حضرت سعد قصرا بیض ( سفید کل لیخنی ایوان کسر کی ) میں مقیم ہوئے اورانہوں نے دشمن کے تعاقب میں حضرت زہرہ کو ہراول دستے کے ساتھ نہروان کی طرف روانہ کیا چنا نچہوہ روانہ ہو کر نہروان تک پنچے۔ آپ نے ہرسمت سے اس قدر فوجی دیتے (ان کے تعاقب میں )روانہ کئے۔

#### د يوآ مدند:

ابو ما لک صبیب بن ابوصهبان روایت کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے دریائے وجلہ کوعبور کیا' اس وقت (اہل فارس) انہیں و کیھر ہے تھے کہوہ دریا کو کس طرح عبور کرتے ہیں (جب وہ قریب پہنچ تو) وہ کہنے گئے'' دیوآ مدند' (لینی دیوآ گئے ہیں) وہ ایک دوسرے سے کئے گئے'' خدا کو تم انسانوں سے جنگ نہیں کر ہے ہوبلکہ تم جنات سے لڑرہے ہو' آخر کا رانہیں شکست ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رہائے'' کی وعوت:

ابوالبختری روایت کرتے ہیں کہ (اس وقت) مسلمانوں کے سفیر (حضرت) سلمان فاریؓ تھے۔مسلمانوں نے انہیں اہل فارس کو دعوت دینے کے لیے فارس کو دعوت دینے کے لیے مقرر کیا تھا۔عطیہ اور عطاء روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے انہیں اہل بہر سیر کو دعوت دینے کے لیے بھی مقرر کیا تھا اور قصرا بیض کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھی وہ مقرر تھے حضرت سلمان فارس انہیں ان الفاظ میں دعوت دینے تھے۔ میں مقرر کیا تھا اور قصرا بیض کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھی مقرر کی ہے اس وجہ سے میں تمہیں تین با توں میں سے ایک کی طرف دعوت دیتا ہوں۔

- (۱) اگرتم مسلمان ہو جاؤ گے تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے تمہیں وہ حقوق حاصل ہوں گے جو ہمارے (حقوق) ہیں اور تمہارے فرائض بھی وہی ہوں گے جو ہمارے (فرائض) ہیں۔
  - (٢) ورندتم جزيدادا كرو\_
  - (m) ما دوبدو ہمتم سے جنگ کریں گے کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پیندنہیں کرتا ہے۔

#### جنگ ياجزيه:

معطیہ (راوی) بیان کرتا ہے کہ جب بہر سیر میں تیسرادن ختم ہوا تو انہوں نے کسی ایک بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو ان کے انکار کرنے کے بعد مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔اس طرح جب قصرابیض کے لیے مدائن میں تیسرادن ہوا تو قصرا بیض کے باشندوں نے (جزید) قبول کرلیا اور دہاں سے نکل آئے۔ان کے جانے کے بعد حضرت سعد بری تین قصرا بیض میں مقیم ہو گئے۔انہوں نے ایوان کسر کی کومطا پانہیں گیا تھا۔ نے ایوان کسر کی کومطا پانہیں گیا تھا۔ شاہی خاندان حلوان میں:

محمر طلح مہلب اور ساک بیجی روایت کرتے ہیں کہ جب بہر سرفتح ہوا۔ تو بادشاہ (یز دگرد) نے اہل وعیال کو حلوان روانہ کر دیا تھا۔ جب مسلمان گھوڑ وں پر پانی کے اندر سوار ہو کر چلے تو اہل فارس بھاگ گئے ان کے گھوڑ سوار دریا کے کنارے پر مسلمانوں کو روکنے ہیں مشغول رہے۔ ان کی مسلمانوں کے ساتھ بہت شخت جنگ بریار ہی تا آئکدایک شخص نے آکر کہا:

''تم کیوں اپنے آپ کو تباہ کررہے ہوخدا کی تیم! مدائن میں کوئی نہیں رہا'' یہ (سن کر) وہ بھی بھاگ گئے اور حضرت سعدٌ باقی ماندہ لشکر کے ساتھ دریا کوعبور کر کے آگئے۔

## محافظ كاقتل:

مندگورہ بالا راویوں کی دوسری روایت ہے کہ مسلمانوں کے پہلے دستوں نے اہل فارس کے آخری دیتے کو پکڑلیا تھ۔ایک مسلمان نے جس کا نام ثقیف تھا اور جوفنبیلہ عدی بن شریف سے تعلق رکھتا تھا' اہل فارس کے ایک شخص کود کیھا جو راستہ رو کے ہوئے اپنے ساتھیوں کے سامان کی حفاظت کررہا تھا۔ ( ثقیف نے ) اس کی طرف جانے کے لیے گھوڑا دوڑایا تو وہ پیچھے ہٹ گیا آگے نہیں بڑھا۔ پھروہ مسلمان اس کے پاس پہنچ گیا اوراس کی گردن اڑا دی اوراس کے سامان پر قبضہ کرلیا۔

ابرانی شهسوار کافتل:

عطیہ عمر واور ابوعمر د ثار روایت کرتے ہیں کہ اہل مجم کا ایک بڑا شہسوار جو مدائن کا تھا' اس زیانے میں جازر کے قریب تھا۔
اسے بتایا گیا کہ اہل عرب (مدائن میں) داخل ہوگئے ہیں اور اہل فارس بھاگ گئے ہیں۔اس نے لدگوں کے اس قول کی طرف توجہ شہیں دئ اسے اپنے اوپر بہت زیادہ اعتاد تھا۔ چنا نچہ وہ روانہ ہوا تا آ ککہ وہ اپنے دیبا تیوں کے گھر میں آیا جو اپنے کپڑے لیے جا رہے تھے۔اس نے بوجھا:

'' دہتمہیں کیا ہوگیا ہے' وہ بولے'' بھڑوں نے ہمیں نکال دیا ہے اور وہ ہمارے گھروں پر غالب آگئی ہیں' اس نے ان پر نشاندلگا کرانہیں دیوار کی طرف بھگا دیا اور پھرانہیں فنا کر دیا۔ پھراسے بہت گھبرا ہٹ محسوس ہوئی تو وہ کھڑا ہوگیا اور ایک دیہاتی کو گھوڑا تیار کرنے کا تھم دیا۔ اس نے (گھوڑے پر) زین کسی' جس کا کمر بندٹوٹ گیا اس نے جلدی ہے اسے باندھا اور سوار ہوکر باہر نکل کر کھڑا ہوگیا اس نے بان سے ایک آ دمی گذرا اس نے نیزے ہے جملہ کیا اور کہا'' تم بیمزہ چکھو' ہیں ابن المخارق ہوں' اس نے اس کوئن کیا پھروہ روانہ ہوگیا اور اس کی طرف کوئی رخ نہیں کیا۔

#### تيرا نداز كاخاتمه:

ایک مسلمان نے ایک ایرانی کو پکڑا جوالی جماعت کے ساتھ تھا جوایک دوسر کے وملامت کررہے تھے اور کہدرہے تھے'' ہم کس چیز سے بھاگے'' وہاں ایک ایسا تیراز انداز بھی تھا جس کا نشانہ خطانہیں جاتا تھا۔ وہ مسلمان اس کے پاس پہنچا اوراس کا کا متمام کردیا' اور کہنے لگا'' میں ابن مشتر طالجارہ ہوں''اس کے ساتھی بھاگ گئے۔

# ايوان كسرى مين نماز:

ندکورہ بالا راویان بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد مدائن میں داخل ہوئے تو اس کی خلوت گا ہیں دیکھیں جب وہ ایوان کسر کی کے پاس پنچے تو انہوں نے بیآیت کریمہ تلاوت فر مائی:

﴿ كَمْ تَوْكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَ عُيُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيُمٍ وَ نَعْمَةٍ كَانُوا فيُهَا فَاكِهِيْنَ كَذَالِكَ و اَوْرَتُنْهَا قَوْمًا اخريُنَ ﴾

''انہوں نے بہت سے باغات' چشے' کھیت' عمدہ مقامات اور نعتیں چھوڑیں جن سے وہ لطف اندوز ہورہے تھے ان چیزوں کا ہم نے دوسری قوم کووارث بنایا''۔

انہوں نے یہاں آ کر فتح ونصرت کے (شکرانہ) نوافل آٹھ لگا تار رکعت کے پڑھے جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے

جاتے ہیں ان (رکعتوں) کے درمیان (سلام کے ذریعے) فرق نہیں کیا گیا تھا۔انہوں نے اس (ابوان کسری) کو مجد بنالیا حالانکہ اس میں مردوں اور گھوڑوں کی پختہ چونے سے تصاویر نقش کی ہوئی تھیں گر حضرت سعدؓ اور دوسرے مسلمان ان کی دجہ سے (نماز پڑھنے سے )نہیں رکے۔انہوں نے ان (تصاویر) کواپئی حالت پر رہنے دیا۔حضرت سعدؓ جب مدائن میں داخل ہوئے تو اس وقت سے وہ یوری نماز (قصرنہیں کرتے تھے) پڑھتے تھے کیونکہ انہوں نے یہاں تھیم ہونے کا ارادہ کرلیا تھا۔

#### پېلاجمعه:

عراق میں سب سے سہلا جمعہ جماعت کے ساتھ مدائن میں ماہ صفر لا اچ میں ادا کیا گیا تھا۔

## مدائن كا مال غنيمت:

محر مہلب عقبہ عمر و ابوعمراور سعیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ابوان کسریٰ میں مقیم ہوں۔ انہوں نے حضرت زہڑہ کو تکم دیا کہ وہ آگے ہو جہ کراپے لشکر کے ساتھ نہروان کی طرف جائیں۔ انہوں نے اسی قدرنو نے ہر طرف مشرکوں کو دورکر نے اور مال تغیمت جمع کرنے اور مال تغیمت جمع کرنے کے لیے بھیجی۔ پھر حضرت سعد تین دن کے بعد قصر کی طرف منتقل ہو گئے اور مدائن کے مالی غنیمت کو جمع کرنے اور اس پر قبصنہ کرنے کے لیے عمرو بن عمرو بن مقرن کو مقرر کیا اور انہیں تکم دیا کہ وہ قصر ابوان کسری اور لوگوں کے گھروں سے جو مال فغیمت ملے ان سب کو جمع کرلیں اور تلاش کرنے کے بعد جو مال لایا جائے اس کا بھی حساب رکھا جائے۔

### ابل مدائن كا تعاقب:

اہل مدائن کو جب شکست ہوئی تو اس وقت انہوں نے تمام مال لوٹ لیا تھا اور وہ مال لے کر ہر طرف بھاگ گئے تھے اس لیے ہر طرف سے ان کا تعاقب کیا گیا اور انہیں پکڑ کر جوسامان وہ لے کر بھا گے تھے' چھین لیا گیا اور انہیں جمع شدہ مال غنیمت میں شامل کر لیا گیا۔ سب سے پہلے جو مال غنیمت جمع کیا گیا وہ قصر ابیض' منازل کسر کی (بادشاہ کے گھروں) اور مدائن کے باقی گھروں سے حاصل کیا گیا تھا۔

## سونے جاندی کے برتن:

حبیب بن صہبان روایت کرتے ہیں'' جب ہم مدائن ہیں داخل ہوئے۔ ہم نے ترکی خیمے دیکھے جوسر بمہر لوکروں سے بھرے ہوئے ہے۔ ہم نے نزکی خیمے دیکھے جو بعد میں مسلمانوں بھرے ہوئے تھے۔ ہم نے خیال کیا کہ ان میں کھانے پینے کا سامان ہوگا مگران میں سونے چاندی کے برتن نکلے جو بعد میں مسلمانوں میں تقسیم ہوئے۔ میں نے خود ایک مخص کو دیکھا کہ وہ گشت کرر ہاتھا اور اپنے ساتھی سے کہدر ہاتھا۔ چاندی کے بدلے سونے (کے برتن لے لو''۔

ہمیں وہاں کا فور کی بہت مقدار ملی۔ہم نے اسے نمک خیال کیا اور آئے میں ملا کر گوندھا تو روٹی میں اس کی کنی پائی۔ شاہی جواہرات ودیگر سامان:

فیل بن میسور بیان کرتے ہیں کہ حضرت زہرہ ہراول دستہ لے کردشن کے تعاقب میں نظے یہاں تک کہ وہ نہروان کے پل پر پہنچ گئے وہاں (اہل فارس) موجود تھے۔مسلمانوں نے حملہ کیا تو ٹھرپانی میں گر پڑاوہ جلدی سے اس ( ٹھر ) کی طرف گئے تو حضرت زہرہؓ نے فرمایا '' میں خداکی قتم کھا کریہ کہتا ہوں کہ یہ ٹھر بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے لیے ایرانی اس کی طرف گئے اور اس

خطرناک موقع پرانہوں نے تکواروں کا خوف نہیں کیا''۔

البذاحفرت زہرہ گھوڑے سے اترے اور ان لوگوں کوٹھ کانے لگانے کے بعد اپنے ساتھیوں کوٹھم دیا کہ وہ خچر کو نکالیں جبوہ اسے نکال کر لائے تو اس پر کسر کی (شاہ ایران) کی قیمتی پوشا کیں 'ہار' زیورات اور وہ زرہ تھی جو جواہرات سے آراستہ تھی وہ اسے زیب تن کر کے فخر ونا زکے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ یہ خچر مال غنیمت کے مرکز کی طرف پہنچا دیا گیا انہیں پچھنیں معلوم تھا کہ اس پر کیا ہے۔ زہر واللہ معار:

حضرت زہرہ نے اس موقع پر بیر جزیدا شعار کہ:

ا۔ "" جمیری قوم پرمیر انتھیال اور درھیال دونوں قربان ہوں کیونکہ انہوں نے نہر کی جنگ پر مجھے چھوڑ کر چلے جانا پیندنہیں کیا۔

۲۔ انہوں نے فچر کی لڑائی بیں شمشیر بران سے دشمنوں کے سرکاٹ دیے۔

س- انہوں نے اہل فارس کوٹیلوں پراس طرح گرایا جیسے کہوہ کوئی چویائے اورمویش ہوں۔''

شابى تاج اورقيمتى لباس:

کلیج بیان کرتے ہیں ' میں ان لوگوں میں تھا جو (اہل فارس کا) تعا قب کرنے نکلے ہے ہمیں دو نچروالے ملے جو تیرا ندازی سے گھوڑ سواروں کولوٹا دیتے ہے۔ میں ان دونوں کے پاس پہنچا تو ایک دوسرے سے کہنے لگا'' تم تیر چلاؤ میں تہہاری حفاظت کرتا ہوں' چنانچہ ہرایک نے دوسرے کی حفاظت کرتے ہوئے تیر چلائے۔ گر میں نے ان پر جملہ کرکے ان دونوں کوئل کر دیا۔ میں ان دونوں فجروں کو لے کر مال غنیمت کے ہمتم کے پاس پہنچا' وہ لوگوں کی لائی ہوئی چیز وں کولکھ رہے تھے اور خز انوں اور گھروں کی دونوں فجروں کو لے کر مال غنیمت کے ہمتم کے پاس پہنچا' وہ لوگوں کی لائی ہوئی چیز وں کولکھ رہے تھے اور خز انوں اور گھروں کی چیز وں کوبھی لکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے'' تم تھہر جاؤ تا کہ ہم دیکھ سیس کہ تہمارے ساتھ کیا ہے' 'میں نے ان کا سامان زمین پر گرایا تو پیز وں کوبھی اور سونے کے تاروں پر سے تھیے ایک فچر کے اوپر سے نکلے جن میں کسر کی (شاہ ایران) کی وہ پوشا کیں تھیں جو ریشم کی تھیں اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی تھیں اور جوا ہرات سے بڑا ہوا تھا۔

با دشا ہوں کی زر ہیں اور تمواریں:

محمہ طلحہ اور مہلب روایت کرتے ہیں کہ حضرت قعقاع بن عمر و رفاقۂ بھی اس دن تعاقب میں نکلے انہیں ایک ایرانی ملا'جو
لوگوں کی حفاظت کرر ہا تھااس کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی اور وہ مارا گیا۔اس کے پاس دو چڑے کے بیگ تھے اور دوغلاف تھے۔
ایک فہلاف میں پانچ تکواری تھیں۔ دوسرے میں چھ ٹمواری تھیں۔ چڑے کے دونوں بیگوں میں بہت می زر ہیں تھیں اور ان
زر ہوں میں کسریٰ کی زرہ' اس کا خود' ہاتھوں اور پاؤں کا لوہے کا لباس' برقل خاقان' داہر' بہرام چوہیں' سیاوخش اور نعمان کی زرہیں
تھیں۔ بیاریان کے بادشاہوں نے اس وقت حاصل کی تھیں جب انہوں نے خاقان ہرقل اور داہر ہے جنگیں کی تھیں' نعمان (شاہ جرد)
اور بجرام چوہیں کی زرہیں اس وقت طاح کی تھیں۔ جب ان دونوں نے کسریٰ سے بعاوت کی تھی اور (زرہیں چھوڑ کر) بھاگ گئے تھے۔
یا دگارسا مان کی تقسیم:

ان دونوں غلافوں میں سے ایک غلاف میں کسریٰ، ہرمز' خباد اور فیروز کی تلواریں تھیں' دوسری تلواروں میں ہرقل' خا قان' داہر' بہرام' سیاوخش اور نعمان کی تلواریں تھیں۔ وہ ان چیزوں کوحضرت سعدؓ کے پاس لائے تو حضرت نے فر مایا دستم ان تلوادوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرلؤ' انہوں نے برقل کی تلوار پیند کی اور حضرت سعد ؓ نے انہیں بہرام کی زرہ دی۔ باقی چیزوں کو کسر کی اور نعمان کی تلواروں کے علاوہ' ان کے شکر میں تقشیم کردیا گیا۔ ان دوتلواروں کو حضرت عمرؓ کے پاس روانہ کیا گیا تا کہ تمام عرب اس خبر کوس لیں کیونکہ وہ ان دونوں تلواروں سے واقف تنے۔ ان دونوں تلواروں کوشس (سرکاری مال غنیمت ) میں شامل کیا گیا۔ کسر کی کے زیورات تاج اور پوشا کیں بھی حضرت عمرؓ کے پاس بھیجیں گئیں تا کہ تمام مسلمان ان کوملا حظہ کر سیس اور تمام عرب کو (اس خبرکا) علم ہوجائے۔ اس بنیا و پرخالد بن سعید نے حضرت عمرو بن معدیکرب کی (مشہور) تلوار صمصام کواس زمانے میں چھین لیا تھا جب کے وہ مرتد تھے۔

سونے جاندی کی مورتیاں:

حضرت عصمة بن الحارث الضى بيان كرتے بين 'ميں بھى ان لوگوں كے ساتھ نكلا جوتعا قب كے ليے روا نہ ہوئے تھے ميں نے ايک عام راسة اختياركيا 'وہاں ایک گدھے والا تھا' جب اس نے مجھے ديكھا تو وہ اسے ہنكا كر دوسر في خص كے پاس لے گيا جو اس كے سامنے تھا' وہ دونوں اپنے گدھے والا تھا' جب اس لے گئے جس كا بل ٹو ٹا ہوا تھا۔ وہ وہ بيں كھڑے رہے بيہاں تك كہ ميں ان كے پاس پہنچا۔ اس وقت وہ دونوں منتشر ہو گئے۔ ان ميں سے ايک نے مجھے تير مارالبندا ميں نے جنگ كر كے اسے قل كر ؤالا۔ ووسر ابھا گيا تو ميں دونوں گدھوں كو لے كر مال غنيمت كے ہتم كے پاس لا يا۔ انہوں نے ان كاسامان ديكھا تو ان ميں سے ایک پر دو تھيلے تھے۔ ایک ميں سونے كا بنا ہوا گھوڑ اتھا جس كى زين جا ندى كى تھى اور اس كے منہ كے اندراور گلے پر يا قوت اور زمر د جا ندى كى تي اور اس كے منہ كے اندراور گلے پر يا قوت اور زمر د جا ندى كى ساتھ پروئے ہوئے تھے اس كى لگام بھى اسى تم كی تھى۔ اس كا سوار جا ندى كا بنا ہوا تھا اور اس كا تا ج جوا ہرات سے مرصع تھا۔

آخر میں جاندی کی بنی ہوئی ایک اونٹنی تھی جس پرسونے کا نمدہ تھا اور استر بھی سونے کا تھا اور اس کی باگ بھی سونے کی تھی اور ہر چیز میں یا قوت پروئے ہوئے تھے۔اس (اونٹنی) پرسونے کا بنا ہوا ایک مرد (سوار) تھا جس کا تاج جواہرات سے مرصع تھا۔ سریٰ ان دونوں کوتاج کے دوستونوں پررکھتا تھا۔

مسلم سیا هیون کی دیانت داری:

ابوعبدہ عنبری روایت کرتے ہیں کہ جب مسلمان مدائن میں تقیم ہوئے۔اورانہوں نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کیا توایک آدمی ایک ڈیالے کرآیااوراہے مال غنیمت کے مہتم کے حوالے کردیا جولوگ اس کے ساتھ تھے انہوں نے کہا:

" بم نے ایسی چیز نہیں دیکھی ہماری کوئی چیز اس کے ہم پاپنہیں ہے اور نداس کے قریب ہے '۔

ہے۔ ''وہ بوتا تو میں تہا'' کیا تم نے اس میں ہے کوئی چیز نکالی ہے؟''وہ بولا''اگراللہ نہ ہوتا تو میں تمہارے پاس اے لے کرنہ آتا'' اس پرلوگوں نے خیال کیا کہ وہ اہم شخصیت کا مالک ہے لہٰذاانہوں نے پوچھا'' تم کون ہو''وہ بولا:

پورون کا در این میں اپنانا متمہیں اور دوسروں کونہیں بناؤں گا کیونکہ تم لوگ میری تعریف و تحسین کرو گے۔ میں اللہ ہی کی تعریف کروں گا اور اس کے ثواب پر رضا مندر ہوں گا''۔

لوگوں نے اس کا پیچیا کیااور جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پینچ گیا تو انہوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا (معلوم

ہوا کہ ) وہ عامر بن عبدقیس ہے۔

# و یانت داری کی تعریف:

محم' طلخہ مہلب' عمر واور سعیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعدؓ نے فر مایا'' خدا کی شم! (یہ) لشکرامانت دار ہے اگر اہل بدر
کو پہلے ہے ( فضیلت ) نہ حاصل ہوتی تو میں کہتا کہ وہ اہل بدر کی فضیلت رکھتے ہیں۔ میں نے بہت ہی قو موں کے بار ہے میں شخفیق کی
ان کے اندر مال حاصل کرنے کے سلسلے میں پچھ خامیاں ہوتی ہیں مگران لوگوں کی ایسی کوئی خامی میں نے نہی اور نہ میں خیال میں لا یا۔
حضرت جابر بن عبداللہ فر ماتے ہیں' اللہ کی شم! جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اہل قاد سیہ میں ہے ہم نے کسی کوئیس پایا کہ
وہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا طلب گار بھی ہو' ہم نے تین اشخاص پر الزام لگایا تھا مگرا پنے زیداور ایمان داری میں انہیں الزام کے
بر خلاف بایا ایسے اشخاص سے ہیں:

(۱) طلیحة بن خویلیه (۲) عمرو بن معد یکرب (۳) قیس بن المکشوح

حضرت عمر مناتثنة كاخراج محسين:

قیس انعجلی بیان کرتے ہیں' جب حضرت عمر رہی گئی کے پاس کسریٰ کا ٹیکا' تلواراوردیگرساز وسامان آیا تو آپ نے فرمایا: ''وہ قوم جس نے بیرچیزیں جمیجیں' نہایت ہی امانت دار ہے''۔

'' چونکه آپ عفت شعاراور پا کیزه بین اس لیے رعایا بھی پاک دامن اورا بماندار ہے'۔

حضرت شعبی فرماتے ہیں جب حضرت عمر مخالفۂ نے کسریٰ کے ہتھیار ملاحظہ فرمائے تو آپ نے فرمایا''وہ قوم جس نے بیہ چیزیں جیجی ہیں نہایت ہی دیانت وارہے''۔

مال غنيمت كي تقسيم:

محمد' طلحہ' عمرو' سعیداورمہلب روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعدؓ نے مدائن میں قیام کرنے کے بعد اہل مجم کی تلاش و تعاقب میں ( فوجی دیتے ) بھیج تو تعاقب کرنے والے نہروان تک پہنچ گئے تھے پھروہ واپس آ گئے تھے۔مشر کین حلوان تک پہنچ گئے تھے۔

حضرت سعد ٹنے خمس (پانچواں حصہ) نکال کر مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا ہرسوار کو ہارہ ہزار کی رقم ملی۔اس وقت تمام مسلمان سوار تھے۔ان میں ہے کوئی پاپیا دہ نہیں تھا۔ مدائن میں گھوڑ ہے بہت زیادہ تھے۔

حضرت شعمی ؓ نے بھی اسی شم کی روایت بیان کی ہے۔

ندکورہ بالا راویان بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعدؓ نے مدائن کے گھروں کومسلمانوں میں تقتیم کر دیا تھا اور وہ ان میں رہنے لگے تھے۔

مال غنیمت پر قبضہ کرنے کے نتظم عمر و بن عمر والمرنی تقییم کرنے کی نگرانی سلمان بن ربیعہ کرتے تھے۔ مدائن ماہ صفر <u>آا ج</u> میں فنچ ہوا۔

## ابوان کسری میں عبادت:

ر پیران سر ک میں ہوئے۔ جب حضرت سعد رہائی میں داخل ہوئے تو وہ پوری نماز پڑھنے گئے تھے (سفر کی نماز نہیں پڑھتے تھے) وہ روز ہے بھی رکھتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو تلم دیا تھا کہ وہ ایوان کسر کی میں نماز پڑھیں۔انہوں نے اسے عید گاہ بھی بنالیا تھا اور وہاں ایک منہر بھی نصب کر دیا تھا۔وہ تصویروں کے باوجود وہاں نماز پڑھتے تھے اور جمعہ کی نماز بھی وہیں پڑھتے تھے۔

جب عيد الفطر كادن آياتو لوگون في كها:

'' ہاہر میدان میں نماز پڑھی جائے' کیونکہ عیدین کامسنون طریقتہ باہرنماز پڑھناہے''۔

اس برحضرت سعد مِنْ تَشْفَ نِهِ فَرَمَا يَا:

ب رے ماں کے اندرنماز پڑھو (الی صورت) خواہ بتی کے اندرنماز پڑھی جائے یا باہر پڑھی جائے (دونوں کا حکم یکساں ہے)''۔

# مدائن ميں قيام:

حضرت شعميٌّ فرماتے ہيں:

سرت من روسے ہیں۔ '' جب حضرت سعد بین اللہ ایک میں فروکش ہوئے اور انہوں نے گھروں کونقسیم کر دیا تو انہوں نے (مسلمانوں کے ) اہل وعیال کو بلوالیا اور انہیں گھروں میں اتارا' اس طرح مسلمان مدائن میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ جلولاء تکریت اور محاصل کی مہموں سے فارغ نہیں ہوئے اس کے بعد وہ کوفہ کی طرف منتقل ہوگئے''۔

